

Marfat.com

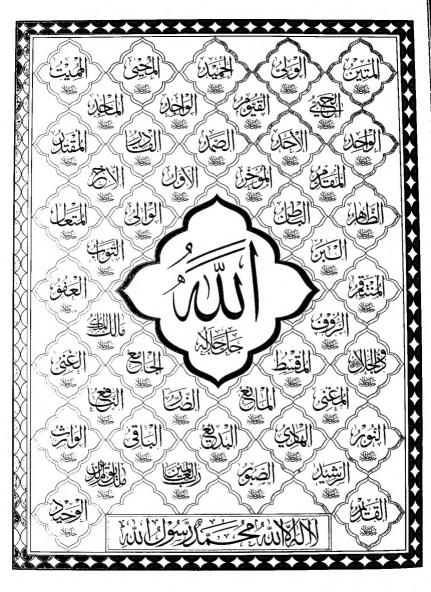

Marfat.com



Marfat.com





علآمه عُلُّام رُول سعيدي ښخالعَديث دارالعُلوم نعيمبَرکراچي ۲۸۰

ناشر فربد برگاب شال ٔ ۳۸-اُردوبازار الا بوریم

Marfat.com

### Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقق ق محفوظ ہیں یہ کتاب کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت رجٹرڈ ہے، جس کا کوئی جملہ، پیرا، لائن یا کئ قتم کے مواد کی نقل یا کا پی کرنا قانونی طور پرجرم ہے۔



ISBN 969-563-012-X



سى : مولانا ما فقائد ايرا بيم فيض مولانا قاري ظهورا جرفيض مولانا قاري ظهورا جرفيض مطبع : روي بلكيشنوا بينز برينز لا بور المستخطأت المعالمة و 2000 م المنطقة المعالمة المعالمة

### Farid Book Stall

Phone No:092-42-37312173-37123435
Fax No.092-42-37224899
Email:info@faridbookstall.com
Visit us at:www.faridbookstall.com

فرید باکستگال ۲۸ از دو بازار لا برو زن تر ۲۸ باز ۲۸ باز ۲۸ برور ۱۹۲ ۲۲ ۲۲ باز ۲۸ برور برور ۲۸ باز ۲۸ برور ۲۸ باز ۲۸ برور ۲۸ ب

#### Marfat.com

## النبئ الدالغ التابخ

# فهرست مضامين

| صنح | عنوان                                         | نمبرثار | صغح | عنوان                                      | نمبرثار |   |
|-----|-----------------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------|---------|---|
| (") | امر کامقضی وجوب ہونے پر دلائل                 |         | ro  | سورة المائده                               |         |   |
| rr  | ممانعت کے بعد امر کے مقضی کی تحقیق            | IA      | 14  | ا ا                                        | 1       |   |
| rr  | نى مائتيم كرافعال سوجوب كاثابت نه مونا        | 19      | ۲۸  | زمانه نزول                                 |         |   |
|     | نی ماہتیر کا افعال کے سنت مستحب اور           | ۲٠      | ۳٠  | سورة النساءاورالمائده مين ارتباط اورمناسبت |         |   |
| ~~  | واجب ہونے کاضابطہ                             |         | r•  | سورة المائده كے مضامین كاخلاصه             | ٣       |   |
| ۳٦  | کتنی مقدار ڈاڑھی رکھناسنت ہے؟                 | rı      |     | يايهاالذينامنوااوفوابالعقود                | ۵       | ١ |
| ۳۸  | آيات ذكوره سے استنباط شده احكام               | rr      | rr  | (·r)                                       |         | 1 |
|     | حرمتعليكم المبتة والدمو                       | rr      | rr  | عقود كالغوى اور عرني معنى                  | •       | ١ |
| 67) | لحم الخنزير (٢٠٠٠-٥)                          |         | rr  | عقود کا شرعی معنی                          |         |   |
| ۵۱٬ | مردار کامعنی اوراس کے شرعی احکام              | re      | rr  | عقود کی اقسام                              | •       |   |
| or  | خون کے شرعی احکام                             | ro      | 20  | بهيمة الانعام كامعني                       |         |   |
| ar  | فنزر کے نجس اور حرام ہونے کابیان              | 11      | ro  | جانوروں کے ذبح کرنے پراعتراض کاجواب        |         |   |
|     | "مااهل لغيراللهبه"كامعى اوراسك                | 14      | 77  | شعائرالله كالغوى اور شرعي معنى             |         | 1 |
| ٥٣  | شرى احكام                                     |         | ry  | حرمت والي مينون مدى اور قلا كد كابيان      |         |   |
| ۵۳  | المنحنقة كامعن اوراس كاشري عكم                |         |     | آیت زکوره کا شان نزول                      |         |   |
| ۵۵  | المه وقدودة كامعني اوراس كاشرى عكم            | rq      |     | آیت فدکورہ کے منسوخ ہونے یامنسوخ نہ        | 10      |   |
| ۵۵  | المستبردينة كامعني اوراس كاشرى مفهوم          | r·      | rz  | ہونے میں اختلاف<br>م                       |         |   |
| ra  | النطيحة كامعن اوراس كاشرى تحكم                | rı      | ۳۸  | صيغه امرك متعدد مواضع استعال               | 10      |   |
| ΔY  | جس جانور کودر ندے نے کھالیا ہو 'اسکا شرعی حکم |         |     | تقاضائے امر کے واحد ہونے پرولیل            | n       |   |
|     | :                                             |         |     |                                            | •       |   |

فبرست

|   |      |                                                  |        |     |                                                 |            | = |
|---|------|--------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------|------------|---|
|   | صفحہ | عنوان                                            | تبرثار | صنح | عنوان                                           | نمبرثنار   |   |
|   |      | جس شکاریاذ بچه پر بسم الله نه پر همی گئی ہواس کے |        | rα  | "الاماذكيسم"كم مشيّى منه كايان                  |            |   |
|   |      | تھم میں فقہاءا حناف کا نظریہ اور ائمہ ثلاثہ کے   |        | ۵۷  | نصب كامعنى اوراس كاشرعي تقم                     | ٣٣         |   |
|   | ۵۷   | دلا کل کے جوابات                                 |        | ۵۷  | ازلام كامعني                                    | ro         |   |
|   | 22   | غلیل مکن اور دیگر آلات سے شکار کرنے کا حکم       | ٥٣     |     | نجوميون كابنول اورستاره شناسول سے غيب كى        | m          | ŀ |
|   | ∠9   | بندوق سے ارے ہوئے شکار کی تحقیق                  | ۵۵     | ۵۷  | باتیں دریافت کرنے کی ممانعت                     |            |   |
|   | ۸•   | بندوق کے شکار کوحرام کنے دائے علماء کے دلا کل    | ra     | ۵9  | سی در پیش مهم کے متعلق استخارہ کرنے کی ہدایت    | ٣2         |   |
|   |      | بندوق کے شکار کو حلال قرار دینے دالے علماء       | ۵۷     | ۵۹  | استخاره كرنے كاطريقت                            |            |   |
| ı | ۸۰   | کے دلا کل                                        |        |     | قرائن کی بناء پر مستقبل کے کلنی ادراک حاصل      | <b>1</b> 9 |   |
|   |      | بندوق کے شکار کے متعلق مصنف کی تحقیق اور         | ۵۸     | 4.  | كرنے كاتھم                                      |            | ĺ |
|   | ۸۰   | بحث ونظر                                         |        |     | شخ مىن عبدالوباب نجدى كى تحفيرمسليين پر         | ۴٠         |   |
|   | ۸۳   | قرآن اور حدیث میں بیان کردہ حرام جانور           | Δ4     | Al  | بحث و نظر                                       |            |   |
|   | A9   | الل كتاب كى تعريف اوران كے ذہبچہ كى تحقيق        | 40     | 70  | حضرت على كي خلافت كاغير منصوص ہونا              | ۳۱         |   |
|   |      | الل كتاب مردول ہے مسلمان عور توں كے              | 71     |     | تدریجا احکام کازول دین کے کامل ہونے کے          | ۳۲         |   |
|   | 91   | نكاح ناجائز مونے كى دجه                          |        | ar  | منافى نسير                                      |            |   |
|   |      | دیگر کفار کے برعکس اہل کتاب کے ذبیجہ کے          | 41     |     | اسلام کاکال دین ہوناادیان سابقہ کے کال          | 44         |   |
|   | 41   | حلال ہونے کی وجہ                                 |        | 77  | ہونے کے منافی نمیں                              |            |   |
|   |      | اہل کتاب عور توں ہے مسلمان مردوں کے              | 45     | 44  | يوم ميلادالنبي مايير برياع كاعيد بونا           | ۳۳         |   |
| 1 | 91   | نکاح حلال ہونے کی وجہ                            |        |     | یوم فاروق اعظم اللہ اللہ کے یہ تعطیل نہ کرنے کے |            |   |
|   | 97   | آزادادریاک دامن عور توں کی تخصیص کی دجہ          |        | 41  | خلاف سياه صحابه كامظاهره                        |            |   |
| ١ |      | يايهاالذين امنوااذاقمتمالي                       |        | 41  | عشره عكيم الامت منايا جائے گاسفتی فيم           | ۳٦         |   |
|   | 41-  | الصلوة فاغسلوا(٢)                                |        |     | ضرورت کی بناء پر حرام چیزوں کے استعمال کی       |            |   |
|   | 91   | آیت وضو کی سابقہ آیات سے مناسبت                  | 44     | 41  | اجازت                                           |            |   |
|   | 90"  | آيت وضو كاشان زول                                |        | ۷r  | زىر بحث آيت كامعنى اور شان نزول                 | ۳۸         |   |
|   |      | آیت و ضو کے زول سے پیلے فرضیت و ضو کا            | ٩٨     | ۷٣  | شکار کی اقسام اور ان کے شرعی احکام              | r4         |   |
|   | 90   | بيان                                             |        | ۷r  | شكار كى شرائط كابيان                            | ٥٠         |   |
|   |      | شرائع سابقداور کمی دوریس فرضیت وضوکے             | 49     | ۷۲  | شكار كرنے والے جانو روں كابيان                  | ۵۱         |   |
|   | 44   | متعلق احاديث                                     |        |     | شكارى كتے كے معلقم (سدھائے ہوئے) ہونے           | ۵r         |   |
|   | 9.0  | وضوك اجرو ثواب كے متعلق احادیث                   | 4.     | ۷۳  | كامعياراور شرائط                                |            |   |
|   |      |                                                  |        |     |                                                 |            |   |

نبيان القر أن

| · |         |
|---|---------|
| _ | <br>لبح |

|       |                                           |         |       |                                         |        | 7 |
|-------|-------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------|--------|---|
|       | عنوان                                     | ببرثنار | منی   | عثوان                                   | نبرثار |   |
| 10    |                                           |         | 99    | ایک وضوہے کئی نمازیں پڑھنے کاجواز       | 41     | 1 |
| m.    |                                           |         | [00   | وضوكے متنق عليه فرائض                   | ∠۲     |   |
|       | بعض رسولوں کے انکار کی وجہ سے نجات نہیں   |         | [00   | سرے مسی مقدار میں ذاہب ائمہ             | ۷٣     |   |
| lt.   | ہوگی 'خواہ نیک عمل کیے ہوں                |         | 107   | پیروں کے دعونے برولائل                  |        |   |
| l Ir  |                                           |         | 1     | بیروں کے دحونے پر علاء شیعہ کے اعتراضات |        |   |
| 11    | الشخراج سائل                              | 92      | 101"  | کے جوابات<br>ا                          |        |   |
|       | ياهل الكتاب قدحاء كم                      | 4A      | 1-1"  | وضوكي مختلف فيه فرائض                   | ۲۷     |   |
| 1100  | رصوصايبين المارات                         |         | 1-0   | وضو کی سنتیں                            | 44     |   |
|       | رسول الله مرتبير كنور بونے متعلق          | 44      | ŀΛ    | وضوكے مستحبات                           | 4۸     |   |
| 1177  | علاء کے نظریات                            |         | 1+4   | وضوکے آداب                              | ۷4     | l |
| ساسوا | ان در مارسپرد ل                           | **      | 1+4   | وضوتو ژبے والے امور                     | ۸۰     | ١ |
| 11-2  | نی میں تیا کے نور ہدایت ہونے پرولا کل     | 14      | lis"  | تیم کی شرط' طریقه اور دیگرانکام         | ΛI     | l |
| 11-9  | قرآن مجید کے فوا کدادر مقاصد              | 141     |       | واذكروانعمة اللهعليكم و                 |        |   |
| •۱۵۰  | حضرت عیسیٰ کے غدا ہونے کار د              | 1010    | mer . | ميثاقه(۱۱۷)                             |        |   |
|       | وقالت اليهودوالنصاري نحن                  | 1+1"    | 16.4  | الله كى نعمت اوراس كے عهدومیثان كامعنی  | ۸۳     |   |
| 10"1  | ابناءاللهواحباءه(١٩١٨)                    |         | 114   | صیحاور نجی شادت کی اہمیت                | ۸۳     | l |
|       | يمودك اس دعوى كار دكه وه الله تحبيث اور   | ۱۰۵     |       | نالل كوسند بالائسنس دينے كامدم جوازاور  |        |   |
| اما   | اس کے محبوب ہیں                           |         | IIA   | بحث ونظر                                |        |   |
| Irr   | فترت كالغوى اور اصطلاحي معني              | F11     | 49    | شادت کی تعریف                           | ľΑ     |   |
| ۳۳    | عفرت آدم ب ليكرميد نامجر وتير تك كازمانه  | 102     |       | ناابل فخص كوودث دينة كاعدم جوازاور      |        |   |
|       | l                                         | ۱۰۸     | 170   | بحث و نظر                               |        |   |
| 100   | نعمة الله عليكم (٢٠٠٠٠٠٢١)                |         | or    | طلب منصب کی شحقیق                       | ۸۸     |   |
| Ira   | آیات مابقه ہے مناسبت                      | 109     | rr    | موجوره طريقة انتخاب كاغيراسلاى بهونا    |        |   |
| iro   | بنوا مرائيل كے انبياء كابيان              | u•      |       | امیدوار کے لیے شرائط اہلیت نہ ہونے کے   |        |   |
| ורץ   | بنواسرا کیل کے ملوک (بادشاہوں) کابیان     | a       | (rr   | غلط نبارنج                              |        |   |
| IMA   | بنواسرا کیل کاپ زماند میں سب سے افضل ہونا | ur I    |       | ولقداخذاللهميثاقبني                     | 41     |   |
| IMA   |                                           | ar      | IF A  | اسرائيل(۱۳۰۰۰۰۱۳)                       |        |   |
| 184   | جبارين كابيان                             | - 1     | m     | ملبقه آيات ارتباط                       |        |   |
|       |                                           |         |       |                                         |        | , |

جلدسوم

ثبيان القر أن

|             | 4         |                                                                              |         |      |                                                 |   |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------|---|
| ſ           | اصنى      | عتوان                                                                        | نبرتار  | صخ   | نبرثار عنوان                                    |   |
| ŀ           | -         | نراہب اربعہ کی روشنی میں ڈاکو کے صرف<br>نراہب اربعہ کی روشنی میں ڈاکو کے صرف | 1944    |      | ا ۱۵ فاذهبانتوربكيش بزامراكلك                   |   |
|             |           | د درانے کی سرا<br>درانے کی سرا                                               |         | ll"A | كفرادر فسق كي دجوبات                            | l |
| $  \  $     | וארי      | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |         | 10"4 | ۱۲۱ میدان تیه میں بنواسرائیل کا بھٹکنا          |   |
| 1           | Ì         | ند ما چه ریست رو می میاد و مصطرفهان<br>لوشنے کی سزا                          |         | Kr4  | ا ۱۱۷ حضرت یو شع کے لیے سورج کو ٹھیرانا         | l |
|             | מרו       | ۔۔۔<br>نداہب اربعہ کی روشنی میں ڈاکو کے قتل کرنے                             |         | 10-  | ۱۱۸ نی مرتبه کاسورج کولونانا                    | ١ |
|             |           | ند ب ربطن رو ماین در نوست ک کرر بر<br>اور مال لوشنے کی سزا                   |         | 121  | ۱۱۹ حدیث روشش کی سند کی محقیق                   | ١ |
|             | arı       | میرون ریسے میں مترب<br>صدود کے کفارہ ہونے میں نقیماءاحناف اور                |         |      | الم المعليهم نباابني ادم بالحق                  | ı |
|             |           | نتهاءها ککیه کانظریه<br>نتهاءها ککیه کانظریه                                 |         | 101  | (rzri)                                          | ۱ |
|             | וייי      | مدود کے کفارہ ہونے میں فقهاء شافعیہ کا نظریہ                                 |         | 100  | ۱۲۱ ربط آیات اور مناسبت                         |   |
|             |           | دراحناف کابواب<br>دراحناف کابواب                                             |         |      | ۱۲۲ قایل کے بایل کو قتل کرنے کی                 | ۱ |
| $\ \cdot\ $ | ΝZ        | دور مات دورب<br>مدود کے کفارہ ہونے میں نقساء حنبلید کا نظریہ                 |         | IOF  | تفصيل                                           |   |
|             | Arı       | مدودے کوروبوے یا متعلق دو صدیثوں<br>مدودے کفارہ جونے کے متعلق دو صدیثوں      | اس ا    |      | الما المال كاس قول كى توجيه كه ميرااور تيراكناه | H |
| $\  \ $     |           | مدورے صارہ، و کے علی دو مدیثوں<br>س تطبیق                                    |         | 100  | ا اتبرین لگ                                     | 1 |
|             | 179       |                                                                              | 1       | 1    | ۱۲۴ قائل کے قتل کرنے کی کیفیت                   |   |
|             |           | ايهاالذين امنوااتقوااللهو<br>تغوااليه الوسيلة (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰)                   |         |      | ١٢٥ مرنيك اوربدكام كے ايجاد كرنے والوں كوبعد    |   |
| 1           | 14.       | ات مابقد سے مناسبت                                                           |         | 101  | اوالون كرعمل سرد اس وو                          | 1 |
|             | IZI       | یک بهبند سے ساحب<br>پله به معنی ذریعه تقرب                                   |         |      | ale 16. 15. 1871                                |   |
| $\ $        | IZI       | یا علیم السلام اور اولیاء کرام کے وسیلہ ہے                                   | سما اند | ,    | المناجل ذلك كتب على سنى                         | 1 |
|             |           | د من المورد ويوم رام حوسيد سے الم                                            | k.      | 101  | 1. 12 1 /may may 1                              |   |
| $\ $        | 121       | ا علیم السلام اور اولیاء کرام کوسیلہ ہے                                      |         | 2 10 | ۱۲۸ آیات سابقدے مناسبت                          |   |
| 1           | 1         | كر متعلة ال                                                                  | le,     |      | الک انسان کو قتل کرناتمام انسانوں کے قتل کے     |   |
| N           | 121       |                                                                              |         | 'A n | براير من طرح بوگا؟                              |   |
| ∥           | IZP       | 11 m ** C 110 m . 111                                                        |         |      | ۱۳۰۰ شان نزول                                   |   |
| $\parallel$ | 140       | انال کون می کال کا تیم                                                       |         | - 1  | ۱۳۱ حرابه (دُاکه) کالغوی معنی ۱۳۱               | 1 |
| -           | 120       | W 4 . 32                                                                     |         |      | ۱۳۲ زاکه کی اصطلاحی تعریف                       |   |
| ľ           | 14        | نہ نے کافر کے کفر کاار ادہ کیا تھایا اس کے                                   |         |      | ۱۳۳ ا داکه کا رکن                               |   |
|             |           | ck                                                                           | ايران   | - 1  | ۱۳۴۷ واکه کی شرائط                              |   |
|             | 12        | مابقدے مناسبت                                                                | - 1     | 100  | ۱۳۵ زاکہ کے جرم کی تفصیل ۱۳۵                    |   |
|             | <u>L"</u> |                                                                              |         |      | بان القر ان                                     | _ |

|             |                                              | _      |     |                                             |        | = |
|-------------|----------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------|--------|---|
| صفحه        | عنوان                                        | ببرثار | صفح | عنوان                                       | نبرثار |   |
| r**         | تصاص کے عکم کا شان نزول                      |        | ۱۸• | سرقه كالغوى معنى                            | 100    | ĺ |
|             | ذی کے بدلے مسلمان کو محل کرنے میں            |        | IA• | سرقه كالصطلاحي معني                         | ۱۵۵    |   |
| r··         | ندا بب نقهاء                                 |        | ۱۸• | شان نزول                                    | rai    |   |
| r•1         | تورات میں قرآن مجید کی صدات                  |        | IA+ | جالمیت اور اسلام میں جن کے ہاتھ کائے گئے    | 104    |   |
| r•ı         | اعضاء کے قصاص کی کیفیت میں زاہب اربعہ        |        | IAI | چور کاباتھ کاننے کی حکمت                    | ΙΔΛ    |   |
| r•r         | بدله نه کین نفیلت                            | 1      | IAI | ميت مديث پروليل                             | 109    |   |
| }           | وقفيناعلى اثارهم بعيسي ابن                   | i      | ΙΛΙ | مدسرقة ك نصاب من الم شافعي كانظريه          | 171-   |   |
| ror         | مريسم(۵۰۲۰۱۱)                                |        | IAT | مدسرته ك نصاب من الم الك كانظرية            | 1,41   |   |
| r•0         | آبات مابقد سے ارتباط                         | 1      | ı۸۳ | مد مرقد ك نصاب من الم احمد بن طنبل كانظريه  | IT     |   |
| r-a         | زول قرآن کے بعد انجیل پر عمل کے تھم کی توجیہ |        |     | مدسرته ك نصاب مين الم ابو حنيفه كانظريه اور | nr     |   |
| rey         | قرآن مجيد كاسابقه آسان كتابون كامحانظ مونا   |        | I۸۳ | ائمه ملاشة كے جوابات                        |        |   |
| 7.4         | شرائع سابقد کے جمت ہونے کی دضاحت             |        | ۵۸۱ | ند مب احناف كے ثبوت ميں احاديث              | m      |   |
| r•∠         | شان نزول<br>شان نزول                         |        | PAI | كون سالاته كس جكد س كاناجات؟                |        |   |
|             | يايهاالذينامنوالاتتحذوا                      | IA4    | IΛ∠ | جن صورتوں میں چور کا اپھے نہیں کا ثاجا تا   | M      |   |
| F+A         | اليهود(٥٦۵۱)                                 |        |     | يايهالرسوللايحزنكثالذين                     | ΝZ     |   |
| r+4         | شان نزول                                     |        | IA4 | يسارعون في الكفر (٣٣٣١)                     |        | l |
| 1 1         | کفار کے ساتھ دوستی کی ممانعت میں             | 191    | 191 | يهود كاتورات ميس لفظى اور معنوى تحريف كرنا  | MA     |   |
| <b>PI</b> • | قرآن مجيد كي آيات                            |        | 141 | نى ما يور كايمودى زانيون كور جم كرانا       | 144    |   |
|             | کفار کے ساتھ دو تی کی ممانعت میں احادیث      | 197    | 197 | يموديون كايمان ندلاني زني يؤتيم كوتسلى دينا | 14*    |   |
| rı•         | اور آخار                                     | - 1    | 191 | سبحت كامعني ادراس كاعكم                     | 121    |   |
|             | کفارے دوستی کے حق میں منافقوں کے             | 192-   | ۱۹۳ | رشوت کی اقسام اور اس کاشری تھم              | 121    |   |
| rir         | بهانون كابطلان                               |        |     | الل ذمه کے درمیان فیصلہ کرنے کے متعلق       | 121    |   |
| rır         | عمد ر سالت او ربعد کے مرتدین کابیان          | 190    | ۱۹۵ | اتمدادبعه كانظريه                           | 1      |   |
| rim         | الله كى محبوب قوم كے مصداق میں متعدد اقوال   | ιчΔ    | 194 | موجوده تورات میں آیت رجم                    | IZM    |   |
| rıa         | حضرت ابو بكركي خلافت يرولا كل                | 197    |     | اناانزلناالتوربة فيهاهدىونور                | ı      |   |
| rı∠         | مفرت ابو بكر اللهجيَّة يُ عُضا كل            | 192    | 192 | (6770)                                      | 1      |   |
| ria         | حفرت ابو بكركے فضائل میں موضوع احادیث        | IRA    | IRA | شرائع سابقه کابم پر ججت ہونا                | 141    |   |
| rr.         | آیت ند کوره کے شان نزول میں متعددا قوال      |        | 199 | قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرنے کا کفرہونا      |        |   |
|             |                                              |        |     |                                             |        | ı |

نبيان القر أن

|               |              |                                                 |        | **   |                                                | A 2     | 1 |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|---------|---|
| نح            | -            |                                                 | نبرثار | منحه | عنوان                                          | تمبرتار |   |
|               |              | گناہوں کو ترک کرنے اور نیکیاں کرنے سے           | rrı    | -    | حضرت على كے مستحق خلافت ہونے پر علماء شیعہ     |         |   |
| r             | rı           | ر زق میں وسعت اور فراخی                         |        | rr•  | ای دلیل بر |         |   |
|               |              | يايهاالرسول بلغماانزل اليك                      | rrr    | rrı  | علاء شیعه کی دلیل کاجواب                       |         |   |
| r             | 7F           | من ربك (۱۲۱۷)                                   |        |      | يابهاالذينامنوالاتتحذوا                        |         |   |
| ł             |              | ایک آیت کی تبلغ ند کرنے سے مطلقاً تبلغ          |        | rrr  | (DZ                                            |         |   |
| re            | rr           | ر سالت کی نفی کس طرح درست ہے؟                   | - 1    | rrr  | مناسبت اور شان نزول                            |         |   |
|               | 1            | تبلیغ رمالت اور لوگوں کے شرسے آپ کو             | rre    |      | یمودونصاری اوربت پرستوں سے متعلق               |         | 1 |
| re            | -0           | محفوظ ر کھنے کے متعلق احادیث                    |        | rrr  | قرآن مجيد كى اصطلاح                            |         |   |
|               |              | حفرت على الملتحقية كي خلانت بلا فعل برعلاء      |        |      | ملکی اور جنگی معاملات میں کفارے خدمت لینے      | 1.0     |   |
| re            | · _          | شيعه كاستدلال ادراس كاجواب                      |        | rrr  | مِن زاهب                                       |         |   |
|               |              | آيار سول الله عليهم مرف احكام شرعيه كي          |        | rrr  | مناسبت او رشان نزول                            |         |   |
| r             | r4           | تبلیغ پر مامور تھے 'یاآپ تمام علوم کی تبلیغ پر؟ |        | rra  | ابتداءاذان كى كيفيت                            |         |   |
|               | اه           | ئی ماری کے علم کی تمن قسمیں                     |        | rrı  | كلمات اذان مين زاهب ائمه                       |         |   |
| 1             | اه           | دو علم جسکوتمام امت تک پہنچانا آپ پر فرض ہے     | rra    | rrz  | حفنرت ابومحذوره كي روايت كالمحمل               | 7-9     |   |
| l r           | ar           | وه علم جس کی تبلیغ میں آپ کوانقتیار ہے          | 779    | rra  | كلمات اقامت مين زابب ائمه                      | 110     |   |
| 1             | ٥٣           | وہ علم جس كا نفاء آپ رواجب ہے                   | rr•    | rra  | اذان كاجواب                                    |         |   |
| r             | امه          | شان نزول                                        | rrı    | 774  | دعابعد الاذان                                  |         |   |
|               | ۵۵           | يهودونساري ك كسي عمل كالائق شارنه مونا          |        | rr.  | اذان کی نضیلت میں احادیث                       | rır     |   |
|               |              | نزدل قرآن سے ان کے کفراور سرکٹی کا              |        | rm   | مناسبت اور شان نزول                            |         |   |
| ١,            | '64          | اور زیاده بونا                                  |        |      | آیت ندکوره کی ترکیب پرشهمات کے جوابات          | ria     |   |
| ١,            | ra           | ۔<br>المصابئون کے رفعی حالت میں ہونے کی توجیہ   | ı      |      | وترى كثيرامنهم يسارعونفي                       | rn      |   |
|               |              | لیاصرف نیک عمل کرنے سے یمودیوں اور              |        |      | الأثسم(٢٧٢٢)                                   | 1       |   |
| ١,            | -02          | میسائیوں کی نجلت ہوجائے گی ا                    |        |      | یکی کا تخکم نه دینے اور برائی سے نه روکنے      | rız     |   |
|               | ے ۵۲         | تتنه کے معنی                                    |        | rrr  | لاندمت                                         | 1       |   |
| <sub> </sub>  | ۲۵۸          | واسرائيل كامدايت ووباراندهااور بسرابونا         | :\rr2  | 4    | بكى كانتكم ندديخاد ربرائى سے ندرو كئے پروعيد   | PIA     |   |
|               | <b>*</b> 11• | یسائیوں کے عقیدہ تشکیت کارد                     | err/   | rro  | لااحاديث                                       | 5       |   |
| $\  \cdot \ $ |              | قد كفرالذين قالواان الله                        |        |      | ىناسىبىت اورشان نزول                           | ria     |   |
| $\  \ $       | <b>۲</b> 4•  | الث ثلاثة (٤٢٢٥)                                |        | rrn  | and made to a title                            | rr•     |   |
|               |              |                                                 |        |      | 2.570                                          |         | _ |

|  |  | ٠ |
|--|--|---|
|  |  |   |

|            |                                                |        | ,    |                                                                            |        | ī  |
|------------|------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| سفحه ا     | عنوان                                          | نبرثار | صنحہ | عنوان                                                                      | نبرثار |    |
|            | الم الك ك نزد يك طال كو ترام كرناتم ب          | ron    | 1    | هنفذ من اور متاخرين عيسائيون كانظرية تثليث                                 | 44.    | ١١ |
| PAI        | باسم ع                                         | l .    | PYI  | اوراس کارو                                                                 |        |    |
|            | الم ثافق كزديك طال كوحرام كرناتم               |        | rr   | حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدانہ ہونے پر دلا کل                             | trı    |    |
| PAI        | يانسي؟                                         |        | rvr  | حضرت مريم كے نبيه نه مونے يردلا كل                                         | rrr    |    |
|            | الم احمد ك زديك حلال كوحرام كرنافتم ب          | m.     |      | حضرت عسى عليه السلام كى عبادت كزارى =                                      | ***    |    |
| PAI        | باسير،؟                                        |        | rvr  | ان کے خدانہ ہونے پر استدلال                                                |        |    |
|            | الم ابو حنیفہ کے نزویک حلال کو حرام کرنائتم ہے | ru     | m    | غلوحق اور غلوباطل كي تعريفين                                               | rrr    |    |
| TAT        | المسيس؟                                        |        |      | لعنالذين كفروامنبني                                                        | rra    |    |
|            | بوی ہے کما" توجھ پر حرام ہے"اس میں             | 272    | m    | اسرائيل(۸۲-۵۰۰۰)                                                           |        |    |
| rar        | مفتى په قول                                    |        |      | تبلغ نه کرنے کی دجہ ہے بنواسرائیل پر لعنت                                  | try    |    |
|            | افضل یہ ہے کہ مجھی نفس کے تقاضوں کو پورا       | rvr    | mz   | كابيان                                                                     |        |    |
| 710        | کرےاور بھی نہ کرے                              |        | P79  | نجاشى كاسلام لانا                                                          | rr_    |    |
| PAY        | مناسبت اور شان نزول                            | 246    |      | مسلمانون كاحبشه جرت كرنااور كفار مكه كان كو                                | rea    | 1  |
| PAY        | يميين كالغوى ادراصطلاحي معنى                   | 240    | PY4  | واپس بلانے کی سعی کرنا                                                     |        |    |
| <b>7</b> 1 | نتم کھانے کا جواز اور مشروعیت                  | rrr    |      | حضرت جعفر کانجاشی کے دربار میں اسلام کا                                    |        |    |
| PAA        | جھوٹ کاخد شہ نہ ہونؤ زیادہ قتمیں کھانے کاجواز  | mz     | 14.  | تعارف كرانا                                                                | 1      |    |
| 7.49       | فىنفسد قىمول كى اقسام                          | AFT    |      | كفار قريش كامسلمانون كونكلوان كي مهم ميس                                   | ro.    |    |
|            | ایناحق ثابت کرنے کے لیے تتم کھانے کے           |        |      | tdaget                                                                     |        |    |
| 790        | متعلق نقهاء کے نظریات                          |        |      | واذاسمعواماانزل الى الرسول                                                 | 1      |    |
| Pal        | تتم كھانے كاطريقہ                              |        | r2r  | تری اعینهم (۸۳۰۰۰۰۸۱)                                                      | 1      |    |
| 191        | غیرالله کی قتم کھانے کی ممانعت کی تحقیق        |        |      | حرف میسه ۱۰۰۰<br>شان نزول                                                  | 1      |    |
| rar        | يرمدن المستولية المستولية المستولية المستورية  | _      |      | يايهاالذين امنوالاتحرموا                                                   | 1      | 1  |
| 190        |                                                |        |      | طيبت ما احل الله لكم (٨٩ ٨٤)                                               |        |    |
| ram        | ا مین غموس کی تعریف<br>ا                       |        |      | طال چیزوں سے اجتناب کی ممانعت                                              |        | -  |
| rar        | ا کفاره قتم کی مشروعیت<br>ا                    |        |      | عبادات اور معاملات میں میانہ ردی کے متعلق                                  |        |    |
| ram        | کفارہ قسم کے احکام میں نداہب ائمہ              |        |      | بر کے رو مارین<br>آیات اور احادیث                                          |        |    |
|            | ايابهاالذين امنواانماالخمرو                    | - 1    |      | یے رو عاریہ<br>اسلام معتدل 'سل اور دین فطرت ہے                             | 1      |    |
| 190        | الميسروالانصاب(٩٣٩٠)                           | - 1    |      | آیا طال کو حرام کرنائتم ہے یا نہیں؟<br>آیا طال کو حرام کرنائتم ہے یا نہیں؟ | 1      |    |
|            | الميسرواديصاب(١٠٠٠٠١)                          |        | 1/10 | 10- 3- 0000                                                                |        | נ  |

جلدسوم

بيان القر ان

|      | _     |                                                 |            |                 |                                                        |
|------|-------|-------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
|      | صفحه  | عنوان                                           | تبرثار     | صفحد            | البرثار عنوان                                          |
|      | 110   | شان نزول اور مناسبت                             |            | ran             | ۲۷۸ مشکل الفاظ کے معنی                                 |
|      | 110   | " آكه الله به جان لے" كى توجيهات                | r•r        | r9∠             | ۲۷۹ شراب کی تحریم کے متعلق اعادیث                      |
|      | rn    | حالت احرام میں شکار کرنے کی سزا                 |            | rea             | ۲۸۰ خمری حقیقت میں زاہب نقهاء                          |
|      |       | خشكى كے جانوروں كے قتل كى ممانعت ہے انج         | الماه سا   |                 | ۲۸۱ خمر کلبینه حرام ۶ و نالو رغیر خمر کامقد ار نشه میں |
|      | rn    | فاسق جانورو <u>ن</u> كالشثناء                   |            | <b>24</b> 4     | حرام ہونا                                              |
|      |       | کھیتوں کے کوے کے علادہ ہرکوے کو قتل کرنے        | r-0        |                 | ۲۸۲ جس مشروب کی تیزی سے نشہ کاخد شد ہو' اس             |
|      | F14   | كاحكم                                           |            | <b>1</b> 44     | يس باني ملا كرييني كاجواز                              |
|      | -     | تین صور تول میں محرم کے لیے شکاری جانوروں       | 10.4       |                 | ۲۸۳ جس مشروب کی کثیر مقدار نشه آور ہو اس کی            |
|      | rız   | لو حمل کرنے کی احاز ت                           |            | 1               | قلیل مقدار کے حلال ہونے پر نقهاءاحناف                  |
| 1    |       | محرم عمد افتل کرے یا خطاء ہرصورت میں اس پر<br>ا | 1-02       | p               | کےولا کل                                               |
|      | TIA   | منهان کاد جوب<br>منهان کاد جوب                  | ,          | ۳               | ۲۸۴ انگریزی دواؤں اور پر فیوم کا شرعی تھم              |
|      | FIA   | نگار کی تعریف                                   |            | ror             | ۲۸۵ شراب نوشی پروعید کی امادیث                         |
| N.   |       | نگار پردلائت کرنے کی وجہ سے منمان کے لڑوم       |            |                 | ۲۸۶ خمر کی حد کابیان                                   |
| $\ $ | TIA   | بن ذابب ائمه                                    |            | ۳۰۴             | ۲۸۷ بینگ ادرانیون کا شرعی حکم                          |
| $\ $ | ' "   | نکار کی جزاء میں اس کی مثل صوری ضروری           | - 171      | r.0             |                                                        |
| $\ $ | rr.   | عاس کی قیت؟<br>اس کی قیت؟                       | -          | r.0             |                                                        |
|      |       | زاء میں اختیار منصفوں کی طرف راجع ہے یا         |            | r.0             |                                                        |
| I    | l rri | زم کی طرف؟                                      |            | re              | ۲۹۱ معمه کاٹری اور سشه کاشرعی تھم                      |
| 1    | ' ' ' | عام کاصدقہ مکہ میں کرنا ضروری ہے یادو سرے       | b 1711     | r   <b>*</b> ** |                                                        |
|      | rrr   | 0.16.                                           | څ          | r.2             | المعظم المجرك متعكق زاہب نقهاء ا                       |
|      |       | مری بارشکار کومار نے سے جزاءلازم ہوگی           |            | r   r.,         |                                                        |
|      | Pri   | اسع ؟                                           | <u>'</u> [ | r•              |                                                        |
| 1    |       | طرار کی صورت میں شکار اور مردار میں ہے          | اء ا       | ri              |                                                        |
| ١    | rr    | 0 7 % [ 1724 ]                                  | 1          | r               |                                                        |
|      |       | ندری شکار کی تعریف اور اس میں                   | ۳ اسمة     | 10 171          |                                                        |
|      |       | 4                                               |            | rı              |                                                        |
|      |       | كاكوشت محرم كے ليے ناجاز ہونے كے                | ا شکار     | TT              | الله الدين امنواليبلونكم الله                          |
|      |       | . 117                                           | امتعا      | 1               | (۹۳۰۰۰۰۹۲)                                             |
|      | L     |                                                 |            |                 | بيان القر ان                                           |
|      | سوم   | ملد                                             |            |                 | بيان العر ان                                           |

| صغحه   |                                              | نبرثار   |     | نبرثار عنوان                                       |
|--------|----------------------------------------------|----------|-----|----------------------------------------------------|
| rra    | البحيره كامعن                                |          |     | ٣١٧ محرم كے ليے شكار كا كوشت كھائے كے متعلق        |
| rra    | السائبه كامعنى                               |          |     | نداببائمه                                          |
| rra    | الوصيله كامعني                               | 1 1      |     | PIA محرم كے ليے شكار كاكوشت كھانے كے سئلہ ش        |
| rra    | الحامي كامعتى                                |          |     | الم ابو صنيفه كے موقف بردلائل                      |
| rra    | بحيره اور سائبه وغيرها كے متعلق احادیث       |          |     | ٣١ جعل الله الكعبة البيت الحرام                    |
|        | ایصال ثواب کے لیے نامزدجانو روں کاحلال اور   | rra      | rrz | قيماللناس(١٠٠٠)                                    |
| 44.    | طيب بونا                                     |          |     | ٣٢٠ مشكل الفاظ كے معنی                             |
| rrı    | بحيره وغيروكي تحريم كاخلاف عقل هونا          |          | ۳۲۸ | ا۳۲۱ منامبت                                        |
| mmi    | تقليد ندموم اور تقليد محمود                  |          |     | ۳۲۲ کعبداورد مگرشعار ٔ حرم کالوگوں کے لیے مصلح اور |
|        | يايهاالذينامنواعليكم                         |          | rra | مقوم ہونا                                          |
| rrr    | انفسكملايضركم(١٠٨١٠٥)                        |          |     | ٣٢٣ كسي كوجرابدايت يافته بنانا فرائض رسالت مي      |
| سرم سا | مناسبت اور شان نزول                          |          |     | ے نہیں ہے                                          |
|        | نجات کے لیےا مربالمعروف اور ننی عن المنکر کا | ~~~      |     | الله كے نزديك نيكوكارون اور بدكارون كابرابر        |
|        | ضرورى بونا                                   |          | rra | t n i                                              |
|        | امرمالمعروف اورتنى عن المنكر كي ابميت كے     |          |     | الله الذين امنوالاتسئلواعن المنوالاتسئلواعن        |
| ree    | متعلق احاديث                                 |          | ٣٢٠ | اشياءان تبدلكم (۱۰۴۱۰۱)                            |
|        | سفرمیں ومیټ پراہل کتاب کو گواہ بنانے کے      | ۲۳٦      |     | ۲۲۷ نی مانتیا سے سوالات کرنے کی ممانعت کے          |
| 200    | متعلق احاديث                                 |          | rrı | متعلق احاديث                                       |
|        | مغرمین وصیت کرنے اور غیرمسلموں کو گواہ       | mr2      | rrr | ٢٢٧ آب سے سوال كرنے كى ممانعت كى وجوبات            |
| PM     | بنائے کے جواز پر امام احمہ کے دلا کل         |          |     | ۳۲۸ آپ سے سوال کرنے کی ممانعت اور اجازت            |
|        | سفریں وصیت پر غیرمسلسوں کو کواہ بنانے کے     | ۳۳۸      | rrr | ک محال                                             |
| רחיין  | عدم جوا زیر جمهو رفقهاء کے دلائل             |          |     | ۲۲۹ آپ سے کیے ہوئے سوالات کے متعلق قرآن            |
|        | الل ذمه کی آپس میں گوای کے جواز پر امام      |          | rrr | مجيد كي ايات                                       |
| ۲۳۷    | ابو حنیفہ کے دلائل                           |          | rro |                                                    |
|        | الم ابو حنیفہ کے استدلال پر علامہ قرطبی کے   |          | rry | ٣٣١ مشكل سوالات اور بجهارت دالني كي ممانعت         |
| rra    | اعتراض کاجواب<br>اعتراض کاجواب               |          | rr2 | ٣٣٢ موالات كرنے كے جائز اور ناجائز مواقع           |
|        | الزريمورت مين غيرمسلهون كوكواه بناني         |          |     | ٣٣٣ كثرت موالات اورمطالبات كي وجه سے بچھلي         |
| ro.    | إجواز                                        |          | 772 | 1 (.V m.t)                                         |
| لبتسا  |                                              | <u> </u> | i   |                                                    |

| البرناد المستوان الم  | F    |             |                                                    |       |       |                                                                               | ٦ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| المحت کابور از کے کابور از است کے کابور از است کے کابور از است کے کابور از کاس کی نظراد ہو کی کابور از کاس کابور از کاس کی کابور از کاس کی کابور از کاس کی کابور از کابور کاس کی کابور از کابور کابو   |      | منح         |                                                    |       |       |                                                                               |   |
| المناف    |      | 777         |                                                    |       |       | ۳۵۲ شک اور شبه کی بناء پر ملزم یامسم کوقید میں                                | 1 |
| المرافع متروض وقيد كرن كرمتعلق احاديث المرافع  |      | P72         |                                                    |       |       |                                                                               |   |
| المراب ا  |      | ru          | اول اور آخر کے لیے عمید ہونے کامعنی                | m2r   | 1001  |                                                                               |   |
| المراب ا  |      | MA          |                                                    |       |       |                                                                               | į |
| الا المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | <b>1749</b> | ميلادرسول ملتهيز                                   | ۲۷۳   |       |                                                                               |   |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 1749        | محفل ميلاد كابدعت حسنه هونا                        | -44   | rar   | الماہبائمہ                                                                    |   |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | <b>r</b> ∠1 |                                                    |       |       | ۳۵۷ کواوبنائے کے لیے بعد از نمازوقت کی خصوصیت                                 |   |
| المنظان المنظل المنظلة المنظ   |      | 220         |                                                    |       |       |                                                                               |   |
| المنظان المنظل المنظلة المنظ   |      |             | واذقالالله يعيسى ابن مريم                          | ۳۸۰   | rar   |                                                                               |   |
| المراح    |      | m2m         | ء انت قلت (۱۲۰۱۲۰)                                 |       |       | ا ۱۳۵۸ مرف الله كي دات كي مم كماتي جائي اس ك                                  |   |
| المرافع المسلم   |      |             |                                                    |       | 200   |                                                                               |   |
| الا المستقد مناسب المستقد المست  |      |             | خدانتیں کتے اور اللہ کی الوہیت کی نفی نہیں         |       | 201   |                                                                               |   |
| ا ۱۳۷۳ الله تعلق المسافة علم مسمون المسافة ا   | l    | 727         | کرتے                                               |       |       |                                                                               |   |
| المحمد المستوان المس  |      | •           |                                                    |       | 202   | ' ' '                                                                         |   |
| الم المرافق    |      | r22         |                                                    |       |       | ا ۱۳۱۱ ایات مابقدے مناسبت                                                     |   |
| ۳۱۳ الله تعالی براسم علی علیه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |             |                                                    |       |       | الماهم فيامت كي دن البياء عليهم السلام تح اس قول كي                           |   |
| المام نے شرکین کی شفاعت کی الام اللہ من اللہ   |      | 722         |                                                    |       | 1     | لوجيهات كه "بمليل ليحي علم نهيل"                                              |   |
| ۳۷۵ المعنی اور و القدس کامعنی ۱۳۷۵ المستان المستان المستان الدور المعنو المستان المست  |      |             |                                                    |       | PY    |                                                                               |   |
| ۳۱۲ کاب محک اورائے زین پر نازل ہونے کی دلیل ۱۳۱۲ کافرق ۱۳۱۲ کی میں اور تو رات اورائی کافرق ۱۳۱۹ کافرق ۱۳۱۹ کی میں اور تو رات اورائی کا کام تعدید اور تو رات اورائی کی کام تعدید ۱۳۸۱ کی کافری ۱۳۸۱ کی کام تعدید اور تو رات کافت اورائی کا ۱۳۸۸ کی کام تعدید اور تعدید کر پر مورت کافت اورائی می است است کا کر پر مورت کافت اورائی می است است کام میں مورت کی دلیل ۱۳۸۱ کی کام تعدید اور تعدید اورائی کام تعدید اورائی می کام تعدید اورائی کام تعدید اورائی کام تعدید کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1    | r_A         |                                                    |       | 1     | المات مالقدے ارتباط                                                           |   |
| ۳۷۷ فسان مومنین کے لیے نی مرتبی کی شفاعت سر ۲۲۰ فسان سومنین کے لیے نی مرتبی کی شفاعت سر ۲۲۰ فسان سومنین کے لیے نی مرتبی کی شفاعت ۲۸۰ مربو گائی ۲۸۰ مربو گائی ۱۳۸۸ الله کار ندے بنانا ئیاروں کو ۲۸۰ الله کار ندے بنانا ئیاروں کو ۲۸۰ الله کار مرتبی علیہ السلام کے معجزات کی محتب وجروت کور کر سورت کا تعتام ۱۳۸۱ میں مورت کی طرف اشاره ۱۳۸۱ میں مورت کی طرف اشاره ۱۳۸۱ میں مورت کی دلیل ۱۳۸۱ مورادیون یعید سی ایس ۱۳۸۱ افتای کل انتهای کل است مورت کی دلیل ۱۳۸۱ موردی موردی موردی موردی است ۱۳۸۱ موردی موردی موردی موردی کارسی است ۱۳۸۱ موردی کارسی موردی کی موردی کارسی موردی کی موردی کارسی موردی کی موردی کارسی موردی کی موردی کی موردی کارسی موردی کی موردی کی موردی کی موردی کی موردی کارسی کارسی کارسی کارسی کارسی کارسی کی موردی کارسی ک  |      |             |                                                    |       |       |                                                                               |   |
| ۳۸۸ حضرت عینی علیه السلام کاپرند بینانا بیادول کو ۳۸۷ کی است کان کرد مرف آخرت میں کول ہوگا؟ همرا الله کا کرد موت کان تا است کا عقمت و جروت کو کر پر مورت کان تا است کا عقمت و جروت کو کر پر مورت کان تا است کان کرد میں است الله کے مجروت کی محکمت است الله کے مجروت کی محکمت است الله کا کرد موت کان تا است کا کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\ $ | P29         | الرحيم كافرق                                       |       | 1     | الما حيات الاورام زين برنازل مون الديل                                        |   |
| شفاء دینا و دو گرم هجوات هم ۱۳۹۳ الله کی عقمت و جبوت کو کرر مورت کا تختام ۱۳۸۱ الله کی عقمت و جبوت کو کرر مورت کا تختام ۱۳۸۱ مربعت الله ۱۳۸۹ شریعت اور حقیقت کی طرف اشاره ۱۳۸۹ مربعت ادختال المسحوار بیون یعیسسی این ۱۳۹۰ تمام مضامین مورت کی دلیل ۱۳۸۱ مربع حمل یست طبعت (۱۳۵۵ ساله ۱۳۸۱ ۱۳۵۱ کا انتقای کل تا ۱۳۵۲ استان کل تا ۱۳۵۲ کا ۱۳۸۱ ۱۳۸۱ ۱۳۸۱ ۱۳۸۱ ۱۳۸۱ ۱۳۸۱ ۱۳۸۱ ۱۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 1 1         | الماق مو منین کے لیے نبی مان الجبار کی شفاعت       | rn'   | rr    | الماب علمت اور لورات اورا بیل داستی<br>الماس دور به علما با المال این بازی به |   |
| ۳۲۹ حضرت عینی علیه السلام کے معجزات کی ع <sup>کم</sup> ت ۳۲۸ شریعت اور حقیقت کی طرف اشاره ۱۳۸۱ شریعت اور حقیقت کی طرف اشاره ۱۳۸۱ ۳۸۱ شریعت اور حقیقت کی طرف اشاره ۱۳۸۱ ۳۸۱ مریم هدل یست طبیع می ۱۳۸۱ ۱۳۹۱ انتخابی کلیات ۱۳۸۱ ۳۸۱ سریم هدل یست طبیع می ۱۳۸۱ ۱۳۸۱ ۱۳۸۱ ۱۳۸۱ ۱۳۸۱ ۱۳۸۱ ۱۳۸۱ ۱۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | PA+         | یج بو لنے کافا کدہ صرف آخرت میں کیوں ہو گا؟        | FA4   | 1     |                                                                               |   |
| الاقال الحواديون يعيسى ابن المحادث ال  |      | MAI         | لله کی عظمت و جبروت کے ذکر پر سورت کا اختیام       | 1 20  | 1 -1  |                                                                               |   |
| مريم هل يستطيع (١١٥١١١) ١٣٦١ انقتاى كلمات ١٣٩١ المقتاى كلمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | MAI         |                                                    |       |       |                                                                               |   |
| ا مريس هل يستطيع (۱۵۱۳۰۳) استاى قلمات استاى قلمات استاى قلمات استاى قلمات استاى قلمات استان زول استان زول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I    | TAI         | نام مضامین سورت کی دلیل<br>سام مضامین سورت کی دلیل | 7 29  | 1     | ادفال الحواريون يعيسي ابن                                                     |   |
| ا العالم العلم الع | 1    | MAR         | عثای کلمات                                         | il rq | 1 176 | مريسم همل يستطيع (١١٥-١٠٠١)                                                   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ∥    |             |                                                    |       | rr    | الماعب ورسن بزول                                                              | J |

| 1    |
|------|
|      |
| <br> |

| !     |                                                  |        |              |                                          | _      |
|-------|--------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------|--------|
| صفحه  |                                                  | نبرثار |              | عثوان                                    | ببرثار |
|       | کفارے مطالبہ کے باوجود نبی مرتبہ ہے ساتھ         |        | ۳۸۳          | سورة الانعام                             |        |
| ۴٠٠   | فرشتے کونہ جیجنے کی حکمت                         |        |              | عوره الأص                                |        |
|       | نی مانتیم پر طعن اور استهزاء کرنے والوں ک        | 6-18-  | PAY          | سورة الانعام كے نزول كے متعلق احاديث     | rqr    |
| ١٠٠١  | ارا<br>لا                                        | ĺ      |              | سورة الانعام عدني آيات كاشتناءك          | rqr    |
|       | قلسيروافي الارض ثم انظروا                        | ሌIሌ    | ran.         | متعلق احاديث                             |        |
| 10-17 | کیفکان(۱۸۰۰۰۰۱۱)                                 |        | ۲۸۷          | سورة الانعام كي فضيلت كے متعلق احاديث    | 1-41   |
| 4.4   | الوہیت 'رسمالت اور قیامت پر دکیل                 |        | ۳۸۸          | سورة الانعام كاموضوع                     | m92    |
|       | الله تعالی کی رحمت کے متعلق احادیث اور ان کی     | MIA    | <b>17</b> /4 | سورة الانعام كے مضامين                   | mq1    |
| 4.4   | تشريح                                            |        | ١.,          | الحمدلله الذي خلق السموت                 | m92    |
|       | مغفرت المجات ارد دخول جنت كاسبب الله تعالى       |        | <b>174</b> + | والارض(٢١)                               |        |
| ۳۰۸   | كانفنل ب'نه كه اعمال                             |        | rar          | حمه 'مدح اور شکر کافرق                   |        |
| ۰۱۱۹  | الله كے نفل اور رحمت سے وخول جنت كى شحقيق        |        | <b>1797</b>  | تمام تعریفوں کاللہ کے ساتھ مختص ہونا     | 129    |
|       | حقيقي حاجت رواله كارسازاور مستعان صرف            | 1719   |              | عالم بيرى تخليق سے اللہ كوجود اور اس كى  | pr.    |
| MII   | الله تعالى ہے                                    |        | ۳۹۳          | وحدانيت يراستدلال                        |        |
|       | انبياء كرام عليهم السلام اور اولياء كرام الله كي | ۴۲۰    | mam          | كفاركي احسان فراموشي                     | ۳۰     |
| سالما | ری ہوئی طانت اور اس کے اذن سے تصرف               |        |              | عالم مغیری تخلیق سے اللہ کے وجوداوراس کی | ا٠٦    |
|       | كرتين                                            |        | mar          | وحدانيت پراستدلال                        |        |
|       | قل اىشى اكبرشهادة قل الله                        | rrı    | 200          | دواجلوں کی تفسیریں                       | 14.4   |
| MID   | (Iqr•)                                           |        | <b>1797</b>  | الله تعالی کے کمال علم پر دلیل           | ₩•L    |
|       | ا ان لوگوں کی تفصیل جن کو قر آن اور حدیث کی      | rrr    | ĺ            | كفر بالله ير لمامت كي بعد كفريالر سول كي | ٣٠٥    |
| MA    | تبليغ کی گئی                                     |        | 194          | ندمت .                                   |        |
|       | م اہل کتاب کانی ماہ ہیں کواپنے میوں سے زیادہ     | rrr    | <b>194</b>   | ربط آيات اور خلاصه مضمون                 | ١٠٠٧   |
| ا∠ا۳  | يجإنا                                            |        | <b>19</b> A  | قرن کی تحقیق                             | ٧٠٧    |
| MIA   | م کفار کے اخروی نقصان کامعنی                     | ***    | mqA          | بعض سوالوں کے جوابات                     | ۴•۸    |
|       | م ومن اظلم ممن افترى على الله                    | rro    |              | ولونزلناعليك كتابافي                     | ٥٠٩    |
| 19    | کذبا(۲۱۲۱)                                       |        | r99          | قرطاس فلمسوه (۱۰۷)                       |        |
|       | م میودونصاری اور مشرکین کے لگائے ہوئے            | m      | 1-99         | ربط آیات اور شان نزول                    |        |
| 44.   | بهتانوں کی تفصیل                                 |        | ۴۰۰          | کفارکے انکار کاحقیقی سبب                 |        |
|       |                                                  | _      |              |                                          |        |

| <b>→</b> À |
|------------|
|            |
|            |
|            |

| ١ | ~  |
|---|----|
|   | ۲. |

| صغح         | عنوان                                      | لنبرثار      | منح   | عنوان                                                                 | نبرثار   |
|-------------|--------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
|             | زمین می سرنگ بنانے اور آسان پرسیرهی        | ٩٩٩          | rr.   | روز قیامت مشرکین کی ناکامی اور نامرادی                                | ۳۲∠      |
| ררץ         | لگائے کے معانی اور توجیهات                 |              | rrr   | شان نزول                                                              |          |
| rr_         | معجزه نی کے اختیار ہیں ہے یا نہیں؟         | ۳ <b>۵</b> ۰ |       | كفارك كانول پر دُاث لگانے پر اعتراضات كے                              | M44      |
| <b>"</b> "  | جبرا مدايت نه دينے كى حكمت                 | ۳۵۱          | rrr   | جوابات                                                                |          |
| <b>"</b> "ላ | كفار كومرده فرمانے كى توجيه                | rat          | rrr   | ايمان ابوطالب كى تتحقيق                                               |          |
| mm9         | كفاركى مطلوبه نشانيان نازل نه كرف كالعبب   | 100          | rra   | ابوطالب كرائمان ندلانے كے متعلق احاديث                                |          |
| '           | ومامن دابه في الارض ولاطمير                | ۳۵۳          | .     | ابو لمالب کے ایمان نہ لانے کے متعلق مغسرین                            |          |
| ۳۵۰         | يطير(٣١٣٨)                                 |              | ۲۲۷   | ئے ذاہب کی تقریحات                                                    |          |
| اهم         | آيات مابقد عسمناسبت اوروجه ارتباط          | 200          | rr4   | ابوطالب کے ایمار ، کے متعلق مصنف کا نظریہ                             |          |
|             | جانوروں کے حساب اور قصاص کے متعلق          | ۲۵٦          |       | ولوترى اذوقفواعلى النارفقالوا                                         | משמ      |
| ۱۵۵         | احاديث                                     |              | rr9   | يليتنا(٣٠٢٤)                                                          |          |
|             | حيوانول اور برغدول كانسانول سے مماثلت      | 40Z          | 44.   | تیامت کے دن کا فرول <i>کے عذ</i> اب کی کیفیت                          |          |
| rar         | لي وجوه                                    |              |       | تدخسرالذين كذبوابلقاءالله                                             | ۲۳۶      |
| 202         | ر سول الله مالية بيا كي بم مثل بونے كامحمل | ۳۵۸          | rri   | (171174                                                               |          |
|             | وح محفوظ تمام تحلُّو قات کے تمام احوال کی  | 1009         | ٣٣٣   | سکرین قیامت کے خسارہ کابیان<br>ت                                      | 72       |
| ۳۵۳         | بامع                                       |              |       | دوز قیامت کوساعت اوراللہ ہے ملاقات کادن                               | / MPA    |
|             | فرآن مجيدتمام عقائدا سلاميه اورادكام شرعيه | mi           | ÇPP   | ر <sub>وا</sub> نے کی توجیہ                                           |          |
| 200         | اجامع                                      | 1            | rra   | ایات مابقه سے منا بت اور وجہ ارتباط                                   | المسم    |
| ۳۵۵         |                                            |              |       | نياكى زندگى كولهوولعب قرار دينے كى وجوہات                             | 3 mm.    |
| ۲۵۶         | 7 7 .                                      |              |       | نیا کے بے د قعت ہونے کے متعلق امادیث                                  | ויאיא (נ |
| ran         |                                            | 1 1048       | 1     | بکی کی داہ میں صرف کرنے کی نیت ، سے مال                               | rrr      |
| 100         |                                            |              |       | نيا كالمتحسان                                                         |          |
| 100         | 2010 110                                   |              |       | نیاکی محبت مطلقاً ندموم نمیں ہے                                       | الممار   |
|             | آن مجيدين صرف دايت كذكور مون               | ٢٣   ق       |       | وولعب کے معنی کی تختیق                                                |          |
| 100         | _                                          | • 1          | rrr   |                                                                       | - 444    |
|             | آن مجیدیں ہر چزکے بیان کے متعلق متند       | , P4.        | \ rrr | ان زول اور مناسبت<br>وین بری تبای ت                                   | i ~ ~ .  |
| m           |                                            |              | ۳۳۵   | يا ما شاريع كى تىلى آيات<br>مەرىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىد | 2 774    |
| 64          | تعالی کے مرای اور بدایت پیدا کرنے کی توجیہ | الما الت     | ۸ ۳۳  | ال مزول                                                               | ۲۳۸ څ    |
| <u> </u>    |                                            |              |       | ٠. ١٠٠                                                                | ليبان ال |

بيان القر أن

| منحه |                                                | نبرثار       | منحد         | عنوان                                                            | نبرثار |
|------|------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------|
|      | نی مراہد کے اجتماد کے متعلق علماء اسلام کے     | ۳۸۷          |              | مصيبتول مين صرف الله كوپكار ناانسان كافطري                       | PY9    |
| 121  | 1                                              |              | mo           | ا <b>تقاضا</b> ہے                                                |        |
| r_2  | ي المروز                                       | ۴۸۸          |              | ولقد ارسلناالي امم من قبلك                                       | r/4    |
| r_2  | المراوا                                        | ۴۸۹          | ሥዝ           | فاخذنهم(۵۰۳۲)                                                    |        |
| 11   | نی مانتیا کے اجتماد کے متعلق تو تف کے          | 44.          |              | مقيبتيں اور تکليفيں بندوں کو اللہ کی طرف                         | اک۳    |
| P29  | <b>-</b>                                       |              | ለሥነ          | راجع کرنے کے لیے نازل ہوتی ہیں                                   |        |
|      | نی مرتبور کے اجتماد کے وقوع کے متعلق           | <b>(*4</b> ) |              | گناہوں کے باوجو د نعمتوں کالمنااللہ کی طرف سے                    | rzr    |
| ۳۸۰  | ندا بب علماء                                   |              | MV           | استدراج اورؤهيل ہے                                               |        |
|      | نی میں ہے اجتماد کے وقوع کے شوت میں            | rar          | ٣4.          | الله تعالى كے مستحق عبادت ہونے پر دليل                           | r2r    |
| ام۳  | احاديث                                         |              |              | کافروں کے عمومی عذاب میں 'آیامومن بھی جتلا                       |        |
|      | وانذربهالذين يخافونان                          | rar          | ۴ <u>۷</u> ۰ | ہوں سے یا نہیں؟                                                  | 1 1    |
| ۳۸۳  | يحشرواالى ربهم (٥٥٠٠٠٠٥٥)                      |              | r21          | انبياء عليهم السلام كامقرر شده كام                               | ~20    |
|      | كافرون اور مسلمانون كو ذرائے كالگ الگ          | ٣٩٣          |              | نی مانتیا سے قدرت علم غیب اور فرشتہ                              | r_n    |
| "ለቦ  | محمل                                           |              | ۳۷۲          | ہونے ک <sup>ی ن</sup> فی                                         |        |
|      | مسكيين مسلمانون كوان كى مسكيني كى بناء پر مجلس | m40          |              | نی مالی میں سے قدرت اور علم غیب کی نفی کا                        | r22    |
| ۳۸۵  | ے اٹھانے کی ممانعت                             |              | rzr          | محمل                                                             | 1      |
| ran. | صبحوثام اخلاص سے عبادت كرنے كى وضاحت           | 144          | ۳۷۳          | علاء دیوبند کے نزدیک علم غیب کی نفی کامحمل                       | r21    |
|      | مسكينوں كاحساب آپ كے ذمہ نہ ہونے كى            | m92          | r2r          | ئی مان میں کے لیے علم غیب کا ثبوت                                | m29    |
| ۲۸۳  | وضادت                                          |              | ۵۷۳          | نی مانتیم رعالم الغیب کے اطلاق کاعدم جواز                        |        |
|      | نی میں کو منع کرنادر اصل امت کے لیے            | <u></u>      |              | ئی ماندو کے علم غیب کے متعلق اہل سنت کا                          |        |
| ۳۸۷  | تعریض ہے                                       |              | ۵۷۳          | سلک                                                              |        |
| ۳۸۷  | نی میرون کی عصمت پراعتراض کاجواب               |              |              | لیانی مانتهام کااتباع وی کرنا آپ کے اجتماد                       | MAR    |
| ۳۸۹  | بعض لوگوں کی بعض پر فضیلت کا آزمائش ہونا       |              | ۲۷۳          | کے منافی ہے؟                                                     |        |
| 144  | شان نزول میں متعدد اتوال                       |              | ۳۷٦          | ئی مانتید کے اجتماد پر دلائل                                     | MAR    |
| 190  | اولیاءاللہ کی تعظیم کی آگید                    |              | •            | صحابہ کرام کے اجتماد پر دلا کل<br>محابہ کرام کے اجتماد پر دلا کل |        |
|      | جمالت کی وجہ سے گناہوں کی معانی کی             |              |              | آپ کاو حی کی اتباع کرنااجتماد کے منافی                           |        |
| ~91  | وضادت                                          |              | ۳۷۸          | نہیں ہے                                                          |        |
| 144  | مجرموں کے طریقے کو بنان کرنے کی حکت            |              |              | اجتماد کی تعریف<br>اجتماد کی تعریف                               | ran I  |
| L    | 0 020 = 0.7                                    |              |              | -20                                                              |        |

ثبيان القر أن

|   |      |                                            |         |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |          | _ |
|---|------|--------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------|----------|---|
|   | صفحه | عنوان                                      | تمبرثار | صعہ         | عنوان                                            | نمبر ثار |   |
|   |      | الله تعالی کلک الموت اور فرشتوں کی طرف     |         |             | قل انى نهيت ان اعيد الذين                        | ۵۰۵      |   |
|   | ٥٠٩  | قبض روح کی نسبت کی وضاحت                   |         | rar         | تدعون من دون الله (۲۰۰۰-۵۲)                      |          |   |
|   |      | موت کے وقت مسلمانوں اور کا فروں کی روحوں   |         | ۳۹۳         | بتوں کی عبادت کاخلاف عقل ہونا                    | 20°7     |   |
|   | ٥١٠  | <u>ے نکلنے کی کیفیت</u>                    |         |             | غیرالله کوبکارنے میں مشرکوں اور مسلمانوں کا      | ۵۰۷      |   |
| , | ۵Ħ   | الله تعالى كے مولی اور حق ہونے كامعنی      | ara     | rap         | فرق                                              |          |   |
|   |      | روح کے انسان کی حقیقت ہونے پر اہام رازی    | ۵۲۷     |             | کفار کے مطالبے کے باوجودان پر عذاب نازل نہ       | ۵۰۸      |   |
|   | ۵H   | کے دلائل                                   |         | ۵۹۳         | کرنے کی وجہ                                      |          |   |
|   | ۱۱۵  | امام رازی کے دلا کل پر بحث د نظر           | ۵۲۸     |             | زر بحث آیت کا یک حدیث ہے تعارض اور               | ۵٠٩      |   |
|   |      | جسم سے میلے روح کے پیدا ہونے پر دلا کل اور | org     | دوم         | اس کاجواب                                        | _        |   |
|   | ۱۵   | بحث ونظر                                   |         | <b>1741</b> | مفاتحالغيب كي تفسيريس بعض علاء كي لغزش           | Oi+      |   |
|   | ďΝ   | قیامت کے دن جلد حساب لینے کابیان           | ٥٣٠     | <b>~</b> 9∠ | مفاتح الغيب كي تفيير مين احاديث اور آثار         | ۵H       |   |
|   | ΔM   | حساب کے متعلق قرآن مجید کی آیات            | ٥٣١     | ۳۹۸         | مفاتح الغيب كي تفسير مين علماء كے نظریات         | ماد      |   |
|   | ۵۱۷  | حساب کی کیفیت کے متعلق اعادیث              | ٥٣٢     |             | آیانی میراید کو صرف غیب کی خبرین دی گئی          | ٥١٣      |   |
|   |      | حساب کی کیفیت کے متعلق صحابہ ' تابعین اور  | ٥٣٢     | r44         | ہیں یا غیب کاعلم بھی دیا گیاہے؟                  |          |   |
|   | ٥٢٠  | علاء کے نظریات                             |         |             | الله تعالى كے علم اور رسول الله مار تيوبر كے علم | ماد      |   |
|   | ٥rı  | نعتول کی کتنی مقدار پر حساب لیاجائے گا؟    | مهرم    | ۵۰۰         | میں فرق                                          |          |   |
|   | ۱۲۵  | حساب کو آسان کرنے کا طریقہ                 | oro     | ۵٠۱         | لوح محفوظ کابیا <b>ن</b>                         | ۵۱۵      |   |
|   |      | مصيبت مُل جانے كے بعد اللہ كو بھول جانے بر | ٥٣٦     | 0°F         | نبيند كاوفات صغرى ببونا                          | ۵M       |   |
|   | ٥٢٢  | لمامت                                      |         |             | وهوالقاهرفوقءباده ويرسل                          | ∠ا∆      |   |
|   |      | الله تعالى كى طرف سے ديئے جانے والے        | ٥٣٧     | ۵۰۳         | علبكم حفظة (١٢٠٠٠٠١٢)                            |          | l |
|   | ٥٢٢  | عذاب كي اقسام                              |         | ۳۰۵         | الله تعالى كے تسر كامعنى                         | ΔΙΛ      |   |
|   |      | امت کے اختلاف اور لڑا ئیوں سے نجات کی دعا  | ora     | ۵۰۵         | کرا اُ کا تبین کی تعریف اور ان کے فرائض          | ۵۱۹      |   |
|   | ٥٢٣  | ے اللہ تعالیٰ کا آپ کو منع فرہانا          |         | ۵۰۵         | كرا أكاتبين كے متعلق قر آن مجيد كي آيت           | ٥٢٠      |   |
|   | Dry  | نقه كالغوى معنى اوراصطلاحي معنى            | ٥٣٩     |             | کرا ما کا تبین کے فرائض اور و طائف کے            |          |   |
|   |      | واذارايتالذين يحوضون في                    | ٥٣٠     | r•a         | متعلق احاديث                                     |          |   |
|   |      | اياتنافاعرضعنهم                            | 1       |             | آيادل كى باتون كوكراماً كاتبين لكصة بين إ        | orr      |   |
|   | 012  | (1∕4∠•)                                    |         | ۵۰۷         | نسي؟                                             |          |   |
|   | ٥٢٨  | دين ميں تفرقه ڈالنے کی زمت                 | ا۳۵     | ۵-9         | ائلاً كولكھوانے كى مكمتيں                        | ۵rr      |   |
| L |      |                                            |         |             |                                                  |          | _ |

ئىيان القر أن

|       |     |                                                |       |      |                                                  | <u> </u> |
|-------|-----|------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------|----------|
| فحا   | صغ  | عنوان                                          | برثار |      | عنوان                                            | نمبرثار  |
| 00    | ۳.  | أزرع متعلق مفسرين تح مختلف اقوال               |       |      | شیطان کے لیے نی مرتبیر کونسیان میں متلاکرنا      | ٥٣٢      |
|       |     | نضرت ابرائيم عليه السلام كاباب تارخ تعا        | ΔY•   | arq  | أمكن نبيس                                        |          |
| ۵۵    | 7   | ند که آزرا                                     |       |      | قرآن اور سنت كى روشنى مين انبياء عليهم السلام    | ۵۳۳      |
|       |     | أزر كوحضرت ابراجيم عليه السلام كاباب كهني ك    | BO.   | ۵r۰  | كانسيان                                          |          |
| ۵۵    | ۳   | وجيه                                           |       |      | نی مان کیا کے سواور نسیان کے متعلق نقهاء         | محم      |
|       |     | تضرت ابرائيم عليه السلام كوالدك مومن           | D'H   | ori  | اور محد ثمين كاموقف                              |          |
| ۵۵۰   | ٥   | ہوئے کی د <sup>کی</sup> ل                      |       | 1    | فاس اور برعقيده ساجتناب كمتعلق                   | مده      |
| ۵۵۵   | ۲   | قیامت کے دن آزر کوباپ کنے کی توجیہ             | ST    | arr  | قرآن سنت اور آثارے تقریحات                       |          |
| Ι.    |     | ئی ماتید کے تمام آباء کرام کے مومن ہونے        | are   | محم  | الل بدعت كے معداق                                | ריים     |
| 00/   | ١,  | پردلیل                                         | 1     |      | فاس اور بدعقيده ف اجتناب ك متعلق نقهاء           | orz      |
| 001   | ١   | موحدین اور عابرین سے زمین جمعی خال نسیس رہی    | مده   | am   | کی تصریحات                                       |          |
| 1     |     | ر سول الله على الله المام كالب                 | PLA   | ٥٣٤  | احتجاجاً وأك آؤك كرف كاصل                        | ٥٣٨      |
| ٥٥٥ ا | ۱   | اہے زمانہ میں سب سے افضل اور بهتر ہونا         |       | 072  | بسلكامعنى                                        | 400      |
|       |     | ابوین کر ممین کے ایمان کے مسئلہ میں تغییر کبیر | عده   | ٥٣٨  | بت پر ستی کالهود لعب ہونا                        | ۵۵۰      |
| ATE   | - 1 | پر بحث و نظر                                   |       |      | قل اندعوامن دون الله مالا                        |          |
|       |     | ابوین کریمین کے ایمان کے متعلق امام رازی کا    | AYA   | ۵۳۹  | (۵۰۲)انعفن <u>ا</u>                              | 1 1      |
| DYP   | -   | صحيح موتف                                      |       | 014  | مراى من بعظنے والے فخص كى مثل                    | oor      |
| arc   |     | ابوین کریمین کے ایمان کی بحث میں حرف آخر       | PFG   |      | آسانوں اور زمینوں کوئن کے ساتھ بداکرنے           | sor      |
| ۵۲۵   |     | بتوں کی برستش کا کھلی ہوئی گمرای ہونا          | ٥٧٠   | api  | کامعنی                                           |          |
|       | 1   | معرت ابرائيم عليه السلام كود كمعائے محكة ملكوت | ۵۷    |      | قرآن اوراطويث كى روشى من صور يموكف               | ٥٥٣      |
| ۵۲۵   |     | كامصداق                                        |       | ۱۳۵۵ | كابيان                                           |          |
|       | 1   | متارے وانداور سورج کی الوہیت کے عقیدہ          | ٥٢٢   |      | واذقال ابراهيم لابيه ازراتتخذ                    | ۵۵۵      |
| 012   |     | کو باطل کرنا                                   |       | ۵۵۰  | اصناماالهة(۸۲۵۲)                                 |          |
|       |     | حفرت ابرائيم عليه السلام كاستار _ كو"هدا       |       | ۵۵۱  | آیات مابقدے مناسبت                               |          |
| ۵۲∠   |     | رہی "کمناٹک کی بناء پر نہیں تھا                |       |      | حضرت ابراميم عليه السلام كانام نسب اور باريخ     |          |
| AFG   |     | استدلال سے اللہ تعالی کی معرفت عاصل کرنا       |       |      | بدائش                                            |          |
|       |     | معرت ابراہم علیہ السلام کا پی قوم کے ساتھ      |       |      | مبت<br>حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذید کی کے اہم | ۸۵۵      |
| AYA   |     | ماد                                            |       | aar  | واقعات                                           |          |
|       | _   |                                                |       |      |                                                  | لــــا   |

ئبيان القر أن

| Λ | فبرست |
|---|-------|
|   |       |

| صغح        | عنوان                                                                  | نمبرثار    | صفحه | عنوان                                           | نمبرشار |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------|---------|
| -          | نی مرابع کی عموی بعث پریمودیوں کے                                      |            | -    | اس مباحثه میں اللہ تعالیٰ کانیصلہ               |         |
| ۵۹۰        | ی طرفتای کا حول بسیر میجودیوں سے<br>اعتراض کاجواب                      |            |      | وتلك حجتنااتينهاابراهيم                         |         |
| ""         | آخرت پر ایمان نی ماری ایمان لانے کو<br>آخرت پر ایمان نی ماری پیر       |            | PFQ  | علىقومە(٩٠۸۳۰۰)                                 |         |
| ۵9۰        | متازم                                                                  |            | ۵۷۱  | مسلمانوں پر مصائب نازل ہونے کی وجوہات           |         |
| Δ91        | ر اہے<br>تمام عبادات میں نماز کی اہمیت                                 |            |      | انبیاء علیهم السلام 'علاءاور مومنین کے درجات    |         |
| 695        | تارک نماز کے متعلق <sub>ند</sub> اہب نقهاء                             |            | ۵∠r  | کیبندی<br>کیبندی                                | !!      |
| 095        | مناسبت اور شان نزول<br>مناسبت اور شان نزول                             |            |      | حفزت ابراهيم عليه السلام رِ الله تعالى كي تعتون |         |
| 095        | م بک وو ماں روں<br>مسیلمہ ادراسودالعنسی کے احوال                       |            | ۵∠r  | ر بر داریه و اپر مد مان و ان اسال<br>کاتبلس     |         |
| ۵۹۵        | معرفت کے جھوٹے دعویٰ داروں<br>معرفت کے جھوٹے دعویٰ داروں               |            |      | حصرت ابراہیم کی اولاد میں حصرت اساعیل کوذ کر    |         |
| w 103      | کار داور ابطال<br>کار داور ابطال                                       |            | ۵۷۳  | رے کو دہر<br>نہ کرنے کی وجہ                     |         |
| red        | حفرت عبداللہ بن سعد بن الی سرح کے احوال<br>                            |            | ۵۷۳  | نواسوں کا اولاد میں داخل ہو تا                  |         |
| 094        | رے جسم ہے روح نکالنے کی کیفیت<br>کافرکے جسم ہے روح نکالنے کی کیفیت     |            |      | نواسوں کواولاد میں شار کرنے کے متعلق زاہب       | 1 !     |
|            | ر کے موجہ کا دوں کا مصال ہے۔<br>مال ودولت اور شرک کے پر ستاروں کی آخرت |            | ۵۷۴  | فقهاء                                           |         |
| 094        | يں محروى                                                               |            | ۲۷۵  | حضرت الياس كانسب اوران كامصداق                  | ۵۸۳     |
|            | ان الله فالق الحبوالنوي النافي الم                                     |            | ٥٧٧  | انبیاء علیم السلام کے ذکر میں ایک نوع کی مناسبت | 1 1     |
| <b>△99</b> | يخرج الحيمن الميت (١٠٠-١٠٠٠)                                           |            | ۵۷۸  | انبياء عليهم السلام كالمائك ي افضل مونا         | i I     |
|            | زمین کی نشانیوں ہے وجود باری تعالی اور توحید                           | , ,        | ۵۷۹  | الله تعالى كى بدايت                             |         |
| 4+1        | يردلا ئل                                                               |            | ۵۸۰  | نى مايتيور كاتمام صفات انبياء كاجامع ببونا      |         |
|            | أسان كى نشانيوں سے وجود بارى تعالى اور توحيد                           |            |      | وماقدروااللهحققدرهاذقالواما                     |         |
| 1+r        | يردلا كل                                                               |            | ۵Λι  | انزل الله(۱۹۳۰-۱۹۰۰)                            | 1 [     |
|            | انسان کے نفس ہے وجو دباری تعالی اور توحید                              |            | ٥٨٣  | مناسبت اور شان نزول                             |         |
| 4.5        | پردلا ئل                                                               |            |      | تورات میں تحریف کے متعلق امام رازی کا           | ۱۹۵     |
| 4.1        | تمام انسان نسلا برابرين                                                | <b>A11</b> | ۵۸۳  | موتف اور بحث و نظر                              |         |
| 4-1"       | متعقراور مستودع كامعني                                                 | 411        | ۵۸۳  | آیت ندکوره کامنسوخ نه بهونا                     | 09r     |
| 7-0        | مابقه آيات ارتاط                                                       | 111        | ۵۸۵  | الله تعالى اوررسول الله ما يتيوم كى قدرناشاي    | 09r     |
|            | کھجور کے فضائل اور اس کامومن کی صفت پر                                 |            | ۵۸۸  | قرآن مجيد كي خيرادر بركت                        |         |
| 1+0        | مشتمل ہو نا                                                            | 1          | ۵۸۹  | قرآن مجيد كاسابقية آساني كتابون كامصدق بونا     | ۵۹۵     |
| 102        | کھچور 'انگور 'زیتون اور انار کے خواص                                   | AIQ.       | ۹۸۵  | مكه مكرمه كالم القرئ بونا                       | rρΔ     |
|            |                                                                        |            |      |                                                 |         |

ئببان القر أن

| ببرسب | - |
|-------|---|

| صفحه     |                                                                        | 1 . :  | مد          |                                                                                  |         | 1   |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| F        | عنوان                                                                  | مبرتار | صفحه        | عوان                                                                             | لنبرثار | 1   |
| 110      | سد ذرائع کی بناء پریتوں کو برا کینے کی ممانعت<br>بیشد                  | 444    |             | پھلوں کی ابتدائی حالت اور ان کے پکنے سے                                          | AlA     | Ì   |
| 777      | فرمائش معجزات نه و کھانے کی وجہ                                        |        | Y•⊁         | وجودباری پر استدلال                                                              |         | Ì   |
| <u> </u> | جب الله تعالى في كفار كرداون كو پھيرديا توان                           |        |             | توڑے بغیر <u>کئے ہے پہلے</u> در ذت پر <u>لگے ہو</u> ئے                           | YIZ     |     |
| 444      | کا کفرمیں کیا قصور ہے؟                                                 |        | <b>A•</b> F | پھلوں کی بیع کاعد م جواز                                                         |         | ١   |
|          | ولواننانزلنااليهم الملئكةو                                             | 41-4   | 4+4         | باغوں میں پھلوں کی مروجہ نیچ کے جواز کی صور تیں                                  |         |     |
| 717∠     | كلمهم الموتى (١١٠٠٠٠١١)                                                |        |             | مشرکین کے اپنے شرکاء کے متعلق نظریات اور                                         | PIF     |     |
| YFA      | الله تعالی کامطلوب بندون کااختیاری ایمان ب                             | 4r2    | 414         | ان کے فرقے                                                                       |         | i ' |
| }        | انسانوں اور جنول میں ہے شیاطین (سر کشوں)                               | YMV.   | પ્રા•       | الله تعالی کے لیے مولود نہ ہونے پر دلائل                                         | 44+     |     |
| 779      | daes                                                                   |        |             | بديع المسموات والارضاني                                                          | 471     |     |
| 424      | وحی'ز خزفالقول ادر غرور کے معنی                                        | 414    | AII         | يكون لهولد(١١٠-١٠٠١)                                                             |         |     |
| 44.      | شیطان کے دسوسہ اندازی کی شختیق                                         | 47°    |             | حضرت عیسلی علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا                                       | 777     |     |
| 1971     | شیاطین کوپیداکرنے کی حکمت                                              | 701    | 707         | دلا کل سے رو                                                                     |         | Ì   |
| 757      | لتصغلى كامعن                                                           | wr     | 'YH''       | الله تعالی کے داحد ہوئے پر دلائل                                                 | 475     |     |
| 727      | نبوت کی دور کیلیں                                                      | 700    | HIL         | رویت باری کے متعلق نقهاء اسلام کے نظریات                                         |         |     |
|          | کلمات رب کے صادق اور عادل ہونے۔ کے                                     | YO'F   | HH          | منكرين رويت كے دلاكل اور ان كے جوابات                                            | 450     |     |
| 485      | معاني                                                                  |        |             | الله تعالیٰ کے دکھائی دیے کے متعلق قرآن مجید                                     | 410     |     |
| 444      | الله تعالی کے کلام میں کذب محال ہے                                     | 160    | AIF         | ي آيات                                                                           | 1       |     |
| 45.6     | عقیدہاور عمل کی گمرا ہیوں کی تفصیل                                     |        |             | آ خرت میں اللہ تعالیٰ کے دکھائی دیے کے                                           | 424     |     |
| 40       | اتباع ظن کی ندمت کی د ضاحت                                             |        |             | متعلق اعاديث                                                                     |         |     |
|          | فكلوامماذكراسماللهعليهان                                               |        |             | شب معراج الله تعالی کے دیدار کے متعلق علماء                                      | 1       |     |
| 750      | كنتم بايته مؤمنين (۱۲۱-۱۸۰۰)                                           |        | 7119        | امت کے نظریات                                                                    |         |     |
|          | کی سورت میں مرنی سورت کے حوالیہ کااشکال                                |        | Yrı         | حطرت عائشہ لینٹی کے انکار رویت کے جوابات                                         | 1       |     |
| 4r_      | اوراس کاجواب                                                           |        |             | کیاچیزر سول اللہ ماہتیم کے ذمہ ہے اور کیاچیز                                     |         |     |
| 72       | - تقليد صحيح اور تقليد باطل كافرق<br>- تقليد صحيح اور تقليد باطل كافرق |        | 777         | يپيرو رن مند سيء<br>آپ ڪذمه شين ہے؟                                              |         |     |
| YEA      | ظاہراور یوشیدہ گناہوں کی ممانعت                                        |        | Yrr         | پ کرند میں ہے۔<br>سیدنامحد میں تیرم کی نبوت پر کفار کاشبہ                        |         |     |
| YEA      | ت برور په يره ناون تا<br>اثم کامعني                                    |        |             | پیرو مدسورین مرد پر محروم به<br>گفار کی دل آزار ماتوں پر نبی مرتبیر کو تسلی دینا | 1       |     |
| YEA!     | ہ ہے۔<br>اثم کی تعریف اور مصادیق کے متعلق احادیث                       |        |             | مول الله مر بير كم ساتھ معالمه كرنا الله تعالى                                   |         |     |
| 7179     | ، من حربیب ور سادیں ہے۔<br>دل کے افعال پر مواخذہ کے دلا کل             |        |             | ر عن معد مراجع سے ساتھ معاملہ سرہ الدھائی<br>کے ساتھ معاملہ ہے                   |         |     |
| _ " 1    | دل سے انعال پر اوا صدا ہے دل ان                                        | 101    | W F         | الم                                          | L_      | J   |

نبيان القر اُن

|   | ۲.         |                                                                            |             |       | ت                                               | ، رس        | ف |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------|-------------|---|
| 1 | صؤ         | عنوان                                                                      | نرشا        | مز    | عوان                                            | نمدشار      | 1 |
|   | ٦          | مسلمان جنوں کے جنت میں داخل ہونے کے                                        | 74/.<br>YZY | _     | جس ذبیحه پر الله تعالی کانام نه لیا گیامو اس کے | 100         |   |
|   | YOY        | دلائل                                                                      |             | ויאני | متعلق زاہب نقهاء                                |             |   |
|   | 10.<br>104 | رہ س<br>اللہ تعالیٰ کے مستغنی ہونے کے معنی                                 |             |       | امام ابو حنیفہ کے نہ بہبر دلائل                 |             |   |
|   | YON        | استفتاءاور رحمت كالله تعالى ميں منحصر ہونا                                 |             |       | طال کو حرام کرنے یا حرام کو حلال کرنے کا شرعی   |             |   |
| 1 |            | وجعلواللهمماذرامن الحرثو                                                   |             |       | علی دیا د <u>۔</u> یا دین دے رق<br>علم          |             |   |
|   | PAF        | والمسور المستعدد من المعرف والمنام (۱۳۷۰۱۳۲۰)                              |             |       | ا<br>اومن كانميتافاحيينهوجعلنا                  | AGE         |   |
| 1 |            | الله تعالى اور بتول كي يحلول اور مويشول                                    |             | YPT   | لهنورا(۱۲۹۱۲۲)                                  |             |   |
| 1 | 770        | ک تقتیم کے محال<br>ک تقتیم کے محال                                         |             | ALL.  | کافرے مردہ اور مومن کے زندہ ہونے کی مثالیں      | 1           |   |
|   | 771        | اس تقتیم کی زمت                                                            |             |       | علم اور جمل کے مراتب                            |             |   |
| - | 771        | آیات مابقه سے ارتباط                                                       |             | wa    | کفار اور فساق کومقتدر بنانے کی حکمت             |             |   |
| ١ |            | خاندانی منسوبه بندی کی تر خیب اور تشییر کا                                 |             | And   | حصول نبوت كامعيار                               | !           |   |
|   | 444        | شرى تقم                                                                    |             |       | هماء کے نزدیک استحقاق نبوت کی صفات اور          |             |   |
|   | 445        | منط تولید کے بارے میں مصنف کی تحقیق                                        |             | PYP   | ان کارو                                         |             |   |
| 1 | 777        | مشرکین کے خود سافتہ احکام کار داد رابطال                                   |             | 474   | الل حق کے نزدیک ثبوت نبوت کا منشاء              |             |   |
|   | 112        | خود ساخته شریعت سازی کار داور ابطال<br>خود ساخته شریعت سازی کار داور ابطال |             | 482   | نى كى صفات لازمه                                |             |   |
|   | PAF        | بیٹیوں کو قتل کرنے کی شقادت                                                |             | 46.V  | املام کے لیے شرح صدر کی علامت                   |             |   |
| ٠ |            | وهوالذيانشاجنت معروشت                                                      |             | Alud  | جنت کودارالسلام فرمانے کی دجوہات                |             |   |
|   | 474        | (""                                                                        |             | 10·   | جنم کے خلود سے استثناء کی توجیہات               |             |   |
|   | 14.        | مشكل الفاظ كے معانی                                                        | 1 1         | 101   | ظالم حكومت كاسبب عوام كاظلم ب                   |             |   |
| ļ | 120        | وجود بارى اور توحيد پروليل                                                 | 1 1         |       | يمعشرالحن والانس المياتكم                       |             |   |
|   |            | نصل کی کٹائی کے حق سے مراد عشرے یا                                         |             | YOF   | رسل منکم (۱۳۵۰۰۰۰۱۳۵)                           |             |   |
|   | 14         | عام مدقد؟                                                                  |             | ror   | جنات کے لیے رسولوں کے ذکر کی توجیمات            |             | П |
|   | 441        | عشرك نصاب مين زابب نغهاء                                                   | 1 1         |       | جن علاقول مين اسلام كاپيفام نسيس پهنچا و بال    |             |   |
|   | ۲۷۲        | الم أبو حنيفه كے موقف يرولا كل                                             |             | מפר   | کے باشندوں کا حکم                               |             |   |
|   |            | نغلى صدقة كرخ من كياجيز اسراف باور                                         |             | aar   | آیامومن جن جنت میں داخل ہوں گے یا نہیں؟         |             |   |
|   | 441        | كيانبيں؟                                                                   |             | rar   | جنات کے دخول جنت کے متعلق علماء کی آراء         | <b>ጓ</b> ∠٣ |   |
|   | 120        | مویشیوں کے وجود میں اللہ تعالی کی نعتیں                                    | APF         |       | ملمان جنوں کے جنت میں نہ داخل ہونے کے           | 120         |   |
|   | 120        | مناظره اور قیاس کی اصل                                                     | 197         |       | ولا كل                                          |             |   |

بيان القر أن

| - 1                 | ا    |                                               |              |          |                                           |             |   |  |  |  |  |
|---------------------|------|-----------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------|-------------|---|--|--|--|--|
|                     | منحد | عنوان                                         | نبرثار       | منح      | عثوان                                     | نبرثار      |   |  |  |  |  |
|                     | 19∠  | - 2002.27                                     | ı            |          | فللااحدفي مااوحي اليمحرما                 | <b>49</b> ∠ |   |  |  |  |  |
|                     |      | منجاءبالحسنةفلهعشر                            | ∠rı          | ۱۷۵      | (۱۳۵۱۵۰)                                  |             |   |  |  |  |  |
|                     | APF  | امثالها(۱۵۵۱۲۰)                               |              |          | قرآن اور مدیث میں حرام کیے ہوئے طعام کی   | APP         |   |  |  |  |  |
| 1                   | 1    | دى كناج مات سوكنا جراورب حساب اجر             |              | ۲۷۷      | التنصيل                                   |             |   |  |  |  |  |
|                     | 799  | ك كال                                         |              | 424      | بعض الفاظ کے معنی                         |             |   |  |  |  |  |
|                     | ∠•1  | نىك كامعتى                                    | 1            | 1/24     | سيدنامحه ما يور كي نبوت پرايك دليل        | ∠••         |   |  |  |  |  |
|                     |      | المائتاح انى وجهت عدابب                       | ۷۲۳          | ٠٨٢      | مشر کین کے شبهات کاجواب                   | ۷•۱         |   |  |  |  |  |
|                     | Z•r  | تکبیرے                                        |              | 1/1      | جريه كار داور ابطال                       | 2.r         |   |  |  |  |  |
|                     | ∠•٢  | ى مرتبير كاول المسلمين مونا                   | <b>4</b> 0   |          | قل تعالواا تلماحرم ربكم                   | 401         | Ì |  |  |  |  |
|                     | 2.5  | فتنه کے زمانہ میں نیک علماء کا کوشہ نشین ہونا | 4 <b>2</b> 3 | 1AF      | عليكم(١٥٢-١٠٠١)                           |             |   |  |  |  |  |
| I                   | -    | نفنول کے عقد اور وکیل کے تصرفات میں           |              | 445      | الله تعالى تحرام كي بوع كامول كي تفسيل    | ۷۰۴         |   |  |  |  |  |
|                     | 200  | نداهب فقهاء                                   |              | <b>W</b> | شرك كاحرام ببونا                          | 4.0         | 1 |  |  |  |  |
|                     |      | برائی کے موجد کواس برائی کے مرتکبین کی مزا    | ۷۲۸          | 4A/*     | والدين كے ساتھ بدسلوكى كاحرام ہونا        | ۷٠٢         |   |  |  |  |  |
|                     | 2.0  | میں ہے حصہ ملے گا                             |              | AAF      | قتل اولاد كاحرام ہونا                     | 2.2         |   |  |  |  |  |
|                     |      | کوئی شخص دو مرے کے جرم کی سزانہیں بائے        | ∠r4          | YAY      | بے حیائی کے کاموں کاحرام ہونا             | ∠•A         |   |  |  |  |  |
|                     | 4.0  | گائل قاعدہ کے بعض مشتنیات                     |              | YAY      | قل ناحق كاحرام ہو نااور قتل برحق كى اقسام | ۷٠٩         |   |  |  |  |  |
|                     | Z•Y  | مسلمانوں کو خلیفہ بنانے کے محال               | ۷٣٠          | AAF      | قل مومن پرد عید                           |             |   |  |  |  |  |
|                     | ۷٠٢  | مسلمانوں کی آزمائش                            | ∠r1          | PAF      | يتيم كے ال میں بے جاتصرف كاحرام ہونا      | <b>∠</b> 11 |   |  |  |  |  |
|                     |      | مسلمانوں کے ممناہوں پر مواخذ واور مغفرت کا    | 28°          | 440      | ناپ ټول ميس کمي کاحرام بونا               |             |   |  |  |  |  |
|                     | 2.2  | بيان                                          |              | 49+      | ناخن بات كاحرام هونا                      | 1           |   |  |  |  |  |
|                     | ۷٠٨  | حرف آفر                                       | 2 <b>rr</b>  | 791      | الله تعالى ب بدعمدى كرنے كاحرام ہونا      |             |   |  |  |  |  |
|                     | ∠•9  | بأغذو مراجع                                   | ۲۳۳          | 79       | بدعات سے اجتناب کا تھم                    |             |   |  |  |  |  |
|                     |      |                                               |              | Yar      | بدعت کی تعریف اوراس کی اقسام              | 1           |   |  |  |  |  |
|                     |      |                                               |              |          | وهذاكتاب انزلنه مبارك                     |             |   |  |  |  |  |
|                     |      |                                               |              | 490      | فاتبعوه(۱۵۹۱۵۵)                           | i           |   |  |  |  |  |
|                     |      |                                               |              |          | مشركين براتمام جت كے ليے قرآن مجيد كو     |             |   |  |  |  |  |
|                     |      |                                               |              | CPF      | ئازل فربانا<br>ئازل فربانا                | 1           |   |  |  |  |  |
|                     |      |                                               | - 1          | YPY      | قیامت سے پہلے دس نشانیوں کاظہور           | 1           |   |  |  |  |  |
| Ĺ.,                 |      |                                               |              |          |                                           |             | _ |  |  |  |  |
| طبيان القرآن جلدسوم |      |                                               |              |          |                                           |             |   |  |  |  |  |
|                     |      |                                               |              |          |                                           |             |   |  |  |  |  |

### بسمرانله الرَّخْرِ الرَّحِيدِ،

الحمدمله رب العالمين الدى استغنى في حمده عن الحامدين وانزل القرآن تبيانا لكل شئ عند العارضين والصاءة والسلام على سيدنا محد إلذى استغنى بصلوة الله عن صلوة المصلين واختص بارضاء رب العالمين الذي باغ اليناما انزل عليه من القران وبين لنأمانزل عليه بتبيان وكأن خلقد القزان وتحدى بالنرقان وعجزعن معارضته الانس والجان وهوخليسل اللسد حبيب الرصن لواء فوقكل لواءيوم الدين قائد الاببيا والمرسلين امام الاولين والأخرين شفيح الصالحين والمذنبين واختص بتنصيص المغفرة لم فىكتاب مبين وعلى الدالطيبين الطاهرين وعلى اصمابه الكاملين الراشدين وازولبه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائراولياء امتدوعلماء ملتداجعين - اشهدان لاالد الاالله وحدة لاشربك لخواشهدان سيدناومولانا هجلاعيده ورسه لهداعو ذباللهمن نسرور نفسى ومنسيئات اعمالى من يهده الله فالامنسل لدومن بيضلل فالاهادى له اللهمارني الحق حقاوارزقني اتباعد اللهدارن الباطل باطلاوارزقني اجتنابه اللهم اجعلني فى تبيان القران على صراط مستقيم وثبتني فيه على منهج قويم واعصمنئ النطأ والزلل في تحريره واحفظنيمن شرالمأسدين وزيخ المماندين في تعريبواللهجرالق في قلبى اسرا والقرأن واشرح صدرى لمعانى المنروتان ومتعنى بفيوض القرآن ونوم ني بانوار الفرقان واسعدني لتبيان القران، رب زدنى على الرب ادخى لنى مدخل صدق واخرجىنى مخرج صدق واجعل فيمن لدنك سلطانا نصبرا اللهم اجعله خالصالوجهك ومقبولا حندك وعندرسولك واجعله شائعا ومستفيضها ومفيضا ومرغوبا في اطراف العالمدين إلى يومر الدين واجعله لى ذريية للصغفرة ووسيلة للنجاة وصدقة جارية إلى يوم التيامة وارزتني زيارة النبى صلى المصعليه وسلم في الدنيا وشعاعته في الاخرة واحيني على الاسلام بالسلامة وامتنى على الايمان بالكرامة الله وانت ربى لا الدالاانت خلقتني واناعبدكواناعلىعهدك ووعدك مااستطعت اعوذبك من شرماصنعت ابوء لك بنعمتك على وابوء لك بذنبي فاغفرلى فاند لايغفرالذنوب الاانت امين يارب العالمين.

ببيان القر أن

### الله ہی کے نام ہے (شروع کر تاہوں)جو نهایت رحم فرمانے والابہت مهرمان ہے

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے مخصوص ہیں جو ہر تعریف کرنے والے کی تعریف سے مستغنی ہے۔جس نے قر آن مجید نازل کیا جو عارفین کے نزدیک ہر چیز کا روش بیان ہے اور صلوۃ و سلام کاسیدنا محمد پر نزول ہو جو خود اللہ تعالی کے صلوۃ نازل کرنے کی وجہ سے ہر صلو ہ بیجینے والے کی صلوۃ سے مستنزی ہیں۔ جن کی خصوصیت بیہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو راضی کریا ہے۔اللہ تعالی نے ان پر جو قرآن نازل کیا اس کو انہوں نے ہم تک پنچایا اور جو پچھران پر نازل ہوا اس کا روشن بیان انہوں نے ہمیں سمجھایا' ان کے اوصاف مرایا قرآن ہیں۔انہوں نے قرآن مجید کی مثال لانے کا چیلنج کیااور تمام جن اور انسان اس کی مثال لانے سے عاجز رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل اور محبوب ہیں۔ قیامت کے دن ان کا جمنڈا ہر جمنڈے سے بلند ہو گا۔ وہ نہیں اور رسولوں کے قائد ہیں' اولین اور آخرین کے امام ہیں' تمام نیو کاروں اور گذ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں' یہ ان کی خصوصیت سے کہ قرآن مجید میں صرف ان کی مغفرت کے اعلان کی تصریح کی گئی ہے 'اور ان کی پاکیزہ آل 'ان کے کامل اور بادی اصحاب اور ان کی ازواج مطمرات امهات المومنین اور ان کی امت کے تمام علاء اور اولیاء پر بھی صاو ۃ و سلام کانزول ہو۔ میں گواتی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کامسختی نہیں۔وہ واحد ہے اس کاکوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سید نامجمہ ما تہر کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اپنے نفس کے شراور بدا تمالیوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جس کو اللہ ہات دے اے کوئی مگراہ نسیں کسکا 'اور جس کو وہ مگرانی پر چھوڑ دے 'اس کو کوئی ہدایت نسیں دے سکتا۔ اے اللہ مجھ پر حق واضح كراور جمه اس كى اتباع عطا فرما اور مجمه يرباطل كوواضح كراور مجهه اس سے اجتناب عطا فرما۔ اے اللہ مجمه " تبيان القرآن" کی تصنیف میں صراط منتقیم پر برقرار رکھ اور مجھے اس میں معتدل مسلک پر ٹابت قدم رکھ۔ مجھے اس کی تحریرین ملطیوں اور لغرشوں سے بچااور جیسے اس کی تقریر میں حاسدین کے شراور معاندین کی تحریف سے محفوظ رکھ۔اے اللہ امیرے ول میں قرآن کے امرار کاالقا کراور میرے سینہ کو قرآن کے معانی کے لیے کھول دے۔ مجھے قرآن مجید کے فیوض ہے ہمرہ مند فرہا۔ قرآن مجید ك انور سے ميرے قلب كى آركيوں كو منور فرما۔ مجمع "تميان القرآن" كى تصنيف كى معادت عطا فرما۔ اے ميرے رب میرے علم کو زیادہ کر۔ اے میرے رب تو مجھے (جمال بھی داخل فرماے) ببندیدہ طریقہ ہے داخل فرماا در مجھے (جمال ہے بھی باہر لائے) پیندیدہ طریقہ سے باہرلا' اور مجھے اپنی طرف ہے وہ غلبہ عطا فرماجو (میرے لیے) مدد گار ہو۔ اے اللہ اس تصنیف کو صرف ا پی رضا کے لیے مقدر کردے اور اس کو اپن اور اپ رسول کی بار گاہ ہیں مقبول کردے۔ اس کو قیامت تک کے لیے تمام دنیا میں مشہور ، متبول ، مجوب اور اثر آفرین بنادے۔ اس کو میری مغفرت کاذر بعد ، اور نجات کاوسیلہ بناادر قیامت تک کے لیے اس کو صدقہ جاریہ کردے۔ جھے دنیا میں نبی میں تاہیر کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بمرہ مند کر۔ مجھے سامتی کے ماتھ املام پر زندہ رکھ اور عزت کی موت عطاً فرما۔ اے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی عبادت کاستحق نہیں۔ تو نے مجھے پداکیاہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تجھ سے کیے ہوئے دعدہ اور عمد پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں۔ میں اپنی بدا عمالیوں کے شرسے تیری پناہ میں آ ناہوں۔ تیرے مجھے پر جوانعامات ہیں میں ان کا اقرار کر ناہوں ادر اپنے گناہوں کا عمراف کر ناہوں۔ مجھے معاف فرما کیونکہ تیرے سوا اور کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ آمین یا رب العالمين آ





Marfat.com



النبئ الدالظين الأعيف

# سورة المائده

سور ۃ المائدہ قرآن کی مجید کی ترتیب مصحف کے اعتبار سے پانچویں سورت ہے۔ قراء کو فیمین کے نزدیک اس میں ایک سو ہیں آیتیں ہیں' ہمارے ماس جو قرآن مجید کے نشخے ہی' ان میں ایک سو ہیں آیتیں ہی لکھی ہوئی ہیں اور حبجاز پین کے نزدیکہ اس میں ایک سو ہا کیس آیتیں ہیں اور بصوبین کے نزدیک اس میں ایک سو تمیں آیتیں ہیں۔ یہ اختلاف صرف آیتوں کے گننے کی وجہ ہے ہے' ورنہ سب کے نزدیک سور ۃ المائدہ کی وہی آیتیں ہیں جو اس میں درج ہیں۔البتہ! بعض کے نزدیک سے آیتی ایک سومبیں میں 'بعض کے نزدیک ایک سوہا کیس اور بعض کے نزدیک ایک سو تمیں آیتیں میں اور اس میں بالا قال سولہ ر کوع ہیں۔

اس سررت کانام المائدہ ہے کیونکہ اس کی دو آیتوں میں المائدہ (کھانے کا خوان) کاذکر کیا گیا ہے۔ وہ آیتی یہ ہیں: إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمٌ هَلْ جب حواریوں نے کہااے میسٹی مریم کے بیٹے! کیا آپ کا رب ہم پر آسان سے (کھانے کا) خوان اٹار سکتاہ۔ يَسْمَطِيْعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ

السماء (المائده:١١)

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا ٱنْزُلْ عیلی ابن مرمم نے وعالی: اے اللہ ا ہمارے رب! ہم پر عَلَيْنَا مَآيُدَةً مِنَ السَمَاءِ نَكُونُ لَنَا عِنْدًا آ سان ہے ( کھانے کا) خوان نازل فرہا' آ کہ (اس کے نزول کا دن) ہمارے اگلوں اور پجیلوں کے لیے عید اور تیری طرف لِآوَلِنَاوَانِحِرِنَاوَايَةً مِنْكُ (المائده:١١٣) ے نثانی ہو جائے۔

ذاكرومبدز حيلي نے لكھاب اس سور ي كام سورة العقود اور سورة المنقذه بھى بــ رسول الله بيتيم نے فرمايا سورة المائدہ اللہ کی ملکوت میں منقذہ کملاتی ہے۔ کیونکہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کوعذاب کے فرشتوں کے ہاتھوں ہے نجات دیق -- (التغيير المنير 'جز٢ 'ص ٢٠) بمين اس روايت كاماخذ نهين بل سكا-

قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيناوي شافعي متوني ١٨٥ه و لكهية من:

نبيان القرآن جلدسوم

بی میں ہیں سے روایت ہے کہ جس فخص نے سور وَ ما کدہ کو پڑھا' اس کو دس نیکیوں کا جر دیا جائے گااور اس کے دس کناہ منادیے جا کمی گے اور اس کے درجات بلند کیے جا کمیں گے اور بید درجات ہر متنفس میودی اور نصرانی کے عدد کے برابر ہوں گے۔

علامه احمد شاب الدين خفاجي خفي متوفي ٢٩ه اله لكيت بي: قاضي بينا دي رزم روي پره كازكر كهايي كې موضوع پيريه الوام اليرالجوزي. زام رويه پره كې دهغه په ال

قاضی بیضادی نے جس مدیث کاؤ کر کیاہے ' یہ موضوع ہے۔ امام ابن الجوزی نے اس مدیث کو حضرت ابی کی روایت سے نقل کر کے کلھا ہے۔ یہ موضوع ہے۔

(عناینة القامنی مج ۴ م ۴۰۷ مطبوعه دار صادر مبیروت ۱۲۸۴ هـ)

زمانه نزول

مورة المائدہ مدنی ہے۔ جرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ آگر چہ اس کی بعض آیتیں صدیبیہ سے لوٹے وقت کمہ میں نازل ہوئی ہے۔ آگر چہ اس کی بعض آیتیں صدیبیہ سے لوٹے وقت کمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس سورت کی ابتداء میں عمرہ اور ج کے آواب اور احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں سرول اللہ بی چودہ سو مسلمانوں کے ماتھ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ کمہ محرمہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر ایک کواں ہے 'جے صدیبیہ کتے ہیں۔ وہ گاؤں بھی ہمی نام سے مشہور ہوگیا۔ اس مقام پر کفار نے مسلمانوں کو عمرہ اوا کرنے سے روک دیا اور حسب زل شرائط بر صلح کی:

ا- مسلمان أس سال والس عليه جائي -

۲- ام کلے سال عمره کرنے آئیں اور صرف تین دن قیام کر کے چلے جائیں۔

٣- بتصيار لكاكرنه آئي- صرف تلوار ساتھ لائي واجمي نيام ميں بواور نيام بھي تھيلے ميں بو-

۴۰ کمہ میں جومسلمان پہلے ہے متیم ہیں'ان میں ہے کمی کو اپنے ساتھ نہ لے جا کمیں۔اور مسلمانوں میں ہے کوئی مکہ میر رہ جانا جاہے تو اس کو نہ رو کیں۔

۵- کافروں یا مسلمانوں میں ہے کوئی شخص اگر مدینہ جائے تو اس کو واپس کر دیا جائے ' لیکن اگر کوئی مسلمان مکد میں جائے تو

اس کو واپس نمیں کیا جائے گا۔ ۲- قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ فریقین میں ہے جس کے ساتھ جاہیں معلوہ میں شریک ہو جا کیں۔

( صحح البخاري 'ج ۳ 'رقم الحديث ٢٦٩٩ '٢٧٠ '٣٧٩ صحيح مسلم 'ج ۳ 'رقم الحديث «١٨٨١ ما ١٨٨٠ سل العدي والرشاد 'ج ۵ مص ٥١-١٥٥)

مات جری کو مسلمانوں نے عمرة القضاء کیاور تو اجری میں مسلمان فرمنیت جے کے بعد پہلی بار حضرت ابو بحری قیادت میں

ج کے لیے روانہ ہوئے۔اس لیے ضروری تفاکہ مسلمانوں کو عمرواور ج کے آواب اور احکام بتائے جاتے۔ کافروں کے بہت سے قبائل مسلمانوں کے منتوحہ علاقوں سے گزر کرج کے لیے کمہ محرمہ جاتے تھے۔ اس لیے یہ ہوسکا تفاکہ جس طرح کافروں نے

مسلمانوں کو عمرہ کرنے اور زیارت بیت اللہ سے روک دیا تھا، کہیں مسلمان بھی کافروں کو زیارت حرم سے نہ روک دیں۔ اس لیے ان کو اس معاملہ میں بھی ہواہت دینی تھی۔ سورة المائدہ کی ابتدائی آیات میں اس نوع کا مضمون بیان فرمایا ہے۔

اے ایمان دالوا اپنے عمد پورے کرو تسمارے لیے ہر حسم کے چارپاؤں والے جانور حلال کیے گئے ہیں اسواان کے جن کا حکم تم پر آئندہ علات کیا جائے گا "کین تم حالت احرام ہیں شکار کو حلال نہ سمجھنا" بے شک اللہ جو جاہتا ہے تھم دیتا ہے۔ اے ایمان دالوا اللہ کی نشانیوں کی ہے حرمتی نہ کرہ "اور نہ حرمت والے ممیشہ کی "اور نہ کعیہ ہیں جبیجی ہوئی قریانیوں کی "اور نہ ان

نبيان القر أن

بلدسوم

جاوروں کی جن کے گلول میں (قربانی کی علامت کے) بے بڑے ہول اور نہ ان لوگوں کی جو اینے رب کا فضل اور اس کی رضا طاش كرنے كے ليے مجد حرام كا قصد كرنے والے ہوں 'اور جب تم احرام كھول وو تو شكار كر سكتے ہو۔ اور كى قوم كے ساتھ عداوت تميس اس پرند اکسائے کہ انہوں نے تميس مجدحرام ميں آنے سے روک ديا تھا، تو تم بھی ان کے ساتھ زيادتی كرو۔اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دو سرے کی مدد کرواور گناه اور ظلم میں ایک دو سرے کی مدونہ کرو 'اور اللہ سے ڈرتے رہو' بے شک اللہ یخت سزا دینے والا ہے۔ (المائدہ: ۱-۲)

ان آیات سے واضح طور پر بیہ معلوم ہو تاہے کہ سور ۃ المائدہ صلح حدیدیہ کے بعد نازل ہوئی' اس کی بعض آیات ججتہ

الوداع كے موقع ير كمه كرمه ميں نازل ہوئى ميں۔

الم محد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه و دایت کرتے ہیں:

حضرت عمرین العخطاب بھایش میان کرتے ہیں کہ ایک یمودی نے ان سے کما: اے امیرالمومنین: آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس کی آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ اگر وہ آیت ہم یمودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عمیر مناتے' آپ نے بوجھا ده كون ى آيت ٢٥ قريمودى في كما اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكسم الاسلام ديسًا (السائده: ٣) حطرت عمرف فرمايا بمين معلوم بوه كون بدن نازل بوئي تقي؟ اوركس مقام ير نازل ہوئی تھی؟ یہ آیت نبی مرتبیر پر مقام عرفات میں نازل ہوئی تھی اور وہ جمعہ کارن تھا۔

(صحح بخاری کا رقم الحدیث: ۴۵ صحح مسلم ج۴ وقم الحدیث: ۱۷-۳ سن ترزی ج۵ وقم الدیث: ۴۰۵۳ سن نسائی ج۵ و رقم الحديث: ٢٠٠٠ سنن كبرى للنسائي "ج٢" رقم الحديث: ٢١١١ سنن كبرى لليعتى "ج٥" ص ١١٨)

فيزالم ترفرى دوايت كرتم بين كد حفرت ابن عباس في اس آيت كو پرها" اليوم اكسلت لكم دينكم و اتسمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا" اوران كياس ايك يمودى تحال اس ل كما الريد آمت ہم پر تازل ہوتی قو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ آیت دو عیدول کے دن نازل ہوئی ہے۔ جمعہ ك دن اور عرف ك دن-ام ترزى في كهايه حديث حسن غريب ب اور حديث ابن عباس سيح ب-

(سنن ترندي 'ج۵' رقم الحديث:۳۰۵۳ مطبوعه دار الفكر 'بيروت)

مافظ احمد بن على بن حجر عسقاني متوفى ٨٥٢ه اس مديث كي شرح من لكسة بن "ميري نزديك امام بخارى في اس مدیث میں اشارہ پر اکتفاء کیا ہے' ورنہ اہام اسلح کی فیبیصہ ہے روایت میں یہ تقریح ہے کہ بیر روایت جعہ کے دن اور عرفہ کے دن مازل ہوئی ہے اور الحمد شدا یہ دونوں دن حارے لیے عید ہیں اور اس طرح امام ترزی کی سمیت میں ہے کہ جعد کادن اور عرف كادن عيدين"- (فق الباري عام ٥٥) مطبوعه وار نشر الكتب الاسلاميه الهور اهماه)

حافظ جلال الدین سیوطی متونی ۹۱۱ ه بیان کرتے ہیں ۱۱م اجر اور اہام ترزی نے سند حسن کے ساتھ اور اہام حاکم نے تھیج سند کے ملتھ روایت کیا ہے۔ امام ابن مردویہ نے اور امام بیعتی نے اپنی "سنن" میں ' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما ہے روايت كياب كم آخرى سورت جو نازل جوئى و مورة المائده اور سورة الفق ب- الم ابن الي شيب ن ابى "مسند" من الم بغوی نے اپنی "مجمم" میں امام ابن مردویہ نے اور امام بیعتی نے " دلا کل النبوۃ " میں ام عمرو بنت عبس سے اور انہوں نے اپنے مم محترم سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ بھی ایک سفر میں جارہ تھے تو سور ۃ المائدہ بازل ہوئی اور اس کے ثقل ہے آپ کی او نتنی عضباء کا شانه ٹوٹ گیا۔

بيان القر أن

الم ابوعبيد نے محمد بن كعب القرقلى سے روايت كيا ہے كه رسول الله التيجيز پر كمه اور ديند كے درميان ججند الوواع مي سور ۃ المائدہ نازل ہوئی اس وقت آپ این او نمنی پر سوار تھے اس کا شانہ ٹوٹ گیا اور نبی ہے ہیں اس سے اتر گئے۔

امام سعید بن منصور اور امام ابن المنذ رنے ابو میسرہ سے روایت کیا ہے کہ جو سورت آخر میں نازل ہوئی' وہ الما کدہ ہے اور اس میں سترہ فرائض ہیں۔

الم فریالی اور امام ابن المنذر نے ابو میسرہ ہے روایت کیا ہے کہ الما ئدہ میں اٹھارہ ایسے فرائض میں جو نمی اور سورت میں نہیں ہں'اور اس کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔

الم احمد 'الم نسائي 'الم ابن المنذ راور الم يهنى نے اپنى سنن ميں روايت كيا ہے۔ جبيد بن نفير كتے ميں كہ ميں حج كرنے کے بعد حفرت عائشہ رضی اللہ عنها کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عائشہ نے بوچھا'اے جبید اکیاتم المائدہ کی تلاوت کرتے ہو؟ میں نے کہا' ہاں! حضرت عائشہ نے فرمایا یہ آخری سورت نازل ہوئی ہے۔اس میں جو حلال ہے' تم اس کو حلال سمجھواور اس ميں جو حرام ہے ، تم اس کو حرام سمجھو۔ (الدر المشور ، جسم ۲۵۲ مطبوعہ کمتبہ آیت الله العظمی امران)

ان احادیث کویر صنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حدیدیہ واپسی کے بعد رسول اللہ بہتیم کی وفات تک لینی عدد سے لے

کر اھ تک سور ۃ المائدہ کے نزول کا زمانہ ہے۔ سورة النساء ادر المائده مين ارتاط اور مناسبت

سورة النساء اور سورة المائده دونول میں اہل کتاب میود و نصاریٰ منافقین اور مشرکین کے اعتراضوں کے جوابات بیان کے گئے ہیں اور ان کے باطل عقائد اور نظریات کارد کیا گیاہے اور سیدنامحمد میں ہی کی نبوت اور رسالت کو ثابت فرمایا ہے۔

ان دونوں سورتوں میں عقود اور عبہو دکو یو را کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سور ۃ انتساء میں عقد نکاح ' عقد امانت ' عقد ومیت ' عقد و کالت اور عقد اجارہ کو بورائرنے کی تاکید کی گئی ہے اور سورۃ النساء کی ابتداء عقد کو بوراکرنے کے حکم ہے کی گئی ہے۔ سورة النساء میں تحریم خمر(انگوری شراب) کی تمہید بیان کی تھی اور سور ۃ المائدہ میں قطعی طور پر خمر کو حرام قرار دیا ہے۔

جس طرح سورة البقره ادر سورة آل عمران دونول سورتول مين توحيد اور رسالت ير زياده زور ديا گياہے۔ اي طرح سورة النساء اور سورة المائده مين مسائل فرعيه اور احكام شرعيه پر زياده زور ديا كيا --

وضواور تیم کے احکام ان دونوں سورتوں میں مشترک ہیں۔ سور ۃ النساء میں پاک دامن مسلمان عورتوں سے نکاح کے

ا حکام بیان فرمائے ہیں اور سور ۃ المائدہ میں یاک دامن احمل کتاب مورتوں سے نکاح کے احکام بیان کیے ہیں اور عدل وانصاف کرنے اور تقویٰ اور پر ہیزگاری کا تھم ان دونوں سور توں میں ہے۔

سورة المائده كھانے پيغ 'شكار' احرام' چوروں اور ڈاكوؤں كى حداور كفار وقتم كے احكام ميں منفرد ہے۔ جيسے سورة التساء خواتین کے حقوق' وراثت ادر تصاص کے احکام میں منفرد ہے۔

سورة المائدہ کے مضامین کاخلاصہ

الله ہے کیے ہوئے ہر عمد کو بورا کرنے کا حکم' حرمت والے مہینوں اور تمام شعارُ اللہ کی تعظیم کا حکم' حالت احرام میں شکار کرنے کی ممانعت 'جن چیزوں کا کھانا حرام ہے' ان کا بیان 'شکاری جانوروں کی تربیت اور آواب کا ضابطہ۔ اہل کتاب کے کھانوں ادر ان کی عور تول سے نکاح کے احکام۔(المائدہ:۵-۱)

وضو کی فرضیت کا بیان' حالت عذر میں تیمم کا تکم 'مسلمانوں کو کفار کے شراور فساد کے باوجود عدل وانصاف پر قائم رہنے ک

نبيان القر أن

تھم ' ہو اسرائیل سے اتباع شریعت کے عمد ومیثاق لینے کابیان اور اس عمد کے تو ڑنے کی وجہ ہے ان کالعنتی ہونا۔

(4-11-10) نصار کی نے میثاق لینے کاذکراور میثاق بورانہ کرنے پر ان کے عذاب کابیان 'احل کتاب کو دعوت اسلام 'بیود اور نصار کی

کے اس دعویٰ کارد کہ وہ اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ بنوا سمرائیل پر اللہ کی نعمتوں کا بیان' فتح و نفرت کی بشارت کے

ساتھ ان کو ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا تھم اور ان کی نافرمانی اور بزدلی کی سزامیں ان کا چالیس سال تک صحرامیں بھکنا۔

قاتیل کا هاتیل کو قتل کرنا' ایک انسان کا قاتل تمام انسانوں کا قاتل ہے' ڈاکوڈں کی حد' مسلمانوں کو اتباع شریعت کا تھم' چوری کی حد'نی بینتیز کی عدالت ہے گریز کرنے کے لیے یمود کی سازشوں کابیان اور ان کارد۔ (المائدہ: ۲۷-۳۵)

نصاریٰ کوان کاعمد یاد دلانا و آن مجید کاقول فیمل ہونا اہل کتاب اگر اپنی بدعات ہے باز نہیں آتے تو انہیں ان کے طال

پر چھو ٹرنا مسلمانوں کو یمود اور نصاری کو دوست نہ بنانے کا تھم 'میود و نصاریٰ کے ساتھ تعلق رکھنے کی بناپر منافقوں کو زجر و توبخ ٔ اللّٰه کو منافقوں کی کوئی پرواہ نہیں ' خواہ وہ مرتہ ہو جا کیں۔ (المائدہ: ۲-۵۲-۳۹)

میود کو دوست بنانے پر منافقوں کو سرزنش 'میود کی دھوکہ بازی اور ان کے علاء کی بے جمیتی پر سرزنش 'میود کے اللہ پر طنز كاجواب يبود كاجنك كى آگ جركات رہنے كابيان 'اهل كتاب كو دعوت اسلام ' يمود كالله عدد وسال كرنے كے بعد اس

کے خلاف کرنااور عبوں کو قتل کرنا۔ (المائدہ: ۱۵-۵۵) نصادیٰ کے عقیدہ حلول اور تشکیب کا کفرہونا محضرت عمیلی اور ان کی والدہ کا صحیح مرتبہ 'بنو اسرا کیل پر حضرت واؤد اور

حضرت مسے کالعنت کرنا' اسلام دشمنی میں یہود' مشرکین قرایش اور نصاریٰ کے مزاج کا فرق 'عیسائیوں میں ہے حق پستوں کی فسين-(المائدة:۲۰۸۲)

از خود کسی حلال چیز کو حرام کرنے کی ممانعت محمد بورا کرنے کی تا کید اقتم کے کفارہ کابیان 'شراب' جوئے' بت اور فال نگا<sup>ن</sup>ے کے تیروں کے حرام ہونے کا بیان' عالت احرام میں شکار کرنے کی ممانعت' بلا ضرورت سوال کرنے ہے منع کرنا' بج<sub>یرہ</sub>' مائبہ 'وصیلداور حام وغیرہ کو کفار کے حرام کہنے کی ندمت کرنااور کفار جوایئے آباء کی اندھی تقلید کرتے تھے 'اس کارد کرنا۔

(الماكرة: ١٠٨ - ٨٤)

سنریں وصیت پر گواہ مقرر کرنے کی ہدایت گوائ کے آواب اور ادکام 'قیامت کے دن انبیاء سیمم السلام کا عموماً اور حفرت عیسیٰ علیه السلام کی خصوصاً اپنی امت کو تبلیغ کرنے کا بیان 'حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا حضرت عیسیٰ سے نزول مائدہ (کھانے کا خوان) کی درخواست کرنا اور ان کے لیے آسان سے مائدہ کا نازل ہونا۔ عیسائیوں کے ابنیت مسیح کے عقیدے سے

حضرت عیسیٰ کامپزار ہونا' حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گنہ گار دل کی شفاعت کرنا' اور اللہ کی عظمت اور کہریائی کابیان۔

مورة المائده كا جمال خاكہ بیان كرنے كے بعد میں اللہ كى تونتی اور اعانت ہے سورۃ المائده كى تفیير شروع كر يا

ہوں۔اللہ العالمین! مجھے اس تغییر میں ہدایت پر بر قرار ر کھنااور خطاؤں اور لفزشوں ہے بچانا۔اس تغییر کو اختیام تک پنچانا'اے اپنی اور اپنے رسول مکرم پڑھی کی بارگاہ میں اور مسلمانوں کے نزدیکے مقبول بنانا اور اس کو قیامت تک فیض <u>آفریں اور نفع آور رکھنااور اس کو میرے لیے صدقہ جارہ پینانا اور محض اپنے فضل سے مجھے بخش دینا۔ آمین ی</u>ارب

نبيان القر أن جلدسوم

یں آنے سے روک دیا تھا ترتم بھی ان کے مائلہ زیادتی کردا اور تم نیکی اور تفوی پر ایک

غيان القران

حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا الله تعافی نے اپنج بندوں ہے یہ عمد لیا ہے کہ وہ اس پر ایمان لائمیں 'اس کی اطاعت كريں 'جن چيزوں كواس نے طال كياہے' ان كو طال قرار ديں اور جن كواس نے حرام كياہے ' ان كو حرام قرار ديں۔

قادہ نے کما"اس سے مراد وہ معود ہیں جواللہ تعالی نے اہل کلب سے تورات اور انجیل میں لیے تھے کہ وہ نبی ترتیج کی تصدیق کریں گے اور آپ کی کتاب پر ایمان لا کیں گے "۔

(جامع البيان ع٢٠م ٢٧-٦٣ ملغصًا - مطبوعه دار الفكر ميروت ١٥١٥ه)

عقود کی اقسام

بعض علاء نے بیان کیاہے کہ عقد کی تمن قسمیں ہیں: تبيان القر أن

الزيع

Marfat.com

(۱) الله اور بندہ کے در میان عقد

(۲) بندہ اور اس کے نفس کے در میان عقد

(۳) ایک انسان کادو سرے انسان کے ساتھ عقد۔

جو عقد الله اور بندہ کے درمیان ہے اس کا موجب عقل ہے یا شرع ہے۔ عقل ہے مرادیا قرباہت عقل ہے کو تک انسان کی عقل میں الله تعالی نے ایسانور رکھا ہے جس ہے انسان ای عقل کی معرفت عاصل کر لیتا ہے اور یا عقل ہے مرادیہ ہے کہ انسان کلوق میں غور و فکر کرے قربر پر کھا ہے جس ہے انسان اسخے کام کرااور نظام کا نتات میں کی فرق اور رختہ کا اقتح نہ ہونا ' ذبان حال ہے یہ کمنا ہے کہ اس کا کوئی خاتی ہے اور وہ خاتی وحدہ لا شریک ہے ' اور یا اس عقد کا موجب شرع ہے اور وہ خاتی وحدہ لا شریک ہے ہیں' بندہ ایمان لانے کے بعد اور شرع ہے مراد کتاب اور سنت ہے۔ ہو کتاب اور سنت میں الله تعالی کے جو ادکام بیان کیے گئے ہیں' بندہ ایمان لانے کے بعد ان سب پر عمل کرنے کا الله ہے۔ موجود بندہ کا لذر مان لیتا ہے تو اس کے نور اگر خاواجب ہے۔ آگر وہ کمی مباح کا موجود کرکے کی ختم کھا گئو اس خم کو پوراکر ناواجب ہے۔ آگر وہ کمی مباح کا کو ترک کرنے کی ختم کھا تا ہے' مثل یہ کہ دور آگر ماس کو قر آگر اس کا کھارہ ادا کرنا ہے۔ اور اس کو قر آگر اس کا کھارہ ادا کرنا ہے۔ اور اس کو قر آگر اس کا کھارہ ادا کرنا ہے۔ بھی جازنہ ہے۔ اور اس کو پوراکر نا حرام ہے' اور اس کو تو اس خم کو پوراکر نا حرام ہے' اور اس کو تو آئر اس کا کھارہ ادا کی جمی جازت ہے۔ اور اگر وہ کمی معمیت کی یا کمی عبادت کو ترک کرنے کی ختم کھانا ہے قواس ختم کو پوراکر نا حرام ہے' اور اس کو تو آئر اور جب ہے۔

ادر جوعقد ایک انسان اور دو سرے انسان کے در میان ہوتا ہے ، عیسے عقد نکاح وغیرو۔ ان کا حکم معقود علیہ کے اعتبار ہے ہے۔ جس چزبِ عقد کیا ہے آگر وہ واجب ہے تو عقد واجب ہے ، مثلاً غلبہ شوت کے وقت نکاح واجب ہو بید عقد واجب ہے آگر وہ جائز ہو گئے ہے۔ اگر وہ جائز ہو گئے ہے کا مراح ہے۔ اگر وہ جائز ہو گئے ہے کا مراح ہے۔ اگر وہ جائر ہے ، جیسے بھے شراع ہائر ہے ، جیسے بھے شراع ہائر ہے ، جیسے خراور خنز ہو کی بچے ہے۔ ای طرح عقد اجارہ (کرایہ) اقسام ہیں۔ (کرایہ) اقسام ہیں۔

الله تعالی کاارشادہ: تمهارے لیے ہرتم کے چارپاؤں والے جانور طال کیے گئے ہیں اللہ اللہ کا کام عنی

بهيمة الانعام كامعتي

بہب مندر اور ختلی کے جار پاؤں والے عقل ہو اور عرف میں یہ سمندر اور ختلی کے جار پاؤں والے جانوروں کے ساتھ خاص ہے اور انعام اونٹ کاے اور بحربوں کو کتے ہیں اور جو جانور ان کے ساتھ ملحق ہیں عظیے بھیش بھی میر 'اور ہرن وغیرہ۔ قرآن مجد میں ہے:

> اَللّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِثَرْكَبُوا مِنْهَاوَمِنْهَاتَاكُلُونَ(المؤمنِ٩٤)

> وَيِنَ الْاَنْعَاعُ حَمُولَةً وَ فَرَشُا لاَكُلُواْ مِشَا رَوْفَكُمُ اللّٰهُ ... هَ فَمَيْنِةً اَزُوَاجِ مِنَ الضَّانِ الْنَبُنِ وَمِنَ الْمَعْزِ الْنَبُنِ ... ٥ وَمِنَ الْإِيلِ الْنَبُنِ وَمِنَ الْمَعَزِ الْنَبْنِ ... ٥(الانعام:٣٣-٣٣)

اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بیائے ' آکہ تم ان میں سے بعض پر موار ہواور ان میں سے بعض کو کھاؤ۔ اور بعض (قد آور) چوپائے (پیدائیے) ہو جھ اٹھائے والے اور بعض زمین سے گئے ہوئے کھاؤ اس رزق ہے جو اللہ نے تمہیں وہا۔ آٹھ جو ژب پیدائیے ' بھیڑسے دو (نر و مادہ) اور بحری سے دو (نر و مادہ.....) اور اونٹ سے دو پیدائیے اور گائے سے دو پیدائیے۔

نبيان القر أن

ان آبتوں میں آٹھے چوپایوں بھیٹر بکری اونٹ اور گائے کے جو ژوں پر انعام کا طلاق فربایا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے المائدہ کی تیمری آیت میں جن چوپایوں کا اشتاء فربایا ہے ' ان کے علاوہ باتی تمام جانوروں کو ذرج کرنے کے بعد ان کو کھانا اور ان سے بار برداری وغیرہ کے دیگر منافع حاصل کرنا جائز ہیں۔ جانوروں کے ذرج کرنے پر اعتراض کا جو اب

جوی اور ہیمدوکل کے بعض فرقے یہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو ذیک کمنا جائز نمیں ہے 'کیونکہ یہ جانور ہے زبان ہیں اور اپنے خلاف مدافعت نمیں کر کتا اور ان کو پکڑ کر زیردتی ذیک کر دیتا ظلم ہے اور کی پر ظلم کرنا جائز نمیں ہے۔ بعض سلمانوں نے اس کے جواب میں کما کہ ذیخ کے وقت ان کو تکلیف نمیں ہوتی اور اللہ ان ہے اس تکلیف کو افعالیتا ہے۔ لیکن اس جواب میں مکابرہ ہے اور براہت کا انکار ہے۔ معزلہ نے کما' ورد اور تکلیف مطلقاً فیج نمیں ہے' انسان سرجری اور جرای کر آئے' تاکہ اس عمل جراہی کر آئے' تاکہ اس عمل جراہی کر آئے نہ آئی ہوتی اور ایل سنت نے یہ کما کہ چوپایوں کو آخرت میں ذریح کی اس تکلیف کے براہ بہت عمرہ موض ملے گا' اس لیے یہ فیج نمیس ہے اور اہل سنت نے یہ کما کہ چوپایوں کو ذریکا تھم اللہ تعزیل ملک میں اللہ ہرچز کا مالک ہے 'اور وہ ہر طرح تصرف کر سکتا ہے۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے' ظلم اس وقت ہو آب غیری ملک میں تھرف کیا جاتا' اور جب ہرچز ائد کی ملک میں ہے' تو ٹھرجہ ہو کا کہا جن کا کہا جن

الله تعالی کاارشاد ہے: ہامواان کے جن کا حکم تم پر آئندہ تلاوت کیاجائے گا۔ (المائدہ:۱)

مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ اس استثناء کا بیان (المائدہ: ۳) میں بیان کیا گیا ہے اور وہ ہے ہے: مردار' رگوں کا بماہوا خون' مندز ہر کا گوشت اور جس جانور پر ذری کے دقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو' اور گلا گھٹ جانے والا'

مودار ر لول ابہاہوا تون محنو ہو ہ وست اور ، س جانو ری سے دست میں سرما چاہور ، عابو ، در سامت سے بست د اور چوٹ سے مارا ہوا اور اوپر سے گرا ہوا' اور جس کو ور ندے نے کھالیا ہو گرجس کو تم نے (اللہ کے نام پر) ذیح کرلیا اور جس کو جوں کے لیے نصب شدہ پھول پر ذیح کیا گیا ہو (بیر سب) تم پر حرام کیے گئے ہیں۔

سند تعالی کاارشاد ہے: کیکن تم حالت احرام میں شکار کو طال نہ مجھنا' بے شک اللہ جو چاہتا ہے تھم دیتا ہے۔ ...

(المائدة:١)

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے بہ ملے الانسام (چوپایوں) کو طال فرمایا تھا۔ اب به فرمایا ب که جو چوپائے شکار جوں وہ حالت احرام میں طال شیس میں اور جب احرام کھول ویا ہو کو طال ہیں۔

بری روی ک و میں منان میں ہیں روی ب و م میں اور منان کی اور منان کی است معلوم اس آیت سے بطام رید معلوم ہو آئے کہ محرم کے لیے ہر قسم کا شکار کرنا جائز نہیں ہے اکین ایک اور آیت سے معلوم ہو آئے کہ محرم کے لیے ہر قسم کا شکار کرنا جائز ہے ' قرآن مجید میں ہے:

تم پر خشکی کاشکار کرنا ترام ہے۔

اگر کوئی فخص سے کئے کہ اس کی کیاوجہ ہے؟ کہ اللہ تعالی نے محرم پر خفکی کاشکار کرناحرام کیا ہے 'اور سمندر کاشکار طلال کر ایا ہے؟ اس کاجواب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا الک اور شائق ہے اور کسی عام تھم میں کسی چیز کو مشتقیٰ کرنے یا کسی چیز ک

نبيان القر أن

میص کرنے کی وجہ سے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے: بے شک اللہ جو جاہتا ہے ، حکم ریتا ہے۔ الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اے ایمان والواللہ کی نشانیوں کی ہے حرمتی نہ کرو 'اور نہ حرمت والے مہینہ کی 'اور نہ کعیہ

میں بھیجی ہوئی قربانیوں کی 'اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں (قربانی کی علامت کے) پنے پڑے ہوں۔ (المائدہ: ۴)

شعائرالله كالغوى اور شرعي معني شعار شعیرہ کی جمع ہے ' ہروہ چیز جس کو کسی چیز کی علامت قرار دیا جائے 'اس کو شعیرہ 'شعار اور مشمرہ کہتے ہیں۔جس مدی

(قربانی کے جانور) کو مکہ بھیجا جاتا ہے اس کے مللے میں ہار'جو تا' یا درخت کی چھال ڈال دیتے ہیں۔ اس کو بھی شعار کتے ہیں۔ شعارًى شرى تعريف مين حسب ذيل اقوال بين:

عطاء نے کماکہ شعائر اللہ سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی کی نارائمگی سے اجتناب کیا جائے 'اور اس کے احکام کی اطاعت کی جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شعائر اللہ سے مراد ہے اللہ کی صدود کی علامتیں اس کا امراس کی نبی اس کے مقرر کیے ہوئے فرائض اور محرمات۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا شعارُ اللہ ہے مراو ہیں مناسک جج- حضرت ابن عباس نے فرمایا مشرکین کعب کا جج کرتے تھے ، عدی تیجیج تنے 'مشاعری تعظیم کرتے تنے اور سفر ج میں تجارت کرتے تنے۔ مسلمانوں نے ان پر تعلمہ کرنے کاار اوہ کیا تواللہ تعالی نے بیہ آیت نازل فرمائی: کہ اے ایمان والواشعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرد۔

مجابد نے اس کی تفییر میں کما: شعائر اللہ سے مراد ہے صفاعموہ مدی اور دو سرے مشاعر۔

(جامع البيان ٢٦٠ م ٢٠ - ٢٠ مطبوعه داو الفكو عيروت ١٦٥١ها ١٥)

حرمت والے مہینوں' مدی اور قلا کد کابیان

الله تعالى نے فرمايا "اور نه حرمت والے ممينه كى ب حرمتى كو" حرمت والے مينول كابيان اس مديث مي ب-

الم محربن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں۔ "حضرت ابوبكم والير بيان كرت بيل كم في منظيم في طريب في النائد على المائد من الله في الله من الله في المانون

اور زمینوں کو پیدا کیا تھا' سال میں بارہ مهینہ ہیں' ان میں سے چار حرمت والے مهینہ ہیں۔ تین مهینہ متواتر ہیں۔ ذوالقعدہ' ذوالحجه اور محرم 'رجب مفر کاممینه جوجمادی اور شعبان کے درمیان بے 'الحدیث۔

(صحح البغاري ع ۵ و تم الحديث: ۲ • ۴ س)

الله تعالى نے فرمایا اور نه حدى كى (بے حرمتى كرو)

مدى كامعنى ع: وه اونث كرى كا كائع جس كوبيت الله مين بديه كياجائي-

الله تعالى نے فرمایا اور نہ قلائد کی (بے حرمتی كرو)

قلا كد ملاده كى جع ب مدى كے مطلع ميں قربان كيے جانے كى نشانى كے طور بر اون كا بار ' ياجو تى يا ور خت كى چھال ۋال دى جاتی ہے۔ اس کو قلادہ کتے ہیں اور یمال اس ہے مراد وہ جانو رہیں جن کے گلوں میں قلائد ڈالیے جاتے ہیں۔ اور ابن زیدنے بیہ کہا ہے کہ جو محص حرم کے درخت کی چھال اپنے اوپر لیسٹ لیتا تھا' وہ امون قرار دیا جا آ' اور جہاں چاہتا چلا جا آ' اور قلا کد کا یمی

معنی ہے (جامع البیان 'ج۲'ص۷۶) حرمت والے مہینوں کی ہے حرمتی کامعنی ہے 'ان مہینوں میں قتل و غارت گری اور لوٹ مار کی . جائے'اور مدی کی بے حرمتی کامعنی ہے ان جانوروں کو ان کے مالکوں ہے چھین لیا جائے یا ان کو کعبہ میں نہ سینچے دیا جائے 'اور

ببيان القران

جلدسوم

قلائد کی بے حرمتی کامعنی میہ ہے کہ مدی کے گلے ہے قلادہ آثار لیا جائے' یا اس کو نوج انکسوٹ کر خراب کر دیا جائے' یا جس فخص نے اپنے جم پر حرم کے درخت کی چھال لپیٹ لی ہو 'اس کی بے حرمتی کی جائے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور نہ ان لوگوں کی (بے حرمتی کرو)جو اپنے رب کافضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے

معدحرام كاقصد كرنے والے ہوں (المائدہ: ۲)

آیت نه کوره کا شان نزول

امام ابوجعفر محدین جریر طبری متونی ۱۳۱۰ این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن جرت نے اس آیت کی تغیر میں بیان کیا اس آیت میں تجاج پر لوث ار کرنے سے منع فرایا ہے۔اس کی وجہ یہ ب کہ مطم نبی ہیں ہے پاس آیا' تاکہ آپ کی دعوت کے متعلق غور و فکر کرے' اس نے آپ سے کما: میں اپنی قوم کے سامنے آپ کی وعوت پیش کروں گا۔ آپ بتلائے کہ آپ کس چیز کی وعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تہمیں اس بات کی دعوت دیتا

ہوں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرد' اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرد' اور نماز قائم کرد' اور زکو ۃ ادا کرد' اور رمضان کے ممینہ کے روزے رکھو' اور بیت اللہ کا حج کرد۔ حکم نے کما آپ کے اس دین میں مختی ہے۔ میں اپنی قوم کے پاس جاکر آپ کی د عوت کا ذکر کروں گا' اگر انہوں نے اس دین کو قبول کرلیا تو میں بھی ان کے ساتھ قبول کرلوں گا' ادر اگر انہوں نے اس سے پیٹیر

پھیرلی تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا۔

آپ نے اس سے فرمایا: تم والی جاؤ 'جبوہ چلاگیاتونی سی تیر نے فرمایا یہ میرے پاس کافر چرے کے ساتھ آیا اور میرے پاس سے دموکہ ریتا ہوا لکا۔جبوہ اہل مدینہ کی چرا گاہوں کے پاس سے گزراتو آپ کے اصحاب نے اس کو پکڑنا چاہا کیکن وہ نکل ممااور ممامہ پہنچ کیا۔ وہ ج کے موقع پر سامان تجارت لے کر آیا ' محابہ نے آپ سے اجازت طلب کی کہ اس کو پکڑ کراس کاسان اس سے چھین لیں' اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اے ایمان والوا اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرواور نہ حرمت والے ممینہ کی۔ اور نہ کعبہ میں بھیجی ہوئی قریانیوں کی اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں پٹے بڑے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو

اب رب كافضل اوراس كى رضاتلاش كرنے كے ليے مجد حرام كاقصد كرنے والے ہوں۔

(جامع البيان 'جز۲'ص ٧٤ مطبوعه دار الفكر ۱۳۱۵ه مبيردت ) آیت مذکورہ کے منسوخ ہونے یا منسوخ نہ ہونے میں اختلاف

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اس ہے منع فرمایا ہے.کہ وہ کسی فخص کو بیت اللہ ک

ج ہے منع کریں یا اس کو کوئی تکلیف پنچائیں' خواہ وہ مومن ہو یا کافر' پھراس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں: يَّايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْآ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ اے ایمان والوا تمام مشرک محض نایاک میں 'وہ اس سال

نَحَسُ فَلَا يَقْرَبُوا الْمُسْجِدَ الْحَرَامُ يَعْدَ کے بعد مبحد ترام کے قریب نہ ہوں۔

عَامِهِمْ هٰذَار (التوبه.۱۸)

مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَغْمُرُواْ مَسْجِدَ

الله شهدين عَلَى أَنْفُسِهِمُ بِالْكُفُرِدِ

(التوبه: ١٤)

پراللہ تعالی نے مشرکین کومجد حرام میں آنے سے منع فرادیا۔

مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں 'ور آنحالیکہ وہ اپنی جانوں کے کفربر گواہ ہیں۔

بيان القر أن

قادہ نے اس آیت کی تغییر میں بیان کیا کہ یہ آیت منسوخ ہوگئ ہے ' ذانہ جالمیت میں کوئی مخص ج کے لیے روانہ ہو آ اور مدی کے ملے میں قلادہ ڈالآ تو کوئی مخص اس پر تملہ نہ کر آبان دنوں میں مشرکہ کو بیت اللہ میں جانے سے منع نمیں کیا جا آ تھا اور ان کو یہ تھم دیا گیا تھا کہ حرمت والے میمیوں میں اور بیت اللہ کے پاس قال نہ کریں ' حتی کہ یہ آیت نازل ہوئی . مَا ذَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ مُسْشِرِ کِیْتِ تَحْدِیْتُ وَ حَدِّیْتُ مَدْوِیْتُ مِنْ اللّٰہِ کی بیاس قال نہ کریں ' حتی کہ کے آئے موقع مشرکین کو جمال پاؤ ' ان کو قبل کر دو۔

(التوبه:۵)

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ تھم منسوخ ہوگیا۔

جاہد نے یہ کما ہے: کہ یہ تھم منسوخ نہیں ہوا انہ جاہیت میں لوگ جج کے لیے جانے والوں کو لوٹ لیتے تھے اور ان میں مین میں میں تال بھی کرتے تھے اسلام کے ساتھ اللہ تعالی نے ان تمام کاموں کو حرام کردیا اسواس آ ہے کا تھم منسوخ نہیں ہوا۔

المام ابن جریر نے لکھا ہے: کہ تھیج قول ہیہ ہے کہ اس آ ہے کا تھم منسوخ ہوگیا کیونکہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ مشرکین کے خلاف سال کے تمام مینوں میں قبال کرنا جائز ہے اخواہ وہ حرمت والے مسینے ہوں یا نہ ہوں۔ ای طرح اس پر بھی اجماع ہے کہ احتماع ہے کہ اگر مشرک اپنے تکلے میں حرم کے تمام دو نتوں کی چھال بھی ذال لے اس جب بھی اس کا لیہ فعل اس کے لیے قبل ہے بناہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس سے پہلے اس نے مسلمانوں سے بناہ نہ ماصل کرلی ہو کیا کوئی معاہدونہ کرلیا ہو۔

(جامع البيان ع٢٠ م ٢٠ - ٢٥ ملغ مسامطبور دار الفكر بيروت ٢٠٠٥ه)

امام رازی نے تکھا ہے جو علاء اس آیت کے منسوخ ہونے کے قائل نیس ہیں 'وہ اس آیت میں تخفیص کے قائل ہیں۔ ان میں گئے۔ اس آیت میں حفیص کے قائل ہیں۔ ان میں شے بعض علاء نے یہ کما کہ اس آیت کا منس ہیں ہو سلمان بیت اللہ کی زیارت کے قصد کے لیے روانہ ہوں ان کی معدی کو لونا اور ان پر حملہ کرنا جائز نمیں ہے 'کیو نکہ اس آیت کے شروع ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: کہ شعار اللہ کو طال نہ کمد ۔ اور شعائز اللہ کا اطلاق مسلمانوں کی قریانیوں اور ان کی عملوق بی کے لا کت ہے 'نہ کہ کفار کی قریانیوں کے اور اس آیت کے آخر میں فرمایا: جو لوگ اپنے رہ کا فضل اور اس کی رضا کو خلاش کرتے ہیں' اور یہ بھی مسلمانوں کے لاگت ہے۔ خلاصہ یہ کہا ہے کہ یہ آیت ابتداء مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے 'کفار کو شامل بی نہیں ہے ' حتی کہ یہ کماجائے کہ یہ آیت بعد میں منسوخ بھی گئے۔

( تغیرکیر ٔ ج۳ می ۳۵۴ مطوعه داد الفکو 'بیروت)

الله تعالی کاار شاد ہے: اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو (المائدہ: ۳) صیغہ امر کے مواضع استعمال

اس آیت میں" فیاصط ادوا" (شکار کرد)امر کامینہ ہے'امر کامینعہ متعدد معانی میں استعمال کیا جاتا ہے۔اس میں مشہور چھییں معانی ہیں۔

ا- وجوب ك لي يعيم "واقسمواالصلوة وأنواالزكوة" (البرة: ٣٣) "نماز قام كواورزكوة اواكو"

۲- استجاب کے لیے جیسے "فکانسوهم" (النور "۳۳) تممارے غلاموں اور بائد یوں میں سے جو مکاتب ہونا چاہیں انسیں

تبيان القر أن

۳- ارشاد (دنیاوی مصلحت کی طرف رینمائی کرنے) کے لیے مثلاً" واشسهد واا ذاتسا یعتب "(البقرة: ۲۸۳)" اور جب تم آپس میں خرید و فروخت کرد تو گواہ بنالو"استحباب اور ارشاد میں به فرق ہے کہ استحباب میں اخروی ثواب مطلوب ہو تاہے ' اور ارشاد میں دنیاوی فائدہ اور مصلحت۔

۲۰ ابادت کے لیے "فکلوامساامسکن علیکم "(المائدة ۳) "مواس (شکار) سے کھاؤ ہے وہ (شکاری جانور مار کر) تمارے کے اور کر کھیں "اس کی دو مری مثال زیر بحث آیت به "و اذا حللتم فاصطادوا" (المائدة ۲۰) اور جب

تم احرام کھول دو توشکار کر کتے ہو" ۵۔ اگرام (عرت افزائی) کے لیے شکل "اد خسلوها بسسلام اصنین " (المجربه)" تم ان جنوں میں سلامتی کے ساتھ ب

خوف ہو کرداخل ہو جاؤ" ۲- امتان (احمان فرمانے) کے لیے مثلاً کیلوامسار زفکہ اللہ (الانعام: ۱۳۲)"اللہ نے جو تہمیں رزق دیا ہے اس سے سے میں ا

2- المانت (رسواكرنے) كے ليے مثلًا "ذق انك انت العزيز الكريم" (الدخان: ٩٩) "لے چك عذاب كامزو كب شك توى بوا معزز كرم ہے"

۸- تسویہ (دوچیزوں پی مساوات بیان کرنے کے لیے) شاؤ "اصلوها فاصبروا او لاتصبروا سواء علیکم" (العود۱۱) "اس آگ پی داخل ہو جاؤ 'پھرتم میرکدوا میرند کو 'تم پر برابرے"

(مورد) من من من من الموجود برام براحد براحد من الموجود) و الميانية مول كاور كيماديكية مول كاور كيماديكية مول 4- تعجب كه ليم مثلاً "اسمع منهم والمصريوم بالتونسا" (مريم: ٣٨) "وه كيمانية مول كاور كيماديكية مول كي جمل ون وه بمارے مامنے ماض بول كي "

۱۰ کوین (کی چزکوعدم سے وجود میں لانے) کے لیے مثلاً "کن فیکون" (البقرہ: ۱۱۱)" ہو سووہ ہو جا اے"

احتقار كے ليے مثلا "القوا ماانت ملقون" (يونس: ٨٠) "والوبو مم والنا چاہے ہو"

۱۲- اخباد کے لیے مثلًا "فلیصحکوا فلیلا ولیسکوا کشیرا" (الوب: ۸۲)" موانیں چاہیے کہ تھوڑا ہمیر اور روئی زیادہ"

۳۱۰ تمدید (ڈرانے اور دھکانے کے لیے) مثلاً "اعسلوا ما شدنسم" (مم البجدد: ۴۰) "تم جو چاہو کیے جاؤ" اس کی ایک اور یہ مثل ہے کہ اللہ تعالی نے فریانی و استفزر من استبطعت منهم بصوت ک "زی اسرائیل ۴۳۰) تو ان شرے جن کو این آوازے ڈگرگا مکتاب 'ڈگرگا دے"

۱۳- انذار (ڈرانے) کے لیے۔ یہ مجی فتم اول کے قریب ہے۔ مثلًا "قبل تستعوا" (ایرائیم ۳۰)" آپ کئے (چند روزه) فائده اٹھالو"

۱۵- تعجیز (عاجز کرنے) کے لیے 'مثلاً "فاتوابسورة من مشله" (البقره: ۲۳)" سواس قرآن کی مثل کوئی سورت لے آؤ"

- . ۱۲- تغیرک لیے مثلاً "کونوا قردة خسستین" (البتره: ۲۵) "دستکارے ہوئے بندر ہو جاؤ"

بيان القر ان

۱۸- آدیب (اوب کھانے) کے لیے مثلًا رمول اللہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے فرمایا: "کل مسا

١٩- استال (كى كى اطاعت شعاري بيان كرنے كے ليے)كوئى فخص كمي ہے كم " مجھے پائى پلاؤ-

۲۰۔ اجازت دینے کے لیے مثلاً کوئی فخص دروازہ کھنگٹانے والے سے کیے 'اندر آ جاؤ۔

۲۱- انعام کے لیے مٹلا "کلوا من طیبت مارز قند کم " (البقرہ: ۵۵) " ہماری دی ہوئی پاک چیزوں میں ہے کھاؤ"

۲۲- کذیب کے کی شائی "قبل فیا توابیالندورا ہ فیا تبلوها ان کنتیم صد قبین" (آل عمران: ۹۳)" آپ کہے کہ تورات لے کر آؤ 'اور اس کویز مو'اگر تم سے ہو"

۲۳ مشورہ کے لیے 'مثلاً حضرت ایرائیم نے حضرت اسائیل سے فرمایا: '' خیان نظر میا ذا تیری'' (الصفت: ۱۰۲)''تواب تم غور کرد' تمہاری کیارائے ہے؟''

۲۲- اعتبار (تدبر) کرنے کے لیے مثل "انظروا الی شعرہ اذا ا شعر و بنعه" (الانعام: ۹۹) "دیکھوور خت کے پھل کی طرف 'جب اس کو پھل لگے اور اس کے پیکے کی طرف 'جب اس کو پھل لگے اور اس کے پیکے کی طرف"

٠٢٥ - تغويض كے ليے 'مثلًا ايمان لائے والے ساحول نے فرعون سے كما: "فيا قبض ميا انت قباض " (طر: ٢٢)" توجو فيمله كرنا جابتا ہے سوكر "

۲۷- دعاکے لیے شکلًا "واعف عناواغفرلناوارحمنا"(البقرة:۲۸۱)"بم کومعاف فرمااور بم کو بخشوے اور بم پر رقم فرما"۔

(جس پر عاہیں) احسان کریں 'اور جس سے عاہیں احسان روک رکھیں۔ آپ سے میچھ یاز پر س نمیں ہوگی۔ (کشف الا مرار 'جن) میں ۵۰ مطبوعہ دار الکتاب العربی 'پیروٹ '۱۱۱۱ء ۔ وقتی تو تک جن میں ۲۸۴٬۲۸۴)

العندي المرك و احد ہوئے پر ولیل تقاضائے امركے و احد ہوئے پر ولیل

ابن جری نے کہ کا امران مختلف معانی میں استعمال کیا جاتا ہے 'اس لیے اس کا مختفی توقف ہے۔ حتی کہ کمی قریمہ سے معلوم ہو جائے کہ یماں پر کون ما معنی مراد ہے؟ لیکن یہ قول صحیح نمیں ہے 'کیونکد اگر امرکا اعتقاقی توقف ہو تو پھر نمی کا مختفی بھی توقف ہونا چاہیے 'کیونکد نمی کا استعمال بھی متحدد معانی میں ہوتا ہے۔ بھی نمی تحریم کے لیے ہوتی ہے مثلاً " لانا کلوا المربوا" (آل عمران: ۱۳ سود نہ کھاڈ" اور بھی تزیمہ کے لیے ہوتی ہے۔ مثلاً " و لا نہ سنت کئر "الدی ما منعنا به المربوا" (آل عمران: ۱۳ سود نہ کھاڈ" اور بھی تحقیم کے لیے ہوتی ہے۔ مثلاً " و لا نہ سنت کئر "الدی ما منعنا به ازواجا منہ ہم" المجرد ۱۸۸ " آپ التی آئکسیں اٹھا کر بھی ان چیزوں کو نہ دیکسیں جو ہم نے کافروں کے گروہوں کو بچھ فائدہ افسانے کہ دے رکھی ہیں" اور مجمی ارشاد کے لیے ہوتی ہے۔ مثلاً " لا نہ سند اور المان نہ مناز مول اللہ جو اللہ تمار کہ المرکزی جائمیں تو تعمیں باکوار ہوں" اور محمی شخص ایک جو تی ہمیں خوال نہ کر جو اگر تمہارے لیے ظاہر کردی جائمیں تو تعمیں باکوار ہوں" اور مجمی شخص ایک جو تی ہمیں کرنے ہو آگر تمہارے لیے ظاہر کردی جائمیں تو تعمیں باکوار ہوں" اور محمی شخص سے کوئی خض ایک جو تی ہمیں کرنے دیا۔ اور اگر کم کا مد کہ می نہ عل واحد" (تمان کی جو تی ہمیں کرنے ہو گائی میں توقف ہوتو پھرامراور نمی میں کوئی فرق المدین ادھائی کا طالب اور ترک فعل کی طلب میں فرق یہ احد گائی کہ وقت ہوتو پھرامراور نمی میں کوئی فرق نہ ہو تھی۔ ب

ئېيان القر أن

امر کامققنی وجوب ہونے پر دلا کل

یں میں اور میں اور سے پیرٹ کی ۔ عام علاء اور فقهاء کے نزدیک امر کا مقتضٰ واحد ہے 'کیونکہ امر کاان معانی میں مشترک ہونا خلاف اصل ہے۔ بعض علاء د ک۔ واحد مقتضیٰ اما جست ہے 'کمونکہ یہ امر کالد ڈارو جہ ہے اور بعض علماء کے نزدیک امر کا مقتضیٰ استحیاب ہے 'کرو کید امر

کے نزدیک بیدواحد متعقبی اباحث ہے محمو تلہ بید امر کا اولی درجہ ہے اور بعض علاء کے نزدیک امر کا متعقبی استحباب ، کیونکہ امر میں فعل کی جانب وجود کو ترجی دینا ضروری ہے اور اس کا اولی ورجہ استحباب ہے اور اکثر علاء کے نزدیک امر کا متعنیٰ وجوب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرایل ہے:

يوم الله عن عروب. فَلْبَحْدُر الّذِيْنَ بُحَالِفُونَ عَنَّ آمْرِهِ أَنْ جَولوكُ رول كام (حم) كى كالفت كرتي بن وواس تُصِبَبهم فِيفَنَةً وَيُصِبَهُم عَذَاجٌ لَلِيهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مٹی پیر کے امر کی مخالفت کرنے اور اس پر عمل نہ کرنے پر عذاب کی وعید سائی ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ امر کے منتقتی پر عمل کرناوا جب ہے۔ نیز انلہ تعالیٰ نے ارشاد فرایا:

ا فرمانی کرے 'وہ بے ٹک محلی گرای میں بہت گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے واضح طور پر فرمادیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بیٹینیز کے امر کے متمتنیٰ پر عمل کرنا واجب ہے'اور اس میں کرنے یا نہ کرنے کا افتیار نمیں ہے'اور اللہ اور اس کے رسول کے امریز عمل نہ کرنا گرای ہے۔

اور الله تعالی کاار شاد ہے:

قَالَ مَامَنَعَكَ ٱلْكَرَسُدُ دَادُاً مَرْسُكَ (الله في فرايا: يَجِي س جِزن عبر الرف عن كياقا؟

(الاعراف: ۱۳) جبيس نے تجھے تھم ديا تھا۔ اللہ تعالى نے شيطان كے مجدہ نہ كرنے كى اس ليے فرمت فرائى ہے كہ اللہ تعالى نے اس كو مجدہ كا امركيا تھا اور يہ ذمت

ای وقت ہوگی جب امروجوب کے لیے ہو۔ ای طرح اللہ تعافی نے دکانت کیا ہے کہ حفرت موٹی علیہ السلام نے حفرت ارون علیہ السلام سے شکوہ کرتے ہوئے فرمایا" اضعصیت امری" (طر: ۹۳) "کیا آپ نے میرے حکم کی نافرانی کی؟"

ای طرح الله تعالی نے نقل فرمایا کہ حضرت موئی علیہ السلام نے حضرت خصر علیہ السلام سے فرمایا: وَلَآءَ عُصِدِی لَکِدُا مُرِّدًا (الکہ ند، ۱۹) میں آپ کے کمی تھم کی نافر مانی نیس کروں گا۔

ان دونوں صورتوں میں امرکی خلاف در زی اس دقت لائق مواخذہ ہوگی جب امر کا مقتضیٰ وجوب ہو' اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدح کرتے ہوئے فرایا:

كَانِي مَنْ اللَّهُ مَنَا آمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا (فرقة)الله عَمَا كَافِها في الله مَنَا آمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا (فرقة)الله عَمَا الله مَنَا آمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا الله عَمَا اللهُ مَنَا آمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا اللهُ اللهُ عَمَا أَمْرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا اللهُ اللهُ عَمَا أَمْرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمَا أَمْرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمَا أَمْرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا اللهُ الل

مو مودن (المنحريسم:١) مومون (المنحريسم:١) علم يرعمل نه كرنامعصيت اى وقت ہو گاجب علم يرعمل كرناواجب بو-

جيان القر أن

جلدسوم

```
لايحبالله
                                      المائده ٥: ١----
 44
                                                               نیزاللہ تعالی نے کفار کی ندمت کرتے ہوئے فرلما:
                                                                    وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ أَرْكُعُوا لَا يُوكُعُونَ
اور جب ان ہے کہا جاتا ہے' نماز پر مو' تو وہ نماز نہیں
ان کی ذمت اس وجہ سے کی گئ ہے کہ ان کو نماز پڑھنے کا تھم دیا گیا اور انہوں نے نماز نمیں پڑھی اور یہ ذمت ای
                                                     وقت درست ہوگی' جب ان کو نماز پڑھنے کا حکم وجوب کے لیے ہو۔
قرآن مجید کی ان آیات ہے بید واضح ہو گیا کہ امر کامقتنیٰ واحد ہے اور وہ مقتنیٰ وجوب ہے۔ای طرح نوگوں کاعرف ہے
                                     که جب ده کسی نغل کو جزیا"اور خما" طلب کرتے ہیں 'توامر کاصیغہ استعمال کرتے ہیں۔
                                                                   ممانعت کے بعد امرکے مقضٰیٰ کی تحقیق
جب پہلے کی نفل سے منع کیا جائے اور چربعد میں امر کے صیفہ سے اس فعل کو طلب کیا جائے " تب ہمی امر کا مقضیٰ
وجوب ہوتا ہے۔ اس مسئلہ میں بعض علاء کا اختلاف ہے۔ بعض علاء نے کہا: ممانعت کے بعد اس فعل کا امرامتحباب کے لیے
ہو تا ہے۔ مثلا اللہ تعالی نے سور ۃ جعبہ میں فریایا: ''جب جعبہ کے دن اذان دی جائے تو تیج (کاروبار) کو چھوڑ دو' اور اللہ کے ذکر کی
                         طرف دو ژد"۔اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا "جب نماز یو ری ہو جائے تو زمین میں تھیل جاؤ" اور:
         الله کے فضل کو تلاش کرو( یعنی بچے 'کار و پار کرو)
                                                                وَابْتَغُوُّامِنُ فَضُلِ اللَّهِ (الحمعه:١٠)
            اس آیت میں ممانعت کے بعد رزق طلب کرنے اور کاروبار کرنے کا دو تھم دیا گیاہے 'وہ بطور استحباب ہے۔
اور بھض علاء نے کہا کہ ممانعت کے بعد امر کا صیغہ اباحت کے لیے ہو تا ہے۔ مثلاً سور ۃ المائدہ میں پہلے اللہ تعاتی نے
                                                            عالت احرام میں شکار کرنے ہے منع فرمایا اس کے بعد فرمایا:
                                                                   إذَاحَلَلْتُهُ فَاصَطَادُوا (السائده:٢)
               جب تم احرام کھول دو توشکار کر بکتے ہو۔
ہم کتے ہیں کہ ان دونوں آیوں میں استجاب اور اباحت قرینہ سے ثابت ہے کیونکہ رزق طلب کرنے اور شکار کرنے کا
تھم بندوں کو ان کی منعت عاصل کرنے کے لیے دیا گیاہے 'اگر اس تھم کو واجب قرار دے دیا جائے تو یہ نفع ضرر ہے منقلب ہو
جائے گا' کیونکہ چرجو بچے نیس کرے گا' یا شکار نیس کرے گا' وہ گٹہ گار ہو گااور جو معنی کمی قرینہ کی بناء پر کیاجائے' وہ مجاز ہو آ
                                            ب-اس سے معلوم ہواکہ ممانعت کے بعد بھی امروجوب کے لیے ہو تاہ۔
ممانعت کے بعد امر کے وجوب کے لیے ہونے کی مثال میر ب اللہ تعالی نے حرمت والے مهینوں میں مشرکین کے
                  خلاف قال سے منع فرمایا اور ان مینوں کے بعد ان سے قال کرنے کا تھم دیا 'اور بیہ تھم وجوب کے لیے ہے۔
                                                                                        الله تعالی کاارشاد ہے:
                                                           قَادًا السَّلَحُ الْأَشْهُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا
 پھر جب حرمت والے مینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو قتل
```

المشير كبن حيث وحدثموهم (التوبه:۵) كرد 'جمال انتين باؤ۔

نیزاللہ تعالی نے پہلے نبی میر ہیں کے گھر میں بلااذن واخل ہونے سے منع فرمایا ، جب تم کو بلایا جائے تو واخل ہواور ممانعت كے بعديد داخل ہونے كا حكم بھى وجوب كے ليے ب:

يَّاتُهُ الَّذِيْنَ أَمُنُوالَاتَدُ مُلُوابِيُونَ النَّبِتِي اے ایمان والوا جب تک تمہیں کھانے کے لیے بلایا نہ إِلَّا أَنْ يَتُؤُذَنَ لَكُنُّمُ إِلَى طَعَلِمٍ غَيْرَ لَيظِرِيْنَ إِلَّهُ جائے'نی کے گھروں میں داخل نہ ہو' پہلے ہے آکر کھانا یکنے کا

وَلِينَ إِذَا دُعِينُهُمْ فَادُحُلُوا (الاحزاب: ٥٣) انظار ندكرو إلى جب بلا إجاءَ وآجاء

ای طرح حیض اور نفاس میں جتلا عور توں کو نماز اور روزے ہے منع کیا گیا اور حیض اور نفاس منقطع ہونے کے بعد نماز پر جنے اور روزہ رکھنے کا تھم ویا گیا' اور بیہ تھم وجوب کے لیے ہے۔ ای طرح حالت نشہ میں نماز پڑھنے ہے منع کیا گیا اور اس عارض کے زوال کے بعد نماز پڑھنے کا تھم دیا گیا' اور بیہ تھم وجوب کے لیے ہے۔ ای طرح کی مسلمان شخص کو حالت اسلام میں

اور کافر کو عمد ذمد کی وجہ سے قل کرنے ہے منع کیا گیا ایکن اس کے مرتد ہونے 'یا ڈاکد ڈالنے کی وجہ ہے اس کو قل کرنے کا تھم دیا گیا یا شادی شدہ کے زنا کی وجہ ہے اس کو رجم کرنے کا تھم دیا گیا اور یہ تھم بھی وجوب کے لیے ہے۔ اس طرح کی شخص کے ہاتھ اور پیر کائنا ممنوع ہیں اکین چوری کی وجہ ہے اس کے ہاتھ ابد پیر کائنا واجب ہیں۔ ان مثانوں سے یہ واضح ہو گیا کہ کسی کام سے منع کرنے کے بعد جب اس کام کا امر کیا جائے قر مابقہ ممانحت اس امرکے وجوب کے منانی نسیس ہے اور اس امرک

اباحت یا استحاب کے لیے ہونے کو مستارم نہیں ہے۔ امام شافعی اور بعض حنابلہ کے نزدیک ممانعت کے بعد امراباحت کے لیے ہو تا ہے۔ اور امام ابوطنیفہ 'امام الک اور شوافع میں سے محتقین 'مشلا امام رازی اور قاضی بیضاوی او جسور اصولیین کے نزدیک ممانعت کے بعد بھی امرود جب بی کے لیے ہو آ ہے اور فقہاء احناف میں سے کمال الدین ابن العمام کے نزدیک ممانعت سے پہلے

امر کاجو مقتضیٰی ہو ممانعت کے بعد بھی دی مقتفلٰی ہو تاہے۔اگر وجوب ہو تو وجوب اور استجباب ہو تو استجباب (تو نیحی و تلویخ) جمائع میں ۲۸۵ مطبوعہ نو رمجہ اصح المطابع - دکشف الاسرار 'جمائع ۲۸۹-۲۷۹ 'مطحصا)

نبی ﷺ کے افعال سے وجوب کا ثابت نہ ہونا

صدر الشريعه علامه عبيدالله بن مسعود لكصة بين:

امر کا اطلاق جمور کے نزدیک تول پر حقیقا ہے اور فعل پر امر کا اطلاق مجاز ا ہے۔ اس میں بھی اتفاق ہے اور بعض کے بزدیک نی بڑچی کے فعل پر بھی امر کا اطلاق جو تھی ہے ہو تا ہے اور فعل پر امر کا اطلاق کی دلیل ہے ہو کا ہے اور اس کے فعل پر بھی امر کا اطلاق محقیقا ہے۔ کیونکہ آپ کا فعل حقیقا امر ہے اور جرامروجوب کے لیے ہو تا ہے اور فعل پر امر کا اطلاق کی دلیل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرایا" و صاامر خو عدن بر شدید " (حود دی)" اور فرعون کا فعل درست نے فعل اس محلوا کے اللہ تعالیٰ نے فرایا "و صالمی " (می المحلول کے اللہ تعالیٰ خرکا المحلول کے اللہ تعالیٰ اس طرح نماز بڑھو جس طرح جمیمے نماز بڑھو جس طرح جمیمے ہو"

ہم کتے ہیں کہ امر کا اطلاق فعل پر حقیقہ نہیں ہے' اور مشترک ہونا خلاف اصل ہے' کیونکہ جب کوئی فخص کوئی کام کرے اور سہ نہ کے کہ یہ کام کرد تو اس کے اس فعل ہے امر کی افغی کرنا صحیح ہے' اور سور و عود کی آیت میں جو فعل کو امر فرمایا ہے' وہ مجاز ہے اور اگر بالفرض ہم ہے مان لیس کہ فعل پر امر کا اطلاق حقیقت ہے' تب بھی دلا کل اس پر دلائت کرتے ہیں کہ امر قولی وجوب کے لیے ہوتا ہے نہ کہ فعلی ' کیونکہ جو دلا کل اس پر پیش کے گئے ہیں کہ امروجوب کے لیے ہوتا ہے' وہ سب امر قولی

سے متعلق میں۔ شانیہ آیت: فَلْیَاتُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ مَنْ آمُور و اللّٰهِ وَرسول کے امراحکم) کی نخالفت کرتے

قَلْیَکُذَرِ الَّذِیْنَ بُنَحَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهِ (۱۳ عن النور: ۱۳ میر-

اس آیت میں امرے مراد امر تولی ہے اور اس کو امر فعلی پر محمول کرنا ممکن نہیں ہے۔

اور امر قولی مقصود (ایخاب) کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے اور تراوف خلاف اصل ہے' اور نبی پڑچین نے جو فرمایا: لموا کسا راینسمونی اصلی" اس مدیث میں ایجاب آپ کے قول صلوا سے مستفاد ہوا ہے۔ علاوہ ازیں جب

طبيان القر أن

لدسوم

آپ نے وصال کے روزے رکھے اور آپ کو دکھ کر محلب نے وصال کے روزے رکھ لیے اور جب آپ نے نماز میں تعلین ا تاریں اور آپ کو دیکھ کر آپ کے اصحاب نے بھی اپنی تعلین ا تاریں تو آپ نے ان کو منع فربایا 'طلائک دونوں صور توں میں آپ

ك اصحاب نے آپ كے نعل كى اتباع كى تھى۔ ان مديثوں سے ثابت ہو گياكہ نعل وجوب كے ليے نميں ہو آ۔ (توشيم مع منقيع عنج ام م ٢٥١-٢٧٨ مختفراً مطبوعه نور محمراصح المطابع ، كراحي)

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تغتازاني متوفي ١٩٧ه لكهترين:

خلاصہ یہ ہے کہ جب نبی بیج ہیں ہے کوئی نعل منقول ہو' پس آگر وہ فعل سمو ہویا طبعی ہویا آپ کا خاصہ ہو تو اس ہے

اجماعا" وجوب طابت نمیں ہو آاور اگر وہ نعل قرآن مجید کی تھی مجمل آیت کابیان ہو تو اس سے اجماعاً وجوب طابت ہو باہ اور اگر وہ نعل ان کے ماموا ہو تو پھراس میں اختلاف ہے ممہ کیا میہ کہنا جائز ہے کہ نبی مٹیلی نے حقیقۂ ہم کو اس فعل کاامر فرمایا ہے اور ہم پر اس فعل کی اتباع واجب ہے یا نہیں؟ سوبعض نے کما ال اور اکثر نے کما نہیں اور یمی مقار ہے۔

(تكوت مع توضيح عنه م ۴۷۸ مطبوعه نور محمراصح المطالع ، كراجي)

علامه عبدالعزيزين أحمر بخاري متوفى • ٣٠ ه لکھتے ہن:

الم ابوداؤد این سند کے ساتھ حضرت ابوسعید ضدری براٹر ، سے روایت کرتے ہیں کد ایک دن رسول اللہ التھ اسے امحاب کو نماز پڑھا رہے تھے' آپ نے اپنی نعلین اٹاریں اور ان کو اپنی پائیں جانب رکھ دیا' جب قوم نے یہ ویکھا: توانسوں نے بھی اپنی جوتیاں اتار دیں۔ جب رسول اللہ مرتبی نے نماز پوری کرلی تو آپ نے فرمایا تم لوگوں کے جوتیاں اتار نے کا کیاسب تھا؟ محابہ نے کہا ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جو تیاں اناریں تو ہم نے بھی اپنی جو تیاں آنار دیں 'رسول اللہ مرتبیر نے فرمایا جرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خبردی کہ ان جو تیوں میں کوئی نجاست یا تھناؤنی چزے اور فرمایا جب تم میں ہے کوئی فخص معجد میں آئے تو اچھی طرح دیکھ لے۔ اگر اس کی جو تیوں میں کوئی نجاست یا گھنادنی چیز ہو تو اس کو کھرچ کر صاف کرلے ' پھران جوتیوں کے ساتھ نمازیڑھ لے۔ (سنن ابوداؤد 'جا'رقم الدیث: ١٥٠)

الم بخارى اپنى سند ك سائد معرت انس بوري ، دوايت كرت بين كه نبي جيري في فرايا تم وصال كروزك ند ر کھو' محابہ نے عرض کیا' یا رسول اللہ ا آپ وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم میں ہے کسی کی مثل نہیں ہوں۔ جھے کھلایا جا آ ہے اور پلایا جا آ ہے۔ یا فرمایا: میں اپنے رب کے پاس رات گزار ناہوں 'کھلایا اور پلایا جا آہوں۔

(سيح البخاري عائر قم الحديث:١٩٦١)

ان صديثون مين اس يرواضح دليل ب كدنى ين إلى كافعل كمى چيز كوواجب نيس كرنا كيونكد أكر أب كافعل آب ك امر کی طرح موجب ہو آباتہ پھر آپ کے انکار کی کوئی وجہ نیس تھی' جینے اگر آپ کمی چیز کا امر فرمائیں اور صحابہ اس پر عمل کریں۔ (كشف الاسرار 'ج، م ٢٥٠-٢٣٩ مطبوعه دار الكتاب العربي 'بيروت)

نی ﷺ کے افعال کے سنت 'متحب اور واجب ہونے کاضابطہ

جس نفل کو آب نے احیانا (بھی بھی) کیا ہو اور غالب او قات میں ترک کیا ہو ' ووسنت غیر مؤکد و یاسنت مستحبہ ہے اور جس کو آپ نے غالب او قات میں کیا ہو اور احیانا ترک کیا ہو' وہ سنت موکدہ ہے اور جس پر آپ نے مواظبت فرمائی ہو' اور اس کے

ترک پر انکار فرمایا ہو'وہ فعل واجب ہے۔

علامہ ابوالحن علی بن ابی برالرمنیانی الحنفی المتوفی ۵۹۷ھ کلیتے ہیں۔"میجے یہ ہے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ کیونکہ ہی

ئىيان القر ان

(مدایدادلین مص۲۲۹ مطبور شرکت علید المان) علامه محود بن احمد مینی حنی متوفی ۸۵۵ اس عبارت کی تشریح میں لکھتے ہیں "ایک قول مد بے که مواظبت وجوب کی

علامد حمود بن احمد میں علی متون ۸۵۵ه اس مبارت بی سرر سی سے ہیں ایب بوں یہ ہے در مواصب و بوب بن دلیل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مواظبت سنت مؤکدہ کی دلیل ہے اور یہ دجوب کی قوت میں ہے اور ذیارہ بھتر یہ ہے کہ بوں کما

دیگ ہے۔ اس کا جواب میہ ہے لہ مواحدت سنت مولدہ ان دیس ہے اور میں وجوب میں بوت ہیں ہے اور ریادہ سرمیہ ہے یہ یوں س جائے کہ آپ نے اعتکاف ترک کرنے والے پر انکار ضمیں فرمایا 'اگر اعتکاف واجب ہو آلو آپ اس کے ترک پر انکار فرماتے"۔

البنايية ج ۳ من ۲۵۳ مطبوعه دار الفكر نبردت ۱۱۳ اهاه) د ما ما د دار الفكر نبردت ۱۱۳ اها ا

اس عبارت کا خلاصہ بیہ ہے کہ نبی میں جس فعل پر مواظبت فرہا کمی اور اس فعل کے نارک پر انکار نہ فرہا کمی تو وہ سنت موکدہ ہے اور اگر آپ کمی فعل پر مواظبت فرہا کمیں اور اس کے نارک پر انکار فرہا کمیں تو وہ فعل واجب ہے۔

ست موں دو ہوں ہو ہوں ہو ہیں ہو ہیں ورس سے موں اور است مورٹ کی جوہیں ہے۔ است کا الدین محربن عبد اللہ اللہ اللہ ا علامہ ممال الدین محربن عبد الواحد ابن الممام حتی حتی اللہ کھے ہیں ''نی جہیں نے است کاف پر بلاترک مواظبت فرمائی ہے' کیکن جن صحابہ نے اعتکاف نمیں کیا' آپ نے ان پر انکار نمیں فرمایا' تو یہ اعتکاف کے سنت ہونے کی دلیل ہے اور اگر آپ ترک کرنے والوں پر انکار فرمائے تو یہ وجوب کی دلیل ہو گا"۔

( فقح القدير 'ج ۲ م ص ۲۰۹۳ مطبوعه دار الكتب العلميه 'بيروت ۱۳۱۵ هـ )

علامہ سعدی جلبی متونی ۹۴۵ سے تین : اس عبارت سے معلوم ہو آ ہے کہ سنت موکدہ کی تعریف یہ ہے کہ جس نعل پر آپ نے مواظبت فرمائی ہو 'سالانکہ سنت

اس عبارت سے معلوم ہو ماہ ہے لہ سنت مولدہ فی حریف یہ ہے لہ بس سل پر اپ مے مواہب وہاں ہو اسان سد سنت موکدہ کی تعریف یہ ہے کہ آپ نے کسی فعل پر مواظبت فرمائی ہو اور تبھی بھی اس کو ترک بھی کیا ہو۔ اس کا بواب یہ ہے کہ جب آپ نے اس کے ترک پر انکار نہیں فرمایا' تو یہ احیاۂ ترک کرنے کے تھم میں ہے۔ کیونکہ آپ کا احیاۂ ترک کرنے واز ترک

کی تعلیم کے لیے ہو تاہے اور آپ کا تارک پر انکار نہ فرمانا بھی تعلیم جواز کے لیے تھا۔ خلاصہ بیہ کہ سنت مؤکدہ کی تعریف میں جو احیاناً ترک کرنا طحوظ ہے' وہ اس سے عام ہے کہ احیاناً ترک کرنا حقیقاً ہویا حکماً 'اور اب سنت مؤکدہ کی تعریف بیہ ہوگی کہ جس فعل پر نبی چہیج مواظبت فرمائس اور بھی مجمی اس کو ترک بھی فرمادیں'

خواه ترک کرنا حقیقاً ہویا مکماً اور جس فعل پر نبی شیخ بلاترک مواظبت فرما کیں اور تارک پر انگار فرما کیں 'وہ فعل واجب ہوگا۔(عاشیہ سعدی چلبی مع فتح القدیر'ج۴'م ۴۹۳ مطبوعہ بیروت)

علامه علاء الدین محمد بن علی بن محمہ مصکفی حنفی متوفی ۹۸۸ه هے لکھتے ہیں: "منت مؤکدہ میں شرط میہ ہے کہ مواظ بت ہو ادر اس کے ساتھ ترک ہمی ہو' خواہ محکماً ہو' کیکن تعریف میں عموماً شروط کا

ت و سره من مرصیب سر و سب دو در است من هر سب من هر سب من هر ساس من و در من مورد. ذکر نسین کیاجا تا۔ (الدر المحار مع دد المحتار من من مسلومہ دار احیاء التراث العربي میروت ۲۰۷۱هه)

علامہ زین الدین ابن مجیم حنی مصری متوثی ۹۰ھ کھتے ہیں. ''میرے نزد کمپ ظاہر ہے کہ نمی جھند نے جس نفل پر ملا ترک مواطبت کی ہو ان این

''میرے نزدیک ظاہریہ ہے کہ نبی ﷺ نے جس تعلی پر بلا ترک موافلیت کی ہو اور اس کے تارک پر انکار نہ کیا ہو'وہ سنت موکدہ ہے اور اگر مجھی مجھی اس فعل کو ترک بھی کیا ہو تو وہ سنت غیر موکدہ ہے اور جس فعل پر آپ نے موافلیت کی ہو اور اس کے ترک پر انکار فرمایا ہو' وہ وجوب کی دلیل ہے۔ (البحرالرائق' جا'صے) مطبوعہ مکتبہ ماجدیہ 'کوئنر)

علامه سيد إحمد لحطاوي متونى ١٣٣١ه لكهيت بين:

"الجرالرائق" میں سنت مؤکدہ کی دد تعریفوں کو افتیار کیا گیا ہے۔ ایک تعریف یہ ہے کہ:

مدروم Marfat.com طبيان القر ان

وہ طریقہ جس پر دین میں بغیرلز وم کے بمیشہ عمل کیا گیا ہو۔

لزوم على سبيل المواظبة-

الطريقة المسلوكة في الدين من غير

اور دوسری تعریف بیا ہے کہ نبی میں ہیں نے جس فعل پر بلاترک مواظبت کی ہواور اس کے مارک پر انکار نہ فرمایا ہو 'اور اگر آپ نے کمی فعل پر مواظبت کی ہواور اس کے نارک پر انکار فرمایا ہو " تو وہ وجوب کی دلیل ہے۔

(حاشيه اللحفادي على الدر المختار 'ج ا'ص ٢٢ 'مطبوعه بيروت '٩٥ ٣١ه )

نيز علامه فحطاوي لكصة بين:

سنت اس طریقنہ مسلوکہ فی الدین کو سکتے ہیں جو سمی قول یا فعل ہے متعلق ہو۔ وہ قول یا فعل لازم نہ ہو' اور نہ اس کے تارک پر انکار ہو اور نہ وہ خصوصیت ہو۔ ہم نے جو یہ کماہے کہ وہ لازم نہ ہواس قیدے فرض سنت کی تعریف سے خارج ہوگیا اور ہم نے جو کمااس کے تارک پر انکار نہ ہو 'اس قیدے واجب خارج ہوگیااور ہم نے جو کماہ کہ وہ فصوصیت نہ ہو 'اس قید ہے صوم وصال خارج ہو گئے۔ بھراگر نبی ہے تیبر نے غالب او قات میں اس فعل پر مواظبت نہ کی ہو' تو وہ سنت مستجہ ہے۔اس کو ست زائدہ مستحب مندوب اور اوب وغیرہ بھی کتے ہیں اور اگر آپ نے اس تعل کے مارک پر وعید فرمائی ہو ' تو پھر بیہ واجب ہے۔ (ایسنا مراقی اندلاح) سنت مؤکدہ کی یہ مثالیں ہیں۔ اذان ' اقامت ' جماعت ' پانچ نمازوں کی سنتیں ' کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ اس سنت کو سنت الحدی بھی کتے ہیں ایعنی اس سنت پر عمل کرنا بدایت اور دین کی محیل کے لیے ہے اور اس کو ترک کرنا کراہت اور اساءت ہے۔

علامد فسمستانی نے کہا ہے کہ دنیا میں مطالبہ عمل کے لحاظ سے ست مؤکدہ واجب کی مثل ہے، محرواجب کے ترک ير آ خرت میں عذاب کا مستق ہوگا اور سنت مؤکدہ کے ترک پر آخرت میں عماب کا مستق ہوگا اور سنت غیرمؤکدہ کی مید مثالیں ہیں. تنا مخص کااذان دینا' وضویس گردن پر مسح کرنااور دائمیں جانب ہے ابتداء کرنااور نفلی نماز ' نفلی روزہ اور نفلی صدقہ۔

(حاشيه مراتی امغلاح م ص ۳۹-۳۸ مطبوعه مصر ۱۳۵۷ه)

علامه سيد محرامين ابن عابدين شاى متوفى ١٢٥٢ه لكصة بين:

"البحرالرائق" میں نہ کور ہے ' سنت وہ فعل ہے جس پر نبی سیجیز نے موافعیت کی ہو' پھراگر میے موافعیت بغیر ترک کے ہے تو بیہ سنت مؤکدہ کی دلیل ہے اور اگر آپ نے اس فعل کو تبھی ترک کیا ہو تو وہ اس فعل کے سنت غیرمؤکدہ ہونے کی دلیل ے اور آگر آپ نے اس فعل پر مواظبت کی ہواور اس کے نارک پر انکار فرمایا 'توبید اس فعل کے واجب ہونے کی ولیل ہے اور النرالفائق ك مصنف نيد كما به كمديهال ربية قد بهي الموظ به كمد جس نعل ير آب في مواطبت كى م اس كاوجوب آب کے ماتھ مختص نہ ہو۔مثلاً صلوۃ الفخی (ماشت کی نماز) اس میں آپ کا دو سروں کے ترک پر انکار نہ فرماہ آپ کے حق میں اس ك داجب بوف كے ظاف نسي ب- نيز ترك ميں يہ قيد مى لكانى جاسي كدوہ ترك بلاعذر بو اكو كلد عذر كى وج سے تو فرض کا ترک بھی جائز ہے۔ مثلاً نماز میں قیام فرض ہے ' کیکن اگر کوئی محض بیاری یا کمزوری کی وجہ سے نماز میں قیام پر قادر نہ ہو تو اِس کے لیے بیٹھ کرنماز پر هناجائز ہے۔(روالمحتار 'جامس ای مطبوعہ دار احیاء التراث العلی میروت ' ۷۰ ۱۳۵)

نتنی مقدار ڈاڑھی رکھناسنت ہے؟ اس تمام تفصیل ہے واضح ہوگیا کہ وجوب صرف نبی جہتر کے امرے ثابت ہو آئے' آپ کے افعال سے وجوب ثابت نہیں ہو تا۔ ہاں اجس نعل پر نبی میں ہیں نے مواظبت کی ہو اور اس کے ترک پر انکار فرمایا ہو' تو سے بھی اس فعل کے واجب ہونے

نبيان القر أن

كى ديل ب- ذازهى ركف كامعالمه ايساى ب- ني ترجيع في الأهي منذاف يرانكار فرمايا ب اس لي نف ذازهي ركهنا واجب ہے اور ڈاڑھی منڈانا کموہ تحری ہے اور حرام تلنی ہے۔

الم ابو برعبدالله بن محربن اني شيه متوفى ٢٣٥ه دوايت كرت بين:

عبيدالله بن عتبه بيان كرت بين كه رسول الله عليهم كي فدمت من أيك مجوى آيا ور آنحاليكه اس نے واژهي مندائي

ہوئی تھی اور مو نچیس لمبی رکھی ہوئی تھیں۔ نبی میں اللہ نے اس سے فرمایا بید کیا ہے؟ اس نے کما' یہ ہارے دین میں ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارے دین میں یہ ہے کہ ہم مو نچیس کم کرائیں اور ڈاڑھی بڑھا کیں۔

(مصنف ابن الي شيبه ع ٨ م م ٤٥ مل مطبوعه ادارة القرآن كراحي ٢٠ ١٥ ماه)

چونکه نبی ترتیبر نے وار حمی مندانے پر انکار فرمایا ہے'اس لیے واڑھی مندانا حرام (نلنی) ہوا اور واڑھی رکھناواجب ہوا۔ رہاں کی مقدار کامعالمہ تو نی پڑتیں نے اس کی تحدید نہیں فرمائی۔البت! آپ کی ڈاڑھی مبارک بهت دراز اور تھنی تھی جوسینہ مبارک کو بھرلیتی تھی۔(الشفاء' ہے' م ۴؍ مطبوعہ ملکان)اور اتنی لمبی اور تھنی ڈا ڑھی رکھناجو سینہ کو یا کم از کم سینہ کے بالائی حصہ کو بھرے ' سنت کے مطابق ہے اور رسول اللہ چہیں ہے محبت اور کمال ایمان کا نقاضا یہ ہے کہ اتنی کمبی اور تھمیٰ ڈاڑھی ہی رکھنی چاہیے۔بالعوم فقهاء کرام نے قبضہ بحرڈاڑھی رکھنے کو سنت کہاہے اور بعض فقہاء (مثلاً ملاعلی قاری اور علامہ زبیدی) نے قبضہ کومتحب لکھا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی ڈاڑھی مبارک بسرحال قبضہ سے زائد تھی میمونکہ آپ کو ناہ گر دن نہیں تھے۔ آپ کی گردن کمی تھی اور میں حسن کا تقاضا ہے۔ پھر سینہ مبارک کے بالائی حصہ کو بھرنے کے لیے بھی وو ڈھائی مشت ڈاڑھی ہونی عليهي اس لي رسول الله الليل عنت بعند بعرواز حي نبين المك بينه سے زائد مقدار ركھنا ہے۔ اور نقهاء نے جو بقنه كو سنت لکھاہے'اس سے رسول اللہ ﷺ کی سنت مراد نسیں ہے۔ بلکہ اس سنت سے مراد لغوی معنی ہے 'یعنی وہ طریقہ جوان کے

دور کے مسلمانوں میں مروج تھا۔ ہم نے شرح صیح مسلم میں اس کو سنت غیر موکدہ لکھاہے 'یہ بھی نغوی معنی میں ہے 'کیونکہ کسی مدیث میں آپ نے قبضہ کی تاکید نہیں فرمائی۔ بلکہ رسول اللہ جیز کے کسی ارشاد میں تبضہ کاؤکر ہی نہیں ہے۔

حضرت عبدالله بن عمراور حضرت ابو ہریرہ سے قبضہ کے بعد ڈاڑھی کاٹنا فابت ب الکین صحالی کے ففل سے وجوب فابت نمیں ہو آ۔ وجوب رسول اللہ مٹر پیز کے امرے ٹابت ہو آہے' پارسول اللہ مٹر پیز نے کسی نعل پر مواظبت کی ہو اور اس کے

ارک پروعید فرمائی ہو ' تو یہ بھی وجوب کی دلیل ہے۔ لیکن قبضہ کے متعلق ان میں سے کمی چر کا ثبوت نسیں ہے۔

ہر چند کہ قبضہ بحروا و حقی رکھنا داجب نہیں ہے 'لیکن وا و حقی کی اتنی مقدار رکھنا ضروری ہے جس پر عرف میں وا و حق اطلاق كياجا آبواور عرفي مقدار بهي دليل شرى ب-علامد ابن عابدين شاى متوفى ١٢٥٢ه كلصة مين:

المام ابو صنیفہ کا قاعدہ بیہ ہے کہ جس چیز کی مقدار کے متعلق ولیل شرعی نہ پائی جائے'اس کی مقدار کواس میں مبتلا شخص کے ظن غالب كى طرف مفوض كردينا جابيي- (روالعمار عن ١٣٥٥م ١١٥مطويد وار احياء الراث العربي بيروت ٤٠٠١٥)

سواگر کوئی شخص خشنتی دارهی یا فرنج کٹ دارهی رکھتا ہے یا ایک یا دوانگل دارهی رکھتا ہے تو اس کو عرف میں مطلقاً ڈاڑھی نہیں کتے۔ بلکہ فرنج کٹ ڈاڑھی یا خشنٹی ڈاڑھی کہتے ہیں۔ لنذا ڈاڑھی کی اتی مقدار رکھنا ضروری ہے جس کو عرف میں مطلقاً ڈاڑھی کہا جائے۔خواہ وہ قبضہ ہے ایک آدھ انگل کم ہویا زائد ہو۔

چونکہ رسول اللہ جیج نے ڈاڑھی میں قضہ کو واجب نمیں فرمایا اور آپ نے اس کی تحدید نمیں کی اس لیے ہم اس کی قبضہ مقرر کرنے کاخود کو مجاز نہیں سیجھتے۔ کیونکہ ہم مبلغ ہیں شارع نہیں ہیں اس بناہ پر ہمیں کافی مطعون بھی کیا گیا ہے اور

طِيان القر ان

المارے خلاف کتابیں بھی لکسی محتی بسرطال اہم نے اپنا فرض اوا کیا ہے اور انسانوں کی بنائی ہوئی شریعت کے مقابلہ می الله اور اساس خلاف کی بنائی ہوئی شریعت کے مقابلہ میں الله اور اساس کے اور حق کو اوگ جردور میں شخصیت پر ستوں اور خال اور جار لوگوں کے لون طعن کا

شکار ہوتے رہ بین ہم ان کے سب د شعم پر مرکرتے میں اور اللہ بی سے ظالب میں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور کی قوم کے ساتھ عداوت حمیں اس کے ساتھ اس پرند انساے کہ انہوں نے حمیس مجد حرام میں آنے سے روک دیا تھا تو تم بھی ان کے ساتھ زیاد تی کرو (المائدہ ۲)

سنسان کے معنی بغض ہیں اور آیت کا معنی ہے ہے کمی قوم کے ساتھ تسادا بغض تسیس اس کے ساتھ زیادتی پر ند ابھارے ' یعنی جس طرح مشرکین نے تہیں عمرہ کے لیے معجد حرام میں جائے سے روک دیا تھا 'ای طرح تم ان کو معجد حرام میں ما نر سرم میں کا

واضح رب كداس آيت ك زول ك بعدالله تعالى ف خود مشركون كومجد حرام جي جانے سے منع كرويا۔

الله تعالى نے فرمایا

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الْنَمَ الْمُسْرِكُونَ الْمُسْرِكُونَ الْمُسْرِكُونَ الْمُسْرِكُونَ المان الواقام شرك ص عليك من وواس مال السَّرَ فَلَا يَفُرَبُوا الْمُسْرِحِدَ الْحَرَامُ بَعْدَ كَبِعِمُ حِرَامِ حَرَيبِ مِن وسِ

نَحَسُّ فَلَا يَقُرَبُوا الْمَسْتِحِدَ الْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمُ هٰذَا (توبه: ٢٤)

اس خاص صورت کے علاوہ یہ علم عام ہے اور کسی قوم کے ساتھ عداوت رکھنے کی وجہ سے اس کے ساتھ زیادتی کرناجائز

الله تعالى كالرشاد ب: اورتم يتى اورتغزى بالك دوسرك ى مدكرواور گناه اور ظلم ميں ايك دوسرك ى مدونه كروم اور الله ك ورت ربوئ ب شك الله مخت سزادية والاب (الماكرونه)

اس آیت میں اللہ تعالی نے پر ایکی) اور تقوئی پر ایک دو سرے کی مد دگرنے کا تھم دیا ہے۔ برے مراو ہروہ نیک کام ہے جہکا شریعت نے تھم دیا ہے اور تقوئی ہے مراد ہراس کام ہے اجتناب ہے جسکو کرنے سے شریعت نے روکا ہے 'اور فرمایا ہے، گمناه اور ظلم میں ایک دو سرے کی مدد نہ کرد گناہ ہے مراد ہروہ کام ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے اور ہروہ کام جس پر لوگوں ک مطلع ہونے کو انسان ناپرند کرتا ہے 'اور ظلم کامعن ہے دو سروں کے حقوق میں تعدی اور تصرف کرنا اور اثم اور عدوان سے مراو وہ تمام جرائم ہیں جن کی وجہ سے انسان افروی سزاکا مستقی ہو تاہے 'اور اللہ تعالی کی مقرر کردہ صدود سے تجاوز کرتا ہے۔

ا این من میں بہت کو اللہ تعالی کے جن کاموں کا حکم دیاہے ان کو کرو اور جن کاموں سے منع فرمایاہے ان سے باز رہو اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافر بانی اور خلاف درزی کریں اور ہے شک اللہ ان کو سخت سزادیتے والاہے۔

يه آيت جوامع الكلم مي س ب اورب برخراور شراور برمعروف اور محرك علم كوشال ب

آیات ندکورہ سے استباط شدہ احکام

قرآن مجيد كى يدو آيتي بت سے فقتى احكام كوشال ميں۔

۱- اب عمد بورے کر الین اللہ تعالی ہے جن احکام شرعیہ کو بجالانے کا عمد کیاہے ان کو بورا کرواور ایک دو سرے کے ساتھ جو عمد کیے ہیں ان کو بورا کرد - خریدی ہوئی چیز کی قیت اوا کرنا 'یویوں کا مراوا کرنا 'ان کا خرچ اٹھانا' امات 'عاریت اور رئن رکھی ہوئی چیز کو خاطت کے ساتھ اوا کرنا اور ذمیوں کے جان و مال کی حفاظت کرنا' ان محقود میں شامل ہے۔ اس طرح

نبيان القر أن

جلدسوهم

لايحبالله ٢

عمادات مقصودہ مثلاً نماز' روزہ' ج' اعتکاف ادر صد قات کی نذر بوری کرنائجی اس میں شامل ہے۔ کسی غیر مقصودہ عبادت مثلاً وضو' یا سمی مباح کام کی نذر الناجائز نہیں ہے۔ان پڑھ عوام میں جو پرول فقیروں کی نذر مشہور ہے ' یہ محض جہال کا نتیجہ ے۔ کمو کلہ نذر عبادت ہے اور غیراللہ کی عبادت جائز شیں ہے۔ مشرع طريقة = ذري كرك طال جانورون كالحلاء كيليون = مجازف والح ورندون اور بالتوكد هي كواور بنون =

شكار كرف والع يرغدول كوني ويور في ميتور في حرام كرديا م اور (المائده: ٣) مي جي ان جانورول كى حرمت بيان كى كن ب جن كو

شری طریقہ سے ذیح نہ کیا گیاہو'ان کے علادہ خنز ہو کو قرآن مجید نے حرام کیا ہے۔

4. مالت احرام میں شکار کرنے کی حرمت بیان کی گئے ہے "ای طرح حرین میں شکار کرنا بھی منع ہے۔

م- جو فخص محرم نه ہو'اس کے لیے حرشن کے علاوہ دؤ سری جگوں پر شکار کا طال ہونا۔

٥- محرم ك لي صرف فتكى كاشكار ممنوع ب- سمندرى جانورول كاشكار كرنا جائز ب-٧- قرماني كي ليے بيعيم ہوئے جانوروں كو ضرر پنجانے كى حرمت ،جواونٹ قربانى كے ليے حرم ميں بھيجا جا آ ہے اس كے

**گلے میں قلادہ ڈال دیتے ہیں' یا کہ معلوم ہو کہ یہ مدی ہے۔ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے کوہان پر معمولی ساشگاف ڈالتے ہیں** جس ہے اس کے کوہان پر خون بعہ جا ہا ہے 'اور یہ بھی اس کے مدی ہونے کی علامت ہے۔ اس کو اشعار کہتے ہیں' یہ سنت ہے۔

المام ابو عنیفد کامجی میں زمب ہے۔ البتداعجی لوگ جو اشعار کرنانسیں جانتے ان کے حق میں بیہ سنت نہیں ہے کیونکہ وہ زیادہ شکاف ڈال دیتے ہیں جس سے برا زخم پر جاتا ہے 'ایسے لوگوں کو امام ابو صنیغہ اشعار کرنے سے منع کرتے ہیں۔

ے۔ شعائر اللہ میں مدی اور قلائد کے علاوہ حرمت والے مینے بھی داخل ہیں' تحقیق ہیہ ہے کہ اب ہرمہینہ میں جہاد کرنا جائز

۸- می کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ ہے انسان اس کے ساتھ بے انسانی اور زیاد تی نہ کرے۔

 ۹- نیک اور تفویٰ کے کاموں میں ایک دو سرے کی مدد کرنا' اس میں ملک اور قوم کے اجہائی مفاد میں ایک دو سرے کی مدد کرنا اور ساجی خدمت اور سوشل درک داخل بس۔

۱۰- جرم اور گناہ میں کسی کی مدونہ کرنا۔ بینک اور ہیر سمپنی 'جوئے خانہ اور کسی بھی بدی کے اڑے میں ملازمت کرنا' خواووہ

ملازمت کلری کی ہویا چو کیداری کی 'وہ سرحال اس برائی کے ساتھ ایک نوع کاتعادن ہے اور ناجائزے۔

نم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنز بر کا گوشت اور جس (جانور) پر ( وَ بح سے وقت)غیراللہ منخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة کانام پکارائی ہوا درگاں گھٹ جلنے دالا ، اور جیٹ کھا کر مرا ہوا اور ببندی سے گر کرم اسبوا اور سینگ گلنے سے مرا ہوا اور ب

كِ السَّبُعُ إِلَّا هَا ذَكِّيْتُهُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسَهُ

و در نصے ہے کھایا ہم ماہواای کے جس کو تم نے (زندہ پاکر) ذیح کرلیا 'اور چر تنوں کے تقریح بیے نصب شدہ بنفرن پر ذیح کے گیااور

بيان القر أن

جلدسوم

اور تمارا ذبیر ان کے بے على اب ادر آزاد ياك دامن مان عورتین اورتم سے پہلے اہل کتاب کی آزاد پاک دامن عورتین و بھی تہا اے سُيان القر أن

Marfat.com

طبیان القر ان

Marfat.com

م رون

ے وضو کرلیا کریں۔ پس رسول الله پہتیج نے فرمایا سمندر کاپانی پاک کرنے والا ہے 'اور اس کا مراہوا جانور طال ہے۔

(سنن ترزي و قر الحديث: ٢٩ سنن ابوداؤ و وقر الحديث: ٨٣ سنن نسائي و قر الحديث: ٥٩ سنن ابن ماجه و قر الحديث: ٣٨٩ موطا المام بالك وقم الديث: ٣٣ مند احمر كي ٣٣ ٢ ٢٣٣٤ المستدرك على ٥٣١٠

خون کے شرعی احکام

اس آیت میں خون کو حرام کیا گیاہے۔اس سے مراد بتنے والاخون ہے اگید الله تعالی نے ایک اور آیت میں بنے والے

خون کو حرام فرمایا ہے: مُلُلَّا اَيِحِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرِّمًا عَلَى

آپ کیئے کہ مجھ پر جو وحی کی جاتی ہے اس میں کسی کھانے طَاعِيم تَنْظُعُمْ } إلا آن تَكُونُ مَيْنَةٌ أَوْ دَمَّا والے ير جو وہ كھايا ہو' صرف مردار ' بنے والے خون اور مَّسَفَّهُ حًا-الايه(الانعام:١٣٥)

خنزیر کے گوشت کو میں حرام پا آبوں کیو نکہ وہ نجس ہے '

یا نافرانی کی دجہ سے جس جانور پر ذیج کے وقت غیراللہ کانام

اس سے معلوم ہوا کہ ذن کے بعد گوشت میں جو خون عاد نا باتی رہ جاتا ہے 'وہ حرام نمیں ہے اور جو خون جامہ ہو جیسے کلجی اور تلی 'وہ بھی حرام نہیں ہے۔ امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله میں بنے فرمایا تمهارے لیے وو مودے حلال کیے مجھے

ہیں اور دوخون حلال کیے گئے ہیں۔ ہے *وگر 2*ے تووہ مچھل اور ٹڈی ہیں اور رہے دوخون تووہ کلجی اور تل ہیں۔ (سنن ابن ماجه 'ج مه' رقم الحديث: ٣٣١٣ مطبوعه دار المعرفه 'بيروت)

بنے والے خون کے حرام ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ خون نجس ہے اور اس میں جراثیم اور ذہر ملے اجزاء ہوتے ہیں 'اور اس کو ہضم کرنامشکل ہے 'تمام قسم کی بیاریوں کے اجزاء اور جرا ثیم خون میں ہوتے ہیں۔اس لیے مادی طور پر بھی خون کو کھانا صحت کے لیے سخت معنرہ۔

خنزیو کے نجس اور حرام ہونے کابیان

اس آیت میں فرمایا ہے تم پر مردار خون اور خنز ہو کاکوشت حرام کیا گیا ہے۔ای طرح (الانعام: ۱۳۵) میں بھی خنز ہو کے کوشت کو حرام فرمایا ہے۔ای طرح صدیث میں ہے:

المام محمد بن اساعیل بخاری متونی ۴۵۱ هدوایت کرتے میں حضرت جابرین عبداللہ رضی اللہ عنمابیان کرتے میں که رسول -- (صحح البخاري عسى رقم الحديث: ٢٢٣٦ مطبوعد داو الفكو عيروت)

المام مسلم بن تجاج قشعوی متونی ۲۶۱ھ روایت کرتے ہیں۔ سلیمان بن بریدواپنے والد بزائیز سے روایت کرتے ہیں کہ نمی

ر بہر نے فرمایا جو مخص زد شیرے ماتھ کھیا'اس نے گویا اپنا اٹھ خنو ہو کے گوشت اور اس کے خون میں رنگ لیا۔ (صح مسلم 'ج ۴ رقم الحديث: ٢٢٦٠ مطبوعه داد الفكو 'بيروت)

اس مدیث میں آپ نے خنز ہو کے خون اور گوشت ہے نفرت دلائی ہے۔ خنز ہو کا خون 'گوشت اور اس کے تمام اجزاء حرام ہیں۔ قرآن مجید میں ھند ہو کے گوشت کاذکر کیا ہے ، کیونکہ کسی جانور کااہم مقصود اس کا گوشت کھانا ہو اب

ببيان القران

خنز ہو کے گوشت کی حرمت کی وجہ یہ بہت گذہ اور بخس جائور ہے اور یہ بالعوم گندگی میں رہتا ہے۔ اس کے جم اور بالوں میں کیڑے ہوتے ہیں۔ اس کا گوشت ہت ثقیل اور دیر ہشم ہو آ ہے 'اور اس میں چربی بہت زیادہ ہوتی ہا اور اس میں کیڑے بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے فون میں کلٹرول کی بہت زیادتی ہوتی ہے۔ جس جائور کا گوشت کھیا جائے 'اس کے اور الی کی خنز ہو بھتی کر آ ہے اور باتی کی خنز ہو بھتی کر آ ہے اور باتی کی خنز ہو اس کے قریب و مرے بائور اپنی مادہ سے ایک خنز ہو بھتی کر آ ہے اور باتی کی خنز ہو اس کے قریب دو سرے نر کو آ نے نہیں و ہے۔ یک وجہ ہے کہ جو اقوام خنز ہو کا گوشت کھاتی ہیں وہ مجی بے غیرت ہوتی ہیں 'ان میں بہت زیادہ فیاتی اور بد جائی ہوتی ہے۔ بہر صال اوجہ ہے کہ جو اقوام خنز ہو کا گوشت کھاتی ہیں وہ مجی بے غیرت ہوتی ہیں 'ان میں بہت زیادہ فیاتی اور بد جائی ہوتی ہے۔ بہر صال اللہ کے دو اور اس کے کہ اللہ اور اس کے دول سے بیج ہوں یا نہ ہوں۔ ہم نے یہ وجوہ موف اس لیے بیان کی ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے اور اس نے جن تمام چیزوں سے منع میں بیار کی وجوہ نمایت معقول ہیں۔

"مااهل لغيرالله به"كامعن اوراس كے شرى احكام

علامہ حسین بن مجر راغب اصنمانی متونی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں و مااهل لغیر الله به کامعن ہے جس پر غیراللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور یہ وہ جانور ہے جس کو بتوں کے لیے ذن کیا جائے۔اھلال کامعنی ہے چاند دیکھتے وقت بلند آواز سے جلانا 'مجر ہر بلند آواز کو اھلال کمآئیا۔ نوزائیدہ بچے کے روئے کو بھی اھلال کتے ہیں۔

(المفروات م ۵۴۳ مطبوعه مکتبه مرتضویه ایران ۹۲ ۳۱۵)

ملااحد جون پوری متوفی ۱۱۱۰ کلت میں: "و ما اهل لغیر الله به" کامعی ب جس جانور کو غیرانله ک نام پر ذی کیا گیادو مثلاً لات عزی اور انهاء علیم السلام وغیر بم ک نام بر- (تغیرات احدید مسسم مطاوعہ ملتبہ تقانیه ) بشادر)

بیاد سانات سری دور بیوسه مهم ما ما او بیرو اسیرت به بیریه به بید سامه به بود مجد سامیه پادری علامه سید محمود آلوی متوفی ۱۲۵۴ه لکسته میں اس کامعنی ہے جانور کے ذک کے دقت غیراللہ کا نام بلند آواز سے پکار نااور اهلال کامعنی یمال پر یہ ہے کہ جس کے لیے جانور ذک کیا جائے 'مثلاً لات اور عزیٰ اس کاذبح کے دقت بلند آواز سے ذکر کرنا

(روح المعاني على من ٥٤ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيردت)

شاہ دلی اللہ محدث دہلوی متونی اسمانہ اس آیت کے ترجمہ میں کلھتے ہیں: "و آنچے نام غیر ضد ابوت ذی اویاد کردہ شود"۔
عام ازیں کہ ذرج کے وقت صرف غیراللہ کانام لیا جائے۔ مثلاً مسمح کانام لے کر ذرج کیا جائے 'یاللہ کے ساتھ بطریق عطف
غیراللہ کانام لیا جائے ، مثلاً بوں کے کہ اللہ اور مسیح کے نام سے ذرج کر آنہوں تو ہو دیجہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر غیروت ذرج میں
غیراللہ کے ساتھ وہ جانور نامزد ہو 'مثلاً قربانی کے جانوروں کے متعلق سے کماجائے کہ سے محود کا بجراہے 'سے اسلم کا بجراہے ' سے والد عبد الرحیم کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے کوئی بجراء موسوم کیا ہو 'اور کسی نے حضرت فوٹ
اعظم کو ایصال ثواب کرنے کے لیے بجرا نامزد کیا ہو ' یا کسی نے رسول اللہ شرقیج کو بدیہ ثواب کرنے کے لیے کوئی بجرا نامزد کیا ہو'
پھران جانوروں کو اپنے اپنے وقت میں صرف اللہ کانام لے کر ذریج کیا جائے تو یہ ذریج جائز ہے ' اور ان کا گوشت طال ہے اور ان کا
ایصال ثواب کرنا مجمع ہے۔

علامہ علاد الدین محمد بن علی بن محمد حصلتی خنی متوفی ۸۸۰ھ کھتے ہیں حاکم یا کسی بوے آدمی کی آدے موقع پر جانور ذی کیا گیا تو یہ حرام ہے (اور اس ذیح سے جانور کا گوشت کھانا مقصود نہ ہو' صرف اس کا خون بمانا مطلوب ہو) کیونکہ یہ '' سااھ ل سہ لغیر الله " ہے۔ خواد اس پر اللہ کانام ذکر کیا گیا ہو اور اگر معمان کے لیے ذیج کیا گیا تو یہ حرام نہیں ہے' کیونکہ یہ حضرت خلیل

ثبيان القر أن

علبہ السلام کی سنت ہے اور مهمان کی تحریم اللہ تعالیٰ کی تحریم ہے اور وجہ فرق میہ ہے کہ اگر اس نے جانور کو اس لیے ذریح کیا' نا کہ یہ اس سے کھائے تو یہ ذریح اللہ کے لیے ہوگا' اور منعنت مهمان کے لیے' یا دعوت کے لیے' یا نفع کے لیے ہوگی اور اگر اس نے کھانے کے لیے نہیں ذریح کیا' بلکہ اس لیے کہ کمی غیر کے آنے پر محمل اس کو ذریح کرے (یعنی صرف خون بہائے) تو اس میں غیراللہ کی تعظیم ہوگی' سو یہ حرام ہوگا۔ کیاوہ محف کافر ہو جائے گا؟ اس میں وو قول میں۔ (برازید و شرح و مبانیہ) میں کہتا ہوں کہ منید کی کہاب العبید میں ہے کہ میہ نفعل محروہ ہے' اور اس محتمل کی تنظیر نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ ہم کمی مسلمان کے ساتھ میہ بدگمانی نمیں کرتے کہ وہ اس ذریح کے ساتھ کمی آوی کا تقرب (بہ طور عبادت کیونکہ میں کمفر ہے۔ شمامی) حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ شرح الوحبانیہ میں ذریح وہ سے ای طرح منتول ہے۔

(در مختار مع روالمحتار 'ج۵ م ص ۱۹۷-۱۹۷ مطبوعه دار احیاء اتراث العربی 'بیروت '۷۰ ۱۳۰)

علامه سيد محمد المين ابن عليدين شاي متوفي ١٢٥٢ه اس كي شرح من وجه فرق بيان كرت موئ لكي من "ما اهال به لعبر الله" من تعظيم اور غير تعظيم كے ليے ذيح كافرق بير ب كه أكر ديوار يضتے وقت يا كى مرض سے شفاء كے حصول كے وقت جانور ذائ کیا جائے تو اس کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ اس ذریح کامقعد صدقہ کرماہے احموی) ای طرح کسی نے سفرے سلامتی کے ساتھ آنے پر قربانی کی نذر مانی تو اس کابھی ہیں تھم ہے۔ (البحرالرا کتی)اب اس پر لازم ہے کہ اس گوشت کو فقط فقراء پر صدقه کرے۔ (فآدی الشلبی) اور جو شخص کسی کے آنے پر جانور کو ذیج کرے اور پھراس کو یو نبی چھوڑ دے' یا اس میں سے کل یا بعض لے لے اور فرق کا مدار ابتداء ذخ کے دقت ہے۔ اگر اس نے مهمان کے اکرام اور اس کو گوشت کھلانے کے سب سے جانور کو ذیح کیاہے ' تو ذبیحہ طال ہے اور اگر اس نے نمی بڑے آدمی کی آمہ کے موقع پر اس کی تعظیم کے لیے محض خون بمانے کے قصدے جانور کو ذرج کیا ہے تو بیر حرام ہے'اور میہ فرق اس طرح مزید ظاہر ہو گا کہ اگر اس نے عاکم کی ضافت کی اور اس کے آنے پر جانور کو ذخ کیا۔اگر اس ذنح ہے اس کی تعظیم کا قصد کیا تو یہ ذبیجہ طال نہیں ہے 'اور اگر اس ذنح ہے اس کی مهمانی اور اس کے اکرام کا قصد کیا تو یہ دبیحہ حلال ہے۔ خواہ یہ ذبیحہ مهمان کے علاوہ کسی اور کو کھلا دے۔ جو مخص کی برے آدی کی آمد کے موقع پر اس کی تنظیم کے لیے جانور کو ذیح کر باہے قویہ ذبیجہ حرام ہے <sup>،</sup> لیکن پیہ کفرنہیں ہے۔ کیونکہ ہم کمی مسلمان کے ساتھ یہ بر گمانی نیس کرتے کہ دواس ذیج کے ساتھ کمی آدمی کا تقرب علی وجہ العبادت حاصل کرے گا اور تخفیر کاای پر مدار ہے' اور یہ مسلمان کے حال ہے بہت بعید ہے۔اس لیے ظاہریہ ہے کہ اس کایہ فعل دنیاداری کے لیے ے' یا اس کے سامنے اظمار محبت کر کے اس کا مقبول بنتا چاہتا ہے' لیکن جبکہ اس حاکم کی تقظیم کی وجہ سے ذریح کرنا تھا تو زیج کے وقت الله كانام لينا عما الله ك لي نه تعااور بدايي موكيا بيك كوئي شخص ذرع كوقت كم الله ك نام عاور فلال کے نام ہے 'اس لیے میہ ذبیحہ حرام ہو گا۔ لیکن حرمت اور کفر میں تلازم نہیں ہے۔

(ر دالمحتار 'ج۵ م م ۱۹۷-۱۹۲ مطبوعه دار احیاء التراث العربی میروت که ۱۳۰۰)

البمنحنقة كامعني اوراس كاشرى عكم

مسحدق اس جانور کو کتے ہیں جو گلا گھٹنے سے مرجائے عام ازیں کہ کمی نے قصد اس کا گلا گھونٹ ریا یا کمی حادثہ سے اچانک اس کا گلا گھٹ گیا ہو ' ہیں مردار ہے اور شرعاند ہوت نہیں ہے۔ اس کو مردار میں شائل نہیں کیا' بلکہ الگ ذکر کیا ہے۔ کیونکہ مردار وہ ہے جو بغیر کمی خارجی سب کے طبع موت سے مرجائے اور گلا گھٹنے سے مرنے والا ایک خارجی سب سے مرتا ہے' کین سے غدیوح نہیں ہے۔ اصل مقصود سے بے کہ اللہ کانام لے کر طال جانور کے مکلے پر چھری چیری جائے جس سے اس کی

نبيان القر ان

ہاروں رکیں کٹ جائیں اور جم کاسارا خون بسہ جائے۔ المصوقہ و ذہ کامعنی اور اس کا شرعی تھم

جس غیر دھار والی بھاری چیزے کسی جانو رپر ضرب یا چیٹ لگائی جائے' خواہ دورے بیتر مارا جائے' یا ہاتھ میں ڈنڈا کیژ کر اس ہے مارا جائے۔اس چوٹ کے متیجہ میں وہ جانور مرجائے تو وہ مھی شرعانمہ بوح نئیں ہے۔ یہ جانور بھی مردار کے تھم میں ہے'

اس سے مارا جائے۔ اس چوٹ کے سمیر میں وہ جانور مرجائے او وہ جی سرعا قدیوج کیں ہے۔ یہ جانور - ی مردارے سمیں ہے اور زمانہ جاہلیت میں اس کو کھایا جا ماقعا۔

اسلام میں ثقیل شنے کی ضرب یا چوٹ ہے جانور کو ہلاک کرنے ہے منع کیا ہے'اور کسی دھار وال چیز ہے جانور کو ذرج کرنے کا تھم دیاہے' آگہ جانور کو اذیت نہ پنجے اور آسانی ہے اس کی جان نکل جائے۔

ا مام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ هدبیان کرتے میں حضرت ابن عباس نے فرمایا" منتخصف وہ ہے جس کا گلا گھونا جائے اور وہ مرجائے۔"موقودہ"وہ ہے جس کو کٹڑی سے ضرب لگائی جائے اور وہ چوٹ کھا کر مرجائے۔"متردیدہ"وہ ہے

جو پہاڑے گر کر مرجائے اور "نطب مه "وہ ہے جس کو دوسری بحری نے سینکو مار نہو 'اگر اس کی دمیا آ کھ بل رہی ہو تواس کو ذمح کرے کھالو۔ (میچ البخاری 'ج۲ ممثل السید والذبائع' میں' باب)

المام مسلم بن حجاج تخیری متوفی ۲۱۱ و روایت کرتے ہیں: حضرت شداد بن اوس جرائیز بیان کرتے ہیں کہ میں نے دوبا تنمی رسول اللہ سڑی ہے یا در کمی ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیزے ساتھ نیکی کرنے کو فرض کردیا ہے۔ پس جب تم تل کرو تو درست طریقہ سے کرداور جب تم زنج کرد تو درست طریقہ سے ذریج کرد 'اور تم میں سے کمی مخص کوانی چھری تیز کرلینی چاہیے ' تا کہ ذبیحہ کو آسانی ہو۔ (میچ مسلم 'ج۳ در آلئی بیٹ دائوں)

ہے کا حدوثیہ و منان اور اس میں اس میں ہوئے گاور متحب یہ ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیزنہ کی ہے ئاورایک جب چھری تیز ہوگی تو جلدی ہے جانور ذرخ ہوجائے گاور متحب یہ ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیزنہ کی ہے ئاورایک انٹریک میزنہ میں انٹریک دیکھی کی اس براہ سائٹ کی کھی درک دیکھی ہے۔ اسال اس کی

جانور کے سامنے دو سرے جانور کو ذرخ نہ کیا جائے اور جانور کو تھیدے کر ذرخ تک نہ لے جایا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ مختماریان کرتے ہیں کہ بی پڑھیں نے فرمایا: جس چزیش روح ہو 'اس کو (مثق کے لیے) نشانہ

نه بناؤ – (صحيح مسلم نع ۳۰ رقم الحديث: ۱۹۵۷)

امام محمدین اسائیل بخاری متوفی ۲۵۸ ههر دوایت کرتے ہیں: حصر سے براہر ساتھ بیانیات کے جس کے حصر کے سیا ایک حقید سے معراض بابلغیر کا تیر جس کار رمیا کی حصر موا

حضرت عدی بن حاتم وہاشی بیان کرتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ جہیں سے معراض (بغیر پر کا تیر جس کا در میانی حصہ موٹا ہو) سے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرایا جب جانور اس کی دھار سے زخمی ہو تو اس کو کھالو اور جب جانور کو اس کی چو ژائی کی جانب تیر گلے اور وہ مرجائے تو اس کو مت کھان<sup>ہ</sup> کیو تکہ وہ و قید (چوٹ سے مراہوا) ہے۔

صحح البغاري ع ۲ م رقم الحديث: ۵۳۷ ۲

مو تو ذہ کی بحث میں بندوق ہے کیے ہوئے شکار کا بھی ذکر کیاجا تا ہے۔ ہم نے یہ بحث تفصیل کے ساتھ شرح تصحیح مسلم جلد سادس میں لکھ دی ہے اور (المائدہ: ۳) میں ہمپی انشاء اپند اس پر تفقیکو کریں گے۔

یہ میں حدوں ہوں مدیں ہیں وہ مند میں ہو تو ویں ہے۔ السمتر دیسے کا معنی اور اس کا شرعی مفہوم جو جانور کسی میاڑے یا کمی بلند جگہ ہے مثلاً چست ہے گر جائے' یا کنوئیں میں گرنے ہے اس کی موت واقع ہو جائے'

جو جابور کی مہاڑھ یا میں بلد جلہ سے مطل چھت سے کر جانے یا تو سی میں کرے ہے اس موت واس ہو جائے ا اس کو متردید کتتے ہیں۔ مردار کی طرح اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ یہ کہ اس میں کچھ رمق حیات ہو تو اس کو ذرج کر کیا

ئبيان القر أن

النطيبحية كامعني اوراس كاشرعي حكم

جس جانور کو دو سرے جانور نے سینکھ مارا ہو 'اور وہ اس کے سینکھ مارنے سے مرگیا' خواہ اس کے سینکھ مارنے سے وہ زخمی ہوا ہو 'اور اس کاخون بھی برماہو 'اس کا تھم بھی مروار کی طرح ہے 'اور اس کا کھانا شرعاً جائز نہیں ہے۔

جس جِانور کو در ندے نے کھالیا ہو' اس کا شرعی تھم

کی درندے مثلاً شیر' چیتے یا بھیڑیے نے کمی طال جانور کو چیر پھاڑ کر ذخمی کردیا ہواور اس کے کل یا بعض جھے کو کھالیا ہو' تو اس کا کھانا بالاجماع جائز نہیں ہے۔ خواہ اس کے جسم یا اس کے ذنح کی جگہ ہے خون بہد رہا ہو۔ زمانہ جاہلیت میں بعض

ہو تو ان معقبا ہوں سے ہور یں ہے۔ وہ ان سے اپنے ان سے دن ان جدے وں بعد رہا ہو۔ رہید ہا ہے۔ عرب درندہ کے بھاڑے ہوئے جانور میں سے ابقیہ کو کھالیا کرتے تھے 'لیکن طبائع سلیہ اس کو پسند نہیں کرتی تھیں۔ ''الا مساخہ کسیت سے '' کے مستعیٰ منہ کا بیان

مردار عن 'خنز بور اور "مااهل لغير الله به" كا علاده باتي جانورون مين عجو جانور زنده ل جائي اور ان كو المرتب من المراد ال

شرى طريقه سے ذن كر ليا جائ أن كالله تعالى في استفاء فرما ليا۔ اس مستفى مند ميں السنحنقة السوقودة " السنرديه النطب حداور جن كودر تده في كھاليا بو اواقل ميں۔اور بعض علاء في "مااهل لغير الله به "كو بمي اس ميں وافل كرلائے۔

امام ابوجعفر محمر بن جرير طبري متونى ١٠١٠ه لكصة بين:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنمانے فرمایا جس جانور کے ذرج کاموقع حسیس مل جائے 'بایں طور کہ اس کی دم ہل رہی ہو' یا وہ آگھ ہے دکھے رہا ہو' اس کو اللہ کا نام کے کرزخ کر دو' وہ حلال ہے۔

قادہ نے بیان کیا کہ لمحم العغنز ہو کے سواباتی تمام کو "الاساذ کیسے "کااشٹناء لاحق ہے۔جب تم دیکھو کہ وہ جانور پلک جمپیکا رہا ہے' دم ہلا رہا ہے' یا اس کی ٹانگ مضغرب ہو رہی ہے' تو تم اس کو زنم کردو۔اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے طال کر دیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جب تم مو تو ذہ 'متردیہ اور مطبحہ کو ہاتھ ' ہیر ہلاتے دیکھو تو اس کو (زنم کرکے) کھالو۔

ان اتوال کی بناء پر اس آیت کا معنی ہے ہے کہ موتوزہ مترویہ 'علیحہ اور جس کو درندہ نے کھالیا ہو'وہ تم پر حرام کردیۓ گئے بیں' کیکن اگر تم ان میں زندگی کے آثار دیکھو اور ان کے مرنے سے پہلے تہمیں ان کو ذریح کرنے کاموقع مل جائے تو وہ تہمارے لیے طال ہیں' تم ان کو ذریح کرکے کھالو۔

بعض علاء الل مدینہ نے یہ کماکہ یہ استثناء ان محرات میں ہے نہیں ہے جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے 'بلکہ یہ تحریم

ہ استثناء ہے 'یعنی مردار 'خون ' خنو یہ ''و صااحل لغیبر الملہ بہ ''اور باقی فد کورہ جانور تم پر حمام کردیے گئے۔ گرجن
طال جانوروں کو تم شرکی طریقہ ہے ذیح کراؤ 'وہ تم پر طال میں۔ الم بالک کا یمی قول ہے۔ الم بالک ہے پوچھا گیا کہ اور ندہ
ایک بھیڑر جملہ کر باہ اور اس کی کمر قو ڈوالٹ ہے۔ قو اگر اس کو مرف ہے پہلے ذیح کر لیا جائے قو کیا اس کو کھانا جائز ہے 'الم
مالک نے کمااگر اس کی ضرب اس کے بیٹ ، جگر اور دل تک پیچ جاتی ہے قو چھراس کا کھانا جائز نہیں ہے 'اور اگر اس کے ہاتھ 'پیر
تو نورے میں 'قو چراس کو ذیح کر کے کھانے میں کوئی حرب نور ہے۔ اس سے پوچھا گیا 'اگر وہ اس پر حملہ کر کے اس کی کمرقو ڈورے ؟
الم مالک نے کمانا س کے بعد جانور ذخرہ نہیں دہتا۔ میرے زور ہے اس کا کھانا بھڑ نہیں ہے 'ان ہے پوچھا گیا کہ بھیڑا بکری کا بیٹ
بھاڑوے ' لیکن اس کی آستیں باہر نہ نکلیں 'الم مالک نے کماجب اس کا بیٹ بھی اور جائے قو میری رائے میں اس کا کھانا جائز نہیں
ہائر دے ' لیکن اس کی آستیں باہر نہ نکلیں 'الم مالک نے کماجب اس کا بیٹ بھی اور جائے قو میری رائے میں اس کا کھانا جائز نہیں
ہائر دے ' لیکن اس کی آستیں باہر نہ نکلیں 'الم مالک نے کماجب اس کا بیٹ بھی اور جائے قو میری رائے میں اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ 'اس تقدیم ہے۔ ' اس تقدیم ہے۔ '

نبيان القرأن

۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو بنوں کے تقرب کے لیے نصب شدہ پھروں پر ذیخ کیا گیا۔ نصب کا معنی اور اس کا شرعی تھم

قرآن مجید میں نصب کالفظ ہے ایعنی جو جانور نصب پر ذن کیا گیا وہ بھی حرام ہے۔ کعب کے گرد تین سوسائھ بھرانصب کیے مجے تھے 'اور زمانہ جالجیت میں عرب اپنے بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان پھروں کے پاس جانور ذیح کرتے تھے اور بیت اللہ کے سامنے جو خون بہتا'اس کو ان پھروں پر چھڑکے تھے اور اس قربائی کو عبادت قرار دیتے تھے اور اس گوشت کے گؤرے ان پھروں پر رکھ دیتے تھے 'اس کو نصب اور انصاب کما جاتا ہے۔ نصب نصب کی جمع ہے۔ نصیب اس پھر کو کستے ہیں جس کو سمی ھے پر نصب کیا جاتا ہے۔ (المفردات 'میس میں مقرب بتوں کو نسیں کتے 'نصب غیر منتقوش پھر ہوتے ہیں اور بت منقوش پھر ہوتے ہیں 'اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس فعل سے منع فرادیا اور جو جانور نصب پر ذرج کیے جاتے ہیں' ان کا کھانا ان پر حرام کر دیا۔

سے پر سب یے جوہ ہے۔ اس دوست من او این مصل ہے منع فرمادیا اور جو جانو ر نصب پر دیج کے جاتے ہیں 'ان کاکھاناان پر حرام کر دیا۔ خواہ ان جانوروں پر ذرخ کے دقت اللہ کانام لیا جائے' آگ کہ اس شرک ہے اجتناب ہو جس کو اللہ اور اس کے رسوں نے حرام کر دیا ہے۔

الله تعالی کارشاد ہے: اور فال کے تیروں ہے اپی قست معلوم کرنایہ (تمام کام) فتی ہیں۔(المائدہ:۲) ازلام کام معنی

ا ذلام زقم کی جمع ہے۔ یہ تیر کی شکل کا لکڑی کا ایک محزا ہو آ ہے جس کی نوک پر لوہ کا وہ پھل نہیں ہو آجو شکار کو زخی کر آ ہے ' زمانہ جالمیت میں مشرکین اس سے اپنی قسمت کا طال معلوم کرتے تھے۔ لام ابن جریر ظبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ یہ تیر کا ہنوں کے پاس ہوتے تھے 'جن میں میں ہے کسی پر لکھا ہو آتھا 'مجھے تھم دیا ہے اور کسی پر لکھا ہو آتھا 'مجھے منع کیا ہے اور کوئی تیر مادہ ہو تا تھا۔ جب کوئی شخص سفر کا ارادہ کر آ' یا شادی کا ارادہ کر آ' یا کسی سنے کام کا ارادہ کر آ' یا کسی سنے کام کا ارادہ کر آ' یا دہ کر آ'

جا آاور تیرے فال نکاتا۔ اُگر اس کانقاضا ہو ماکہ وہ اس کام کو کرے تو وہ کام کر آ' اور اگر اس کانقاضا ہو آبادہ کام نہ کرے تو پھروہ کام نہ کر آباور اگر سادہ تیر نکل آ تا تو دوبارہ فال نکالتے۔ (جامع البیان' جز ۱۶مس ۱۰۰'مطبور داراللنکو 'بیروٹ'۱۰ نجو میول' کاہنوں اور ستارہ شناسوں سے غیب کی یا تیس وریا فٹ کرنے کی مممانعت

جس طرح فال کے تیروں کے ذراید اپنی قسمت کا طال معلوم کرنا اور امور غیبید کو دریافت کرنا نمنوع اور حرام ہے۔ ای طرح نجومیوں سے قسمت کا حال معلوم کرنا کیا جو لوگ ستارہ شای کے دعویٰ دار ہیں 'ان سے مستقبل کا طال معلوم کرنا بھی ممنوع اور حرام ہے۔ ہمارے بعض اخبارات اور رسائل میں اس عنوان سے کالم چھپتے ہیں آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا؟ اور انگل بچے سے غیب کی باتیں بتائی جاتی ہیں 'نجوی ہاتھ کی کیسرس دکھے کر غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ طوطا' ای چونج سے افاف کا ک

ثبيان القر آن

ہ، بعض صوفی بامفاقتم کے لوگ قرآن سے فال لکالتے ہیں۔ یہ تمام امور باطل 'ناجائز اور حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی غیب کو نمین غیب کو نمین خیب کو نمین ایک بات اور رسولوں کو مطلع فرماتا ہے 'اس کے سوا اور کوئی غیب کو نمین جانتا' اولیاء اللہ کو بو الدام ہو تا ہے وہ ایک ظنی احرب 'قطعی چیز نمیں ہے۔ ذانہ جالجیت میں کافر اور مشرک کا بنوں کے پاس جانتا' اولیاء اللہ کو جو الدام ہو تا ہے وہ ایک ظنی احرب 'قطعی چیز نمیں ہے۔ ذانہ جالجیت میں کافر اور مشرک کا بنوں کے بال نکال کر جانے اور وہ فال کے تیروں سے فال نکال کر انگل بچ سے ان کو غیب کی ایمی بتاتے۔ اسلام نے اس طریقہ کی ممافعت کر دی 'اب جو لوگ ستارہ شنای کے دعویٰ واروں' نموری اور طوطے والوں سے کی کام کے کرنے یا نہ کرنے اور مستقبل کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں 'ان کا بھی میں تھکم ہے۔ ہے۔

. امام محمد بن اسامیل بخاری متونی ۲۵۷ه و دایت کرتے ہیں حضرت ابومسعود انصاری بریٹیز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بڑچیز نے کئے کی قیت 'طوا کف (ریڈی) کے معاوضہ اور کائن کی مضائی دینے سے منع فرایا۔

المعين البواري عن من رقم الديث: ٢٣٣٧ صحح مسلم عن من قم الديث: ١٥٦٧ سنن ابوداؤد عن من رقم الديث: ٣٣٨١ سنن برزي . جن رقم الحديث: ٢٠٤٨ سنن ابن ماجه عن المحيث الحديث ١٦٥٩ مند احمد عن من الحديث: ٢٩٩ سنن داري عن عن رقم الديث: ٢٥٧٨ شير السنر عن رقم الحديث: ٢٠٣٠ المعمم الكير ع ١٤ رقم الحديث: ٢٣١ موطالهم مالك وقم الحديث: ١٣٧٣ مصنف ابن الي شير عن من ٢٨٣ سنن كبرى لليعتق عن ٢٠٠ ص ٢)

امام ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفى ٢٥٥ه روايت كرتے بين:

حضرت ابو ہررہ ویڑی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ویہ کی خوایا جو شخص کمی کابن کے پاس گیااور اس کے قول کی تصدیق کی 'یاجس شخص نے حافضہ مورت کے ساتھ جنسی عمل کیا'یا جس شخص نے کمی عورت کے ساتھ عمل محکوس کیا' قووہ اس (دین) سے بری ہوگیا' جو مجمعہ طبیع پر باذل کیا گیا۔ (سن ابوداوز' جس'ر قم الحدیث: عربہ ۳)

آم ابو علی محد بن علی ترقدی متوفی 24 مر روایت کرتے میں حضرت ابو طریر و براین بران کرتے میں کہ نی براہید نے فرمایا جس محض نے حافظہ عورت کے ساتھ جل محکوس کیا گیا جو محض کمی کا برا جس محض نے حافظہ عورت کے ساتھ جل محکوس کیا گیا جو محض کمی کا کابن کے پاس کیا اس نے اس (دین) کے ساتھ کفر کیا جو سیدنا محمد سراہی ہے اس کا کابن کے پاس کیا اس نے اس دین اندان کیا گیا۔ امام ترقدی نے کما یہ صدیف تدخلیہ خل کے محل ہے۔ (منس ترقدی نے آئر کم الحدیث: ۲۵) استداح میں معرف نہیں ہے اور اثر م محکر الحدیث ہے۔ (الماریخ کما: اس مدیث کا کوئی متابع خسیں ہے۔ اثر م کا حضرت ابو طریع ہے۔ (الکابی فی انسفاء نے جو ابد الکابی فی انسان کی انسان کیا ہے۔ (انگابی فی انسان کیا ہے۔ (انگابی فی انسفاء نے جو ابد کیا کہ کیا کے خوالم کی انسان کیا ہے۔ (انگابی فی کیا ہے۔ (انگابی فی کیا ہے۔ (انگابی فی کیا ہے۔ (انسان کیا ہے۔ (انگابی فی کیا ہے۔ (انسان کیا ہے۔ (انسا

اس صدیث کا محمل میہ ہے کہ جو شخص تھی آدمی کے متعلق میہ یقین رکھے کہ اس کو غیب کا علم ہے اور پھر حلال اور جائز سمجھ کراس سے غیب کی باتیں دریافت کرے 'وہ کافر ہو گیااور اگر وہ ناجائز اور گناہ سمجھ کر میہ کام کرے 'تو پھر میہ گناہ کمیرہ ہے۔ علامہ ابو سلیمان خطابی متونی ۸۸۸ھے لکھتے ہیں:

عرب میں کائن تھے اور وہ متعدد امور کی معرفت کا دعویٰ کرتے تھے 'ان میں ہے بعض پیہ کہتے تھے کہ جن آکران کو خبریں دیتے میں 'اور بعض سے دعوئی کرتے تھے کہ وہ مستعبّل کے امور کو اپنی عشّل ہے جان لیتے میں 'اور بعض عواف کملاتے تھے جو قرائن اور اسباب سے مختلف چیزوں کا پتا چلا لیتے تھے۔ مثلاً بتاتے فلاں مخض نے چوری کی ہے اور فلاں مخض نے فلاں عورت

طبیان القر ان

ہے بدکاری کی ہے اور بعض نجوی اور ستارہ شاس کو کائن کتے تھے۔ مدیث میں ان تمام لوگوں کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے اور ان کے اقوال اور ان کی خروں کی تصدیق کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(معالم السن 'ج۵ مس ۱۷ ۳۰ - ۳۷ مطبوعه دار المعرفه 'بيروت)

سی در پیش مهم کے متعلق استخارہ کرنے کی ہدایت بسرحال اجو شخص بھی غیب کی خبروں کے جاننے کا دعویٰ کرے' وہ کافرے۔ خواہ وہ کابن ہو' نجومی ہو' یا دست شناس ہو'

اور جو مخص اس کی خبر کی تصدیق کرے 'وہ بھی کافرہ۔اور جن لوگوں کو مستقبل میں کسی کام کے متعلق تردد ہو'مثلا کسی جگہ رشتہ کرنا ہے 'کمی شخص کے ساتھ شراکت میں کوئی کاروبار کرنا ہے 'کمی جگہ سفریر جانا ہے اور اب وہ جانا چاہتا ہے کہ یہ کام اس سے حق میں بہتر ہیں یا نہیں' تو اس کے لیے نمی نبوی وغیرہ کے پاس نہ جائے ' بلکہ شریعت نے اس کے لیے ہمیں استخارہ کی تعلیم دی ہے 'سووہ اس کے لیے استخارہ کرے۔

امام محربن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے بن:

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنمهابیان کرتے ہیں که رسول الله مرتبیر تمام کاموں میں ہمیں استخارہ کی اس طرح تعلیم وية تھے جس طرح آپ ہمیں قرآن مجيد كى كى سورت كى تعليم دية تھے۔ آپ فراتے تھے جب تم يس سے كوئى مخف كى کام کا قصد کرے تو وہ دو رکعت نفل پڑھے ' پھریہ دعاکرے ' اے اللہ ایس تیرے علم سے خیر کو طلب کر تا ہوں اور تیری قدرت سے قدرت طلب كرتا ہوں اور تيرے فضل عظيم سے سوال كرتا ہوں كيونك تو قادر ب اور ميں قادر نسيس ہوں اور تو عالم ب اور میں عالم نمیں ہوں اور تو علام الغوب ہے۔ اے اللہ ااگر تیرے علم میں یہ کام میرے دین اور میری زندگی میں یا فرمایا: میری دنیا اور آخرت میں میرے لیے خیر ہو تو اس کام کو میرے لیے مقدر کر دے 'اور میرے لیے آسان کر دے ' چراس کام میں میرے لیے برکت ڈال اور آگر تیرے علم میں یہ کام میرے دین اور میری زندگی میں یا فرمایا: میری دنیااور میری آخرت میں میرے لیے شرہو' تو اس کام کو مجھ سے دور کردے' اور مجھے اس کام ہے دور کردے' اور میرے لیے خیر کو مقدر کردے' جہال کہیں بھی

ہواور مجھ سے رامنی رہ۔ آپ نے فرمایا دعامیں اپنے اس کام کانام بھی لے۔ (صحیح البخاری' جا' دقم الحدیث: ۱۹۳ مشن ترزی' ج۲٬ دقم الحدیث: ۷۵ ۴٬۰۰۸ سنن ابن باجه' ج۲٬ دقم الحدیث: ۱۳۸۳ مسند احمد' ج۵٬ رقم الحديث: ١١٣٤١٣)

اشخارہ کرنے کا طریقتہ

علامه بدر الدين محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ه لكست بير-

اگر ایک بار رقعاء استخارہ کرنے کے بعد آدمی کا دل کس کام کے کرنے یا نہ کرنے کی طرف نہ بھکے تو آیا دوبارہ میہ عمل کرنا مشروع ہے یا نمیں ' حتی کہ اس کو کمی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے متعلق شرح صدر ہو جائے۔ میں کتابوں کہ صلاۃ استخارہ اور دعا کو بار بار کرنامتحب ہے۔ امام ابن السنی نے عمل الیوم واللہ میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ میں آپیز نے فرایا اے انس اجب تم کی کام کا قصد کروتو اپنے رب سے سات مرتبد استخارہ کرو ' مجربیہ غور کرد کہ تمہارا دل کس جانب اکل ہو تاہے' بس خیرای میں ہے۔اہام عقبلی اور اہام ابن عدی نے اس مدیث کو ضعیف قرار دیا ہے' اور یہ کہاہے کہ یہ حدیث ساقط ہے' اور اس سے استدلال نمیں ہوسکتا۔ ہاں! اس حدیث ہے استدلال ہوسکتا ہے کہ جب ٹی میں پیر کوئی دعاکرتے تو تین بار دعا كرتے۔ علامہ نودي نے كتاب الاذكار ميں لكھا ہے كہ صلاة استخارہ كى پہلى ركعت ميں سورة فاتحہ كے بعد "فيل بايها

ئبيان القر أن

الكافرون" برج اور دوسرى ركعت من سورة فاتحد كي بعد "قبل هوالمله احد" برج-ام غزال في بمي احياء العلوم من اى طرح لكعاب اور عارك في زين الدين رحمد الله في لكعاب ملاة استخاره من كي سورت كي قرأت كرما معين نهي ب اوركي مديث من اس تعيين كاذكر شين ب-

(عمه ة القاري عبي مع ٢٢٠ مطبوعه ادارة اللباعة المنيريية معر ٣٣٨ مطاهه)

علامه سيد محمد امين ابن عابدين شاى متوفى ١٥٢ه ه لكهية مين:

متحب یہ ب کہ دعائے شروع اور آثر میں اللہ تعالی کی حد کرے اور نبی تاہیں پر صلوۃ پڑھے اور پہلی رکعت میں قرامیہ

ک بعدید زیاده پر سے او ربک یعندلق ما بیشاء و به بعث ار) اور اس کو بعلنون تک پر سے اور دو مری رکعت میں (و ماکنان لسومی و لامومی منه الایه) پوری آیت پر سے اور استخارہ کا عمل سات مرتبہ کرے 'جیسا کہ الم ابن النی نے (عسمال البوع و اللبله میں) روایت کیا ہے 'اور شرح الشرعہ میں فہ کور ہے کہ مشام نے سے سنا گیا ہے کہ نماز استخارہ پر ہے کہ اور دعاء نہ کور کرنے کے بعد باوضو قبلہ کی طرف منہ کرکے سوجائے 'اگر اے خواب میں کوئی سفیدیا سبز چرز نظر آئے تو ہے کام اس

اور دعاء نہ ور برے سے بعد ہوسو مبدی سرے سوجے سرے وب من وں سیدیا برویر سرے وہ ہے۔ کے لیے غیرہ اور اگر اس کو ساویا سرخ چیز نظر آئے تو یہ کام اس کے لیے شرہ اور اس کو اس سے اجتماب کرنا چاہیے۔

(ردالمحتار 'جامین' مطبوعه دارا دیا والتراث العمل' جامین' مطبوعه دارا دیا والتراث العمل' بیردت' ۲۰۵۵ هـ) قرائن کی بناء پر مستقبل کے ظفی اور اک حاصل کرنے کا تھم

امام نخرالدیں محد بن عمر دازی متوفی ۲۰۱۰ ہو لکھتے ہیں جب تیروں ہے قست کا حال معلوم کرنافت ہے تو اس پر یہ اعتراض ہوگاکہ نی جڑتیج فال (نیک شکون) کو پند کرتے تھے اور تیروں ہے اپنے سفریا مستقبل کے کسی کام کے متعلق معلومات حاصل کرنا بھی ایک فتم کی فال ہے تو پھر تیروں کے ذریعہ فال نکالنے کو کیوں فتق فرمایا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ واحدی نے کما ہے کہ فال نکائنا یا قسمت کا حال معلوم کرنا اس لیے حرام ہے کہ اس میں غیب کی معرفت کی طلب ہے اور یہ حرام ہے کہو تکہ اللہ تعالیٰ نے فرما ہے:

اور کوئی فخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔

وَمَا تَذْرِئُ نَفْسٌ مَّاذَا تَكُسِبٌ غَدًا

آپ کھنے کہ اللہ کے سواجو بھی آسانوں اور زمینوں میں ہے'وہ(مذاجے) ٹیب کو نہیں جانا۔ (لقمان: ۳۳) فَالْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوْنِ وَ الْأَرْضِ الْعَيْبُ إِذَّاللَّهُ (النمل: ۲۵)

اور حضرت ابو الدرداء بوہنتے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بہتی نے فرمایا جو مختص کائن کے پاس گیایا جس مختص نے تیروں کے زرایہ قسمت کو معلوم کیا' یا کمی چڑھ جو فال نکال کر سفرے واپس ہوا' وہ قیامت کے دن جنت کے بلند در جات کو نہیں دکھے سکے گا۔ (تغیر کبیر' ج۴' ص۲۵۷ مطبوعہ **داد الفاکو 'بیروت' ۱۳۹۸ھ)** 

اور کوئی معرّض یہ بھی کہ سکتا ہے کہ اگر علامات متعادفہ کے ذریعہ فغی علم حاصل کرنا(مثلاً موسی علامات کے ذرایعہ ور درجہ حرارت 'یا بارش کے ہونے یا منہ ہونے کا علم حاصل کرنا' یا جدید سائنسی آلات کے ذرایعہ سورج اور چاند کے آئس کلنے کا علم حاصل کرنا) معرفت غیب کی طلب ہو 'و چرخواب کی تعبیر معلوم کرنے کا علم بھی کفرہونا چاہیے "کیو تکدید بھی غیب کی طلب ہے 'اور جو اصحاب کرامات اور او لیاء اللہ المام کا اور کسی چڑے نئیں فار بدید احتیاء اللہ المام کا در کسی چڑے بین 'دو بھی کا فرہونا چاہیں' اور یہ یہ امور شریعت دو کوئی کرتے ہیں' دو بھی کا فرہونے چاہیں' اور یہ یہ احتیاء معلوم ہے کہ ان امور کا کفرہونا باطل ہے 'کیو تکہ یہ تمام امور شریعت

بيان القر أن

ے ٹابت ہیں۔

الم م فربن اساعيل بخاري متوفي ٢٥١ه روايت كرتے بين:

حضرت ابو هریرہ بناتید بیان کرتے ہیں کہ نبی سی ایک خوالیادی چیز میں بدشگونی نمیں ہے اور سب سے عمدہ چیز فال ہے۔ انہوں نے پوچھا ایک کی چیز میں سے کوئی شخص سنتا ہے۔ انہوں نے پوچھا ایک کی چیز ہیں بات ہوتم میں سے کوئی شخص سنتا ہے۔ انہوں معرض مسلم ' ۲۲۳۳) کمی بالبندیدہ قول یا فعل سے برامعی لیماید شکوئی ہے۔ عرب جسب کمیں جانا چاہتے قودہ پر ندہ یا کسی جانور کو دراکر ازات یا بھگاتے۔ اگر وہ داکمی جانب بھاگاتا تو اس کو مبارک جانے اور سفر پر سے جاتے اور اگر وہ داکمی جانب بھاگاتا تو اس کو مبارک جانے اور سفر پر سے جاتے اور اگر وہ داکمی جانب بھاگاتا تو اس کو مبارک جانے اور سفر پر سے جاتے اور اگر وہ داکمی جانب بھاگاتا تو اس کو مبارک جانے اور سفر پر سے جاتے اور اگر وہ داکمی جانب جاتا ہو

اس کو منوس جاننے اور سفر پر نہ جائے 'یا جو کام کرنا ہو آ'نہ کرتے 'اور فال کامعنی نیک اور انھی بات ہے جس سے طبعت میں خوقی ہو۔ حضرت انس جوائیر بیان کرتے ہیں 'نی مڑھی جب کمی کام کے لیے جاتے 'تو آپ یہ سن کر خوش ہوتے تھے ہارا شدد (اے ہوائے میافت) بانسحب (اے کامیاب)۔ (سنس تریی 'ج م' رقم الی بیٹ: ۱۹۲۲)

عبداللہ بن بریدہ اپنے والد بی ہیں۔ ہوایت کرتے ہیں کہ نبی شہیم کی چزے بدشکونی نہیں لیتے تھے۔ آپ جب کسی شخص کو عال بناکر تیجیج تو اس کانام پوچھتے 'جب آپ اس کانام اپھالگناتو آپ فوش ہوتے' اور آپ کے چرے سے خوشی طاہر ہوتی اور آگر آپ کو اس کانام ناپند ہوتی' تو آپ کے چرے سے ناگواری طاہر ہوتی' اور جب آپ کسی بہتی میں داخل ہوتے تو اس کانام پوچھتے۔ آگر آپ کو اس کانام پوچھتے۔ آگر آپ کو اس کانام پوچھتے۔ آگر آپ کو اس کانام پھالگنا' تو آپ خوش ہوتے اور آپ کے چرے سے خوشی طاہر ہوتی اور آگر آپ کو اس کانام پاپند ہوتاتو تھا۔

(سنن ابوداؤد 'ج ۳ 'رقم الحدیث: ۳۹۲ 'مند احمد 'ج ۱ 'ص ۱۸۰ مطبویہ کتب اسلامی 'بیروت 'طبع ندیم)

سواس کا جواب ہیہ ہے کہ قرآن اور مدیث میں غیب کے جس علم کی طلب سے منع قربایا ہے 'اس سے مراد غیب کا لیشنی

اور قطعی علم ہے اور علامات 'آلات اور علم تعبیر اور فال سے جو غیب کا اور اک حاصل ہو آئے 'وہ محض طن سے بعض اس محسور قول میں بید علی ضعیف ہو آئے۔ اس آیت کی قویمہ میں بید بھی کما آلیا ہے کہ

مصور توں میں بید ظن تو می ہو آئے اور بعض صور تول میں بید علی ضعیف ہو آئے۔ اس آیت کی توجیہ میں بید بھی کما آلیا ہے کہ

کفار کا عقیدہ بید تھا کہ تیروں کے ذریعہ جو ان کو معلومات حاصل ہوتی ہیں' وہ بتوں کے تصرف سے حاصل ہوتی ہیں اور ان کا بید عقیدہ فتی تھا' اس لیے فرمایا: کم یہ فتی ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: "آج کفار تمہارے دین (کی ناکای) ہے بایوس ہوگئے 'سوتم ان سے نہ ڈرواور جمھ ہی ہے ڈرو"-(المائدہ:۲) شیخ محمد بن عبد الوھاب نجد کی کی تکفیر مسلمین پر بحث و نظر

اس آیت کے پہلے حصہ میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو چند محرات کے کھانے سے منع فربایا 'جن کاؤکر اس آیت کے مشروع میں بہت تھائی نے مسلمانوں کو چند محرات کے کھانے سے منع فربایا 'جن کاؤکر اس آیت کے مشروع میں بہت تھائی نے انہیں ادکام شروع میں بہت تو اور ان کی شجاعت اور شروع سے عمل پر پرانگیختہ فربایا 'اور ان کو غلبہ کی بشارت دی ' تاکہ شریعت پر عمل کرنے کاعزم اور توی ہواور ان کی شجاعت اور نادہ ہو ۔ یہ آیت دس ہجری جمتہ الوداع کے سال عوفہ کے دن نازل ہوئی 'وہ دن جعہ کاتھا' اور اس میں فربایا کفار تمہارے دین کو باطل کرنے اور تم پر غلبہ پانے سے اور اسلام کو چھو ڈکر کفری طرف تمہارے اوٹ جانے سے مایوس ہو بچے ہیں' اور شیطان ہمی مایوس ہو گیا ہے۔

الم ابو جعفر محرین جریر طبری متونی ۱۳۵۰ این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں بیدیوم عرفیہ تھااور اس دن جمعہ تھاجب بی

۔ بڑھیں نے میدان عرفات پر نظر ڈال تو آپ کو موحدین کے سواکوئی نظر نمیں آیا اور آپ نے کمی مشرک کو نمیں دیکھا' تب آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمر کی اور حضرت جر ئیل علیہ السلام اس آیت کو لے کر نازل ہوئے۔

(جامع البيان '۱۶، من ۱۰۵ مطبوعه **دار الفكر بيردت ۱۳۱**۵ ه)

الم مسلم بن تحاج قشيدى متوفى المهم روايت كرتے ہيں:

حفرت جابر بن بین کرتے ہیں کہ نی بین بین نے فرمایا: شیطان جزیرہ عرب میں اپنی عبادت کے جانے ہے مایوس ہوگیا ب کیمن وہ ان (مسلمانوں) کو ایک دو مرے کے خلاف بحرکائے گا۔

(صحیح مسلم'ج ۴٬ رقم الدیث:۲۸۱۳ مند احد'ج ۴٬ م ۳۸۳ -۳۵۳ ج ۴٬ م ۲۱۱)

اس آیت اور ان احادیث سے بید معلوم ہوگیاکہ جزیرۂ عرب اور خصوصاً حرین طعیعین میں شیطان کی عبادت نہیں ہو سکتی ' نہ بت پرسی ہوگی اور اس سے بید واضح ہوا کہ ترکوں کے دور میں حرین شریفین میں جو انل سنت کے معمولات تھے۔ مسلمان روضہ انور کی جالیوں کو چومنے تھے اور نمی شہیج ہے استداد اور استغاثہ کرتے تھے 'ای طرح افاضل صحابہ اور اہل بیت کرام کی قبور سے استداد کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی چیز شرک نہیں تھی' اور نہ شیطان کی عبادت تھی' کیونکہ نبی شہیج نے فرمایا شیطان جزیرۂ عرب میں آئی عبادت کیے جانے ہے مایوس ہوچکا ہے۔

ار هویں میدی ہجری میں شخ محمد بن عبدالوهاب نجدی کاظہور ہوا۔اس کاعقیدہ یہ تھاکہ انبیاء علیم السلام ہے توسل کرنا' اور ان ہے شفاعت طلب کرنا شرک ہے اور جو محض ہے عقیدہ رکھے'وہ کافر ہے'اور اس کو قتل کرنامباح ہے۔

فیخ محربن عبدالوهاب متونی ۲۰۶۱ه نے لکھاہے:

تم یہ جان بچھے ہو کہ لوگ اللہ کی ربوبیت کا قرار کرنے کی وجہ ہے اسلام میں وافل نمیں ہوتے اور فرشتوں اور نہوں کی شفاعت کا اراوہ کرنے کی وجہ ہے اور ان کے وسیلہ ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی وجہ ہے ان کو قتل کرنا اور ان کا مال لوٹنا مہاح ہوگیا ہے۔ (شف اشبعات 'من 4 مطبوعہ مکتبہ سلامیہ ' مینید منورہ)

شخ ذکور کے بھائی شخ سلیمان بن عبدالوصاب نے شخ نے کور کے رویس مسفور الصدر حدیث سے استدلال کیا ہے۔وہ لکھتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے فیب سے مطلع فرمایا اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے 'اس کی فہروے دی اللہ تعالی نے اور شداد کی روایت میں ہیے دی اللہ تعالی نے اور شداد کی روایت میں ہیے نہ کور ہے کہ جزیرہ عرب کہ جزیرہ عرب میں شیطان اپنی عبادت سے ابوس ہوچکاہے 'اور شداد کی روایت میں ہے نہ کور ہے کہ جزیرہ عرب میں بت پرسی نہیں ہوگی اور تھارا نے بہ ان حدیثوں کے برعک ہے 'بیو نکہ تسارا عقیدہ سے کہ بھرو اور اس کے گردونواج اور عراق میں دجلہ سے لے کر اس جگہ تک جہاں حضرت علی اور حضرت حسین رمنی اللہ تعالی عنما کی قبر اس کے گردونواج اور عراق میں دوجلہ سے لے کر اس جگہ تک جمال حضرت علی اور حضرت میں اور جو ان کو کافر نہ ہے 'اور یمال کے مسلمان بت پرست اور کفار ہیں۔ حالانکہ یہ تمام ماجات کی حضور شرقیم کے فہری کافر ہے۔ حویہ تمام احادیث تمارے نے فہر جن کی سلامتی ایمان اور کفر ہے تراہ احادیث تمارے نے فہرے کا فرز ہے اور تم کتے ہو کہ یمال کے لوگ کافر ہیں اور جو ان کو کافر نہ کے 'وہ بھی کافر ہے۔ حویہ تمام احادیث تمارے نے فہرے کا فور نہ کے وہ تمام احادیث تمارے اور میال کے تمارے ان شرا کہ کرمہ کیا ہے کہ درول اللہ شرقیم ہے کہ الم احمل اور ایم ایم این اور نے دعمت عمورین احو می میافین سے روایت کیا ہے کہ درول اللہ شرقیم ہے تمارے الیمان کی بیروی ہوتی رہے گی۔ درول اللہ شرقیم کی خوالف واقع کے درول اللہ شرقیم کی جو کہ کی میارے اسے المیت المیان کی بیروی ہوتی رہے گی۔ درول اللہ شرقیم کی کی اس کی پردی ہوتی رہے گی۔ درول اللہ شرقیم کی بیروں ہوئی رہے گی۔ درول اللہ شرقیم کی بیروں ہوئی رہے گی۔ درول اللہ شرقیم کی بیروں ہوئی رہے گی۔ درول اللہ شروع کیا ہے کہ درول اللہ ہے تمارے کی درول اللہ تروی ہوئی رہے گی۔ درول اللہ تروی کیا ہے کہ درول اللہ تروی ہوئی رہے گی۔ درول اللہ تروی کی درول اللہ تروی کی درول اللہ تروی ہوئی رہے گی۔ درول اللہ تروی ہوئی کی درول کی درول

ببيان القر أن

تمام امور پر تمام المل مكه 'ان كے عوام 'امراء اور علاء چه سوسال سے زیادہ عرصہ سے عمل پیرا بین 'اور تمهار الگان ب كديد لوگ كافر بین اور بد احادیث تمهار سے زعم فاسد كاروكرتی بین-(الصواعق الابیه 'ص ٢٠٠٨ مطبوعه كتب البشدی استبول) علامہ سيد عجر الهن ابن علد بن شاى متوفى ١٦٠ الله كتب بين جارے ذائد مين محد بن عبد الوهاب كم متبعن نجد سے فك

علامہ سید جو ایک این عابر ن مهی عوی الله الله سے ہیں اللہ اللہ میں مدر وساب سے میں جد سے سے اور حرمین پر الله م اور حرمین پر قابض ہو گئے۔ یہ خود کو صنبی ذریب کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن ان کا عقید و یہ ہے کہ صرف وی مسلمان ہیں میں میں میں میں میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کر قبل کی جاز، قبل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کر قبل کی جاز، قبل اللہ اللہ اللہ اللہ کر قبل کی جاز، قبل اللہ اللہ اللہ اللہ کر اللہ اللہ کی اللہ اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ کی اللہ اللہ کی کے اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی کرنے اللہ کی کر اللہ کی اللہ کی

اور جمان یہ ماہ علی ہو دو اور میں درج اور سے اور سے اور است کے قل اور ان کے علاء کے قل کو جائز قرار دیا۔ اور جو ان کے اعتقاد کے خالف ہول وہ مشرک میں۔ انہوں نے اہل سنت کے قل اور ان کے علاء کے قل کو جائز قرار دیا۔ (روالحتار 'ج ۳ میں 40 مطبوعہ دار ادا جا تر ان الحقار 'ج ۳ میں ۳۵ مطبوعہ دار ادیاء التراث العرلی 'بیروت ' ۲۰۰۵ء

شخ محم انور شاہ تشمیری متونی ۱۳۵۲ الله کلیت میں رہا محمدین عبد الوصاب نجدی تووہ بلید شخص تھا ہم علم تھا اور وہ بت جلد کفر کا تاتھا۔ حالا نکد تحفیراس شخص کو کرنی چاہیے جس کا علم بت پخت ہو' اور وہ حاضر دماغ ہو' اور کفرکی وجوہ اور اس کے

اسباب کاجائے والا ہو۔ (فیض الباری کی میں ایمان مطبوعہ ملبعہ المجازی القاہرہ کا ۱۳۵۷ھ) سید احمد بن زینی وطلان کی شافعی متوفی ۴۰ ۳۱ھ لکھتے ہیں اور شیخ نجدی بہ صراحت کماکر تا تفاکہ چھ سوسال ہے تمام امت میں احمد بن دینے میں سینے کی سی سی میں استان کے ایکا میں استان کی سیستان کی سیستان کی سیستان کی میں استان کی سی

کافرہے' اور وہ ہراس مخص کی تنظیر کر تا تھا جو اس کی اتباع نہ کرے۔ خواہ وہ انتہائی پر ہیزگار شخص ہی کیوں نہ ہو' وہ ایسے تمام مسلمانوں کو مشرک قرار دے کران کو قتل کرادیتا' اور ان کے مال د متاع کو لوٹے کا تھم دیتا اور جو شخص اس کی اتباع کرلیت' اس کو مومن قرار د نتا۔ خواہ ہ شخص ۱۰ تر ۲۰ فاتق تہو۔ فاصد الکلام فی امرالیلہ الحرام' ص ۳۳۳ مطبوعہ مکتبہ الیشیقی' اعتبول)

مومن قرار دیتا۔ خواہ وہ شخص برترین فاس بہو۔ (خلاصۃ الکلام فی امرالبلد الحرام ، مس ۱۳۳۳ ، مطبوعہ مکتبہ البیشیق استبول)

ید حسین احمد مذتی کفتے ہیں مجمہ بن عبد الوہاب نجدی ابتداء تیر هویں صدی میں نجد عرب سے طاہر ہوا۔ (یہ اللہ میں بیدا
ہوا اور ۱۳۹۱ میں مرگیا۔ سعیدی غفرال اور چو نکہ یہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا اس کے اس نے اہل سنت و الجماعت
ہوا اور ۱۳۹۱ میں مرگیا۔ سعیدی غفرال اور چو نکہ یہ خیالات کی تعلیف دیتا رہا۔ ان کے اموال کو غنیمت کابل اور طال سمجھاگیا ان کے قبل کرنے
کو باعث ثواب و رحمت شار کرتا رہا اہل حرش کو خصوصا اور اہل جواز کو عموماً تعلیف شائد بینچا میں ، سلف صافحین اور اتباع کی
معلم چھوڑ تا پڑا اور ہزاروں آدی اس کے افراس کی فوجوں کو بوجہ اس کی تکلیف شدیدہ کے دینہ مؤورہ اور بکنہ
معلم چھوڑ تا پڑا اور ہزاروں آدی اس کے اور اس کی فوجوں کے انھوں شہید ہوگئے۔ الحاصل اوہ ایک ظالم و باغی و خونخوار
معلم چھوڑ تا پڑا اور ہزاروں آدی اس کے اور اس کی فوجوں کے انھوں شہید ہوگئے۔ الحاصل اوہ ایک ظالم و باغی و خونخوار

نيز حسين احمد في لكين بين:

ا محمد بن عبدالوہاب کاعقیدہ تفاکہ جملہ اعلی عالم و تمام مسلمانان دیار مشرک و کافر ہیں 'اور ان سے قتل و قتال کرناان کے اموال کو ان سے چین لینا طال اور جائز بلکہ واجب ہے 'چنانچہ نواب صدیق حسن خان نے خوو اس کے ترجمہ میں ان دونوں باقل کی تصریح کی ہے۔

۰۲ نجدی اور اس کے اتباع کا اب تک ہی عقیدہ ہے کہ انہیاء علیم السلام کی حیات فقط اس زمانہ تک ہے 'جب تک وہ دنیا میں تھے 'بعد ازاں وہ اور دیگر موسنین موت میں برابر ہیں۔ (شہاب ٹاقب مص ۴۳)

۳۰ نیارت رسول مقبول میتین و حضوری آستانه شریفه و ملاحظه روضه مطهره کوییه طائفه بدعت ٔ حرام وغیره لکعتاب ٔ اس طرف اس نیت سے سفر کرنا محظور و ممنوع جانتا ہے۔ بعض ان میں کے سفر زیارت کو معاذ الله زیا کے درجہ کو پہنچاتے ہیں 'اگر مسروری مصروری میں تاریخ میں مصروری ہائے ہیں رہا ہوں تا ہوں کا بعد مصروری کا مصروری کا مصروری کا نام

معجد نبوی میں جاتے ہیں تو صلوۃ و سلام ذات اقد س نبوی علیہ العلوۃ والسلام کو شیں پڑھتے 'اور نہ اس طرف متوجہ ہو کر دعاد غیرہ مانگتے ہیں۔ (شاب ٹاقب مس۳۵)

تبيان القر أن

۳۰ شان نبوت و حضرت رسالت علی صاحبحاالعلو ة والسلام عیں واپسیہ نمایت گستانی کے کلمات استعمال کرتے ہیں اور نمایت تھوڑی می نفشیلت زمانہ تبلیغ کی مائے ہیں' اور اپنی شقاوت قلبی و ضعف اعتقادی کی وجہ ہے جانے ہیں کہ ہم عالم کو ہوایت کر کے راہ پر لا رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ رسول مقبول علیہ السلام کا کوئی حق اب ہم پر نہیں' اور نہ کوئی احسان اور فاکرہ ان کی ذات پاک ہے بعد وفات ہے' اور اسی وجہ ہے توسل و دعائیں آپ کی ذات پاک ہے بعد وفات ناجائز کتے ہیں۔ ان کے بروں کا مقولہ ہے: نقل کفر ' کفرنہ یاشد نم کہ جمارے ہاتھ کی لائمٹی زات مرور کا نکات علیہ العلو ة والسلام ہے ہم کو زیادہ فقع دینے والی ہے' ہم اس سے کئے کو بھی دفع کر سکتے ہیں' اور ذات فخر عالم شریح ہو تھی نہیں شمیں کر سکتے (شماب فاقب میں ہے)

وباب اشغال باطنید و اعمال صوفیه مراقبه ذکر و فکر و ارادت و مشیعات و ربط القلب بالشیخ و فناو بقاو ظوت وغیره اعمال کو فضول و نفو و بدعت و صلالت شار کرتے بین اور ان الکابر کے اقوال و افعال کو شرک وغیرہ کتے بین اور ان سلاسل میں داخل ہونا جی کروہ و مستقبع ، بلکد اس سے زاکد شار کرتے ہیں۔ (شباب طاقب میں ۵۹)

۲۰ وبابیہ کی خاص امام کی تقلید کو شرک فی اگر سالت جانتے ہیں اور ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین کی شان میں الفاظ وبابیہ خیشہ استعال کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے مسائل میں وہ گروہ اہل سنت و الجماعت کے مخالف ہوگئے، چنانچہ فیر مقلدین ہندا می طائفہ شنیعہ کے پیرو ہیں۔ وہابیہ نجعہ عرب اگرچہ بوقت اظمار دعوئی صنبی ہونے کا اقرار کرتے ہیں 'لیکن عمل ور آمد ان کا ہرگز جملہ مسائل میں امام احمد بین صنبیل وحمتہ اللہ تعالی علیہ کے ذریب پر نمیں ہے ' بلکہ وہ بھی اپنے فہم کے مطابق جس مدیث کو محمد میں اس کی وجہ سے فقہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ (شاب جا تیب میں ۱۳-۱۳)

اس کے پڑھنے اور اس کے استعمال کرنے دور دینانے کو بخت فیتج و کردہ جانتے ہیں اور بعض اشعار کو قصیدہ بردہ میں شرک وغیرہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ شلا یا انسرف المنحلق ما لی من الوذ به

سواک عند حلول المحادث المعهم " اسماک عند حلول المحادث المعهم " اسمان گلوقات المعهم " اسمان گلوقات المراکوئی نیس جمل کی پناه پکڑوں بجو تیرے 'بروقت نزول حوادث" - (شاب طاقب م ٢٥) ٩٠ و باید امر شفاعت میں اس قدر تنگی کرتے ہیں کہ منزلہ عدم کو پنچاد ہے ہیں - (شاب طاقب م ١٤٥)

١٠ وباب سوائ علم احكام الشرائع جمله علوم اسرار حقائي وغيرو في ذات سرور كائنات خاتم النبييين عليه العلوة والسلام كوخالي

نبيان القر أن

جانة بي-(شاب التب ص١٤)

کرام رحم اللہ تعالی کو بھی برا سیجھتے ہیں۔ (شاب ٹا تب مس ۱۷) وہابیہ نے علاء حرمین شریقین کے ظاف کیا تھا اور کرتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے جبکہ وہ غلبہ کرکے حرمین شریقین پر حاکم

دہ ہیں ہے۔ اور من کریں مصافات یا مار رہے۔ ہوگئے تھے' ہزاروں کو مدتی کا کہ شہید کیا اور ہزاروں کو سخت ایڈا کمی پہنچا کمی ' بار بار ان سے مباینے ہوئے۔ ان سب امور

شیخ خلیل انبیٹھوی نے ایک کراپ کسی ہے ''انتصدیقات الدفع التلبیسات'' اس میں لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک محمد بن عبدالوهاپ کاوئی تھم ہے جو صاحب الدر الختار نے خوارج کا لکھا ہے۔ اور جو علامہ شامی نے محمدین عبدالوهاپ کے متعلق لکھا ہے۔ شیخ اشرف علی تھانوی' شیخ شبیراحمہ عثان' بیخ حبیب الرحمٰن اور دیگر اکابردیو بندنے اس کی تصدیق کی ہے۔

نواب مديق حن فإل بحوبال موفى ١٠٠٠ه لكصة بين

حمین شریقین کے لوگ شخ نجدی کے نام سے بھی ناراض ہوتے ہیں کیونکہ شخ نجدی ان کے لیے شدید تکالف اور مصائب کا سبب بنا تھا۔ لیں ہو مخص بھی کم معظم اور مدینہ منورہ سے ہو کر آتا ہے ' وہ اپنے دل میں محمد بن عبد الوہاب کے ظاف مخت غم وغصہ لے کر آتا ہے۔ (موائد العوائد من عیون الافبار والغوائد مص ۳۸)

حضرت على كى خلافت كاغير منصوص مونا

اس آیت میں فرمایا ہے کہ کفار آج تمہارے دین (کی ناکای) ہے مایو س ہو گئے۔ چراس کو مو کد فرمایا تم ان سے نہ ڈرو' جھسے ڈرواس آیت ہے معلوم ہوا کہ حضرت علی بڑھٹنی کی خلافت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے منصوص در واجب الاطاعت نہیں تھی' ورنہ جو مخص اس نفس کو چھپانے کا ارادہ کر آیا اس میں تغیراور تحریف کا ارادہ کر آئ وہ اس دین کی ناکای سے مایوس ہو جانا' جیسا کہ اس آیت کا تقاضا ہے اور صحابہ میں سے کوئی صخص بھی اس نفس کو چھپانے پر قادر نہ ہو ہا۔ اور جب اس نفس کا کمیس کوئی ذکر نمیس آیا ہمی حدیث اور محمل اثر میں اس کا بیان نمیس ہے تو معلوم ہوا کہ شیعہ اور رافنیوں کا میر پر پیگنڈا باطل ہے چمپ کے حضرت علی جوابین کی کامامت اور خلافت کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نص صریح تھی' اور صحابہ میا ہے اس کو چھپالیا۔ کیونکہ اگر اس نفس کا تعلق دین کی کامیابی اور اس کے غلیہ ہے ہو آئ جیسا کہ شیعہ کادعوئ ہے' تو پھراس کے چمپانے سے دین کے مخالف مایو س ہو چھ تھے اور شیعہ صحابہ کو دین کا نخالف اور کافری کمیتے ہیں۔

الله تعالی کاارشادہے: ﴿ مَ حِی نے تمهارے لیے تمهارا دین تممل کر دیا اور تم پر اپنی نعت کو پورا کر دیا 'اور تمهارے لیے اسلام کو (بطور) دین پیند کر لیا (المائدہ: ۳)

تدریجا" احکام کانزول دین کے کامل ہونے کے منافی نہیں

یہ آیت تجتہ الوداع کے مال دس ہجری کو عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے 'اور اس دن دین کائل ہوا ہے۔ اس پریہ سوال ہو تا ہے کہ کیا اس سے پہلے دس مال تک دین ناقص رہا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں فرائض اور واجبات اور محرمات اور محمدہات پر مشتل احکام کا نزول تذریجا ہموا ہے۔ ای طرح قرآن مجید کا نزول بھی تدریجا ہوا ہے اور اس آیت میں دین کے کائل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اصول اور فروع' مقائد اور احکام شرعیہ کے متعلق جتنی آیات نازل ہوئی تھیں' وہ تمام آیات اللہ تعاتی نے نازل کردی ہیں۔ مقائد کے باب میں تمام آیات نازل کردی گئیں۔ ای طرح قیامت تک پیش آنے والے ما کل اور

تبيان القر أن

حوادث کے منعلق تمام ادکام کے متعلق آیات نازل کردی گئیں اور ان کی تشریح زبان رسالت سے کردی گئی ہے۔ دین اسلام تو بھیشہ سے کال ہے ' کیکن اللہ تعالی نے بندوں کی آسائی کے لیے اس کا بیان قدر یجا قربایا ' کیونکہ جو لوگ کفراور برائی میں سرسے بیر تک ذوجے ہوئے تھے 'اگر ان کو یک لخت ان تمام ادکام پر عمل کرنے کا تھم دیا جا آتو بیان کی طبیعت پر خت مشکل اور دشوار ہو تا۔ اس لیے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی سمولت کی خاطر اس کا بیان رفتہ رفتہ اور تدریجا فربایا 'اور آج یہ بیان اپنے تمام و کال کو بہنچ کم یا۔

اسلام کا کامل دین ہونا ادیان سابقہ کے کامل ہونے کے منافی نہیں

کال ب ٔ تام لوگوں کے لیے اور تمام دنیا کے لیے اب می دین جاور می کمال حقیق ہے۔ اللہ تعلق نے فرمایا وَمَا ٓ اَرْسَلُنْکُ اِلَّا کَافَتَهُ ۚ لِلنَّذِيسِ بَشِيْرُوا اور ہم نے آپ کو قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے وَّ نَذِيْرُوا (سبا : ۲۸) رمول بنایا در آنحانیکہ آپ فو هُخِری دینے والے ہیں اور

زرانےوالے ہیں۔ تَابَرَكُ الَّذِيْ نَزَلَ الْفُرْفَانَ عَلَى عَبُدِهِ وريك والاب بس نے اپنے (مقدی) بدور كاب

لِبَكُوْنَ لِلْعُلِيمِيْنَ نَذِيرًا (الفرقان؛) فيمل نازل فرائى ناكدوه تام جمانوں كے ليے وُرائے والا ہو۔ وَمَنْ بَبَتَ عِنْبُرا الْإِسْلَامَ دِيْنَا فَلَنْ يُعَقِّلَ مِنْهُ جَمِى فَعَى نَاسِلام كَ مُواكى اور دين كوظلب كيا "ووه (آل عسران: ۸۵) اس بے برگز قبل نمين كيا جائے گا۔

المام مسلم بن مجاج قشهری متوفی ۲۶۱ه روایت کرتے میں:

حضرت ابو ہریرہ وہاؤر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھتیں نے فرایا بچھے انبیاء پر چھ وجوہ سے نصیلت وی گئی ہے۔ بچھے جوامح الکم (ایسا کلام جس میں الفاظ کم ہوں اور معنی زیادہ ہوں) عطا کیے گئے اور رعب سے میری مدو کی گئی اور ہنسمتیں میرے لیے طال کردی گئیں اور میرے لیے تمام روئے زمین کو پاک کرنے والی (آلہ تیمی)اور مبچہ بناویا گیا اور جھے تمام خلوق کی طرف رسول بناکر جمیعا گیا اور جھے پر نہوں کو تھم کردیا گیا اور حضرت جار کی روایت میں ہے ہم نی کو بالضوص اپنی قوم کی طرف مبعوث

ببيان القر أن

لباجا آتھا'اور مجھے ہر کالے اور گورے کی طرف مبعوث کیا گیاہ۔

(صحیح مسلم 'ج' رقم الحدیث: ۵۲۳-۵۲۱ سنن تر زی 'ج ۳ ' رقم الحدیث:۱۵۵۹)

قرآن مجید کی آیات اور اس مدیث ہے واضح ہو گیا کہ سیدنا محمد پہیج کو قیامت تک تمام لوگوں کیلئے رسول بنایا کمیا ہے' اور اسکامعنی میر ہے کہ آپی شریعت قیامت تک کیلئے ہے 'اور ای لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسلام کے سوا اور کوئی دین قبول نیں کیا جائے گا۔ سوداضح ہوگیا کہ باتی ادیان اپ اپ زمانوں کے اعتبار سے کامل تھے 'ادر اسلام قیامت تک کیلے کامل دین ہے۔اس کیے اللہ تعالی نے خصوصیت کے ساتھ اسلام کے متعلق فرمایا: کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دی کال کر دیا۔

يوم ميلاد النبي رهي كاعيد مونا المام ابوجعفر محمد بن جرير طبري متوفى ١٠١٥ بيان كرت جن بيد آيت جمة الوداع ك سال يوم عرف كو بروز جعد نازل بوكى اس کے بعد فرائف ہے متعلق کوئی آیت نازل ہوئی'نہ طال اور حرام ہے متعلق کوئی آیت نازل ہوئی اور اس نیت کے ہزر ہونے کے بعد نبی ﷺ صنب ایس روز زندہ رہے۔ ابن جریج سے ای طرح روایت کی گئی ہے۔

(جامع البيان مبروت ١٠١٠ مطبوعه دار الفكو مبيروت ١٣١٥ه)

الم ابو عليلي محمد بن عليلي ترفدي متوفي ٩٧٩ هـ روايت كرتے بين عمار بن الي عمار بيان كرتے بين كه حصرت ابن عباس رضي الله عنمانے ایک بیودی کے مامنے یہ 'بت پڑھی"البوم اکسلت لکے دینکے "الایہ تواس بیودی نے کہااگر ہم پر یہ آیت نازل ہوتی تز ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا یہ آیت دوم عبدوں کے دن نازل ہوتی ب ايوم الجمعة اوريوم عرفه كو- (سنن ترزي عه وم الحديث:٥٥ -٣٠)

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کاون مسلمانوں کی عمیر ہے اور عرفہ کاون بھی مسلمانوں کی عمیر ہے اور جن او وں نے بید کما ہے کہ مسلمانوں کی صرف دو عیدیں ہیں' انہوں نے اس مدیث پر غور نہیں کیا۔ البتہ ا یہ کما جا سکتا ہے کہ مشہور عیدیں صرف عيد الفطراور عيدالاصح مي جن كے مخصوص احكام شرعيه بي- عيد الفطر ميں صبح افطار كيا جا آہے اس كے بعد دو ركعت نماز عميرگاه ميں يڑھي جاتى ہے اور اس كے بعد خطبہ يڑھا جاتا ہے اور عميدالاضيٰ ميں پہلے نماز اور خطبہ ہے اور اس كے بعد صاحب نصاب پر قرمانی کرنا واجب ہے۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے اجماع کا دن ہے اور اس میں ظهرکے بدلہ میں نماز اور خطبہ فرض کیا گیا ب اور عرف کے دن غیر جاتے کے لیے روزہ رکھنے میں بزی فضیلت ہے اور اس سے دو سال کے گزاہ معاف ہو جاتے ہیں۔

علامه راغب اصغماني متوفي ٥٠١ه لكصة بين:

عید اس دن کو کہتے ہیں جو بار بار لوٹ کر آئے اور شریعت میں عید کاون یوم الفطراور یوم النو (قربانی کاون) کے ساتھ مخصوص ہے 'اور جبکہ شریعت میں یہ دن خوثی کے لیے بنایا گیا ہے۔ جیسا کہ نبی پہنچیم نے اپنے اس ارشاد میں متنبہ فرمایا ہے یہ کھانے چنے اور اذدواجی عمل کے دن ہیں اور عید کالفظ ہراس دن کے لیے استعمال کیاجا تاہے جس میں کوئی خوشی حاصل ہو اور اس ير قرآن مجيد كي اس آيت مين دليل ب:

عیلی ابن مریم نے عرض کیا' اے اللہ ! امارے رب ا آسان ہے ہم پر کھانے کا خوان نازل فرماجو ہمارے اگلوں اور پچپلوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف ہے نشانی۔

(المغروات م ٢٥٣ مطبور المكتبه المرتضويه الران ٦٢ ١١ه)

قَالَ عِيسَى إِبْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا ٱنْزِلُ عَلَبْنَا مَآيُدَةُ مِنْ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوْلِينَا وَأَحِيرَا وَأَيَةً مِنْكُ (المائدة:١١١)

خيان القر أن

یہ بھی کما جاسکتا ہے کہ شرعی اور اصطلاحی عید تو صرف عید الفطراور عیدالاضخی ہیں اور بوم عرف اور بوم جعد عرفاعید ہیں اور جس دن کوئی نعمت اور خوشی حاصل ہو وہ بھی عرفاعید کا دن ہے اور تمام نعمتوں کی اصل سیدنا مجمد منتیجہ کی ذات گرای ہے۔ سو جس دن یہ عظیم نعمت حاصل ہوئی' وہ تمام عیدول ہے بڑھ کر عید ہے اور میں بھی عرفاعید ہے' شرعاعید نمیں ہے' اس لیے مسلمان بھیشہ ہے اسیخ نی شہور کی دلادت کے دن بارہ ربیج اللول کو عید میلادالتی مناتے ہیں۔

ایک سوال یہ کیا جا تا ہے کہ بارہ رق الاول ہی جو بھی کامی مولات ہے اور بعض اقوال کے مطابق آپ کامی موفات بھی کی ہے ۔ تم اس دن ہی تو تو بھی کی دفات ہو سوگ کیوں نمیں مناتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مراست نہ تو تو بھی کی دفات پر سوگ کیوں نمیں مناتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مراست نے مان گوت کے دو سرا جواب یہ ہے کہ مرا نے اور کی تعدت کے چلے جانے پر سوگ منانے ہے منع کیا ہے۔ وو سرا جواب یہ ہے کہ ہم غم اور سوگ کیوں کریں؟ ئی جو بھی جس طرح پہلے زندہ تھے، اب ہی زندہ ہیں۔ پہلے دار استکلیت میں زندہ تھے، اب دار الجراء اور جنت میں زندہ جی آپ پر امت کے اتحال پیش کیے جاتے ہیں، نیک بیل در پہلے دار استکلیت میں زندہ تھے، اب دار الجراء اور جنت میں زندہ جی آپ پر امت کے اتحال پیش کیے جاتے ہیں، نیک اعلان پر آپ استدفار کرتے ہیں۔ آپ زائرین کے سلام کا جواب الحال پر آپ استدفار کرتے ہیں۔ آپ زائرین کے سلام کا جواب دیت ہیں مطال پر آپ اس خواب کے مطالہ اور مشام و ہیں مشخری رہتے ہیں اور آپ کے مراتب اور در جات میں ہر آن اور ہر لحظ ترقی ہوتی رہتی ہے۔ اس میں غم کرنے کی کون کی وجہ ہے؟ جبکہ آپ نے خود آپ کے مراتب اور در جات میں ہر آن اور ہر لحظ ترقی ہوتی رہتی ہے۔ اس میں غم کرنے کی کون کی وجہ ہے؟ جبکہ آپ نے خود سے میری حیات ہی تمارے لیے خیرے داوان المصطلیٰ میں ۱۸۱۰ کے خیرے دالوان ہول المصطلیٰ میں ۱۸۱۰ کے خیرے دالوان ہول المصطلیٰ میں ۱۸۱۰ کے خیرے دالوان ہول المصطلیٰ میں ۱۸۱۰ کے مطرت میری علیہ السلام کے ہو مہدائش کی مشخری دیری کی مون دو جات ہیں عبدالوان میری محمل میں میں عبدالسلام کے ہو مہدائش کی مشخری میون ۲۹ میں کی حدود میری محمل میات کی مقبد کی کون کی دو میری معرف کا دو میری محمل کا میں میں کون کی دو میری محمل کی اس کا میں کیا کے میں میات کی دو میری محمل کی کیا گئی کی جب اس میں خواب کی کون کی دو میں کی میات کی دور میری محمل کی کون کی دور میری محمل کی کون کی دور کی کون کی دور کیا گئی کی کون کی دور کی کون کی دور کی کون کی دور کیا گئی کی کون کی دور کیا گئی کی کون کی دور کی کون کی دور کی کون کی دور کیا گئی کی کون کی دور کیا گئی کی دور کی کون کی دور کی کون کی دور کی کون کی دور کی کی کون کی دور کیا گئی کی کون کی دور کی کون کی کو

کی چیر سی در خاد و بعد میں کا ۱۹۰۷ انھ سے بین میسی یون سے سمرے کی صیبہ عمام سے یو م چیر اس روز ہاذا روں میں کو دکھ کر پکھ مسلمانوں نے رسول کریم ہیج ہی پیدائش پر عید میلاد النبی کے نام سے ایک عید بنا دی اس روز ہاذا روں میں جلوس نکالنے اور اس میں طرح طرح کی خرافات کو اور رات میں جراغاں کو عبادت سمجھ کر کرنے گئے۔ جس کی کوئی اصل سحاب و آباعین اور اسلاف امت کے عمل میں نمیں لمتی (معارف القرآن جسائم ۵۵ مطبوعہ ادار ۃ المعارف کراچی) ۴۵۷ھ)

سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۱ھ نے ایک انٹرویو کے دوران ایک سوال کے جواب میں کما سب سے پہلے تو آپ کو بیہ پوچھنا چاہیے تھا کہ اسلام میں عید میلادالتی کاتصور بھی ہے یا نمیس۔اس شوار کو بحس کو ھادی اسلام پڑتیں ہے منسوب کیاجا تا ہے حقیقت میں اسلامی شوار ہی نمیں۔اس کا کوئی ثبوت اسلام میں نہیں ملتا 'حتی کہ محابہ کرام نے بھی اس دن کو نہیں متایا۔ افسوس!اس شوار کو دیوالی اور دسرہ کی شکل دے دی گئی ہے' لاکھوں روپیے بریاد کیا جاتا ہے۔

( بنت روزه قدّ بل 'لا بور ' ٣ جولا كي ١٩٦٦ء )

عام طور پر شخ محمد بن عبدالوهاب کے متبعین اور علماء دیوبندید آثر دیتے ہیں کہ بارہ ربیع الاول کو عید میلاد النبی متانا اهل سنت و جماعت کا طریقہ ہے اور ان کی ایجاد وافتراع ہے۔ جیساکہ نہ کور الصدر اقتباس سے طاہر ہو رہا ہے ، کیلن میہ صحح نمیس ہے، بلکہ بیشہ سے اہل اسلام ماہ ربیع الاول میں رسول اللہ بیجیج کی ولادت پر خو شی کا اظہار کرتے رہے ہیں، اور ان ایام کو عید مناتے رہے ہیں۔ علامہ احمد تصطافی متوفی 810 ہے لکھتے ہیں،

بیشہ سے اہل اسلام رسول اللہ طبیع کی ولادت کے ممینہ میں محفلیں منعقد کرتے رہے ہیں اور وعو تیں کرتے رہے ہیں ' اور اس ممینہ کی راتوں میں مختلف نتم کے صد قات کرتے ہیں ' فوشی کا اظہار کرتے ہیں ' اور نیک اٹمال زیادہ کرتے ہیں اور رسول اللہ طبیع کی ولادت کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اس کی برکت سے ان پر فضل عام ظاہر ہو تا ہے۔ میلاد شریف منعقد کرنے سے ہے تجربہ کیا گیا ہے کہ انسان کو اپنا تیک مطلوب حاصل ہو جا تا ہے۔ سواللہ تعالی اس محض پر اپنی رحمین مازل فرائے جس

طبيان القر أن

نے مولود مبارک کے مهینہ کی راتوں کو عیدیں بنادیا۔ (المواہب الله نبیه 'جا'م ۸۷ مطبوعہ دار اکتب العلمیہ 'بیردت ۱۳۱۱ها، علامہ تسلانی نے علامہ محمد بن محمد ابن الجزری متوفی ۸۳۳ھ کی اس عبارت کو ان کے حوالے ہے نقل کیا ہے۔ علامہ محمد بن عبدالباتي زر قاني ماكلي متوفى ١٧١ه اس كي شرح ميس لكهيته بين:

علامہ جلال الدین سیو طی نے لکھا ہے کہ قرون ثلاثہ میں اس محفل کے انعقاد کا اہتمام نہیں ہو یا تھا، لیکن ہیہ برعت حسنہ ہے۔ اس عمل میں بعض دنیا دار لوگوں نے جو متحرات شامل کر لیے ہیں 'علامہ ابن الحاج الکی نے مرخل میں ان کار د کیا ہے اور یہ تقریح کی ہے کہ اس ممینہ میں نیکی کے کام زیادہ کرنے جائیں اور صد قات خیرات اور دیگر عبادات کو بہ کثرت کرنا جا ہے 'اور یمی مولود منانے کامستحن عمل ہے۔ علامہ ابن کثیرنے اپنی آلریج میں لکھا ہے کہ اربل کے بادشاہ ملک مظفر ابوسعید متونی ۱۲۳۰ھ نے سب سے پہلے میلاد النبی کی محفل منعقد کی۔ یہ بہت مبادر عالم' عاقل' نیک اور صالح بادشاہ تھا' یہ تمین سو دینار خرچ کر کے بهت عظيم وعوت كالهتمام كرياتها\_ (شرح الموابب اللدنية على ١٠٥ مطبوعه وارالمعرف بيروت ١٣٩٣ه)

شرح صحیح مسلم جلد قالث میں ہم نے بہت تفصیل ہے میلاد النبی منانے پر بحث کی ہے اور علامہ سیوطی ' ملاعلی قاری اور دیگر علاءنے کتاب و سنت ہے جو میلاد النبی کی اصل نکالی ہے اور معترضین کے جوابات دیے ہیں اور اس پر دلا ئل فراہم کیے ہیں' ان کو تفسیل سے لکھاہے۔ بعض شروں میں میلادالنبی سے جلوس میں بعض لوگ باجے گاج اور فیر شرع کام کرتے ہیں اور ہمارے علماء بھیشہ اس سے منع کرتے ہیں۔ باہم اکثر شہروں میں بالکل یا کیزگ کے ساتھ جلوس نکالا جا تا ہے۔ میں دو مرتبہ برطانیہ گیا اور میں نے دہاں اس ممینہ میں متعدد جلوسوں میں شرکت کی۔ ان جلوسوں میں نعت خوانی اور ذکر اذکار کے سوا اور پچھ نہیں ہو تا 'کوئی غیر شرعی کام نہیں ہو تا اور تمام شرکاء جلوس باجماعت نماز پڑھتے ہیں اور بعد ازاں جلسہ ہو تا ہے' جس میں نبی شہیر کے فضائل اور محامد بیان کیے جاتے ہیں۔

پہلے دبوبند اور جماعت اسلامی کے علماء عید میلاد النبی منانے اور جلوس نکالنے پر انکار کرتے تھے' کیکن اب تقریباً بندرہ میں سال کے عرصہ سے دیوبند اور جماعت اسلامی کے مقدر علاء میلاد النبی ترتبیر کاجلوس نکالنے اور اس میں شرکت کرنے لگے ہیں اور سپاہ صحابہ کے اکابر علماء حضرت ابو بحر' حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ایام بھی منانے لگے ہیں۔ ان دنوں میں جلوس نكالتے بي اور حكومت سے ان ايام مي مركاري تعطيل كامطالب كرتے ميں-

مفتی محد شفیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۱ه عید میلاد النبی کار د کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

کمیں قوم کے بزے آدمی کی پیدائش یا موت کا یا تخت نشینی کادن منایا جا آہے 'اور کمیں کسی خاص ملک یا شہر کی فتح اور کس علیم تاریخی واقعہ کاجس کا حاصل اشخاص خاص کی عزت افزائی کے سوا کچھ نہیں۔ اسلام اشخاص پرستی کا قائل نہیں ہے'اس نے ان تمام رسوم جاہلیت اور ممخصی یاد گاروں کو چھوڑ کر اصول اور مقاصد کی یاد گاریں قائم کرنے کا اصول بنادیا۔

(معارف القرآن 'ج۳ م ۳ مطبوعه اداره المعارف 'کراحی '۴۹۷ه)

کیلن اب ہم دیکھتے ہیں کہ علاء دبوبند کی طرف سے نہ صرف ایام صحابہ منائے جاتے ہیں' بلکہ وہ اپنے اکابرین مثلاً شخ اشرف علی تھانوی اور شخ شبیراحمد عثانی کے ایام بھی مناتے ہیں اور دیوبند کاصد سالہ جش بھی منایا گیا۔ ہم پہلے میلاد النبی کے جلسوں اور جلوسوں میں مقتدر علماء دیوبند کی شرکت کو ہاحوالہ بیان کریں گے۔ پھرایام صحابہ اور ایام اکابرین دیوبند کوان حضرات کا مناتابیان کریں گے۔ جماعت اسلامی کا ترجمان روز نامہ جسارت لکھتا ہے:

**یاکستان قومی اتحاد کے سربراہ مولانا مفتی محمود نے کہاہے کہ ملک میں اسلامی قوانین کے بعد قومی اتحاد نے وہ مثبت مقصد** 

حاصل کرایا ہے جس کے لیے اس نے ان تھک اور مسلسل تحریک چلائی تھی۔وہ آج یمال مجد نیلا گذید یر نماز ظهر کے بعد قوی اتحاد کے زیر اہتمام عید میلاد النبی کے تنظیم الشان جلوس کے شرکاء سے خطاب کر دہے تھے۔ اس موقع پر قوبی اتحاد کے نائب صدر نوابراده نصرالله خال ٔ امیر جماعت اسلامی پاکستان میاں محمد طفیل ٔ وفاقی و زیر قدر تی وسائل چود هری رحمت الی اور مسلم یک پٹمہ گروپ کے سیرٹری جزل ملک محمد قاسم نے بھی خطاب کیا۔ تقریروں کے بعد مفتی محبود اور دیگر رہنماؤں نے محید نیالا محند میں بی نماز عصرادا کی 'جس کے بعد ان رہنماؤں کی قیادت میں یہ عظیم الشان جلوس مخلف راستوں سے مجد شداء بینج کر ختم

ہوا'جہال شرکاء جلوس نے مولانامفتی محمود کی قیادت میں نماز مغرب ادا کی۔ (روزنامہ جہارت الافرور ١٩٧٥ء) جماعت اسلامی اور دیوبندی ارکان پر مشتل قومی اتحاد کی حکومت کے دور میں عید میلادالنبی کے موقع پر روز نامہ جنگ کی

ایک خبر کی سرخیاں ملاحظہ فرمائیے۔

جش عید میلاد النبی آج جوش و خروش سے منایا جائے گا تقریبات کا آغاز ۲۱ توپوں کی ملای سے ہو گا گور زکی صدارت میں جلسہ ہو گا'شر بھرمیں جلوس نکالے جا کیں گے 'نشتریارک آرام باغ ادر دیگر علاقوں میں جلسے ہوں گے۔

(روزنامه جنگ محراحی ۴ فروری ۱۹۷۹ء)

روزنامه حريت كي ايك خبركي سرخيان ملاحظه فرمائين:

اسلای قوامین کے نفاذ کے بعد قوی اتحاد کی تحریک کامثبت مقصد حاصل ہوگا۔ مفتی محمود نے کما' معاشرے کو مکمل طور پر اسلامی بنانے میں بچھ وات گئے گا عمیر میلاد کے موقع پر مفتی محمود کی قیادت میں عظیم الشان جلوس۔

(روزنامه حريت 'اافردري ١٩٧٩ء)

روزنامه مشرق کی ایک خبرملاحظه ہو:

لاہور 9 فروری (پ پ ا) توی اتحاد کے صدر مولانا مفتی محمود اور نائب صدر نوابزادہ نصراللہ خال کل یمال عمید میلاد النبی را المار کے جاوس کی قیادت کریں ہے ' یہ اجلاس نیلا گنبدے نکل کرمبحد شداء پر ختم ہوگا۔

(روزنامه مشرق محراجي موافروري ١٩٤٩ء)

جعیت علاء اسلام کے مولانا محراجمل خال نے مطالبہ کیا ہے کہ خلفاء راشدین کے ایام مرکاری طور پر منامے جا کیں۔

(روز نامه جنگ 'لا بور '۲۰ جون ۱۹۹۲ء)

سیاہ سحابہ کے سربراہ ضیاء الرحمٰن فاروتی نے اعلان کیا ہے کہ محم کو حضرت عمرفاروق اعظم معاشیٰ کابوم شہادت منایا جائے گا'اور جلوس بھی نکالے جائیں گے۔ (نوائے ونت لاہور ۲۲٬ دون ۱۹۹۲ء)

باہ محاب کے مرکزی صدر شخ عالم علی نے کیم محرم الحرام کو بوم فاروق اعظم کی سرکاری تعطیل پر کماب اک آج کادن عید کادن ہے۔ (نوائے وقت ' کاجون ۱۹۹۴ء)

سپاہ صحابہ کے ذیر اہتمام گزشتہ روز ۲۲ فروری کو پورے ملک میں مولانا حق نواز جھنگوی شہید کا یوم شمادت انتمالی عقیدت واحرام سے منایا گیا۔ ساہ صحابہ جمنگ کے زیر اہتمام احرار پارک محلّہ حق نواز شہید میں ایک تاریخی کافرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ساہ محابہ کے قائم مقام سرپرست اعلیٰ مولانا محداعظم طارق ایم-این-اسے نے کماکہ ۲۲ فروری كي نبيت سے حضرت جميم كى شهيد كى شهادت كاون ہے۔ اور ٢١ رمضان البارك كى نبيت كى وج سے يى ون حضرت على مرتقنی شیر خداکی شمادت کادن ہے۔ (نوائے وقت 'لاہور \*۲۲ فروری ۱۹۹۵ء)

طبيان القر أن

سیاہ صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جھٹکوی کی دوسری بری کے موقع پر ۱۲ فروری کو پاکستان سمیت دیگر ممالک میں مولانا بمشکوی کی یار میں سیاہ محلبہ جلے 'سیمینار اور دیگر تقریبات منعقد کرے گی۔ سیاہ محلبہ کے تمام مراکز و دفاتر میں ایصال تواب کے لے می نو بے قرآن نوانی ہوگی۔ مرکزی تقریب جھنگ میں مولانا جھنگوی کی مجد میں قرآن خوانی سے شروع ہوگ اور بعد میں هيم الشان جلسه ہوگا، جس ميں قائدين خطاب كريں گے۔ (نوائے وقت لاہور '۲۱ فروري ۱۹۹۲ع) یوم فاروق اعظم بوائر پر تعطیل نه کرتے کے خلاف سیاه صحابہ کامظامره خلفائے راشدین کے بوم سرکاری سطح برند منانا ناقابل فهم ہے ، محد احمد مدنی کامظاہرین سے خطاب۔ کرا چی (پ ر) سپاہ محابہ کے ذریر اہتمام یوم شمادت فاروق اعظم جائیز عقیدت و احترام سے منایا کیا' اس سلسلے میں جامعہ صدیق اکبر ناگن چور گلی میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ڈویڈیل رہنماعلامہ محمداویس نے حضرت عمرفاروق کے کارناموں پر روشی ذال بعد ازاں یوم شادت حفرت عمرفاروق پر عام تعطیل ند کرنے کے خلاف سیاه محابہ کے تحت احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، مظاہرین بلیے کارڈ اور بینراٹھائے ہوئے تھے 'جن پر یوم خلفائے راشدین کو سرکاری سطح پر منانے 'اس روز عام تعطیل کرنے ' امحاب رسول جہیں کے خلاف لٹریکری منبطی اور امیرر جہاؤں اور کارکوں کی رہائی پر مشتم مطالبات درج تھے۔مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی سیرٹری جزل مولانا محمد احمد منی نے کمام کہ ملک میں مکی اور علاقائی سطے کے رہنماؤں کے ہوم منائ جاتے بیں الیک ملک میں طفائے راشدین کے ہوم پر تعطیل نہ کرنا نا قابل فهم ہے۔اس موقع پر ایک قرار داد کے ذریعے مولاناعلى شير حيدري مولانا اعظم طارق مانظ احمر بحش ايدودكيث مولانا غور نديم اور ديكري ربائي كامطالبه كياكيا- درس اثناء سياه صحابہ اسٹوڈ نٹس کراچی ڈویژن کے جزل سیرٹری حافظ سفیان عباسی مشنق الرحمٰن 'ابوعمار 'جی-اے قادری اور ایم-اے تشمیری فے مظاہرہ میں شرکت پر طلبہ کاشکریے اداکیا۔

(روزنامه جنگ محراجي موامني ١٩٩٧ء)

و عشرهٔ حکیم الامت منایا جائے گا' مفتی نعیم

کراچی (پ ر) من مجل عمل پاکستان کے قائد مولانا مفتی محر ھیم نے کہا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی تعلیمی مسینی اور اصلامی خدمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں 'سے کوئی بھی عاشق رسول اور محب پاکستانی فراموش نہیں کر سکا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کما کہ ہمارا بزرگوں کے ساتھ لگاؤ اور تعلق اظہر من انشمس ہے۔ اجلاس ہیں من مجلس عمل پاکستان کے ذیر اہتمام عشرۂ عکیم الامت مناف کا اعلان کرتے ہوئے مفتی محد ھیم نے کما کہ کراچی کے تمام اضلاع میں مولانا اشرف علی تھانوی کی یاد ہیں مخلف پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ (وزنار بٹک کراچی) \* ۲۰ بون ۱۹۵۷ء)

کراچی (پ ر) من مجلس عمل پاکستان کے قائد مولانا مفتی مجد فیم نے جامع مجد صدیق اور گی ناؤن میں عشرہ دھزت محیم الامت کے سلملہ میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمیں چاہیے کہ ہم دھزت محیم الامت مولانا اشرف علی الامت کے سلملہ میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمیں خاہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا نہ ہب کی پر بلا محقیق بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے جموت فریب اور غیبت سے پر بیز کیا جائے۔ اجتماع سے مولانا غلام رسول 'مولانا انفر محمود اور مولانا محمدیق نے بھی خطاب کیا۔ (دوزنامہ جنگ کراچی ۲۰ جولائی ۱۹۹۷ء)
محمدیق نے بھی خطاب کیا۔ (دوزنامہ جنگ کراچی ۲۰ جولائی ۱۹۹۷ء)
الله تعالی کا اور شاد ہے: لیں جو محض بعوک کی شدت سے مجبور ہو کر (کوئی حرام چیز کھالے) در آنحائیکہ وہ اس کی

طرف ائل ہونے والانہ ہو 'تو بے شک اللہ بخشے والابت مربان ہے (المائدد: ۳)

ضرورت کی بنایر حرام چیزوں کے استعال کی اجازت

اس آیت میں اللہ تعالی نے بید تصریح فرائی ہے کہ اللہ تعالی نے جن چیزوں کا کھانا مسلمانوں برعمام حالات میں حرام کردیا ے'اس سے ضرورت کے احوال مشنی میں۔ مثلاً بھوک کی شدت ہے کمی شخص کی جان نکل ری ہو اور اس کے پاس کوئی طال چز کھانے کے لیے نہ ہو تو وہ رمق حیات بر قرار رکھنے کے لیے حرام چیز کھاسکا ہے۔بشر طیکہ اے اس حرام چیز کھانے کا ت شوق ادر میلان نه بواور ده مبعا اس کی طرف راغب نه بهواور جس چیز کو کمی ضرورت کی بناء پر لیا جائے اس کو به قدر ضرورت لیا جا یا ہے۔ اس لیے صرف اتن مقدار میں حرام چیز کھائی جائے جتنی مقدار میں کھانے ہے اس کی جان ن کی جائے اور لذت اندوزی کے لیے اس حد سے تجاوز نہ کرے 'ان چیزوں کا کھانا ہرچند کہ بندوں پر حرام ہے 'کیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ممریان اور رحیم و کریم ہے اور وہ ضرورت کی وجہ ہے اتنی مقدار کھانے کو معان کردے گا۔ ای اصول پر ہمارے نقهاء اور محدثین نے کہ ہے کہ جان بچانے کے لیے حرام دوا کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بشر طبکہ کوئی مسلمان معالج یہ بتائے کہ اس کے علم اور اس کی دسترس میں اس کے سوااور کوئی طال چیز ذریعہ علاج نہیں ہے۔ لنڈا جان بچانے کے لیے کسی انسان کو خون دیا جا سکتا ہے 'اور جن دواؤں میں الکحل ہوتی ہے ان کو بھی علاج کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جب کہ قلیل الکحل حرام اور نجس نہیں ہے۔ خصوصاً جبده و تمکیات سے مخلوط ہو۔ اِس کی مکمل اور باحوالہ بحث (البقرہ عدا) میں گزر چک ہے اور شرح صحیح مسلم جلد ان میں بھی ہم نے اس پر مفصل مفتکو کی ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: (اے رسول مرم!) آب سے بوچھتے ہیں ان کے لیے کون ی چزیں طال کی گئی ہیں؟ آپ کئے کہ تمهارے لیے پاک چزیں طال کی گئی ہیں اور جو تم نے شکاری جانور سدھالیے ہیں' در آنحالیکہ تم انہیں شکار کا طریقہ سکھانے والے ہوائم انسیں اس طرح سکھاتے ہوجس طرح اللہ نے حسیس سکھایا ہے۔ مو اس شکار) سے کھاؤاجس کووہ (شکاری جانور) تمالیے لئے روک کھیں اود ارشکار تھوٹ نے قت اس اثنادی جا نور اپرلیم انڈ پڑھؤ اور انٹرسے ڈوٹے رہؤ پیٹ لئے جکومساب لینے واللہ والمارہ ہم زريجث آيت كامعني أورشان نزول

اس آیت کامعنی بدے کہ اے رسول معظم! آپ سے آپ کے اصحاب بر سوال کرتے میں کہ ان کے کھانے کے لیے کون سے جانور طال میں تو اللہ تعالی نے فرمایا آب کہتے کہ جن جانوروں کو اللہ نے تسارے لیے طال کر دیا ہے ان کو ذیح کرنے کے بعد تم کھا کیتے ہو اور تهمارے سدھائے ہوئے شکاری جانوروں نے جن جانوروں کو زخمی کرکے شکار کر لیا ہے ان کو بھی تم کھایکتے ہو۔

اس آیت میں فرمایا ہے تمهارے لیے طیبات کو حلال کر دیا ہے 'طیبات کامعنی ہے وہ چیزیں جن سے طبائع سلیم تھی نہ کھاتی ہوں اور متنظراور متوحش نہ ہوں۔ یہ بلخی کا قول ہے اور ایک قول یہ ہے کہ طبیبات وہ چیزیں میں جن کی تحریم میں نص وار د نہ ہو'نہ ان کی حرمت پر اجماع ہواور نہ قیاس سے ان کی حرمت ثابت ہو۔ پہلے قول کی بناء پر اس سے مراد لذیذ اشیاء میں اور دو سرے قول کے مطابق اس سے مراد طال اشیاء ہیں۔ یہ بھی کما گیا ہے کہ اس سے مراد طال اور لذید چیزیں ہیں۔

اس آیت کے شان نزول میں امام ابو جعفر محمدین جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ھ نے بیہ روایت ذکر کی ہے: حضرت ابورافع براشين بيان كرتے بين كه حضرت جرئيل عليه السلام نے بي جي پي آنے كي اجازت طلب كى اتب نے ان کو اجازت دے دی۔ انہوں نے کما' یار سول اللہ آ آپ نے ہمیں اجازت دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں انہوں نے کما' کین بم اس گھریں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو۔ ابو رافع کتے ہیں کہ پھر آپ نے مجھے تھم دیا کہ میں مدینہ کے ہر کتے کو ق<del>ل</del>

بيان القر ان

کردوں اسو میں نے کتوں کو قتل کردیا۔ پھر میں ایک عورت کہاں پہنچاجس کے پاس کتابھونک رہا تھا، میں نے اس پر رہم کھاکر اس کو چھو ڈریا پھر میں نے رسول اللہ بھتجیز کے پاس جاکر آپ کو اس کی خبردی۔ آپ نے بچھے اس کو بھی قتل کرنے کا تھم دیا 'پچر میں نے اس کو بھی قتل کر دیا 'پھر سلمانوں نے آگر آپ سے پوچھا یا رسول اللہ! آپ نے بمیں ان کتوں کو قتل کرنے کا تھم دیا ہے۔ ان کی کوئی چیز ہمارے لیے طال ہے؟ تب یہ آئے تال ہوئی آ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون ی چیزیں طال کی گئی ہیں؟ آپ کھتے کہ تسمارے لیے پاک چیزیں طال کی گئی ہیں اور جو تم نے شکاری جانور سدھا لیے ہیں' در آنحالیکہ تم انہیں شکار کے طریقہ سکھانے والے ہو۔ الابیہ۔

(جامع البیان ،ج۲ ، ص ۱۱۱ ، مطبوعه داد الفکو ، بیروت ،۱۳۱۵ ه ، سنن کیری کلیمتی ،ج۵ ، ص ۲۳۵ ، المستد رک ، ج۲ ، ص ۱۱۱۱) شکار کی اقسام اور ان کے شرکی احکام

علامہ نودی شافعی متوفی ۱۷۲ ہو لکھتے ہیں:

شکار کرنا مباح ہے اس پر تمام سلمانوں کا اجماع ہے۔ کتاب 'سنت اور اجماع ہے اس پر بکشرت دلا کل ہیں۔ تاضی عیاض

ماصلی نے کہا ہے کہ جو مختص کب معاش کے لیے شکار کرے' یا ضرورت کی بناء پر شکار کرے' یا شکار یا اس کی قیمت نفح
ماصلی کرنے کے لیے شکار کرنے تو ان تمام صور توں ہیں شکار کرنا جائز ہے۔ البتیا جو شخص بطور لہو و لعب کے شکار کھیا 'کین
اس کا قصد اس شکار کو ذیج کرنا اور اس سے نفع حاصل کرنا ہو' اس کے جواز میں اختلاف ہے۔ ان ہالک نے اس کو مکردہ قرار دیا
ہے' اور پیٹ اور ابن عبد الحکم نے اس کو جائز کہا ہے۔ قاضی عماض نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص ذرج کی نیت کے بغیر شکار کھیلے تو
ہے موام ہے ' اور پیٹ اور ابن عبد الحکم نے اس کو جائز کہا ہے۔ مقصد ضائع کرنا ہے۔

(شرح مسلم 'ج ۲'ص ۱۳۵ مطبوعه کراچی)

علامه وشتاني الى مالكي متوفي ٨٢٨ ه لكصة مين:

علامہ لخی نے شکار سے تھم کی پانچ قسیس بیان کی ہیں۔(۱) زندگی بر قرار رکھنے کے لیے ایسی کھانے پنے کے لیے شکار کرنا میاح ب (۲) اہلی و عیال کی تنگی کے وقت یا سوال سے بچنے کے لیے شکار کرناستی ہے (۳) اپنے آپ کو بھوک کی ہلاکت سے بچانے کے لیے شکار کرنا واجب ہے (۲) کموولعب کے لیے شکار کرنا کمروہ ہے 'جبکہ شکار کے بعد جانور کو زن کر کے کھالیا

جائے۔ (۵) ذیج کرنے اور کھانے کی نیت کے بغیر شکار کرنا حرام ہے۔

علامہ ابی ماتلی فرباتے ہیں' بلا ضرورت محض امو و لعب کے لیے شکار کرنے میں بہت مفاسد ہیں۔ اس میں گھو ڑے کو کتے کے پیچیے بھگا کر تھکانا ہے اور اگر بازے شکار کیا جائے تو نظر کو اس کے پیچیے لگا کر تھکانا ہے' اور بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ گھو ڑااس کو کسی کھائی یاکنو ئمیں میں گرا دے۔(اکمال اکمال المعلم' ج۵'ص۴۲۹'مطبوعہ دار الکتب انعلیہ' بیروت)

کا مطاوی تو ایک کو در مصارف می می باد کا می ایک کا ایک کا ایک کا در می باد کا میان شکار کی شرائط کا میان

حمّس الائمہ علامہ مجدین احمد سرخی حنی متوفی ۴۸۳ھ ککھتے ہیں: ا- حمّس جانور کے ماتھ شکار کھیلا جائے' دہ سدھایا ہوا ہو۔

۲- جس جانور کے ماتھ شکار کیا جائے وہ زخمی کرنے والا ہو' کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے" و ما علمت مس المحدوارح مکلبین تعلمونہ ن مصاعلم مله "اور جن شکاری جانوروں (زخمی کرنے والے) کو تم نے المحدوارح مکلبین تعلم ویا ہو تھا۔
 مدحالیاہے' جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کے مطابق تم شکاری تعلیم دیے ہو' جوارح (زخمی کرنے والے) کے متعلق دو قول

نبيان القر أن

ہیں۔ (۱) وہ جانور اپنے دانتوں اور بنجوں سے حقیقاً زخم ڈالے (۲) وہ شکار کو کیڑ کرلانے والے جانور ہوں محبوبی کیونکہ جرح کامعی تىپ بىي ہے۔

٣- شكاري جانور كو بهيجاجات كونكه في تؤيير في معزت عدى بن حاتم ويني عن فرايا جب تم في البين سد حات موت كتے كو بھيجااور اس پر بىم الله بڑھ ل تواس كو كھالوادر اگر تمهارے كتے كے ساتھ كوئى اور كما شريك ہوگيا تو پھراس (شكار) كومت

کھاؤ اور جب دو کتوں میں ہے ایک کا بھیجا ہوا نہ ہو تو کھانا حرام ہو جا آ ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ کتے کو بھیجنا شرط ہے۔ نیز ذكافة صلت كاسب اس وقت ہوتی ہے جب اس كاحسول كمي آدى سے ہوا ہوا اس ليے شكار كے آلد كو آدى كا قائم مقام بنانے ك ليے يه ضروري ب كد اس ميں آدى كا فعل داخل ہو اور يه صرف شكارى جانور كو بھيجنے ہو سكتا ہے اور كتے ك ليے

سدهائے ہونے کی شرط بھی اس میں ہیجنے کے تحقق کے لیے لگائی حمیٰ ہے۔ ۳ - بهم الله يزه كرشكاري جانور كو ب<u>صح</u>ي

اس کے بھیج ہوئے جانور کے ماتھ دو سمراجانور شریک نہ ہو۔

٢- جس جانور كاشكار كياجائ وه في نغيه هلال جو

شکار کرنے والے جانوروں کا بیان

علامه ابوالحن على بن ابي بكرالرغيناني المنفي المتوفى ١٩٥٠ هـ لكيمة بين:

سدهائے ہوئے کتے 'چیتے' تمام زخمی کرنے والے اور سدهائے ہوئے جانوروں سے شکار کرنا جائز ہے اور جامع صغیر میں کلھا ہے کہ تمام سدھائے ہوئے اور پھاڑنے والے در ندوں اور پنجوں سے شکار کرنے والے پر ندوں سے شکار کرنا جائز ہے۔اور سرهائے ہوئے جانور کے سواکسی اور جانور سے شکار کرنا جائز نہیں ہے۔الاید کد اس کو ذرج کرلیا جائے۔اس کی دلیل بیہ ہے کہ

الله تعالى نے فرايا "و ما علمت من الحوارح مكلبين"" تم نے جو (شكار كا) كب معاش كرنے والے جانور سدهائے ہیں' در آنحالیکہ وہ شکار پر مسلط ہونے والے ہیں" یہ آیت اپنے عموم کے اعتبارے تمام شکار کرنے والے جانوروں کو

شال ہے۔ اور حضرت عدی بن حاتم جہڑنے کی حدیث بھی اس کی آئید کرتی ہے۔ ہرچند کہ حضرت عدی بن حاتم کی روایت میں

كلب كاذكر ب- كين نفت كے اغتبار ب برور عدب ير كلب كا اطلاق بوتا ب حتى كه شير ربحى كلب كا اطلاق بوتا ب- الم ابو یوسف سے ایک روایت میہ ہے کہ انہوں نے ان جانو رول سے شیر اور ریچھ کااشٹناء کیا ہے۔ کیونک میہ جانور رو سرول کے لیے

کام نمیں کرتے۔ شیرا پی بلند بہت کی وجہ سے اور ریچھ اپنی خساست کی وجہ ہے۔ بھن علاءنے چیل کابھی اس کی خساست کی وجہ سے استثناء کیا ہے۔ هنز پر مجمی ان جانوروں سے مشتقی ہے کیونکہ وہ نجس العین ہے اس لیے اس سے فائدہ حاصل کرنا جائز نسیں ہے۔ پھران شکاری جانوروں کو تعلیم دینااور سد حانانهایت ضروری ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کی نفس صرت او مباعبات میں

میں تعلیم کی شرط کاذکر ہے اور حضرت عدی بن حاتم کی روایت میں بھی تعلیم کی شرط کاذکر ہے۔ اور جانور کو چھو زنامجی ضرور ی ے اکو مک میں تعلیم کامعیارے کہ جب جانور کو چھو ڑا جائے تو وہ چلا جائے اور اپنے مالک کے لیے شکار کو پکڑ کر رکھے۔

(حدابيه اخيرين مم ٥٠٢ مطبوعه شركت علمه مكان) شکاری کتے کے معلّم (سدھائے ہوئے) ہونے کامعیار اور شرائط

مش الائمه سرخى نے كلب معلى (سدهائي موئے كئے) كى حسب ذيل شرائط ذكر كى ين ۱- اینالک کے پیچے تملہ کرنے کے لیے نہ دوڑے

نبيان القر أن

۲- مارے نہ سکھائے بلکہ شکاری دو سرے کتے کو شکار کھانے پر مارے ' آگ اس سے وہ کنا سکھ لے کہ شکار کو نس کھانا

جس شکاریا ذبیحہ پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہواس کے حکم میں فقهاءاحناف کا نظریہ

اورائمہ ثلاثہ کے دلائل کے جوابات

علامہ ابو بکر جصاص الحنفی متوفی ۲۰ سرھ لکھتے ہیں: حارے اسحاب (نقساء احناف) امام مالک اور حسن بن صالح نے یہ کماہے کہ اگر مسلمان (شکاریاذ بچہ پر)عمر البیم اللہ ترک

کردے تو اس کو منین کھایا جائے گا اور اگر نسیانا ہم اللہ کو ترک کردیا تو چراس کو کھالیا جائے گا۔ اہم شافعی نے یہ کسا ب

دونوں صور توں میں ذبیحہ کو کھالیا جائے گا۔ امام اوزاعی کا بھی بھی قول ہے۔ نسیانا بسم اللہ کو ترک کرنے میں اختلاف ہے۔ حضرت علیٰ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهم 'مجاہد 'عطاء بن الی رباح' سعید بن مسیب' ابن شیاب اور طاؤس نے یہ کہاہے کہ 'س ذبیحہ

می سترے ہی جو ان میں است ہے جاہد مطاق ہی جو ان میں ہے۔ دعزت ابن عباس نے کمامسلمان کے دل میں اللہ کا پر ہم اللہ کو نسیانا ترک کرویا جائے 'اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دعزت ابن عباس نے کمامسلمان کے دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جس طرح مشرک کا ذبیحہ پر اللہ کانام لینا سود مند نہیں ہے 'اس طرح مسلمان کا بھولے سے نام نہ لینا معزنسیں ہے۔

این سرین نے کمااگر مسلمان نسیانا بھی نبم اللہ کو ترک کردے تو وہ ذبیحہ نمیں کھایا جائے گا۔ ابراہیم نے کماایسے ذبیحہ کونہ کھانا میت

، علامه ابو بمرمصاص حنى لكعة بين كه نقهاء احناف كاستدلال اس آيت سے ب

وَلاَ قَالُكُو الْمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ بِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ بِ إِنَّا لَهُ لَيْهِ سُنَّقَى (انعام:۱۳۱۸) الله عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ الرَّكُو كُلُوا اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلْكُوا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَل

اس آیت سے بظاہر سے معلوم ہو گاہ کہ جس (شکاریا ذبیعہ) پر اللہ کا نام نمیں لیا گیا' اس کا کھانا حرام ہے۔ نواہ اللہ کا نام عمد اترک کیا ہویا نسیاف کیکن دلائل سے یہ خابت ہے کہ یمان نسیان مراد نمیں ہے۔ البتہ اس محنص کا قرب اس آیت کے ظاف ہے جس نے یہ کما ہے کہ جس ذبیعہ پر محمد البتہ کو ترک کردیا گیااس کا کھانا بھی جائز ہے اور اس شخص کا بیہ قول بکٹرت خالف ہے۔

آفار اور احادیث کے بھی خلاف ہے۔ اگر سد اعتراض کیا جائے کہ اس آیت میں مشرکین کے ذبیحہ کو کھانے سے منع فرمایا گیاہے "کیونکمہ حضرت ابن عباس بیان

کرتے ہیں کہ مشرکوں نے کہا جس جانور کو تمہارے رب نے قتل کیااور وہ مرگیاتو تم اس کو نہیں کھاتے اور جس جانور کو تم نے قتل کیا کیے بعض کی سندی کا بام نہیں لیا گیااس کو مت کھاؤ '' حضرت کا کیا گیا گیا اس کو مت کھاؤ '' حضرت ابن عباس نے فرمایا یعنی مردار پر 'اور جب اس آیت میں مردار اور مشرکین کا ذبیحہ مراد ہے تو اس میں مسلمانوں کا ذبیحہ داخل نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصول فقہ میں یہ قاعدہ معروف ہے کہ جب کس آیت کا مورد زول خاص ہو اور اس کے الفاظ

عام ہوں' تو پھر خصوصیت مورد کا اختبار نہیں کیا جا آ ، بلکہ عموم الفاظ کا اختبار ہے اور خصوصیت مورد کا لحاظ نہیں ہے اور اگر یمال مشرکین کے ذیعے مراد ہوتے تو اللہ تعالی ان کاذکر فرما آ اور صرف ہم اللہ کے ترک کرنے پر اقتصار نہ فرما آ اور ہم کو یہ

بھی معلوم ہے کہ مشرکین اگر اپنے ذبیحوں پر بسم اللہ پڑھ بھی لیں ' تب بھی ان کاذبیحہ حلال نمیں ہو گا۔ اس آیت میں مشرکین کے ذبیحہ مراد نہ ہونے پر بیر دلیل ہے کہ مشرکوں کاذبیحہ کسی صورت میں صلال نمیں ہے۔ خواہ وہ

جيان القر ان

الطَّلِيَّا ثُوَمَاعَكُمْ مُمْ يِّنَ الْحَوَاتِ مُكَلِّدِينَ

الشرائلي الما عَلَى كُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أمُسَكُن عَلَيْكُمْ وَأَذْ كُرُوااسْمَ اللَّهِ عَلَيْنُو

بم الله پر هيں يانه پر هيں الله تعالى نے دو سرى آيت ميں مشركوں كے ذيحوں كے حرام ہونے كى تصريح كى ہے۔ وہ ب "وما ذہب على النصب "اورجس جانور كو يتول كے ليے نعب شدہ چھروں پر ذرج كيا گياہو" اس سے معلوم ہواكہ اس آيت ميں متركوں كا ذیجہ مراد نہیں ہے' ملکہ یہ مراد ہے کہ جس جانور پر ذیج کے وقت بسم اللہ ندیز ھی گئی ہو' اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ و ان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليحادلوكم (الانعام: ١١١) بالثبر شيطان تم ع جَمَرُ اكر في كي ايخ دوستوں کے دلوں میں وسوے والنے رہتے ہیں۔ اس آیت کی تغییر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتے تھے کہ جس پراللہ کانام لیاجائے اس کومت کھاؤاور جس پراللہ کانام نہ لیاجائے اس کو کھا لو-تبالله تعالى ني آيت نازل فرائل "ولات اكلوامسالم يذكراسم الله عليه" (الانعام ١٣١) "جمي رالله كام نه لياجائ اس كومت كھاؤ "اس حديث ميں حضرت ابن عباس في يتايا ہے كہ مشركوں كاجھُزا بسم اللہ كے ترك كرنے ميں تعاادريہ آیت بھم اللہ کو واجب کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مشرکوں کے ذبیحوں کے متعلق نازل ہوئی ہے 'نہ کہ مردار کے بارے میں - نیز ہم اللہ کوعمد ازک کرنے سے ذبیحہ یاشکار کے حرام ہونے بریہ آیت دلیل ہے: يَسْنَلُونَكَ مَا ذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ

وہ آپ سے بوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون می چیزیں طال ک گئ جیں' آپ فرماد یجئے کہ تمهارے لیے یاک چیزیں طال کی میں اور تم نے جو شکاری جانور سد ھالیے ہیں در آنحالیکہ تم الله تعالى كے بنائے موئے طريقه كے مطابق انسي شكار كا

طریقه سکھانے والے ہو' سووہ (شکاری جانور) جس شکار کو

تهادے لیے روک رکھیں اس کو کھاؤ اور (شکار پر چھو ڑتے دنت)اس (شکاری جانور) پر بسم الله پر هو۔

اس آیت میں بھم اللہ پڑھنے کا مرکباً گیاہے 'اور امروجوب کے لیے آتاہے اور پیر بدائیڈ معلوم ہے کہ کھانا کھانے والے پر ہم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شکار پر جانور چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے اور اس کی تائید حضرت عدى بن حاتم رواية ، كى اس روايت ، جى بوتى ب عس من رسول الله طبير في فرايا جب تم إنا سدها يا بواكما چھو ژوا در اس پر بسم الله پڑھ لو تو اس کو کھالیا کو۔ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز کا کھانا ممنوع ہو جس پر اللہ کانام نہیں لیا گیا اور اس آیت کا یہ بھی نقاضا ہے کہ بھم اللہ کو ترک کرناممنوع ہواور اس ممانعت کی یہ ناکید آیت کے اس بزوے ہوتی ہے و امد لفست جس پراللہ کانام ندلیا گیا ہواس کا کھانا گناہ ہے یا ہم اللہ کو ترک کرنا گناہ ہے اور اس میں یہ بھی ولیل ہے کہ ہم الله کوعمد اترک کرنا گناہ ہے۔ کیونکہ بھول کر کوئی کام کرنایا نہ کرنا گناہ نہیں ہو آبادر اس کی بائیداس سے ہوتی ہے کہ حدیث میں ب مفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها بیان كرتی ہيں كه لوگوں نے عرض كيا' يار سول اللہ اديماتي لوگ مارے پاس كوشت لے كرآت ين .... اور وہ نے مخ كفرے نظتے بين- بم كو بانيس كه انهوں نے اس پر الله كانام ليا ہے يا نمين- آپ نے فرمايا تم اس پراللہ کانام لواور کھالو'اگر بسم اللہ کو پرهناذنج کی شرط نہ ہو آاتو آپ بیر فرماتے کہ اگر انہوں نے بسم اللہ کو نہیں پڑھاتو پھر کیا ہوا' کیکن آپ نے فرمایا تم اس کو بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ' کیونکہ اصل اور قائدہ سیا ہے کہ مسلمانوں کے افعال کو جواز اور صحت پر محول کیاجا آے اور بغیر کسی دلیل کے مسلمانوں کے امور اور افعال کو فسادیر محمول نہیں کیاجا آ۔

(السائده: ۳)

اگريداعتراض كياجائ كه اگريد مراد موكه بم الله كوند يرهناكناه به وجو فخص دييد يربم الله نديره، وه كنگار موكان

ئبيان القران

مال نکہ اس پر اجماع ہے کہ وہ گناہ گار نہیں ہو تا۔ اس لیے اس آیت میں مشرکین کے ذیحے یا مردار مراد ہونے چائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں پر اجماع تشلیم نہیں ہے اور جو ختی ذیجہ پر عمر اہم اللہ کو ترک کرے گاوہ ہر صال گنہ گار ہوگا۔

بی الی رہا ہے کہ جو مسلمان بھول کر ہم اللہ ترک کروے اس کا ذیجہ جائز ہے۔ اس کی دلیل بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے بہ تھم ویا ہے کہ جس جانور پر اللہ کا عام نہ لیا جائے اس کو مت کھا اور اس کو گناہ فرہا ہے۔ اور یہ گناہ ای دقت ہو آب ہو تا ہے وہ عمر اس کی طاف در زی کرے گا۔ پر یکن کوئی فاط کام نہ کرے اور استطاعت میں نہیں ہے کہ وہ بھول کر بھی کوئی فاط کام نہ کرے اور استطاعت میں نہیں ہے کہ وہ بھول کر بھی کوئی فاط کام نہ کرے اور استطاعت میں نہیں ہے کہ وہ بھول کر بھی کوئی فاط کام نہ کرے اور اس ان اپنی قدرت کے مطابق بی مطلف ہو آب ہو اس میں است کی خطائن ان اور جرے درگزر فرمانیا ہے اور جب وہ نسیان کی طالت رسول اللہ بھی کہ کا مطلف نہیں ہے قاس سورت میں اس کا ذیجہ حرام نہیں ہوگا۔ صالت نسیان میں نہم اللہ ترک کرنے کو صالت نسیان میں شرک نے نہیں ہوگا۔ صالت نسیان میں نہم اللہ پڑھی ہے کہ آگر کی تو تو اس پر اس کا قدارک فرض ہے۔ بایں طور کہ وہ وضو کر کے دوبارہ نماز پر ھے 'اور جب اس نے بغیرجانور کو ذرئے کر دیا تو اب اس کا قدارک نمیں ہو سکا 'اس لیے اس کا ذرجہ درست قرار پائے گا۔ اس کے کہ جب انسان کو یاد آ جا کے اس نے بغیرجانور کو ذرئے کر دیا تو اب اس کا قدارک فرض ہے۔ بایں طور کہ وضو کر کے دوبارہ نماز پر ھے 'اور جب اس کے کہ اور ارادے ہے روزہ میں کھانے پیغے سے اس کاروزہ شمح اور برقرار رہے گا۔ کور کی کہ کا کو تک میں ہوں کہ کا اس کی نظریہ ہے کہ آگر کی استطاعت میں نہیں ہے 'ایکام القرآن 'ج ۳ اس کا مدر حالت نسیان میں نہی کھانے پیغے سے اس کر ماات نسیان میں نہی کھانے پیغے سے اس کر ماللہ پر مناس کی استطاعت میں نہیں ہو۔ اس کا ایکنی کی اس کو کہ میں کو کہ میں کہ کہ کہ کی کہ اللہ پر نما اس کی استطاعت میں نہیں ہو۔ اس کا ایکنی کر تا کہ کہ مطبوعہ سیل اکیٹر کی کار بر نہ میں کھانے پیغے سے اس کی کر برانے کی کہ کہ کہ کہ کسی کھانے پیغے سے اس کی کہ کہ کہ کہ کر کر تا اس کی اسکان کی کی کہ کہ کہ کہ کی کہ کر کے کہ کہ کہ کی کھی کھانے پیغے سے کہ اللہ کر کہ کہ کہ کر کر کہ کہ کہ کہ کہ کر کی کو کہ کی کی کہ کہ کی کہ کر کے کہ کی کھور کے کو کو کہ کی کو کر

غلیل ' کمان اور دیگر آلات سے شکار کرنے کا تھم جن آلات سے شکار کیا جا آئے ' ان تمام آلات کے لیے قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر جانور اس آلہ کی ضرب سے دب کریا

چے کھاکر مرکمیایا گلا گھنے ہے مرکمیاتو وہ حرام ہو گیااور اگر جانور اس آلہ ہے کٹ کریا چھد کر مرا اس کے ذخم آیااور خون بماتو چروہ جانور طال ہے اور اسم اللہ پڑھ کراییا آلہ چینکنا جس ہے جانور کا جم کئے اور خون سے 'ڈکاۃ اضطراری ہے۔ اختیاری ذکاۃ یہ ہے کہ جانور کو پڑٹر کر ہم اللہ اللہ اکبر کتے ہوئے اس کے تلکے پر اس طرح چھری چھیرس کہ اس کی چاروں رئیس کٹ جائی اور جب جانور دور بیٹھا ہو یا جماگ رہا ہو یا اڑ رہا ہو اور اس کو پڑٹر معروف طریقہ سے ذراع کرنا ممکن نہ ہو تو ہم اللہ پڑھ کراس پر تیم کو کی اور آلہ جارحہ چینک دیا جائے جس سے زخمی ہو کروہ جانور مرجائے توہ طال ہو گااور سے ذکاۃ اضطراری ہے۔ اور اگر اس جانور پر لاخمی 'چھراکی اور وزئی چرکی ضرب لگائی جائے جس سے وہ دب کر مرجائے یا اس کے تلے میں کوئی چندا ڈالا جائے

جس مدوه گلا محض مرجائ تو پھر مانور حرام ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ قر آن مجد کی اس آیت مستفاد ہے: محرِّرَمَتُ عَلَيْكُمُ الْمُدَيْدَةُ وَ الدُّمُ وَ لَحْمُ مَ مَ برید حرام كيد كئ يس - مردار ، خون ، حضوير كا

الْمِيدِيْرِيْرُوَمَا ٱهِيَّلِ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْتَخِيقَةُ وَ وَحُتُ وَمُولِاللَّهِ عَلَى اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْتَخِيقَةُ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْتَزِيْرِهُ وَاللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَا

تم نے (اللہ کے نام پر) ذیح کر لیاوہ طال ہے۔

اس آیت میں یہ تقریح کی گئی ہے کہ موقودة (جو کی چزکی ضرب سے دب کراور چوٹ کھاکر مرا ہو)اور مسحققة

نبيان القران

ا بو گلا گفٹ کر مرا ہو) حرام ہے اس لیے اگر کمی ایسے آلد سے شکار کیا جائے جس سے دب کر جانور مرجائے یا گلا گھنے سے مر بے کہ تو بجروہ جانور حرام ہوگا۔

علامه ابوعبدالله محمر بن احمد ماكل قرطبي متوفى ٢٦٨ هداس آيت كي تغيير ميس لكست بين:

موفو دة وه جانور جو بغیر ذکاة کے لائشی یا پھر مارنے سے مرجائے۔ قادہ کتے ہیں کہ زمانہ جاہیت ہیں لوگ اس طرح جانور کو مار کر کھا لیتے تئے۔ سیح مسلم میں رسول اللہ مراتیج کا بید ارشاد ہے جب تم «معراض» کو پھیکا واروہ جانور کے آرپار ہو جائے تو اس کو کھالو' اور آگر جانور اس کے عرض سے مرے 'تو پھراس کو مت کھاڈ اور ایک روایت بیہ ہے کہ وہ و قیڈ (موقوزہ) ہے۔ علامہ ابو عمرو نے کہا کہ متعقد مین اور متا فرین علاء کا اس میں اختلاف ہے کہ بندقہ (لینی مٹی کی ختک کی ہوئی گولی جس کو غلیل یا کمان سے پھینکا جاتا ہے' (عمرة القاری' ۲۱۶ می ۵۲ مرد المحتار' ج۵ می ۱۲۵ متنے رالنار' ج۲ می ۱۳۵ میل الاوطار ج ۱۰ می ۱۸۳ میل الدوطار ج ۱۰ می ۱۸۳ میل کیا ہوا آیا حال ہے یا میں ۲

مفتی محمد شفع دیوبندی نے اپنی تفییر میں علامہ قرطبی کی اس عبارت کاخلاصہ ذکر کمیا ہے اور لکھا ہے:

"جوشكار بندوق كى گولى سے باك ہوگياس كو بھى فتماء نے موقودہ بيں داخل كيا ہے اور اس دكيل بين علامہ بعمامى كى سے عبارت نقل كى ہے الد معنام كى سے عبارت نقل كى ہے المب فقرہ مب اى پر شغق بيں المب اللہ وغيرہ مب اى پر شغق بيں امعارف القرآن ، ج م عن علی دو الد بيان كيا ہے اور بين امعارف القرآن ، ج م عن علی بعد وقد الد بيان كيا ہے اور بين كول كو عمل بين ميں بندوق قد الد صاص كستے ہيں۔ نيز بندوق كى ايجاد آٹھويں صدى جرى كے وسط ميں ہو كى ہے اور المام بندوق قد الد صاص كستے ہيں۔ نيز بندوق كى ايجاد آٹھويں صدى جرى كے وسط ميں ہو كى ہے اور المام الك المب الك المب الله المب الك المب الك المب الك المب الله كا المب منافع مع مع معالم بين بوان كے بمت بعد كى ايجاد ہے۔ مفتى محد شفيح دوبندى نے بند قد كا معنى بندوق كى گولى كرنے ميں بست خت مغالطہ كھايا ہے۔ فادئ دار العلوم (ج م عمل 20 ميں بھى انہوں نے بى مغالطہ كھايا ہے۔ الدي دار العلوم (ج م عمل 20 ميں بھى انہوں نے بى مغالطہ كھايا ہے۔ الدي دار العلوم (ج م عمل 20 ميں بھى انہوں نے بى مغالطہ كھايا ہے۔ الدي دار العلوم (ج م عمل 20 ميں بھى انہوں نے بى مغالطہ كھايا ہے۔ الدي دار العلوم (ج م عمل 20 ميں بھى انہوں نے بى مغالطہ كھايا ہے۔ الدي دار علام دار علی المب الك المب الك المب الله كھايا ہے۔ الدي دار العلوم (ج م عمل 20 ميں بھى انہوں نے بى مغالطہ كھايا ہے۔ الدي دار علی مدار العلوم (ج م عمل 20 ميں بھى انہوں نے بى مغالطہ كھايا ہے۔ الدي دار علی مدار العلوم (ج م عمل 20 ميں بھى انہوں نے بى مغالطہ كھايا ہے۔ الدي دار علی مدار العلوم (ج م عمل 20 ميں بھى انہوں نے بى مغالطہ كھايا ہے۔ الدي دار علی الله علی المب الله علی المب الله علی المب الله علی المب الله علی الله علی

ادر آج کل کی متعارف بندوق کی گولی جوسید کی ہوتی ہے اور اس میں بارود بھرا ہوا ہو تاہے۔ اس کو علی میں بندوقة الرصاص کتے ہیں۔۔۔ سعیدی غفرلد) پتم اور معراض ہے جس جانور کو مار دیا جائے آیا وہ طال ہے یا نہیں ؟ بعض علماء نے یہ کما کہ یہ موقودہ ہے اگر یہ مرگیا تو بھراس کا کھنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابن عمراس الک کام ابوطیقہ 'امام شافعی اور اوری کا یک نظریہ ہے۔ فتماء شام اور امام اوزای نے یہ کما ہے کہ معراض ہے مار ہوا جانور صلال ہے۔ خواہ وہ جانور کے آر پارگزرے یا نہیں۔ حضرت ابوالدرداء 'حضرت فضالہ بن عمید اور کھول اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے 'لیکن اس مسئلہ میں قول فیمل رسول اللہ جہتیج کی کہ وہ و قیذ ہے۔ رسول اللہ جہتیج کی ہو و مدرت و اس محل ہواں کو مت کھاؤ کمی و کدوہ و قیذ ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن بر٢٠ م ٨٥)

علامه ابوالحن الرغيناني حفي متوفي ٣٩٣هه اس مسئله مين لك<u>هة</u> بين:

جس جانور کو معراض کے عرض ہے بار اگیا ہو' اس کو کھانا جائز نہیں ہے' اور اگر معراض نے اس جانور کو زخمی کرویا تو پھر اس جانور کو کھانا جائز ہے۔ کیونکہ رسول اللہ رہیجیں نے فربایا جو جانور معراض کی دھارہے مرااس کو کھانو اور جو جانور معراض کے عرض ہے مرااس کو مت کھاؤ۔ نیز شکار کے طال ہونے کے لیے اس کا زخمی ہونا ضروری ہے' تا کہ اس میں ذکاۃ کا معنی متحقق جو سکے۔ جیسا کہ جم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ (علامہ المرضیناتی نے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ طابق شکار میں

طيان القر أن

ز خم کرنا ضروری ہے' تا کہ ذکاۃ اضطراری متحقق ہو اور ذکاۃ اضطراری کی تعریف پیر ہے کہ شکاری کے آلہ استعال کرنے کی وجہ ے شکار کے بدن کے کمی حصد میں بھی زخم آ جائے۔اللہ تعالی کاارشاد ب "وما علمت من المحوارح" اور تم نے زخی کرنے والے شکاری جانور سدھائے ہیں۔ اس آیت میں شکار کو زخی کرنے کی شرط کی طرف اشارہ ب ایکونکہ جوارح جرح ہے ماخوذ ہے اور اس کامعنی ہے "زخی کرنے والے" (ہدایہ اخیرین 'م ۵۰۳) اور جو جانور غلیل یا کمان کی کول ہے مراہو اس کو بھی کھانا جائز نہیں 'کیونکہ یہ گولی شکار کے جسم کو کو ٹتی ہے اور او رُتی ہے اور اس کو زخمی نہیں کرتی۔ سویہ معراض کی طرح ہے جو شکار کے آربار نہ ہو۔ای طرح اگر پھرے شکار کو مار ڈالا تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔اگر پھر بھاری اور دھار والا ہو تو اس سے مرنے والے جانور کو کھانا جائز نہیں ہے۔ خواہ وہ جانور کو زخمی کردے 'کیونکہ بیا انتمال ہے کہ وہ جانور اس پھرک ثقل کی دجہ ہے مرا ہو' اور اگر وہ پھرخفیف ہو اور اس میں دھار ہو اور جانور زخمی ہو جائے تو اس کا کھانا جائز ہے۔ کیونکہ اب پیر متعین ہو گیا کہ جانور کی موت زخم کی وجہ ہے داقع ہوئی ہے اور اگر بھرخفیف ہو اور وہ اس کو تیر کی طرح لمباکرے اور اس میں دھار ہو تواس سے کیا ہوا شکار حلال ہے 'کیونکہ اس پھرے جانور زخی ہو کر مرے گا۔ اگر شکاری نے دھار والی سک مرمر کو پھنے کا اور اس نے جانور کو کاٹانمیں تو وہ جانور حلال نہیں ہے۔ کیونکہ اب جانور اس کے کوٹنے سے مرا ہے۔ ای طرح اگر اس پتھر کے پھینکنے ہے اس کا سرالگ ہو کیا یا اس کی گردن کی رگیں الگ ہو گئیں ' تو وہ جانور حلال نہیں ہے۔ کیونکہ جس طرح پھر کی دھار ے رکیس کنتی ہیں'ای طرح پھرکے ثقل ہے بھی رکیس کٹ جاتی ہیں۔اس لیے اب ٹک داقع ہوگیاادریہ بھی ہو سکتا ہے کہ ر موں سے کتنے سے پہلے وہ جانور مرکیا ہو 'اور آگر جانور کو لاعظی یا تکڑی ہے مار ڈالا تو وہ حلال نہیں ہے 'کیونکہ وہ لاعظی یا تکڑی کے ثقل سے مراہے۔ ہاں اگر اس لکڑی یا لاتھی کی دھار ہو اور اس سے جانور کٹ جائے تو اب اس جانور کو کھانا جائز ہے۔ کیونکمہ اب وہ لاٹھی تلوار اور نیزے کے حکم میں ہے اور ان تمام مسائل میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب یہ یقین ہو بائے کہ شکار کی موت زخم کی وجہ سے ہوئی ہے تو شکار طال ہے اور جب یہ یقین ہو کہ موت ثقل کی وجہ سے ہوئی ہے تو شکار حرام ہے اور جب يه شك مواوريه بانه على كد موت زخم بوئى بيا ثقل ب تو پر شكار كاحرام مونا احتياطا ب-

(بدایه اخیرین ٔ ۵۱۱-۵۱۳ مطبوعه شرکت ملمیه ٔ کمان)

بندوق سے مارے ہوئے شکار کی تحقیق

آٹھویں صدی جمری سے پہلے دنیا بارودی بندوق سے متعارف نہیں ہوئی تھی۔ دائر ۃ المعارف میں لکھا ہے دسی بندوق کا استعمال یورپ میں ۱۳۷۵ء میں شروع ہوا تھا' اور مسلمان ممالک میں اس کی ابتداء سلطان فاقبیانی کے عمد میں ۸۹۵ھ/۱۳۵۰ میں ہوئی۔ (اورد' دائرۂ معارف اسلامیہ' ج۳ میں ۸۸۷ مطبوعہ لاہور)

بمرطال ا دسویں صدی تک بندوق کا استعال عام نمیں ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بار ھویں صدی ہے پہلے ملاء نے بلدوق ہے ہوئے شکار کے تعلم پر بحث نمیں کی۔ بار ھویں صدی میں ملاء نے بلدوق ہے ہوئے شکار کو اس بناء پر ناجا کر گئتے ہیں کہ بندوق کی گول ہے شکار ٹونا ہے 'کلتا نمیں اور بالور اس کے ثقل ہونا ہے 'کلتا نمیں اور جانور اس کے ثقل ہونا ہے۔ اس کے بوطاف دو سرے علاء یہ کتے ہیں کہ جانور اس کے ثقل ہے مرتا ہے۔ اس لیے یہ مو تو ذوہ ہے اور ترام ہے۔ اس کے برطاف دو سرے علاء یہ کتے ہیں کہ بندوق کی گول ہے شکار نرخی ہوتا ہے۔ اس کا خون بہتا ہے اور بعض او قات گول شکار کے آرپار ہو جاتی ہے اور ذکا قانطرار کی کا دار ذخم کلئے اور خون بہتے پر ہے اور وہ بندوق کے شکار ہے حاصل ہو جا تا ہے 'اس لیے بندوق ہے کیا ہو اشکار مختار کیا گار کے آرپار ہو جاتی ہے ایور وہ بندوق ہے کتار ہے حاصل ہو جا تا ہے 'اس لیے بندوق ہے کیا ہو اشکار ہے جا کہ بندوق ہے کیا ہو اشکار کے در میں گیا ہو گا کہ بندوق ہے کیا ہو ایک باتر ہے۔ ہم پہلے انہیں کے دلائل چیش کریں گے اور آخر میں اپنی رائے کا جائز ہے۔ ہم پہلے انہیں کے دلائل چیش کریں گے اور آخر میں اپنی در ان کا قالور کیا تھیں کے دلائل چیش کریں گے اور آخر میں اپنی در ان کا قالور کیا تھیں کے دلائل چیش کریں گے دار کر میں گے۔ اس کے بعد بجو زین کے دلائل چیش کریں گے اور آخر میں اپنی در ان کا قالور کیا تو کیا گار کے دلائل چیش کریں گے اور آخر میں اپنی در ان کا تھیں کے دلائل چیش کریں گے دار آخر میں اپنی در ان کی چیش کریں گے در میں کے دیں کے دیں کی دور آخر میں گار کے دلائل چیش کریں گے در مورد کی دور کریں گے در ان کی چیش کو دور میں کے دیں کریں گے در کریں گے در کری گار کیا تو کریں گار کریں گے در ان کی جو کریں کے دور کریں گار کری گار کری ہوتا کیا جو کریں کے در کری کری گار کری گار کے در کریں گے در کریں گار کری گار کریں گار کری گار کری گار کے در کری گار کری گار کری گار کری گار کریں گار کری گار کری

ئبيان القر اَنَ

ز کر کریں گے۔ فنقول وبالله التوفیق وبه الاستعانه پلیق۔ بندوق کے شکار کو حرام کئے والے علیاء کے والاکل

علامه ابن عابدين شامى خنفى متوفى ١٢٥١ه لكصفة مين:

یہ بات واضح ہے کہ بندوق کی گولی پریشرے ثُلِنے کی بناپر جلاتی ہے اور اس کے بوجھ کی وجہ سے زخم پیدا ہو ہاہے۔ کیونکہ اس میں دھار نمیں ہوتی اس بناپر بندوق سے کیا ہوا شکار حلال شمیں ہے۔علامہ ابن نجم کابھی بی فتویٰ ہے۔

(ر دالحتار 'ج۵ م ۱۳۲۷مطبوء مطبعه عثانيه استنول ۱۳۲۷ه)

مولانا امجد على لكعت بين بندوق كاشكار مرجائية بحى حرام بكر كولى يا چهرا أله جار حد نهي ، بكد اپي قوت مرافعت كي وجد عة و اكر آب - (بهار شريعت ، ح) مع ۴۲ مطوعه شخ غلام على ايند حز مراجي)

مفتی محم<sup>ش</sup>فیج دیوبند کی کلیستے ہیں بندوق کاشکار اگر ذرج کرنے سے پہلے مرجائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ کھانا اس کا حلال نہیں ہے۔ (نآدی دار العلوم دیوبند 'ج ۲ م ۵۵ معلومہ دار الاشاعت آکرا جی)

بنُدوق کے شکار کو حلال قرار دینے والے علماء کے دلا کل

علامه ابوالبركات احمد بن در دير ماكلي لكصة بين:

بند دق کی گولی سے کیے ہوئے شکار کو کھایا جائے گا' کیونکہ وہ ہتصیار وں سے زیادہ قوی ہے۔ جیسا کہ بعض فضلاء نے اس پر فویٰ دیا ہے اور بعض نے اس پر اعتماد کیا ہے۔ (شرح الصفیر علی اقرب السالک مطبوعہ دارالعار نس مھرے ۱۹۴۲ء)

علامه صاوی مالکی متوفی ۱۲۲۳ھ لکھتے ہیں:

خلاصہ یہ ہے کہ بندوتی کی گوئی ہے شکار کے متعلق حقد مین کی تصانیف میں کوئی تصریح نمیں ہے ہم یو تکہ بارودی بندوق کی ایجاد آٹھویں صدی ہجری کے وسط میں ہوئی ہے اور متا خزین کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض علاء نے فلیل کی (مٹی کی فٹک) گول پر قیاس کرکے اس کو ناجائز کما ہے اور بعض علاء نے جائز کما۔ چنانچہ ابو عبد للہ القروی 'ابن غازی اور مید عبد الرحمٰن فاسی نے اس کو جائز کما ہے کہ بندوق کے ذریعے خون ممایا جا آب اور بہت سرعت کے ساتھ شکار کاکام تمام کر دیا جا تا ہے 'جس کے سب

ے ذکاۃ شروع کیا گیا ہے۔(عاشیہ الصادی علی الشرح الصغیر مطبورہ معر) بندوق کے شکار کے متعلق مصنف کی متحقیق اور بحث و نظر

قرآن مجید' احادیث محیحہ اور فقهاء امناف کے قوامد کی روشنی میں مصنف کی تحقیق بیہ ہے کہ بندوق ہے مارا ہوا شکار حلال ہے اور اس کا کھنا جائز ہے۔ قرآن مجید نے شکار کی حلت کا مدار شکار کو زخمی کرنا قرار دیا ہے۔ اللہ علائی کار شاد ہے:

ال سے اور ان معاقبات ہے۔ من جیدے تھاری صف قدار تھار اور کا رہا مراد دیا ہے۔ اللہ عن قار مارے: فُلُ اُجِلَّ لَکُمُ الطَّلِيَّبِيُّ وَمَا عَلَّمُنَّهُمْ مِّنَ آبُ فَراد بِجَ که تمهارے کے پاک چیزی طال کی گئی

التحوارة شكيليت (المائده:٣) اورجوتم في زخى كرن والعافد وهما لي من

انجوارح جارحہ کی جمع ہے اور جارحہ زخمی کرنے والے جانور کو کتے ہیں اور شکاری جانور کا کیا ہوا شکار ای وقت طال ہو آئے جب وہ شکار کو زخمی کرے 'کیونکہ اللہ تعالی نے جوارح کے کیے ہوئے شکار کو کھانے کا تھم ویا ہے اور جب مشتق پر تھم لگایا جائے تو مشتق کا خذ اشت نے اس تھم کی علت ہو آئے 'اس لیے شکار کے طال ہونے کی علت اس کو زخمی کرنا ہے اور بندوق کی گولی یا اس کے چھموں ہے بھی چونکہ شکار زخمی ہو آئے 'اس لیے آیت کی تصریح کے مطابق بندوق سے مارا ہوا شکار طال ہے اور یہ موقوذ نمیں ہے کیونکہ موقوز وہ ہو تا ہے جوچوٹ ہے مرے 'اس کو زخم آئے اور ند اس سے خون ہے۔

المناذ القران

ا مادیث معیمہ کی روشنی میں بھی بندوق ہے مارا ہوا شکار حلال ہے۔ امام مسلم ' حضرت عدی بن حاتم ہے اپنیہ سے روایت ارتے ہیں 'رسول اللہ مینیم نے ارشاد فرمایا:

جب تم شکاریر معراض کھیکواور معراض شکار میں نفوذ کر اذا رميت بالمعراضٌ فخزق فكله واذا

جائے' تواس کو کھالواور اگر شکار معراض کے عرض ہے مرے اصابه بعرضه فلاتاكله

(صحیح مسلم 'ج ۲ 'ص ۱۴۵ مطبویه کراچی ۲۵ ساه)

اور بندوق کی گولی اور چھرے بھی شکار میں نفوذ کر جاتے ہیں اس لیے بندوق سے مارا ہوا شکار جائز ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلاني لكهية بن:

اگریہ کماجائے کہ بید لفظ ف حرق ("ر" کے ساتھ) ہے تواس کامعنی ہے جانور میں سوراخ کرنا۔

(فتح الباري٬ ج٩٬ ص ٢٠٠ مطبع لا بور)

خلاصہ یہ ہے کہ بیہ لفظ '' ذ'' کے ساتھ ہو تو اس کامعنی ہے نفوذ کرنااور بندوق کی گولی شکار میں نفوذ کر ہاتی ہے ادر اگر بیہ لفظ (ر) کے ساتھ ہو تو اس کامعنی ہے سوراخ کرنا اور بھاڑنا اور بندوق کی گول شکار کو بھاڑ دیتی ہے اور اس میں سوراخ کردیتی ہے۔ لنذا اس مدیث کے مطابق ہر تقدیر پر بندوق ہے مارا ہوا شکار حامال ہے۔

ای طرح ایک اور حدیث میں ہے جس آلہ ہے بھی جانور کا خون بمہ جائے 'وہ جائز ہے اور ذبیحہ اور شکار حلال ہے۔ امام

بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت رافع بن خدیج بھائیے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا' یارسول اللہ اکل ہم دشمن سے مقابلہ کریں گے اور ہلاہے پاس چھریاں نمیں ہیں۔ آپ نے فرمایا جلدی کرتا۔ یا فرمایا اس کو جلدی ذرئے کرتا ( آک وہ طبعی موت نہ مرجائے) جس چیز کا فون بمایا جائے اور اس براللہ کا نام لیا جائے اس کو کھالو ، مگر دانت اور بڈی نہ ہوں۔ دانت کی وجہ بیہ ہے کہ وہ بڈی ہے اور ناخن حبشی**وں کی چھری ہے۔** (اس غزوہ میں) ہم کو مال غنیمت میں بحریاں اور اونٹ طے۔ ان میں ہے ایک اونٹ بھاگ نظا' ایک فخص نے اس کو تیرمارا سو (اللہ نے) اس اونٹ کو روک دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ان اونٹوں میں ہے بعض اونٹ وحشی جانوروں کی طرح میں 'جب ان میں ہے کوئی تم پر غالب آ جائے تو ای طرح کیا کرو''۔

( هیچ بخاری مج۲ مص ۸۲۸ مطبوعه کراچی)

نيزامام بخاري روايت كرتے من:

حضرت رافع بن خدیج بوایش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ باتیبر نے فرمایا دانت اور ناخن کے سواجو چیز بھی خون بمادے' س (کے مارے ہوئے) کو کھالو۔ (صحیح بخاری 'ج ۲ مص ۸۲۸ مطبور کراچی)

بندوق کی گولی ناخن اور بڈی نہیں ہے اور جانور کاخون برادیتی ہے۔ لنذا اس حدیث کے مطابق اس کا مارا ہوا شکار حلال ہے اور اس کا کھانا جائز ہے۔ بندوق ہے مارے ہوئے شکار کے حلال ہونے پر بیداشکال ہو سکتا ہے کہ حدیث میں ہے:جب جانور "منزاض"کی دھارے مربے تواس کو کھالو'اور جب دہ معراض کے عرض سے مربے تو وہ ویذ ہے' اس کو مت کھاؤ۔

(صحیح مسلم 'ج ۴ م ص ۴۵) مطبوعه کراجی)

بعض علماء یہ کتے ہیں کہ بندوق کی گول اور چھروں میں چونکہ دھار نہیں ہوتی 'اس لیے بندوق سے مارا ہوا جانور و تیذ ہے

Marfat.com

المائده ٥: ٥-لايحباللها اور طلال نہیں ہے۔ لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماہے موقوزہ کی یہ تغییر نقل کی ب موقود و دو جانور ب جس کو کنزیوں کی ضرب سے ماد کر ہلاک کیاجائے۔ اصحے بخاری ، ۲۳ م ۸۲۳ مطبور کراچی) اور جو جانور معراض کے عرض ہے مارا جائے 'وہ و تیذ ہے۔ اس کی شرح میں حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: کونکہ اس صورت میں وہ معراض بھاری لکڑی ' پھراور بھاری چیزے تھم میں ہے۔ (فتح الباري مج ۴ مل ۲۰۰ مطبوعه لا بور) ظاصہ یہ ہے کہ موقوزہ وہ جانور ہے جس کو کسی بھاری اور وزنی چیزی ضرب سے مار کر ہلاک کیاجائے اور بندوق کی گولی یا چھرے جماری اور وزنی نمیں ہوتے اس لیے ان سے مارا ہوا جانور موقوذہ نمیں۔ بندوق کی محولی نو کدار ہوتی ہے اس لیے اس میں کوئی اشکال نمیں ہے۔ البتدا بندوق کے چموں میں نوک نمیں ہوتی لیکن چونک وہ گوشت کو بھاڑتے ہیں اور خون بماتے میں' اس لیے وہ وحار وال چزکے تھم میں ہیں۔اس لیے بندوت کی گولی یا چھروں سے مارا ہوا شکار طلال ہے اور اس کا کھانا جائز یہ ملحوظ رہے کہ بعض صحلبہ اور فقهاء تابعین غلیل کی مول ہے مارے ہوئے شکار کو بھی جائز اور حلال کتے ہیں۔ جبکہ غلیل ک گولی ہے جانور کے زخم آباہے نہ خون بہتا ہے اور اعارے نزدیک اس کے دقیذ ہونے میں کوئی شبر نہیں ہے۔اس کے باوجود جب غلیل کی گولی ہے مارے ہوئے شکار کی حرمت متنق علیہ نسیں ہے تو بندوق کی گولی یا چمروں سے مارے ہوئے شکار کو حرام كمناكس طرح ميح بوسكتاب؟ الم عبد الرزاق بن جام متوفی ۲۱ هدروایت کرتے ہیں: ابن مسب کتے ہیں کہ جس وحثی جانور کو تم نے پھر علیل کی کولی یا پھرسے مارا 'اس کو کھالو۔ ابن میب بیان کرتے میں کہ حضرت عمار بن یا سرنے کما 'جب تم پھریا غلیل کی گوئی مارواور بسم الله پڑھ لوق پھر کھالو۔ ابن عیب کتے ہیں کہ ابن انی لیلی کے جمائی نے مجھ ہے بیان کیا کہ ہیں نے غلیل کے ساتھ ایک پر ندہ یا شکار مارا 'مجر میں نے عبد الرحمٰن بن الى ليكى سے اس كے متعلق سوال كيا انہوں نے جمعے اس كو كھانے كا تھم ديا۔ ابن طاؤس اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے معراض کے شکار کے متعلق یہ کما: جب معراض شکار میں نفوذ کر جائے تو پھراس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے ، اگر تم نے ایبا تیر مارا جس میں لوبا (یا دهار) نهیں تھااور شکار گر ممیاتو اس کو کھالو۔ (مصنف عبدالر ذاق 'جسم ص ۲۷۷٬۴۷۷٬۴۷۸ مطبوعہ بیروت) ان آثارے یہ واضح ہوگیا کہ بعض محابد اور نقهاء بالبين غليل كى گولى اور بغيراوب كے تيرے مارے ہوئے فيكاركو طال اور جائز کتے تھے۔ اور اس سے یہ معلوم ہواکہ غلیل کی گولی اور بغیردهار کے تیرسے مارے ہوئے شکار کی حرمت بھی تعلمی مینی اور انقاتی نمیں ہے۔ اور بندوق کی گولی ہے مارے ہوئے شکار کو بھی اگرچہ بعض متا خرین فقہاء نے موقوۃ قرار وے كر حرام كماب ملين بيران كي اجتنادي خطاب- تحقيق بير بريدوق كي كول ب مارا بواشكار قرآن مجيد اور احاديث محيمه كي روشنی میں حلال اور طبیب ہے۔ تر آن مجید اور احادیث سے بندوق سے مارے ہوئے شکار کا حکم واضح کرنے کے بعد اب ہم فقهاء امناف کے اصول اور تواعد کی روشنی میں اس مسئلہ کو دا<del>منح</del> کرنا چاہتے ہیں: مثس الائمه محمر بن احمد مرضى حنى متوفى ١٨٨٣ لكيت بين: بيان القر أن جلدسوم

Marfat.com

ذکاۃ (ذرج) کامنی ہے فامد اور نجس فون کو بمانا اور اس کی دو قشیں ہیں۔ ذرج افتیاری اور ذرج اضطراری۔ ذرج افتیاری یہ ہے کہ قدرت اور افتیار کے حد کہ درت اور افتیار کے حد بحد رہ ہو تو جانور کے جم کے محمد پر بھی زخم ذال دیا 'ذرج اضطراری ہے 'کیونکہ انسان اپی قدرت کے افتیار سے ملک ہو تا ہے۔ سوجس صورت میں وہ حیوان کے تھے پر چھری جھری جھری جھری جھری ہو تا ہے۔ سوجس صورت میں وہ حیوان کے تھے پر چھری کھیر سکتا ہو' تو اس کے تھے پر چھری چھرے بغیرے بغیر ذکاۃ حاصل نہیں ہوگی اور جمال اس پر قدرت نہ ہو' ۔ وہ جم میں کہ میں ربھی زخم دالنائوں ذکاۃ کے قائم مقام ہے۔ رائم ہو فرجان میں انائم طبوعہ بیروت)

وہل جانور کے جم میں کمیں پر بھی زخم ڈالنا 'اس ذکاۃ کے قائم مقام ہے۔(المبسوط 'ج" مس الا مطبوعہ ہیرت)

لا تھی اور پھرے مارے ہوئے شکار کو اس لیے ناجائز کہ آگیا ہے کہ عاد خالا تھی اور پھرے اس وقت مارا جا آئے جب جانور
قریب ہو۔ اور جب جانور قریب ہو تو اس کے مطلح پر چمری پھیر کرؤئے کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے یماں ذرح افقیاری ہے 'اضطراری منیں ہے اور جب جانور دور ہو اور اس کو پھڑ کر اس کے مطلح پر چھری پھیر تاقد دے میں نہ ہو مشلا کسی در خت پر ہیشا ہویا اثر راہ ہو یا جماگ رہا ہو اور بندوق سے فائر کرکے ان جانوروں کو شکار کر لیا جائے اور گولیا چھرے لگنے سے وہ جانور ذخمی ہوجا 'میں اور ان کے جم سے خون بھہ جائے تو ان کا زخمی ہونا اور خون بھنا ذکاۃ اضطراری ہے۔ اور فقہاء کے اس بیان کردہ قاعدہ کے مطابق طال ہے اور اس کا کھانا جائز ہے۔

نيز علامه سرخى حنى متونى ١٨٨٥ الصح بين:

ارا آہم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب معراض شکار کو بھاڑوے تو کھالواور جب نہ بھاڑے تو نہ کھاؤ۔ معراض اس تیر کو کتے ہیں جس کا پیکان نہ ہو الا یہ کہ اس کا سروھار والا ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ بغیر پر کا تیر ہے۔ بسااو قات تیرعرض کی جانب سے گئا ہے اور شکار کو بھاڑ تا نہیں' تو ڈویتا ہے۔ اس کے متعلق رسول اللہ شہور نے نہ فربایا: کہ اگر شکار تیرکی دھار سے مرے اور زخمی ہو تو کھالواور اگر تیرکے عرض سے عرب تو مت کھاؤاور ہم یہ بیان کر بھکے ہیں کہ حلت کا ہدار نجس خون کے بہنے پر ہے اور یہ اس وقت ہو گاجب معراض شکار کو بھاڑ دے اور اگر شکار کو بھاڑے بغیر تو ڑوے تو خون نہ سے گا۔ (مشلا اس ضرب سے بڑی یا ٹانگ ٹوٹ جاسے) اور یہ حکما" مو تو ذہ ہے اور یہ نص قطعی سے حرام ہے۔ (المبسوط نے)، مرسری مرسور

علامہ سرخی کی اس عبارت کا ظلاصہ بیہ ہے کہ مو توزہ وہ جانور ہے جو کسی بھاری اور وزنی چیزے ٹوٹ جائے (یعنی اس کی بھری ٹوٹ جائے) اس کے جہم میں زخم آئے اور نہ خون سے اور اگر کوئی آلہ جانور کے جہم کو بھاڑ دے اور اس کا خون بہائے تو بید طال ہے اور بغدوق سے مارا ہوا شکار ایبا نہیں ہو تا کہ اس میں زخم آئے نہ خون سے اس لیے وہ مو توزہ نہیں ہے 'بلہ بندوق کی گولی اس کے جہم کو بھاڑ دیتی ہے۔ اس کے جہم میں سوراخ ہو جاتی ہے۔ اس کے جہم میں سوراخ ہو جاتی ہے۔ بداو قات گولی آر بار ہو جاتی ہے 'اس کے جہم میں زخم آ تا ہے اور خون بہتا ہے۔ (یاد رہے کہ ذکر قاضطراری میں پورے جہم سے خون بہتا ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ کتے کہ مارے ہوئے شکار کے جہم میں بداو قات سارا خون نہیں بہتا) اس لیے بندوق سے مارا ہوا شکار طال اور طیب ہے اور اس کا کھانا مارے۔

المحدث علی احساندا قرآن مجید' احادث محید اور نقهاء اسلام کی تصریحات سے بد واضح ہوگیا کہ بندوق سے مارا ہوا شکار طلا ہے۔ میں نے اس مسلمہ میں زیادہ تفصیل اور تحقیق اس لیے کی ہے کہ اس زمانہ میں بعض اٹل علم یہ کتے ہیں کہ بندوق سے مارا ہوا شکار موقوذہ ہونے کی بناء پر ترام ہے۔ ظاہر ہے کہ ان علاء نے نیک نیمی سے یہ فتوٹی ویا ہے' کیکن یہ علاء اس مسئلہ میں زیادہ گمرائی اور گیرائی میں نہیں گئے اور ان کو اس مسئلہ میں اجتمادی خطاء اوسی ہوئی۔ آج کل بندوق سے شکار عام ہوگیا ہے اور بکشرت اوگ اس میں جتلا ہیں' اور اگر گولی یا چھرو لگنے سے جانور مرجائے تو اس کو ای فتوٹی کی بناء پر مردار اور حرام قرار دیا جاتا

نبيان القر أن

ہے۔ جبکہ قرآن مجید' اعادیث اور فتهاء اسلام کی تصریحات کے مطابق بیہ حلال اور طبیب ہے ' اور اجتمادی مساکل میں میراذ بن بیہ ہے کہ امت مسلمہ کے لیے آسان اور سمل امنکام بیان کیے جائیں اور قر آن مجید 'احادیث اور فقهاء اسلام کے اصول اور قواعد ے امت مسلمہ کے لیے زیادہ سے زیادہ میراور آسانی کو حاصل کیا جائے۔ رسول اللہ ﷺ کاارشاد ہے آسانی کرو اور لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالو" شرح صحیح مسلم میں میرا یمی اسلوب رہاہے کہ اجتمادی مسائل میں قرآن 'سنت اور فقهاء اسلام کے قواعد میں مسلمانوں کے عمل کے لیے مجھے جہل بھی کوئی بسراور آسانی کی دلیل اور سبیل کی میں نے ای کو افتیار کرایا اور امت کی د شواری اور عمر کی راہ کو ترک کردیا' اور میں نے جب بھی کسی مسئلہ کی تحقیق کے لیے قلم اٹھایا تو قرآن مجید' سنت اور فقهاء اسلام کی تصریحات کو مقدم رکھاہے اور مشکل پیند اور فقهاء عمرکے اقوال کو ترک کردیا۔

بسرعال! میں نے دیگر مسائل کی طرح اس مئلہ کو بھی نیک نیتی اور للّنیت ہے لکھا ہے۔ اگریہ حق اور صواب ہے تو الله تعالی اور اس کے رسول پڑچیز کی جانب ہے ہے اور اگریہ غلط اور باطل ہے تو یہ میرے مطالعہ کا نقص اور میری فهم کی كى ب- الله اوراس كارسول اس برى بين - و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على محمد سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه وازواجه و ذرياته واولياءامته وعلماء ملته احمعين

الله تعالی کا ارشاد ہے: آج تمارے لیے پاک چین طال کردی تمئی اور اہل کتاب کا نیجہ تمارے لیے طال ہے اور تمهارا ذہیجہ ان کے لیے حلال ہے اور آزاد پاک دامن مسلمان عور تیں اور تم سے پہلے اہل کتاب کی آزاد پاک دامن عور تیں (بھی تمهارے لیے طال ہیں) جب تم ان کے مران کو اداکر دو ور آنحالیک تم ان کو فکاح کی قید میں لانے والے ہو اند اعلانید بد كارى كرنے والے اور نہ تفيه طريقد سے آشا بنانے والے اور جس نے ايمان (لانے كے بعد) كفركيا أو ب شك اس كاعمل ضائع ہو گیااور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ (المائدہ:۵)

جن جانورول کو قرآن اور حدیث میں حرام کیا گیا ہے ، ہم ان کا یہاں تفصیل ہے ذکر کر رہے ہیں۔ اور ان کے ماسوا جانور

قر آن اور حدیث میں بیان کردہ حرام جانور

الله تعالی نے قرآن مجید میں خصوصیت کے ساتھ خنو ہو کو حزام فرمایا ہے اور چونکہ بنوا سرائیل کے ایک گروہ کو اللہ تعالی نے مستح کرے بندر بنادیا تھا' اس ہے اشار ۃ معلوم ہوا کہ بندر بھی حرام ہے۔اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے:

مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَحَعَلَ مِنْهُمُ وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا اور اليفردة والتحسّارير (السائده:١) ان میں سے بعض کوبند راور بعض کو خسنہ پیرینادیا۔

ر سول الله ﴿ يَهِمْ نِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْوَكَ وَارْ وَانْقِ لِ ) ب يعاثر كر كھاتے ہيں جيسے شير

اور بھیزا وغیرہ اور جو پر ندے اپنے ناخنوں سے شکار کرکے کھاتے ہیں 'جیسے باز اور شکرہ وغیرہ 'میہ سب حرام ہیں۔

الم مسلم بن تجان قشیدی متوفی ۲۶۱ه روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ نبی پیپیم نے ہر کیلوں والے دوندے اور ہرنا تنوں (ے شکار کرنے) والے پرندے کو کھانے ہے منع فرمایا ہے۔

(صحح مسلم " جس" رقم الحديث: ١٩٣٣ صحح المخاري " جه" رقم الحديث: ٥٥٣٠ سنن ترندي " جس" رقم الحديث: ١٣٨٣ سنن ابو دأؤ و" ٢٠٠ وقم الديث: ٣٨٠٣ سن نسائي 'ج٤' وقم الحديث: ٣٣٣٧ موطالهم مالك '٥٤٥ سنن كبري لليمتى 'ج٩' ص١٥٥، مصنف

نبيان القر أن

عبدالرزاق '۸۷۰۴' المجم الكبير '۲۲ و آم الحدیث: ۵۳۹-۵۳۵ مسئد احمد ' ۴۶ و آلدیث: ۵۷۵۱) شخ احمد محمد شاکر نے لکھا ہے کہ اس مدیث کی سند صحح ہے۔ (سند احمد ' ج ۳ و آم الحدیث: ۵۳۱ مسئوری دادالحدیث ' قابرہ ۱۳۲۴) استان میں مدیث کی سند صحح ہے۔ (سند احمد ' ج سند احمد ' ج سند احمد ' ج سند الحدیث کی میاز نے والے در ندوں ہے تملہ آور جنگلی جانور مراد میں النقاد اس مدیث ہے ہاتھی ' کو مرک اور بری جرام ہیں۔ نیز ہوتی کی گیلیاں بھی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ بری ہیں نے اس برتن کو دھونے کا تھم دیا ہے ' جس میں کنامند ڈال دے اور اس کی وجہ ہے کہ اس کا لعالمیہ مجمل ہوا اور ہر نجس حرام ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ کے کا کھانا بھی حرام ہو۔

اہام مجمہ بن اسماعیل بخاری متوفی ۱۵۸ھ دوایت کرتے ہیں: مصرت ابو هر رہ رہائیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی ہی تیجیز نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کے برتن میں کما منہ ڈال دے تو

مقرت الوظريره ويرتش بيان مركتين له بي موجي مسروي بب المن السام من المسروي المن المسروي المن المسروي المن المسر اس كومات مرتبده طودًا-

( صحح البخاري 'جا' و قم الديث: ۱۷۲ صحح مسلم 'جا' و قم الديث: ۲۹۹ سنن ابوداؤ د' جا' و قم الديث: ۱۷ سنن ترندي 'جا' و قم سريد ها ۱۵ سنر کړي که ليمه تنځ ، ۲۶ م ، ۲۶ م ، ۲۶ و ۲۰ م تر احد 'جاز و قم الديث: ۲۸۳۳ ( ۱۸۳۳ )

الحدیث: ۹۱ 'سنن کبری للسعتی' جا'ص ۴۳۰ 'قدیم' سند احمد' جا' و قم الحدیث: ۱۳۳۳) احمد محمد شاکرنے لکھا ہے ' میہ حدیث صبح ہے۔ مطبوعہ وار الحدیث' القاهم ۱۳۳۱ھ)

ر سول الله ﴿ إِنَّ مِنْ مَا يَعْ مُو حرام فرمايا بِ الله عنه عنه والدكر كما طال نهي ب-

امام محمدین اساعیل بخاری متونی ۲۵۷ھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابو مسعود انصاری بڑیٹن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بڑیتیں نے کتے کی قیمت 'فاحشہ کی اجرت اور کائن کی شیر بن

معقرت ابو مسعود الصارى بوائتر بیان کرمے میں له رسول الله مرابی ہے سے ما یعت فاسمہ ن برت ور ۱۰۰۰ میری سے منع فرمایا۔ سے منع فرمایا۔

(صحیح البخاری' ج۳٬ رقم الحدیث: ۳۲۳۷٬ صحیح مسلم' ج۳٬ رقم الحدیث: ۱۵۷۸٬ سنن ابوداؤد' ج۴٬ رقم الحدیث: ۳۳۲۸٬ سنن تر په ی ج۴٬ رقم الحدیث: ۱۳۷۴٬ سنن نسائی' ج۷٬ رقم الحدیث: ۴۳۰۳٬ سنن ابن ماجه 'ج۱٬ رقم الحدیث: ۳۱۵۹)

نیزام احمد بن شعیب نسائی متوفی ۳۰۰۳ هه روایت کرتے میں: حصرت ابو هربره ویر شیر بیان کرتے میں که رسول الله پی بین که فرایا کتے کی قیت ' کابن کی شیر بی اور فاحشہ کی اجرت طال سنان کا بیان کرتے میں قرال میں میں سور الله پی وی اور اللہ میں مدمون

نسیں ہے۔(سٹن نسائی'جے' 'رقم الحدیث: ۴۳ میں' سنن ابوداؤو'جع' رقم الحدیث: ۴۳۸۳) رسول اللہ سٹیلیز نے ساہ کتے کو قتل کرنے کا تھم دیا اور شکاری کتے' کھیتوں اور مویشیوں کی حفاظت کے کوں کے سوااور کمی کتے کو رکھنے کی اجازت نسیں دی' اگر کتے کو کھانا حلال ہو آلؤ مطلقاً کتے کو رکھنے کی اجازت ،وتی۔

حضرت عبداللہ بن مغفل بن اللہ بن اللہ علیہ میں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کے فرمایا اگر کتے اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق نہ ہوتے تو میں ان (سب) کو قتل کرنے کا محکم دیتا۔ پس تم ان میں سے کالے سیاہ کتے کو قتل کر دو' اور جن لوگوں نے کھیت' شکار اور مویشیوں کے بغیر کنار کھا'ان کے اجر میں سے ہر روز ایک قیرالم کم ہو تارہے گا۔

ر سنن نسائی ، جری و قر الدیث: ۳۲۹ منن ترزی ، جسی و قر الدیث: ۱۳۹۱ اسما ، جسی و ۴۳ رقم الدیث: ۱۵۷۳ منن ایوداد و ۴۳ و ترقم الدیث: ۴۸۵۵ سنن این ماچ ، جسی و قر الدیث: ۴۲۰۵ موطالهم مالک ، ۱۸۰۸ مند احمر ، جسی رقم الدیث: ۴۳۷۵ مسمح البواد و ۴۳۰۷ منافق معرفی البواد و ۴۳۰۷ منافق منافق

رسول الله ﷺ نے فرمایا ہے: جس گھر میں کما ہو اس میں فرشتے واخل نمیں ہوتے۔ اگر کتے کا کھانا حلال ہو آتو فرشتے

بيان القر أن

الم مسلم بن حجاج قشيدي متوفى ٢٦١ه روايت كرتے من:

ای ہے نفرت نہ کرتے۔

حضرت ام المومنين ميوند رضى الله عنما ميان كرتى جي كه ايك دن من كو وقت رسول الله منظيم بحت بريثان تق

حضرت میوند نے کما ا آج صبح سے میں آپ کو بہت مغموم و مجھ رہی ہوں۔ رسول الله عظیم نے فرایا مجھ سے جرا کیل نے رات کو ملاقات کا دعدہ کیا تھا' وہ نہیں آئے۔ یہ خدا انہوں نے جھ سے بھی دعدہ خلافی نہیں کی' پھر سارا دن رسول اللہ ﷺ کی بھی

کیفیت ری ' پھر رسول اللہ میں کی کیے گئے کے لیے کاخیال آیا جو حارے پردے کے پیچیے تھا' آپ نے اس کو گھرے نکالنے کا تھم دیا تو اس کو نکال دیا گیا ، پھر آپ نے پانی سے اس جگد کو دھویا جال کا تھا، جب شام ہوئی تو جرا کیل علیہ السلام نے آپ سے

الماقات كى- آپ نے ان سے كما متم نے كزشته رات جمع سے الماقات كاوعد وكيا تما۔ انسوں نے كما بل اليكن بهم اس كمر مي داخل نمیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔ پھراس دن رسول اللہ و کتی کو توں کو قتل کرنے کا تھم دیا ، حی کہ چھوٹے باغ دی حفاظت) کے کتے کو بھی قتل کرنے کا تھم دیا اور بڑے باغ کی حفاظت کے کتے کو چھو ژدیا۔

(ميح مسلم 'ج٣ و قم الحديث: ٢٠٠٥ سنن ابوداؤد 'ج٣ وقم الحديث: ١٩٥٧ سنن ترذي ح٣ وقم الحديث: ٢٨١٥ سند احمد ' ج٣٠ رقم الحديث: ١٠١٤م سنن كبرى لليهمتي ج٤٠ ص ٢٥٠ قديم)

عبارت النص كے ساتھ آپ نے كما كھانے كو حرام نيس فرمايا كين ان اعاديث سے دالت النص كے ساتھ كما كھانے كى حرمت ثابت ہے۔ بعض علاء نے تکھا ہے کہ کا کھانے کی حرمت حدیث سے ثابت نہیں ہے 'اس لیے ہم نے اس مسئلہ میں اس قدر تفصیل کی ہے۔ نبی بہتین نے پالتو گد حوں کے کھانے کو بھی حرام فرادیا۔

امام محمرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

حفرت علی بن ابی طالب بڑاٹیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ہڑتیں نے جنگ خیبر کے دن مورتوں سے متعہ کرنے کو اور پالتو گد حول کے کھانے کو حرام فرمادیا 'ایہ حدیث حضرت جابراور حضرت مقدام بن معدی کرب رمنی اللہ عنما سے بھی مودی ہے) (صحح البخاري ج۵٬ وقم الحديث: ٣٦٦، صحح مسلم ' ج٣٬ وقم الحديث: ٢٠٠٧؛ مسن ابوداؤد ' ج٣٬ وقم الحديث: ٣٨٠٨ سنن دار تعلي ' ج ٣٠ ُ رقم الحديث: ٣٤٢٣ ، سنن كبرئ لليصقى الجديده ؛ ج٣ ، رقم الحديث: ١٩٩٩٥)

نی بڑچ نے چوے ، پچھو ، چیل ، کوے اور یاؤ کے کتے کے متعلق فرمایا: ان کو حرم میں بھی قتل کر دیا جائے گااور ان کو فاسق

الم محمر بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥٧ه روايت كرتے بين:

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی ہی ہی ہے۔ دیا جائے گا۔ چوہا' مچھو' جیل کوااور باؤلا کیا۔ ابعض روایات میں بچھو کی جگہ سائپ کاذکرہے)

(صحح البغاري' ج ٣٠ رقم الحديث: ٣٣١٣ صحح مسلم' ج٣٠ رقم الحديث: ١٩٨٨ سنن نسائي م ٣٥٠ رقم الحديث: ٢٨٣٩ سنن ابوداؤو' ج٢٠ رقم الحديث: ١٨٣٨ من رقدي ع٢٠ رقم الحديث: ٨٣٨ من ابن ماجه ٢٠٠٠ رقم الحديث: ١٨٠٨ مند احمر ٢٠٠٠ قم الحديث:

الم محمد بن يزيد ابن ماجه متوفى ٣٤٣هه روايت كرتے بين:

حضرت ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے میں کہ کوالون شخص کھانے گا حالا تک رسول الله عنجی نے اس کو فاس فرمایا نبيان القر أن

Marfat.com

ہے۔ بد خد اوہ پاک جانوروں میں سے نہیں ہے۔ (سنن ابن ماجہ ج۴ وقم الحدیث: ۳۲۳۸) نی چیر نے چیکل کو بھی فاس فرایا اور اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے جاہت ہو آے کہ چیکل کو بھی کھانا حرام

الم محرين اساعيل بخاري متوفى ٢٥٧ه روايت كرت مين:

حفرت عائشه صديقة رضى الله عنما بيان كرتى بين كرنى ويلي من في في فو فويسسق فرمايا-ام شريك رضى الله عنما

بیان کرتی ہیں کہ نبی ہے ہیں نے چھیکیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ (معیح البواری 'ج ۴ 'رقم الدیث:۲۰۳۱ ۲۳۳ معیح مسلم ج ۴ 'رقم الدیث:۲۲۳۹)

الم احربن عنبل متوفى اسماه روايت كرتے إن ابوالاحوم جتمي بيان كرتے بيں كد ايك دن حضرت ابن مسعود خطب دے رہے تھے۔ اى اثناء ميں ديوار برايك ساني كزر رہا تھا، حضرت ابن مسعود نے اپنا خطبہ منقطع کیا اور اس کو لاتھی سے مار کر قتل کردیا۔ پھر کہا، میں نے رسول الله ستاج کو ب فرماتے ہوئے شاہے جس مخفص نے تھی ساتپ کو قتل کیا' اس نے کو یا اس مشرک کو قتل کیا' جس کاخون مباح تھا۔ احمد محمد شاکر

نے لکھاہے کہ اس مدعث کی سند تھیج ہے۔

(سنداحد بشرح احد شاكر عم ارقم الحديث:٣٩٩٥ مطبوعه قامره ١٣١٧ه)

ان احادیث ہے معلوم ہواکہ چوہا 'مانپ' چھکلی اور بچھو حرام ہیں۔ نقهاء نے ان پر قیاس کرکے باتی حشرات الارض کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ نیز قرآن مجید میں ہے:

اور وہ ان کے لیے پاک اور مرغوب چیزوں کو علال کرتے وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يُحَيِّرُمُ عَلَيْهِمُ ہیں اور نایاک اور نفرت انگیز چیزوں کوان پر حرام کرتے ہیں۔ الْخَبِيْثَ (الاعراف:١٥٤)

اور طبیعت سلیمہ حشرات الارض سے نفرت کرتی ہے اور تھن کھاتی ہے۔ اس لیے تمام حشرات الارض حرام ہیں-امام ابو بمراحد بن حسين بيه في متوفى ١٥٨ه لكيت بن

ہم نے نبی ہیں سے وہ احادیث روایت کی ہیں جو سانپ اور بچھو کی تحریم پر دالات کرتی ہیں۔اس طرح جو جانور ان کے م میں ہیں 'جن کو عرب خبیث قرار دیتے ہیں ادر ان کو بلااضطرار نہیں کھاتے۔

(السن الكبري عن ١٣٠٤م ١١٦) الجديده مطبوعه داد الفكو ، بيروت ١٦١٦ه)

نیزنی میں نے کوہ کو حرام فرمایا ہے اور کوہ حشرات الارض میں سے ہے۔ الم ابوداؤد سليمان بن اشعث مجستاني متوفى ٢٥٥ه روايت كرتے مين:

حضرت عبدالرحمٰن بن شبل والشريبان كرتے ميں كه رسول الله يتبيع نے كوه كأكوشت كھانے سے منع فرمايا ہے۔

(سنن ابوداؤ د 'ج ۴ 'رقم الحديث: ٤٩٦ ' مطبوعه دار الكتب العلميه 'بيروت '١٣١٢ه )

بچو کھوا اور بھر بھی حشرات الارض میں سے ہیں 'اس لیے وہ بھی حرام ہیں۔ الم شافعی بجو اور گوہ کو طلال کتے ہیں 'نی ر فی نے محرکو حرام فرایا ہے۔

ام ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفى ٢٥٥ه روايت كرتے مين:

حضرت خالدین ولید بواپٹند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں تاہیں نے محمو ژوں نچروں اور یالتو کد حوں کے کوشت کو کھانے

<u> ئىيان القر ان</u>

(سنن ابوداؤد 'ج ۲'ر قم الحديث: ۳۷۹۰ مطبوعه بيروت) نی رہیں نے اومری بھیرے اور بھے متعلق خصوصت کے ساتھ ناپندیدگی کاظمار فرالا۔

امام ابوعبدالله محمد بن يزيد ابن ماجه متوفی ۲۷۳ه روايت کرتے ہیں:

حضرت خزیمہ بن جزء بن بڑء بن ایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیار سول اللہ ایس آپ سے جنگلی جانوروں کے متعلق

یوچنے کے لیے آیا ہوں' آپ لومڑی کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لومڑی کو کون کھائے گا؟ میں نے یو چھایارسول الله اتب بھٹرے کے متعلق کیافراتے ہیں؟ آپ نے فرایاجس میں کوئی خیر ہوگی ، و بھیرے کو کھائے گا؟

(سنن ابن ماجه ٬ ۲۶ وقم الحديث: ۴۳-۴۳ سنن ترندي ، جسه وقم الحديث: ۱۷۹۹ سنن كبري الليمع في ۴۳۶ وقم الحديث: ۱۹۹۳ مخضراالجديده)

ام ابو عیسی محمرین عیسی ترندی متوفی ۱۷۹ه روایت کرتے ہیں:

حضرت نزيمه بن جزء بن فيز. روايت كرتے بين كه مين نے رسول الله ميزيد سے بجو كھانے كے متعلق سوال كيا۔ آپ نے

فرمایا کیا کوئی مخص بچو کھائے گا؟ پھر میں نے بھیڑیے کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کیا جس محض میں کوئی خیر ہو وہ جھیڑیا كمائ كا؟ (سنن ترذى عور م الديث: ١٤٩٩ سنن ابن ماج عور م الديث: ١٣٢٧)

اس مدیث کی سند ضعیف ہے۔اسامیل بن مسلم پر بعض محد ثین نے جرح کی ہے الیکن کمی مدیث ہے مجتمد کا استدلال كرنابهي اس كي تقويت كاسب بو آب\_

ظاصہ یہ ہے کہ کچلیوں اور ناخنوں سے مجاڑنے 'چرنے والے در ندے اور پر ندے ' فجراور پالتو گدھے متااور خنو ہو ؟

مانپ' بچیو' بچو موه اور دیگر حشرات الارض کو کھانا قر آن اور حدیث ہے حرام ہے۔ سمندری جانوروں کے متعلق تفسیل ہے ہے کہ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک تمام مردار سمندری جانور حلال ہیں '

خواہ مبنعًا مرے ہوں یا شکار ہے۔ امام احمد کے نزدیک جو سمندری جانور نشکی میں رہتے ہیں' وہ بغیرزن کے حلال نمیں جیسے کچھوا اور جن سمندری جانوروں میں بینے والا خون نسیں ہے۔ وہ بیغیر ذیج کے حلال میں اور جن میں بینے والا خون ہو' ان کو ذیح کرنا ضروری ہے۔ائمہ ثلاثہ کی دلیل بیہ آیت ہے:

أيعل لكم صيد البحرة طعامه متاعًا تمارے اور مسافروں کے فائدہ کے لیے سمندر کاشکار اور لَّكُمُ وَلِلسَّبَارَةِ (السائده:٩٦) اس کاطعام طال کردیا گیاہے۔

نقهاء امناف کے نزدیک اس سے مراد سمندر کاشکار کرنا ہے اور حرام جانوروں کا بھی دیگر فاکدوں کے لیے شکار کرنا جائز ب-اس عراد شکار کھانا نہیں باور طعام سے مراد چھلی ب-ائمہ شاند اس مدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں-

الم ابولميسي محمر بن ليسيلي ترندي متوفي ١٧٩ه روايت كرتے مين:

حضرت ابد بريره ري في بيان كرتم مين كد ايك فخص في سوال كيا وسول الله إنهم سمندر مين سفركت مين اور حارب پاس پان تھو ژاسا ہو تاہے 'اگر ہم اس پانی سے وضو کریں تو ہم پیاہے رہ جائیں گے۔ کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کرلیا کریں؟ ر سول الله على الله عندر كاياتى باك كرف والاب اور اس كامردار طال ب- ( نقساء احناف اس مردار كو محمل يرمحمول کرتے ہیں)

طبيان القران

<u> جلد سوم</u>

(منن ترزی ؛ ج) وقم الحدیث: ۲۹ منن ابوداؤ د ؛ ج) وقم الحدیث: ۸۳ منن نسائی ؛ ج) وقم الحدیث: ۵۰ منن ابن ماجه ؛ ج) وقم استن ترزی ؛ جه الحدیث و الله مناز و داؤ د ؛ ج) وقع الله و مناز به الله من کار مناز کار الله الله الله الله الله

اله یث:۳۸۱ الموطاء 'رقم الدیث: ۳۳ مند اتر ' ۳۳ ُ رقم الدیث: ۲۳۳۷ المستدرک 'ج۱٬۵۰۰) فقهاء احناف اس مدیث میں مجی مردار کو چھلی پر مجول کرتے ہیں اور اس پر قرینہ میہ صدیث ہے:

سام و من المعلقات المعلقات المن المنظمة المنظ

اہم ہو میداللہ بن محرر منی اللہ عظمابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طبیع نے فرمایا ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے ہیں' حضرت عبداللہ بن محرر منی اللہ عظمابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طبیع نے فرمایا ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے ہیں'

چھلی اور مڈی۔(سنس ابن ماجہ 'ج۴' رقم الحدیث:۳۲۱۸ 'سند احمہ 'ج۴' رقم الحدیث:۵۷۲۷) امام ابو حذیقہ کے نزدیک چھل کے سواتمام سمند ری جانور حزام ہیں۔وہ فرماتے ہیں کہ چھلی کے سواتماتم سمند ری جانور نہ میں العزد غربے غرب اور قرم میں ہور میں میں۔

خبيث بين التين غير مرفوب بين اور قر آن مجيد بين ب: وَيُسْتِرِمُ عَلَيْهِمُ السَّعْبَ الْمُعْبِ الْعَرافِ: ۱۵۷) اور ناپاک اور نفرت انگيز چيزوں کوان پر حرام کرتے ہيں۔

امام ابوداؤد سليمان بن اشعث متوني ٢٧٥ه روايت كرتے بن:

حضرت جابر بن عبدالله روز الله بيان كرتے ميں كه رسول الله و الله عن فرمايا جس چيز كو سمندر بھينك دے يا جس سے سمندر كاپاني بث جائے اس كو كھالوا اور جو پاني ميں مركراوپر آجائے اس كو نہ كھاؤ۔

(سنن ابوداؤ د'ج۴'رقم الحديث: ٣٨١٥ ۴ سنن ابن ماجه 'ج۴'رقم الحديث: ٣٢٣٧)

میں میں نے کہاہے اس حدیث کی سند میں کی بن سکیم الطانفی ہے 'اور یہ ضیف رادی ہے۔ کین امام بیعتی نے اس کو دیگر متعدد اسانید کے ساتھ بھی روایت کیا ہے۔ (سنن کبریٰ 'جسا' میں ۱۵۹-۱۵۴ الجدیدہ) علادہ ازیں جب حلت اور حرمت میں

تعارض ہو تو حرمت کو ترجے دی جاتی ہے۔ لنڈا علت کی روایات پر سے حدیث رائح ہے۔ ختک ان سے میں میں ایم ایس ریک تفصیل سے ان کر علامہ اقد آرامہ ان مان میں بیشر طبکہ ان کو اللہ کے نام پر از آ

خنگی اور سمندری حرام جانوروں کی میہ تفصیل ہے ان کے علاوہ باتی تمام جانور طلال ہیں۔ بشرطیکہ ان کو اللہ کے نام پر ذیج کیا جائے۔ اس کی تفصیل (المائدہ: ۳) میں گزر چکی ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور اہل تماب کا طعام تهمارے لیے طال ہوار تهمارا طعام ان کے لیے طال ہے۔

اہل کتاب کی تعریف اور ان کے ذبیحہ کی تحقیق

جمہور فقهاء اسلام کے نزدیک اس آیت میں طعام سے مراد ذبیعہ ہے۔ غلہ 'پھل اور میوہ جات وغیرہ مراد نہیں ہیں 'کیونکہ ذبیعہ وہ ہے جس کے طعام ہونے میں انسان کا دخل ہے۔ باقی کھانے پینے کی چیزس تمام لوگوں کے لیے مباح ہیں۔ اس لیے ان کی الل کتاب کے ساتھ تخصیص کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ عظریب ہم بعض آ عار نقل کریں گے جن سے یہ واضح ہو جائے گا کہ یماں طعام سے مراد ذباتی ہیں۔

الل كتاب سے مراد ميود اور نصار كى ہيں ؟ جن كے انبياء عليهم السلام پر اللہ تعالى نے تو رات اور انجيل كو نازل فرمايا - كيونكمہ نمانہ نزول قرآن ميں ميودي حضرت عزمر كو اور عيسائی حضرت عيسیٰ كو خدا مائے تھے 'اس كے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان دونوں كو المل كتاب فرمايا:

طبيان القر أن

الم ابو جعفر محرین جریر طبری متونی ۱۳۱۰ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے میں: این شہاب سے نصار کی عرب کے ذبیحہ کے متعلق سوال کیا گیا ہو انہوں نے کما ان کا ذبیحہ کھایا جائے گا کیونکہ وہ دی میں

ابن سماب سے تصاری طرب نے ذیدے میں صوال میا میا ہوا موں سے مامان اور جد ها جاء ہوں ہے اور الفکو ' میروت کا ۱۳۵۳ المی کماب ہیں اور ذرج کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں۔ (جامع البیان' ج۲'می ۱۳۹۱ مطبوعہ داوالفکو ' میروت کا ۱۳۵۵ھ)

حضرت على جوافية نے نصار کی ہو تغلب کے ذبیجہ کے متعلق فرمایا: "وہ حال نہیں ہے"۔

نھرانیت کی اور کمی چزیر عمل نمیں کرتے۔ (جامع البیان' جا 'ص2 ۱۴' مطبوعہ ہیروت' ۱۵۱۸ھ) کیکن اکثر فقهاء آبادین مثلاً حسن بصری' عکرمہ' قذہ ' معید بن المسیب' شعبی اور ابن شہاب دغیرہ نصار کی ہو تغلب کے

ابن زید سے سوال کیا گیا کہ عیسائیوں نے بسم اللہ پڑھ کر جانور کو گر جائے لیے ذرع کیا۔ آیا اس کا کھانا جائز ہے یا نسیں؟ انہوں نے کما'اللہ تعالی نے ہمارے لیے اہل کتاب کے طعام کو حامل کیا ہے اور اس میں ہے کسی چیز کو سنٹنی نسیں کیا۔

(جامع البيان ع٢٠ م ١٣٠ طبع بيروت)

علامه سيد محمد البين أبن عابدين شاي متوفى ١٢٥٢ ه لكصة بين:

علامہ زیلتی نے کہا ہے کہ جو فخص آ سانی دین کامقفذ ہو اور اس کے پاس کتاب ہو مجسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے

مستعنی میں نہ کور ہے کہ ان کے ذبیحہ کے طال ہونے میں یہ قید ہے کہ وہ مسیح کی الوہیت کاعقیدہ نہ رکھتے ہوں اور ای کے موافق شنے الاسلام کی میسوط میں نہ کور ہے کہ اگر وہ مسیح کی الوہیت یا عزمیر کی الوہیت کاعقیدہ رکھیں تو واجب ہے کہ ان کا جبعہ کے کما امار کے اس مار ایس کی عدالہ سے اس کا عدالہ میں میں مقدم کے سر ایک میں کہ اس کا مقال میں اس کا

ذبیعہ نہ کھایا جائے اور نہ ان کی مورتوں سے نکاح کیا جائے۔ ایک قول بیہ ہے کہ ای پر فتوئی ہے لیکن دلیل کے اعتبار سے ان کا ذبیعہ کھانا اور ان کی مورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ البحوالر اکن میں نہ کور ہے کہ نہ جب یہ ان کاذبیعہ اور ان کی مورتوں

ے نکاح کرنا مطلقاً جائز ہے۔ کیونکد مٹم الائمہ سرخی نے مبسوط میں ذکر کیا ہے کہ نصرانی کا ذبیحہ مطلقاً طال ہے ' خواہ وہ تین میں کے تیمرے کا قول کریں یا نہیں 'کیونکہ قرآن مجید نے ان کے طعام کھانے اور ان کی مورتوں سے نکاح کرنے کی مطلقاً

اجازت دی ہے۔ علامہ ابن ہام نے بھی ای قول کو رائ قرار دیا ہے اور می دلیل کا تقاضا ہے۔ کیونکہ اہل کتاب پر مشرکین کا اطلاق نمیں کیاجا تا اور مشرک اس کو کتے ہیں جو غیراللہ کی عبادت کرے اور نمی بی کی اتباع کا یدی نہ ہو۔

(ردالحتار 'ج۲ مُص ۴۸۹ مطبوعه دارا حیاءالتراث العربی میروت ۷ ۴۰۱ه)

نیز علامہ ابن ہام نے لکھا ہے کہ اولی ہیہ ہے کہ بلا ضرورت ان کا ذبیحہ کھائے 'نہ ان کی مور توں سے نکاح کرے۔

(ر دالمحتار 'ج ۵ م ۱۸۸ مطبویه بیروت '۷۰۳اه)

اگر کوئی شخص کمی عیسائی ہے ذرج کے وقت یہ ہے کہ وہ سے کا نام لے کر ذرج کر رہاہے ' تو اس کاذبیحہ کھانا جائز نمیں ہے ' اور اگر وہ اللہ کا نام لے کر ذرج کرے اور اس ہے اراوہ سے کا کرے تو فقیماء نے کماہے کہ اس کاذبیحہ کھالیا جائے گا۔ ہاں!اگر وہ صرامتاً کے اللہ کے نام ہے جو تمین میں کا تبیراہے ' تو پھراس کاذبیحہ کھانا جائز نمیں ہے۔ (ہندیہ) اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ

بيان القر أن

جب عیمانی ذرج کرے لے آئے تو اس کا ذبیحہ کھالیا جائے گا۔ (عمایہ) جیسا کہ اس نے صرف اللہ کا نام لیکر سامنے ذرج کیا ہو۔ (ر دالمتار 'ج۵'ص ۱۸۸ مطبوعه دار احیاءالتراث العربی 'بیروت '۲۰۴۱ه)

علامه محرين على بن محمد مصكفي متوفى ١٠٨٨ اله لكصة بين:

غیرانل کتاب کاذبیحہ جائز نہیں ہے۔خواہ وہ بت برست ہو 'مجوی ہو ' مرتد ہو 'جنی ہویا جری ہو۔آگر بہودی یا عیسانی 'مجوی

ہو جائے تواس کاذبیحہ جائز نسیں ہو گااور اگر جموی میںودی یا عیسائی ہو تواس کاذبیحہ جائز ہو جائے گا۔

(ور مخار مع روالمتار 'ج ۵'ص ۱۸۹ مطبوعه بيروت '۷۰ساه)

اہل کتاب مردوں ہے مسلمان عور توں کے نکاح ناجائز ہونے کی وجہ الله تعلق نے وجد کے بیان میں جانبین سے عظم فرایا کہ اہل کتاب کا وجدہ تمہارے لیے طال ہے اور تمہار او بجد ان کے

ليے طال ب اور لكاح كے متعلق فرمايا اور الل كتاب كى عورتي تسارے ليے طال بين يسال بد نسين فرماياك اور تسارى مورتیں ان کے لیے طال میں - سونکاح میں صرف ایک جانب سے علت ہے اور وجد فرق ظاہرے ' کیونکہ مسلمانوں اور اہل کماپ میں دونوں طرف ہے طعام کا طال ہونا کسی شرعی خرالی کو متلزم نہیں ہے اور اگر نکاح میں بھی دونوں جانب ہے جواز

ہو آاور مسلمان عورتوں کاال کتاب سے نکاح جائز ہو آاور شو ہر' بیوی پر حاتم ہو تا ہے تو مسلمان عورت پر کافر مرد کاغلبہ ہو آاور یہ شرعاً ممنوع ہے۔اللہ تعالی کاارشاد ہے:

اور الله كافروں كے ليے مسلمانوں كو مغلوب كرنے كاكوئي وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِيزِيْنَ عَلَى

راستہ ہر گز نہیں بنائے گا۔ لِّمُوُّمِنِيِّنَ سَيَتِكُلُ (النساء:١٣١)

و گیر کفار کے برغکس اہل کتاب کے ذبیجہ کے حلال ہونے کی وجہ دیر کفار کے بر عمس صرف الل کتاب کے ذبیحہ کو اسلام میں طال کیا گیا ہے۔ اس تخصیص کی وجہ یہ ب کہ اسلام اور الل

كملب كے دين ميں متعدد امور مشترك ميں' بيد دونوں آسانی ند بب بيں-الله تعالیٰ فرشتے' انبياء عليهم السلام' آسانی كتابيں' قیامت 'مرنے کے بعد المحنا' جزا' سزااور جنت و دوزخ کے دونوں قائل ہیں۔اس کے علاوہ جانور کی صلت اور حرمت میں بھی ان

میں کلی امور مشترک ہیں۔اسلام میں مردار جانور 'جس کا گلا کھو نٹا گیا ہو 'جس کو در ندے نے بھاڑا ہو 'جو بتوں کے لیے ذرج کیا گیا مواور خون اور خنز برحرام بین اور موجوده چیسی موئی کتاب مقدس (با کیل) میں بھی ان کی حرمت بیان کی ہے۔ جو جانور خود بخود مرکمیا ہواور جس کو در ندوں نے بھاڑا ہو'ان کی چربی اور کام میں لاؤ' پر اسے تم کسی حال میں نہ کھانا۔

(براناع بدنامه 'احبار 'باب: ٤ 'آيت ٣٣ مطبوعه با كبل موساكل 'لا بور)

اور سور کو کیونکہ اس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں' یروہ جگالی نہیں کرتا' وہ بھی تسمارے لیے ناپاک ہے'تم ان کا گوشت نه کھانا۔ (براناعمد نامه 'احیار 'باب: ۱۱' آیت ۹-۷ 'مطبوعه بائیل سوسائی' لاہور)

گرغیر قوموں میں ہے جوامیان لائے 'ان کی بابت ہم نے یہ فیصلہ کر کے لکھا تھا کہ وہ صرف بٹوں کی قربانی کے گوشت سے اور لہواور گلا محوفے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے اپنے آپ کو بچائے رسمیں۔

(نیاعمد نامه 'ر سولوں کے اعمال 'باب:۱۱ ' آیت ۲۵ مطبوعہ یا کبل سوسا کی 'لاہور)

جلدسوم

اہل کتاب عور توں ہے مسلمان مردوں کے نکاح حلال ہونے کی وجہ اس تخصیص کی بھی یہ وجہ ہے کہ اسلام اور اہل کتاب کے دین میں بنیادی امور مشترک ہیں۔اللہ تعالی کو' فرشتوں کو'

تبيان القر ان

آسانی کتابوں کو 'انبیاء علیم السلام کو' مرنے کے بعد اٹھنے کو' جڑا د مزا کو اور جنت و دوزخ کو بیر سب مانے ہیں۔اس کے علاوہ جن رشتوں سے اسلام میں نکاح حرام ہے' اهل کتاب کے نزدیک بھی ان سے نکاح حرام ہے۔ موجودہ چھپی ہوئی کتاب مقد س میں ککھا ہوا ہے:

(يراناعمد نامه 'احبار' باب: ۱۸ 'آيت ۱۹-۷ مطبوعه بالنجل سوسائن 'لا بهور)

آ زاد اور پاک دامن عور توں کی تخصیص کی وجہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور آزاد پاک دامن مسلمان عور تیں اور تم سے پہلے اہل کتاب کی آزاد پاک دامن عور تیں (بھی تمہارے لیے طلال ہیں)

اس آیت کامعن سے ہے اے مسلمانوا تمہارے لیے آزاد مسلمان عور تیں اور میدویوں اور عیسائیوں کی عور تیں خواہ ذمی ہوتا ہوں یا حمل ہوں' طال کر دی گئی ہیں۔ جب تم ان کے مراوا کر دو' مرکا ذکر اس لیے کیا ہے' تا کہ اس کا وجوب اور موکد ہوتا ظاہر ہو۔ یہ نکاح کے طال ہونے کی شرط نمیں ہے اور آزاد عورتوں کاذکر اس لیے فربایا ہے تمہ مسلمان باندیوں سے نکاح کرنے کی بہ نسبت آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنا اول اور دانج ہے اور اس کا بیہ معنی نمیں ہے کہ مسلمان باندیوں سے نکاح کرنا جائز نمیں ہے۔

نیز الله تعالی نے فرمایا ہے در آنحالیک تم ان کو نکاح کی قیدیں لانے والے ہو'نہ اعلانے ید کاری کرنے والے اور نہ خفیہ طریقہ سے آشابنانے والے اور جس نے ایمان (لانے سے انکار کیا' تو بے شک اس کا عمل ضائع ہوگیااور وہ آفرت میں فقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔(الماکدو:۵)

اس کامعنی ہے کہ تسارے لیے مسلمان آزاد عورتوں سے نکاح طلال کیا گیا ہے جبکہ تم آزاد عورتوں سے نکاح کرکے اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ' نہ ظاہرا بد کاری کرد اور انسانہ بھی اور قانونی طریقہ سے خواہش نفس اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ' نہ ظاہرا بد کاری کرد اور انسانہ اور نوید طریقہ سے بد کاری سے اجتماب کو بھراللہ تعالی نے وعید فرائی کہ اگر کی محض نے ان ادکام شریعہ کی جائز سمجھ کر خالفت کی تو دہ کافر ہو جائے گا۔ ونیا جس اس کے عمل ضائع ہو جا کس کے اور آ ترب میں وہ عذاب کا مستق ہوگا' اس آیت میں ایمان لانے کے بعد کفر کرنے سے ہی مراد ہے اور اس میں یہ تعری کے کہ ارتداد سے تمام اعمال ضائع ہو

نبيان القر أن

شكر إدا كرو انسان کے طبعی نقاضے وو چزوں میں مخصریں۔ کھانے یہنے کی چزیں اور عمل از دواج۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے بتایا تھاکہ کھانے پینے کی چیزوں میں اس کے لیے کیا چیزی طال ہیں اور کیا چیزیں حرام ہیں اور جنی خواہشوں کی محمل کے ليے كون ى عورتيں اس كے ليے حلال بيں اور كون ى عورتيں حرام بيں۔ اور اس آيت ميں يہ بنايا كه ان نعتول پر شكراوا نے کے لیے اس پر اللہ تعالیٰ کی عبادات فرض ہیں اور ان عبادات ہیں سب سے اہم نماز ہے اور نماز کی شرط طسارت ہے اور

طبيان القر أن

طهارت عنسل اور وضویے حاصل ہوتی ہے اور اگر پائی نہ مل سکے قوطهارت تیم سے حاصل ہوتی ہے۔اس لیے اس آیت میں وضو بخسل اور تیم کابیان فرہایا ہے۔

ام ابوليسي محدين ليسيلى ترزى متونى ١٥٥ تاه روايت كرتے بين:

(ال حزم) منه صدور بول برل دو ماه ميد مديد. من مدير ب (منن ترفدي و قم الحديث: الصحيح مسلم و قم الحديث: ١٨٧٨ منن ابن ماجه و قم الحديث: ١٤٧ مند احر 'ج) و قم الحديث: ٥٣٧٠٠

سنن کبری للیستی'ج،'ص۱۹۱)

نیزامام احمر بن منبل متوفی ۱۳۴۱ هه روایت کرتے ہیں:

حفرت جابر بن عبدالله رضى الله عنماروايت كرتم مين كدرسول الله ترجيم في فرالما جنت كى چالى نماز ب اور نمازكى چاني

ہے۔ علامہ احمد محمد شاکر متوفی ۷۷ ساھ نے کہا'اس حدیث کی سند حسن ہے۔

(منداحمه بتحقیق احمد شاکر ٔ جاا'ر قم الحدیث: ۱۳۵۹۷ مطبوعه القامره)

آيت وضو كاشان نزول

امام محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٧ه روايت كرتے مين:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ مقام بیداء میں میرا بارگر کیا اس وقت ہم مدینہ منورہ میں واضل ہو رہے تھے۔ نبی بڑتیں نے او بختی کو بشایا اور او بختی ہے اتر کئے 'آپ نے میری گودیس سرر کھااور سوگے۔ حضرت ابو برآئے اور انہوں نے زور سے بچھے گھونے مارے اور کھائم نے تمام لوگوں کو بارکی وجہ سے ٹھمراویا ہے۔ رسول اللہ بڑتیں کے آرام میں طلل پڑنے سے بچھے موت کی طرح لگ رہا تھا' طال نکہ حضرت ابو بکرنے مجھے بخت تکلیف پنچائی تھی' پھرنی بڑتیں بیدار ہوئے' اس وقت می ہو بھی تھی' پائی کو تلاش کیا گیا تو پائی نہیں طا' اس وقت ہے آیت نازل ہوئی' بیا پہھا اللہ بین امنوا ادا قسمت المی المصلوۃ'' الا بدہ (المسائلہ ہے) معفرت اسید بن حضر نے کھائے آل ابو بکما اللہ نے لوگوں سے لیے تم میں برک رکھی ہے تمارا وجودان کے لیے تحق برکت ہے۔

(صیح البخاری 'ج۵'ر قم الحدیث:۸۰۴۴ مطبوعه دار الفکر 'بیروت)

اس آیت میں وضو اور تیم دونوں کا ذکر ہے۔ تیم کا ذکر سور ۃ انساء میں بھی ہے اور اس آیت میں بھی ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت عائشہ رضی الله عندا کے بارگم ہونے کے موقع پر سور ۃ انساء کی آیت نازل ہوئی تھی۔ امام بخاری کی اس روایت ذریہ تغییر آیت کا زل ہوئی تھی۔ امام بخاری کی اس روایت ہے کی بی ظاہر ہوتی ہے۔

ا مام بخاری نے مدیث ۳۳۳ میں حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنماہے روایت کیاہیے 'مجراللہ نے تیم کی آیت نازل کر دی اور اس آیت کی تعیین نمیں کی اور نہ کور الصدر روایت میں تصر ت<sup>ح</sup> کردی کہ بیہ مور ۃ المائکدو کی آیت ہے۔

(فخ الباري عن اص ۴۳۳ مطبوعه لا بور عدة القاري عج من ۵ مطبوعه مصر)

عانظ ابو عمرو يوسف بن عبدالله بن عبد البرماكل متونى ٣٠٣ه كليسة بين حضرت عائشه رمني الله عنها كابيه سفرغزوه مد المسيع

میں ہوا تھا' جو بنو مصلل بن خزامہ کے خلاف تھا' یہ واقعہ چھ اجری کا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ یانچ ہجری کا واقعہ ہے۔

(الاستذكار 'ج٣ع ص ١٣١ مطبوعه موستة الرساله 'بيروت ١٣١٣ه)

آیت وضو کے نزول سے پہلے فرضیت وضو کابیان

اں جگہ ایک بحث یہ ہے کہ آیت وضو تو پانچ یا چھ ہجری میں نازل ہوئی اور نماز ابتداء وحی کے ساتھ مکہ میں فرض ہو گئ تمی وابتداء میں نمازوضو کے ساتھ برھی جاتی تھی یا بلاوضو؟

عافظ ابن عبد البرماكلي متوفى ٢١٣ه و لكصة بين:

حضرت عائشه رضی الله عنهانے جو فرملیا ہے: ''مجراللہ نے تیم کی آیت نازل کردی''اس سے مراد وہ آیت وضو ہے جو سوری ا المائدہ میں ہے۔ یا وہ آیت ہے جو سور ۃ النساء میں ہے۔ ان دو آیتوں کے سوا اور کسی آیت میں تیم کا ذکر نہیں ہے اور بیر دونول منی سورتی ہیں اور بیبات معلوم ہے کہ عضل جنابت وضو سے پہلے فرض نہیں ہوا تھا۔ پس جس طرح مصنفین سرت کے نزدیک بدام متحقق ہے کہ نبی ﷺ پر مکہ میں نماز فرض ہوئی ہے اور عسل جنابت بھی مکہ میں فرض ہوا ہے 'اور یہ کہ آپ نے مکہ میں کوئی نماز بھی بغیروضو کے نہیں یا حمی اور آپ ای طرح وضو کرتے تھے جس طرح مرینہ میں آپ نے وضو کیا' یا جس طرح اب ہم وضو کرتے ہیں اور یہ وہ امر ہے کہ اس سے کوئی عالم بھی ناداتف نسیں ہے اور سوائے ہٹ دھرم کے اس کی کوئی مجى مخالفت نہيں كرے گا- (الاستذكار عن من ١٥٥ مطبوعه موست الرسال بيروت ١٣١٣)ه)

علامه بدر الدين محمود بن احمد ميني حنى متوفى ٨٥٥ه لكصة بن:

علامه سفاتمی نے اس مسئلہ پر طویل بحث کی ہے۔جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وضو کرنا ان پر لازم تھااور تھم کی آیت سور ق المائدہ میں ہے اور سورہ النساء میں ہے اور میہ دونوں مدنی سورتیں ہیں اور اس سے پہلے کوئی نماز بغیرو ضو کے مشروع نہیں تھی۔ اس لیے جب تیم کی آیت نازل ہوئی تو وضو کاذکر نہیں کیا ' کیونکہ تیم کا حکم وضو کے حکم کی فرع ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ پہلے اس آیت کاوہ حصہ نازل ہوا جس میں وضو کاذکرہے 'اور پھراس آیت کارو سراحصہ نازل ہوا جس میں تیمم کاذکرہے۔ پھر یہ آیت پوری ہوگئی اور یہ مجی اخیال ہے کہ وضو کا تھم پہلے سنت ہے مشروع ہوا نہ کہ قر آن ہے 'چربعد میں ان دونوں کا تھم اسٹیے نازل ہوا اور حضرت عائشہ نے اس کو تیم سے اس لیے تعبیر کیا کہ اس موقع پر یمی متصور تھا (علامہ بینی فرماتے ہیں) میں کتابوں اگر بیہ لوك الم ميدى كى اس روايت ير مطلع مو جاتے جس مين حضرت عائشہ نے فرمايا ب: جرية آيت نازل موئى "بابها الذين امنوا اذا قمنم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم -الايه (المائده: ٢) توان الديات من نه يرت-(عدة القاري عسم من مطبوعه أداره الطباعه المنيرية معر ٨٠ ١٣٠٨ه)

اس عبارت کا حاصل بیہ ہے کہ وضو کا حکم پہلے سنت سے ثابت تھااور یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ علامه محمر بن على بن محمد معكفي حنفي متوفى ٨٨٠اه لكصة بين:

آیت وضواجها عامانی ہے اور تمام اہل سیرت کا اس پر اجماع ہے کہ وضوا ور عنسل مکہ میں نماز کے ساتھ فرض ہو گئے تھے اور نی میں سے معی بغیروضو کے نماز نمیں رامی علک ہم ہے کہلی شریعت میں بھی وضو فرض تھا کو تک نی سی ایس نے فرایا یہ می**راوضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کاوضو ہے اور اصول فقہ میں یہ مقرر ہے کہ جب اللہ اور اس کارسول بغیرا نکار کے کوئی قصہ** بیان کریں اور اس کا فنخ ظاہر نہ ہو' تو وہ بھی جاری شریعت ہے اور اس آیت کے نزول کا بیافا کدہ ہے کہ جو تھم پہلے ثابت ہو چکا تعالى كومقرر أور ثابت كياجائي- (الدر الخارع روالحتار عن مع ١٢-١١ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ٤٠٠١ه)

جيان القر ان

شرائع سابقه اور کمی دور میں فرضیت وضو کے متعلق احادیث

امام على بن عمردار تعلني متوني ١٨٥٥ ه روايت كرتے ہيں:

حفرت ابن عمر دسی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله بیتین سنے پانی منگوایا اور ایک ایک مرتبہ اعضاء و ضو کو دھویا' بھر فرمایا: بیہ وضو کا وہ طریقہ ہے جس کے بغیرالله تعالی نماز کو قبول نہیں کر آ۔ آپ نے بھرپانی منگوایا اور دو دو مرتبہ اعضاء وضو کو دھویا' بھر فرمایا: جس نے اس طرح وضو کیا' اس کے لیے دگناا جر ہے۔ آپ نے تھو ڈی دیر کے بعد پانی منگوایا اور اس سے اعضاء

وضو کو تمن تین بار دهویا اور فرایا: بید میراوضو به اور مجھ بے پہلے انجماع کا وضو ہے۔ وضو کو تمن تین بار دهویا اور فرایا: بید میراوضو به اور مجھ بے پہلے انجماع کا وضو ہے۔

(سنن داد تفنی' ج۱٬ وقم الحدیث: ۲۵۷٬۳۵۷٬۳۵۵٬۳۵۳٬ سنن این باد؛ و قم الحدیث: ۳۳۰ المعجم الادسط٬ وقم الحدیث: ۳۲۵۳٬ سنن کبری کلیمنتی 'ج۱٬ ص ۸۰)

امام دار تعلیٰ نے اس مدیث کو متعدد اسانید کے ساتھ روایت کیا ہے' ہرچند کہ اس مدیث کی اسانید ضعیف ہیں لیکن تعدد اسانید کی دجہ سے وہ حس لغیرہ ہے۔

اس حدیث میں میہ تقریح ہے کہ انہاء سابقین کی شریعت میں بھی د ضو مشروع تھا۔

امام احمد بن طنبل متوفی ۲۴۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہررہ وی بین کرتے ہیں کہ رسول اللہ چہیں کے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے صرف تین (طاہری اور صوری) جموٹ بولے 'جب انسی باطل غداؤں کی طرف بلایا گیاتو انہوں نے کماانسی سقیم ہیں پیار ہوں اور انہوں نے کما" فیصلہ کسیرهم هذا ان کے اس برے نے یہ کام کیا ہے'' اور انہوں نے (حضرت) مارہ کے متعلق کمایہ میری بس ہے 'حضرت ابراہیم ایک بہتی میں گئے جس میں ایک جابر بادشاہ تھا'اس کو بتایا گیا کہ آج رات ابراہیم (طیبہ السلام) سب سے حسین عورت کے ماتھ اس شرمی داخل ہوئے ہیں' اس بادشاہ نے ان کے پاس اپنا ہرکارہ بھیجا اور پوچھا تمہارے ماتھ کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کما' یہ میری بمن ہے۔ اس نے کمااس کو بھیج دو۔ آپ نے ان کو اس کے ماتھ روانہ کیا اور فرمایا: میری بات کو جھلانا نہیں' میں نے اس کو یہ خردی ہے کہ تم میری بمن ہو اور اس سرزمین پر میرے اور تمہارے سواکوئی مومن نہیں ہے۔

جب حضرت مارہ اس کے پاس پنجیں تو وہ آپ کی طرف اٹھا۔ حضرت مارہ نے وضو کیااور نماز پڑھی اور اللہ ہے وعالی'
اے اللہ اب شک بختے علم ہے کہ میں تھے پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں۔ اور میں نے اپنے شو ہر کے مواہر کی ہے اپنے
آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ سو تو جھ کو اس کا فر کے تسلط ہے بچا۔ سواس کے منہ ہے تر تر کی آواز آنے گلی اور اس کی ٹانگ زمین
میں دھنم گئی۔ حضرت مارہ نے کما' یااللہ ااگر سے مرگیا تو لوگ کمیں گے کہ اس نے مار دیا۔ پھراس کو زمین نے چھو ڈویا وہ پھر
مصرت مارہ کی طرف بڑھا، حضرت مارہ نے وضو کیا' نماز پڑھی اور دعا کی اے اللہ اب ٹیک تو جات ہے کہ میں تھی پر اور تیرے
مصرت مارہ کی طرف بڑھا کہ وہ اپنے تو جرک مواہر کس سے لیے آپ کو محفوظ رکھا ہے' موتو تھے کو اس کافر کے تسلط ہے
مرسول پر ایمان لائی ہوں' اور میں نے اپنے شوہر کے مواہر کس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے' موتو تھے کو اس کافر کے تسلط ہے
میا۔ پس اس کے منہ سے خرخر کی آواز آنے گئی' اور اس کی ٹانگ زمین میں دھنس گئی' پھر حضرت مارہ نے کما' یااللہ ااگر میہ مرسول پر اس بی خات کے ایک بایم تیسری بیج تھی مرتب اس باد تماہ نے کہا کہ تاہم سے کما گیا
ہار کس معلوم ہے کہ اللہ نے اس کو خمل کرویا فور مورے کو ہا تھی۔ یائد کی دے دی۔
آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے اس کافر کے کمر کو باطل کر دیا ور ضد مت کے لیے ایک بائد کی دے دی۔

(مند احد 'ج7' م مع ١٠٠٠ مع من مع قديم عيدت احد شاكر في كماب كد اس مديث كي سند ميح ب- ميح بظاري ميح مملم

من ابوداور سن ترزی اور سند ابو بعلی میں مجی به حدیث انتصاد سے مروی ہے)۔ سند احد متحقیق احد شاکر ، جه ، رقم الدیث: ۹۲۱ مطبوعه دار الحديث قاجره ۱۲۳۱ه)

اس حدیث میں بیہ تقریح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی وضو فرض تھا' کیونکہ حضرت سارہ نے وضو کرکے نماز پڑھی تھی۔

الم محرين اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے إن حضرت ابو ہررہ جربیٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ چیج نے فرمایا کہ بنوا سرائیل میں ایک شخص تھاجس کو جریج کماجا یا

تھا'وہ نماز پڑھ رہا تھا' اس کی مال نے آ کر اس کو بلایا' وہ اس کے بلانے پر نہیں گیا اور کما کیا نماز کی حالت میں میں اس کو جو اب ووں؟ اس کی ماں آئی اور اس نے کما' اے اللہ اس پر اس دفت تک موت طاری نہ کرنا' جب تک میر بد کار عور توں کو نہ و کھ الے۔ جرج اپنے مرجامیں عبادت کر ماتھا' ایک عورت نے کما' میں جرج کو فقد میں ڈالوں گی' اس عورت نے اس کو گناہ کی وعوت وی ، جرج نے انکار کیا۔ اس نے ایک چروا ہے ہے اپنی خواہش یوری کرل اس عورت کے ہاں بجر پیدا ہو گیا' اس نے لوگوں ہے کما بیہ جریج کا بچہ ہے۔ لوگ آئے اور انہوں نے اس کا گر جاتو ژویا اور اس کو گرجاہے نکال دیا اور اس کو برا کما' جریج نے وضو کیااور نماز بر حمی۔ پھراس نوزا کدہ بجہ ہے کہا:اے لڑے! تیراباب کون ہے؟اس نے کہا' جروابا۔ نوگوں نے کہا' ہم تمہارا گر جاسونے کا بنادیں اس نے کہا انسیں صرف مٹی کای بنادو۔

(صیح بخاری 'ج۳'ر قم الحدیث:۲۴۸۲ مطبوعه داد الفکو 'بیروت)

اس مدیث میں میہ تقریح ہے کہ بنوا سرائیل کی شریعت میں بھی وضو فرض تھا کیونکہ جریج نے وضو کر کے نماز پڑھی

الم عبدالمالك بن بشام متوفى ٣١٣ هدروايت كرتے بن: المام ابن اسحاق نے کما' مجھے بعض ابل علم نے یہ حدیث بیان کی کہ جب رسول اللہ ﷺ پر نماز فرض ہوئی تو آپ کے پاس

جرائیل آئے وہ اس وقت کمہ کی بلند وادی پر تھے۔ انہوں نے وادی پر اپنی ایزی ماری تو اس سے ایک چشمہ بھوٹ پڑا، مجر جرائيل عليه السلام نے وضو كيا اور نبي مرتبي ان كو ديكھتے رہے كدوه نماز كے ليے كس طرح وضو كرتے ہيں؟ بحر نبي مرتبير نے اس طرح وضوكيابس طرح جرائيل عليه السلام في وضوكيا تعالى يحرجرائيل عليه السلام في كفري بوكر نمازيز هائي اورنبي ستايين نے ان کے ماتھ نماز پڑھی ' چرجرائیل علیہ السلام لوٹ گئے اور نبی جید حضرت خدیجہ کے پاس آئے ' بحر آپ نے حضرت

فديجه كووضوكرك دكھاياكه نماذك لي كس طرح وضوكرتے بين جس طرح آپ كو حضرت جرائيل عليه السلام نے دكھايا تھا، مچر حطرت فدیجہ نے وضو کیاجس طرح رسول اللہ جیرے نے وضو کیا تھا۔ پھررسول اللہ جیرے نے حضرت فدیجہ کو اس طرح نماز يزهائي جس طرح حضرت جرائيل نے نماز برهائي تھي۔ (السيدة النبويه مع الروض الانف عمام ١٦٢-١٥٢) مطبوعه ملتان)

علامہ سھیلی متوفی ۵۸۱ھ نے اس مدیث کی سند کو مقطوع لکھا ہے اور یہ لکھا ہے کہ ایس مدیث احکام شرعیہ کی اصل بنے کی صلاحیت نہیں رکھتی مکین ان کے استاذ قاضی ابو بر محمد بن العربی متوفی ۵۴۳ھ نے اس حدیث کی توثیق کی ہے۔ وہ لکھتے میں بیر حدیث صحح ہے۔ ہم چند کہ اس کو اہل صحح نے روایت نہیں کیا 'لیّن انہوں نے اس صدیث کو اس لیے ترک کر دیا کہ ان کو

اس کی ضرورت نہیں تھی اور صحابہ اور علاء اس مدیث ہے تعافل کرتے تھے ،جس کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ (احكام القرآن 'ج ۴ م ۴ م ۸ م- ۷ ۴ مطبوعه دار الكتب العلميه 'بيردت )

آئام علامہ عبدالر من بن عبداللہ سھیلی متوفی ۱۸۵ھ نے اپنے استاذ حافظ ابن العربی کی سند سے روایت کیا ہے۔ حضرت زید بن حارشہ وہٹین بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ شہبی پر پہلی وہی نازل ہوئی تو آپ کے باس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے 'اور آپ کو وضو سکھایا اور جب وضو سے فارغ ہوئے تو چلو میں پانی لے کراچی شرم گاہ پر چمزکا'اس حدیث کی بناء پر وضو مک میں فرض ہوا'اور اس کی تلات مدینہ میں ہوئی۔

(الروض الانف عج ام ص ١٦٢- ١٢٢ مطبوعه مكتبه فاروقيه مكمان)

وضوكے اجرو تواب كے متعلق اعاديث

الم محمرین اساعیل بخاری متونی ۲۵۱ مدروایت کرتے ہیں: حضرت الا بربرہ و بڑائید، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ بیٹی کو یہ فرماتے ہوئے ساکہ میری امت کو قیامت کے دن

عسر مسحم ال (جس كامند اور باتھ بير سفيد بول) كمد كر پكارا جائے گا اس كاسب و ضوك آثار بين سوتم بين بي جو مخص عسر مسحم ال (جس كامند اور باتھ بير سفيد بول) كمد كر پكارا جائے گا اس كاسب و ضوك آثار بين سوتم بين بي جو مخص اين سفيدي زياده كرنا جابتا بوروه اعضاء وضو كو مقرره عدے زياده دھوكر) اين سفيدي كو زياده كرلے \_

. ( صحيح بخارى ' ج1' رقم الحديث: ١٣٦ ' صحيح مسلم' ج1' رقم الحديث: ٢٣٦ ' سنن ابو داؤد ' ج1' رقم الحديث: ٣٢٣ ' سنن نسائى ' ج1' رقم الحديث: ١٤٥ ' سنن ابن باجه ' ج1' وقم الحديث: ٢٨٧ ﴾

ندیت ۱۵۶۰ سمل برنا باجه جه از م م نوریت ۴۸۳۰) امام ابوغیسی محمدین غیسیلی متوفی ۲۵ مهر روایت کرتے جن:

حضرت ابو ہربرہ برناٹیز، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بڑتیز نے فرمایا جب بندہ مسلم (یا مومن) وضو کر تاہے تو وہ جب چرے کو دھو تاہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ اس کے چرے سے ہروہ گناہ دھل جا تاہے جو اس نے آ کھوں سے کیا تھا اور جب

پر کے دور وہ جب دپان سے سروں سے معن کو سے پیرے سے جروہ حاود مل جا باہے جو اس نے انھوں سے میا تھا دی اور جب وہ ہاتھوں کو دھو تاہے قو پانی کے قطروں کے ساتھ اس کا ہروہ گزاہ دھل جا تاہے جو اس نے ہاتھوں سے کیا تھا دی گئے وہ صاف ہو جاتا ہے۔

. (سنن ترندی کی تا ارقم الحدیث: ۳ صحیح مسلم جا ارقم الحدیث: ۴۳۳ الموطاا رقم الحدیث: ۳۳ سنن داری کی تا ارقم الحدیث: ۱۸۳ میند احمد خ ۳ ارقم الحدیث: ۸۰۳۱ منس کبری کلیسعتی ع: می ۸ می ۴ مین تزییه ٔ ع: از قم الحدیث: ۳)

ام عبدالله محد بن يزيد ابن ماجه متوفى ١٥٣ هدروايت كرت مين:

نبيان القران

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرایا تم میں ہے جو شخص اچھی طرح وضو کر کے مجد میں جائے اور اس کا مسجد میں جانا صرف نماز کے لیے ہو قواس کے ہر قدم ہے اللہ اس کا ایک در جد بلند کر تاہے اور اس کا

ے جدیں جائے اور اس کا تھیجہ میں جانا صرف نماز کے لیے ہو تو اس کے ہر قدم ہے اللہ اس کا لیک ور جد بلند کریاہے اور اس کا ایک گناہ مٹادیتا ہے 'حتی کہ وہ مجد میں داخل ہو جا باہے۔

( سفن ابن ماجه عنه ۱۳۸۱ مطبوعه داد آلفکو 'پیروت' ۱۳۵۱) مطبوعه داد آلفکو 'پیروت' ۱۳۵۵) هـ) امام ابوعیسلی محمد بن عیسلی ترمّدی متز فی ۲۵ تا هه روایت کرتے ہیں:

دهرت عربن العخطاب من الله على كرت من كدرسول الله من الله عن ما يحمل من المحمل على وضوكيا ، في ما الله على الله المن الله وحده الاسريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني

من التوابين و احملنى من المتطهرين" اس كم لي بنت كم أهون ورواز عمول ديج بالتيم المحديدي من المتطهر المحديدين اس كم لي بنت من المتطهرين اس كم لي بنت من المتطهرين اس كم لي بنت من المتطهرين السياس على المتعارض الم

(سنن ترفد ك ع أن قم الديث ٥٥٠ متيح مسلم ع أن قر الديث: ٣٣٣ سنن ابوداؤه ع أن قم الديث ٢٦٩ سنن ابن ماجه ع أن قم

Marfat.com

الديث: ٢٠٥٠ مند احمر 'ج٢ ' رقم الديث: ٣١٦)

امام ابو بكر عبد الله بن محمد بن الي شبه متوفى ٢٣٥ه روايت كرت بن ابوعان بیان کرتے ہیں کہ میں سلمان کے ساتھ تھا' انہوں نے ایک درخت کی خشک شاخ کو کی کر بایا اور کما' میں نے

ر مول الله ﷺ کو بیہ فرماتے ہوئے ساہے ،جس شخص نے اچھی طرح وضو کیاتو اس کے گناہ اس طرح جمٹر جاتے ہیں جس طرح

ورخت كيت جمرت بي - (المصنف عام ٨٠٥) مطبوعه ادارة القرآن كراحي ٢٠٣١ه) حافظ ابوعمريوسف بن عبدالله بن عبدالبرماكي متوفى ١٣٦٢ه لكصع بن:

سالم بن عبداللہ بن عمر' کعب احبارے روایت کرتے ہیں کہ ان سے ایک شخص نے بیان کیا کہ اس نے خواب میں دیکھا

ہے کہ لوگوں کو حساب کے لیے جمع کیا گیا' بحرانمیاء علیم السلام کو بلایا گیا۔ ہر بی کے ساتھ اُس کی امت تھی اور اس نے دیکھا کہ ہر نبی کے ساتھ دو نور میں جو ان کے درمیان چل رہے ہیں 'اور ان کی امت میں ہے جو ان کے متبعین تھے 'ان کے لیے ایک نور تھا حتی کہ سیدنا محد مرتبی کو بلایا کیا۔ آپ کے سرکے بالوں اور آپ کے پورے چرے پر نور تھا جو ہردیکھنے والے کو نظر آ رہا تھا ، اور آپ کی امت میں سے آپ کے مشعین کے لیے دو نور تھ 'جس طرح انبیاء علیم السلام کے لیے نور تھے۔ کعب بیان کرتے

ہیں کہ ان کے خیال میں یہ خواب نہیں تھا'انہوں نے اس شخص ہے بوچھاکہ تم کو یہ حدیث کس نے بیان کی؟اور تم کو اس کاعلم كس طرح ہواتواس نے بتايا كه اس نے يہ خواب ديكھا تھا۔ پھركعب نے اے اللہ كى قتم دے كركما كا واقعى تم نے يہ خواب دیکھاتھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے یمی خواب دیکھاتھا۔ کعب نے کہا'اس ذات کی فتم جس کے تبضہ و قدرت میں میری جان ہے ا یا کما اس ذات کی تشم جس نے سیدنا محر شیقیر کو حق دے کر بھیجا یہ سیدنا احمد شیقیر اور آپ کی امت کی صفت ہے 'اور اللہ کی

کتاب تورات میں انبیاء کی صفت ہے جس طرح میں نے تورات میں پڑھا ہے۔ ادر اس حدیث کی سند میں نے تمہید (ج۲' م ۲۵۹) میں بیان کی ہے اور ایک قول مد ہے کہ تمام امتیں وضو کرتی تھیں اور یہ چیز میرے نزدیک کسی سند سے ثابت نہیں -- (الاستذكار 'ج۲ م ۱۸ · مطبوعه موسته الرساله 'بيروت · ۱۳۱۳ه)

ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنے کاجواز

اس آیت کامعنی یہ ہے کہ جب تم نماز پر صنے کا قصد کرواور اس وقت تم بے وضو ہو تو تم پر وضو کرنا فرض ہے 'اور جب کوئی فخص باوضو ہو تواس پر نماز برھنے کے لیے دوبارہ وضو کرناواجب نہیں ہے' وہ ایک وضوے کی نمازیں بڑھ سکتا ہے۔البتدا ہر نماز کے لیے نیاو ضو کرنامتحب ہے۔

الم محد بن اماعيل بخاري متوفى ٢٥٧ه روايت كرتے مين:

حضرت الس براتر، بیان کرتے ہیں کہ نبی مراہ ہے وقت وضو کرتے تھے۔ راوی نے یوچھا آپ کیا کرتے تھے حفرت انس نے کما' ہم میں سے کسی ایک شخص کے لیے وضو کافی ہو آتھا'جب تک کہ وہ بے وضونہ ہو۔

(صحیح البخاری 'ج1'رقم الدیث:۴۱۴ 'سنن ابو داؤ د 'ج1'رقم الحدیث:۱۷۱ 'سنن ترندی 'ج1'رقم الحدیث:۵۸) سوید بن نعمان بیان کرتے ہیں کہ غزدہ خیبر کے سال ہم رسول اللہ التی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب ہم مقام صهباء پر پنچے تورسول اللہ مانین نے عصری نمازیز هی۔ پھر آپ نے جب طعام منگوایا تو صرف ستولائے سے 'ہم نے ان کو کھایا اور یا 'مجر نی منتج مغرب کے لیے اشمے 'آپ نے کلی کی اور ہم کو مغرب کی نماز برهائی۔ (صحیح البخاری 'ج) رقم الحدیث: ۲۱۵) غزوۂ خیبر'غزوہ فتح مکہ سے پہلے مات اجری میں ہوا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ نبی ﷺ فتح مکہ سے پہلے بھی ایک د ض

طِيان القر أن

ہے کی نمازیں پڑھتے تھے۔ الم مسلم بن تجاج قشيري متوفى ١٠١٥ روايت كرتے بن:

حضرت بریدہ بن تین اس کرتے ہیں کہ نبی بھی نے فتح کمد کے دن کی نمازیں ایک دضو کے ساتھ پڑھیں اور موزوں پر

س كيا- حفرت عرف كما " آج آپ في ايما كام كيا به و آپ ( يسلى ) ضم كرتے تي " آپ في فرمايا من في عمد أكيا ب (صحیح مسلم 'ج ا'رقم الحدیث:۲۷۷)

امام ابوعيسيٰ محمد بن عيسيٰ ترندي متوفي ١٤٧٥ هدروايت كرتے بين:

حضرت بریدہ رہائیں بیان کرتے ہیں کہ نبی میں ہی ہم نماز کے لیے وضو کرتے تھے ،جس سال فتح مکہ ہوا' آپ نے کئی نمازیں ایک وضوے پڑھیں۔ حفرت عرفے کما آپ نے ایساکام کیاہے جو آپ پہلے نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا "میں نے عمد اکیا

ے"-(سنن ترندی عن ارقم الحديث: ١١ ، مطبوعه دار الفكر ، بيروت)

اس سے پہلے سمج البخاري (رقم الحدیث ۲۱۵) کے حوالہ سے گزر چکا ہے کہ ٹی پیچین نے غزد و خیبر کے سال بھی دو نمازیں ایک وضو سے پڑھی ہیں۔

ان احادیث سے یہ واضح ہوگیا کہ ہرنماز کے لیے نیاوضو کرنا ضروری نمیں ہے ، بلکہ جو مخص بے وضو ہو اور وہ نماز برجنے کا ارادہ کرے'اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔

وضوكے متفق عليه فرائض

و ضو کے فرائض میں سے بیو رے چرے کو دھونا فرض ہے۔ سرکے بال جہاں سے اگنے شروع ہوتے ہیں وہاں سے ٹھو ڑی کے پچلے حصہ تک چرو کی لمبائی ہے اور وو کانوں کا در میانی حصہ چو ڈائی ہے۔جس آدی کی چید ری واڑھی ہو 'اس پر بالوں کو اور

بالول کے بینچے کھال کو دھونا ضرور کی ہے اور جس کی تھنی داڑھی ہو'وہ صرف بالوں میں خلال کرے' واڑھی کو دھونا اس پر واجب نسیں ہے۔ کلی کرنااور ناک میں پانی ڈالناسنت ہے 'اس کی تفصیل انشاء اللہ ہم مختریب بیان کریں گے۔

و ضویں ہاتھوں کا دھونا بھی فرض ہے ' انگیوں کے سروں ہے لے کر کمنیوں تک ہاتھ ہیں اور کمنیان بھی ہاتھوں میں

سرکے سنح کی مقدار میں نداہب ائمہ

وضویں تیرا فرض سر کا مسح کرناہے، مسح کی مقدار میں اختلاف ہے۔ اہام شافعی نے کما مسح کی اتنی مقدار ہے جس ہے

کم سے کم مقدار پر مسح کااطلاق آسکے۔

علامه ابوالحن على بن محمد اور دى شافعي متو في ٥٠٠٥ه لكهيته بين:

المام شافعي كاند مب بيه ب كم كم از كم تمن بالول ياان سے ذائد پر مسح كياجائے 'بيه مقدار فرض ہے۔ كيونك "وامست بیرہ وسکے ہیں باکامعنی تبعیض ہے 'اور آیت کامعنی ہے اپنے 'مرکے بعض حصہ پر مسح کرد۔اور حدیث میں اس کی دلیل یہ ہے کہ ابن سرین نے حضرت مغیرہ بن شعبہ بہتی ہے روایت کیا ہے کہ نبی بیٹیل پر ایا سرے الحظے حصہ پر مسح كيا- (صحيح مسلم ، وقم الحديث: المسلس ٢٧٦- وقم الحديث: الكتاب ٨٤-٨٨) او و ابو معقل نے حضرت انس بن مالك روايش. سے روایت كيا

ے کہ رسول اللہ بڑی وضو کررے تھے اور آپ کے مرر قطری شامد تھا آپ نے اپنا ہاتھ عامد کے نیچ وافل کیااور سرک ا مجلے حصہ پر مسح کیا اور عمامہ کو نمبیں کھولا۔ (سنن ابوداؤد' رقم المحدیث: ۷ ۱۳ سنن کبری' للیعنی'ج' مں۱۱) البته المام شافعی کے ببيان القر أن

Marfat.com

زدیک بورے سر کا مسح کرنامتحب ہے 'کونک حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنما سے روایت ب که بی شار نے بورے سر کامسے کیا تھا۔

(الحاوى الكبير عن م ١٣٨- ١٣٥ مطبوعه دار الفكو بيروت ١٣١٨ه) الم شافعي كي اس دليل پر دو وجه سے نقض ہے۔ ايك توبير كه باء كاشفق عليه مغى الصاق ہے۔ تبعيض نسير ہے۔ دوسرابير

کہ اگر تمن بالوں پر مسح کرنا فرض ہو تا' تو نبی ہی ہیں بیان جواز کے لیے مجھی تو صرف تمن بالوں پر مسح کرتے یا پھراس مقدار کا صراحتًا ب<u>یا</u>ن فرماتے۔

امام مالک کے نزدیک پورے سرکامسے کرنا فرض ہے۔علامہ ابو بکر محمہ بن عبداللہ ابن العربی متوفی ۵۸۳ھ کیستے ہیں۔

چرواس عضو کانام ہے جس پر آنکھیں' ناک اور منہ ہے۔ای طرح سراس عضو کانام جس پر بال ہیں' سوجس طرح چرو وحونے کامعنی یہ ہے اس تمام محضو کو دحویا جائے جس پر آئکسیں ٹاک اور منہ ہے۔ ای طرح سریر مسے کرنے کامعنی ہے کہ اس

کے تمام بالوں پر مسح کیا جائے۔ امام مالک ہے کسی نے یو چھا کہ اگر کوئی شخص وضو کرے اور سرکے بعض حصہ پر مسح کرے اور بعض کو ترک کروے تو آیا میہ صحیح ہے؟ امام مالک نے جواب دیا 'اگر کوئی فخص وضو کرے ادر چرے کے بعض حصہ کو دعوے اور

بعض کو ترک کردے تو آیا ہے جائز ہوگا؟ (ادکام القرآن 'ج۲'ص ۱۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ 'بیردت '۸۰ ۱۳۵۵) علامه ابن العربي في امام مالك ك موقف ير حسب ذيل احاديث سے استدال كيا ب:

حضرت عبدالله بن زيد والير بيان كرت بين كر رسول الله ويين في النه باتون سے الن مركام مح كيا- آب الن باتموں کو سرے ابتدائی حصہ سے بیچے اپن کدی کی طرف لے گئے اور پھرگدی سے سرے اگلے صف تک لائے۔ جمال سے آپ

نے ابتداء کی تھی۔ (صحیح البخاری' رقم الحدیث: ۱۸۵٬ صحیح مسلم' رقم الحدیث: ۲۳۵٬ سنن ابو داؤ د' ۱۸۵٬ سنن تر ندی' رقم الحدیث: ۳۲٬ سنن ابن ماجه' رقم

الديث: ٣٣٣، سند احد 'ج٣ م ص ٣٠-٣٨ ، سن كبرى لليعقى 'ج ا م ٥٥ م كتاب العرف ج ا م ٢١٣)

حضرت مقدام بن معدی کرب معایش بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ بیٹییں کو وضو کرتے ہوئے دیکھاجب آپ سمر کے مسے پر پنچے تو آپ نے سرکے ایکلے حصہ پر دونوں ہتھیا بیاں رکھیں ' بھر آپ ان ہتھیا یوں سے مسے کرتے ہوئے ان کو گدی تک لائے ' پھران سے مسم کرتے ہوئے ان کو واپس ای جگہ لے گئے جمال ہے ابتداء کی تھی۔

(سنن ابو داؤ د' رقم الحديث: ۱۲۳-۱۲۳ سنن کمبري للبميقي م ۹۵)

علامه ابن قدامہ حنبلی متوفی ۱۲۰ھ نے لکھا ہے کہ سرکے مسح کے متعلق امام احمد کے تین قول ہیں۔(۱) یورے سر کامسح فرض ہے (۲) پیٹانی کے برابر یعنی چوتھائی سر کا مسح فرض ہے (۳) سمر کے اکثر حصہ کا مسح کرنا فرض ہے۔

(المغنى 'ج ا م ٨١-٨٧ مطبوعه دار الفكو 'بيروت٥٠٥ه)

پورے مرکامنے کرنے یا اکثر حصہ کامنے کرنے کا قول اس لیے صحیح نہیں ہے کہ نبی ﷺ نے سربر بیٹانی کی مقدار کے برابر بھی مسے کیا ہے۔ جیساکہ صحیح مسلم اور سنن ابوداؤد کے حوالوں سے گزر چکا ہے۔

الم ابو حنیفہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور بعض مشائخ احناف کے نزدیک تمن انگلیوں کی مقدار مسح کرنا

علامه على بن الى بكرالرغيناني الحنفي المتوفى ٥٩٣ه لكصة بن:

نبيان القر أن

پیشانی کی مقدار چوتھائی سرکا مسمح کرنافرض ہے "کیونکہ حضرت مغیرہ بن شعبہ روانٹی بیان کرتے ہیں کہ بی مائیوں کو ک کو ژا ڈالنے کی جگہ پر آئے "پھرپیشاب کیااور پیشانی کی مقدار (پر) مسمح کیااور مسروزوں پر مسمح کیا 'اور قر آن مجید میں مسمح کی مقدار مجمل ہے اور یہ صدیث اس کا بیان ہے اور یہ صدیث امام شافع کے طاف دلیل ہے " بو تمین بالوں کی مقدار کا قول کرتے ہیں اور امام مالک پر بھی مجت ہے جو اپورے سرکے مسمح کو فرض کتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ حارے بعض اسحاب نے ہاتھ کی

الم مالک پر بھی ججت ہے جو پورے سرکے مسے کو فرض کتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ہمارے بعض اصحاب نے ہاتھ کی غین انگلیوں کی مقدار مسے کرنے کو فرض کماہے 'کیونکد مسے کرنے کا آلہ ہاتھ ہے اور اس کی اکثر مقدار تین انگلیاں ہیں۔ (عدایہ ادلین 'میے)'مطبوعہ شرکت ملمہ' مکان)

سرپر مسح کرنا فرخس قطعی ہے اور اس کی مقدار فرض نطنی ہے' فرض قطعی میں اختلاف یا اس کاانکار جائز نہیں ہے اور فرض نطنی میں مجتمد دلائل سے اختلاف کر سکتا ہے'اس طرح ریو انفضل کی حرمت بھی نطنی ہے اور اس کی حرمت کی علت میں بھی مجتمد بن کااختلاف ہے۔

بی ہمدین ہاتھاں ہے۔ پیروں کے دھونے پر دلا کل

قرآن مجید اصادیث اور اجماع علماء سے دخو میں پیروں کے دھونے کی فرضت ثابت ہے اور دخو میں پیروں پر مسم کرنا جائز شیں ہے اور شیعہ اس کے قائل میں کہ دخوش پیروں پر مسم کیا جائے ان کو دھویا نہ جائے۔ ہماری ولیل یہ ہے کہ قرآن مجیدیں ہے وار حسلکہ اور لام پر نصب ہے اور اس کا عطف "و حدو حسکہ واید دیکم " پر ہے 'لیتی اپنچ چروں' اِتھوں اور میں کر بیر میں اس میں میں میں اس میں ا

اور چیروں کو دھوؤ۔ محابہ میں سے حضرت علی جوہٹنے، اور حضرت ابن مسعود جہٹنے، کی یمی قرائٹ ہے اور قراء میں سے ابن عامر' نافع' اور کسائی کی یمی قرائٹ ہے اور عاصم سے بھی ایک روایت یمی ہے۔(الحادی الکبیر' جا میں ۴م)اور اس قرائٹ کامیہ نقاضا ہے کہ پیروں کادھونا فرض ہو اور حسب ذیل احادیث میں بھی اس پر دلیل ہے کہ پیروں کادھونا فرض ہے۔

ام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه دوایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک سفریس ٹی ٹٹٹیز ہم سے چیچے رہ گئے۔ پھر آپ ہم سے آ ملے ' در آنحالیکہ ہم نے عصری نماز میں دیر کر دی تھی' سوہم وضو کرنے لگے اور پیروں پر مسم کرنے لگے ' تو آپ نے پاؤاز بلند دویا تین بار فرمایا۔ ابزیوں کے لیے آگے کاعذاب ہو۔

میہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رہوں ہوں ہے۔ اس کا معنی میہ ہے کہ جن ایرایوں کو دھویا نہ گیا ہو'ان کو آگ کا عذاب ہو۔

(صحح البخارى 'ج' وقم الحديث: ١٦٥-١٣٣ ميح مسلم 'ج' وقم الحديث: ٢٣٥-٢٣١-٢٣٥ سنن ترزى 'ج اوقم الحديث: ٢١٠ سنن الإدادَ و'ج' وقم الحديث: ٤٥- سنن نساق 'ج' وقم الحديث: ١١١ سنن ابن ماج 'ج' وقم الحديث: ٣٥٥ مسند احمر وقم الحديث: ٣٥٧٥) امام الإجهوم محدين جرير طبرى متوفى ١٣٠ه الحق سندكر ساتقه روايت كرتم جن.

مغیرہ بن حنین بیان کرتے ہیں کہ ٹی شہیر نے دیکھاایک شخص وضو کر رہاتھااور وہ اپنے بیروں کو دھو رہاتھا، آپ نے فرمایا مجھے اس کا تھم دیا گیا ہے۔ حارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا اپنے پیروں کو نخوں تک دھوؤ۔

سے کی گہائی ہے۔ عرف بین رسے ہیں نہ سرت میں سرویا پ پدروں و میں سدر وو۔ ابوطاب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الحفاب بڑائیز، نے ایک فحض کو دیکھا جس نے اپنے پیر میں ناخن جنتی جگہ کو وهونے سے چھوڑ دیا تھا' آپنے اس کو تھم دیا کہ وہ اسنے وضو اور نماز کو برائے۔

(جامع البيان ع٢٠ م ١٤١ مطبوعدا والفكو ، بيروت ١٥١٥ه

جلدسوم

ببيان القر أن

پیروں کے دھونے پر علاء شیعہ کے اعتراضات کے جوابات

شیعہ کاایک اعتراض بیرے کہ اس آیت کی دو قراقیل ہیں۔ نصب کی قرامیہ (ار حلکہ) سے دھونا ثابت ہو باے اور جر کی قرات (ار مبلکم) سے مسم طابت ہو تا ہے 'کیونکہ اس صورت میں اس کا عطف بٹ<sub>و</sub>رسکسے پر ہوگا۔ اس اعتراض کے کئ

جواب ہیں۔ پہلاجواب بیہ ہے کہ جرکی تقدیر پر بھی ار حلکے کاعطف اید یکے پر ہے 'اور اس پر جوارکی وج سے بز ہے' اس کی نظیریہ آیت ہے:

ہے شک میں تم ہر ور وٹاک عذاب کے دن کاخوف رکھتا ِإِنِّيُّ ٱحَافُ عَلَيُكُمْ عَذَابَ يَوْمُ لَلِيْمٍ

اس آیت میں البسم عذاب کی صفت ہے اس اعتبارے اس پر نصب (زبر) ہونی چاہیے تھی کیکن چونکد اس کے جوار میں ہیم پر جرب'اس لیے اس کو بھی جر دی گئے۔ اس کو جر جوار کتے ہیں۔ ای طرح ار حلکے ماعطف و حو ہ کے اور ابديكم يرب-اس وجه اس ير نعب بوني عليه تقى كين أس كے جوار ميں برء وسكم چونكم محرور باس لے اس کو بھی جر دی گئے۔ لندایہ جرجوار ہے۔

دو مراجواب یہ ہے کہ ارجبلکہ کاعطف ہرءوسکہ پرہ'ادراس سے پہلے وامسے حوا مقدر ہے'لیکن و سحوابر، وسكم من مسح كامعن حقيق مرادب- يعنى كلا باته بهيمنااور وامسحوا بارجلكم من مسح كالجازى معنى مراد ب ایمن وحونا- اہل عرب كتے بين مست المصطر الارض بارش فے زيين كو دحو والا- سومس مجاز اوحوف ك معنی میں بھی مستعمل ہے اور یمال میں مراد ہے۔معطوف علیہ میں حقیقت اور معطوف میں مجاز مراد ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں

اے ایمان والوانشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ' يَّا يُنْهَا الَّذِينَ ٰ امَنُوالَا نَقْرَبُوا الصَّلْوَةُ وَانْتُمُ حتیٰ کہ تم پیہ سمجھنے لگو کہ تم کیا کمہ رہے ہوا ورنہ جنابت کی حالت سُكَارِي حَتِّى تَعْلَمُوامَا تَقُولُونَ وَلَاجُنُبَالِلَّا عَايِرِي سَبِيْلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوا (نساء:٣٣) میں مید کے قریب جاؤ' حتی کہ تم غسل کر لو' الا یہ کہ تم نے (معجد میں صرف) رسته عبور کرنا ہو۔

اس آيت من ولاحنباكا عطف لا تقربوا الصلوة رِب اوراس سي بي بحى لا تقربوا الصلوة مقدر ب مين معطوف عليه مين العلوة كامعني حقيقة مرادب يعني نماز اور معطوف مين العلوة كامعني مجازا مرادب ايعني مسجد اور محل صلوة -اى طرح آيت وضوي وامسحوابره وسكم ين مسح كاحقيق منى مرادب اوروامسحوابار حلكم ين سح كا مجازی معنی مراد ہے ' یعنی دھونا۔

تیراجواب یہ ہے کہ ارجلکے اور ارجلکے دو متوار قراقی میں اور جس طرح قرآن مجد کی آیات میں باہم تعارض نہیں ہے، ای طرح قرآن مجید کی قرائت میں بھی باہم تعارض نہیں ہے اور ار حکے کے معنى برون کار مونا اور ارجلِکم کامعنی ہے پیروں پر مس کرنا۔ ای لیے ارجلکم کی قرانت اس عال پر محول ہے جب وضو کرنے والے نے موزے نہ پنے ہوں اور ار حیلکہ کی قرائت اس مال پر محمول ہے جب اس نے موزے پنے ہوئے ہوں۔ یعنی جب موزے پہنے ہوں' تو پیروں پر مس کر لواور جب موزے نہ پہنے ہوں تو پیروں کو دھولو۔اس طرح ان دونوں قرأتوں میں کوئی تعارض نہیں

بيا**ن القر** أن

علاء شیعہ نے کہا کہ قاعدہ یہ ہے کہ وضو میں ان اعضاء کو دھویا جاتا ہے جن پر تیم میں مسح کیاجا تاہے اور جن اعضاء کو تعم مين ترك كرديا جانا بـ ان يروضو مين مس كياجانا ب- أكروضو من بيرون كودهون كاعم بو ماتو تعم من بيرون يرمس كيا جا نا اور جبکہ تیم میں پیروں کو ترک کر دیا جا باہ تو معلوم ہوا کہ وضو میں پیروں کا حکم مسح کرنا ہے نہ کہ وحونا۔

اس دليل كاجواب يد ب كه يه قاعده قرآن مجيد من فدكور ب نه حديث من ميد محص ان كي ذبني اخراع ب-الله تعالى نے وضویس جن اعضاء کو دھونے کا تھم دیا ہے اور وہ چرہ 'ہاتھ اور پیریں' تو ان کو دھویا جائے' اور جس عضو پر مسے کا کرنے کا تھم

دیا ہے اور وہ سرے تواس پر مسح کیاجائے اور اللہ تعالی نے تعم یا وضو کے لیے کسی ایک کو دو سرے پر قیاس کرنے کا تھم نہیں دیا' بلکہ دونوں کے الگ الگ صراحتا احکام بیان فرائے اور ان دونوں کا تفصیلی تھم ای آیت میں ہے۔ قیاس اس وقت کیا جا آہے جب كى چيز كا صراحتًا تحكم بيان نه كيا كيا بو- دو مراجواب بيه ب كه بيه قياس اور قاعده عسل سے ثوث جا با به ميونك تعم جس طرح وضو کی فرع ہے 'ای طرح منسل کی فرع ہے 'اور جب تیم میں چرے اور ہاتھوں پر مسے کیاجا آے اور باتی بدن کو ترک کر

ویا جاتا ہے ' تو چاہیے کہ عسل میں صرف چرے اور ہاتھوں کو دھولیا جائے اور باتی بدن پر صرف مسح کرلیا جائے اور جب کہ بالانقاق عنسل میں ایساننیں کیاجاتا او معلوم ہواکہ یہ قاعدہ اور قیاس فاسد ہے۔

وضوكے مختلف فیہ فرائض

الم شافعي رحمة الله ك زويك وضوت يمل وضوى نيت كرنامي فرض بـ علامه ابوالحن على بن مجمه ماور دى شافعي متوفى ٥٠ مهم ه لکيت بين:

عشل اور و ضوے اس وقت تک طهارت حاصل نمیں ہوگی جب تک که نیت نه کرے "کیونکه رسول الله منتقل نے فرمایا

ب اعمال كامدار صرف نيت پر ب (منج البعاري) و فم الحديث ا) نيز تيم مغيرنيت كے جائز نسيں ب اور بيد دونوں طبار على بين تو دونوں کا تھم مختلف کیے ہوگا۔ امام مالک اور امام احمد کے نزدیک نیت طعارت کی شرط ہے۔

(مغنى ابن قد امه على ١٩٠١ على ٨٥ الحادي الكبير على ١٠٥ مطبوعه ها والفكو ابيروت ١٣١٣ هـ)

اعمال کا دار دیدار صرف نیت پر ہے۔ اس مدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ تمام اعمال کی صحت کا مدار نیت پر ہے۔ ور نہ لازم آئے گاکہ بیج 'شراء ' نکاح ' طلاق ' رو اور قبول کوئی چیز بھی نیت کے بغیر صحح نہ ہو۔ اس لیے اس مدیث کامعیٰ یہ ہے کہ تمام اعمال کا ثواب نیت پر مو توف ہے۔ لنذا اگر طمارت کے تصد کے بغیر کوئی فخص بارش میں نمالیا تو اس کا طنس اور وضو صحح ہوگا اور اس سے نماز صحح ہوگی 'اگر چہ طمارت کا ثواب اس کی نیت ہے ملے گا۔

علامه موفق الدين عبدالله بن احمه بن قدامه حنبلي لكصة بين:

الم احمد بن حنبل براثیر کا ظاہر فد مب میر ہے کہ وضو میں بسم اللہ پڑھناسنت ہے۔ اور دو سرا قول میر ہے کہ وضوء عنسل اور تمم سب میں سلے ہم اللہ برهناواجب ب كوكا الم ابوداؤون روايت كياب حضرت ابو بريره روايت بيان كرتے ميں ك رسول الله على الله على الله عن فراياجو شخص وضونه كرك اس كي نماز نسي جو كي اورجو شخص بهم الله نه يزهم اس كاوضونسي جو گا-(سنن ابوداؤد ٔ جمّا ٔ و قم الحدیث: ۱۰۱ سنن ترندی ٔ و قم الحدیث: ۴۵ سنن این ماجه ٔ و قم الحدیث: ۳۹۷) علامه احمه شاکر متوفی ۷۲ ۱۳ هدیم کما ے اس کی اسناد جید حسن ہے) پہلی روایت کی وجہ ہے ہے کہ وضو طعمارت ہے اور یاتی طعارتوں کی طرح اس میں بھی مہم اللہ پڑ منا ضروری نمیں ہے 'اور اس صدیث میں وضو کی نفی کھال پر محمول ہے 'جیسے آپ نے فرمایام مجد کے پڑوی کی نماز مجد کے سوا نہیں ہوتی اور دو سمری ردایت اس مدیث کے ظاہر معنی یہ محمول ہے۔ اگر اس نے عمد المم اللہ کو ترک کیاتو وضو نہیں ہو گااور

نبيان القر أن

الر بعول حمياتو وضو موجائ كا- (المغنى عام صعده ١٠٠ مطبوعه داد الفكو ابيروت ٥٠٠٥٥)

الم شافعي كے نزديك اعضاء وضوييں وہ ترتيب بھي فرض ہے جو قرآن مجيد بيں ندكور ہے 'يعيٰي پيلے چرود هوئ' چرہاتھ' مجر سر کامسے کرے اور پھر پیروں کو دھوئے۔

ابوالحن على بن محمد اور دى شافعي متوفى ٢٥٠ه ه لکھتے ہيں:

الرى دليل اس آيت مي بي كونكه الله تعالى نے فرمايا بي "فاغسلوا وجوهكم وايد بكم" (الاير) اور "فا" تعقیب اور تاخیر کانقاضا کرتی ہے۔ امام احمد کابھی میں موقف ہے۔ (الحادی الکبیر جام مر ۲۸)

الم ابوصیفه رحمه الله اور امام مالک رحمه الله کے نزدیک وضویس ترتیب فرض نسیں ہے میمونکه ان کے درمیان حرف

واؤ کے ساتھ عطف کیا گیاہے اور واؤ مطلقا جمع کے لیے آتی ہے۔ نیز معنرت علی بن الی طالب جہایی نے فرمایا جھے اس کی کوئی یرواہ نہیں ہے کہ میں خواہ کسی عضو کے ساتھ وضو کی ابتداء کردل- (سنن کبرٹی الکیمتی 'ج)' ص۷۸) نیز حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنمانے فرمایا اگر تم وضویس با تعول سے پہلے بیروں کو دھوؤ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (مصنف ابن الی شیب ، ج) م امام ہیمتی نے بھی اس اٹر کو روایت کیا ہے۔ (سنن کبریٰ 'جام ۱۸۵) نیز جب بے وضو آدمی وضو کی نیت سے نسریا دریا میں مخسل كري توترتيب ساقط موجائے كى اور بالاتفاق اس كاوضو موجائے گا-

ا مام الک کے نزدیک موالات فرض ہے 'لیٹی ایک عضو کے فور ابعد دو سمرے عضو کو دھونابشر طیکہ اس کو یاد رہے۔ علامہ احربن رشد ماكل قرطبي اندلسي متوفى ٥٩٥ ه كلصة بين:

الم مالک کے نزدیک موالات فرض ہے 'بشرطیکہ اس کو یاد ہو اور کوئی عذر نہ ہو اور امام شافعی 'ام ابو حنیفہ اور امام احمد ك زديك موالات فرض نسي ب-امام الك كاستدلال اس آيت من لفظ "فا" ي ب- كوتك "فا" ترتيب على الفورك لي آتى ب (بداية الجتهد ع) م ١١) اور جمهور كالمتدلال لفظ "واؤ" ، ب كونك "واؤ" مطلقاً جع ك لي آتى ب اور ان اعضاء کے درمیان "واؤ" کے ساتھ عطف کیا گیا ہے۔ دوسری دلیل یہ حدیث ہے' امام محمہ بن اساعیل بخاری متونی ۲۵۲ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت میموند رضی الله عنها بیان کرتی میں کدنی ماہیر نے اس طرح وضو کیاجس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں مگر چیوں کو نہیں دھویا' آپ نے استنجاء کیااور جو ٹاگوار چیز لگی تھی' اس کو صاف کیا' بھرتمام جسم پر پانی ڈالا۔ اس کے بعد ایک طرف مو کراین پیروں کو دهویا' بیر آپ کا عسل جنابت تھا۔ (صحح البحاری' ج)' رقم الدیث:۲۴۹' مطبوعہ دار الکتب العلمیه' بیروت)

اس حدیث میں میہ تصریح ہے کہ آپ نے پیروں کے دھونے کو باقی اعضاء ہے موخر کر دیا'اس ہے واضح ہو گیا کہ وضو میں موالات فرضِ نہیں ہے۔ وضوكي سنتين

یانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے تین بار ہاتھ وحو لینے جاہئیں۔

امام محمر بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه و روایت کرتے ہیں:

حفرت ابو ہریرہ بواٹنے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں بے فرمایا جب تم میں سے کوئی محض نیند سے بیدار ہو تو پائی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لے 'کونکہ تم میں سے کوئی شخص نہیں جانا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں مزاری ہے؟ صحیح مسلم کی روایت میں تین دفعہ ہاتھ وھونے کاؤکرہے۔ای طرح سنن ترندی اور سنن ابوداؤ دوغیرہ میں ہے۔

نبيان القر ان

جلدسوم

( میح البخاری ' رقم الدیث: ۱۲۱ میخ مسلم ۲۷۸ سنن ابوداؤد ۱۴۰ سنن ترفه ی ۴۴ سنن این ماجه ۴۹۳ سنن دار قلنی ۱۳۷ مند احمه ۲۶۰ س/۷۵-۴۸۵ ۴۸۷ ۴۸۷ ملام ۴۵۵ میلام در ۲۸

وضوے پہلے ہم اللہ پر هن چاہیے۔ امام ابوداؤد بحسلل متونی 20 مد روایت كرتے ہيں:

حفرت ابو ہریرہ بڑاثیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس محفق کا وضویہ ہو' اس کی نماز نہیں ہے اور جو کسم اللہ نہ بڑھے' اس کاوضو نہیں ہے۔

. (سنن ابو دا دُ د 'رقم الحديث: ١٠١ سنن اين ماجه 'رقم الحديث: ٣٩٩ سنن دار قطنی 'رقم الحديث: ٣٢٠ المستد رک 'ج۱ مص١٣٦) امام ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراتي متوثي ١٣٠٥هه روايت كرتے مِن .

یک دهرت ابو بربره و بی افتر بیان کرتے میں که رسول اللہ و بین بین نے فرایا اے ابو بربره اجب تم وضو کرد تو کمو ہم اللہ والمحد لله الله والمحد لله الله والمحد لله الله والمحد الله والمحد الله والمحد الله مال کے بعب تک تم اس وضو پر قائم ربو گے۔ (المجم الصغیر وقم الله بین الله میران الله عبر الله بین الله عبر الله بین میں الله بین اله بین الله بین

مواک کن چاہیے ، ککڑی کی معروف مواک نہ ہو توافق ہے یا برش سے دانت صاف کرنے ہے بھی سنداوا ہو جاتی

الم محمد بن اساعيل بخاري متوفى ۴۵۷ه و روايت كرتے مين:

حضرت حذیفہ بن شیر بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پہنچیز رات کو اٹھتے تو مواک کرتے۔

(میح البطاری' رقم الحدیث: ۴۳۵٬ مسیح مسلم' رقم الحدیث: ۴۵۵٬ سنن ابوداؤد' رقم الحدیث: ۵۵٬ سنن این ماجه' رقم الحدیث: ۴۸۹٬ سنن داری' رقم الحدیث: ۲۸۹)

حضرت ابو ہریرہ روائی بیان کرتے ہیں کہ نی بڑھیں نے فرمایا اگر جھے اپنی امت پر دشوار نہ ہو ما وانسیں ہر نماز کے وقت مواک کرنے کا حکم دیا۔

( میح البخاری و قم الحدیث: ۸۸۷ مسلم و قم الحدیث: ۳۵۲ منن ایوداؤه و قم الحدیث: ۴۲ منن ترزی و قم الحدیث: ۴۲ منن این ماجه و قم الحدیث: ۴۸۷ منن داری و قم الحدیث: ۸۷۵ مند اجر ۲۶۰ می ۳۵۱ طبح قدیمی

بعض روایات میں ہروضو کے وقت مسواک کا حکم دینے کاؤکر ہے 'امام بخاری نے تعلیقا روایت کیاہے:

حضرت ابو ہریرہ چھٹے، بیان کرتے ہیں کہ نبی چھپیز نے فرمایا: اگر جھھے اپنی امت پر دشوار نہ ہو یا تو انسیں ہروضو کے وقت مسواک کرنے کا تھم دیتا۔

(صحح البخاری 'باب السواک الرطب دالیابس للصائم 'سنن کبری ' للیمعتی 'ج امم ۴۵ 'سند احمد 'ج ۴ م م ۵۷ -۵۵ الله ا حضرت انس بن الک بولین برایخ بیان کرتے ہیں کہ انسار کے قبیلہ بنو عمر دین عوف میں سے ایک صحف نے کمایار سول الله ا بڑتھ ہے آپ نے بمیں مسواک کرنے کی ترغیب دی ہے۔ کیا اس کے علاوہ مجی کوئی چزہے؟ آپ نے فرایا تسمارے وضو کے وقت تساری دو انگلیاں مسواک ہیں جن کو تم دانتوں پر چھرتے ہو 'بغیر نیت کے کوئی عمل متبول نہیں ہو تا' اور ثواب کی نیت کے بغیر کوئی اجر نہیں ہو تا۔ امام بیستی نے کما' اس مدیث کی سند محفوظ ہے۔ (سنن کیری' جنام میں معرفی نشرالسے 'مکانی)

نبيان القر أن

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما زوجہ رسول اللہ بڑی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ بڑی نے فرمایا مسواک کے ساتھ نمازی فضیلت بغیرمسواک کے ساتھ نماز پرستردرجہ زیادہ ہے۔

(علامه احمد شاكر معوفی ۷۷ ساده نے كه اس مديث كى سند صحح ہے۔ سند احمد شخص احمد شاكر من ۱۸ ، رقم الحديث: ۲۷۲۱۸ مسجح ابن

خزیر ، جام ص اید ، برقم یا ۱۳ مالم نے کمایہ حدیث مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے اور ذہبی نے اس کی موافقت کی۔ المستدرک ، جا

حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی گئی ہو 'اس کو نبی تربیجر اس نماز پرستر ررجہ نضیلت دیتے تھے جو مسواک کے ساتھ نہ پڑھی گئی ہو۔

(سند ابوسطى ج٨٠ رقم الحديث: ٣٧٣٨) مطبوعه وارالهامون بيروت مند البواد على ٢٣٣٥ برقم ٥٥٠ سنن كبرى ج١٠٥ سرم ٢٠٠٠)

کلی کرنا' ناک میں پانی ڈالنااور بورے سرکامسے کرناسنت ب-

عموين الى حسن في حضرت عبدالله بن ذيد رواين عنى المينيا كوضوك متعلق سوال كيا؟ انسول في باني كاليك برس متكوايا اور انهيں نبي ينتي كل طرح وضوكرك وكھايا۔ انهوں نے اس برتن سے پانی انڈيل كرتين مرتبہ ہاتھ دھوئ 'مجربرتن ميں

ہاتھ ڈال کر تین مرتبہ کلی کی اور تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا کھرہاتھ سے پانی لے کر تین مرتبہ چرہ دھویا گھراہے ہاتھوں کو کمنیوں سمیت دو مرتبہ د هویا' پحربرتن میں ہاتھ ڈال کر سر کامسے کیا۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو سرکے اٹکے حصہ سے پچیلے حصہ تک اور ایک مرتبه بحصلے حصہ سے الکلے حصہ تک بھیرا۔ بھرائے دونوں بیردں کو نخوں سمیت دھویا۔

(صحيح البعاري، وقم الحديث: ١٨٦، صحيح مسلم، وقم الحديث: ٣٣٥، سنن ابوداؤد، وقم الحديث: ١١٨-١١٩، سنن ترندي، وقم الحديث: ۲۸-۳۲ سنن ابن ماجه ٬ رقم الحديث: ۰۵ ۴ سنن دار ی ٬ رقم الحدیث: ۲۹۸)

كانون كامس كرمات إلى الم ابوعبدالله محدين يزيد ابن ماجه متونى ٢٥٣ه روايت كرتيم إن حصرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تربیبر نے اپنے کانوں کا مسمح کیا کانوں کے اندر اپنی انگلیاں

(سبب) ڈالیں اور کانوں کی بہت یر این انگوشے رکھے اور کانوں کے ظاہراور باطن پر مسے کیا۔

[سنن ابن ماجه ٬ رقم الديث: ٣٣٩، صحيح البخاري ٬ رقم الحديث: ١٨٠٠ سنن نسالي ٬ رقم الحديث: ١٠١)

وا زهی میں خلال کرنا سنت ہے۔

امام ابوعیسلی محدین عیسلی ترزی متوفی ۲۷۹ه روایت کرتے ہیں:

حضرت علن بن عفان جوائي بيان كرتم بين كدني من يتاره و الرهي من طلال كرت تقديد مديث حس محيح ب-(سنن ترندي ' رقم الحديث: ۳۱ 'المستد رک 'ج۱ 'ص ۱۵۰-۱۳۹)

ہاتھوں اور بیروں کی انگلیوں میں خلال کرناسنت ہے۔

امام ابو عيسلي محمد بن عيسلي ترزي متوني ١٥٥ هد روايت كرت ين:

حصرت ابن عباس رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بنام نے فرمایا جب تم وضو کرو تو اپنے ہاتھوں اور بیروں کی انگیوں میں خلال کرو۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ (سنن ترندی ' و قم الحدیث:۳۹' سنن ابن باجہ ' و قم الحدیث:۳۳۷)

ہرعضو کو تین تین بار د**حونا**سنت ہے۔

امام ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفى ٢٥٥ه روايت كرت جي:

جلدسوم طبيان القر أن

Marfat.com

عمرد بن شعیب اپنے والدے اور وہ اپنے داداے روایت کرتے ہیں کہ ایک فخص نے نبی پیچیز کی خدمت میں حاضر ہو كريوچها يارسول الله اوضو كس طرح بوياب إلى إلى برتن من باني متكوايا اور اسيخ باتحون كوتين بار دهويا كجراسية چرے کو تین بار دھویا 'پیراٹی کلائیوں کو تین بار دھویا 'پیراپیٹ سر کامسے کیااور اپنی دو (سبلبہ)الگلیوں کو اپنے کانوں میں داخل کیا اور اپنے انگو تھوں سے اپنے کانوں کی پشت پر مسح کیااور انگلیوں سے کان کے باطن پر مسح کیا ، پھراپنے دونوں بیروں کو تین میں بار

د هویا' پھر فرمایا اس طرح وضو ہو تاہے جس نے اس پر زیادتی کی 'یا کمی کی' اس نے براکام کیااور ظلم کیا۔ (سنن ابو داؤ د'ر قم الحديث:۵۱۴)

اس صدیث کامعنی ہیہ ہے کہ جس نے تین بار دھونے کو طعمارت کے لیے ناکافی جان کر زیاد تی کی 'اس نے ظلم کیا۔ورنہ اگر مزید صفائی کے قصدے یا محصنذک حاصل کرنے کے لیے تنمین بارہے زیادہ دھویا تو وہ مباح ہے۔اوریا جس نے تنمین بار دھونے کو طمارت کے لیے زائد جان کر کی کی اس نے ظلم کیا ورند ایک یادہ بار دھونا بھی آپ سے جابت ہے۔ وضوكے مستحیات

و ضومیں نیت کرنا' علامہ ابوالحن احمہ قدوری متوفی ۴۲۸ء کے نزدیکے مستحب ہے اور علامہ الرغینانی المتو فی ۵۹۳ھ خفی ك زديك سنت ب- كو تك وضو كرنا عبادت ب اور برعبادت من قواب كى شرط اخلاص به اور اخلاص كامعنى نيت ب-قرآن مجيد ميں ہے:

وَمَا أَيُرُوِّ الْآلِلِيَعْبُدُوا اللَّهُ مُحْلِصِينَ لَهُ اور ان کو میں تھم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرس اللِّرِيُّنَ (البينه:٥) در آنحالیکہ وہ مرف ای کے لیے اظامی سے اطاعت کرنے

واليه بن-

امام محمرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت عمرین العخطاب بن اللهِ، نے متبرر کہا: میں نے رسول اللہ رہتین کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا مدار صرف نیات پر ہے' ہر شخص کے لیے دہی صلہ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ سوجس شخص کی جمرت دنیا کی طرف ہو'جس کو دویائے یا کمی عورت کی طرف ہو جس ہے وہ نکاح کرے تو اس کی ہجرت اس کی طرف (محسوب ہوگی) جس کی طرف اس نے نیت کی

(صحح البغاري' رقم الحديث: الصحح مسلم رقم الحديث: ١٩٠٤ من اليوداؤد' رقم الحديث: ١٣٣٧ منن ترزي' رقم الحديث: ١٦٣٧ منن نسائي و قم الحديث: ٤٥ ' سنن ابن باجه ' و قم الحديث: ٣٣٧ ' مند احد ' و قم الحديث: جها ' ص ٣٣٠-٣٥ ' طبح قد يم )

وضو کو اس تر تیب ہے کرناجس تر تیب ہے قرآن مجید ہیں اعشاء کو دھونے کا حکم ہے 'یہ بھی متحب ہے۔اس کی دلیل قرآن مجید ہیں اس ترتیب کا نہ کور ہوناہے'اور بکثرت احادیث میں رسول اللہ جہوبی کا اس ترتیب سے وضو کرنا لکھا ہے۔علامہ قدوری کے نزدیک یہ متحب ہے'اور علامہ الرغینانی کے نزدیک سنت ہے۔

دائمي عنسوكوبائم عنسوب بهلے دهونامستب بالم محمد بن اساميل بخاري متوفي ۲۵۷ه روايت كرتے ہيں:

حصرت عائشہ رضی الله عنما بیان کرتی میں کہ رسول الله رہیج کو ہرکام میں وائی طرف سے ابتد اکر ماپند تھا، حتی کہ جوتی سننے میں "کنکھی کرنے میں وضو کرنے میں اور تمام کاموں میں۔

(صحح البغاري' رقم الحديث: ١٦٨ صحح مسلم' وقم الحديث: ٣٦٨ من ايوداؤد ' رقم الحديث: ٣١٣٠ سنن ترزي ' رقم الحديث: ٩٠٨

نبيان القر أن

سن نبائي' رقم الحديث: ١٣٢ مند احمر'ج ١٠ رقم الحديث: ٢٥٨٢ مطبوعه هاد الفكو ١٣٦٧ه)) وضو كي آواب

علامه كمال الدين محد بن عبدالواحد سكندرى حنى متوفى ٨١١ه كليت بين وضوك حسب زيل آداب بين:

(۱) امراف کو ترک کرنا (۲) بت کم پائی لینے کو ترک کرنا (۳) اس کپڑے سے اعتصاد ضو کو نہ ہو نجھنا جن سے استخابی جگہ کو پی خجھا ہو (۲) لوگوں سے باتیں نہ کرنا (۵) بلا ضرورت وضو ہیں لوگوں سے بدونہ لینا۔ ویری نے کہا اس میں کوئی ترج نہیں ، کیونکہ احادیث محجمے میں ہے کہ حضرت ان مصنحود ، حضرت این عباس اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنهم نبی بین کو تک احادیث محجمے میں ہے کہ حضرت ان مصنحود ، حضرت این عباس اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بین کے دونت اس انگو تھی کو اتبار لین جس پر اللہ تعالی یا رسول اللہ میں کہا م ہو۔ (۸) وقت سے پہلے وضو کی تیاری کرنا (۹) جرعف وحوتے وقت کلمہ شمادت پر جمنا (۱۰) قبلہ رو ہوکروں (۱۱) انگو تھی کے دعورت ان بر ہاتھ وضوکرنا (۱۱) انگو تھی کہ رادا۔ (۱۲) جن اعتصاء کو دعورت ان بر ہاتھ

چيرے (۱۲۳) اطمينان به وضوكرنا (۱۵) ال ال كردهونا مخصوصاً مرديوں على (۱۲۱) چرك باتھوں اور بيروں كو مقرره مدود بيروں ومونا كاك و تيروں كو متروہ مدود بيروں كو متروہ دهونا كاك مقامت كه ون ثيادہ بيروں الله الله الا الله والله الا الله والله الا الله والله والله الا الله والله الا الله والله والله الا الله والله وال

(۱۸) قبلہ رو کورے ہو کروضو کاپانی پینا۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر چاہ تو پیٹے کردائی طرح آب زمزم قبلہ رو کورے ہو کرچینا متحب ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں ہے "و من یعظم شعائر الله خاندها من تقوی القلوب" (السعة:۳۲)

"اورجواللہ کی نظافیوں کی تعظیم بجالایا تو یہ داوں کے تقوی سے ب" علامہ شامی نے لکھا ہے یہ متحب نہیں ' مباح ہے۔افضل ان پانعوں کو بیٹھ کر پیٹا ہے۔ لیکن شاید انہوں نے اس آیت پر خور نہیں کیا۔ معیدی ' غفرلہ) وہو کے بعد دور رکعت نماز

سنت الوضو پرهنا (۲۰) آپنے کپڑوں کو وضو کے قطروں سے بنجاتا (۲۱) بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ (۲۲) وضو کے پانی میں نہ تھوکنا (۲۳) تین دفعہ سے زیادہ نہ دھوتا (۲۲) وھوپ میں گرم شدہ پانی سے وضونہ کرنا۔

(فغ القديم 'ج ا'ص ٧٣ وار الكتب العلميه 'بيروت '١٥ماه)

وضوتو ژنے والے امور

سبعلین مینی اصطلح مخرج اور پچھلے مخرج ہے جو چیز نکلے مثلاً بول اور براز اس سے وضو ٹوٹ جا تاہے۔ قر آن مجید کی زیر تنسیر آ**ے می**ل وضو ٹوشنے کے اسباب میں بیان فرمایا ہے:

اوْجَاءًا حَدَّيِّنَكُمْ مِينَ الْغَالَيْطِ (المائده؛) يَمْ مِن عَ كُولَى تَفاء عادت رَكَ آكَ-

جم سے خون یا ہیپ نکلے یامنہ بحر کرتے آئے تواس سے وضو ٹوٹ جا آ ہے۔

امام محمد بن اساعيل بخاري متونى ٢٥٦ه و دوايت كرتے مين:

حعرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں حضرت فاطمہ بنت انی حیش رضی اللہ عنها نے نبی چیپیر کی فد مت میں عاضر ہو کر عرض کیا: یار سول اللہ ایمی اللہ عنها بیان کرتی ہیں حضرت فاطم ہو کر عرض کیا: یار سول اللہ چیپیر نہ میں اللہ یاک نئیں ہوتی۔ کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ رسول اللہ چیپیر نہ فرایا نئیں! نئیں! نئیں! بی صرف رگ (ے خون ثلاثا ہے ' رحم ے نئیں نکا) ہے۔ سوجب تمہیں جیش آئے تو نماز چھوڑ دواور جب جیش ختم ہو جائے تو تم خون دھولو اور نماز پڑھو۔ پھر برنماز کے لیے ایک باروضو کرلو' میں نماز کاوقت آجائے۔

(صحیح البحاری و قر الحدیث: ۴۲۸ صحیح مسلم و قر الحدیث: ۳۳۳ منن ایوداؤه و قر الحدیث: ۴۹۷-۴۹۷ منن ترزی و قر الحدیث: ۱۲۵ سنن این باجه و قر الحدیث: ۱۲۳ الموطاء و قر الحدیث: ۱۳۷ مند احد کی ۹۶ و قر الحدیث: ۴۵۷۷ طبع **داد الفکو ۴ ۱۳**۸۱ می ۴۳ میری می ۱۳۲۳-۲۰۰۰ منطبع قریم)

اس صدیث میں رگ ہے نگلنے والے خون کو وضو ٹوٹنے کی علت فرمایا۔ سوجہاں بھی یہ علت بائی جائیگی' وضو ٹوٹ جائیگا۔ امام علی بن عمر دار تعنیٰ متونی ۸۵ عدر دوایت کرتے ہیں:

ا کم علی بن عمروار سعی متوقی ۲۸۵ هه روایت کرت میں: حضرت تمیم داری برایش بیان کرتے میں که نبی برتیم نے فرمایا: بریمنے والے خون سے وضو (لازم) ہے۔

اس مدیث کی سند منقطع ہے 'کیونکہ عمرین عبدالعزیز کا تھیم داری ہے ساع نمیں ہے اور اس کی سند میں بزید بن خالد اور

یزید بن محمر ضعیف ہیں۔ (سنن دار تعنیٰ ج) رقم الدیث: اے ۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ میروت) الم دار تعنیٰ نے اس مدیث کو دو مختلف سندوں کے ساتھ حضرت ابو جریرہ ویشی ہے روایت کیا ہے۔ ہی شہیر نے قرمایا

' انام د' ر' ک' پ ' صدیت و دو سف سمدوں سے سماعد سمرت ہو ہم ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو۔ یہ بیاب بی ماہی ہے۔ خون کے ایک قطرہ یا دو قطروں سے وضو نہیں ہے ' مواا سکے کہ بہنے والاخون نگلے۔ (سنن دار تعلیٰ 'رقم الحدیث: ۵۷۲-۵۲۰ در رہ نافذ میں میں میں کے صدید کر رہ کہ ہو اسکے کہ بہنے والاخوں نگلے۔ (سنن دار تعلقٰ 'رقم الحدیث کا معاقبہ کی

امام دار قطنی نے ان دونوں سندوں کو بھی ضعیف کماہے 'کین تعدد اسانید سے حدیث حسن لغیرہ ہو جاتی ہے اور وہ لاکق استدلال ہوتی ہے۔ ابن جرسج اپنے والد برہیز سے روایت کرتے میں کہ رسول اللہ مڑھیج نے فرمایا: جس محص نے منہ بھر کرتے کی یاس کی تکسیر پھوٹ گئی'وہ واپس لوٹ اور وضو کرے اور اپنی نماز پوری کرے۔

(سنن دار تعلیٰ 'رقم الحدیث: ۵۵۸ 'سنن ابن باج '۱۳۲۱' سنن گبریل 'للیمتی 'جا' ص ۱۵۳ 'کال ابن عدی 'جا' می ۱۳۹۳)
امام دار تعلیٰ نے اس مدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنداے تین سندول کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (رقم الحدیث: ۵۵۹)
دو سندول کے ساتھ دار تعلیٰ نے اس مدیث کو ابن جرتج کے والدے روایت کیا ہے۔ (رقم الحدیث: ۵۲۳) دو سندول کے ساتھ محضرت علی مواثیۃ ہے۔ (رقم الحدیث: ۵۵۰ ماتھ محضرت علی مواثیۃ ہے۔ (رقم الحدیث: ۵۵۰ ماتھ کا مواثیۃ ہے۔ (رقم الحدیث: ۵۵۰ ماتھ کی مواثیۃ ہے۔ (رقم الحدیث کیا ہے۔ (رقم الحدیث: ۵۵۰ ماتھ کا مواثیۃ کیا ہے۔ (رقم الحدیث کیا ہے۔ (رقم الح

ہرچند کہ اس حدیث کی اسائیر ضعیف ہیں 'لیکن تعدد اسائید کی وجہ سے میہ حدیث حسن مغیرہ ہے اور لا کق استدلال ہے۔امام شافعی کے نزدیک قے کرنے سے اور غیر تخرجین سے خون ٹیکنے سے وضو نئیں ٹوٹا۔ (الحادی الکبیر'ج) مس ۲۳۳) امام شافعی کا استدلال اس حدیث سے ہے۔ امام ترذی متوفی ۲۵ھر روایت کرتے ہیں:

حفرت ابو بريره والله بيان كرت بين كر رسول الله بينجير في قرمايا وضو صرف إد نطف ، يا بوا خارج بوت سالام آنب-

(سنن ترفدی' دخم الحدیث: ۲۲° سنق این باب ' دخم اندیث: ۵۱۵° سند احر' ج۳٬ دخم الحدیث: ۹۳۲۳° **داد الفک**و ' سنق کجرئل' للیمتی ن جزئ می ۱۵

اس مدیث سے استدلال درست نہیں ہے ورند لازم آئے گاکہ بول و براز نگلنے سے نیز سے اور جماع سے بھی وضونہ نوٹ نے جب کہ شون نے جب کہ نوٹ کے خوات کو جب کے کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اس لیے اس مدیث میں فیر مخرجین سے نون نگلنے اور منہ بھر کے تے کاذکر نہ ہونے سے بیا لازم نہیں آئی کہ ان مون نے میں کو منائل ہے جس کو بوا خارج ہونے کا شک ہو تا رہتا تھا اس لیے انہوں نے کہ اجب تک آواز نہ نگلے کا بیا تہ ہونے کا شک ہو تا رہتا تھا اس لیے انہوں نے کہ اجب تک آواز نہ نگلے کا بیاد نہ آئے کو خونس ٹوٹے گا۔

نبيان القر أن

الم شافعي نے اس مديث ہے بھي استدلال كياہے۔ الم ابوداؤد متوفى ٢٤٥ه روايت كرتے مين: حضرت جابر پہنٹیز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں گئے' ایک شخص نے کسی مشرک کی بوری کو قل کردیا اس مشرک نے قتم کھائی میں اس وقت تک ان کا پیچھا کر آر ہوں گاجب تک کہ اسحاب محمد علیم اس ہے کمی کاخون نہ بمادوں۔ وہ نی میں کا پیچھاکر مارہا وی کہ نی میں نے ایک جگد قیام فرمایا۔ آپ نے فرمایا: اعاراً بمرہ کون دے گا؟ ایک مماجر اور ایک انصار نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ نے فرمایا تم دونوں گھاٹی کے مند پر کھڑے رہنا'جب دہ دونوں کھاٹی کے منہ پر پنچے تو مهاجر لیٹ گیااور انصاری کھڑے ہو کرنماز پڑھتار ہا۔ اس مشرک نے اس انصاری کو دیکھاتو سمجھ لیا کہ بیہ مسلمانوں کی حفاظت کر رہا ہے 'اس نے اپنا تیر نکال کر کمان میں رکھا اور لگا آر تین تیر مارے۔ وہ انساری' ای طرح نماز میں ر کوع اور مجود کر نار ہا۔ حتی کہ مماجر بیدار ہوگیا۔ جب اس مشرک کو اندازہ ہوا کہ بید لوگ چو کئے ہیں تو دہ بھاگ گیا' جب مهاجرنے انصاری کے جم سے خون بہتا ہوا ویکھاتو کہا بیجان اللہ اجب تمہیں پہلا تیرنگاتو تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ انساری نے کہا میں قرآن مجید کی جس سورت کو پڑھ رہاتھامیں نے اس کو منقطع کرنا پند نہیں کیا۔ (سنن ابوداؤد ٔ رقم الحدیث: ۱۹۸ مسند احمه ' ج۳ م م ۳۴۴ ۱۳۳۳ ملیع قدیم سنن کبری کلیمتی ' ج۱ م ۴۴ صحیح ابن خزیمه ' رقم الحديث: ٣٦ منن دار تغني وقم الحديث: ٨٥٨ المستدرك على ١٥٦ م١٥٠ الم شافعی رحمہ اللہ کا اس مدیث ہے استدلال اس وقت صحیح ہو تاجب نبی پڑتیں کے سامنے یہ واقعہ بیان کیاجا آباور آپ اس نماز کو دہرانے کا تھم نہ دیتے۔ ثانۂ: حافظ منذری نے لکھاہے کہ جب کہ تیرنگ کربنے والاخون اس انساری کے بدن'اس کی کھال اور اس کے کپڑوں پر بھی یقیناً لگا ہوگا اور اہام شافعی کے نزدیک اس صورت میں نماز صحیح نسیں ہوتی خواہ خون تھوڑا ہی ہو'اور اگریہ کماجائے کہ خون کی دھار اس طرح بمی تھی کہ اس کے کپڑوں اور بدن پر خون نہیں نگاتو یہ بہت تعجب خیز بات اور بهت بعيد احمال ب- (مختصرسنن ابوداؤد عن ماسه)

علامہ ماور دی شافعی نے بعض آثار صحابہ سے بھی استدلال کیا ہے۔ لیکن وہ سب ضعیف ہیں۔

اگر کسی فخص کو لیٹے ہوئے نیزد آ جائے یا کسی چیزے اس طرح نیک لگائے ہوئے نیزد آ جائے کہ اگر اس چیز کو ہٹایا جائے تو وہ گر جائے ' تو اس کاوضو ٹوٹ جائے گا۔

امم ابوعيسى محدين عيسلى ترزى متوفى ١٥٧ه روايت كرتيمين

حضرت ابن عباس رمنی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی میں چیر مجدہ میں سوے ہوئے تھے ، حتی کہ آپ نے خرائے لیے ، پھر آپ نے کھڑے ہو کر نماز پوری کی۔ میں نے عرض کیا 'یار سول اللہ ا آپ تو سو چکے تھے۔ آپ نے فرایا وضو اس شخص پر داجب ہو آہے ' جو لیٹ کر سوئے۔ کیونکہ جب انسان لیٹ جا آ ہے تو اس کے اعصاب ڈھیلے ہوجاتے ہیں۔

(سنن ترندی او تم الحدیث: ۷۷ اسن ابوداؤد او تم الحدیث: ۲۰۲ اسنن کبری اج امص ۱۲۱ اسند احمد اج امص ۲۵۷ طبع تدیم) اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ امام ترندی نے سند صحیح ہے سید حدیث دوایت کی ہے۔

حضرت انس بن مالک دولتی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہی جہ کے اصحاب سوتے نتھ ' پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تتے اور وضو نہیں کرتے تتے۔

ں معنون بن ممان رواین بان کرتے ہیں کہ میں مدینہ کی مجد میں بیضا ہوا نیند سے بل رہا تھا کہ اجانک کی نے بیچھے

مقطرت معدیقہ بن کمان ورائیز بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ می منجد میں جیما ہوا ملیز سے می رہا ھا کہ انجانگ میں سے سے جھے کو دیمی محرکیا میں نے دیکھا تو وہ نی میڑیو تھے۔ میں نے عرض کیا کیارسول اللہ اکیا بھی پر وضو واجب ہو کیا؟ آپ نے

طبيان القر أن

فرایا نهیں 'جب تک تم اپنا پیلو زهین پر نه رکھو۔ (سنن کبری 'جنا'محال ابن مدی 'ج ۲'می۵۵) رای

امام بہتی نے کما ہے کہ اس مدیث کی سند ضعیف ہے 'لیکن چو نکہ میہ مدیث متعدد اسانید سے مردی ہے اس لیے یہ حسن مغیرہ ہے اور استدلال کی صلاحیت رکھتی ہے۔

امام دار تعنی نے روایت کیا ہے کہ حضرت معاویہ بن الی سفیان دیں ہیں کرتے ہیں کہ نی جھیم نے فرمایا قتلمہ لگانے سے وضو نوٹ جانا ہے۔ آگھ سرین کی رس ہے جب آگھ سوجاتی ہے تو یہ رسی ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ امام طبرانی کی روایت میں یہ فو

اضافہ ہے سوجو فحض سوجائے دو وضو کرے۔ (سنن دار تعلیٰ رقم الحدیث: ۵۸۷ المعجم الکبیر' ج8ا' رقم الحدیث: ۸۵۵ مند احمد' ج۳ م م ۹۶۰۵۷ مند اور معل' ج۳۱ رقم

( کن دار کی در کن رم می میریت ۱۹۸۷ میرین ما ۱۵ در میریت دسته مسد میدین ما س ۱۱۰۶ سد بوجی می مه رم الحدیث: ۲۳۷۷ منن داری می جها که قر الحدیث: ۲۲۷ منن این ماجه و قر الحدیث: ۲۷۸ منن کبری جها می ۱۱۸ منن ابوداؤد و قر الحدیث: ۲۰۳ مجمل از داکد عنام می ۲۳ الجامع الصغیر عها و قرالحدیث: ۲۵۸۵ الجامع الکبیر عها و قر الحدیث: ۱۳۵۳ ۱۳

اس صدیث کی سند میں ابو بکرین عبداللہ بن ابی مریم ضعیف راوی ہے اور بقیہ بن الولید مدلس ہے۔ امام ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے۔ حافظ المیشی اور حافظ سیو طی نے اس صدیث کو ضعیف قرار دیا ہے ، آبام بیہ صدیث دیگر احادیث محید اور حسنہ کی مومدے۔

نمازیں قبقہ لگانے سے بھی وضو نوٹ جا آہے۔ قیاس کا نقاضا ہے کہ وضو نہ نوٹے کیونکہ بدن سے کوئی نجاست نہیں نکی' کین صدیث میں ہے تصریح ہے کہ اس سے وضو نوٹ جا آ ہے۔ اس لیے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ قیاس پر حدیث کو مقدم رکھتے ہیں۔ ہرچند کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

امام على بن عمردار تعنى متوفى ١٩٨٥ ه روايت كرتے بين:

لیے بن اساسہ اپنے والد رہائیں۔ سے روایت کرتے ہیں 'ایک ٹامینا شخص آیا اور ایک گڑھے میں گر گیا' ہم اس سے بنس پڑے' رسول اللہ ﷺ نے ہم کو پوراو ضو دوبارہ کرنے کا تھم دیا اور نماز کو شروع سے دہرانے کا تھم دیا۔ (سنن دار تعلق 'ج)' رقم الحدیث:۵۹۱)

اس صدیث کی سندیس حسن بن دینار متروک ہے۔ (میزان الاعتدال 'ج۴ مس ۴۳۳)

الم شافع اور الم احمد كن زديك جب مو عورت كياعورت موك بدن كو بلا تجاب چموك تو فو فوث جا كابدان كى دليل به ب كد زير تفير آيت يس "اولسسم النسساء فلم تحدوا ماء فتيم موا صعيدا طيبا" (السائده ١٠) وه اس آيت يس لمس كامن چموناكرتي بي ايني يا تم ني عوروس كو مس كيابو ايس تم پاني كونه يا تو تهم كور الم مالك اور امام ابوطيف كن زديك اس آيت يس لمس جماع كنايه به ايني جماع اور مباشرت سو وفو فوقا به اصوف عور ني حوف جمون كيابو اين موفوقا به المورن كيابو اين من المراب

حضرت ابن عباس رضى الله عنمانے فرمایا قرآن مجید میں اس مس کے الفاظ جماع سے کنامیہ ہیں۔

(الجامع لاحكام القرآن 'جسم مع ٢٢ مطبوعه داد الفكو 'بيروت ١٣١٥ ه

الم محرين اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتي بين:

نی مڑبی کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما روایت کرتی ہیں: کہ میں رسول اللہ مرہی کے سامنے سوری تھی اور میرے دونوں بیر آپ کے سامنے تھے۔جب آپ مجرہ میں جاتے تو آپ میرے بیروں کو ہاتھ لگاتے میں اپنے بیر سمجھنے لیتی جب

نبيان القر أن

آپ کمڑے ہوتے تو میں اپنے ہیر پھیلادیتی- حضرت عائشہ نے فرمایا: ان دنوں کھروں میں جراغ نہیں تھے۔ (صحح البحاري عن وقم الحديث: ٣٨٦ صحح مسلم وقم الحديث المسلسل ٤٥٣ وقم الحديث الكتاب ٢٧٣ سنن ابوداؤه وقم الحديث ۷۱۲ سنن نسائي و قم الديث: ۱۷۷ الموطا و قم الديث: ۳۵۸ مند احمه ۲۳۰ سن نسائي و قم ۱۳۸ ٬۳۸۵ ۴۸۰ ۴۳۰ طبع وتريم)

اس صدیث کی فقہ یہ ہے کہ عورت کے بدن کو ہاتھ لگانے ہے وضو نہیں ٹوٹنا کیونکہ نبی جہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے پیروں کو ہاتھ لگاتے اور نماز میں بدستور مشغول رہے۔

امام ابوعبدالرحمٰن بن شعیب نسائی متوفی ۳۰۰۳ هه روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی ہی جا اپنی کسی زوجہ کو بوسہ دیے 'پھر نماز بڑھتے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ام نائی نے کما ہے کہ اس باب میں یہ سب سے حسن مدیث ہے۔اگرچہ یہ مدیث مرسل ہے۔

(امام مالک اور امام ابو حذیفہ کے نزدیک حدیث مرسل مقبول ہوتی ہے) (سنن نسائل' جها' رقم الحديث: ١٤٥ سنن ابوداؤد' جها' رقم الحديث: ١٨٥-١٨٩ سنن ترندي' رقم الحديث: ٨٦ سنن ابن ماجه'

رقم الحديث: ٥٠٢ مند احمر عن ١٠ رقم الحديث: ٢٥٨٢٣ مطبوعه دار الفكر) علامه احمد شاکر متوفی ۷۷ ساده نے لکھا ہے کہ اس مسئلہ میں محابہ کرام 'فقهاء آبھین اور ائمہ مجتمدین کااختلاف ہے'اور

سیح یہ ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹا۔ المام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے زویک مس ذکر (شرم گاہ کو چھوٹا) ہے وضو نہیں ٹوٹٹا امام شافعی کے زویک اس سے وضو ٹوٹ

جاتا ہے۔ امام مالک کامشہور ند ہب بھی ہیں ہے 'اور امام احمد کے اس میں دو قول میں (المغن 'لابن قد امد 'ج) مس ١١١) امام ابو صنیفہ کی دليل به مديث ہے۔ الم ابوعيلي محمين عيلى ترفرى متوفى ١٥٥ه روايت كرت بين:

ملل بن على اپنے والد براثي سے روايت كرتے ميں كه نبي تينيم نے فرمايا" وہ تمهارے جم كاليك عضوى تو ب"-

(سنن ترندي على رقم الحديث: ٨٥ سنن ابوداؤد عن رقم الحديث: ١٨٢ سنن ابن ماجه وقم الحديث: ٣٨٣ سند احمه وع ٥ رقم الحديث:١٦٣٩٥ معنف ابن الي شيه على معنف عبد الرزاق و قر الديث: ٣٣١)

اس صدیث کی سند قوی ہے۔اہام شافعی کا استدلال درج ذیل صدیث ہے:

بسرہ بنت صفوان بیان کرتی ہیں کہ نبی تبہیر نے فرمایا جس مخص نے اپنے ذکر (شرم گاہ) کو چھوا' وہ وضو کے بغیر نماز نہ پڑھے۔ (سنن ترندی علی جائر قم الحدیث: ۸۲ سنن ابوداؤد ' وقم الحدیث: ۱۸۱ سنن ابن ماجہ ' وقم الحدیث: ۷۹ ۴ من صدیث کی سند سمجے ہے ) الم ابوجعفراحد بن محمد لمطاوي متوفى اسمه فاس كے خلاف بكشرت آثار روايت كيے من

حفرت ابن عباس رمنی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی کوئی پر داہ نہیں کہ میں ذکر کو چھوؤں یا کان کو چھوؤں۔ حضرت على جائية. فرماتے ہيں كه مجھے اس كى كوئى يرواہ نسيں كه ميں ذكر كو چھوؤں يا ناك كو چھوؤں۔

معرت عمار بن ياسرف فرايايه ميري يا تهاري اك كي طرح عضو اور تهارت چھونے كے ليے اور اعضابهي بين-حضرت حذیفہ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں اس کو چھوؤں یا ٹاک کو چھوؤں۔

( شرح معانی الآثار 'ج۱ م ۷۷ ممطوعه مجتبائی 'پاکستان) اس مسئلہ میں دونوں جانب احادیث اور آثار ہیں اور قیاس صحح کا تقاضایہ ہے کہ مس ذکرے وضو واجب نہیں ہو یا۔

بيان القر أن

کے نکہ اولانو سے دیگر اعضاء کی طرح ایک عضو ہے جس طرح دیگر اعضاء کو چھونے سے وضو واجب نمیں ہو آاس کو چھونے سے بھی وضو واجب نمیں ہو آ۔ ٹانیا: اس لیے کہ خون کیپ اور پول 'براز کو چھونے سے وضو نمیں ٹوٹا) جو نجس العین ہی توجو عضو

ئی نشہ طاہر ہے'اس کو چھوٹے ہے وضو کیے ٹوئے گا؟ سیم کی شرط' طریقہ اور دیگر احکام سیم کی شرط' طریقہ اور دیگر احکام

علامه ابوالحن على بن الى بكرالرغيتاني المتوفى ١٩٥٥ م لكهية بي:

جو فحض سنرے دوران پائی نہ پائے اوہ فحص شرب باہر ہو اور شراس سے ایک میل (انگریزی ڈیڑھ میل) یا اس سے زیادہ فاصلہ پر ہو تو وہ پاک سٹی سے تیم کرے۔ کیونکہ انشہ تعالی نے فرایا ہے "خلم تبحد وا ماء فنسست موا صعیدا طبیبا" (المسائندہ: ۲) پس تم پائی کو نہ پاؤ تو تم پاک مٹی سے تیم کرد"۔ حضرت ابوذر جیڑے بیان کرتے ہیں کہ رسول انشہ

طبیبا" (السائدہ: ۲) پس تم پائی کو شیاؤ تو تم پاک مٹی سے تھم کد" - حضرت اُبوذر جوہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ جہیز نے فرایا: پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے۔ خواہ اس کو دس سال تک پائی نہ لے 'موجب اس کو پائی مل جائے تو وہ اس سے اپنی کھال تر کرے 'نیخی و ضو کرے ' یہ اس کے لیے بھر ہے۔ محمود کی روایت ہیں ہے کہ پاک مٹی مسلمان کاوضو ہے۔ (سٹن ترتدی' رقم الحدیث: ۱۳۳ مٹن ابوداود' رقم الحدیث: ۱۳۳ مٹن فسائی ' وقم الحدیث: ۱۳۳ سٹن وار تفلیٰ جا' رقم الحدیث: ۱۳۵

سنداحر ع 6 و تر الحدیث: ۲۱۹۲۴ المستدرک ع اص عداسن کبری ع اص ۱۳۲۰ (۱۳۰۳) ایک (شری) میل کا اعتبار اس لیے کیا ہے کد ایک میل کی صافت سے وضو کے لیے شری جانے سے ضرر ہوگا اعتبار

سانت کا ہے' تنگی وقت یا نماز فوت ہوئے کے خوف کا تقبار نمیں ہے مکیونکھ یہ تنقیمراس کی طرف ہے ہے اور اگر اس کو پائی دستیاب ہو لیکن وہ بیار ہواور اس کو یہ غدشہ ہو کہ اگر اس نے پائی استعمال کیا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا' تو وہ تیم جنی کو یہ خدشہ ہو کہ آگر اس نے عشل کیا تو وہ مردی ہے مرجائے گایا بیار ہوجائے گا' تو وہ تیم کرے' خواہ وہ شریص ہو۔

حضرت عمو بن العاص رضى الله عند ايك مردى كى رات مي جنى بو كيد انهوں في تيم كيا اور يہ آيت رد مى و لا تفتلوا انفسسكم ان الله كان بكم رحيما (النسساء: ٢٩) تم اين جانوں كو تل ند كو ، ب تك الله تم ير مميان

ب" مجرانهوں نے اس کا نبی مرتبیر سے ذکر کیا تو آپ نے ان کو طامت نمیں کی۔ (صحیح بخاری ممثل ایسی می اب دے) تھم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی پر دوبار ہاتھ ارے۔ ایک بار ہاتھوں کو اپنے چرے پر ملے اور دوسری ہار کمٹیوں سمیت

امام ابوضیفہ اور امام محمد کے زدیک زمین کی جن سے ہر چیز کے ساتھ تھم کرنا جائز ہے۔ شاؤ مٹی 'ریت' پھر' چونا اور بڑتال (ایک حتم کی زرداور زہر کی وحات) وغیروے۔ تیم ہراس چیزے ٹوٹ جا آہے 'جس سے وضو ٹوٹا ہے۔ نیز جب انسان کو پائی ل جائے اور وہ اس کے استعمال پر قادر ہو تو اس سے بھی تیم ٹوٹ جا آہے۔ تیم سے فرائض اور نوافل سب پکھے پڑھ سکتا ہے 'اگر نماز جنازہ یا عمید کی نماز کے فوت ہونے کا خطرہ ہو توشر میں بلاعذر بھی تیم کرنا جائز ہے۔

(بدایه اولین م ۲۹۰۵۲ ملحسا مطبور شرکت ملمیه کمتان)

تیم سے متعلق دیگر مباحث ہم نے دانساء: ۳۲) میں بیان کردیے ہیں۔ وہل مطالعہ فرائیں۔ ویراد و ورد و مرد میں دیار میں مراد ہو ہو ہو ہیں جاج دہتی ۔ ورس کی بیراد و

ادرتم پر جو اخد کی نفت ہے اس کو یاد کرو، اور اس عبدویمان کر جواس نے بھل کے مائت

بيان القر أن

بلدسوم



Marfat.com

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تم پر جواللہ کی نعت ہے اس کو یاد کرواور اس عمد و پیان کو جو اس نے پختگی کے ساتھ تم سے لیا ہے۔ جب تم نے کہانم نے نتااور اطاعت کی اور اللہ ہے ڈرتے رہو ہے شک اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔

(الماكدة: 2)

الله کی نعمت اور اس کے عمد و میثاق کامعنی

اس آیت کامعنی سے بے کہ اے مسلمانوا اللہ کی اس نعت کو یاد کر وجو اس نے تم کو عطافرمائی ہے کہ اس نے تم کو اسلام کی ہدایت دی اور اس عمد کو یاد کر وجو اس نے تم ہے لیا تھا۔ جب تم نے رسول اللہ چھی ہے ہے اس بات پر بیعت کی تھی کہ تمہیں خوفی ہو یا رنج 'سمولت ہو یا تھی' ہر حال میں تم اللہ کے ادار تم نے یہ کما تھا کہ آپ ہمیں جس چیز کا تھم ویں گے ہم اس کو بجالا کیں گے اور جس کام سے منع کریں گے 'اس سے باز رہیں گے اور تم پر یہ بھی اللہ کا ادار تم ہر یہ بھی اللہ کا اللہ تعالیٰ تمہیں آ ترت میں وائی نعتیں عظافر اے۔ عظافر اے۔ عظافر اے۔ عظافر اے۔

تم اس عمد کو تو ڑنے یا پورانہ کرنے کے محالمہ میں اللہ ہے ڈرو'اییا نہ کرناکہ زبان سے اطاعت کا قرار کرواور دل میں اس کے خلاف ہو'اور اپنے طاہراور باطن میں اس عمد کی خلاف ور ڈی کرنے ہے اللہ سے ڈرو'کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلول کی باتوں کو جاننے والاے۔

ی وق و بست و ناست میں اللہ تعالیٰ نے کسی معین نعت کاذکر نمیں فرمایا ' بلکہ جنس نعت کاذکر فرمایا ہے ' اس آیت سے مقصودیہ ہے کہ تم اللہ کی ان نعتوں پر غور کرد جو اس نے تم کو عطافرمائی ہیں۔ اللہ نے بندوں کو جو نعتیں دی ہیں ' ان کا شار کون کر سکتا ہے۔ اس نے حیات عطافرمائی ' صحت دی ' عقل اور بدایت دی۔ آفق اور مصیبتوں سے محفوظ رکھا اور دنیا ہیں بہت اچھائیاں عطافرمائی ' محت دی ' عقل اور بدایت دی۔ آفق اور مصیبتوں سے محفوظ رکھا اور دنیا ہیں بہت اچھائیاں عطافرمائی میں اور اس کی اطاعت کریں۔ اس آیت میں فرمایا ہے تم ان نعتوں کو چار کر ایمولے کی فرع ہے ' بعنی انسان اللہ تعالیٰ کی نعتوں کو بھول جاتا ہے۔ دنیا کی ر تکینیوں میں اور نئس کے تقاضوں کو پورا کر جا بھول ہوا کہ اور ویک میں۔ اور نگر ہی ہوا کہ اور کر جا ہے ' اور ہو ہول کو ایک کے دو دو میں نگارہتا ہے ' اور جب کوئی نعت چلی جاتی ہے ' تو پھراس نعت کو یاد کر جا ہے ' اور نگرے کا کہ کے سے کہ وہ نقمت کی عالت میں اسے مشعم کو یادر کے۔

الله تعالی کی اطاعت کی طرف متوجہ کرنے کا ایک سبب الله تعالی کی دی ہوئی نعتیں ہیں اور اس کی طرف متنبہ کرنے کا دو سرا سبب الله تعالی ہے۔ اس مشاق کی ایک تغییرہ ہے جہ کو ہم اور بیان کر تھے ہیں کہ سلمانوں نے رسول الله رقبیر ہے بیعت کے وقت آپ کی اطاعت کرنے کا وعدہ کیا تعالی اس کی دو سری تغییر ہے ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا: الله تعالی نے بنو اسرائیل ہے عمد اور میشاق لیا کہ دہ تو رات پر ایمان لائیں اور تو رات میں سیدنا محمد رضی الله عنمانے فرمایا: الله تعالی نے بنواس نے بید میشاق مراد میں بیشات مراد ہے۔ اور اس کی بیدیا ہے۔ اور اس کی بیدیا کی بیشاق مراد ہے۔ اور اس کی تبدیری تغییر ہے کہ جب الله تعالی نے تمام دو حوں کو حضرت آدم کی پشت سے نکالا تو ان سے اپنی ربو بیت کا عمد لیا اور چو تھی تغییر ہے کہ جب الله تعالی نے تمام دو حوں کو حضرت آدم کی پشت سے نکالا تو ان سے اپنی ربو بیت کا عمد لیا اور چو تھی تغییر ہے ہے کہ الله تعالی نے تمام دو حوں کو حضرت آدم کی پشت سے نکالا تو ان سے اپنی ربو بیت کا عمد اور میشاق سے دودلا کل اور برا ہیں مراد ہیں۔

الله تعالیٰ كا ارشاد ب اسان والوالله ك لي (حق بر) مضوطى سے قائم رہے والے بو جاد ور آنحاليك تم السان ك ساتھ كوائ دين والے بور والماكدونه

صحیح اور سی شهادت کی اہمیت

ر ربی و مربی الم است میں ہے۔ اس آب اور اس سے مراد بھی اللہ تعالی کی اطاعت پر برائٹیخۃ کرنا ہے۔ اس آبت میں دو عم عم میں (حق پر) مضبوطی سے قائم رہنا اور انسان کے ساتھ گوائی دینا اور اللہ تعالی کے تمام ادکام کا طاصہ بھی دو چزیں ہیں۔ اللہ کی تعظیم اور بندوں پر شفقت کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اور حق پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا اس کا تعلق اللہ کی تعظیم کے ساتھ ہے اور انسان کے ساتھ گوائی دینا اس کا تعلق بندوں پر شفقت کے ساتھ ہے اور اس کا معنی بید ہے کہ اینے قرابت داروں اور دوستوں کی محبت کی وجہ سے شادت دینے میں کو تابی یا کی نہ کرد اور این خالفوں اور دشمنوں

ہے کہ میچ مربسان ورون ورون اور کی اور ویدل نہ کرو افساف کی روے شادت دو خواہ اس سے تسارے دوستوں کو استوں کو نصون کو تعمارے دوستوں کو نصون کو نصون کو نصون کو فائدہ پنچ میجراللہ تعالی نے فرمایا کمی توم کی عدادت تعمیس بے انصافی پر نہ اجھارے۔
اس آیت کی دو تفییر س کی گئی ہیں۔ ایک تفییرعام ہے اس کامین بید ہے کہ کمی قوم کے ساتھ بغض تعمیس اس کے ساتھ

ہے انسانی کرنے رینہ ابھارے 'ایں طور کہ تم مدے تباوز کرد 'بلکہ تم ان کے ساتھ انسان کرد' خواہ انہوں نے تسارے ساتھ برائی کی ہو اور ان کے ساتھ نیک اور اچھائی کے ساتھ چیش آؤ 'خواہ انہوں نے تسارے ساتھ بدی اور برائی کی ہو 'اور تلوت میں سے ہرایک کے ساتھ عدل اور انسانی کرد' اور کس کے ساتھ ظلم اور زیاد تی نہ کرد' اور اس آیت کی دو سری تغییر ہے کہ سے آیت کفار مکہ کے ساتھ مخصوص ہے 'کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو چھ اجری جس مبعد حرام جس داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روک دیا تھا'اور صدیبیہ سے آگے نہیں جانے ویا تھا۔ سواس وجہ سے تم ان پر ظلم اور زیاد تی نہ کرنا۔ اگر یہ اعتراض کیاجائے کہ

روک دیا تھا'اور حدیبیہ ہے آگے نہیں جانے دیا تھا۔ سواس وجہ سے نم ان پر علم اور ذیاد کی نہ کرنا۔ اگر یہ اعتراض کیا جانے کہ ا سملمانوں کو کفار پر ظلم اور زیاد تی کرنے ہے منع کیا گیا ہے ' حالا نکہ مسلمانوں کو یہ تھم دیا گیا ہے کہ وہ مشرکوں کو جہاں پا ' میں' قتی کر دیں اور میدان جنگ میں آنے والے بچی اور عورتوں کو گر قبار کرلیں اور ان کے اموال لوٹ لیس تو بھراور ظلم اور زیاد تی کیسے ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ظلم یہ ہے کہ جب وہ اسلام لا 'میں تو ان کا اسلام قبول نہ کیا جائے' ان کے بجوں کو قتل کیا جائے' بڑوں کا مشلہ کیا جائے' اور ان سے کیے ہوئے معاہدوں کو تو ڈر ویا جائے۔ اس کے بعد فرمایا: تم عدل کرتے رہو' وہ خوف خدا

کے زیادہ قریب ہے۔

عدل تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اس کی بھی دو تغییر ہیں۔ تقویٰ کے معنی میں خوف خدا کی وجہ سے کناہوں سے اجتناب کرنا اور دو محض عدل کر تاہ؛ وہ گناہوں سے اجتناب کے زیادہ قریب ہو تاہ؛ اور دوسری تغییر ہیہ ہے کہ جو شخص عدل کرتاہ؛ دوعذاب افروی سے بچنے کے زیادہ قریب ہو تاہے۔

اس آیت میں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے کفار کے ساتھ بھی عدل کرنے کا تھم ویا ہے' حالا نکہ وہ اللہ کے دشمن میں اور جب اللہ کے دشمنوں کے ساتھ عدل کرنا واجب ہے تو اللہ کے دوستوں کے ساتھ عدل کرنا کس قدر زیادہ مطلوب ہو گا۔ اس کے بعد فرمایا اور اللہ ہے ڈرتے رہو' بے شک اللہ تہارے کاموں کی بہت خبر رکھنے والا ہے (الماکمہ: ۸)

لین اللہ ہر چیز کا جانے والا ہے اور وہ تمہارے کاموں ہے باخبرہے 'سواگر تم نے کس کے خلاف جھوٹی گوائی دی یا کس کے حق میں جھوٹی گوائی دی اور ہے انصافی کی 'تو وہ اللہ ہے تخفی نہیں ہے۔ پھر صحح اور چی گوائی پر اجر و تواب کی بشارت دی اور جھوٹی گوائی پر عذاب کی وعید سنا ) اور فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے 'ان سے اللہ نے منفرت اور اجر عظیم کاوعدہ کیا ہے۔ (المائدہ:) اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آئیوں کو جھٹا یا 'وہ لوگ دوز فی ہیں۔

(الماكدة: ١٠)

نبيان القر أن

لايحبالله ٢ نا اہل کو سندیا لائسنس دینے کاعدم جواز اور بحث و ٽظر مفتى محمد شفيج ديوبندي متوفى ١٣٩٧ه لكهي بن آ خریں ایک اور اہم بات بھی بیمال جاننا ضرور ی ہے۔ وہ یہ کہ لفظ شیادت اور گوانی کا بو مغموم آج کل عرف میں مشہور ہوگیا ہے وہ تو صرف مقدمات و خصومات میں کسی حاکم کے سامنے گوائی دینے کے لیے مخصوص سمجھاجا آہے۔ مگر قرآن وسنت کی اصطلاح میں لفظ شہادت اس سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ مثلاً کسی بیار کو ڈاکٹری سرٹیفکیٹ دینا کہ یہ ڈیوٹی ادا کرنے کے قابل نیں یا نوکری کرنے کے قابل نیں ' یہ بھی ایک شادت ہے۔ اگر اس میں واقعہ کے خلاف لکھا گیا تو وہ جموٹی شادت ہو کر گناہ کبیره بوگیا۔ ای طرح اسخانات میں طلباء کے برجوں پر نمبرلگانا بھی ایک شادت ہے۔ اگر جان بوجھ کریا بے بردائی سے نمبروں میں کی میشی کردی تو وہ بھی جھوٹی شمادت ہے اور حرام اور سخت گناہ ہے۔ (معارف القرآن مج ۴ من الا- ۲۰ مطبوعه ادارة المعارف بحراجي) ہمارے زدیک اگر کوئی ڈاکٹر کسی سحت مند شخص کو کسی تعلق کی بناپریا رشوت نے کر بیاری کا سرفیقیٹ دے دیتا ہے تو اس کے سربر ایک گناہ تو رشوت لینے کا ہے اور اپنے منصب سے تاجائز فائدہ اٹھانے کا گناہ ہے۔ اور دو سراگناہ اس کا جھوٹ ہے اور جھوٹ کناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالی نے جھوٹوں پر لعت فرمائی ہے: آنَّ لَعُنَتَ اللَّوعَلَيْوِانُ كَانَ مِنَ الْكُذِيثِيَ اگر وہ جمو ٹوں میں ہے ہو تو بے شک اس پر اللہ کی لعت اور جھوٹ پر عذاب کی وعید سائی ہے: وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيثَ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ اور ان کے لیے در دناک مذاب ہے 'کیونکہ وہ جموٹ (البقره: ١٠) بولت تقر اگر کوئی متحن کسی طالب علم کے رچہ میں رشوت لے کریا سفارش یا تعلق کی بناپر زیادہ نمبر لگا آہے یا دشنی اور عداوت کی بنابراس کے نمبر کم نگا آپ توبیہ ظلم ہے کیونکہ ظلم کامنی ہے کسی چز کو اس کے غیر محل میں رکھنا۔ علامه ميرسيد شريف على بن محمه جرجاني متوفى ٨١٨ه لكيت بي: ظلم کامٹنی ہے کسی چیز کو اس کے فیر محل میں ر کھنا۔ اور اُس کا شری مٹنی ہے حق سے باطل کی طرف تجاو ز کرنااور اس کو جور کہتے ہیں اور ایک قول ہیہ ہے کہ غیر کی ملک میں تصرف کرنا ظلم ہے اور حدے تجاوز کرنا ظلم ہے۔ (كآب انتعربيات من ٦٢ مطبوء ايران النهايه ٢٣ من ٢١ المغروات من ٣١٥-٣١٥) اور ظلم بھی گناہ كبيرہ ب-الله تعالى نے ظالموں ير لعت فرمائى ب: ٱلْاَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّيْلِيمِينَ (هود:١٨) سنوا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اں لیے کمی ڈاکٹر کا صحت مند کو بیاری کا مرٹیقیٹ دینایا کمی افسر کااناڑی کو ڈرائیونگ لائسنس دینایا کمی ٹیکسی ڈرائیور کے غلط میٹر کی صحیح میٹر کا سند دینایا رشوت لے کر کمی غیر ملکی کو قوی شاختی کارڈ بنادینایا کمی یونیور ٹی یا ادارہ کی تعلی سند جاری کر دینا اور اس نوع کی تمام جھوٹی اور جعلی دستاویزات 'جھوٹ اور ظلم پر بنی میں 'اور گناہ کبیرہ میں۔ باہم ان کو جھوٹی شہادت کے زیل میں انا صح نمیں ہے ، نصوصا متحن کے نمبرنگانے کامعالمہ کمی طور پر شادت نہیں ہے۔ اس کے لگائے ہوئے نمبرشادت نبيان القرائ

Marfat.com

نیں 'بکد ایک تم کافیعلہ میں 'اگر وہ غلا نمبرلگائے گاتو یہ اس کی عدالت کے خلاف ہو گاور قرآن مجید میں ہے: وَ لاَ بَصْرِ مَنْتَكُمْ مُسَنَّانُ قَوْمٌ عَلَى آنَ لَا تَعَدِّلُوْا مَنْ الْمَارے - تم اِعْدِ لُنُوا هُمَوَ آفْرَبُ لِللَّقَفُوى (المعاشدہ ۸۸) عدل کرتے رہو'وہ خوف نع اک زادہ قریب ہے -

اغید لفراه خوا قرب لِلنشقوی (الساتیده:۸) طالب علم کارچه چیک کرنے جو نمبرلگا آب وه اس کی تضااور فیصلہ ہے۔ ای طرح جو افہر گاڑی کی نٹ نیس کا سر ٹیفکیٹ ربتا ہے' یا میٹر کو صحیح قرار دبتا ہے' بیاس کی تضااور فیصلہ ہے اور ڈاکٹر جو سر ٹیفکیٹ دبتا ہے یہ اس کی ماہرانہ رائے ہے۔ یہ تمام

دیتاہے 'یا میٹر کو سیخے قرار ریتا ہے 'یہ اس کی قضااور فیصلہ ہے اور ڈائٹر جو سمر تیفلیٹ دیتا ہے ہید اس کی ماہرانہ راے ہے۔ یہ مام امور مشابہ بالقضاء میں 'شمادت نمیں۔ پس شمادت دینے کے لیے ضرور کی ہے کہ وہ کے میں شمادت دیتا ہوں جیسا کہ ہم عقریب باحوالہ بیان کریں گے۔ اس لیے اگر میہ لوگ غلا فیصلہ کریں گے اور خلاف واقع تحربر کریں گے' تو عدل کے خلاف ہوگا'اور ظلم

ہ بواند بین ریں مصف موجب نعت میں اور گناہ کبرہ ہیں 'لیکن یہ شادت کی تعریف میں نہیں آئے۔ اب ہم آپ کے مامنے شادت کی تعریف اور او کان بیان کر رہے ہیں۔ شمادت کی تعریف

سیار سے کی رہے۔ علامہ میرسید شریف علی بن محمد جرجانی متوفی ۸۱۱ھ لکھتے ہیں قاضی کے سامنے ایک شخص کے دو سرے شخص پر خن کی لفظ شہادے کے ساتھ خبر دینا (مثلاً کے میں شہادت دیتا ہوں کہ قلال آدمی کا قلال شخص پر فلال جن ہے) شریعت میں شہادت ہے۔

(کتاب انتعریفات م ۵۷ مطبوید ایر ان) علامه حسین بن مجمد داغب اصفهانی متوفی ۵۰۲ ه کلیمته بس:

شمادت کی دو قشمیں ہیں۔ ایک قشم علم اور یقین کے قائم مقام ہے اس میں یہ کمناکانی نہیں ہے کہ میں جانتا ہوں بلکہ یہ کمنا ضروری ہے کہ میں گوائی دیتا ہوں۔ دو سری قشم وہ ہے جو قسم کے قائم مقام ہے اس میں مثلاً یہ کے کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ زیر چلنے والا ہے۔ (المفر دات مع ۲۹۸)

یا ند ربیر پ والا ہے - (استروات من ۱۷ ۱) علامہ محمد بن محمود بابرتی حنی متوفی ۸۷۷ھ لکھتے ہیں:

جب گواہ مسموعات کی جنس سے کوئی بات سے شلا تیج 'اقرار یا حاکم کے حکم کو سنے 'یا مبصرات میں سے کسی چیز کو دیکھیے شلا کی کہ قبل کر ترجہ پر کم کھیو 'اکسی کو فیصد کر ترجہ کر کھیر قبل سرکر کسرجائز ہے کہ یں۔ گوائی ںے کہ میں گوائی رہتا

کمی کو قتل کرتے ہوئے دیکھے 'یا کمی کو غصب کرتے ہوئے دیکھے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ یہ گوای دے کہ میں گوائی دیتا ہوں فلاں مخص نے چھ کی 'یا حاکم نے فیصلہ کیا خواہ اس کو گواہ نہ بتایا گیا ہو۔ (منایہ مع فتح القد مر 'جے 'ص ۲۵۵' ملیع بیروٹ '۲۵۵ھ)

علامہ کمال الدین ابن جمام متوفی ۸۱۱ ہے نے لکھا ہے کہ شہادت میں لفظ شہادت (مثلّاً میں شہادت دیتا ہوں) کمنا ضروری ہے' کیونکہ قرآن مجید میں ای لفظ کے ساتھ شہادت دینے کا تھم فرمایا ہے۔

و عنه مرس بيدين المستقدم عن المستقدة و مين المستقدة المستقدم المس

وَاسْنَشُهِدُوْا شَهِيدَدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ اور تم النه مردول مِن عن وشام طلب كرو-(البقره: ۲۸۲) وَ اَقَيْدُوا الشَّهَادَةَ لِلْهِ (الطلاق: ۲) اورالله كلي كواى قاتم كرو-

الم ابوعبدالله عاكم ميثانوري متوني ٥٠ مه روايت كرتي مين:

نبيان ا**ئقر** ان

جلدسوم

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے نبی پیٹین سے شعادت کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کیاتم سورج کودکیے رہے ہو؟اس نے کماہاں! آپ نے فرمایا اس کی مثل ہو توشمادت دو' ورنہ چھو ژوو

(المستدرك عم م م ١٩٨ سنن كبري ع٠ م ١٥٠ ص ١٥١)

ان تصریحات سے مید واضح ہوگیا کہ کی من ہوئی بات یا کی وقوع پذیر ہونے والے عاد شرکی لفظ شمادت کے ساتھ خبردیے

کو شادت کتے ہیں۔ اور ڈاکٹر جو کسی مریض کے متعلق اپنی رائے لکھتاہے 'یا متحن کسی برچہ پر نمبراگا اے'اس میں کسی واقعہ یا عاد نہ کی خبر نہیں دی جاتی' بلکہ اپنی طرف ہے ایک رائے دی جاتی ہے یا ایک تھم لگایا جاتا ہے۔ اس لیے ان امور کو شعادت کے

ذیل میں اناصحیح نہیں ہے۔البتہ ااگر بدنیتی کی وجہ ہے صحیح رائے نہ لکھی جائے یاصحیح تھم نہ لگایا جائے تو یہ عدل کے خلاف ہے اور ظلم ہے 'اور اگر اس نے دانستہ اپنی فی الواقع رائے کے خلاف لکھا تو یہ جھوٹ ہے اور سرحال گناہ کمیرو ہے۔ نا اہل تخص کوووٹ دینے کاعدم جواز اور بحث و نظر

مفتى محمه شفيع ديوبندي متوفى ١٣٩٧ه لصحة بن: کامیاب ہونے والے فارغ التحصیل طلباء کو سندیا سرٹیقلیٹ دینااس کی شادت ہے کہ وہ متعلقہ کام کی اہلیت و ملاحیت ر کھتا ہے۔ اگر وہ فخص واقع میں ایبانہیں ہے تو اس سر ٹیفکیٹ یا سند پر دستخط کرنے والے سب کے سب شعادت کازبہ کے مجرم

ہو جاتے ہیں۔

ای طرح اسمبلیوں اور کونسلوں وغیرہ کے انتخاب میں کسی امید دار کو دوٹ دینا بھی ایک شمادت ہے۔ جس میں دوٹ دہندہ کی طرف سے اس کی گوائی ہے کہ امارے نزدیک ہد مخص اپنی استعداد اور قابلیت کے امتبار سے مجمی اور دیانت و امانت کے ائتبارے بھی قومی نمائندہ بننے کے قابل ہے۔

اب فور مجے کہ ہمارے نمائندوں میں کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کے حق میں بید گوائ کی اور سمج طابت ہو سکے مگر ہمارے

عوام ہیں کہ انہوں نے اس کو محض بار جیت کا کھیل سمجھ رکھاہے۔ اس لیے دوٹ کا حق مجھی بیپیوں کے عوض میں فروخت ہو یا ے 'کبھی کمی دباؤ کے تحت استعمال کیاجا تا ہے 'مبھی ملیا کدار دوستوں اور ذلیل وعدوں کے بھروسہ پر اس کواستعمال کیاجا تا ہے۔ اور تواور ' کلیمے پڑھے دیندار مسلمان بھی نا اہل لوگوں کو دوٹ دیتے وقت بھی پید محسوس نمیں کرتے کہ ہم پیہ جھوٹی گوای

دے کرمستی لعنت دعذاب بن رہے ہیں۔ نمائندوں کے انتخاب کے لیے دوٹ دینے کی از روئے قرآن ایک دو سری حیثیت بھی ہے جس کو شفاعت یا سفارش کما جا آ ہے ، کد دوٹ دینے والا گویا میر سفارش کر آ ہے فلال امیدوار کو نمائندگی دی جائے۔ اس کا حکم قر آن کریم کے الفاظ میں پہلے

بیان ہوچکاہے'ار شاد ہے: وَ مَنْ يُتُشْفَعُ شَفَاعِهُ حَسَنَهُ يَتَكُنُ لَّهُ

ینی جو فخص انچی اور تجی سفارش کرے گا' توجس کے حق نَصِيْتُ رِنْهُا وَكُنْ يَشْفَعْ شَفَاعَة سَيِّتِكَهُ میں سفارش کی ہے اس کے نیک عمل کا حصہ اس کو بھی ملے گا يَّكُنُ لَهُ كِفُلُ مِنْها-اور جو شخص بری سفارش کر تاہے ایعنی کس نا اہل اور برے مخض کو کامیاب بنانے کی سعی کر ناہے 'اس کو اس کے برے

اتمال کا حصہ ملے گا۔ اس كا تتجه يد ب كديد اميددار الى كاركردگى كے بناخ مالد دور من غلط اور ناجائز كام كرے كا ان سب كاوبال دوث ديے

Marfat.com

نبيان القران

والے کو بھی پہنچے گا۔

ووٹ کی ایک تمسری شرعی حیثیت و کالت کی ہے کہ ووٹ دینے والا اس امیدوار کو اپنی نمائندگی کیلئے وکیل بنا ہا ہے۔ لیکن

ا اگریہ و کالت اسکے کمی محضی من کے متعلق ہوتی اور اسکا نفع نقصان صرف اسکی ذات کو پنچاتو اسکایہ خود ذمہ دار ہوتا'مریمال الیانمیں ہے۔ کیونکہ یہ وکالت ایسے حقیق کے متعلق ہے جن میں اسکے ساتھ پوری قوم شریک ہے۔ اس لیے اگر کسی نا اہل کو

ابی نمائدگی کے لیے ووٹ دے کر کامیاب بنایا تو پوری قوم کے حقوق کو پال کرنے کا گنا، بھی اسکی گرون بر رہا۔ خلاصہ میہ کہ ہمارا ووٹ تین میشیس رکھتا ہے۔ ایک شہادت' دو سمرے شفاعت اور تیسرے حقوق مشتر کہ میں د کالت۔

**تینوں میشیتوں میں جس طرح نیک صالح قابل آدی ک**وووٹ دیناموجب ٹواب عظیم ہےادراس کے ثمرات اس کو ملنے والے ہیں' ای طرح نا اہل یا غیرمتدین محض کو دوٹ دینا جھوٹی شادت بھی ہے اور بری شفاعت بھی اور ناجائز و کالت بھی اور اس کے جاہ

کن ثمرات بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔

اس لیے ہرمسلمان دوٹر پر فرض ہے کہ ودٹ دینے سے پہلے اس کی بوری تحقیق کر لے کہ جس کو ددٹ دے رہاہے' وہ کام کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں 'اور دیانت دار ہے یا نہیں ' محض غفلت د بے پرواہی ہے بلاد جد ان عظیم گناہوں کا مرتکب نہ بغ- (معارف القرآن عسم ص ٢٢-١١ مطبوعه اداره المعارف كراحي)

جو تحفص علم اور عمل کے اعتبار سے نا اہل ہو' اس کو ووٹ دینا ہمارے نزدیک بھی ناجائز ادر گناہ ہے' لیکن اس کی وجہ سے نہیں ہے کہ ووٹ کسی کے حق میں شہادت ہے' یا و کالت ہے' یا شفاعت ہے' اس کا شہادت نہ ہونا تو ہماری پہلی تقریر ہے واضح ہوگیا۔ شعادت میں کمی دیکھیے ہوئے یا ہے ہوئے واقعہ کی لفظ شعادت کے ساتھ خبردی جاتی ہے' اور ووٹ دینے کامعاملہ اس طرح

میں ہے۔ شفاعت اس لیے نمیں ہے کہ شفاعت میں کمی تیرے مخض کے پاس کمی منصب کے لیے سفارش کی ج آ ہے 'اور اس تیسرے فخص کے افتیار میں یہ معالمہ ہو تاہے کہ خواہ اس شفاعت کو قبول کرے خواہ رد کردے ' جبکہ ووٹ کی حیثیت اس طرح نیں ہے۔جس نمائندہ کے دوٹ ڈالے گئے ہیں 'اگر اس کے دوٹ اپنے مقابل سے زیادہ ہوں تو وہ اسمبلی کا ممبرین جائے

گا-اس میں کمی کے قبول کرنے نہ کرنے کا کوئی معالمہ نہیں ہے اس طرح دوث و کالت بھی نہیں ہے۔ کیونکہ و کالت میں موکل تمی فخص کو دکیل بنانے کے بعد اس کو معزول بھی کر سکتا ہے۔ (مدایہ اخیرین مس ۱۹۹) اور ووٹر کسی امیدوار کو ووٹ ڈالنے کے بعداین دوث کو کینسل نمیں کر سکتا اور نہ ہی متنب ہونے کے بعد اس امیدوار کو معزول کر سکتا ہے۔

اگر كوكى شخص سمى تعلق يا للج يا دباؤكى دجد سے سمى نا اہل فخص كو دوث دال رباب تواس عمل كے ناجائز بوك كى صاف اور سیدهی وجہ میہ ہے کہ وہ ایک منصب کے لیے نا اہل مخص کو مقرر کرنے کی سعی کر رہا ہے۔ اور اسلام میں کسی نا اہل کو منعب دینے سے منع کیا گیا ہے۔

الم محدين اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے مين:

حطرت ابو ہریرہ جانثی بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ چیز سے بوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اپنی بات ممل كرك فرمايا: جب المات ضائع كردى جائة قيامت كالتظار كرو-اس نديو چهاالات كيي ضائع موكى؟ آب ن فرمايا جب كوئى منصب كى نا الل كے سروكرديا جائے تو قيامت كا تظار كرو-

(صحیح البخاری 'جا' د قم الحدیث:۵۹ 'مند احمد 'تحقیق احمد شاکر 'ج۸' د قم الحدیث: ۸۷۲ البامع الصغیرج ' رقم الحدیث: ۸۸۷ البامع لكبير جا وتم الحديث:١٨٩٥)

بيان القر أن

جو کسی ایسے شخص کو قومی یا صوبائی اسمبلی کے لیے دوٹ ڈالٹا ہے 'جو دنی اور دنیادی علوم سے بسرہ مند نہ ہو اور اس کا بد جلن اور بد كروار ہونا بانكل واضح ہو تو وہ اس نمائندگ كے ليے نا اہل فض كو منتب كر رہاہے اور نا اہل كو منصب كے ليے منتخب كرناس مديث كے مطابق قيامت آجائے كے مترادف بے نيزاس سلسله ميں مزيد احاديث مين:

تعفرت ابن عباس وضی الله عنمابیان کرتے ہیں که وسول الله سیج یہ نے فرمایا جس شخص نے کمی آدی کو کمی جماعت کا امیر بنایا' طلا نکد اس جماعت میں اس سے زیادہ اللہ کا فرمال بردار بندہ تھا' تو بنانے والے نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور

جماعت مسلمین سے خیانت کی۔ حاکم نے کہان صدیث کی سند صحح ہے۔

(المستدرك عن من ٩٢٠٩٣ مطبوعه دارالياز " مكه المكرمه )

حضرت ابن عباس رضى الله عنما بيان كرتے بين كه رسول الله بين الله عنمايا جس آدي نے كمي مخص كوم لمان وں كامال بنایا' حالا نکہ وہ جانبا تھا کہ اس سے بهتر محض موجود ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کا زیادہ جانبے والا ہے تو اس آدی نے اللہ

تعالی اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی۔ اکترافعمل جمام معادی مطبوعہ موسسہ الرسالہ بیروت ۲۰۰۵ء) حصرت ابوابوب بن برافير بيان كرتم بين كد مين في رسول الله مينيم كويد فرات بوك ساب ،جب كوتي الل مخص وين كا

والی ہو تو دین پر نہ رونا اور جب نا اہل والی ہو تو پھر دین پر رونا۔ (علامہ احمد شاکر متوفی ۷۷ سونے کی معراض مح

ب 'سند احمر' ج٤١ 'رقم الحديث ٢٣٣٤٤ 'امام حاكم اور المام ذبح ن مجمي اس حديث كو صحح قرار ديا ب-المستدرك 'ج٣ م ص٥١٥ 'ميز المام طبراني متونى ٢٠٦٥ نيم أس حديث كوروايت كياب- المعجم الاوسط جها وقم الديث: ٢٨٦ المعجم الكبير ، جه وقم الحديث: ٣٩٩٩) ان احادیث سے سے واضح ہو گیاکہ جو شخص پیموں کے لالج ' براوری کے تعلق یا کمی بااثر آدمی کے دیاؤکی وجہ سے یا اہل کو

ووٹ ڈالتا ہے' وہ اللہ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت کر تا ہے۔ نیز اہل فحض کے ہوتے ہوئے تا اہل فحض کو ووٹ ڈالنا' ظلم ہے 'کیونکہ ظلم کامعنیٰ بی ہیے سمنی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنااور طالموں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے 'اور ظلم مناه کبیرہ ہے۔

نیز جب کوئی بد کردار اور فاسق و فاجریا بدند ہب شخص اسمبلی میں پہنچے گااور اس کو قانون سازی کاافتیار ملے گا' توبیہ ممکن ہے کہ وہ خلاف شرع قانون بنائے 'یا اس کے حق میں دوٹ دے۔ جیسے ایوب خان کے دور میں عائلی قوانمین بن گئے جو سمراسمرغیر اسلامی میں اور ۱۹۹۳ء تا ۱۹۹۲ء کی وفاقی کامینہ نے میر مسودہ قانون منظور کیا کہ عورت خواہ قاتل ہو'اس کو موت کی سزاشیں دی جائے گی اور بیہ صریح قرآن کے خلاف ہے۔ جن لوگوں نے ایسے بے دین لوگوں کو ووٹ دے کر اسمبلی میں پیٹیلا 'یا جنہوں نے خلاف شرع قانون مازی کی' وہ بھی برابر کے مجرم ہیں۔ اس لیے جو لوگ غیر متدین اور غیرصالح لوگوں کو ووٹ دے کر اسمبلی میں پٹچا کیں گے' وہ بھی برابر کے مجرم ہوں گے۔ اس کے نا اہل شخص کو ووٹ دیتاً الکل جائز نہیں ہے' یہ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیات ہے، ظلم ہے اور خلاف شرع قانون بنانے کا در بعد ہے۔

طلب منصب کی تحقیق المارے ملک میں طریق انتخاب کی ہے بہت بزی خابی ہے کہ قوی پاصوبائی اسمبلی کی نشست کے لیے ہرامیدوار از خود کھڑا ہو تاہے ' حالا نکہ اسلام میں از خود عہدہ کی طلب کرناممنوع ہے۔

الم مسلم بن تجان قشيدى متوفى ١٢١ه روايت كرتي بن:

حضرت ابو موی اشعری برایش. بیان کرتے میں که میں اور میرے دو عم زاد نبی میزاند کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک

ئبيان القر أن

هخس نے کمایار سول اللہ اللہ نے جن چیزوں پر آپ کو والت دی ہے ان میں سے بعض پر ہمیں امیر بنادیں۔ دو سرے نے بھی ای طرح کما: آپ نے فرمایا بخدا اہم اس هخس کو کسی منصب پر امیر نہیں بنا کیں گے جو اس کا سوال کرے گا 'اور نہ اس کوجو اس کی حرص کرے گا۔ (میچی مسلم 'ج ۳' و قم الحدیث: ۳۳ سام مطبوعہ داوالفکو 'میروت)

طالب منصب کو منصب نہ دینے میں یہ حکمت ہے کہ طالب منصب کے ساتھ اللہ کی توفیق اور آئئد شال نہیں ہوتی۔ بعض لوگ مجتے ہیں کہ منصب کو طلب کرنا جائز ہے کہ یونکہ معزت پوسف علیہ السلام نے با ونشاہ سے اپنے لیے حکومت کا

عمده طلب کیاتھا' قرآن مجید میں ہے:

قَالَ اجُعَلَيْنِيَّ عَلَى خَوَآلِيْنِ الْأَرْضِ إِنِّيَّ حَمْرت يوسف نے (عزيز معرے) كما الك كے نزائے حَيْفِيَّظُ عَلِيْتُمَّ (يوسف: ۵۵) ميرے ميرد كرديج "ميں تفاظت كرنے والاجمي بوں اور علم محيفيظ عَلِيْتُمَّ .

یہ استدلال اس لیے صحیح نمیں ہے کہ یہ شریعت سابقہ ہے اور شریعت سابقہ کے جو امکام ہماری شریعت کے خلاف ہوں' وہ ہم پر ججت نمیں ہوتے۔ ہمارے لیے بیر حکم ہے کہ رسول اللہ شریع نے فرمایا بخدا! ہم اس محنص کو عال نمیں بنائمیں گے جو اس کو طلب کرے گااور نہ اس محنص کو عال بنائمیں گے جو اس کی حرص کرے گا۔ جیسا کہ اس مدیث میں ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے اور نبی کا تقویٰ قطعی اوریقینی ہوتا ہے 'نبی کو وہی کی تائید حاصل ہوتی ہے 'اور وہ اپنے افعال کے متعلق اللہ کی رضاہے مطلع رہتے ہیں' جبکہ عام آدی کا تقویٰ قطعی اوریقیٰ نہیں ہوتااور غیر قطعی کو قطعی پر قابل کرنا ورست نہیں ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ حضرت پوسف علیہ السلام کاعمدہ طلب کرنا اللہ تعالیٰ ک

اجازت سے تھا' جو ان کو وی سے حاصل ہوئی اور عام آدی کے حق میں یہ متصور نہیں ہے۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی منصب کالل نہ ہو تو جو شخص اہل ہو 'اس کا محض خدمت کے لیے منصب کو طلب کرنا ضرورت کی بنا پر جائز ہے۔ ہمیں اس قاعدہ کی صحت ہے انکار نہیں ہے 'لیکن جو چز ضرورت کی بنا پر جائز کی گئی ہو 'اس کو صرف ضرورت کی حد تک محدود رکھنا صحیح ہے۔ اس کو عام رواج اور معمول بنالینا صحیح نہیں ہے 'مثلاً جب کوئی حلال چز کھانے کے لیے دستیاب نہ ہو تو ضرورت کی بنا پر شراب اور خنز ہو کی حرمت ساتھ ہو جاتی ہے 'لیکن آگر کوئی شخص ضرورت کے حوالے ہے

> خنز دو اور شراب کو کھانے پینے کاعام معمول بنائے ' تو یہ سیح نئیں ہے۔ موجودہ طریقہ امتخاب کا غیراسلامی ہو نا

ر ہورہ مربیعہ معن ماہیں میں ہورہ پاکستان میں انتخاب کے موقع پر ہر حلقہ انتخاب ہے بکشت امید دار از خود کھڑے ہوتے میں ادر زر کیٹر خرج کر کے اپنے لیے کنو-نسٹک کرتے میں اور مخالف امید دار کی کردار کٹی کرتے ہیں اور اس سلسلے میں غیبت افتراء اور تهمت کی تمام صدود کو

پھلانگ جاتے ہیں۔ اور بیہ طریقہ اسلام میں بالکل ناجائز ہے 'اور ہرآمیدوار کے متعلق بیہ کمتاکہ بیہ ضرورت کی بناء پر کھڑا ہوا ہے'' بدائتہ باطل ہے۔ کیونکہ ہر حلقہ انتخاب سے بکٹرت امیدوار کھڑے ہوتے ہیں اور ان میں سے ہرا یک کے بارے میں بیہ کمناصح نمیں ہے کہ چونکہ اور کوئی اہل نمیں تھا'اس لیے بیہ سب امیدوار کھڑے ہوگئے ہیں۔

امیدوار کے لیے شرائط اہلیت نہ ہونے کے غلط نتائج

در حقیقت پاکستان کے آئین میں طلب منصب کی اجازت دیناہی غیراسلامی دفعہ ہے۔جو امیدوار انتخاب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں' ان بی میں سے ختخب افراد آگے چل کروز بر اعظم' صدر مملکت اور و ذراء اعلیٰ کا انتخاب کرتے ہیں اور یی لوگ

نبيان القر أن

امام ابو جعفر محمد بن جریر متونی ۱۳۰۰ عالی اس آیت کے حسب ذیل دوشان نزول بیان کیے ہیں۔

ا بَارِ لِي اور وہ آپ کے مانے تکوار سونت کر کھڑا ہوگیا اور کئے لگا آپ کو چھے کون پچائے گا؟ نی ترپیم نے فرایا الله ااس اعرالی نے تکوار میان میں ڈال لی- نی ترپیم نے اپنے اصحاب کو بلایا اور ان کو اعرابی کے واقعہ کی خبردی اور آنحانیکہ وہ آپ کے

طبيان القر أن

میلومیں بیضا ہوا تھا' آپ نے اس کوکوئی سزامیں دی۔ آلاہ نے یہ بیان کیا ہے کہ بعض دشمن آپ کی غفلت میں آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔انہوں نے اس اعرانی کو بھیجا تھا۔ (جامع البيان "٢٠٠٥ ما ٣٠٠-٥٠ مع البغاري و قم الحديث: ٢٩١٠-٢٩١٠ مند احمد 'ج٥٠ رقم الحديث: ١٣٣٨) علامہ ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ اس آیت کے اعتبار ہے پہلی روایت میں بیان کیا ہوا شان نزول راج ہے۔ کیونکہ اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے ایمان دالوں سے کافروں کے ہاتھ کو روک لیاادر پہلی روایت میں نبی جہیر اور ملمان دونوں ہے ہاتھ رد کئے کاذکر ہے اور دو مری روایت میں صرف نبی ہے تیں ہے ہاتھ رو کئے کاذکر ہے۔ اور الشرف فرما بالبشك میں تمہالے سائقہ مول ، البند اگر تم رکمی اور زکرہ اداکی اور تم میرے ربولوں پر ایان النے ادتم نے ان ک تظیم کے ساتھ مدکی تھارے گئا ہوں کو مثا دوں گا ، دیا تو میں ضرور تم سے و طرور ان جنتول میں واغل کروں گا جن کے بنیجے سے دریا بہتے ہیں نے اس کے بعد کفر کیا تو دہ بیٹک سیسے راستہ سے ، وجرسے ہم نے ان پرلمنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو بہٹ سخت کردیا ، وہ (الٹرکے ) کلام کو خامات سے بدل فیبے بیں اور حم سے ساتھ ان کونشیعت کی گئی متی اس کے بڑے جھے کوائر کے مجدا والوراَب ان کی خیات

ئبيان القر ان

نصاری بی تر ای کے برسے عصر کو انول نے مے درمان مداوت اور تنبن کو روز قیام ائنیں ان کامول کی خر سے گا جن کو وہ کرتے الله تعالیٰ کاارشادے: اور اللہ نے بے شک بواسرائیل ہے پختہ عمد لیااور ان میں ہے ہم نے ہار معردار مقرر کیے۔ (11 ) 2 (11) سابقه آمات ہے ارتباط ير آيت مابقة آيول كم ماته تمن وجهول ب مرتطب: ا۔ اس سے پہلے اللہ تعالی نے مسلمانوں سے فرمایا تعااور تم پر جواللہ کی نعت ہے اس کو یاد کرواور اس عمد و پیان کو جواس نے پختگی کے ساتھ تم سے لیا ہے (المائدہ) اور اب یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے بی اسرائیل ہے بھی پختہ عمد لیاتھا الیکن انہوں نے اس عمد کو فراموش کردیا اور پورانسیں کیا تو اے مسلمانوا تم اس برائی ہیں یہود کی مثل نہ ہو جاتا۔ کمیں ایسانہ ہو کہ عمد محتنی کیاداش میں تم بھی اللہ کے غضب اس کی است کامصداق بن جاؤ اور تم پر بھی ذات اور مسكيني وال دي جائے۔ ٢٠ اس سے پہلے اللہ تعالى في مسلمانوں سے فرمايا تعاتم پر جو اللہ كى نعت باس كوياد كرو ،جب ايك قوم في تمهاري طرف اتھ برحانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک لیا (المائدہ،۱۱) اور ہم نے اس آیت کی تغیر میں اہم ابن جربر کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ یہ آیت یمود کے متعلق ہے 'جب انہوں نے نبی ہیج اور آپ کے بعض اصحاب کو قتل کرنے کاارادہ کیا تھا۔ سوای سلسلہ میں اللہ تعاتی نے بیود کی مزید شرار تیں اور خباشتیں بیان کیس کہ انہوں نے صرف اللہ کے نبی کے ساتھ ى خبات نيس كى الكدانوں نے خوداللہ كے ساتھ كيے ہوئے عدد ميثاق كو بھي و والا تعال r اس نے پہلی آبیوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تھم دیا تھاکہ وہ اللہ کے احکام کی اطاعت کریں اور اس کی نافریانی اور ٹش ہے باز رہیں۔اس آیت میں میہ بنایا ہے کہ بیران کے لیے کوئی نیا تھم نہیں ہے ' بلکہ اس سے پہلے اللہ نعا**ل** نے یمود **کو ممی** طبيان القر أن

Marfat.com

یمی عظم دیا تفاکه وه اس کی اطاعت کریں اور سر کشی نہ کریں۔ حل لغات

دیوار یا کلزی میں سوراخ کو نقب کتے ہیں۔ بپاژدل میں جو سرنگ بنائی جائے 'اس کو منقبت کتے ہیں 'کسی نیک انسان کے افعال کو بھی منقبت کتے ہیں 'کیونکہ جس طرح کلزی یا دیوار میں سوراخ موٹر ہو تا ہے' اس طرح نیک آدی کے افعال بھی میں باقس میں آٹو کی کر جس قید کم کار کیسے جہ قید سراجہ لا کی تفتیق کرتا سرناں ان میں میں قید تا سرزان کر نقیب

دو مرے لوگوں میں باتیر کرتے ہیں۔ قوم کا رئیس جو قوم کے احوال کی تفتیش کر باہے 'اور ان میں موٹر ہو باہے 'اس کو نقیب کتے ہیں۔ اس کی جمع مقباء ہے۔ اس آیت میں فرمایا: ہم نے بنو اسرائیل کے بارہ مقباء مقرر کیے ہیں لیخی ان کو بارہ گروہوں میں باٹ دیا اور ہر کروہ کا ایک سردار مقرد کیا۔ (المفردات میں ۵۰۳م مطبوعہ امران)

اس آیت میں فرایا ہے" و عزر تسود من تم نے رسولوں کی تعزیر کاستیٰ بے تعظیم کے ساتھ مدد کرنا تعزیر حد اس آور یہ کی مزائد میں اس کو سے کم درجہ کی سزا کو بھی کتے ہیں اور یہ بھی ایک قسم کی نفرت ہے " کیونکہ جس شخص میں کوئی ایس خصلت ہو ، جس سے اس کو دنایا آخرت میں صرر پہنچ "تعزیر کے ذریعہ اس خصلت کو مناکر اس کی نفرت کی جاتی ہے۔ اس طرح آدیب ہے اور انہاء علیم

السلام کے لیے جب بید لفظ استعمال ہو تو اس کامعنی تعظیم کے ساتھ مدد کرنا ہے۔ (المغر دات مص ۳۳۳ مطبوعہ ایران)

قامیتہ کامعنی ہے بخت جامہ جو کمی قتم کی خیر کو قبول نہ کرے' تحریف کامعنی ہے کسی شئے کو اس کی اصل جگہ ہے بٹا کر دو مری جگہ رکھ دینا۔

بنواسرائيل كى عمد فنكنى كابيان

الم ابوجعفر محمد بن جرير طبري متوفى ١٠٥٠ه لكصة مِن:

ببيان القر أن

المائده ۵: ۱<u>۱۲ - ۱۲۰</u> لايحبالله٢ فَادْهَبُ آنْتَ وَرَثْكَ فَفَايِلاً إِنَّاهُهُمَا آپاور آپ کارب دونوں جائمیں' سودہ جنگ کریں'ہم قَاعِدُوُنَ۔ (المائده: ۲۴۴) يمان بيض والي من (جامع البيان ' ٢٦ 'ص ٢٠٦- ٢٠٣ 'مطبوعه دار الفكوييروت ١٢٥١ه 'الوسط ' ٢٦ 'ص ١٢١ 'طبع بيروت) امام فخرالدین محمد بن عمررازی متوفی ۲۰۱۸ کصتے ہیں: حضرت موی علیه السلام نے ان بارہ نقیبوں سے ہیر عمد اور میشان لیا تھا کہ وہ جبابرہ کے جو بہت بڑے جرمے دیکھ کر آئے تھے اس کی بنوا سرائیل کو خبرند دیں الیکن انہوں نے ان کو یہ خبردے دی اور میں ان کاعمد تو ڈاتھا۔ (تغیر کیر 'ج۳ 'ص۳۸۲ مطبوعه داد الفکو 'بیروت) علامه ابوالفرج عبد الرحمٰن بن على بن محدجو ذي متوفى ١٩٥٨ و لكييته مِن: ابوالعاليد نے كها الله تعالى نے ان ہے يہ ميثاق ليا تقاكه وہ اس كى اخلاص كے ساتھ عبادت كريں اور اس كے علاوہ كمي كى عبادت ند کریں اور مقاتل نے کماان سے یہ عمد لیا تھا کہ وہ تورات کے احکام پر عمل کریں۔ (زاد المير ع ٢٠٠٥ ما ١٠ مطبوعه كمتب اسلاي بيروت ٤٠٠١ه) الله تعالی کاارشاد ب: اورالله نے فرمایا بے شک میں تمهارے ساتھ ہوں البته اگر تم نے نماز قائم رکھی اور ذکو قاوا ک اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے اور تم نے ان کی تعظیم کی ساتھ عد کی اور اللہ کو اچھا قرض ویا تو میں ضرور تم ہے تمهارے گناہوں کو مثادوں گا۔ الابیہ۔ (المائدہ: ۱۲) بعض رسولوں کے انکار کی وجہ سے نجات نہیں ہوگی 'خواہ نیک عمل کیے ہوں الله تعالى نے فرمایا "میں تمهارے ساتھ ہوں"اس كامعنى بي ميں علم اور قدرت سے تمهارے ساتھ ہوں۔ يہ بھى ہو سك ہے کہ بیارہ نقیبوں سے خطاب ہو'اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بنوا سرائیل کے ہر فرد سے خطاب ہو الیخیٰ میں تمہارا کلام من رہا ہوں اور تمہارے افعال دیکھے رہا ہوں۔ اگر تم اس عمد کو پورا کرد گے تو میں تم کو اس کی جزا دینے پر قادر ہوں اور اگر تم اس عمد کو پورانسیں کو گ تو اس کی سزادیے پر قادر ہوں۔ پھر جزا کاؤکر فرایا میں تم سے تسمارے گناہوں کو مناووں گااور تم کو جنتوں میں داخل کروں گا' پچر سزا کا ذکر فرہایا گھ ان کی حمد شکنی کی وجہ ہے ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو برت مخت کر اس آیت میں نماز تائم کرنے اور زکو ۃ ادا کرنے کو پہلے ذکر کیااور رسولوں پر ایمان لانے کو بعد میں ذکر کیا جبکہ یہ طاہر ر سولوں پر ایمان لانے کا پہلے اور نماز اور زکو ہ کی اوائیگی کا بعد میں ذکر ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یمود اس کا اقرار کرتے تھے کہ نجات کے لیے نماز پر هنااور زکو ۃ ادا کرنا ضروری ہے 'اس کے باوجود وہ بعض رسولوں کے انکار پر اصرار کرتے تنے۔ اس لیے ان سے فرمایا: کہ تم میرے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ ورند اس کے بغیر محص نماز پر منے اور ذکو ، اوا کرنے ہے تمهاری نجات نہیں ہوگی۔ ز كوة اداكرنے كے بعد اللہ كو اچها قرض دينے كاؤكر فريايا ہے "كيونك زكوة سے مراد معد قات واجد بين اور اللہ كو اچها قرض دے سے مراد تفلی صد قات ہیں۔ الله تعالیٰ کاار شادیے: توہم نے ان کے عمد توڑنے کی وجہ ہے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے ولوں کو بہت مخت كرديا - (المائده: ١٣٠) نسار القرأر جلدسوم

Marfat.com

اس آیت میں یمود کے عمد تو ژنے کا ذکر قربایا ہے' ان کے عمد تو ژنے کی دو تغییری ہیں۔ ایک سے کہ وہ بعض عبوں کی تكذيب كرتے تنے اور ان كو قتل كرتے تنے۔ اور دو مرى يد كه وہ 'تورات ميں ذكور ني تينيم كى صفات كو چھپاتے تنے۔

الله تعالى كے نعنت كرنے كى بھى كى تغيريں ہيں۔ ايك يدكه الله في ان كوائي رحمت ، دور كرديا۔ دو مرى يدكه ان كو مستح کرکے بندر اور ھنز ہو بنادیا' اور تیسری یہ کہ ان پر بڑیہ مقرر کردیا۔ نیز فرمایا: ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اس کامعنی

بہ ہے کہ ان کے دلوں کو ایسا کرویا کہ وہ دلائل و کھنے کے باوجود حق کو قبول نہیں کریں گے۔

الله تعالى كارشاد ب: ووالله ك كلم كواس كمقالت عدل دية بي (المائده: ١١٠)

تورات کی تحریف میں علماء کے نظریات

یمود نے تورات میں جو تحریف کی ہے 'اس کے متعلق کی اقوال ہیں:

۱- میود تورات کی آیتوں میں رووبدل کردیتے ہیں اور اپنی طرف سے عبارات بناکر آیات میں شامل کردیتے ہیں۔ جیسا کہ اس آمت کے ظاہرے معلوم ہو تاہے۔ حسب ذیل آیت سے بھی اس کی آئد ہوتی ہے:

فَوَيْلُ لِللَّذِيْنَ يَكُتُبُونَ الْكِتْبَ بِالْدِيْهِمُ ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے جواللہ کی کتاب میں (اپنی طرف ے) تکھیں 'چرکیں کہ یہ اللہ کی طرف ہے۔ نُمَّ يَقُولُونَ هُذَامِنُ عِنْدِاللَّهِ (البقره:٤٩)

۲- تحریف کے متعلق دوسرا قول میہ ہے کہ وہ تورات کی آجوں کی اپنی طرف سے باطل باویل کرتے ہے۔ امام رازی کا پی مختار ہے۔وہ لفظی تحریف کے قائل نہیں ہیں۔وہ کتے ہیں کہ جو کتاب تواتر سے منقول ہو'اں میں لفظی تغیر نہیں ہو سکتا۔

(تغييركبير'ج٣'ص٣٨٣)

جلدسوم

 تیسرا قول یہ ہے کہ تورات کی جن آیات میں سیدنامحمہ پڑیل کی صفات میں 'ووان کو چھپا لیتے تھے۔ (جامع البيان عج٢ م ٢١٢ مطبوعه بيروت)

وْاكْرُومِدِ زِحِيلِي لِكُعِيَّ بِنِ:

ماریخ میں بیہ معروف ہے اور یمود و نصار کی نے خود اس کا عمراف کیا ہے کہ جو تورات حضرت مویٰ علیہ السلام بر مازل ہوئی تھی اور جس کی حفاظت کاانسوں نے تھم دیا تھا' اس کا صرف ایک نسخہ تھا۔ اور یہود ونساریٰ کے مور فیین کا اس پر انفاق ہے کہ جب الل بلل نے میرویوں کو قید کیا اور ان میں لوث مارکی اس وقت وہ نسخہ کم ہوگیا اور ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی نخه نہیں تھا۔ اور جب اہل ہابل نے ان کے میکل کو جلادیا' تو وہ اس نسخہ کو محفوظ نہ رکھ سکے۔

اور وه پانچ مور تیں جو حضرت مویٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں 'جن میں حضرت مویٰ کی حیات اور وفات کاذکر ہے اور میر که ان کے بعد کوئی ان جیسا نہیں ہوگا' وہ حضرت مویٰ علیہ السلام کی وفات کے کافی عرصہ گزر جانے کے بعد ' بلکہ کی مدیاں گزر جانے کے بعد لکھی گئی ہیں۔ان کو عذرا کائین نے لکھا تھا'جو بنو اسرا ٹیل کے قید ہونے والے بوڑھوں میں ہے بچ گیا تھا۔ای طرح نصاری کاس پر انفاق ہے کہ انجیل بھی حضرت عینی علیہ السلام کے کافی زمانہ بعد لکھی گئی تھی۔

(التغيير المنير عنه م ١٢١ مطبوعه دار الفكو مبيروت ١٣١١ه)

ہماری رائے یہ ہے کہ تورات اور انجیل کلیتہ ساقط الاعتبار نہیں ہیں۔ موجودہ تورات اور انجیل خواہ حضرت مویٰ اور عیلی ملیمااللام کے بعد لکھی گئی ہوں' نیکن ان میں بسرحال اصل تورات اور انجیل کی بہت آیات موجود ہیں اور بعد کی بنائی مولی آیات بھی ان میں موجود ہیں ' کیونک قر آن مجید نے ان کتابوں کا انتہار کیا ہے اور قر آن مجید کو ان کامصدق قرار دیا ہے۔ اور بيان القر أن

Marfat.com

ان کتابوں کے عالمین کو الی کتاب فرایا ہے اور ہمارے نزدیک ان کتابوں میں ہر طرح سے تحریف کی مئی ہے۔ اصل آیات نکال کراور اپنی طرف سے آیات بنا کران میں داخل کی گئی ہیں 'اور اصل آیات کی باطل تاویلات بھی کی مئی ہیں 'اور ہو آیات سید نا محمد میزین کی صفات اور آپ کی آمد کی بشارت پر مشتمل تھیں' ان کو چھیایا اور نکالا بھی کھیا ہے۔ مدود کی آیات میں حسب فشاء

تغیر بھی گیا گیا اور بعض الفاظ کو تو ثر مرو ڈ کر بھی پڑھا گیا ہے' نا کہ معنی کچھ سے کچھ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس کے ساتھ ان کو نشیعت کی گئی تھی اس کے بڑے حصہ کو انہوں نے بھلادیا۔

(الماكدة: ١٣٠)

اس آیت کامعنی ہیہ ہے کہ انہوں نے تورات پر عمل کرناچھو ڈویا اور اللہ نعاقی نے انبیاء کی وساطت ہے ان ہے جو عمد لیا تھا ممہ دہ دہ ادارے نبی سیدنا محمد شریع پر پر ایمان لا نمیں گئے 'اس عمد کو انہوں نے بچور انہیں کیا۔

اس کے بعد فرمایا: اور آپ اُن کی خیانت پر بھیشہ مطلع ہوتے رہیں گے ماسوا چند لوگوں کے۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۱۳۵۰ ہے تحابد سے نقل کیا ہے۔ اس سے مرادیبود بنو نضیر میں ، جنبوں نے رسول اللہ شہر اور آپ کے اصحاب کو اس دن قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، جب آپ عامریوں کی دیت وصول کرنے کے لیے تشریف لے گئے تئے۔ اللہ تعالی نے آپ کو ان کے تحریب آگاہ کر دیا اور آپ وہاں سے بحفاظت سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے۔

(جامع البيان 'ج٦٬ م ٢١٣ مطبوعه بيروت)

اس آیت میں فرمایا ہے' ماموا چند لوگوں کے۔اس سے مراد وہ لوگ میں جو نبی مزتیم پر ایمان لے آئے اور انہوں نے کمپ عمل کے 'جیسے حضرت عمد اللہ بن سلام اور ان کے اسحاب' آب ان سے خانت کاخرف نے کریں ۔

نیک عمل کیے 'جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب 'آپ ان سے خیانت کا خوف نہ کریں۔ اس کر ان فران آپ کہ کہ اور سمجھی کا مستحد سے بہتر میں نہ نسک کے ذریعہ میں کا

اس کے بعد فرایا آپ ان کومناف سینجے اور درگز رسیجے ہے۔ بے شک اللہ لیکی کرنے والوں سے محبت کر آپ۔

یمودیوں کے تین گروہ ہو تینقاع 'ہوالتغیر اور ہو تی و بطلاح ماتھ ٹی پڑچیں نے فیک سلوک کیا۔ مدید میں ہجرت کے بعد آپ نے ان سے صلح کی اور یہ معاہرہ کیا کہ وہ نہ خود آپ سے جنگ کریں گے اور نہ آپ کے خلاف آپ کے دشنوں کی مدد کریں گے اور وہ ٹی ٹرچین کی طرف سے مامون رہیں گے اور ان کے اموال اور ان کی جانیں محفوظ رہیں گی اور وہ عمل آزادی

کے ماتھ مدینہ میں رمیں گئے 'میہ معاہدہ میشاتی مدینہ کملا آ تقا۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میمود نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی اور نبی بیٹیج کے ماتھ خیانت کی اور کفار قریش کے ماتھ ل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ اس کے بادجود نمی میٹیج نے ان کو صرف تجازے جلاد طن کرنے پر اکتفاء کیااور ان کے اس جرم پر ان کو قرار واقعی سزا نہیں دی۔

ایک قول یہ ہے کہ یمودیوں کو معانف کرنے اور ان سے درگزر کرنے کا تھم آیت سیف سے منسوخ ہوگیا۔ وہ آیت یہ

ية . هَاهُ مُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَحَدْ يَعُودُهُ . (النامين)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ان اوگوں ہے بھی پختہ عمد لیا جنبوں نے کما: ہم نصاریٰ میں تو اس کے بڑے جھے کوانموں نے بھلا دیا جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان کے در میان عداوت اور بعض کو روز قیامت تک لازم کر دیا۔ (الاس) (المائدہ: ۱۲۷)

اس آیت کامعنی بیر ہے کہ ہم نے نصاری ہے بھی اس بات کا پختہ عمد لیا تھا کہ دور سول اللہ بڑھیں پر ایمان لا کیں گے اور

ىييانانىقران Marfat.com

۱- احکام شرعیہ کی تبلغ کے لیے بواسرائیل میں بارہ نتیب مقرر کیے گئے۔اس سے معلوم ہواکہ خبر واحد جمت ہے۔
 ۱- بارہ نتیبوں کو جبابرہ کے احوال کی تفتیش کے لیے شام جمیحا۔ اس سے معلوم ہواکہ دشمن کے علاقہ میں جاسوس جمیحا

جائز ہے۔ سم- اللہ کے سب رسولوں پر ایمان لانا 'نماز پڑ ھنا' زکو قادا کرنااور نغلی صد قات دیٹا گھناہوں کی منفرت اور دخول جنت کاسبب

> ہے۔ ۵- میںوداور نصاریٰ نے اپنی کمابوں میں نفظی اور معنوی تحریف کردی ہے۔

بَاهُلُ الْكِتْبِ قَلْ جَآء كُهُ رَسُولُنَا يُبَيِّنَ لَكُهُ كُوْلُولِمَا مِنَا الْكِتْبِ قَلْ لَكُولُولُمَا الْكِيْبِ اللهِ اللهُ اللهُ

فينانالقر ان Aanfat aam

المائده ۵: ۱۵---۱۵ الله هوالمسية ابن مريح فل فكن يكا مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَمَادَ أَنَ يَهُلِا کی ماں اور تمام رفئے زمن والوں کو بلک کرنے کا ادادہ کرے تو کون اس کو اس کے ارادہ سے باز رکھ سکتا ہے ؛ الشربی مالک ہے آساؤں اور زمیتوں کا اور جر بھی ان کے درمیان میں ہے، وہ جو باہتا ہے بدیا کرتا ہے اور اشر ہر چیز یہ ت ادر ہے o الله تعالی کا ارشاد ہے: اے اہل کآب! بے ٹک تمہارے پاس ہمارا رسول آگیاجو تمہارے لیے بہت ی ایسی چیزیں بیان کر آے جن کو تم کتاب میں سے چھیاتے تعے اور بہت سی باتوں سے در گزر کر آب (المائدہ: ۱۵) اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا تھاکہ یہود اور نصاری نے اللہ تعالی سے کیے ہوئے عمد کو تو ژویا اور ان پر نازل کی ہوئی کتابوں کے احکام پر عمل نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعاتی ان کو پھراسلام کی دعوت دے رہاہے' اور یہ فرمایا ہے کہ ہمارا نبی تم کو تمہاری کتاب کی وہ باتیں بتا باہ بے جن کو تم چھیاتے تھے۔ صالا نکہ ہمارے ٹی ای میں 'انہوں نے کسی درس میں تعلیم عاصل نمیں کی' اس کے باد جود ان کا تمہاری کتاب کی باتوں کو بتانان کے معجزات میں ہے ہے۔ یمود رجم کی آیت کو چھیاتے تھے اور جن بیودیوں نے منع کرنے کے باوجود ہفتہ کے دن شکار کیا اس کی یاداش میں ان کو

بندر بنادیا گیااس کو بھی وہ چھیاتے تھے 'اور سیدنامجہ پڑتھیز نے ان امور کو بیان فرہادیااور بہت ی الی یاتیں جن کو یہود چھیاتے تھے'ان کو نی مالیم نے شیں بیان فرمایا میونکہ ان کے بیان ہے دین کی کوئی غرض وابستہ نہیں تھی۔

الله تعالى كارشادى: ب شك آكياتماريياس الله كي طرف سے نور اور روش كتاب (المائده: ١٥)

ر سول اللہ چیز کے نور ہونے کے متعلق علاء کے نظریات جمور مفسرین کاس پر انقاق ہے کہ اس آیت میں نور سے مراد سید نامحہ برتین کی ذات گرای ہے اور کتاب سین سے مراد

قرآن مجيد ہے۔ الم ابوجعفر محمرين جربر طبري متوفى ١١٠٥ كصح بن:

الله تعالی نے اہل تو رات اور اہل انجیل کو خاطب کر کے فرمایا: تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آگئ۔ نور سے مراد سیدنا محمہ ﷺ بن جنبوں نے حق کوروش کیا اسلام کو ظاہر کیااور کفر کو مٹایا۔ای نور کی دجہ سے آپ دو ہاتیں بیان فرمادیتے تھے جن کو یمودی چھیاتے تنے اور کتاب سے مراو وہ کتاب ہے جس نے ان چیزوں کو بیان فرادیا جس میں ان کا اختلاف تھا۔ مثلاً اللہ کی

توحید' طال اور حرام اور شریعت کابیان اور وہ کتاب قرآن مجید ہے جس کو اللہ تعالی نے ہمارے نی سیدنامحمہ پرتیجیز پر بازل فرمایا' طبيان القر أن س مين دين سے متعلق احكام كوبيان فرمايا- (جامع البيان على معد مطوعه داوالفكو ، بيروت ١٥٥٠مهد)

علامه ابوالحن على بن احمد واحدى نيشابورى متوفى ١٨ ٣٦ه كلصة مين: نورے مراد ہے مگرانی سے روشنی اور ہوایت 'مینی اسلام۔ قمادہ نے کمااس سے نبی پیٹیز مراد ہیں۔ یبی زجاج کا مختار

ہے۔اس نے کمانور سیدنا محمد میتیں ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے ،جس چز میں اہل کتاب اختلاف كرتے بيں۔اس ميں قرآن مجيد قول فيعل بيان كرتاہے۔(الوسط 'ج٢م ص١٦٥-١٨٨م مطبوعہ دار الكتب العلميه 'بيروت)

حسب ذیل تفامیر میں بھی ہی تفییر کی گئی ہے۔ قادہ نے کہاہے کہ نورے مراد نبی ﷺ پیر اور دد مروں نے کہااس ہے مراد اسلام ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن'ج ۳٬ ص ۷۸٬ مطبوعه بيروت' فتح القدمر'ج ۴٬ ص ۴۳ الدر المتثور'ج ۴٬ ص ۴۲۸٬ نقم الدرر'ج ۴٬ م ۴۳

زادالمير عن ٣١٠) علامه ابوالليث نفربن محمر سمرفتدي حنفي متوفى 20سار للصة بين:

نورے مرادے مراتی سے روشنی اور وہ سیدنا محمہ ﷺ جی اور قرآن اور نور وہ ہے جس سے اشیاء ظاہر ہوتی ہیں اور آنکھیں اس کی حقیقت کو دیکھتی ہیں۔ قرآن کو نور فرمایا ہے' کیونکہ وہ دلوں میں نور کی طرح داقع ہو تا ہے' کیونکہ جب قرآن دل

میں جاگزین ہو تاہے تو اس سے بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ (تغییر سمرقذی'جا'م ۴۲۳'مطبوعہ دارالباز' کمہ عمرمہ'۱۳۱۳)ھ) امام فخرالدین محمرین عمررازی متوفی ۲۰۱۶ ه کلصته مین:

اس آیت کی تغییر میں کئی اقوال ہیں:

ا- نورے مرادسدنامحد اللہ میں اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔

 ۲۰ نورے مراد اسلام ہے اور کتاب ہے مراد قرآن ہے۔ انور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن ہے۔ یہ قول ضعیف ہے اکمونکہ عطف تغایر کو جاہتا ہے۔ سیدنامحمہ ہے ہیں اور اسلام

اور قرآن پر نور کا اطلاق بالکل ظاہر ہے۔ کیونکہ نور ظاہر اس چیز کو کتے ہیں جس سے آگھ اشیاء ظاہرہ کاارراک قوت سے کرتی

ہاور نور باطن اس چزکو کہتے ہیں جس سے بصیرت ' تھائق اور معقولات کاادراک قوت ہے کرتی ہے۔ (تغییر کبیر 'ج۳ م ۳۸۳ مطبوعه دار الفکو 'بیروت ۱۳۹۸ه)

قامنی ابوالخیرعبدالله بن عمر بیضادی شافعی متوفی ۱۸۷ه کصته مین: نور سے مراد ہے قرآن جو شک کے اند حیروں کو دور کر آہے 'اور کتاب مبین سے مراد ہے جس کا مجاز واضح ہو اور ایک

قول یہ ہے کہ نورے مراد سیدنا محمد رہیں ہیں۔(علامہ بیفادی کی بہلی تغییر مخشوی سے مستفاد ہے 'کشاف'جا'ص ١١٧)

علامه شماب الدين احمد خفاجي حنفي متوفي ٢٩٠هـ اس كي شرح مين لكهية مين:

اس تفسیرے مطابق نور اور کتاب دونوں سے مراد واحد ہے۔ قرآن مجید کو نور اس لیے فرمایا ہے کہ یہ ہوایت اور یعین کے طریقول کو ظاہر فرما آے۔ دو سری تفیرجس کے مطابق ٹی ہیں کو نور فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نی بہتی اپ مجرات

Marfat.com

کے سب سے خاہر تھے اور آپ حق کو ظاہر کرنے والے تھے۔ (اور نور وہ ہو تاہے جو خود ظاہر ہو اور دو سروں کو ظاہر کردے)

(عناية القاضي 'ج٣ م ٢٢٧ مطبوعه بيروت) علامه سيد محمود آلوي حنى متوفى ١٢٧٥ لكصة بين:

ئبيان القر أن

نورے مراد نور عظیم ہے جو تمام انوار کا نور ہے اور وہ نبی عثار بیٹین ہیں۔ قمادہ کا یمی ندہب ہے اور یمی زجاج کا عمار ہے۔ ابوعلی جبائی (معتربی) نے کمانور سے مراد قرآن ہے۔ کیونکہ وہ بدایت اور یقین کے طریقوں کو منکشف کرتاہے اور طاہر کرتا ہے اور زمنخشو می نے اس تغییر اقتصار کیا ہے اور اس صورت میں نور پر کماب میمین کے عطف پر یہ اعتراض ہوگا کہ عطف نفائز کو چاہتا ہے اور جب دونوں سے مراد قرآن ہے تو تفائز کس طرح ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یمال عنوان کا نقائز کائی ہے۔ معطوف علیہ میں قرآن کو نور سے تعیمر کیا ہے اور مطعوف میں اس کو کماب میمین سے تعیمر کیا ہے اور عنوان کے تفائز کو تفائز بالذات کے قائم مقام کیا گیا ہے۔ اور میرے نزدیک یہ بعید میں سے کہ نور اور کماب مین دونوں سے مراد نبی بیٹیں ہوں اور اور کماب میں دونوں سے مراد نبی بیٹیں ہوں اور

بالذات کے قائم مقام کیا گیا ہے۔ اور میرے نزدیک بید بعید نہیں ہے کہ نور اور کتاب میین دونوں سے مراد نبی ہے ہوں'اور یمال بھی صحت عطف کے لیے عنوان کا نقائر کافی ہوگا اور نبی ہے ہی پر نور اور کتاب مبین دونوں کے اطلاق کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے۔ (روح المعانی 'جزا'می 42 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی' بیروت) طاعلی من سلطان مجر انقاری الحنی المترفی ماہ ان کلیعت میں:

نی بڑچین پر نور کا اطلاق کیا گیا کو تک آپ اندھروں کے نور کی طرف بدایت دیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ کماہے کہ
نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن ہے۔ یہ دونوں قرآن کے وصف ہیں اور عطف کے لیے لفظی تغایر کائی ہے۔ اس کے
مقابلہ میں یہ کما جا سکتا ہے کہ اس سے کیا چیز بائع ہے کہ یہ دونوں لفظ نبی پڑچیز کی نعت اور صفت ہوں۔ آپ نور عظیم میں '
کیونکہ انوار میں آپ کا کائل ظہور ہے اور آپ کتاب مین ہیں کیونکہ آپ امراد کے جامع ہیں اور ادکام 'احوال اور اخبار کے

ها المستحد المسلم في من المستحد المست

صدرالافاصل مولاناسيد محير نعيم الدين مراد آبادي متوفى ٢٥ساه لکھتے ہيں: سيد عالم ينظير كو نور فرمايا كيا كيونك آپ سے باركي كفردور ہوئى اور راہ حق واضح ہوئى۔

(خزائن العرفان عص ١٤١ مطبوعه تاج سميني لميثله مراجي)

اکثر مفرین کا مختار کی ہے کہ اس آیت میں سیدنا محمد شہیر پر نور کا اطلاق کیا گیا ہے۔ البت ااس میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد نور ہدایت اور نور معنوی ہے یا اس سے مراد نور حس ہے۔ جسے جاند اور سورج کانور ہے۔ امام ابن جریر 'علامہ سمرقندی حنی 'قاضی بیضادی شافعی 'علامہ احمد خفاجی حنی ' علی قاری حنی 'اور علامہ سید مجد تھیم الدین مراد آبادی کی تغییروں سے میہ ظاہر

علی قاضی بیضادی شافعی علامه احمد تفاقی حق ملاعلی قاری حقی اور علامه سید مجد تعیم الدین مراد آبادی کی تغییروں ہے. ہو آہے کہ آپ نور ہدایت ہیں اور علامہ آلوی اور بعض و یکر علاء کی عبارات ہے معلوم ہو آہے کہ آپ نور حسی ہیں۔ 'پی مزیج ہے نور حسی ہوئے پر ولا کل

ا پہر سے بور سسی ہوئے ہر دلا س علامہ ابوعبداللہ محمدین محمد الفای المائلی الشحیر بابن الحاج المتوفی ع<u>سام یہ کستے ہیں:</u> المام ابوعبدالرحمٰن الصقلی رحمہ اللہ نے کتاب الدلالات میں نقل کیاہے جس کی عبارت یہ ہے اللہ عزوجل نے کوئی ایسی

ے دو بزار مال پہلے سیدنامجمد بیٹین کانور پیداکیاور دہ نور عرش کے ستون کے سامنے اللہ کی نتیج اور نقدیس کر ہارہا ، پھرسیدنامجمد بیٹین کے نور سے حضرت آدم علیہ العلوة والسلام کو پیدا کیااور آدم علیہ السلام کے نور سے باتی انجیاء علیم السلام ک کیا۔ (سمال علامہ صفلی کی عبارت فتم ہوئی) اس کے بعد علامہ ابن الحاج لکھتے ہیں ، تقیید خطیب ابوالر بجے نے اپنی کماب شفاء

الصدور میں چند عظیم باتیں تکھی ہیں۔ ان میں سے یہ روایت ہے کہ جب الله تعالی نے ہی جو بھی کی ذات مبارکہ کو پیدا کرنا جہا ' طبیعات القر آن

Marfat.com

والله سحانہ نے جرائیل علیہ السلام کو یہ تھم دیا کہ وہ زمین پر جائیں اور زمین کے قلب ہے مٹی لے کر آئیں۔ جرائیل علیہ السلام اور جنت کے فرقت اور رفتح اعلیٰ اور رسول الله رہی جرائیل علیہ السلام اور جنت کے فرقت اور رفتح اعلیٰ کے فوقت گئے اور رسول الله رہی جرائیل کی جرم ادک کی جہ ہے سفید نورانی مٹی بائے اس کو جنت کی نمبوں کے پانی ہے گوند حالیٰ متی کہ دو سفید موتی کی طرح ہوگئے۔ اس مٹی کا نور تھا اور اس کی شعاع عظیم تھی۔ حتی کہ فرشتوں نے اس مٹی کے ساتھ عرش کری آ آبانوں کو جرب الله تعالی نے حصرت آوم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی اور تمام علیہ السلام کے بیدا کیا تو ان کی انداس کی پیدا کیا تو ان کی انداس کی پیدا کیا تھا ہے۔ جمع سے السلام نے اپنی پشت میں پر عدوں کی آواز کی انداس کی پیشت میں پر عدوں کی آواز کی انداس کی آواز تی حضوت آوم علیہ السلام نے والسلام کے نور کی تشیع ہے 'وہ خاتم الانبیاء جیں' اللہ ان کو تمہاری پشت میں کوں گئے۔ حضور کر میا اور ان کو صرف پاکیزہ حروص اور ان کو صرف پاکیزہ حوں میں رکھوں گئے۔ حضور سیل کو کو کھیتے تھے اور سیخان اللہ کے جو کر صف باند سے ہوئے حضور سیلی کی سیدنا مجمد میں اور ان کو حرف پاکیزہ حور کون میں رکھوں گئی میں میں اندام کے میان اللہ کہ جھے کا نور حضرت آوم کی پشت میں چکتا تھا' اور فرشت ان کے پیچھے کھڑے ہو کر صف باند سے ہوئے حضور سیلی کے سیدنا مجمد میں اللہ کو حضور سیلی کی دور کو میان اللہ کو جھے تھے اور سیخان اللہ کہ تھے می خان اللہ کہ تھے تھے اور سیخان اللہ کہتے تھے۔

علامه ابن الحاج اس كے بعد لكھتے ہيں:

علامہ ابن اعن اس مواہ ہے بعد سے بیا اللہ تعالی نے سیدنا محد بینیج کے نور کو پیدا کیااور یہ نور اللہ عزوج سے سامنے۔

ہجرہ کر آرہا۔ پھر اللہ تعالی نے اس نور کے چار صے کیے۔ پہلے حصہ سے عرش کو پیدا کیا دو سرے حصہ سے تھم کو پیدا کیا اور

ہجرہ کر آرہا۔ پھر اللہ تعالی نے اس نور کے چار صے کیے۔ پہلے حصہ سے عرش کو پیدا کیا دو سرے حصہ سے تھم کو پیدا کیا اور

ہجر پیدا کرنے والا ہوں 'پھر تھم نوح پر چلنے لگا اور جو کچھ اللہ تعالی نے فریا و لکھ دیا۔ پھر چو تھا حصہ اللہ تعالی کے سامنے تجدہ کر آ

ہرا۔ اللہ تعالی نے پھر اس نور کے چار حصے ہے۔ پہلے حصہ سے عقل کو پیدا کیا اور آئی تھوں کے فرو کو پیدا کیا اور اس کو لوگوں کے دوں میں دکھا ور تھی ہے۔ پہلے حصہ سے سورج اور چاند کے نور کو پیدا کیا اور آئی کھوں کے نور کو پیدا کیا اور جو تھے حصہ کو اللہ تعالی نے عرش کے گرو در کھا اور تھی ہے۔ پہلے اللہ تو پیدا کیا تو ہو نور ان میں دکھا۔ پس عرش کا نور سیدنا محمد میں تھی ہو ہیں ہے اور حضور شریع ہے کے نور سے ب اور دن کا نور حضور شریع ہے کے نور سے ب اور دن کا نور حضور شریع ہے کے نور سے ب اور دن کا نور حضور شریع ہے کے نور سے ب اور دن کا نور سے ب اور دن کا نور آپ شریع ہے کو رہ ب اور دن کا نور حضور شریع ہے کے نور سے ب اور عشل کا نور آپ شریع ہے کو رہ سے ب اور معرف کا نور آپ شریع ہے کو رہ سے اور دن کا نور آپ شریع ہے کو رہ سے ب اور معرف کا نور آپ شریع ہے کو رہ سے ب اور میں کو رہ سے ب اور معرف کا نور آپ شریع ہے کو رہ سے ب اور عشل کا نور آپ دورے سے دور عشل کا نور سے ب اور عشل کا نور آپ دورے کا نور شریع کو رہ سے ب اور عشل کا نور سے ب اور عشر کی کو رہ سے ب اور عشر کا نور سے ب اور عشل کا نور سے ب اور عشر کا نور سے ب اور عشر کی خور سے ب اور عشر کی کور سے ب کور سے ب

اس کے بعد علامہ ابن الحاج لکھتے ہیں:

اس معنی میں بکترت روایات ہیں۔ جو ان پر مطلع ہونا چاہے 'وہ ابوالر بہتے کی کتاب الثفاء کا مطالعہ کرے۔ ای وجہ سے معنوت آدم علیہ انسان نے ہمارے نبی بہتی ہے 'اور امام ترزی کی معنوت آدم علیہ انسان نبیج ہے کہ اسے دہاجو معنی میرے باپ ہیں اور صور ۃ میرے بیٹے ہیں 'اور امام ترزی کے معنوت ابو ہریرہ وہائیں۔ سے روایت کیاہے کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ اس کی سے نبوت کب ثابت ہوئی؟ فرمایا ابھی آدم روح اور جسد کے درمیان تھے۔ (الد شل ج۲ مع ۳۰۰۳ مطبوعہ دارالفکو 'بیروت)

علامه ميرسيد شريف جرجاني متوفى ٨١٢ه لكعتم بين:

حکماء نے کما ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے عقل کو پیدا کیا ہے جیسا کہ صرتح حدیث میں دار د ہے۔ بعض علماء نے کما اس حدیث اور دوسمری دو حدیثوں میں مطابقت ہے۔ وہ حدیثیں میہ ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا' اور اللہ نے سب

بيان القر أن

المائده ٥: ١٥ --- ١٥ لايحسالله ٢

ے پہلے میرے نور کو پداکیا اور مطابقت اس طرح ہے کہ معلول اول اس لخاظ سے کہ صرف اس کی ذات کابد حیثیت مبداء تعقل کیا جائے تو وہ عقل ہے اور اس لحاظ ہے کہ وہ باقی موجو دات اور فغوس علوم کے صدور میں واسطہ ہے تو وہ قلم ہے 'اور اس

لحاظ ہے کہ وہ انوار نبوت کے افاضہ میں واسطہ ہے وہ سید الانبیاء (علیہ الصلوة والسلام) کانور ہے۔

(شرح مواقف ع ٤٠م ٢٥٣ مطبوعه ايران ١٣٢٥ هـ)

علامه بدرالدین محمودین احمه مینی حفی متوفی۸۵۵ه لکھتے ہیں: .

اگرید اعتراض کیا جائے کہ امام احد اور امام ترفدی نے سند معج کے ساتھ حضرت عبادہ بن صاحت بنافید سے مرفوعا

روایت کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے تلم کو پیدا کیا، پھراس سے فرمایا: ککھ اقواس نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، اس کو لکھ دیا۔ حسن عطاء اور عباید کا یمی مختار ہے اور ابن جرمر اور ابن جوزی کا بھی سی فد بہ ہے اور ابن جرمر نے محد بن

ا حال ہے روایت کیا ہے کہ سب ہے پہلے اللہ نے نور اور ظلمت کو پیدا کیا مجران کو ممتاز کیا۔ اور ایک قول ہیہ کہ سب ہے پہلے اللہ نے سیدنا محمد شینی کے نور کو پیدا کیا۔ تو ان مخلف روایات میں کس طرح موافقت ہوگی؟ میں کہنا ہوں کہ ان میں موافقت اس طرح ہے کہ ہر چیز کی اولیت اضافی ہے اور ہر چیز ایج بعد والوں کے اعتبار سے اول ہے۔

(عدة القاري عجها من ١٥٩ مطبوعه بيروت)

علامه سيد محمود آلوي متوفى ١٢٥٠ه لکھتے ہن:

بی بیر سب کے لیے اس اعتبارے رحت ہیں کہ آپ ممکنات پر ان کی صلاحیت کے اعتبارے اللہ کے نیضان کا واسطه میں 'ای وجہ سے حضور میں کانور اول الخلوقات ہے 'کیونکہ حدیث میں ہے 'اے جابرا سب سے پہلے اللہ نے تمہارے

ئى كے نور كويد اكيا- (روح المعانى ع ١٥) ص ٥٥) مطبوعه وار احياء التراث العربي يروت)

نيز علامه آلوي حنفي لكھتے ہن:

یہ بھی کماجاتا ہے کہ نی شہیر کی دو میشیس ہیں۔ ایک حیثیت مکی ہے جس سے آپ فیض لیتے ہیں اور ایک حیثیت بشری ب جس سے آپ نیف دیتے ہیں اور قرآن مجید آپ وہیر کی روح پر نازل کیاجا آب کو نک آپ کی روح مفات ملک کے ماتھ متصف ہے جن کی دجہ سے آپ ردح امین سے فیض لیتے ہیں۔

(روح المعاني مج ١٩ مص ٢١) مطبوعه دار احياء والراث العربي بيردت) نواب وحید الزمان (غیرمقلدین کے مشہور عالم) متوفی ۱۳۲۸ کھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے خلق کی ابتداء نور محمدی ہے کی مجرعرش کو پیدا کیا' پھرپانی کو' پھر ہوا کو' بھر دوات' تلم اور لوح کو پیدا کیا' بھر عقل کو پیدا کیا۔ پس آسانوں' زمینوں اور جو پچھے ان کے درمیان میں ہے' ان کی پیدائش کا اوہ اوٹی نور محمدی ہے۔ اس کے حاشیہ میں لکھاہے:

وہ جو حدیث میں دار دے کہ سب ہے پہلے تھم کو پیدا کیا' اور سب ہے پہلے عقل کو پیدا کیا' اس ہے مراد اولیت اضافیہ -- (مدية المهدى من ٥٦ مطبوعه سيالكوث)

جس صدیث میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا ابیض علاء نے کمااس مدیث میں نور سے مراد روح - ملاعلى قارى متوفى ١٠١٠ه لكست بن:

ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے فور کو پیدا کیااور ایک روایت میں ہے سب سے پہلے میری دوح کو النان القر أن پیداکیا ان دونوں روایتوں سے مراد واحد ہے می ونکہ ارواح روحانی ہوتی ہیں۔ (مرقة الفاقی عن ۱۲۷ مطبوعہ مکتبہ الداديہ کتان ۱۹۷۰ مطبوعہ مکتبہ الداديہ کتان ۱۹۷۰ م

ر مردوست میں ہے۔ انہور مدایت ہونے پر دلا کل

ظاہر قرآن سے یہ معلوم ہو با ہے کہ ہی بیلی انسان اور بشریں میلن آپ انسان کال اور اصل ابشر ہیں۔اور ہر بی انسان اور بشرہ و آپ اور اللہ تعالی نے ہی بیلیم کو ماری جس سے مبعوث کیاہے اور اس کو حارے کیے وجہ احسان قرار دیا ہے۔اللہ تعالی

ار شاد فرما آب: لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَّنَ إذْ بَعَثَ اللهُ قَالَى كاسلانوں رِيه احمان به كه اس ان مِن

فِيهِ مِرْسُولُا يَسْ أَنْفُسِيهِمُ (آلعمران:۱۷۲) ان ي مِن ايكرمول بيها-

سید متی مجیب بلت ہوگی کہ اللہ تعالی تو یہ فرائے کہ ہمارا تم پریہ احسان ہے کہ ہم نے رسول کو تم میں سے بھیجااور ہم یہ کہیں کہ نہیں رسول ہماری جنس سے نہیں ہیں'ان کی حقیقت کچھ اور ہے۔ رسول اللہ شہر کا ہم میں سے ہونا ہمارے لیے موجہ سے احسان ہے' تاکہ آپ کے افعال اور آپ کی عمادات ہمارے لیے نمونہ اور ججت ہوں' ورنہ اگر آپ کی اور جس

اس وجہ سے احسان ہے' تاکہ آپ کے افعال اور آپ کی عبادات ہمارے لیے نمونہ اور جمت ہوں' ورنہ اگر آپ کی اور جس سے معوث ہوتے تو کوئی کئے والا کم سکتا تھا کہ آپ کے افعال اور آپ کی عبادات ہم پر جمت نمیں ہیں' کیونکہ آپ کی حقیقت اور ہے اور ہماری حقیقت اور ہے۔ ہوسکتا ہے کہ آپ ہے افعال اور عبادات کر سکتے ہوں اور ہم نہ کر سکیں !

لَقُدُ جَاءَ كُمُّ رَسُولَ فِينَ أَنْفُي كُمُ فَي الله مِن الله عَلَى رمول آك-

(التوبه: ۱۲۸)

وَ مَا اَوْسَلْنَا إِلَيْ مَبْلَكَ اِلْأَرِسَالُا لَنُورِهِي مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل الانبياء: ٤) جن كي طرف بم دي كرت تع-

ہے۔ کفار سے کہتے تھے کہ کمی فرشتہ کو رسول کیوں نمیں بنایا؟ اللہ تعالی اس کے رد میں فرما ہے:

وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكُنَاكُ مَعَلَيْهِ وَمُورِدُ وَلَيْنِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكُناكُ مَعَلَّنَهُ رَجِّدُو لَلْبَسِنَا اور اگر بم رسول كو فرشته عاتم و اي كي

عَلَيْهِ مُّمَّ اللَّهِ مُسُونُ O (الانعام: ٩) صورت من بنائے اور ان پر وی شد وال دیے دوشہ وه

(اب) کردے ہیں۔

ان تمام آیات میں تصریح ہے کہ نی بڑھی ہڑ انسان اور مرد ہیں لیکن آپ افضل ابش 'انسان کال اور سب سے اعلیٰ مرد ہیں ' اور اگر نور سے مراد نور ہدایت کی ہوا ہوں ہیں ' اور اگر نور سے مراد نور ہدایت کی اس مرتح آیات کو ان اقوال کے آباع کرنالازم آئے گا اور کیا قرآن مجید کی ان نصوص صریحہ کے مقابلہ میں ان اقوال کو محمد کی محمد کی اس مرتح ہدایت کو ان اقوال کے آباع کرنالازم آئے گا اور کیا قرآن مجید کی ان نصوص صریحہ کے مقابلہ میں ان اقوال کو محمد ہوں کہ محمد ہوں کا جب ' کیونکہ حضرت جرا کیل حضرت مراکم کے پاس بشری شکل میں آئے تھے ' لیکن اس پر بھی خور کرنا چاہیے کہ کیا فرشتے اور حضرت جرا کیل چاند اور مورج کی طرح کور حمی ہیں؟ کیا رات کے وقت ہمارے ساتھ ہوئے ہے اند میرا دور ہو جا ہے؟ کیا جب ' کیا رات کے وقت ہمارے ساتھ ہوئے ہیں' اللہ ہی جانا ہے؟ کیا جب رات کو تی بڑھی ہمارے کے ہیں' اللہ ہی جانا ہے وہ جب رات کو تی بڑھی ہمارے کیا ہمارے کی بین اللہ ہی جانا ہے جانی جب رات کو تی بڑھی ہمارے کیا ہمارے کے ہیں' اللہ ہی جانا ہے جانا ہمارے کی بی اللہ ہی جانا ہے جانا ہمارے کی بی باللہ ہی جانا ہے جانا ہمارے کی بی باللہ ہی جانا ہے وہ بیاتی تھی ' فرشتے نور سے بنائے کے ہیں' اللہ ہی جانا ہے وہ بیا ہے کیا ہمارے کی بی باللہ ہی جانا ہے وہ بیا ہمارے کی بی اللہ ہی جانا ہے وہ بیا ہمارے کیا ہمارے کی بی بالہ ہی جانا ہے وہ بی بی جب رات کو تی بی اللہ ہی بیا کیا کیا گور کی بی بالے کیا ہمارے کیا ہمارے کیا ہمارے کیا ہمارے کیا گور کرنا ہمارے کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کرنا ہمارے کی کرنا ہمارے کیا کیا کیا کیا کر کرنا ہمارے کیا گور کرنا ہمارے کرنا ہمارے کیا گور کرنا ہمارے کیا گور کرنا ہمارے کیا کرنا ہمارے کرنا ہمارے کیا گور کرنا ہمارے کرنا ہمارے کیا گور کرنا ہمارے کیا گور کرنا ہمارے کرنا ہمارے کیا گور کرنا ہمارے کیا گور کرنا ہمارے کرنا ہمارے کیا ہمارے کیا ہمارے کیا گور کرنا ہمارے کی کرنا ہمارے کی کرنا ہمارے کیا ہمارے کیا ہمارے کرنا ہمارے کی کرنا ہمارے کرنا ہمارے کیا ہمارے ک

ثبيان القر أن

س قتم کے نورے بنائے گے؟ لکن یہ بسرطال مشاہدہ سے طابت ہے کدوہ جانداور سورج کی طرح نور حمی نمیں ہیں کیونکد ونیا میں ہر جگد ' ہروقت فرشتے موجود ہوتے ہیں' اس کے باوجود دنیا میں رات کو اند میرا بھی ہو تا ہے۔

البته!معترروایات سے مید ثابت ہے کہ الله تعالی نے نبی شکھ کونور حس سے بھی وافر حصد عنایت فرمایا تھا۔ امام ابو بکراحر بن حسین بیعتی متوثی ۵۸ سے روایت کرتے ہیں:

حصرت عائشہ صدیقتہ رمنی اللہ تعالی عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طبیع کا چرو لوگوں میں سب سے زیادہ حسین اور رنگ سب سے زیادہ روشن تھا۔ جو محض بھی آپ کے چرہ مبارک کے جمال کو بیان کر آنا اس کو چود ہویں رات کے چاند سے تشبید دیتا اور کمتاکہ آپ اداری نظری چاند سے ذیادہ حسین ہیں۔ آپ کار تک چمکدار اور چرہ مور تھااور چاند کی طرح چمکا تھا۔

(دلا کل النبوة عمل ۱۳۰۰ مطبوعه لا کل او کا کل النبوة علی ۱۳۰۹ مطبوعه بیروت منطبوعه لا کل پور) امام ابو عیسی محرین عیسی تر ندی متوفی ۲۵ تاهد روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله اللہ علیہ کے سامنے کے دو دانتوں میں جھری (خلاء) تھی۔ جب آپ تفتلو فرماتے تو آپ کے سامنے کے دانتوں سے نور کی طرح نظام وادکھائی دیتا تھا۔

سب آپ مستو حرات ہو آپ سے سامت ہے واسول سے بور می حرب تعبابواد صال دیتا صد (شاکل محمد بیار قم الحدیث: ۱۵ المعجم الکبیر ، جها وقم الحدیث: ۱۳۱۸ المعجم الاوسط ، جها وقم الحدیث: ۱۵۷ ولا کل النبو قالیسمتی ، جها،

ا من سور میرود میرود میرود می از من اوری از من اوری از میرود میرود میرود میرود میرود میرود میرود میرود میرود م می ۱۵ میرود انداز کد جرم می ۲۵ میش داری میرود میرود

امام عبدالله بن عبدالرحمٰن دار می متوفی ۲۵۵ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے میں کہ میں نے رسول اللہ سے زیادہ کمی محض کو تی دیکھا ، مبادر 'ندروش

چرك والا- (منن دارى عن رقم الحديث ٥٩ عسمة الله على العالسيس عموم) الم لبو عيسى محدين عيسى ترذى متونى ٢٥ اله روايت كرت بن

' کا جعہ سن عصان میں سروں میں موجود اور دوریت مرسے ہیں: حضرت جابر بن سمرہ رمض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ جوجود کو ایک چاندنی رات میں دیکھا۔ میں مجھی

سطرت جابر بن مرہ ر ک اللہ عنہ بیان سرے ہیں لہ یں ہے رسول اللہ کتابی جاندی رات ہیں دیں۔ ہیں ، ی پ کی طرف دیکھنااور مجھی چاند کی طرف بخد اا آپ میرے نزدیک ہجاندے زیادہ حسین تھے۔

( ثمّا كل محمدید ' و قم الحدیث: ۱۰ سنن داری 'ج) و قم الحدیث: ۵۵ 'المتیم الكبیر'ج۷ و قم الحدیث: ۱۸۳۳ المستدرک 'ج۳ م ۱۸۸۵) صاکم اور ذبی نے اس صدیث کو صحیح کماہے)

الم عبدالله بن عبدالرحمٰن داری متوفی۲۵۵ه روایت کرتے ہیں:

ابو عبیدہ بن محد بن عمار بن یا سرنے ربح بنت معوذ بن عفراء ہے کہا: ہمارے لیے رسول اللہ ﴿ يَعِيم كَى صفت بيان سيجيّا۔ انهوں نے کہا اے میرے بیٹے ااگر تم آپ مِرتبیّر کو دیکھتے تو تم طلوع ہونے والے آفاب کو دیکھتے۔

اسن داری 'ج1' رقم الحدیث: ۲۰ ' المجم الکیر' ج۳۴' رقم الحدیث: ۹۹۱ ' حافظ المیشی نے کما ہے کہ اس حدیث کے رجال کی توثیق کی "کی ہے۔ جمع از دائد ، ج۸۴ م ۲۸۵)

ک بی روز میں میں میں ہورہ ہا۔ نی میٹی کے حسن وجمال اور آپ کی حی نورانیت سے متعلق ہم نے پید اصادیث تلاش کر کے نقل کی ہیں۔ان سے

طبيان القر أن

لدسوم

معلوم ہو آ ہے کہ آپ بڑھ چاند اور سورج سے زیادہ حسین تھے۔ آپ کا چرہ بہت منور اور روشن تھااور آپ کے دانتوں کی جھری میں سے نور کی مانڈ کوئی چیز نکلتی تھی اکیکن اس کے باوجودید ایک حقیقت ہے کہ آپ کا خمیر مٹی سے بنایا گیا تھا اور آپ انسان اور بھر ابشر ہیں۔ انسان اور بشرتھ اکیکن آپ انسان کا لی اور سید ابشر ہیں۔

الم احمد رضا قادري متوفى ۴۳۰ تاله تکصيح بين: المام احمد رضا قادري متوفى ۴۳۰ تاله تعلق المام الم

خطیب نے کتاب المتفق والمفترق میں عبداللہ بن مسعود جہتی ہے روایت کی کہ حضور اقد س بڑتی نے فرہا بر بچہ کے ناف میں اس مٹی کا حصہ ہو تاہے جس سے وہ بنایا گیا ہیمال تک کہ ای میں دفن کیا جائے اور میں اور ابو بکر و عمرا یک مٹی سے ہے 'اس میں وفن ہوں گے۔ (فاوی اور ایٹر یاس ۱۹۰۱۰) مطوعہ مدینہ میلائٹ کمپنی تراجی)

ئے 'اس میں دفن ہوں گے۔(فآوئی افریقیہ 'ص۰۰-۹۹'مطبوعہ مدینہ مبدشک مہیٰ 'کرایمی) نیز امام احمہ رضا قادری متوفیٰ ۴۴ اللہ کلھتے ہیں:

سرب کی در مسابق حضور ہے بیٹریت کی گئی کرے' وہ کا فرہے۔ قال تبعالی: قبل سب حیان رہی ہیل کنت الابیشرا اور جو مطلقاً حضور ہے بیٹریت کی گئی کرے' وہ کا فرہے۔ قال تبعالی: قبل سب حیان رہی ہیل کنت الابیشرا رسبو 20(فاونی رضویہ' جہ'م 42'معلوم مکتیہ رضویہ 'کراچی)

۔ اور صدر الافاضل مولاناسد محمد قیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۳۷ھ نے آپ کے نور برایت ہونے کی تصریح کی ہے۔ زیر بحث آیت کی تغییر میں کلیتے ہیں:

سید عالم ہیں۔ سید عالم ہیں کو نور فرمایا گیا کیونکہ آپ ہے تاریخ کفروور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی۔ نند میں میں میں اور اور میا کا میں اور ہیر کا کا ہے جب سے نالہ حسین ہوں آپ نور ہوارت میں اور اور اور نور

ظامہ یہ ہے کہ آپ انسان کال اور سید البشر ہیں 'کائٹت میں سب سے زیادہ حسین ہیں۔ آپ نور ہوایت ہیں اور نور حسین ہیں۔ آپ نور ہوایت ہیں اور نور حس سے بھی آپ کو حظ وافر ملاہے۔جو آپ کو اپنی حش بشرکتے ہیں 'وہ برعقیدگی کا شکار ہیں اور جو یہ کستے ہیں کہ آپ کی حقیقت نور حس ہے اور صورت بشرہ یا آپ لباس بشری میں جلوہ کر ہوئے اور حقیقت اس سے ماوراء ہے 'سودلا کل شرعیہ کی روشنی میں اس قول کا مختارہ و ناہم پر واضح نمیں ہو سکا۔

سان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ اس کے ذریعہ سلامتی کے راستوں پر ان لوگوں کو چلا تاہے 'جو اس کی رضا کی بیروی کرتے ہیں'اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لا آہے' اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔

قرآن مجید کے فوائد اور مقاصد

اس آیت کامتن سے ہے کہ اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعہ ان اوگوں کو سلامتی کے راستہ پر چلا آہے جن کامقصہ محض دین کی پیروی کے لیے اللہ کے پندیدہ دین پر عمل کرنا ہو اور جو بغیر خور و فکر کے صرف اپنے باپ واوا کے طریقہ پر چلنا چاہتے ہوں 'وہ اللہ کی رضائے طالب نہیں ہیں۔

الله عزوجل کی رضاکا معنی کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کمااللہ کی رضاکا معنی ہیہ ہے کہ وہ کسی عمل کو قبول کرلے اور اس کی مدح و نثاء فرمائے۔ بعض علماء نے کمااللہ جس کے ایمان کو قبول کرے اور اس کے باطن کو پاکیزہ کرے 'وہ اس سے راضی ہے اور بعض نے کمااللہ جس پر ناراض نہ ہو'وہ اس سے راضی ہے۔

سلامتی کے راستوں سے مراد وہ راہتے ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مشروع کیے ہیں اور جن پر چلنے کی بندوں کو دعوت دی ہے اور جن راستوں کی اس کے رسولوں نے پیروی کی ہے اور اس کامصداق دین اسلام ہے۔اللہ اسلام کے سوااور کسی طریقہ کو قبول نہیں کرے گا۔ نہ بیرویت کو نہ میسائیت کو اور نہ جوسیت کو۔ ایک تغییر پر ہے کہ سلامتی کے رستوں سے

ببيان القر أن

(H:02(U)

مراد سلامتی کے رستوں کا گھرہے اور وہ جنت ہے۔اس تقدیر پر معنی ہیے ہو گا کہ اللہ اس کتاب کے ذریعہ جنت کے راستوں پر ان لوگوں کو جلا آہے جو اس کی رضا کی بیروی کرتے ہیں۔

اللہ ان کو اندهیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لا تا ہے۔ اس کا معنی سے ہے کہ ان کو کفر کے اندهیروں سے نکال کر نور ایمان کی طرف لا تا ہے۔ کفر کے اندھیرے اس لیے فرمایا کہ جس طرح انسان اندھیرے میں جیران اور پریشان ہو جا تا ہے، ای طرح کافر بھی اپنے کفر میں جیران ہو تا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، وہ اپنے اؤن سے اندھیروں سے نکال ہے۔ اس کا معنی سے ہے وہ اپنی توفیق سے انہیں کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی میں لا تا ہے۔ پھر فرمایا؛ انسین صراط متنقم کی طرف ہوا ہے۔ دیتا ہے۔ صراط متنقم سے مراد دین حق ہے کیونکد دین حق واحد راستہ ہاور اس کی تمام جمات شخق ہیں۔ اس کے برخلاف دین باطل

میں متعدد جمات ہوتی ہیں اور اس کے راستہ میں بھی ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کے تین فائد سے بیان فرمائے ہیں۔ ایک بید کہ جو شخص اللہ کی رضاکی پیروی کرے' اس کو قرآن مجید اخروی عذاب سے سلامتی اور نجات کے راستہ کی ہدایت دیتا ہے۔ دو سرا بید کہ وہ مومنوں کو کفراور شرک کے اند میروں سے نکال کر ایمان اور توحید کی روشنی میں لا تا ہے اور تیسرا بید کہ وہ دین کے احکام پر عمل کرنے کے لیے صحح اور سیدھے راستہ کی مدایت دیتا ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنوں نے کما یقیناً میج ابن مریم ہی اللہ ہے۔ آپ کئے کہ اگر اللہ 'میج ابن مریم' اس کی ماں اور تمام روئے زمین والوں کو ہلاک کرنے کاار ادہ کرے تو کون اس کو اس کے ارادہ سے باز رکھ سکتاً ہے؟ (المائدہ: ۱۵)

حفزت میسیٰ کے خدا ہونے کار د

اس آیت میں سے فرمایا ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے میں اور اس کی تصدیق اس سے ہوتی ہے کہ موجودہ چھپی ہوئی انجیل کے ملائیٹل پر یہ لکھا ہوا ہے انجیل مقدس! یعنی ہمارے خداوند اور منجی بیوع مستح کانیا عمد نامہ

الله تعالی نے ان کے اس نام فاصد کارد کیااور فربایا اے نجا آپ ان عیسائیوں سے یہ کہتے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی مال سے موت کو دور کرنے پر کون قادر ہے؟ بلکہ اگر وہ تمام محلوق کو فناکرنے کا اراوہ کرے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ یہ شک الله تعالی ساری مخلوق کو ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ کوئی اس کے فیصلہ کو رد کر سکتا ہے 'نہ اس کے تھم کو ٹل سکتا ہے۔ اس کی حشیت اور اراوہ کے مقابلہ میں کمی کا ذور نہیں اور جب می اپنے نئس سے اور اپنی مال سے ہلاکت اور موت کو دور نہیں کر سکتا تو وہ فدا کسے ہو کتے ہیں؟

اس کے بعد فرمایا:

الله ہی مالک ہے آسانوں اور زمینوں کا اور جو بکھے ان کے درمیان میں ہے 'وہ جو چاہتا ہے پیدا کر آ ہے اور الله ہرچیز پر قادرہے۔(المائدہ:۱۷)

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ حقیقت میں وہ ہے جو مالک علی الاطلاق ہو اور اسکا تصرف آسانوں اور زمینوں میں نافذ ہو اور آسانوں اور زمینوں کے درمیان جو انسان 'جن ' فرشتے اور جس قدر مجمی خلوقات میں ' ان سب پر اسکی سلطنت اور حکومت ہو اور اللہ بن اپنی حکمت اور ارادہ سے مخلوق کو عدم سے وجو و میں لا تا ہے۔ اس نے انسان کی پیدا کش کیلئے مرداور عورت کے اختلاط کو ظاہری سب بنایا' لیکن اس نے چاہاتو مرداور عورت دونوں کے بغیر حضرت آدم کو بیدا کردیا اور اس نے چاہاتو عورت کے

نبيان القر أن

نے جاہاتو مرد کے بغیر حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا۔ اور الٹربی کی ملیست ہیر کناہوں کی وجہ ہے اللہ تمہیں عذاب کوں دے گا۔ (المائدہ: ۱۸) کے اس دعویٰ کارد کہ وہ اللہ کے سٹے اور اس کے محبوب ہیں ے روایت ہے کہ حضرت ابن عمام رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ ڈی چین کے پاس (بیوو میں ہے) نعمان بن رضاء' آئے اور آپ سے مفتکو کی۔ رسول اللہ جہم نے ان سے بات کی اور ان کو اللہ عزوجل کی دعوت دی ادران کواللہ کے عذاب سے ڈرایا۔انہوں نے کہااے محما آپ ہمیں کیوں ڈرا رہے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ادر کے محبوب ہیں جس طرح میسائیوں نے کما تھا، تب اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی مجر تممارے گناہوں کی دجہ سے اللہ میں عذاب کیوں دے گا؟ اس کامعن یہ ہے کہ اے جھوٹوا اگر واقعی ایسای ہے قواللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ کیونکہ کوئی

طبيان القر أن

. مخض اپنے محبوب کو عذاب نہیں دیتااور تم خود اقرار کرتے ہو کہ اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ جتنے دن انہوں نے مجھڑے کی عبادت کی تھی' اتنے دن ان کو عذاب ہو گاادریہ مرت جالیس دن تھی۔ علائکہ باپ اپنے

بينے كواور كوئى فخص اينے دوست كوعذاب نهيں ديتا۔ (جامع البيان ، ج٠، ص٢٢٥-٢٢٣، مطبوعه دار الفكر ، بيروت ١٣١٥هـ)

اس کے بعد فرمایا: آپ ان سے کئے کہ جس طرح تم نے گمان کیا ہاس طرح نسیں ہے ' بلکہ امرواقعی ہے ہے کہ تم عام لوگوں کی طرح بشر ہو۔ اگر تم ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو تو تم کو اجر و ثواب لیے گااور اگر ایمان نمیں لائے ' تو مزایاؤ گے۔ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے بخش ریتا ہے 'اور جس کو چاہتا ہے اپنے عدل سے مزادیتا ہے۔ پھر فریایا اور اللہ عی کی ملکت میں ہے تمام آسان اور زمینس اور جو بچھ ان کے درمیان میں ہے ، تو تم بھی اللہ کے مملوک اور اس کے بندے ہو اس کے بیٹے اور اس کے محبوب نہیں ہو۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اے اہل کتب ب شک تهمارے پاس هارا رسول آگیا جو انتظام رسل کی مدت کے بعد تمارے لیے (احکام شرعیہ) بیان کرتا ہے ' تاکہ تم یہ نہ کوکہ تمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا ہس تمهارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آجکاہے اور اللہ ہرچیز ر قادر ہے۔(المائدہ ۹۰)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما میان کرتے ہیں که حضرت معاذین جبل 'حضرت سعدین عبادہ اور حضرت عقبہ بن وهب رضی الله عنم نے نیودیوں سے کہا؛ اسے بیودیوا اللہ سے ڈرو۔ بخدا اتم کویقینا معلوم ہے کہ سیدنامجر پڑھی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی بعثت سے پہلے تم ہم سے آپ کے مبعوث ہونے کاذکر کیا کرتے تھے اور آپ کی صفات کاذکر کیا کرتے تھے۔ وہب بن یموذا اور رافع نے کماہم نے تم ہے یہ نہیں کما تھااور اللہ تعالی نے حضرت مویٰ کے بعد کوئی کماب نازل کی اور نہ کسی رسول کو بشیراور نذیر بناکر بھیجا، تب ان کے رویس یہ آیت نازل ہوئی۔ (زاد المیر ، ج۲ م ۳۱۹ الدر المشور ، ج۲ م ۴۲۹)

فيتبرت كالغوى اور اصطلاحي معني

اس آیت میں فرمایا ہے کہ اہل کتاب فنر ن کے بعد تمهارے پاس حمار ارسول آگیا، جب کسی چزی مدت اور تیزی فتم ہو جائے اور اس کا پہلا اثر منقطع ہو جائے تو اس کو ضعرت کتے ہیں اور اصطلاح شرع میں دو نمیوں کے در میان اس زمانہ کو فسندت كت بين جس مين كوني رسول نه آيا ہو- حضرت عيلي عليه السلام اور سيدنا محمد بيني كا در ميان كوئي رسول نهيں آيا، اس لیے بیز ذاند فنرت تھا۔ ای لیے اللہ تعالی نے فرمایا: اے اہل کتاب! فنرت رسل کے بعد تمهارے پاس ادار رسول آیا۔ الم محمر بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥٧ه روايت كرتے مين:

حضرت ابد جریرہ بن بڑے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ وہیں نے فرمایا میں حضرت میسیٰ بن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہول جمام انبیاء علاتی (باب شریک) بھائی ہیں میرے اور ان کے در میان کوئی نبی نمیں ہے

(صحح البخاري 'ج» 'رقم الديث: ٣٣٣٣ 'صحح سلم 'ج» 'رقم الحديث:٣٣٦٥ 'طبع بيروت)

الم ابوعبدالله محد بن عبدالله حاكم نيشايوري متوفى ٥٠٨ه حفرت ابن عباس رضي الله عنمات روايت كرت بين بيد ا یک طویل صدیث ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت ساک بن حرب جائیز نے نبی سٹی سے خالد بن سان کے متعلق پوچھا آپ نے فرما وہ تی میں ان کی قوم نے ان کو ضائع کردیا۔ نیز حصرت ساک بن حرب نے کما کرفالدین من البیانی تربیر کے پاس آیا ۔ آب نے فرایا میرے بھینیج مرحبالم ما کم نے کمایہ مدیث اہم بخاری کی شرط پر میج ہے اکین اہم بخاری اوران کم لم نے اس کو روایت نهیں کیا۔ (المستدر کری، ج۴ من ۲۰۰-۵۹۹)

Marfat.com

مانق شباب الدین احمد بن علی بن حجرعسقلانی متوفی ۱۵۵ کست میں: میچ البحاری کی اس (زکور الصدر) مدیث سے یہ استدالل کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علید السلام کے بعد صرف ہمارے نبی پیچ کو معوث کیا گیا ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ سورہ کیٹین میں جب تین رسولوں کاذکرہے جن کو بستی والوں کی طرف جیجا

ر بین اور استان کی سال میں اسلام کے شبعین میں سے تھے اور جرجیس اور خالد بن سان بھی حضرت میسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی نبی تھا، وہ حضرت میسیٰ علیہ السلام کے شبعین میں سے تھے اور جرجیس اور خالد بن سان بھی حضرت میسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور معجم مسلم کی اس روایت کے مقابلہ میں بلا ترود ضیف ہے' یا پھراس کی

اول بدے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے بعد مستقل شریعت کے ساتھ کوئی ہی معوث نہیں ہوا۔ دور مدر ہے کہ حضرت علیا کا السلام کے ابعد مستقل شریعت کے ساتھ کوئی ہی معوث نہیں ہوا۔

(فتح الباري عهد عم ١٨٥ مطبوعه لا مور ١٠٥١ه)

علامه محمه بن خلیفه وشتانی الی مالکی متونی ۸۲۸هه لکھتے ہیں:

علامہ خطابی نے کما ہے کہ یہ صدیث ان لوگوں کے قول کے باطل ہونے پر دلالت کرتی ہے، جنوں نے یہ کما کہ حضرت عیلی علیہ السلام اور ہمارے تی ہی ہی ہی کہ در میان رسل اور انبیاء میں اور حدو اور بین بھی تی تھے جو حضرت میسیٰ کے بعد لوگوں کی طرف میسج سکے اور یہ اکثر نصاری کا قول ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امام بخاری نے سلمان سے روایت کیا ہے کہ حضرت میسیٰ اور

ا الرے نی کے درمیان زاند فسرت جھ سوسال ہے۔ (اکمال اکمال المعلم عجم میں ۱۱ مطور بروت ۱۱۵) مطابع میں المعام کر سیدنا محمد رہیں تک کا زماند

الم ابوجعفر محمر بن جرير طبري متوني ١٠٠٥ و دوايت كرتي مين:

الدوبيان كرتے ميں كه حضرت عيلى اور سيدنا محمد و بين كے ورميان زمانه فترت چھ سوسال ب-

(جامع البيان عج ٢٠٥ م ٢٢٨ ، مطبوعه دار الفكر ، بيردت ١١٥١٥ه)

الم ابوالقاسم على بن الحن بن عساكر متوفى اع۵ه روايت كرتے ميں:

حضرت ابو المامد بن بین کرتے ہیں کہ ایک محض نے بوجھا یار سول اللہ اکیا حضرت آدم نبی تھے؟ فرمایا: ہاں اس نے بوجھان کے اور حضرت نوح کے درمیان کتاعرمہ ہے؟ فرمایا: ہیں صدیاں۔ اس نے بوجھا حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے

پوچھان کے اور معرت بورے در میان سنا مرصہ ہم دیا: در سعدیاں۔ سے پر پیسٹر سور میں مرسی ہرے ہیں۔ در میان کتنا عرصہ ہے؟ آپ نے فرمایا دس صدیاں اس نے پوچھایار سول اللہ ارسول کتے میں؟ آپ نے فرمایا ثمن سو پندرہ۔ (مختر آریخ دسٹین جسم مسموعہ داور الفکر بیروت مسموعہ اور خور میں۔

حضرت ابراہیم اور حضرت مویٰ کے درمیان دی صدیاں ہیں اور حضرت مویٰ اور نعیلی کے درمیان سرہ صدیاں ہیں۔ ( تغیر منیر ٔ ج۲ من ۱۳۸۰مبلوعہ دار الفکو بیروت ۱۳۱۱مه)

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے کے کرمید نامجہ بیٹیجی تک چھے بزار ٹین سوسال کا زمانہ ہے۔

وَإِذْقَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ

الدراد کیے، جب مری نے ای وَم ہے کہا ہے بری وَم تر برج الله نام کیا ہے اور د اذ جعل فیکٹر آنبیاء وجعلگہ شکوگا قو اللکم مالکر کی اِت

بب النهائة تم مي جيرل كو بنايا اور تم كو بادشاه بنايا ، اور تم كو وه بكه ديا جو تام جازل ي

غيان القر أن



Marfat.com

بح بح قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرِّمِةٌ عَلَيْهِ هُوالنَّ بَعِينَ سَنَةً عَيْنِهُونَ فِي الله نابا يه دارض مقدم الإيس مال بحسان يرحوام رہے گا ، يه زين ير بشية

الْأَرْضِ فَكَانَا أَسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفُسِقِينَ ﴿

چري گے، او اب نافهان وگوں پر افوی د کریں ٥

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور (یاد بیجے) جب موئی نے اپنی قوم سے کمانا سے میری قوم! تم پر جو الله نے انعام کیا ہے'اس کو یاد کرد جب الله نے تم میں نبوں کو بنایا اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ پچھ دیا جو تمام جمانوں میں کسی کو نمبیں دیا تھا۔ (المائدہ: ۲۰) آگا ہے۔ باری سے مدالہ سے

آیات سمایقہ سے مناسبت

اس آیت کی سابقہ آیات سے مناسبت اس طرح ہے کہ اس سے پہلے (الماکوہ: ۱۲ میں) فربایا تھا اور ہے شک اللہ نے بنو

اس آیت میں سابقہ تعالی نے ان کو اپنی تعتیں یاد دائی میں اور اس آیت میں بنو اسرائیل سے عمد اور میشاق لینے کا ذکر تھا اور

اس آیت میں اللہ تعالی نے ان کو اپنی تعتیں یاد دائی میں اور اس کے مقابلہ میں بنو اسرائیل کی سرکشی کا ذکر فربایا ہے۔ ان کو

ارض فلسطین میں واقل ہونے اور جبارین سے جماد کرنے کا تھم دیا تھا اور انہوں نے اس تھم پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔

ارض فلسطین میں واقل ہونے اور جبارین سے جماد کرنے کا تھم دیا تھا اور انہوں نے اس تھم پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔

آپ کی بوت کو نہیں مانے۔ اس دکوع میں دو چزیں بیان فربائی میں جو یہود کے عماد پر دالات کرتی ہیں۔ ایک سے کہ دواللہ تعالیٰ کی

بکوت نعتوں کا الکار کرتے تھے۔ دو سرے یہ کہ انہوں نے ارض فلسطین میں دافل ہونے اور جبارین کے خلاف ترنے سے

انکار کیا۔ ان آچوں سے نبی شجیم کو تشی دینا مقصود ہے کہ آگر یہود عماد کے سب آپ کی رسالت کو نہیں مانے ' تو آپ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اور حضرت موئی علیہ السلام کی نافرہائی کر چکے ہیں۔

دو اسرا تیل کے انجیاء کا بیان

اس آیت کا معنی بیہ ہے کہ حضرت موئ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ اللہ تعالی نے ان پر تمتنی تعییر انعام فرمائیں' وہ قوم فرعون کی غلامی کرتے تھے اللہ تعالی نے ان کو فرعون سے نیجات دی 'ان میں انبیاء کو مبعوث فرمایا' جو وی سے ان کے پاس اللہ کے احکام لاتے اور ان کو غیب کی خبری دیتے تھے۔ ہم پہلے بیان کر بھیے جیں کہ نبوت کا معنی ہے وی کے ذریعہ غیب کی خبری بیان کرنا۔

اس آیت میں ایک نعت یہ بیان فرائی ہے 'جب اللہ نے تم میں نمیوں کو بنایا۔ علامہ محمود آلوی اس کی تغیر میں لکھتے ہیں:

اس آیت میں نبیوں سے مراد ہیں حضرت موٹ معنرت ہارون محضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیم السلام کی تمام العلام ہے۔ اور اللہ قول کے مطابق وہ سر افراد جن کو حضرت موٹ علیہ السلام نے اپنے رب کے مطابق کی مطابق کی مطابق کی مطابق کے مطابق کی حصرت موٹ علیہ السلام نے اپنے اس کے مراد وہ انبیاء ہیں میامت کے لیاں السائب اور مقاتل نے کہا یہ نبی متحقہ اور علامہ باور دی وغیرہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ انبیاء ہیں جواس کے بعد ہو اس کے بعد ہو اس اس مبعوث کیے گئے۔ اور تحقق وقوع کے لیے ان کی بعث کو بانس سے تعبیر کرویا گیا۔ ایک قول سے جواس کے مقدم ہوں یا مو خواور کی امت میں است انبیاء مبعوث نسس کے سے کہ تم میں نبیوں کو بنایا: اس سے مراد عام ہے۔ خواہ وہ انبیاء مقدم ہوں یا مو خواور کی امت میں است انبیاء مبعوث نسس کے

طبيان القر ان

گئے 'جتنے انبیاء بنواسرائیل میں مبعوث کیے گئے تھے۔(دوح المعانی 'ج می ۴۵م مطبوعہ دار احیاءاتراث العربی میروت) بنواسرائیل کے ملوک (بادشاہوں) کابیان

اس آیت میں بنو اسرائیل پر دو سری نعمت بیربیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملوک (بادشاہ) بنایا۔

علامه ابوعبدالله محمر بن احمه مالكي قرطبي اس كي تفيير ميں لکھتے ہيں:

اس آیت کامعنی سے ہے کہ تم کو انیا بنا دیا کہ تم اپنے معالمات کے مالک تھے اور تم پر کوئی غالب نہیں تھا' جبکہ اس سے پہلے

تم فرعون کے ملوک اور غلام تھے اللہ تعالی نے فرعون کو غرق کر کے تم کو اس کی غلای سے نجات دی۔ حسن بھری اور سدی نے

اس کی تفییر میں کماہے کہ ان میں سے ہر فحض اپنے اہل 'اپنی جان اور اپنے ہال کامالک تھا' وہ اس اعتبار ہے ملوک تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا جب کسی شخص کے گھریں کوئی انسان اس کی اجازت کے بغیرواخل نہ ہو سکے ' تو وہ ملک (بادشاہ) ہے۔ امام

سلم نے روایت کیا ہے کہ ایک مخص نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے یو چھاکیا ہم نقراء اور مهاجرین میں سے نہیں ہیں؟ حضرت عبداللہ ف اس سے يو چھاكيا تسارى يوى ب؟اس في كما بان مجربو چھاكيا تسارى ربائش كے ليے كر ب؟اس یٹ سے ایک ایک انساء میں ہے ہو۔اس نے کہا میراایک خادم بھی ہے۔ فرمایا: بھرتم بادشاہوں میں ہے ہو۔ حضرت ابن عہاس اور مجامہ نے کمان کو اس لیے ملوک فرمایا کیونکہ ان پر من و سلو کی نازل ہوا۔ ایک پھڑے ان کے لیے ہارہ چیٹم چھوٹ پڑے '

اور ان پر بادل سایه کرتا تھا۔ (الجامع لا حکام القرآن ، جسم مصرح مطبوعه **داد الفکر 'بیرو**ت' ۱۳۱۵ها) بنواسرائیل کااینے زمانہ میں سب سے افضل ہونا

نیزاس آیت کے آخر میں فرمایا: اور تم کووہ کچھ دیاجو تمام جمانوں میں کمی کو نہیں دیا تھا۔

یہ حضرت موی کانی قوم سے خطاب ہے۔ ان کو جو کچھ دیا اس سے مراد من وسلوی ، پھرسے پانی نکالنا اور بادل کاان پر سابہ کرنا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے ان میں بہ کثرت انہاء کامبعوث ہونا مراد ہے اور اللہ کی طرف سے جو ان کے پاس نشانیاں آئمیں۔مثلاً سمندر کو چیر دینااور ان کے دعمٰن کو غرق کر دیناوغیرہ' جو نشانیاں ان کے ساتھ مخصوص تھیں۔اس سے بیہ لازم نہیں آتا' کہ ان کو سیدنا محمد ہے ہو کی امت ہے زیادہ نعتیں دی گئیں تھیں ' کیونکہ اس آیت کامعنی ہد ہے کہ ان کے زمانہ

میں ان کو سب سے زیادہ نعتیں دی گئیں تھیں 'جو اس زمانہ میں اور نمی کو نہیں دی گئیں تھیں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: (حضرت مویٰ نے کہا)اے میری قوم!اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لي لكه دى ب اورپشت ندو كهانا ورندتم نقصان پائے والے ہو جاؤ گے۔ (المائدو:٢١)

ارض مقدسه كامصداق

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا تھم دیا ہے۔ ارض مقدسہ کے متعلق کئی اقوال ہیں۔ مجابد نے کہاں سے مراد طور اور اس کے اردگر دکی زمین ہے۔ قنادہ نے کہاں سے مراد شام ہے۔ ابن زید نے کہا اس سے مراد اربحا ہے۔ ایک قول میہ ہے کہ اس سے مراد دمشق 'فلسطین اور اردن کا بعض علاقہ ہے۔

الم ابوجعفر طبری نے کہاہے کہ ارض مقد سہ کو عموم اور اطلاق پر رکھنا چاہیے اور اس کو کسی علاقہ کے ساتھ خاص نہیں كرنا چاہيے "كيونكد بغير كى حديث ك ارض مقدمه كى تعيين جائز نسي ہے اور اس سلسلہ ميں كوئى حديث وارد نسي ب-ڈاکٹرومبہ ذحیلی نے کہاہے اکد اس سے مراد سرزین فلسطین ہے۔ اس کو مقدس اس لیے فرمایا ہے کہ یہ جگد شرک ہے پاک ے 'کیونکہ یہ جگہ انبیاء ملیم السلام کامسکن ہے' یا اس لیے کہ اس جگہ عبادت کرنے سے انسان گناہوں سے پاک ہو جا اہے۔

طبيان القران

اس آیت میں یہ فرایا ہے؛ کہ اللہ نے تمارے لیے یہ زمین لکھ دی ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ اس سورت کی آیت ۲۹ میں اللہ تعالی نے فرایا ہے یہ (ارض مقدم) چالیس سال تک ان پر حرام رہے گی تو جب اللہ تعالی نے یہ سرزمین ان کے لیے لکھ دی تھی تو وہ چالیس سال تک ان پر حرام کیے ہو گئی؟ اس اعتراض کے حسب ذیل جواب میں:

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ انجام کاربیہ سرز مین بنواسرائیل کے لیے لکھ دی گئی ہے۔
 اس آیت میں بید نمیں فرمایا کہ جن بیودیوں کوار ض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا'ان کے لیے بیہ سرز مین لکھ دی

۲- اس آیت میں بیرسیس فرمایا کہ جن بیودیوں لوارس مقدسہ میں داس ہوئے قام دیا تھا ان نے سے بیر سرزین معید دی گئی ہے اور چالیس سال تک ان می لوگوں پر اس میں داخل ہونا حرام فرمایا۔ '' میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں اس کا کہ میں میں میں اس محضر میں میں میں میں میں اس میں میں میں میں

اس میں دخول کو حرام قرار دے دیا۔ اس میں دخول کو حرام قرار دے دیا۔ ۳۰۔ ہنو اسرائیل کے لیے لکھنے سے مرادیہ ہے کہ ان پر اس میں داخل ہونے کو فرض کر دیا تھا'اور جب وہ داخل نہیں ہو ک

ا استوا مو اس من سے مصر سے مورد میں میں اور میں اور میں دویا میں دویا میں دور میں دور میں اور میں اور میں اور م وابلور مزا اس پر جالیس سال تک اس میں دخول کو حرام فرمادیا۔

الله تعالیٰ کاارشادہے: انہوں نے کہااے موٹیااس سرزمین میں تو بہت بڑے بڑے جسموں والے لوگ ہیں اور ہم اس زمین میں اس وقت تک وافل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس زمین سے نکل نہ جائیں' بچراگر وہ اس سے نکل گئے تو ہم ضرور اس میں وافل ہوں گے۔(المائد ۲۰۰)

جبارین کابیان آم تبسط الله الله الله فرای می در حدید می ایا الدام فرای قرم کار شرمتند می را

اس آیت میں انڈ تعالی نے میہ خبردی ہے کہ جب حضرت موی علیہ السلام نے اپنی قوم کو ارض مقد سہ میں داخل ہونے کا تھم تھم دیا تو انسوں نے انگار کر دیا اور اس کی میہ وجہ بیان کی اس جگہ جباریں رہتے ہیں 'جن سے ہم کڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کو جبارین اس لیے کھا: کہ ان کے جم بہت بڑے بڑے تھے۔ اصل میں جبار اس فخص کو کتے ہیں جو اپنے اور دو سروں کے معالمات کی اصلاح کرنے والا ہو۔ پھراس کے استعمال میں وسعت ہوئی اور ہزاس شخص کو جبار کما جائے لگا جو زور اور طاقت سے نفع حاصل کرے 'خواووہ اس کا فتر ہو یا نہ ہو۔

الم او جعفر طبری متوفی ۱۳۱۰ وانی سند کے ساتھ عکرمہ سے روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے کما کہ حضرت موئی علیہ السلام کو جبارین کے شہر میں داخل ہونے کا تھم رہا گیا۔
حضرت موٹی مواند ہوئے ' حق کہ اس شہر کے قریب بہنچ گئے ' اس شہر کا نام اریحا تھا۔ پھر حضرت موٹی نے بنوا سمرا ئیل کے ہم
حضرت موٹی مواند ہوئے وہن لیا اور ان بارہ آدمیوں کو جبارین کی جاسوی کے لیے ان کے شہر بھیجا ' جب وہ لوگ اس شہر میں
داخل ہوئے تو انہوں نے غیر معمولی جمامت والے انسان دیکھے۔ وہ ان میں ہے کہی کے باغ میں واخل ہوئے۔ انسوں نے دیکھا۔
کہ باغ والدا سیخ باغ سے پھل تو ڑ رہا ہے ' اس نے ان جاسوں کو دیکھ لیا۔ اس نے ان میں سے ایک ایک کو پکڑ کر اپنی آسٹین
میں ڈال لیا ' پھران کو اپنے باد شاہ کے پاس لے گیا اور آسٹین سے نکال کر ان کو زمین پر ڈال دیا ' بادشاہ نے ان سے کہا: تم نے ہماری

(جامع البيان على ٢٣٨ - ٣٣٤ مطوعه دار الفكو ميروت ١٣١٥ه)

این اسحاق بیان کرتے میں کہ حضرت مو ک<sup>یا</sup> نے اپنی قوم سے فرمایا تھا<sup>ہ</sup> کہ ہم اس زمین میں داخل ہوں گے اور ان لوگوں پر مستقب غالب ہوں گے۔ بھران جاسوسوں نے آگر بیان کیا کہ ان جبارین کے بہت بڑے بوے جہم ہیں اور وہ بہت زور والے ہیں 'ہم تو ان کی نظروں میں ٹڈوں کی طرح ہیں' میہ من کر بنو اسرائیل آہ و یکا کرنے گئے۔ انسوس اہم یماں کیوں آگئے۔ کاش اہم مصری میں رہتے اور انسوں نے جبارین کے ساتھ لڑنے ہے صاف انکار کردیا۔

(جامع البیان 'ج۲'ص ۲۳۹ مطبوعه بیروت ۱۳۱۵ه)

الله تعالی کا ارشاد ب: الله عدار فران میں عدد آدمیوں نے کہاجین برالله خاندام فرایتھا کم دروازہ سے ان پر داخل مو ماؤ 'جب تم دروازہ عداخل مو ماؤگ تو ب شک تم تا عالب رموگ – (المائده: ۲۳)

کالم نے بیان کیا ہے یہ وہ آدی ہوشع بن نون اور کالب بن ہو قاشعے۔ انہوں نے حضرت موئی علیہ السلام ہے کیے ہوئے عمد کو پوراکیا ، حضرت موئی علیہ السلام نے ان بارہ جاسوس سے عمد لیا تقالہ جبارین کا طال صرف جھے بتانا ، قوم کو نہ بتانا ، قواس عمد کو ان دو نے پوراکیا تھا۔ باتی نے خمیس کیا اور قوم کے سامنے جبارین کی غیر معمولی جسامت کو بیان کر دیا۔ ای وجہ سے قوم نے بردی دکھائی اور بی دو محص انہ سے ڈرنے والے تھے ، اور حضرت موٹی پر کال ایمان لانے والے تھے۔ انہوں نے قوم کو حضرت موٹی پر کال ایمان لانے والے تھے۔ انہوں نے قوم کو حضرت موٹی کی اطاعت کرنے اور جبارین کے طاف جہاد کرنے کی دعوت دی اور یقین دلایا کہ تم اللہ پر قوکل کرکے ان پر حملہ کر دو اور دوازہ سے داخل ہو جواؤ، تم ہی کامیاب رہوگے۔

الله تعالی کارشاد ہے: انہوں نے کمااے موی اب شک ہم ہرگزیمی بھی اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے ،جب تک کہ دہ اس میں ہوں گے ،جب تک کہ دہ اس میں ہوں تھے دہیں گے۔

(الماكدة: ٢٣)

ف ا د هسب انت و ریک یش مین بتو اسرائیل کے کفراور قبق کی وجوہات

ہزامرائیل کا یہ کمناکہ جب بحک کہ جبارین اس زمین میں بین ہم اس زمین میں واطل نمیں ہوں ہے۔ جہاد کے حکم ہے
عزادا انکار کرتا ہے اور انلہ تعالٰی کی نفرت ہے ایوس ہونا ہے 'اور انہوں نے جو یہ کماکہ تم اور تممارا رب جاؤ اور جا کر لاوید اللہ
تعالٰی کی صفات ہے صرح جبالت ہے 'کیونکہ اللہ تعالٰی آنے جانے اور ختل ہوئے ہے منزو ہے 'اور ان کے اس کاام ہے معلوم
ہوتا ہے کہ وہ شہد کی طرح اللہ کی ہمیت کے قائل تھے۔ حس بھری نے کمااس وجہ ہے ان کا یہ قول کفر ہے اور آگر ان کے
تول کا یہ مطلب ہو کہ آگر آپ رسول برحق ہیں 'قوماری ہہ نہت بھی ہے قول کفرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس
لیوں کا یہ مطلب ہو کہ آگر آپ رسول برحق ہیں 'قوماری ہہ نہت بھی ہے قول کفرے کے نکہ انہوں نے صرت موئ علیہ السلام
کی رسالت میں شک کیا۔ یہ بھی کما گیا ہے کہ ان کے قول میں رب سے مراد حضرت ہارون ہیں۔ کیونکہ حضرت ہارون حضرت
موئ ہے برے تھے 'اور حضرت موئ ان کی اطاعت کرتے تھے۔ تب بھی ان کے اس قول کے فتی ہوئے میں کوئی شک نمیں
موئ ہے برے تھے 'اور حضرت موئ ان کی اطاعت کرتے تھے۔ تب بھی ان کے اس قول کے فتی ہوئے میں کوئی شک نمیں
ہوئے میں جائے معالمہ دکھنے۔
ہوئا دائیہ تعالٰی نے بعد دالی آجت میں ان کو فاحق بی فرایا ہے۔ یہ یہودیوں کا پیخ نمی کی جبائیں سے معالم ناس کے مقابلہ میں مسلوں کا اپنے نمی جبیع کے ساتھ سلوک تھا 'اس کے مقابلہ میں مسلوں کا اپنے نمی جبیع کے ساتھ معالمہ دکھنے۔

امام محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٧هه روايت كرتي مين:

حفزت عبداللہ بن مسعود وہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن حفرت مقداد نے کمایار سول اللہ اہم اس طرح نمیں کمیں گے جس طرح بنو اسرائیل نے حضرت موئی ہے کما تھا سو آپ اور آپ کا رب جا کیں اور دونوں (ان سے) جنگ کریں ' ہے شک ہم میس جیٹے دہیں گے لیکن آپ ملے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے تو کویار سول اللہ بہتھ کے چرے سے پریشانی کابال

ىبيان القر أن

جلدىنوم

ف گا۔ (ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ حضرت مقدادے من کردو مرے محابہ بھی ای طرح کہنے لگے)

(صحح البطاري٬ ج۲٬ رقم الحديث: ۳۶۰۹٬ منداحه٬ ج۲٬ رقم الحديث: ۳۶۹۸٬ جامع البيان٬ ج۲٬ م ۲۳۵) الله تعالى كاارشاد ب: موى ني كماا مير رباب شك من مرف اي آپ كاادرات بعالى كالك بون تو

ہارے اور فاس لوگوں کے در میان فیصلہ کردے۔(المائدہ:۲۵) حضرت مویٰ علیہ السلام نے جو اپنے اور فائل لوگوں کے در میان فیصلہ کی دعا کی تھی' اس کے دو محمل ہیں:

ا۔ چونکہ وہ حق ہے دور چلے گئے تھے اور نافرمانی کرکے راہ راست ہے ہٹ گئے تھے اور ای دجہ ہے ان کو میدان تیہ میں

بعظنے کی سزاوی می تھی۔اس لیے حصرت مویٰ علیہ السلام نے دعائی مکہ ان کے متعلق فیصلہ کردیا جائے۔

 ان کو ہم ہے الگ اور متیز کردیا جائے اور ان کو دی جانے والی سزا کے ساتھ ہمیں لاحق نہ کیا جائے۔ الله تعالی كا ارشاد ب: (الله نے) فرمایا: یه (ارض مقدس) چالیس سال تك ان پر حرام رہے گی ، یہ زمین میں جسكتے

پھریں گے 'سو آب ان نافرمان لوگول پر افسوس نہ کریں۔(المائدہ:۲۲) ميدان تنيه ميں بنو اسرا نيل كابھٹكنا

الله تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان نافرمان یمودیوں کو چالیس سال تک میدان تیہ میں جنگنے کی سزاوی۔ تبدی کالغوی معنی ہے جیرت' وہ میدان چیر فرسخ کا تھا' یعنی اٹھارہ شرع میل اور ستائیس انگریزی میل کا۔ وہ دن رات چلتے رہتے تھے' کیکن اس میدان کو قطع نسیں کریائے تھے' وہ مبح کو جہاں سے جانا شروع کرتے 'شام کو پھرو ہیں بہنچ جاتے تھے اور شام کو جمال سے چلتے تھے' صبح مجرومیں پہنچ جاتے تھے۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت مویٰ اور حضرت ہارون ملیماالسلام ایجے

ساتھ تھے یا نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ ایکے ساتھ نہیں تھے 'کیونکہ میدان تیہ میں ہوناان کیلئے سزاتھا۔ انہوں نے -الیس دن چھڑے کی عبادت کی تھی' تو ایک دن کے مقابلہ میں ایک سال انکی سزا مقرر کی گئ' اور حضرت مو کی علیہ السلام نے یہ دعاکی تھی

کہ ہم میں اور ان فاسقوں میں فیصلہ یا علیحد گی کردے۔ اسکا بھی تقاضا ہے کہ وہ انجے ساتھ نہ ہوتے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ ا من ما تعد سے لیکن الله تعالی نے ان پر یہ امر آسان کردیا تھا ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ محند ی کردی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارض مقدمہ میں داخلہ کو ان لوگوں پر حرام کر دیا تھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا بیہ لوگ ارض مقدمہ میں

واظل نہیں ہو سکے۔ البتہ ان کی اولاد واخل ہوئی اور یوشع اور کالب داخل ہوئ اکیونک انہوں نے حضرت مویٰ علیہ اسلام سے کیے ہوئے عمد کو پورا کیا تھا' اور وہ جبارین ہے جنگ کے لیے تیار تھے۔ حضرت یوشع ان کی اولاد کو ساتھ لے کر ارض مقدمه میں داخل ہوئے اور اس کو فتح کر لیا۔

الم ابوجعفر محمر بن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ هه روایت کرتے میں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنمائے فرمایا ہیں سال سے زیادہ عمر کا جو شخص بھی میدان تیہ میں داخل جوا'وہ مرگیا۔ حضرت مویٰ اور حضرت بارون بھی تیہ میں فوت ہو گئے۔ پہلے حضرت بارون فوت ہوئے ' حضرت یو شع ان بیودیوں کی اولاد کے ماتھ ارض مقدمہ پر حملہ آور ہوئے 'جبارین سے مقابلہ کیااور اس شرکوفتح کرلیا۔

(جامع البيان 'جز ٣ 'ص ٢٣٩ 'مطبوعه دار الفكر ' بيروت '١٥١٥ه ) حضرت پوشع کے لیے سورج کو تھہرانا

علامه ابوعبدالله محمر بن احمد مالكي قرطبي متوفي ٢١٨ه لكصة بن: بيان القر أن الله تعاتی نے حضرت یوشع بن نون کو نبوت عطاکی اور ان کو جبارین ہے جنگ کرنے کا حکم دیا۔ ای مقابلہ میں سورج کو ٹھمرا دیا گیا' حتی کہ وہ شرمیں داخل ہوگئے اور ای جنگ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص کی خیانت کی وجہ ہے آگ نے مال منتبت کو نہیں جلایا۔اس واقعہ کی تفصیل اس مدیث میں ہے۔

ام مسلم بن حجاج قشيدي متوفى ١٠٩١ه روايت كرتے من: 

قوم ہے یہ کما کہ جس شخص نے ابھی نکاح کیا ہو اور اس نے ہوز شب زفاف نہ گزاری ہو اور وہ بیہ عمل کرنا چاہتا ہو' وہ میرے ساتھ نہ جائے'اور نہ وہ محض جائے جس نے مکان بنایا ہو اور اس نے ہنوز چھت بلند نہ کی ہو'اور نہ وہ محض جائے جس نے بکریاں اور گابھن اونٹنیاں ٹریدی ہوں اور وہ ان کے بچہ دینے کا منتظم ہو۔ پھراس نبی (علیہ السلام) نے جہاد کیا اور عصر کی نماز کے وقت 'یا اس کے قریب وہ ایک دیمات میں پہنچے تو انہوں نے سورج سے کما تم بھی حکم الٰہی کے ماتحت ہو 'اور میں بھی حکم الٰہی کے ہا تحت ہوں۔ اے اللہ ااس سورج کو تھو ڑی دیر میری خاطرروک دے 'مجرسورج روک دیا گیا' حتی کہ اللہ تعالی نے ان کو فتح عطا

ک ۔ آپ نے فرمایا پھرانہوں نے مال نغیمت جمع کیا 'پھراس مال کو کھانے کے لیے آگ آگ آئی 'لیکن اس نے مال کو نہ کھایا۔ اس نی نے فرمایا تم میں سے کسی محض نے خیانت کی ہے "مو ہر قبیلہ کاایک مخض مجھ سے بیعت کرے "مجرب نے بیعت کی اور ایک فحص کا پاتھ نی کے ہاتھ سے چٹ گیا۔ نی نے فرمایا خیات کرنے والا تسارے قبیلے میں ہے۔ الذااب تسارا بورا قبیلہ میری بعت کرے انہوں نے بیعت کی آپ نے فرایا پھروو یا تین آدمیوں کا باتھ پنیبر کے باتھ سے جت گیا۔ بی نے فرایا

تمهارے اندر خیانت ہے۔ بالا فروہ گائے کے سرکے برابر سونا نکال کرلائے۔ نبی نے فرمایا اس کو مال ننیمت میں او فی جگہ پر رکھ وو۔ پھر آگ نے آکر اس مال کو کھالیا (آپ نے فرمایا) سوہم سے پہلے کمی کے لیے بھی مال فنیمت طال نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالی نے بھارا ضعف اور بجز دیکھا تو ہمارے لیے بال غنیمت کو طال کر دیا۔

(صحح مسلم 'ج۳ 'رقم الحديث: ۲۴۷ مطبوعه دار الكتب انعلميه 'بيردت)

نبي يهيه كاسورج كولوثانا اس صدیث میں حضرت یو شع بن نون کے لیے غروب ہے پہلے سورج کے ٹھمرانے کاذکر ہے اور نبی میتیز نے غروب کے بعد سورج كولوثاديا تعاب

الم ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متوفي ١٠٠٠ه روايت كرتے مين:

حضرت اساء بنت عمیس رضی الله عنهابیان كرتی بین كه رسول الله بین می طرف وی كی جاری تقی اور ان كاسر حضرت على بولين كوديس تقا- حضرت على بولين نے نماز نميں يڑھى انتى كه سورج غروب بوگيا۔ رسول الله ويليم نے وعاكى: اے

القدائب شک علی تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول تھے 'تو ان پر سورج لوٹادے۔ حضرت اساء نے کہا: میں نے دیکھاکہ سورج غروب ہو گیا تھااور پھرغروب ہونے کے بعد وہ طلوع ہوگیا۔

(المعجم الكبير' ج٣٦ ٬ رقم المديث: ٣٩٠ من ١٥٢-١٥٥ مشكل الأكار اللحادي 'ج٣ ، رقم الحديث: ٣٨٥ من ٣٦٨ مختفر تاريخ دمثق ' ج ١٤ م ٢٠٨٠ سل العدى والرشاد 'ج ٥ م ٢٠٠٥ ١٠٠٠ التذكره مي ١٤ شرح مشكل الأثار للحادي 'ج٣ رقم الحديث: ١٠٦٨-١٠١٥ الم ابو جعفر طحاوي متوفى اسه لكست بي.

یہ صدیث نبوت کی عظیم علامتوں میں ہے ہے۔ کو نکد حضرت علی نے رسول اللہ منظم کی وجد سے اپنے آپ کو پابند

لبيان القر أن

کھا۔ اس کے آب نے ان کے لیے سورج لوٹانے کی دعائی۔ اس سے نماز عصر کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ (شرح مشكل الأكار عم عن ص ٩٨- ٤٤ مطبوعه ميوسسيه الرسالية بيروت) حدیث روحمل کی سند کی تحقیق

ابن الجوزي نے لکھا ہے کہ بیہ حدیث موضوع ہے۔ ابن تیمیہ 'ابن القیم' ذہبی' ابن کثیراور ابن حزم کی بھی پی

یہ حدیث مفرت ابو ہر ہرہ ' مفرت علی بن الی طالب اور مفرت ابوسعید خدری ہے بھی مردی ہے۔ امام ابوالحن نعنلی متونی ۲۰۵ه نے اس مدیث کی تمام اسانید کو جمع کیا ہے اور ایک رسالہ لکھا ہے" تیصیح بعدیث

رد الشيمس "اورامام سيو لمي **نه ايك** رماله لكهام» " كشف اللبيين عن حديث المشيمس <sup>"</sup>اورامام محم بن يوسف دمشقى في اكر سالد للهام "مزيل اللبس عن حديث رد الشمس"-

علامه تمس الدين مجدين عبدالرحمٰن سخاوي متوفى ٩٠٢ه كيصته جن: اس مدیث کے متعلق اہام احمہ نے کمااس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ علامہ ابن الجوزی نے ان کی پیروی کر کے اس مدیث کو موضوعات میں درج کیا ہے۔ لیکن امام طحادی اور صاحب الشفاء نے اس صدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام ابن مندہ اور امام ابن شاہین نے اس کو اساء بنت ممیس سے روایت کیا ہے 'اور الم ابن مردویہ نے اس کو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ اس

طرح نی شہر نے اس دن سورج کو لوٹایا ،جس دن آپ نے اس قاقلہ کے آنے کی خبردی تھی۔ جس کو آپ نے شب معراج ديكها تما اس روز دن غروب مو ربا تعااور ابھي تک قافلہ نئيں آيا تھا 'تو ني پڙ ٻيبر کيلئے ايک ساعت سورج کو روک ، ڀاکيا (الخ)

(القاصد الحنه م ٢٣٦ مطبوعه وار الكتب العلميه مبيروت ٢٠٠١ه)

حافظ شماب الدين احمد بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ه لكهت جير: ابن اسحاق کی مغازی میں ہے کہ نبی میز پیرے واقعہ معراج کی صبح کوجب کفار قریش کویہ خبردی کہ آپ نے انکا قافلہ دیکھا باوروه طلوع آفآب كے ماتھ آجائے كا مجرآپ نے اللہ تعالى سے دعاكى حتى كه قائلة آنے تك سورج تحمرار باب يه حديث

نقطع ہے، کیکن امام طرانی کی اوسط میں حضرت جابر جراشہ سے بید روایت ہے کہ نبی پیٹین نے سورج کو حکم دیا تو وہ مجھ دیر متاخر ہوگیا۔اس مدعث کی سند حسن ہے اور سند احمد میں جو روایت ہے کہ حصرت ہوشع کے سوا اور کسی کیلیے سورج نسیں تھرایا گیا' اسکامطلب میہ ہے کہ انبیاء مابقین میں ہے اور کسی کیلئے سورج نہیں ٹھمرایا گیااور اس حدیث میں اس بات کی نفی نہیں ہے کہ حضرت یوشع کے بعد نبی تربیر کیلیے سورج تھرایا گیا ہو ادر اہام طحادی اہام طرانی اہام حاکم اور اہام بیسی نے حضرت اساء بنت میس رضی الله عنها سے یہ روایت کیا ہے کہ جب حضرت علی کے زانو پر سرر کھ کرنبی پڑھیں سو مجے اور حضرت علی کی نماز عصر

فوت ہو گئ اُقر سورج اوٹا دیا گیا حتی کے حضرت علی نے نمازیڑھ ل'اور اسکے بعد سورج غروب ہو گیااوریہ آپکابہت عظیم مجرہ ہے۔ اور تحقیق بیہ ہے کہ ابن جوزی اور ابن تھیانے اس حدیث کو موضوع قرار دینے میں خطاکی ہے۔واللہ اعلم۔

البسة! قاضى عياض نے جو يہ نقل كيا ب كه يوم خندت كو بھى نى تيجىر كے ليے سورج كو نوٹايا كيا تھا، حتى كه آپ نے عصرى المازيره ل ق اگريه ابت موقو چريه آپ كے ليے رد مش كاتيراداتد ب-

(فخ الباري مج٢ م ٢٢٠-٢٢١ مطبوعه دار نشرا لكتب الاسلامية الابور ١٠٠١ه)

علامه بدرالدین مینی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور علامہ ابن جوزی کار د کیا ہے۔ (عمرة القاري ع- ١٥ مل ٣٣ مطبوعه اداره اللباعة المنيريية معر ١٣٣٨ ه

ثبيان القرآن

لما علی بن سلطان محمه القاری متونی ۱۰۱۳ ه کلیته مین: علامه ابن الجوزی نے ابن عقدہ کی وجہ ہے اس حدیث کو موضوع کلھاہے "کیونکہ وہ رانضی تھااور محایہ کو برا کمتا تھا۔ ملا

سمجے نس ہے' جبکہ وہ اپنے وین کے لحاظ ہے ثقتہ ہو اور غالبان ہوجہ ہے امام طحادی نے اس مدیث کو روایت کیا ہے اور اصل چیز رادی کی عدالت ہے۔ (شرح الشفاء علی هامش نیم الریاض' جس میں ان مطبوعہ ادارالفکو ' ہیروت)

علامہ شماب الدین احمد تفاقی متوفی ۴۷ ۱۱۵ کیستے ہیں: خاتم الحفاظ حافظ سیوطی اور علامہ حقاوی نے کھا ہے کہ ابن الجوزی کی کتاب الموضوعات کااکثر حصہ مردود ہے' حتی کہ

انموں نے بگرت احادیث محجہ کو بھی موضوعات میں درج کر دیا ہے۔ امام این السلاح نے بھی ای طرف اشارہ کیا ہے اور سے حدیث محج ہے اور اس کی متحدد اسائید ہیں 'جو اس کی صحت اور صدق پر شام ہیں' اور ان سے پہلے بکرت ائمہ حدیث نے اس حدیث کو صحح قرار دیا ہے۔ شال امام طحادی' امام این شامین اور امام این مندہ اور انہوں نے اس کوائی ابنی سند کے ساتھ روایت

کیا ہے اور آمام طبرانی نے اس کواپئی مجم میں روایت کیا ہے اور اس کو حسن قرار دیا ہے۔

(تيم الرياض عسم المطوعة داد الفكو ميروت)

امام طبرانی نے اس حدیث کو کئی سندول کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حافظ حیثی متوثی کے ۸۰ھ نے لکھا ہے امام طبرانی نے متجم اوسط میں حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ رہی ہے سورج کو ٹھرنے کا تھی دیا' تو دہ ایک ساعت ٹھر کیا۔ والمجم الاوسط'ج۵' رقم الحدیث:۵۰۱۱) اس حدیث کی سند حسن ہے اور ایک حدیث کی سند صحح ہے۔ دہ ابراہیم بن حسن سے مروی ہے اور وہ ثقد راوی ہے۔ امام ابن حبان نے اس کو ثقد قرار دیا ہے۔ (ہم نے اس روایت کو درج کیا ہے)

(المعجم الكبير، ج ٢٣٠، قم الحديث: ٣٩٠، مجموالزدائد، ج ٨، ص ٢٩٦-٢٩١ مطبوعه دارالكتاب العربي، بيروت ٢٩٣٠هه)

علامہ اساعیل بن محمد عجلوئی متوثی ۱۹۲۴ھ لکھتے ہیں: امام احمد نے کما اس حدیث کی کوئی اصل نہیں اور علامہ ابن الجوزی نے کما یہ موضوع ہے' لیکن ان کی خطا ہے۔ اسی وجہ

ہ کہ ایک سے بیٹ میں طوریت کو اہام این مندہ اور اہام ابن شامین نے دھنرت اساء ہنت محمیس سے روایت کیا ہے اور اہام این مردویہ نے دھنرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے اور ان دونوں صدیوں کی سند حسن ہے اور اہام محادی اور قاضی عمیاض نے اس کو میج قرآر دیا ہے۔ اس صدیت کو اہام طبرانی اور اہام حاکم نے اور اہام جہتی نے دلائل انسوۃ میں روایت کیا ہے۔ اہام طحادی نے کما: احمد بین صلفے کہتے تھے کہ جو مختص علم حاصل کرنا چاہتا ہو اس کو دھنرت اساء بنت محمیس کی اس صدیث کو نہیں چھوڑنا چاہیے 'کیونکہ وہ نبوت کی بہت بڑی علامت ہے۔ یہ حدیث متصل ہے اور اس کے تمام راوی ثقد میں اور ابن جو ذی نے جو اس رکام کیا ہے' اس کی طرف انتقات نہیں کیا جائے گا۔

(كشف الحقاء ومزل الالياس 'ج ا'ص ٢٢٠ مطبوعه مكتبه الغزالي 'ومثق)

اس مدیث پر مزید بحث و تحیص ہم نے شرح سح مسلم جلد ظامس میں بیان کردی ہے۔

وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنَيُ ادْمَ بِالْحَقِّ اذْقَرَّبَا قُرْبَاكَافَتُقَبِّلَ

ادرآب ان پر آدم کے دو بیول کی خرح کے ساتھ الاوت میجیے ، جب دان ) دوزن نے قربان میل کی آو ایک رازلان

نبيان القر أن

موداب صداور بغض کی دجہ سے نبی بھی کے ماتھ جو طالمانہ کارروائی کرتے تھے اور موقع بہ موقع آب کو آزار رہے تھے 'اور تورات کے ضمن میں انہوں نے آپ رائیان لانے کاجو عمد دمشال کیا تھا'اس کو تو ڑ

مع

بيان القر أن

لانحبالله ٢

يك تق والله تعالى ني وي من الله كالله وي ك لياس يهلي آجول من يمودك محد مكتيول كوبيان فرمايام يمود فالله تعالى سے عمد كركے تو ورا أور انهوں في حضرت موى عليه السلام سے عمد كرك اس كو تو ال ابد تعالى ايك اور مثال بیان فرما رہا ہے کہ جس طرح میود نے صد کی وجہ سے آپ کی نبوت کو نمیں انا اور آپ کی مخالفت کی اس طرح آدم کے دو میوں میں سے ایک بیٹے قابیل نے حمد کی وجہ ہے ان کے دو سرے سیٹے اہل کو قتل کرویا۔

قابیل کے ہابیل کو قتل کرنے کی تفصیل الم ابوجعفر محمد بن جرير طبري متوفى ٣١٠ه اين سند كے ساتھ روايت كرتے من

حضرت ابن عباس اور و گیر صحابه رضی الله تعنهم بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم کے ہاں جب اولاد ہوتی تو ایک ساتھ ایک يچه اور چکي پيدا ہوتی۔ ايک حمل سے جو لاکا پيدا ہو آاس کا نکاح ده دمرے حمل سے پيدا ہونے والي لاکي كے ماتھ كردية اور . اس ممل کی لڑکی ہے دو سرے حمل کے لڑکے کا نکاح کر دیتے 'حتی کہ ان کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے ' قاتیل اور ہائیل۔ قاتیل

ز راعت کر یا تقااور ہائیل مویثی پالیا تھا۔ قائیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی' وہ اس لڑکی ہے بہت خوبصورت تھی جو ہائیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، قاتیل برا تقااور ائیل چھوٹے تھے۔ قاعدہ کے مطابق ائیل نے قاتیل کی بمن سے نکاح کرنا چاا، لیکن قاتیل نے انکار کیا۔ اس نے کماید میری بمن ب اور میرے ماتھ پیدا ہوئی ہے اور یہ تساری بمن سے زیادہ خوبصورت ب اور میں

اس سے نکاح کرنے کا زیادہ حقد او ہوں۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے ' قائیل نے کما ہم دونوں جنت میں پیدا ہو ہے میں اور تم دونوں زمین پر پیدا ہوئے ہواور میں اپنی بهن کا زیادہ حقد او ہوں۔ حضرت آدم نے فرمایا اے میرے بیٹے ایہ تهمارے لیے حلال منیں ب اوالی سے معرت آدم کی بات مانے سے انکار کردیا۔ تب حضرت آدم نے فرایا اے میرے میوا تم دونوں قربانی پیش کو' تم میں سے جس کی قربانی قبول ہو گئ وہ اس کے ساتھ نکاح کا حقد ار ہوگا؟ باتل نے ایک کواری بحری کی قربانی پیش کی اور قتل نے گندم کی قربانی پیش کی۔ پراللہ تعالی نے ایک سفید آگ کو بھیجااس نے ائتل کی قربانی کو کھالیا اور قاتل کی قربانی کو

ترک کردیا۔ اس پر قائیل غضب ناک ہو گیااور بائیل ہے کہا میں تم کو ضرور قبل کردوں گا۔ ورنہ تم میری بمن سے فکاح نہ کرنا ایل نے کمااللہ تعالی مستین سے قرائی کو قبول کرنا ہے۔ (جائع البیان علام معد ۲۵۷-۲۵۱) متمین سے مراد وہ لوگ میں جو اللہ سے ڈر کر اُن فرائض کو اوا کرتے ہیں جن کااللہ فے ان کو مکلت کیاہے اور جن کاسوں

ے اللہ نے منع کیاہے ان سے باز رہتے ہیں۔ إئل نے كما اگر و نے جمعے قل كرنے كے ليا إنا إلته ميرى طرف برهايا ويس تجم قل كرنے كے ليے إنا إلته تيرى

طرف بڑھانے والا نہیں ہوں۔

علامه ابوعبدالله محمر بن احمر مالكي قرطبي لكهية بي:

حضرت عبداللہ بن عمرواور جمهور مفرین نے کما ہے کہ اپتل' قائیل سے زیادہ طاقتور تھے 'کیکن انموں نے گناہ سے بیجتے ك ليه مقابله نيس كيا- انهول ني ممي موحد ي قال كرف مين حرج سمجهااور ظلم سندير راضي بوگ يا كه ان كو آخرت مين جزا دی جائے اور حصرت عثمان جن بڑے بھی ای طرح کیا تھا' جب کہ نمی انسان کا اپنے نفس کے لیے یہ افعت کرنا جائز ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بائل سوئے ہوئے تھے۔ قائل نے ایک بعاری پھرمار کران کو ہلاک کردیا۔

(الجامع لاحكام القرآن عس عن مع مطبوعه داد الفكو ميروت)

الله تعالٰی کاارشادے: (اِئل نے کما) میں چاہتا ہوں کہ میرااور تیرا کناہ تیرے ہی دمہ کے الما کمدہ ۴۹)

نبيان القر أن

جلدسوم

ہیل کے اس قول کی توجیہہ کہ میرااور تیراگناہ تیرے ذمہ لگے

الم محرين اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ه روايت كرت إن:

امنت بن قیس بیان کرتے ہیں کہ میں اس فخص (حضرت علی) کی مدد کے لیے روانہ ہوا میری حضرت ابو برم سے ملاقات ہوئی انہوں نے یوچھا کماں کا ارادہ ہے؟ میں نے کما: میں اس شخص کی مدد کے لیے جارہا ہوں۔ انہوں نے کمادالیں جاؤ 'کیونک

میں نے رسول اللہ میں تھی کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ جب دو مسلمان تکواروں سے مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جائمیں گے۔ میں نے عرض کیا یار سول اللہ ایہ تو قاتل ہے 'متقول کاکیاسب ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بھی تواپنے حریف کے قتل پر حریص تھا۔ (معیج البخاری کے اور قم الحدیث: ۳۱)

محویا کہ ہاتیل نے بید ارادہ کیا کہ میں تمہارے قتل پر حریص نہیں ہوں۔ پس وہ گٹاہ جو میرے حریص ہونے کی صورت میں مجھے لاحق ہو نا'میراارادہ ہے کہ وہ بھی تم کولاحق ہو' کیونکہ صرف تم میرے قتل پر حریص ہو۔

الم مسلم بن تجاج فشهوى متوفى الهاه روايت كرتے مين:

حضرت ابو ہررہ وراثی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ التجاہم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہو تا ہے؟ صحابہ نے کما ہم میں مفلس وہ ہو تاہے جس کے پاس نہ چیے ہوں اور نہ سامان ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں' روزے اور زکو ۃ لے کر آئے اور اس نے کسی کو گالی دی ہو' کسی پر تہمت لگائی ہو اور کسی کا مال کھایا ہو اور کسی کا

خون مبایا ہو' اور کمی کو مارا ہو تو اس کو اس کی نیکیوں میں ہے دیا جائے گا' اور اگر ان کے حقوق بورے ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جا کمیں توان کے گناہ اس محفص پر ڈال دیئے جا کمیں گے۔ بھراس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔

(صححمسلم 'رقم الحديث المسلل ٢٥٨١ 'رقم الحديث الآاب٥٩)

اس مدیث کے اعتبارے باہل کے قول کامطلب یہ ہوسکتا ہے کہ جب تم جھے قتل کو گے تو تماری نیکیاں مجھے مل جائیں کی اور پھر بھی حق پورانہ ہوا تو میرے گناہ تم پر ڈال دیے جائیں گے ' سوتم میرے اور اپنے گناہوں کے ساتھ لوٹو گے اور دوزخ میں ڈال دیئے جاؤ گے۔ نیز قرآن مجید میں ہے:

وَلَبَحْمِمُلُنَّ أَنْفَالَهُمُ وَأَثْفَالُامَّعَ أَثْفَالِهِمْ اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور ہوجھ۔ (العنكبوت: ۱۳)

حضرت عبدالله بن مسود جالية بيان كرتم جي كه ني جيم في خلياجس فنص كو بعى ظلما قل كياجاك كانواس ك خون (کے گناہ) کاایک حصہ پہلے ابن آدم پر ہوگا کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کو ایجاد کیا۔

(صحيح البخاري؛ وقم الحديث: ٣٣٣٥ صحيح مسلم؛ وقم الحديث: ١١٧٧ سنن ترزي؛ وقم الحديث: ٢١٨٣ سنن نسائي؛ وقم الحديث: ٣٩٩٧ منن ابن ماجه '٢٦١٦' مند احمه 'ج٦٧ رقم الحديث: ٣٦٣٠ مصنف عبدالرذاق' رقم الحديث: ١٩٧٨ مصنف ابن اني شيه 'ج٩٧ ص ۱۹۲۷ منن كبري عمري عمري ما

ابوالحن بن كيمان سے سوال كيا كيا ايك مسلمان بير اراده كس طرح كر سكتا ہے كه اس كابھائي گنه گار ہو اور دوزخ ميں وافل ہو جائے۔ انہوں نے کماکہ ہائل نے یہ ارادہ اس وقت کیا تھاجب قائیل ان کی طرف کل کرنے کے لیے اپناہتھ برھاچکا تھا۔ پھران سے سوال کیا کیا ہاتل نے یہ کیسے کہا: میرے گناہ اور تمہارے گناہ 'جبکہ انسین ظلما ۔ کُلّ کیا گیا تھااور انہوں نے گناہ نہیں کیاتھا؟انہوں نے اس کاجواب یہ دیا کہ میرے قتل کا گناہ اور تمہاراوہ گناہ جس کی وجہ ہے تمہاری قریانی تبول نہیں ہوئی' تم

بيان القرآن

ان دونوں گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے۔ دو سرا جواب بیہ ہے کہ تم چھ کو قتل کرنے کا کناہ اٹھاؤ کے اور جھ پر زیادتی کرنے کا گناہ اٹھاؤ 2-(الجامع لاحكام القرآن ؛ جسم مس ٩٣ مطبوعه داوالفكو عيروت ١٩١٥ه

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: تواس نے اپنے بھائی کے قتل کامنصوبہ بنایا 'سواس کو قتل کر دیااور وہ نقصان اٹھانے والوں میں ے ہوگما(المائدہ: ۳۰)

قابیل کے قتل کرنے کی کیفیت

الم ابن جرير طري متوفي ١٠٠٥ اني سند كے ساتھ روايت كرتے من

این جرتج نے بیان کیا کہ جس وقت ہائیل بحریاں چرارہے تھے تو قائیل نے ہائیل کو قتل کردیا۔ قائیل ، ہائیل کے پاس گیااور

اں کو یہ سمجھ شیں آسکا کہ وہ اس کو کس طرح قل کرے۔ اس نے پاتیل کی گرون مرو ڈی اور اس کے سرکے بانوں کو پکولیا ' تب شیطان آیا اس نے کمی جانوریا پرندے کو پکڑا اس کا سرایک پھرپر رکھا کپرود سرا پھراس کے سرپر دے مارا ' قائیل دیکے رہا تھا'اس نے بھی ای طرح ہابیل کو قل کردیا۔

الم ابن جریر نے کہا ہے کہ میچے ہیے کہ اللہ عزوجل نے یہ خبردی ہے کہ ابن آدم نے اپنے بھائی کو قتل کردیا اور یہ خبر میں دی مک اس نے مس کیفیت سے قتل کیا اور نہ رسول الله علیم نے اس کیفیت کابیان فرمایا سو جمیں اتا ہی بقین رکھنا

عليه جننار سول الله مرتبي في بتلايا ب- (جامع البيان ، ٢٦ من ٢٠٠ من مطبوعد داو الفكو ، بيروت ١٥٠١ه)

مرنیک اور بد کام کے ایجاد کرنے والوں کو بعد والوں کے عمل سے حصہ ملتار ہتا ہے

ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ بڑ پیرا نے فرمایا جس مخص کو بھی ظلما" قتل کیا جائے گا او اس کے خون (کے گناہ) کاایک حصہ پہلے ابن آدم پر ہوگا کیونکہ وہ پہلا مخص ہے جس نے قتل کو ایجاد کیا۔ اس صدیث سے بید واضح ہو آہے کہ جو شخص کی برائی کاموجد ہو تو تیامت تک اس برائی کرنے والوں کے گناہ میں اس کابھی حصہ ہوگا' ای طرح شیطان وہ پہلا مخص

ہے جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی۔ حضرت آدم پر حسد کیااور اللہ کے سامنے تکبر کیا او قیامت تک نافرمانی کرنے والوں اور حسد اور تكبر كرنے والوں كے كنابول ميں شيطان كالبحي حصد ہوگا۔ اى طرح جو مخص دين ميں كمي بدعت بيند كو فكال علي رافنیوں نے محابہ کو برا کہنے اور ماتم کرنے کو ایجاد کیااور اس کو دین میں داخل کر لیا اور کار ثواب قرار دیا 'ان کابھی یمی حال ہے اور جس نے اسلام میں کمی ایتھے اور بیندیدہ طریقہ کی ابتداء کی 'تو قیامت تک اس نیک کام کرنے والوں کی نیکیوں میں اس کا

حصہ ہوگا۔ جیسے حصرت عمر ہور ہیں۔ نے رمضان کی تمام راتوں میں باجماعت ترادی کی ابتداء کی اور اس میں قر آن مجید پڑھوانے کا اجتمام کیا۔ حضرت عثان غنی بوایش نے جعد کے دن خطیب کے سامنے دی جانے والی اذان سے پہلے لوگوں کو ستنبہ کرنے کے لیے ایک اور اذان کا اضافہ کیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے مجد میں محراب بنانے کی ابتداء کی۔ تجان بن یوسف نے قرآن مجدیر

اعراب لگائے۔ مرد جہ محفل میلاد کی ابتداءاریل کے باد شاہ ابو سعید مظفر متوفی ۱۳۰ھ نے کی 'اور اذانوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ و آلد وسلم پر صلوة و سلام پڑھنے کی ابتداء ۲۸۱۱ ھیں سلطان صلاح الدین ابوالنغفر یوسف بن ابوب کے امرے ہوئی۔ اس سے يك ايك بادشاه ك بعانجد يرسلام يرهاجا باتقا السسلام على الاصام المطاهر- مطان ابوالتغفر في سلمله موقوف كرايا اور بی سیجیر پر صلوة وسلام پزھنے کے طرفتہ کو شروع کرایا۔ علامہ سخادی علامہ ابن جر کی علامہ علاء الدین حصکنی علامہ

لمحفادی اور شای نے اس کو بدعت دسنہ قرار دیا۔ یہ تمام نیکی کے کام میں اور ہر نیکی ایجاد کرنے والوں کو قیامت تک کی جانے والی ميكول اور جربرائي ايجاد كرف والع كو قامت تك كى جاف والى برائيون من ساينا اپنا حصد ممارب كا مديث مي ب:

نبيان انقر ان جلدسوم

ام مسلم بن مجاح قشدی متوفی ۱۳۱ه دوایت کرتے ہیں: حضرت جریر بن عبدالله روانتی بیان کرتے ہیں که رسول الله روانی نے فرمایا جس نے اسلام میں نیک طریقہ ایجاد کیااور

اں کے بعد اس طریقہ رکل کیا گیا اس کے لیے بھی اس پر عمل کرنے والوں کی حش اجر لکھاجائے گا 'اور ان کے اجروں میں سے کوئی کی نہیں ہوگی اور جس نے اسلام میں کمی برے طریقہ کو ایجاد کیا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا 'اس کے لیے بھی اس پر عوص میں معلم علی کا مدار کر گاار ان اس کر گوارد ان معرب سرکو کی کی نمس معرفی ہے۔

کس کرنے والوں کی مثل گناہ لکھاجائے گااور ان کے گناہوں میں سے کوئی کمی نہیں ہوگ۔ (صحیح مسلم 'جم' رقم الحدیث: ۴۷۷۳ ۴۷۷۳ مسنوں ابوداؤو' رقم الحدیث: ۴۷۰۹ مسنوں ترزی ' رقم الحدیث: ۴۷۸۳ مسنوں ابن اج ج۱ وقم الحدیث: ۴۵۰۷ موطالام مالک ' وقم الحدیث: ۵۰۷ مثار احد ' جمالا رقم الحدیث: ۴۵۰۷ ج۴ وقم الحدیث: ۴۵۰۴ ' بحقیق احمد

جا ار م الديث: ٢٠٤ م وطالم مالك رم ولايت: ٢٠٥ مسد و من « رم الديف -- من من من المرم الدين على المن من المرم ال شاكر اسن داري عن من قر الديث : ٥١٣)

نیزامام احمد بن طنبل متونی ۱۳۲۱ هدروایت کرتے ہیں:

حضرت ابوالدرداء بریش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں بھیرے نے ہم کو یہ نصیحت کی جمعے تم پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے ' وہ کمراہ کرنے والے ائمہ ہیں۔

ر مسئو احمد ' صلام' طبع قدیم' بیروت' علامہ احمد شاکر نے کها' اس حدیث کی سند صبح ہے' سند احمد ' تحقیق احمد شاکر'ج ۱۸ رقم (مسئد احمد ' صلاح مطبوعہ دارالحدیث' قامرہ) الحمہ پیشنہ (۲۷۳۵۸ مطبوعہ دارالحدیث' قامرہ)

آہم ہربرائی کی ابتداء کرنے والے کو بعد کے عمل کرنے والوں کی مثل گناہ اس وقت ہوگا جب وہ اس گناہ ہے تو بہ نہ کرے اور آگر وہ اس گناہ ہے تو بہ نہ کرے اور آگر وہ اس گناہ ہے تو بہ کر کے تو اللہ بخشے والا مربان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے متع کرنے کے باوجود انسانوں ہیں ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تھم عدولی کی کیونکہ قرآن مجید نے فرد شادت دی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ "فنسسی ولم نسجد لمد عنوما" (طند ۱۵۱۵)" سووہ بھول گئے اور ہم نے ان کی عافر مائی کا قدم نہیں بایا اس کے بادجود حضرت آدم علیہ السلام نے تو بہ کرلی تھی اور بھولئے والے اور تو بہ کرنے والے ہو معاملہ میں اور بعد کے تاکمین کے عمل سے ان کو حصہ موافقہ نہیں اور بعد کے تاکمین کے عمل سے ان کو حصہ موافقہ نہیں اور بعد کے تاکمین کے عمل سے ان کو حصہ

اس آیت ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ حمد بہت تھین نفسانی مرض ہے۔اس حمد کی وجہ سے قائیل نے ہائیل کے ساتھ خونی رشتہ کالحاظ نہیں کیااور اپنے تھے بھائی کو قتل کردیا۔

الله تعالی کارشادے: چرالله نے ایک کوا بھیجاجو زمین کرید رہاتھا' تا کہ وہ اے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش چمپائے۔ اس نے کما ہائے افسوس! میں اس کوے جسابھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چمپا دیتا۔ پس وہ بچیتانے والوں میں ہے ہوگیا۔ (المائدہ:۳۱)

قابیل کاانجام قابیل کاانجام

امام ابن جرار طبری متوفی ۱۳۱۰ هدردایت کرتے بین:

ضحاک بیان کرتے ہیں کہ حصرت ابن عماس رضی اللہ عنمانے فرمایا قائل ہائیل کو ایک جراب (چری تھیلا) میں ڈال کر ایک سال تک اپنے کندھے پر اٹھائے پھر آ رہا' اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا گا۔ اس لاش ہے کس طرح گلو خلاصی حاصل کرے منی کہ اللہ تعالی نے ایک کوا بھیجا جو ذہین کرید رہا تھا' پھراس نے ذہین میں اس مردہ کوے کو دفن کردیا۔ تب اس نے کہا

طبيان القر أن

. جلدسوم

ہائے افسوس! میں اس کوے جیسا بھی شیں ہو سکا گھ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیٹا۔ پس وہ پچھتانے والوں میں ہے ہوگیا۔ (جامع البیان 'ج۲' مس ۲۲۸ مطبوعہ داو الفکو 'بیروٹ '۳۱۸ میں ۲۲۸ میں ۲۲۸ میلوعہ داو الفکو 'بیروٹ '۳۱۵ ہے)

علامه ابوعبدالله قرطبي مالكي متوفي ٢٧٨ ه لكهيم مين

قاتیل کا پچیتانا اس کی توبہ نمیس تھی۔ ایک قول ہیہ ہے کہ وہ اس پر افسوس کر رہا تھا کہ اس کے دفن کرنے کے طریقہ کو نمیس جان سکا تھا'اس کے قتل کرنے پر افسوس نمیس کیا تھا' حضرت ابن عباس نے فرمایا آگر وہ اس کے قتل پر نادم ہو تاقویہ ندامت توبہ ہو جاتی' وہ اس وجہ سے نادم تھا کہ اس قتل ہے اس کو کوئی فائدہ نمیس ہوا' ہی باپ' ہمن اور بھائی نادا خس ہو تے اور مقصود صاصل نہ ہوا' یا اس وجہ ہے کہ ایک سال تک بھائی کی لائن و فرن نیہ ہو تھی ۔۔۔

روایت ہے کہ حضرت آدم اور حواء اپنل کی قبرر گئا اور کئی دن تک روتے رہے 'مجر قائل ایک بہاڑ کی چوٹی پر گیا' وہاں ایک بنل نے اس کو سینکھ مار کرینچے گرا دیا اور وہ مرکیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے ظاف دعا کی' تو وہ زشن میں دھنس گیا۔ ایک قول میہ ہے کہ وہ بائیل کو قتل کرنے کے بعد جنگلوں میں چلاگیا' وہ کس جانور کو بلندی ہے زمین پر گرا دیتا اور اس کے مرنے کے بعد اس کو کھالیتا' جوٹ کھانے ہے مراہوا جانور اس ون سے حزام کر دیاگیا۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا ہو آدم میں ہے سب ہے پہلے جسم میں جانے والا قائیل ہے۔ اس طاہر آیت ہے یہ معلوم ہو آہے کہ ہو آدم میں جو محض سب ہے پہلے نوت ہوا' وہ پائیل تھا۔ ای وجہ سے قائیل اس کے دفن کرنے کے طریقہ کو شیں جان سکا۔

(الجامع لا حكام القرآن عسم مع على مطبوعه داد الفكو ، بيروت ١١٥٥٥ هـ)

ان آیات معلوم ہواکہ حمد سب بن بن قرابی اور بہت برا جرم ہے۔ قاتیل نے اس حمد کی آگ کی وجہ ہے اپنے سکے بھائی ہاتیل کو قتل کر دیا۔ (آیت ۲۹) میں ہے ' اپنیل نے قاتیل سے کما اور تو جمہند بدوں سے ہو جائے اور یہ ظالموں کی سزا ہے اس سے معلوم ہواکہ قاتیل معذب ہوگا۔ لیکن مسمح ہیہ ہے کہ وہ ظالم تھا' کافر شیس تھا۔ آیت ۲۸-۲۸ میں' اپنیل نے قاتیل کو ' تقل کرنے سے باز رہنے کے تمین محرکات بیان کے۔ اول: یہ کہ وہ اللہ سے ڈر نے والے بیں' طافی بیہ کہ قتل کرنے سے پہلے اور قتل کے کہنا ہوں کا معالی کا دور نے والے بیں' طافی بیہ کہ قتل کرنے سے پہلے اور قتل کی کمی کمانا ہے۔ اول: یہ کہ دور نے والے بیں' طافر اور وہ دور نے کا سزاوار ہو' اور طالت، یہ کہ دو ظلم کرنا تعمیں جاہم ہے۔ موجو شخص بھی کمی گمانا ہے۔ باز رہنا چاہے' اس کو گمانا ہے اور انکاب ظلم سے پچا۔ باز رہنا چاہے' اس کو گمانا ہے باز رکھنے کے بی تمین محرکات ہوں گے۔ خوف خدا' دور نے کی سزااور ار تکاب ظلم سے پچا۔

## مِن اجلِ ذَلِك الله على بَرِي إِسْرَاءِيلَ اللهُ مَنَ عَلَم اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

ئىيان القر ان

جلدسوم

تے میں اور زمین میں ڈاکے ڈالتے میں ان ان کو سولی وی جائے یا ان کے اللہ ایک جانم سو جان لوكر الله ببت تخفظ والا الله تعالی کاارشاد ہے: اسی دجہ سے ہم نے بنواسرائیل پر لکھ دیا کہ جس مخص نے بغیرجان کے بدلہ کے یا بغیرزمین میں ضاد بھیلانے کے کمی مخص کو قتل کیا' وہلویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا'اور جس نے کمی محض کو مرنے سے بھالیا' وٹٹویا اس نے تمام انسانوں کو بچالیا۔ (المائدہ: rr) آیات سابقہ سے مناسبت اس آیت پریہ سوال ہو آہے کہ قابیل اور اہیل کے قصد میں اور بنوا سرائیل پر قصاص کے وجوب میں کیا ساست ہے؟ اس كاجواب يہ بے كہ قابل اور بائل كے قصہ سے يہ معلوم ہوا كہ قتل كے نعل ميں اللہ تعالى كى شديد نافرانى اور اس كى ناراضكى بـ بيزا اس قصه ب معلوم بهواكم تملّ كرنے والا دوز في ب نقصان اٹھانے والا ب اور بچچتانے والا ب و چونك لل كران خرايون كاسب ب اس ليے الله تعالى نے بى اسرائىل يرقش مى قصاص (بدلد لينے) كو واجب كرديا ، اكد لوگ تل

> کرنے ے بازری<u>ں۔</u> **ثبیان القر ان**

اس آیت پر دو سراسوال بیہ ہو آب کہ بنواسرائیل سے پہلی امتواں پر بھی قتل کرنا حرام تھااور ان پر قصاص واجب تھا۔ پھر
اس آیت میں بنواسرائیل کا خصوصیت سے کیل ذکر کیا گیا ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ پہلی استوں میں ان کے انبیاء علیم السلام
زبانی دبوب قصاص کا ذکر فرماتے تھے اور بنواسرائیل میں سب سے پہلے اس تھم کو کتاب میں نازل کیا گیا۔ دو سری وجد بیہ ہک
قاتیل نے بائیل کو صدکی وجد سے قتل کیا تھا اور بنواسرائیل میں بھی صد بہت زیادہ تھا اور انہوں نے بیٹر قتل صدکی بناء پر کے
تھے۔ انہوں نے حد کی وجد سے سیدنا محمد بیٹین کی نوش کا انگاد کیا اور دو مرجہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کی۔ ایک مرتبد میند
میں جب آب بنو مینقاع کے پاس ایک مسلمان کی ویت وصول کرنے کے سلملہ میں گئے تھے اور دو سری مرجبہ نجیبر میں جب ایک میں
میودی بڑھیا نے آپ کو زہر آلود گوشت کھانے کے لیے دیا۔ تیمری وجہ بیہ کہ عمواً قتل کا سبب قساوت قبی 'مینی شک دل
اور عددان اور سرکتی ہو آب اور بنواسرائیل میں بیہ سبب بدر وجد اتم موجود تھا' حتی کہ انہوں نے متعدد انبیاء علیم السلام کو بھی
قتل کرنے سے دریانی نہیں گیا۔

ایک انسان کو قُلْ کرناتمام انسانوں کے قُلْ کے برابر کس طرح ہوگا؟

اس آیت میں سے فرمایا ہے کہ جس نے بغیر قصاص یا بغیر ذمین میں فساد کے قتل کیا اس کی دجہ سے کہ قتل کرنے کی کئی وجہ وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک دجہ سے اور پانچوس دجہ کی وجہ استعادی ہے۔ دوسری وجہ کسی فافر کا مسلمان سے جنگ کرنا ہے، میں موامتا و کر ہے اور پانچوس وجہ لیعن شادی شدہ کا زنا کرنا ہے، اور پانچوس وجہ لیعن شادی شدہ میں استعمال میں میں آور کے ایک میں میں آئے ہیں اور پانچوس وجہ لیعن فراکہ کا اس آیت کے بعد والے حصہ میں تنفیلی بیان آ رہا ہے۔ باتی باندہ تمین وجوہات زمین میں فساد پھیلانے کے فعمن میں آگئیں۔ اس لیے فرمایا، جس نے بغیر قصاص یا بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے قتل کیا ہوگئیں۔ اس لیے فرمایا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔

اس آیت پر یہ سوال ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا تمام انسانوں کو قتل کرنے کے کیمیے مساوی ہو سکتا ہے؟ حتی کہ اس آیت میں ایک انسان کے قتل کو تمام انسانوں کے قتل کے ساتھ تشیبہ دی گئی ہے۔

شيان القر أن

تھا' یا دریا میں ڈوپ رہاتھا' یا بھوک ہے مررہاتھا' یا شدید سردی میں تشخیر کر مرنے والا تھااور کسی انسان نے اس کواس مصیبت ے نکال کر اس کی جان بچال ' تو اللہ کے نزدیک اس کی سہ نیکی اتنی عظیم ہے جیسے کمی شخص نے تمام انسانوں کو موت کے چنگل ہے آزاد کرالیا ہو۔

الله تعالی کاارشاد ب: "اور جولوگ الله اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں ڈاکے ڈالتے ہیں'ان کی می سزا ہے کہ ان کو چن چن کر قتل کیا جائے یا ان کو سول دی جائے یا ان کے ہاتھ ایک جانب ہے اور پیردو سری جانب ہے كاث ديئ جائي ياان كو (اين وطن كي) زمين سے نكال ديا جائے"

شان نزول

الم مسلم بن حجاج قشيدي متوفي ٢٦١ه روايت كرتے بن:

حضرت الس بن الك روائي، بيان كرت بي ك عريد ك يحد لوك رسول الله ويهي ك باس ميد آك انس وبال ك آب و ہوا موافق نیس آئی 'رسول اللہ بہتیم نے ان سے فرمایا: اگر تم چاہو تو صدقہ کی اونٹیوں کی جراگاہ میں جاؤ اور ان کادودھ اور پیٹاب ہو 'انہوں نے ای طرح کیااور تذریت ہو گئے۔ پھرانہوں نے ادنوں کے چرواہوں پر عملہ کیااور ان کو قتل کر دیا

اور دین اسلام سے مرتد ہو گئے اور رسول اللہ بہتیں کے اونٹ لے کر بھاگ گئے 'نی بڑیں تک یہ خر پنی تو آپ نے ان کے تعاقب میں لوگوں کو بھیجا ان کو پکڑ کرانیا گیا۔ آپ نے ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کڑا دیا اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھردائیں اور ان کو بیتے ہوئے میدان میں چھو ژویا 'حتیٰ کہ وہ مرگئے۔

. (صحيح مسلم ، و تم الحديث: ١٦٤١ صحيح البعاري ، و تم الحديث: ١٥٠١ سنن ترندي ، و قم الحديث: ٢٤٢ سنن البوداؤد ، و قم الحديث: ٢٣٣٧٧

سنن نسائي' رقم الحديث:٣٦٠م٬ سنن ابن ماجه' رقم الحديث: ٢٥٧٨٬ مسند احمد' جهر، رقم الحديث: ٦٢١-١٠٤) الم رازی شافع نے ای آیت کی تغیر میں چار قول ذکر کے ہیں۔ پالا قول یہ ب کریہ آیت هو بنیین کے بارے میں

نازل ہوئی۔ دوسرا قول سے ہے کہ میہ ابو برزہ اسلمی کی قوم کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اس کارسول اللہ سی تیجیز سے معاہرہ تھا'لوگوں نے ان کو قتل کردیا اور ان کا مال لوٹ لیا۔ تیمرا قول ہے ہے کہ یہ آیت بنوا سرائیل کے قاتلوں اور مفسدوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے' اور چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت مسلمان ڈاکوؤں کے بارے میں نازل ہوئی ہے' اور اکثر فقهائے اسلام کا یمی نظریہ ہے اوراس کے ثبوت میں حسب ذیل دلا کل میں:

(الف) مرتد کو قتل کرنا و نین میں فساد کرنے اور اللہ اور رسول سے جنگ کرنے پر موقوف نہیں ہے ' جبکہ اس آیت کا تقاضا میہ بے کہ جو مخص اللہ اور رسول سے جنگ کرے اور زهن میں فساد کرے اس کو قتل کیاجائے گا۔

(ب) مرتد کے اتھ اور یاؤں کانے اور اس کو شریدر کرنے پر اقتصار کرناکانی نہیں ہے، جبکہ اس آیت کی رو سے یہ جائز

(ج) مرتد کوسول پر چڑھانامشروع نہیں ہے اس سے معلوم ہواکہ یہ آیت مرتد کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ (د) اس آیت کا تقاضایہ ہے کہ جولوگ بھی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہوں اور زمین میں فساد کرتے ہوں 'ان

کو بیر سزائیں دی جائیں۔ خواہ وہ لوگ کافر ہوں یا مسلمان 'زیادہ سے زیادہ بیہ کما جا سکتا ہے کہ بیر آیت کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے ، لیکن اہل علم سے مخفی نہیں کہ اعتبار عموم الفاظ کا ہو آہے ، خصوصیت مورد کا نہیں ہو آ۔ ركير'ج٣'ص٣٩٦ مطبوعه دار الفكو 'بيروت'٩٨ ١٣٩٨)

نبيان القر أن

جلدسوم

(تاج العروس عسم ٣٩٧)

حرابه (ژاکه) کالغوی معنی

علامہ زبیدی ککھتے ہیں' حرب کامعنی ہے جنگ۔ صلح کی ضد' اور حرب کامعنی ہے کمی انسان کا سارا مال لوٹ لیما اور اس کو بالکل تهی دست چمو ژ دینا۔

ڈاکہ کی اصطلاحی تعریف

ذاکٹر دہبہ ذحیلی ککھتے ہیں' باغیوں اور محارمین (ذاکوؤں) میں فرق میہ ہے کہ بافی نمی تادیل سے حکومت کے خلاف جنگ

کرتے ہیں اور ڈاکو بغیر کسی آویل کے قتل اور غارت گری کرتے ہیں۔

فقہاء امناف نے حرابہ (ڈاکہ) کی تعریف کو سرقہ (جوری) کی تعریف کے ساتھ لاحق کر دیا ہے۔ کیونکہ ڈاکہ بری چوری ہے' گریہ مطلقاً چوری نہیں ہے 'کیونکہ نفیہ طریقہ ہے کسی چیز کولیتا چوری کملا آ ہے۔چور' محافظ 'امام یا مالک ہے چیسپ کر کوئی چیز لیتا ہے اور ڈاکو اعلانیہ مار دھاڑ کرکے لوٹا ہے' اس لیے ڈاکہ کا ضرر چوری ہے زیادہ ہے۔ یمی وجہ ہے کہ ڈاکہ کی سزانجمی چوری

سے زیادہ رکھی گئی ہے۔ ذاكو ( قاطع الغريق يا محارب) مروه مسلمان يا ذي شخص ہے جس كي جان ذاكہ ذالنے سے پہلے محفوظ اور مامون ہو اور فقهاء كا

اس پر انقاق ہے کہ جس فخص نے قتل کیااور مال لوٹا اس بر حد قائم کرنا واجب ہے اور ولی مقتول کے معاف کر دینے اور لوٹا ہوا مال والین كردينے ہے اس كى حد ساقط شيں ہوگى اور ڈاك براس نعل كو كتے ہیں ، جس میں اس طریقہ ہے مال كو لوٹا جائے ك

عاد تأاس مال كو بيمانا مشكل مو- (الفقد الاسلامي و ادلت عنه من ١٣٨-١٣٨) ڈاکہ کا رکن

ملك العلماء علامہ كاساني حفي كيستے بيں كه ذاكه كا ركن بير ب كه كوئي مخص غلب سے مسافروں كامال لوشنے كے ليے اس

طرح نکلے کہ مسافروں کا اس راستہ پر سفر کرنا مشکل ہو جائے۔ خواہ ڈاکہ ڈالنے والا ایک فرد ہویا جماعت ' جبکہ ڈاکو کے پاس ڈاکہ ڈالنے کی قوت ہو' خواہ اس کے پاس ہتھیار ہوں یا لاتھی یا اینٹ یا پھر ہوں' کیونکد ان میں سے ہر چیز کے ساتھ ذاکہ ڈالاجا سکتا ے 'خواہ سب حملہ کریں یا بعض حملہ کریں اور بعض معادن ہوں۔

اس سے معلوم ہوگیا کہ ڈاکو اس فرویا گروہ کو کہتے ہیں جس کے پاس ایس قوت ہو جس کامقابلہ کرنا مسافروں کے لیے

مشكل مو اوروه ايي قوت سے مسافروں كامال لوشنے كاقصد كريں - (بدائع السنائع ع ٢٠ ص ٩٠) ڈاکہ کی شرائط

ملك العلماء علامه كاساني حنى نے ذاكه كى حسب ذيل شرائط بيان كي ميں: ا- ذاكه ذالنے والاعاقل اور بالغ ہو۔ أكر وہ يجہ يا مجنون ہے تو اس سے حد ساتط ہو جائے گی۔

۲ ۔ ذاکو مرد ہو' اگر عورت نے ڈاکہ ڈالا ہے تو اس پر حد نہیں ہے' لیکن امام طحادی کے نزدیک اس میں عورت اور مرد برابر

میں' اور دونوں پر حد ہوگی۔ روایت مشہورہ کی وجہ بیے کہ غلبہ سے مال لوٹنا عاد تا مورتوں سے متعمور نہیں ہے' اور امام طحاوی ک دلیل سے کہ جس طرح باتی صدود میں مردول کی تخصیص نمیں ہے ، عورتوں پر بھی صد جاری ہوتی ہے۔ای طرح ذاکد میں بھی مردوں کی تخصیص نہیں ہوگ۔

٣- جن پر ذاكه ذالاب وه مسلمان يا ذي بول أكر ان غيرمسلموں پر ذاكه ذالاب جو پاسپورٹ كے ذريعه دارالاسلام ميں

ببيان القر أن

آئے ہوں' تو ڈاکوؤل پر حد نہیں ہے (بلکہ تعزیر ہے) م. جن پر ڈاکہ ڈالاہے وہ ڈاکوؤں کے محرم نہ ہوں۔

لايحب الله ٢

۵- جس چزیر ذاکه ذالا گیا ہے' وہ قیت والا ہال ہواور محفوظ ہو' اس میں کسی اور کاحق نہ ہو' نہ اس میں لینے کی کوئی ہاو مل ہو اور نہ آدیل کاکوئی شبہ ہو' نہ اس میں ڈاکو کی ملکت ہو نہ ملکیت کی آدیل یا شبہ ہو اور وہ مال دس در ہم کی مالیت ہے تم نہ ہو (یعنی

۳.۲۵ تولد چاندی ہوجو ۸۱۸ سر گرام چاندی کے برابر ہے) اگر متعدد ڈاکو ہوں تو ہر ڈاکو کے حصہ دس در ہم کی مالیت کامال ہواور ہر

ڈاکو کے حصہ میں اتنامال نہ آئے تو حد واجب نہیں ہوگی۔ ٧- جس جكه ذاكه ذالا كياب، وه جكه دارالاسلام مو الكر دارالحرب مين ذاكه ذالاب توحد واجب نهين موك \_ كيونكه حد كو

عاكم اسلام جاري كرتاب اور دارالحرب عاكم اسلام كي ولايت اور تصرف مين مبين ب- اس ليه وه دارالحرب مين حد جاري كرن یر قادر نہیں ہے۔(علامہ کاسانی نے جو وجہ بیان کی ہے' اس سے صاف ظاہر ہو آ ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دارالحرب می جا کرڈاکہ زنی اور لوٹ مار کریں اور یہ کہ باجائز طریق ہے کفار کا مال لیٹا بسرحال گناہ ہے خواہ ان کا مال سود کے ذریعہ لیں یا قمار کے یا رشوت کے۔(سعیدی غفرلہ)

 حس جگد ڈاک ڈالا گیا ہے 'وہ جگد شمرنہ ہو۔ اگر کمی نے شمر میں ڈاک ڈالا ہے تو اس پر حد واجب نہیں ہوگی۔ خواہ دن میں ڈاکہ ڈالا ہویا رات میں اور خواہ ہتھیاروں کے ذریعہ ڈاکہ ڈالا ہویا بغیر ہتھیاروں کے 'میہ استحسان ہے اور سمی امام ابو صنیفہ اور الم محم كاقول ب اور قياس كاقتاضايه ب كه شري ذاك ذالنه يه جمي مدواجب موكى اوريدام ابويوسف كاقول ب - قياس كى وجه مير ي كه حدواجب مون كاسب ذاكد ب اورجب ذاكه عابت موكياتو حدواجب موكى - خواه شري ذاكه ذالا مواور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ قطع اللمریق (ڈاکہ) سنرمیں ہمتحق ہو سکتا ہے۔ شمرمیں راہتے منقطع نہیں ہوتے کیونکہ اگر شمرمیں ڈاکہ پڑے تواس سے رائے منقطع نہیں ہوتے۔ ایک قول میر ہے کہ اہام ابو صنیفہ نے غیر شمر کی قید اپنے زمانہ کے اعتبار سے لگائی ہے۔ کیونکہ اس زمانہ میں شہروالے ہتھیاروں ہے مسلح رہتے تھے 'اس لیے ڈاکوؤں کو شرمیں ڈاکہ ڈالنے کی قدرت نہیں تھی اور اب شمر کے لوگوں نے ہتھیار رکھنے کی عادت چھو ژدی ہے۔اس لیے اب شمر میں ڈاکہ ڈالنے ہے بھی حدواجب ہوگی۔

۸ جس جگه ذاکه ذالا ب اس جگه اور شهر که درمیان مسافت سفر و (مین اسشه میل چه سوچالیس گز) به امام ابوصنیفه اور

ام محرکے قول پر شرط ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک سے شرط نمیں ہے۔ ڈاکہ کے جرم کی تفصیل

ڈاکو کی مزاؤں میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ آیا یہ سزائمی جرم کی نوعیت کے اعتبارے مختلف میں یابیہ قاضی کی صوابدید پر موقوف میں واکو کے جرم کے اختلاف کی تفصیل حب ویل ہے:

ا- صرف لوگوں یا مسافروں کو ڈرانااور دھمکانا 'مکی کو قتل کرنا' نہ مال لوٹنا۔ ٢- صرف ال او نا- ٣- صرف قل كرنا- ١٠ مال او نااور قل كرنا-

ان میں ہے ہر جرم کی ائمہ کے نزدیک ایک الگ سزا ہے۔ امام مالک کا نظریہ یہ ہے کہ اگر ڈاکو نے قتل نہیں کیا ہے تو

قاضی قتل اور بھانسی کی مزامیں ہے کوئی بھی مزاا ہے اجتماد ہے دے سکتا ہے۔ اس کی سزاقتل بھی ہو سکتی ہے اور قتل اور بھانسی مجی ہو سکتی ہے۔ان مزاؤں میں قاضی کو افتیار ہے اور باقی مزاؤں میں اس کو امتیار نہیں ہے۔اور غیر مقلدین کایہ نظریہ ہے کہ و الو کاجو بھی جرم ہو 'قرآن مجید کی بیان کردہ سزاؤں میں سے قاضی اپنے اجتمادے کوئی بھی سزادے سکتا ہے۔

بيان القر أن

المائده ٥: ٣٨ \_\_ ٣٨ لايحب الله ٢

مٰزاہب اربعہ کی روشنی میں ڈاکو کے صرف ڈرانے کی مزا

جب ڈاکو صرف ڈرائے اور دھمکاے'نہ مال لوٹے اور نہ قتل کرے تو امام احمد وغیرہ کے نزدیک اس کی سمزاشرید ر کرنا ہے'

1417

كونكه الله تعالى فرماتا ب اوينفوا من الارض "يان كوشريدر كرديا جاسة"

علامه موفق الدين ابن قدامه حنبلي لكعة مين جب ذاكو راسته مين دُرا نمي اور دهيكا نمي نه قل كريس اور نه مال لوثين توان

كوزين سے نكال ديا جائے گا كوئك الله تعالى قرمانا ب او يسفوا من الارض (اكده ٢٦١) اس عالت من جلاوطن كرما حضرت

ابن عباس سے مردی ہے اور یمی خعی ، قادہ اور عطاء خراسانی کا قول ہے اور زمین سے نکالنے کامعنی بیرے کہ ان کو تمام شروں

اور قصبوں سے نکال دیا جائے اور ان کے لیے کمی شریش رہنے کا ٹھکاند ہو۔ اس طرح کی تغییر حسن اور زہری سے مروی ہے

اور حفرت ابن عباس سے بد روایت ہے کہ اس کو ایک شہرے دو سرے شہر بھیج دیا جائے 'جس طرح زانی کو شہر در کیا جا ہے۔

المل علم کی ایک جماعت کا یمی قول ہے۔ امام مالک کا قول ہیہ ہے کہ جس شرمیں اس کو جمیحجاجائے' اس میں اس کو قبیر کر دیا جائے' جس طرح زانی کے متعلق ان کا قول ہے۔ امام ابو صنیفہ نے فرمایا اس کو زمین سے نکالنے کامطلب یہ ہے کہ اس کو قید کر لیا جائے '

حتی کہ وہ تو بہ کرے۔ امام شافعی کا بھی ای قتم کا قول ہے۔ کیونکہ انہوں نے کما کہ اس صورت میں امام اس کو تعزیر لگائے اور اگر اس کی رائے ڈاکو کو قید کرنا ہو تو اس کو قید کر دے۔اور ایک قول ہے ہے کہ نفی کامعنی ہے ہے کہ امام ڈاکوؤں پر صدود جاری کرنے

کے لیے ان کو طلب کرے۔ حضرت ابن عباس ہے ایک روایت ہے۔ ابن شریح نے کماذ اکوؤں کو ان کے شہر کے علاوہ کمی اور شہر میں قید کردے۔ یہ قول اہام مالک کے قول کی مثل ہے اور یہ زیادہ بمترے 'کیونکہ اگر ان کو کمی اور شرمیں جمیمیں گے تو وہ

وہاں جاکر ڈاک ڈالیں گے اور لوگوں کو ایذاء پہنچا ئیں گے۔ اس لیے ان کو قید کرنا بھتر ہے۔ نيز علامه موفق الدين ابن قدامه حنبلي كليت بين "جاري دليل ظاهر آيت بي كونك نفي كاستن فكالنا وركرنا وربيكاب

اور قيد كامعنى روكنا ب- أكر ان كو كمي غير معين جكه كي طرف نكال ديا جائة تواس كي وليل "اوينفوا من الارض" (المائده ٣٦) ب اکيونکه اس آيت کا معني بيه ب که ان کو تمام زمينول سے نکال ديا جائے اتى جارے اصحاب نے بيه نهيں لکھا که اسے

کتی مت کے لیے شہر در کیاجائے؟ آہم اس کو آئی مت کے لیے شہر در کرناچاہیے جس میں اس کی توبہ ظاہر ہو جائے اور اس کا جال جلن ٹھیک ہو جائے اور سے بھی اخمال ہے کہ ایک سال کے لیے شرید رکیا جائے۔

(المغنى مع الشرح الكبير'ج ١٠ ص ٨ • ٣ • ٧ ٠٣٠) علامه ابو بكررازي جصاص حنفي اس مسئله ير بحث كرتے ہوئے لکھتے ہيں' زمین سے نکالنے كي تمين صور تيس ہیں۔ ایک یہ کہ ڈاکو 'کو تمام زمینوں سے نکال دیا جائے۔

دو سری میر کہ جس شہر میں اس نے ڈاکہ ڈالا ہو وہاں سے نکال دیا جائے۔

تيسري صورت يد ہے كداس كودار الاسلام سے فكال ديا جائے۔

کملی صورت مراد لینااس لیے صحیح نمیں ہے کہ تمام زمینوں ہے نکال دیناای صورت میں متصور ہو سکتا ہے جب اس کو تل کردیا جائے اور قتل کرنے کا ذکر اس آیت میں پہلے آپیکا ہے۔ دو سمری صورت اس لیے صحیح نمیں ہے کہ اگر ڈاکو کو دو سرے شمری طرف نکالیں مے تو دووہاں جاکر ڈاکے ڈالے گا اور لوگوں کو ضرر پنچائے گا اور تیسری صورت اس لیے صحیح نہیں ہے کہ

مسلمانوں کو دارالحرب میں بھیجنا صحح نہیں ہے۔ پس ثابت ہوا کہ یہاں نفی من الارض کامعنی یہ ہے کہ اس کو تمام زمینوں ہے نكال كراس زمين ميں و كھاجائے جس ميں اس كو قيد كياجائے جمال پر اس كافساد كرنامتصور نہ ہو۔(احكام القرآن 'ج٠ع م ٣٣)

بنيان القران

بلدسوم

میں الائمہ سرخی حنی لکھتے ہیں کہ جب ذاکو صرف راستہ ہیں ڈرائی اور دھکائیں 'نہ قبل کریں اور نہ بال ہو ٹیس تو ان کو تعزیر لگانے کے بعد اس دقت تک قید میں رکھا جائے گا جب تک کہ وہ تو بہ نہ کر لیں 'اور اللہ کے قبل ''او بہندوا میں الارض '' سے بھی کی مراد ہے۔ بینی ان کو قید کر لیا جائے۔ اس کو ہم پہلے بیان کر بھیے ہیں۔ (علامہ سرخی نے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ جس محض نے قبل کیا 'نہ بال لوٹا صرف ڈرایا اور دھ کھایا ہا سے معصیت کا ارادہ کیا اور قبل کرنا 'ہاتھ بیر کائنا 'انتہائی سرائی ہیں اور جس محض نے معصیت کا صرف ارادہ کیا ہو اس کو یہ سزائی شین دی جائیں گی۔ جس طرح چوری میں چوری کا صرف ارادہ کرنے والے کا ہاتھ نمیں کا تا جا آ۔ اس طرح یہاں بھی صرف ڈرانے کی وجہ ہے اس کے ہاتھ بیر نمیں کانے جائیں گے۔ (مبسوط للرخی 'ج ن میں 10) اور یہ ایام شافعی کی تغیر سے بہتر ہے۔ یعنی ان کو طلب کرنا تا کہ ان کو ہر جگہ سے بھا دیا جائے 'کیونکہ قید کرکے سزادینے کی شریعت میں نظیر ہے اور جس چیز کی شریعت میں نظیر ہو' اس پر عمل کرنا اس کی بہ نسبت بہتر

ہے جس کی تربیت میں تھیمنہ ہو۔ (اسبوط جھ سودہ) غدا ہب اربعہ کی روشنی میں ڈاکو کے صرف مال لوٹنے کی سزا

اگر ڈاکونے صرف مال لوٹا ہو اور قل نہ کیا ہو تو امام آبو صنیفہ 'امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک ڈاکو کا ہاتھ اور ہیر مخالف جانب سے کاٹ دیا جائے گا۔ لیمنی سید معاہتھ اور النا ہیر' اس سے زیادہ مزا نمیں دی جائے گی۔ اگر اس کا ایک ہاتھ اک اپر سیلے اسک کر ہوا تھا تو اب کا بہتے اور ایک ہیر سیلے ایک ہاتھ کنا ہوا تھا تو اب صرف ہیر کانا جائے گا۔ اور اگر اس کا پہلے ایک ہیر کٹا ہوا تھا تو اب صرف ہتھ کا کا جائے گا۔ یہ تھم امام ابو صنیفہ اور امام احمد کے نزدیک ہے اور امام احمد کے سرک کے اتبیہ کرنے کا اختیار شمیس ہے۔ اور امام احمد کے سرک کی احتیار شمیس ہے۔

قاضی ابن رشد ماکلی کھیتے ہیں کہ جب ڈاکو ہال لوٹے اور قتل نہ کرے تو امام کو اسے قیدیا شمرید ر کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ البتہ اس کو میہ اختیار ہے کہ وہ اس کو قتل کرے یا سول دے یا مخالف جانب سے اس کے ہاتھ اور پیر کاٹ دے۔

علامہ محنون ماکلی لکھتے ہیں کہ امام ابن قاسم نے کساہے کہ امام مالک نے فرمایا: کہ جس ڈاکو کاایک ہاتھ اور پیر کاٹا جا چکاہے' اور وہ دویارہ ڈاک ڈالے تو امام کو افقیار ہے کہ وہ اس کارو سراہاتھ اور پیر بھی کاٹ دے۔(بدایہ البحتید 'ج۴' ص۳۳)

ملک العلماء علامہ کاسانی حنی لکھتے ہیں "جس ڈاکوئے مال لیا ہواور قتل نہ کیا ہواس کا ہتھ اور بیر مخالف جانب سے کاث دیا جائے گا"۔ (بدائع اصنائع ، جے ؛ ص ۹۳)

علامہ یکیٰ بین شرف نووی شافعی کیستے ہیں ''اگر ڈاکو نے چوری کے نصاب کے مطابق مال لیا ہو تو اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پیر کاٹ دیا جائے گالور اگر وہ دوبارہ ڈاکہ ڈالے قواس کا بایاں ہاتھ اور دایاں پیر کاٹ دیا جائے گالور اگر نصاب سے کم مال لیا تو اس کے ہاتھ اور پیر کو نمیس کا ناجائے گا''۔ (دوخہ الطالبین' ج۰'م م ۵۱)

نداہب اربعہ کی روشنی میں ڈاکو کے قتل کرنے اور مال بوٹنے کی سزا مذاہب اربعہ کی روشنی میں ڈاکو کے قتل کرنے اور مال بوٹنے کی سزا

ملک انعلماء علامہ کاسانی حنی کلھتے ہیں جس ڈاکو نے مال لوٹا اور قتل کیا'اس کے متعلق امام ابو صنیفہ بروٹیز. فرہاتے ہیں امام کو اختیار ہے اگر وہ چاہے تو اس کا ہاتھ اور بیر کاٹ دے' پھراس کو قتل کر دے یا سول دے دے اور اگر چاہے تو اس کا ہتھ اور بیر نہ کانے اور اس کو قتل کرے یا سول دے دے۔اور ایک قول ہیہ ہے کہ وہ قطع اور قتل کو اس طرح تبع کرے کہ دہ اس کا ہتھ اور پیرکاٺ دے ' پھراس جگہ کو داغ نہ لگائے ہو نمی چھو ژوے ' حتی کہ وہ مرجائے۔ (بدائع انسائع 'جے ' م ۹۳)

علامہ ابوالحن مرغینانی حفی لکھتے ہیں کہ امام محمد نے یہ کما ہے کہ ڈاکو کو قتل کیاجائے یا سولی دی جائے اور اس کا باتھ اور پسر

نس کا جائے گا کو نک بدا کی جرم ہے اس سے دو صدیں واجب نسیں ہوں گی۔ نیز قتل سے تم سزاقتل میں داخل ہو جاتی ہے '

جیسا کہ مد سرقہ 'صد رجم میں داخل ہو جاتی ہے۔ (مثلاً کمی نے چوری بھی کی ہواور زنابھی کیا ہوتو اس کو صرف رجم کیا جائے گا اور اس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔۔۔۔ معیدی غفرلہ) امام ابو صنیفہ اور امام ابو پوسف کی دلیل یہ ہے کہ ہاتھ اور بیر کا نااور قتل کرنا

ایک سزائے 'اور چونک ذاکد کا جرم زیادہ ہے 'اس لیے اس کی سزاجمی زیادہ ہے 'کیونک جو ڈاکولوگوں کو قتل کر باہے اور ان کامل

لونتا ہے' وہ امن میں خلل ڈالتا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ ڈاکہ میں ہاتھ اور چیرود نوں کاٹنا ایک صد ہے جبکہ جوری میں دونوں کو کاٹناوو

سزائي مين اور امام محرتے جو حد رجم اور حد سمرت كى مثل دى ہے وہاں دو حدوں كو ايك دد سرے ميں داخل كيا كيا ہے اور يمال ايك حديم بحث ہو رى ہے۔ امام ابوبوسف سے ايك روايت بيہ كر سولى ميں افقيار نہيں ہے اس كو ترك ند كيا جائے 'کیونکہ اس کی قرآن مجید میں تصریح ہے اور مقصودیہ ہے کہ اس مزاکو شمرت دی جائے ' ما کہ دو سرے عبرت پکڑس اور الم ابوصنيفه كى جانب سے جواب يد ب كه اصل شهرت قتل سے حاصل ہو جاتى ہے اور سولى بر چرهانے ميں مباخد ہے الازااس

من اختیار دیا جائے گا۔ (بدایہ اولین مص٥٣٦)

علامه محنون ما کلی لکھتے ہیں ' میں نے امام ابن قاسم مالکی ہے بوچھااگر ڈاکو قتل کرے اور مال لے ' توکیااس کا ہاتھ اور پیر کا ثا جائے گا' اور اس کو ممل کیا جائے گا' یا اس کو صرف ممل کیا جائے گا' اور اس کا باتھ اور پیر میں کا جائے گا؟ اس میں ایام مالک کا کیا قول ہے؟ امام ابن قاسم نے فرمایا اس کو ہرصورت میں قتل کیاجائے گا۔ (خواہ قاضی کی رائے میں اس کا باتھ اور پیر کاٹنا ضروری ہو

یانه جو)- (الدونة الكبری جه م ص ۴۳) علامہ یچیٰ بن شرف نووی شافعی کلیتے ہیں آگر ڈاکو نے قتل کیااور مال لیا تو اس کو قتل کیا جائے گااور اس کو سول دی جائے

گی'اوریہ اس دنت ہے جب مال نصاب کے برابر ہواور ند ہب یم ہے۔ ابن سلمہ کا قول یہ ہے کہ اس کا ہاتھ اور پیر کاناجائے گا' اور قتل کیا جائے اور اس کو سولی وی جائے گی اور صاحب تقریب نے کماکہ اس کا باتھ اور چیر کانا جائے گااور قتل کیا جائے گااور

سولى نبين دى جائے گ- (روضة الطالبين عواص ١٥٢-١٥١) علامه ابوالقائم خرقی صبلی کلیت میں "جس ذاکو نے قتل کیا اور مال لیا اس کو قتل کیا جائے گا۔ خواہ صاحب مال معاف کر

دے اور اس کو سولی دی جائے گی و حتی کہ اس کی شمرت ہو جائے اور اس کی لاش ڈاکوؤں کے حوالے کروی جائے گی۔

(المقنع مع المغني والشرح 'ج ١٠م ٢٩٩) الله تعالی کا ارشاد ہے: "مید ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے برا عذاب ہے الموا ان

لوگول کے جنہوں نے تمہارے ان پر قانو پانے سے پہلے توبہ کرلی 'موجان لوکہ اللہ بہت بختے والااور بہت رحم فرمانے والا ب " اللاكدة ٢٣٠٠٣)

حدود کے کفارہ ہونے میں نقهاء احناف اور فقهاء ما لکہ کا نظر پہ

اس آیت میں یہ تقریح ہے کہ دنیا میں سزایانے کے بعد بھی مجرموں کو آخرت میں عذاب عظیم ہو گا البتہ اجو لوگ توبہ کر لیں گے' ان کو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ فقهاء احناف نے ای آیت کے پیش نظریہ کما ہے کہ صدود بغیر توبہ کے کفارہ نہیں

ہو تیں اور حدیث میں جو ہے کہ صدود کفارہ ہوتی ہیں' وہ توب کے ساتھ مقید ہے' تا کہ قرآن مجیداور حدیث شریف میں موافقت نبيان القر أن جلدسوم

علامہ ابو بحر جصاص حنی متونی مصاحب نے لکھا ہے کہ فقہاء احناف کے نزدیک مطلقاً حدود کفارہ نہیں ہوتیں 'مال! اگر مسلمان مجرم اجراء مدے پہلے توبہ کرلے تو پھرمداس کے لیے اخروی عذاب سے کفارہ ہو جاتی ہے ادراگر اس نے اجراء مد

ہے پہلے توبہ نہیں کی تووہ عذاب اخروی کامستحق ہوگا۔ (احکام القرآن 'ج۲'ص ۴۴۴ مطبوعہ لاہور)

علامہ قرطبی مالی متوفی ۲۲۸ھ نے لکھا ہے کہ امام مالک کامجی میں نہ بہے۔

(الجامع لاحكام القرآن 'ج٣٠ ص ١٠٩ مطبوعه داد الفكو 'بيروت) حدود کے کفارہ ہونے میں فقهاء شافعیہ کا نظریہ اور احناف گاجواب

علامه يحيى بن شرف نووي شافعي متوفي ١٧٦ه و لكهية بن:

جس فخص نے کمی گناہ کاار تکاب کیا 'مجراس پر حداگادی گئی تو وہ حداس کے گناہ کا کفارہ ہو جاتی ہے۔

(شرح مسلم 'ج ۲ م ص ۷۳ مطبوعه کراچی)

الم شافعي كاستدلال اس مديث ب ب-الم محربن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ه روايت كرتي بي: معفرت عبادہ بن صامت بن اللہ بدری صحافی ہیں اور وہ شب عقبہ کے نقباء میں سے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله و کار دسماری ایک جماعت بیشی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا تم جمھ سے (ان امور پر) بیعت کرد کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شمیک نمیں کو سے اور نہ تم چوری کو سے اور نہ تم زنا کرو سے اور نہ تم این اولاد کو قتل کرو سے اور نہ تم کی بے تصور پر

بہتان باند موگ 'اور نہ کمی نیکی میں نافرمانی کرد گے۔ سوتم میں ہے جو شخص اس عمد کو یو را کرے گا'اس کا جراللہ کے ذمہ (کرم پر) ہے 'اور جس نے ان میں ہے کوئی (ممنوع) کام کرلیا' اور اس کو ونیا میں اس کی سزا آل گئی تو وہ سزااس کا کفارہ ہے' ار جس نے ان میں سے کوئی (ممنوع) کام کرلیا ، مجراللہ نے اس کا بردہ رکھاتو وہ اللہ کی طرف مغوض ہے۔ اگر وہ جاہے تو اس کو معاف کر دے اور اگر وہ جا ب تو اس کو عذاب دے۔ سوہم نے (ان امور پر) آپ سے بیعت کرلی۔

(صحيح البخاري' دقم الحديث: ١٨٠١/١٨٨ صحيح مسلم' دقم الحديث: ١٠٩٨/ ٣٣٨٨ سنن ترذي' دقم الحديث: ١٣٣٣ سنن نسالي' دقم الحديث: ١٩٧٣ منن ابن ماجه ٬ وقم الحديث: ٣٦٠٣ مند احمه ٬ ج٨ ٬ وقم الحديث: ٢٢٧٩ مند حميدي ٬ وقم الحديث: ٣٨٧ منن داري ٬

ج٢٠ رقم الحديث:٢٣٣١) عافظ شاب الدين احد بن على بن جرعسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ ه كليعة مين:

اس صدیث ہے یہ مستفاد ہو تا ہے کہ حد قائم کرنامجرم کے گناہ کا کفارہ ہے۔ خواہ اس نے توبہ نہ کی ہو۔

(فتخ الباري 'ج ا'ص ٦٨ 'مطبوعه لا بور) علامه عماد الدين منصور بن الحن الترثى الكازردني الشافعي المتونى ٨٦٠ه لكصة مين:

اگریہ اعتراض کیاجائے کہ امام نودی نے اپنے فتادی اور شرح صحیح مسلم میں یہ نکھا ہے کہ جب کوئی شخص تصاص میں قتل کر دیا جائے تو اس سے اخروی عذاب ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو اس شخص کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم کس طرح ہوگا؟ تو ہم یہ کس مے کہ ذاکو جب تصاص میں قتل کر دیا جائے تو اس سے قتل کا گزاہ ساتھ ہو جا یا ہے اور مسلمانوں کی جماعت کو ڈرانے' دھمکانے کا گناہ اس کے ذمہ باتی رہتا ہے۔ کیونکہ اس سے مسلمانوں کی جماعت کو ضرر پہنچتا ہے' سواس کو 

**نبیان الق**ر آن

جلدسوم

میں نی بھی نے فرمایا جسنے کی جرم کاار تکاب کیااور اس کو اس جرم کی مزادے دی گئی تواس کے لیے آخرت میں بیرمزا کفارہ ہو جائے گی کیونکہ اس سے بیہ معلوم ہو تا ہے کہ اگر ڈاکو نے فقتا ڈرایا و صکایا اور اس کو مزاک طور پر جلاوطن کر دیا گیا تو

اس کو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا' لیکن آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس کو آخرت میں عذاب ہوگا' اور اس مدیث کی وجیہ

میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سزا ملنے ہے وہ عذاب ساتھ ہو جائے گاجس کا تعلق اللہ کے حق ہے ہے' اور بندہ کا حق باتی رہے گااور اس كى آخرت ميں سرا ہوگى كيونكه جس ۋاكون لوگوں كو درايا دھمكايا اس نے اللہ كى تھم عدولى بھى كى اور بندوں كو بھى فقصان

پنچایا 'اور حد جاری کرنے سے اللہ کے حق ضائع کرنے کی تلافی ہوگی 'بندوں کے حق کی تلافی نہیں ہوگی۔ سواس بنا پر آخرت يس عذاب مو گا- (حاشية الكازروني على البيضاوي " ج٢ م ٣٣١ مطبوعه داد الفكو " بيروت ١٣١١هـ)

علامه كازرونى نے نمايت عدہ توجيمه كى ب كين فقهاء شافعيه كالمرب بد ب كه حد جارى مونے كے بعد مطلقاً عذاب

نمیں ہوگا ، جیسا کہ ہم علامہ نووی اور علامہ عسقانی سے نقل کر تھے ہیں۔

علامه زين الدين ابن نجيم معرى حفى متوفى و ٩٤ هام شافعي ير رد كرت مو ي كيست بين: علاء كاس ميں اختلاف ہے كہ حد جارى مونے كے بعد توبہ كے بغيراً يا كوئى فخص كناه سے پاك مو جا ماہے يا نسي؟ مارے

علاء کا فد ہب ہے ہے کہ گناہوں سے پاک کرنا عد کے احکام میں سے نہیں ہے۔ پس جب ایک شخص پر حد قائم کی گئی اور اس نے توبہ نمیں کی او حارے نزویک اس سے وہ محماہ ساقط نمیں ہوگا۔ حارے علاء نے قرآن مجید میں قطاع القریق کی آیت پر عمل کیا ب كونك الله تعالى في قرالي ذلك لهم حزى في الدنيا ولهم في الاحرة عذاب عظيم الاالذين

تا بوا يه ان (ذاكودَن) كے ليے دنيا كى رسوائى ب اور آخرت ميں ان كے ليے عذاب عظيم ب كاسوا ان لوگوں كے جنوں نے توبہ کرلی-اللہ تعالی نے آ ثرت کے عذاب کو توب سے ساقط کیاہے 'اور اس پراجماع ہے کہ توبہ سے دنیا کی حد ساقط نسیں ہوتی۔ اس لیے یہ استثناء عذاب آخرت ہی کی طرف راجع ہے 'اور وہ جو بخاری کی روایت میں ہے کہ جس شخص نے ان میں سے کوئی

گناه کیااور اس کو دنیا میں سزادے دی گئی تو وہ اس کا کفارہ ہے " تو اس حدیث کو اس صورت پر محمول کرناواجب ہے 'جب اس نے سزا کے وقت توبہ کرلی ہو کیونک مدیث کلنی ہے اور قرآن مجید قطعی ہے اور جب کلنی اور قطعی میں تعارض ہو تو خلنی کو تطعی کے موافق کرناواجب ہے'اور اس کے برعکس کرناجائز نہیں ہے۔

(البحراله ائق ج ۵ م ۲۰۳ مطبوعه مطبع مليه مصر ۱۳۱۱ه) حدود کے کفارہ ہونے میں فقہاء حنبلیہ کا نظریہ

علامه ابوالفرج عبد الرحمٰن بن على القرشي آلجو ذي الحنبل المتوفى ١٩٥٨ه لكصة مِن:

مسلمان ڈاکوؤں کی سزامیں اختلاف ہے۔ ہارے اصحاب کا فد بہب یہ ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ کی صدود ساقط ہو جاتی ہیں مثلاً قتل کرنا' مولی دینا' ہاتھ پیر کانااور شمر مدر کرنا۔ تو یہ کے بعد بیہ حدود نافذ نہیں ہوں گی' کین انسان کے حقوق تو یہ ہے ساقط

نہیں ہوں گے مثلاً مال لوٹا ہے تو واپس لیا جائے گا اور کسی کو زخمی کیا ہے تو اس کو بھی زخمی کیا جائے گا اور یمی امام شافعی کا قول

(زادالمبيرج ۲٬۴ ص ۳۳۷٬ مطبوعه کمتب اسلامی بيروت ۵٬۳۰۷)ه)

علامه اوردى شافعى متوفى ٢٥٠ مهد في بحى الم شافعى كايمى ذبب بيان كياب-

(النكت والعيون ج ٢ م ٣ ٣ مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت)

ئبيان القر أن

علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه صبلي متوفى ۲۲۰ه تصح جين:

مان کریں کی بیت بین بین اللہ اللہ ہوئے ہے۔ پہلے توبہ کرلی تو ان سے اللہ کی صدود ساتھ ہو جا ئیں گی لیکن اگر انہوں نے کسی کو قتل کیا ہے۔ بے یاز خمی کیا ہے یا بال لوٹا ہے تو ان سے بدلہ لیا جائے گا ' اموااس کے کہ صاحب حق اس کو معان کر دے۔

اں مئلہ میں کمی کا اختلاف نہیں ہے۔ اہم الک 'اہم شافعی 'اصحاب رائے (فقراء احزاف) اور ابوثور کا بھی نہی ند بب ہے۔ اس وجہ سے ڈاکوؤں سے حتی قتل 'سول' ہاتھ پیر کاشخہ اور شریدر کرنے کی حد ساتھ ہو جائے گی 'اور ان پر قتل کرنے ' ذخی

ہے'اس وجہ سے ڈاکوؤں سے محتی مل' مول ' انتھ بیر کانتے اور تسرید ر نرے بی حد سافط ہوجائے فی اور ان پر س مرے روں کرنے اور مال نوٹنے کا بدلہ لیا جائے گا اور اگر انہوں نے پکڑے جانے کے بعد قوبہ کی ہے تو ان سے کوئی حد سافظ نہیں ہوگ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ماسوا ان لوگوں کے جنہوں نے تممارے ان کو پکڑنے سے پہلے توبہ کر لی۔ (المائدہ:۳۳) سو پکڑے

یوے میں اللہ تعالی نے صدواجب کردی۔ جانے والوں پر اللہ تعالی نے صدواجب کردی۔

(المغنى جەص ١٢٩ مطبوعه دار الفكو بيروت ١٣٠٥ هـ)

حدود کے کفارہ ہونے کے متحلق دو حدیثوں میں تطبیق ہم اس سے پہلے کتب محال کے حوالے سے حضرت عبادہ بن الصامت میٹیز. کی بید روایت بیان کر چکے ہیں کہ جب مجرم پر حدالگادی جائے اورہ اس کے جرم کا کفارہ ہو جاتی ہے اکین ایک روایت اس کے طالف ہے۔

الم ابوعبدالله محدين عبدالله حاكم نيشابوري متوفى ٥٥مه وروايت كرتي بين:

معنرت ابو ہررہ ویلٹے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ پہنچیم نے فرایا میں (از خود) نمیں جانتا کہ تی نبی نتھے یا نمیں اور میں از خود نمیں جانتا کہ ذوالقرنین نمی تھے یا نمیں 'اور میں از خود نمیں جانتا کہ حدود ان کے اصحاب کے لیے کفارہ میں یا نمیں - یہ حدیث الم ہناری اور الم مسلم کی شرط سے مطابق صحیح ہے اور مجھے اس کی کسی علت (شعف) کا پانٹیں اور الم بناری اور الم مسلم نے

اس کو روایت نہیں کیا۔(اہام ذہبی نے اہام حاکم کی موافقت کی ہے) المت رک ج1'م ۳۲۰'مطبوعہ را الباز 'کمہ کمرمہ 'سنن کبری' کلیعقی'ج7'م ۳۲۹' کمان

(المستدرک جام ۳۳۱ مطبوعد دارالباز عکم کرم سنن کری کلیمی بی جرام ۴۳۹ مطبوعد دارالباز عکم کرم سنن کری کلیمی بی جرام ۴۳۹ مان کا اس تعارض کا ایک جواب بیہ ہے کہ حضرت عبادہ بن الصامت کی حدیث مصرت ابو ہر رہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے ،

اس لیے ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ دو سرا جواب بیہ ہے کہ حضرت ابو ہر رہ کی روایت جس میں فہ کور ہے ، جمیے پانہیں حدود
کفارہ ہیں یا نہیں۔ بیا پہلے کا واقعہ ہے۔ کیونکہ حضرت ابو ہر رہ سات جمری میں فتح نجر کے وقت اسلام لائے بھے اور حضرت
عبادہ بن الصامت کی حدیث جس میں فہ کورہ ہے حدود کفارہ ہوتی ہیں 'بد بعد کا واقعہ ہے 'کیونکہ یہ بیعت فتح کمہ کے بعد لی گئی ۔ کیونکہ ایام مسلم نے اس کے بعد دو سری حدیث (ر تم الحدیث ۲۳۹۳) جو ذکری ہے 'اس میں ہے کہ رسول اللہ بج بیج ہے کے وروں کی آیت علاوت کی ''ان لایشر کن باللہ شیاب '(المیخوز: ۱۲) اور مجم طبرانی میں تصریح ہے کہ رسول اللہ میں تعریح ہے کہ رسول اللہ علیہ بیات کی تھی۔ اس سے واضح ہوگیا کہ حضرت ابو ہر رہ کی محدث عبادہ سے داخ ہوگیا کہ حضرت ابو ہر رہ کی حدث عمداوئی صدیث مقدم ہے اور حضرت عبادہ سے دور حسب مقد اولی

کے موقع پر آپ نے بیعت کی بھی' اس دقت تو صدود نازل ہی نہیں ہوئی تھیں۔ اس لیے آپ کا پیہ فرماناجس پر صد جاری ہوگی وہ اس کا کفارہ ہے' اس موقع کا نمیں ہو سکآ۔ لا محالہ اپیہ فتح کمہ کے بعد کا واقعہ ہے' جب آپ نے دو سری مرتبہ بیعت لی تھی۔ خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت جس میں نہ کور ہے جھے یا نمیں حدود کفارہ میں یا نہیں؟ پہلے کا واقعہ ہے اور بعد میں آپ کو اللہ نے علم عطافرادیا اور آپ نے فرمایا صدود کفارہ میں' (مینی بشرط تو یہ)

ثبيان القر أن



ئے زمین کی تنام چیزیں جوں اور آئی اور بھی ہوں تا

شيان القر أن

بلدسوم

## **ڴؚڸۺؽؗۄ۪ػڔؽڗ**ٛ

ير تادر ہے ٥

الله تعالی کاارشاد ہے: "اے ایمان والواللہ ہے ڈرواور اس کی بارگاہ میں (نجلت کا)دسیلہ علاش کرو"۔(انح)

آیات سابقہ سے مناسبت

اس سے پہلے متعدد آیات میں اللہ تعاتی نے بیود کی سرمخی اور عناد اور اللہ کی نافرائی کرنے پر ان کی جسارت اور دیدہ دلیری

کو بیان فرمایا تھا 'اور اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنے ہے ان کے بعد اور دوری کاذکر فرمایا تھا۔ اللہ کے قرب کا وسیلہ اور ذریعہ اس کے خوف سے گناہوں کا ترک کرنا اور عبادات کا بجالانا ہے 'میود نے اس وسیلہ کو حاصل نمیں کیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو تھم دیا کہ تمہارا طریقہ میںود کے بر عکس ہونا چاہیے 'تم اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کرکے اور اس کی اطاعت اور عبادت کر کے اس کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ذکر فرایا تھا کہ یہود کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اور اسپے باپ داوا کے اعمال پر نخر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہتایا کہ شمیس اپنے اکابر اور اسلاف پر نخر کرنے کے بجائے نیک اعمال

میں کوشش کرنی جاہیے 'اور عبادات کے ذریعہ اس کے قرب اور نجات کے وسیلہ کو تلاش کرنا چاہیے۔ تیمری وجہ یہ ہے کہ اس سے مصل آیت میں اللہ تعالی نے توبہ کا ذکر فرمایا تھا اور فرمایا تھا تکہ اللہ بہت بخشے والا اور بڑا

یروں دیا ہے میں اللہ تعالی نے یہ رہنمائی فرائی ہے کہ قبولیت توبہ کے لیے اس کی بارگاہ میں وسیلہ علاش کرد-وسیلہ بہ معنی ڈریعہ تقرب

علامه حسين بن محمد راغب اصنهاني متوفي ٥٠٠ه لكيمترين

سی چیزی طرف رغبت سے پنچنا دسلہ ہے اور اللہ کی طرف وسیلہ کی حقیقت میہ ہے کہ علم اور عبادت کے ساتھ اسکے رامند کی رعامت کرنا' اور شریعت پر عمل کرنا اور اللہ کا وسیلہ اللہ کا قریب ہے۔ (المفردات 'ص ۵۲۳-۵۳۳ مطبوعہ امران' ۱۳۳۴ھ)

ندی را باعث من اور مریت پر س مراد در مده و بید مده مرب بهار در ساس ماه در مین در این ماه در این ماه در این مرد علامه این اثیر بر رمی مرد فی ۱۹۰۲ هدایشد مین:

جس چیزے سمی شے تک رسائی عاصل کی جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے 'وووسیارے-(نمایہ 'ج۵می میں مام اس کی جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے 'ووسیارے ہے۔

علامه محمد بن محرم بن محدور افريق متوفي الدح لكيمة بين:

الم لغت علامہ جو ہری نے کہا ہے کہ جس چزے غیر کا تقرب حاصل کیاجائے 'وہ وسیلہ ب

ارون المساح و مروز کارون که این می ۱۸۳۰ میلوید ایران ۱۳۰۵ میلوید ایران ۱۳۰۵ میلوید ایران ۱۳۰۵ میلوید ایران ۱۳۰۵ میلود

انبیاء علیم السلام اور اولیاء کرام کے دسلہ ہے دعا کاجواز

الم م محد من محد جزاري متوفى مهمه ها آداب دعاش لكيمته بين: علم تروي من هو مدان المعالم المراد المدار والحد كارسا بيش كر سر

الله تعا**لی کی بار گاه میں انبیاء** علیم السلام اور صافحین کاوسیله چ*یش کرے۔* (عین حصین معر<sup>و</sup> ۵۰ احد)

فيان القر أن

فيخ ابوالعباس تقى الدين احمد بن تيميه متوفى ٢٨٧ه لكصة بين:

ہم یہ کتے ہیں کہ جب اللہ تعالی سے دعا کرنے والا یہ کتا ہے کہ میں تھے سے فلاں کے حق اور فلال فرشتے اور انبیاء اور صالحین وغیرهم کے حق میں سوال کرتا ہوں یا فلال کی حرمت اور فلال کی وجابت کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں تو اس وعا کا تقاضا

یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ان مقربین کی وجابت ہو اور یہ دعا میج ہے میونکد اللہ تعالی کے نزدیک ان مقربین کی وجابت اور حرمت ہے جس کا تفاضا یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے اور ان کی قدر افرائی کرے اور جب یہ شفاعت کریں قران

حرمت ہے جس کا نقاضا ہیے کہ اللہ تعالی ان ہے درجات بند مرے اور ان می تدر احزان مرے اور جب بیہ صفاحت مریں یو ان کی شفاعت قبول کرے۔ حالا نکد اللہ تعالیٰ سجانہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کون اس سے شفاعت کر سکتا ہے۔

(فآد کی این تیمیه 'ج ا'ص ۴۱۱'مطبومه بام فهدین عبد العزیز)

شخ محربن على بن محر شو كاني متونى ١٥٥٠ه ه لكهة مين:

سے بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالی پر سائلین کے حق سے حرادیہ ہو 'جیساکہ اللہ تعالی نے ان سے بدوعدہ فرمایا ہے 'مجھ سے دعا کردیس تسماری دعاکو قبول کروں گا۔ (تعقد الذاکرین 'ص ۱۹ مطبوعہ معر' ۱۳۵۵ھ)

امام ابوعاتم محرین حبان متونی ۳۵۳ و اپی سند مح ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ام الموسنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ بڑتین نے فرمایا چھ (قتم کے) آدمیوں پر میں

نے لعنت کی ہے' اور ان پراللہ نے لعنت کی ہے اور ہرنبی کی دعا قبول کی جائے گی۔(الحدیث) الصحیح این حداد'' . جسا' ، قم الحدیث مارے کے کسان مدیث کی سند صحیح ہے اور میرے علم میں راس کی کوئی علیہ نہیں ہے

اس صحیح حدیث میں میہ تفریح ہے کہ ہر ہی متجاب الدعوات ہے۔

الله تعالی کی بارگاہ میں انبیاء علیم السلام کی وجاہت ان کی حرمت اور ان کے حق سے مراویہ ہے کہ الله تعالی نے انبیاء علیم السلام کو اپنی بارگاہ میں نہیں عظام السلام کو اپنی بارگاہ میں یہ عزت عطافر اللی ہے کہ وہ اس پر قادر ہے کہ دوہ اس پر قادر ہے کہ دوہ اس کی دعا کو مسترد فرمادے کئین ایسا کرنی اور کو بات کی دعا کو مسترد فرمادے کئین ایسا کرنی اور کہ بات کی دعا کو جو کہ ایسا کی دعا کو جو کہ بات کی دعا کو جو کہ ایسا کی دعا کو جو کہ بھی اجبر کا آج پر حق ہو آئے گئے اللہ تعالی شدہ کی جست سے ان کا حق ہے 'فی ذاتہ کوئی استحقاق شیں ہے' یا حق جمعتی وجامت اور حرمت ہے' استحقاق کے معنی میں خمیں وعدہ کی بہت سے ان کا حق ہے' فی ذاتہ کوئی استحقاق شیں ہے' یا حق جمعتی وجامت اور حرمت ہے' استحقاق کے معنی میں خمیں

اس پر ایک دلیل نه کور الصدر حدیث ہے اور دو سری دلیل ہیر حدیث ہے:

الم بخاری نے روایت کیا ہے کہ جب بزرہ فرائض اواکر کے نوافل کو بیشہ پڑھتا ہے تواللہ اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہے اور جب وہ اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہے تواللہ اس کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے 'اس کی آبھیں ہو جاتا ہے جن سے وہ ریکتا ہے' اور اس کے ہاتھ ہوجا تا ہے جن سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پیر ہوجا تا ہے جن سے وہ چلتا ہے اور فرماتا ہے اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطاکروں گااور آگر وہ جھ سے پناہ طلب کرنے تو میں ضرور اس کو اپنی پناہ میں لوں گا۔ (الحدیث) (مجمح البخاری 'جے' رقم الحدیث ۲۵۰۲ مطبوعہ وار الکتب انعلیہ' ہیروٹ' ۱۳۴۲ھ' محتقیق من جو میں ۱۹۳۴مند احمد حقیق

ئېيان القر ان

احمد شاكر ٬ و قم الحديث: ٢١ه-٢٩، صند ابو-هل ٬ ٤٠٨٧ صحيح ابن حبان ٬ و قم الحديث: ٣٣٧ مجمع الزوائد ٬ ج٠١ ص ٢٦٩ البطالب العاليه ٬ ج١

اس مدیث میں بید تصریح ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے ہرولی اور نبی سے بدوعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کی دعا ضرور قبول فرمائ گا' اور ان کی دعار و نمیں فرمائے گا اور ان کا اللہ پر کی حق ہے ' اور میں ان کی اللہ کی یار گاہ میں وجابت اور حرمت ہے۔ اس لیے انبیاء اور اولیاء کے وسلہ ہے دعا کرنا' یا ان ہے دعا کرنے کی درخواست کرنا صحیح ہے' اور اب ہم اس سلسلہ میں احادیث پیش

ا نبیآء علیم السلام اور اولیاء کرام کے وسیلہ سے دعاکے متعلق احادیث

الم محرين الماعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتي بين: حضرت انس دہائیں بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ قبط میں جتلا ہوتے تو حضرت عمر بن العخطاب رہائیں حضرت عماس بن

عمد المعلب جائین کے وسلہ ہے بارش کی دعاکرتے اور یہ عرض کرتے 'اے اللہ اہم اپنے نبی جائیں کے وسلہ ہے بارش کی دعاکیا كرتے تھے وا و جم ير بارش برسانا تھا (اب) ہم اينے ني كے عم (محرّم) كو تيرى طرف وسيله پيش كرتے بي و و تم بر بارش نازل فرما۔ حضرت انس نے کها پھر لوگوں پر بارش ہوتی۔

(صحيح البغاري، جا، رقم الحديث: ١٠٠، مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت ١٣٠١هـ المعجم الكبير جا، رقم الحديث ٨٣٠ مركب الدعاء للطبواني وقم الحديث: ٩٦٥ شرح السنر للبغوى ٢٦٠ وقم الحديث: ١٦٠)

الم احمر بن طبل متوفی ۲۴۱ه روایت کرتے میں:

حضرت عثان بن حنیف برایشی بیان کرتے میں کہ ایک نامینا محض نبی پڑتیم کے پاس آیا'اس نے نبی پڑتیم سے عرض کیا' آپ اللہ ے دعا بیجے کہ اللہ مجھے ٹھیک کردے۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تسمارے لیے دعا کروں اور اگر تم چاہو تو میں اس کو موٹو کر دوں اور یہ تمہارے لیے بهتر ہوگا۔ اس نے کہا آپ دعاگر دیجئے' آپ نے اس کو تھکم دیا کہ وہ انچھی طرح ہے وضو کرے ' چروہ رکعت نماز پڑھے اور یہ دعاکرے ''اے اللہ اجس تیرے نبی (سیدنا) محمد پہیر نبی رحمت کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہو تا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں'اے محما میں آپ کے دسلہ سے اپنی اس حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو تا ہوں' تاکہ میری عاجت پوری ہو'اے اللہ امیرے متعلق آپ کی شفاعت قبول فرا۔ (امام این ماجد نے لکھا سے کہ ابواسال نے کمائیہ مدیث صحیح ہے)

علامه احمد شاكر متوفى ١٤٧٥ ه في كلها ب اس حديث كي سند صحيح ب- (مند احمد متحقيق احمد شاكر عها ، رقم الحديث: ا ۱۷۱۵ ۱۲۵۲ طبع قاهره 'سنن ترزی' ج۵٬ رقم الدیث:۳۵۸۹ 'سنن ابن اجه 'ج۱٬ رقم الحدیث:۱۳۸۵ 'سنن کبری النسالی' ۲۰٬ رقم المديث: ١٩٣٩، عمل اليوم والليله للنسائي٬ رقم الحديث: ٦٦٧، عمل اليوم والليله لابن السني٬ رقم الحديث: ٦٣٣٠ المستدرك ج١٠ م ١٩٥٠٬ دلا كل النبوه أن ٢٠ م ١٢٥ المام طراني في اس حديث كو روايت كرك لكصاب أبيه حديث صحيح ب- المعجم الصغير جها وقم الحديث ٥٠٨ المعمم الكبير جه و رقم الحديث ا٨٣١ عافظ منذري نے لكھا ہے بيه حديث صحيح ہے۔ الترغيب والترميب ، ج اس ٣٤٧ ٣٤٠ حافظ البیثی نے بھی لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ مجمع الزدائد'ج۲مم ۴۷۹ مختصر ماری دھٹن 'ج۳م ص۳۰۳)

فی این تیمیه والی ملامد نودی اور امام محد جزری وغیرهم نے امام ترزی کے حوالے سے اس صدیت کو ذکر کیا ہے اور اس میں یامجہ کے الفاظ میں' لیکن ہمیں جو ترزی کے پاکستانی اور بیروت کے نننج رستیاب ہیں' ان میں یامجہ کے الفاظ نہیں

طبيان القر أن

میں۔ سنن ترزی کے علاوہ ہم نے باتی جن کتب مدیث کے حوالے دیتے میں 'ان سب میں یامحمر کے الفاظ ہیں۔ امام ابوعبدالله محمرين مزيد ابن اجه متوفى ٢٤٣ه روايت كرتے من:

حفرت ابوسعید خدری من الني بيان كرتے ميں كه رسول الله الله يا يو فرايا جو مخص اپنے گھرے نماز برھنے كے لكا

اور اس نے یہ دعاکی' اے اللہ اتھے پر سائلین کا جو حق ہے ہیں اس کے وسیلہ ہے سوال کر ناہوں' اور میرے اس (نماز کے لیے)

جانے کا جو حق ب اس کے وسلہ سے سوال کر آبوں " کیونک میں بغیراکڑنے اور اُٹرانے اور بغیرد کھانے اور سانے کے (محض) تیری نارانسگ کے ڈراور تیری رضا کی طلب میں نکا ہوں 'سو میں تجھ ہے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو جنم ہے مجھے اپنی بناہ میں رکھنا اور میرے گناہوں کو بخش دینا اور بلاثبہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ (سوجو فخص یہ دعاکرے گا) اللہ تعالی اس کی

طرف متوجہ ہو گااور ستر ہزار فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔ (سنن ابن ماجه 'ح") و قم الحديث: ۷۷۸ عل اليوم واليله لابن السني ' وقم الحديث: ۸۵ 'الترغيب والترهيب 'ج٣ م ٣٥٣ صحح ابن خزير 'ج۲ ع م ۴۵۸ علامد احمد شاكر في لكها ب ك اس مديث كي سند حسن ب-مند احمد 'ج٠ ارقم الحديث: ٩٩٠)

الم احمر بن حنبل متوفی ۲۴۱ه روایت کرتے ہیں:

عبدالرحمٰن بن یزید روایت کرتے ہیں کہ (سیدنا) محمد ہیں ہے اصحاب کو خوب علم تھاکہ حضرت عبداللہ بن مسعود جاہیں۔ ان میں سب سے زیادہ قریب اللہ عزوجل کی طرف وسیلہ تھے۔

(مند احمه' ج۵٬ م ۳۹۵' داد الفکو بیروت' طبع قدیم' علامه احمد شاکر'متوفی ۷۲۷ه نے کمااس حدیث کی سند صحیح ہے' مند احد 'ج١١' رقم الحديث:١١٠ ٢٣٢ طبع قامره)

وسيله به معنی در جه جنت

علامدابن اثير جزري متوفى ٢٠١ه لكصة بن:

وسلمہ کاایک معنی جنت کے درجات میں ہے ایک (مخصوص) درجہ ہے جیساکہ حدیث میں ہے۔ (نمایہ 'ج۵'م ۱۸۵) الم مسلم بن حجاج قشيرى متوفى ١٦١ه روايت كرتے من

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنما بيان كرت بيل كه يس في رسول الله عليم كويه فرمات بوت ساسب كه

جب تم موذن (کی اذان) کو سنو تو اس کے کلمات کی مثل کو ' پھر مجھے پر وروو پڑھو ' کیونکد جس شخص نے ایک مرتبہ مجھے پر وروو پڑھا' الله اس ير دس رحمتين بينج گا- پحرميرے ليے وسيله كاسوال كرو "كيونكه وسيله جنت ميں ايك ايبادر جه ب جوالله كے بندوں ميں ے صرف ایک بندہ کو حاصل ہوگا اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔ سوجس مخص نے میرے لیے وسیلہ کاسوال کیا'اس

کے حق میں میری شفاعت جائز ہو جائے گی۔

(صحح مسلم ٬ رقم الحديث: (۸۲۷ (۳۸۳ مسن ابوداؤ د ع ا٬ رقم الحديث: ۵۲۳ مسن ترزي ٬ رقم الحديث: ۳۴۳ مسجح البخاري ، ج ۱٬ رقم الحديث: ١١٣ من نسالًى وقم الحديث: ١٤٧٤ عل اليوم والليد للنسالَى وقم الحديث: ٢٥٥ عل اليوم و الليد لابن السني وقم الحديث: ١٥٣ سند احمد "تحتيق احمد شاكر" ج٢° و قم الحديث: ١٥٦٨° ج• ا° رقم الحديث: ١٩٩٢° ج• ا° وقم الحديث: ١٣٨٣° ١٣٨١، سنن كبري لليمعتى ا ج، مص١٠٠م صحح ابن حبان وقم الحديث: ١٨٨٨ مطبوعه مكتبه الريه فيصل آباد) دعاءاذان میں حدیث شفاعت کی تحقیق

ام ابوالقاسم سليمان بن احمر طبراني متوفي ٢٠ ١٠ و روايت كرتے من:

ئىيان القر ان

حضرت ابوالدرداء جائید. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بیٹیم جب اذان بنتے تو دعاکرتے "اے اللہ ااس وعوت کالمہ اور (اس کے متیجہ میں) کھڑی ہونے دائی قرااور قیامت کے (اس کے متیجہ میں) کھڑی ہونے دائی قرااور قیامت کے دن ہمیں آپ کی شفاعت میں (داخل) کردے"۔ (المجم الادسلا وجی مقرق الدیث: ۱۳۷۵ کیت العادف الریاض ۵۰۰ساء) حافظ البیٹی کلھتے ہیں اس حدیث کی سند میں صدقہ بن عبداللہ المجمین ہے۔ الم احمد المام مسلم وغیرہ نے اس کو ضعیف کما ہے اور دحیم اور ابوحاتم اور احمد بن صالح مصری نے اس کی توثیق کی ہے۔

کو ضعیف کما ہے اور دحیم اور ابوحاتم اور احمد بن صالح مصری نے اس کی توثیق کی ہے۔

(الجمح الزوائد من الدین کی مترد بن العربی میرون کی ہے۔

حافظ جمال الدين يوسف مزى متوفى ٢٥٣ه لكهي بين

صدقہ بن عبداللہ اسمین کی روایات ہے امام ترفدی' امام نسائی' اور امام ابن ماجہ نے استدلال کیا ہے۔ ہرچند کہ امام احمہ اور شخین نے اس کو شقہ کسا ہے کہ الم احمد اور شخین نے اس کو شقہ کسا ہے کہ الم احمد علی منظمین نے اس کو شقہ کسا ہے کہ اور شخین نے اس کا دوایت میں کوئی حرج شمیں ہے۔ احمد بن صافح مصری نے کسا اس کی روایت صحح اور متحول ہے۔ وجمہ نے کسا اس کی روایت میں فوت متبول ہے۔ وجم نے کسا اگر چہ بید قدر رہے کی طرف ماکل تھا' کین روایت میں صادتی تھا۔ ولید بن مسلم نے کسا یہ ۱۲۱ھ میں فوت ہوگیا تھا۔ (ترفیب الکسال 'جہ' میں ۱۲۸ھ میں اس ۱۳۸۵ مترفیب الکسال 'جہ' میں ۱۳۸۸ میں اسلام ال

الم ابوالقاسم سلیمان بن احمر طرانی متوفی ۱۳۳۰ و روایت کرتے ہیں:
حضرت ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله رجیج نے فرمایا جس شخص نے اذان من کر به دعا کی
"اشسهد ان لاالمه الاالمله وحده لاشریک له و ان محمدا عبده و رسوله" اے الله آپ پر صلوة نازل فرما
اور آپ کو اس مقام پر پنچا ہو تیرے نزدیک جنت میں آپ کے لیے مخصوص ہے اور قیامت کے دن ہم کو آپ کی شفاعت میں
داخل کردے 'موجو محض به دعا کرے گائی کے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی۔

(المعجم الكبير؛ ج١٢ وقم الحديث: ١٢٥٥٣ الليم الكبيرج 2 وقم الحديث: ٢٢١١٨ عمدة القاري؛ ج٥ م ١٢٣)

حافظ البیٹی متوفی ۵۰۰ھ لکھتے ہیں اس صدیث کی سندیں انحق بن عبداللہ بن کیسان ہے۔ حاکم اور ابن حبان نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے باقی تمام رادی ثقه ہیں۔ (جمح الزدائدج) مصر ۴۳۳۰مطرویہ دار الکتاب العربی ' بیروٹ ۴۰۰س)

صافظ جمال الدین ابو المحجاج بوسف مزی متوفی ۳۳ کے دو اور سے استحق بن عبد اللہ کا شعف القل میں عبد اللہ کا شعف ا نقل کیا ہے۔ امام ابوداؤد نے اسحاق بن عبد اللہ کی صرف ایک صدیث متابعہ ورج کی ہے اور امام ترفدی اور امام ابن ماج نے اپنی سنن میں اس کی روایات کو درج کیا ہے۔ اسخق بن عبد اللہ بن کیسان ۱۳۳۸ھ میں فوت ہوا تھا۔

(تهذيب الكمال 'ج ا'ص ٢٢- ٥٤ 'ميزان الاعتدال 'ج امس ٣٣٦ 'تآب الجرح والتعديل 'ج ٢ 'ص ٢٣٨)

ہرچند کہ بیہ حدیث ضعیف ہے 'کین نضائل اعمال میں حدیث ضعیف کا عتبار کیا جا تا ہے۔ دعائے اذان کے بعض دیگر کلمات کی تحقیق

اس بحث كے افريس بم ايك اور حديث بيان كرناچاہتے بيں جس بن "انك لا تسخلف المسعدد" كاذكر بــ -الم ابو برا حمين بيع متوفي مصر مراحد وايت كرتے بن:

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنما بیان کرتے میں که رسول الله بین نے فرمایا جس شخص نے ازان من کریہ دعا کی اے اللہ این تھے سے اس دعوت کالمہ ادر اس کے تتیجہ میں کھڑی ہونے والی نماز کے وسلیہ سے سوال کر آبوں کہ سیدنا محمہ

بيان القر أن

' پڑی کو جنت میں وہ مقام عطا فرما جو آپ کے لیے مخصوص ہے' اور آپ کو نشیلت عطا فرما اور آپ کو اس مقام محمود پر فائز کر جس کا تو نے وعدہ کیا ہے' ہے شک تو وعدہ کی مخالف نہیں کر آ'' اس مدیث کو اہام بخاری نے اپنے صحیح میں علی بن عماش ہے روایت کیا ہے۔ (سنن کبری' ج' میں ۴۳' مطبوعہ نشرائیہ' کمان)

اس دعام الوسيلة اور الفضيلة ك بعدو الدرجة الرفيعة كابحى ذكركيا بالا إس كاصل يرصد

<u>-</u>

امام عبدالر ذاق بن ہمام متو فی 91ھ روایت کرتے ہیں: ایوب اور جابر جعنی بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے اقامت کے وقت کما: "اے اللہ !اس وعوت بامد اور اس کے بعد

کھڑی ہونے والی نماز کے رب سیدنا محمہ شہیر کو جنت میں وہ مقام عطا فرہا' جو آپ کے ساتھ مخصوص ہے اور آپ کے درجات بلند فرما'' واس کے حق میں نمی شہیر کی شفاعت واجب ہوجائے گی۔

(المصنف على ١٩٦ م مطبوعه كتب اسلامي بيروت ١٩٩٠ه)

وسيله به معنی مرشد کامل

ایمان 'اعمال صالحہ 'فرائقن کی اوائیگ 'اتباع سنت 'اور محرات اور محروبات ہے بچنا' یہ سب چزیں اللہ تعالیٰ تک پہنچ اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ میں اور جس مروصالح اور مرشد کائل کے باتھ پر بیت کر کے ایک مسلمان گرناہوں سے نچنے اور نیک کام کرنے کا عمد کر آئے 'جو اس کو مسلس نیکی کی تلقین کر آئے 'اور اس کی روعانی تربیت کر آئے 'اس شخ کے وسیلہ اور قرب اللی کے ذریعہ میں کس کوشیہ ہو سکتا ہے۔ شاہ دلی اللہ دبلوی قول جیس میں کسمتے ہیں کہ اس آیت میں وسیلہ سے مراد بیت مرشد ہے۔ اور شخ اساتھ لیاد وادی متونی ۱۳۵۲ھ کیلئے جم :

الل سلوک اس آیت کو راہ حقیقت کے سلوک کی طرف اشارہ گر دانتے ہیں اور مرشد کو وسلیہ سیجھتے ہیں۔ اس بناء پر حقیق کامیابی اور مجاہدہ سے پہلے مرشد کو تلاش کرنا شرور ی ہے' اور اللہ تعالی نے سالکان حقیقت کے لیے یمی قاعدہ مقرر کیا ہے' اس لیے مرشد کی رہنمائی کے بغیراس راہ کا لمناشاذ و نادر ہے۔(مراہ مستقم '(فاری)' میں ہی' مطبوعہ کمتبہ سلنیہ 'لاہور)

اسلام میں بیت کا تصور 'شخ طریقت کی شرائط 'بیت برکت 'بیت ارادت ' تبدیلی بیت 'اور تجدید بیعت کا حکم ممی ہر شخص پر بیت ہونا فرض ہے ' ان تمام عنوانات پر ہم نے شرح صحح مسلم جلد رائع کے اخیر میں تفصیل ہے بھی کی ہے۔ جو حضرات ان مباحث ہے دلچی رکھتے ہوں' وہ اس کا ضرور مطالعہ فرہائیں۔

الله تعالیٰ کا ارشادہے: بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے قبضہ میں روسے زمین کی تمام چیزیں ہوں اور اتن اور بھی ہوں تاکہ قیامت کے دن عذاب سے نجلت کے لیے وہ ان چیزوں کو فدیہ میں دے دیں 'تو وہ (فازیہ) ان سے قبول نمیں کیاجائے گا اور ان کے لیے نمایت وروناک عذاب ہے۔(المائدہ۳۶)

آیا اللہ نے کافرے گفر کاارادہ کیا تھایا اس کے ایمان کا؟

الله عزد جل نے بیہ بتایا ہے کہ جن بیودیوں نے اللہ کی ربوبیت کا اٹکار کیااور پچٹرے کی عبادت کی اور جن مشرکوں نے جوں 'انسانوں یا عناصر کی عبادت کی اور وہ تو ہہ کرنے ہے پہلے مرگئے ' تو وہ اللہ کے عذاب سے نیچنے کے لیے اگر تمام روئے زمین کے برابر فدید بھی دے دیں' تب بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا' بکلہ اللہ تعالی ان کو وائما ورو دینے والے عذاب میں جلا کرے گا۔ اس آیت میں ان بیودیوں کا رو فرایا ہے' جنہوں نے کما تھا' بھم کو صرف چند دن عذاب ہو گا اور ای طرح بت پرست

نبيان القر أن

. ہافروں کو عذاب کی دعید سنائی ہے 'کہ تم میہ نہ سمجھ لینا کہ تم اپنے آباء واجداد کے وسیلہ سے دوزخ کے دائمی درد دینے والے عزاب سے نے جاؤ مے۔

الم محرين اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے إين: حفرت انس بن مالک معاشد بیان کرتے ہیں کہ نبی ہے ہیں نے فرمایا قیامت کے دن کافرے کماجائے گا'یہ بنااگر تیرے ہیں

روے زمین جتنا سونا ہو تو کیا تو اس کو فدید میں دے دب گا؟ وہ کے گا؟ ہاں انچراس سے کما جائے گا (دنیا میں) تجھ سے اس کی بد ببت بهت آسان سوال كياكياتها- (صحح البواري وقم الديث: ١٥٣٨ محيح مسلم عنانقين ٥٣٠ (٢٨٠٥) ١٩٥٠) عافظ احمر بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ه لكصة من

انی عمران کی روایت میں ہے اللہ فرمائے گاجس وقت تو آوم کی پشت میں تھا میں نے تجھ سے اس کی بہ نسبت آسان چیز کا سوال کیا تھا' یہ کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرنا' مگر قو شرک کے بغیر نسیں مانا' اور ثابت کی روایت میں ہے' ہم نے تجھ ہے اس کی

به نسبت کم چیز کاسوال کیا تھا۔ پس تو نے نہیں کیا' مجراس کو دوزخ میں ڈالنے کا تھکم دیا جائے گا۔ قاضی عیاض نے کمااس حدیث میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے:

اور یاد سیجے جب آپ کے رب نے بنو آدم کی پشتوں سے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ آبَنِي أَدَمَ مِنْ قُلْهُ وُرهِمَ ذُرِّيَتَهُمْ وَاسْهَدَهُمْ عَلَى انْفُسِهِمْ السَّتُ ان کی ادلاد کو نکالااور ان کے اوپر انہیں گواہ بنایا 'کیامیں تمہار ا ر ب نہیں؟ انہوں نے کہا' کیوں نہیں؟ ہم نے گواہی دی' بِرَبِّكُمُ قَالُوا بَلَى شَهِدُنَا أَنْ تَفُولُوا يَوْمَ الْقِيْمَةِ إِنَّا كُنَّاعَنُ هٰذَاغِفِليُّنِّ.

آ کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کمو کہ ہم اس سے بے خبر تھے۔

(الاعراف: ١٤٢) ہیہ وہ حمد ہے جو اللہ تعالی نے مطرت آدم علیہ السلام کی پشت میں ان کی اولاد سے لیا تھا۔ جس نے بعد میں آ کر دنیا میں اس عمد کو پوراکیا ،وه مومن ہے اور جس نے اس عمد کو پورانسیں کیا ،وه کافر ہے۔ مواس حدیث کامعنی بہ ہے کہ میں نے تم ہے میہ ادادہ کیا تھا کہ میں جب تم کو دنیا میں نکالوں گاتو تم اس عمد کو پورا کرنا ملین تم نے اس کا انکار کر کے شرک کیا اور یہ بھی ہو

سكما بكد اراده سے مراد طلب بو۔ يعني ميں نے تم كوايمان لانے كاتھم ديا تھااور تم ايمان ضيں لائے ايمونك اس كائنات ميں وي ہو تاہے جس کا اللہ سجانہ و تعالی ارادہ فرما تاہے۔ معترلہ نے اس پر بیہ اعتراض کیاہے کہ یہ کیسے ہو سکتاہے کہ اللہ تعالی اس چیز کا هم دے جس کاوہ ارادہ نہ کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محال نہیں ہے۔ علامہ ماز ری نے کما ہے کہ اہل سنت کا نہ بب یہ ب کہ اللہ تعالی مومن کے ایمان کاارادہ کرتا ہے اور کافر کے کفر کا' اور اگر اللہ تعالی کافر کے ایمان کاارادہ کر تاتو وہ ایمان لے آ تا'

لیخی اگر اللہ تعالی اس کے لیے ایمان کو مقدر کر آباتو وہ ایمان لے آبائاس کے برخلاف معتزلہ کاند ہب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سب لوگول کے ایمان کا ارادہ کیا۔ مومن نے اس پر لبیک کما 'اور کافرنے انکار کیا۔ ان کی دلیل میہ ہے کہ کفرشراور برائی ہے اور کفر کاارادہ بھی شراور برائی ہے اور اللہ تعانی شراور برائی ہے منزہ ہے۔اس

لیے میں سمجھ نمیں ہے کہ وہ کمی کے کفر کاارادہ کرے۔اہل سنت نے اس کا میہ جواب دیا ہے کہ خلوق کے حق میں شر کاارادہ کرنا شر ہے۔ خالق کے حق میں شر کاارادہ کرنا شرنہیں ہے 'کیونکہ اللہ نعالی الک مطلق ہے' وہ جس طرح جاہتا ہے' اپنی ملک میں تصرف کر آہے' مخلوق کے لیے شرکاارادہ کرنااس لیے شرہے کہ اللہ تعالی نے کلوق کواس سے منع کیاہے اور اللہ سجانہ و تعالی کے اوپر <u> کوئ</u> طائم نہیں ہے جو اس کو امر کرے۔اس لیے مخلوق کے ارادہ پر اللہ کے ارادہ کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ نیزا مخلوق جب کس

چیز کاارادہ کرے اور وہ نہ ہو توبیہ مخلوق کے ضعف اور اس کے عجز کی وجہ ہے ہو آہے اور اللہ تعالی ضعف اور عجز ہے پاک ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا مجمہ اللہ کافر کے ایمان کاارادہ کرے اور وہ ایمان نہ لائے۔ اس پر یہ اعتراض کیا گیاہے کہ قرآن مجمد میں ہے:

ولايرضى ليعبَاديوا ألكُفُرَ (الزمري) اورده التي بندول كي كفرر راضي نس موال

توجب الله کفرے راضی نمیں ہے تو وہ کافر کے کفر کااراوہ کیے کر تاہے؟ اس کاجواب یہ ہے کہ اراوہ اور چیز ہے اور رضا اور چیز ہے۔ رضا کا معنی ہے تواب دینا کلینی وہ کفر پر تواب نمیں دیتا۔ دوسمراجواب میہ ہے کہ اراوہ عام ہے اور رضا خاص ہے ' رضا کا معنی ہے خیر کااراوہ کرنا 'جس طرح تارائصتی اور غضب کا معنی ہے شرکااراوہ کرنا۔

(فتح الباري 'ج ۱۱ مص ۲۰۰۳ ۲۰۰۳ مطبوعه دار نشرا لکتب الاسلاميه 'لا بور '۱۰ ۱۲ ۱۳)

حافظ ابن جمر عسقلانی نے اہل سنت و جماعت کا جو نہ مب نقل کیا ہے 'اس کے دلا کل حسب ذیل احادیث ہیں: امام ابو حاتم محمد بن حبان البستی المبتوثی ۳۵ مع مد روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالرحمٰن بن قنادہ السلمی برہیش بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ بیٹی ہم کویہ فرہاتے ہوئے ساہے کہ اللہ نے آدم کو پیداکیا مجران کی پشت سے ایک مخلق کو نکلا۔ پھر فرمایا: یہ جنت میں ہیں اور جھے کوئی پرواہ نمیں اور یہ دوزخ میں ہیں اور جھے کوئی پرواہ نمیں۔ ایک محفص نے کمایارسول اللہ ابھرائم کس برعمل کریں؟ آپ نے فرمایا تقدیر پر۔

( صحیح این حبان 'ج۴' رقم الحدیث: ۳۳۸ 'المستد رک 'ج' عن اح' سند احد 'ج۴' ص۱۹۹ مثبع قدیم' علامه الیشی نے کما اس حدیث کے راوی ثقیہ بیں۔ مجمع الزوائد 'جے م م ۱۸۹۷)

امام ابوعيسي محمد بن عيسي ترندي متوني ١٥٤ ههر دوايت كرت بين:

(منن ترندی مرتبی الحدیث: ۴۰۹۸ منن ابوداؤد " رقم الدیث: ۴۷۰۳ منن کبری النسائی "ج۲" رقم الحدیث: ۱۹۱۰ موطالهام مالک رقم الحدیث: ۱۳۱۱ مند احمر " ج۱" رقم الحدیث: ۳۱ " صحیح این حیان " رقم الحدیث: ۱۳۷۷ المستدرک " ج۱" می ۴۷ ج۶" می ۴۳۳ " ج۶" می ۱۵۳۳ امام ذہبی نے تیزن مدیثوں میں حاکم کی موافقت کی ہے)

الم ابوعبدالله محمين مزيد ابن ماجه متوفى ٢٥٣ هدروايت كرت مين:

ابن دیلمی بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں فقد پر کے متعلق ایک شک ہیدا ہوااور مجھے یہ فدیشہ ہوا کہ کہیں اس سے میرا اور الدق کا ب

طبيان القر أن

دین فاسد نہ ہو جائے اور ایمان نہ جا آ رہے۔ پس میں حضرت الی بن کعب رہائٹن۔ کے پاس گیا 'اور میں نے عرض کیا اے ابوالمنذ را ۔ اس نقد پر کے متعلق میرے دل میں ایک ٹک پیدا ہوا ہے' اور مجھے خدشہ ہوا ہے کہ اس سے میرا دین اور ایمان فاسد نہ ہو جائے۔ آپ میری تمل کے لیے کوئی مدیث بیان کیجئے۔ شاید اللہ اس ہے مجھے نفع پہنچائے۔ حضرت ابی بن کعب بریشز ، کما اگر الله تعالی تمام آسان والوں اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو وہ ان کو عذاب دے گا' اور وہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا۔ ( کیونکہ وہ ان سب کا مالک ہے 'اور سب اس کی مملوک ہیں) اور اگر وہ ان پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال ہے بهتر ہے اور اگر تمهارے پاس احد میاڑ جتنا مونا ہوجس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو وہ تم ہے اس دقت تک قبول نسیں کیاجائے گا جب تک کہ تم تقتریر کر ایمان نہ لاؤ۔ پس تم یہ یقین رکھو کہ تم کوجو مصیبت پہنچی ہے 'وہ تم سے ٹلنے والی نہیں تھی اور جو مصیبت تم ہے ٹل کئی ہے' وہ تم کو پینچنے والی نہیں تھی' اور آگر تم اس کے علاوہ کسی دوسرے عقیدہ پر مرگئے تو دوزخ میں داخل ہو گے' اور تم پر کوئی اعتراض نہیں ہے' تم جا کر حضرت عبداللہ بن مسعود رہاشیٰ سے پوچید لو میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے سوال کیا؟ تو انہوں نے بھی حضرت ابی بن کعب کی طرح جواب دیا اور فرمایا: تم پر کوئی اعتراض نہیں ہے' تم جاکر حضرت حذیف ے سوال کرو۔ میں نے مفرت حذیفہ سے سوال کیا؟ تو انہوں نے بھی ان دونوں کی طرح جواب دیا اور کہا اب تم جاکر حضرت زیدین ثابت بواثی ہے سوال کرد میں نے حضرت زید بن ثابت سے سوال کیا؟ تو انہوں نے کہامیں نے رسول اللہ واللہ علی م فرماتے ہوئے ساہے کمہ اگر اللہ تعالی تمام آسانوں والوں اور تمام زمینوں والوں کو عذاب دے تو وہ عذاب دے گا'اور وہ ان پر للم کرنے والا نہیں ہو گااور اگر وہ رحم فرمائے تو اس کی رحت ان کے اعمال سے بمتر ہے' اور اگر تمہارے پاس احد بہاڑ جتناسونا ہو جس کو تم اللہ کی راہ میں خرج کردو' تو وہ اس وقت تک تم ہے قبول نہیں کیا جائے گا'جب تک کہ تم ہر تقدیر پر ایمان نہ لاؤ اور یہ یقین نہ رکھو کہ جو مصیبت تم کو پینچی ہے' وہ تم سے ملنے وال نہیں تھی اور جو مصیبت تم سے ٹل گئی ہے' وہ تم کو سینچے وال امیں تھی اور اگرتم اس کے سواکسی اور عقیدہ پر مرگئے تو تم دوزخ میں داخل ہو گے۔

(سنن ابن اچه 'ج)' رقم الحدیث: ایماء' سنن ابوداوّه' ج۳' رقم الحدیث: ۴۷۹۹ منه احد' ج۸' رقم الحدیث: ۴۲۱۹۷ طبع **داد الفکر** 'پیروت' علامه احمد شاکر' متوفی ۱۳۷۵ ه نے کما ہے کہ اس حدیث می سند تسیح ہے۔ اس کے تمام رجال کی توثیق کی گئی ہے۔ مسند احمد' متحقیق احمد شاکر' ج۲۷' رقم الحدیث: ۴۲۵۳۷ ۴۲۵۳۷ معبع دارالحدیث' قاہر ۱۳۶۹های

خلاصہ بحث میہ ہے کہ کافر کا کفراور مومن کا ایمان اللہ کے ارادہ ہے ہا اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے "کیونکہ سب اس مے مملوک ہیں۔ اس نے جس کو جنت کے لیے پیدا کیا 'اس کے لیے جنت کے اعمال آسان کر دیے اور جس کو دوزخ کے لیے پیدا کیا 'اس کے لیے دوزخ کے اعمال آسان کر دیے۔ اللہ کا بے حدو حساب شکر ہے کہ اس نے ہم کو ایمان اور اعمال صالحہ نوازا۔ اے اللہ اہمارا خاتمہ بھی ایمان اور اعمال صالحہ پر کرنا اور اس عقیدہ پر ہمارا حشر کرنا' ہم دوزخ سے اور دوزنیوں کے اعمال سے تیری پناہ ہیں آتے ہیں۔

سین پائیں ہے۔ بیں میں ہوں کہا ہے کہ چونکہ کافر کفر کاارادہ کر تاہے تو اللہ تعالی نے اس میں کفر کو پیدا کر دیا اور مختصلین نے اس کی توجیہ میں ہوں کہا ہے کہ چونکہ کافر کفر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالی نے ہرانسان کو خیرادر شرکا احتیار دیا جو خیر کاارادہ کرتا ہے ' اس میں خیر پیدا کر دیتا ہے ' بندہ کے ارادہ کو کسب کتے ہیں۔ کسب کا تعلق بندہ سے اور خلق کا تعلق اللہ تعالی ہے ہیں۔ کسب کتل بندہ سے اور اخلق کا تعلق اللہ تعالی ہے ہے اور انسان کو جزاادر ہزااس کے کسب اور ارادہ کی وجہ ہے گئی ہے' اور اگر بندہ کے افعالی میں اس کے کسب اور ارادہ کا دخل نہ بنا جائے گئے ہیں۔ کسب کا فعال میں اس کے کسب اور ارادہ کا دخل نہ بنا جائے گئے ہے۔ اور انسان کو جیم دنیا میں کے لیے انہا کا در رسل کو جیم جااور

آ مانی کتابوں کو نازل کرنااور آ خرت میں جزاءاور سزا کانظام قائم کرنا' سب بے معنی اور خلاف حکت ہو گا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے وال عورت کے (دائمیں) ہاتھ کو کاٹ دو' بیران کے كي بوئ كى سزاب اور الله كى طرف سے عبرت ناك تعزير ب اور الله بحث غالب اور نمايت حكت والاب (المائدو:٣٩)

آبات سابقہ سے مناسبت

اس سے پہلے اللہ تعالی نے بنایا تھا کہ ڈاکو کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیئے جائیں اور اس آیت میں چو رکے بھی ہاتھ کا مخے کا حکم دیا ہے اور صدیث میں ہے کہ دو سمری چوری پر اس کا میر کاٹ دیا جائے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا جب کسی شخص نے

چوری کی تواس کادایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے گااور اگر دوبارہ چوری کی تواس کا پایاں پیرکاٹ دیا جائے گا۔

(كتاب الآثار لممدين الحين الشيباني من ١٣٨)

دو سری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان کی اہمیت بیان کی تھی کہ ایک انسان کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک گویا تمام انسانوں کو قتل کرنا ہے۔ مجر فرمایا؛ کہ اگر میں انسان ڈاکہ ڈالے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہاں فرمایا کہ اگر انسان چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔

سرقه كالغوى معني

علامه جمال الدين ابن منظور افريق متوفى الده لكصة بن:

ابل عرب چور اُس شخص کو کہتے ہیں جو کسی محفوظ جگہ میں چھپ کرجائے اور مال فیر لے کر چلا جائے۔اگر وہ چھپ کر لینے کے بجائے تھلم کھلالے تو وہ ایکا اور لٹیرا (منسلس اور منسهب) ہے اور اگر زبرو تی چھیٹے تو غامب ہے۔

(لسان العرب عن امن ١٥٦ مطبوعه نشرادب الحوزه وقم الران ٥٠ ١٥١ه)

سرقه كالصطلاحي معني

علامه كمال الدين محد بن عبد الواحد بن عام حفى متوفى ٨٦١ه لكصة مين:

عاقل بالغ كى آيى محفوظ جكد س كى ك دس درجم (يا اس سے زيادہ) يا اتنى اليت كى كوئى چزچھپ كر بغير كمى شبد اور آدیل کے اٹھالے 'جس جگہ کی حفاظت کا نظام کیا گیاہو' در آنحالیکہ وہ چیز جلدی خراب ہونے والی نہ ہوتو وہ سرقہ (چوری) ہے۔ (فتح القديم 'ج۵'ص ۴۳۹ مطبوعه دار الكتب العلمه 'بيروت ۱۳۱۵)هـ)

شان نزول

ام ابوالحن على بن احمد واحدى متوفى ٨٦٨ ه الصحة من:

یہ آیت طعمہ بن ابیرق کے متعلق بازل ہوئی ہے 'جس نے زرہ کی چوری کی تھی۔اس کی تفصیل ہم انساء۔۱۵۵ میں بیان کر

چكى ين- (اسباب النزول م ١٩٥٥ مطبوعه وار الكتب العلمه ميروت) جاہلیت اور اسلام میں جن کے ہاتھ کانے گئے

علامه ابوعبدالله محمرين احمر ما كلي قرطبي متوفي ٢٦٨ هه لكصة بس:

زمانہ جالمیت میں بھی چور کا اچھ کاٹ دیا جا تا تھا' زمانہ جالمیت میں جس کا سب سے پہلے باتھ کا منے کا تھم دیا گیا' وہ ولید بن

مغیرہ تھا' بھراللہ تعالی نے اسلام میں بھی ہاتھ کا منے کا حکم دیا۔ اسلام میں جس چور کاسب سے پہلے مردوں میں رسول اللہ منتج نے ہاتھ کاٹا'وہ خیار بن عدی بن نو فل بن عبد مناف تھے 'اور عور توں میں جس چور کے سب سے پہلے ہاتھ کائے گئے 'وہ مرہ بنت

بيان القر أن

141 سفیان بن عبدالاسد تھیں۔ان کا تعلق بنو مخزوم ہے تھا۔ حضرت ابو بکرنے ایک فمخص کا ہاتھ کاٹاجس نے ہار چرایا تھا۔ حضرت عمر نے عبد الرحمٰن بن سمرہ کے بھائی کا ہاتھ کا ٹاتھا ان دانعات میں کسی کا خشاف نہیں ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن عسم من الاعطبوعد داد الفكر مبيروت ١١٥٥ه) چور کاہاتھ کاٹنے کی حکمت الله تعالیٰ کا براا فضل اور احسان ہے کہ اس نے چور کا ہاتھ کاٹنے کی حد مقرر فرماکر مسلمانوں کے اموال کو محفوظ کر دیا اور

**اگر کوئی مخص ایک کر کوئی چیز لے جائے یا لوٹ کر لے جائے یا غصب کرے ' تو اس پر حد مقرر نہیں (ہر چند کہ اس میں تعزیر** ہے) کیونکہ یہ جرائم چوری کی به نسبت معمولی ہیں اور ان کے خلاف گواہ قائم کیے جائے ہیں اور گواہوں کے ذریعہ عدالت سے

اپناحق آسانی سے وصول کیا جاسکتا ہے۔اس کے برطلاف چور چمپ کرمال لے جاتا ہے الفذا اس پر گواہ قائم کرنا مشکل ہے ، اس کیے اس کی سزا بخت رکھی' تا کہ اس سزا کو دکھ کردو سرے لوگ عبرت پکڑیں اور چوری کرنے ہے باز رہیں اور مسلمانوں کے اموال محفوظ رہ سکیں۔

بعض علاء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آگر چور کا ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کو فورا جو ڑ دیا جائے' تو یہ جائز ہے کیکن یہ فتویٰ صحیح نسیں ہ۔ کیونک اللہ تعالی نے چور کے ہاتھ کانے کو فرایا ہے ' یہ اللہ کی طرف سے عبرت ناک تعزیر ہے ' اگر چور کا ہاتھ جوڑ دیا گیا' تو چربہ عبرت نہیں رہے گااور یہ قرآن مجیدے صریح طاف ہے اس کی تعمل بحث ہم نے شرح صحیح مسلم جلد رابع میں کی ہے۔

ایک بحث سے کہ چور ہاتھ سے چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے' تو زانی جب زناکرتا ہے تو اس کا آلہ تناسل کیوں نمیں کا اجا آ؟ اس کاجواب یہ ہے کہ چور کاجب ایک ہاتھ کاٹ دیا جاتاہے ' تو اس کادو سرا ہاتھ موجود ہو تاہے جس سے وہ

کام کاج کر سکتاہے' جبکہ ذانی کے پاس دو موا آلہ نہیں ہو تا۔ دو سراجواب یہ ہے کہ صدود اس لیے مقرر کی گئی ہیں کہ لوگ دیکھ کر هبرت پکڑیں۔کٹا ہوا ہاتھ تو دکھائی دیتا ہے' اور آلہ مستور ہو تا ہے۔ تیسراجواب بیہ ہے کہ آلہ نناسل کاٹ دیئے سے فروغ لسل كاسلسله منقطع موجائ كااور باتد كاشع مين يه خطره نهين ب-

دوسری بحث یہ ہے کہ زناکی سزایں جرم تو صرف ایک جزنے کیاہے 'اور کو ڑوں یا رجم کی شکل میں سزا پورے جمم کو ملتی ہے'اس کی کیاد جہ ہے؟اس کا جواب میہ ہے کہ ذناکرنے ہے بوراجہم لذت حاصل کر آہے'اس لیے بورے جُم کو سزا دی جاتی

اس آیت میں کئی وجوہ سے اجمال ہے۔اول: مید کہ مطلقاً چوری کرنے پر حد واجب نہیں ہوتی۔ مثلاً ایک پیسہ یا روہیہ

چرانے پر ہاتھ نہیں کانا جائے گا' بلکہ ایک معین مقدار کی جوری پر ہاتھ کانا جائے گاادر اس آیت میں اس مقدار کا بیان نہیں ہے۔ ثانیا اس آیت میں ہاتھ کاشے کا تھم دیا ہے اور ہاتھ کااطلاق انگلیوں پر 'متعلیٰ پر ' پنچے تک 'کلائی کے وسط تک 'کمنی تک اور بازو تک ' پر ہاتھ کااطلاق ہو تا ہے۔ ٹالٹا :اس آیت میں یہ بیان نہیں ہے کہ ہاتھ کاشنے کا حکم امت کے عام افراد کو دیا گیاہے ' یا یہ حکم صرف مسلمان حاکم کے لیے ہے۔ ان تمام امور کابیان نبی بڑتیں کی سنت اور احادیث میں ہے 'اس سے معلوم ہوا کہ احادیث کے

بغیر قرآن مجید کے معنی کو سمجھنااور اس کے تھم پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ مد سرقہ کے نصاب میں امام شافعی کا نظریہ

ام ابوعبدالله محمرين ادريس شافعي متوفي ١٠٠٨ه لكصة مِن: طبيان القر أن

جب چور کسی چیز کو چرائے تو اس چیز کی قیت کا اس دن سے کھاٹا کیا جائے گا'جس دن اس نے چوری کی تھی۔ اگر اس کی قیت چو قفائی دینار کو پینچ گل تو اس کا اپتر کاٹ دیا جائے گا' در نہ اس کا ہاچئے منسیں کاٹا جائے گا۔

(الام على الم على المعلم المعل

امام شافعی کاستدلال اس مدیث ہے۔ امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ مروایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها بیان کرتی میں کہ نبی تربیر نے فرمایا: چوتھائی دیناریا اس سے زیادہ میں ہاتھ کا ا ریا

ب سے ۵-( صحیح البطاری' جے ' رقم اللہ یٹ: ۱۷۸۹٬ صحیح مسلم' صدود ۱٬ (۱۷۸۳٬ ۱۳۱۰ سنن ابوداؤد' رقم اللہ یٹ: ۱۳۳۸ سنن نسائی' جے ۸٬ رقم اللہ یٹ: ۱۹۳۹٬ مند احمہ' ج۴٬ رقم اللہ یٹ: ۱۳۳۴٬ سنن کبری للیمقی' ج۴٬ مس ۴۵٬ موطالام بالک' رقم اللہ یٹ: ۱۵۷۵٬ مصنف

ر قم الحديث (۲۹۳۹) مسئد احمد "ع5° رقم الحديث: ۴۳٬۳۳۳ سنن كيرئ تيمعتى "ج٨" ص ۴۵٬۳ موطالهم مالك و قم الحديث: ۱۵۷۵ ابن الي شيبه "ع5" ص ٢٠٠ سيح ابن حبال "ح" و قم الحديث: ۴۳٬۹۳ مشئد حميدى و قم الحديث: ۲۵۹ مسئد الشافعي "ج۴" و قم الحديث: ۴۸۳ شرح السند للبغوى و قم الحديث ۲۵۹۵)

واضح رہے کہ چوتھائی دینار تمن درہم کے مساوی ہے۔امام احمد بن طنبل متونی ۲۲۱ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها بیان کرتی میں کہ رسول اللہ بیٹین نے فرمایا چو قائی دینار میں ہاتھ کاٹو اور اس ہے کم میں نہ کاٹو' اور ان دنوں میں چو تھائی دینار تین درہم کے برابر تھااور دینار بارہ درہم کا تھااور آگر چوری چو تھائی درہم ہے کم ہوتی' تو میں اس کا ہاتھ کائے کا نہ کہتی۔

(علامه احمد شاکرنے کمان مدیث کی سند صحیح ہے 'مند احمد ' بختیق احمد شاکر 'جے ۱۷ 'رقم الحدیث ۲۳۹۹۰-۲۳۹۹ 'طبع قامرہ) حد سمرقد کے نصاب میں امام مالک کا نظر پیر

الم محنون بن سعيد التنوخي مالكي متوفي ٢٥١ه لكصة بن.

میں نے امام مالک سے بوچھا یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص آج تمن در ہم کی چوری کرے اور وہ چوتھائی دینار کے برابر آج نہ ہوں 'کیونکہ دینار کی قیمت بڑھ گئی ہو تو کیا آپ کے قول کے مطابق اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا۔ امام الک نے فرایا ہاں اس کا ہاتھ کاٹ ویا جائے گا' جبکہ اس نے اس دن تمین در ہم کی ماایت کی چوری کی ہو۔ کیونکہ نبی شرقیم نے تمین در ہم کی چوری میں ہاتھ کاٹ دیا۔ اور حضرت مثمان بھایٹر. نے تمین در ہم کی چوری میں ہاتھ کاٹ دیا۔

(المدوقة الكبري مجع مع ٢٦٥ مطبوعه مليعة المعادة مصر ١٣٣٣ه)

امام مالک کی دلیل میہ صدیث ہے: امام مالک بن انس امبجی متوثی ہے اھر دوایت کرتے ہیں:

یا ہوں۔ بی میں میں میں ہوں میں ہوئیں ہوئیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عثمانیان کرتے میں که رسول اللہ ﷺ نے ایک وصال کی چوری میں ہاتھ کاٹ ویا جس کی قیمت تمین درہم تھی۔

(الموطالام مالك و قم الحديث: ۱۵۷۳ مند الثانعي ۴٫۶ و قم الحديث: ۸۳ مسيح البخاري نجري و قم الحديث: ۲۹۵ مسيح مسلم عدود ، ٢ ٢ (١٩٨١) ٣٣٢٧ من البوداؤ و قم الحديث: ۴۳۸۵ من ترزي و قم الحديث: ۱۳۵۵ من نسائل ۴٫۶ و قم الحديث: ۴۳۱ مند احمد ، ج٢ و قم الحديث: ۴۳۱ مسيح ابن حبان ج٠٠ و قم الحديث: ۴۳۷۳ منن كبرئ لليمعتي وج٠ من ۱۹۰ منن واو قلني ج٣ وقم الحديث: ۴۳۸۵ منزوجه ، ٢٠٥ منزوجه و ۴۸۵ الحديث: ۴۳۸۵ منزوجه و ۴۸۵ منزوجه ۴۸۵ منزوجه و ۲۸۵ منزوجه و ۴۸۵ منزوجه و ۲۸۵ منزوجه و ۲۸۸ منزوجه و ۲۸ منزوجه و ۲۸۸ منزوجه و ۲۸ منزوجه و ۲۸ منزوجه و ۲۸ منزوجه و ۲۸ من

طبيان القر أن

<sub>ع</sub>د سرقہ کے نصاب میں امام احمد بن طلبل کا تظریبہ

علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه صبلي متوفى ١٢٠ ه كلفة بين: تمام فقهاء کے نزدیک نصاب سے کم چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ البتدا حسن بصری واؤد ظاہری اہام شافعی کے

نواسے اور خوارج کا قول ہے ہے کہ قلیل چزی چوری ہویا کٹرکی 'چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ کیونکہ قرآن مجید میں مطلقا ارشاد

ب السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما (المائده: ٣٨) يوري كرنے والے مرداور چوري كرنے وال مورت ك باته كك دواور حضرت الوجريره رهاين في ايان كياب كمه في مرايي في الله تعالى جور بر لعنت فرمائ وه ري جراتاب

اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اور وہ بینے چرا تاہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے (صحیح بخاری 'وصحیح مسلم) نیز قلیل چیز کی چور ی کرنے والا بھی حرز (جس جگہ کی تفاظت ہو) ہے چیز چرا آ ہے ' تو کثیر چیز کی چوری کی طرح اس پر بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ علامد ابن قدامد حنبلی فراتے ہیں ' حاری دلیل یہ ہے کہ نبی بڑھیم نے فرمایا صرف تمن چوتھائی دیناریا اس سے زیادہ ک چوری میں ہاتھ کانا جائے گا (میح بخاری و صحح مسلم)اور اس پر صحابہ کا اجماع ہے اور اجماع کی وجہ سے آیت کے عموم میں تخصیص

کی جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس ری پر ہاتھ کا ٹا جائے جس کی مالیت راج دینار ہو (جیسے جہازوں کی ری' سعیدی) اور بیضہ سے مراد مرغی کانڈانہ ہو' بلکہ لوہے کابیفہ یعنی" خود" مراد ہو۔ الم احمد سے نصاب سرقہ میں مختلف روایات ہیں۔ ابواسحاق جوزجانی سے رابع طلائی دیناریا تمن جاندی کے درہموں کی روایت ہے ایجوان کی مالیت ہو۔ اہام مالک اور اسحاق کا بھی میں قول ہے اور اثر مے یہ روایت ہے کہ اگر سونے یا جاندی کے علاوہ کسی چزکی چوری کی ہے تو چوتھائی ویٹاریا تمین درہم کی ہالیت نصاب ہے' اور ان میں سے کم تر ہالیت کو نصاب مانا جائے گا'

لیث اور ابو ثورے بھی نہی مروی ہے۔

حضرت عائشہ رمنی ابلنہ عنہانے فرمایا صرف چوتھائی دیناریا اس سے زیادہ کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا حضرت عمر' حضرت عثان اور حضرت علی رمنی اللہ عنهم ہے بھی میں روایت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز' اوزاعی' امام شافعی اور ابن منذر کا بھی میں قول ہے اور عثمان بتی نے کما کہ ایک درہم یا اس ہے زیادہ کی چوری میں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو معید رضی اللہ عثماے روایت ہے مکہ چار درہم یا اس سے زیادہ کی چوری میں ہاتھ کاٹاجائے گا'اور حفزت عمرے ایک روایت ہے کہ صرف پانچ ورہم میں ہاتھ کانا جائے گا۔ سلیمان بن بیار' ابن ابی لیل اور ابن شبرمہ کا بھی یمی قول ہے۔ جو زجانی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیاہے مکمہ حضرت ابو بکرنے اس ڈھال کے عوض ہاتھ کاٹ دیا جس کی قیمت پانچ در ہم تھی۔ عطاء 'امام ابو صنیفہ اور ان کے اصحاب کا بیہ قول ہے کہ ایک دیناریا دس درہم ہے کم کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا' کیونکہ تجاج بن ارطاۃ نے اپنی سند کے ماتھ روایت کیا ہے' نبی ہر تیر نے فرمایا دس درہم ہے کم میں قطع ید نہیں ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے روایت ہے کہ نبی مزیمیں نے ایک ڈھال کے عوض ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا 'اس کی قیمت ایک دیناریا دس درہم تھی اور علی

ے روایت ہے کہ چالیس درہم ہے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ علامه ابن قدامه صنبلی لکھتے ہیں: ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ میتوبر نے اس ڈھال کی چور کی میں ہاتھ کاٹ دیا جس کی قیت تین در ہم تھی۔ (صبح بخاری وصبح مسلم) علامہ ابن عبدالبرنے کہا یہ حدیث اس باب میں صحیح ترین حدیث ہے اور اس میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور امام ابو صنیفہ کی جو پہلی حدیث (جس میں ایک ریناریا دس درہم کی ڈھال پر قطع پد کاذکرہے) اس پر دلالت نہیں کرتی کہ دس درہم ہے تم میں اتھ کاٹنا جائز نہیں 'کیونکہ جو تمن جلدسوم

نبيان القر أن

درېم کې چورې پر باتھ کانتے ہيں 'وه دس درېم کې چورې پر بھي باتھ کانتے ہيں۔

(المنتي مجه م ٩٥- ٩٣ مطبويه دار الفكو مبيرت ١٣٠٥هم

حد سرقہ کے نصاب میں امام ابو حنیفہ کا نظریہ اور ائمیہ ثلاثہ کے جوابات

مش الائمه محمد بن احمد سرخي حنى متونى ١٨٨٥ الصحيف.

حضرت عبدالله بن عررضی الله عنما روایت كرتے میں كه رسول الله علی خام اواللہ كي قيت كے ماسوا ميں ہاتھ

نمیں کانا جائے 'اور ان دنوں اس کی قیت وس درہم کے برابر تھی 'اور اس ٹیں بید ولیل ہے کہ چور کا ہاتھ کاشنے کے لیے سرقہ میں

مرنساب کی مقدار میں اختلاف ہے۔ حارے علاء رسم اللہ نے کمایہ نصاب دس درہم یا ایک دینار ہے۔ امام شافعی نے

کها چوتھائی دینار ہے۔ امام مالک نے کما: تیمن در ہم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید خد ری نے کما چالیس در ہم ہے۔ الم شانعي نے اس مديث سے استدلال كيا ہے۔ از زھرى از عود واز حضرت عائشہ رمنى اللہ عنها روايت ہے ' نبي جيج نبي خوبايا

چوتھائی ورہم یا اس سے زیادہ میں ہاتھ کانا جائے گااور اس لیے کہ ان کانقاق ہے کہ رسول اللہ پڑچیز کے عمد میں صرف ڈھال کی قیت میں ہاتھ کاٹا جا آتھا'اور ڈھال کی قیت میں انتلاف ہے اور انتلاف کے وقت اس کی تم ہے تم قیت کاامتبار کیاجائے گا'

اور كم سے كم قيت جو متقول ب و قين درجم ب-اس لي الم مالك نے سرقد كانساب تين درجم قرار ديا ب او رسول الله

و عدد میں دینار کی قیت باره در ہم تھی ، تو تین در ہم چو تھائی دینار ہو گئے اور ہمارے علاء نے اس مدیث ہے استدلال کیا

از عمرو بن شعیب از والد خود از جد خود روایت ہے کہ رسول اللہ میتیج نے فرمایا ایک دیناریا دیں درہم ہے کم میں ہاتھ

نیں کانا جائے گااور حصرت ابن مسعود رویش سے موقوفا اور مرفوعا مردی ہے کہ ایک دیناریادس در ہم سے کم میں پاتھ نیس کانا جائے گا۔ ای طرح حفزت علی جوہٹنے۔ سے بھی مردی ہے اور حدیث مشہور میں ہے کہ دیں در ہم سے کم میں صد نہیں ہے 'اور د س در ہم سے تم میں ہاتھ نہیں کانا جائے گا۔ اور ایمن بن ابی ایمن 'حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رمنی اللہ عنم سے مردی ہے کہ رسول اللہ بڑی کے عمد میں جس ڈھال کی چوری میں ہاتھ کاٹاکیا تھا، وہ دس درہم کی تھی اور ان محابہ کرام کے

قول کی طرف رجوع کرنا زیادہ لائق ہے۔ کیونکہ وہ مجاہرین ش سے تھے اور ہتھیاروں کی قیمت اور لوگوں کی بہ نسبت زیادہ جائے والے تھے' اور بید کمنا درست نہیں ہے کہ ڈھال کی اس قیت کا انتہار کرنا چاہیے جو کم سے کم ہو' کیونکہ چوری شدہ مال کی کم

قیت اس لیے لگائی جاتی ہے' تا کہ حد کو ساتھ کیا جاہئے 'ادریسال حد کو ساتھ کرنا آس وقت ستحقق ہو گاجب ذھال کی قیت زیادہ ے زیادہ لگائی عائے۔

اور روایت ہے کہ حضرت عمر جہیز کے پاس ایک چور کو لایا گیا'جس نے کپڑاج ایا تعا۔ حضرت عمرنے اس کا ہاتھ کا شنے کا عم دیا۔ حضرت عثمان براٹیز. نے کما اس کی چوری دیں در ہم کے مسادی نہیں ہے 'پھراس کیڑے کی قیت معلوم کی گئی تو اس کی قیت آٹھ درہم ذالی من واس مخص سے حد ساقط کردی گئی۔ یہ روایت اس پر دلالت کرتی ہے کہ نصاب سرقہ کادی درہم ہونا محابہ کے درمیان معروف اور مشہور تھا۔ نیزانصاب حد کونصاب مرر قیاس کیا گیاہے اور یہ امر ثابت ہو چکاہے کہ کم از کم مر

دس درہم ہے 'اور نکاح اور ہاتھ کاشنے دونوں میں ایک عضو پر نصرف کیا جاتا ہے 'جو شریعت میں نصرف کرنے ہے محفوظ اور مامون ہے۔ اس لیے اس تعرف کا تحقاق مال کثیر کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔

البيان القر أن

حضرت عائشہ رضی اللہ عنهاہے چوتھائی دینار کی جو حدیث مروی ہے'اس میں بہت زیادہ اضطراب ہے اور اکثر محدثین کا اس پر انقاق ہے کہ بیہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کا قول ہے' رسول اللہ ﷺ کاارشاد نہیں ہے' اور حضرت عائشہ رضی الله عنها كامشهور قول بد ہے كه تمى معمولى چيزے عوض ہاتھ نهيں كانا جا آتھا بكه دْهال كى قيت كے عوض ہاتھ كان ديا جا آتھا۔

اگر حضرت عائشہ جہاتیں کے پاس چوتھائی دینار کی صرتح حدیث ہوتی تو وہ یہ مبھم جواب نہ دیتیں۔ بھر یہ بھی احمال ہے کہ ابتداء **میں چوتھائی دینار کی چوری پر ہاتھ کاٹا جا آ ہو 'بعد میں دس در ہم کو نصاب سرقہ مقرر کرکے چوتھائی دینار کے تھم کو منسوخ کر دیا '** ما کہ نامخ تھم 'منسوخ تھم سے خفیف اور آسان ہو۔اللہ تعالی نے فرمایا ہے:ہم جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں' یا اس کو جھلادیتے

ہیں تو اس سے بہتریا اس کی مثل کے آتے ہیں۔ (المبسوط ج٥ مص ١٣٦٠١٣٨) ملطوعہ دار المعرفه 'بیروت' ١٣٩٨ه) نہ ہب احناف کے ثبوت میں اعادیث علامه سرخی کی اس مفصل عبارت میں ائمہ ثلاثہ کے دلائل کا جواب آگیاہے' تاہم علامہ سرخی نے جن احادیث ہے استدلال کیاہے 'ہم ان کی تخریج اور غرب احناف کی نائید میں مزید احادیث بیان کررہے ہیں۔

امام ابوعبد الرحمٰن احمد بن شعیب نسائی متونی ۴۰۰۳ھ روایت کرتے ہیں: ایمن میان کرتے ہیں کہ نی میز ہیر نے صرف دُ حال کی قیت میں ہاتھ کانا ہے اور اس دن دُ حال کی قیت ایک دینار تھی۔ المام نسائی نے اس حدیث کو چھ مختلف سندوں ہے روایت کیا ہے۔ ہارون بن عبداللہ کی روایت میں ہے'اس کی قیمت ایک دینار یادس درہم تھی۔

(سنن نسائی ج ۸ ، رقم الحدیث: ۳۹۲۳ ۳۹۲۴ ۳۹۲۳ ۲۰۹۳ ۴۹۵۹ ۳۹۵۹ ۳۹۵۸)

المم نسائی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماہے روایت کیاہے 'کہ ڈھال کی قیمت اس دن دس درہم تھی۔ (سنن نسائع عرم ارقم الحديث: ۴۹۱۱ من ۱۹۱۵ من ابوداؤد و قم الحديث: ۴۳۸۷ مير حديث عطام مرسلا بهجي روايت كي ب-رقم الحديث: ٣٩٧٨ معملا المستدرك ، جه م ص٢٥٩ عاكم نه اس كو صيح كما ادر ذبي نه اس كي موافقت كي- امام بيهتي نه متعدد

امانید کے ماتھ ایمن سے روایت کیا ہے۔ سنن کبریٰ 'ج۸' مس ۲۵۷' مصنف ابن الی شیبہ 'ج۵' مس ۲۵۸ مصنف عبدالرزاق 'ج٠٥' ص ۲۳۳۴ سنن دار قلنی مجس رقم الحدیث: ۳۳۹۱ ۴۳۳۹ (۳۳۸۹ ۴۳۳۹)

المام نسائی از عمرو بن شعیب از والد خود از جد خود روایت کرتے میں و هال کی قیت رسول الله بر برین کے عمد میں دی دو بهم تقى - (سنن نسائى ، ج٨ ، رقم الحديث: ١٥٩٨ ، سنن دار تطني ، ج٣ ، رقم الحديث: ٣٣٨٨-٣٣٨٨)

الم احمد بن طلبل متوفى ٢٨١ه روايت كرتے بين: از عمرو بن شعیب از والدخود از جد خود ' رسول الله پیزین نے فرمایا: دس در ہم ہے تم میں قطع پر (ہاتھ کاٹنا) نہیں ہے۔

(علامه احمد شاکز متونی ۱۳۷۷ه نے کها اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ مند احمد متحتیق احمد شاکز ، ج۴ ، رقم الحدیث: ۹۹۰۰ سنن دار تعنی عسور تم الحدیث: ۳۳۹۳ مجمع الزوائد عدام ۳۷۳)

الم عبدالرزاق بن همام صنعانی متونی ۲۱۱هه روایت کرتے میں:

قاسم بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن المخطاب دہنتہ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے کپڑا چرایا تھا۔ آپ نے حضرت عثمان جوہشن سے فرمایا: اس کی قیمت لگاؤ۔ حضرت عثمان نے اس کی آٹھ درہم قیمت لگائی 'تو آپ نے اس کا ہاتھ مبيل كانا\_ (المصنف ؛ ج ١٠ ص ٢٣٥-٢٣٣ ؛ ابن ابي شيه ؛ جه ، ص ٢٧ م ، سنن كبرى للسيمقى ؛ جه ، ص ٢٧٠)

<u> بيان القر ان</u>

حضرت على موالين بان كرتے ميں كه ايك وينارياوس ورجم سے كم ميں باتھ نسيس كانا جائے گا۔

(مصنف عبدالرزاق 'ج ۱۰ مس ۳۳۳)

حضرت ابن مسعود رینشنز بیان کرتے ہیں کہ ایک دیناریا دیں درہم ہے کم میں ہاتھ نہیں کانا جائے گا۔ - استعمال میں مستود رینشنز بیان کرتے ہیں کہ ایک دیناریا دیں درہم ہے کم میں ہاتھ نہیں کانا جائے گا۔

(مصنف عبدالرزاق 'ج٠١م ٣٣٣٣ مصنف ابن الي شيبه 'ج٥ع ٣٥٥ ١٣٠ سنن كبرى لليصتى 'ج٨م ٣٦٥ تمال الآكار لامام محمه'

م ١٣٧٤ سنن دار قلني 'ج٣ 'رقم الديث:٣٣٩٨-٣٣٩٨)

امام محمر بن حسن شیبانی متوفی ۱۸۹ھ روایت کرتے ہیں:

ابراہیم نعمی نے کماکہ ڈھال ہے کم قیت میں چور کا پاتھ نہیں کا ثاجائے گاادر اس د**ت ڈ**ھال کی قیت دس در ہم تھی اور اس ہے کم میں ہاتھ نہیں کا تاجائے گا۔

(كتاب الآثار مس ٢٣١ مطبويرادارة القرآن كراجي ٢٥٠١ه)

ابن مسیب بیان کرتے میں کہ نبی ہڑتی نے فرمایا کہ جب چور اس فقدر (مال کی) چوری کرے جو ڈھال کی قیت کو پینچ جائے ۔ تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گااور اس وقت ڈھال کی قیت دس درہم تھی۔

(مصنف عبدالرزاق 'ج٠١'ص ٢٣٣ 'مطبوعه كمتب اسلامی 'بیروت ۱۳۹۰ه)

ظاصہ سے ہے کہ انکہ خلافہ تمن درہم یا چوتھائی رینار کو ہاتھ کاشنے کا نصاب قرار دیتے ہیں اور امام ابو حنیفہ اور ان کے امحاب دس درہم یا ایک دینار کو نصاب قرار دیتے ہیں۔ دس درہم دو اعشار یہ چھو دوپانچ (۲۵۲۵ء) قولہ اور نیس اعشار یہ چھو ایک تھے مات پانچ (۲۵۷۵ء) قولہ اور نواعشار یہ ایک تاتھ مات پانچ (۲۵۷۵ء) قولہ اور نواعشار یہ ایک تعمد در زم

آٹھ پانچ چار (۱۸۵۳ء۹) گرام چاندی کے برابرہ۔ کون سام اچھ کس جگدے کاٹاجائے ہ

چور کا دایاں ہتھ کانا جائے گا کیو نک امام بیعتی نے ابراہیم تعفی ہے روایت کیا ہے۔ ہماری قرائ میں ہے " ف ا قسط عوا ایسانسسا" چوری کرنے والے مرواور چوری کرنے والی عورت کے دائمیں ہاتھ کو کائ دو۔

(سنن كبري لليمقي 'ج٨'ص ٢٤٠ مطبوعه نشرالسنه 'ملتان)

دایاں ہاتھ پنچے سے کاٹا جائے گا۔

الم دار تعنی متوفی ۱۹۸۵ وردایت کرتے میں:

از عمود بن شعیب از والد خود از جد خود ' حضرت صفوان بن امیہ بن ظف مبحد میں سوئے ہوئے تھے' ان کے سمہانے ان کے گیڑے تھے ' ایک چور آ کروہ کپڑے لیے گیا' دہ اس چور کو کپڑ کر ٹی سوئیم کے پاس لے آئے' اس نے چوری کا اقرار کرایا۔

نی سی آئی نے اس کا ہاتھ کاشنے کا تھم ویا۔ حضرت صفوان نے کہایار سول اللہ اکیا عرب کے ایک محض کا میرے کیڑوں کے عوض ہاتھ کانا جائے گا رسول اللہ بڑی ہے نے فرمایا کیا میرے پاس کیؤ کرلانے سے پہلے رہے عرب نمیں تھا؟ پھر رسول اللہ بڑی ہے نے فرمایا

جب تک مجرم حاکم کے پاس نہ پننچ 'تم شفاعت کر کیتے ہو۔ اور جب وہ حاکم تک پنتچ گیا' پھراس کو معاف کیا تو اللہ اس کو معاف نہ کرے 'پھر آب نے حکم دیا کہ مینچے (متنبلی اور کلائی کا جو ژ) ہے اس کا اپھر کاٹ دیا جائے۔

عظم دیا کہ پچے (یک اور هال هجو ز) سے اس هاچھ حث دیا جائے۔ (سنن دار تفنی 'ج۳'ر قم الحدیث: ۳۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ 'بیروت '۱۳۱۷ه )

الم ابو بكراحمه بن حسين بهتي متوني ٥٨ مهمه روايت كرتے ہيں.

ئبيان القر ان

مدى بيان كرتے ميں كه ني الير خيد كا باتھ جھيلى كے جو اے كاف ديا۔ حفزت عبداللہ بن عمو رہائیں بیان کرتے ہیں کہ نبی ہے ہیں نے ایک چور کا ہاتھ ہمٹیلی کے جو ڑے کاٹ دیا۔ عمو بن دینار بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر مزایش چور کا ہاتھ جھیلی کے جو ڑے کاث دیتے تھے۔

(سنن كبري 'ج ۸ 'ص ۲۷ مطبويه نشرالسنه 'ملتان)

جن صورتوں میں چور کاہاتھ شیں کاٹاجا یا فآدي عالمكيري من باتد كاشع كي حسب ذيل شرائط بيان كي من مين:

سر کنڈا مچھلی مرتال اور چوناوغیرہ۔ (بدایہ کافی اور اختیار)

۲- سونا ٔ چاندی آگر مٹی یا پھرمیں مخلوط ہو اور اس کو اس شکل میں پر ایا جائے تو اس پر حد سرقہ نہیں ہے۔ (ظاہرالروایہ) ٣- جو چيز جلد خراب مو جاتي ہے ، جيسے دوده محوشت اور آزه کھل ان کے چرانے ير عد نميں ہے۔ (برايہ)

م. جو کھل درخت پر لگے ہوں یا گندم کھیت میں ہو 'اس کے چرانے پر صد نہیں ہے۔(السراج الوہاج)

۵- قحط کے ایام میں طعام کی چوری پر حد نہیں ہے۔ خواہ طعام جلد خراب ہونے والا ہویا نہ ہو' مفاظت میں رکھا گیا ہویا نہ ہو' اور قحط کا سال نہ ہو لیکن جس طعام کو چرایا ہے وہ جلد خراب ہونے والا ہے' بچر بھی حد نہیں ہے اور اگر طعام جلد خراب

ہونے والانہ ہو 'کیکن غیر محفوظ ہو ' پھر بھی حد نہیں ہے۔(زخیرہ) ۲- مٹی کی دھیچی کی چوری میں صد نہیں ہے۔ (تبیین)

2- در فت كوباغ سے جر سميت چرانے ير حد نميں ہے- (الراج الوباج)

۸- ہاتھی کے دانت کی چوری میں صد نہیں ہے ، بشر طبیکہ اس سے کوئی چیز بنائی نہ گئی ہو۔ (ایسناح)

 ۹- شیشه کی چوری میں صد نمیں ہے۔ (فتح القدر) ۱۰ جن جانوروں کاشکار کیاجا تاہے 'ان کے ترانے پر حد نہیں ہے 'خواہ دوہ حشی ہوں یا غیرو حشی' بری ہوں یا بحری۔

(تآرخانيه) ۱۱ - مهندی ٔ مبزیوں ' تازہ پھلوں ' گھاس ' پانی ' عشمل اور جانوروں کی کھالوں کے چرانے میں حد نہیں۔ الابیہ کہ کھال ہے

مىصىلىي ياكوئى ادر چىز بنائى گئى ہو۔ (عمابيه)

۱۴- خمر 'خنذ و' باتی پر ندول' وحثی جانوروں' کتے ' حیتے' مرغی ' بطخ اور کبوتر کے چرانے میں صد نہیں ہے۔ (تمر آثی) ١١٠ طنبور 'دف مزار اور باقي كانے بجانے كے آلات كے جرائے ميں صد نميں بـ (الراج الوباج)

۱۳۰ - ململ ادر بربط آگر لهود لعب کے لیے ہوں' توان کے چرانے میں حد نہیں ہے' اور اگر جہاد کاطبل ہے تواس میں اختلاف --- (م<u>ح</u>ط)

۵- پیراور رونی کے جرانے میں حد نہیں ہے۔(السراج ابواج)

١٦- څطرنج اور چومرخواه سونے کی بنی ہوئی ہوں 'ان کے چرانے میں صد نمیں ہے۔ (محیط)

١٤- مصحف (قرآن مجيد) كے يرانے من مدنسين ب- (الراج الواج)

۱۸- نقه 'نحو'لغت اور شعر دادب کی تآبوں کے چرانے میں بھی صد نمیں ہے۔(السراج الوباج)

نبيان القر أن

```
9ا- تیر کے جرانے میں حد نہیں ہے۔(ذخیرہ)
```

۲۰۔ سونے یا جاندی کی صلیب یا بت کے چرانے میں حد نہیں ہے۔ البتہ اسونے اور جاندی کے جن سکوں پر تصویریں

ہوں'ان پر حدے۔(عمابیہ)

۲۱- بری عمر یا سمجے دار غلام کے چرانے میں صد نہیں ہے۔ (برفائق)

۲۲۔ جس فحض نے اپنے مقروض ہے دیں درہم غیرموجل قرض لیناہو اور وہ اس ہے اتنی مالیت کی چزجرا لے تو حد نہیں ب اور اگر قرض موجل ہو تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ حدیمو اور استحسان کا تقاضا ہے کہ حد نہیں ہے۔ (السراج الوہاج)

۲۳- اگر نابالغ بیٹے کے مقروض کے مال سے چوری کی تو صد نہیں ہے۔ (محیط)

۲۴- اگر جاندی کے برتن میں نبیذیا جلد خراب ہونے وال کوئی چیز(مثلاً دودھ) تھی 'اس کو چرالیا تو حد نہیں ہے۔

۲۵- جس برتن میں خمر (شراب) تقی 'اس کو چرالیا تواس میں صد نہیں ہے۔ (محیط)

۲۲ - اگر قبرے در ہم ویناریا کفن کے علاوہ کوئی اور چزج ائی تو اس بر حد نہیں ہے۔ (السراج الوباج)

۲۷- کفن چرانے پر حد نہیں ہے۔(کافی)

۲۸- مال ننیمت یا مسلمانوں کے بیت المال سے چوری کرنے پر حد نہیں ہے۔ (نمایہ)

۲۹ جس چیز را یک بار حد لگ چکی ہو اس کو دوبارہ چرانے پر حد نمیں ہے۔ (شرح المحادی اظمیریہ)

· صلى مستامن كے مال سے چورى كرنے ير حد نہيں ہے - (مبسوط)

علامه ابن هام حنفي لكصة مين:

m- معجد کاسامان مثلاً چائیاں اور قدیل چرانے پر حد نہیں ہے۔

۰۳۲ کعبے پردوں کو چرانے پر حد نہیں ہے۔

۳۳- جن کاغذوں پر کچھ لکھاہوا یا چھیا ہوا ہو'ان کے چرانے پر حد نہیں ہے۔

٣٣٠ اگر کمی فخص نے امانت میں خیانت کی تواس پر حد نہیں ہے۔

٣٥- لير اورا ڪير مدنسي ہے۔

٣٧٠ اگر كونى فخص ايخ شريك كهال سے چورى كرے تواس پر صد نهيں ب-

۳۸ اگر محرم کے گھرے کی اور کامال چرایا تو اس پر حد نسیں ہے۔

اگر زوجین میں ہے کی ایک نے دو سرے کابال چرایا تو اس پر حد شیں ہے۔

۰۳۰ غلام یالونڈی نے اپنے مالک کامال چرایا یا ونڈی نے اپنی مالکہ کے خادیمہ کامال چرایا تو اس پر حد نہیں ہے۔

٣١- اگر الک نے اپنے مکاتب کامال چرایا تو اس پر صد نہیں ہے۔

۳۲ - حمام یا جس گھریں جانے کااذن عام ہو 'اس میں چوری کرنے پر حد نہیں ہے۔

(فآد یٔ عالمگیری '۴۶'ص ۱۷۹-۱۷۵ ملحصا مطبوعه مغبصه امیریه مکبری بولاق مصر ۱۳۱۰ ه

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے مخاطب!) کیا تو نے نہیں جانا کہ بلاثبہ تمام آسانوں اور زمینوں کا ملک اللہ ہی کا ہے'وہ جے چاہے عذاب دیتا ہے اور نے چاہے بخش دیتا ہے اور اللہ ہم چیز پر قادر ہے۔ (المائدہ: ۴۰)

<u> بيان القرائ</u>

المائده ۵: ۳۲۸\_\_\_۱۸ 119 اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آگر چور نے تو ہدنہ کی اور وہ پکڑا گیا تو اس پر حدیھی جاری ہوگی اور آخرے میں عذاب بھی ہو گااور اگر اس نے توبہ کرلی اور اپنی اصلاح کرلی تو اللہ آخرت کی سزامعاف فرمادے گا۔ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کاعذاب دینا یا معاف فرادینا اس وجد سے ہے کہ وہ کا کتات کی ہر چیز کا الک ہے۔ جس کو چاہے 'معاف کررے اور جس کو جاہے عذاب دے۔ اس کاعذاب دینا بھی حسن اور حکمت پر بنی ہے اور اس کامعان فرمانا بھی حسن اور کرم پر مبنی ہے۔ ت کاند ہب ہے عذاب دینا اس کاعدل ہے اور معاف فرمانا اور ثواب عطا فرمانا اس کا کرم ہے' اس پر کوئی چیز واجب نسیں اس کے عذاب ہے اس کی بٹاہ طلب کرتے ہیں اور اس کے عفو و در گزر اور رحم و کرم کو طلہ

اراده نبين فرايا ، يأن القر أن

یا نے ہیں ، مواکر وہ آپ کے یاس آئیں (تو آب کواختیار ہے) خراہ ان کے درمیان نیصل*ہ کر میں خ*واہ ان سے اعرافی فرانم اور اگر آب ان سے امراض کر*ں گے تو یا کورڈو*لی نقصان نہیں پینجا سمیر کے ، اور اگر آب فیصلہ کر *ل* آ ان کے درمیان انعاف سے نیصلہ کریں ، بیٹک اللہ انھات ر سیسے منصف بنامی کے مالال کران کے باس توات ہے جس میں انٹر کا محم ہے ، پیر اس کے باوجود وہ

رد رودانی کرتے ہی اور وہ ایان لانے والے بیں ہی 0

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اے رسول! آپ کووہ لوگ غم زدہ نہ کریں جو کفریں تیزی کے مہاتھ مرگرم ہیں(المائدہ:۳۱) اس سے پہلی آبتوں میں اللہ تعالی نے ذاکہ اور چوری ہے متعلق احکام شرعیہ ارشاد فرمائے 'اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ مخالفین بت گرم جو ٹی کے ساتھ کفر کا اظہار کرس کے تو اللہ تعالی نے آپ کومبر کی تلقین کی۔اس آیت کامعنی یہ ہے کہ آپ کفر میں ان کی سرگرمیوں کی پرواہ نہ کریں' ان میں سے بعض منافقین ہیں جو کفار کے ساتھ ووتی رکھتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے خلاف ساز شیں کرتے ہیں' آپ ان کو اہمیت نہ دیں۔اللہ عز و جل آپ کے لیے کانی ہے' اور ان کے تکرو فریب کے خلاف آپ کی مدو فرمائے گا۔ای طرح آب یہود کی ریشہ دوانیوں کی بھی فکرنہ فرمائیں ' یہ دونوں فرنق یمود کے احبار اور رہبان ہے دین اسلام کے متعلق جھونی ہاتیں بہت سنتے ہیں۔ آپ کی نبوت میں شہرات اور تورات میں تحریف پر مشتمل ہاتیں خوب سنتے ہیں اور ان کو قبول لرتے ہیں۔ اس کی دو سمری تفیریہ ہے کہ جو بیودی آپ کے پاس نہیں آتے یہ ان کے جاسوس ہیں' آپ پر جھوٹ باندھنے کے لیے یہ آپ کی باتیں سنتے ہیں' تا کہ جو کچھ آپ ہے سنیں اس میں تغیراور تبدل کرکے اور اپنے پاس ہے جھوٹ ملا کر یہوویوں کو

قرآن مجيد من دو جگه آپ كويايها الرسول ك ساته فظاب فرلما ب- ايك يه جگه ب (الماكده: ٣١) اور دومرى آیت سے بابھا الرسول بلغ ماانزل الیک (المائدہ:٤٦)ان کے علاوہ بالی ہرجگہ آپ کو پیابھا النبی کے ماتھ خطاب فرمایا ب-اس سے معلوم ہو آب کہ بید بہت مستم بالثان آیت ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: (اللہ کے) کلام کو اس کی جمکموں ہے بیل دیتے میں' وہ کہتے میں کہ اگر تنہیں یہ (حکم) دیا جائے تو اس کو مان لو اور اگریہ (عظم) نہ دیا جائے تو اس سے اجتناب کرد (المائدہ:۱۳)

ئىيان القران

المائده ۵:۳۳ \_\_ ا۲۱

میود کا تورات میں لفظی اور معنوی تحریف کرنا یمود تورات میں لفظی تحریف بھی کرتے تھے اور معنوی بھی۔ لفظی تحریف یہ تھی کہ کسی لفظ کو در میان سے چھو ژدیتے تھے'یا کسی لفظ کو دو سرے لفظ سے بدل دیتے تھے'یا اس لفظ کو ذبان مرو ژکر اس طرح پڑھتے تھے کہ اس کا معنی بدل جا ماتھا'اور معنوی تحریف یہ تھی کہ تھی کہ تھی آیت کی الث تغیر بیان کرتے یا باطل تادیل کرتے'اگر ان سے آخری نبی کی مفات ہو تھی جاتیں تو

وبال کی صفات پڑھ کر سادیت۔ امام ابو جعفر ابن جریر طبری متوفی ۱۳۱ھ نے بیان کیا ہے کہ یمود بنو قو بطلد اپنے آپ کو بنو نضیرے افضل کتے تھے۔ اگر بنو قو بطلہ کا کوئی مخص بنو فضیر کے کمی محض کو قتل کر دیتا تو وہ قصاص کے لیے تیار نہ ہوتے 'صرف دیت دیتے اور اگر بنو نضیر کا کوئی مخص بنو قو بطلہ نے کمی محض کو قتل کر دیتا 'قو پھر اس سے تصاص لیتے تھے۔ جب بی اسٹین میند آئے تو وہ اس طریقہ پ کاربند تھے۔ بنو قو بطلہ نے بنو نضیر کے کمی آدی کو عمر اقتل کر دیا۔ اس وقت منافقوں نے کماکہ اگر بیر (نے بیٹین میت اور کرنے

کار بند سے۔ بو **قویقند** سے ہوسیرے ہیں اوی تو ہو ہیں رویا۔ سورس سور سورے سور سے بھر ہیں۔ کا حکم دیں تو مان لینا 'ورند ان کے حکم سے ابتقاب کرتا۔ اس موقع پر سہ آیت نازل ہوئی۔ (جامح البیان 'ج 'م 'منہ mrr) امام ابن جریر نے یمود کی تحریف کی سے مثال دی ہے کہ تو دات میں سے حکم تھاکہ اگر شادی شدہ مردیا عورت زناکریں تو ان کو دہم کردیا جائے۔ انموں نے اس حکم میں سے تحریف کردی کہ ان کو کو ڑے لگاتے جائمیں 'اور ان کامنہ کالا کیا جائے۔

(جامع البيان 'ج٦ 'ص٢٦٦)

نی ﷺ کایبودی زانیوں کورجم کرانا سا

امام مسلم بن تجاح قضیری متوفی ۱۳۹۵ دوایت کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر د منی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ پر تیجیز کے پاس ایک یمودی مرد اور عورت کر لایا گیا

جنوں نے زناکیا تھا۔ رسول اللہ بیور کے پاس تشریف لے گئے ؟ آپ نے فرمایا ؛ بو محض زناکرے اس کے متعلق تمارے ازدیک قرات میں کیا تھم ہے؟ انہوں نے کہا ہم ان کامنہ کالا کرکے ان کو سواری پر بٹھاتے ہیں اور دونوں کے چرے مخالف نزدیک قرات میں کیا تھم ہے؟ انہوں نے کہا ہم ان کامنہ کالا کرکے ان کو سواری پر بٹھاتے ہیں اور دونوں کے چرے مخالف

مان شرک میں کہ اس کا محر لگایا جاتا ہے۔ آپ نے فرایا اگر تم سے ہوتو تورات اند وہ تورات لے کر آئے اور اس کو پر ما اور جب رجم کی آیت سے گزرے تو پڑھنے والے نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس کے آگے اور بیچھے سے پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام برایش: آپ کے ساتھ بیٹھ ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا آپ اس سے فرہائیں کہ اپنا ہاتھ اٹھائے 'جب اس نے

التھ اٹھایا قواس سے بینچے رجم کی آیت تھی 'چرر سول اللہ بین پہر کے تھم ہے ان کو رجم کیا گیا۔ (صیح سلم 'صدود۲۲) (۳۲۵) (۳۲۵) امام مسلم نے اس صدیث کو اس کی مثل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماہ بھی روایت کیا ہے۔ اس مسلم نے اس صدیث کو اس کی مثل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماے بھی روایت کیا ہے۔

(میچه مسلم' مدود' ۳۳۵۸-۲۷ میچه البخاری' ج۸٬ رقم الحدیث: ۷۸۳-۷۵۳۳ منن ابوداوّد' رقم الحدیث: ۴۳۳۸ منن ترزی' ج۳٬ رقم الحدیث: ۱۳۳۱ میچه این حبان' ج۰۱٬ رقم الحدیث: ۴۳۳۵ مصنف عبدالرزاق ٔ رقم الحدیث: ۴۳۳۱-۱۳۳۳ منن داری' ج۳٬ رقم الحدیث: ۴۳۳۱ شرح السنه للبغوی' رقم الحذیث: ۴۵۸۳ منن کبری للیمتی ٔ ج۸٬ ص۱۲۳)

> نیزالم مسلم بن حجاج فشهدی متونی ۲۰۱۱ د دوایت کرتے ہیں: حفرت براء بن عاذب داینہ سان کرتے ہیں کہ نی پڑتیر کے ہا

حضرت براء بن عازب بناثیر. بیان کرتے ہیں کہ نبی ہتھیں کے پاس سے ایک یمودی گزارا گیا جس کامنہ کالاتھااور اس کو کوڑے لگائے گئے تھے۔ نبی میٹھیں نے ان کو بلایا اور فرمایا: تم اپنی کماب میں ذائی کی حد اس طرح پاتے ہو؟انہوں نے کماہاںا بھر آپ نے ان کے علماء میں سے ایک محض کو بلایا اور فرمایا: میں تم کو اس ذات کی مشم ذیتا ہوں جس نے حضرت مو کی پر تورات کو

فیان انقر آن Marfat.com

بلدسوم

جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے موافق تھم نہ دیں 'سووی لوگ کافر ہیں۔(المائدہ: ۴۳) جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے موافق تھم نہ دیں 'سووی لوگ طالم ہیں۔(المائدہ: ۳۵) اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے موافق تھم نہ دیں 'سووی لوگ فامق ہیں۔(المائدہ: ۳۷) یہ تمام کافروں کے متعلق ہیں۔

(صیح مسلم 'صدود۲۸' (۵۰۰۱) '۳۳۷۰ منن ابو داؤد 'رقم الحدیث:۳۳۳۸- ۳۳۳۷ منن ابن ماجه ۲۵۵۸) الله تعالی کا ارشاد ہے: اور (اے مخاطب) ہے الله فتنه میں والنا چاہے 'تو تو ہرگز اس کے لیے الله کے مقابلہ میں کم چیز کا الک نہیں ہوگا۔ (المائدو:۴)

یںودیوں کے ایمان نہ لانے پر نبی ج<sub>ائی</sub> کو تسلی دینا

جس کو اللہ فقنہ میں ڈالنا چاہے اس کا معنی ہے جس کو اللہ دنیا میں گمراہ اور رسوا کرنا چاہے اور آخرت میں عذاب ویتا چاہے ' تواہے مخاطب اتو اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے اور اس کے عذاب کو اس شخص ہے دور کرنے کی طاقت نمیں رکھتا۔ بمال پر سے اعتراض نہ کیا جائے کہ جب اللہ نے بنرہ کو گمراہ کر دیا ' تو بجراس کو دنیا میں مامت کیوں کی جاتی ہے؟ اور آخرت میں اس کو عذاب کیوں دیا جانا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بنرہ جب کوئی الیا بڑا جرم کرلیتا ہے جس کی اللہ کے زرد کیے معافی نمیں ہے ' تو وہ اس کے دل پر گمرائ کی مردگا دیتا ہے۔ اب کوئی خواہ کتنی کو شش کیوں نہ کرے 'وہ اس کو راویر نمیں لاسکا۔

مثلاً الله تعالی سے کی مجردہ کو طلب کرے اور مجردہ کینے کے بعد پھرائیان نہ لائے گیا ہی ہی ہی ہاہات اور گتا ٹی کرے ' تو پھرد نیا میں گرائی اور رسوائی اور آخرت کا عذاب اس کا مقدر ہو جاتا ہے۔ الله تعالی نے فرمایا: ونیا میں ان کے لیے رسوائی ہے ' ایمنی ان پر جزیہ مسلط کیا جائے گا اور وہ مسلمانوں سے خوف زوہ رویں گے۔ نیز فرمایا: اور آخرت میں ان کے لیے براعذاب ہے ' ایمنی وہ دو زرج میں بھشہ بھشہ رمیں گے۔ اس آیت میں نی شہیر کو تسلی دی گئی ہے کہ یہودیوں اور منافقوں کے ایمان نہ لانے اور اخلاص سے اطاعت نہ کرنے پر آپ مغموم نہ ہوں اور آپ یہ خیال نہ کریں کہ آپ کی تبلغ اور پیغام رسانی میں کوئی کی ہے جو امان کی بیم اہائتوں اور ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی دلوں پر مردگا دی ہے 'اور انڈ نے ان کو اس قابل نمیں جانکہ ان ان کی بیم اہائتوں اور ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے انڈ نے ان کے دلوں پر مردگا دی ہے 'اور انڈ نے ان کو اس قابل نمیں جانکہ ان

.11.101.103

جلدسوم

نوت کاالی نمیں مجھتے اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو آپ کی غلای اور آپ پر ایمان لانے کے لائق نہیں جانا۔ الله تعالى كاار شادع: يه جِيونى باتس بت زياده سنة بي اور حرام بت زياده كهات بي (المائده ٣٠٠)

سيحت كامعني اوراس كاح

یہ جموثی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں اس کو آ کید کے لیے دوبارہ ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا: وہ سے بہت زیادہ كماتے بي - افت ميں سحت كامعنى هلاك كرنا ب- قرآن مجيد مي ب:

**مَّ**الَ لَهُمُّ مُوْسِي وَيُلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ مویٰنے ان ہے کہا:تم پر افسویں ہے جھوٹ بول کر ابتدیر كَذِبًانَيْسُحِتَكُمْ بِعَذَابِ (طه:١١) بہتان نہ باند ھو' کہ وہ تہمیں عذاب سے ہااک کردے۔

اور سحت کامعنی تمی چزگو بڑے اکھاڑنا ہو تاہ۔ عرب مرمونڈنے والے کے متعلق کتے ہیں اسحت اس نے

بل بڑے اکھاڑ دیے۔ مال حرام کو بھی سحت کتے ہیں 'کو تک وہ عبادات کو بڑے اکھاڑ دیتا ہے اور ملیامیت کر دیتا ہے۔ حفرت ابن مسعود بنیاتیز نے فرمایا سبحت رشوت ہے۔ حفرت عمر بن العخطاب بنیاتیز نے فرمایا عاتم کو رشوت رینا سبحت

الم احمد بن على بن منى تميى متوفى ٤٠٠٥ هدوايت كرتے بين: مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن مسعود رہاشنہ کے پاس میشاہوا تھا'ا کیک مخص نے ان سے یو چھا۔۔۔۔ کے

كتي بين انهول نے كمافيملم كرنے ميں وشوت لينا وليابير كفرے - جربير آيت پڑھى و من لسم يسح كسم بسما انزل الله ضاوك ك هـم الكافرون (المائده: ٣٣) اورجو الله كـ نازل كيه بوئ كـ موافق حكم نه كريس وه كافريس-

(مند ابو بعلی'جه' رقم الحدیث:۵۲۲۱ المعمم الکبیر'جه' رقم الحدیث: ۱۰۰۰ عانظ المیشی نے کمااس کی سند صحیح ہے' مجمع الزیار'

ج٣٠ من ٢٠٠ المطالب العاليه 'ج٣٠ مرقم الحديث: ٢١٣٥ سنن كبرى لليمعتي 'ج١٠م ١٩٩٠)

الم محمين جرير طبري متونى ١١٥٥ أين سند ك ساته روايت كرت بن مسروق بیان کرتے میں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود جن اللہ سے سے متعلق ہو چھا انہوں نے فرایا ایک

فحض کمی ہے اپنی حابت طلب کرے دہ اس کی حابت پوری کرے 'پھردہ اس کو ہدیہ دے جس کو وہ قبول کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ بھٹی نے فرمایا زانیے کی اجرت سے ہے ' نر کی جفتی کی اجرت سے میں نصد لگوانے (رگ كاشخ) والے كى اجرت سحت ب اور كتے كى قيت سحت ب

نصد لگوانے (رگ کاٹنے) کی اجرت جائز ہے 'کیو نکبہ رسول اللہ ﷺ نے فصد لگوا کر اجرت دی ہے' اس لیے حدیث کا یہ جز منسوخ ہے۔ امام مسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماہے روایت کرتے ہیں کہ بنو بیاضہ کے ایک غلام نے نبی مرتبی کو

فعد لگائی اور نبی مڑچ نے اس غلام کو اجرت دی 'ادر اس کے مالک ہے اس کے خراج میں کمی کرنے کی سفارش کی۔ اگریہ اجرت سحت (حرام) ہوتی 'تو آپ عطانہ کرتے۔ (صحح مسلم ٔ ۳۹۲۵ (۱۳۰۳) سنن ابو داؤه ٔ رقم الحديث: ۴۳۲۳ مند احمد ۳۰ وقم الحديث: ۳۰ ۷۸۰۲۹۰۲ تا مطبومه وارالحديث

قابرہ نیز لام بخاری نے معرت ابن عباس سے روایت کیا کہ نبی می تیجیز نے فصد لکوائی۔ تجام کو اجرت دی اور ناک میں روا زال۔ سیح بخارى' وقم الحديث: ٥٦٩١-٢٢٧٨ سنن ابن ماجه 'جها' وقم الحديث: ٢٢٦٢ سنن كبرى للنسائي ' وقم الحديث: ٧٥٨٠ مسند احمد 'جها' وقم المدعث: ٣٠٢٠ مطبور دارالفكو 'بيروت)

طيان القر أن

مسلم بن صبح بیان کرتے ہیں کہ سروق نے کمی فعض کی کمی کام میں شفاعت کی اس فعص نے بدیہ میں انہیں باندی پیش کی او سروق بہت خت فضیناک ہوئے اور کہ اگر تجھے معلوم ہو نا کہ تم ایساکرو گے تو میں تمہارے کام میں سفارش نہ کرتا اور آئندہ کی کام میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا۔ میں نے حضرت ابن مسعود جائیں ہے یہ سنا ہے کہ جو مختص کی کا حق دلانے کے لیے سفارش کرے ' یا کمی سے ظلم دور کرنے کے لیے سفارش کرے ' چراس کو بدید دیا جائے جس کو وہ قبول کرلے تو یہ سحت ہے۔ ان سے کما کمیا اے ابوعبدالر عن انہم تو یہ سمجھتے تھے کہ فیملہ کرنے پر کچھ لینا سحت ہے' آپ نے فرمایا: فیملہ کرنے رایان کفرہے۔

حفرت علی بن آنی طالب بڑیٹے۔ فراتے ہیں ' رگ کانے والے کی اجرت' زانیہ کی اجرت' کتے کی قیت' جلد فیصلہ کرانے کی اجرت' نجوی کی مطائل' نرکی جھتی کی اجرت' تھم جس رشوت' شراب کی قیت اور مردار کی قیت سسست ہے۔

ن اجرت جوی کی متعمال سری ہی کی اجرت مسم میں رحوت مراب می بیت اور مردار کی بیت سسست ہے۔ حضرت عبد اللہ بن محرومنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ پیچیج نے فریلا ہروہ کوشت بس کو سسست (مل

حرام) نے بڑھایا ہو 'اس کے ساتھ دوزخ کی آگ زیادہ لا کت ہے۔ آپ سے پوچھاکیا: یارسول اللہ اسسست کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا تھم میں رشوت دینا۔ (جامع البیان '۱۲، مس رشوت کی اقسام اور اس کا شرعی تھم

> علامه حن بن منصور او زجندی (المعروف به قامنی خال) متوفی ۹۲ هم کلفته مین: \* میری جرب داری است

ر شوت کی حسب زیل چار قسمیں ہیں:

ا- منصب تضاكو حاصل كرف ك ليع رشوت دينا اس رشوت كالينااور دينا دونون حرام بي-

۲- کوئی مخص این حق میں فیصلہ کرانے کے لیے قاضی کو رشوت دے اپ رشوت جانبین سے حرام ہے اخواہ وہ فیصلہ حق اور انصاف پر بنی ہو یا نہ ہو اکیونکہ فیصلہ کرنا قاضی کی ذمہ دار کی ہے اور اس پر فرض ہے۔(اس طرح کمی افسرکو ایناکام کرانے

دور سے پر بی او یا ہے ، دو یو سے بیست سیان کا میں وصد دور کام اس افسری ڈیوٹی ہے۔(معیدی خفرار) کے لیے رشوت دیٹا میر بھی جانبین سے حرام ہے ، کیونکہ وہ کام اس افسری ڈیوٹی ہے۔(معیدی خفرار)

۳۰ اپی جان اور مال کو ظلم اور ضررے بچانے کے لیے رشوت دینا 'یہ رشوت صرف لینے والے پر حرام ہے' دینے والے پر حرام نہیں ہے' اس طرح اپنے مال کو عاصل کرنے کے لیے بھی رشوت دینا جائزے اور لینا حرام ہے۔

م کسی فخص کو اس کیے رشوت دی کہ وہ اس کو یادشاہ یا حاکم تک پنچادے تو اس رشوت کا دینا جائز ہے اور لینا حرام ہے۔ (فاد کی قاضی خال علی حامش المندیہ : ج۲ م ۳۲۳-۳۲۳ بلید علی المدایہ 'ج۲ ، ص ۲ 'فخ القدیر : ج۲ ، ص ۳۳۳ المحرال اکن

ج۲٬ م ۲۷۱٬۲۷۲ د دالمختاد ٬ ج۳٬ مس ۲۰۰۳ ارکام القرآن ٬ ج۲٬ ص ۳۳۳) الم ابو بکراچرین حسین بیستی متوثی ۴۵۸ مه روایت کرتیج چن.

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله تنہیم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ (سنن کبری کئ ج۰۴ من ۱۳۹ سند احمد 'ج۳ مرقم الحدیث: ۹۰۳۳)

وھب بن منبد بیان کرتے ہیں کہ جس کام میں رشوت وینے والا گذیگار ہو تاہے 'ید وہ نسیں ہے جو اپنی جان اور مال سے ظل اور ضرر دور کرنے کے لیے دی جائے۔ رشوت وہ چیزہے جس میں رشوت دینے والا اس وقت گذیگار ہو تاہے جب تم اس چیز کے لیے رشوت دو جس پر تممار احق نمیں ہے۔ (سنن کم کا 'ج ۴) من ۴۹ مطاویہ نشرالسنہ 'ملکان)

ات دو کن چھاوا کی اس ہے۔ اس جری جانا ہی ہوئے سرائٹ میان) اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اگر وہ آپ کے ہاس آئیس (تو آپ کو اختیار ہے) خواہ ان کے درمیان فیصلہ کردیس خواہ ان

طبیان القر آن

ہے اعراض فرمائیں اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو یہ آپ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا کییں گے 'اور اگر آپ فیصلہ كرس قان ك درميان انساف سے فيصله كريں "ب شك الله انساف كرنے والوں سے محبت كرتا ہے- (المائده: ٣٢) اہل ذمہ کے در میان فیصلہ کرنے کے متعلق ائمہ اربعہ کا نظریہ علامد ابو عبدالله محمر بن احمد ماكل قرطبي متوفى ٢٦٨ هد لكهت بين:

جن کے متعلق اللہ تعالی نے نبی ﷺ کو فیصلہ کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا ہے' یہ مینہ کے وہ یمود تھے جن سے نبی ﷺ نے مدینہ میں تشریف لانے کے بعد معاہرہ کیا تھا' یہ اہل ذمہ نہیں تھے اور جب کفار اہل ذمہ نہ ہوں تو ان کے در میان فیصلہ کرنا ہم

پر داجب نسیں ہے۔

الل ذمه جب ہمارے پاس اپنا مقدمہ پیش کریں تو ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے متعلق امام شافعی کے دو قول ہیں اور اگر مملان اور ذی کے درمیان نزاع ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرناواجب ہے۔علامہ محدوی نے کہا ہے کہ اس پر تمام علماء کا جماع ب كد مسلمان اور ذى ك ورميان فيصله كرنا واجب ب- البت ذميول ك ورميان فيصله كرنے ك تحكم ميس اختلاف ب- الم

مالک اور امام شافعی کاند ہب بیہ ہے کہ اس میں حاکم کو اختیار ہے اان کا استدلال اس آیت ہے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت محکمہ ہے۔البتداامام ملک الی دمہ پر حد قائم کرنے کے قائل نہیں ہیں 'اگر مسلمان ' کابیہ کے ماتھ زنا کرے تو مسلمان بر حد لگائی جائے گی اور کتاب پر حد نسیں گئے گی۔ اگر زناکرنے والے دونوں ذی ہوں تو کسی پر حد نسیں لگے گی۔ امام ابو حنیف ' امام محمد بن

حن شیانی اور دیمر کائی ند ہب ہے۔ اہم ابو حنیفہ ہے ایک روایت سے کہ ان کو کو ڑے نگائے جا کیں گے اور ان کو رجم نہیں كياجائ كا-ام شافعي اورامام ابويوسف وغيرهاني بدكما به اكر وه مارك فيعلد يررامني مول توان ير حد لكائي جائ گ-این خویز منداد نے کما ہے کہ جب ذی ایک دو سرے پر زیادتی کریں تو امام ان کو طلب نیس کرے گا' ہاں اگر و، الی کارروائی کریں جس سے ملک میں نساد اور افرا تفری ہو' مثلاً وہ لوگوں کو قتل کریں اور لوٹ مار کریں' تو پھرامام اس کاسد باب

کرے گا۔ لیکن ان کے تجارتی قرضوں' طلاق اور و مگر نجی معالمات میں امام ان کی مرضی کے بغیر فیصلہ نسیں کرے گا۔ البت اگر وہ علی الاعلان شراب فروخت کریں یا زنا کریں یا اور کوئی برا کام کریں ' تو ان کو اس سے رو کا جائے گا' تا کہ اس سے مسلمانوں کے اخلاق نه مکڑنے یا ئیں۔

عمرين عبدالعزيزاور على نيد كهام كد زير بحث آيت دوسري آيت مسموخ موكى م، وه آيت يدم: وَآنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ اور آپ ان کے درمیان اللہ کے نازل کیے ہوتے

( قر آن) کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ (السائده: ۲۹) المام زہری نے کما ہے 'اس پر عمل ہو تا رہے کہ اہل کتاب کو ان کے حقوق اور وراثت کے معالمات میں ان کے دینی احکام کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ہاں! اگر وہ اللہ کے تھم ہے اعراض کریں تو انہیں اللہ کے تھم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ علامہ سرقندی نے کمایہ قول امام ابو صنیفہ کے قول کے مطابق ہے مکہ جب تک وہ ہمارے فیصلہ پر رامنی نہ ہوں' ان کے در میان فیصلہ نہیں کیا جلئے گااور امام نحاس نے النائخ والمنوخ میں زیر تفیر آیت کے متعلق کما ہے کہ یہ (المائدہ: ۴۹) سے منسوح ہے اکیو نکدید آیت

اس دنت نازل ہوئی تھی جب نبی میڑیز ابتداءً میند میں آئے تھے۔ اس دنت مرینہ میں یمودی بہت زیادہ تھے اور اس دنت کے حلات کے بی مناسب تھا کہ انہیں ان کے احکام کی طرف لوٹا دیا جائے' اور جب اسلام قوی ہو کمیا تو اللہ عز وجل نے بیر آیت الخال كي اور آپ ان كے درميان اللہ كے نازل كيے ہوئے (قر آن) كے مطابق فيصلہ كيجئے۔ حضرت ابن عباس عبايه عمرمه ' زهرى'

طبيان القر أن

عمر بن عبد العزيز اور سدى كايمي قول ب اوريمي الم شافعي كاصحح قول ب محمد تلله تعاتى في فيايا ب حَنْي يُعُطُوا الْرِحِزِيةَ عَنْ يَتْهِ وَهُمُ صَاغِرُونَ حَيْ لدوه النه إلته ع يريه وين ور أناليدوه ذيل

ان کے ذلیل ہونے کامعنی سیر ہے کہ ان پر مسلمانوں کے احکام جاری کیے جائمیں اور ان کو ان کے احکام کی طرف نہ لوظایا

جائے 'اور جب بیرواجب ہے تو زیر تغیر آیت کامنوخ ہوناواجب ہوا۔ امام ابو حنیفہ 'امام ابوبوسف اور امام محمر کا بھی می قول

-- اس میں اُن کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب اہل کتاب اہام کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کریں ' تو اہام کے لیے اس کا فیصلہ

کرنے سے اعراض کرنا جائز نئیں ہے۔ البتہ المام ابو صنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ جب عورت اور اس کا خاد ند آئے تو امام ان کے ورمیان عدل سے فیصلہ کرے اور اگر صرف عورت آئے اور اس کا خاوند راضی نہ ہو تو فیصلہ نہ کرے۔

(الجامع لا حكام القرآن 'جس م سع ١٣١٠ اساء مطبوعه داد الفكو 'بيروت ١٣١٥ه)

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوي شافعي متوفي ١٨٥ ه لكصة بين: جب قاضى ك پاس ابل كتاب (ذى) مقدمه دائر كريس تواس بر فيعله كرناواجب بها ياس كو فيعله كرنے يا نه كرنے كا اعتبار

ے۔امام شافعی کالیک قول یہ ہے کہ اس کو اختیار ہے اور زیادہ صحیم ہے کہ اس پر فیصلہ کرنا واجب ہے کیونکہ ہم نے جزیہ لے کران سے ظلم کو دور کرنے کالترام کیاہے 'اوریہ آیت اہل ذمہ کے متعلق نہیں ہے۔

(انوار الننذيل مع حاثيته الكازروني 'ج٢٠'ص٣٢٦' مطبوعه **دار الفكو 'بيروت' ١٣١٦**ه)

علامه ابوالفرج عبدالرحمٰن بن على بن مجيجو ذي حنبلي متوفى ٥٩٧ ه لكهتية مِن: الم احمد بن حنبل نے کماضح بیہ ہے کہ یہ آیت مور والما کدو: ۹۹ سے منسوخ ہے اور اب حاکم پر لازم ہے کہ جب اس کے

یاں اہل زمد مقدمہ لائمیں ' تو وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ حضرت ابن عباس 'عطاء' مجابد ' محرمہ اور سدی کا میں قول ہے۔

( زاد المسير 'ج۲'ص ۲۱ ۳ مطبويه كمتب اسلامي 'ميروت '۷۰ ۱۳۰)

علامه ابو بكراحمه بن على رازى جساص حنى متوفى ١٥ سويه لكيهتر بين:

زی بحث آیت فان جاءوک فاحکم بیسهم اواعرض عنهم (المائده: ۳۲) سے ظاہرے کہ اہل ذمہ کے

درمیان فیصلہ کرنے یا نہ کرنے کا عالم کو اختیار ہے ، لیکن ہیر اختیار اس کے بعد نازل ہونے والی آیت و ان احکے بینے ہم بساانول الله (الماكده: ٣٩) ، منسوح أوكيا- يزاافتيار كم منوخ مون يريد آيت بعي ولال كرقى ب:

وَمَنْ لَيْمَ بَحْكُمْ مِيمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ فَالْوَلْيِكَ هُمُ جِهِ اللَّهِ كَانِلَ كِيهِ وَيَ كَسُوا في فيعلد ندكر من مودى

الْكَافِرُوْنَ(المائدد:٣٣) لوگ کا فر ہیں۔

سوجس نے اہل ذمہ کے درمیان نیصلہ نہیں کیا'وہ اس دعید کامصداق ہوگیا۔

يه مجى احمال ہے كد پسلے يه آيت نازل موئى فيان جياء وكث فياحكم بينهم او اعرض عنهم (المائده: ٣٢) اس وقت میودیوں کو ذی نمیں قرار دیا تھا اور نہ ان پر جزیہ فرش کیا گیا تھا اور جب اللہ تعالی نے ان سے جزیہ لینے کا حکم دیا ور ان پر اسلام کے احکام جاری کیے و تو چمران کے درمیان اللہ تعالی کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔

(احكام القرآن مج ٣٠٥ م ٣٣٥ مطبويه سيل اكيد ي الابور ٥٠٠ ١١ه)

جلدسوم

ظاصريب كدائمد اربد ك نزديك زير بحث آيت (المائده ٣٦) المائده: ٢٥ ي منوخ ، وكي ب اور ابتداء اسلام مي نبيان القر أن

آمام کو یہ افتیار فعاکہ جب اہل کتاب اپنا مقدمہ پیش کریں تو دہ ان کے درمیان فیصلہ کرے یا نہ کرے 'کیکن اب یہ افتیار منسوخ کر دیا گیا اور اب عالم پر ان کے درمیان فیصلہ کرتا واجب ہے۔ کین ان کے عائلی 'کاروباری اور نجی معاملات میں مسلمان عائم اور افتات نمیں کرے گا' اور وہ ان معاملات میں اپنے ذہ ہب کے مطابق اپنے عاماء سے فیصلہ کرا کیں گے۔ البتہ آاگر وہ کھلے عام ایسے کام کریں جس سے ملک کے امن اور سلامتی کو خطرہ لاحق ہو'یا ہے حیاتی اور بہ چلنی کو فروغ ہو' تو بچر مسلمان عائم ان کو اس سے دوک دے گا' اور جب وہ از خود اپنا کوئی مقدمہ مسلمان عائم کے سامنے چیش کریں' تو اس پر ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کرنے

ہے۔ ہے۔ اللہ تعالیٰ کاار شادیے: اور وہ آپ کو کمیے منصف بنائمیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا تھم ہے

ا پھراس کے باد جود وہ روگر دانی کرتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے شیں ہیں۔(المائدہ: ۳۳) موجو وہ تو رات میں آیت رحم اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیے خبر دی ہے کہ زنا کرنے والوں کے لیے رجم (سنگسار) کرنے کا حکم قررات میں موجود ہے اور معرف مسا

اس بہلے ہم میح مسلم صدیث فمبر(۱۹۹۹) ۴۳۳ کے حوالے سے بیان کر بھیج ہیں کہ جب نبی جہیز کے پاس بیودی دو زانیوں (مرواور مورت) کا مقدمہ لے کر آئے تو نبی جہیز نے فرمایا تو رات کو پڑھو، جب بیودی عالم نے تو رات کو پڑھا نہوا ہی انہا تھا اس کے نبید کر آئے تو نبی مسلم نے رسول اللہ جہیز سے عرض کیا، اس سے فرمائی بدا با ہاتھ المایا تو اس کے نبیج رہم کی آیت تھی۔ اس موقد پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اب ۱۳۱۷ سال گزر کے اس عرصہ میں اور ات میں بہت تحریفات کی گئیں، کمین یہ قرآن کا مجروہ ہے کہ تورات میں آج بھی یہ آیت ای طرح موجود ہے۔

پھرآگریہ بات بچ ہو کہ لڑکی میں کنوارے بن کے نشان نمیں پائے گئے تو وہ اس لڑکی کو اس کے باب کے گھر کے دروا ' و پر کمال لا کیں ' اور اس کے شہر کے لوگ اسے منگسار کریں کہ وہ مرجائے ' کیو نکہ اس نے اسرائیل کے درمیان شرارت کی 'ک پنے باپ کے گھریں فاحشہ پن کیا۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا 'اگر کوئی مرد کسی شوہروال عورت سے زناکرتے پکڑا جائے ' تو وہ دونوں مار ڈالے جائیں ' یعنی وہ مرو بھی جس نے اس عورت سے صحبت کی اور وہ عورت بھی۔ یوں تو اسرائیل

یں ہے اسی برائی دفع کرنا۔ اگر کوئی کنواری لائی کمی شخص سے منسوب ہو گئی ہو اور کوئی دو سرااہے شہر میں پاکراس سے صحبت کرے تو تم ان دونوں لواس شہرکے پھانگ پر نکال لانا' اور ان کو تم سنگسار کر دینا کہ وہ مرجا کمیں'لڑ کی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی اور روکواس لیے گد اس نے اپنے ہمسامیہ کی بیوی کو بے حرمت کیا' یوں تو اسی برائی کو اسپنے در میان سے دفع کرنا۔

الله المعادل المناع من الله المناع الماء عن الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الله والماء الماء الم

لَّنِ يَن اَسْلَمُو اللَّن بَن هَا دُوْاُو الرَّبَانِيَّوْنَ وَالْكَوْبَارُ بِمَا لَى لِمِنَا الْمُعْبَارُ بِمَا سَلِمَ مِنانَ يَبِودُ لا يَصِدُ كُرِّتَ رَبِ ، اور الله وليه اور عماء و يَصِد كُرِتْ رَب) يُرن كر الله عليه وا

191

اور جر اشرکے نازل

اورم فے ان بر تورات

جلدسوم

مطابق فیط کرتے رہ ہیں' اور اس سے مرادیہ ہے کہ امارے نی سیدنا محمد طبیر نے ان زانیوں کے متعلق جو رجم کا فیصلہ کیا ہے وہ بھی تورات کے مطابق ہے 'اور ان علاء سے تورات کی حفاظت کرائی گئی ہے اور یہ علاء اس کی شہادت دیتے تھے کہ نہوں . نے جو پیودیوں کے مقدمات میں تورات کے مطابق فیصلہ کیا ہے' وہ صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ وہ اللہ والے اور علاء نبی پہتیں کے متعلق شادت دیتے تھے کہ آپ اللہ کے برحق نبی ہیں اُ آپ پر اللہ کی طرف ے کام نازل ہوا ہے 'اور میودیوں کے اس مقدمہ میں آپ نے جو فیملہ کیا ہے' وہ صحیح ہے اور تورات کے مطابق ہے۔اس کے بعد الله تعالى نے يهود كے علاء اور راہموں سے فرمايا ، سوتم لوگوں سے نه ڈرو ، مجھ سے ڈرواور ميري آينوں كے بدله ميں تمو ژي قیت نه لوالینی امیرلوگوں پر اللہ کی صدور نافذ کرنے کے سلسلہ میں تم بیہ خوف نہ کروم کہ پھر تمہارے نذرانے اور وظینے جو امیروں ے ملتے تھے' وہ بند ہو جائنیں گے' بلکہ اس بات ہے ڈرو کہ اگر تم نے اللہ کی صدود کو نافذ نہ کیااور امیروں کے نذرانوں کے لالج میں قورات کی آبیوں کا غلا مطلب بیان کیا تو پھر آ ٹرت میں تم کو بہت ہولناک اور دائمی عذاب ہوگا۔ اس آیت کے اس حصہ ے بھی یہ دائتے ہو باہ کہ تورات کے جو احکام قرآن اور صدیث میں بغیرانکار کے بیان کیے گئے ہیں ' وہ بھی ہم پر جحت ہیں۔ الله تعالی كاارشادى: اور جوالله ك نازل كي بوع (احكام) كم موافق فيعلدند كرين مووى لوك كافرين-(الماكده: ۲۳س)

قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرنے کا کفرہونا

اس آیت پریہ اعتراض ہو آہے کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق تھم نہ کرنا گناہ کیرہ ہے ' کفرنسیں ہے۔ اور اں آیت میں اس کو مفر قرار دیا ہے' اور اس ہے بہ طاہر خوارج کے نہ مب کی نائید ہوتی ہے؟ اس کاجواب یہ ہے کہ جو فخص جائز اور حلال تجھتے ہوئے اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کرے' وہ کافرہے اور اس آیت ہے میں مرار ہے'

اور یااس سے مرادیہ ہے کہ جو قرآن کا انکار کرتے ہوئے یا قرآن کا رد کرتے ہوئے یا قرآن مجید کی توہین کرتے ہوئے'اس کے موافق فیصلہ نہ کرے' وہ کافر ہے۔ یا اس سے مراد ہے کہ جو مخص اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کرے' وہ کافر

ك مثلب ب- ايك جواب يه ب كداس آيت كاسياق وسباق يمودك متعلق ب سويه وعيد يمودك بارب مي ب-اس كے بعد فرمايا: اور جواللہ كے نازل كيے موت (احكام) كم موافق فيصلہ نہ كريں مودى لوگ طالم بيں-(المائده: ٥٨) اوراس کے بعد فرمایا:اور جواللہ کے نازل کیے ہوئے (احکام) کے موافق فیصلہ نہ کریں 'سووی لوگ فاسق ہیں۔

(المائده:٢٧) اوران آیوں کامنموم عام ہے 'کیونک قرآن مجیدے موافق فیصلہ نہ کرنا ظلم اور فسق ہے' خواہ فیصلہ نہ کرنے والامسلمان مویا بیودی مویاعیسائی۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے حکام پر تمن باتیں فرض کی ہیں: او نصلہ کرنے میں اپن نفسانی خواہشات کی اتباع نہ کریں 'بلکہ اللہ کے تازل کیے ہوئے تھم کے مطابق فیصلہ کریں۔

- ۲- فیصله کرنے میں لوگوں سے نہ ڈریں 'اللہ سے ڈریں۔

الله كى آيتوں كے بدله ميں تعوري قيت ندليں۔

اں کامعنی یہ ہے کہ ر شوت یا نذرانہ لے کر عدل کو ترک کر کے بے انصافی سے فیصلہ نہ کریں 'اس سلسلہ میں میہ حدیث

جيان القر ان

امام احمد بن على التعميمي متوفى ٢٠٠٠ه روايت كرتے من:

حضرت ابوسعید خدری بن بشند. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ پہتیں نے فرمایا تم میں ہے کمی مخص کو لوگوں کاخوف جی کوئی ما

تظیم نصحت کرنے سے بازند رکھے۔ جب اے اسکاعلم ہو کمو نکسیہ خوف ندموت کو نزدیک کرسکتاہے ندر ذق کو دور کر سکتاہے۔ (مند ابو بعلي ' ج7 ' و قم الحديث: المهم الدرط ' ج7 ' و قم الحديث: ٢٨٢٥ 'المطالب العاليه ٢٥٣٧ ' عادَة البيثي ني كما ب ' كه

اس مدیث کی شد صحح ہے۔ مجمع الزوائد 'جے کام ۲۷۴-۲۷۴)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور ہم نے ان پر تورات میں بیہ فرض کیاتھا کہ جان کا بدلہ جان اور آنکھ کا بدلہ آنکھ اور ناک کا

بدله ناك اور كان كابدله كان اور دانت كابدله دانت اور زخمون مين بدله ب" (المائده: ۴۵) قصاص کے تھم کاشان نزول

امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفي اسهد روايت كرتے بين:

ا بن جریج بیان کرتے ہیں جب بنو قو ہطاب نے بید دیکھا کہ یمود اپنی کتاب میں رجم کو چھپاتے تھے اور نبی ہو پہر نے ان کے

ورمیان رجم کافیصله کردیا تو بوقو بهطله نے کمااے محمدا میتیج عمارے درمیان اور عمارے بھائی بونفیر کے درمیان فیصله کردیجے نی بڑیں کے تشریف لانے سے پہلے بونضیرائے آپ کو بوقو مطلا سے افضل 'برتر اور عزت دار سجھتے تھے۔ اگر بونضیر میں ے کوئی شخص بنو قو بطط کے کمی مخص کو قتل کردیتا تو وہ اے آدھی دیت دیتے تھے اور اگر ان کے کمی فرد کو بنو قو بطلہ کاکوئی

شخص قتل کر دیتا' تو اس سے پوری دیت لیتے تھے۔ نی میتیج نے فرمایا قو بطمی کا خون نضیری کے برابر ہے۔ یہ من کر بنو نضیر غضب ناک ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم رجم کے معالمہ میں آپ کی اطاعت نمیں کریں گے اور ہم اپنی ہی صدود کو جاری کریں گے 'جن پر پہلے عمل کرتے تھے۔اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کیاتم جالمیت کے حکم کو طلب کر رہے ہو؟ (المائدہ: ٥٠)اوریہ آیت

نازل ہوئی اور ہم نے ان پر تورات میں یہ فرض کیاتھا کہ جان کابدلہ جان اور آ کھ کابدلہ آ کھ۔ (الایہ) ذی کے بدلے مسلمان کو قتل کرنے میں نداہب فقهاء

اس آیت میں انلہ تعالی نے مطلقاً فرمایا ہے کہ جان کا بدلہ جان ہے اور اس میں مسلمان یا کافری قید نہیں لگائی۔ اس لیے الم اعظم ابو حنیف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ممر آگر کمی مسلمان نے ذی کافر کو قتل کردیا مقواس کے بدلہ میں مسلمان کو قتل کر دیا جائے گا جیسا که اس آیت کے عموم اور اطلاق ہے واضح ہو تا ہے اور امام مالک امام شافعی اور امام احمر رحمیم اللہ بیر فرماتے میں کہ ذمی کافرے بدلہ میں مسلمان کو قتل نہیں کیاجائے گا۔ان کااستدلال اس حدیث ہے ہے:

الم محمر بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۶ه روایت کرتے ہیں:

ابد بحیف بیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت علی جوزی تھے یو جھاکیا آپ کے پاس ایس کوئی بیز ہے جو قرآن میں ند ہو؟ حضرت علی نے فرمایا اس ذات کی فتم جس نے دانے کو چیرا اور روح کو پیدا کیا' ہمارے پاس قر آن کے سوااور کوئی چیز نسیں ہے با بوااں فہم کے جو قرآن کو تجھنے کے لیے دی گئی ہے'اور ماسوااس کے جو اس محیفہ میں ہے۔ میں نے پوچھااس محیفہ میں کیا ت؟ فرمایا دیت اور قیدیوں کو چھڑانے کے احکام اور بیہ تھم کہ مسلمان کو کافرے بدلہ میں قبل نہیں کیاجائے گا۔

(صحح البخاري على الرقم الحديث: ١١١ ج.٣٠ وقم الحديث: ٣٠٨٠ ع.٨ وقم الحديث: ٩٥٠٣ منن ترذي جسر وقم الحديث: ١٣١٤،

سنن نرائي ' وقم الحديث: ٣٧٥٨ منن ابن ماجه ' ج٢ ' وقم الحديث: ٢٦٥٨ ' مند احمه ' ج١ ' وقم الحديث: ٩٩١-٩٩١ الم اعظم اس مدیث کا میہ جواب دیتے ہیں کہ اس مدیث میں کافرے مراد کافر حملی ہے ایعنی کافر حمل کے بدلہ میں

بيان القر أن

سلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا' یا کہ قرآن مجید اور حدیث میں تعارض نہ ہو اور قرآن کے عموم کو مقید کرنے کے بجائے حدیث كومقيدكر ك قرآن مجيدك مانع كرناصول ك مطابق ب- المم اعظم كى مائيد من حسب ويل اعاديث بين

المام على بن عمروار قطني متوفى ١٨٥ه ورايت كرتي مين:

حضرت ابن عمر رضی الله عنمامیان کرتے ہیں کہ رسول الله ﷺ خاکی مسلمان کو ایک معابد (جس کافرے معابدہ ہوا

ہو) کے بدلہ میں قبل کردیااور فرمایا:جولوگ اپنے معاہدہ کو پورا کرتے ہیں 'میں ان میں سب سے بڑھ کر کریم ہوں۔ (سنن دار قطنی'ج۴'ر قم الحدیث:۳۲۳۳'سنن کبری نتیمقی' ۸۶٬ ص ۴۰)

عبدالر حمٰن بن البلیمانی بیان کرتے ہیں کہ نبی ہے ہیں ہے اس مسلمان ہے قصاص لیا جس نے ایک یمودی کو قتل کر دیا تھا۔

ر مادی نے کما مسلمان سے ذمی کا قصاص لیا اور فرمایا: جو لوگ اپنج عمد کو بو را کریں 'میں ان میں سب سے زیادہ کریم ہوں۔ (سنن دار تطنی'ج ۳' رقم الحدیث:۳۲۳۳)

عبدالرحمٰن بن اہلیمانی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بیجا نے ایک ذی کے بدلہ میں اہل قبیلہ کے ایک محض کو تمل کر دیا اور فرمایا:جولوگ این عمد کو بورا کرتے ہیں میں ان میں سب سے زیادہ کریم ہوں۔

اسنن دار قطنی' ج ۳' رقم الحدیث:۳۲۳۳) ہرچند کہ ان احادیث کی اسانید ضعیف ہیں 'لیکن تعدد اسانید کی وجہ ہے بید احادیث حسن مغیرہ ہیں اور لا نق استدلال ہیں'

جبکہ امام اعظم ابو صنیفہ رحمہ اللہ کااصل استدلال قرآن مجیدے ہے 'اوریہ احادیث ٹائیدے مرتبہ میں ہیں۔

تورات میں قرآن مجید کی صدانت قرآن مجید نے تورات کے حوالے ہے بیان کیا ہے کہ جان کا پرلہ جان ہے۔(الح) بیر آیات اب بھی تورات میں مرجودیں:

اور جو کوئی کسی آدمی کو مار ڈالے وہ ضرور جان ہے مارا جائے 'اور اگر کوئی محنص اپنے بمسایہ کو عیب دار بنادے تو جیسااس نے کیا' ویهای اس سے کیا جائے۔ یعنی عضو تو ژنے کے بدلہ میں عضو تو ژنا ہو اور آ تھے کے بدلہ آ تھے اور دانت کے بدلہ دانت 'جیساعیب

اس نے دو سرے آدمی میں بیدا کر دیا ہے 'ویسای اس میں بھی کر دیا جائے۔ (يراناعهد نامه 'احبار 'باب۲۳ 'آيت۲۱-۴۰-۱۸ 'کتاب مقدس 'ص ۱۱۸ 'مطبوعه لا بور)

اور تجھ کو ذرا ترس نہ آئے۔ جان کا بدلہ جان' آنکھ کا بدلہ آنکھ' دانت کا بدلہ دانت' ہاتھ کا بدلہ ہاتھ اور یاؤں کا بدلہ یاؤں مو- (برانا عمد نامه استثناء عباب ١٩ أيت ٢١ مماس مقدس من ص ١٨٥ مطبوعه الابور)

سینکٹوں مال گزر گئے' تو رات میں بہت زیادہ تحریفات کی گئی ہں۔ اس کے باد جود قرآن مجید نے تورات کی جس آیت کا حوالہ دیا ہے' وہ آج بھی تورات میں ای طرح موجود ہے' اور یہ قرآن مجید کے صادق اور برحق ہونے کی بہت قوی دلیل ہے'

علانکہ میودی اس آیت کو تورات ہے نکاں سکتے تھے اور پھرمسلمانوں ہے کہتے کہ قرآن نے یہ کہاہے کہ تورات میں یہ تھم ہے ا حالا نکمہ تورات میں بیہ حکم نہیں ہے 'لیکن وہ ابیانہ کر سکے 'اور اللہ تعالی نے مخالفین کے پاتھوں ہے اس آیت کی حفاظت کرا کی جو قرآن مجيد كي مصدق ہے۔

اعضاء کے قصاص کی کیفیت میں مٰداہب اربعہ علامه ابو بكراحمه بن على رازي جساص حنفي متوفى ١٠٧٥ الصحة بس:

آ کھ کابدلہ آ کھ ہے' ہمارے نزدیک اِس کا یہ معنی ہے کہ ایک آ کھ پر ٹی باندھ دی جائے اور شیشہ گرم کرکے دو سری آ کھ

نبيان القر أن

ير ركه ديا جائے على اس كى روشنى چلى جائے كيونكد جس فخص نے كمى كى آنكھ نكالى ہے اس كى آنكھ اور جس كى آنكھ نكال الله على الله الله الله مساوى منس إن اس لي أكر مجتى عليه كى آتكه كبدار مين جانى كى آتكه فكال دى جائه الورا بدله نہیں ہوگا اور قیاس کا تقاضا پورا نہیں جو گا۔ کیونکہ قصاص کامعنی ہے کی شے کی مثل لینا۔ای طرح پوری ناک میں بھی . قصاص متصور نہیں ہے 'کیونکہ بڈی میں قصاص نہیں ہو یا۔البتدا اگر ناک کا مرف نرم حصہ کاٹا ہے تو اس میں قصاص لیاجائ

گا۔ الم او بوسف نے کما ب اگر ناک بڑے کاف دی گئی ہے تواس میں قصاص لیا جائے گا۔ ای طرح آلہ خاس اور زبان میں بھی تصاص لیا جائے گا اور امام محرف کراہے کہ اگر کمی فض نے کمی کی ناک و بان یا آلد کو بڑے کاٹ ویا ہے واس می

تصاص نمیں لیا جائے گا۔ (کیونک یہ اعضاء دو سرے اعضاء کی مثل اور مسادی نمیں ہوتے) اگر کان کاف دیا جائے واس میں قصاص لیا جائے گا۔ ای طرح دانت میں بھی قصاص لیا جائے گااور دانت کے علاوہ اور کمی بڑی میں قصاص نہیں لیا جائے گا۔

(احكام القرآن مج ٢٠ ص ٣٣٣ مطبوعه سيل اكيثري 'لا بور ' ٥٠٠٠١ه ) قامني عبدالله بن عمر بيضاوي شافعي متوني ١٨٥٥ ه لكهية بن:

آ کھے بدلہ آ تکو ' ناک کے بدلہ ناک ' کان کے بدلہ کان اور دانت کے بدلہ دانت کو نکال دیا جائے گا۔

(انوار التنزيل مع الكازروني \* ج٢ \*ص ٣٢٩ \*مطبوعه **داد الفكو \* بيروت \***٣١٧هـ)

علامه عبدالله بن قدامه مقدى عنبل متوفى ١٢٠ ه كليحة جن: امام احمد بن طنبل کے نزدیک بھی ان اعضاء میں قصاص لیا جائے گا۔

(الكاني في فقد الامام احمد 'ج٣ مص ٢٦ مطبوعه دار الكتب العلميه '١٣١٧هه)

علامہ قرطبی الی متوفی ۲۹۸ هے نکھا بے کہ ان اعضاء کے تصاص میں ظاہر قرآن پر عمل کرناوئی ہے۔

(الحيام لاحكام القرآن بين خامس عص ١٣١ مطبوعه داد الفكو "بيروت ١٥١٥ه)

بدله نه لینے کی نضیلت

الله تعالی کاارشاد ہے: توجس نے خوثی ہے بدلہ دیا تووہ اس (کے گناہ) کالفارہ ہے۔ (المائدہ: ۵۵) اس آیت کی ایک تغیریہ ہے کہ اگر جنایت (جرم) کرنے والے نے نائب ہو کر خود کو قوشی کے ساتھ صد کے لیے پیش کر

دیا تو اس کابیہ عمل اس کے گزاہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ اہام مسلم حضرت عبارہ بن انصامت رہائیں. سے روایت کرتے ہیں که رسول الله على الله على الله على الله ك ماته كى كوشك فد كرين جورى فد كرين ولا مد كرين اوركى كو ماحق قل فد كرين-جس نے بید عبد بوراکیا' اس کا جراللہ کے ذمہ (کرم) پر ہے اور جس نے ان میں سے کوئی کام کیااور اس پر حد جاری ہوئی تو یہ اس ے مناہ کا کفارہ ب- اصحیح مسلم عددد ۲۱ محیح بخاری ۱۷۸۳ اور دو سری تغیریہ ہے کہ اگر بدلد لینے والے نے جنایت (جرم)

كرنے والے كومعاف كرديا اور أس بدله نه ايا قواس كايد عمل اس كے گناہوں كاكفارہ ہو جائے گا۔ قرآن مجيد ميں اس كى تائيد ميں يہ آيت ہے:

فَعَنَّ عَفَاوَاصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ موجس نے معاف کر دیا اور املاح کی اس کا جراللہ کے ذمہ(کرم)پہے۔ (الشوراي: ۳۰)

اوراس كى تائيد مين حسب ذيل احاديث بين:

امام ابو عيسىٰ محمد بن عيسيٰ ترندي متوفي 24 تھ روايت كرتے ہيں: بيان القر أن

جلدسوم





کر کا محم برسکاے 0

الله تعالیٰ کاارشادے: اور ہم نے ان (نبیوں) کے بعد عیلی بن مریم کو بھیجاجو اس تورات کی تصدیق کرنے والے تھے جو ان کے سامنے تھی اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا' اور وہ اس تو رات کی تصدیق کرنے والی تھی جو

اس کے سامنے تھی اور وہ (انجیل) متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ (المائدو:٢٦) آیات سابقہ ہے ارتاط

اس سے پہلے اللہ نعالی نے بیود کے دو قتم کے اعراض بیان فرائے تھے۔ ایک بیر کہ انہوں نے زنا کی حد میں تحریف کردی' مچروہ حمرج میں مبتلا ہوئے اور اس معالمہ میں نبی ہوجیز کو حاتم بیایا۔ دو سمرا پیر کہ انہوں نے قصاص کے حکم میں تحریف کر دی اور بنو

نفیر کے خون کی پوری دیت اور ہنو قو مطلہ کے خون کی آدھی دیت مقرر کی۔اب اللہ تعالی ان کے تیسرے اعراض کو بیان فرمار ہا ہے۔ الله تعالی نے بنوا مرائیل کے جمیوں و ہانسین اور علماء کے بعد حضرت عمیلی علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عمیلی مضرت زکریا کے بعد مبعوث کیے محنے تھے۔ هفرت میسلی تورات کے مصدق تھے 'کیونکہ بنوا مرائیل نے تورات کے جن ادکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا' حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان احکام کو زندہ کیا۔ میہ حقیق تصدیق ہے اور انجیل نے جو تورات کی تصدیق کی ہے'اس

کامعنی ہے ہے کہ انجیل کے ادکام تورات کے موافق میں ' مامواان ادکام کے جن کو انجیل نے منسوخ کر دیا۔ نیز فرمایاً انجیل منفین کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے ' یعنی وہ تاپسندیدہ ائمال ہے منع کرتی ہے اور پسندیدہ ائمال کی طرف ہدایت دیتی ہے۔ منقین ہے مراد وہ لوگ میں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان کاموں سے اجتناب کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نارانسکی اور اس کے عراب کا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اہل انجیل اس کے مطابق فیصلہ کریں جواللہ نے اس میں نازل کیا ہے 'اور جولوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں 'سووی لوگ فاسق ہیں۔(المائدہ: ۲۵)

ِنزولِ قرآن کے بعد انجیل پر عمل کے حکم کی توجیہ اں آبت کامنی سے کہ جب ہم نے نیسائیوں کو انجیل عطالی اس دقت ان کو بیہ حکم دیا تھاکہ دو ان احکام پر عمل کریں جو ا نجیل میں نہ کور ہیں۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید کے نزول کے بعد انجیل پر عمل کرنے کے تھم کی کیا توجیہ ہوگی؟ اس کے چند جوابات ہیں۔ اول بیر کہ انجیل میں سیدیا محمد پر ہیں کی نبوت پر جو دلا کل موجود ہیں 'اہل انجیل کو جاہیے کہ ان دلا کل کے

مطابق آپ پر ایمان لے آئیں۔ دد مراجواب یہ ہے کہ المل انجیل ان احکام پر عمل کریں جن کو قر آن نے منسوخ نس کیا۔ تیرا جواب میہ ہے کہ انجیل کے انکام پر عمل کرنے سے مرادیہ ہے کہ انجیل میں تحریف ند کریں 'جس طرح بیود نے تورات میں تحریف کر دی ہے۔ لیکن تحقق می ہے کہ یہ تھم اس دقت دیا گیا تھا جب اللہ تعالی نے انجیل کو نازل کیا تھا اور نزول قرآن کے بعد قرآن مجید کے علادہ کمی آسانی کماب پر عمل کرنا جائز نہیں ہے'اور اسلام کے علادہ اور کوئی دین مقبول نہیں ہے۔

الله تعالی کاار شادم: اور (اے رسول محرم) ہم نے آپ ریے کاب حق کے ساتھ نازل کی ہے اور اس کے سامنے جو (آسمانی) کتاب ب اس کی تصدیق کرنے والی بے اور اس کی محافظ ہے۔ تو آپ اللہ کے نازل کیے ہوئے (احکام) کے موافق ان کے

ورمیان فیصلہ بیجیجاور آپ کے پاس جوحق آیا ہے اس سے اعراض کرکے ان کی خواہشات کی بیروی نہ کریں۔(الما کہ ہ،۸٪) جلدسوم

قرآن مجيد كاسابقيه آساني كتابون كامحافظ ہونا

اس آیت میں قرآن مجید کو سابقہ کتب ساویہ کا محافظ اور تکسیان فرمایا ہے۔اس کی دجہ یہ ہے کہ تورات' زبور اور انجیل میں کی بیشی اور تحریف ہوتی رہی۔اس لیے ان کتابوں کا آسانی اور الهای کتاب ہو ناملکوک ہوگیا۔اس لیے کسی ایس متحکم دلیل کی ضرورت تھی'جس سے ان کا آسانی کتاب ہونا ثابت ہو سکے۔اللہ تعالی نے قر آن مجید کو نازل فرمایا اور یہ دعویٰ کیا کہ اس میں

کی نہیں ہو سکتی۔ إِنَّانَحُنْ نَزَّلْنَا الَّذِكُرَو إِنَّالَهُ لَحْفِظُونُ٥ ب شک ہم نے ی قرآن نازل کیا اور ہم ی اس کی

> حفاظت کرنے والے ہیں۔ (الحجر: ٩)

نیزا قرآن مجیدنے دعویٰ کیاکہ اس میں کسی چز کااضافہ نہیں کیا جاسکا۔ فرمایا: لَآيَاتُيْدُوالْبَاطِلُ مِنْ بَيْنَ يَدَيُدِوَلَامِنْ خَلَّفِهِ ا ں ہیں باطل نہیں آسکتا' نہ اس کے سامنے ہے نہ ان کے

(لحم السحده: ۲۲) يجے ہے۔

نیزاللہ تعالی نے چیلنج فرایا کہ کوئی مخص قرآن مجید کی یاس کی نمی ایک سورت کی مثل نہیں لاسکا:

وَإِنْ كُنُنُكُمْ فِي رَبْبِيِّ مَّانَزَّلُنَاعَلَى عَبُدِنَا اگرتم اس ( کلام ) کے متعلق ٹک میں ہو جو ہم نے اپنے فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِنْلِهِ وَادْعُواهُ لِمَدَاءَ كُمْ مِينُ (مقدس) بندے پر نازل کیاہے تواس کی مثل کوئی سورت کے

دُون اللُّولِنَّ كُنَّتُمُ صلدِقِيْنَ (البقره:٣٣) آؤادراللہ کے مواایے تما ٹنیبوں کو بھی بلاؤ 'اگرتم ہے ہو۔

چدہ صدیاں گزر چکی ہیں اور دن بدون علم وفن میں ترقی ہو رہی ہے اور اسلام کے خالف بھی بہت زیادہ ہیں الیکن آج تک کوئی فخص قرآن مجید میں کمی کلمہ کی زیاد تی بتا سکا' نہ کی اور نہ اس کی کمی سورت کی کوئی مثال لاسکا۔اس لیے ہر دور میں قرآن مجيد كاكلام الله مونا ابت اور مسلم را) اور چونكمه قرآن مجيد نے تورات انجيل اور زبور كو آساني كماييں قرار ويا ب اس لیے ان کا وجود بھی ثابت ہوگیا۔ اس طرح فاہر ہوگیا کہ قرآن مجید مابقہ آسانی تماوں کامصدق اور محافظ ہے " کیونکہ اگر قرآن

مجید نہ ہو آتو محض ان کتابوں سے تو ان کا آسانی کتابیں ہونا ظاہر نہیں ہو آ۔ کیونکہ ہر دور میں ان میں تغیراور تبدل ہو تارہا ہے ' حتی که اب وه عبرانی ننخ بھی موجود نہیں ہیں جس عبرانی زبان میں یہ کتابیں نازل ہو تی تھیں۔

اس سے پہلے فرایا تھا آگر وہ آپ کے پاس آئیں (ق آپ کو افتیار ہے کہ) آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کریں۔ (المائدہ: ۳۲) اور اس آیت میں فرمایا ہے تو آپ انٹد کے نازل کیے ہوئے (احکام) کے موافق ان کے درمیان فیصلہ سيح دالمائده: ٢٥) اس آيت سيلل آيت منوخ جو گئ بيا پهلي آيت جزيد كا تحكم نازل جونے سيليل كي باور ووسرى

آیت جزیہ کا تھم مازل ہونے کے بعد کی ہے۔ یا پہلی آیت ان اہل کلب کے متعلق ہے جن سے ابتداء جرت میں سابقہ پڑا تھااور دو سری آیت اہل ذمہ کے متعلق ہے۔

الله تعالی کارشاد ب: بم نے تم میں بے ہرایک کے لیا الگ شریعت اورواضح راہ عمل بنائی ہے اور اگر اللہ جاہتاتو تم س کوایک امت بنادیتا الیکن اس نے تمهاری آز مائش کے لیے (الگ الگ)ادکام دیے۔ موتم ایک دو سرے سے بڑھ کرنیکیاں کرو' ب نالله ی کی طرف نوناہے ، مجروہ تهیں ان چیزوں کی خبردے گاجن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ (المائدہ:۴۸)

رائع سابقہ کے ججت ہونے کی وضاحت اس آیت میں منهاج سے مراد دین ہے اور دین سے مراد وہ عقائمہ اور اصول ہیں جو تمام انبیاء علیم السلام میں مشترک

السان الق أن

المائده ٥٠ ٥٠ لايحب الله ٢

رے۔ مثلاً قوحیہ 'اللہ تعالی کی صفات 'نیوت' آسانی کمابوں' فرشتوں' مرنے کے بعد اٹھنے اور جزا اور سزا پر ایمان لانا' اور جو احکام ب میں مشترک رہے ، مثلاً قتل ، حبوث اور زما کا حرام ہونا اور شریعت سے مراد ہرنبی کے بیان کیے ہوئے عبادات اور معالمات

کے مخصوص طریقے ہیں۔ بعض علاء نے یہ کماہے ، شرائع سابقہ ہم پر جمت نہیں ہیں اور انہوں نے اس آیت سے استدلال کیاہے کہ ہر نبی کی الگ

الگ شریعت ہوتی ہے۔ اگر سابقہ شریعت ہم پر ججت ہو تو پھر ہمارے نبی کی الگ شریعت کیے ہوگی؟اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ

تعالی اور اس کے رسول بیچیز نے سابقہ شرائع کے جو احکام بغیرالکار کے ہم سے بیان فرائے 'وود رامسل جاری ہی شریعت میں ' کے نکہ ان کو حارے نبی بینچیز نے بیان فرمایا ہے۔ ہم ان احکام پر اس لیے عمل نہیں کرتے کہ وہ بچیلی شریعتوں کے احکام ہیں'

بك بم ان راس لي عمل كرتم بي كدان كو ادار في ترييم في بيان فرايا ب-مثلاً ج ك اكثرو يشراعال معرت ابرايم طل الله عليه العلوة والسلام كى ياد كارين ولان كرنا حصرت ابراجيم عليه السلام كى سنت ب، اى طرح وضويس كلى كرنا عاك ميس پانی والنااور طعارت کی دیگروس سنتیں بھی معترت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں ' رجم اور قصاص کے احکام تورات میں بھی تھے اور شروع میں نی بیچیز نے زناکار یمودیوں کو تورات کے فیملہ کے مطابق رجم کرنے کا تھم دیا اور ہم ان تمام احکام پر اس لیے

المل كرتے بيں كه يه قرآن مجيداور احاديث محيحه ميں بيان كيے گئے بيں۔ الله تعالی کاارشاد ہے: اور یہ کہ آپ اللہ کے نازل کیے ہوئے (احکام) کے موافق ان کے درمیان فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کی چیودی ند کریں اور ان سے ہوشیار رہیں ، کمیس سے آپ کو ان بعض احکام سے ہٹاند دیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیے ہیں۔ پھراکر یہ روگر دانی کریں تو آپ جان لیس کہ اللہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے'اور بے

شك بهت سے لوگ ضرور فاسق ہیں - (المائدہ: ۴۹) شان نزول

الم ابو محد عبد الملك بن بشام متوفى ١١٣ه قصة بي: ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ کعب بن اسد 'ابن صلوبا' عبداللہ بن صوریا اور شاس بن قیس نے ایک دو سرے سے کما: چلو (سیدنا) محمد چیج کے پاس جائیں۔ شاید اہم ان کو ان کے دین ہے ور غلانے میں کامیاب ہوں۔ کیونکہ وہ بشر ہیں 'وہ گئے اور آپ

ے كما يا محما (صلى الله عليك دسلم) آپ جانتے ہيں كه جم يمود كے معزز علاء اور سردار بيں اور اگر جم آپ كى بيردى كريں گے تو تمام یمود آپ کی پیروی کریں گے اور ہاری مخالف نہیں کریں گے 'ہاراانی قوم کے بعض لوگوں سے جھڑا ہے 'ہم آپ کو اس مقدمہ میں حاکم بنائمیں گے۔ آپ ہمارے حق میں اور ان کے خلاف فیصلہ کردیں ' تو بھرہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی تصدیق کریں مے ورسول اللہ و اللہ علی اس بات کو مانے سے انکار کردیا۔ اس موقع پر یہ آسیں نازل ہو کیں۔

(البيرة النبويه ، جه ، ص٠٨-١٥١) دار احياء الرّاث العرلي ، بيروت ، جامع البيان ، ٢٢ ، ص ١٥٣ دار الفكو ، بيروت ، اسباب النزول للواحدي من ٢٠٠٠ دار الكتب العلميه 'بيردت)

(14/20:04-14)

الله تعالی ان کو دنیا میں جزید ' جلاد طن کرنے اور قتل کرنے کی سزادینا چاہتا ہے اور آ ثرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب

الله تعالی کاارشاد ہے: کیاوہ جاہلیت کا تھم طلب کرتے ہیں اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بمتراور کس کا تھم

ثبيان القر ان

اور ایمان واشے بی ج نماز تائم کرتے ہیں

ادر ایمان واوں کو دوست بنائے تو بے شک اشر کی جاست

الله تعالى كا ارشاد ب: اے ايمان والوا يمود اور نصارى كودوست نه باؤ واكيد دوسرے ك دوست إلى ، تم يس ہے جو ان کو دوست بائے گا' وہ ان بی میں ہے شار ہوگا۔ بے شک اللہ طالم لوگوں کو بدایت نہیں دیتا۔ سو آپ دیکھیں سے کہ

جن لوگوں کے دلول میں (خال کی) بیاری ہے 'وہ ان کی طرف یہ کتے ہوئے دوڑیں کے ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہم پر کوئی گروش نہ آجائے۔ پس قریب ہے کہ اللہ فتے لئے آئے یا اپی طرف سے (فتحی) کوئی علامت تو انہوں نے جو پچھ اپنے ولوں میں چھپایا ہے ں پر چھتانے والے ہو جائیں۔ اور ایمان والے یہ کمیں کہ جنوں نے اللہ کی تشمیں کھاکریہ کما تھا کہ بے شک ہم ضرور تمارے ماتھ بیں 'ان کے سب عمل ضائع ہو گئے اور وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ (المائدہ: ۵۱-۵۳)

شان نزول

امام ابو محمد عبد الملك بن بشام متونى ٢١٣هه الى سند كے ساتھ روايت كرتے مين: ولید بن عبادہ بن الصامت نے بیان کیا کہ جب بنو قینقاع نے رسول اللہ ﷺ میں سے جنگ کی تو عبداللہ بن الی ابن سلوا

جيان القران

کی آگ پنچ گی۔

ظالم لوگوں ہے میل جول نہ رکھوور نہ تہیں بھی دوزخ

ایمان دالے مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بتا کیں۔

ا ایمان والوا میرے اور اینے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ

جواللہ ير اور قيامت كے ون ير ايمان ركھتے ہيں "آپ

انہیں اللہ اور اس کے رسول سے عدادت رکھنے والوں کے ساتھ محبت کرنے والانہ پائیس کے 'خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا

تم انسیں دوی کے پیغام ہیجیجے ہو' حالا نکہ انسوں نے اس حق کا

اینے سواد و سروں کواپنار از دار نہ بناؤ۔

انکارکیا ہے جو تمہارے یاس آیا ہے۔

نے ہو تینقاع کا ساتھ دیا اور ان کی حمایت میں کھڑا ہوا۔ حضرت عمادہ بن انصامت رسول اللہ عظیم کے پاس مجے اور وہ بھی بنو عوف کے ان لوگول میں سے تھے جنموں نے عبداللہ بن الی کی طرف ان کی حمایت کرنے کا حلف اٹھایا ہوا تھا۔ انہوں نے اس طف کو تو ژدیا اور الله عزوجل اور رسول الله علیجیز کی خاطران کے طف ہے بری ہوگئے۔ انسوں نے کمایارسول اللہ اہمی اللہ ؟

اس کے رسول اور مومنوں ہے دوستی رکھتا ہوں اور ان کافروں کے حلف اور ان کی دوستی ہے بری ہو تا ہوں۔ سو حضرت عمادہ بن الصامت اور عبد الله بن الى كے متعلق سورة المائدة ٣٥٠-٥١ كى يه آيات نازل موسمي

(السيرة النبويه عسم مصم ۵۵ مطبوعه دار أحياء التراث العربي بيروت عامع البيان بردام مص ٣٧٣ مطبوعه دار الفكو اسباب زول

القرآن للواحدي م ٢٠١٠-٢٠٠٠ مطبوعه وار الكتب العلميه "بيروت)

کفار کے ساتھ دو تی کی ممانعت میں قرآن مجید کی آیات

ان آیوں میں الله تعالى في قطعي طور ير مسلمانوں كو كفار كے ساتھ دوئتي ركھنے سے منع فرماديا ہے اور حسب ذيل آيوں

میں بھی اس پر دلیل ہے: وَلَا تَرُكُنُوٓ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ

النَّارُ (هود:١١٣)

لَا يَتَنْجِيدُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِيْنَ ٱوْلِيَا يُمِنُ دُوْنِ الْمُوْمِينِينَ (آلعمران:٢٨)

لَانَتَكِيدُو البطانَةُ مِنْ دُونِيكُمُ (آل عمران: ١١٨)

بَايْهَا الَّذِيْنَ امِّنُوا لَا تَتَّحِدُوا عَدُوِّي وَ

عَدُوَّ كُمُ ٱوْلِيَاءَ تُلْفُونَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَكَوْوَ فَدُ كَفَرُو إِسْمَاجَاءَ كُمْ قِينَ الْحَتِيِّ (المستحنه:١)

لَا تَيَحِدُ فَوَمَّا مُحَوِّمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِيرِ

يُوَأَذُونَ مَنْ حَكَا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كَانُوا اباء هُمُ أو أبناء هم أول حكوانهم أوعشيب كتهم

یٹے 'یاان کے بھائی ہوں یا قرسی رشتہ دار۔ کفار کے ساتھ دوتی کی ممانعت میں احادیث اور آ ثار

الم مسلم بن تجاح قشيرى متوفى الاله روايت كرتي بن:

حضرت الدبريره بن في بيان كرت مين كد رسول الله بيني اف فرايا يمود اور نصاري كوابتداء ملام ند كرو جب تم ان مين ے کی ہے راستہ میں لمو تو اسے ننگ راہتے پر چلنے میں مجبور کرو۔

(صحيح مسلم السلام " ١١" (٢١١٤) ٥٥٥٧ سنن ترذى ؛ ج٣ و قم الحديث: ١١٥٨ معيح ابن حبان ٥٠٠ مند احر ؛ ج٣ وقم الحديث: ٧٦٢١ مصنف عبدالرزاق وقم الحديث: ١٩٣٥٤ الادب المفرد و قم الحديث الاسنس كبري لليعتي "جه م ص٢٠٠)

الم ابوعيسي محمر بن عيسي ترندي متوفي ٢٥٩ مه روايت كرتي بين حضرت ابوسعید جراثین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بڑتین نے فرایا مومن کے سواکسی کو ساتھی نہ بناؤ اور متی کے علاو

لبيان القر أن

ان کوئی تمہارا کھانانہ کھائے۔

(منن ترزي ؛ جه ؛ رقم الحديث: ٢٣٠٥ منن الإواؤد ؛ جه ؛ رقم الحديث: ٣٨٣٣ مند احمد ؛ جه ؛ رقم الحديث: ١٣٣٧ شعب

الايمان وقم الحديث: ٩٣٨٢)

الم ابو بكراحد بن حسين بهي متوني ٥٨٨ه دوايت كرتے بي:

حفرت جریرین عبداللہ بھلی بڑیٹر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بڑیج نے فرمایا جو مخص مشرکین کے ساتھ تھرا'اس کی

ذمه داري نهيس ہے- (شعب الايمان 'ج٤ ' رقم الحديث: ٩٣٧٣ · دار الكتب العلميه 'بيروت ' ١٣١٥) 

مشرکین کی آگ ہے روشن حاصل نہ کرد۔ حضرت انس نے اس کی تغییر میں فرمایا یعنی تم اپنی انگوٹھیوں میں محمر نہ لکھواؤ اور اینے معالمات میں مشرکین سے مشورہ نہ کرد-(شعب الایمان 'جے ' رقم الحدیث: ۵۳۷۵)

عیاض اشعری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موٹی اشعری کے پاس ایک نصرانی کاتب تھا۔ حضرت عمر مزایش اس کی کتابت ہے بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابومویٰ نے کہاوہ نصرانی ہے تو حضرت ابومویٰ نے کما حضرت عمرنے جمجھے ڈانٹااور میری ران پر ضرب لگائی اور فرمایا: اس کو نکال دو اور به آیت برهی اے ایمان والوا اپنا اور میرے دشمن کو دوست ند بناؤ - (المتحد: ١) اور به

آيت يزمي:

اے ایمان والوامیود اور نصاریٰ کو دوست ند بناؤ' وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں' تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا' وه ان ی میں سے شار ہوگا، بے شک الله ظالم لوگوں کو بدایت نمیں دیا۔ (المائده: ۵۱)

حضرت ابومویٰ نے کما بہ خدا میں اس سے دوستی نہیں رکھتا' یہ صرف کتابت کر تا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا تہیں مسلمانوں میں کوئی کاتب نہیں ملا تھا؟ جب اللہ نے ان کو دور کر دیا ہے تو تم ان کو قریب نہ کرو' اور جب اللہ نے ان کو خائن قرار

دیا ہے تو تم ان کوامین ند بناؤ؟ اور جب اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے تو تم ان کو عزت مت دو۔ سنن کبریٰ کی آواب القصناء میں ہم فاس مديث كو تفصيل سے بيان كيا ب- (شعب الايمان ،ج ، وقم ٩٣٨٥)

ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الحفاب رہائے نے فرمایا اللہ کے وشمنوں یمود اور نصاری سے ان کی عید اور ان

کے اجتماع کے دلوں میں ان ہے اجتناب کرد' کیونکہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہو تاہے' مجھے خدشہ ہے کہ تم پر بھی وہ غضب نہ آ جائے 'اور ان کواپنے رازنہ بتاؤ۔ ورنہ تم بھی ان کے اخلاق اختیار کرلوگ۔ (شعب الایمان ، ج ٤ 'رقم الحدیث: ٥٣٨٥)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنمانے فرمایا جس شخص نے عجمیوں کے ملک میں نشو دنمایائی 'اور ان کے نو

روزاور مهرجان کو منایا اور ان کی مشابهت افتیار کی اور ای طریقه پر مرکباتو وه قیامت کے دن ای طرح افعایا جائے گا۔ (شعب الايمان ع ع 'رقم الحديث: ٩٣٨٤)

امام ابوئیسلی محمدین ئیسلی ترزی متوفی ۲۷۹ه روایت کرتے ہیں:

حضرت جریر بن عبداللہ جہانیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہیں نے قتعم کی طرف ایک لشکر بھیجا' وہاں کے لوگوں نے م مجمد ال میں ہناہ لینی شروع کر دی۔ لشکرنے ان کو جلدی جلدی قتل کرنا شروع کر دیا'جب نبی جیز ہو تک بید خبر پنجی تو آپ نے ان کے لیے آدھی دیت کا تھم فرمایا اور فرمایا: میں مسلمان ہے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان رہے 'صحابہ نے بیوچھایارسول اللہ ا

مم کیے؟ آپ نے فرمایا ان دونوں کے (چولہوں کی) آگ انتھی نہ و کھائی دے۔ ثبيان القر أن <u> حلد سوم</u>

حضرت سمرۃ بن جندب جہائیے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بیٹی نے فرمایا مشرکین کے ساتھ سکونت نہ کو 'نہ ان کے ساتھ جمع ہو'جس نے ان کے ساتھ سکونت رکھی یاان کے ساتھ جمع ہوا' وہ ان کی مثل ہے۔

(سنن ترندی مج ۴ و قم الحدیث:۱۲۱۱ ۱۳۱۰ من ایوداؤ و و قم الحدیث: ۲۶۳۵ منن نسائی و قم الحدیث: ۲۷۵۵) علامه تغتازانی نے اس صدیث کی شرح میں کما ہے کہ فیچ مکہ ہے پہلے ایک قوم اسلام لانے کے بعد مکہ میں مشرکین کے

علامہ معتاذاتی ہے اس صدیف کی شرح میں کماہے کہ سمج کمہ ہے پہلے ایک قوم اسلام لانے کے بعد کمہ میں مشرکمین کے ساتھ رہتی تھی۔ نی شہیر نے فرمایا میں ہراس مسلمان سے بری ہوں جو مشرک کے ساتھ رہتا ہو۔ پوچھا گیا میں؟ تو آپ نے

سماھ وری کا- ہی توہیج سے حربایا ہی ہراس معمان سے بری ہوں جو مسرک نے ساتھ رہتا ہو۔ پو چھاکیا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا:ان دونوں کی آگ ایک ساتھ و کھائی نہ دے' لینی ہید واجب ہے کہ جب ایک آگ جلائے تو دو سرا نظرنہ آئے' وہ دونوں ایک دو سرے سے اتن دور رہیں-علامہ ابن اثیر ہزری نے کھاہے کہ واجب ہے کہ مسلمان کا گھر مشرک کے گھرہے دور ہو' اور

، بیک دو مرک ہے ، می دور وزین- عدامہ بن بیز بر رویا ہے امام کہ دواجب ہے کہ مسلمان ہو گھر مسرک کے گھرے ، جب اس کے گھر آگ جلے تو اس سے مشرک کا گھر نظر نہ آئے 'مسلمان پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کے ماتھ رہے۔ ک

ہباں کے گھرات جھے تو اس سے سرک 8 گھر تھرنہ آئے بھسلمان پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے۔ گفار ہے ووشتی کے حق میں منافقوں کے مہانوں کا بطلان اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم میں ہے جو ان کو دوست بنائے گا' وہ ان ہی میں ہے شار ہو گا۔(المائدو:۵)

اس آیت میں میںود و نصاری سے دور اور الگ رہنے پر تشدید کی گئی ہے اور اللہ اور اس کے رسول میں کے منع کرنے

کے باوجود جو شخص کافروں سے دور تو مسلم کا 'وہ کافروں کی طرح اللہ اور اس کے رسول میں ہیں گے۔ لیندا کافروں کے باوجود جو شخص کافروں سے دوئتی رکھے گا'وہ کافروں کی طرح اللہ اور اس کے رسول میں بینی کی خانف کرے گا۔ لیندا کافروں کی طرح آیا ہے سے عدامت کھنا تھی داند ہے سے اس مربعی میں نہ فرکاستیت کے عصر کانا میں مستق میں میں است

کی طرح اس سے عدادت رکھنا بھی واجب ہے اور وہ بھی دوزخ کا مستق ہوگا جیسے کافرود زخ کے مستحق ہیں اور وہ کافروں کے اصحاب سے ثار کیا جائے گا اور یا اس لیے کہ کافروں اور یہودونسار کی ہے دوئتی رکھنے والے منافق تنے اور ان کا ثار بھی کافروں میں ہوتا ہے۔

ر مبا۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن کے دلوں میں (خال کی) بیاری ہے ' وہ ان کی طرف یہ کتے ہوئے دو ژیس سے ہمیں یہ

خدشہ ہے کہ ہم پر کوئی گروش ند آ جائے۔(المائدہ: ۵۲)

منافق میر کت شخص کر کاساتھ دینے کی وجہ سے کسی ان پر قط نہ طاری ہو جائے۔ اور کسی حالات بدل مجے اور

یمود غالب آگئے اور (سیدنا) محمد طبیع کی حکومت نہ ری تو ہم کمیس کے نہیں رہیں گے۔ حضرت عبادہ بن صامت رہائٹی نے نی ساتھ سے عرض کیا میں نے یہ کشرت میرودیوں سے دو تی اور تمایت کاعمد کیا ہوا تھا انکین میں اللہ اور رسول کی خاطراس عمد کو

تربھی سے حرک ہو گئی ہوئی ہوئی ہودوں سے دوی اور سمایت کا عمد کیا ہوا تھا ' بین میں اللہ اور رسول کی خاطراس عمد لو تو ژباہوں' عبداللہ بن الی نے کمامیں گردش ایام ہے ڈر آباہوں اور اپنے دوستوں سے کیے ہوئے عمد کو منیس تو ژبر سکا۔ وفعہ بڑوال سمادہ فن

الله تعالیٰ کاارشادہ: پس قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے یاا پی طرف ہے (فتی ) کوئی علامت کو جو کچھ انہوں نے

ا پندولوں میں چھپایا ہے؛ دواس پر بچھتانے والے ہو جا کمیں۔(المائدو: ۵۲)

اللہ تعالی رسول اللہ ﷺ کو اپنے دشمنوں پر فتح عطا فرمائے اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ ﷺ کو منافقوں کی منافقوں کی منافقوں کی منافقوں کی منافقوں کی منافقوں کے منافقوں کو قتل کیا منافقوں کو منافقوں کو قتل کیا گیا اور اور بنو فشیر کو جلاوطن کر دیا گیا۔ ایک قبل سے ہے کہ مشرکیوں کے شروں پر اللہ تعالی نے گیا اور ان کے بچوں کو قید کر لیا گیا اور بنو فشیر کو جلاوطن کر دیا گیا۔ ایک قبل سے ہے کہ مشرکیوں کے شروں پر اللہ تعالی نے

ا اور ان سے بچوں تو دید کرلیا گیا اور بو تصیر کو جلا و هن کر دیا گیا۔ ایک قول میہ ہے کہ مشرکین کے شہوں پر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فربائی اور وفتح کی علامت سے مرادیہ ہے کہ اہل کتاب پر جزیبہ مقرر کیا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ منافقوں کی مازشوں سے مطلع کیا گیا' ان کے نام بتائے گئے اور ان کو قمل کرنے کا تھم دیا گیا۔ ایک قول میہ ہے کہ مسلمانوں کی فصل بہت

ا چھی ہوئی تھی اور مال نفیمت کی کثرت ہے وہ خوش حال ہو گئے اور جب منافقوں نے مسلمانوں کا ظبر 'خوش حالی اور ان پر اللہ کی نصرت دیکھی' تب وہ کفار سے دوئی رکھنے پر نادم ہوئے اور اس وقت نادم ہوئے جب انہیں موت کے وقت عذاب دکھایا

نبيان القر أن

Marfat.com

جلدسوم

111

الله تعالی کاارشاد ہے: اور ایمان والے بیہ کمیں کہ کیا ہیے وہی ہیں جنہوں نے اللہ کی تشمیں کھاکر یہ کہا تھا کہ بے شک ہم ضرور تمهارے ساتھ میں 'ان کے سب عمل ضائع ہوگئے اور وہ نقصان اٹھانے والے ہوگئے۔ (المائدہ ۵۳)

جب الله تعالى في مسلمانوں كو يموديوں ير غلبه عطا فرمايا اور يموديوں كو قتل كرنے اور جلا وطن كرنے كا حكم ديا كياتو ملانوں نے میودیوں کو جھڑ کتے ہوئے منافقین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کما اگد کیا ہی وہ لوگ بیں جنوں نے تمہارے لیے

پنتہ تسمیں کھائی تھیں کہ وہ سیدنا محمد بیٹین کے خلاف تساری مدد کریں گے 'یا مسلمانوں نے ایک ود سرے سے کہا سمی وہ لوگ ہیں جنوں نے اللہ کی پخت قسمیں کھا کر ہمیں یقین دارا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ عالانک اب اللہ تعالی نے نفاق کاروہ چاک ۔ کر دیا اور یہ فقصان اٹھانے والے ہو گئے 'کیونکہ انہیں ثواب کے بدلہ عذاب ہوگا۔اور دنیا میں یمودیوں کے قتل اور جلاوطن

ہونے کے بعد ان کاکوئی سارانہ رہا'اور بیودیوں کے ساتھ دوستی رکھنے ہے انسیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ الله تعالی کاارشاد ہے: اے ایمان والواتم میں ہے جو محض اپنے دین ہے مرتد ہوجائے گا' تو عقریب الله ایمی قوم کو لے آئے گا جس سے اللہ محبت کرے گااور وہ اللہ سے محبت کرے گی' وہ مومنوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے' وہ اللہ کی راہ میں جماد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے ' یہ اللہ کا فضل ہے وہ جے جاہے عطا

فرما تا ہے اور الله برى وسعت والا عبت علم والا ب- (المائده: ۵۳)

عمد رسالت اور بعد کے مرتدین کابیان

اس ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھاجو کافروں کے ساتھ دوستی رکھے گا'اس کاان بی میں شار ہو گااور اس آیت میں صراحتا" فرادیا جو مخص دین اسلام سے مرتد ہو جائے گا اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نبی مرتبیز کے عمد میں بھی پچھ لوگ مرتد

ہوئے اور کچھ آپ کے بعد مرتد ہوئے۔ علامہ ز معفشوی نے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ علامه جار الله محمود بن عمر زميخشوى متوفى ٥٢٨ه لكمة بين:

مرتدین کے گیارہ فرقے تھے' تین رسول اللہ میتید کے عمد میں تھے۔

ا یک فرقہ بنوید لج تھا'ان کار کیس ذوافمار تھااور کی اسود حنسی تھا۔ یہ فحض کائن تھا' اس نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا اور ان شہوں پر غلبہ پالیا اس نے رسول اللہ رہیں کے بعض عالموں کو نکال دیا۔ رسول اللہ رہیں نے حضرت معاذین جبل جہیٹے. اور بمن کے مرداروں کے نام خط لکھا۔ اللہ تعالی نے فیروز دیلمی کے ہاتھوں اس کو ہلاک کرا دیا 'انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جس رات وہ قتل ہوا' ای رات رسول اللہ ﷺ بیرے اس کے قتل کی خبر مسلمانوں کو دے دی تھی' جس سے مسلمان خوش ہوئے ' پھراس کے دو سرے روز رسول اللہ ﷺ منتی اعلیٰ ہے واصل ہو کے 'اور وہاں سے اس کی خبرر رج الاول کے آخر میں

مپنجی تقی۔ دو مرا فرقہ بنو صنیفہ ہے۔ یہ مسیلمہ کی قوم تھی' اس نے نبوت کا دعویٰ کیااور رسول اللہ ﷺ کی طرف مکتوب لکھا''از میلمہ رسول اللہ برائے محمد رسول اللہ 'بعد ازیں یہ کمنا ہے کہ یہ زمین آدھی آپ کی ہے اور آوھی میری ہے''۔ رسول اللہ ر ایس کا جواب دیا "از محمد رسول الله برائے مسیلمہ کذاب ' بعد ازیں یہ کمنا ہے کہ تمام زمین اللہ کی ملکت ہے ' وہ اپنے بندوں میں ہے جس کو چاہتاہے' اس کاوارث بنا آہے' اور نیک انجام متقین کے لیے ہے''۔ حضرت ابو بحر ہن تیز، نے مسلمانوں کے ماتھ اس سے جنگ کی اور یہ حضرت حمزہ بڑاتنے کے قاتل حضرت وحثی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ حضرت وحثی کہتے تھے میں نے

ببيان القر أن

ا بن جالمیت کے زمانہ میں سب سے نیک محفص کو قتل کیااور اپنے اسلام کے زمانہ میں سب سے بد تر معنص کو قتل کیا۔ تیرا فرقه بنواسد تھا' یہ ملیحہ بن خویلد کی قوم تھی' اس فخص نے بھی نیوت کادعویٰ کیاتھ' رسول اللہ مٹھیز نے اس سے

جنگ کے لیے حضرت خالد بن دلید کو بھیجا ' یہ شکست کھانے کے بعد شام بھاگ گیا ' پھر مسلمان ہو گیااور اس نے تیک عمل کیے۔

حضرت ابدیكر بن بند يك عدم مس مردين كے سات فرقے تھے۔ (ا) عيث بن صلى قوم فواره (۲) قروبن قشيرى كي قوم

غلفان (٣) فَإِه ة بن عبد إليل كي قوم بوسليم (٣) مالك بن نويره كي قوم بنوير بوع (۵) سجاح بنت المنذر- بدوه مورت تقى حم نے نوت كاد كوئى كيا اور ميلم كذاب سے نكاح كيا اور اس كى قوم تميم كے بعض نوگ۔ (١) اشعث بن قيس كى قوم كنده (٤) عظيم بن زيدكي قوم بنو بكر بن واكل سي بحرين من تقد الله تعالى في حضرت ابو بكر جائير كا تعول ان سانول مرتد

فرقوں کا تمل انتیصال کرا دیا۔ اور حضرت عمر جائیز ، کے عمد میں ایک فخص مرتد ہوا تھا' پیر خسان کی قوم کا جبلہ بن ایم تھا' اس کو ایک تھیڑنے نصرانی بنادیا اور یہ اسلام سے مرتد ہو کر روم کے شہول کی طرف نکل میں بہلد کی جادر پر ایک شخص کا پیریز میں اس

نے اس کے تھیڑ مادا'اں شخص نے معزت عمرے شکایت کی معنزت عمرنے فرمایاب یہ تممارے تھیٹرمادے گا اس نے تھیٹر کے بدلہ میں دس ہزار در ہم کی بیشکش کی جمروہ مخص نہ ہاتا۔ جبلہ نے معلت ظلب کی اور روم جاکر مرتہ ہوگیا۔

(ا كشاف على ١٨٠١- ١٨٠٠ مطبوعه نشرالبلاغه الران ١١١١١ه) الله کی محبوب قوم کے مصداق میں متعدد اقوال

الله تعالَىٰ كاار شادىچ: توعنتر پ الله الى قوم كولے آئے گاجس سے اللہ محبت كرے گااور وہ اللہ سے محبت كرے كا (المائدة: ٥٣)

اس آیت کے مصداق کے متعلق کئی اقوال ہیں۔ ایک قول بیہ ہے کہ اس آیت کے مصداق حضرت ابو بکراور ان کے اصحاب ہیں۔

الم ابوجعفر محر بن جرير طبري متوني ١٠١٠ه لكهة بي:

نی منتج کے وصال کے بعد الل دینہ الل مکداور الل بحرین کے سواعام عرب اسلام سے حرقہ ہوگئے۔ انسوں نے کما ہم نماز ردهیں سے اور زکو تا نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکرنے فرمایا خدا کی قتم اجو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے فرض کیا ہے اگر اس میں سے یہ ایک ری بھی نہ دیں تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ چر حضرت ابو بکرنے مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان ے قال کیا حتی کہ انہوں نے زکو ہ دینے کا قرار کرایا۔

(عامع البيان ١٦٠٠م ٣٨٣-٣٨٢ مطبور داد الفكر أبيروت ١٣١٥) ها)

جلدسوم

دو مرا قول یہ ہے کہ اس آیت کامصداق حفزت ابو موٹی اشعری پڑائٹیز. کی جماعت ہے۔ عیاض اشعری بیان کرتے میں کہ جب ہے آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ بڑتیں نے حضرت ابو موی اشعری بڑائیز. کی طرف

اشاره كرك فرمايا: وه قوم يه يين- (جائع البيان '٢٦، مص ٣٨٣' المستدرك 'ج٢٠ م ٣١٣)

تيرا قول يہ ہے كه اس آيت كامصداق ابل يمن ہيں۔

محدین کعب قرظی بیان کرتے ہیں کہ عربن عبد العزیز نے ان کے پاس ایک پیغام بھیجا 'وہ ان دنوں مدینہ کے امیر تے 'ان ے اس آیت کا مصداق دریافت کیا۔ انہوں نے کہا اس ہے حراد اہل یمن ہیں۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا کاش ایس اس قوم ہے

مو آ- (جامع البيان مر٦٢ م ٣٨٢ مطبوعه بيروت) القران القران

المم ابن جررے نے اس قول کو ترجیح وی ہے کہ اس سے مراد الل یمن بیں اور وہ حضرت ابد موٹ اشعری کی قوم بیں۔ کو تکداس کے متعلق نی بھیر کی مدیث موجود ہے۔ اور المام رازی نے والا کل سے یہ ابت کیا ہے کہ اس سے مراد حطرت

ابو بر مایش اور ان کے اصحاب ہیں۔

حفرت ابو بكركي خلافت برولا كل روانض اور شیعہ یہ کتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت ابو بکر کی خلافت اور اہامت کا قرار کیا' وہ سب کافر اور مرتد ہیں

کونکہ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی امامت کی نص صریح کا انکار کیا۔ ہم کتے ہیں کہ اگر بالفرض یہ بات صحیح ہو تو لازم تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک محبوب قوم کو لا تا ہو ان سب ہے جہاد کرتی اور ان کو حضرت علی کی امامت اور خلافت مانے پر مجبور کردیتی'

جیاکه اس آیت کانقاضاہ اور جب ایسانہیں ہواتو معلوم ہواکہ روانف اور شیعہ کامزعوم فاسد ہے۔ ٹانیا: ہم یہ کتے ہیں کہ یہ آیت حفزت ابو کر جائیں کے حق میں نازل ہوئی ہے اکیونکہ یہ آیت ان کے ساتھ خاص ہے

جنوں نے مرتدین کے ساتھ جنگ کی اور میہ بات تاریخ ہے ثابت ہے کہ اسلام میں مرتدین کے ساتھ سب سے پہلے حضرت ابو بحر

نے جنگ کی اور رسول اللہ جیجیر کو اس آیت کامصداق قرار دینا صحیح نہیں ہے۔اولاً: اس لیے کہ آپ کے عمد میں مرتدین کے ساتھ جنگ کاواقعہ پیش نہیں آیا۔ ثانیا: اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقریب اللہ الیں قوم کو لیے آئے گااس ہے معلوم ہوا کہ

ده قوم اس ونت موجود نهی*س تھ*ی۔ اگریہ اعتراض کیاجائے کہ حضرت ابو بکر تو اس وقت موجود تھے تو بھروہ بھی مراد نہیں ہونے چاہئیں؟ اس کاجواب یہ ہے کہ حفرت ابو بکراس وقت موجود متع ' کیکن به حیثیت سربراه موجود نمیس تعے اور ان کی حیثیت اس وقت الی نمیس تقی که مسلمانوں

کو کسی بر حملہ کرنے کا تھم دیتے' اور اس آیت کے مصداق حضرت علی بھی نسیں ہو سکتے' کیونکد ان کو مرتدین کے ساتھ قال کرنے کا انفاق پیش نہیں آیا۔ اگر یہ کهاجائے کہ جس نے ان کی امامت کا انکار کیا' وہ مرتد ہو گیااور امامت کے منکرین کے خلاف

انموں نے جنگ کی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مرتد کا معنی یہ ہے جو شریعت اسلامیہ سے مرتد ہو جائے اور اگر مرتد کا یمی معنی کیا جائے جو حضرت علی کی امامت سے مرتد ہو؟ تو بھر ظفاء علامة اور ان کے مانے والے تمام مسلمان مرتد تھے ' کیونکہ انہوں نے اس وقت میں حضرت علی کی امامت کو نمیں مانا تو جاہیے تھا کہ حضرت علی ان سے جنگ کرتے اور جب حضرت علی نے ان سے جنگ نہیں' ملکہ اس کے برعکس ان کی بیت کی اور اُن ہے تعادن کیا۔ اور اہل یمن بھی اس آیت کامصداق نہیں ہو گئے 'کیونکہ

انہوں نے مرتدین کے ماتھ جنگ نہیں کی اور حدیث کا محمل ہے ہے کہ حضرت ابو موٹی اشعری بھی اس قوم میں سے ہیں کیونکہ حضرت ابومو کی اشعری بڑائیز. بھی حضرت ابو بکر بھائیز. کے اصحاب میں سے ہیں' اور ای طرح دیگر اہل یمن بھی' اور اس تقریر سے بیرواضح ہو گیا کہ بیہ آیت حضرت ابو بکر براٹیز کے ساتھ مختص ہے۔

اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ مطرت علی نے بھی مرتدین کے ساتھ جنگ کی تھی ' تب بھی مطرت ابو بمر رہارائی نے جو مرتدین کے ساتھ جنگ کی تھی' وہ بت اعلیٰ اور افضل تھی اور اسلام میں بت دور رس نتائج کی حال تھی ' کیونکد حضرت ابو بمرکی جنگ املام کے لیے تھی اور حضرت علی کی جنگ اپنی ظافت کی بقائے لیے تھی۔ کیونکدید امرتوازے ثابت ہے کہ جب رسول

الله رتیج کے بعد اعراب مرتد ہوگئے 'تو نبوت کے مدعیوں اور زکو ہ کے منکروں کے خلاف حضرت ابو بمرصدیق براتیز نے تکوار ا مال اور مرتدین کے ساتوں فرقوں کا کمل استصال کیا اور حضرت ابو بحر کی جدوجہد کے بتیجہ میں اسلام کو استقامت لمی اور شرق <u>و خرب میں اسلام بھیلنے نگااور تمام متمول دنیا کے حکمران مغلوب ہونے لگے 'اور اسلام کے علاوہ پاتی اویان اور ملل کے چراغ ججمعے</u>

طِيان القر أن

لايحسالله ٢

المائده ۵: ۲۵\_\_ ۵۱

**\***114

کے اور آفآب اسلام پوری آب و تاب سے جمرگانے لگا اور حضرت علی موہینز، کی خلافت کے وقت تک اسلام پوری دنیا عمل ایک غالب دین کی حیثیت سے متعارف ہو چکا تعلا اس سے داضح ہو گیا کہ حضرت ابو کر برہین کی مرمدین کے ساتھ ہو جنگیس ہو کمیں وہ صرف اسلام کی نفرت اور اس کی نشروا شاعت کے لیے ہو تھی۔ اس کے بر عکس حضرت علی کی جو جنگیں ہو تھی ان کی خلافت ے مكرين كے ساتھ تھيں۔ آگر بقول شيعد ان كو باغرض مرتد بان بھي ليا جائے "تب بھي حضرت ابو بكرى جنگيں ان سے بسرطال

البيان القران

افضل ادر اعلیٰ تفیں۔

اس آیت میں حضرت ابو بکر کی امامت پر بیہ دلیل بھی ہے کہ مرتدین کے ساتھ جنگ کرنے والی قوم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرایا جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گی اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر جائیں اللہ کے محب اور اللہ کے محبوب ہیں اور جو اللہ کا محب اور محبوب ہو' وہی خلافت کا زیادہ مستحق ہے۔

نیزا اس کے بعد اللہ تعالی نے اس قوم کی صفت یہ ذکر کی کہ وہ مومنوں پر فرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں کے اور پوری امت میں سب سے زیادہ مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت حضرت ابو بکر جہیز ہیں۔

امام ابو عمیلی محمرین عمیلی ترمذی متونی ۱۷۵ه روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک بر الله برائيد بيان كرتے بين كر وسول الله تي بيد في المياميري احت مي احت ير سب سے ذيادہ وحم كرنے دالے اور اللہ كا تھم نافذ كرنے ميں سب سے زيادہ خت ابو بكر ميں الديث بير صديث حس سج ب

(سنن ترذي ع6 وقم الحديث: ٣٨١٧ سنن ابن ماج عجه وقم الحديث: ١٥٣٥ مج ابن حبان ع٢٠ وقم الحديث: ١٣٦٥ - ١٢٢٠ المستدرك ،ج ٢٠ ص ٢٣٣- يد حديث محيمن كي شرط ير ب اور الم وجي في الم حاكم كي موافقت كي ب-مند الليالي ، و م الحديث

٢٠٩٧ مند احمد عن رقم الديث: ٩٠٣ نضائل السحابه للنسائي وقم ١٨٢ من كبرى لليمتى ع٢٠ من ١٦٠ طيبه الاولياء ع ٣٠ من ١٣٧)

حضرت ابو بكر بن تير مومنول بربت نرم تھے - نبوت كى ابتداء ميں جب رسول الله مائير كله ميں تھے۔ اس وقت مسلمان بت كنور سے اور حفرت ابو بكر جير الله مسلمانوں كى طرف سے رسول الله عليهم كاوفاع كرتے تھے۔ بروقت حضور كے پاس

ر ہے تنے اور آپ کی خدمت کرتے تنے اور بڑے بڑے کافر سرداروں کی مخالفت کی پرواہ شیں کرتے تنے۔اہام بخاری حضرت

عمود بن العاص من على العام وايت كرت بين كد في ميتين كومشركين عسب عضت تكليف بو ميني وويد منى كد ايك دن نی مثیر طعم کعبہ من نماز پڑھ رہے تھے 'اچانک عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے اپنا کپڑارسول اللہ مثیر کی گردن میں والا اور

آپ کا گل بت تخق ہے گھونٹنا شروع کردیا۔ اس دقت حضرت ابز بکر آئے اور اس کو کندھے سے پکڑ کرنبی منتی ہے یہ۔ د حکیلا اور كما تم ايك فحض كو اس لية تش كر رب بوكد اس نے كماكد ميرارب الله ب- (غافر: ٢٨) السيح البعادي ٢٦٠ أتم الهيث ۳۸۵۷) اور مسلمانوں کے ساتھ رحمت کی واضح مثال ہیہ ہے کہ حضرت ابو بکرنے سات ایسے غلاموں اور بائدیوں کو خرید کر آزاد کیا

جن كو اسلام لانے كى پاداش میں مكم میں مخت عذاب دیا جا ما تھا۔ ان كے نام يہ میں حضرت بلال 'حضرت عامر بن فيره 'حضرت زنيرو مصرت نمديه اور ان كي مين بنومول كي باندي اور ام عبيس - (الاصله 'ج٢ م ٣٣٣) اور جب مصرت ابو بكر خاتية خليف ہوئے تو انہوں نے بہت جرات اور دلیری کے ساتھ تمام مرتدین سے جنگ کی اور صحابہ کرام کے منع کرنے کے باوجود شام کی طرف لشكرروانه كيا

الله تعالی نے اس قوم کی صفت میں فرمایا: وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کمی طامت کرنے والے کی طامت ہے نہیں ڈریں گے۔ ہرچند کہ دو مرے ظفاء اور ائمہ نے بھی جماد کیاہے ، لیکن رسول اللہ منتی کے وصال کے بعد جس نے سب سے

114 کیلے جہاد کیا' وہ حضرت ابو بکرتھے اور حصرت ابو بکر وہائیہ نے اس وقت جہاد کیا' جب ملک کے اندر مانعین زکو ۃ اور مرتدین کے فقنے کوے ہو بچے تھے اور اس وقت ملک سے باہر فوج بیلینے کی سب نے مخالفت کی تھی اکیکن حضرت ابو بمرنے کما شام کے طلاف فرج تمثى كارسول الله ويور في محم ويا تعا اوريس كمي طالت ميس بعي اس تحم كومو خر نسيس كرول كا-الله تعالى كاارشاد بي الله كانفل بود ي على عطافرا آب (المائدة ٥٠) حضرت ابو بکر ہوہینے. کے فضائل یہ آیت بھی حضرت ابو بکر وہاشن کے حال کے مناسب ہے " کیونک اللہ تعالی نے سورہ نور کی آیت میں بھی مضرت ابو بمر و پین کو صاحب فضل فرمایا ہے۔ کو نکد مسطح زمایش مصرت ابو بحر رہایش کے خالد زاد بعائی تھے ' یہ نادار مهاجر تھے اور بدری محال تھے اور حعزت ابو بکران کی مالی امداد کیا کرتے تھے' لیکن انہوں نے بھی حصزت ام الموشین عائشہ معدیقہ رمنی اللہ عنها پر تهمت

لگانے والوں کی موافقت کی 'جس سے حضرت ابو بحر کو بہت رہج ہوا۔ جب اللہ تعالی نے حضرت ام المومنین کی براث بیان کر دی '

تو معزت ابو بروائي في حم كمانى كدوه آئده مطحى الى الداد نيس كري عـ اس موقع يريه آيت نازل بوئى: اورتم میں سے صاحب فضل اور صاحب وسعت بہ قتم نہ وَلَا يَأْتَلِ ٱولُوا الْفَصْلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ آنُ

کھائیں کہ وہ رشتہ داروں 'مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت يُّوُثُوُا أُولِي الْقُرْبِلِي وَ الْمَسَاكِبُنَ وَ کرنے والوں کو پچھ شیں دیں گے اور ان کو چاہیے کہ وہ الْمُهجِرِيْنَ فِي سَيِيْلِ اللَّهِ وَ لَيَعَفُوا وَ معاف کر دیں اور درگز ر کریں۔ کیاتم یہ پیند نہیں کرتے کہ لْيَصُفَحُوااَلَاتُحِبُّونَانَ يَغَفِيرَاللّٰهُ لَكُمُ وَاللّٰهُ الله تهيس بخش دے اور اللہ بہت بخشنے والا 'بے حدر حم فرمانے غَفُورُ رَحِيثُ (النور: ۲۲)

جب رسول الله مرتبي نے يہ آيت پر مي تو حضرت ابو بمر صديق بن الله اے کما بے شک ميري آرزو ہے كه الله جمع بخش

دے اور میں مسلم کے ساتھ جو حسن سلوک کر اتھا اس کو بھی موقوف نہیں کروں گا۔ حضرت بلال بوہٹٹے. امیہ بن خلف کے غلام تھے 'وہ حضرت بلال کے اسلام قبول کرنے کی دجہ سے ان کو بہت ایز ائیس پہنچا آ

تھا' ان کو گرم زمین پر ڈال کران کے اوپر بھاری پھرر کھ دیتا تھا۔ حضرت ابو بکرنے امیہ بن خلف کو اس ظلم و ستم ہے منع کیا' اس نے کمااگر تم کو اس کی تکلیف ٹاکوار لگتی ہے تو اس کو خرید لو۔ حضرت ابو بمرنے امیہ بن خلف سے ایک گراں قیت پر حضرت بلل کو خریدا اور آزاد کردیا' اتن بری قیت بر حصرت بلال کو خرید نے سے مشرکین کو جرت ہوئی اور انہوں نے کما ضرور بلال کا ابو بکر پر کوئی احسان ہوگا۔ اس کا بدلہ اتار نے کے لیے ابو بکرنے اتنی بھاری قیمت پر بلال کو خریدا ہے اللہ تعالی نے اس طعن کے جواب میں حضرت ابو بکرے حق میں یہ آیت نازل فرمائی:

وَ سَيْحَنَّهُمَّا الْآتُفَى فَ الَّذِي يُؤْنِيُ مَالَهُ اور جو سب سے زیادہ متق ہے وہ اس (آگ) سے دور رکھا ؠۜؿڗػؾٚ٥ٞۅۜٙمَالِآحَدِ عِنُدَه ْمِنْ يِّعْمَةٍ تُحُزٰى٥ُ جائے گا'جویا کیزہ ہونے کے لیے اپنا مال فرچ کر تاہے اور اس اِلْآابُنِغَآءُوَجُهِ رَبِّهِ الْآعُلْمِي ٥ُ وَلَسَوُفَ يَرُضِي فُ یر تمی کاکوئی احبان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے۔ وہ صرف اینے رب املیٰ کی رضاجو کی کے لیے (مال خرچ کر تا ہے) اور وہ (الليل: ٢١-١٤)

ضرور عنقریب رامنی ہو گا۔ اس آیت میں اللہ تعاتی نے بیہ بتا دیا کہ اے مشرکوا بلال کے احسان کی بات کرتے ہو' ابو بکریر اس کا نکات میں کسی کا کوئی

نبيان القر أن

حضرت ابو بکر بن پیشن کو اللہ تعالی نے مید اعزاز و اکرام اپنے فضل سے عطاکیا ہے 'ای طرح نبی مزیم ہے جمعی حضرت ابو بکر ہایش کو انعامات سے بوازا ہے۔

امام محمد بن اساعيل بخاري متوفي ۲۵۷ه روايت كرتے ہيں:

حضرت ابوسعید خدری برایش بیان کرتے ہیں کہ نبی بھی منبرر تشریف فراتھے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اپ ایک بندہ کو دنیا کی ترویازگی میں جو وہ چاہے 'اے دینے کااور آخرت میں اس کے پاس جو اجرہے 'اے دینے کااختیار دیا' اس بندونے اللہ كے ياس جانے كو افتيار كرليا۔ يه من كر حضرت ابو بكر رونے لگے اور كينے لگے امارى مائيں اور حمارے باپ آپ پر فدا ہو جائیں۔ ہمیں ان پر تتجب ہوا' اور لوگوں نے کمااس بو ڑھے کو دیکھو' رسول اللہ چھیز ایک ایسے بندہ کے متعلق خبردے رہے میں جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ووونیا کی ترو بازگی لے یا اللہ کے پاس آ جائے اور سے کمد رہے میں کہ آپ پر مارے باپ اور

ہماری مائیں ندا ہو جائیں' اور دراصل یہ اختیار رسول اللہ پہنچار کو دیا گیا تھا' اور اس بات کو ہم میں ہے سب سے زیادہ جائے والے حصرت ابو بر متے اور رسول اللہ سرتی من فرایا ای رفاقت اور اپنا مال کے ذریعہ میرے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والے ابو بکر میں اور میں این امت میں ہے اگر سمی کو ظیل بنا آتو ابو بحر کو ظیل بنا آپ کئین ان کے ساتھ اسلام کی خلت (دوسی) ب استحد (نبوی) میں ابو برکی کھڑکی کے سوااور کوئی کھڑکی باتی نہ رمحی جائے۔

( صحيح البخاري ، جه ، وقم الحديث به ١٩٥٠ ، صحيح مسلم ، وقم الحديث: ٢٣٨٢ سن تذي عه ، حق الحديث: ١٣١٤٩ صحيح ابن حبان ، ج١٥٠ رقم الحديث: ١٢٨١)

امام ابولیسنی محمد بن عیسی ترندی متونی ۱۷۹ه روایت کرتے ہیں: حضرت ابو بررہ بن بن اللہ مال کرتے ہیں کہ رسول اللہ جیجر فے فرایا جس مخص نے بھی مارے ساتھ کوئی تیک کی ہم نے

اس كابداد دے ديا اسوا او كرك كوكد انبول نے عارے ساتھ ايك الى نكى كى ہے جس كابدار انسى اللہ قامت كودن دے گااور کمی شخص کے مال نے مجھے ہرگزوہ نفع نہیں پنجایا 'جو ابو بکرکے مال نے نفع پنجایا اور اگر میں کمی کو خلیل بنا ماتو ابو بکر کو ملی بنا آاور سنوا تسمارے بیٹیبراللہ کے خلیل ہیں۔اس سند کے ساتھ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

(سنن ترندي 'ج۵' رقم الحديث:۳۶۸۱ منن ابن ماجه 'ج۱' رقم الحديث:۹۴)

الم ابوحاتم محمر بن حبان البستى المتوفى ١٥٣ ١٥ روايت كرتيم مين: حضرت ابو بربره بنایش بیان کرتے میں که رسول الله بیتیر نے فرمایا جو شخص ایک فوع کی دو چیزی الله کی راه میں خرج

کرے' اس کو بنت میں بلایا جائے گا۔ اے اللہ کے بنرے اپیر خیر ہے سوجو نمازی ہو گا' اس کو باب العلوۃ ہے بلایا جائے گااور جو مجامد ہوگا' اس کو باب الممادے بلایا جائے گا اور جو صدقہ دینے والا ہوگا' اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا اور جو روزہ دار ہوگا'

اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکرنے کہایار سول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں' کیا کوئی ایسا محض ہو گا جس کو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہاں! اور مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو۔

( ميح ابن حبان 'ج١٥ 'رقم الحديث: ١٨٧٦ ميح مسلم ' زكو ١٥٣٤ (١٠٢٧) سن نسالي 'ج٣ 'رقم الحديث: ٢٣٣٧)

حضرت ابن عباس ومنى الله عنما بيان كرتے بين كه رسول الله الله الله الله الله عند من ايك ايما فحض واخل بو كاجس لبيان القر أن

**ے متعلق جنت کے ہرگھروالے اور ہربالا خانہ والے 'یہ کہیں گےا مرحبا' مرحبا' امارے پاس آئمیں۔ حضرت ابو بکرنے کہایار سول** الله ااس محض کواس دن کوئی نقصان شیس ہوگا! آپ نے فرمایا ہاں اے ابو بروہ محض تم ہو گے۔

(صحيح ابن حبان عما الرقم المديث: ٦٨٦٤ المعيم الكبير جها المعلم المديث: ١٣٦١ المعيم الاوسط عما الريث ١٨٥٠ عافظ البيشي ن لکھا ہے اس حدیث کے راوی صحیح حدیث کے راوی ہیں 'سوااحدین الی بکرسالی کے 'اور وہ بھی نقتہ ہیں۔ مجمع الزوائد 'ج ۵ مس ۲۷۱)

حضرت ابو بکر صدیق جاہیےٰ، کے فضائل کے متعلق ہم نے شرح مسلم' جلد ساد س(۱) میں بہت تفصیل ہے دلا کل بیان کیے

ہیں 'اہل علم اور ارباب ذوقِ کو اس کامطالعہ کرنا جاہیے۔ تفزت ابو بكركے فضائل ميں موضوع احاديث

حضرت ابو بكر صديق برايني كے فضائل ميں بعض علاء نے موضوع اور ب اصل اعادیث كو بھى درج كرديا ہے۔ اى قبيل

ہام رازی نے اس آیت کی تغییر میں یہ احادیث ذکر کی ہیں: رسول الله و پہر نے فرمایا اللہ تعالی تمام لوگوں کے لیے عام جمل فرمائے گا اور ابو بمرکے لیے خاص جمل فرمائے گا اور آب

نے **فرمایا** اللہ تعالی نے جو پچھ میرے سینہ میں ڈالا ہے' وہ سب میں نے ابو بکر کے سینہ میں ڈال دیا۔ (تغییرکبیر'ج ۳٬ ص ۴۱۸٬ مطبوعه **دار الفکو 'بیر**وت' ۹۸ ۱۱ه)

ملاعلى بن سلطان محمر القارى المتوفى ١٠١٠ه الصيح بن

جو جامل خود کو سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں'انہوں نے حضرت ابو کمر جائٹے، کی نضیلت میں یہ حدیثیں وضع کر لی ہیں' الله قیامت کے دن لوگوں کے لیے عام تجلی فرمائے گا اور ابو بحرکے لیے خاص تجلی فرمائے گا اور حدیث جو پچھ اللہ نے میرے سینہ

میں ڈالا ہے' وہ سب میں نے ابو بمرکے سینہ میں ڈال دیا اور حدیث "رسول اللہ مٹرتیز کو جب جنت کا شوق ہو آتو وہ ابو بمرک

سفید بالوں کو بوسہ دیتے اور حدیث "میں اور ابو بکر گھڑ دوڑ کے دو گھو ڑوں کی طرح میں" (بیہ ضرب المثل ہے' اس کامعنی ہے دونوں مساوی میں) اور حدیث "جب اللہ نے روحوں کو پیند کیاتو ابو بحرکی روح کو پیند کیا"

(موضوعات كبير 'ص ١٠١'مطبوعه مطبع مجتبائي ' دېلي)

لیخ عبدالحق محدث دہلوی متونی ۱۰۵۲ھ اِن احادیث کے متعلق لکھتے ہیں: یہ وہ احادیث ہیں جن کو محدثین نے موضوع قرار دیا ہے۔اس طرح شخ مجدالدین شیرازی نے سفرالمعادة میں ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان احادیث کا باطل ہونا بداہت عقل ہے معلوم ہے۔ (شخ عبدالحق فرماتے میں) غالباس کی وجہ یہ ہے کہ ان احادیث سے حضرت ابو بکر کی تمام مخلوق پر فضیلت لازم آتی ہے۔جس میں انبیاء علیم السلام بھی شال میں اور حضرت ابو بکر کی سيد الرسلين تريير ع مادات لازم آتى ب- أكريد ان حديثون كى ماديل متع نسي بادر حديث الله قيامت كدن تمام لوگوں کے لیے عام مجلی فرمائے گااور ابو بکر کے لیے خاص ججلی فرمائے گااس کو "تنزیہ الشریعہ" میں حضرت انس سے روایت کیا ہے

موضوع کماہے اور بعض نے اس کو حسن کماہے ' حاکم نے اس کو متدرک میں اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں درج کیا ہے۔ (اشعته اللمعات 'ج ۴ م ۴ س ۲۳ مطبومه تبح کمار ' لکھنؤ ) الله تعالی کا ارشاد ہے: تمهارا دوست صرف الله ہے اور اس کارسول ہے اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں

اور الكھا ہے كه اس كو خطيب اور ابوليم نے روايت كيا ہے اور ابن حبان نے اس كا ضعفاء ميں ذكر كيا ہے ؛ ذہبى نے اس كو

اورز كوة اداكرتے بين اور وہ اللہ كے سامنے (عابزى سے) جيكنے والے بير-(المائدہ: ٥٥)

آیت نذ کورہ کے شان نزول میں متعددِ اقوال

امام ابو محمد عبد الملك بن بشام متوفى ١١٦٠ ه لكيمة بن.

جب بنو قینقاع نے رسول اللہ میں کے ساتھ جنگ کی تو عبداللہ بن الی ابن سلول نے ان کاساتھ دیا۔ حضرت عبادہ بن

الصامت بن رہی ہو عوف سے تھے اور انہوں نے بھی عبداللہ بن الى كى طرح قینقاع كاساتھ دينے كا صلف الله ابوا تھا۔ حضرت عبادہ نے میا صلف تو دریا اور بنو قینقاع سے برى ہو گئے اور كما ميں اللہ اس كے رسول اور مسلمانوں كو دوست بنا تا ہوں تو ان ك

جودے پید سے دورویہ دورویہ ویروں کے بیان میں اس میں میں میں میں میں ہوروں میں میں میں ہور ہورہ ہے ہا ہوں ہو ان متعلق سور ہائدہ کی آیت 20 اور آیت 20 مازل ہوئی تسمار ادوست صرف اللہ ہے 'اسکار سول ہے اور ایمان والے ہیں۔ الاب

(السيرة النبويه عسم ٢٥-٥٥ ) جامع البيان 'جز٢ عن ٣٨٨-٣٨٩)

امام ابوالحن على بن احمد واحدى متوفى ٣٦٨ لكصة بين:

حضرت جابر بن عبدالله برایش بیان کرتے میں کہ حضرت عبدالله بن سلام برایش کی تشخیر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کما ایار سول الله الله و کا اللہ اللہ اللہ و کے اور انسوں نے قتم کھائی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نمیں بیار سول اللہ اللہ اللہ اللہ و کے اور انسوں نے قتم کھائی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ میں معرفی میں استطاعت نمیں رکھتے جمیونکہ اس کے گھر ہم سے دور ہیں۔اس موقع پر بیشا کریں گئر ہم سے دور ہیں۔اس موقع پر بیشار اور ست صرف اللہ ہے اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں جب رسول اللہ باتھ سے ان پر بیا ہے تا سے تاریک تاریک کو دوست سرف اللہ ہوئے۔

(اساب زول القرآن م ۲۰۱ مطبوعه وار الكتب العلميه ميروت)

نیزامام واحدی کلمتے ہیں: حضرت عبداللہ بن سلام اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ آئے جو اسی دوران ایمان لائی تھی۔انہوں نے کما یارسول

اللہ اہمارے گھردور ہیں اور ہماری کوئی مجلس اور بات کرنے کی جگہ نئیں ہے اور ہماری قوم جب بید دیکھے گی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاچکے ہیں اور ان کی تصدیق کر چکے ہیں ' تو وہ ہم کو چھو ڈویس گے اور ہمارے ساتھ نشست ' برخواست ' شادی بیاہ اور کھانے پینے کو ترک کرنے کی قتم کھالیس کے اور بیہ ہم پر بہت وشوار ہوگا' تو نبی بیٹیج نے ان پر بیہ آیت پڑھی تمہارا دوست صرف اللہ ہے' اس کارسول ہے اور ایمان والے ہیں بھر نبی ہم تیج ہم سید میں تشریف لے گئے۔ وہاں مسلمان قیام اور

ر کوئ میں ہے۔ آپ نے ایک سائل کو دیکے کر پوچھاکیا کی نے تم کو بچھ دیا ہے اس نے کماہاں مونے کی ایک انگو تھی۔ آپ نے پوچھاتم کو دوا نگو تھی کس نے دی ہے؟ اس نے دعزے علی بن ابی طالب کی طرف اشارہ کر کے کما' یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں۔

آپ نے پوچھاانسوں نے تم کو میر کس حال میں دی ہے؟ اس نے کسانسوں نے حالت رکوع میں جھے کو یہ انگو تھی دی ہے تو می مزاہج نے فرمایا الله اکبرا چر آپ نے یہ آیت بڑھی اور جو الله اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو ہے شک اللہ

کی جماعت می غالب ہے۔

المائدہ ۵۱۵ اسباب نزدل القرآن 'من ۴۰۲ ' جامع البیان '۲۰ 'من ۴۰۳ ' جامع البیان '۲۲' می ۴۰۳) امام طبرانی نے سائل کو حضرت علی کی انگو تھی دینے کاواقعہ حضرت تمارین یا سرسے روایت کیاہے۔

المعمم الادسط'جے'ر تم الدیث:۱۳۲۸) حضرت علی کے مستحق خلافت ہونے پر علماء شیعہ کی دلیل

شیخ طوی متونی ۱۲۹۰ ه نے اس آیت ہے کی استدالال کیا ہے کہ حضرت علی بڑائیں ہی رسول اللہ رہیں کے بعد خلافت اور

امت کے مستحق تھے' کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے تمہارا دل اللہ ہے اس کارسول ہے اور مومنین ہیں اور مومنین ہے مراد اس آیت میں حضرت علی بزایش. ہیں' کیونکہ یمال مومنین کی بیہ صفت بیان کی ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکو ۃ دية بين اور فركور الصدر شان نزول كے مطابق حضرت على بى اس آيت كے مصداق بي كيونك آپ بى نے حالت ركوع ميں

سائل کو سونے کی انگو تھی دی تھی۔ لنڈا حضرت علی جاپٹنے۔ مسلمانوں کے دلی ہوئے اور دل کامعنی اولی اور احق ہے۔ سو حضرت علی دہنچہ مسلمانوں پر متصرف اور ان کے حاکم ہوئے اور میں خلافت اور امامت کامعنی ہے۔ لنذا اس آیت سے ثابت ہوگیا کہ

حضرت على معاشي مسلمانول كولى يعنى ان كام اور خليفه بي-(التبيان في تغييرالقرآن 'ج٣ م ٥٥٨ مطبوعه داراحياء التراث العربي 'بيروت)

علاء شیعه کی دلیل کاجواب شخ طوی کابیہ استدلال کئی دجوہ سے باطل ہے۔

ا- ولی کامعنی اولی اور احق نہیں ہے 'بلکہ ولی کامعنی محب اور ناصر ہے۔

علامه مجد الدين محمر بن يعقوب فيروز آبادى متوفى ١٨٥ ه الكست بن:

ولی جب اسم ہو تو اس کامعنی محب مصدیق (دوست) اور نصیر ہے اور مصدر ہو تو اس کامعنی امار ۃ اور سلطان ہے۔

(القاموس المحيط 'ج ٣ م ص ٥٨٣ ' دار احياء التراث العرلي 'بيروت '١٣١٢ه )

۲- اس آیت میں ول محب و وست اور مرد گاری کے معنی میں ب میونک اس سے پہلی آیت میں فرمایا تمااے ایمان والوا يمود اور نصاري كو اولياء نه بناؤليني ان كو دوست نه بناؤ - سواس آيت پس فرمايا تمهارا دل يغني دوست الله ب- اس كارسول ب

اور مومنین ہیں۔

٣- اگر اس آيت مين ولي كامعني اولي بالامامت مو اور مومنين سے مراد حفرت على مون توبيد لازم آئے كاكه جس وقت بير آیت نازل ہوئی تھی اس وقت مسلمانوں کی امات کے زیادہ لائق حضرت علی ہوں' طالانکد اس وقت تو رسول اللہ بھیم سلمانوں میں موجود اور تشریف فرماتھے اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کا امامت اور حکومت کے زیادہ لاکق اور حقد ار ہونا

قطعاً باطل اور مردود ہے۔ ۱۰۰ آگرید آیت حضرت علی کی امامت کے حقد ار ہونے پر دلالت کرتی تو حضرت علی مزایش ضرور کسی ند کسی محفل میں اس

آجت سے استدلال کرتے ' طالا مک آپ نے مجمی بھی اس آجت سے اپنی امامت پر استدلال نمیں کیا۔ آپ نے شوریٰ کے دن مدیث غدیراور آیت مبالمرے اپ نشائل پر استدلال کیا الکن اس آیت کو آپ نے بھی پیش نہیں کیا۔

۵- میخ طوی اور دیگر ملاء شیعه کااستدلال اس بر موقوف ہے کہ اس آیت میں مومنین سے مراد حضرت علی ہوں۔ ہر چند کہ تعظیماً جمع کاواحد پر اطلاق جائز ہے 'لیکن میہ مجاذ ہے 'اور بلا ضرورت شری کسی آیت کو مجاز پر محمول کرناد رست نہیں ہے۔

۰۲ نیزایه استدلال اس بر موقوف ہے کہ حضرت علی برایش نماز کی حالت میں سائل کی طرف متوجہ ہوں اور حالت رکوع **میں سونے کی انگو تھی سائل کو دینے کی نیت ہے گرا ئیں اور نماز میں نماز کے علاوہ کوئی اور عمل کریں۔ حالا نکہ حضرت علی بن تاثیر** 

جس طرح انهاک ادر استفراق ادر خضوع وخشوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے' یہ کمانی اس کے سراسر طلاف ہے۔ حمد رسالت میں حضرت علی بھاٹی۔ بہت ننگ دست تھے 'بعض او قات آپ اپنے حصہ کی روٹی سائل کو دے کر خود بموکے دات گزارتے تھے۔الیے کمخص کے متعلق یہ فرض کرنا کہ وہ صاحب ذکو ۃ تھے اور ان کے پاس سونے کی انگو تھی تھی۔ یہ

نبيان القر أن

بت بعید معلوم ہو آہے ' بلکہ اس روایت کے ساقط الانتبار ہونے کے لیے میں کافی ہے۔

۸ - 'بی جنوبر نے مردول پر سونا حرام کر دیا تعالور سورہ مائندہ احکام ہے متعلق آخری سورت ہے۔اس لیے حضرت علی ' کابیہ زنگ انگو نئم بہنزایجی دامیں دامیر میں کر فیر معتر میں زند بالا یہ کرتا ہے

برایش کاسونے کی اگو تھی پیننا بھی اس روایت کے غیر معتبرہ و نے پر والات کر تاہے۔ جارے نزدیک اس آیت میں را کہ جو ن اپنے ظاہری معنی میں نہیں ہے 'اس کا معنی ہے تھکنے والے ' یعنی ایمان والے

ا ان سے موجود ہوئے ہیں والی محمون اپنے طاہری تھی میں سیس ہے اس کا سی ہے جھنے والے ایکن ایمان نماز قائم کرتے ہیں اور زکو ۃ اواکرتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے (عالمزی ہے) مجھنے والیے ہیں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جو الله اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ کی جماعت می مناف میں دائر میں مال بروی

غالب ہے۔(الما کرہ:۵۱)

اس ٹیت میں اللہ تعالی نے اپنے ان تمام بندوں کو خبر دی ہے جو اللہ اس کے رسول اور مسلمانوں کی رضاجو کی کے لیے یمود کی دوتتی اور ان کے حلف ہے بیزار ہو گئے تتے اور ان کو بھی خبر دی ہے جنسوں نے یمود کی دوتتی اور ان کے حلف کو بر قرار رکھا اور گروش ایام کے خوف ہے ان کی دوتن کی طرف دو ڈے۔ ان سب کو اللہ تعالی نے بے خبر دی ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھے اور اللہ اس کے رسول اور مسلمانوں ہے دوستی رکھ قوان می کو خلیہ ہوگا مجبو تکسید اللہ کی جماعت ہے اور باک کار اللہ کی

جماعت ہی کو غلبہ ہوگا'نہ کہ شیطان کی جماعت کو۔

يَاكِنُهُا الَّذِينَ امَنُوْ الاَتَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُو ادِيْنَكُوُهُمُّوا

اے ایمان داو! بن وگوں کو تم سے پہلے گئیں دی گئی خیس ان کو ادر کافردن کو بہرن نے

وَلَمِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّا رَاوَلِيا ۚ عَ

تبائے دین کو مبنی اور کیبل بنا دکھا ہے ، دوست نہ بنا کی ، اور

وَاتَّقُوااللهَ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِينَ ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلُولِ

اللرسة ورت ديو، الرقم مومن بو ١٠ اور جب تم ناز ك ي نداكرت بو

تَّخُذُوهُا هُنُوا وَلِعِبًا ﴿ ذِلِكِ بِأَنَّهُمُ قُومٌ لِآيِعَقِلُونَ ۞

ده اس کر زان ادر کمیں بنا بیتے ہیں ، اس کی وجریہ ہے کریہ وک معن سے کام نہیں لیتے 0

قُلْ يَا هُلِ الْكِتْبِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِتَّا إِلَّا أَنْ امْتَابِاللَّهِ وَ

آپ کیے والے ابل کتاب تم کر مرت یہ ناوار ملاہے کر ہم اشر پر ایاں لائے ادر مَا اُنْوَلَ إِلَیْتُنَا وَمَا اُنْوَلَ مِنْ قَیْلٌ وَاَتَ اَکْتُوکُو فِلْسُقُونَ®

الريع بارى طف ازل برا ادر الى يرم يعلى ازل بوا ادر يك تم يس ساكر دك فائق يل ٥

القر أن القر أن

دسوم

## المائده ۵: ۲۱ ــــ ۵۵ لايحبالله٢ قُلُ هَلُ أُنِبَتُّكُمُ بِشَرِّرِينَ ذَلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَاللَّهِ مَنْ أب بيے كركي ميں تم كر بناؤل كر انقد كے تزويك كن وكوں كى سزا اس سے بحى بدتر ہے ، جن ير الله لَّعَنَّهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُ مُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَا زِيْرَ

نے نعنت کی اور ان پر غضب و مایا اور ان یم سے بعض کو بندر اور معض کو خزریر بنا دیا وَعَبَدَاللَّاغُونَ أُولِلِّكَ شَكَّرُمُكَانًا وَإَضَالُ عَنْ سَوَاء اور منہول نے ٹیطان کی مبادت کی' ان کا مشکانا بر ترین ہے اور یہ سیدھے راستے سے بیٹے ہرنے

السِّبِيْلِ®وَلِدَاجَآءُوْكُمُ قَالُوْآ امْنَا وَقَلَ لَاَحُلُوْا بِٱلْكُفْرِ O اورجب وہ آیے پاس آئے ہیں تر مجت ہیں ہم ایان لائے مال کر وہ آپ کے پاس كفر كے مائد دافس

وَهُمُوقَكُ خَرَجُوا بِهُ وَاللَّهُ اَعُلَمُ بِمَا كَانُوْا بَكْتُمُونَ ﴿

جوے متے ادر کفرای ) کے مائد ندرج ہوئے اور اللہ فوب جاتا ہے جعے وہ چیباتے سنے 🔾

الله تعا**لی کاارشاد ہے: اے ایمان** والوا جن لوگوں کو تم ہے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو <sup>حضوں</sup> نے تمهارے دین کو بنسی اور کھیل بنا رکھاہے دوست نہ بناؤ۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو آگر تم مومن ہو۔ (المائدہ: ۵۷)

مناسبت اور شان نزول

اس سے مہلی آبتوں میں اللہ تعاتی نے بیود اور نصاریٰ کو دوست بنانے سے منع فرمایا تھا۔ ای سیاق میں یہ آیت نازل فرمانی ہے'اور اس میں مزیدیہ فرمایا ہے کہ کافروں کو بھی دوست نہ بناؤ۔

الم ابو محد عبد الملك بن مشام متوفى ٢١١٠ ه لكمة بن:

رفاحہ بن زید بن اللوت اور سوید بن الحارث دونوں نے اسلام ظاہر کیا اور دراصل یہ دونوں منافق تھ 'اور بت سے مسلمان ان ہے محبت رکھتے تھے ' تو انڈ نے ان دونوں کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی اے ایمان والوا ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنهوں نے تمهارے دین کو ہنبی اور تھیل بنا رکھاہے۔الابیہ

(السيرة النبويه 'ج ۲'من ۱۸۱' جامع البيان '۲۶٬۲ من ۳۹۱ 'اسباب نزول القرآن 'من ۲۰۲) یمودونصاری اوربت پرستوں سے متعلق قرآن مجید کی اصطلاح

اس آیت میں گفار سے مراد مشرکین ہیں' ہرچند کہ بیود دنصار کی اور بت پرست سب کافر ہیں لیکن قر آن مجید کی اصطلاح ہے کہ وہ میبود د نصاریٰ پر اہل کتاب کا اطلاق کر تا ہے اور بت پر ستوں پر کفار اور مشرکین کا اطلاق کر تا ہے۔ حضرت ابن عباس مضی اللہ عنماہے مردی ہے کہ جب مسلمان محیرہ کرتے تو یہوداور مشرکین ان کا زاق اٹراتے تھے اور جب مسلمان اذان دیتے تو <u>وہ کتتے'</u> یہ اس طرح چلارہے ہیں جیسے قافلے والے چلاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے الل کماب اور شرکین کو دوست بنانے

ہے سلمانوں کو منع فرمادیا۔

ملکی اور جنگی معاملات میں کفارے خدمت لینے میں زاہب

امام مسلم بن تجام قشیری متوفی ۱۳۱۱ هر دایت کرتے ہیں: دعت ماکٹر میں ایس مضران میں اس کرتے ہیں:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ بیہ ہور کی طرف گئے 'جب آپ حرۃ الوبرہ (مینہ ہے چار میل ایک جگہ) پنچ تو آپ کو ایک محض طائب میں کی جرات اور بدادی کا بہت جو چا تھا۔ رسول اللہ بیہ ہے کہ اصلب اس کو دکھ کر بہت خوش ہوئے' اس نے رسول اللہ بیہ ہوں کہ آپ کی اجاع کوں اور مل غیمت عاصل کوں۔ رسول اللہ بیہ ہوں کہ آپ کی اجاع کر میں اور ملل غیمت عاصل کوں۔ رسول اللہ بیہ ہوں کہ آپ کی اجاع کر میں ہوئے کہ اللہ اوالی کوں۔ رسول اللہ بیہ ہوں کہ اس نے کمانسی۔ آپ نے فرایا والیں جاؤ' میں کی مشرک ہے مدہ نمیں لوں گا'وہ چا گیا' کی مقام بیداء پر ملا 'اور اس نے پھر پیکش کی۔ رسول اللہ بیہ ہوا کہ بیری ہوا کی میں مشرک سے ہرگز مدہ نمیں لوں گا'وہ چا گیا' پھرمقام بیداء پر ملا 'اور اس نے پھر پیکش کی۔ آپ نے فرایا تم اللہ اور اس نے رسول یا ایک اللہ بیہ ہوا کہ اور اس نے نمرایا چاہو۔

(منج مسلم الجماد مواد (۱۸۱۷) ۱۹۱۹ من ترزی ع ۳۰ وقم الحدیث: ۱۵۸۳ منن ابوداؤد وقم الحدیث: ۴۷۳۲ منن این ماجه وقم الحدیث: ۲۸۳۲ منن داری ۴۶۰ وقم الحدیث ۴۳۹۹ مند احمد ۴۶۰ وقم الحدیث: ۲۵۲۱ طبع هاوالفکو مسند احمد بختیق احمد شاکر جمعا وقم الحدیث:۲۳۳۷ طبع وارالحدیث قابرد)

علامه يجي بن شرف نودي شافعي متوني ١٤٧ه و لكصة بين:

الم شاقعی اور دوسرے نقهاء نے کما ہے 'اگر مسلمانوں کے متعلق کافر کی رائے انچھی ہو اور اس کی مدد کی ضرورت ہو تو اس سے مدل جائے 'ورند اس سے مددلینا محموہ ہے اور بیہ حدیث اسی صورت پر محمول ہے 'اور جب مسلمانوں کی اجازت سے کافرے خدمت کی جائے تو اسے مچھ معاوضہ دے دیا جائے اور اس کا حصہ نہ نگالا جائے۔ اہام ہالک 'اہام شافعی' امام ابو صنیفہ اور جمہور کا یک مسلک ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جب تم نماز کے لیے ندا کرتے ہو تووہ اس کو نماق اور کمیل بنالیتے ہیں 'اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عقل سے کام نمیں لیتے۔(المائدہ: ۵۸) مناسب او رشان نزول

اس سے پہلے عمومی طور پر یہ بیان کیا گیا تھا کہ کفار دین اسلام کا نداق اثرائے میں اور اس آیت میں دین اسلام کے ایک خاص شعار اذان کے متعلق ان کا استر اء بیان فرمایا ہے۔

ام ابوالحن علی بن احمد واحدی متوفی ۴۶۸ سرھ بیان کرتے ہیں: کرد

کفار نے جب اذان کو شاتو انہوں نے رسول اللہ بیٹیں اور مسلمانوں سے حسد کیا' انہوں نے رسول اللہ بیٹیں کے پاس جا کہاں انہوں نے رسول اللہ بیٹیں کے پاس جا کہاں اے مجمدا (صلی اللہ علیک وسلم) آپ نے دین جم ایک ٹی چیز نکالی ہے ' جس کا ذکر ہم نے اس سے پہلی امتوں میں شدیں کے طریقہ کی امتوں میں شدی کے طریقہ کی خاتوں میں ہوئی خرہوتی تو آپ سے پہلے نبیوں اور رسولوں کا طریقہ بی بھڑ تھا' جس طرح تعلقہ واللہ اس دین میں کوئی خرہوتی تو آپ سے پہلے نبیوں اور رسولوں کا طریقہ بی بھڑ تھا' جس طرح تعلقہ واللہ نہیں آپ نے بیات جا تب اللہ تعالی نے بیات نازل کی اور درجی آواز ہے اتب اللہ تعالی نے بیہ تعالی نے بیات دان کی اور درجی والی آپ ہے تازل کی اور درجی والی جاتب اللہ تعالی نے بیات دانل کی اور درجی والی آپ ہے تازل کی اور درجی والی ہے۔

كسان القر أن

جلدسوم

اور اس سے اچھی بات اور نمس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی وَمَنْ آخْسَنُ قُولًا يِبْغُنُ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ الرف بلائے اور نیک کام کرے اور کے کہ بے شک میں صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٥

فرمانبردار وں میں ہے ہوں۔

(اسباب نزول القرآن 'ص ۲۰۳ مطبوعه دار الكتب العلمه 'بيروت)

ابتداءازان کی کیفت اس آیت میں اذان کاذکر فرمایا ہے 'اس لیے ہم اذان کی ابتداء' اذان کے کلمات' اذان اور ا قامت کے کلمات' اذان کاجواب اور اذان کے بعد دعااور اذان کی نشیلت کے متعلق انتصار کے ساتھ بیان کریں گے۔ خدخول و باللہ

التوفيق وبه الاستعانة يليق-كمه من اذان مشروع نيس بوكي تقي ان وقت نماذ كر لي يون نداء كرت تع "الصلوة حامعة"- جب ني ور المراق المراكعب كو قبله بنادياكيا أو آب كو پانچ فرض نمازوں كے ليے اذان كا حكم دياكيا اور نماز جنازه انماز عيد اور نماز

كوف وغيره ك لي "الصلوة حامعة" ، ناكا طريقه برقرار ربا- حفرت عبدالله بن زيراور حفرت عمرين الخطاب

رضی الله عنمانے خواب میں فرقتے ہے ازان کے کلمات سے اور اس سے پہلے نبی بیٹیج سے شب معراج کے موقع پر فرقتے ہے اذان کے کلمات سے تھے۔

عافظ احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ١٥٥٢ ه لكصة بن:

الم طبرانی نے مجم اوسط میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر جہائیں نے بھی اذان کا خواب دیکھا تھا' اور امام غزالی نے وسط

میں لکھا ہے کہ وس سے زیادہ محابہ نے ازان کا خواب دیکھا تھا اور علامہ جیلی نے شرح الننبید میں لکھا ہے کہ چورہ محابہ نے اذان کا خواب دیکھا تھا' لیکن حافظ ابن صلاح اور علامہ نووی نے اس کاانکار کیاہے۔ ثابت صرف حضرت عبداللہ بن زید کے لیے

ب اور بعض روایات می حضرت عمر دایش کابھی ذکر ہے۔ انتخ الباری ج ۲ مس ۱۸۸ مطبوعه الابور ۱۳۰۱هه)

الم سلیمان بن احمد طبرانی متونی ۱۳۹۰ هه روایت کرتے من: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله بیجیز کو رات میں آسان کی طرف لے جایا کیا تو

آپ کی طرف اذان کی وحی کی گئی اور جب آپ واپس آئے تو جرائیل نے آپ کو اذان کی تعلیم دی۔ (المعجم اللوسط عن والمرث: ٩٢٣٣) عافظ البيثي نے لکھا ہے کہ اسکی شد میں ایک راوی طلحہ بن زید وضع کی طرف منسوب ہے)

الم احمد بن عمرو برار متونی ۱۹۳ه این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت على جناثير. بيان كرتے بين كه جب الله تبارك و تعالى نے اپنے رسول بيٹيور كو ازان كى تعليم دينے كااراوہ كيا' تو حفرت جمرائیل آپ کے پاس ایک جانور لے کر آئے جس کو براق کتے تھے'جب آپ اس پر سوار ہونے لگ تو وہ کچھ دشوار اوا جرائيل نے کمار سکون رہو ، بخد ا (سيدنا) مجمد مايير سے زيادہ معزز شخص بھي تم پر سوار نميں ہوا۔ آپ اس پر سوار ہوئے حل كم آب رحمان تبارك و تعالى ك جلب تك ينج اى دوران جلب سے ايك فرشته نكا۔ رسول الله على فرائد على الله

جرائیل ایر کون ہے؟ جرائیل نے کمااس ذات کی تتم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیاہے میں کلوق میں سب ہے مقرب ہوں' کیکن میں جب سے پیدا ہوا ہوں' میں نے اس فرشتے کو اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ پھر فرشتہ نے کما"الملہ ا کسرا المله اكبيراتو عجاب كى اوث سے آواز آئى ميرے بنده نے مج كما ميں اكبر ہوں عيس اكبر ہوں۔ پھر فرشتہ نے كما لااله الا

Marfat.com

جيان القر أن

المله تو تجاب کی اوث ہے آواز آئی میرے بندہ نے کچ کہا۔ میرے سواکوئی عبادت کامستحق نمیں۔(الحدیث) اکشف الاستار عن زوائد البرار 'ج) م ۲۵ عاد عالمیا گئی نے کہا اس کی سند میں ایک رادی زیاد بن المنذر ہے ' اس کے ضعیف

( مصالا تحتار کن زوا خدامیر اور نام ۱۳۵۸ حافظ ۱ - می کے کہائی می شدیش ایک رادی ذیاد ہن المنذر ہے اس کے صعیفہ ہونے پر انقال ہے 'مجمع الزوائد' جانعی ۲۲۹)

کے پر انھائے میں مردور میر میں ان ۱۹۹۸) امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث بحستانی متوفی ۷۵۲ھ روایت کرتے ہیں:

امام ابوداود شکیمان بن اسعت بستای متویی ۲۵۵ کاه روایت کرتے ہیں:

ابو عمیر بن انس اپنے چیاہے روایت کرتے ہیں کہ نی بڑی نے یہ مشورہ کیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کس طرح جمع کیا

جائے؟ آپ ہے کہا گیاکہ نماز کے وقت ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے 'جب لوگ اس جھنڈے کو دیکھیں گے توایک دو مرے کو نماز کی مرید ہوئے

اطلاع دیں گے۔ بی پیٹیز کو میہ بات پند نمیں آئی گھر آپ کو بوق (بنگل نرسنگا) کامشورہ دیا گیا۔ آپ نے اس کو پند نمیں فرمایا اور کمائک مید یمود کا طریقہ ہے۔ پھر آپ کو ناقوس (لوہ کا کلواجو کلڑی سے بجایا جاتا ہے۔ گھریال) کامشورہ دیا گیا۔ آپ نے اس کو بھی پند نمین کیا اور فرمایا: بید عیدائیوں کا طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن ذید بریٹے، وہاں سے اٹھ کرگئے 'وہ اس فکر میں تھے۔

کو جمی پسند ممیں کمیا اور فرمایا: یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید بزیشتے۔ وہاں ہے اٹھر کرگئے' وہ ای فکر <u>میں تھے۔</u> پچرانمیں خواب میں اذان دکھائی تکئ 'وہ صبح رسول اللہ بیچیو کے پاس آئے اور آپ کو اس خواب کی خبر دی۔ انہوں نے کما بار سال افغ اللہ بند نواز میں کہ کہ دوالتہ عبر بنداؤ ہے۔ یا ہوں اس ترزی اور ان مجھے اور اس کا کہ اور اس سال

یار سول اللہ ایس نیند اور بیداری کی حالت میں تھا' میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے اذان دکھائی۔ اس سے پہلے حضرت عمرین العخطاب نے بھی اذان کا خواب دیکھاتھا' کیکن انہوں نے میں دن تک اس خواب کو تخفی رکھا' بھر نجی التجہ کو اس کہ نے ن کہ آت نہ فرا اتھ کی مجھے خرصہ نے سے محمد حزر نے کا تازیان نے بیان کی ایم ایک مدر مجھے ہوں سے اس مجھو

کی خبردی۔ آپ نے فرمایا تم کو مجھے خبردیے سے کس چیز نے رو کا تھا؟ انہوں نے کما عبداللہ بن زید بھے پر سبقت لے گئے اور مجھے حیاء آئی' رسول اللہ ﷺ منظیم نے فرمایا اے بلال آئم کھڑے ہو اور عبداللہ بن زید تم کو جو کلمات تنائیں' وہ پڑھو' پھر حضرت بلال نے

اذان دی ابو عمیرید کتے تھے کہ اگر اس دن حضرت عبداللہ بن زید بیار نہ ہوتے تو وہ اذان کتے۔

(سنن ابو داؤ د 'ج) مرقم الحديث: ۴۹۸ مطبوعه دار الكتب الطهيه 'بيروت '۱۳۱۲ه ) المام محمد بن اساعيل بخاري متوفي ۲۵۷ هه روايت كرتيم بن:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمان مدینہ میں آئے تو وہ نماز کے او قات میں جمع ہوتے تھے اور ان کو ندانسیں کی جاتی تھی۔ ایک دن انہوں نے اس سلسلہ میں مشورہ کیا' بعض نے کمانصار کی کا مرح ناتو س بناؤ۔ بعض نے کما

یمود کے بگل کی طرح بگل بناؤ۔ حضرت عمر بڑائٹے۔ نے کہا تم ایک آدی کو کیوں نہیں جیجیج جو نماز کی ندا کرے تو رسول اللہ ہٹر تیجہ نے فرمایا "اے بنال! تم کھڑے ہو کر نماز کی ندا کرو۔

(صحح البغاري' ج' رقم الحديث: ۱۰۴٬ صحح مسلم' اذان! (۱۳۷۷) ۱۸۴٬ سنن ترندی' ج۱٬ رقم الحدیث: ۱۹۰٬ سنن نساتی' ج۴٬ رقم الحدیث:۱۳۵۵ سند احمد ٔ ۴۶٬ رقم الحدیث:۳۲۵، مطوعه داوالفکو 'بیروت) کلمات اذ ان میس مُدامهپ ائمه

امام ابو صنیفہ اور امام احمد رحممااللہ کے نزدیک اذان میں پندرہ کلمات میں اور ان میں ترجیح نہیں ہے۔ اور امام مالک اور ام شافعی رحممااللہ کے نزدیک اذان میں ترجیع ہے ' یعنی دو مرتبہ شیاد تمین کو بہت آواز ہے کما جائے اور دو مرتبہ شیاد تمین کو بلند

امام شانعی رحممااللہ کے نزدیک اذان میں ترجیع ہے اینی دو مرتبہ شیاد تین کو پہت آوازے کماجاتے اور دو مرتبہ شہاد تین کو بلند آوازے کماجائے۔ جیساکہ حضرت ابو محذورہ جائیز کی روایت میں ہے۔

(العنی 'ج) م ۲۳۳ مطبوعه داد الفکو 'بدایت الجند ' ع) م مطبوعه داد الفکو ' بدایت الجند ' ج) م ۲۵ مطبوعه داد الفکو) الم البوصنیف اور المام احمد رحمماالله کا ستولال اس سے بے کہ حضرت عبداللہ بن زید برہائیز نے خواب میں فرشتے سے

۔ اذان کے جو کلمات نے تھے 'ان میں ترجیع نہیں تھی۔ انہوں نے میں کلمات مصرت بلال بھابیر۔ کو بتائے اور انہوں نے ان می

نبيان القر أن

جلدسوم

ملات کے ساتھ اذان دی۔

الم ابوداؤد سليمان بن اشعث بحستاني متوفى ٢٥٥ه روايت كرت مين:

حفرت عبدالله بن زيد بن الله بن كرت مي كد جب رسول الله بي ي خاتوس بجائ كا حكم ديا آك لوكول كونمازك

ليے جمع كياجائے ، ميں اى سوج بچار ميں سوگيا۔ ميں نے خواب ميں ديكھاكد ايك آدى ناقوس انھائے ہوئے جار ہاتھا۔ ميں نے كما اللہ كے بزے؛ كياتم ناقوس فروخت كو كے؟ اس نے يوجهاتم اس كاكيا كو گے؟ يس نے كہابم لوگوں كو نماز كے ليے جمع

کریں گے۔اس نے کماکیا میں تم کو اس ہے اچھی چیز نہ بتاؤں؟ میں نے کما کیوں نہیں؟ اس في كما تم كما كرو" الله اكبر الله اكبر الله اكبر الشهد ان لا اله الا الله السهد أن لااله الاالله' اشهد ان محمدا رسول الله' اشهد ان محمدا رسول الله' حي على

الصلوة 'حى على الصلوة 'حى على الفلاح 'حى على الفلاح 'الله اكبر الله اكبر 'لااله

الاالله اس كے بعد فرشتے نے اقامت كے كلمات بتلائے۔جب صبح ہوئى توميں رسول اللہ ﷺ كى خدمت ميں حاضر ہوا اور میں نے اپناخواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا یہ ان شاءاللہ برحق خواب ہے 'تم بلال کے ساتھ کھڑے ہوا در خواب میں جو گلمات ہے ہیں'وہان کو بتاؤ' آپ کہ وہ اوان دیں 'کیونکہ ان کی آواز تم ہے بلند ہے۔ پس میں حضرت بلال ہن ٹیز کے ساتھ

کمڑا ہوا۔ میں ان کو اذان کے کلمات بتا یا گیااور وہ اذان دیتے گئے ۔ حضرت عمر جائینیہ نے اپنے گھر میں اذان سی تو وہ اپنی چادر تھینتے ہوئے آئے اور کمااس ذات کی نتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ میں نے بھی ای طرح خواب ريكهاتها ورسول الله مريم في فرمايا فلله الحمد-

(سنن ابوداؤد' ج۱٬ رقم الحديث: ۴۹م٬ سنن داري' ج۱٬ رقم الحديث: ۱۸۵٬ سنن ابن ماجه٬ ج۱٬ رقم الحديث: ۴۰۷٬ مصنف عبدالرذاق 'ج' رقم الحديث: ١٤٧٣٠ مصنف ابن الي شيب 'ج' ص٣٦١ سند احر بتحقيق احد شاكر 'ج٣١ رقم الحديث: ١٩٣٦ طبع

دارالحديث قاهره 'مند احمد' جه' صهه٬ طبع قديم' صحح ابن خزييه' جه' رقم الحديث: ١٦ سنن كبرى لليمعتي' جه' مس١٩٠٠٣ السيرة النبويه لابن بشام 'ج۲' ص ۱۳۳-۱۳۳ طبع دار احياء التراث العرل ' سنن دار تعنی 'ج۱' رقم الحديث: ۹۲٬ مطبوعه دار الكتب العلميه 'صحح ابن

> حبان عنه الم ألديث: ١٦٤٩ مطبوعه موسة الرساله عيروت ١٩٧١ها حضرت ابو محذوره کی روایت کامحمل

حضرت ابومحذورہ کی روایت میں جو ترجیع کا ذکر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو محذورہ اسلام لانے سے پہلے اپنے ال کو میں طرکوں سے ماتھ مسلمانوں کی اذان کی نقل الدرہے تھے۔ بی میٹیر نے حنین سے واپسی پر انسیں و کھے لیا۔ آپ نے

ان كويلالا اور ان سے فرمايا اذان پرحو- انهول نے اذان پرحمى اور اشسهد ان لاالمه الاالمله اور اشسهد ان مسحمدا رسول الله كو آبسته آبسته برها- آپ نے ان شماد تين كو دوباره زور سے يرصنے كا حكم ديا تو انہوں نے دوباره زور سے برها اور آپ کے اذان دلوانے کی برکت ہے یہ مسلمان ہو گئے ' تو شمار تین کو پہلے دو بار آہستہ اور بھردو بار زور سے بڑھنے کا یہ خاص واقعه ب الى مرتيب كاس طرح اذان دين كى عام مرايت شين دى - اس كابيان اس حديث ميس ب:

الم ابوحاتم محمد بن حبان البستى المتوفى ١٣٥٣ ههر وايت كرتے مين:

حضرت ابو محذورہ بن بین بیان کرتے ہیں کہ ہم بعض ساتھیوں کے ساتھ حنین کے راستہ میں تھے 'جب رسول اللہ بیٹیج حمین سے واپس آ رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے موذن نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے نماز کے لیے اذان دی مم نے اذان

كى أوازىن ، ہم راست سے ايك طرف بث مك اور ہم نے اذان كا ذاق اڑانے كے ليے بلند أواز سے اذان كى نقل المارني شروع كردى- رسول الله ﴿ يَهِمْ نَ فَرَايا بِس كَي آواز مِن من رابون عَمْ مِن سے كوئي فخص اس كو پچان ہے؟ پھر بم كو بلايا كيا اشارہ کیا۔ آپ نے باقی لڑکول کو بھیج دیا اور مجھے روک لیا۔ اس وقت مجھے رسول اللہ رہیں کے حکم دینے سے زیار ہوگی چیز بابسند نس تقى- آپ نے بحے ازان ديے كاحكم ديا اور خود جحے ازان كے كلمات بتائے - اور فرايا كو المله اكبر الله اكبر الله اكبرالله اكبر اشهدان لااله الاالله اشهدان لااله الاالله اشهدان محيمدا رسول الله اشهدان محميد ارسول الله آپ نے فراا دوارہ برحواور این آواز بلند كور آپ نے فرال اسهدان الااله الا الله 'اشهدان لااله الاالله 'اشهدان محمدا رسول الله 'اشهدان محمدا رسول الله 'حي على الصلوة 'حي على الصلوة 'حي على الفلاح 'حي على الفلاح 'الله اكبر الله اكبر 'لا المه الاالمله . جب آب مجھ سے ازان روموانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے مجھے بلایا اور مجھے ایک تھیلی دی جس میں جائدی تھی' اور آپ نے وعاکی' اے اللہ ایس میں برکت دے اور اس پر برکت دے۔ میں نے کمایار سول اللہ الجھے اذان دینے کا تھم و بيك - آب في فيلا من في حميد عمر ديوا - مير دل من جنى آكى بالبنديد كي فو سب آكى مبت ، بدل كي - مر میں رسول اللہ و بھیر کے عالی عمال عمال بن اسید کے پاس گیا۔ اور میں رسول اللہ و بھیر کے حکم سے مکہ میں اوان دینے لگا۔ ( صفح ابن حبان مح سه و قر الحديث: ١٩٨٥ سنن الوواؤد كله و أرقم الحديث: ٩٥٠ سنن نسائي كريم و قر الحديث: ٩٣٠ سنن جهن ماجه و

ج! رقم الحديث: ٨٠٤ مصنف عبدالرزاق ع؛ رقم الحديث ١٤٤٩ سند احمه ع ١٠٠ ص٥٠٩ طبع قديم سن كبري لليحقي ع! ٣٩٣ ' سنن دار تطنی' ج۱٬ رقم الحدیث: ۸۹۰٬ مند الشافعی مص ۲۰۰۱ مطبوعه دار الکتب انعلیه 'بیروت' ۴۰٬۰۱۰) كلّمات ا قامت ميں ندا ہب ائمہ

الم الك اور الم شافعى كے نزديك ا قامت ميں الله اكبر الله اكبر دو دفعہ اور باتى كلمات ايك ايك مرتبہ پڑھے جاتے ہيں اور المام ابوصنیفد اور امام احمد کے نزدیک الله اکبر الله اکبر ، چار چار دفعه اور باتی کلمات دو دو مرتبه اور آخر میں لاالد الله الله ایک مرتبه ردهاجا آب-(المنني جن موهم عندائية الجتد عن مه

الم مالك اور امام شافعي كي دليل بيه حديث ب: الم ابوليسيل محدين يسيلى ترندي متوفى ١٥ اهد روايت كرت مين:

حضرت انس بن مالک بوہٹر بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال جہٹر کو تھم دیا گیا کہ اذان کے کلمات دو دو مرتبہ پڑھیں اور اقامت كاللمات الكالك مرتبه إصب

(منن ترندي عن وقم الحديث: ٩٦٣ محيح البواري عن وقم الحديث: ٩٠٣ محيح مسلم و قم الحديث: (٨١٨ ٣١٨ منن ايوداؤ وعجا رقم الديث: ٥٠٨ منن نسائي عن وقم الديث: ٩٢٧ منن ابن ماج عن رقم الديث: ٢٢٩)

ام ابو حنیفه اور امام احمد بن حنبل رحمماالله کی دلیل بیه حدیث ہے:

الم ابوئيسي محد بن عيلي ترندي متوني ٧٤ تاه روايت كرتي من:

حصرت عبدالله بن زید برایند بیان کرتے ہیں که رسول الله مرتبی کی ازان اور اقامت میں دو دو کلے تھے۔ (منن ترفدي على المرقم الحديث: ١٩٣ من دار تعني على رقم الديث: ٩٣٥ من كري لليمتي على ٩٣٠ اس مديث ك

طبيان القر أن

راوي نفته بين)

نیزا هفرت ابو محذور و پیشینه بیان کرتے میں که رسول اللہ پیجیم نے ان کو اذان کے انبس کلمات اور اقامت کے مر كلت كى تعليم دى انبول نا قامت كا كلمات الى طرح بيان كيه الله اكبر الله اكبر الله اكسر الله

اكبر اشهدان لااله الاالله الشهدان لااله الاالله الشهدان محمدارسول الله الشهدان محمدا رسول الله 'حي على الصلوة 'حي على الصلوة 'حي على الفلاح' حي على

الفلاح وقدقامت الصلوة وقدقامت الصلوة الله اكبر الله اكبر الااله الاالله (صحيح ابن حبان 'جه م' رقم الحديث: ١٩٨١ سنن الوداد و'جها' رقم الحديث: ٥٥٢ سنن ترذي'جها' رقم الحديث: ١٩٢ سند احمد'جه من م 40 م، جه، م اهم، طبع قديم سنن نسائي' جه، د قم الحديث: ۴۶۹، صبح ابن فزيمه ' جه، وقم الحديث: ۳۷۷ سنن داري' جه، د قم

الحديث: ١٩٧١-١٩٩١ سنن كبرى لليحتى حام ١٩٩٠) اس مدیث میں امام ابو صنیفہ اور امام احمہ کے موتف کی واضح دلیل ہے۔

اذان كاجواب

ا مام ابو حاتم محمر بن حبان بهتی متونی ۱۳۵۴ هر روایت کرتے ہیں:

حضرت عمر مواثير بيان كرتے بين رسول الله عليه بيار فرماياجب موذن كے "المله اكبسوالله اكسو"اورتم من ے كوئى كے "الله اكبر" كروه كے "اشهد ان لااله الاالله" قي كے "اشهد ان لااله الاالله" مجروه ك "اشهد ان محمدا رسول الله" تويه كے "اشهد ان محمدا رسول الله" پُروه كے "حي علي

الصلوه" توبيك "لاحول ولاقوة الابالله" مجروه كه "حي على الفلاح" توبيك "لاحول ولاقوة الا بالله" مجروه کے "الله اکبر' الله اکبر" تو یہ کے "الله اکبر' الله اکبر" مجروه کے "لااله الاالله" تو یہ كے "لااله الاالله" توبيہ جنت ميں داخل موجائے گا۔

(صحیح این حبان' ج۴٬ رقم الحدیث: ۱۹۸۵٬ صحیح مسلم' اذان' ۱۲ (۳۸۵) ۸۳۷٬ سنن ابوداؤ د' رقم الحدیث: ۵۲۷٬ سنن نسائی' ج۴٬ رقم الحديث: ٦٤٣ عمل اليوم و الليله للنساليُ وقم الحديث: ١٧٨ سنن ترذي مج٥ وقم الحديث: ٣٦٣٣ سنن تجرئ لليعمق عا

دعابعد الاذان الم محد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت جابرين عبدالله رضي الله عنماييان كرت بي كه رسول الله ميزيير في فرمايا حس محض ف اذان سنف ك بعديه وعاكي:

اے اللہ ااس کامل نداءاور اس کے بعد کھڑی ہونے والی اللهم رب هذه الدعوة الشامة و الصلاة

نماز کے رب سیدنا محمد ہیتیں کو جنت میں بلند مقام اور القائمة أتمحمد الوسيلة والفضيلة و فضيلت عطا فرمااور آپ کواس مقام محمود پر فائز فرماجس کاتو ابعثهمقامامحمودالذىوعدته نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔

تواس شخص بر میری شفاعت داجب مو جائے گی۔

( مح**يح الجواري** ، ج. ا<sup>،</sup> وقع الحديث: ١١٣ <sup>، صحيح</sup> مسلم ' اذان ' ١١ (٣٨٣ / ٣٨٣ منن ترندي ' ج. ا<sup>،</sup> رقم الحديث: ٢١١ سنن ابوداؤه <sup>،</sup> ج. ا<sup>،</sup> رقم

جيان القر أن

جلدسوم

الديث: ۵۲۹ سنن نسالًا "ج٣ وقم الديث: ١٤٧ سنن ابن ماج "ج" وقم الحديث: ٤٢٢ مسند احمد "ج٥" وقم الديث: ٩٣٨٢٣ طبع **دارالفكو 'منداح،'ج-و'ص ٣٥٣، طبح تديم' ع**مل اليوم والليله للنساتي 'رقم *الحي*ث:٣٦ عمل اليوم والبله لاين المسنى وقم الحديث: ٩٣ طبع كراجي المعجم الصفير للبراني ج1 ص ٣٣٠ طبع المدنية المؤره مصنف عبدالرزاق : ج1 وقم الحديث: ٩١١ سن كبرى لليمقى عنا مص ١٣٠ محج اين حبان ع٣٠ رقم الحديث ٢٨٨٩ شرح السه للبغوي ع٢٠ رقم الحديث ٣٢١ محج اين فزيمه ع رقم الحديث: ۲۰)

امام ابوالقاسم مليمان بن احمه طبراني متوفي ٢٠١٠ه وروايت كرتے بن:

حضرت ابوالدرداء برہ بڑنے. بیان کرتے میں کہ رسول اللہ بڑتیں جب اذان سنتے تو دعاکرتے اے اللہ اس نداء کال اور اس ك بعد قائم بون والى نماز ك رب اين بنده اور اين رسول محد ترييز بر رحمت نازل فرمااور قيامت ك دن جميس آب كي شفاعت میں (داخل) کردے۔ (رسول اللہ جیریم کامید دعافر بالماری تعلیم کے لیے ہے۔ سعیدی غفرار)

(المعجم الاوسط 'ج ۳ ، رقم الحديث:٣٤٧٥ م بجمع الزوائد 'ج ا'ص ٣٣٣)

حفرت ابن عباس رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرایا جس مخص نے اذان س کریہ دعا کی "اشهدان لااله الاالله وحده لاشريك له وان محمدا عبده ورسوله"اكالله البير صلوة نازل قرا اور آپ کو اس مقام پر پہنچاجو تیرے نزویک جنت میں آپ کے لیے مخصوص ہے'اور قیامت کے دن ہم کو آپ کی شفاعت میں

(دافل) کردے سوجو مخص میہ وعاکرے گا'اس کے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی۔ (المعجم الكبيرج 71 و قم الحديث: ١٣٥٥ ٢١ مجمع الزوائدج اص ٣٣٣ البامع الكبيرج يه و قم الحديث ٢٢١١٨ عمرة والقارىج ٥ مس ١٣٣)

ازان کی نضیلت میں اعادیث

امام محمرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں: حضرت عبدالرحمٰن بن الی معصد بیان کرتے ہیں کہ ان سے حضرت ابو سعید خدری بڑیئے۔ نے فرمایا میں تمہیں ویکیا ہوں

کہ تم بحریوں اور جنگل ہے محبت کرتے ہو میں جب تم اپنی بحریوں یا جنگل میں ہو تو نماز کے لیے اوان دیا کرو اور بہ آواز بلند اذان کمنا کیونک موذن کی آواز کو جو بھی جن یا انسان سنتا ہے 'اور جو چیز بھی سنتی ہے ' وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی

دے گی۔ حضرت ابو سعید نے کمامیں نے بید حدیث رسول اللہ وجیر سے ن ہے۔ (صحح البخاري' ج1 و قم الحديث: ٩٠٩ سنن نسائي' ج٢ و قم الحديث: ٩٣٣ سنن ابن ماجه 'حرّا و قم الحديث: ٩٢٣ موطالهم مالك '

ر قم الحديث: ۱۵۳ مند احمه ٔ ۳۶٬۳۰ ص ۳۵۰۳ مند حيدي 'ج' رقم الحديث ۲۳ مصنف عبد الرزاق ' ج' رقم الحديث ١٨٦٥ محج اين خزيمه عنا ارقم الحديث:٣٨٩ سن كبرى لليعملي جا مص١٩٧١-٣٣٤)

الم مسلم بن حجاج قشيري متوفى ١٣٦ه روايت كرتے مين:

حضرت جابر جاتنو بیان کرتے میں کہ شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو روحاء (ایک مقام) پر بھاگ جا آ ہے۔ راوی نے پوچھاکہ روحاء کتنی دور ہے؟ تو حضرت جابرنے کماوہ میندے چھتیں میل ہے۔ (صحح مسلم مملاة '۵۱ (۸۸۷ (۸۸۸ محج این تزیمه ' ج۱٬ رقم الدیث: ۴۹۳ مسند احمر ' ج۲٬ من ۴۳۷ شرح السنه ' ج۲٬ رقم الدیث:

٣١٥ صحح ابن حبان 'جس رقم الحديث: ١٦٩٣ سن كبري لليمتى 'جام ٣٣٢)

حضرت ابو بریره جائنے. بیان کرتے میں کہ نبی ترقیبر نے فرمایا: شیطان جب نماز کی ندا سنتا ہے تو زور سے پاد لگا آ ہے ' ما کہ نبيان القران

اذان کی آوازنہ من سکے اور جب موذن خاموش ہو جا آہے ، تو پھرواپس آگروسوسہ ڈالٹاہے۔ (صحح مسلم مسلوح ۱۲٬ (۲۸۹) ۸۳۲ صحح این حبان ۴ ج۴٬ رقم الحدیث: ۱۲۷۳ مید احمه ۴ ج۴٬ ص ۳۱۳ طبع قدیم صحح این فزیمه '

ج، وقم الحديث: ٣٩٢ سنن كبرئ لليحتى كبائص ٣٣٢، شرح السنه 'ج٢٠ وقم الحديث: ١٣١٣) الله تعالی کاارشاد ہے: آپ کئے کہ اے اہل تماب! تم کو صرف یہ ناگوار لگاہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو

اماري طرف نازل ہوااور اس پر جو پہلے نازل ہوااور بے تنک تم میں سے اکثرلوگ فاسق ہیں۔(الما کدو:۵۹)

مناسبت اور شان نزول اس سے پہلی آیت میں یہ فرمایا تھاکہ اہل کتاب نے دین اسلام کو ہنی زاق بنالیا ہے اور اب اس آیت میں بنایا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو عزت اور احترام ہے جو قبول نئیں کیا اس کی کیادجہ ہے؟

امام ابو محمد عبد الملك بن بشام متوفى ١١٣ه ليصة بين:

المام ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس میمودیوں کی ایک جماعت آئی 'جس میں ابو یا سربن اخطب' نافع بن ابی نافع' عاز ربن ابی عاز روغیرهم تقے۔انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ رسولوں میں سے کس کس پر ایمان لائے ہیں؟ آپ نے فرملیا ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا کیااور جو حضرت ابراہیم 'حضرت اساعیل' حضرت اسحاق' حضرت بیتنوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اور جو حضرت مو کی اور حضرت عیسیٰ کو دیا گیا اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف ے دیا گیا' ہم ان میں ہے کمی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے کیے سرتشلیم خم کرنے والے میں' جب آپ نے حصرت عیسیٰ ابن مریم کاؤکر کیا تو انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا اور کہاہم میسیٰ ابن مریم پر ایمان نہیں لاتے اور نہ اس

محض يرجوان يرايمان لايا مو- تب الله تعالى في يه آيت نازل فرمائي: آپ کئے اے اہل کتاب اتم کو صرف یہ ٹاگوار نگاہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔(الآیہ)

(البيرة النبوبيه 'ج٢'ص١٨٠ عامع البيان 'ج٢'ص٣٩٣ 'اسباب نزول القرآن 'مص٣٠٣) يمود كابعض نبيوں پر ايمان لانا اور بعض پر ايمان نه لانا قطعاً باطل ہے ، كيونكه معجزہ كى دلالت كى وجہ سے نبى پر ايمان لايا جا آ ہے اور جب یمود معجزہ کی دلات کی و جہ سے حضرت موٹی علیہ السلام پر ایمان لائے تو مجرمعجزہ کی دلالت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ عليه السلام پر كيول ايمان نسيل لائ؟ اور جارے ني سيدنامحمد شينير پر ايمان كيول نسيل لائ؟ جبك آپ نے بكخرت حى اور

معنوی معجزات پیش کیے۔ آیت ندکورہ کی ترکیب پر شبهات کے جوابات

الله تعالى كالرشادي: اورب شك تميس اكثرلوك فاست بي

اس پر یہ اعتراض ہے کہ یمود تو تمام کفار اور فساق ہیں' یہاں اکثر کو فات کیوں فرمایا ہے؟ اس کاجواب یہ ہے کہ اکثر یمود دنیا کی عزت اور روپ پیے کے لالج میں حق کو چھپاتے تھے۔ اس لیے فرمایا تم میں ہے اکثر لوگ فاسق میں للذا اتم اپ دین کے اغتبار ہے بھی نیک نہیں ہو' فاسق اور بد کار ہو۔ کیونکہ کافراور بدعتی بھی بعض او قات اپنے دین کے اعتبار ہے سچااور دیانت دار ہو آہے' جبکہ تم اپنے دین کے اغتبار ہے بھی جھوٹے اور خائن ہو اور ظاہرے کہ سب بیودی اس طرح نہیں تھے۔ اس لیے فرمایا: تم میں سے اکٹرلوگ فاسق ہیں۔ دو سمری وجہ یہ ہے کہ بعض یمودی ایمان لے آئے تھے۔ اگر یہ فرمایا جا تا کہ کل یمودی فائ بیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی محض ان کے متعلق بھی فتق کاوہم کر آ۔

<u> بيان القر ان</u>

دوسراسوال یہ ہے کہ اور بے شک تم میں ہے اکثر لوگ فائق ہیں اس کا عطف اس جملہ پر ہے ہم اللہ پر ایمان لائے اور آ اب اس کا معنی اس طرح ہوگا تم کو صرف ہے ٹاکوار لگا ہے کہ تم میں ہے اکثر لوگ فائق ہیں جبکہ یمودیوں کے نزدیک ان کافش ناگوار نمیں تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تم میں ہے اکثر لوگ فائق ہیں۔ یہ ان سے تعریضا نظاب ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہم مسلمان فائق نمیں ہیں 'بلکہ نیک اور صالح ہیں اور مسلمانوں کا ٹیک اور صالح ہو باان کو ٹاکوار کرز رتا تھا۔ دو سمرا جواب یہ ہے کہ بمال اعتقاد کا لفظ محدوف ہے 'لین تم کو اپنے فسق کا اعتقاد ناگوار گزر تا ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یمال سبب کا لفظ محدوف ہے بیمان اعتقاد کا لفظ محدوف ہے 'لین تم کو اپنے فسق کا اعتقاد ناگوار گزر تا ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یمال سبب کا لفظ محدوف ہے

ی م موادار اللہ پر ایمان مذاہ کے عالوار کر رائے کہ م بیل ہے استراد کے قاس ہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: آپ کیئے کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک کن لوگوں کی سزااس ہے بھی بد تر ہے 'جن پر اللہ نے لعت کی'اور ان پر غضب فرمایا اور ان میں ہے بعض کو بندر اور بعض کو حنو یو بنادیا اور جننوں نے شیطان کی عبادت کی'ان کا ٹھکانا ہد ترین ہے اور یہ سیدھے رائے ہے بینکے ہوئے ہیں۔ (الما کہ ہے:۲۰)

یمود کو علم تفاکہ ان کے اسلاف میں ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کا فضب نازل ہوا اور ان پر اللہ نے لعت کی۔ یمود میں سے جنوں نے ممانعت کے بادجود ہفتہ کے دن شکار کرکے اللہ تعالیٰ کی نافربائی کی تھی ان کو بندر بنادیا گیااور جن عیسائیوں نے مائدہ (دسترخوان) کے معالمہ میں نافربائی کی تھی' ان کی معالمہ میں نافربائی کی تھی' ان کیں سے جوانوں کو بندر بنا دیا گیااور ہو زموں کو خنز بد بنا دیا گیا۔ موجودہ بندر اور خنز بد ان کی نسل سے نہیں ہیں۔ محمل میں حضرت ابن مسعود بریرت سے مردی ہے کہ رسول اللہ میں ہیں۔ میں جن کو اللہ تعالی نے مردی ہے کہ رسول اللہ میں ہیں۔ کی تو م کو بلاک کر کے مسلم سے محمل میں خال کیا گیا' کیا ہے۔ مردی ہے کہ رسول اللہ تعالی نے کمی قوم کو بلاک کر کے یا مستمر کے بحراس کی نسل میں جلائے۔ بندر اور خنز بد و اس سے بہلے بھی ہوتے تھے۔

ں پین اجبر و در صحوبوں کا سے بیت میں ہوت ہے۔ (صحیح مسلم نقد ، ۳۷۳۱ (۲۷۲۳) ۲۷۳۳ مند احمد بتحقیق احمد شاکر 'جس'ر تم الحدیث: ۳۷۰۰ مند احمد 'ج۱ می ۴۳۰ ملیج قدیم) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں نم ایمان لاک 'حالا کمہ وہ آپ کے پاس تفریح

ساتھ دافل ہوئے تنے اور کفر(ی) کے ساتھ خارج ہوئے اور اللہ خوب جاننے والا ہے جے وہ چھپاتے تنے۔(المائدہ:۳) اس سے پہلے اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ یسودیوں نے دین اسلام کو نہی اور کھیل بنالیا تھا اور وہ اذان کافہ اق اثراتے تتے بھر اللہ تعالی نے فرمایا ان کو مسلمانوں کا ایمان اور تقویٰ ناگوار معلوم ہو تا ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا ان کو ان کر کہ بتات کے در مدا

الله تعالى نے فرمایا ان کو مسلمانوں کا ایمان اور تقوی ناگوار معلوم ہو تا ہے۔ الله تعالی نے فرمایا ان کو ان کے کر قوتوں کی جو سزا آخرت میں ملے گی ' دو ان کو اس سے زیادہ ناگوار ہوگی اور اب اس آیت میں دین اسلام کے صدق اور برخت ہونے کی ایک اور دلیل بیان فرمائی کہ جو مچھے دو اپنے دلوں میں چھپاتے تھے 'اس کو اللہ تعالی نے ظاہر فرمادیا۔

الم ابو جعفر طبری متونی ۱۳۰۰ھ نے بیان کیا ہے کہ بعض یمودی نی پیتیبر کے پاس آگرید بیان کرتے کہ وہ مومن میں 'اور اسلام کے تمام احکام پر راضی میں۔ حالا نکہ وہ اپنے کفراور گراسی پر ڈٹے رہتے تھے۔ اور اسی کافرانہ عقیدہ پر نبی پیتیبر کی خدمت میں آتے اور اسی کفرید عقیدہ پر رخصت ہوتے۔ (بامع البیان ۲۰٬۳۰۰م ۴۰۰۰ مطوعہ دار الفکو 'بیروت' ۱۳۵۵ھ)

اس آیت کامعنی سے ہے کہ ایک گونڈ کے لیے بھی ان کے دل میں ایمان داخل نمیں ہوا' دو کفر کے جس حال میں آپ کے پاس آئے تھے' ای حال میں لوٹ گئے۔ کیو نکہ ان کے دل خت تھے اور ان کا بیہ قول کہ ہم ایمان لائے' بالکل خلاف واقع اور جموٹ ہے اور اس جموٹ سے ان کی غرض بیہ تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ کمرو فریب کرنے کی بہت کو شش اور جدوجہد کریں'

کیونکہ وہ مسلمانوں ہے بہت بغض اور عداوت رکھتے تھے۔

نبيان القر ان

جلدسوم

## التَّعِيْمِ ﴿ وَكُوْاَنَّهُمْ اَكَامُوا التَّوْرَكَ وَالْاِنْجِيْرِ ﴿ وَهُ يَكُواَلُوا الْمُؤْرِكَ وَالْوِنِ الْمُولِكَ وَالْوِنِ الْمُولِكَ وَالْوِنِ وَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا أَنْزِلَ كَالِمُ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ تَكُورُ اللَّهُ وَمِنْ تَكُورُ الْمُؤْرِقِ اللَّهُ وَمِنْ تَكُورُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَمِنْ تَكُورُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُورُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالَّالِمُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا للْمُؤْمِنِ اللللْمُولِقُولُولُولِي الللللَّهُ وَلِمُ اللْمُؤْمُ

مِنْهُوُ اُمِّةً مُّقَتَصِدَةً وَكِتِبُرُمِنْهُوُ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ شَ

البنا، ان یس سے پھر وک بیاند روی پر میں اور ان میں سے زیادہ تر وہ وگ میں جرب کا کرمے یں 0

الله تعالی کاارشاد ہے: آپ ان میں ہے زیادہ تر لوگوں کو دیکسیں گے کہ وہ کمناہ ' سرکشی اور حرام خوری میں تیزی ہے پڑھتے ہیں۔ یہ بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں۔ (المائدہ: ۹۲)

برکھنے ہیں۔ یہ جست بری فرنٹس کر رہے ہیں۔(الما ندہ: ۱۲ ا

اس آیت میں بہ بتایا ہے کہ یہودی ہر فتم کے گناہ ہے دھڑک کرتے ہیں اور وہ کمی فتم کے گناہ میں جھجک محسوس نمیں کرتے ۔ خواہ وہ گناہ کفری کیوں نہ ہو۔ بعض مضرین نے کہا ہے کہ اس آیت میں اثم سے مراد کفرے 'اور عدوان کے سنی اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدے آگے بڑھنا ہے۔

قنادہ نے بیہ کہا ہے کہ اس آیت ہے یہودی حکام مراد ہیں اور اس کامعنی ہیے ہے کہ جن یمودیوں کاؤکر کیا گیا ہے' وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرنے اور طلال و حرام میں اس کی حدود ہے تجاذ کرنے اور رشوت لے کر جھوٹے نیسلے کرنے میں بہت تیزی ہے رداں دواں جی اور جو مجھے ہیہ کررہے ہیں' وہ سراسرباطل کام ہیں۔

سروں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کے راہب اور پادری انسیں گناہ کی بات کنے اور حرام کھانے ہے کیوں نمیں روکتے اسے جو پچھ کر دے ہیں' سے برے کام ہیں۔ (الما کدہ: ۱۳)

نیکی کا تھکم نہ دینے اور برائی سے نہ رو کنے کی ندمت

گناہ کی بات کئے سے مراد جھوٹ بولنا ہے۔ وہ ایمان نہیں لائے تنے اور رسول اللہ جیجیر سے کتے تنے ہم ایمان لائے میں اور سے جھوٹ ہے اور تو رات میں جموث بولنے سے منع فرمایا ہے۔ ای طرح وہ رشوت لے کر جھوٹے نصلے کرتے تنے اور اس

در ہے ، سوت ب اور فورت میں بیوت ہوئے سے سی سمزی ہے۔ ہی سمری وارسوت سے سر بھوٹ ہیے مرسے سے اور اس سے بھی تو رات میں منع کیا گیاہے اور ان کے علیاء اس سے بھی منع نہیں کرتے تھے اور گناہ کرنے کی بد نسبت گناہ سے منع نہ کرنا محض گناہ ہے زیادہ فدموم ہے 'کیونکس گناہ کرنے والا گناہ ہے لذت حاصل کرتاہے 'اس لیے گناہ کرتاہے اور گناہ ہے منع نہ کرنا محض گناہ ہے

لذت ہے' اس کیے اس کی زیادہ ندمت ہے۔ اس آیت میں میرودیوں کے ان علاء کی ندمت کی ہے جو ان کو گناہوں سے نسیں رہ کتے تھے۔

حسن بھری نے کہا ہے کہ ربانیون سے مراد عیسائیوں کے علماء میں اور احبار سے مرادیمود کے علماء میں اور ایک قول بید ہے کہ دونوں لفظوں سے مرادیمودی میں محبو تک بیہ آیات یمودیوں کے متعلق میں۔ ایک لفظ سے مرادیمود کے درویش میں اور دو مرسے لفظ سے مرادیمود کے علماء میں۔ علامہ ابن جوزی نے فقل کیاہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فریایا علماء کی

رو رہے تھ سے سے طرد بیود ہے ملاء ہیں۔ عمارت بن بود می ہے کہ سرت بن مبال کی اللہ معاملہ میں ہو جا ہوتا ہوتا تنجیہ کے باب میں یہ سب سے مخت آیت ہے۔ ضحاک نے کہا کہ قر آن مجید کی جس آیت سے سب سے زیادہ خوف پیدا ہوتا

نبيان القر أن

ے وہ میں آیت ہے۔ کو تلد جو هخص نیکی کا عظم دینے اور برائی ہے روکئے میں ستی اور کو تابی کرے اس کو اور برے کام کرنے والے هخص ' دونوں کی قدمت کو اس آیت میں اللہ تعالی نے جمع فراویا ہے۔ (زاد المیر 'ج ۲' ص ۱۳۹) لیکی کا عظم نہ دینے اور برائی ہے نہ رو کئے پر وعمید کی احادیث امام ابوالقاسم سلیمان بن احمر طرائی متوفی ۲۰۰۰ھ روایت کرتے ہیں:

معزت جار جہانی میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں ہوئے فرمایا: اللہ نے ایک فرشتہ کی طرف وجی کی کہ فلال فلال بہتی والوں پر ان کی ہیں ہیں گارت کی اس بہتی ہوئے ہوئے ہیں ہوئے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اللہ بہتی کو اس محض پر اور بہتی والوں پر الٹ دو گرو کک میری وجہ سے اس محض کا چروا کی خصہ سے متغیر نہیں ہوا۔

اس صدیث کے دو راویوں کی تفعیت کی گئی ہے۔ لیکن ابن المبارک اور ابو حاتم نے ان کی تویش کی ہے۔ (مجمع الزوائد 'ج2ء'ص ۲۷۰ کم تھم الاوسط 'ج8ء' رقم الحدیث: ۲۵۵۷ء مطبوعہ مکتبہ المعار نہ 'ریاض '۳۱۵ ھ

امام ابو عیلی محرین میلی ترزی متوفی ۱۷۵ه روایت کرتے میں: هنرت ابو بمر صدیق رواین برنافیز نے فرمایا اے لوگوا تم یہ آیت پڑھتے ہو'اے ایمان والوا تم اپنی جانوں کی فکر کرو'جب تم

حضرت حذیفہ بن میمان برایٹر، بیان کرتے ہیں کہ نبی بیٹی نے فرمایا اس دات کی متم اجس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا تھم دیتے رہنا اور برائی ہے روکتے رہنا ور نہ عقریب اللہ تم پر عذاب بھیج دے گا، پھر تم دعا کردگ تم تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی کیے صدیث حسن ہے۔

(سنن ترندی' ج۳ 'رقم الحدیث:۴۱۷۳ 'سنن ابو داؤ و' ج۳ 'رقم الحدیث:۴۳۳۸ 'سنن ابن باج ' ج۳ 'رقم الحدیث:۴۰۰۵) حضرت طارق بین شعاب بوراننی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سینجیز کو بیہ فرماتے ہوئے ساہے 'کہ تم میں سے جو مخص کمی برائی کو دیکھیے تو وہ اس کو اپنے ہاتھ ہے برل دے' اور جو اس کی طاقت نہ رکھے تو زبان سے بدلے اور جو اس کی طاقت نہ رکھے' وہ اس کو دل سے بدلے اور بیر سب سے کمزور ایمان ہے۔

(صحیح مسلم ایمان ۵۸ (۳۹) ۱۵۵ من ابوداؤد کن رقم الحدیث: ۱۳۵۰ من تر ندی کر جم رقم الدیث: ۱۵۵ من نسائی کر قم الحدیث: ۱۵۵ مسلم ایمان ۵۸ (۳۹) ۱۵۵ من ابوداؤد کن رقم الحدیث: ۱۵۰ من می الحدیث: ۱۵۰ من ۱۵۰ من الحدیث: ۱۵۰ می ۱۵۰ من الحدیث: ۱۵۰ می ۱۵۰ مند احد کر جرا می ۱۵۰ مند احد کر الحدیث ۱۵۰ مند کر کا الحدیث ۱۵۰ مند کر کا الحدیث ا

<u> ئىيان، لقر ان</u>

چھو ژدیا تو سب ڈوب کر ہلاک ہو جائیں گے اور آگر ان کے ہاتھوں کو سوراخ کرنے سے روک لیا تو وہ بھی مجلت پالیس ہے اور عجل منزل والے بھی۔

( صحح المخاري ، ج ۳ ، و قم الحديث ۴۳۹۳ ۱۸۷۴ من ترقدي ، ج ۴ ، و قم الحديث ۲۸۸۰ صحح ابن حبان ، ج ۱ ، و قم الحديث ۲۹۷ ميز

احر على المريث ١٨٣٨١ طيع داد الفكو على من ٢٦٨ ٢٤٠ ١٢٨ من قديم سن كبرى لليعتي عن من مراهم ١٩٢١م

حضرت جریر بن التی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ میں ہی کو یہ فرماتے ہوئے شاہ کہ جس قوم میں گناہوں کے کام کیے جارہے ہوں اور وہ ان گناہوں کو مثانے کی قدرت رکھتے ہوں 'اور پھرنہ منا نمیں توانلہ ان کو مرنے سے پہلے عذاب میں جٹلا کردے گا۔ اس حدیث کے تمام راوی قشہ ہیں 'اور اس کی شعر حسن ہے۔

( صحح ابن حبان مع القر التي يشد وه و التي الدواؤة مع التي التي التي التي المد المع التي المد مع التي المد المر

ج٣٠ ص ٣٧٦. ٣٧٦ أقد يم المعم الكبير للبراني ح٢ و قر آم ليديث ٢٣٨٢ ٢٣٨٣)

ا یک روایت میں ہے جس قوم میں گناہ کیے جائیں وہ قوم زیادہ اور غالب ہو پھر بھی مداہنت کرے اور خاہوش رہے اور برائی کو بدلنے کی کوشش نہ کرے ' تو پھران سب پر عذاب آئے گا۔

المعمم الكبير عن و آلىديث ٢٦٥٠ -٢٣٨٠ منداحد عن مع من سواحد عن من كري لليمتى ورا من المري المعمق عن واعلى المعمق والمعمد عندا من المعمود المعمد خدرى مواثن المعمد المعمد المعمد عندا من مواثن المعمد ا

انساف کی بات بیان کی جائے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

(سنن ترذی ٔ ج۳٬ رقم الحدیث: ۱۸۱۸٬ سنن ابوداؤد٬ ج۳٬ رقم الحدیث: ۱۳۳۳٬ سنن این ماجه٬ ج۳٬ رقم الحدیث: ۱۹۰۸٬ مسند البرزار٬ رقم الحدیث: ۳۳۱۳٬ مجمع الزوائد٬ ج۲۷٬ ص ۴۷۲)

امام ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفي ٢٥١ه روايت كرتے بين:

معنوت عبداللہ بن مسعود روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ چین نے فرایا بنوا سرائیل ہیں سب سے پہلی عوالی سے واقع میں کہ دسول اللہ چین نے فرایا بنوا سرائیل ہیں سب سے پہلی عوالی سے واقع میں کہ کہ ایک شخص دو سرے دن اس سے مانا قات کر کے بیہ کتا اے فیص اللہ سے فرا اور جو کام اس کو اس کے ساتھ کھانے کی تک سے کام تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر جب دو سرے دن اس سے مانا قات کر آ ' قو اس کا وہ کام اس کو اس کے ساتھ کھانے پیٹے اور اضحے بیٹے نے دار اضحے بیٹے اور اضحے کی تو اس کے ساتھ کھانے پیٹے اور اضحے بیٹے اور اضحے بیٹے اور اضحے کی تو اس کے ساتھ کھانے فرایا بنوا سرائیل میں سے جنبوں نے کفرکیا ' ان پر داؤہ اور بیٹی بن حریم کی زبان سے لعت کی گئی ' کیو تک انہوں نے نافر بلانی کی اور وہ صحد سے تجاوز کرتے تھے وور جو پیٹے وہ کرتے تھے ' اور وہ صحد سے تجاوز کرتے تھے وور جو پیٹے وہ کرتے تھے ' وہ بیٹی ایک میں کہ کا تھا کہ انہوں کہ کہ تھے اور جو پیٹے وہ کرتے تھے وہ بیٹوں کو پیٹے کی ایک ہور تی تی کو کر کے نافور برائی سے دو کتے رہنا اور تم اس کو ضرور خل کا کا تھا در نافد تر ہمارے دل بھی ایک جیسے ضرور ظلم کرنے والے کے ہاتھوں کو پکر لینا اور تم اس کو ضرور حق پر محل کے لیے مجبور کرنا ' ورنہ اللہ تر ہمارے دل بھی ایک جو سے میں ایک طرح ان پر احت کی تھی۔

(منن ابوداؤد 'ج ۳۰ رقم الدیث: ۳۳۳۷-۳۳۳۷ ام تر ندی نے که اید حدیث حسن غریب ب منن تر ندی 'ج۵ ' رقم الدیث: ۱۳۰۵ ٬۳۵۹ ٬۳۵۸ منن این باجه 'ج۶ ' رقم الدیث: ۲۰۰۷ مند احمد 'ج۶ ' س ۱۳۹۱ ملیج قدیم 'امام احمد کی مند میں انتظام ب 'اس لیے یہ مند مضیف ب 'مند احمد بختیتن احمد شاکر 'ج۴ رقم الدیث: ۳۲۰ ۳۴ ملیج داد الحدیث قابره 'المجم الاوسط 'ج۶ ' رقم المدیث: ۵۲۳ ' مانظ الیشی نے کما ہے کہ اہم طبرانی کی مند کے قیام دادی شجع میں 'مجم الزوائد 'جے موری ۲۷۹)

بيان القر أن

الله تعالی کارشاوی: اور بمود نے کماللہ کے اللہ بندھے ہوئے ہیں مودان کے اللہ بندھے ہوئے ہیں۔ ان کے

ای قول کی وجہ ہے ان پر لعنت کی گئی ' ملکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ بیں 'وہ جس طرح چاہتاہے ' خرج کر آہے۔(الآبیہ) (المائدہ:۲۳)

مناسبت اور شان نزول اس سے پہلے اللہ تعالی نے یہود کی برائیل اور ان کے گناہ ذکر فرمائے تھے کہ وہ گناہ اور سرکٹی میں تیزی سے دو ڑتے ہیں'

اس سے پہلے اللہ تعالی ہے بیود مل برائیل اور ان سے مناد فر سرسے سے صدوہ سود در سر میں سرں سے رہ سے بیر حرام کھاتے ہیں اور طال اور حرام کی تمیز کے بغیر مال حاصل کرتے جمع کرتے ہیں۔ اس آیت میں ان کی سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑا تھر بیان کیا "کہ انہوں نے اللہ عزو جمل کی طرف بخل کو مشعوب کیا' اور میہ ایس جرات سے جس کا ار تکاب کوئی

صاحب عقل نمیں کر سکتا ہم اس قول سے اللہ کی پناہ میں آتے میں اللہ تعالی ایس نسبت سے پاک بلند اور برتر ہے۔ امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طرائی متونی ۲۰۱۹ھ روایت کرتے ہیں .

انام ابوسلام کے میں میں مصر جرن موں میں مصدر ہے۔ - حضرت این عباس رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ یہود میں ہے ایک فخص نباش بن قیس تعالم اس نے کہا آپ کارب نا ہے وجہ مرد کرتا ہے اولے عند علی فریس آئے۔ تازی فرانا راور میں نے کہاللہ کے باتھ بزرھے ہوئے ہیں۔

بیٹیل ہے ' تخرج نمیں کُر باً۔ تب اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی اور میوونے کمااللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ (المجمم الکبیر'ج ۶۳) رقم الحدیث: ۱۳۹۷،مطبوعہ دار الحاج ۴۳) مقالہ کے اللہ ۱۳۳۹،مطبوعہ دار احیاء الراث العربی' بیروت)

ہر چند کیہ کمی ایک بیودی نے یہ خبیث قول کما تھا' لیکن چونکہ باتی بیود میں ہے کمی نے اس قول ہے براٹ کا اظہار نہیں لیااور اس کارو نہیں کیا' اس لیے پوری قوم بیود کی طرف اس قول کی نسبت فرمائی۔

المام ابن جریرنے لکھاہے کہ عکرمہ نے کہاہے کہ یہ آیت فغاس یبودی کے متعلق بازل ہوئی ہے۔

(جامع البیان ۲۶ م ۴۰۵ مطبور داد اللکو 'پیروت ۱۳۱۵ ه)

ایک قولَ یہ ہے کہ جب یہودنے دیکھا کہ ٹی سوچیز اور آپ کے اصحاب کے پاس دنیاوی مال نہیں ہے اور اکثر مسلمان فقر اور فاقتہ میں جمتا ہیں 'اور انہوں نے یہ آیت سی:

ور فاف میں جما ہیں اور امول سے بیت می: مَنْ ذَا الْلَهٰ يَ يُكُفِر صُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنُا كُونَ بِدِواللهُ كوا يُها قرض دے-

(الحديد: ۱۱)

توانہوں نے کماکہ (سیدنا) محمد برتیج کاخدافقیر ہے اور بہااو قات کما بخیل ہے 'اور اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے کہ یمود نے کما اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس کا میں معنی ہے 'کیونکہ جو محفص خرج نہ کرے اس کے متعلق کما جاتا ہے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ قرآن مجمد میں ہے:

بندهے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے: وَلاَ تَحْمُ عُلْ بَدُكَ مَعْلُولُهُ أَذَالَى عُنْفِيكَ اور ندر كھا بناہاتھ ابْي كرون سے بند ها ہوا۔

الاسبراء: ٢٩)

ان کا بیہ مقصد نمیں تھاکہ اللہ کا اپھی بندھا ہوا ہے۔ لیکن ان کا مقصد بیہ تھا کہ اللہ تعالی نے ان پر رزق کے ذرائع بند کر ویے ہیں اللہ تعالی نے ان کے اس افتراء کا رد کرتے ہوئے فرمایا: خود ان کے اپھی بندھے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک تغیر یہ کی گئ ہے کہ اس آجہ میں ہماری زبانوں سے ان کے ظاف دعا ضرر فرائی ہے ' بیٹنی ان کے باتھ بائدھ دیے جا کیں۔ ان کے اس تول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی لیمن اللہ تعالی نے ان کو اپنی رحمت سے دور کردیا ' وہ اس بحل کی وجہ سے ہر فیرے محروم ہیں۔ کی وجہ سے میں طوق بھی جو اس کا معنی طوق بھی ہے ' مواس کا سے

بيان القر أن

معن ہے کہ دنیا میں ان پر قید و بند کاطوق ڈال دیا گیا اور آخرت میں ان پر جہنم میں طوق ڈال دیا جائے گا۔ پیر اللہ (اللہ کا ہاتھ ) کا معنی

انگلیوں نے لے کر پینچ تک کے عضو کو یہ کتے ہیں ، بلکہ کندھے تک کے عضو کو بھی یہ (ہاتھ) کما جا آ ہے اور مجازا یہ کا اطلاق نعت پر بھی ہو آ ہے۔ کتے ہیں کہ فلال کا بھی پر ہاتھ ہے ، لینی اس کا احسان اور نعت ہے اور عطا کرنے اور خرچ کرنے پر بھی ہو آ ہے ، نیسے کتے ہیں فلال کا بھی بہت کشاوہ ہے اور یہ کا اطلاق قدرت پر بھی ہو آ ہے ۔ قرآن مجید میں ہو اور اور کا اطلاق قدرت پر بھی ہو آ ہے۔ قرآن مجید میں ہو اور اور الا بعدی و الابصار (من : میں) وہ قدرت والے اور ایسیرت والے ہیں۔ انہوں نے جو کما تھا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کورزق ہوئے ہیں اور ان کورزق میں اور ان کورزق میں اس سے ان کی مراویہ تھی کہ اللہ نے ان پر عطا کرنے اور افرج کرنے کہ دونوں ہاتھ کشاوہ ہیں ایسی اللہ تعالی بہت میں ، اور وہ کا کتات میں سب سے زیادہ بخیل ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشاوہ ہیں 'لینی اللہ تعالی بہت عطا فرہا تا ہے ، وہ بہت جواد اور فیاض ہے۔ اللہ تعالی نے دونوں ہاتھوں کا ذکر فرمایا 'کیو مکہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کرنا بہت زیادہ تخاف ہی تعقوت کو عطا فرہا ہا ہے۔ تاوہ کہ تام چڑوں کے خزانے اور ہر قسم کی تعقین اس کے پاس ہیں 'اوروہ اپنی تمام خلوق کو عطا فرہا ہا ہے۔ تان مجید ہیں ۔

اوراس نے تم کو تمهاری ہرسوال کی ہوئی چیز عطافرہائی اور اگر تم اللہ کی نعتیں شار کرو تو ان کو ثار نہ کر سکو گے ' بے شک انسان برانالم ناشکرا ہے۔

اور اس نے اپن ظاہری اور باطنی نعتیں تم پر بوری کر

وَاتَٰكُمُ ثِينَ كُلِّ مَا سَالَتُمُوهُ وَإِنَّ تَعُدُوُّا يَعَسَتَ اللّهِ لَا تُحَصُّوْهَا إِنَّ الْإِنْسُتانَ لَظَلُوُمُ كَفَّارٌ (ابراهيم:٣٣)

وَآسْتِغَ عَلَبْكُمْ يَعَمَهُ طَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةً (لَقَمان: ٢٠)

امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه و روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہررہ وہائیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہی ہے فرمایا اللہ عزوجل ارشاد فرما آہ جرج کرو میں تم پر خرج کوں کوں گاور فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوں است اور دن میں بھٹ خرج کرنے ہے اس کے خزانے میں کمی نمیں بہوتی اور فرمایا ہے تناذ جب ہے اللہ نے آ عان اور زمین کو پدا کیا ہے ،وہ خرچ کر رہا ہے اور اس ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نمیں بوئی اور اس کا عرش پانی پر ہے اور اس کے ہاتھ میں میزان ہے ،جس کو وہ پست کر آئے اور ہلند کر آہے۔ امام ترزی نے کما میں مدیث اس آیت کی تغییر ہے۔

دين-

( صحيح البواری 'ج۵' رقم الحدیث: ۱۳۹۸ مسلم' زکو ۳۳ (۹۹۳) ۴۳۷ نفن تر ندی ٔ ج۵' رقم الحدیث: ۳۰ من این باید ' ج۱' رقم الحدیث: ۱۹۷ صحیح این حبان ٔ ج۲٬ رقم الحدیث: ۲۵۵ مسئد احمد ' ج۲٬ حس ۴۰۰ می ۴۳۰-۱۳۳۰ طبع قدیم 'مند احمد ' ج۳٬ رقم الحدیث: ۴۵۰ ط داد الفکو 'الاساء واصفات کلیستی ٔ ص۴۸۸ مطبوعه داد احیاء التراث العمل؛ بیروت)

ادر الله تعالی نے بعض لوگوں کوجو رزق کم عطاکیا ہے یا ان پر شکل کی ہے تووہ اس کی حکمت کے مطابق ہے 'اور وہ سب کا مالک علی الاطلاق ہے جس کو جتنا چاہتا ہے' عطاکر تا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَ لَوْ سَسَطَ اللّهُ الرِّزُقِ لِعِبَادِهِ كَنَعُوا فِي اوراكراته التي مبدول كي رن كاده كروياتو كَرْضُ وَلَكِنْ بُنَوْلِ مِنْ عَلَيْهِ اللّهَ النَّهُ النَّهُ مِعِبَادِهِ وه ضرور زمين من مرح كل كرت كين وه اداز ك معالق

ئىيان القر أن

ت دور دور خدم بصير (الشورى:٢٤)

جتنا چاہتا ہے' رزق ا تار تا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں ہے

خوب واتف ہے اور انہیں بہت دیکھنے والا ہے۔

الله جس کے لیے جاہتاہے 'رزق کشادہ کر باہے اور (جس الله يبسط الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْلُورُ

(الرعد: ۲۹) کے لیے طابتاہے) تک کردیتاہ۔

قر آن مجید کی جن آیات میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ 'چرے اور پیڈل دغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے' فرقہ مجسمہ ان آیات ہے اللہ

تعالی کے لیے جسمیت ثابت کر ما تھا۔ اس فرقہ کا باطل ہونا بالکل واضح ہے "کیونکہ جسم اپنے ترکب میں اپنے اجزاء کا محتاج ہو تا ب اور محتاج فدانسين بوسكا فيزا برجم مناى بو آب اور جرمناى مادث بو آب اور مادث فدانسين بوسكا - نيزا برجم يا متحرک ہو گایا ساکن ہو گااور حرکت و سکون دونوں حادث میں اور حادث خدا نہیں ہو سکآ۔

غلاصہ یہ ہے کہ اللہ نعالی اعضاء اور جسم ہونے ہے پاک اور منزہ ہے۔ پھراللہ تعاتی کے لیے جو یہ وغیرہ کااطلاق کیا گیا ہے'

اس میں اہل اسلام کے حسب ذیل زاہب ہیں۔

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تغتاز اني متوثي ٣٩٣ه لكصته جين:

**شریعت میں جن امور کاذکرہے 'مثلاً استواء ' ی**ر ' وجہ (چرہ) مین ( آ کھے) د غیرہ ان میں حق میہ ہے کہ میہ مجازات اور شمثیلات ہیں۔ یعنی جن امور کا ظاہر شرع میں ذکر ہے اور ان کو حقیقی معانی پر محمول کرنا محال ہے۔ مثلّا اللہ تعالیٰ نے فرمایا

ٱلرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى (طه: ۵) ر حنٰ نے عرش پر استواء فرمایا۔ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيْدِيْهِمُ (الفتح: ١٠) ان کے ہتھوں پراللہ کا ہاتھ ہے۔

مَامَنَعَكَ آنُ تَسْحُدُ لِمَا حَلَقُتُ بِبَدَى تھے اس کو بحدہ کرنے ہے کس نے روکا جس کو میں نے اینے ہاتھوں سے بنایا۔ (ص: ۲۵)

وَ يَبُقِي وَجُهُ رَبِّكَ (الرحمن: ٢٤) اور باقی ہے آپ کے رب کا چرہ۔

آ کہ میری آ نکھ کے سامنے آپ کی پرورش کی جائے۔ وَ لِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٌّ (طه: ۳۹) پیخ ابوالحن اشعری نے کما ہے کہ بیہ تمام امور اللہ تعالی کی صفت زائدہ ہیں اور جمہور کے نزدیک بیہ تمام اطلاق مجازی

ہیں۔استواء سے مراد غلبہ سے یا اس سے مراد اللہ تعالی کی عظمت کی تمثیل اور تصویر ہے اور یدسے مراد قدرت ہے اور وجہ (چرہ) سے مراد ذات اور وجود ہے اور عین (آنکھ) سے مراد بھرہے اور شیخ اشعری کا کیک قول بھی جمہور کے موافق ہے۔

اگریہ اعتراض کیا جائے کہ تمام چزیں اللہ تعالی کی قدرت ہے بی ہیں' پھر حفزت آدم علیہ السلام کے متعلق خصوصیت ے کیوں فرمایا کہ میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ اس کاجواب سے ب کہ آدم علیہ السلام کے شرف اور مرتبہ کو ظاہر كرنے كے ليے خصوصيت سے فرمايا: كه ميں نے ان كو اپنے ہاتھوں سے بنايا ، جس طرح بيت الله ميں بيت كى اضافت بھى تشريف اور تکریم کے لیے ہے یا وہاں پر کمال قدرت کا ظہار مراد ہے۔ نیز علاء بیان نے یہ بھی کہا ہے کہ استواء سے مجاز اغلب اور ید اور

یمین سے مجاز اقدرت اور عین سے مجاز ابھر مراد لینااللہ تعالیٰ کی طرف تحبیم اور تشبیہ کے وہم کی نفی کرنے کے لیے ہے'ورنہ ان الفاظ سے وہ معانی عقلیہ مراد ہیں جو ان کے مقابلہ میں صور حید میں ہوتے ہیں۔

(شرح المقاصد 'ج۵'ص ۱۷۵-۱۷۴ مطبوعه منثور ات الرضي 'ایران '۴۰۹ه ه

علامه ميرسيد شريف على بن محد جرجاني متوفى ٨١١ه لكست بين: بيان القر أن

جلدسوم

شخ ابوالحن اشعری کا ایک قول ہیہ ہے کہ ان امور کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے <sup>م</sup> کیونکہ وہ اللہ کے حق می**ں محال ہے۔ اس** لے ان سے مراد اللہ کی صفات زا کدہ میں اور جمیں ان کی کسد معلوم نسی ہے اور دو سرا قول سے کہ اطلاقات مجازی ہیں۔ (شرح المواقف كم ٨ م ١١١٠ - ١١١ ملغصا مطبوعه منشور ات الرضي ايران)

امام فخرالدین محمد بن ضیاءالدین عمررازی متوفی ۲۰۱۶ ه لکھتے ہیں:

الله تعالی کے لیے قرآن مجید میں جوید کالفظ آیا ہے 'اس کے متعلق جمہور مسلمین کے دوقول ہیں۔ ایک قول ہیہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے ید کالفظ آیا ہے۔ حار ااس پر ایمان ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے' اور چو نکد عقل اس پر ولالت کرتی ہے کہ اللہ کے لیے جم اور جسمانی اعشاء محال میں 'سوجمارا اس پر بھی ایمان ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا پاتھ ہے اور اس کی حقیقت اور کنید ہم کو معلوم نہیں ہے 'ملف صالحین کا یمی عقیدہ تھا۔ دو سرا قول متکلمین کا ہے 'وہ کہتے ہیں کہ ید کے کئی معانی یں۔ ایک معنی یہ عضو محصوص ب سیر اللہ کے حق میں محال ب-اس کا دو سرامعنی ب نعت- تیسرامعن ب قوت ، چو تعامعن ب ملك عير قرآن مجيد من ب الذي ببده عقدة النكاح جن كي ملك من نكاح كي كره ب- يانجوال معنى ب خصوصى توبه اور خصوصيت جيم كسا حلقت سبدى (ص ٤٥) موفر الذكر جارون معانى مراديي جاكتي بي-اس بحث میں ایک اور قول بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ امام ابوالحن اشعری نے کماک ید اللہ تعانی کی ایک صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ب اور یہ ایک صفت ہے جو قدرت کے علاوہ ہے۔ اس کی ثمان سے کس چز کو خصوصیت کے ساتھ پیدا کرنا ہے اور اکٹر علماء نے یہ کماہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کالفظ استعمال ہو تواس سے قدرت اور نعمت مراد ہوتی ہے۔

( تغییر کبیر 'ج۳ من ۴۲۸ ملحسا" مطبوعه داد الفتکو 'بیروت طبع قدیم)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ پر جو کلام آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے ' وہ ان میں سے زیادہ ترلوگوں کے کفراور سرکٹی کو ذیادہ کردے گا'اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض کو ڈال دیا ہے'وہ جب بھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں' امند اسے بجمادیتا ہے۔ وہ زمین میں فساد پھیلانے کی تک و دو کر رہے ہیں' اور الله فساد پھیلانے والوں کو بیند نہیں کر تا (المائدہ: ۶۲۰)

اس آیت کا تعلق علاء یہود ہے ہے 'کیونکہ ان کاموقف غلظ اور باطل تھا۔ اس لیے اس کے رومیں قرآن مجید کی آیات نازل ہو کیں 'اور ہر آیت کے نازل ہونے کے بعد علماء یہود اس کاانکار کردیے' تو یوں قر آن مجید کے نازل ہونے ہے ان کے مفر اور سرکشی میں زیادتی ہوتی رہی۔

علاء يهود حسد اور بغض كي وجديت سيدنامحمد ويتيم كي نبوت كانكار كرتے تھے اور چو مكديد دنياوي مل و دولت اور منصب اور عمدٰوں کے درپے تھے 'اس لیے بیود اور نصار کی میں ہے ہر فرقہ شد وید کے ساتھ اپنے ندہب کاپر چار کر یا تھااور دو سرے فرقہ کارد کر یا تھا، تاکہ دنیادی کامیابی صرف ای کو حاصل ہو۔ اس لیے یہود اور نصاری آبیں میں ایک دو سرے سے حمد اور بغض رکھتے تھے یا بھران کے اپنے اندر بہت فرقے تھے اور ہر فرقہ دو سرے سے بغض رکھتا تھا۔ اس کیے اللہ تعالی نے فرمایا اور بم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عدادت اور بغض کو ڈال دیا ہے۔

پھر فرایا کہ یمود جب بھی جنگ کی آگ کو بھڑ کاتے ہیں 'اللہ اس کو جھادیتا ہے۔ جب انہوں نے فساد بھیلایا اور تورات کی مخالفت کی ' تو اللہ نے ان کے اوپر بحت نفر کو بھیج دیا' انہوں نے بھر فساد کیا' تو ان پر پطرس روی کو بھیج دیا۔ انہوں نے پھر فساد پھیایا' تواللہ تعالی نے ان پر بھوس کو بھیج دیا۔ انہوں نے پھر فساد پھیلایا تواللہ تعالی نے ان پر مسلمانوں کو بھیج دیا۔

के जा कि

قادہ نے کماجس وقت اللہ تعالی نے نبی برہیں کو مبعوث کیاتو یہ مجوس کے باتموں زلیل ہو رہے تھے۔

اس کے بعد فرمایا: بیر زمین میں فساد پھیلارہے ہیں۔اس سے مرادیہ ہے کہ وہ اسلام کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ب

الله ت**عالی کا ارشاد ہے:** اور **اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو ہم ان کے گناہوں کو ضرور منا** دية اور بم ان كو نعتول كي جنتوں ميں ضرور واخل كرتے۔ (المائدہ: ١٥)

اس آیت کامعنی ہے کہ اگر اہل کتاب اللہ اور اس کے رسول 'لیعنی سیدنا محمد ﷺ پر ایمان کے آتے اور اللہ اور اس کے

ر سول کا اکار کرنے اور گناہ کرنے اور سر کشی کرنے ہے اللہ ہے ڈرتے ' یعنی اللہ کی کمآب میں لفظی اور معنوی تحریف نہ کرتے ' ر شوت لے کر حرام مال نہ کھاتے تو ہم نہ صرف میہ کہ ان کے گناہوں کو منادیتے ' بلکہ ان کو جنت کی نعتوں میں داخل کردیتے۔ اس ہے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے یہود کی خرابی اور ان کے مرض کاذکر کیا تھا'اور اس آیت میں اس کے تدارک اور علاج کا

الله تعالی کاارشاد ہے: اور آگریہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے اور اس کو (قائم رکھتے) جوان کی طرف ان کے

رب کی جانب سے نازل کیا گیاہے ' تو ان کے اوپر سے بھی ان پر رزق بر ستااور زمین سے بھی ان کے لیے رزق ابلاً۔ ان میں سے کچھ لوگ میاند روی پر ہیں 'اور ان میں سے زیادہ تروہ ہیں جو برے کام کررہے ہیں (المائدہ:۲۷)

گناہوں کو ترک کرنے اور نیکیاں کرنے سے رزق میں وسعت اور فراخی

اس سے پہلی آیت میں مید فرمایا تھا کہ اگر اہل کتاب اللہ اور رسول پر ایمان لے آئیں اور کفراور سرکشی میں اللہ سے ڈرتے رہیں' تو وہ اخروی عذاب ہے محفوظ رہیں گے' اور آخرت میں جنت کی نفتوں کو عاصل کریں گے اور اس آیت میں بیر

فرمایا ہے کہ اگریہ تورات اور انجیل کو قائم رکھیں گے تواللہ تعالی ان کی دنیا کو بھی جنت بنادے گا۔ تورات اور انجیل کو قائم کرنے سے مرادیہ ہے کہ:

ا- وہ تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ ہے کیے ہوئے عمد کو بورا کریں اور ان میں بیر عمد بھی ہے کہ وہ سیدنامحمہ مرتبیر پر ا کمان لا کمیں گے اور تورات اور انجیل میں آپ کی نبوت پر جو دلا کل ہیں اور آپ کی جو علامات نہ کور میں 'ان کو ظاہر کریں گے۔

۲۰ قورات اور انجیل کے احکام پر عمل کریں گے 'اور اس میں نہ کور صدود کو تانذ کریں گے۔

۳- اس کاایک معنی بی بھی ہے کہ اگر وہ ظهور اسلام ہے پہلے تورات اور انجیل کی شریعت کو قائم رکھتے اور اس کے ادکام پر

عمل کرتے تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہے کیکن انہوں نے تورات کے احکام پر عمل نہیں کیااور انجیل کا انکار کیااس لیے ان پر معاثی تنگی اور رزق میں کی اور دنیا میں رسوائی اور خواری مسلط کردی گئے۔

اس آیت میں فرمایا ہے اور اس کو ( قائم ر کھتے) جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب ہے بازل کیا گیا ہے۔ اس کی تفییر میں کئی قول ہیں۔ ایک قول میہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجیر ہے ' دو سرا قول میہ ہے اس سے مراد باقی انبیاء یہ بازل کیے ہوئ صحیفے ہیں 'مثلاً حضرت -سعیاہ 'حضرت مبقوق 'اور حضرت دانیال کے محائف۔

نیز فرایا توبیا اپ اوپر سے بھی کھاتے اور اپن پیروں کے نیچ سے بھی کھاتے 'اس کی وجہ یہ ب کہ جب بیوو نے سیدنا محمد وللل كا محذيب ير اصرار كياتو ان ير قحط اور عنگى مسلط كردى كلى حتى كد انهوں نے كهااللہ كے باتھ بندھے ہوئے ہيں۔اللہ

**تعالی نے فرمایا اُکریہ کفرکوچھو ژدیں تو ان کے حالات بدل جا ئیں گے اور ان کی تنگی خوش حال ہے اور قبط غلہ کی فراوانی ہے بدل** جيان القر آن جلدسوم

المائده ٥: ٢٧ ---- ٧٤ لانجباللهلا جائے گا۔ اور یہ جو فرایا: تو یہ اینے اویر ہے بھی کھاتے اور اپنے پیروں کے نیچے ہے بھی کھاتے 'اس کی کی تغییری ہی۔ اس ے مراد غذائی اجتاس کی پیداوار میں مبالفہ اور وسعت ہے ۲۔ اور سے کھانے ہے مرادے مارشوں کا ہونااور ہروں کے نیجے سے کھانے سے مراد ہے زمین کاغلہ اگانا اویرے کھانے سے مراد ب ورخوں کا پھلوں سے لد جانا اور بیروں کے نیچے سے کھانے سے مراد بے کھیوں کالملمانا اویرے مراد درختوں سے پھل ا آر نااور نیجے سے مراد ب زمین بریز سے ہوئے پھلوں کو چنا ظامہ یہ ہے کہ خوف خدا ہے گناہوں کو ترک کرنے اور عبادات اور نیکیوں کے کرنے ہے آسان ہے بھی رزق برستا ے اور زمین بھی سونااگلتی ہے۔اس کی تائید اور نظیرمیں حسب ذل آیات ہیں: وَ لَوْ إِنَّ آهُمْ اللَّهُ مِنْ الْمُعُوا وَاتَّقَارُوا لَفَنَحْنَا ادراكربتيون والاايمان لا آلة اور ورق حرج تو ہم ضروران پر آسان اور زمین ہے برکتیں کھول دیتے۔ عَلَيْهِمُ بَرَكْتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (الاعداف: ٩٦) اگر وہ سید حی راہ پر قائم رہتے تو ہم انسیں ضرور کثیر یانی وَأَذُكَ اسْنَفَامُ وَعَلَمَ الطَّهِ يُفِّةِ لَأَسْفَيْنَهُمْ ے سراب فرماتے۔ شَآءُ غَدَقًا (الجهز:١١) وَمَنْ تَكُن اللَّهُ يَحُعَلُ لَهُ مَحُرَحًا 0 أَيَهُ وَتُهُ جو فخص الله ہے ڈرے گااللہ اس کیلئے نجات کی راہ پیدا کر دے گاور اسکووباں ہے روزی دے گاجیاں اسکا کمان بھی نہ مِهُ حَيْثُ لاَيَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَنَوْكُما عَلَى اللَّهِ بو گاور جواللہ پر بھروسہ کرے تووہ اسے کانی ہے۔ فَهُ حَسِيةً (الطلاق:٢٠٣) اگرتم شکر کرو کے تو میں ضرورتم کو زیادہ دوں گا۔ لَانُ شَكَهُ تُمُلَا إِيدَنَّكُمُ البراهيم: ٤) اس کے بعد فرمایا: ان میں سے مچھ لوگ وہ ہیں جو میانہ روی پر ہیں۔ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو المل کتاب میں سے سلیم الفطرت تھے اور انہوں نے اسلام قبول کرلیا ، جیسے میودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام اور عیسائیوں میں سے نجاشی اور یا کفار میں سے وہ لوگ مراد ہیں جو معتدل تھے اور انہوں نے جلدیا بدیر اسلام قبول کرلیا۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا: اور ان میں سے زیادہ تر وہ میں جو برے کام کر رہے میں اور میہ وی لوگ میں جن کی ندمت اس ہے پہلی آبیوں میں کی گئی ہے'جو تورات اور انجیل میں تحریف کرتے تھے۔ حق کو چھیاتے تھے اور حرام کھاتے تھے۔

التهاالتَّسُوُلَ بَلِغَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ تَرَيْكُ وَ أَنْ لَـُهُ اے داول ؛ ج آپ پر آپ مے رب کی طرف سے نازل کی گیا ہے اس کو بیٹیا دیجے اور اگر ( اِلفرن ) لكفئ رساكته والله يعومك من التاس اب سے ایا ذکیا تر آپ نے لیت دب کا پینام نیس سنجایا، اوراند آپ کو ورکن دے شرا سے معنوظ رکھے گا، ٳػٙٳۺؙؖۿؘڵٳؽۿ۫ۑؽٳڶڠۜۅٛٙٙٙٙؗۿٳڷؙػڵڣۣؠؽؙؽ آپ کہیے کہ اے اہل کتاب! وتنا بینک الله کافرول کی زم کو بدایت سین

نبيان القر أن

فيان القران

الَّذِينَ قَالُوْرَاكَ اللهَ هُوالْمَسْيُحُ ابْنُ مَرْيَعُ وَقَ و و لوگ کافر ہو گئے جنبوں نے کہا یفنیا سمیح ابن مریم ہی اللہ ہے ، حالانکہ سنُحُينِينَ إِسْرَاءِيلَ اعْبِكُ وَاللَّهُ مَا يَنْ وَمَ اسرائیل! الله کی عبادت مرو جر میرا ادر تمارا رب ہے ، بیٹ جس نے الله فَقُلُ حَرَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَ الله کے مافقہ نٹرک کیا تر اللہ اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا نشکانا دور خ ہے ،

اور فالمول كا كوئى مردگار بنيس ہے 0

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اے رسول! جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیاگیا ہے' اس کو پہنچاد ہیجئے اور اگر (بالفرض) آپ نے ایسانہ کمیاتو آپ نے اپ رب کا پیغام نسیں پہنچایا 'اور اللہ آپ کولوگوں (کے شم) سے محفوظ رکھے گا'بے شک الله كافرول كي قوم كومدايت نهين ديتا- (المائده: ١٧)

ایک آیت کی تبلیغ نه کرنے سے مطلقاً تبلیغ رسالت کی مفی کس طرح ورست ہے؟

اس سے پہلی آتیوں میں یہود و نصاریٰ کے خبیث عقائد اور ان کے باطل اقوال 'وین میں ان کی تحریفات اور ان کی بدا عمالیاں بیان کی گئی تھیں۔اس طرح شرکوں کی خرابیوں کو بھی بیان کیا تھااور شرکوں کے متعلق آیات نازل ہو کمیں تھیں۔ اب آپ سے فرمایا ہے کہ آپ کے اور جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیاہے 'وہ سب کو پہنچاد ہیجے اور اس تبلیغ میں یہود و نصار کی اور مشرکوں اور کافروں کی مخالفت کی مطلقاً بروا نہ کیجئے۔ اللہ آپ کو ان کے شرے محفوظ رکھے گا'اور آگریہ فرض محال آپ نے ایسانہ کیااور کسی آیت کو بھی نہ پنچایا تو آپ نے کار رسالت انجام نمیں دیااور آپ نے اپ رب کاپیغام نهيں پہنچایا۔

اس آیت پر بیه اعتراض کیاگیاہے کہ اگر اس آیت کامعنی بیر ہواگر آپ نے اپنے رب کاپیغام نمیں پنچایاتو آپ نے اپنے رب کا پیغام نسیں ہنچایا تو یہ کلام غیرمغیہ ہے۔ کیونکہ شرط اور جزاء میں تغاز ہو باہ اور یہاں تغاز نسیں ہے اور اگر اس آیت کا معنی یہ ہے اگر آپ نے ایک آیت بھی نس پنچائی تو آپ نے اپ رب کا پیغام بالکل نس پنچایا تو یہ کلام مغید ہے۔ لیکن واقع ك خلاف ب كرونك ايك آيت ك ند برنجان ي اس ايك آيت كر برنجان كى نفى بونى جاسي ، باتى تمام آيات جو برنجانى جا چی میں' ان کی نفی کیے صحیح ہوگ؟اس کا جواب یہ ہے کہ معنی میں ہے کہ اگر آپ نے بافرض ایک آیت کو بھی نہیں پنجایا تو آپ نے اپنے رب کا پیغام بالکل نسیں پنچایا۔ کو نکہ ایک آیت کو مجی نہ پنچانے ہے باقی تمام آیات کا پنچانا ضائع اور غیر معتبر ہو جائے گا' یا جسے کوئی محص قرآن مجد کی ایک آیت پر ایمان نہ لائے واس کا باقی تمام قرآن پر ایمان لدا ضائع ہوگیا' یا جسے کوئی مخص نماز کاایک رکن ادا نہ کرے ادر باتی تمام ارکان ادا کرے تو اس کی نماز ضائع ہوگی' کیونکہ جب کسی ایک آیت کو چھیایا جائے

<u> ئىيان القر ان</u>

گاتور عوت اسلام سے جو غرض اور مقصود ہے 'وہ فوت ہو جائے گا۔ اس کی نظیریہ آیت ہے:

جس نے بغیر قصاص کے یا بغیر زمین میں فساد کے کسی کو مَنْ قَتَلَ نَفْسًا لِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي (ناحق) قتل کیاتو گویاس نے سب لوگوں کو قتل کر دیا۔ الأرض فكانتماقتل الناس حميعا

کیونکہ جس طرح ایک فخص کو ناحق تمل کرنااللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے 'ای طرح سب لوگوں کو ناحق قتل کرناہمی الله كى نافرمانى ہے 'اور جو ايك فخص كے قتل ناحق پر جرأت كر سكتا ہے 'اگر اس كے بس ميں ہو تو وہ سب لوگوں كے قتل ناحق پر بھی جرات کر سکتا ہے۔ ای طرح جو بالفرض ایک آیت کے چھپانے پر جراُت کر سکتا ہے' وہ سب آیتوں کے چھیانے پر بھی

جرأت كرسكا ب-اس ليے فرمايا: أكر آپ نے بالفرض ايك آيت كو بھي چھيايا تو آپ نے كار رسالت بالكل انجام نسي ديا-امام ابوجعفر محربن جرير طبري متوني ١١٠٥ه روايت كرتے بين:

حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں'اس آیت کامعنی ہے آپ پر آپ کے رب کی جانب ہے جو کچھ نازل ہوا ے 'آگر (بالفرض) آپ نے اس میں ہے ایک آیت بھی چھیالی تو آپ نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا

(جامع البيان جرد عن مام مطبوعه دار الفكو ، بيروت ١٣١٥ هـ)

لیغ رسالت اور لوگوں کے شرہے آپ کو محفوظ رکھنے کے متعلق احادیث

الم مسلم بن مجاج قشهوی متوفی ۲۱۱ه روایت کرتے ہیں:

مروق بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدہ عائشہ رض اللہ عنها کی خدمت میں سارے سے بیشا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اے ابوعائشراجس شخص نے تین باتوں میں ہے ایک بات بھی کہی اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ میں نے یوجہ اوہ کون ی باتمیں میں؟ فرمایا: جس نے یہ کما کہ سیدنا محمد بر تبریر نے اپنے رب کو دیکھا ہے ' اس نے اللہ پر بہت برا جھوٹ باندھا' میں سارے ہے بیٹیا ہوا تھا۔ میں سنبھل کر بیٹیر گیا۔ میں نے کہااے ام المومنین! مجھے مہلت دیں اور جلدی نہ کریں 'کیااللہ عزو جل نے بید نمیں فرمایا؟ اور بے شک انہوں نے اسے روش کنارے پر دیمھا (ا تکویر: ۲۳) اور فرمایا اور بے شک انہوں نے اسے ضرور دو مری بار دیکھا (ایخم: ۱۱۱) حضرت عائشہ نے فرمایا اس امت میں میں سب سے پہلی موں جس نے ان آیوں کے متعلق رسول الله ﷺ سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا یہ جرائیل ہیں 'جس صورت پر جرائیل کو پیدا کیا ہے' آپ نے اس صورت پر جرائیل کو صرف دوبار دیکھا ہے۔ آپ نے جرائیل کو آسان سے اترتے ہوئے دیکھا'ان کی تحقیم خلقت (بناوٹ اور جسامت) نے تمام آسان اور زمین کو بھر لیا تھا۔ بھر حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم نے اللہ عزوجل کا بیہ قول نمیں سنا آ بھیس اللہ کااوراک (احاطه مرتبے ہوئے) نہیں کر سکتیں اور وہ آنکھوں کاادراک کر ناہے اور وہی باریکیوں کو جاننے والا اور طاہرو باطن ہے خبردار ہے (الانعام: ۱۰۳) اور کیا تم نے اللہ عزوجل کا یہ قول نہیں سااور کمی بشر کے پیدائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے گروش سے یا پردے کے پیچھے سے یاکوئی فرشتہ بھیج دے جو اس کے تھم ہے اس کو وہ پہنچادے جو اللہ چاہے الطور کی:۵۱)اور جو شخص یہ کے کہ ر سول الله ﷺ خالله کی کتاب سے مجھے چھیالیا ہے تو اس نے اللہ پر بہت برا جھوٹ باندھا۔ اللہ تعالی فرما تاہے اے رسول! جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیاہے'اس کو پنجاد بچتے اور اگر (بالفرض) آپ نے ایسانہ کیاتو آپ نے اپ رب کا پیغام نمیں پنچایا (المائدہ: ۱۷) اور جس نے یہ کما کہ آپ کل کی بات کی (از خود) خبردیتے ہیں' تو اس نے اللہ پر بہت برا جھوٹ بندها-الله فرما آب آپ کئے کہ آسانوں اور زمینوں میں کوئی بھی (از خود) غیب کو نمیں جانا سوااللہ کے-(النمل: ١٥)

بيان القر ان

(صحيح مسلم 'الايمان ، ٣٨٧ (١٤٤) ٣٣٣ صحيح البخاري ، ج٤ وقم الحديث: ٩٨٥٥ سنن ترذي ، ج٥ ، وقم الحديث: ٥٠١٩ سنن كبرى للنسائي "ح" وقم الحديث: ٧١١١١ مند احمر "ح" وقم الحديث: ٢٩٠٩٩ طبع داوالفكو "مند احمر" ح" م ٢٣١، طبع قديم" جامع البيان مز٢ ص١٦٣)

امام ابو عیسلی محمد بن عیسلی ترندی متوفی ۲۷۹هه روایت کرتے ہیں: حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنماروایت کرتی ہیں کہ نبی چھپیم کی حفاظت کی جاتی تھی۔ حتی کہ بیہ آیت نازل ہوئی اور اللہ

آپ کو لوگوں (کے شر) سے محفوظ رکھے گا (المائدہ: ١٦٤) تب رسول الله بڑچینے نے فیمہ سے اپنا سرباہر نکال کر فرمایا: اے لوگوا

واليس جاؤ 'ب شك الله في مجمعه محفوظ كرديا ب- إسنن ترذى عه و أم الديث: ٥٥ و المستدرك ع م عساس امام ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متونى ١٣٠٠ه روايت كرتے ہيں:

حضرت ابوسعید خدری برایش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھتی کے عم محرم حضرت عباس مرایش ان مسلمانوں میں ہے تھے جو رسول اللہ ﷺ کی حفاظت کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ آپ کولوگوں (کے شمراے محفوظ رکھے گاتو

رسول الله ما يهم المع مفاظت كانتظام كوترك كرديا-(المعجم الصغير عن وقم الحديث: ٨١٨ ) المعجم الاوسط عن وقم الحديث: ٣٥٣٣ ) حافظ البيشي في كماس حديث كي سند مي عطيه العوني ایک ضعیف راوی ہے۔ مجمع الزوائد 'جے 'ص ۱۷)

امام محمرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ جیجیز کے ساتھ نجد کی طرف ایک غروہ میں گئے اور جب رسول الله سٹیزیج والیس ہوئے تو وہ آپ کے ساتھ والیس آئے۔ایک وادی جس میں خار دار در فت بہت زیادہ تھے اس میں

انہوں نے ددہبر کے وقت قیام کیا' مسلمان درختوں کے مائے میں مجمو کر آرام کرنے لگے۔ رسول اللہ ماہیم کیکر کے ایک در نت کے نیچے اترے اور آپ نے اس میں تلوار لٹکا دی۔ حضرت جابر نے کہا ہم لوگ سوگئے۔ اجانک رسول اللہ جیلیم نے میں بلایا ، ہم آپ کے پاس پنیے تو دہاں ایک اعرابی میشا ہوا تھا۔ رسول اللہ المجتبع نے فرمایا میں سویا ہوا تھا اس شخص نے میری تکوار نکال لی' میں بیدار ہوا تو وہ تکوار اس کے ہاتھ میں سوختی ہوئی تھی اوروہ مجھ سے کسنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں

نے کمااللہ! الووہ یہ بیٹھا ہوا ہے۔ پھررسول اللہ ﷺ نے اس کو کوئی سزانہیں دی۔ (صحح البخاري٬ ج۵٬ رقم الحديث: ١٣٥٥، البيرة النبويه لابن بشام٬ ج٣٠ ص ٣٤٤ اللبقات الكبري الابن سعد٬ ج٣٠ م ١١١ سبل المدى والرشاد 'ج٥ مس١٧١)

علامد على بن برهان الدين حلبي متوفى ١٩٣٠ه ف اس واقعه كوزياده تفصيل كے ساتھ بيان كيا ہے۔ وہ لكھتے مين:

اس مخص كانام غويرث بن الحارث تعا- اس نايي قوم يه كها كيام تهمار علي (سيدنا) محمد من قي كو قل نه كرون؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں اتم ان کو کیے قبل کرو گے؟ اس نے کہا میں ان کی غفلت میں ان کے پاس جاؤں گا وہ رسول اللہ وہوج

کے پاس گیا۔ اس درت تلوار آپ کی گود میں تھی' اس نے کمااے مجمدا میں نام زراانی ملوار مجھے دکھا کیں۔ پھر تلوار آپ کی گود ے لے کر آپ پر سونت لی اور کئے لگا اے مجمال ﷺ آپ جھے ۔ ڈرتے نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں ' بلکہ اللہ جھے تم ہے

بچائے گا بجراس نے رسول اللہ بھی کو ملوار دے دی۔ رسول اللہ بھی نے اس سے مکوار لے کر فرمایاب تمیں جھ سے كون بچائے گا؟ اس نے كما آپ بهتر بدلد لينے والے بيں۔ آپ نے فرمایا تم يد كواى دوكد اللہ كے سواكوئي عبادت كامستق نهيں

ئبيان القر أن

اور میں اللہ کارسول ہوں۔ اس نے کمامیں آپ سے عمد کرتا ہوں کہ میں آپ سے لڑوں گا نہ آپ سے لڑنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ پھررسول اللہ میٹین نے اس کو جانے دیا' وہ اپنی قوم کے پاس کیااور کمامیں تہمارے پاس سب سے بهتر شخص کے پاس

ے آیا ہوں' پھروہ مسلمان ہو گیااور اس کو سحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ (انسان العيون 'ج ۲ 'م ۵۷ ۴ مافظ ابن حجر عسقلاني نے بھی اس دوايت کو بيان کياہے 'فتح الباري 'ج ۷ 'م ۴۲۸)

الم محرين اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرت مين: حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ ایک رات نبی میں کہ اپنے کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کاش! میرے

امحاب میں ہے کوئی نیک مخص آج رات میری حفاظت کر ہا'اھا تک ہم نے ہتصاروں کی آواز سی۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟

کما گیا' یارسول اللہ امیں سعد ہوں اور آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ پھرنی پڑتین سوگئے حتی کہ بم نے آپ کے خراٹوں کی

(صحح البخاري 'جس' رقم الحديث: ٢٨٨٥ 'ج٥٠ 'رقم الحديث: ٢٤٢٣ 'صحح مسلم 'فضائل السحاب '٣٩ ' (٢٣١٠) ١١١٣ 'سنن ترذي ' ج٥٬ رقم الحديث: ٣٤٧٧ صحيح ابن حبان ' ج١٥ رقم الحديث: ١٩٨٦ مصنف ابن البي شيبه ' ج١١ م ٨٨-٨٨ مسنداحمه ' ج٢ م ص١٣١ طبع

قديم 'مند احمر'جه' رقم الحديث: ٢٥١٢٧ طبع داو الفكو 'مند احمد (احمد شاكر) ج٤١٬ رقم الحديث: ٣٣٩٤٣ فضاكل العجابه للنسائي' وقم الحديث: ١١٣ المستدرك ، ج٣ من ٥٠ متذيب تاريخ دمثق لابن عساكر ، ج٣ من ١٠٠ كنز العمال ، ج٣١ ، رقم الحديث: ٣٦٦٣ ٧)

علامہ قرطبی متوفی ۲۷۸ ھ نے اس حدیث کو صحیح مسلم کے حوالے سے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔ فير سحيح مين بير روايت ب كه جم اى حال مين تھے كه اچانك جم في بتصيارون كى آواز سى۔ آپ في فرمايا كون ب؟

انبوں نے کماہم معد اور حذیفہ ہیں۔ آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں ' بھر آپ سوگئے 'حتی کہ ہم نے آپ کے خرانوں کی آواز سی اور یہ آیت نازل ہوئی 'مجررسول اللہ میڑی نے اپنا سرخیمہ سے باہر نکلا اور فرمایا: اے لوگوا واپس جاؤ ' بے شک اللہ نے

ميرى حفاظت كرلى ب- (الجامع لاحكام القرآن جريه من ١٨٠ مطبوعه داو الفكو ١٥٠ماه) علامہ قرطبی نے جس طرح ان دونوں رواتیوں کو ملادیا ہے ، مجھے اس طرح حدیث کی سمی تتاب میں نہیں ملا' جبکہ میں نے

اس مدیث کابهت مبتم کیاہے 'جیساکہ ند کور الصدر حوالہ جات ہے ظاہر ہے۔

حفنرت على بربيني كل خلافت بلانصل پر علماء شيعه كاستدلال اور اس كاجواب مشهور شیعه عالم بیخ ابوجه فرمحر بن الحن اللوى متونى ١٠٠٥ هاس آیت ك شان زول ك متعلق لكست مين:

ابوجعفراور ابو عبداللہ ملیماالسلام نے کما کہ جب اللہ تعالی نے نبی پڑتیں کی طرف بیہ وی کی کہ آپ حضرت علی ہی ٹیز، کو فليفه بنائمين و في ويلي كويد خوف تعاكديد معالمه آپ كے اصحاب كى جماعت پر دشوار ہوگا۔ تب الله تعالى نے نبي رتيبر كى مت برهانے کے لیے یہ آیت نازل کی آگ کہ آب اللہ کے تھم پر عمل کریں۔

(التبيان'ج ۳٬م ۵۸۸ مطبوعه دارا حیاءالتراث العربی بیروت) بہ روز جعرات' ۱۸ ذوالحجہ ۱۰ھ کو حجتہ الوداع ہے واپسی کے موقع پر غدیر خم کے مقام پر نبی مٹر ہیں نے بلند آوازے فرمایا تم

تمام لوگوں میں مسلمانوں کے سب سے زیادہ لاکق اور مستحق کون ہے؟ صحابہ نے کما اللہ اور اس کارسول سب سے زیادہ جانے والے ہیں۔ رسول اللہ میتیر نے فرمایا اللہ میرا مولی ہے اور میں مسلمانوں کا مولی ہوں اور میں جس کا مولی ہوں علی اس کے مولی ہیں۔ آپ نے اس جملہ کو تین چار بار دہرایا۔ پھر فرمایا اے اللہ ااس ہے دو تی رکھ جو علی ہے دو تی رکھ' اور اس ہے

نبيان القر ان

عدادت رکھ جو علی سے عدادت رکھے۔ اے اللہ!اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اور اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے۔ بعر آپ نے فرمایا تمام حاضرت بے پیغام غائبین کو پہنچادیں۔

( تغییرنمونه 'ج۵'م ۱۰۰۱۲ مطبوعه دار الکتب الاسلامیه ۴ طهران )

یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں ہے' کیونکہ ان کی شرط کے موافق اس کی روایت نہیں ہے۔ دیگر کت

حدیث میں بیر روایت ہے۔ بعض میں صرف اس قدر ہے کہ جس کا میں موٹی ہوں اس کے علی موٹی ہیں اور بعض میں بیر الفاظ

بھی ہیں اے انشدا اس ہے دو تی رکھ جو علی ہے دو تی رکھے اور اس ہے عداوت رکھ جو علی ہے عداوت رکھے 'اور اس کے حواله جات حسب ذيل بن:

(سنن ترزي كي هو الحديث: ٣٤٣٣ منن ابن ماجه عنه أرقع الحديث: ١٣١ منن كبرى النسائي عه و رقم الحديث: ٩١٢٥ مند

احر'جا'ص ۱۳۰۱-۱۹۰۱-۱۱۸-۱۸۰-۸۳ ج۳٬ ص۳۲۳٬۵۳٬ ح۳٬ ج۵٬ ص۱۳۹۳-۲۰۰۰ طبع قدیم' صند البزاد ' (کشفسالاستاد) د قم

الحدث: ٢٥١٥-٢٥٣٢-٢٥٣٢-٢٥٣٢-٢٥٣١-٢٥٢٩-٢٥٢٩-٢٥٣١ مند أبو يعلى ' رقم الحديث: ٦٦٥-٦٣٣٠ أميم الكبير ويم وقم الحديث: ٢٠٥٥-٢٠٣٥ عم وقم الحديث: ٢٥٥م من ١٥٥٣ من ٥٥ وقم الحديث: ٢٩٨٨-١٢٨٨ ١٢٨٠-١٩٩٨.

٧٠٠٥-١٠٥١ عن 18، وقم الحديث: ٢١١ وقم الحديث: ١٥٦ ألمجم الاوسط عن عن وقم الحديث: ١١١٥ ١١١٠ عام عن وقم الحديث: ٢١٣١-٢٢٧٥ مجمع الزوائد عه مص ١٠٠١-١٠١٠ طبع قديم)

علاء شیعہ یہ کتے میں کہ اس مدیث میں مولی بمعنی اولی بے ایٹنی رسول اللہ رہیں جس شخص پر اولی بالصرف میں اس پر حضرت على اولى بالتصرف مين اور جو منحض اولى بالتصرف بو وه امام معصوم بوتا ب ادر اس كى اطاعت فرض بوتى ب لغذا

حضرت علی امام معصوم میں اور ان کی اطاعت فرض ہے' اور جب رسول اللہ علیجیز نے حضرت علی کو امام قرار دے دیا تو ان کی موجود گی میں حضرت ابو بکر کی امامت صحیح نہیں۔

اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

ا- لفظ مولی دل سے ماخوذ ہے ادراہل تشعیح کا ستدلال اس یہ موقوف ہے مکہ اس حدیث میں دلی بمعنی اولی ہے۔ اس لیے ہم پہلے

د کھتے ہیں کہ اس لفظ کے لغت میں کیامعن ہیں۔علامہ زبیدی نے قاموس کے حوالے سے دلی کے حسب زیل معنی ذکر کیے ہیں:

(۱) محب (۲) صديق (دوست) (۳) نصير (۳) ملطان (۵) مالك (۱) عبد (۵) آزاد كرف والا (۸) آزاد كيابوا (٩) قريب (١٠) مهمان (١١) شريك (١٢) عصب (١٣) رب (١٨) منعم (١٥) تابع (١١) سرالي رشته وار (١١) بعانجب

( تاج العروس ع ١٠ عل ١٩٩٩-٣٩٨)

ول کے یہ تمام حقیق معانی میں اور ول کامعنی اوٹی بالشرف نہیں ہے 'اس لیے یہاں موٹی کے لفظ کو اوٹی بالضرف پر محمول کرنا صحح نسیں ہے۔ نیزایہ کما جاتا ہے کہ فلال محض فلال کامولی ہے 'یہ نہیں کماجاتا کہ فلال محض فلال ہے مولی ہے الیخی اولی ہے۔

٢- أ بفرض محال الكريد مان ليا جائے كه يهان مولى بعضى اولى ب واس سے يد لازم نيس آ ماكه بد اولى بالدامان كے معنى ميں ہو ' بکسر یہ اوٹی بالاتباع اور اوٹی بالقرب کے معنی میں ہے ' جیساکہ قرآن مجمید میں ہے ان اولی النساس بماہرا ہیسم لللذین

ا تبعوه ( آل عمران: ١٨) ايرائيم سے اولى بالقرب وه لوگ بين جنبوں نے ان كى بيروى كى ہے۔

 اگریہ لفظ اوٹی بالدامۃ کے معنی میں مجی بان لیا جائے تو اس صدیث کامیہ معنی نہیں ہے کہ جب حضور نے بیر فربایا تھا۔ اس وقت حفرت علی اول بالدامة تھے ، بلکه اس کا مطلب یہ ہے که حضرت علی مال کے اعتبار سے اولی بالدامند میں العنی جس وقت

البيان القرآن

حضرت على كي ظلافت كاموقع ہوگا اس وقت وي اميل بالامتر ہوں كے اور خلفاء ثلاثة كان سے پہلے خليف اور امير ہونااس حدیث کے خلاف نہیں ہے۔

م. اگریہ صدیث حضرت علی کی خلافت پر نص ہوتی تو حضرت علی اس سے حضرت ابد بمرکی خلافت کے خلاف اپنی خلافت بر

امتدلال کرتے 'لیکن حفرت علی اور حفرت عماس میں ہے کسی نے بھی اس حدیث ہے استدلال نہیں کیا۔ ٥- مند بزار ميں بے حضرت على نے فرمايا رسول الله عليه فيز نے كمى كو ظيف نهيں بنايا تو ميس كمى كوكسے ابنا ظيف بنا سكتا

ہوں۔ اگر یہ حدیث حضرت علی کی خلافت پر نص ہوتی تو حضرت علی اس طرح نہ فرماتے۔ ٢- اس مديث مين مولى دوست محب اور ناصر كے معنى مين ب عبساك اس مديث مين بد الفاظ جين اے الله اس -

دو تن رکھ جو علی ہے دوستی رکھے اور اس ہے وشنی رکھ جو علی ہے وشنی رکھے 'یہ دعااس پر قریبنہ ہے کہ میں کیست مولاہ

فعلی مولاہ کامعنی ہے میں جس کادوست یا محب یا ناصر ہوں علی اس کے دوست یا محب یا ناصر ہیں۔

۔ اہل تشیع کے اس اعتراض کے اور بھی متعدد جوابات میں 'لیکن ہم نے انتصار کے پیش نظر صرف انھی جوابات پر اکتضاء کی ایا رسول الله ﷺ صرف احکام شرعیه کی تبلیغ پر مامور تھے' یا اپنے تمام علوم کی تبلیغ پر ؟

علاء کرام نے اس مسئلہ پر بھی بحث و تمحیص کی ہے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ ﷺ پر جو کچھ بھی وی کی تھی' خواہ وہ وی جلی ہویا وی خفی' رسول اللہ میزین نے وہ سب امت تک پنچادی یا تچھ علوم ایسے تھے جو نی پر پینیز کے ساتھ مخصوص تھے۔

علامه سيد محمود آلوي متونى ١٢٤٠ه لكعية بين: بعض صوفیاء سے منقول ہے کہ اس آیت سے مرادیہ ہے کہ جو ادکام بنددل کی مصلحت سے متعلق ہیں'ان کی تبلیغ آپ

یر ضروری ہے اور جن آیات ہے مقصود بندوں کو اطلاع پنچانا ضروری ہے 'ان کو بندوں تک پنچانا ضروری ہے اور جو غیب آپ کے ماتھ مخصوص ہے اور امت کی مصلحت کااس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے'اس کاامت تک پہنچاناضروری نہیں ہے' ملکہ

اس کاان سے چھیانا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ہے: سووحی فرمائی اینے عبد مقد س کو جو دحی فرمائی۔ فَأُوْحِلَى اللَّي عَبُدِهِ مُثَالَوِّ لَحَى (السحم:١٠)

حضرت جعفر وہاشن نے اس کی تغییر میں فرمایا ہے: اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب پر بلاواسطہ ایک راز کی وی فرمائی اور اس راز کو آپ کے سواکوئی نمیں جانیا اور اس کا آخرت میں پتا چلے گا۔ جب آپ اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے اور علامہ واسطی نے کمااللہ نے اپنے عبد محرم کی طرف القاء کیا جو القاء کیا اور اس کو بالکل ظاہر نہیں کیا کیو نکد اللہ سجانہ نے اس کو رسول اللہ بہتیں کے ماتھ مخصوص رکھاہے اور جس چیز کو آپ کے ماتھ مخصوص رکھاہے 'وہ مستور ہے اور جس چیز کے ماتھ آپ کو

تلو**ں کی طرف** مبعوث کیاہے' وہ ظاہرہ اور صوفیاء اس کو اسرار البیہ اور حقیقت کاعلم کتے ہیں۔ علامد آلوی اس نظریہ سے اختلاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صوفیاء نے اس مسئلہ میں بہت طویل کلام کیا ہے ، کیلن

میرے زدیک تحقیق بیہ ہے کہ نبی منظوم کے پاس احکام شرعیہ اور اسرار الیہ کاجو بھی علم تھا' وہ سب قر آن مجید میں موجود ہے۔ الله تعالى فرما تائے:

ہم نے آپ پرید کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کاروشن بیان وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُ الْكِنَابَ يَبْيَانًا لِّكُلْ شَيُّ (النحل: ٨٩)

جيان القر ان

مَافَرَّ طَنَافِي الْمِكِمَّابِ مِنْ شَمَّعُ (الانعام:۲۸) جم نے کتاب میں کمی چزکو نمیں چھوڑا۔ اور امام ترذی وغیرو نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ میں نے فرمایا: عقریب فتنے ہوں گے۔ آپ سے بوچھا کیاان سے

اور اہم مرمدی و میروے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ چین کے قربایا مقریب ملے ہوں ہے۔ اب سے بوچھا کیاان سے نظنے کی کون می جگہ ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں تم سے پہلے اور تمهارے بعد کے لوگوں کی خرس ہیں اور تم اس متعلقہ ایکار میں الدارات ہے۔ اس الدارات کی الدارات کے انداز کر اس میں میں میں اور میں اس کر سے میں اور

تمهارے متعلق احکام ہیں اور امام ابن جریر اور امام ابن ابی عاتم نے حضرت ابن مسعود وہانتیں سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجیر میں بر علم کو بازل کیا گیاہے اور دکارے متعلق سرحز کا بیان کیا گیا۔ لیکن ان کو قرآن کر تم سے حاصل کر نہ ہے وہ اعلم قام

میں ہر علم کو نازل کیا گیاہے اور ہمارے متعلق ہر چیز کابیان کیا گیاہے لیکن ان کو قر آن کریم سے حاصل کرنے سے ہماراعلم قامر ہے'ان امام شافعی جمہ اللہ نے فرمانی چیز میں نرجی دق المکامور سے ہور' آپ فرانس کہ قرآن سے میتن کی ہے ،

ہے'اور اہام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہی بڑی نے جس قدر احکام دیے ہیں' آپ نے ان سب کو قرآن سے مستبط کیا ہے اور اس کی تاکید اس سے ہوتی ہے اہم طرانی نے حضرت عاکشہ اللہ تھنے ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ بڑی نے فرمایا میں ای

کو حال کر تا ہوں جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حال کیا ہے اور اس چیز کو حرام کر تا ہوں جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا ہے۔(المجم الاوسط نجام ' رقم الحدیث: ۵۲۳ ۵۰ منری کی ملیعتی 'ج2ء'ص۵۵)

ہے۔(''مالاصلا تنہ'' مرائی میٹ کا میٹ کا عمل میٹری منطقی' جے'من22) علامہ مری نے کما کہ قرآن مجید میں تمام اولین اور آخرین کے علوم جمع میں اور اس کا حقیقی احاطہ اللہ تعالی نے کیاہے اور

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے کیا ہے؛ اسوا ان علوم کے جن کو اللہ سجانہ نے ساتھ خاص کر لیا ہے۔ پھر معظم ساوات صحابہ کرام ان علوم کے وارث ہوئے؛ مثلًا غلفاء اربعہ اور حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ علم ، پھر صحابہ کرام

کے بعد تابعین عظام ان علوم کے دِارث ہوئے ' پھر رفتہ رفتہ مسلمانوں کی ہمتیں اور ان کے درجات کم ہوتے گئے اور افاضل صحابہ اور اخیار تابعین جن علوم کے حال متے ' بعد کے مسلمان وہ مقام حاصل نہ کر سکے۔

ر احیار مائین بن علوم کے حال سے بعد کے مسلمان وہ مقام حاسل نہ کرسکے۔ اور جب بیہ ثابت ہو گیا کہ تمام علوم اور معارف قرآن مجیدیں موجود ہیں ' تو قرآن مجید کی تبلیغ ان تمام علوم و معارف کی

در بہب میں باب ہو یا جہ مل موم اور مصارت مران جیاریں سوجود میں بو حران جیدی ہے ان مام عوم و معارف می تبلیغ ہے' زیادہ سے زیادہ سے کما جا سکتا ہے کہ ہر ہر نکتہ' ہر ہر راز اور ہر ہر حکم تفسیل کے ساتھ ہر ہر مخبف کے لئے قرآن مجید کی صرح عمارت سے طاہر نہیں ہے اور جو محض سے گمان کرتا ہے کہ کچھ ایسے اسرار ہیں جو قرآن مجیدے طارح ہیں اور ان کو صوفیہ

صرح عمارت سے طاہر سیں ہے اور جو حص یہ لمان کریا ہے کہ پچھ ایسے امرار ہیں جو قر آن مجیدے طارح ہیں اور ان کو صوف نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا ہے ' تو ہیر صرح جموث ہے۔ علامہ قسطلانی نے کہا کہ عالم دین کا پنی فهم سے قر آن مجید سے امرار اور حکمتوں اور احکام کا شخراع کرنا جائز ہے 'بشر طیکہ وہ اصول شریعت کے موافق ہوں۔

یں کمتا ہوں کہ صوفیاء کا کلام بھی اُسی اعتبار ہے ہے۔ البتہ اِن کی بعض عبارات طَاہر شریعت کے مخالف ہو تی ہیں اور حضرت علی بھڑنے نے فرمایا ہے توگوں ہے ان کے عرف کے مطابق بات کرد۔ کیا تم یہ چاہتے ہوکہ اللہ تعالی اور اس کے رسول

تصرت ملی در تیز ، نے فرمایا ہے تو تول سے ان کے عرف کے مطابق بات کرد۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ انڈ تعالی اور اس کے رسول مرتبیز کی حکمذ میب کی جائے۔(منجع البخاری'جا' دقم الحدیث: ۲۱) حارث موقف کے قریب میہ صدیث ہے۔

امام ابن الی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ عشرہ ہے روایت کیا ہے کہ میں حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنما کے پاس بیشا ہوا تعا<sup>م</sup>کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا ہم ہے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی خاص علم ہے جس کو رسول اللہ رتیابی نے لوگوں سے بیان نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کیا تم نہیں جائے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اے رسول ا

سند ورہ سے دروں سے بیان میں ہے۔ سرح میں جو سے حرف ہو ہے ہے۔ میں جانے کہ اللہ طاق سے حرفی ہے اسے رسوں ا آپ یہ جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیاہے' اس کو پخچاد بیجئے۔ بخد الانهم کو رسول اللہ بیٹیوں نے (قرآن مجید کے سوا) کسی تحریر کا دارث نمیس کیا' اور امام بخاری نے ابو تھیف سے روایت کیاہے کہ میں نے حضرت علی ہوہیٹر سے بوچھا کیا آپ کے

ل کریر قوارت کی لیا اور امام بحاری نے اور تھیف سے روایت لیا ہے کہ میں نے حضرت علی بھاتی ہے پو چھالیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ فرمایا نسیں اصرف کتاب اللہ ہے 'یا وہ ضم ہے جو ہر مسلمان قصص کو دی گئی ہے 'یا جو اس محیفہ میں ہے۔ میں نے پوچھالس محیفہ میں کیا ہے؟ فرمایا: دیت کے ادکام ہیں اور قیدیوں کو چھڑانے کے اور یہ کہ مسلمانوں کو کافر (حربی) کے بدلہ

مِن قُلَ نَبْيِس كِياجِائِ كَا- (صحِح البخاري عَن مَا مُرقَم الحديث: ١١١)

نبيان القر أن

جلدسوم

خلامہ یہ ہے کہ صوفیاء کی جو عبارات قرآن و سنت کے موافق ہیں' وہ مقبول ہیں اور جو عبارات کتاب و سنت کے خلاف ہیں' وہ مردد ہیں'اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کتاب دسنت سے ایسے اسرار اور احکام مستبط کرنے کی فہم عطا فرائے جو ان سے پہلے مفسرین و نقهاء اور مجملدین نے مستنبط ند کیے ہوں اور جب آیات اور اعادیث سے ائمہ اربعہ ک

اجتماد اور استغباط کو مان لیا گیاہے ' حالا نکروہ ایک دو سرے کے مخالف میں تو بعد کے علماء کے لیے یہ کیوں جائز نسیں ہے؟ کہ وہ کتاب اور سنت ہے ایسے مسائل اور ملمتیں مستنبط کریں 'جو ائمہ اربعہ نے نہ مستنبط کیے ہوں۔البنتہ! یہ ضروری ہے کہ بیہ

التخراج اجماع امت کے خلاف نہ ہو۔ (روح المعانی علائم ملاء ۱۸۵۱ مطبوعہ دار احیاء الراث العربی بیروت) نی ﷺ کے علم کی تین قشمیں

علامہ سید محمود آلوی کے اس کلام کی متانت اور ثقابت میں جمعیں کلام نہیں ہے 'کیکن دلا کل محیحہ کی روشنی میں بعض محققین کاپیہ نظریہ ہے کہ نبی میرجیز پر صرف احکام شرعیہ کی تبلیغ واجب تھی اور تمام علوم کی تبلیغ آپ پر واجب نہیں تھی۔ بعض علوم ایسے تھے جو آپ نے سب کو نمیں بتلائے 'بلکہ جو ان کے اہل تھے 'ان کو بتلادیے اور بعض علوم ایسے تھے' جو آپ نے کس

کو نہیں بتلائے 'وہ صرف آپ کی ذات مقدمہ کے ساتھ مختل تھے گویا آپ کے علوم کی تین قسمیں ہیں: يتخ عبدالحق محدث دالوي متوفى ۵۲ ۱۰ه لکھتے ہیں:

ا پنادست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا'جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینہ میں محسوس کی' پھراللہ تعالیٰ نے مجھے اولین اور آخرین کاعلم عطا فرا دیا اور جھے کئی اقسام کاعلم عطا فرہایا۔ ایک علم کی وہ نشم تھی جس کے متعلق مجھ سے عمد لیا کہ میں

کسی کو اس پر مطلع نہیں کروں گا اور میرے علاوہ اور کوئی مخص اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ دو سری علم کی وہ تشم تھی جس کو ظاہر کرنے یا پوشیدہ رکھنے کا مجھے افقیار عطا فرمایا اور تیسری علم کی وہ نشم تھی جس کے متعلق مجھے تھم ویا کہ میں امت

کے ہرخاص وعام کو اس کی تبلیغ کروں۔(مدارج النبوت 'جام مرا 'مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ ' سکھر' ۱۹۷ے) وہ علم جس کو تمام امت تک پہنچانا آپ پر فرض ہے جن علوم کی امت کے ہر خاص وعام کو تبلیغ واجب ہے'ان کا تعلق احکام شرعیہ سے ہے'اور زیر بحث آیت میں آپ کو

ان می کی تبلیغ کا تھم دیا گیاہے۔ آپ نے قرآن مجید کی تمام آیات کو پنجایا اور احادیث میں ان کی وضاحت فرمانی۔ زیر بحث آیت کی تغییر میں بہت سے منسمین نے یہ کماہ محمد اس آیت میں آپ کوا حکام شرعیہ کی تبلیغ کا تھم دیا ہے۔ قاضی عبدالله بن عمر بیضادی متوفی ۱۸۵ هه اس آیت کی تفسیر میں کلصته مِن:

اس آیت کا ظاہر معنی یہ ہے کہ ہرجو چیز نازل ہوئی اس کی تبلیغ واجب ہے اور شاید اس سے مرادیہ ہے کہ جس چیز کے ماتھ بندوں کی مصلحتیں متعلق ہوں' اس کی تبلیغ واجب ہے اور اس کے نازل کرنے سے مقصود ان کو مطلع کرنا ہو' کیو نکہ بعض امرار البيه كافشاء كرنا حرام ب- (انوار التنزيل الكازروني 'ج٢'ص٣٨٥مطبوعه داد اللككو 'بيروت)

علامه شاب الدين احمد خفاجی متوفی ۲۹۰ اهه اس کی شرح میں لکھتے ہیں: بعض علماء نے کما ہے کہ اس آیت کے تھم کا تعلق دین اور بندوں کی مصلحوں کے ساتھ ہے' اور آپ کو انہیں مطلع کرنے کا تھم دیا گیا ہے' اور جو اسرار نبی ہاتھ کے ساتھ خاص میں' ان کا یہ تھم نہیں ہے۔ جیسا کہ اہام بخاری نے حضرت

ابو ہر*ری*ہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ چھیز سے دو نشم کے علوم محفوظ کیے۔ ایک علم کو تو میں نے لوگوں میں بھیلا طبيان القر أن جلدسوم

ریا اور اگر دو سرے علم کو میں بھیلاؤں تو یہ نر ترہ کلٹ دیا جائے گا۔ اصحح البخاری علی رقم الحدیث: ۴٠) اور یہ علم الحقیقت اور ت ب جس سے سکوت کیا گیا ہے۔مصنف (علامہ بیضادی) نے بھی اپنے قول میں ای طرف اشارہ کیا ہے۔

(عمّايةُ القاضي 'ج ۳ م ۳۶۳-۳۶۳ مطبوعه دار صادر 'بيروت)

علامه ابوالسعود محمر بن محمد عمادي حنى متوفى ٩٨٢هه اس آيت كي تغيير من لكهية بين: آپ پر جس قدر بھی احکام نازل کیے گئے ہیں' ان کو پمنچاد یجے' کیونکہ جن آمور کا تعلق احکام ہے بالکل نہیں ہے جیے

اسرار خفیہ ان کی اوگوں کو تبلیغ کرنا مقصود نہیں ہے۔

( تغييرالي السعود على هامش الكبير'ج ٣٬٩٨ معاد مداد الفكو 'بيردت'٩٨١هـ)

علامه سليمان بن عمر الجمل متوفى ١٠٠١ه اس آيت كي تغيير من لكهيم بن: جو امور ادکام سے متعلق ہیں' ان کو پہنچا دیجئے۔ کیونکہ جو اسرار آپ کے ساتھ خاص کر دیے گئے ہیں' ان کی تبلیخ کرنا

آب کے لیے جائز نمیں ہے۔ (عاشیة الحمل علی الجلالین جام من ٥٥٠ مبلوعہ قد می کتب خانہ عمرا چی) وہ علم جس کی تبلیغ میں آپ کواختیار ہے

علامه طاهرين عاشور متوفي ١٣٨٠ه اس آيت كي تفيير من لكهتية من.

نی بیج مجمی بعض بوگوں کو خصوصیت کے ساتھ بعض ایسے علوم سے مطلع فرماتے جن کا تعلق احکام شرعیہ کے ساتھ نیں ہو آتا اور بعض امحاب کو کمی رازے مطلع فرائے تھے ، جیسے آپ نے صرف حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنا کویہ راز

بنایا که نی پیچیز کے اہل میں سے سب سے پہلے وہ آپ کے ساتھ آپ کے وصل کے بعد لاحق ہوں گی۔ اصحح البخاری و آم الحدیث: ۳۷۲۳) اور حضرت ابو بحر جیشن کو اس راز ہے مطلع کیا کہ اللہ تعاتی نے آپ کو جمرت کی اجازت دے دی ہے اسمج

البحاري وقم الحديث: ٩٠٥) اور حضرت حذيف جريني كواس دازے مطلع كياكه خارجي حضرت عنين ورين كوشميد كرويس مح

جیسا که حضرت حذیف نے حضرت عمر کو بتایا تھا۔ (میچ البواری) و تم الحدیث: ۵۲۵) اور جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ نے کماکہ انہوں نے ر سول الله عنجيم سے دو قتم کے علوم حاصل کیے ہیں۔ ایک علم تو انسوں نے پھیلا دیا اور دو سراعلم اگر وہ پھیلا دیں تو ان کی رگ جل كان دى جائے گى- استح النوارى وقم الحديث: ٣٠) اور يك وجه ب كه جب رسول الله عليجيد نے مرض وفات ميں مجمد الكھوانا

چابا اور پھر تکھوانے سے اعراض کر لیا۔ (میح ابواری' رقم الدیث: ۱۳۵۷ تو اس کی وجہ بیہ تھی کہ اس کا تعلق ادکام شرعیہ سے نمیں تھا کیونکہ اگر اس کا تعلق احکام شرعیہ ہے ہو آتا آپ اس کو تکھوانے ہے بھی اعراض نہ فرائے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے آپ

ے فرمایا ہے اے رسول اجو آپ ہر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیاہے 'اس کو پنچاد یجئے اور اگر (بالفرض) آپ نے اپیا نه كياتو آب ني اب ابيام منين بنهايا- (المائده: ١٦٤) اور حفرت عائشه التَّبِيَّعَة بان فرمايا جو مخص تم سے يه ك كه (سيدنا)

محرا بربی انے کی الی چیز کو چھیالیا جو آپ یہ نازل کی تی تھی تواس نے جموت بولا۔

(صحح البخاري 'رقم الحديث: ٣٨٥٥ 'التحرير والتئوير '7 سادس 'مل ٢٦٠) جن علوم کے متعلق رسول اللہ ہیجیج کو افتیار دیا گیا تھا کہ جس کو چاہیں مطلع فرما ئیں اور جس کو چاہیں نہ مطلع فرما ئیں

ان میں سے بعض کاذکر احادیث کے حوالہ سے علامہ ابن عاشور کی تحریر میں آگیاہے اور ای سلسلہ میں ایک حدیث میہ ہے: الم محمر بن اساعيل بخاري متوني ٢٥٧هه روايت كرتے مين:

حضرت انس بن مالک جہنی بیان کرتے ہیں کہ ایک سواری پر حضرت معلقہ جہنے وسول اللہ جہنے کے جیمیے میٹے ہوئے

طبيان القران

تھے۔ آپ نے فرمایا اے معاذین جبل انہوں نے کمالیک یارسول اللہ ایمی حاضر ہوں (بیہ مکالمہ تین بار ہوا) آپ نے فرمایا جو مخص مجی صدق ول سے الاالمه الاالله محمد رسول الله کی موائی دے الله اس کو دوزخ پر حرام کردے گا- حضرت معاذ نے کمایار سول اللہ اکیا میں لوگوں کو یہ خربنہ ساؤں کہ وہ خوش ہو جائیں اآپ نے فرایا پھرلوگ آی پر تکمیہ کرلیں گے۔ پھر حفرت معاذ برہیز نے موت کے وقت گناہ سے بچنے کے لیے ( تاکہ علم کاچھپاٹالازم نہ آئے) یہ حدیث بیان کردی۔

(صحیح البخاری عنار قم الحدیث:۱۲۸)

حضرت انس مع اللير بيان كرتے جيں كه مجھے بتايا كيا كه نبي اليجيع نے حضرت معاذ رواللہ سے فرمایا: جس فنحص نے اللہ سے اس حال میں ملاقات کی کہ اس نے اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہ کیا ہو' وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت معاذ نے پوچھامیں لوگوں کو یہ خوش خری ند سادوں؟ آپ نے فرمایا نیس! مجھے خدشہ ہے کہ پھرلوگ ای پر تکمیہ کرلیس گے۔

(صیح البخاری 'ج' و قم اُلدیث:۱۲۹)

قرآن مجيد مين بهي اس سلسله كي ايك نظير ب:

لايحبالله٢

اورجب بی نے اپنی کسی بوی ہے ایک راز کی بات فرمائی وَإِذْ أَسَوَّالنَّبِيثُ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِّيثًا پھرجب انہوں نے اس راز کا (کمی ہے) ذکر کر دیا اور اللہ نے فَكَمَّانَبَّآتُ بِهِ وَأَظْهَرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عِرَّفَ بَعْضَهُ نبی پر اس کا ظہار فرہا دیا' تو نبی نے انسیں کچھ جنا دیا اور کچھ وَأَعْرُضَ عَنْ بَعْضِ فَكَمَّا نَبَّأَكُمَا بِهِ فَالَّتْ مَوْرٍ بتانے ہے اعراض فرہایا۔ پھرجب نبی نے انہیں اس کی خبردی' آنْبَاكُ هٰذَا قَالَ نَبَّانِيَ الْعَلِيْمُ الْحَيبُرُ٥

تو وہ کئے لگیں آپ کواس کی کس نے خبردی؟ آپ نے فرمایا (التحريم: ۴)

مجھے بہت علم والے نمایت خبرر کھنے والے نے خبردی۔

علامه سيد محمود آلوي متوفى ٢٤٠اھ اس آيت کي تفيير ميں لکھتے ہيں: الم ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنماے اور الم ابن الى حاتم نے مجابدے روایت كيا ب ك في يوج نے حضرت حفعہ رضی اللہ عنها ہے یہ را ذبیان کیا کہ آپ نے اپنے اوپر حضرت ماریہ کو حرام کرلیا ہے۔ (بعض روایات میں شمد کے حرام کرنے کا ذکر ہے۔ اس سے مراد شرعی حرام نہیں ہے ' بلکہ فتم کھانا مراد ہے)اور یہ فرمایا کہ آپ کے بعد حضرت ابو بکراور حضرت عمر رمنی الله عنما خلیفه ہوں گے۔ حضرت حفعہ نے بیر راز حضرت عائشہ کو بتادیا ' تب نبی ہیجیم نے حضرت حفعہ سے فرمایا کہ تم نے ماریہ کے حرام کرنے کو افشاء کر دیا ہے اور حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی اللہ عنما کی خلافت کے راز کو افشاء کرنے سے آپ نے اعراض فرمایا' تا کہ وہ مزید شرمندہ نہ ہوں اور امام ابو لقیم اور امام ابن مردوبیہ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجهہ اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهاے روایت کیا ہے کہ نبی چہیم نے فرمایا تمهارے والداور عائشہ کے والد میرے بعد خلیف ہوں مے 'سوتم یہ راز نمی کو بتانے سے اجتناب کرنا۔

(روح المعاني 'ج ۲۸ 'ص ۱۵۱ 'مطبونه دار احیاء التراث العربی 'بیروت)

ہم نے باحوالد ولائل سے یہ بیان کردیا ہے کہ نبی شہیر کے علم کی ایک وہ متم تقی جس کی ہر خاص و عام پر تبلیغ کرنا آپ پر فرض تھا' یہ قرآن مجید کی تمام آیات بیں اور وہ احادیث بیں جن کا تعلق احکام شرعیہ سے ہے اور آپ کے علم کی دوسری قتم وہ ہے جس میں آپ کو اختیار تھاکہ آپ جس کو چاہیں 'بیان فرما کیں۔ اس پر بھی ہم نے باحوالہ ولا کل بیان کرویے ہیں۔ اب رہی تیسری قسم' بعنی وہ علم جو آپ کے ساتھ مخصوص ہے اور جس کا نشاء آپ پر داجب ہے' اس کے دلا کل حسب ذیل ہیں۔

طبيان القر أن

وہ علم جس کااخفاء آپ پر واجب ہے

نی بڑتی کو اللہ تعالی نے متنابات کاعلم عطافرایا ہے اور عام مسلمانوں کو یہ علم عطانمیں فربایا۔ فقهاء احناف کا یمی نہ ہب ہے اور سلف صالحین کا بھی یمی نہ ہب تھا کہ آیات متنابات کاعلم اللہ تعالی نے اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے ' یعنی رسول اللہ جھٹیں کے سوااور کسی کو نمیں ، عطافر ایا۔

للاجيون متثابه كي تعريف مين لكھتے ہيں:

متناب اس چیز کااسم ہے جس کی معرفت کی امید منقطع ہو اور اس کے ظاہر ہونے کی اصلا امید نہ ہو۔ وہ غایت نھا میں ہو تا ہے اور حکم کی ضد ہے جو مراد ہے 'وہ حل اس کو طاہر ہونے کی اصلا امید نہ ہو۔ وہ غایت نھا میں ہو تا ہے اور حکم کی ضد ہے جو مراد ہے 'وہ حتی ہو ہے اور حکم کی ضد ہے جو مراد ہے نام حتی ہو ہو ہے۔ اگر چہ ہم کو قیامت سے پہلے یہ چا تہیں چلے گا کہ اس لفظ مثنابہ سے کیا مراد ہے اور قیامت کے بعد اس کی مراد ان شاء اللہ ہم شخص پر منکشف ہو جائے گی اور یہ حکم امت سے حق میں ہے اور نبی ہی تھی ہے جو میں یہ اعتقاد ہے کہ آپ کو لفظ متنابہ کی مراد قطعاً معلوم ہو' ورنہ آپ ہے اس کے ماتھ خطاب کافائدہ باطل ہو جائے گا اور یہ ایمابو گا جے لفظ معمل کے ماتھ خطاب کیا جائے۔ اور الانوار می ۳۳ مطبوعہ صد اینز کمپنی 'کراچی)
جائے' یا کس عربی کے ساتھ حبثی میں تفتگو کی جائے۔ (نور الانوار میں ۳۳ مطبوعہ صد اینز کمپنی 'کراچی)

علامه سيد محمود آلوي متوفى ١٢٥٠ه لكصة بين:

اور یہ بات جائز ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ اصلوۃ والسلام کو دقت وقوع قیامت کی کال اطلاع دی ہو گر اس طریقہ سے نمیں کہ آپ اللہ کے علم کی دکایت کریں۔ ہاں! گراللہ سجانہ نے کسی حکمت کی وجہ سے آپ پر اس علم کا اخفاء واجب کردیا ہے اور سے علم آپ مرتبیج کے خواص میں سے ہے 'کین میرے زدیک اس پر کوئی قطعی دلیل نمیں ہے۔

(روح المعاني 'ج٢١'ص ١١٣ مطبوعه دار احياء التراث العربي 'بيروت)

بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی کی آیت میں یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے نبی میں ہے کوروح کی حقیقت پر مطلع نہیں فرمایا ' بلکہ یہ جائز ہے کہ آپ کو روح کی حقیقت پر مطلع فرمایا ہو اور آپ کولوگوں کو اطلاع دینے کا حکم نہ ریا ہو ' اور عظم قیامت کے متعلق بھی انہوں نے ای طرح کماہے۔

(فتح الباري 'ج ۸ 'م ۳۰ ۳ مطبوعه دار نشرا لکتب الاسلامیه 'لا بور '۱۰ ۱۳ هـ)

علامہ جلال الدین سیو طی متوفی ۹۱۱ھ کھتے ہیں: بعض علماء نے میہ بیان کیا ہے کہ نی مڑجیر کو امور خمسہ (قیامت؛ بارش ہونے' ماں کے بیٹ 'کل کیا ہوگا'اور کون کمال

رے گا) کاعلم دیا گیاہ اور وقت و قوع قیامت اور روح کاعلم بھی دیا گیاہ اسکین آپ کو ان کے مخفی رکھنے کا حکم دیا گیاہ۔

(خصائص کمبری 'ج۳م' ۱۹۰ طبع مصر' شرح العدور 'ص ۴۱۹ مطبوعه وار الکتب انعلیه 'بیروت)

علامه احمر قسطلانی متوفی ۹۱۱ ه ک<u>سته</u>ین:

بعض علاء نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن کی آیت میں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو حقیقت روح پر سطع نہیں فرمایا' بلکہ جائز ہے کہ آپ کو روح کی حقیقت پر مطلع فرمایا ہو اور رو سروں کو بتلانے کا تھم نہ ویا ہو اور علماء نے قیامت

کے علم کے متعلق بھی ای طرح فرمایا ہے۔(المواہب اللہ نیہ مع الزر قانی 'جا' س ۲۹۵) امام بخاری نے مصرت این عماس رضی امنہ عنصا ہے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے ایک خواب بیان کیا۔ حصرت ابو بکر

بيان القر أن

بلدسوم

نے عرض کیا' پارسول اللہ ۱ آپ جمجھے اس خواب کی تعبیر کی اجازت دیں 'مجرحضرت ابو بکرنے اس خواب کی تعبیر بیان کی 'بعد از ال عرض کیا' آپ فرمائیں کہ میری تعبیر صحیح ہے یا غلط' آپ نے فرمایا بعض صحیح ہے ' بعض غلط' حضرت ابو بکرنے عرض کیایار سول الله اخدا كي تشم إ آپ ضرور بتلا كي ميس في كيا خطاكى ٢٠ آپ ف فرما يا فشم نه دو-

(صحِح البغاري'ج ۸٬ مقم الحديث:۲۰۴۸ نخفرا)

عافظ ابن حجر عسقا إني اس مديث كي شرح مين لكصة بين: خواب کی تعبیرغیب کاعلم ہے'اں لیے جائز تھاکہ آپاس غیب کواپنے ساتھ خاص رکھتے اور دو سروں سے مخفی رکھتے۔

(فتح الباري 'ج١٢'ص ٣٣٦ 'مطبوعه وار نشرالكتب الاسلاميه 'لا بور'١٠٠١هـ)

ہم نے تفصیل سے ولائل کے ساتھ باحوالد بیان کرویا ہے کہ نبی تی ہے علم کی تین قسمیں تفسیں۔ ایک وہ علم جس کی تمام امت کو تبلغ کرنا آپ پر فرض تھا۔ یہ تمام قر آن کریم ہے اور وہ احادیث میں جن کا تعلق قر آن مجید کی تفصیل اور بیان ہے

ہے' اور دو مراوہ علم ہے جس کی تبلیغ میں آپ کو افتیار تھا اور اس کا تعلق عموماً غیب کی خبروں سے ہے' اور تیسراوہ علم جس کا ا فغاء آپ پر واجب ہے۔ جیسے آیات متشابهات مقذیر 'وقت وقوع قیامت اور روح کاعلم اور یہ وہ اسرار ہیں جن کاعلم الله تعالی

کے ساتھ خاص ہے اور اس نے صرف اپنے حبیب اکرم شیزیر کو ان پر مطلع فرمایا ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: آپ کئے کہ اے اہل کتاب! تم (دین برحق کی) کسی چیز پر نہیں ہو۔ جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرد اور اس کو جو تمہارے رب کی جانب ہے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ اور ان میں سے بہت سے لوگوں کے کفراور سرکٹی کو وہ ضرور زیادہ کردے گاجو آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے' سوآپ کافروں کی قوم

ير افسوس نه كريس – (المائده: ۱۸)

نان نزول الم عبد الملك بن بشام متوفى ٢١٣ ه كلصة بي:

رسول الله بیتیر کے پاس رافع بن حارثہ اسلام بن مشکم الک بن السیت اور رافع بن حریمہ آئے اور کئے لگے یا محمدا اصلی اللہ علی وسلم) کیا آپ یہ نہیں کھتے کہ آپ حضرت ابراہیم کی ملت اور ان کے دین پر میں اور آپ اس تورات پر ائیان

لاتے ہیں جو حارے پاس ہے اور آپ گواہی دیتے ہیں کد وہ اللہ کی طرف سے برحق ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں المیکن تم نے وین میں کچھنی بدعات نکال لی بیں اور اللہ نے تم سے جو عمد لیے تھے عتم نے ان کا انکار کردیا 'اور اللہ نے تم کوجن چیزوں کے بیان کرنے کا تھم دیا تھا، تم نے ان کو چھپالیا، سو میں تمہاری بدعات ہے بری ہوں۔انہوں نے کہاہم ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں جو ادارے پاس میں اور بے شک ہم ہوایت اور حق پر میں اور ہم آپ پر ایمان لا کیں گے 'ند آپ کی اتباع کریں گے 'تب یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ کئے کہ اہل کتاب! تم (دین برحق کی) کسی چیزیہ نہیں ہو۔(الاتیہ)

(السيرة النبوييه 'ج٣٠ ص ١٨١-١٨٠ ' جامع البيان ' ٢٦٪ ص ١٨٦-١٨٥)

یمود ونصاریٰ کے کسی عمل کالا کُق شار نہ ہو نا

اہل کتاب سے مرادیمود اور نصاری ہیں' بیود اس لیے ہیں کہ ان کو تھم دیا گیا تھا کہ وہ تورات کے ان احکام پر عمل کریں جن کو منسوخ نہیں کیا گیا اور سیدنا محمد ہوتی کی بعثت تک انجیل پر ایمان لائمیں اور آپ کی بعثت کے بعد قرآن کریم پر ایمان لا نمیں جو تورات اور انجیل دونوں کا محافظ ہے اور قر آن مجید کے احکام پر عمل کریں 'کیکن انہوں نے ایسانٹیس کیا'اور نصار کی اس

طبيان القر أن

لیے مراد ہیں کہ انہوں نے انجیل کی ان بشار توں سے اعراض کیا جو حضرت عینی علیہ السلام نے ہمارے نمی سیدنا محمد منظیم کے متعلق دی تھیں۔

تم کی چیز بسیں ہواس کا معنی ہیہ ہے کہ تم دین برق کی کی چیز کے حال نہیں ہو۔ تم میں تقوی ہے 'ند دیانت ہے 'ند بدایت ہے اور تم بر دوات اور انجیل کے اصل امکام بر ایت ہے اور تم بر دو ترات بازل کی ٹی تھی 'تم اس کی کی چیز تائم نمیں ہو 'جب تک کہ تم تورات اور انجیل کے اصل امکام بر عمل نہ کراور تو تک تم میں دین داری اور ہوایت کا ایک شمہ بھی نمیں ہوگا اور اس سے مقسود یہ ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک تمارا کوئی عمل قابل ذکر اور لا کن شمار نمیں ہے 'اور دین داری اور مصاحب کتاب ہونے کے تمارا سے مقاوت میں اور میکن آخرت میں مصاحب کتاب ہونے کے تمارا کوئی عمل مقبول نمیں ہے۔
تمارا کوئی عمل مقبول نمیں ہے۔

نزول قرآن سے ان کے کفراور سرکشی کااور زیادہ ہونا

روں روں روں کی بد عقید گیوں کو باطل کیا ہے اور ان کو کافر قرار دیا ہے۔ اس کے بید کہ قرآن مجید نے ان کی شریعت کو منسوخ کر دیا ہے اور ان کی بد عقید گیوں کو باطل کیا ہے اور ان کو کافر قرار دیا ہے۔ اس لیے بیہ قرآن مجید ہے حد اور بغض رکعتے ہیں اور دیا ہوں قرآن مجید کی تیاب بادر اور بغض بیل اضافہ ہو آہے اور یہ زیادہ شد دمہ ہے قرآن مجید کا انگار مرتے ہیں۔ خزان مجید کا انگار کرتے ہیں۔ نیزا بیہ سیدنا محمد میڑج بی کی بوت کا انگار کرتے ہیں اور قرآن مجید کی جرآیت آپ کی نبوت کی دیل ہے اور اسلام کے دین معتقم ہونے پر برھان ہے۔ اس لیے جب مجی کوئی آیت نازل ہوتی ہے 'یہ اس کا انگار کرتے ہیں اور ان کا کفراور زیادہ ہو جا آپ مجید کے بیزا کتنے ہی تاریخی تقائل انہوں نے غلط بیان کے تھے 'جن کی قرآن مجید نے تعذیب کردی' اس لیے یہ قرآن مجید کے ظاف اور زیادہ سرکشی کرتے ہیں۔

نی بڑ تیر پر چونک رحت عالب تھی اس لیے ان کے کفراور سرکٹی سے آپ کو رج اور افسوس ہو یا تھا۔ اللہ تعالی نے فرایا آپ کا فروں کی رام راست پر آنے والے فریا یا آپ کا فروں کی راس) قوم پر افسوس نہ کریں اکیونکہ سرکٹی ان کی سرشت بن چکی ہے اپید لوگ راہ راست پر آنے والے فسیس میں اللہ آ آپ ان کے انجام بد پر افسوس نہ کریں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: ب ب شک ایمان کے مرکی اور یہودی مسابین اور نصاری جو بھی الله اور قیامت پر (صیح) ایمان لایا اور اس نے نیک مِل کیے ، تو نہ ان بر خوف ہو گااور نہ وہ ممکین ہوں گے۔ (الما کرہ: ۲۹)

الصا. مُون کے رفعی حالت میں ہونے کی توجیہ

اس آیت میں الصابئون حالت رفع میں ہے اور نمو می قاعدہ کے اعتبارہے اس کو جالت نصب میں الصابیّین ہونا چاہیے تھا۔ اس کاایک جو اب یہ ہے کہ الصابئون مبتداء ہے اور اس کی خبر مقدر ہے۔ کد الک جس پر ان کی خبرولالت کرتی ہے اور نقد پر عبارت یوں ہے ان الذیبن امنوا والذیبن ھا دوا والنصاری من آمن باللہ والیوم الا حروع مل صالحافلا حوف علیهم ولاهم یہ حرنون والصابئون کفوالک ۔

دو سراجواب میہ ہے کہ ''ان'' نعل کی مشابعت کی وجہ ہے عمل کر آب 'اس لیے عال ضعیف ہے۔ اگر معطوف علیہ میں اس کا عمل خلام ہور اپنی فاہرااہم پر نصب ہو) تو معطوف میں بھی اس کے عمل کا فلام ہونا ضروری ہے اور اگر معطوف علیہ میں اس کے اسم پر ظاہرا نصب نہ ہو' جیساکہ اس آیت میں ہے تو پھر معطوف میں بھی نصب کا عمل ضروری نہیں ہے' اور اس کے اسم پر ابتداء کی وجہ ہے رقع بھی جائز ہے' جیساکہ اس آیت میں ہے۔

ئبيان القر أن

کیا صرف نیک عمل کرنے سے یہودیوں اور عیسائیوں کی نجات ہو جائے گی! اس آیت پر دو سرااعتراض میہ ہے کہ مبتداءاور خبریں تغایر ہو تاہے اور اس آیت میں ایبانسیں ہے 'کیونکہ اس آیت کا حاصل معنی بید ہے کہ بے شک جولوگ ایمان لائے.... جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا اس کو خوف اور غم نسیں ہو گا؟ اس کا

جواب یہ ہے کہ یہ آیت ان کے متعلق ہے جو صرف زبان سے ایمان لائے تھے۔ جیسے منافق ان کے متعلق فرمایا: جو بھی محض زبان سے ایمان لایا ہے' اگر وہ دل سے ایمان لایا قواس کو خوف اور غم نہیں ہوگا۔ وو سراجواب بیہ ب کہ جو اب ایمان لایا ہے اگر

وه ایمان پر دائم اور بر قرار رها٬ مرتدنه موااور اس کامیمان پر بی خاتمه موا٬ تواس کو خوف اور غم نهیس موگا۔ اس آیت پر تیسرااعتراض بیہ ہے کہ اس آیت کے اعتبار سے نجات کے لیے اسلام لانا ضروری نہیں ہے' کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ یمودی انھرانی اور ستارہ پرست جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان الایا اور اس نے نیک عمل کیے اس کو کوئی خوف اور

غم نہیں ہو گا؟ اس کا جواب میہ ہے کہ ایمان لانے ہے مراد میہ ہے کہ صحیح ایمان لا ئیں اور یمودی جو عزیر کو خدا مانتے ہیں اور عیسائی' جو حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں' اور صائین جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں ان کا بمان صحیح نہیں ہے' ان کا بمان اس

وقت صحح ہوگاجب دہ اپنی بدعقید گیوں ہے تائب ہو کراسلام میں داخل ہو جائیں۔ ہم نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیاہے کہ ہے دو**نوں اعتراض ترجمہ سے ب**ی دور ہو جاتے ہیں۔ تاہم دو سرے اعتراض کے جواب کی مزید وضاحت کے لیے البقرہ ° ۲۲' کی تفسیر بھی ملاحظہ فرمالیں۔ الله تعالی کاارشاد ہے: بے شک ہم نے بنوا سرائیل سے پختہ عمد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے جب بھی ان کے

پاس کوئی رسول ایسا تھم لے کر آیا جو ان کی نفسانی خواہشوں کے خلاف تھا تو انہوں نے (رسولوں کے) ایک گروہ کو جھٹلایا اور ايك كروه كو قتل كرديا - (المائده: ٥٠)

اس آیت سے مقصود بر ہتلانا ہے کہ بنوا سرائیل این سر کشی اور بٹ دھری کی وجہ سے اللہ سے کیے ہوئے پخت عمد کو پورا نہیں کرتے 'انہوں نے اللہ تعالیٰ ہے عہد کیا تھا کہ وہ اللہ کے تمام احکام کو من کر قبول کریں گے 'اور ان تمام احکام پر عمل کریں مے ' کیکن انہوں نے ان پختہ مہود کو تو ژدیا اور اپنی آراء اور خواہشیوں کو احکام شرعیہ پر مقدم کیا۔ شریعت کا ہو تھم ان کی رائے اور خواہش کے موافق ہو آ اس پر عمل کرتے اور جو اس کے طلاف ہو آ اس کو رد کردیتے۔ انہوں نے حصرت زکریا اور یکی ملیماالسلام اور کئی انبیاء علیم السلام کو قتل کیا' اور انہوں نے حصزت میسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کامنصوبہ بنایا تھا' لیکن اللہ تعالی نے ان کو زندہ آسان پر اٹھالیا۔

الله تعالی کا ارشادے: اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان کو (اس کی) کوئی سزانسیں ملے گی 'سووہ اندھے اور بسرے ہو گئے ' مجراللہ نے ان کی توبہ قبول فرمالی' مجر مجمی ان میں ہے بہت ہے لوگ اندھے اور بسرے ہو گئے اور اللہ ان کے اعمال کو

خوب ویکھنے والا ہے۔(المائدہ:اے) فتنه کے معنی

فتنہ کے کئی معانی ہیں۔ نقصانات اور مصائب کو بھی فتنہ کتے ہیں اور اللہ تعالیٰ برا ممالیوں کی جو سزا دیتا ہے اس کو بھی فتنہ کتے ہیں اور اس آیت میں ہی معنی مراد ہے اور اللہ کے نیک بندوں کو جس آزمائش میں ڈالا جا آ ہے اس کو بھی فتند کتے ہیں۔ اس فتنه كى وجه سے نيك لوگول كے درجات بلند ہوتے ہيں۔ قرآن مجيد نے باروت اور ماروت كو بھى فتند فرمايا ہے كو نكد ان كى وجہ سے لوگ آز ماکش میں جتلا ہو گئے تھے 'اور نبی پڑھیں نے دجال کو فتنہ فرمایا ہے

شيان القر آن

اس آیت کامعنی میہ ہے کہ بنوا سرائیل کا گمان پیر تھا کہ انہوں نے انبیاء علیم السلام کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا ہے 'اس کی دنیا میں ان کو کوئی سزا نمیں طے گی اور اس دجہ ہے ان پر مصائب طاری نمیں ہوں گے اور وہ سجھتے تھے کہ آخرت میں بھی ان کو عذاب ہے نجات ہو جائے گی 'کیونکہ وہ اللہ کے بیٹے اور محبوب میں اور اگر ان کو عذاب ہوا تو صرف چند دن عذاب ہوگا' جتنے دن انہوں نے مجھڑے کی پرسٹش کی تھی۔

بنواسرائیل کاہدایت ہے دوبار اندھااور بسراہونا

اس آیت میں بنواسمائیل کے متعلق دو مرتبہ فرمایا ہے کہ وہ اندھے اور بسرے ہوگئے 'اس کامنی ہیہ ہے کہ انہوں نے دکھے کر ہدایت حاصل کی اور نہ من کر ہدایت حاصل کی 'ان کی بدا تمایوں کی دجہ سے ان پر قبط مسلط ہو گیااور ان پر وہائیمی طاری کی گئیں 'مئین انہوں نے اس سے کوئی تعیمت حاصل نہیں کی۔ پھران کے دلوں میں آیک دو سرے کے خلاف صد اور بغض پیدا کر دیا گیا' وہ ایک دو سرے کے خلاف لڑتے اور ایک دو سرے کو قتل کرتے 'کین انہوں نے اس سے بھی کوئی عبرت حاصل نہم کی۔

ہو اسرائیل ہدایت کو حاصل کرنے سے دو مرتبہ اندھے اور بسرے ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت ذکریا مطرت یکی اور حضرت نمیں اور عضرت نمیں اور عشرت نمیں اور عشرت نمیں اسلام کے زمانہ میں کے بائنہ میں ان کی توقیق دی۔ ان میں سے چربست سے لوگ اندھے اور بسرے ہوگئے اور سیدنا محمد و تبتی سے زمانہ میں انہوں نے آپ کی تبوت اور رسالت کا انکار کیااور کم لوگ ایمان لائے بھیے حضرت عبداللہ بن سلام جوائیں۔

اس آیت کا دو سرا محمل بیہ ہے کہ پہلی بارید اند سے اور بسرے اس وقت ہوئے جب انہوں نے پچٹڑے کی پرسٹش کی پھر انہوں نے توبہ کی اور انڈ نے ان کی توبہ تبول کر کی 'پچر دوبارہ بید اند سے اور بسرے ہوگئے۔ جب انہوں نے سرکشی اور ہٹ دھرمی کی اور بید کہا: کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیس کے جب تک کہ انڈ تعالی کو تھلم کھلاد کیے نہ لیں۔

اور اس کا تیمرا محمل میہ ہے کہ جب ان کے پاس حضرت داؤد اور حضرت سلیمان ملیماالسلام بھیجے گئے تو یہ ہدایت حاصل کرنے ہے اندھے اور ہمرے ہوگئے 'مجراللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرلی اور اس کے بعد بھر پیدائید مے اور ہمرے ہوگئے۔ ملاد طاقہ میں مانشہ میں قدر مدعوں نے لکہ اور میں اس کے جد میں میں کئے عظیمی انٹری کی طرف ایٹران میں درجین میں

علامہ طاہر بن عاشور متوفی ۱۳۸۰ ہے لکھا ہے کہ اس آیت میں دو تاریخی عظیم حادثوں کی طرف اشارہ ہے جو حضرت موئی علیہ اسلام کے بعد بنو اسمار کے بعد اور جوا بید اسمار کو بیش آئے۔ بہلا حادثہ وہ تھا جس واضل میں واضل ہوا۔ اس نے مجد کو جلا دیا اور تمام بنو اسمار کم ۱۹۵۸ میں داخل ہوا۔ اس نے مجد کو جلا دیا اور تمام بنو اسمار کم بائک کو بائک کر بائل کے گیا اور وہاں ان کو قید کر دیا 'کیر اللہ تعالی نے ان کی توبہ تبول فرائی اور فارس کا بادشاہ کورش' انسور بین کہ بائک کر بائل کے آئا کہ بائل اور بیود بین کو بائن ور ان کی تعد انہوں نے پیر نافر بائی اور کم جو بائم میں کہ بائل کر ایک کر بائل اور سے جمہوں میں دائیں مجد کو دوبارہ تقیم کیا اس کے بعد انہوں نے پیر نافر بائی اور سرخی کی اور سے وہ مرا ماد پیش آیا۔ جب قسم میں انہرا طور سرخی کی اور سے دو مرا حادثہ بیش آیا۔ جب قسم میں انہرا طور دوباری نے در قطم کا کا حاصرہ کر لیا ، حق کہ یہ وہ کہ سے کہور ہوک سے مجبور ہوک کے در ایک اور بین او قات بھوک سے بابلا کر ایک دو مرا کو قید کر لیا ' میں کہ یہود بھوک سے مجبور ہوک کے بڑار کمبود ہوں کو قید بھوک سے بابلا کر ایک دو مراک کو قید کر لیا ' میں کہ یہود بھوک سے مجبور ہوک کے بڑار کمبود ہوں کے جبور کہ کرا گھا نے گئے اور بعض او قات بھوک سے بابلا کر ایک دو مراک کو قید کر لیا ' میں کہ میں کو قات بھوک سے بابلا کر ایک دو مرک کو کھا جاتے تھے۔ اس نے دس لاکھ یہود ہوں کو کھا جاتے سے۔ اس نے دس لاکھ یہود ہوں کو کھا والے میار میں کو کھا جاتے تھے۔ اس نے دس لاکھ یہود ہوں کو کھا والے میار کو کھا جاتے کے۔ اس نے دس لاکھ یہود ہوں کو کھا والے میار کو کھا جاتے کے۔ اس نے دس لاکھ یہود ہوں کے دوبارہ اور سائل کے بیار کو کھیر کر لیا کو در مرک کو کھا جاتے کے۔ اس نے دس لاکھ یہود ہوں کو کھا کو دیا 'اور سائل کے بڑار میود پور کو کھا جاتے کیا کہ کو تید کر لیا ' کھیر کو کھا کے دوبار کو کھا کہ کو کھیر کر لیا ' کو دیسے کیس کے دوبار کھا کو کھا کہ کو کھا کر لیا گھا کہ کو کھا کہ کیا کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کو کھا کو کھا کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا

ابن انبراطور رومانی کے ۱۱۱ سے ۱۳۸۸ء تک اس کے بعد حکمران رہا اس نے ان کے شمر کو مندم کر کے سپاٹ زیمن بنا دیا اور اس وقت دنیا میں میرودیوں کی حکومت ختم ہوگی تھی اور ان کاوطن لمیامیٹ ہوچکا تھا۔(التحریر والتحویر ع۲۰ م

تبيان القر أن

یہ دونوں تاریخی حادثے جو بنوا مرائیل کی بدا تلایوں کی یاداش میں رونماہو کے نقے 'ان کی طرف قرآن مجید کی حسب ذمل آیات میں اشارہ کیا گیاہے: ہم نے بنوا سرائیل کو کتاب میں قطعی طور پریہ بتادیا تھاکہ وَ قَضَيْنَا إلى بَنِينَ إِسُرَائِينُ إِنِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَكُتَعُلُنَّ عُلُوًّا تم ضرور زمین میں دو مرتبہ فساد کرد کے اور تم ضرور بہت بری مرکشی کروے 0 توجب ان میں سے پہلے وعد ، کاوقت آ پنجا 'تو كَيْبِيرًا0فَاِذَاحَاءَوَعُدُأُولَاهُمَابُعَنْمَاعَكَيْكُمُ ہم نے تم پر اپنے بخت جنگجو بندے مسلط کر دیئے سووہ تمہاری عِبَادًا لَّنَّا أُولِي بَانِي شَدِيبُدٍ فَحَاسُوا حِلْلَ ملاش کے لیے شمروں میں مجیل گئے اور یہ ایباد عدہ تھاجو ضرور الدِّيَارُّوَ كَانَ وَعُدًّا مَّنْهُ عُولًا ۞ ثُمَّ رَدُّدُنَا لَكُمُ یورا ہونا تھاO پھرہم نے ان پر تمهارا غلبہ دوبارہ لوٹا دیا' اور الْكُتَرَةَ عَلَيْهِمْ وَامْدَدُنْكُمْ بِامْوَالِ وَبَينِيْنَ وَ مال اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائی اور تمہاری تعداد جَعَلُنْكُمْ اكْفَرَ لَفِيْرًا ٥ إِنَّ آحُسَنْتُمْ برهادی ٥ اگرتم نے نیك كام كيے توتم نے اپن جانوں ك آحَسَنُتُمُ لِانْفُرِسِكُمُ وَإِنَّ آسَائُمُ فَلَهَا فَيَاذَا ساتھ بھلائی کی 'اور اگرتم نے برے کام کیے تواپنے ساتھ برائی حَمَاتُهُ وَعُدُهُ الْأَخِرَةِ لِلْبَكُورُوا وُجُوْهَكُمْ وَ کی ' پھر جب وو سرے وعدہ کا وقت آ پہنچا تو ہم نے رو سرے لِبَدْ مُحَكُوا الْمَسْحِدَ كَمَا دَحَكُوهُ آوَلَ مَرَّةٍ وَّ ظالموں کوتم پر مسلط کردیا ' آ کہ وہ تہمارے چروں کو مصنحل کر لِيُنَابِّرُوا مَا عَلَوا تَتْبِيرُا٥ عَسلى رَبُّكُمُ انُ دیں اور معجد میں داخل ہوں جیسا کہ پہلی بار اس میں داخل كِرْحَمَكُمْ وَإِنَّ عُدُّتُم عُدُنَّا وَجَعَلْنَا حَهَنَّمَ ہوئے تھے اور جس چزیر ظب یا کمی' اسے جاہ و برباد کردیں 0 لِلُكُوفِرِيْنَ حَصِيرًا٥(بنواسرائيل.٠٨)

عنقریب تمهارا رب تم پر رحم فرمائے گاور اگر تم نے بھر سرکشی کی تو ہم پھرعذاب دیں گے'اور ہم نے دوزخ کو کافروں کے

ليے تيد خانہ بناديا ہے۔

ان آیات کی تغییر میں بعض علاءنے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے تورات میں لکھ دیا تھا کہ بنوا سرائیل دوبار شرارت کریں گے۔اس کی مزاجیں دشمن ان کے ملک بر غالب ہو جا کمیں گے۔ پہلے دعدہ سے مراد بخت نصر کا تملہ ہے جو ولادت مسیح سے ۵۸۸ مل قبل ہوا 'اور دد مرے دعدہ سے تیمٹس (میطوس) ردی کا حملہ ہے 'جو ۲۹ء میں ہوا۔ ان دونوں حملوں میں میودیوں پر ممل تبای آئی اور مقدس میکل کو برباد کر دیا گیا۔

چونکہ میودیوں نے یہ گمان کیا تھا کہ انہوں نے رسولوں کی جو تکذیب کی ہے' اور ان کو قتل کیا ہے' ان کو اس کی کوئی سرا نمیں ملے گی' تو اللہ تعالی نے ان کے اس گمان کا رد کرنے کے لیے فرمایا: کہ انہوں نے دو بار سرکشی کی اور ہریار اللہ نے ان کو ان کی مرتشی کی مزا دی 'جس سے تمام بہودی دیران اور برباد ہوگئے اور ہر مزا کے بعد انہوں نے توبہ کی اور توبہ کے بعد وہ مجر اندھے اور بسرے ہوگئے۔ سواب اگر انہوں نے ہارے رسول سیدنامحمہ پڑتین کی تکذیب کی اور آپ کو تل کرنے کی سعی کی' تو میہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی کی سزا ہے نسیں چ سکیں گے اور ایساہی ہوا' انہوں نے آپ کی تکذیب بھی کی اور دوبار آپ کو فِلّ کرنے کی سازش کی۔ آپ کو اللہ نے ان کے شرہے محفوظ رکھااور ان کو قتل کیا گیا اور جلاوطن کیا گیا اور ونیااور آخرت میں ان پر لعنت کر دی مخی۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: بے ٹک وہ لوگ کا فر ہو گئے جنوں نے کہا' یقیناً سیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ عالا نکه مسیح نے کم

جيان القر ان

تا؛ اے بی اسرائیل! اللہ کی عبادت کو جو میرا اور تمہارا رہ ہے' بے ٹیک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کماتو اللہ نے اس م

جت حرام کردی ہے 'اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور طالموں کا کوئی مدد گار نہیں ہے (المائدہ: ۲۷)

عیسائیوں کے عقیدہ متکبیشہ کارد

یہ آیت ان عیسائیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کو خدا کہتے تھے' اور اللہ تعالی کو تین میں کا تیبرا قرار دیتے تھے۔

اس ہے پہلی آیات میں انٹھ تعالی نے بیودیوں کی پدا ٹالیوں کابیان فرلما ادر ان کے شہمات کا ابطال کیااور اس آیت ہے الله تعاتی نے نصاریٰ کا رو شروع کیاہے اور حضرت میج علیہ السلام کے متعلق جوان کالوہیت کاعقیدہ تھا'اس کو باطل کیاہے' اور خود حضرت مسج علیہ السلام کے قول ہے ان کارد کیا ہے'اور یہ ان کے خلاف حجت قاطعہ ہے۔

نصاریٰ میں سے ایک فرقہ لیقوبہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ مسج ابن مریم ہی اللہ ہے' وہ کتے ہیں کہ اللہ تمن اقائیم (اصلوں) سے مرکب ہے۔ باپ میٹااور روح القدس- باپ اللہ ہے اور بیٹا مسے ہے اور باپ (اللہ) بیٹے (مسے) میں حلول کر کے ا سکے ساتھ متحد ہو گیا' اور وہ روح القدس بن کیااور ان میں ہے ہرا یک دو سرے کا عین ہے اور الحجے اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ مسے ی اللہ ہے' عالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیرا ہوتے ہی جو کلیہ سب سے پیلے کما' وہ یہ تھا"میں اللہ کا بندہ ہوں"۔

فَالَ إِنِّي عَبُدُ اللَّهِ أَنَّتِي الْكِتَابَ وَحَعَلَنةً. (میج نے کہا) بے ٹک میں اللہ کا ہندہ ہوں' اس نے مجھے نَبيًّا ٥ وَ حَعَلَني مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنُتُ وَ لَا سَلَا وَل اور جَمِع ني بايا ٥ اور يس جال جي بول عجم

أوْسَانِيُ بِالصَّلْوَةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمُّتُ حَيًّا ٥ بركت والابنايا اورجب تك مين زنده بون مجھے نماز اور زكو ة

ادر اس آیت میں حضرت مسیح کابیہ قول نقل فرلمااے ہوا سرا ئیل!اللہ کی عمادت کرد جو میرادر تمہارا رب ہے' بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کمیا' تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے۔

میٹک وہ زنگ کافر ہر گئے جنہول نے کہا بلاشبر انٹرزین میں سے تیمبارہے ، حالانکہ سوا ایک معبو*ت* 

ڲۊٳڿڴ<sup>؇</sup>ۅٳڶڷؖۮۑؽ۬ؾۿۏٳۼؾٵؽڠؙۏڵۏؽٳ ئی مستق عبادت بنبیں اور اگروہ اینے ان اوّال سے باز نر اَسے تر ان میں سے جن وگر*ل نے کخ*رکم

ال کو نبایت دردناک مذاب مزدر پہننے گا 0 وہ انٹر سے توب کیوں نہیں کرتے اور اس سے نبشن کر

ۉٳٮؾ۠ۿۼٙڡؙٚۏٛڒؖ؆ۜڿؽ۫ڎۧ۞ػٵڶؙؠڛؽڂٳڹؽؙڡۯؽۘڮٳٳؖڒۯڛؙۏڮ

طلب کرنے مالا کر انتد بہت بخشنے والانبایت مبر ان ص م مع این مریم حرف ایک رول میں ، ان سے پہلے بہت

ئبيان القر آن



اں وگوں کی نسانی خراہٹوں کی بیروی دکروج پہنے سے گراہ ہر چکے ہیں اور انفوں نے بہت زیادہ وگوں گخصکتواعث سواج الکتیبیل ﷺ

کوگراه کیا در ده خود را و راست بینک یک ین 0

الله تعالی کاارشاد ب: ب فک ده نوگ کافر موصح جنوں نے کما بلشبه الله تین میں سے تیراب اصالا کله سوائ

ایک معبود کے کوئی مستحق عباد نہ نسیں اور اگر وہ اپنے ان اقوال ہے بازنہ آئے تو اُن میں ہے جن لوگوں نے کفر کیا ہے 'ان کو نمایت دروناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ (الما کدہ: 24)

همایت دردناک عذاب طرور پیچه ۵- (اما مده: ۱۲۰) متقد مین اور متاخرین عیسا نیون کا نظریه شمین شدر اس کار د

غد مین اور مها ترین میسامیون ۵ سریه سندیت ور ۰ س مررد قدیم میسانی به سمتے تھے کہ اللہ 'مریم اور میسلی تین خدامی اور قرآن مجیدے اننی لوگوں کارو کیاہے۔اللہ تعالی فرما

فَالَ سُبْحَنَكَةَ مَا يَكُونُ لِنَي آنَ أَقُولَ مَالَيْسَ لو وه عرض كرير عَ وَإِلَ ب مير ليه يه جاز نيل كه لِيُ يِحَتِي (الماقده:۱۲) شير المي المي يحتي (الماقده:۱۲)

یری است میں است مصابی ہے ہے۔ ہیں کہ جو ہر دامد تمن اقائم (املی) ہیں۔ باپ میں ادر ردح القد من ادریہ تیزں ایک خدا ہیں جیے سورج تمن چیزوں پر مشتل ہے۔ قرص مشعاع ادر ترارت۔ اور باپ سے ان کی مراد ہے ذات اور بیٹے سے مراد ہے کلمہ، اور ووج سے مراد ہے حیات۔ وہ کتے ہیں کہ گلہ انڈ کا کام ہے جو حضرت عمیلی کے جم میں معضلط ہوگیا جیے بانی شراب میں

جلدسوم

<u> بيان القر ان</u>

تلوط ہو جا آہے' یا پانی دودھ میں کلوط ہو جا آہے' اور ان کازعم ہے کہ باپ خداہے' میں خداہے اور روح خداہے۔ عیمائیوں کا پیر تول بدیمی البعلان ہے 'کیونکہ تین ایک نہیں ہو آباد رایک تمین نہیں ہو یا'اور عیمائیوں کے اس قول ہے زیادہ فاسد اور باطل قول دنیا میں اور کوئی نمیں ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: وہ اللہ ہے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس ہے بخش کیوں نہیں طلب کرتے ' عالا نکہ اللہ بہت بخشنے والا نمایت مهرمان ب (المائدہ: ۵۲)

یہ اللہ تعالٰی کا انتہائی کرم ہے اور اس کا بے حد لطف اور احسان ہے کہ عیسائیوں کے اس کذب اور افتراء اور ان کے

شرک کے باوجودان کو توبہ اور استغفار کی دعوت دے رہا ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: مسیح ابن مربم صرف ایک رسول میں 'ان سے پہلے بہت رسول گزر پچے میں اور ان کی مال بست كى ين وه دونوں كھانا كھاتے سے وكيمي بم كس طرح وضاحت سے ان كے ليے دلاكل بيان كرتے بين مجرد يكھنے وہ كيمي اوندهی باتیں کررہے ہیں۔(المائدہ:۵۵)

حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدانہ ہونے پر دلائل

حضرت عيلي عليه السلام ان رسولول كي جنس مين سے ايك وسول بين جو ان سے پيلے گزر يے بين جس طرح حضرت عینی علیہ السلام نے معجزات پٹن کیے۔ اس طرح ان رسولوں نے بھی معجزات پٹن کیے تھے اگر حضرت عینی نے مادر زاد اندھے بینا کیے 'کو زهیوں کو شفا دی اور مردوں کو زندہ کیا' تو حضرت مو سی علیہ السلام نے لاخمی کو زندہ کیااور اس کو دو ڑیا ہوا اثر دھا ہنادیا' اور سمندر کو چیر کراس میں بارہ راتے بنادیۓ اور لا تھی کو زمین پر مارا تو اس سے چیشے ایلنے گئے اور اگر حضرت عیسی بغیر مرد کے پیدا ہوئے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام مرد اور عورت دونوں کے بغیر پیدا ہوئے 'جب دو سمرے انبیاء معجزود کھانے سے فدانسیں

ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزہ و کھانے سے خدا کیے ہو سکتے ہیں؟ اس آیت میں فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی مال دونوں کھاٹا کھاتے تھے 'اس سے مقصود حضرت عیسیٰ اور ان کی مال

کے متعلق عیسائیوں کے اس دعویٰ کو باطل کرناہے کہ دہ ددنوں خدا ہیں 'ادر اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

ا۔ ہمروہ مختص جس کی ماں ہو' وہ حادث ہو آہے' لینی وہ پہلے موجود نہیں تھا' اس کے بعد موجود ہوا اور جس مختص کی میہ صفت ہو'وہ مخلوق ہے خالق نہیں۔

۲- حضرت مسینی اور ان کی ہاں دونوں کھانا کھاتے تھے اور جو خض اپنی نشوو نمااور بقا میں کھانے کامحتاج ہو 'وہ مخلوق ہے خدا نہیں ہے۔

٣- َ اگر حضرت عميني اور ان کي مان خدا هوت تو وه خلق اور ايجاد پر قادر هوتے اور جب وه خلق اور ايجاد پر قادر هوتے تو کھانے کے بغیر بھوک کی تکلیف کو مٹانے پر قادر ہوتے اور جب وہ انیانہ کریکے تو معلوم ہوا کہ وہ خدانمیں ہیں۔

موجوده بائبل مين حضرت عيسلى عليه السلام كابورا شجره نسب لكها بواب

یسوع مسیح این داؤ داین ابراهام کانب نامه ابراهام ہے اضحاق پیدا ہوا اور اضحاق ہے بیقوب پیدا ہوا اور یعقوب ہے یموداہ اور اس کے بھائی پیدا ہوئے۔ (الی قول)اور بعقوب سے بوسف پیدا ہوا' بیہ اس مریم کا شوہر تفاحس سے بسوع پیدا ہوئے' جو مسے کہلا تاہے۔

پس سب بشتیں ایراهام سے داؤر تک چودہ بشتیں ہو کئی اور داؤد سے لے کر گر فقار ہو کرباتل جانے تک چودہ بشتیں

نبیان انقر ان

اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لیکر میں تک چودہ ہشتھی ہو کیں۔ (می کی انجیل 'باب) آیت کا ا، ملحما می مطبور لاہور) اب بیوع کی بیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی مال مریم کی مثلی یوسف کے ساتھ ہوگئ ' تو ان کے اکتفے ہونے ہے مپلے وہ روح القدس کی قدرت سے عالمہ پائی گئی ، کپس اس کے شوہر پوسف نے جو رامتیاز تھا' اور اسے بونام کرنانسیں چاہتا تھا' اے چکے ہے چھوڑ دینے کاارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہاتھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کھا:

ا يوسف ابن داددا اپني يوي مريم كواپن إلى لي آنے سے نه ۋر - كيونكه جواس كے پيٹ ميں بے ، وه روح القدس كى

قدرت ہے ہے۔ اس کے بیٹا ہو گا ور تو اس کا تام بیوع رکھنا میونکہ وی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں ہے نجلت دے گا۔ (متى كى انجيل 'باب ا' آيت ١٨٠٢٢ م ۵ 'مطبوعه لا بور)

غور کیجیئا جس شخص کا پورا شجرو نب موجود ہے 'جو اپی ہل مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا' پیدا ہونے سے پہلے موجود نہیں تھا'وہ اپنی پیدائش ہے پہلے موجود سارے جہان کا خالق کیے ہو سکتاہے؟اور اس کو خدائی اور استحقاق عبادت کب زیباہے؟

قرآن جيدن حضرت عيلي عليه السلام كے كھائے بينے كاذكر كركے بيد استدلال كيا ب كد أكر وہ ضدا ہوت تو كھائے بينے ك عماج نه موت\_ان كے كمانے يئے كاذكر موجودہ باكبل ميں بحى ہے-

وہ یہ باتیں کری رہے تھے کہ یبوع آپ ان کے پچ آ کھڑا ہوااور ان ہے کہا: تمہاری سلامتی ہو 6 گمرانسوں نے گھبرا کراور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ ممی روح کو ویکھتے ہیں 'اس نے ان سے کہا تم کیوں گھراتے ہو؟ اور کس واسطے تسمارے ول میں شک پیدا ہوتے ہیں؟ میرے ہاتھ اور میرے پاؤل و یکھو کہ میں ہی ہول ، جھے چھو کر دیکھو اکمونک روح کے گوشت اور بڑی نسیں ہوتی ، جیسا جھ میں دیکھتے ہو0 اور سے کہ اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں د کھاے0 جب مارے خوشی کے ان کو نقین نہ آیا اور تعجب کرتے

تھے تواس نے ان سے کمایماں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے 0 انہوں نے اسے بھٹی ہوئی مچھلی کا تللہ دیا 0 اس نے لے کران ك رويرو كهايد (لوقاكي الجيل ببسم - آيت ٣١٠٠٣ ص٥١ مطبويد لابور) انچیل کے اس اقتباس میں حضرت علیلی علیہ السلام لوگوں کو نقین دلا رہے ہیں کہ وہ گوشت پوست اور ہربوں سے بنے

ہوئے انسان ہیں ' روح نمیں ہیں اور وہ کھاتے بھی ہیں۔ حضرت بھیلی علیہ السلام نے یقین دلایا ہے کہ وہ مادی انسان ہیں ' روح میں اور مادہ سے مجرد نمیں ہیں' تو پھروہ خدا کیو تکر ہو گئے ہیں؟ نیزا نجیل میں ہے اور جب صبح کو پھر شمر کو جارہاتھا' اسے بھوک لگی (متى كى انجيل 'باب، تايت ١٣ مص ٢٥ مطبوعه لا بور)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی تھی اور وہ کھانے پینے کے محتاج تھے اور جو کسی چیز کابھی مختاج ہو' وہ خدا نہیں ہو سکتا۔

موجودہ باکبل کے مطالعہ ہے بھی میہ معلوم ہو تا ہے کہ حضرت مسیح انسان تھے' ماں کے بیٹ سے بیدا ہوئے' ان کا جمم انسانوں کی طرح گوشت پوست اور بڈیوں سے بناہوا تھا۔ ان میں تمام انسانی صفات تھیں' انسیں بھوک لگتی تھی' وہ کھاتے پیتے بھی تھے' موتے جاگتے بھی تھے'انہیں دردے تکلیف بھی ہوتی تھی' کیونکہ انجیل میں نہ کور ب اور تیسرے پسرکے قریب یبوع نے بری آوازے چلا کر کما ایلی ایلی لما شبقتنی لین اے میرے خداااے میرے خدااتو نے مجھے کول چھوڑویا (متی باب ۲۷ أیت ۳۷ م ۳۳) اب ایسے فخص کے متعلق کوئی صاحب عقل انسان پر کمه سکتا ہے کہ ایباقض خدا ہے 'تمام جمان کا پیدا کرنے والا ہے' بائبل کے متعلق حصرت عمیلی کو بیمودیوں نے بھانسی پر فٹکا دیا اور تین دن تک وہ مردہ رہے' اسکے بعد

جي المح - سوال يد ب كه أكر مسى خدات وجب ده تمن دن مرده رب او اسكر بغيريه كائت كيد جلتي ربي؟ الحيل مي ب **ئىيان**:ئقر ان یاد کرد جب وہ مکیل میں تھا تو اس نے تم ہے کہا تھا ضرور ہے کہ ابن آدم گنگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہواور تیسرے دن جی اٹھے۔ (لوقائی انجیل ' بب ۲۴' آیت ۸-۷ مصر ۸۰ مطبوعہ لاہور)

اں اقتباں میں بیہ تصرت بھی ہے کہ حضرت عیملی علیہ السلام نے اپنے آپ کو ابن آدم فرمایا تھا' نہ کہ ابن اللہ اموان کے

متعلق الوہیت کا عقیدہ رکھنااور ان کو خدایا خدا کا بیٹا کہناان پر انتزاء اور بہتان ہے اور اس مضمون کی آیات خود ساختہ اور من

گھڑھ ہیں' جو بعد کے عیسائی مصنفین نے وضع کر کے اللہ کے اصل کلام میں ملادی ہیں' بید بات اچھی طرح زہن نشین کرنی

چاہیے کہ موجودہ انجیل میں کچھ عبارات تو وہ میں جو دراصل اللہ کا کلام ہیں۔ ہم نے سور ہ آل عمران کی ابتداء میں ان کی مثالیں دی ہیں اور قرآن مجید ان بی کامصدق ہے اور دو سری عبارات وہ ہیں جو عیسائی مصنفین نے بیا طور خود لکھی ہیں۔

حضرت مریم کے نبیدہ نہ ہونے پر دلا ئل

اس آیٹ میں یہ بھی فرمایا ہے اور اُن کی مال بہت تحی ہیں 'ان کو صدیقہ اس لیے فرمایا کہ وہ گناہوں ہے بہت پاک تھیں' اور اللہ کی عباوت کرنے کی بہت جدوجہ درتی تھیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تمام آیات کی تصدیق کی۔

شیخ این حزم عورتوں کی نبوت کے قائل ہیں۔ وہ حضرت سارہ 'حضرت مویٰ کی ماں اور حضرت عیسیٰ کی ماں سیدہ مریم کو نبیدہ مانتے ہیں 'کیونک قرآن مجید میں ان کی طرف وہی کرنے کی نسبت کی گئی ہے۔ جمہور علاء اسلام کے نزدیک بیہ وہی بہ معنی

الهام ب اور ني صرف مرد موت بي- قرآن محيد مي ب: وَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ فَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا تَوْجِيَ ام نے آپ سے پہلے سوائے مردوں کے کسی کور سول بناکر الكيهم يتن آهيل الْقُاري (يوسف:١٠٩) نہیں بھیجا' جن کی طرف ہم بستیوں کے رہنے والوں ہے ومی

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کئے <sup>ب</sup>کیا تم اللہ کو چھو ڈکران کی عمادت کر رہے ہو جو تہمارے لیے کمی ل<mark>فع اور نعصان</mark> کے مالک نہیں ہیں 'اور اللہ ہی سب کچھ شنے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ (المائدہ: ۲۷)

هفرت عینی علیہ السلام کی عبادت گزاری ہے ان کے خدانہ ہونے پر استدلال

اس آیت میں حضرت کمیج علیہ السلام کے خدا نہ ہونے پر ایک اور دلیل قائم کی ہے اور وہ بیہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ

السلام ذاتی طور پر کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا <del>سکتے تھے۔ انہوں نے جو</del> پر تدے بنا کر اوائے' جن مردوں کو زندہ کیا' جن کو ژھیوں کو شفادی اور جن مادر زاد اندھوں کو بیناکیا' میہ سب کام انہوں نے اللہ کی دی ہوئی قدرت سے کیے۔وہ اپنی ذاتی طاقت اور قدرت سے کمی کو نفع یا نقصان بہنچانے پر قادر نہیں تھے۔ موجودہ با کہل میں بہت مگد لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

خد اے دعاکرتے تھے 'اگر وہ خود خداتتے اور نقع اور نقصان پنجانے کے مالک تھے تو ان کوخد اے دعاکرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مچران باتوں کے کوئی آٹھ روز بعد ایما ہواکہ وہ پطرس اور یو حنااور لیتقوب کو ہمراہ لے کر پہاڑ پر وعاکرنے گیا 'جب وہ وعاکر ر ہاتھا تو الیا ہوا کہ اس کے چرو کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک سفید براتی ہوگئی۔

(لوقاى المجيل مياب ٩٠ آيت ٢٨-٢٨ من ٦٣ مطبوير لا بور) اور ان دنول میں ایہا ہوا کہ وہ پہاڑیر دعا کرنے کو لکلا اور خدا ہے دعا کرنے میں ساری رات گزار دی۔

(لو قاكي انجيل 'باب٢' آيت ١٢ م ٥٨ مطبوعه لا بور)

بچراپیا ہوا کہ دہ کمی مِگہ دعاکر رہاتھا' جب کرچکاتو اس کے شاکر دوں میں ہے ایک نے اس سے کہا اے خداوندا جیسا پوحنا

بيان القرآن

نے ہے شاگر دوں کو دعا کرنا سکھایا 'تو بھی ہمیں سکھا۔ اس نے ان سے کہا: جب تم دعا کرد تو کمو: اے باپ اتیرا نام پاک مانا جائے ' تیری پادشاہی آئے ' ماری روز کی روٹی ہمیں جرروز دیا کرO اور جارے گناہ سحاف کر ' کیونک ہم بھی اپنے ہر قرضدار کو معاف

كرتے بين اور جميں آ زمائش ميں نه لا-(لو قاكى انجيل 'باب" آيت ۴-1 مص ١٥٠ مطبوعه لاءور) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاماری ماری رات دعاکرنا' بہ کثرت دعاکرنااور اپنے بیرووک کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعاکی تعلیم دینا' اس کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات ہے نفع اور نقصان کے مالک نمیں تنے 'اور نہ ان کے بیرو کار ان کو ایسا جانے تنے 'اور نہ ان کو

ضدا مجھتے تھے۔ حضرت میسیٰ علیہ السلام خدا کی عبادت کرتے تھے 'ا**لاہ** یہ کہتے تھے کہ اس کے سواکسی کی عبادت جائز نسیں ' پھر ابلیں اے ایک بت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور ونیا کی سب سلطنیں اور ان کی شان و شوکت اے د کھائی ' اور اس ہے کہا۔ آگر تو

مجھے جھک کر مجدہ کرے تو یہ سب کچھ تحقیے وے دول گا۔ یبوع نے اس سے کہا! ے شیطان! دور ہو 'کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند ا بيخ خداكو سجده كراور صرف اى كى عبادت كر- (متى كى انجيل ابب من آيت ال- ٨ مص ٤ مطبوعه لا بور) . بولس رسول يسوع مسيح كے متعلق لكھتے ہيں:

اس نے اپٹی بشریت کے دنوں میں زور زور ہے پکار کراور آنسو بماہماکراس ہے دعا ئیں اور التجائیں کیں 'جو اس کوموت

ہے بچاسکتا تھا'اور خدا تری کے سب ہے اس کی سنی گئ'اور پاوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کھا کر فرمانہرواری کی-(عبرانیوں کے نام بولس رسول کاخط 'باب ۵' آیت ۲۰۸ مص ۲۱۳ مطبوعه لا بور)

اس اقتباس سے واضح ہو تاہے کہ بولس رسول کے نزدیک حضرت میسیٰ علیہ السلام بہت عبادت گزار' فرمانہردار اور رورو کرانند ہے دعائیس کرنے والے تھے 'اور جو تمام جہان کا غدا ہو 'اور اپنی قدرت سے نفغ اور نقصان کا مالک ہو ' وہ کسی کی عبادت

اور فرمانبرداری کرنے اور کسی سے رورو کردعائیں کرنے سے پاک اور منزہ ہو تا ہے۔ يرولس رسول لكعة بن

الدے خداوند يوم مسے كے خدااور باك حربو ،جو رحمون كاباب اور مرطرح كى تىلى كافدا ہے-

(كونتهيون كام بولس رسول كادو سراخط 'باب، آيت ٣ 'ص ١٦٨ ، مطبوعد لا بور) اس آیت سے واضح ہو آ ہے کہ بولس رسول کے نزدیک بیوع میج خدا نہ تھے' بلکہ بیوع میج خود خدا کو اننے والے

تھے۔ اس کی وہ عبادت کرتے تھے' اس کی فرانہرداری کرتے تھے اور اس سے رو رو کر دعائیں کرتے تھے۔ وہ حضرت میسیٰ کا' پولس رسول کااور ہم سب کا خدا ہے۔اس کو باپ کہنااوز حضرت عیسیٰ کوان کا بیٹااور خداوند کمنا' بیہ سب عیسائی علاء کی بعد کی خریفات ہیں۔ باپ ہونااور بیٹار کھنا مخلوق کی صفات ہیں'اللہ عز و جل اس سے بلند و برتر ہے' اس کی صفات وہی ہیں جو صرف اس کے شایان شان میں اور مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہیں ' جیسے وہ عبادت کا مستحق ہے' اس کا کوئی شریک اور مثیل نہیں' وہ

واجب الوجود اور قديم بالذات ب- اس كى جرصفت متقل اورغير ب مستغنى ب اوروه تمام جمانول كابالنے والا ب-الله تعالى كا ارشاد ب: آپ كيئه ال الل كتاب! تم اين دين من ناحق زيادتي نه كرد اور ان لوگول كي نفساني

خواجشوں کی بیروی نہ کر جو پہلے ہے گمراہ ہو بچے ہیں'اور انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا'اور وہ خود راہ راست سے بھٹک

غلوحق اور غلو بإطل کی تعریقیں

الله تعالی نے پہلے یہود کے باطل عقائد بیان کیے اور ان کارد کیا ' پھرنصار کی کے باطل عقائد بیان کیے اور ان کارد فرمایا۔

اب دونوں فریقوں کو خطاب کر کے فرمارہاہے اے اہل کتاب آتم اپنے دین میں غلونہ کرد غلو دو قتم کے ہوتے ہیں۔ایک حق اور ا یک باطل۔ غلو حق یہ ہے کہ کمی صحیح اور حق چز کے بیان میں مبالغہ کیا جائے 'جس ہے اس کو موکد کرنا مقصور ہو۔اور غلو ماطل سے کہ کی چزکی تحقیر میں زیادتی کی جائے ' یا کسی چزکی تعظیم میں زیادتی کی جائے۔ یمود نے انبیاء علیم السلام کی شان میں کی ک ' حتی کہ ان کی طرف زنا کو منسوب کیا' ان کی تکذیب کی اور ان کو قتل کیااور عیسائیوں نے انبیاء کی تعظیم میں غلو کیا' حتی کہ حضرت عيسلي عليه السلام كوخد ااور خدا كاجيثا كها-

الله تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا: بیہ خود بھی گمراہ ہیں اور انہوں نے لوگوں کو بھی گمراہ کیا' اور یہ بہت بزی گمراہ ہیں۔اس آیت میں اس زمانہ کے اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا ہے: کہ تم اپنے احبار اور رہیان کی بیروی نہ کرو' وہ مگراہ ہو چکے ہیں اور تم کو بھی مگراہ کر دس گے' یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہود ہے یہ فرمایا ہو' کہ تم عزیر کی تعظیم میں غلو نہ کرو' کہ ان کو خدا بنا ذالو' اور عیسائیوں سے فرمایا: تم عیسیٰ کی تعظیم میں غلو نہ کرد کہ ان کو خدا بناڈالو۔

ۼؘۘۘؾؘٳڷڹؽؙؽڴڡ۫ۯؙڎٳڡؚ۞ؠڿٙٳۺڗٳۧۘۜۜۜٷؽڶ بنراسرائیل میں سے جنبوں نے گفر کیا ان پر واؤد ادر میلیٰ بن مریم کی زبان سے

کیوں کر انہوں نے نافرمانی کی اور وہ صرسے تھا وز کرتے ستے

ہ ایک دوسرے کواں برے کام سے نہیں روئتے نتے جوانفوں نے کیانٹا، دو کیب برا کام کنا جو وہ کرتے نئے 0

ب ان میں سے زیادہ وار کل کر دیکھیں سکے جرکا فروں سے دوستی رکھتے ہیں ، وہ کمبی بری چیز ہے جم اعول نے اپنی

مُوْرَانُفُسُّهُ مُ اَنْ سِخِطُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَقِي الْعَنَابِ هُمُ

آخرت کے پیے بی ب کر اللہ ان یر ناواض بوا اور وہ وائی عذائب میں رہنے والے ہوں گے 0

اور اگر دہ اشد پر ایان لاتے اور اس بی پر اور اس برج اس بی فرف ازل کی گی تر کا فروں کر دوست

ؿؚۑڔؘٵڗؚؠ۬ۿؘۮ؋ڛڠۅؙڽ۞ڶؾؘڿٮۜڰؘٲۺؘڷٲۘٳڵؾٞٵڛ

آب جن وكرن كرملاؤن كے ماقدمت م بناتے میں ان میں زیادہ تر وگ نافرمان میں 0 جلدسوم

طبيان القران



زیاده و تمنی رکھنے والا بائیں کے وہ یہود اور مشرکین ہیں : ادر آب جن نوگرن کو ٱقْرَبَهُمُ مَّوَدَّةً وَّلِّكُنِينَ الْمَنُواالَّذِينَ قَالُوٓ الْإِنَّانَصَلَى ۚ ذَٰلِكَ ملاذل کا سب سے قریب دوست پائیں گئے ، یہ وہ لوگ میں جر کہتے ہیں کر ہم حیسانی ہیں ، کیوں کران

بِأَنَّ مِنْهُمُ وَتِسِيْسِيْنَ وَرُهْبَاكًا وَآنَهُمُ لَا يَسْنَكُ بِرُوْنَ ٠

اور وہ سکیر ہیں کرنے 0 مي بعض عالم اور رابب بين الله تعالی کاارشاد ہے: بنواسرائیل میں ہے جنہوں نے کفرکیا'ان پر داؤ داور عیسلیٰ بن مریم کی زبان ہے لعنت کی گئ'

> لیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ صدیعے تجاوز کرتے تھے (المائدہ: ۵۸) بلیغ نه کرنے کی وجہ سے ہنوا سرائیل پر لعنت کابیان

الم ابوجعفر محد بن جرير طبري متونى ١٠١٠ه روايت كرت بين:

حضرت ابن عباس رمنی الله عنمانے اس آیت کی تفییر میں فرمایا بنوا سرائیل پر ہرزبان میں لعنت کی گئی۔ حضرت مویل علیہ السلام کے عمد میں ان پر تورات میں لعنت کی گئی ' حفزت داؤد علیہ السلام کے عمد میں ان پر ذبور میں لعنت کی گئی اور سید تا

م میں کے حمد میں ان پر قرآن مجید میں اعنت کی مئی۔ (جامع البیان 'جز۲'ص ۲۲۸)

حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہے بہر نے فرمایا بنوا سرائیل میں سے کوئی فخض جب ا بے کمی بھائی کو گاناہ کرتے ہوئے دیکیا تو اس کو تختی ہے منع کر آا اور دو سرے دن جب اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکیا تو اس کو منع نہ کر آاور اس کے ساتھ مل جل کر رہتااور کھا تا ہیتا' جب انہوں نے اس طرح کیاتو اللہ تعاتی نے ان لوگوں کے دل ایک دو سرے کی طرح کردیئے اور ان کے نبی حضرت واؤد اور حضرت عیلی بن مریم کی زبانوں سے ان پر لعنت کی۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات

کی مم جس کے بیند و قدرت میں میری جان ہے اتم ضرور نیلی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا اور ضرور برائی کرنے والے کے باتھوں کو پکڑلینا اور اس کو حق پر عمل کرنے کے لیے مجبور کر دینا' ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو ایک دو سرے کی طرح کر دے گااور تم بر بھی ای طرح اجنت کرے گاجس طرح ان بر احنت کی ہے۔

(جامع البيان مبر۲ م ۴۲۷-۳۲۸ مند ابويعلي ع، م أرقم الحديث ٥٠٣٥ مند احمر ع، من ١٩٠٠ طبع قديم) المائده ١٣٠ كى تفيريس بم في اس مديث كى زياده تخريج كى ب اور اس كوسنى ترزى منن ابوداؤد منن ابن ماجه اور المعجم الاومط کے حوالوں سے بیان کیا ہے۔

ابن زیداس آبت کی تغییر میں بیان کرتے ہیں کہ بنوا سرائیل پر انجیل اور زبور میں لعنت کی گئے ہے' رسول اللہ مڑھیما فملا ایمان کی چی محوم ری ہے۔جس طرف قرآن چرے م اس طرف چرجاؤ۔جن چیزوں کو فرش کرنا تھا اللہ تعالی ان سے فارغ موچکا ہے۔ بے شک بنوا سرائیل میں سے ایک گروہ نیک لوگوں کا تھا' وہ نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے رد کتے تھے'ان

<u> کی قوم نے ان کو پکڑ کر آروں سے چرویا اور ان کو سول پر لٹکا دیا۔ ان ش سے پچھ لوگ باتی یجے جس کو باد شاہوں کے پاس جانے</u> <u> جيان القر ان</u>

اور ان کی مجانس میں بیٹے بغیر قرار نہیں آیا میحران کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے بغیران کو چین نہیں آیا میحراللہ ان سب کے دل ایک چیے کردسیے اور بیاس آیت کی تغییر ہے۔ بنوا سرائیل میں سے جننوں نے کفرکیا ان پر داؤد اور میمنی بن مریم کی ذبان سے بعث کی تخی- (حامع البیان مجر۲۲ می ۴۲۷)

عافظ عبدالله بن يوسف زيلعي متوفى ٧٢ عده لكفة بين:

ام ابو بعلی موسلی نے اپنی سند کے ساتھ عمرو بن الحارث سے روایت کیا ہے کہ ایک مخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ولیمہ میں بلایا۔ جب وہ گئے تو وہاں کھو (گانے بجانے) کو سنا تو حضرت ابن مسعود واپس آگے۔ اس نے پوچھا آپ کیوں واپس آئے؟ انہوں نے کما میں نے رسول اللہ چاہیے کو سے فرماتے ہوئے سنا ہے جس شخص نے کی قوم کی تعداد میں اسافہ کیا 'وہ ان بی میں سے ہوگا' اور جو شخص کمی قوم کے عمل سے راضی ہوا' وہ اس عمل کے حر تجین میں شرکے ہوگا۔ اور امام ابن المبارک نے کا آب از حد والر قائق میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابو زر غفاری رضی اللہ عنہ کو ایک ولیمہ میں بلایا گیا۔ انہوں نے وہاں (گانے بجائے کی) آواز می تو واپس آگے' ان سے پوچھا گیا' آپ کیوں نہیں گئے؟ تو فرہا بی میں آواز می اور جس مخض نے کمی جماعت میں اصافہ کیا' اس کا شار ان بی میں ہوگا اور جو کمی عمل سے راضی ہوا' وہ اس عمل میں شرکے۔

(نصب الرابية ؟ من ص ٣٠٠٤- ٣٨٧) اتحاف السادة المستين ؟ ٢٢ م ١٢٨ مند الفردوس للدينكي وقم الحديث: ٥٦٢ المطالب العاليه للحسقائي ؟ ٢٠ وقم الحديث: ١٩٠٥) .

حافظ زیبلعی خافظ عسقلانی اور علامہ زبیدی نے میہ حدیث مند ابو بعلمی کے حوالے سے بیان کی ہے 'لیکن جھے میہ حدیث مند ابو بعلمی کے مطبوعہ شخوں میں نہیں کی اور نہ ہی جھے حضرت ابوذر کی روایت امام ابن المبارک کی کماب الزحد میں لمی۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: وہ ایک دو سرے کو اس برے کام سے نہیں روکتے تقے جو انہوں نے کیاتھا' وہ کیسابرا کام تھاجو وہ کرتے تھے (المائد ہو۔ 24)

ہو اسرائیل حرام کام اور گناہ کرنے والوں کو منع نہیں کرتے تھے اللہ تعالی متم کھاکر فرما یاہ کہ ان کا گناہوں ہے نہ روکنا حرام کاموں کو کرنااور انباء علیم السلام کو قل کرنابت براکام تھا۔

اس آیت سے معلوم ہو آب کہ برائی سے نہ روئنے کی جلیغ میں وہ سب شریک تھے۔ نیزایہ آیت اس پر والات کرتی ہے کہ مجرس کے ساتھ لمنا عبازاور سوشل اور ساتی روابط رکھنا بھی ناجاز اور حرام ہے' اور ان سے ترک تعلق کرنا واجب ہے۔ ہم اس تعین کے مجرس کے ساتھ لمنا عبازاور سوشل اور ساتی روابط رکھنا بھی ناجاز اور حرام ہے' اور ان سے ترک تعلق کرنا واجب ہے۔ ہم اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

اللہ تعالی کا ارشاد ہے: آپ ان میں سے زیادہ اوگوں کو دیکھیں گے جو کا فروں سے دو تی رکھتے ہیں' وہ کسی بری تیز ہے جو انہوں نے اپنی آخرت کے لیے سیجی ہے کہ اللہ ان پر ناراض ہوا اور وہ وہ کی عذاب میں دہنے والے ہوں گے رائل کہ: ۸۰۰ اس آخرت میں نے بیادہ میں ہے اور ہر کا طب مراد ہے' اور ان میں سے اس سے مراد اللہ اس نے سے مراد اللہ کہ بین یا جو اس کے اس سے مراد کہ بین اخرف اور اس کے ساتھ استواک کرکے نی استحاب ہیں بعض روایات میں ہے کہ کیروریوں کی ایک جماعت کہ گئی تھی' آکہ ان مشرکین کہ کے میں' یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور سے بھی اور مسلمانوں کے طاف جنگ کریں' کیکن بات نہیں بی انہوں نے جو کام کیے ہیں' یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور سے آخرت میں دائی عذاب کا مرجب ہیں۔

طبيان القر أن

حافظ ابن کیرنے مجاہدے نقل کیا ہے کہ ان اوگوں سے مراد منافقین ہیں اور اللہ کی ماراضکی کے متعلق میر حدیث نقل کی ہے۔امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا اے مسلمانوا تم زنا ہے بے رہا اکو کلہ زمار چھ چیزس مترتب ہوتی ہیں۔ تین دنیا میں اور تین آخرے میں ونیا میں اس نعل سے رونن جل جاتی ہے۔ نگ دی اور مفلسی آتی ہے اور عمر کم ہوتی ہے اور آخرت میں اس تعلی کی دجہ سے رب تعالیٰ ماراض ہو باہے 'اور حساب مخت ہو تا ہے اور دوزخ میں دائی عذاب ہو تا ہے (دوام سے مراد لمباعرصہ ہے) پھر رسول الله ترتیج نے اس آیت کو تلاوت کیا۔ امام

ابن مرددیہ نے اس حدیث کو دو سندول کے ساتھ حصرت حذیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے "کیکن اس کی ہرسند ضعیف ب-(تغیرابن کثیر ج۴ م ۱۳۲)

میں کہتا ہوں کہ تعدد اسانید کی وجہ سے بیہ حدیث حسن نغیرہ ہے۔ الله تعالی کاارشاد ہے: اور آگر وہ اللہ پر ایمان لاتے اور اس نبی پر اور اس پر جو اس نبی کی طرف نازل کیا گیا تو کافروں کو

دوست نه بناتے الیکن ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں - (المائده: ٨٠)

اس آیت کی دو تغییرین ہیں:

ا۔ اگر سیر یہودی اللہ پر صحیح ایمان لاتے اور حضرت موٹی پر اور تو رات پر تو کافروں کو دوست نہ بناتے

۲- اگریه یمودی الله پر کال ایمان لاتے اور سید نامحمہ ماتیج بر اور قرآن مجید پر تو کافروں کو دوست نه بناتے الله تعالی کاارشاد ہے: آپ جن اوگوں کو سب ہے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ دشنی رکھنے والاپائیں گے دہ میود اور

ٹر کین ہیں 'اور آپ جن لوگوں کو مسلمانوں کا سب سے قریب دوست یا کمی گے ' بیہ وہ لوگ ہیں جو کتھے ہیں کہ ہم عیسانی ہیں<sup>ا</sup> کونکه ان میں بعض عالم اور راہب ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ (المائدہ: ۸۲)

نجاثي كااسلام لانا

الم ابوجعفر محمر بن جرمر طبري متوفى ١١٥٥ اني سند كے ساتھ روايت كرتے مين:

سعید بن جبید بیان کرتے ہیں کہ نجاثی نے نبی میں کیاں ایک وقد بھیجا، نبی میں سے ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا' وہ مسلمان ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل فرمائی' مجروہ و فد نجاشی کے پاس کیااور اس کو خبروی تو نجاشی بھی مسلمان ہو گیا' اور وہ مادم مرگ مسلمان رہااور رسول اللہ ہیجیز نے فرمایا تمهارا بھائی ٹیاثی فوت ہو کیا۔اس کی نماز جنازہ پڑھو' پھررسولن

الله میزید نے مدینہ میں اس پر نماز پڑھی اور نجاشی (کا جنازہ) اس وقت عبشہ میں تھا۔ (جامع البيان 'جزے 'ص۳ مطبوعہ داد الفكر بيروت '۱۵مهاھ)

لمانوں کاحبشہ ہجرت کرنا اور کفار مکہ کاان کو داپس بلانے کی سعی کرنا امام احد بن طبل متوفى اسماه روايت كرتے ين:

حفرت ام سلمہ رضی الله عندا (رسول الله می اللہ میں کے دوجہ) بیان کرتی ہیں کہ جب ہم حبشہ میں پنچے تو ہمیں نجاشی نے وہاں پناہ دی 'ہم نے اپنے دین کی حفاظت کی اور اللہ تعالی کی عبارت ک۔ ہم کو نہ کوئی ایز اوی جاتی تھی' نہ ہم کوئی ناگوار بات سنتے تھے۔ جب بد خبر قریش کو پنچی توانهوں نے باہم مشورہ کیا کہ حارے متعلق نجاثی کے پاس دو قوی آدی بھیج جائیں اور مکد کی عمدہ چیزوں میں ہے نجاثی کے لیے ہدیجے بیعیج جائیں۔ان لوگوں کو چیزا پیند تھا' تو انہوں نے بہت ہے چیزے جمع کر لیے 'ان کے سرداروں میں ہے ہر حض کو انہوں نے چڑے اور تخفے دینے کا فیصلہ کیا ' پھرانہوں نے عبداللہ بن ابی رسید اور عمرو بن العاص کو مید ہدیئے

تبيان القر أن

دے کر روانہ کیااور ان سے کہا: مسلمانوں کے متعلق تجافی ہے بات کرنے سے پہلے تمام سرداروں کو ہدیے دے دیے جائیں۔ وہ مبشہ پنج گئے اور نجافی کے ساتھ ملاقات سے پہلے تمام سرداروں کو ہدیے دیے اور ہر سردار سے یہ کہا: تمہارے بادشاہ ملک میں ہمارے چند نادان لڑکوں نے آگر پناہ کی ہے 'وہ اپنی قوم کے دین کو چھوٹر بچھ چیں اور تمہارے دین میں داخل نہیں ہوئے۔ وہ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں' جس کو ہم بچھائے ہیں نہ تم جائے ہو 'اور ہماری قوم نے اپنے معزز نوگوں کو بھیجا ہے' ناکہ وہ ان کو واپس لے جائیں۔ سو جب ہم بادشاہ سے اس معالمہ میں بات کریں تو تم بادشاہ کو یہ مشورہ دینا کہ وہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں اور بادشاہ ان سے بات نہ کرے۔

مورت جعفر کانجاثی کے دربار میں اسلام کاتعارف کرانا

پر نجائی نے مسلمانوں سے سوال کیا' دہ کون سادین ہے جس کی وجہ سے تم نے اپنی قوم کو چھو ژدیا اور تم اس کی وجہ سے نہ میرے دین میں داخل ہوئے اور نہ ان ادیان میں سے اور کسی دین میں داخل ہوئ؟ حضرت ام سلمہ نے فربایا جس شخص نے ان کو جواب دیا' وہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے کما اے باد شاہا ہم جابلوں کی قوم تھے' بڑوں کی عبادت کرتے تھے' مروار کھاتے تھے' بے حیائی کے کام کرتے تھے' رشتوں کو تو ڑتے تھے' پڑوسیوں سے برسلوکی کرتے تھے' ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھاجا یا تھا' ہم ای طال پر تھے کہ اللہ نے ہم میں سے بی اماری طرف ایک رسول بھیج دیا۔ جن کے نب ' ان کے صدق' ان کی ابانت داری اور ان کیا پایمزگی کو ہم پہلے سے جائے تھے۔

انهوں نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی " تاکہ ہم اس کو داحد مامیں اور اس کی عبادت کریں اور اس سے پہلے ہم اور است بہلے ہم اور است بہلے ہم اور است بہلے ہم اور است بات دادا جن چھروں اور جن کی عبادت کرتے تھے اس کو چھو ڈویں 'اور انہوں نے ہمیں بچ بولنے ' امانت اوا کرنے ' استوں کو طانے ' پردسیوں سے نیک سلوک کرنے ' حرام کاموں اور خون ریزیوں سے باز رہنے کا تھم دیا کہ رہے کاموں ' جمون بولنے ' بیٹیم کا مال کھانے اور پاک دامن عوروں کو تھمت لگانے سے مع کیا اور ہم کو تھم دیا کہ ہم فقط اللہ کی عبادت

ضار القران

کریں 'اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور ہم کو نماز پڑھنے ' زکو ۃ اداکرنے اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت ام سلمہ نے فریا انہوں نے اسلام کے تمام احکام مواتے۔ سوہم نے اس رسول کی تصدیق کی اور ہم اس پر ایمان لے آئے 'اور وہ اللہ کے پاس سے جو احکام لائے تھے 'ہم نے ان پر عمل کیا اور فقا اللہ وحدہ کی عمادت کی اور اس کے ساتھ سمی چیز کو شریک نہیں کیا اور جن چیزوں کو انہوں نے ہم پر حرام کیا تھا ان کو ہم نے حرام قرار دیا اور جن چیزوں کو انہوں نے ہمارے لیے حلال کیا تھا ان

کو ہم نے حلال رکھا۔اس بناء پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئے۔ انہوں نے ہم کو عذاب میں مبتلا کیااور ہم کو حارے دین سے چھڑانے کے لیے آزائشوں میں مبتلا کیا' آگہ ہم کو اللہ تعالی کی عبادت سے چیزا کر بتوں کی عبادت کی طرف لے آئیں 'اور پھران ہی بد کاریوں کو حلال کرنے لگیں جن کو ہم پہلے حلال سمجھ

کر کرتے تھے۔ سو جب انہوں نے ہم پر قبراور ظلم کیا اور ہم پر حاری معیشت کو تنگ کردیا اور ہمارے اور حمارے دین کے درمیان حائل ہو گئے او ہم آپ کے ملک کی طرف نکل آئے اور ہم نے دو سرول کی بجائے آپ کو پسند کر لیا اور آپ کی پناہ میں

ر غبت کی اور ہم نے یہ امید رکھی کد اے باوشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نمیں کیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ نے فرایا چر نجافی نے کماکیاتم کو اللہ کے کلام کی کچھ آیتیں یاد ہیں؟ حصرت جعفرنے کما بال انجاثی نے کما جھے ساؤ۔ تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھیں۔ حضرت ام سلمہ نے کہاغدا کی قتم اوہ آیتیں من کرنجاثی رونے لگاادراس کی داڑھی آنسوؤں ہے بھیگ گئی اور اس کے علاء مھی رونے گئے اور ان کے مصاحف ان کے آنسوؤں ہے تر ہو گئے۔ پھر ان ہے نجاثی نے کہا ہے شک

بيدوين اورجس دين كوعيسى لے كرآئے تھے 'بيدونوں دين ايك عى طال سے نظمية بين ' بجران دونوں مشركوں سے كها: جاؤا تم واپس جاؤا بخد اا میں ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے ہر گز نمیں کروں گا۔

کفار قرایش کامسلمانوں کو نکلوانے کی مہم میں ناکام ہونا حضرت ام سلمہ نے فرمایا جب وہ ود نول نجاثی کے دربارے نکل گئے تو عمرو بن العاص نے کما بحذ اایس کل چراس کے

پاس جادی گااور اس کے سامنے ایسی چیز چیش کروں گاجس ہے ان کی جڑکٹ جائے گی۔ عبد اللہ بن رجید نے کماایسانہ کرو 'اگر چد بیہ ہمارے مخالف میں' لیکن ہماری ان کے ساتھ رشتہ واریاں میں' اس نے کسامیں نجاثی کو ضرور بتاؤں گاکہ بیہ لوگ کہتے میں ک عینی اللہ کے بندے میں ' پھر اسکلے دن وہ گیا اور نجاثی ہے کہا: آے بادشاہ! یہ عینی ابن مریم کے متعلق بہت بخت بات کتے ہیں۔ آپ ان کو بلا کران سے پوچھے کہ یہ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا چربادشاہ نے ہم کو بلوایا اور اس جیسی آ واکش ہم پر پہلے نہیں آئی تھی' جب سب اوگ جمع ہو گئے تو باوشاہ نے پوچھاتم لوگ عیسیٰ بن مریم کے متعلق کیا کہتے ہو؟ جب

ان کے متعلق سوال کیا جا آہے؟

حضرت جعظر بن ابي طالب رضى الله عند في كما تم ان كم متعلق وى كتة بين جو مارى ني مرتبير كتة بين وه الله ك بندے اس کے رسول اور اس کی پیندیدہ روح ہیں اور اس کاوہ کلمہ ہیں جو اس نے تخواری پاک دامن مریم کی طرف القاء کیا۔ حضرت ام سلمه رضی الله عنهانے فرمایا بحرنجاثی نے اپنا ہاتھ زمین پر مارااور ایک تنکا ٹھایا۔ پھر کہا، بخد ام تم نے جو کچھ بیان کیا ہے' عینی بن مریم اس سے ایک تنگے ہے بھی زیادہ نسیں ہیں۔ جب نجاثی نے عینی بن مریم کے متعلق یہ کہا تواس کے گرد مینھے ہوئے مرداروں نے غصرے بھنکارنا شروع کردیا۔ نجاتی نے کہا: ہرچند کہ تم غصرے پھنکار رہے ہو (اور مسلمانوں سے کہا) تم میری سرز بین میں مامون ہو' جو محض تم کو گالی دے گا' اس پر جرمانہ ہوگا۔ میں سے نہیں چاہتاکہ میرے پاس سونے کامپاڑ ہو اور <u>میں اس کے بدلہ میں تم میں سے کمی شخص کو ایڈا کپنچاؤں۔ ان لوگوں کے بدیۓ اور تتنے ان کو واپس کردو۔ ہم کو ان کی ضرورت</u>

نبيان القر أن

میں ، عندا! جب اللہ نے مجھے میرا ملک واپس کیاتو مجھ ہے رشوت نسیں لی تومیں ان سے کیے رشوت لوں گا؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا تو وہ دونوں (عمرو بن العاص اور عبداللہ بن رہید) نجاثی کے پاس سے ناکام اور نامراد ہو کرلوئے ' اور ہم نجاثی کے ملک میں ایتھے گھراور ایتھے پڑوی کی حیثیت ہے رہے۔ای انٹاء میں نجاثی کے ملک پر کسی نے حملہ کیا ہم نے اس کے غلبہ کے لیے اللہ سے دعا کی محی کا مواب ہو گیا اور ہم اس کے ملک میں امجی طرح رہے۔ حتی کہ ہم رسول اللہ ہے۔ چہر کے پاس مکدوایس آگئے۔(علامہ احمہ شاکرنے لکھاہے اس مدیث کی سند سیج ہے) (مند احمد متحقيق احمد شاكر مع من قم الحديث: ٥٨٠) طبع دارالحديث قابره مند احمد عن رقم الحديث: ١٥٨٠ طبع داد الفكو بيروت 'مند احمه'ج' من ٢٠١٠-٢٠٠ طبع تديم' السيد ة النبويه' جن ص ٢٥٥-٣-٢٢ الروض الانف جن من ٢١٠-٢١٠ مجمع الزوائد وجهه ٢٣٠٢٤) البدايه النهابيه 'ج٣٠ص٥٥-٢٤) لوابی فیصے داوں کے ساتھ لکھے 0 اور تعبیر کی جوا کر ہم اسٹر ہر ایمان نہ آئیں اور اس می پرجر ہمارے پانسس آیا ہے اور م کیوں دیو امٹن کری کر عمارارب عین نیک وگوں کے ماتھ شان کر ہے سر امندنے ان کے اس آل کے صلے میں ان کو اپنی جنتیں عطا فرمامیں جن کے نیچے سے در میشہ دیں گے ، ادر یی کی کرنے داوں کی برا ہے ٥ ادر جی دلال نے کفر کیا ادر ماری آیزل کو جشایا دوزي الله تعالی کاارشاد ہے: اور جب دہ اس (قرآن) کو ہنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیاتو حق کو پچانے کی وجہ ہے

ئبيان القر أن

ہان کی آنکھوں ہے آنسوؤں کو بہتا ہوا دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رہا ہم ایمان لائے تو ہمیں (حق کی) گوائی دیخ والول كے ساتھ لكھ لے - (المائده: ٨٣)

شان نزول

الم ابن جریر طبری متوفی ۱۳۰ھ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیاہے کہ یہ آیت نجاثی اور اس کے اصحاب کے متعلق عزل بوئى ہے- (جامع البيان عزے عصه مطبوعه داوالفكو عبروت ١٥٥٥ه)

امام عبدالرحمٰن بن على بن محمدالجوزى المتوفى ٥٩٧ه لكصة بين:

حضرت ابن عباس رمنی الله عنمانے فرایا جب نبی جیویر کے اصحاب نجاثی کے پاس پنیچ اور انسوں نے قر آن کریم پڑھا اور ان کے علاء اور راہموں نے قرآن مجید ساقوحق کو پچاہنے کی وجہ ہے ان کی آٹھوں سے آنسو بنے لگے اور سعید بن جبسو

نے کماکہ نجاثی نے اپنے تعمیں بمترین امتحاب رسول اللہ رہیجی کے پاس جھیجے۔ آپ نے ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا ان پر ر تت طاری ہو گئی اور وہ رونے گئے 'انہوں نے کہا ہہ خداہم اس کو پہچاتے ہیں اور وہ مسلمان ہو گئے اور نجاشی کو جاکر خبردی تو وہ

ہمی مسلمان ہو کیا تب اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی۔

"جمیں (حق کی) گوائی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے"۔اس کی تفسیر میں جار قول ہیں:

ا۔ علی بن ابی ملحہ نے کمااس سے مراد سیدنامحہ پڑتیں اور آپ کی امت ہے۔

٠- حضرت ابن عباس رضى الله عنمائ فرماياس سے مرادسيدنا محمد مرايير ك اصحاب بين-

۳- حسن بعرى نے كمااس سے مرادوه لوگ بين جو ايمان كي كوابى ديتے بيں-

م. ذجاج نے كمااس سے مراوانبياء عليم السلام أور موسنين بي - (زاوالمسير ج معص ٥٠٩ مطبوعه كتب اسلاكي أبيروت ٤٠٠ ماه) الله تعالی کاارشاد ہے: اور جمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لا کمیں اور اس حق پر جو ہمارے پاس آیا ہے اور ہم کیوں

نہ یہ فواہش کریں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شال کرے۔(المائدہ: ۸۳)

نیک او کون کی تفیر میں تین قول ہیں۔ (۱) حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد رسول اللہ و اللہ اسکاب ہیں۔ (٢) ابن زيد نے كماس سے مراد رسول اللہ وقتيم اور آپ كے اصحاب ميں۔ (٣) مقاتل نے كماس سے مراد مهاجرين اولين مِن-(زاد المسير ، ج ۲ م م ۱۳ مطبوعه كمتب اسلام ، بيروت ، ٢ ٥ ١١٥)

الله تعالی کاارشادے: سواللہ نے ان کے اس قول کے صلے میں ان کوامی جنتیں عطافرائیں جن کے پنجے سے دریا بہتے ہیں اور می نیک کرنے والوں کی جزامے 10 ورجن لوگوں نے کفر کیااور جماری آیتوں کو جمٹلایا وہ دوزخی ہیں۔(المائدہ:۸۵۰۸)

جن عيمائيوں نے دين حق كو يجپان ليا اللہ تعبائي نے اپنے فضل و كرم سے ان كو ان كے ايمان اور اعمال صالحہ كے صله ميں

جنتی عطا فرمائمی اور جن عیسائیوں اور میود اور مشرکین نے واضح دلائل اور معجزات د کیسنے کے باوجود تکبراور ہث دھری سے الله قبالی کے وجود 'اس کی وصدانیت اور اس کے انہیاء کے صدق کا انکار کیا' اللہ تعالی ان کو اپنے عدل کے نقاضے سے دوزخ میں

ڈال دے گا۔ اہل سنت کا میں نہ جب ہے کہ تواب اللہ کا نقل ہے اور عذاب اللہ کاعدل ہے۔

)يُنَ امَنُوْ الاَتُحَرِّمُوْ اطَيِّبْتِ مَاۤ اَحَكَ اللّٰهُ اس ایمان والو ؛ تم ان پسندیده چیزول کو حوام قرار نه دو، جن کواندف تمهای یے علال کردیا سے اور

طبيان القر أن

اے ایمان والوا ان طال چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تم کو دی

آپ کئے اکہ اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا ہے جو

اور وہ لوگ جب خرج کرتے ہیں تو نہ نضول خرچی کرتے

اور (اے مخاطب!) رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو اور

اور اینا ہاتھ گر دن ہے بندھا ہوا نہ رکھ' اور نہ اس کو

يوري طرح كھول دے كه نبيثار ب المت زده 'تحكا إرا-

میکینوں اور مسافروں کو اور ہے جا خرج نہ کرو۔

میں اور نہ بھی ہے کام لیتے ہیں اور ان کا فرچ کر نامیانہ روی

اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اور علال چزوں کو

(كس نے حرام كياہ؟)

ے ہو آ ہے۔

میں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اگر تم ای کی عبادت کرتے

اس مضمون کی قرآن مجید میں اور بھی آیات ہیں:

يَايُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَفْنَاكُمْ وَ اشْكُوْرًا لِلْهِ إِذْ كُنْشُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ (البقر:٤٢١)

قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللَّوالْيَتِي ٱحُرَّجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبْتِ مِنَ الرِّزْقِ (الاعراف:٢٢)

عبادات اور معاملات میں میانہ روی کے متعلق آیات اور احادیث وَالَّذِينَ إِذَا ٱنْفُقُواكُمْ يُسْرِفُوا وَكُمْ يَقْتُرُوْا وَ

كَانَ بَيْنَ ذَالِكُ قَوَامًا ٥ (الفرقان: ١٤) وَ أَتِ ذَا الْقُرُبِلِي حَقَّهُ وَ الْمِشْكِكِينَ وَ ابْنَ

السَّيبيلُ وَلَاتُبَالِّرْتَبُدِيرٌ ٥٠ (بنواسرائيل ٢٠٠) وَلا تَخْعَلُ يَدَ كَ مَغَلُولَةً إِلني عُنُفِيكَ وَلا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ لَنَفْعُدَ مَلْدُمَّا

تَحُسُورُ ١٥ (بنواسرائيل ٢٩٠)

امام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک وہیشنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ہیتیں کی از داج کے حجروں میں تمن محض آئے۔ (ان میں حضرت علی بن الي طالب اور حضرت عبدالله بن عمرو بحي تف- (مصنف عبدالرزاق وقم الحديث: ١٠٣٥) اور انهول في من اليجير كي عباوت کے متعلق سوال کیا۔ جب انسیں آپ کی عبادت کے معمول کے متعلق بتایا گیا' تو انہوں نے اس عبادت کو کم سمجھااور کہا: کہاں

ہم اور کمال نی مٹی ا آپ کے تو ہرا گلے اور پچھے (بہ ظام،) ذنب کی منفرت کردی گئے ہے۔ (منفرت سے مراو آپ کے ورجات کی بلندی ہے) تو ان میں سے ایک نے کما میں تو بمیشہ ساری رات نماز پر موں گااور دو سرے نے کما میں بیشہ روزہ رکھوں گااور مجمی افظار نمیں کروں گا اور تیرے نے کہامیں عورتوں سے الگ رہوں گا اور مجمی شادی نمیں کروں گا' تو رسول اللہ تہیج تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا تم دہ لوگ ہو جنهوں نے اس اس طرح کما ہے۔ سنوا بہ خدا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے

ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متل ہوں' کیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کھاتا بیتا بھی ہوں اور نماز بھی یڑھتا ہوں اور سو تابھی ہوں اور عور توں سے شادی بھی کر تا ہوں' سوجس نے میری سنت سے اعراض کیاوہ میرے طریقہ پر نہیں ہے-(صحح البغاري 'ج٢' رقم الحديث: ٥٠٤٣ منف عبد الرزاق 'ج٢' رقم الحديث: ١٠٣٧)

حضرت ابو جیمف بواین بیان کرتے ہیں کہ نبی میں ہیں ہے حضرت سلمان اور حضرت ابوالدرداء رضی الله عنما کو آپس میں فی بنایا۔ ایک دن حضرت سلمان \* حضرت ابوالدر داء ہے ملئے گئے توانہوں نے حضرت ام الدر داء رضی اللہ عنها کو پھٹے یرانے

گیڑے پنے دیکھا'انہوں نے کمایہ آپ نے اپناکیا طال ہتا رکھا ہے؟انہوں نے کہا آپ کے بھائی ابوالدرداء کو دنیا ہے کوئی دلچی نیس ہے۔ جب حضرت ابوالدرداء آپ بھی کھائے ہیں۔
نیس ہے۔ جب حضرت ابوالدرداء آئے تو انہوں نے ان کے لیے کھاٹا تیار کیا' حضرت سلمان نے کہا آپ بھی کھائے۔ انہوں نے کما میں روزے ہے ہوں۔ حضرت سلمان نے کماجب تک آپ کھاٹا نیس کھائمیں گھائمیں گلا کھا جو حضرت ابوالدرداء نماز کے لیے کھڑے ہوگئے۔ حضرت سلمان نے کما جو انہوں نے کہا جو انہوں نے کہا تب کے کھڑے ہوگئے۔ حضرت سلمان نے کما ب گئے 'پھر مماز کے لیے کھڑے ہوگئے۔ حضرت سلمان نے کما ب گئے 'پھر مماز کے لیے کھڑے ہوگئے۔ حضرت سلمان نے کما اب کھڑے ہوں۔ نماز (تبجہ) بڑھی 'پھر حضرت سلمان نے کہا آپ کے رب کا آپ پر حق ہو اور آپ کے نفس کا آپ پر حق ہوں۔ اور آپ کے نفس کا آپ پر حق ہوں۔ اور آپ کے ناس کے اہل (یوی) کا آپ پر حق ہوں۔ اور آپ کے اہل (یوی) کا آپ پر حق ہوں۔ اور آپ کے اہل (یوی) کا آپ پر حق ہوں۔ اور آپ کے اہل (یوی) کا آپ پر حق ہوں۔ اور آپ کے اہل (یوی) کا آپ پر حق ہوں۔ اور آپ کے اہل (یوی) کا آپ پر حق ہوں۔ اور آپ کے اہل (یوی) کا آپ پر حق ہوں۔ اور آپ کے اہل (یوی) کا آپ پر حق ہوں۔ اور آپ کے اہل (یوی) کا آپ پر حق ہوں۔ اور آپ کے اہل (یوی) کا آپ پر حق ہوں۔ اور آپ کے اہل (یوی) کا آپ پر حق ہوں۔ اور آپ کے اس واقعہ کا ذاکر کیا' آپ نے فرایا سلمان نے بچا کھا۔

أصح البخاري " جه" وقم الحديث: ١٩٧٨ سنن ترزي " جه" وقم الحديث: ٣٣٢ مسجع ابن حبان " جه" وقم الحديث: ٣٣٠ سنن كبري لليمقي " جه" س ٢٤٧)

الم مسلم بن حجاج فشهدى متوفى المهاه روايت كرتے بين:

حضرت انس پراٹن بیان کرتے ہیں کہ ٹی بڑتی کے اسماب میں سے چند نفوس نے نبی بڑتی کی ادواج سے خلوت میں آپ کی علاوہ کی ادواج سے خلوت میں آپ کی عبادت کے متعلق سوال کیا۔ پھر بعض اسمحاب نے کہا میں مجمع نکاح نمیس کروں گا اور بعض نے کہا میں گوشتہ نمیس کھادں گا۔ بعض نے کہا میں اسرتر نمیس سووں گائے مال ہے؟ کھاداں گا۔ بعض نے کہا میں اسرتر نمیس سووں گائے مال ہے؟ جو اس اس طرح کتے ہیں 'کین میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو آبھی ہوں' روزہ بھی رکھتا ہوں اور کھانا ہیتا بھی ہوں' اور بھر رتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ سو جس نے میری سنت سے اطبی نامین گاری اور اس بھی ہوں 'اور بھر رتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ سو جس نے میری سنت سے اطبی نامین گاری اور اس کا کہاد دھی سر طراق سند میں میں استان کے اسال کھی بھی ہوں 'اور بھر رتوں کے نکاح بھی کہادہ میں میں اس کی کہادہ کی کہادہ کی کہادہ کی کہادہ کی کہادہ کرتا ہوں کہادہ کی کہادہ کی کہادہ کی کہادہ کہادہ کرتا ہوں کہادہ کی کہادہ کہادہ کرتا ہوں کہادہ کہادہ کہادہ کہادہ کہادہ کرتا ہوں کہادہ کہادہ کی کہادہ کہادہ کہادہ کہادہ کہادہ کہادہ کہادہ کرتا ہوں کہادہ کہادہ کہادہ کرتا ہوں کہادہ کہادہ کرتا ہوں کہادہ کہادہ کرتا ہوں کہادہ کہادہ کہادہ کہادہ کرتا ہوں کہادہ کہادہ کرتا ہوں کہادہ کہادہ کہادہ کہادہ کرتا ہوں کہادہ کہادہ کہادہ کہادہ کہادہ کہادہ کہادہ کرتا ہوں کہادہ کہادہ کرتا ہوں کہادہ کرتا ہوں کہادہ کہادہ کہادہ کے کہادہ کہادہ کہادہ کہادہ کہادہ کرتا ہوں کہادہ کہادہ کرتا ہوں کہادہ کہادہ کی کہادہ کی کہادہ کہادہ کہادہ کہادہ کرتا ہوں کہادہ کہادہ کہادہ کہادہ کہادہ کہادہ کہادہ کہادہ کرتا ہوں کہادہ کرتا ہوں کہادہ کرتا ہوں کہادہ کہادہ کرتا ہوں کہادہ کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کہادہ کرتا ہوں کہادہ کرتا ہوں کہادہ کہادہ کرتا ہوں کہادہ کرتا ہوں کرتا ہوں کہادہ کرتا ہوں کہادہ کہادہ کہادہ کرتا ہوں کہادہ کہادہ کرتا ہوں کہادہ کرتا ہوں کہادہ کہادہ کہادہ کہادہ کرتا ہوں کہادہ کہادہ کہادہ کہ کہادہ کرتا ہوں کہادہ کہادہ ک

ے نکاح بھی کر ناہوں۔ سوجس نے میری سنت سے الطور ناپندیدگی) اعراض کیا وہ میرے طریقہ پر نمیں ہے۔ (میح مسلم 'نکاح (۱۳۰۱) ۴۳۳۳ سن السانی ۲۴۰۰ (۱۳۰۱) ۴۳۳۳ سن السانی ۲۴۰۰ قرالدیث: ۲۳۱۷)

ام محمرین اسامحیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں: حط معرب میں الستام میں مناسل کی تاریخ

حضرت سعد بن الی و قاص بڑاتیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بیٹی ہے حضرت عمان بن **مطعون** بواپٹی کو فکاح نہ کرنے کی اجازت نمیں دی'اگر آپ ان کو اجازت دیتے تو ہم خصی ہو جاتے۔ م

(صحیح البطاری' ج۲' و قم الحدیث: ۵۰۷۳ صحیح مسلم' نکاح' ۴' (۱۳۰۳) ۴۳۳۳۳ سنن ترزی ج۴' و قم الحدیث: ۸۸۰۱ سنن النسائی' ج۲' و قم الحدیث: ۴۳۱۰ سنن این ماجه ' ج۲' و قم الحدیث: ۸۳۸۸ مسند احمه ' ج۲' مصرف عبد الرزاق ج۲' و قم الحدیث: ۸ سروه)

(1-120

امام احمد بن صنبل متوفی ۱۹۳۱ روایت کرتے ہیں:

خی میں بھیر کی ذوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنداییان کرتی ہیں کہ خویلہ بنت حکیم جو حضرت عثان بن منطعون کے نکاح میں
خیس' وہ میرے پاس آئیں۔ رسول اللہ التی ہا کہ بات ایتر حال میں دیکھا' آپ نے جھے نے فریایا اے عائش اخویلہ کن
خیر ابتر حال میں ہے۔ حضرت عائشہ نے کہایار سول اللہ اجس عورت کا خاوندون کو روزہ رکھتا ہو اور ساری رات نماز پر حتا ہو' وہ
اس مورت کی طرح ہے جس کا کوئی خادید نہ ہو۔ سواس نے اپنے آپ کو ضائع کرنے کے لیے چھو ڈویا' پھر رسول اللہ بھیر نے
اس مورت عثان بن مطعون کو بلوایا۔ جب حضرت عثان بن مطعون آئے تو آپ نے فریایا اے عثان اکیا تم میری سنت سے
اعراض کرنے والے ہو؟ انہوں نے کما نہیں ا بہ خدایار سول اللہ الکین میں آپ کی سنت کو طلب کرنا ہوں۔ آپ نے فریایا میں
طب سرم

و پاہمی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں' روزہ بھی رکھتا ہوں اور کھا تا پیتا بھی ہوں' اور عور توں ہے نکاح بھی کر تا ہوں۔ اے عثان ا اللہ سے ڈرو کیونکہ تمہارے اہل (یوی) کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے معمان کا بھی تم پر حق ہے 'اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ سوتم روزہ رکھواور کھاؤ ہو بھی 'اور نماز بھی پڑھواور سوؤ بھی۔

(علامه احمد شاکر معتونی ۷۷ موالد نے کما اس حدیث کی شد صحیح ہے 'مسند احمد 'ج ۸۱۸ قم الحدیث؛ ۲۷۱۸۲ طبع دارالحدیث قامرہ' مسند

إحير' جها' رقم الحديث: ٢٦٣٧٨ طبع داد الفكو 'مسند احر' جه' حل ٢٣٨ طبع قديم 'سفن ابوداؤد' جها' رقم الحديث: ٣٦٩ سفن داري' ج٢ وقم الحديث: ٢١٩ مصنف عبدالرزاق "ج٢ وقم الحديث: ٥٥٣٤٥ صحح ابن حبان "ج" وقم الحديث: ٩ موارد الطعاك "ج" وقم

اليريث: ١٢٨٨ مند البذاو ' ج٢ ' رقم الحديث: ٥٨ ١١- ٥٥١٥ اس كي سند صحح ب- مجع الزوائد ' جه من ١٠٣٠ طبع تديم المعمم الكبير 'ج٥'

رقم الحديث: ٨٣١٩ مند ابويعلى 'ج١١' رقم الحديث: ٢٢٢٢) سند ابو بعلی میں بیر روایت اس طرح ہے حضرت عثمان بن مطلعون بڑٹنے نجی ٹڑٹھا سے ملے تو آپ نے فرمایا اے عنان اکیا تهمارے لیے میری سرت میں نمونہ نہیں ہے! انہوں نے کمایار سول اللہ آ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں اس ارشاد کا

کیاسب ہے؟ آپ نے فرمایا تم رات بحرنماز پڑھتے ہو اور ون کو روزہ رکھتے ہو' حالا نکہ تمهارے الل (زوج) کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے جم کابھی تم پر حق ہے 'تم نماز بھی پڑھواور سوؤ بھی اور روزہ بھی رکھواور کھاؤ پوبھی۔حضرت ابومویٰ اشعری کہتے ہیں کہ پھراس کے بعد ان کی بیوی نبی میں ہیں کا ازواج مطهرات کے پاس اس طرح خوشبو میں بھی ہوئی آئیں کہ وہ دلهن ہول'

ازواج نے ان سے پوچھاکیا ہوا؟ انہوں نے کہاوی ہواجس طرح وہ عواد تیں ہوتی ہیں جن کی طرف 💎 ان کے خاوند رغبت اور مصنف عبدالرزاق منن داری مسیح ابن حبان ادر المعجم الکبیریس به روایت اس طرح ہے:

نبی پہر مصرت عثمان بن مطعون ہے لیے اور آپ نے فرمایا اے عثمان! ہم پر رہبانیت فرخل نسیں کی گئی ممیا تسمارے لیے میری سیرت میں احجمانمونہ نہیں ہے؟ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اس کی حدود کی

ام ابوجعفر محمین جریر طبری متوفی ۱۳۰ه این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ہیں ہے بعض صحابہ نے یہ ارادہ کیا کہ دنیا کو ترک کردیں اور عورتوں کو چھوڑ دیں اور راہب ہو جائمیں 'رسول اللہ بیٹیں نے ان سے ناراض ہو کر فرمایا تم سے پہلے لوگ صرف (دین میں) مختی کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے تتھے۔انہوں نے اپنے اوپر مختی کی تو اللہ تعالی نے ان کے اوپر مختی کی 'ان کے بچے کھھچے لوگ مندروں اور گرجوں میں ہیں۔ اللہ کی عبادت کرد اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرد' تج کرد اور عمرہ کرد' تم سیدھے رہو تو تمہارے لیے استقامت ہوگی'اور ان بی لوگوں کے متعلق سے آیت ٹازل ہوئی:

اے ایمان والواتم ان پسندیده چیزوں کو حرام قرار نہ دوجن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کردیا ہے۔ قلوہ بیان کرتے ہیں کہ بیہ آیت ان صحابہ کے متعلق نازل ہوئی ہے جنہوں نے اراوہ کیا تھا کہ اجھے کپڑے اٹار دیں'

گورتوں کو چھو ژ دمیں اور زامد بن جا ئیں 'ان میں حضرت عثمان بن مط**عو** ن اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنهما نتھے۔ (جامع البيان 'ج' بزيم 'ص ٣٠ 'مطوعه **داد ا**لفكو ' بيردت '١٥٠٥ه )

الم ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفى ٢٧٥ه روايت كرتے بين:

جيان القر أن

جلدسوم

میب بالمیہ اپنے والدیا بھا ہے رواعت کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ بھتیں کے پاس مجے ، مجرواہی پلے آئے۔ مجرایک ممل کے

بعد دوبارہ آپ سے ملئے گئے 'اس وقت ان کا جم محزوری کی وجہ سے بہت متغیرہ و پکا تھا۔ انہوں نے کہا، یارسول اللہ اکیا آپ

نے جمھے نہیں بچانا۔ آپ نے لوچھاتم کون ہو؟ انہوں نے کما فلال باغی ہوں جو ایک ممل پہلے آپ سے ملئے آیا تھا۔ آپ نے

لوچھاتم کی وجہ سے اس قدر بدل گئے تم تو بہت خوبصورت تھے؟ انہوں نے کہا میں جب سے آپ کے پاس سے کیا ہوں' میں

نے بھی دن کو کھانا نہیں کھایا' صرف رات کو کھانا کھایا ہے۔ رسول اللہ بھی ہے فرمایا تم نے اپنے نفس کو کیوں عذاب میں ڈالا؟

بھر آپ نے فرمایا رمضان کے روزے رکھا کو اور جر ممینہ میں ایک روزہ رکھا لیا کرد۔ انہوں نے کما زیادہ کریں جھ میں اس کی

طاقت ہے۔ آب ز فرا ام الدین نے سے ان ان ان سے نہ کے ایس کے اس میں سے اس میں در فرا اس کے بات میں در اس کے اس میں کی سے میں سے در انہوں نے کما زیادہ کریں جھ میں اس کی

گیر آپ نے فرمایا رمضان کے روزے رکھا کرواور ہر ممینہ میں ایک روزہ رکھ لیا کرد۔ انہوں نے کما ذیادہ کریں بھے میں اس کی طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا ہراہ ہوں دو روزے رکھا کرواور ہر ممینہ میں ایک روزہ رکھ لیا کرد۔ انہوں نے فرمایا ہراہ ہوں دو روزے رکھ لو۔ انہوں نے چرکما زیادہ کریں ' آپ نے فرمایا ہراہ ہمی روزہ رکھ و ہر چھو و دو ' حرم کے ممینہ میں روزہ کرم کے ممینہ میں روزہ رکھو گھر چھو و دو ' حرم کے ممینہ میں روزہ رکھو گھرچھو و دو۔ (اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم کے ممینہ میں نوزہ کھو گھرچھو و دو۔ کرم کے ممینہ میں تمین میں ممینہ میں تمین انگیوں کو طاکر اشارہ کیا' کھرچھو و دیا۔ (اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم کے ممینہ میں تمین میں مسلس روزے رکھو کی ایک میں بھر و روزے رکھنے کی امینہ میں نو نظی روزے رکھنے کی ابازت دی۔ (حرم کے ممینہ میں نو نظی روزے رکھنے کی ابازت دی۔ (حرم کے ممینہ میں نو نظی روزے رکھنے کی

، (سنن ابوداؤد ، ۲۳۲ نقم الحديث ، ۲۳۲۸ مطبوعه دار الكتب العليه ، بيروت ۱۳۱۷ه) المام محمد بن اساعيل بخاري متوفي ۲۵۷ هه روايت كرت من

حفرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاس ٹی پھیم تشریف لائے اس وقت ان کے پاس ایک عورت بیٹی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عائش نے کمایہ للال عورت ہے اس کی نمازون کا بڑا جرچا ہے۔ آپ نے فرمایا چھوڑو 'اننا عمل کروجو بیشہ کر سکو' بخد الماللہ اس وقت تک نیس آلما آباب تک تم نہ آلماؤ 'اور اللہ کے زریک پندیدہ عمل

وہ ہے جس پر بندہ نیشکی کرے۔

، وصحح البخاري 'حا' رقم الحديث: ٣٣ 'صحح مسلم 'مسافرين '٣٣١ (٨٨٥) ١٨٥٣ من النسائي 'ج٣ و قم الحديث: ١٩٣١ 'ج٨ و قم الحديث: ٥٠٥٠ منن ابن مانيه 'ج٣ وقم الحديث: ٣٣٣٨ مسند احمه 'جه ' وقم الحديث: ٣٣٤٩ 'طبح **دار الفكو** 'مسند احمد 'ج٣ ' **مس ١٥ مل**ع قديم 'موطاله مالك وقر الحديث: ٣٤٩)

حضرت انس بن مالک روزشر بیان کرتے ہیں کہ نبی بیٹیم گریں داخل ہوئے تو دوستونوں کے درمیان ایک ری بند هی ہوئی تھی۔ آب نے بچھامیہ ری کیسی ہے؟ قبتالیہ زینب کی ری ہے جب دو (نمازیس) تھک جاتی ہیں تو اس ری کے سارے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ نبی بیٹیم نے فریلے نسی ااس کو کھول دو'تم میں سے کوئی محض جب تک خوشی سے نماز پڑھ سکتا ہے' پڑھے

اور جب تھک جائے' تو بیٹھ جائے۔( میخ البحاری 'ج' رقم المدیث: ۱۵۵ 'منن انسانی' ج" رقم المدیث: ۱۹۴۳) امام مجمدین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۴ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے میں کہ نبی ترجیج خطبہ دے رہے تھے اچانک ایک فخص کو (وحوب میں) کھڑے ہوئے دیکھا 'آپ نے پر چھابد کون ہے؟ محابہ نے کہا یہ ابو اسمرائیل ہے۔ اس نے نذر مانی ہے کہ یہ کھڑارہے گا، پیٹے گا نمیں 'نہ سایہ میں آئے گا اور نہ کی ہے بات کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ نبی چیج نے فرایا اس سے کمو کہ بات کرے 'سایہ میں آئے اور چیٹھے اور اپنا روزہ پوراکرے۔

( محج البغاري "جء" و قم الحديث: ١٩٧٣ سنن الإداؤد "ج٣" و قم الحديث: ٢٣٣٠ سنن ابن ماجه "جار قم الحديث: ٢١٣٦ موطالهم

البيان القران

للك وقم الحديث: ١٠٢٩ مند احمد على ١٨٦٨ طبع تديم)

حضرت عقبہ بن عامر وہ فیر بیان کرتے ہیں کہ میری بمن نے نذر مانی تھی کہ وہ پیل چل کربت اللہ جائے گی۔ انہوں نے

كماكه ميں نے سوچاك ميں ني و بير سے اس كے متعلق فتوى معلوم كروں ميں نے آپ سے بوچھاتو آپ نے فرمايا وہ ج كو جائے اور سوار ہو۔ امام ترفدی نے اس صدیث کو حضرت انس سے روایت کیا ہے۔ اس میں ب نبی ترجیر نے فرایا اللہ اس کے پیل چنے سے مستغنی ہے اس سے کموسوار ہو۔

(صحح البخاري "ج٣ وقم الديث: ١٨٦٦) صحح مسلم "غذر" ١١ (١٩٣٣) ١٨٢٣ سنن ترفدي "ج٣ وقم الحديث: ١٩٥١) سنن ابو اؤد "ج٣

رقم الحديث: ٣٢٩٩ منن النسائي "ج٤" رقم الحديث: ٣٨١٣) حعرت انس بواپٹر بیان کرتے ہیں کہ نبی و پیچیز نے دیکھا'ایک بو ڑھا مخص جو چل نسیں سکتاتھا'اے اس کے دو بیٹے پکڑ

كر چلار بے تھے۔ آپ نے پوچھا يہ ايماكيوں كر د ہائے؟ صحابہ نے كمااس نے پيدل فج كرنے كى نذر مانى تقى۔ آپ نے فرمايا الله تعالی اس سے مستننی ہے کہ یہ اپنے نفس کو عذاب دے اور اس کو سوار ہونے کا حکم دیا۔

(صحح البغاري؛ ج٢ وقم الحديث: ١٨٦٥) صحح مسلم ؛ يؤره ' (١٩٣٦) ١٩٦٩ سنن ابوداؤدج ۴ وقم الحديث: ١٣٣٩) سنن ترندي وج۴ وقم الحديث: ١٥٣٢ سنن نسائي "ج٤ " دقم الحديث: ٣٨٦١ ٣٨٦١ منذ احد "ج٣ " دقم الحديث: ١١١٦٨ منذ ابو بعلى "ج٢" دقم الحديث: ٣٥٣٣ صبح ابن حبان 'جوا'ر قم الحديث: ٣٨٣، ابن الجارود' رقم الحديث: ٩٣٩ سنن كبرك لليصفى 'جوا'ص ٨٨)

امام احد بن حلبل متوفى ٢٨١ه روايت كرت بن: حضرت ابوالمامد وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ رہیں کے ماتھ ایک فشکر میں گئے 'ایک شخص ایک خار میں کیا جس میں پینے کے لیے پانی بھی تھا'اس مخص کے دل میں بیہ خیال آیا کہ اگر وہ اس غار میں رہے تو اس میں بانی بھی ہے اور اس کے اردگر دسنویاں بھی ہیں' وہ دنیا کے بھیڑوں سے آزاد ہوکراس غار میں رہ کر زندگی بسرکر سکتا ہے۔ بھراس نے سوچاکہ میں نی ہے ہے باس جاکراس کاذکر کروں۔اگر آپ نے اجازت دے دی' تو میں اس غار میں ربوں گا' ورنہ نہیں ربوں گا۔ اس نے آپ ے عرض کیایا بی الله ایس ایک غار کے پاس سے گزرا' اس میں زندگی بسر کرنے کے لیے پانی بھی ہے اور سزواں بھی ہیں' میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس غار میں رہوں اور دنیا کے جمھیڑوں ہے آزاد ہو جاؤں۔ نبی میزیج نے فرمایا میں بیودیت اور

نھرانیت کے ماتھ نہیں مبعوث کیا گیا' میں ملت منیفیہ کے ساتھ بھیجا گیا ہوں' جو بہت آسان ہے اور اس ذات کی تشم جس کے قبغہ و قدرت میں میری جان ہے اللہ کی راہ میں ایک مبح کرنایا ایک شام گزار نا' دنیا و مانیعاہے بہتر ہے' اور تم میں ہے <sup>ک</sup>سی ایک محض کا جہاد کے ملے صف میں کھڑے ہونا اس کی ( نتها) ساٹھ سال کی نمازوں سے بهتر ہے -

(علامه احمد شاکر متونی ۲۷۷ه نے کما اس حدیث کی سند حسن ہے۔ مند احمد ' بتحقیق احمد شاکر' ج۱۷' رقم الحدیث: ۲۲۱۹۲ طبع ذار الديث كابره - مند احمد 'ج۵'ص ٢٦٦ 'طبع وتديم 'المعجم الكير للعبر اني 'ج٨' رقم الحديث: ٨٦٨ ؛ مجع الزوائد 'ج۵' ص ٣٧٩) الام محربن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرت مين:

حصرت ابو ہررہ وہانٹی بیان کرتے ہیں کہ نبی میں بیٹر نے فرمایا بلاشبہ دین آسان ہے جو محض اس دین کو مشکل بنانے کی

حش كرے گا' دين اس پر غالب آ جائے گا- (الحديث) (صحح البغاري' ج1' رقم الحديث:٣٩ مطبوعه دارا لكتب انعلميه 'بيروت ١٣١٣)ها ٥

حضرت ابو بربرہ وہاللہ بیان کرتے ہیں کہ وسول اللہ بہتیں نے فرمایا تم آسانی کرنے کے لیے بھیج سے ہو مشکل میں ذالنے

؛ النے کاار ارہ نہیں فرما یا۔

الله تمهارے لیے آسانی کاارادہ فرہا تاہے 'تم کو مشکل میں

کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ (صحح البخاری'جا' رقم الحدیث: ۲۲۰ مطبوعہ دارالکتب انعلمیہ 'میروٹ' ۱۳۴۳ھ) اور اللہ تعالی اور ثانہ قرما گاہے:

رود الله على رجوره مي: يُرويدُ الله بِكُم الْيُسْرُولَايُويدِيكُمُ الْعُسرَ

البقره: ١٨٥)

اسلام معتدل مهل اور دین فطرت ہے

ان آیات اور اعادیث سے بید واضح ہو تا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے 'وہ توسط اور اعتدال کانقاضا کرتا ہے اور اس میں افراط اور تفریط ممنوع اور خدموم ہے 'ای طرح اسلام میں خت اور مشکل عبادات مطلوب نہیں ہیں' بلکہ اسلام ادکام میں خری'

افراط اور نفريط نمنوع اور فدموم ہے 'آی طرح اسلام میں تخت اور مشکل عبادات مطلوب نہیں ہیں' بلکہ اسلامی احکام میں نری' لمائمت' سمولت اور آسانی مرغوب ہے۔ اسلام کا کوئی تھم خلاف فطرت نہیں ہے' رسول اللہ ﷺ کاار شاد گرای ہے ہم میں رہبائیت نہیں ہے۔ (انطل المصناهیہ' ج۴ میں ۵۲)

ہبانیت نمیں ہے۔(انعلل المسلومیہ 'ج۲' ص۱۵۲) اور آپ نے فرمایا اے عثان! ہم پر رہبانیت فرض نہیں کی گئی۔(مصنف عبدالرزاق 'ج۲' رقم الحدیث: ۲۵-۱۰۳ سنن داری '

ع۲٬ رقم الحدیث: ۲۱۹) اسلام میں ترک لذائذ عضت ریاضات اور عبادات شاقد ممنوع میں مصنوعی زابدوں اور جعلی صوفیوں نے جو خود سافتہ شریعت وضع کرلی ہے اس کا سلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔

نیکی اور نفنیلت حاصل کرنے کااصل اور صحیح طریقہ وہ ہے جس پر رسول اللہ میں بھیر نے عمل کیااور جو راستہ ہمارے لیے مقرر کیااور جس طریقہ پر صحابہ کرام گامزن رہے اور اخیار آبھیں نے جس کو اینا۔

حضرت عماض بن ساریہ برہ ہوئی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز کے بعد رسول اللہ بڑھیں نے ہم کو بہت بلیغ نصیحت کی 'جس سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو سے اور ہمارے دل خوف زدہ ہوگئے۔ آپ نے فرایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کر آبوں اور امیر کا بحکم شنے اور اس پر عمل کرنے کی 'خواہ وہ عیثی غلام ہو' کیونکہ جو محض تم میں سے زندہ رب گاوہ بہت اختلافات دیکھے گا' اور تم برعات (بیٹ) سے بچتے رہنا کیونکہ وہ گرائی ہیں 'تم میں ہے جو محض اس اختلاف کو پائے تو اس پر

لازم ہے کہ وہ میری سنت پر عمل کرے 'اور خلفاء راشدین مھدیین کی سنت پر عمل کرے اور اس کو داڑھوں سے پکڑلے۔ امام تر ندی نے کمایہ صدیث حسن صحح ہے۔

(سنن ترندی ٔ ج۳٬ و قم الحدیث: ۳۷۸۵٬ سنن ایوداؤ د ' ج۳٬ و قم الحدیث: ۲۰۳۷٬ سنن این ماجه ' ج۱٬ و قم الحدیث: ۴۴٬ ج۱٬ و قم الحدیث: ۹۵٬ مسند احمه ' ج۴٬ و قم الحدیث: ۱۹۲۵)

سنن ترندی کے علاوہ باتی کتب حدیث میں اس طرح نہ کو رہے میمونکہ تم میں ہے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گاوہ بت اختلافات دیکھے گا' موتم پر لازم ہے کہ میری سنت پر عمل کرد' اور خلفاء راشدین مصدوری کی سنت پر عمل کرد اور اس کو داڑھوں ہے یکڑلو۔

آیا حلال کو حرام کرنافتم ہے یا نہیں؟

زیر بحث آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اے ایمان دالوا تم ان چیزوں کو حرام قرار نہ دو جن کو اللہ نے تممارے ایک ماریک

لیے طلال کردیا ہے اور حدے نہ برحو 'بے شک اللہ حدے برجے والوں کو پیند نہیں کریا۔ (المائدونے ۸۷)

اس آیت میں اللہ تعالی نے طال کو حرام کرنے کے متعلق سے نمیں فرمایا کہ سے تتم ہے اور نہ اس پر کفارہ لازم کیا ہے۔اس وجہ سے امام مالک اور امام شافعی کا میہ غراب ہے کہ طال کو حرام کرنا فتم نمیں ہے 'اور نہ اس پر کفارہ لازم آیا ہے۔ اس کے

نبيان القر أن

برظاف امام ابوصیفه اور امام احمر کے نزدیک طلال کو چرام کرناهم ہے اور اس پر کفارہ لازم آ تا ہے۔ ا ام مالک کے نزدیک حلال کو حرام کرنافتم ہے یا نہیں؟

علامه ابو عبدالله محمر بن احمر ما مكى قرطبي متوفى ٢٧٨ ه لكسته بين: جو فخص اپنے نفس پر طعام کو یا مشروب کو یا اپی باندی کو حرام کرلے ' یا کمی بھی حلال چرکو حرام کرلے وہ اس پر حرام نسیں

ہوگی اور نہ الم مالک کے نزدیک اس پر ان میں ہے سمی چیز کے حرام کرنے کی دجہ سے کفارہ ب- ہاں اگر وہ باندی کو حرام کر کے اس کو آزاد کرنے کی نیت کرے ' تو وہ آزاد ہو جائے گی۔ای طرح اگر اس نے اپنی بیوی سے کہا تو جھے پر حرام ہے تو اس پر

تین طلاقیں واقع ہو جائمیں گی 'کیونک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مباح کر دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے' خواہ صرامتا' خواہ کنایتا اور حرام کرناکنایات طلاق میں ہے ہے 'اور امام ابو صنیفہ نے یہ کماہے کہ جو شخص کمی چیز کو حرام کرے گا' وہ چیزاس پر حرام

ہو جائے گی اور جب وہ اس چیز کو تناول کرے گاتو اس پر کفارہ لازم آئے گااوریہ آیت ان پر رد کرتی ہے۔ (الجامع لا حكام القرآن مجرّ ٢ عم ١٩٦ مطبوعه دا د الفكو ' بيروت '١٣١٥ ه )

علامہ قرطبی کا بیے کمنا صحیح نسیں ہے ' میہ آیت امام ابو صنیفہ کے اس دقت خلاف ہوتی جب اس میں بیہ ند کور ہو تا کہ حلال کو حرام کرنامتم نہیں ہے' یا اس میں کفارہ نہیں ہے 'کفایرہ کاذکرنہ کرناعدم کفارہ کے ذکر کو کب مشکر م ہے؟

امام شافعی کے نزدیک حلال کو حرام کرنافسم ہے یا نہیں! علامه يحي بن شرف نووى شافعي متوفى الالاه لكست بين:

جب کوئی شخص اپنی ہیوی ہے کے کہ تم مجھ پر حرام ہو تو اس میں علاء کا اختلاف ہے امام شافعی کا ذہب یہ ہے کہ اگر وہ اس تول سے طلاق کی نیت کرے تو یہ طلاق ہے 'اور اگر اس سے ظمار کی نیت کرے تو یہ ظمار ہے 'اور اگر طلاق اور ظمار کے

بغیریه نیت کرے کہ وہ بعینہ اس پر حرام ہے تو بیہ نتم نہیں ہے لیکن اس پر قتم کا کفارہ دینالازم ہے'اور اگر اس نے بغیر نیت کے بیہ الفاظ کے تو اس میں امام شافعی کے دو قول ہیں زیادہ صحیح ہیہ ہے کہ اس میں کشارہ قتم لازم ہے اور دو سرا قول ہیہ ہے کہ سے کلام لغوہ اور اس پر کوئی تھم مرت نہیں ہوتا ' یہ حارا ند ہب ہے۔

(صحیح مسلم مع شرحه للنووی 'ج۲'ص ۴۰۰۱ مطبوعه کمتیه نزار مصطفی الباز ' مکه تکرمه '۱۳۱۷ه )

نيزعلامه نووي شافعي للصنه بن: الم الك الم شافعي اور جمهور كامسلك بيه ب كه أكر كوئي فخص بيه كيه كه بيه طعام مجمه برحرام ب 'يابيه پان ايسه كبرا' يا كه میں داخل ہونا' یا زیدے بات کرنا' اور بیوی اور باندی کے علاوہ باقی چیزوں میں سے سمی بھی چیزے متعلق یہ کیے یہ مجھ پر حرام ہے تو یہ کلام لغو ہو گا'اس پر کوئی تھم مترتب نہیں ہو گا'اور نہ وہ چیزاس پر حرام ہوگی'اور جب وہ اس چیز کو تناول کرے گاتواس پر كوكي كفاره نهيس بوكا- (صحيح مسلم مع شرحه للنووي بيهام ١٠٠٠٠ مراه ١٠٠٠ مطبويه مكتبه زار مصطفى الباز كمه مكرمه ٢١٦١ه)

امام احمہ کے نزدیک حلال کو حرام کرنافسم ہے یا نہیں؟

علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه صبلي متوفى ١٣٠ هه لكصة بين:

اگر سمی مخص نے کمااگر میں نے فلاں کام کیا تو اللہ نے جو مجھے پر حلال کیا ہے وہ حرام ہے۔ بھراس نے اس کام کو کر لیا تو اس کو اختیار ہے یا تو جن چیزوں کو اس نے اپنے نفس پر حرام کیاہے ان کو ترک کردے یا جاہے تو کفارہ دے۔حضرت ابن مسعود ' حسن بعری' جابر بن زید' قادہ' اسحاق اور اہل عراق کا کیمی مسلک ہے۔ اور سعید بن جبیو نے کہا جس مخص نے کها حلال مجھ پر

ئېيان القر ان

YAY حرام بواس صورت کے کہ وہ اس کا کفارووے گا۔ اور حسن نے کمایہ حم بے باسوااس صورت کے کہ وہ اس سے اپنی پولی کی طلاق کا ارادہ کرے۔ ابراہیم تھی ہے بھی اس کی حل مروی ہے 'اور ان کادہ مراقول یہ ہے کہ آگر اس نے طلاق کی نیت کی ہے تو درست ب ورنه بيد قول نفو ب- ضحاك ب روايت ب كه حضرت ابو بكر محضرت عمراور حضرت ابن مسعود ب بير روايت ے کہ حرام فتم ہے اور طاؤس نے کہایہ اس کی نیت پر مو توف ہے۔ اہام الک اور اہام شافعی نے کماحرام فتم نہیں ہے اور اس یر کوئی کفارہ نہیں ہے بھیونکہ حلال کو حرام کرنا شریعت کو بدلنے کا تصد کرناہے 'اس لیے اس کا تصد لغو ہے۔ ہماری دیل میہ آیت . بي بايها النبى لم تعجرم ما احل الله لك (النع) (التحري: ١٠١) الله تعالى ك طال كو حرام كرن ير الله تعالى ف تم كاطلاق فرمايا باوراس تتم سے نظنے كے ليے كفاره كومشروع فرمايا ب- جيساكہ شديا حضرت ماريد كى تحريم كاواقعہ كت احادیث میں ندکور ب اور حصرت ابن عماس اور حصرت ابن عمر رضی الله عظم سے مروی ب کرنی و الله سن مال کو حرام كرفي يرقتم كالطلاق فرمايا ب- (المنى حه مس ٢٠٥٠- اوم مطوعه داوالفكو عيروت ١٣٠٥) امام ابو صنیفہ کے نزدیک حلال کو حرام کرنافتم ہے یا نہیں؟ الم ابو صنیفہ کے نزدیک حلال کو حرام کرنا نتم ہے اور اس پر کفارہ لازم آ ناہے۔ ان کااستدلال قرآن مجید کی اس آیت لِنَابُهُمَا النَّيتُي لِمَ نُحَيِّرُمُ مَنَا آخَلُ اللَّهُ لَكَ اے نی ا آپ (اپ اور) اس چزکو کوں حرام قرار ، بے تَسْتَغِي مَرْضَاتَ آزُواكِ كَ وَاللَّهُ عَفُور یں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے؟ آپ اپنی رِّحِيْتُ ٥ فَدُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمُ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمُ ۔ یویوں کی رضاجو کی کرتے ہیں اور اللہ بہت بخشے والا بے مد رحم فرمائے والا ہے۔ (اے ایمان وابوا) بے شک اللہ نے (التحريم: ١٠٢) تهاري قسمول كاكمولنامقرر فرماديا ب-(يعني كفاره) اس آیت کی د ضاحت اس مدیث ہے ہوتی ہے۔ اہم محمدین اسائیل بخاری متوفی ۲۵۱ھ روایت کرتے ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی میتی حضرت زینب بنت محض رضی اللہ عنها کے پاس محمرا کرتے تھے 'وہ

آپ کو شمد پلاتی تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بحر میں نے اور حضرت حفیہ نے انفاق کیا کہ جس کے پاس بھی ہی جیجیم تشریف لائیں وہ یہ کے کہ آپ سے مغافیر کی ہو آتی ہے کیا آپ نے مغافیر الیک قتم کا گوند) کھایا ہے؟ آپ ان دونوں میں سے کمی ایک (مضرت مغمه) کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے ہی کما۔ آپ نے فرمایا بلکہ میں نے زینب بنت محض کے پاس شدیا ہے اور يس اس كودوباره بركز نسي بين كاتب يه آيت نازل بوني له تحرم ما احل الله لك (الع) (التحريم: ١٠١)

(صحيح البخاري 'ج٠' و قم الحديث: ٥٣١٧ مصح مسلم 'طلاق '٣٠٥٠) ١٣٠٠ 'منن ابوداؤ د'ج٢ ' رقم الحديث: ٣٧١٣ ' منن التسائي ' ج٤٬ دقم الحديث. ٣٤٩٥ م ج٢٬ دقم الحديث:٣٣٢١)

قرآن مجید کی ندکور الصدر آیت ہے یہ واضح ہوگیا کہ حلال کو حرام کرنے پر اللہ تعالی نے قتم کااطلاق فرمایا ہے اور اس قتم کی بندش کو کھولنے کے لیے کفارہ مقرر فرمایا ہے ، بعض روایات میں نہ کور ہے کہ نی پڑی نے اپنی باندی حضرت مار یہ تبطیہ کو اييخ ننس يرحرام فرمايا تقاـ الم معیدین منصور خراسانی متوفی ۲۲۷ه روایت کرتے ہیں:

Marfat.com

ضحاک بیان کرتے میں کہ حضرت مفعہ ام المومنین ایک دن اپنے والد کی زیارت کے لیے گئیں اور اس دن حضور کی ان شيان القران

| <u> </u>                                     | المائده ۵: ۸۹۸۹                                                                                                                                                                                                                     | واذاسمعوا ۲                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ندی حضرت ماریه                               | سول الله ما پیر گھر آئے تو آپ نے ان کو گھر میں نہیں دیکھا' تب آپ نے اپنی با                                                                                                                                                         | كالمعرابي تقريحه              |
| ں اور ہے ہیں <sub>ال</sub>                   | کے حجمہ میں ان ہے اپنی خواہش بوری کی اور اس حالت میں مضرت حصہ '' بہایا                                                                                                                                                              | تي كيادان حيث ومثم            |
| م بيه ن تونه بناما                           | یں اور میری باری میں یہ مل کررہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ جھر کرام ہے اور                                                                                                                                                               | ا، سول الله 1 آب ميرے كھر يُ  |
| و تنین- الله تعالی                           | ے پاس کئیں اور ان کو یہ واقعہ ہال <b>ا۔ تب سورہ کریم کی ایک ما جار البیس عا</b> زل ہ                                                                                                                                                | معرت مفعہ معرت عائشہ کے       |
| 41                                           | 1 1 2 - 1 1 2 1                                                                                                                                                                                                                     | 13 41.61 4.                   |
| 'جے'م ۳۵۳)                                   | ر'ج <sub>ا</sub> 'ر قم الحديث:٤٠٤) جامع البيان بر٢٨ بن المع المع من مري مستى                                                                                                                                                        | (سنن سعيد بن منصور            |
| J)                                           | ى مند قى ۲۵۷ مىد داستە كريىتے تارىخ                                                                                                                                                                                                 | الدم براساعل يخار             |
| رت ابن عباس نے                               | ی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ حرام کرنافتم ہے اس کا گفارہ ادا کرے۔ اور حفر                                                                                                                                                           | حفرت ابن عباس رمن             |
| ()                                           | نی جند اکی سرت میں احجا کمونہ ہے۔                                                                                                                                                                                                   | بغالا تحمل بركي سوايلا        |
| قم الحديث: ٢٠٤٣)                             | ريث:۵۲۶۲-۴۹۱۱ معیم شکم مطلاق ۱۸٬ ۳۶۱۳ (۱۳۷۳ بستن این ماجه می ۱۴                                                                                                                                                                     | (صیح البخاری 'ج۲'رقم الی      |
| [i                                           | اسلاً رمته في ۲۲۷ هر روايت كريت تي:                                                                                                                                                                                                 | المسعرين منصورخ               |
| نے کہاجب تک وہ                               | لہ حسن بقری ہے سوال کیا گیا ایک مخص نے کہا طال مجمد پر حرام ہے۔ انہوں                                                                                                                                                               | بونس بیان کرتے ہیں ک          |
| 1                                            | ر برای رو سم کا لفار ہ ہے۔                                                                                                                                                                                                          | اس سداغ مدی کی انبہ 🗠 و ل     |
| بری ج کے عض ۱۳۵۱)                            | سعيدين منصور٬ ج١٬ رقم الحديث:١٦٨٥،مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت بمسلن م                                                                                                                                                            | (سغون                         |
|                                              | مخص یہ کیے کہ اس پر ہرحلال حرام ہے تو بیاسم ہے' وہ اس کا لفارہ ادا کرے۔                                                                                                                                                             | عطاءنے كماجب كوكى             |
| ر قم الحديث:١٩٨٨)                            | (سنن معيد بن مصور مج آ                                                                                                                                                                                                              |                               |
|                                              | جب کوئی فخص ہیر کے کہ حلال اس پر حرام ہے تو یہ قشم ہے وہ اس کا کفارہ دے<br>منہ بنی م                                                                                                                                                | سعيد بن جبيو نے كما           |
| ا رم موریت: ۱۹۱۱)                            | (سمن سفد جن مصور ت                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| ,                                            | ، فرمایا حرام کرنے مستم ہے۔ (سنن سعید بن منصور 'رقم الحدیث: ۱۱۹۳)                                                                                                                                                                   | حضرت ابن مسعود نے             |
| عم ہے۔<br>'قرار ماموں                        | ، فرملاح ام کرنے متم ہے۔ (سنن سعید بن منصور 'رقم الحدیث: ۱۹۹۳)<br>که حضرت ابو بکر 'حضرت عمراور حضرت ابن مسعود رضی الله عنهم نے کساحرام<br>منصف الله عنهم نے مسئود رستی الله عنهم نے کساحرام                                         | ضحاک بیان کرتے ہیں            |
| V. V. C. | (3 - 20), Marin (1)   1                                                                                                                                                                                                             |                               |
| ین طلان می سیت می تو<br>ساس سال              | ں مخص نے اپنی ہوی ہے کہا تو بھے پر حرام ہے اگر اس کے اس فول سے تا                                                                                                                                                                   | ابراہیم محقی نے کماجم         |
| عوم تھارہ دے ہے۔<br>- ان قرار مدمدان         | ں فض نے اپنی ہوی ہے کما تو مجھ پر حرام ہے 'اگر اس نے اس قول سے 'تی<br>، طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق ہو گی اور اگر کوئی نیت نہیں کی تو یہ قسم ہے جس'                                                                                  | تین طلاقیں ہوں کی اور ایک     |
| /) رخم ای دیت:۱۹۹                            | (سعم، معد بره، معسور                                                                                                                                                                                                                |                               |
| 4                                            | ئے فرمایا حرام مسلم ہے۔ (سنن سعید بن منصور 'ج'ار کم الکدیث: ہم <sup>می</sup> ار)<br>۔                                                                                                                                               | حضرت ابن عباس نے              |
| لفارہ دے 5۔<br>کی قربات میں درین             | ، خولیا حرام ستم ہے۔(سنن معید بن منصور 'ج'ار قم الحدیث: ۴۰۰٪)<br>نے کہاجس مخص نے اپنی بائدی ہے کہاتہ بھے پر حرام ہے تو یہ تتم ہے جس کاوہ آ<br>نے کہا جس مخص نے اپنی بائدی ہے کہاتہ بھے پر حرام ہے تو یہ تتم ہے جس کاوہ آ            | ابرابيم طعى ادرعبيده          |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| ہے مقاربت میں ترمیل<br>استعمال میں میں ا     | ں کہ رسول اللہ علیہ کے خطرت حفعہ کیلئے مسم کھائی کہ آپ آئی باندی -                                                                                                                                                                  | مسروق بیان کرتے ہیں           |
| یلئے جو چیز آنقہ کے حلال                     | ہے' تب آئی قشم کیلئے کفارہ نازل ہوا اور اللہ تعالی نے آبلو میہ علم دیا کہ اپ آ                                                                                                                                                      | کے اور فرمایا یہ مجھ پر حرام۔ |
| (101                                         | ر کہ رسول اللہ رہیجیر نے حضرت حفعہ کیلئے قتم کھائی کہ آپ اپنی باندی ۔<br>ہے' تب آ کِی قتم کیلئے کفارہ نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آ بکو میہ تھم دیا کہ آپ کی<br>یں۔ (سنن سعیدین منصور'ج'ار قم اللہ عث:۰۸-۱۵ سنن کبری کلیمتی' جے' می | ک ہے آپ اسکو حرام نہ کر       |
| جلدسوم                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | ببيان القر أن                 |
|                                              | N.A. C.                                                                                                                                                                                                                             |                               |
| Marfat.com                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                               |

إنه كور الصدر احاديث اور آثار مصنف عبدالرزاق ج٢، ص٠٤-٣٩٩، مصنف ابن اليشيه، ج٥، ص٧٥-٧٢، سنن كبرى لليمقى 'ج∠' مس٣٥٠-٣٥٠ اور جامع البيان' ج٣٨٠ مسا•٩٨٠ من يحي ند كور بين اور ان احاديث اور آثار مين اس ر صرح دلیل ہے کہ طال کو حرام کرناتشم ہے اور اس پر کفارہ لازم ہے)

علامه بدر الدين محمود بن احمد عيني حنفي متوفي ٨٥٥ه لكيت بين:

جس فحض نے اپنے نفس پر کمی ایس چیز کو حرام کردیا جس کاوہ مالک نسیں ہے امثلاً کما: مجھ پرید کپڑا ؟ یا یہ کھانا حرام ہے تو

اس پر وہ چیز حرام نمیں ہوگی اور اس کے لیے اس کو خاول کرنا جائز ہے 'اور اگر اس نے وہ کیڑا پہن لیا' یا وہ کھانا کھالیا تو اس پر کفارہ متم ہے۔ امام شافعی نے کمااس پر کفارہ نہیں ہے "کیونکہ بیوی اور باندی کے ماموا بیں بیہ متم نہیں ہے اور امام احمر کامجی یی قول ب (بید علامد مینی کا تسائح ب المام احمد کا قول المام اعظم کے موافق ب میساکد ہم علامد ابن قدامد حنبل نے نقل کر یکے میں۔ سعیدی غفران اور امام مالک نے کہاجس مخص نے یوی کے سواا پے نفس پر تمی چیز کو حرام کیاتو یہ متم نہیں ہے اور اس پر تجی لازم نہیں آیا کیونکہ علال کو حرام کرنا شریعت کو بدلنا ہے۔ لنذا اس ہے ایک شرقی عقد (قتم) منعقد نہیں ہوگا ہم کتے ہیں کہ ید افظ حرمت ثابت کرنے کی خبردیتا ہے ' برجند کہ اس سے بعینہ حرمت ثابت نہیں ہوگی کیو تک، وہ تو نص قرآن سے ثابت

ہوتی ہے لیکن اس سے حرمت لغیدہ ٹابت ہو عمتی ہے جو کہ نتم کا قاضا ہے تو جب ایک عاتل بالغ کے کلام کو صحت پر محمول کرنا ممکن ہے تو اس کلام کو صحت پر محمول کیاجائے گا اور اس سے نتم مراد لی جائے گی اور اس کلام کو نغو نہیں قرار دیا جائے گااور فتم تو رہے ہے اس پر کفارہ لازم ہوگا اور قرآن جیر کی سورہ تحریم کی آیت ۱-۱ سے صراحتا اثابت ہے کہ طال کو حرام کرنامتم ہے اور اس پر کفارہ لازم ہے اور صرتح آیت کے مقابلہ میں آراء کا مقبار نہیں کیا جائے گا۔

(البنايه شرح العدامية ع٢٠ ص ٣٠-٣٩، سلخصا " مطبوعه داوالفكو " بيروت "١٣١١ه " فتح القدري ج٥ م ٨٥٠-٨٨، مطبوعه دار الكتب العلميه 'بيروت '١٥٧٥ه)

بوی سے کما" تو مجھ پر حرام ہے"اس میں مفتی بہ قول

اگر کوئی محض اپنی بیوی ہے کئے کہ "تو مجھے پر حرام ہے" تو اس کے متعلق امام اعظم کانے مب بیان کرتے ہوئے علامہ مینی حنفي لكهية بن:

۔۔۔ اگر اس نے اس قول سے طلاق کی نیت کی تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی مور اگر تین طلاقوں کی نیت کی تو تین طلاقین ہوں گ ادراگر دوطلاقوں کی نیت کی تو ایک طلاق ہوگی ادراگر کچھ نیت نمیں کی توبیہ قتم ہے ادراگر اس نے جھوٹ کی نیت کی توبیہ کلام لغو ہے بیا مام ابو صیفه اوران کے اصحاب ِ کافہ ہبہ۔ (عمد ۃ القاری 'ج۹ام ۲۳۸ میج سلم مع شرحہ لانو وی 'ج۲'م سے ۴۳۰۰ علامه محمد بن على بن محمر مصكفي حنفي متوفى ٨٨٠ه اله لكست مين.

ا یک مخص نے اپنی بیوی سے کہا؛ تو بھے پر حرام ہے تو اگر اس نے تحریم کی نبیت کی یا کوئی نبیت نمیس کی' توبیہ ایلاء یہ ہے کہ ایک شخص بید نشم کھائے کہ وہ چار ماہ تک اپنی بیوی ہے مقاربت نہیں کرے گا۔ اگر اس نے نشم پوری کی تو چار ماہ بعد اس کی بیوی پر طلاق بائن داقع ہو جائے گی اور اگر قتم تو ژوی تو اس کو کھارہ قتم دینا ہو گا۔ سعیدی غفرلہ)اور اگر اس نے ملمار کی نیت کی تو بیه ظهار ب اور اگر اس نے جموٹ کی نیت کی ہے تو یہ کلام لغوب۔ یہ حکم دیات ہے اور قضاء یہ ایلاء ہے۔ (یعن اس کے جموٹ کی نیت کا اعتبار نمیں کیاجائے گا'اس لیے یہ ایلاء پر محمول کیاجائے گا) ( در مختار على ر د الحتار ' ۴۶٬ ص ۵۵۳ مطبوعه د ار احیاء التراث العربي 'بیروت ' ۲۰ ۴۰۱۵ )

بيان القر أن

علامہ سنید محمد امین ابن علدین شای حقی متوفی ۱۲۵۳ ہواس کی شرح میں لکھتے ہیں: کتب الایمان میں نہ کور ہے کہ ایک شخص نے کہا ہر طلال مجمد پر حزام ہے تو یہ قول کھانے پینے پر محمول ہے اور فتویٰ اس پر ہے کہ بغیر نیت کے اس کی میوی پر طلاق بائند پڑ جائے گی۔ ہدا یہ میں نہ کور ہے کہ عرف کی وجہ سے بیہ قول کھانے پینے پر محمول ہے ،اگر اس نے کھایا یا بیا قواس کی قتم ٹوٹ جائے گی ، اور بغیر نیت کے اس کا یہ قول اس کی بیوی کو شامل نہیں ، ہوگا اور اگر وہ نیت کر لے تو بھر یہ ایلاء ہے۔ یہ بواب فیا ہر الروایہ کے مطابق ہے۔ پھر مشائخ متا خرین کا مختار میں کہ بغیر نیت کے اس ک

یوی پر طلاق بائند پڑجائے گی۔ خلاصہ بہ ہے کہ متن میں جو ند کور ہے کہ اس نے عورت کے حرام ہونے کی نیت کی یا کوئی نیت نسیں کی تو یہ ایلاء ہے، اور اگر اس نے ظمار کی نیت کی تو یہ ظمار ہے، اور اگر اس نے جھوٹ کی نیت کی تو یہ طلام لفو ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب اس نے بالخضوص بیوی سے کما: تو جھے پر حرام ہے، اس کے بر ظلاف جب اس نے عام لفظ بولا مثلّا اللہ کا ہر طال جھے پر حرام ہے تو یہ قول عرف کی بنا پر کھانے چننے کے ساتھ فاص ہے، اور یہ کلام بیوی کو اس وقت شامل ہو گاجب وہ اس کلام سے بیوی کی نیت کرنے، اور فتویٰ متاخرین کے قول پر جے کہ وہ عام لفظ ہولے (مثلاً ہر طلال جھے پر حرام ہے)یا خاص لفظ ہولے (مثلاً بیوی سے کے تو جھے پر حرام ہے) ہر صورت میں اس کی بیوی پر طلاق بائن پڑجائے گی۔ (کیونکہ یہ نیاعرف ہے، اوگ طلاق دینے کے لیے بہتے ہیں) اس کے بعد علامہ شائ لکھتے ہیں:

ظلامہ یہ ہے کہ اس قول (توجھ پر حرام ہے) میں دو عرف ہیں' ایک عرف اصلی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ قول ایلاء کے متنی میں قسم ہے اور دو سماع ف نیا ہے اور دو سماع فی نیا ہے اور دو اس کے عرف پر محمول کیا جاتا ہے؛ خواہ دو ظاہم الروایہ ہے خلاف ہو - جیسا کہ فقہاء نے کہ حاکم اور مفتی کے لیے یہ جائز شمیں کہ وہ ظاہر الروایہ پر فیصلہ کرے یا فتو کی دے اور عرف کو ترک کردے 'اس لیے صحح میں ہے کہ اس قول کو طلاق پر محمول کیا جائے گا کہ وکھ کی عرف حادث اور مفتی ہے ہے۔ البذا اس قول سے بلا نیت طلاق واقع ہو جائے گا، خواہ کا مام عام ہو، مثل ہر حال کے ہو حادث اور مفتی ہے ہے کہ تو بھی پر حرام ہے اور یہ قسم نمیں ہو مثلاً ہو کی ۔ کے کہ تو بھی پر حرام ہے اور یہ قسم نمیں ہو مثلاً ہو کی ۔ کے کہ تو بھی پر حرام ہے اور یہ قسم نمیں ہو مثلاً ہو کی ۔ کے کہ تو بھی پر حرام ہے اور یہ قسم نمیں ہو نہ نہ اس پر کفارہ ہے - (روالمحتارہ ج۲ء م ۵۵۰ معلا مورائی مطاوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت کے مہماہ ا

عالمگیری میں نہ کور ہے فتو کی اس پر ہے کہ اس کلام ہے بلا نمیت طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ اب اس کلام کا غلبہ متعال ارادہ طلاق میں ہے۔ (عالمگیری، ج۴ م ۴۵،۵ مطبوعہ مطبعہ امیریہ کبرئی بولاق مصر ۱۳۱۰ھ) امام احمد رضا قادری کی بھی بھی تحقیق ہے۔ (فاوی رضوعیہ، ج۵، ص ۵۲،۵ مطبوعہ سی وارالاشاعت، فیصل آباد، پاکستان)

اہا ہم انعمر رضا فادر ان ان میں ہے۔ اور اندے ویے ہوئے طال پاکیزہ رزق سے کھاؤ اور اندے ؤرتے رہو، جس پرتم ایمان اللہ تعالیٰ کا ارشادہ: ۸۸) رکھنے والے ہو۔ (المائدہ: ۸۸) فوڈ اسس سمید نقسس سر سید کریں کے میں سید

ف**ضل بیہ ہے کہ ب**ھی نفس کے جائز تقاضو**ں کو پورا کرے اور بھی نہ کرے** ہرچند کہ اس آیت میں اللہ کے دیے ہوئے طل رزق سے کھانے کاذکرہ' کیکن اس کامعنی بیہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی تمام

ہر پید کدا ں ایک میں اسٹ دیے ہوئے موں دران کے سب مو رہے گئیں اور از دوائ کی نعتیں شال میں اور بالخصوص کھانے نعتوں سے بہرہ اندوز ہو۔ اس میں کھانے پینے کے علاوہ لباس ممالان سواری اور از دوائ کی نعتیں شال میں اور بالخصوص کھانے پینے کی نعتوں کا اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ یہ انسان کی اولین اور بنیادی ضرورت ہے۔ کھانے اور لباس میں لذائذ اور مرخوبات کے متعلق بعض علماء کا بیہ نظریہ ہے کہ ان کو ترک کرنا اور ان سے اعراض کرنا افضل ہے، تاکہ انسان نفسانی خواہشوں

کاغلام نہ بن جائے اور بعض علاء کی رائے ہیہ ہے کہ جب اللہ نے انسان کو وسعت دی ہو تو اس کو توسع افقیار کرنا چاہیے۔ لذیذ کھانے' عمدہ لباس' خوبصورت مکان اور اعلیٰ درجہ کی سوار یوں سے متمتع ہونا چاہیے اور اللہ کی ان نعمتوں کاشکر اوا کر تارہے اور حق دار دں کے حقوق کو اواکر تاریخ ' تاہم توسط اور اعتدال زیادہ پسندیدہ ہے۔ مجھی مرغوبات نفسی سے خطرحاصل کرے اور تمھی نفس کے نقاضوں کو بورا نہ کرے' تا کہ فقراور غناکے دونوں مرتبوں کا جامع ہو جائے۔

نی بین کر کرین جو ل جا ناتهاوه آپ کھالیتے تھے۔ بھی گوشت اور میٹی چیزوں کی طرح عمده اور لذیذ طعام بناول فرماتے اور مجمی بت سادہ کھانا کھائے۔ آب نمک اُ زیتون کے تیل یا سرک کے ساتھ جو کی روٹی کھا لیتے تھے۔ مجمی آپ بھو کے رہتے اور پیٹ پر دو دو چھرباندھ لیتے اور بھی سیرہو کر کھانا تاول فرائے۔ غرض! آپ کی سیرت طیبہ میں تک دست اور خوش حال اور غنی اور فقیر سب کے لیے نمونہ ہے۔ آپ طعام سے زیادہ مشروبات کا اہتمام کرتے تھے اور آپ کو محتذ ااور میٹھایانی بہت پیند تھا اور آپ ہر حال میں خدا کی راہ میں خرج کرتے تھے۔ خرج کم کرتے تھے اور نہ نفنول خرج کرتے تھے۔ اللہ تعالی ارشاد فرما تاہے: لِلْهُنُونُ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَيْهِ وَمَنْ فُلُورَ عَلَيْهِ مَا صاحب ديثيت كو عليه كدوه الى ديثيت كم مطابق فرج رزْقُهُ مَلْمِنْفِقَ مِسَا اللهُ اللهُ لا يُكلِّفُ اللهُ م كناورجوتك وست بودواى من عزج كرجوالله نے اے دیا ہے۔اللہ ہر محض کو اس کے مطابق مکلٹ کرتا ہے نَفْسًا إِلَّامَّا أَنْهَا (الطلاق:٤)

جتنااس کو دیا ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: الله تمهاری بے مقصد قسموں پر تمهاری گرفت نہیں فرمائے گالیکن تمهاری پختہ قسموں پر تمهاری گرفت فرمائے گا' سوان کا کفارہ دس مسکینوں کو درمیانی فتنم کا کھانا کھانا ہے جیساتم اینے گھروالوں کو کھلاتے ہو'یا ان مكينول كوكررك دينايا ايك فلام آزاد كرنا ب، جو ان يس سے كى چزير قادر نه جو تو تن دن كے روز مر ر كے سي تمارى قسوں کا کفارہ ہے جب تم تتم کھاؤ (اور تو ژوہ) اور این قسموں کی حفاظت کو اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرما یا ے تاکہ تم شکراداکرد-(المائده:۸۹)

مناسبت اور شان نزول

امام ابوجعفر محد بن جرير طيري متوفى ١٣١٠ و دايت كرت ين

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اے ایمان والواتم ان بندیدہ چزوں کو حرام قرار نہ دو جن کو اللہ نے تهمارے لیے حلال کر دیا ہے (المائدہ: ۸۷) تو جن مسلمانوں نے اپنے اوپر عورتوں اور گوشت کو حرام کر لیا تقانسوں نے کمایار سول اللہ ااب ماری ان قسموں کا کیا ہو گاجو ہم کھا بھیے میں تواللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اللہ تهماری ب مقصد قسموں يركرنت نميس فرمائے گا- (الآيه)

(جامع البيان ٤٠٤ م ١٩- ١٨ مطبوعه داد الفكو ، بيروت ١٥١٥ هـ)

خلاصہ یہ ہے کہ جن مسلمانوں نے عور تیں اموشت اور رات کی نیند ترک کرنے کی قشمیں کھائی تھیں 'اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے ان پر کفارہ لازم کردیا ' یعنی وہ قتم تو ژیں اور کفارہ اوا کریں۔ ىيىن كالغوى اور اصطلاحي معنى

> يمين ك ازرد ك افت تين معنى ين- (ا) قوت (٢) وابناباته (٣) مم يمين به معنی قوت اس آيت ميں ہے:

> > أساه اللق أر

المائدة ٥: ٨٩ --- ٨٨ أواذاسمعوا 4 اور اگر وہ (رسول) کوئی بھی بات ہم پرینا کراپی طرف سے وَلُوْتَهُوَّلُ عَلَيْنَا بَعُضَ الْأَقَّاوِيلِ ٥ لَأَحَدُنَا کتے وہم ان کو یو ری قوت سے پکڑ لیتے۔ مِنُهُ إِلْيَمِيْنِ ٥ (الحاقه:٣٥٠ ٣٣) يمين كامعنى دابنا إلته مجى اس دجد ع بكداس ميل زياده قوت جوتى ب- يمين به معنى دايان إلته اس آيت ميس ب اور آگروہ (مرنے والا) دائمیں طرف دانوں ہے ہو (تواس وَامُّكُإِنْ كَانَ مِنُ ٱصْحْبِ الْبَحِيْنِ ٥ فَسَلَمُ ے کما جائے گا) تجھ پر ملام ہو (تو) دائمیں طرف والوں ہے كَكَيْرِنُ آصُحْبِ الْبَيْرِينُونِ ٥ (الواقعه:ا٩-٩٠) یمین کا تیسرامعن قتم ہے جیساکہ ذریر بحث آیت میں ہے اور قتم پر میمین کااطلاق اس لیے ہو تاہے کہ جب لوگ ایک دوسرے کے لیے حلف اٹھاتے واکی دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ نیزا قتم کے ذریعہ سے قتم کھانے والا اپنے کلام کو تو ی اور موکد ، کھانے کاجواز اور مشروعیت قسم کھانا مشروع ہے محمو تک اللہ تعالی نے خود بھی تسم کھائی ہے اور نبی شہیر کو بھی قسم کھانے کا تھم دیا ہے۔ اللہ تعالی کے تتم کھانے کی یہ چند مثالیمی ہیں: ر و شن ستارے کی قسم !جب وہ غروب ہوا۔ وَ النَّجْمِ إِذَا هَوْى (النجم: ١) میں اس شهر کی قشم فرما تا ہوں۔ لَا ٱقُسِمُ بِهٰذَا الْبَكِيدِ (البلد: ۱) سور جاوراس کی چیک کی قشم۔ وَ السُّمُسِ وَ صُحٰهَا (الشمس: ۱) چاشت کی قشم ااور رات کی قشم اجب وه ( نار کی کا) پر ده وَالصُّحٰي وَاللَّيْلِ إِذَا سَخِي (الضحي: ١٠٢) اور نبی میتیم کوان آیات میں تشم کھانے کا تھم دیا ہے: اور آپ ہے بوچھتے میں کیاواقعی وہ (دائی عذاب) برحق وَيَسْتَنْيِشُوْنَكَ آحَتُّ هُكُوتُلُ إِيُّ وَرَبِّي إِنَّهُ ہے؟ آپ کئے' إن اميرے رب كى هم اوه برحق ہے اور تم لَحَقُّومَااَنْتُمُ يِمُعُجِزِيْنَ (يونس:٥٣) (میرے رب کو) عاج کرنے والے نہیں ہو۔ اور کافروں نے کہاہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کئے وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ قُلُ ميرے رب عالم الغيب كى فتم إوه ضرو رتم پر آئے گى-بَلَى وَرَبِّي لَتَا يَبُنُّكُمُ عَالِيمِ الْغَيْسِ (سبا:٣) کافروں نے اپنے فاسد گمان سے کما: وہ مرنے کے بعد ہر گز زَعْمَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا الْأَلْكِينَ كَالْمُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ شیں اٹھائے جائیں مے ' آپ کہتے کیوں نسیں امیرے رب کی رَبِّيُ لَتَبْعَثُنَّ (التغابن:٤) تسم اتم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ احادیث میں بی مرتبی کے حتم کھانے کاذکر ب-امام مسلم بن تجاج قشید ی متوفی ۲۱۱ وروایت کرتے میں: حضرت ابو موی اشعری وایش بیان کرتے ہیں ہم رسول الله ترتیب کے پاس مگے اور آپ سے سواری طلب کی۔ آپ نے فرمایا تهیں موار کرنے کے لیے میرے پاس سواری نہیں ہے۔ خدا کی قتم امیں تم کو سوار نہیں کردں گا مچرر سول اللہ پڑ توجہ نے حاری طرف چنکبوہ مے کوہان والے تین اونٹ بھیج۔ ہم نے کہاہم رسول الله بڑتین کے پاس سواری طلب کرنے گئے تھے تو

Marfat.com

آپ نے فتم کھائی تھی کہ ہم کو سواری نہیں دیں گے 'ہم نے آپ کے پاس جاکر آپ کو اس قتم کی خبردی' آپ نے فرایا میں جب بھی کی چز کی قتم کھا تا ہوں پھراس کے غیر کو بھتر سمجھتا ہوں تو میں وہی کر تا ہوں جو بهتر ہو تا ہے۔

(صحيح مسلم الايمان و (١٩٣٩) ١٩٠٥ صحيح البخاري ح۵ وقم الحديث: ٣٣٨٥ ، ج٤ وقم الحديث: 2000 منن نسالي ج٤ وقم

الحديث: ٣٤٨٠ منداته " ع"رقم الحديث: ١٩٥٣١)

جھوٹ کاخد شہ نہ ہو تو زیارہ قشمیں کھانے کاجواز

نقهاء کے نزدیک ہرچند کہ قتم کھلامباح بے لیکن بہ کڑت قتم کھلا محروہ ہے "کیونکد اللہ تعالی نے زیارہ قتم کھانے کی

ندمت کی ہے۔اللہ تعالی فرما آہے:

وَلَاتُطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ ثُمِّهِ يُنِ (القلم:١٠) اور آپ کمی ایسے فخص کی بات نہ مانیں جو بہت تشمیں کھانے والاا نتمائی ذلیل ہے۔

کین اگر به افراط نشمیں نہ کھائی جائمی تو پھر قتم کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ بلاکراہت جائز ہے۔ بعض لوگوں

نے یہ کما ہے کہ فتم کھانا مطلقاً مکروہ ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں ہے: وَ لَا تَحْعَلُ اللَّهَ عُرُضَةً لِآيْمَانِكُمْ اوراللہ (کے نام) کوتم اپنی قسموں کے لیے ہمانہ نہ بناؤ۔

الارى دليل سير ب كه نبي التيمير بهت قتم كلمات تع البعض او قات ايك مديث مين مي قتميس موتى بين-

آپ نے خطبہ کسوف میں فرمایا اے محمد کی امت! اللہ کی قتم! اللہ سے زیادہ اس پر کوئی فیرت دار نہیں ہے کہ اس کا بندہ ز ناکرے یا اس کی بندی زناکرے 'اے امت محمہ اللہ کی قتم ااگر تم وہ چیزیں جان لوجو میں جانتا ہوں تو تم تم نہواور روؤ زیادہ۔

(صحح البخاري 'ج1'ر قم الحديث: ۴۴٬ مطبوعه دار الكتب العلميه 'بيروت)

آپ نے ترک دنیا کرنے کاارادہ کرنے والے محابہ سے فرمایا سنوا خدا کی قتم ایس تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے زیادہ متقی ہوں' کیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کر ناہوں اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو ناہمی ہوں۔

(صحیح البخاری 'ج۲'رقم الحدیث: ۵۰۲۳)

آپ نے ابوطالب سے اس کے مرتے دقت فرمایا سنوالللہ کی قتم! میں تمہارے لیے اس وقت تک استغفار کر تار ہوں گا جب تک نجیحے تهماری استغفار ہے منع نہ کیا جائے (میح البطاری 'ج۳ ٔ رقم الدیث: ۱۳۷۰)

عمرمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ چھپر نے فرمایا اللہ کی نتم ایس ضرور قریش سے جنگ کروں گا اللہ کی فتم ایس ضرور

قریش سے جنگ کروں گا اللہ کی فتم ایس ضرور قریش سے جنگ کروں گا۔ پھر فرمایا ان شاء اللہ۔

(سنن ابوداؤ د 'ج۲'ر قم الحديث:۳۲۸۵)

جلدسوم

اس ایک حدیث میں نبی ہیں نے تین بار قتم کھائی ہے۔

اور به افراط قسمیں کھانا اس لیے کروہ ہے کہ اس میں بیہ خدشہ ہے کہ انسان کمی جھوٹ پر اللہ کی قسم کھالے اور مانھین نے جو آیت پیش کی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں ان کی دلیل نہیں ہے کیونکہ پوری آیت اس طرح ہے:

وَلاَنَحْ عَلُوااللَّهُ عُرْضَةً لَّإِيْمَانِكُمُ أَنْ تَتَرُّواو الله كنام وافي الى قمول كي بماند ند باؤنن ع

تَنَفُوْاوَتُصُلِحُوابَيْنَ النَّايِسِ (البقره:٢٢٣) مقصد نیکی' خدا خوفی اور لوگوں کے در میان صلح کرانے ہے باز

ئبيان القر أن

یعنی کوئی شخص بید نتم کھالے کہ وہ نیکی نمیں کرے گا'خداخوٹی نمیں کرے گاادر لوگوں کے درمیان صلح نمیں کرائے گا' مراور نیک کاموں سے یہ کمہ کرباز رے کہ میں تو یہ کام نہ کرنے کی قتم کھاچکا ہوں 'موالیے شخص پر لازم ہے کہ وہ نیک کرکے

هم توزے اور اپی منم کا کفارہ دے۔ حضرت ابو جریرہ ریافتی بیان کرتے ہیں کہ ٹی سیجھ نے فرمایا جس مخص نے کی چیزی منم کھائی' مجروہ اس چیز کے خلاف کرنے کو بهتر جانے تو دہ اس فتم کے خلاف کرے اور اس فتم کا کفارہ دے۔ (صحیح مسلم 'ایمان '۱۱' (۱۲۵۰)۱۹۳ ۲)

فی نفسه قسموں کی اقسام

فى نفسه قىمول كى پانچ اقسام بي-واجب مستحب مباح ، مرده اور حرام واجب: أكر كى ب قصور مسلمان كو قل يا بلاكت ، بهاناتم كمان رموقوف بوتوتم كهاناداجب --

حضرت سوید بن حفظلد بنایشی بیان کرتے میں کہ ہم رسول اللہ بیتیں کے ارادہ سے نکے 'ہمارے ساتھ حضرت واکل بن ج<sub>ر زمان</sub>یے بھی تھے 'ساتھیوں نے فتم کھانے میں ٹاکواری محسوس کی اور میں نے قتم کھالیا کہ یہ میرے بھائی میں تو و شمن نے ان کو

چھوڑ دیا۔ پس ہم رسول اللہ میں چیز کے پاس پہنچے میں نے بتایا کہ ساتھیوں نے قسم کھانے میں ناگواری محسوس کی تھی 'اور میں نے متم کھالی کہ یہ میرے بعائی ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے بچ کہا، مسلمان اسلمان کاجمائی ہے۔

(سنن ابوداؤ د 'ج٣ م' رقم الحديث:٣٣٥٣ سنن ابن ماجه 'ج% رقم الحديث:٣١٩ مند احمد 'ج٥ ' رقم الحديث:٣٤٢٦ طبع **دا**و الفيحو ' منداحد 'جس م ٢٠ طبع قديم)

ستحب: جب دومسلمانوں میں رنجش ہواور ان میں صلح کراناتھ کھانے پر موقوف ہو' یا کسی مسلمان کے دل ہے کینہ کو زائل کرناتھم کھانے پر موقوف ہو' یا کسی شرکو رفع کرناتھم کھانے پر موقوف ہو' تو ان صورتوں میں قتم کھانامستحب ہے۔ ای طمح می عباوت کے کرنے یا کسی گناہ کے ترک کرنے پر قتم کھانامتحب ہے۔

مباح: ممی مباح کام کے کرنے یا اس کو ترک کرنے پر متم کھانا مباح ہے ، جس خبر کے صادق ہونے کا بیٹین ہو' یا اس کے صدق کاغلبہ ظن ہو اس پر قتم کھانا بھی مباح ہے۔

محروہ: ممی محروہ کام کے کرنے پر ' یا کمی متحب کام کے ترک پر تشم کھائی جائے تو یہ قشم محروہ ہے۔ روایت ہے کہ حصرت مطع وبالثي حضرت عائشہ الله عليه عليه بر تهمت لگانے والول ميں شال تھ عالانكم حضرت الو بكر وبالله حضرت مسطح كو خرج ويت تھے۔ جب اللہ تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی اس تهمت ہے برأت بیان کردی ' تو حضرت ابو بکرنے نشم کھائی کہ وہ پہلے جو حضرت مطع تو خرج دے کران کی مدر کرتے تھے وہ اب بند کر دیں گے۔ تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرما کی:

اورتم میں ہے جولوگ صاحب وسعت اور خوش حال ہیں وَلاَيَاتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ أَنُ وه بير قتم نه کھائي که وه اپنے رشته واروں اور مسکينوں اور يُؤْتُوناً أُولِي الْقُرْبلي وَ الْمَلْسِكِيْنَ وَ الله کی راه میں جمرت کرنے والوں کو (پکھی) نہیں دیں گے 'ان المُهجِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَ لَيَعْفُوا وَ کو چاہیے کہ وہ معاف کر ویں اور در گزر کریں۔ کیاتم یہ پہند لْيَصْفَحُو اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ نسیں کرتے کہ اللہ حمیس بخش وے اور اللہ بہت بخشے والا ہے غَفُور رَجِيهُ (النبور: ۲۲)

مدرحم فرمائے والا ہے۔ جلدسوم جيان القر أن

ببيان القر أن

اس آیت ہے یہ معلوم ہوا کہ کسی کار خیر کو ترک کرنے کی قتم کھانا ناپیندیدہ اور مکردہ ہے۔

حرام: جمولُ متم كهانااور خلاف واقع متم كهانا حرام ب-الله تعالى فرما آب:

وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥ اور منافق جان ہو جو کر جموٹی قسمیں کھاتے ہیں 0 اللہ نے أعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآءَ ان کے لیے تخت عذاب تیار کرر کھاہے 'ب شک دہ (دنیامی)

مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥ (المحادله: ١٥-١٥) بہت براکام کرتے تھے۔

ای طرح معصیت پر اور ترک واجب پر قتم کھانا حرام ہے۔ مثلاً کوئی شخص ناجائز کام کرنے کے لیے قتم کھائے تو ہیہ حرام

ب- الله تعالى فرما ما ب

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّووَآيْمَانِهِمَ بے ٹنک جو لوگ اللہ کے عمد اور اپنی قسموں کے عوض نُمَنَّا فَلِينُهُ الْوَلْفِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمُ فِي الْاحِرَةِ وَ تموڑی ی قیت لیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ لايمكيل مهم الله وكايسك واليكيم يوم اليفيامة

نہیں اور نہ اللہ ان ہے قیامت کے دن کلام فرمائے گا 'اور نہ وَلَا يُرَكِّينِهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ ٱلِيُدجُ ان کی طرف نظرر حت فرائے گا'اور نہ ان کو پاک کرے گا'

ل عمران: ۲۷) اور ان کے لیے در دناک مزاب ہے۔ ایناحق ثابت کرنے کے لیے فتم کھانے کے متعلق فقهاء کے نظریات

جب حاكم كے سامنے اپنے حقوق پر متم كھانى ہو تو اس ميں فقهاء كے دو قول ہيں۔ ايك قول يہ ہے كہ اپناحق ترك كرديا جائے اور قتم نہ کھائی جائے اور یہ اولی ہے اور دو سرا قول یہ ہے کہ اپنے حق پر قتم کھانا جائز ہے۔ پہلی رائے کی مائیداس ہے ہوتی ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت مقداد میں اس رقم کے متعلق اختلاف تھا جو حضرت عثمان سے قرض ل تھی۔ چونکہ حضرت عنان کے پاس گواہ نہیں تنے اس لیے حضرت عمرفے حضرت مقداد پر قتم لازم کی۔ حضرت مقداد نے حضرت عثان پر قتم لوظ دی۔ حضرت عثان نے قتم کھانے کی بجائے ان کے قول کے مطابق رقم لے لی اور خود قتم نہیں کھائی۔ اور فرمایا: میں نہیں جابتا كم مقداد يركوني مصيبت آئ اور وه كى كه يه مصيب عنان كى تتم كى وجد س آئى بنسودونون صحابا في الناحق چھو ڑنے کو ترجیح دی اور دو سرے قول کی بائید اس ہے ہوتی ہے کہ مجہ بن کعب القرقل نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر دہائیں منبرر كمرت منت اور آب كم باتير من عصائقا- آب فرمايات اوكواهم كهان كي وجد اپ حقوق ند چو وثا- اس ذات كى قتم جس كے تبضه و تدرت ميں ميرى جان باب شك ميرے باتھ ميں عصاب اور عمر بن شبدنے كتاب قضاة البعرة ميں ا بی سند کے ساتھ شعبی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمراور حضرت الی رضی اللہ عنمانے ایک محبور کے درخت کے متعلق حضرت زید بن ثابت کے پاس مقدمہ دائر کیا۔ حضرت ابی بن کعب کا اس در خت پر دمویٰ تھا تو حضرت عمر پر قتم آئی۔ حضرت زید نے کہاتم امیرالموسین سے قتم کو معاف کردو محضرت عمرنے فرمایا امیرالمومنین کو کیوں معاف کیا جائے؟ اگر مجھے معلوم ہو کہ کی چیز پر میراخن ہے اور نتم کھانے ہے مجھے وہ حق مل جائے گاتو میں ضرور قتم کھاؤں گا' ور نہ میں فتم کو ترک کردوں گا'اور اس ذات کی تتم جس کے سوالوئی عمادت کامستحق نہیں ہے ہیے مجبور کا در نت میرا در فت ہے اور اس پر الی کاکوئی حق نہیں ہے۔ جب ده دونوں عد الت سے نکلے تو حضرت عمرنے وہ درخت الی کو بخش دیا۔ ان سے کماگیااے امیر الموسمین آ آپ نے تعم کھانے ے پہلے الی کو درخت کیوں نمیں دے دیا مفترت عرفے کما جھے یہ خوف تفاکہ اگر میں نے قتم نمیں کھائی و لوگ میرے بعد ا بے حقوق پر تشم نمیں کھائیں گے اور یمی طریقہ مقرر ہو جائے گا اور سر حق پر کی قتم ہے توجس طرح میہ متم حاکم کے علاوہ یے مروں کے سامنے کھانا جائز ہے ' وہ حاکم کے سامنے بھی جائز ہے۔ (المغنی 'ج4' ص4۸-۳۸۹ مطبوعہ دارالفکو 'بیروت ۵۰۳۱ھ) نتم کھانے کا طریقنہ

تم اللہ تعالی کی ذات یا اس کے اساء میں ہے کسی اسم یا اس کی صفات میں ہے کسی صفت کی کھائی جاتی ہے۔ مثلاً اس طرح قتم کھائے اس ذات کی قتم جس کے سواکوئی عبارت کا مشتق نہیں ہے ' یا اس ذات کی قتم جس کی میں عبارت کر ماہوں۔ نی پہلے اس طرح نئم کھاتے تھے اس ذات کی نئم محمد کی جان جس کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اساء مثلاً یہ ہیں

الله 'رحن' رحيم' خالق' باري' رزاق' رب وغيرو-ان اساء كے ساتھ فتم كھائى جاتى ہے اور الله كى صفات يہ بين الله كى عظمت' الله كاجلال الله كي قدرت الله كاعلم الله كاكلام وغيرو- في شريج اين فتم كھاتے تھے "لاومقاب القالوب" ولوں ك

للنے والے کی متم – (میج البحاری' رقم الحدیث: ۲۳۹۱ سنن ابن مایہ ' رقم الحدیث: ۲۰۹۲) اگر نمسی مختص نے کما میں اللہ کو گواہ کر آ ہوں اس میں آگر وہ قتم کی نیت کرے گاتو قتم ہے 'ورنہ نہیں۔ غیراللہ کی تسم کھانے کی ممانعت کی شخفیق

امام محربن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٧ه روايت كرتے بين:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الحفاب رضی الله عنما سواروں کی ایک جماعت میں اپنے باپ کی متم کھارہے تھے تو رسول اللہ بڑتیں نے ان کو ندا کرکے فرمایا: سنوااللہ تنہیں تسارے آباء کی قتم کھانے ہے منع

فرما تاہے۔ سوجس شخص نے قتم کھانی ہو وہ اللہ کی قتم کھائے ورند خاموش رہے۔

(سيح البغاري ع ٤٠ رقم الحديث: ١٠٨ صيح مسلم الايمان ٣٠ (١٦٣٦) ١٦٣٨) فیراللہ کی قتم ہے ممانعت کی حکمت یہ ہے کہ جس کی قتم کھائی جائے اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے اور حقیقی تعظیم اللہ عز وجل کے ماتھ خاص ہے اس لیے غیراللہ کی قتم کھاکراس کواللہ تعالیٰ کے ماتھ مشابہ نہیں کیا جائے گا۔ نیزا جس کی قتم کھائی

جائے اس کو گواہ بنایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی بیہ شان نہیں کہ وہ ہرونت ہر چزیر گواہ ہو۔اس لیے اللہ کے سوااور کس کی فتم کھانا جائز نمیں ہے۔ حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنمانے فرمایا آگر میں سو مرتبہ اللہ کی فتم کھاکراس کو تو ژدوں تو یہ اس ے بہترے کہ میں ایک بار غیراللہ کی قشم کھاکر اس کو یو را کروں۔

اگريداعتراض كياجائ كدالله تعالى نے خود غيرالله كى قتم كھائى ب، مثلًا فرمايا: والسطور (الفور:١) بمار طوركى فتم اس كا جواب بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سمی تھم کا پابند نہیں ہے۔ وہ مالک علی الاطلاق ہے 'جو جاہے کرے' اس پر کوئی سوال یا اعتراض نہیں

ب اور بہاڑ طور' درخت انجیروغیرہ کی قتم کھاکر اللہ تعالی نے ان چیزوں کی نضیلت ظاہر کی ہے۔ نیزا یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ چیزیں الله كي ذات ير كواه بي-

علامه محمد بن على بن محمد حصكفي حنى متوفى ٨٨٠ احد لكصة بين: کیااللہ نعالی کے غیری نتم کھانا تکروہ ہے۔ ایک قول ہیہ ہے کہ ہاں! کیونکہ حدیث میں اس کی ممانعت ہے' اور عام نقهاء نے یہ کما ہے کہ یہ محروہ نہیں ہے اور حارے زمانہ میں فقهاء نے اس پر فتوی دیا ہے اور حدیث میں ممانعت اس پر محمول ہے جب اس قصدے غیراللہ کی نتم کھائے کہ اگر نتم پوری نہیں کی تو وہ حانث ہو گااور اس کا کفارہ ادا کرے گا'اور جب بیہ قصد نہ

موقو چرغیراللہ کی قتم کھانا جائز ہے 'جیسے کوئی کیے کہ تمہارے باپ کی قتم! یا تمہاری زندگی کی قتم! (در مختار على هامش ر دالمحتار 'ج ۳ م ۴۵ مطبوعه دارا حياءالتراث العربي 'بيروت '٤٠٣١هـ)

ثبیان القر آن

علامه سيد محرامن ابن عابدين شامي حنفي متوني ١٣٥٢ه لكصة بن:

امارے زائد میں چونکہ لوگ اللہ کی قتم کھار اس کو پورا کرنے میں تباہل برتے میں 'اس لیے لوگ باکید اور توثیق کے اس حالات کرتے میں کہ حالات کو قتی کے یہ مطالبہ کرتے میں کہ حالات کو قتی کے طالق کی قتم کھائی اور قتی کے حصول کے لیے طالق کی قتم کھائی ہوتی ہو گائور بھی حرف قتم کے ماتھ باپ از ندگی کی قتم کھائی ہائے جاس لیے اور اس میں حق پوری نہ کرنے سے کفارہ لازم آ تا ہے۔ جس کی قتم کھائی ہائے صرف اس کے ماتھ تعلق اور محبت کا اظہار مقصود ہو تا ہے 'اور اگر طلب توثیق کے لیے حرف قتم کے ماتھ غیراللہ کی قتم کھائی جائے جون اللہ کا مقتل میں اللہ کے ساتھ معلی میں اللہ کے ساتھ معراللہ کی قتم کھائی جائے جون قتم کے ماتھ معراللہ کی قتم کھائی جائے تا یہ بالنقاق کردہ ہے 'کو نکد اس میں غیراللہ کو تقطیم میں اللہ کے ساتھ مطاب کرنا ہے۔

(روالحتار عصم ٢٦٠٣م مطبوعه دارادياء الراث العربي بيروت ٢٠٠١ه)

ىيىن لغو كى تعريف

از ہری نے کہا ہے: کد نفو کے کلام عرب میں دو معنی میں۔ ایک معنی بے فائدہ اور یاطل کلام جس سے کوئی عقد نہ کیا جائے۔ دو سرا معنی ہے فحش اور بے ہودہ کلام' جو گناہ کا موجب ہو۔ قرآن مجید میں ہے (لا بسسم عون فیسھا لغوا الا' سلسا) (مرکم: ۱۲) وہ جنت میں کوئی فضول اور گناہ کی بات نہیں سئیں گے بجو ملام کے۔

علامہ ابو الحق ابرائیم بن علی شیرازی شافعی متوفی ۵۵مهر لکھتے ہیں: علامہ ابو الحق ابرائیم بن علی شیرازی شافعی متوفی ۵۵مهر لکھتے ہیں:

جس فحض کا ارادہ کئم کھانے کا نہ ہو اور بلا تصداس کی زبان پر قتم کے الفاظ آجائیں 'یادہ فحض کی چیز پر قتم کھانے کا ارادہ کرے اور اس کی زبان سے کوئی اور چیز نکل جائے تو یہ یمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے اللہ تمہاری ہے مقصد قسموں پر تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا اور حضرت ابن عمرا ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عشم سے مروی ہے اس سے مراویہ ہے کہ کوئی صحص کے 'میں' خدا کی تشما ہاں! خدا کی تشم اور جو چیز زبان پر بلاقصد آجائے اس میں مواخذہ نمیں ہوتا' جسے سبقت لسان سے کلمہ کفرنکل جائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ (المذب نج ۲۲) مرادم مداد الفکد 'جیروت)

علامه ابوالوليد محمر بن احمد بن رشد ما كلى قرطبى اندلسي متوفى ٥٩٥ ه لكيفت بين:

انسان کو گمان ہو کہ یقینی طور پر فلاں واقعہ ہوا اور وہ اس پر حتم کھالے اور در حقیقت واقعہ اس کے خلاف ہو تو یہ میمین لغو ہے۔ اس میں نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے۔ (ہرائیۃ المجتد 'ج) مس ۲۹۹'مطبوعہ داو الفکو 'چیروت)

علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه حنبل متوفى ١٢٠ ه لكصة مين:

ایک شخص اپنے گمان کے مطابق تمی چیز پر نتم کھائے اور وہ اس کے گمان کے مطابق نہ ہو تو یہ یمین لغو ہے اور اکثرامل علم کے نزدیک اس میں کفارہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس' حضرت ابو ہریرہ' حضرت ابو مالک' حضرت زرارہ بن اوفی رضی اللہ عنهم کا یمی نظریہ ہے۔ حسن بصری' نعمی' اہم مالک' امام ابو صفیفہ' امام اور اس کا یمی بھی ندہ ہے۔ علامہ ابن عبد'المبر نے کما اس پر

سلمانوں کا اجماع ہے۔ اہام شافع کا ایک قول یہ ہے کہ اس میں کفارہ ہے۔ اہام احمدے بھی ایک یمی روایت ہے۔

(النغني 'ج٩ م ٣٩٣ مطبور داد الفكو 'بيروت'١٣٠٥ه)

علامه ابوالحن على بن إلى بكر مرغيناني حني متوفى ١٩٩٣هه لكصة بين:

ا کیے مخص ماشی کے کی واقعہ پر فتم کھائے اور اس کے گمان میں وہ واقعہ اس طرح ہو اور ور حقیقت واقعہ اس کے برخلاف ہو تو ہیے بین افو ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی اس مخص سے موافذہ نہیں فرمائے گااور ایک مخص کے متعلق

نبيان القر أن

تشم کھائے کہ یہ زید ہے اور اس کا ہمی گمان ہواور وہ در حقیقت عمرو ہو تو یہ بھی میمین لغو ہے۔ (حد اید اولین مص۷۹-۳۷۸ مطبوعه مکتبه شرکت ملمیه ۱۰ مکان)

یمین منعقدہ کی تعریف

ستعنل میں نمی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی متم کھائی جائے تو یہ ممین منعقدہ ہے۔اس متم کو پورا کرنالاز مے ' کیونکہ الله تعالى نے فرمایا ہے اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔(المائدہ: ۸۹)اور جب اس فتم کو تو ژدے تو اس کا کفارہ دینالازم ہے ' کیونک

الله تعالى نے فرایا ہے لیكن الله تمارى پند قموں ير تمارى كرفت فرائے گا۔ سوان كاكفاره وس مسكينوں كو درمياني تم كاكھانا کھلاتا ہے۔ الآتید (المائدو: ٨٩) اس قتم میں کفارہ بالانقاق مقرر ہے ، خواہ کسی طاعت پر قتم کھائی ہویا کسی معصیت پر 'کیکن اگر اس

نے تھی معصیت پر قسم کھائی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ معصیت نہ کرے اور اس نشم کا کفارہ دے' جیسا کہ ہم اس سے پہلے (صحیح مسلم ایمان اا (۱۵۰) ۱۹۰۱) کے حوالے سے بیان کر تھے ہیں۔ امام الک اور امام ابوطیقہ کے نزدیک مشم تو ژنے پر کفارہ لازم

ب واواس نے عدامتم توڑی ہو' یا بھول کر' یا خطاے کیا جرے کو تک قرآن مجیدنے قتم توڑنے پر مطلقاً کفاره لازم کیا ہے اور اس میں عمد اور نسیان کا فرق نہیں کیا۔ (بداية المجتهد 'ج ا'ص ٣٠٠ برائع الصنائع 'ج٣ م ص١١)

الم شافعي اور امام احمد نے کماہے کہ اگر تھی محض نے نسیان خطایا جبرے قتم تو ژدی 'تو اس پر کفارہ نسیں ہے۔ (المهذب 'ج۲'ص ۱۲۸ 'المغنی 'ج۹'ص ۱۳۹۱)

امام شافعی اور امام احمد کی دلیل میه حدیث ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما میان کرتے ہیں که رسول الله تربیبر نے فرمایا میری امت سے خطا'نسیان' اور جرے مواخذه المحالياً كيابي [المعجم الاوسط 'جه ' رقم الحديث: ٨٢٦٩ 'مطبوعه مكتبه المعارف ' رياض '١٥٦هه)

یمین غموس کی تعریف ماضی یا حال کے کسی واقعہ پر عمد اجھوٹی تشم کھائی جائے توبیہ میمین غموس ہے اور اس کے ار تکاب پر جھوٹی تشم کھانے والا

عذاب كالمستحق ہوگا۔ اس ميں كفاره نهيں ہے اس پر توبه لازم ہے "كيونكه جھوٹ گناہ كيره ہے اور گناہ كيره پر توبه لازم ہے۔ فقهاء

احناف 'نقهاء ما ککیہ اور نقهاء منبلیہ کا بھی ندہب ہے۔ (بدائع انسنائع 'ج ۳ 'ص ۱۵' ۳ 'الشرح الكبير على هامش الدسوقى 'ج ۲ 'ص ۱۳۸ 'المغنى ج ۹ 'ص ۳۹۳)

حضرت ابو امامہ دایشے، بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ بیاجے فرمایا جس فخص نے متم کھائی اور وہ اس میں جھوٹا تھا تا کہ کسی سلمان مخص کے مال کو حاصل کرے توانلہ اس پر جنت کو حرام کر دے گااد راس کو دوزخ میں داخل کر دے گا۔ (صحيح مسلم' ايمان ۲۱۸٬ ۳۳۷ (۱۳۷٬ ۳۳۷ منن ابن باجه' رقم الحديث: ۲۳۲۳ منن الداری' رقم الحديث: ۲۵۰۵ صحيح ابن حبان' رقم

الحديث: ٨٠٨٤ مند احمر 'ج٥ 'ص ٢٦٠ منن كبري 'ج٠١ م ١٩٥١)

حضرت عمران بن حصین بھاٹی، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ جہیں نے فرمایا جس مخص نے جھوٹی نتم کھا کر کوئی فیصلہ لروایا وه اینا ٹھکانا دوزخ میں بنالے۔ (سنن ابوداؤد' رقم الدیث: ۳۲۴۲ مند احمد'ج۴م'ص ۱۳۳۲-۳۳۷)

الم محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے مين: حضرت محرو بن العاص جائین بیان کرتے ہیں کہ نبی بہتیں نے فرایا گناہ کبیرہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شریک کرنا ال باپ کی

نافرانی کرنا یا فرایا: بسبین غدموس (جموئی فتم) اور شعبہ کہتے ہیں آپ نے فرایا: کبازید ہیں: اللہ کے ماتھ شریک کرنا میمن غمور ' ماں باب کی نافرمانی کرنایا فرمایا بھی کو قتل کرنا۔ (صحح البخاري " ج٢ " وقم الحديث: ١٨٠٠ سنن ترزي " وقم الحديث: ٣٠٠٠ سنن نسائي " وقم الحديث: ٣٠٢٢ صحح ابن حبان " وقم

الديث: ۵۵۶۳ مند أحد 'ج۲ من ۱۹۰۱) امام شافعی کے نزدیک میمین غموس میں کفارہ واجب ہو باہ اور میمین غموس میں جھوٹ کا گناہ کفارہ سے ساتھ ہو جا ہاہے'

چیے میین معقدہ میں فتم تو ڑنے کا گناہ کفارہ سے ساقط ہو تاہد۔ المہذب ج۲م م ۱۲۸)

کفارہ قشم کی مشروعیت کفارہ کالفظ گفرے مشتق ہے ' کفر کامعنی ہے ستراور ڈھانپیا۔ سونشم تو ژنے کی دجہ سے جس گناہ کاار تکاب ہو آہے کفارہ

اس گناہ کو ڈھانپ لیتا ہے۔ کفارہ کی مشروعیت سورہ کا کدہ کی زیر تفییر آیت ہے ثابت ہے۔ اللہ تعالی فرما آہے سوان کا کفارہ دس مسكّنوں كو در مياني متم كا كھانا كھلانا ہے جيساتم اپنے گھروالوں كو كھلاتے ہو كا ان مسكينوں كو كپڑے دينايا كيك غلام آزاد كرناہے جو ان میں سے کسی چیز یر قادر نہ ہو تو وہ تین دن کے روزے رکھے ' یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور تو ژوو) اور ائی قسول کی حفاظت کرد السائده ۸۹) اور حسب ذیل صدیث سے بھی کفاره کی مشروعیت ابت ہے۔

حفرت ابو ہریرہ برایش بیان کرتے ہیں کہ نبی برائیں نے قربایا: جس شخص نے کسی کام کے کرنے کی حتم کھائی 'مجروہ اس کے

خلاف کرنے کو بهتر جانے ' تو دہ اس قتم کے خلاف کرے اور اس قتم کا کفارہ دے۔

(صحيح مسلم 'ايمان 'اا' (١٦٥٠)١٩٢))

کفارۂ نشم کے احکام میں نداہب ائمہ قرآن جيدك اس آيت سے معلوم ہوكياكد كفاره قتم مين دس مكينوں كو كھانا كھانا ہے كيان كوكپڑے بهنانا ہے اور يا فلام

آزاد کرناہے 'اور جو شخص ان میں ہے کمی چزر قادر نہ ہووہ تین دن کے روزے رکھے۔ نقهاء احناف کے نزدیک کھانا کھلانے سے مرادیہ ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا پیش کردیا جائے اور ان کو کھانے کی اجازت

دی جائے 'اس کو اصطلاح میں اباحت کتے ہیں۔ اس ہے مراد ان کو اس کھانے کا الک بنانا نمیں ہے 'اور باقی فقہاء کے نزدیک اس طعام کا مالک بنانا ضروری ہے۔ کھانے کی مقدار میں بھی فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام شافعی امام مالک اور امام اجد کے زدیک بر مسكين كواكيك كلو كرام گندم دى جائے اور امام ابو صنيفه كے نزديك برمسكين كو دو كلو گندم يا چار كلو محجو رياجو ديج جائي يا ان كى

قیمت دی جائے۔

اگر ایک مسکین کو دس روز صبح و شام کھانا کھلایا جائے یا دس دن تک ہر روز اس کو دو کلو گند میااس کی قیت دی جائے توبیہ جائزے 'کین اگر ایک مکین کوایک دن میں بہ یک وقت دس آدمیوں کا کھانادے دیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیو مکد اللہ تعالی نے دس مکینوں کی بھوک مثانے کا تھم دیا ہے 'خواہ یہ یک وقت یا دس دنوں میں اور بیہ مقصود اس صورت میں حاصل نمیں

جن مكينول كو كھانا كھلايا جائے وہ مسلمان جوں۔ نقهاء احناف كے نزديك ذي كو بھى كھانا كھلايا جاسكتا ہے اور باتى نقهاء کے نزدیک کافر کو قتم کا کفارہ کھلانا جائز نہیں ہے۔

Marfat.com

اگر کفارہ میں کپڑے دیے جائیں تو فقهاء احناف کے نزدیک بھی ان کا مالک بنایا ضروری ہے، بخلاف کھانا کھلانے کے '

نبيان القر أن

جلدسوم

Marfat.com

عُنْ اللَّهُ عَنُ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوْةِ فَهَلِ اذْ @وَاَطِيْعُوااللّهُ وَالطّهُ وَالطّيْعُواالرَّسُولَ وَا ادر الله كا كا ادر رسول كا علم مانو ادر متاط ربو ، يم

م مدل کی تر جان نوکر ہمارے ربول پر تو حرف احکام کو صاف طورسے پہنیا دینا ہے 🔾 ایمان والے اور

لمواالضلحت جُنَاحُ فِيهُ بیک عمل کرنے والے جو کچھ (پیلے) کھایی چلے ہیں اس سے ان پر کوئی باز پرس نہیں جو کی برشرفیکر دہالہ

سے ڈینے رہے اور ایمان پر برقرار کہے اورٹیک مل کرتے ہے ، بیرامٹرسے ڈرتے کیے اور برمتورایان پر قائم کے بھرا

سے والے اور ایم کا کتے دے اور اللہ ایم کے وال کرفیندکر تا ہے 0

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اے ایمان والو! شراب اور جوا اور بتوں کے پاس نصب شدہ پھراور فال کے تیر محض ناپاک میں شیطانی کاموں سے میں موتم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ شیطان صرف میہ چاہتاہے کہ شراب اور جو ، کے ذریعے تمهارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نمازے روک دے و توکیاتم ہاز آنے والے

يو؟ (المائده: ٩٠-٩٠) مشكل الفاظكے معاتى

خم: انگور کا کیاشیرہ؛ جویزے پڑے سڑ کر بدیو دار ہو جائے اور جھاگ چھوڑ دے تو وہ نشہ آور ہو جا آہے، اس کو خمر کتے

ہں۔ خمر کامعنی ہے ڈھانمینااور نشہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتا ہے۔

میسر: ہروہ عقد جس کی روے ہارنے والاجیتنے والے کو ایک معین اور پہلے ہے طے شدہ رقم اوا کرے' اس کو میسر کتے ہیں۔ میسر پسرے بنا ہے اور جوئے کے ذریعے جیننے والے فریق کو ہارنے والے فریق کی رقم آسانی ہے مل جاتی ہے۔ اس لے اس کو میسر کہتے ہیں۔

ا زلام: تیروں کی بیئت کی تیلی تیلی کلزیاں ان سے زمانہ جالمیت میں قسمت کا حال اور شکون معلوم کرتے تھے اور فال نكالتے تھے.

تبيان القرآن

انصاب: بنوں کے پاس نصب شدہ پھر جن کی عباوت کی جاتی تھی اور بنوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان پر جانور زع كي جاتے تھے- (الفردات، ج، ص ١٣٨) رجس: جو پیز صایا معنا گندی اور ناپاک ہو؟ انسان کی طبیعت اس ہے تھن کھائے یا عقل اس کو ہرا جانے یا شریعت نے

اس كوناياك قيرار ديا ہو-

شراب کی تحریم کے متعلق احادیث

امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١٠١٠ه وايت كرت بين: محد بن قیس بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ مر اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ ہے اور جوا کھیلتے تھے - مسلمانوں نے آپ ہے اس کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے میہ آیت نازل فرمائی کوگ آپ ے شراب اور جوئے کے متعلق سوال

کرتے ہیں آپ کئے کہ اس میں بڑا گناہ ہے اور لوگول کے لیے (وقتی) فائدے میں اور ان کا گناہ ان کے فائدوں سے زیادہ بڑا

ہے۔ (البقرہ: ۲۱۹) تولوگوں نے کہا اس میں جمارے لیے رخصت ہے، ہم شراب پئیں گے ادر جوا تھیلیں گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں گے، حتی کہ ایک محض نے سورة کافرون کی پہلی آیت اس طرح پڑھی "فیار پاینہاال کفرون اعباد ما تبعبدون - آپ کھنے کہ اے کافرو! میں اس کی عبادت کر ناہوں جس کی تم عبادت کرتے ہوادر ان کو پتانسیں چلا کہ وہ کیا پڑھ رب میں- تب الله تعالى نے يه آيت نازل فرمائى اے ايمان والوا تم نماز كے قريب مت جاؤ در آنحاليكه تم نشه ميں بو-(النساء: ۴۳) پھر بھی لوگ شراب پیتے رہے اور جب نماز کاوقت آ آ اتو شراب بینا چھوڑ دیتے اور اس وقت نماز پڑھتے جب

ا نمیں علم ہو تا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں وہ اس معمول پر بر قرار تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی اے ایمان والو! شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر محض ناپاک ہیں.... کیا تم باز آنے والے ہو، تو مسلمانوں نے کہا اے رب! ہم باز آگئے۔

(جامع البيان، جز ٧، ص ٣٥، مطبوعه وار الفكر، بيروت ١٥١٥هـ)

المام مسلم بن حجاج قشيري متوفى الاناهه روايت كرت ين: حفرت سعد بن ابي و قاص و الني بيان كرتے بيں كه ميري وجه سے كئي آيات نازل بوئي بين ايك القمان: ١٥) ب-دو سری (انفال: ۱) ہے۔ (حضرت سعد نے ان کی تفصیل بیان کی ہے۔ سعیدی غفرلہ)(اور ایک یہ آیت ہے اس کی تفصیل میر ہے؛ میں مهاجرین اور انصار کی ایک جماعت کے پاس گیاہ انہوں نے کما چلو جم تہمیں کچھ کھائمیں اور شراب بلانمیں اور بیہ

شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، میں ان کے ساتھ باغ میں گیا۔ وہاں ان کے پاس ایک اونٹ کا بھنا ہوا سرتھا اور ا یک مشک میں شراب تھی۔ میں نے اس میں ہے کھایا اور شراب پی، پھران کے درمیان مهاجرین اور انصار کاؤکر چھڑ گیا۔ میں نے کما مماجرین افصارے زیادہ اچھے ہیں ایک شخص نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی میری ناک پر ماری جس سے میری ناک زخمی ہوگئی، میں نے جاکر رسول اللہ مڑائیج کو اس واقعہ کی خبردی- تب اللہ عزوجل نے میری وجہ سے شراب کے متعلق میہ

آیت نازل فرمائی اے ایمان والو! شراب اور جوا اور بتوں کے پاس نصب شدہ پیخراور فال کے تیر محض ناپاک ہیں۔ الآبیہ -( سحج مسلم؛ فضائل العجابه ، ۴۳، (۱۷۴۸)۱۲۱۲ مند احمد ؛ ۱۶۰ رقم الحديث : ۱۷۱۶–۱۷۴۴ سنن کبري لليحقي، ج۸، ص ۲۸۵)

امام محمد بن جعفر بن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ هه روایت کرتے ہیں: حفزت بریدہ چاہتی بیان کرتے ہیں کہ ہم مجلس شراب میں بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے اس وقت شراب طال تھی۔

ا چانک میں اٹھا اور رسول اللہ طاقیۃ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام پیش کیا اس وقت شراب کی تحریم کے متعلق بیر

تبيان القرآن

المائده ۵: ۹۳\_۰۰

آیت نازل ہوئی اے ایمان والو! شمراب اور جوا اور بتوں کے پاس نصب شدہ پھراور فال کے تیر محض تاپاک ہیں۔ (المائدہ: ۹۰) اور اس کے آخر میں تھا' کیا تم باز آنے والے ہو؟ میں اپنے اصحاب کے پاس گیا اور ان پر بیہ دو آیتیں مزھیں۔ بعض کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا جس سے انہوں نے شراب بی لی تھی اور اجھن کی شراب برتن میں تھی، انہوں نے گلاس سے شراب

انذیل دی اور برتن کی شراب بما دی اور کئے گئے اے جمارے رب! ہم باز آگئے۔ اے جمارے رب! ہم باز آگئے۔ (جامع البيان بزي، ص٧٧، المستدرك ج١٠ ص١٨٠ السن الكبري، ج٨٠ ص٢٨٦)

خمر کی حقیقت میں مذاہب فقہاء قرآن مجیر' احادیث متواترہ اور اجماع فقهاء ہے خمر حرام ہے- امام ابو حذیفہ کے نزدیک حقیقت میں خمرا گلور کے اس کچ

شرہ کو کہتے ہیں' جو یڑے پڑے سرم کر جھاگ چھوڑ دے۔ امام ابو صنیفہ فرماتے ہیں لغت میں خمر کا یمی معنی ہے اور یمی حقیقت ے- البتہ! مجازا ہرنشہ آور مشروب کو تمر کماجا آہے- احادیث اور آثار میں جہاں ہرنشہ آور مشروب کو تمر کما گیاہے وہ اطلاق مجازی ہے۔ اس کے برعکس ائمہ ٹلانٹہ ہیے کہتے ہیں کہ خمر کامعنی ڈھانیناہے۔ شراب کو خمراس لیے کہتے ہیں کہ وہ عقل کو ڈھانپ

لیں ہے اور ہرنشہ آور مشروب حقیقاً خرہے۔ اب ہم لغت کے حوالوں سے خر کامعنی بیان کرتے ہیں۔ علامه جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور افريقي متوفي اا كره لكھتے ہيں:

خمرا نگورکے اس کیچے شیرہ کو کہتے ہیں جونشہ آور ہو ،کیو نکہ وہ عقل کوڈ ھانپ لیتلہ -ابو حنیفہ دیپوری نے کماکہ دانوں ہے جو شراب بنائی جاتی ہے اس کو تمرکتے ہیں۔ ابن سیدہ نے کمامیرے گمان میں بیدعلامد دینوری کا تسام ہے کیو نکہ خمر کی حقیقت ا تگورہیں اند کہدو سری اشیاءاور عرب انگوروں کو خمر کتے ہیں۔ ابن سیدونے کمامیرے گمان پیس انگوروں کو خمراس کیے کتے ہیں کہ خمرا تگوروں ہے بنائی جاتی ہے۔ ابو حنیفدد پیوری نے اس قول کی دکایت کی ہے اور کمانکہ یہ بیشن کی لفت ہے۔ نیز انہوں نے کماکد قرآن مجید پی ہے انسی ادانسی اعتصر حسموا میں نے خواب میں دیکھاکہ میں ٹمرنچو ژو ہاہوں یہال خمرے مرادا گور ہیں - ابن عرفیہ نے کماکہ خمرنچو ڑنے کامعنی ہےا گلورنچو وُکر خمرحاصل کرنااور جب انگورنچو ڑلیے جائیں تواس ہے خمرحاصل ہوتی ہے 'اس لیے اس نے کہامیں خمرنچو ژر باہوں۔ابو حذیفہ نے بعض

راویوں سے نقل کیاکہ انہوںنے یمن کے ایک شخص کودیکھیادوا گو داٹھائے جارہاتھا'ا نہوںنے اس سے یو چھاتم نے کیا تھا ایہواہے ؟ اس نے کماخمر مسواس نے انگوروں پر خمر کا طلاق کیا۔ (لسان العرب، ۴۳، ص۲۵۵ مطبوعه ایران، تاج العروس، جسون ۱۸۷-۱۸۹ مطبوعه مطبعه خیریه، مصروا قرب الموارد، جاوع اهسوه

مطبوعدار ان)

علامه ابوالحن على بن ابي بكرالرغيناني الحنفي المتوفي ٣٥٩ه و لكيمة بين:

بمارے نزدیک خمر کی تعریف یہ ہے؛ اگور کا کچاپائی جب نشہ آور بہوجائے۔ اہل لغت اور اہل علم کے نزدیک بھی خمر کا می معنی معروف ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کماہے کہ ہرنشہ آور چیز کو خرکتے ہیں و کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کاارشاد ہے ہرنشہ آور چيز خمر ہے۔

(صحيح مسلم الاشريه ) ٢٩٧ (٢٠٠١) ٨٦٠ صحيح البخاري و قر الحديث: ٢٣٧٣ سنن البرواؤد و قر الحديث: ٣٦٨٣ سنن انساني و قر الحديث: ٥٥٩٣ اور رسول امند من آیکن کی صدیث ہے خمر ان دو در نسق ہے رہنائی جاتی ہے میہ فرماکر آپ نے انگور کی میں اور تھجور کے درخت کی طرف اشاره فرمایا۔

(صحح مسلم؛ الاشربه " ٩٠ (١٩٨٥) ٥٠ • ٥ • ابوداؤه و رقم الحديث: ٣٦٤٨ منن النساني و قم الحديث: ٥٥٧٣ - ٥٥٧٣

تىيان القرآن

جلدسوم

نیز تمر کالفظ مخامرة العقل سے بناہ اور یہ وجہ اشتقاق برنشہ آور چیز میں پائی جاتی ہے اور ہماری دلیل ہیہ ہے کہ اہل افت کاس پر انقاق ہے کہ امگور کے نشہ آور شیرہ کو تمریحتے ہیں۔ اس بناء پر خمر کا استعمال صرف اس معنی میں مضہور ہے۔ نیز خمر کی حرمت قطعی ہے اور باقی نشہ آور مشروبات کی حرمت تلفی ہے۔ اور ان کی حرمت کے دلائل بھی ملنی ہیں اور باقی نشہ آور مشروبات کو جو خمر کما جاتا ہے ، وہ مخامرة العقل کی وجہ سے نمیں کما جاتا ، بلکہ اس وجہ سے کما جاتا ہے کہ ان کاذا کقد بھی خمر کی طرح کڑوا ہو تا ہے (ایعنی یہ اطلاق بطور مجاز واستعارہ ہے) نیز آگر مید بان بھی لیا جائے کہ خمر کالفظ نخامرة العقل سے مشتق ہے ، تب بھی مید وجہ اشتقاق اس بات کے منانی نہیں ہے کہ خمر انگور کے ساتھ مخصوص ہو بھی کونگہ جم کم کالفظ نجوم سے ماخوذ ہے جس کا معنی ظمور

عابت نہیں ہے اور بخی ہن سعین اہام 'عافظ اور افقہ ہیں' سی کہ اہام احمد بن سب سے اس میں حدیت ہو ہیں بن سن بہ ہیں۔ ہوں' وہ حدیث نہیں ہے۔ عملیہ) اور دو سری حدیث: (خمران دو در ختوں ہے بنائی جاتی ہے) اس سے رسول اللہ جھیز کا منشاء سمجور کی شراب کا حکم بیان کرنا تھا اور کی بیان منصب رسالت کے لائق ہے۔ (پین جب محبور کی شراب کی مقدار کیٹر نشہ آور ہو' تو وہ بھی خمر کی طرح ہے اور حرام ہے' اور اس سے حدلازم آتی ہے۔ عملیہ)(ہالیہ انبرین' ص۲۹۳' مطبوعہ شرکت ملیہ' کمان) خمر کا بعد شہ حرام ہو تا اور غیر خمر کا مقد ار نشہ میں حرام ہو نا

ائتمہ ملاشے کے نزدیک ہرنشہ آور مشروب مطلقا حرام ہے 'خواہ اس کی مقدار کثیرہ ویا قلیل 'اور امام ابو صنیفہ کے نزدیک خمر تو مطلقا حرام ہے اور خمر کے علاو ہاتی نشہ آور مشروبات جس مقدار میں نشہ آور ہوں' اس مقدار میں حرام ہیں اور اس سے کم

مقدار میں حرام میں نہ نجس اور ان کا بینا حلال ہے۔ امام ابو حنیفہ کا استدلال ان احادیث ہے ہے: امام ابو عبدالر حمٰن احمد بن شعیب نسائی متونی ۱۰۰سھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان كرتے بین كه خركوبعینه حرام كياگيا ب خواه قليل بوياكثير اور برمشروب مين سے

نشه آور (مقدار) کو حرام کیا گیاہے۔ (سنن انسانی'ج۸' رقم الدیث: ۵۲۰۲-۵۷-۵۰-۵۲۹۵' سنن تجریٰ ج۸' ص۲۹۷ کتاب الآثار لابی بوسف' ص۲۲۸'

مصنف ابن الي شيه 'ج٥٬ ص٨٬ سنن دار تفني 'ج٣٬ رقم الحديث: ٩١٩٥ المعجم الكبير للفيراني 'ج٥، رقم الحديث: ١٠٨٥٠-١٠٨٠٠-١٠٨٠٠-١٠٨٢٠) ١٩٨٤-١٠٨٣٠ على أرقم الحديث: ١٣٣٨-١٢٣٨٩ بجم الزوائد 'ج٥، ص٥٠)

جس مشروّن کی تیزی سے نشہ کاغد شہ ہو' اس میں پائی ملا کر پینے کاجواز حسمت کرکٹ میں ایا کہ میں ہو'اں کی قبل میں اس کے طابعی

جس مشروب کی کثیر مقدار نشه آور ہو' اس کی قلیل مقدار کے جائز ہوئے پر فقساءا حناف نے اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ جب نبیذ میں شدت اور صدت ہو اور وہ اس شدت کی ہناء پر نشبہ آور ہو' اس نبیذ میں پانی ملا کر اس کی شدت کو کم کرکے اور اس کی صدت کو قو ڈکر چیا جائز ہے' اور یہ عمل خود رسول اللہ بیٹی ہوا ور یہ کثرت صحابہ اور فقساء تا بعین سے ثابت ہے۔ اس میں حصر حصر ہوئی ہوئی میں میں سال میں کا مصرف

الم محمر بن حسن شيباني متوفي ١٨٩ه روايت كرتے ميں:

ابراہیم طعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر جہالتے، کے پاس ایک نشہ ہیں مدہوش اعرابی لایا گیا' حضرت عمر برہالتے، نے اس عذر طلب کیا۔ جب وہ اپنی مدہوشی کی وجہ سے مجھے نہ بتا سکاتو آپ نے فرایا اس کو ہاندھ دو' جب اس کو ہوش آ جائے تو اس کو کوڑے لگادینا' بھر حضرت عمرنے اس اعرابی کے مشکیرہ میں بچے ہوئے مشرف کو مشکوایا' پھر آپ نے اس کو چکھاتو وہ بہت تیزاور

نبيان القر أن

سخت تلخ نبیز تھا' آپنے پائی منگواکراس کی شدت اور حدت کو تو ڈا' پھر آپنے اس کو بیااور اپنے ساتھیوں کو پالیا' بھر آپنے فربلا جب اس کی تیزی اور نشر تم پر غالب آ جائے تو اس کو پائی ہے تو ڈلیا کرو۔ اہام مجمد فرماتے ہیں' ہمارااس پر عمل ہے اور یمی امام ابو حنیفہ کا غرب ہے۔

رَكَابِ الأَكَارِ 'لامام ثمر'ص ۱۸۳-۱۸۳ محمّل الآثار لامام الي يوسف' م ۴۲۷ مصنف عبد الرزاق'ج ۴ م ۴۲۳ م امام ابو بكر عبد الله بير مثمرين الى شيبه صنعاني متوفى ۴۳۵ هه روايت كرتم من:

امام ابو ہر حمیر اللہ بن محرین ابی سید مستعلی سوی ۲۹ کھ دوایت ترسے ہیں: حضرت ابن عماس دضی اللہ عند مابیان کرتے ہیں کہ نبی بیچھ سمیمیل پر آئے اور فرمایا جھے اس سے پانی پلاؤ۔ حضرت عماس بیٹے ہیں' حضرت عماس نبیذ کا ایک بیالہ لے کر آئے' آپ نے اس کو چکھا' پھرماتھ پر شکن ڈال کر فرمایا پانی الو' بھر آپ نے اس چیے ہیں' حضرت عماس نبیذ کا ایک بیالہ لے کر آئے' آپ نے اس کو چکھا' پھرماتھ پر شکن ڈال کر فرمایا پانی الو' بھر آپ نے اس میں پانی ملایا' بھردویا تمین بار فرمایا اور زیادہ ملاؤ' اور فرمایا جب تم کو از نبین تیز نگے' تو اس طرح کیا کرد

(مصنف ابن ابی شیبہ نج ۸ می ۱۳۹۰ ۱۳۹ مصنف عجد الرزاق نج ۵ می ۲۲۲ سنن کیر کی کلیستی نج ۸ می ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۲۲۷ مضنف کری کا کیستی نج ۸ می ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ مصنود برایشند بیان کرتے میں کہ جس وقت نبی طبیع کر دطواف کر رہے تھے ، آپ کو پیاس کلی اور آپ نے پانی مانگا آپ کے پاس ایک برتن سے نبیذ لایا گیا آپ نے اس کو سو نگسااور پھرما تھے پر شکن وال کر فرمایا میرے پاس ومزم کا دلول لاؤ 'پھر آپ نے اس میں بانی طاکر اس کو پی لیا ایک شخص نے بو چھا کیا رسول اللہ اکیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نسیں۔

(مصنف ہیں ابی شیبہ 'ج۸'م ۱۳۰۰سن کبر کل ج۸'م ۴۰۰س' نسائی 'ج۸'ر قم الحدیث ۱۹۵۹) جس مشروب کی کشیر مقد ارتشہ آو رہو' اس کی فلیل مقد ار کے حلال ہونے پر

فقیماءاحناف کے دلا کل

مش الائمه محد بن احمد سرخي متوفى ٣٨٣ه لکھتے ہيں:

حضرت ابن عباس نے فرمایا خرکو بعینہ حرام کیا گیا ہے ' خواہ قلیل ہو یا کیٹر اور ہر مشروب میں سے نشہ آور کو حرام کیا گیا ہے۔ اس صدیث میں بید اہو 'اور خرسینہ حرام ہے۔ خواہ قلیل ہو یا کیٹر 'اور شلٹ اور کشرسینہ حرام ہے۔ خواہ قلیل ہو یا کیٹر 'اور شلٹ اور کشرسینہ حرام ہے۔ خواہ قلیل ہو یا کیٹر 'اور شلٹ اور کشر ساور چھواروں کے کچہ ہوئیا ٹی نبیذ) میں قلیل اور کشر کا فرق ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہو طال ہے اور جس گھوٹ کے بعد کیا اس کی مثال کپڑے میں خون کی طرح ہے۔ اگر کپڑے میں قلیل بیالہ نشہ آور ہو' صرف وہ حرام ہے۔ الم ابو یوسف نے فرمایا اس کی مثال کپڑے میں فلیل ہوئی کی طرح ہے۔ اگر کپڑے میں قلیل خون ہو تو اس کے ساتھ فماذ جائز ہے 'اور اس کی مثال نوقد کی طرح ہے اگر انسان اپنی کمائی ہے۔ اپن طرح نبیذ ہے' اگر آس کو خون ہو تو جائز ہے۔ اپن کمائی ہوئی کہ بید بیا تو کوئی حرج نبیذ ہے' اگر آس کو جو نشر ہو نے گھا نے بعد بیا تو کوئی حرج نہیں ہوئی تھوڑی حرج نبیذ ہے' اس لیے جب نبیذ ہیے' ہوئی نظر ہوئی کا در اس تمام تفسیل ہے بیان کرنا مقصود ہے کہ حرصت کا مدار شدار نظر انے والے جزیر ہے۔ البت اخر مطلقا جرام ہے' اس کیا تو کوئی مقدار میں جرام ہے' اس کے اس کی تھوڑی مقدار میں جرام ہے' اس کے اس کی تھوڑی مقدار میں جرام ہے' اس کی بین نیاز یادہ ہیے کا محرک ہو تا ہے' اس کے اس کی تھوڑی مقدار میں جرام ہے' اس کا بینا طال ہے اور ایک مقال ہی تران کہ اس کے اس کی تھوڑی مقدار میں جرام ہے' اس کے بین کا مقدار میں جو تو کہ کوئی میٹ اور ایک مقال ہی تائی بائی ہوئی رہ مجائے تو آل ہو جائے اور زر مقدار میں جرام ہے' اس کا بینا طال ہے اور ایام ابو صفیفہ اور ایام ابو

ئبيان القر ان

یوسف کے نزدیک اس کا بینا طال ہے اور اہام محر کے نزدیک اس کا بینا جائز شیں اس کو شلث کتے ہیں۔(روالحتار 'ج۵' س ۲۹۰) اس کی قلیل مقدار کثیر کی محرک نمیں ہوتی ایک اس کی قلیل مقدار کھانے کو ہشم کرتی ہے اور عبادت کرنے کی قوت دیت ہے اور اس کی کثیر مقدار سمریں درد پیرا کرتی ہے۔ کیا ہے مشاہرہ نمیں ہے کہ جولوگ نشہ آور مشروبات کو پیتے ہیں 'وہ مثلث میں

بالکل رغبت نمیں کرتے۔(المبسوط 'جهم''مس ۹۰۵ مطبوعہ دارالمسرفہ 'بیروت '۱۳۹۸ء) علامہ بدر الدین محمود بن احمد بینی متوفی ۸۵۵ هد کلیسته بین: قیاس کانقاضا بیہ ہے کہ نشر آور چیز کی قلیل مقدار حرام نہ ہو 'کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نمر کو حرام کرنے کی بیہ دجہ بیان کی ہے کہ

قیاس کا نقاضایہ ہے کہ نشہ آور چیز کی قلیل مقدار حرام نہ ہو 'کیونکہ اللہ تعالی نے نمر کو حرام کرنے کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالی نے نمرکو حرام کرنے کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ خمر اللہ ہے وار نشر ہے وار بغض اور عداوت پیدا کرتی ہے 'ور نشہ آور مشروب کو قلیل مقدار میں بھی خمر حرام نہیں ہونی چاہیے 'کین ہم نے نمر کی قلیل مقدار میں اس قیاس کو چھوڑویا 'کیونکہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ خمر مطلقاً حرام ہے 'واہ قلیل ہو یا کیڑر البہۃ خمر کیا مقدار میں اس قبل مقدار اللہ کے ذکر ہے رو کی ہے 'نہ نماز کے علاوہ باتی نشر آور مشروبات میں طاہر آیت کا اعتبار کیا جائے گا 'کیونکہ ان کی قلیل مقدار اللہ کے ذکر ہے رو کتی ہے 'نہ نماز

ے اور نہ بغض وعداوت پیدا کرتی ہے۔ (البنایہ 'جاام ۴۳۳' مطبوعہ داد الفکر 'بیروت' ۱۳۳۱ھ) علامہ سید مجدا مین ابن عابرین ٹبلای خفی متوفی ۱۳۵۲ھ کیستے ہیں:

علامہ سید ہوئیں ہیں عدید ہیں ہوں کہ سوسے ہیں. خمرکے علاوہ دیگر مشروبات جو کشر مقدار میں نشر آور ہوں اور قبل مقدار میں نشر آور نہ ہوں' قراگر ان کی قلیل مقدار پینے سے کھانے کو ہضم کرنے کا اراوہ کیا جائے اور قیام کیل پر قوت حاصل کرنے کا ارادہ کیا جائے' یا دن میں روزہ رکھنے پر قوت سے صول کا ارادہ کیا جائے' یا اعداء اسلام سے قبال کی قوت کے حصول کا ارادہ کیا جائے' یا مرض کو دور کرنے اور دوا کے قصد سے ان کو بیا جائے' قوبے امام ابوطیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک حلال جیں اور امام محمد کے نزدیک مطلقاً حرام جیں۔ خوہ ان کی مقدار قبلے ہو یا کیٹر' اور چو نکہ اب فساد عام ہوگیا ہے اور لوگ عیش و طرب اور لہو ولعب کے لیے ہی ان مشروبات کو پہتے ہیں' اس لیے متاخرین نے امام محمد کے قول پر فتوخی دیا ہے۔

(ر دالمحتار "ج۵"م "۲۹۳-۲۹۳ ملغ صادمونها مطبوعه دارا دیاء التراث العربي بیردت ۵۰ ۱۳۵) ۱ م م این تا م محکم

 اللہ کے ذکرے رو کتی ہے اور نہ بغض اور عداوت پیدا کرتی ہے۔ سوان دلا کل کے انتبارے دواؤں میں جو نمایت قلیل مقدار میں الکو حل ہوتی ہے ' وہ حرام نہیں ہے اور یہ اکنے دوا کمیں حلال میں اور کمی بخاری کے علاج کے لیے یا طاقت حاصل کرنے ک لیے ان دواؤں کو چینا جائز اور حلال ہے۔ اس طرح پرفیوم میں جو سپرٹ اور الکو حل شامل ہوتی ہے ' وہ بھی ان دلا کل کے اعتبار ہے جائز اور بیاک ہے۔

مفتی محر مظرالله داوی متونی ۱۳۸۱ه اگریزی دواؤں کے متعلق لکھتے ہیں:

(۱) اگر ایر نفر سے تیار ہوتی ہے ، جیسا کہ سوال میں ظاہر کیا گیا ہے قویہ مطلقا حرام ہے اس سے کی قتم کا انتخاع جائز اس ، گروت اضطرار کہ وہ بنص "الا ساان سطور تسم البه "اس تکم سے مشتی ہے۔ پس اس کی تی و شراء بھی جائز نسیں اور اس کا بذرید بھیلے کے مقطر کرنا اس کی حرمت کو زاکن نہیں کر آ۔ بدایہ شریف میں ہے: "والت اسع ان السط بدلا یو شر فیبھا لانه لملہ سند عن السط بدخالا کی حرمت کو زاکن فیبھا لانه لملہ سند عن شبوت المحرمة لالرفعها بعد شبوتها انتها ہی "کیان ہم نے جمال تک والمول کی و زبانی سنا " کی معلوم ہوا کہ یہ اس شراب ہے نہیں بنائی جائی جس کو شریا تمرکم اجا آ ہے ، بلکہ یہ ایس شراب کا جو ہر ہے جو گے و فیرو سے بنائی گئی ہو اس تعدور ہیں جو مسلم نہیں ہے) حرام نہیں اور اس کی تیج و شراء بھی جائز تا ہے کہ اس تقدر پر ہے جب کہ بازی یا مصنف یا نقیج ذبیب و تمرے بنائی گئی ہو اس لیے کہ اس میں جوش دے در دیا گیا ہے۔ لہذا عامد علاء کے زویک اس کا تلیل مطلقا حرام نہیں۔ کہا صدحت من قب اور اگر اس میں شک ہے در دیا گیا ہے۔ لہذا عامد علاء کے زویک اس کا تیل مطلقا حرام نہیں۔ کہا صدحت من قب اور اگر اس میں شک ہے کہ یہ شراب سے بنائی گئی ہو ' یہ نہیں معلوم کہ کون می شراب سے بنائی میں جو گئی ہو ' تہ بھی کہی کو تھی ہے۔ اس کا ترویک اس خوام ہے کہ یہ شراب سے بنائی میں جم ہے۔

کیونکہ رسول اللہ وہیم کے فرایا ہے: جب تم میں سے کوئی فخص نماز میں ہواور وہ اپنی دیر میں حرکت محسوس کرے اور اس کو یہ اشکال ہو کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے یا نمیں ٹوٹا' تو وہ اس وقت تک نماز نہ تو ڑے جب تک کہ آواز نہ سے یا بدیو نہ محسوس کرے۔ اس صدیث کو المام ابوداؤد نے روایت کیا ہے اور فقماء نے کماہے کہ نیمین شک سے زائل نہیں ہو آباور اصل اشیاء میں صلت اور طمارت ہے۔

(۲) جن صورتول میں اس کی بیچ جائز ہے'ان ہی صورتوں میں اس کی خرید بھی جائز ہے۔ فقط۔

(۳) اگر اسپرٹ علاوہ خمر کے کمی دوسری شراب ہے بنائی گئی' جیسا کہ بعض ڈاکٹروں کا بیان ہے تو اس کی خرید و فروخت جائز' کین مکروہ ہے۔ علامہ شامی نے کماہے کہ غیر خمر کی تیج ہم چند کہ صبح ہے' کین مکروہ ہے' جیسا کہ غایہ میں فہ کور ہے۔

بس اس کا ترک اولی ہے۔ نقط۔

(۳) جب ادویہ میں اسپرٹ شال ہے تو جو تھم اسپرٹ کا ہے وی ان ادویات کا بھی ہے۔ پس اگر اسپرٹ یقینا خمرسے تیار ہوئی ہے' تو دیکھاجائے کہ اس ہے شفا کا صرف اختال ہی ہے یا ظن عالب' اگر صرف احتال ہے تو جائز نمیں اور اگر ظن عالب ہے' تو

اگر دو سری جائز دوااس مرض کے لیے پائی جاتی ہے تب بھی ناجائز ہے 'ورنہ اختلاف ہے۔ در مخار میں ہے:

حرام دوا کے ساتھ علاج میں اختلاف ہے اور ظاہر ذہب میں یہ ممنوع ہے ، جیسا کہ البحر الرائق کی کتب الرضاع میں

ند کور ہے۔ لیکن مصنف نے وہاں اور یہاں الحادی ہے نقل کیا ہے کہ آیک قول سے ہے کہ جب حرام دوا ہے شفاء کالقین ہو اور کسی دو سری دوا کا علم نہ ہو ' تو اس کے ساتھ علاج کی رفصت دی جائے گی' جیسا کہ پاہے کو خمر (شراب) پینے کی رفصت دی

جاتی ہے۔

جلدسوم

خسان القر أن

پس اس صورت میں اگر اس کابطور دوااستعمال کیا جائے 'و گنجائش ہے ' کیکن اولی یمی ہے کہ اس سے بچاجائے 'اور اگر اں کی سانت بطریق تعظیر سوائے شراب کے دو سمری اشربہ ہے ہے'تب بھی بمتر تو بھی ہے کہ اس سے احرّاز کیا جائے کیونکہ رسول الله بیجیج کاارشاد ہے کہ جس چیز میں شک ہواس کو چھوڈ کراس کو اختیار کر جس میں شک نہ ہو 'کیکن اگر زیادہ ضرورت

و يمهى جائے تو اس كے استعمال ميں بھى مخبائش ہے۔ لـالاحت الاف و لـعـمـوم البـلـوى چنانچير علامہ شاي نے احكام افيون کے بارے میں فرمایا:

خلاصہ بیہ ہے کہ جو چیزنشہ آور ہو اس کی کثیر مقدار کو استعمال کرنا تو مطلقاً حرام ہے' اور قلیل مقدار اگر بہ طور اسود لعب ہو اتب بھی حرام ہے اور اگر علاج کے لیے ہو تو پھر حرام نسی ہے۔

کین به حکم جب ہے کہ قلیل استعال کیاجائے 'ورنہ قدر مسکر بچزاضطرار کے بطور دواہمی جائز نہیں۔ کیسا فبالیہ

العلماءوالشامي فقط-والله تعالى اعلم بالصواب-(حرره محمد مظمرالله غفرله ولوالديه امام مسجد فتح يو ري ' د بلي) نوث: مفتی مظمرالله دہلوی نے حدیث اور فقد کی صرف عربی عبارات ذکر کی تھیں 'ہم نے ان عبارات کاار دو ترجمہ ذکر کیا ہے۔

عیدی غفرله (فآوی مظمری من ۴۸۹۰۲۹ ، مطبوعه مدینه «بیلشنگ نمینی <sup>ب</sup>کراجی) راب نونتی پر وعید کی احادیث

المام ابوعبد الرحمٰن احمد بن شعيب النسائي متوفى ١٠٠٣ه دوايت كرتے مين:

حضرت ابو جرمیرہ وطاشہ: بیان کرتے ہیں که رسول اللہ طائبیر نے فرمایا جس وقت زانی زنا کرتا ہے ' وہ مومن نہیں ہو آاور جس وقت شراب پینے والا خمر(شراب) پیتا ہے' وہ مومن نہیں ہو آاور جس دقت چور چوری کر تا ہے' وہ مومن نہیں ہو تااور

جس وقت لغیرالوگوں کے سامنے لوٹ مار کر تاہے ' وہ مومن نہیں ہو تا۔

(سنن النساني "ج٨" و قم الحديث: ٥٦٤٥ مسجح البخاري " و قم الحديث: ٣٣٤٥ مسجح مسلم الايمان " و قم الحديث: ١٠١٠١٠ سنن ابن ماجه " دقم الحديث: ۳۹۳۷)

حضرت ابو ہریرہ وطاثیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ چھنیں نے فرمایا جب کوئی شخص نشہ کرے تواس کو کو ژے مارہ ' بھراگر

نشہ کرے تو پھر کو ڑے مارو' پھراگر نشہ کرے تو پھر کو ڑے مارو' اور چو تھی بار فرمایا اس کی گر دن ا ڑا دو۔ (سنن السائي 'ج٨٬ و قم الحديث: ٥٦٧٨٬ سنن ابو داؤ د٬ و قم الحديث: ٣٣٨٣٬ سنن ابن ماجه٬ و قم الحديث: ٢٥٧٢)

عودہ بن رویم بیان کرتے ہیں کہ ابن الدیلمی سوار ہو کر حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنما کی حلاش میں گئے ' جب ان کے پاس پنچے تو کہا: اے عبداللہ بن عمرواکیا آپ نے رسول اللہ ﷺ کے خمر (انگور کی شراب) کے متعلق کچھ ساہ؟ انہوں نے کمابان میں نے رسول اللہ و بھی کو یہ فرماتے ہوئے ساہ جو محض میری امت میں سے خریبے گا اللہ اس کی چالیس

ون كى نمازيس قبول نهيس فرمائ گا- (سنن التسائى ، ج٨، رقم الحديث: ٥١٨٥ سنن ابن ماجه ، رقم الحديث: ٣٣٧٧) حضرت عثمان برہائی نے فرمایا خمرے اجتماب کو ' یہ تمام گناہوں کی اصل ہے ' تم سے پہلی امتوں میں ایک مخص عبادت

گزار تھااس پر ایک بد کار عورت فریفتہ ہو گئی'اں نے اپنی باندی بھیج کر اس کو گواہی کے بمانے سے بلایا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچاتو دروازہ بند کردیا 'اس نے دیکھا دہاں ایک حسین عورت ہے 'ایک غلام ہے اور ایک شراب کابرتن ہے۔ اس عورت نے كمافداك تتم ايس نے تم كو گوائى كے ليے نبيل بليا الكن ميں نے تم كواس ليے بلايا ہے كہ تم ميرى خواہش نفس يورى كرد-يا

واذاسمعوا ۷ اس شراب ہے ایک بیالہ پویا اس غلام کو قتل کر دو۔اس عابد نے کہا جھے اس شراب ہے ایک بیالہ بلا دو'اس نے اس کو ایک پالہ شراب پلائی اس نے کمااور بلاؤ 'مجراس نے اس عورت ہے بد کاری کی اور اس غلام کو قتل بھی کردیا۔ سوتم خمرے اجتناب ۔ کُرو کیونکہ خدا کی قتم! وائما شراب نوشی کے ساتھ ایمان باتی نہیں رہتا۔ (سنن انسائی 'ج^' رقم الحدیث: ۵۷۸۲)

حضرت عبدالله بن عمود بن العاص رضى الله عنما بيان كرتے ہيں كه ميں نے رسول الله متر بيم كويہ فرماتے ہوئے ساہے ' کہ جس شخص نے خمر کو پیا' چالیس دن تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی' پھراگر وہ توبہ کرلے تواللہ اس کی توبہ قبول کرلیتا ہے' بھر اگر دوبارہ شراب بے تواللہ چالیس دن تک اس کی توبہ قبول نہیں کر آ' پھراگر توبہ کرلے تواللہ اس کی توبہ قبول کرلیتا ہے' پھراگر وہ شراب یے تواللہ پر حق ہے کہ وہ اس کو دوز خیوں کی پیپ پلائے۔

(سنن انسائي ع٨٠ رقم الحديث: ٥٦٨٦ سنن ابن ماجه وقم الحديث: ٣٣٧٥)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس محض نے دنیا میں شراب بی مجر اس سے توبہ نہیں کی 'تو وہ آخرت میں شراب (طہور) سے محروم رہے گا۔

(سنن النسائي؛ ج٨٠ رقم الحديث: ٨٦٨ مسجع البغاري رقم الحديث: ٥٥٧٥ مسجع مسلم 'الا شربه ' رقم الحديث: ٧٦٠ ٧٤) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی چہیر نے فرمایا احسان جنانے والاجنت میں واخل نہیں ہو گا'نہ مال باپ كانافرمان اورنه دائمي شراب نوش - (سنن انسائي عهر مرقم الحديث: ٥٦٨٨) خمر کی حد کا بیان

خمرینے والے پر حد لگائی جائے گی' خواہ وہ ایک قطرہ خمریئے اور خواہ اس کو نشہ نہ ہو' کیونکسہ رسول اللہ مٹاہیم کاارشاد ہے جو شخص خریئے 'اس کو کو ژے بارو' اگر دوبارہ ہے تو پھر کو ژے بارو' اگر سہ بارہ ہے تو پھر کو ژے بارو' اور اگر چو تھی پار خمریے تو اس کو قتل کر دو۔ ( ترندی و ابوداؤ د) البتہ قتل کرنے کا تکلم منسوخ ہوگیا ہے اور کو ژے مارنے کا تکلم ب**اتی ہے۔** کیونکہ رسول آللہ ہے ہے۔ فرمایا مسلمان کا خون صرف تین دجہ ہے جائز ہے۔ قتل کے بدلہ میں قتل کیا جائے یا شادی شدہ زانی کو رجم کیا جائے 'یا جو شخص مرتہ ہو کروین بدل لے اور مسلمانوں کی جماعت ہے الگ ہو جائے۔(مسلم)اور جو شخص خمر کے علاوہ اور **کوئی نشہ آور** مشروب پئے تو اس بر اس وقت حد واجب ہے جب اس کو نشہ ہو جائے 'اور خمر کی حد اہماع صحابہ ہے اس کو ڑے مقرر کی گئی ہے۔ نیز شراب کے نشہ میں انسان پاک دامن مسلمان کو تهت لگادیتا ہے اور تهت لگانے کی سزا قرآن مجید نے ای کوڑے

بھنگ اور افیون کا شرعی حکم

علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي حنفي متوفى ١٢٥١ه لكصة بين:

البحرالرائق کی کتاب الطلاثی میں لکھاہے کہ اگر کوئی فخص لبو و لعب کے قصد سے بھنگ یئے یا افیون کھائے اور اس کی عقل ماؤف ہو جائے' تو اس کی دی ہوئی طلاق واقع ہو جائے گی' کیونگہ یہ معصیت ہے' اور اگر اس نے علاج کی غرض ہے بھٹگ ئی تھی یا انیون کھائی تھی تو اس کی دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوگی <sup>م</sup> کیونکہ اب اس کا کھانا اور بینامعصیت نہیں ہے۔ ف<mark>خ القدیر میں</mark> بھی ای طرح ند کو رہے۔اس عبارت میں یہ تصریح ہے کہ بغیرغرض علاج کے بھنگ بینا یا انیون کھانا حرام ہے۔اور برازیہ میں لکھا ے کہ اس علت سے معلوم ہوا کہ علاج کی غرض ہے بھنگ اور افیون کااستعمال جائز ہے۔انسرالفائق میں بھی اس تفصیل کو لکھنے کے بعد اس کو صحیح قرار دیا ہے۔(رد المحتار'ج۵'م ۴۹۳'مطبوعہ دار احیاء التراث العربی' بیروت' ۲۰۳۵ھ)

نبيان القران

سکون آور دواؤں کا شرعی آ سكون آور ادوبيه مثلاً اي- بني ون ' دائز ديام ' واليم 'لبريم اور تفرانيل وغيره كو بهي انسومينيا ' دل كر فتكي (ديريشن) اور ماليحوليا

ایے امراض میں ماہر ذاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا جائز ہے الکین ان دواؤں کو بطور عادت یا نشہ استعمال کرنا جائز نسیں ہے' یہ تمام دوائیں وقتی طور پر اعصابی تشنج (ٹینش) کو دور کرتی ہیں 'لیکن ان کے بابعد اثر ات زندگ اور صحت کے لیے بہت مصر

ہیں'ان دواؤں کو بہ کٹرت استعال کرنے ہے اعصاب کرور ہو جاتے ہیں اور انچر عمر میں رعشہ طاری ہو جا آ ہے۔ اگر انسان مجمی مجمعی تمباکو پی لے تو یہ مباح ہے 'لیکن تمباکو نوشی کو عادت بنالینا اور مستقل تمباکو جیناجائز نہیں ہے۔ کیونکہ

اب جدید میڈیکل سائنس کی اس محتیق کو تمام و بیامیں تسلیم کرلیا گیاہے کہ تمباکو نوشی اِنسانی صحت کے لیے مصرے 'تمباکو پینے ہ بالعوم لوگوں کو کھانی ہو جاتی ہے۔یہ ایک عام مشاہرہ ہے جس کاانکار نہیں کیا جاسکتا' تمباکو سے ہمجھمے شروں کی بیاریاں پیدا

ہوتی ہیں ' فون کی شرائیں تنگ ہو جاتی ہیں 'بلٹر پریٹر بڑھ جاتاہے 'کینسر ہو جاتاہے اور بہت امراض پیدا ہوتے ہیں۔ ہارے پاس یہ جہم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے' ہمیں اس جہم کو نقصان پنچانے کا کوئی حق نہیں ہے اور ہروہ چیز جس ہے اس جہم کو نقصان پنچ'

اس سے احراز لازم ہے اور اس کاار تکاب کرناممنوع ہے۔ علامه يحيى بن شرف نووى متوفى ١١٥١ه لكست بن:

جو چزیں فتصان دہ ہوں' ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ مثلاً زہر' شیشہ' مٹی اور پھراور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کامیہ ارشاد ہے: ترجمہ: "اپ آپ کو قل نہ کرو"اوریہ ارشاد ہے"اپنے آپ کوہلاکت میں نہ ڈالو"اوران چیزوں کا کھانا الاكتيب اس ليان كاطال نه مو ناواجب - (شرح المذب عو م ٣٥ مطبوعه داد اللكو ايروت)

جوئے کی تعریف اور اس کے حرام ہونے کابیان

اس آیت میں جوا کھیلئے کو بھی حرام قرار دیا ہے او کیس معلوف قمار کامعنی لکھتے ہیں: ہروہ کھیل جس میں بید شرط لگائی جائے کہ غالب 'مغلوب سے کوئی چیز لے لے گا' خواہ وہ جاندی ہو یا کوئی اور چیز۔ (المنجد م ٦٥٣ مطبوء الملبعة الكاثوليكه بيروت ١٩٢٧ ٥

ميرسيد شريف جرجاني متوني ٨١٧ه لكصة بي:

مروہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ مغلوب کی کوئی چیز غالب کو دی جائے گ<sup>ی م</sup>مار ہے۔ (التعريفات 'ص ٤٤ مطبوء المطبعة الخيربيه 'مصر' ٧٠ ١٣هـ)

علامه سيد محمد ابين ابن عابرين شامي متوني ١٢٥٢ه لكصة مِن: قمار ' قمرے ماخوذ ہے۔ جو مجمعی کم ہو تا ہے اور مجھی زیادہ 'اور جوئے کو قمار اس لیے کتے میں کہ جو اکھیلنے والوں میں سے ہر

ایک اپنامل اپنے ساختی کو دینے اور اپنے ساختی کابال لینے کو (شرط کے ساتھ) جائز سمجتا ہے۔ اور یہ نص قر آن ہے حرام ہے اور اگر مرف ایک جانب سے شرط لگائی جائے تو جائز ہے۔

(ر دالحتار 'ج۵'م ۲۵۸ مطبوعه دار احیاءالراث العرلی 'بیروت '۷۰۲ه)

علامه ابو بكراحمه بن على را زى جصاص حنفي متوفى ٣١٠ه لكھتے ہيں: الل علم کا جوئے کے ناجائز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور باہم شرط لگانجی جوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ

جيان القران

جلدسوم

معمہ 'لاٹری اور سٹہ کا شرعی حکم ہمارے زمانہ میں معمہ اور لاٹری کا رواج ہے۔ معمہ میں یہ ہو تا ہے کہ ایک مقررہ فیس اوا کر کے لوگ اس معے کو حل کر کے صاحب معمہ کے پاس قسمت آزائی کے لیے بھیج دیتے ہیں' اور لاکھوں شرکاء کی فیسوں کے ذریعہ جو رقوم ہم ہوتی ہیں' اس میں سے ٹین چار انعام مقرر کیے جاتے ہیں۔ ملمی حثیث سے تو اس معمہ کے بہت سے حل مسجح ہو تکتے ہیں' کیکن انعام اس منتم میں کو کہا ہے جس کا حل کسی معقول کو شش کی بناء پر نمیں' بلکہ محض انقاق سے کہانلو کے حل کے مطابق ہو۔ چو تکہ معم مس بھی تاک کا لمانہ خط مزداجہ ناج کہ اس اس استقال میں انتقال سے اس استقال میں استقال میں میں استقال میں استقال

میں بھی تلیک کا مدار خطرہ (Risk) پر ہے'اس لیے یہ بھی میسراور قمار ہے'اور شرعاناجائز ہے اور حرام ہے۔

ای طرح الزی بھی جو آب ہے الزی بھی بڑے بزے افعالت کال کی دے کرلا کھوں کلٹ فروخت کیے جاتے ہیں اور کلٹوں

کے ذریعہ جو رقوم بھی ہوتی ہیں'اس میں سے قرعہ اندازی کے ذریعہ چند لاکھ روپے تقیم کردیئے جاتے ہیں۔ ہمارے زمانہ میں

بلال احمراور فالممید فاؤنڈیشن کے رحل کھٹ کا کاروبار عام ہے' یہ کاروبار خالص جواج 'اگر کوئی محض تپ دق کے مریشوں کی
مدواور غریب تیاروں کے لیے خون میا کر آب تو سیدھ اور صاف طریقہ سے آکران اواروں میں عطیات بھی کرائے 'الڑی

کے کلٹ خرید کر قسمت آزمائی کے راست سے غریب اور ناوار مریشوں کے لیے جوئے کی رقم میانہ کرے' ای طرح وہ مارے

کیل اور کام جوئے میں داخل ہیں جن میں اشیاء کی تقیم کا بدار حقوق اور خدمات اور عقلی فیصلوں پر رکھے کے بجائے محض کی

اتفاتی امر پر رکھ دیا جائے۔ گھو ژدو ڈ کے مقابلوں میں اور جین الاقوای کھیوں میں بارجیت پر جانہیں سے شرط لگانا' ای طرح بارش

مونے یا نہ جوئے پر' یا کی جمی اتفاتی امر جانبین سے شرط لگانا مراستا۔ شد اور جوا ہے اور ناجائز اور حرام ہے۔

مونے یا نہ جوئے پر' یا کی جمی اتفاتی امر جانبین سے شرط لگانا مراستا۔ شد اور جوا ہے اور ناجائز اور حرام ہے۔

مونے یا نہ جوئے پر' یا کی جمی اتفاتی امر جانبین سے شرط لگانا مراستا۔ شد اور جوا ہے اور ناجائز اور حرام ہے۔

مونے یا نہ جوئے پر' یا کہ مونوں اسلام کا نقطہ لظم

جسمانی در زش آور باہمی دلچین کے لیے جو تھیل تھیا جاتے ہیں 'ان کے تھیلئے ہے اگر نمی غیر شرعی امر کاار تکاب نہ ہو تا ہو اور کوئی عبادت صائح نہ ہوتی ہو 'تو ان کا کھیلتا جائز ہے۔ مثلاً بعض تھیل ایسے ہیں جن میں کھلاڑی تھنٹوں ہے اونچا ٹیکر پہنتے ہیں 'بعض کھیل ایسے ہیں جو تیج ہے شام تک جاری رہتے ہیں اور ظہری نماز کا وقت کھیل کے دوران آکر نکل جا تا ہے' اور کھلاڑی اور کھیل دیکھنے والے نماز کا کوئی خیال نہیں کرتے' کھانے اور چائے کا وقفہ کیا جا تا ہے' لیکن نماز کا کوئی وقفہ نہیں ہو تا' بعض دفعہ کی کھیل میں ہار جیت' پر کوئی شرط رکھی جاتی ہے۔ یہ سب اسور ناجائز ہیں۔

انسان کی صحت اور جمم کو چاق و چوبند رکھنے کے لیے تھیل اور ورزش دونوں بہت ضروری ہیں۔ بعض لوگ میز کری پر بیٹھ کردن رات پڑھنے لکھنے کا کام کرتے ہیں ان کو اپنے کام کی دجہ ہے زیادہ چلنے گھرنے اور جسمانی مشقت کاموقع میں 11 اس

نبيان القر أن

کی وجہ ہے ان لوگوں کی توند نکل آتی ہے اور خون میں کلیسٹرول کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے 'اوریہ لوگ ذیا بیلس (خون میں شکر كابونا) إلى بلد يريش ول كى يماريون معده كاضعف اور كيس كاشكار بوجاتے بين ان يماريون سے محفوظ رہنے يا يمارى الاحق

ہونے کے بعد ان کا مقالمہ کرنے کے لیے مختلف تشم کے کھیلوں اور ورزشوں میں مشغول رہنا حفظان صحت کے لیے نمایت

اسلام میں مختلف کھیلوں اور ور زشوں کی بھی مناسب حد تک حوصلہ افزائی کی گئی ہے' نبی ﷺ نے گھڑسواری کامقابلہ

کرایا' پیدل دو ژکامقالیہ کرایا' آپ نے خود بہ نغس نغیس دو ژکے مقالمہ میں حصہ لیا' ای طرح آپ نے بحثی بھی کی' اس سلسلہ

میں ہم نے تمام احادیث شرح صحح مسلم عبد سادس میں بیان کروی ہیں۔ جم كو جال وچويند اور صحت كو قائم ركھنے كے ليے جو كھيل كھلے جائيں اور جسمانی ورزشيں كى جائيں ان ميں سدنيت

ہونی چاہیے کہ ایک محت منداور طاقتور جم'اللہ نعالی اور اس کے رسول ﷺ کے احکام پر زیادہ اچھی طرح عمل کر سکتاہے' اور حقوق العبادي اوائيكي اور خلق خداكي خدمت "تدرست اور توانا جم سے بمتر طور يركى جاسكتى ہے۔اس ليے اچھى صحت اور طاقت کے حصول کے لیے مناسب کھیلوں اور ورزشوں میں حصہ لیمنا عاہیں۔

علامه ابن قدامه حنبل لكصة بن

بغیر نمی عوض کی شرط کے مقابلہ میں حصہ لینا مطلقاً جائز ہے اور نہ اس میں نمسی معین جنس کے مقابلے کی قید ہے۔ خواہ

پياده وو ژکامقابله بو تکشيو س کابو يا پرندوں ، څچرول ،گدهوں اور باتھيوں يا نيزوں کامقابله بو-اس طرح کشتی لژنا بھی جائز ہے' اور طاقت آزمائی کے لیے پھراٹھانا بھی جائز ہے کیونکد ایک سفریس نبی پڑتین نے حضرت عائشہ سے دوڑ میں مقابلہ کیا ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے ایک انصاری ہے دوڑ ہیں مقابلہ کیا' نبی ہیجیم نے حضرت رکانہ سے تحشی کڑی اور نبی ہیجیم ایک قوم کے پاس

ے گزرے 'جو پھراٹھاکر طاقت آزمائی کرری تھی' آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا۔ المنفی' جه' ص ٣١٨مطوع بيرد =) ان تمام احادیث اور آٹار میں اس کا ثبوت ہے کہ صحت اور قوت کو بر قرار رکھنے کے لیے صحت مند کھیلوں اور جسمانی

ورزشوں کو اختیار کرنا چاہیے 'اور ان کھیلوں میں ولچیں پیدا کرنے کے لیے مقابلہ منعقد کرانا بھی جائز ہے۔البتہ کسی مقابلہ پر ہار جیت کی شرط ر کھنا ناجائز ہے

چو سراور شطرنج کے متعلق نداہب نقہاء

علامه ابن قدامه صنبلي لكصة بين: ہروہ تھیل جس میں قمار ہو' وہ حرام ہے اور جس تھیل میں تھی جانب سے تھی عوض کی شرط نہ ہو' ان میں سے بعض

حرام ہیں اور بعض مباح ہیں۔ حرام تو نروشیر ہے۔ امام ابو حفیفہ اور اکثر شافعیہ کا یک قول ہے اور بعض فقهاء نے کہا یہ عمروہ ہے ا حرام نہیں ہے۔ حاری دلیل یہ ہے کہ امام ابوداؤد فے اپنی شد کے ساتھ حضرت ابومویٰ جن پڑے سے روایت کیاہے کہ رسول اللہ ہ ہے فرمایا جس شخص نے نردشیر (چ سم) کھیلا' اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور حضرت بریدہ ہی ٹینے سے ہوایت کیا ہے کہ جس نے نردشیر کو کھیلا'اس نے اپنے ہاتھ خنو ہو کے خون اور گوشت میں رنگ لیے اور سعید بن جبیو جب

نردشر (چوسم) کھیلنے والول کے پاس سے گزرتے توان کو سلام نیس کرتے تھے۔ ان دلائل کی بناء پر جو شخص بار بار نردشیر (چو سر) کھیلے 'اس کی گواہی مقبول نہیں ' عام ازیں کہ وہ جو ئے کے ساتھ کھیلے یا بغیر

جوئے کے۔ امام ابو صنیفہ اور امام مالک کابھی ہی قول ہے اور ہی امام شافعی کا ظاہر ند ہب ہے شطر بج بھی چو سر کی طرح حرام ہے۔

طِيان القر أن

البتنا چوسمر کی حرمت زیادہ شدید ہے کیونکہ اس کی حرمت میں صریح نص وارد ہے اور شطرنج کو چوسم پر قیاس کر کے حرام کیا گیا ہے۔ قاضی ابوالحسین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت علی بن الی طالب محضرت ابن عمر محضرت ابن عباس رضی الله عشم مسعد بن مسیب نقاش سالم عورہ محمدین علی بن حسین وراق اور امام الک کے نزدیک شطرنج حرام ہے اور بری امام ابو حفیفہ کا قول ہے اور امام اللہ شافعی کستے ہیں کہ شطرنج مباح ہیں خدیب کو اس کے درائے میں اور سعید بن جیسد کا بھی بی خدیب کا ان کا دلیل سے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے اور شطرنج کی تحریم میں کوئی نص وارد نہیں ہے اور نہ دیشر میں کوئی علت مشترکہ ہے۔ لہذا سے ابنی امس پر مباح ہے ' نیز ابد نیزہ بازی' تیم اندازی اور گھوڑے سواری کے مشاہدے۔

کے مشاہدے۔

سلامہ ابن تدامہ صنبی فرماتے ہیں' ہماری دلیل ہیہ ہے کہ اللہ تعاتی نے میسر لیٹی جوئے کو حرام کیا ہے۔ (المائدہ: ۹۰) اور حضرت علی نے شرخ کو مجم کیا ہے۔ (المائدہ: ۹۰) اور حضرت علی نے شطرنج کو بھی میسر فرمایا اور شطرنج کھلنے والے اس کھیل ہے دکتی چالوں کی تربیت عاصل کرنے کا قصد نمیں کرتے' ان کا اس سے قصد صرف کھیل یا جو اہم قال ہو جا ہے' اس مصفول ہو کر اثمان نمازوں اور ضاکی یاد سے فاقل ہو جا ہے' اس وجہ سے امام احمد نے فرمایا کہ شطرنج کھیلنے والے کی شمادت بھی مرود ہے۔ امام ابو صنیفہ اور امام مالک کا بھی ہی قول ہے۔ ابو بحر نے کما کہ جو شخص شطرنج کو کھیلے تو یہ فعل حرام ہے اور اگر اس کو مباح سمجھنے والا کھیلے تو اس کی شمادت مسترد نمیں ہوگی' اللہ یک اس کھیل کی وجہ سے وہ نمازوں سے خافل ہو جائے یا اس کھیل میں وہ جموئی قسمیس کھائے یا بازار میں بیٹھ کر کھیلے یا اس کی وجہ سے کوئی اور سستی اور بے وقت حرکت ہو۔ یہ امام شافعی کا غیر ہب ہے' موشطرنج کا مجی دی تھم ہے جو باتی مختلف فیہ سائل کا سے کوئی اور سستی اور بے وقت حرکت ہو۔ یہ امام شافعی کا غیر ہب ہے' موشطرنج کا مجی دی تھے ہے جو باتی مختلف فیہ سائل کا سے کوئی اور استی اور بے وقت حرکت ہو۔ یہ امام شافعی کا خدم ہونا ہے۔ اس کی اور سستی اور بے وقت حرکت ہو۔ یہ امام شافعی کا خدم ہو۔

علامہ علاد الدین الحسکنی الحنفی لکھتے ہیں: نرد (چوسم) اور شطرنج کھیلا عمرہ تحری ہے 'اہام شافعی نے شطرنج کھیلنے کو مباح کماہے۔امام او پوسف سے ایک روایت می ہے' یہ اس وقت ہے جب اس میں شرط نہ لگائی جائے اور نہ اس کو کھیلنے کی عادت بنائی جائے اور نہ اس میں مشخولیت کی بناء پر کسی واجب کو ترک کیا جائے' ورنہ شطرنج کھیلنا بلاجماع حرام ہے۔

( در مختار على إمش ر دالمحتار 'ج ۵ 'ص ۲۵۳-۲۵۳ 'مطبوعه دار احیاء التراث العربی 'میروت)

کرکٹ میج کے متعلق امام احمد رضا کی ہدایت مولانا قبل احمہ نوری کھتے ہیں

''رون ہوں میں دوروں سے ہیں: عرصہ ۲۰ سال کا ہوا' عالی احمد حسین صاحب نے نجیب آباد میں اتفاقیہ ملاقات کے دوران ایک مجیب واقعہ بیان کیا کہ جب نار ملک سکار میں دوروں اتحال میں میں معرفی ایس میں معرفی اور میں میں میں انہ میں اور اس ایک مجیب واقعہ بیان کیا

میں بریلی ہائی سکول میں پڑھ رہا تھا اور دہیں بورڈنگ ہاؤس میں رہتا تھا اور ہفتہ میں دو تین بار اعلیٰ حفرت قبلہ قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہواکر آتھا۔ کی مقدمہ میں کا کی شہر سے سے سرکار میں کا اسالہ کا میں ساتھ کے اسالہ کا میں ساتھ کے میں اسالہ کا اسالہ کا اسالہ

ایک مرتبہ میرٹھ کی ایک ٹیم ہر جگہ ہے جیت کر فائنل بچ کھیلنہ بر پلی آئی 'ہیڈ باشرانگریز بھی ساتھ تھا۔ پہلے روز بر پلی کی ٹیم کھیل اور ہیں رن بنا کر پوری ٹیم آؤٹ ہو گئ 'جس کے سبب بڑی سراسینگی ہیدا ہو گئی اور چینٹے کا کوئی امکان نہ رہا۔ اس روز بعد مغرب میں اور غلام جیلانی (کہ ہم دونوں ہم سبق اور پیر بھائی تھے) اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری کیفیت بیان کی۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ارشاد فرایا کہ میرٹھ اور بر بلی ہر دو جگہ کے کھیلنے والے سمی امید لیے ہوئے ہیں کہ ہماری جیت ہو۔ چربر بل کے طلباء کی اگر امداد کی جائے جب کہ ہردو فرق میں مسلم اور فیرسلم طلباء موجود ہوں گے۔

Marfat.com

نبيان القر أن

عرض کیا'وہ لڑکوں کو گیند بلا بھی کھلاتے ہیں اور ڈرل ہاسٹر بھی ہیں'ان کی تخواہ میں پندرہ روپیہ ترتی اس شرط پر قرار پائی ہے کہ ا بر لمي والے جيت جائيں ' فرمايا په بات قابل غور ہے۔

عرض کیاا ہاںا حضور 'بات تو ہی ہے 'محرماشر قرب محمر صاحب جو سید ہیں 'حضور انہیں خوب جانتے ہوں گے۔ فرمایا ہاں!

ار شاد فرمایا آگر میرٹھ والوں کے سولہ نمبر(رن) بنیں تو بریلی والوں کی جیت ہے۔ عرض کی جی حضورا اس کے بعد ار شاد فرایا کہ کل میج جب برلی کے لڑے کھیلئے کے لیے چلیں تو انسیں جو مسلمان ہوں' انسیں سکھادیا جائے کہ ہم اللہ یاھ کرقدم

جمائي اور سيدھے ہاتھ كى انگليوں پر ' محنگياں سے شروع كريں اور كھيمھ سے باغ حروف ہيں ہر حرف پڑھتے جائيں اور ایک ایک انگل بزرکرتے جائیں 'پرالنے ہاتھ پر حسعست یہ بھی پانچ حوف ہیں' ہر ہر حرف پڑھتے جائیں اور ایک ایک انگل

بند کرتے جائیں' جب دونوں مضمیاں بند ہو جائیں تب سورہ "المہ تیر کییف" پڑھیں۔ جب تیرمیہ ہے پر پہنچیں تو اس کو وى باريزمين اور بربار سيده باته كى ايك ايك انكى كولت ، محرال باته كى يهال تك دس باد ترميهم برهي يس دس

الكيال كل جائيں گی، پريقيہ سورہ بحدارة من سحيل فحعلهم كعصف ماكول بڑھ كرائي جگہ جاكر کوے ہوجائیں اور جو لڑکا گیند مجیکے اسے سکھادیں کہ ہر ہر مرتبہ حمد بنصرون پڑھ کر گیند چیکے۔

متیجہ میہ ہوا کہ ۱۷ رن بنا کر میرٹھ کے وہ سب لڑکے آؤٹ ہو گئے جو نہ معلوم کمال کمال سے جیت کر آئے تھے۔

یہ تھی اعلیٰ حضرت لدس سرو کی فن ریاضی' کمال کئے یا کرامت کہ ...... آپ نے بیشہ ایک ایسا عمل عطا فرمادیا کہ اس عمل کے ذریعہ ہر قتم کے مقابلوں میں فتح حاصل کی جاستی ہے ، بیض عاملین نے اس پر یہ کما کہ کسی بھی قیمت پر میرٹھ والوں کے

سولد رن سے زیادہ بن عی نہیں سکتے تھے کو نکد اس عمل میں بھی ایک بجیب فلفد اور حکمت ہے۔ کہ مصص میں پانچ حدف بي حسعست شي پانج حدف بي اور ترميهم بي جه حدف بي-اس طرح كل الكرسولد حرف بوع الى اعلى

حضرت نے اس عمل کے ذریعہ بندش کردی تھی۔ اندا سولہ رن سے آھے برهنااور اس سے کم ہونانالمکن تھا۔ ( تن شبستان رضا مصد سوم عم ٥٠٠٠ مطبوعه روى البليكيشنز الابور )

شراب پر زیادہ تغصیل بحث شرح صحیح مسلم جلد سادس اور خامس ہیں ہے اور جوئے پر زیادہ تغصیلی مختلو شرح مسجے مسلم جلد رالع اور خامس میں ہے۔

شراب اور جوئے کی دینی اور دنیاوی خرابیاں

اس آیت میں دس وجوہ سے شراب اور جوئے کی حرمت بیان کی گئی ہے: ا- شراب اور جو عے کو بتوں اور فال کے تیروں کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور بت اور فال کے تیر حرام میں' سو شراب اور جوا

بمی حرام ہیں۔

۲- شراب اورجو عے کو رجس یعن ملاک فرمایا ہے اور ملاک چیز حرام ہے اس کیے شراب اور جوا بھی حرام ہیں۔

ان کوشیطان کاعمل فرمایا اور شیطان کاعمل حرام ہے۔

۴- ان سے اجتناب کرنے کا حکم دیا اور جس سے اجتناب کرنا واجب ہواس کاار ٹکاب کرنا ترام ہے۔

۵- ان سے اجتناب کرنے پر اخروی فوز وفلاح موقوف ہے اور ان کاار تکاب فوز وفلاح کے منافی ہے اور جو چیزا خروی فوز و

فلاح کے منافی ہو 'وہ حرام ہے۔

١- ان ك ذريعه شيطان تهار ، درميان بغض بداكر ما إدر بغض حرام ب.

خيان القر أن

Marfat.com

۷- ان کے ذریعہ شیطان تمهارے درمیان عدادت پیدا کر آب اور عدادت حرام ہے اور بید دونوں اجهامی ضرر ہیں۔

۸- ان کے ذریعہ شیطان تهیں اللہ کی یادے رو کتاب اورجو چیزاللہ کی یادے روک وہ حرام ہے۔

۹- ان کے ذریعہ شیطان تهیس نمازے رو کتا ہے اور جو چیز نمازے رو کے 'وہ حرام ہے۔

۱۰ پیر فرمایا کیاتم باز آنے والے ہو؟ سوشراب اور جوئے سے باز آنا فرض ہے 'اور ان میں مشغول ہوناحرام ہے۔

ای وجہ سے حضرت عثمان نے فرمایا خمر (شراب) ام الخیائٹ ہے۔ (النسانی 'ج۴٬ ص۵۱۸) اور حضرت انس بن مالک بزائیر

بیان کرتے میں کہ رسول اللہ بیٹی سے فرمایا دائی شرایل کی باپ کا فرمان اور احسان جنانے والا فردوس کی جنوں میں وافل

شیں ہوگا۔ (سند البرار 'جسم ص ۲۹۳۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنمائے فرمایا جو محض اس حال میں مراک وہ دائی شرایی تھا،

وہ اللہ ہے اس حال میں ملے گاجیے بتوں کو پوجنے والا ہو۔ (مند البرار ' جس ص ۴۹۳۳) اور حضرت عبداللہ بن مسعود برایش بیان کرتے میں کہ خمر پر 'خمر کے پینے والے پر 'خمر ملانے والے پر 'انگور نچوڑنے والے پر ' شمراب بنانے والے پر 'خمراٹھانے والے پر '

اس پر جس کے لیے خمر لائی جائے 'خمر بیخے والے پر 'خمر خریدنے والے پر اور خمر کی قیت کھانے والے پر رسول اللہ وہیں نے

لعنت کی ہے۔ (سند البرار عجم من ٢٩٣٧) خمرانسان کی عقل زائل کردیتی ہے اور انسان نشہ کی حالت ہیں ایسے کام کر ناہے جن کی دجہ سے لوگوں کی نگاہوں ہیں اس

ک عزت اور آبروگر جاتی ہے اور اس کا و قار نہیں رہتا' نیک کاموں کی قدرت جاتی رہتی ہے اور برائی ہے دور نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ شراب نوشی ہے اس کی معحت تباہ ہو جاتی ہے اور اعصاب کزور ہو جاتے ہیں 'اس کااثر اس کی اولاد پر بھی پڑتا ہے

اور اس کی اولاد کمزور پیدا ہوتی ہے اور اس میں کئی بیاریوں کی استعداد ہوتی ہے اور نشہ کی حالت میں انسان اپنی بیوی کو طلاق دے ڈالتا ہے اور اس سے اس کا گھر تباہ ہو جاتا ہے اور بچے ویران ہو جاتے ہیں۔

جوئے ہے ایک فریق کو بغیر کسی محنت اور عمل کے بہت فائدہ ہو تا ہے اور دو سرا فریق ٹاگہانی طور پر بہت بڑے فقصان ہے دوچار ہو جاتا ہے۔ اس دجہ ہے وہ ایک دد سرے کے دشمن ہو جاتے ہیں 'اور بسااو قات یہ دشنی قتل اور خون ریزی کی طرف

پنچاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کیے شراب اور جوئے میں شخصی اور اجماعی اور دینی اور دنیاوی خرابیاں ہیں۔ انصاب اور ازلام کی تفییر

حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا انساب اور نصب ان پھروں کو کہتے ہیں جن پر مشرکین اپنے جانوروں کو ذیج كرت يته - (صحح البخاري ع ٥٠ رقم الحديث: ٣٦١٥ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت)

ابو عبيده نے کمانصب داحد ہے اور انساب جمع ہے۔ ابن فتصد نے کمایہ وہ پھر میں جن کو گاڑ ویا جا تا تھااور ان کے پاس

جانوروں کو زنج کیاجا تا تقااور ان پر جانوروں کا خون ڈال دیا جا تا تقااور انصاب نصب کی بھی جمع ہے 'اور اس کا معنی ہے ہیں۔ (فخ الباري 'ج ۸ 'ص ۲۷۸-۲۷۷ 'مطبو ته دار نشرالکتب الاسلامیه 'لا بور '۴۰۱ه)

ازلام کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا ازلام ان تیروں کو کہتے ہیں جن سے زمانہ جاہلیت میں مشرکین ا پی قسمت معلوم کرتے تھے۔ دو سروں نے کہا ذلم اس تیر کو کہتے ہیں جس میں پر نہ ہو' میہ واحد ہے اور اس کی جمع ازلام ہے۔ اور استقام (قست طلب كرنا) يه ب كه تيركو تحمليا جائه أكروه كمي كام مه منع كرك تؤرك جائه اور اگر كمي كام كاحكم د ب تو

اس کو کرے 'انہوں نے تیروں پر مختلف فتم کی علامتیں بنائی ہوئی تھیں جن کے ذریعہ وہ قسمت معلوم کرتے تھے۔ (صحح البخاري 'ج۵'ر قم الحديث: ٣٦١٥ مطبوعه بيروت)

البيان القران

مع البخارى كى مديث البحرت مين ذكور ب كه سراقد بن مالك كتية مين كه مين نه بيتي اور حضرت ابو بركا يجيهاكياتو مين تير بتي قسمت معلوم كى آيا يجيه نفع بوگايا نقصان تودى نظاجس كويش باپند كر تا تقا- (ج من قم الحديث ۲۰۹۱) اما ابن جرير نے كما زمانه جالجت ميں وه تمين تشم كے تيروں پر اعتماد كرتے تقے اليك پر لكھا ہو تا تھا "كام كود" دو سمرے پر لكھا ہو تا تھا" ند كو" اور تيرا امادہ ہو تا تھا۔ فرانے كما ايك پر لكھا ہو تا تھا" ميرے رب نے تشم ديا ہے " دو سمرے پر لكھا ہو تا تھا" ميرے رب نے منع كيا ہے " دو رتيرا سادہ ہو تا تھا۔ جب ان ميں سے كوئى فخص كام كرنا چاہتا تو وہ تيرے فال نكات اگر كلھا ہو تا"كود" تو ده كام كر تا اور اگر كلھا ہو تا"ند كو" تو دو كام ند كرتا اور اگر تير سادہ نكات تو دويارہ فال نكات الم ابن اسحاق نے ذكر كيا ہے كہ قريش

نے منع کیا ہے "اور شیرا مادہ ہو یا تھا۔ جب ان میں ہے لوی حص ہم مرہ چاہا ہوہ عربے میں نصر میں موجود کے در اور ا کام کر آباور اگر لکھا ہو تا"نہ کرد" تو وہ کام نہ کر آباور اگر تیم سادہ نکٹا تو وہ دوبارہ فال نکاتا۔ امام ابن اسحان نے ذکر کیا ہے کہ قریش کا سب سے بڑا ہمت مبل تھا' یہ کعبہ کے در میان میں نصب تھا' اس کے پاس تیم رکھے ہوتے تھے۔ جب انسیں کوئی مہم در پیش ہوتی تو وہ ان تیموں سے فال نکالتے اور جس فتم کا تیمر نکٹا' اس پر عمل کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے یہ لازم نہیں آباکہ وہ انفرادی طور پر تیموں کا نہ استعمال کرتے ہوں' جس طرح سراقہ نے کیا تھا'

میں انتاہوں کہ اس سے بید لازم ہیں ایا کہ وہ اور پر یون میں اس کی سے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اہلم این جریر طبری نے سعید بن جریر ہے دوایت کیا ہے کہ ازلام سفید تکریاں تھیں اور مجاہد سے نقل کیا ہے کہ وہ پھرتھے ،جن پر مجھے لکھا ہوا تھا اور وہ اپنے ہم سفر میں خواہ وہ سفر بنگ کا ہویا تجارت کا ان پھروں کے ساتھ سفر کرتے تھے 'یہ تغیراں پر محمول ہے کہ وہ کہ ان کے ازلام (فال نکا لئے کے تیم) تمین قتم کے کہ وہ کہ ہوئے ہے تھی اور کا میں تھے اور ہے جرایک کے ہی تھی سے اور ہے جرب کے ہم حاکم اور کا بن کی دسترس میں ہوتے تھے 'یہ تیم سات قتم کے تھے اور ان پر تصاص اور دیت و فیرہ کے ادکام لکھے ہوئے تھے اور ان پر تصاص اور دیت و فیرہ کے ادکام لکھے ہوئے تھے اور ان پر تصاص اور دیت و فیرہ کے ادکام لکھے ہوئے تھے اور ان پر تصاص دور جو ہہ کرت چی آتے تھے۔ (۳) یہ جو نے کے تیم تھے اور ان تیم ساوہ تھے اور دیت و فیرہ کے ادکام لکھے تھے ۔ (۳) اور وہ ان تیموں کے ساتھ جوا کھی تھے ۔

ابو عبیدہ نے کما قست معلوم کرنے یا فال نکالئے کا طریقہ سے تھاکہ وہ تیمرکو گھماتے تا کہ ان کی قسمت معلوم ہو۔ آیا وہ سفر مریں یا نہ کریں ' جنگ میں جا کمیں یا نہ جا کمیں اور جو کچھ لکھا ہوا نگاتا ہی سے مطابق عمل کرتے۔

(فخ الباري عج ٨ عس ٢٧٨-٢٧٤ مطبوعه لا بور ١٠ ١٠ ١١٥)

ں جوس کی تغییر میں مزید مباحث اور مسائل ای سورت کی آیت نمبر۴ میں ملاحظہ فرمائیں۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور الله کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور مخاط رہو' پھر آگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لوک

الله علی مارساوی ، اور الله علی مارساوی در الله ایرور اول می الله ایرور الله کام کوصاف طورے پنچادینا ہے (الما کدہ: ۹۲)

لینی اللہ اور اس کے رسول نے ٹمر ' بوئے اور دیگر محربات ہے اجتناب کا جو تھم دیا ہے اس تھم پر عمل کرداور اس بات سے ڈرو کہ آگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے تھم کی مخالف کی تو دنیا میں تم پر کوئی مصیبت آ جائے گی یا تم آ ثرت کے عذاب گئیسترین' تا اللہ میں میں میں میں ہوئیں۔

میں متلا ہوگ' میساکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے: آئی میں اللہ میں ال

فَلْبَحْدَرِ اللَّذِيْنَ يُحَالِفُونَ عَنْ آمُرِهَ أَنَّ جُولوگ رسول كَ عَمَى كالفت كَ تِينُ وواس بات تُصِيْبَهُمْ فِيْنَةً أَرْيُصِيْبَهُمْ عَدَابُ النِيْمَ ٥ حَدَرِي كَهَ النِي كَوْلَ آفت بِنَيْ إوروناك عذاب-

(النور: ۱۳۳) . مريح :

ادر اگرتم نے اعراض کیااور ہمارے رسول کے تھم پر عمل شمیں کیاتو رسول اللہ ﷺ تو تہیں تبلیخ فرما چکے ہیں' اللہ کی جمت تم پر پوری ہو چکی ہے اور اب تمہارے لیے سمی عذر کی کوئی صخبائش باتی شمیں رہی۔

<u> ئېيان القر</u> ان

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے جو پچھ (پیلے) کمانی بچھ جیں 'اس سے ان پر کوئی باز یرس نمیں ہوگی بشر طیکہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور ایمان پر برقرار رہیں اور نیک عمل کرتے رہیں ، مجراللہ سے ڈرتے رہیں اور . بدستور ایمان پر قائم رہیں۔ پھراللہ ہے ڈرتے رہیں اور ایٹھے کام کرتے رہیں اور اللہ ایٹھے کام کرنے والوں کو پیند کریا ہے۔ (الماكده: ۹۳)

شان نزول کابیان

الم احمر بن حنبل متوفی ۲۴۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ جب شراب حرام ہونے کا تھم مازل ہوا تو محابہ نے کہایار سول الله ا المارے ان بھائیوں کا کیا حال ہو گاجو شراب پیتے تھے آور اس حال میں فوت ہو گئے۔ توبیہ آیت نازل ہوئی ایمان والے اور نیک مل كرنے والے جو كچھ (پہلے) كھائي تچكے بين "اس سے ان پر كوئى باز پرس نہيں ہوگ الأكي

(سند احد ع) وقم الحديث: ٢٠١١-٢٠٥٠ واو الفكو مسند احد ع) ص ٢٣٠٠ طبع قديم عامع البيان بز ١٠ ص ١٥٠ الم حاكم نے كمايد حديث صح ب اور امام ذہبى نے ان كى موافقت كى المستدرك ج٣٠ص ١٣٣١)

الم ابوعیسی محمرین عیسی ترندی روایت کرتے ہیں:

حضرت براء جہڑن میان کرتے ہیں کہ نی بھیا کے اصحاب میں سے کچھ لوگ شراب کی حرمت کا تھم نازل ہونے سے پہلے فوت ہو گئے 'جب شراب حرام کردی گئی تو محلب نے کما ہمارے ان اسحاب کا کیا طال ہو گا جو شراب پیتے رہے اور فوت ہو گئے' تب یہ آیت نازل ہوئی۔ امام ابو میسکی نے کمایہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن ترأد ك عن وقر الحديث: ١٢٠ ٣٠٠ ١٣٠ من معيم ابن حبان عنها وقم الحديث: ٥٣٥٠ منذ ابو بعلى ١٤٢٠ مامع الميان ع

تخريم خمر کی تاریخ

عافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقله أني لكصة بن:

یں نے سور و کا تکرہ کی تغییر میں یہ لکھا تھا کہ شراب فتح کمہ کے سال (۸ھ) میں فتح کمہ سے پہلے حرام کی گئی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ علامہ دمیاطی نے اپنی سیرے میں جزم کے ساتھ لکھا ہے کہ شراب کو صدیبیہ کے سال حرام کیا گیااور صدیبیہ کاواقعہ چھ ہجری میں ہوا تھا' اور امام ابن اسحاق نے نکھا ہے کہ یہ بھم ہو نضیرے واقعہ میں نازل ہوا تھااور یہ جنگ احد کے بعد کاواقعہ ہے اور رائح قول کے مطابق میں چار جری کا واقعہ ہے الکین اس پر میا اعتراض ہے کہ صحیح بخاری میں میہ صدیث ہے کہ جب شراب کی حرمت کا تھم نازل ہوا تو میں (انس) لوگوں کو شراب پلا رہا تعااور میں اس وقت قوم میں سب سے چھوٹاتھا۔ (میجوالخاری 'ج۴'رقم الحديث: ۵۵۸۳) تو اگر چار اجري ميں شراب كى تحريم مازل ہوئى تو حضرت انس اس وقت چودہ سال كے ہوں گے 'تو پجروہ ان ميں ے چھوٹے کیے ہوئے۔ (فخ الباری 'ج ۱۰مس ۱۳ مطبوعہ لاہور ۱۴۰۱)

شراب کو حرام کرے اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے 'کیونکہ شراب عقل کو زائل کردیتی ہے سوجو چیز عقل کو زائل کر دے اس کو حرام کردینا ہم پر بہت برا انعام ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے و پھر گزشتہ استوں میں خرکو کیوں طال رکھا گیا، جبکہ عمل کی ان کو بھی منرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نشہ کرنا تمام اویان میں حرام رہا ہے 'ان پر خمر کی قلیل مقدار طال تھی' ہم پر خمر کی قلیل مقدار بھی حرام کر دی گئی ' یا کہ قلیل مقدار میں خمر کا چینا کشیر مقدار میں خمرینے کا ذریعہ نہ بن جائے اور یہ اللہ

بيان القران

قال كا بم ير خصوصى كرم ب كونكه اس ني بم كو خيرام قرار ديا ب- أكريه اعتراض كيا بائ كه بحراس حكمت كي دجر ب ابتداء اسلام میں خرکو حرام کیوں نہیں قرار دیا؟ اس کاجواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ابتداء اسلام میں خمر کو مباح رکھا' تا کہ

مسلمان خرکے فساد کاخود مشاہرہ کریں ' حتی کر جب ان پر خرحرام کر دی گئی تو انہوں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ تھم برحق ہے۔ اللہ کے خوف کو تین بار ذکر کرنے کی توجیهات اس آیت میں فرمایا ہے بہ شرطیکہ وہ اللہ سے وُرتے رہیں اور ایمان پر برقرار رہیں اور نیک عمل کرتے رہیں ' بجراللہ سے

ڈرتے رہیں اور بدستور ایمان پر قائم رہیں ' بھراللہ سے ڈرتے رہیں اور اجھے کام کرتے رہیں۔

اس آیت میں دو مرتبہ ایمان لانے اور تین مرتبہ اللہ سے ڈرنے کاذکر فرمایا ہے اس کی گئ تفسیرس ہیں۔

ا- پہلے ایمان اور تقوی سے مراد اصل ایمان اور اصل تقوی ہے ایعنی انہوں نے شرک اور کفر کو ترک کیا اور اللہ پر ایمان لاتے اور دو سری مرتبہ اللہ سے ڈرنے اور اس پر ایمان لانے سے مرادیہ ہے کہ وہ اس ایمان اور تقویٰ پر برقرار رہے اور تیسری

مرتبہ اللہ سے ڈرنے سے مرادیہ ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے اس کے بندول پر ظلم کرنے سے باز رہے ؟ اور ان کے ساتھ تیک

۲۔ پہلی بار اللہ کے ڈر اور اس پر ایمان لانے ہے مرادیہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس کے نازل کیے ہوئے سابقہ احکام مثلًا نماز' روزہ اور جماد وغیرہ پر ایمان لاسے اور دو سری حرج اللہ کے خوف اور اس پر ایمان لانے سے حرادیہ ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے بعد میں نازل ہونے والے احکام پر ایمان لائے مشلا بعد میں شراب ،جوئے انصاب اور ازلام کو حرام کیا گیا تو وہ ان کی حرمت پر ایمان لے آئے۔ چر تیسری بار اللہ کے ڈر سے مرادیہ ہے کہ وہ خوف خدا سے محرمات سے اجتناب کرنے پر بر قرار

رہے اور نیک سلوک کرتے رہے۔ ٣- کملی باراللہ کے ڈراور اس پر ایمان لانے ہے مرادیہ ہے کہ وہ خوف خدا ہے محرمات سے بیچے تھے اور ایمان اور اعمال صالحہ پر برقرار رہتے تھے 'اور دوسری بار ذکرے مرادیہ ہے کہ وہ خوف خدا سے بعد میں حرام کی جانے والی چزوں' مثلاً شراب

ے مجتنب ہوئے اور اس کی تحریم پر ایمان لائے اور تیسری بار ذکرے مرادیہ ہے کد وہ اللہ کے ڈرے اس اجتناب اور اعمال صاکحہ پر بر قرار رہے۔

۳- تمن بار ذکرے تین او قات مراد ہیں میعنی وہ اض میں اللہ ہے ڈرتے تھے ' عال میں بھی اللہ ہے ڈرے اور مستقبل میں بھی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔

٥- تمن بار ذكر سے تمن احوال مراد بين 'يعني وه خوف خدا سے كوئي ايس بات نميں كہتے جوالله عزوجل كى شان كائق نه ہو'اور نہ وہ کوئی ایس بات کتے ہیں جو آواب رسالت کے منانی ہو'اور نہ کوئی ایس بات کتے ہیں جو ان کے اپنے نفس اور عام مسلمانوں کے لیے باعث ضرر ہو' بلکہ اس کے برعکس وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول بیٹیر اور عام مسلمانوں کی خیرخواتی میں

کوشاں رہتے ہیں۔ ۲- وہ خوف خداے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں ہے بچتے ہیں ' ظاف سنت اور خلاف اوٹی کاموں سے بچتے ہیں اور بعض ایے

مباح کاموں سے بیجے ہیں جو دناءت اور خست نفس کاسب ہوں۔

ے۔ اس سے مراد سلوک کی ابتداء' سلوک کا وسط اور سلوک کی انتہاء ہے جس میں انسان محبوب حقیق ہے واصل ہو جا تا

<u>ځيانالقران</u>

جلدسوم

 ۸۰ سیبھی ہوسکتا ہے کہ اس سے عمر کے تین اددار مراد ہوں الینی وہ عمر کی ابتداء میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے ' وسط میں بھی ۹۰ وہ شراب کی تحریم نازل ہونے سے پہلے بھی اس سے اجتناب کرتے تھے' اس کی تحریم بازل ہونے کے بعد بھی اس سے اجتناب کرتے رہے اور باتی اعمال میں خوف خداہے گناہوں ہے اجتناب کرتے رہے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اس تحرارے ایمان اور خوف خدا کی تا کید اور اس میں میافنہ مقصود ہے ' تا کہ مسلمان اس پر نمایت اہمیت کے ساتھ اس شفس کو مریشیرں یم سے ای کی مش قربانی کرنی ہوگ ، آ ، یه ظرا نی تعبه کو پینچنے والی مو ، یا (اس پر ) چند مسکینوں کا کھا نا ہے یاان (ا ر ترت كامزه ينطع ، جو كزر ي اس كر الترف معات كرديا ، اورج ودباره يه كا كرے كا ترالة الصفح انتقام لے گا ادر اللہ بہت غالب تہا ہے سے سندری شکار ادر اس کا طعا)

نبيان القر أن

Marfat.com

## طَعَامُهُ مَثَاعًا لَكُوْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُوْصَيْدُ الْكَرِّفَا دُفْتُمُ مل كربائي ۽ تبارے اور مازوں كے نائدہ كے ہے ۔ اور جب شرق اوام يں ہو تبادے يہ على مشارط م حُرُمًا وَ اتَّقُوا اللّٰهُ الَّذِي كَى إِلَيْهِ ثَحْشُرُونَ ﴿

کردیا گیاہے، اور اندے ورتے رہوجی کے صورتم سب بیٹی کیے جاؤگ 0

الله تعالی كاارشاد ، اے ايمان والوالله تم كو ضرور ايسے شكار ، آزائے گاجس تك تسمار ، باتھ اور تسمار ، يزے تانج عيس آك الله بد خابر كردے كه كون اس سے خاتبانه ور آئے موجس نے اس جب كے بعد صد سے تجاوز كيا اس كے

> لیه در دناک عذاب ہے۔(المائدہ:۹۳) شان نزول او ر مناسبت

سمان سروں ، دور سما ہیں۔ ایک قول میہ ہے کہ میہ آبت حدیبیہ کے سال میں مازل ہوئی ' بعض مسلمانوں نے احرام باز ھا ہوا تھااور بعض نے احرام نہیں باز ھا ہوا تھا' اور جب ان کے سامنے شکار آباقوان کے احوال اور افغال مختلف ہوتے اور ان پر احکام مشتبہ ہو جاتے۔ تب افعہ نہ ذروں کا دور ان فرال کے ایکور ان کر زار کے ان محروش ممندیر کام مان کرنے کے لیے یہ آبت مازل فرائی۔

اللہ نے ان کے احوال اور افعال کے احکام بیان کرنے اور جج اور عمرو میں ممنوعہ کام بیان کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ (الحبام علاکام القرآن کبر ۲۵ میں ۲۶۲ میں ۲۶۲ میلومہ دار الفکو ، بیروت ، ۱۳۵۵ میں ۲۶۳ میں ۲۶۳ میں ۱۳۵۶ میں است

الم ابن ابی حاتم نے مقاتل سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت عمرہ صدیعیہ میں نازل ہوئی 'جب اللہ تعالی نے سلمانوں کو وحثی جانوروں کے شکار کی آزمائش میں جلاکیااوروہ اس وقت احرام باندھے ہوئے تنے 'وحثی جانور کھڑت ان کی سوار یوں کے گرد چر رہے تنے 'اور وہ ان کے ہاتھوں اور نیزوں کی زدھی تنے۔ حضرت ابو جعفر جیٹنے نے فرہا پر ندوں کے چوزے اور وحثی جانوروں

کے بچے اور انڈے اُن کے ہاتھوں کی زویں تنے اور بڑے جنگلی جانور 'مثلاً جنگلی گدھا'گاے اور اونٹ وغیروان کے نیزوں کی زو میں تنے۔ ایک قول مید ہے کہ جو شکار قریب تنے 'وہ ان کے ہاتھوں کی دسترس میں تنے اور جو شکار دور تنے 'وہ ان کے نیزوں کے

میں تھے۔ ایک قول میہ ہے کہ جو شکار قریب تھے 'وہ ان کے ہاتھوں کی دسترس میں تھے اور جو شکار دور تھے 'وہ ان کے نیزوں کے نشانوں پر تتھے۔ نیزہ کاذکراس لیے فرہایا ہے کہ وہ شکار کرنے کا بڑا ہتھیار ہے ' تیراور دیگر بتھیار بھی اس میں شامل ہیں۔ (روح المعانی ' بڑے ' میں امام المعانی ' بڑے ، میں اعمامی اس المعانی ' بڑے ، میں اع 'مطبوعہ دار احیاء التراث العربی ' بیروت )

اس سے پہلی آبیوں میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا جن پاکیڑہ اور پیندیدہ چیزوں کو اللہ تعالی نے تسارے لیے حلال کیا ہے 'ان کو حرام نہ قرار دو۔ پھر اللہ تعالی نے شراب اور جوئے کو مشتقیٰ فرمایا اور فرمایا کہ سے حرام اور نجس میں۔ پھراللہ تعالی نے وحثی جانوروں کے شکار کرنے کو محرم بر حرام قرار دیا اور شکار کرنے پر اس کی حلائی اور تدارک کے لیے 'ادان بیان فرمایا۔

ہوروں نے شکار کرنے کو حرم بر حرام فراردیا اور شکار کر '' آگ کہ اللہ یہ جان لے ''کی توجیهات

اس آیت کے دو سرے بڑ کالفظی معنی ہے ہ ' آگہ اللہ یہ جان لے کہ کون اس سے غائبانہ ڈر آ ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہو آ ہے کہ اللہ تعالی ہرچز کو بیشہ سے جانے والا ہے اور سمی شخص کے سمی کام کرنے یا نہ کرنے پر اس کا علم موقوف نیس ہے ' اس لیے ہم نے اس کا معنی یہ کیا ہے ' آگہ اللہ یہ ظاہر کروے کہ کون اس سے خائبانہ ڈر آ ہے۔ اس کا ظامہ یہ ہے کہ علم سے مراد علم ظہور ہے۔ اس کو عماء کی اصطلاح میں علم تقصیلی سے تعبیر کرتے ہیں' جو معلومات کا مین ہے' اس کے برطاف علم اوران اللہ کا عد مہ آ ہے۔

**غيان القر أن** 

جلدسوم

علامہ بیضادی نے کما کہ اللہ تعالی نے اپنے علم کاؤکر کیا ہے اور اس سے مراد معلوم کو واقع کرنااور اس کو ظاہر کرنا ہے۔ نیز علامہ بیضادی نے کما اس سے مرادیہ ہے کہ جو فخض اللہ سے فائیانہ ڈور آ ہے 'اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کاعلم بالفعل متعلق ہو جائے اور بیض مفسرین نے کما یمال پر مضاف محدوف ہے 'لیخی آکہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء جان لیس کہ کون اللہ سے فائیانہ ڈور آ ہے۔ ہمارے شنح علامہ سمید احمد معید کاظمی قدس سمرہ نے اس کا میہ ترجمہ کیا ہے 'آکہ اللہ پیچان کرا دے اس کی جو بن دیکھے اللہ سے ڈر آ ہے۔

حالت اجرام میں شکار کرنے کی سزا

اس کے بعد فرایا سوجس نے اس تنبیہ کے بعد مدے تجاوز کیااس کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ تنبیہ کے بعد محرم کاشکار کے در پے ہونا 'اللہ تعالیٰ کے حکم ہے محص الا ہوائی برنتا ہے اور سے بالی ہے اور اس کے ڈر اور خوف ہے اپنے آپ کو آزاد رکھنا ہے اور جو محص اپنے نفس کولگام ڈالنے پر قادر نہ ہو اور اس تھم کے آمان انکام بیس آزمائش پر پورانہ اتر سے 'اس ہے کب توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ بڑے بڑے اور سخت انکام بیس آزمائش پر پورا انتر سکے گا۔ شہادر یہ ہے کہ بیر عذاب آخرت بیس ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرایا اس کی پشت برونہ کرکے اس پر کو ڈے لگائے جا کمیں گے اور شخ الاسلام نے کمااس کو دنیا میں بھی مزادی جائے گی اور وہ آخرت میں بھی عذاب کا مستحق ہوگا۔

الله تعالی کاارشادے: اے ایمان والوا حالت احرام میں تم شکار نہ مارو اور تم میں ہے جسنے عمد اشکار مارا تو جس جانور کو اس نے مارا ہے اس ضخص کو مویشیوں میں اس کی مشل قربانی کرنی ہوگی 'تم میں سے دو منصف اس (کی مثلیت) کا فیصلہ کریں گے در آنحائیک بیہ قربانی کھیہ کو پہنچنے والی ہویا (اس پر) چند مسکینوں کا کھانا ہے یا ان (کی تعداد) کے برابر روزے رکھنا ہیں' آگ کہ وہ اپنچ کرتوت کا مزہ چھے۔ جو گزر ممیا' اس کو اللہ نے معاف کردیا اور جو دوبارہ یہ کام کرے گا' تو اللہ اس سے انتقام لے گا

اور الله بت غالب منتم ہے۔ (البائد: ۹۵) دیکا سر اللہ اللہ منتم ہے۔ (البائد: ۹۵)

نشکی کے جانو روں کے قتل کی ممانعت سے پانچ فاسق جانو روں کا استثناء نشکی کے شکار کو ہارنامحرم پر حرام ہے اور سمندری شکار کو ہارنا اس کے لیے طال ہے 'کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

آجیل کیم صبک البخیر و طَمَامُهٔ تمارے لیے مندری شکار اور اس کا طعام طال کردیا کیا مَنَاعَ الْکُمُ وَلِلسَّنَةِ أَزَةِ (السائنده ۹۲) ہے۔

ختلی کاشکار وہ ہے جو ختکی میں پیدا ہوا ہواور ختکی ہی میں رہتا ہوا ور سندری شکار وہ ہے جوپائی میں (خواہ دریا ہویا سندر) پیدا ہوا ہو 'اور پائی میں رہتا ہوا ور شکار اس جانور کو کتے ہیں جو اپنی اصل خلقت کے اعتبار سے انسانوں سے غیرمانوس ہواور ان سے تنظراور متوحش ہو۔ رسول اللہ بھیر ہے ختکل کے جانوروں کو قتل کرنے کی ممانعت کے عمومی تھم سے پانچ خبیث جانوروں کو مشتیٰ فرالیا ہے۔ کانے والا کہ بھیر یا مجیل کوا' سانے اور چھو۔ کیونکہ یہ جانور ابتداء - مملہ کرتے ہیں اور ایذا کہ بچاتے ہیں'

و کل حوالا موالا میں جیر یا جیل اوا سات اور چھو۔ یونلدیہ جانور ابتداء مملہ رہے ہیں اور ایڈا پہلے ہیں اور کوے سے مرادوہ ہے جو مردار کھا آہے۔ ... مرا

الم مسلم بن فجاج فشيرى متونى ٢٦١ه روايت كرتيمين

حضرت عائشہ رمنی اللہ عندا بیان کرتی ہیں کہ تی ہیں ہے۔ فرمایا پانچ جانور فاسق ہیں جن کو حرم یا غیر حرم میں قتل کردیا جائے گا۔ سانپ کوا' (جس کی پشت اور پیٹ پر سفیدی ہو) چوہااور کائے والا تمااور چیل۔

( صح مسلم ' عَلِيهِ ' ٢٨١٥ (١٩٩٨ ' من نسائل 'ج٥ ' و قم الحديث: ٢٨٦٩ من ابن ماجه 'ج٢ ' و قم الحديث: ٣٠٨٧)

القران القران

جلدسوم

حصرت عائشہ رمنی اللہ عنما فرماتی ہیں' بانج جانور کل کے کل فاسق ہیں' ان کو حرم میں بھی قبل کردیا جائے گا۔ کوا' جیل'

كاشخ والاكتا٬ كجھو اور چوہا۔ (صحيح البغاري 'ج٢' رقم الحديث:١٨٣٩ محيح مسلم 'ج١٧ '(١٩٩٨) ٢٨٣٠ سنن النسائي 'ج۵' رقم الحديث:٢٨٩٠)

علامه يجلى بن شرف نووى متونى ١٧١١ه ليست مين: علاء كاس پر انقال ہے كه محرم اور غير محرم كے ليے كاشتے والے كتے كو حرم اور غير حرم ميں قمل كرنا جائز ہے۔البتدااس میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ ایک قول میہ ہے کہ اس سے یمی معروف کتا مراد ہے۔ امام اوزاعی' امام ابو حنیفہ' اور حن بن صالح كايمي قول ب اور انهول في بعيريد كو بھي اي كے ساتھ لاحق كيا ب اور امام زفر كے زريك كتے سے مراد صرف بھیزیا ہے اور جمسور علاءنے یہ کماہے کہ کاشے والے کتے سے مراد بالفسوس یہ معروف کا نسیں ہے بلکداس سے مراد ہر

وہ در ندہ ہے جو عاد ۃ " حملہ کرتا ہو' مثلاً بھیڑیا اور چیتا وغیرہ۔ امام شافعی' امام احمد' سفیان توری وغیرهم کا یمی قول ہے۔ قاشی عیاض نے اس قول کو جمہور علاء کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

(سمج مسلم مع شرحه للتووي 'ج ۵ م ۳۲۳ مطبوعه مکتبه نزار مصطفیٰ 'کمه تکرمه '۱۳۱۷ه) کھیتوں کے کوے کے علاوہ ہر کوے کو قتل کرنے کا حکم

شخ شبيرا حمد عثاني متوفي ١٩٧١ه لكهت بن:

علاء کاس پر انقاق ہے کہ کوے کو قمل کرنے کے تھم ہے وہ چھوٹا کوامشٹیٰ ہے جو دانہ کھا تا ہے۔اس کو غراب زرع اور زاغ کما جاتا ہے۔ اس کے کھانے پر جواز کا فویٰ دیا گیا ہے' اس کے علادہ کوے کی جتنی فتمیں ہیں' ان سب کو قتل کرنے کا تھم ہے۔ فتح الباری کے مطابق کوے کی پانچ تشمیں ہیں۔ ایک مقعق ہے۔ قاموس میں لکھاہے کہ یہ سفید اور سیاہ رنگ کا پرندہ ہے' اس کی آواز میں اور قاف کے مشابہ ہے اور دو سرا اہتع ہے ، جس کی پیٹے اور پیٹ پر سفیدی ہے۔ تیسرا غداف ہے۔ اہل لفت اس کو ابقع کتے ہیں اور اس کو غراب این بھی کماجا تاہے 'کیونکہ جب نوح علیہ السلام نے اس کو زمین کی خبرلانے کے لیے بھیجا' تو بیہ ان سے علیحدہ ہو کر مردار کھانے میں مشغول ہو گیا۔ چو تھی قتم اعظم ہے۔ بیہ وہ ہے جس کی ٹانگ یا بیر یا پیٹ میں سفیدی یا

سرخی ہوا در پانچویں قتم زاغ ہے' اس کو غراب زرع بھی کہتے ہیں' یہ چھوٹا کوا ہے جو دانہ کھا آ ہے۔ (فتح الملم 'ج ۳ 'ص ۲۳۱ مطبوعه مکتبه الحجاز 'کراچی)

م المعنی اللہ میں میں میں ہوا کو ہے کی باتی اقسام کو حرام قرار دیا ہے اور فقیاء کی عبارات سے ابت ہو آہے کہ ذاغ (خراب ذرع) اور مقعق کے سواکوے کی باتی اقسام حرام ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ زاغ (غراب زرع) اور عقعق دونوں اس عام کوے سے چھوٹے ہوتے ہیں' ان تصریحات ہے واضح ہوا کہ یہ عام معروف کوا جو ہمارے در خوّں پر پایا جا ہا ہے' حرام

ن صور توں میں محرم کے لیے شکاری جانوروں کو قتل کرنے کی اجازت

الل علم کانس پرانفاق ہے کہ اگر محرم شکار کو قتل کر دے تواس پر اس کی جزا ( نادان) داجب ہوتی ہے ' جیسا کہ سور ہَا کہ ہ ک اس آیت ۹۵ میں صراشاند کور ہے۔ شکار کے قتل کی بھی تشمیں ہیں 'ایک قشم مباح ہے اور ایک قشم ترام ہے۔ ترام وہ قشم ہے جس میں محرم شکار کو بغیر کسی سب موجب یا سب مبیعے کے قتل کردے۔ سب موجب یہ ہے کہ کوئی جانور محرم پر حملہ کر دے 'اور اس کو قتل کیے بغیراس جانور ہے جان بچانے کی آور کوئی صورت نہ ہو' اس صورت میں اس جانور کو قتل کرنا واجب

ہے'کیونکہ جان بچانا فرض ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے قاعدہ کے مطابق ہے' اور سبب مسیح یہ ہے کہ انسان کے ہاں حلال ذرائع ہے کھانے پینے کی کوئی چزنہ ہو اور جان بجانے کی صرف یہ صورت ہو کہ انسان کمی جانور کو شکار کر کے کھا ہے' ت اس صورت میں اپنی جان بچانے کے لیے اس جانور کو شکار کرکے کھانا میاح ہے۔

الله تعالى فرما آب:

وَ لَا تُلُقُوا بِالبُدِيْكُمُ اللَّهِ النَّهُ لُكُمْ اد راینے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو (السقره: ١٩٥)

تیسری صورت سہ ہے کہ وہ کسی جانور کو کسی درندہ یا کسی کے بچندہ سے بچانے کی کوشش کرے اور وہ جانور ہلاک ہو حائے' تو اس بر صان نہیں ہے۔

محرم عمد أقلّ كرے يا خطاء" ہرصورت ميں اس پر صان كاوجوب

ائمہ نداہب کا اس یر بھی انقاق ہے کہ محرم شکار کو عمد افتل کرے یا خطا تحل کرے ' ہرصورت میں اس پر صان واجب ہے۔ان کی دلیل سے صدیث ہے:

امام ابو عبدالله محمد بن يزيد ابن ماجه قزويني متوفي ١٧٥٣ه روايت كرتے بن:

حضرت جابر بن پڑنے بیان کرتے ہیں کہ جس بجو کو محرم شکار کرے 'اس کا آدان رسول اللہ بڑتیں نے ایک مینڈھا قرار دیا اور اس كوشكارين شار فرمايا - (سنن ابن ماجه 'ج٢' رقم الديث: ٨٥-٣' مطبوعه داد الفكو 'بيروت' ١٥١٥هـ)

حفرت ابو ہررہ بواٹنی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ جیرے نے فرمایا محرم شتر مرغ کا انڈا شکارے حاصل کرے تو اس کا آلوان اس کی قیمت ہے۔ (سنن ابن ماجہ 'ج ۲' رقم الحدیث:۳۰۸۲ مطبوعہ بیروت)

وجہ استدلال یہ ہے کہ نبی سیجیر نے اس ضان کو عمد کے ساتھ مقید نہیں فرمایا' بلکہ شکار کرنے پر مطلقاً آوان کو واجب

شكار كى تعريفه

شکار کو قتل کرنا محرم پر ترام ہے' خواہ اس نے ج کا ترام پائدھا ہو یا عمرہ کااور شکار وہ ہے جس میں قین اوصاف ہوں۔اس کا کھانا طال ہو' اس جانور کا کوئی الک نہ ہو' وہ فی نفسہ پاتو جانور نہ ہو' اور انسانوں سے غیر مانوں ہو' ان کو دیکھ کر بھاگنے والا' متنفر اور وحثی ہو۔ سواگر کوئی فخص کسی درندے کو یا بھاڑنے چیرنے والے پرندے کو یا حشرات الارض میں ہے کسی جانور مثلاً چیکلی یا گر گئ وغیرہ اور دیگر کیڑے کمو ڑے کو قتل کر دے تو اس پر صان نہیں ہے 'ای طرح محرم اگر کمی پالتو جانور کو ذیح کر دے مثلا گائے 'کمری اور مرخی وغیرہ کو تو اس بر بالانقاق حان نہیں ہے 'اور بیہ ہم پہلے بیان کرچکے ہیں کہ سمندری اور وریائی جانور کو شکار كرناجاز ب مرف خشكى كے جانور كوشكار كرنامحرم كے ليے جائز نميں ہے۔

شکار پر دلالت کرنے کی وجہ سے صان کے لزوم میں ندا ہب ائمہ

الم ابوضیفہ اور امام احمد کے زدیک جس طرح شکار کو قتل کرنے سے محرم پر جزالازم آتی ہے۔ ای طرح اگر محرم کی اور کو شکار کی طرف رہنمائی کرے یا اس پر دلالت کرے تو اس پر بھی منمان لازم آتی ہے اور امام شافعی اور امام مالک بد فرماتے میں کہ صان کا تعلق قمل سے ب اور شکار پر والات کرنا اس کو قمل کرنا نمیں اور یہ ایباب جسے غیر محرم ،غیر محرم کو کمی شکار پر والات کرے 'نقهاءاحنا**ن کااستد**لال اس مدیث ہے ہے۔

ئبيان القر أن

الم مسلم بن تجاج قشيدى متوفى الاتاه روايت كرتے إن: حفرت أبو قاده والله بان كرت بين كه بهم وسول الله بينيم ك ساته كك حتى كه بهم "قاحه" من ينيي بهم مين ي بعض محرم اور بعض غیر محرم تھے'اچانک میں نے دیکھاکہ میرے ساتھی کی چیز کو دکھ رہے ہیں' میں نے دیکھاکہ وہ ایک جنگلی گدھا تھا' میں نے اپنے گھوڑے پر زین ڈالی' اپنا نیزہ سنبھالا اور سوار ہوگیا۔ اتفاقاً میرا چابک گر گیا' میں نے اپنے ساتھیوں ہے کہا

مجھے چاہک اٹھادو' ساتھی محرم تھے' انہوں نے کماغد ای تتم! ہم تماری اس معالمہ میں بالکل مدد نمیں کریں گے' میں نے اتر کر چابک اٹھایا اور سوار ہوگیا۔ میں نے اس جنگلی گدھے کو چیچیے ہے جاکر پکڑلیا در آنحالیکہ وہ ٹیلہ کے پیچیے تھا' میں نے نیزہ مار کراس کی کو نیس کان ڈالیں اور اس کو اپنے ساتھیوں کے پاس لایا۔ بھض ساتھیوں نے کما کھالو' اور بھض نے کمانہ کھاؤ' نی شتیب

مارے آگے تھے۔ میں محو ڑا برها کر آپ تک پننچا اپ نے فرمایا وہ طال ہے اس کو کھالو۔ (صحيح مسلم العج ٤٠٠ (١٩٩٧) ٢٨٠٣ مصح البطاري من ته و آلديث: ١٨٢٣ سنن الإداؤد وقم الحديث: ١٨٥٢ سنن ترزي وقم

الحديث: ٢٨١٠ سنن التسائي ع ٥٠ رقم الحديث: ٢٨١٦) درج ذی*ل مدیث میں* زیادہ وضاحت ہے۔ حفرت ابوقادہ جہائیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہے تیر ج کے لیے گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے بعض

محابہ کو ایک طرف روانہ کیا جس میں ابو قنادہ بھی تھے۔ آپ نے فرایا تم لوگ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چلو۔ چر جھ سے آ لمنا' مجروہ سب سمندر کے کنارے کنارے چل پڑے' جب وہ رسول اللہ ﷺ کی طرف جانے لگے تو حضرت ابو قنادہ کے سوا سب نے احرام ہاندھ لیا 'انہوں نے احرام نہیں باندھاتھا' چلتے چلتے انہوں نے جنگلی گدھے دیکھے۔ حضرت ابو قمادہ نے ان پر حملہ کیاور ایک گدھی کی کونچیں کاٹ ڈالیں ' پحر سب نے اتر کراس کا کوشت کھایا۔ حضرت ابو قنادہ کہتے ہیں کہ پھرانہوں نے سوچا ك بم في (شكار كا) كوشت كهالياب والانك بم محرم بي- حضرت ابو قاده كمت بي كه انهول في اس جنكلي كدهمي كا باتي مانده گوشت اپنے ماتھ رکھ لیااور جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا' یا رسول اللہ اہم نے احرام باندھ لیا تھااور ابو قادہ نے احرام نہیں باندھاتھا' ہم نے جنگلی گدھے دکھے' ابو قادہ نے ان پر حملہ کیااور ان کی کونچیں کاٹ الیں' پھر ہم نے اور کراس کا کوشت کھایا۔ بھر ہمیں خیال آیاکہ ہم محرم تھے 'اور ہم نے شکار کا کوشت کھالیا ' بھر ہم نے باتی کوشت رکھ لیا۔

اس كاباتي مانده كوشت بهي كھالو۔ شیبان کی روایت میں یہ الفاظ میں رسول اللہ میں ہے فرمایا کیاتم میں ہے کمی شخص نے اس کو حملہ کرنے کا حکم دیا تھا؟ یا اس كى طرف اشاره كياتها؟ اور شعبه كى روايت ميس ب كياتم في اشاره كياتهايا امداد كى تقى؟ ياشكار كياتها؟

آپ نے فرمایا کیاتم میں سے کسی نے شکار کا مرکیا تھایا اس کی طرف کسی قتم کا اشارہ کیا تھا؟ انہوں نے کمانیس' آپ نے فرمایا

(صحيح مسلم الرجي ٥٠ (١١٩٧) ٢٨١٠ صحيح البغاري عن ترقم المديث: ١٨٢٣ سنن ابوداؤد و رقم الحديث: ١٨٥٢ سنن ترزي و قم الحديث: ۸۳۸ منن نسالی و قم الحدیث: ۲۸۲۵ منن این ماجه و قم الحدیث: ۳۰۹۳ صیح این حبان و قم الحدیث: ۳۹۲۲ مصنف عبدالرزاق و قم المديث: ٨٣٣٨ سن كبري لليصقي ج٥٠ ص٣٢٣ سنن دار تطني ج٢٠ ص ٢٩١ لمان مند احد ٢٥٠ ص٠١٣٠٥ من ١٠٠٠ طبع قديم) اس مدیث سے وجہ استدلال میہ ہے کہ نبی پہنچیم نے شکار کے طال ہونے کو اس کی طرف اشارہ نہ کرنے پر موقوف فرمایا ہے۔ سواگر کوئی مخص زبان سے شکار کی رہنمائی کرے گاتو وہ بطریق اولی حرام ہوگیا۔ اگرید کما جائے کہ اس سے تو صرف اس شکار کا حرام ہو نالازم آئے گا' منان لازم نہیں آئے گی' تو ہم کہیں گے کہ اس مدیث سے یہ ثابت ہوا کہ محرم کے لیے شکار کی

<u> ئىيان القر ان</u>

طرف اثنارہ کرنا 'یااس کی طرف رہنمائی کرنا حرام ہے 'اور اس کے اس اشارہ کرنے کی وجہ سے اس شکار کاامن زائل ہو گیااور اس کی جان تلف ہو گئی او اس کے اشارہ اور اعانت کی وجہ سے وہ شکار قمل کر دیا گیا 'سوشکار کی طرف اشارہ کرنے والے محرم پر بھی وہی صان ہوگی جو شکار کو قمل کرنے والے محرم پر ہوتی ہے۔ عطاء نے کما ہے کہ تمام لوگوں کا اس پر اجماع ہے کہ شکار پر دلالت کرنے والے پر بھی صنان ہے 'اور اس زمانہ کے لوگ محابہ کرام اور تابعین تھے۔ علامہ ابن قدامہ نے المغنی میں لکھا ہے کہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عظم کا بھی بھی نم جہ ہے اور امام طحادی نے اس کو متعدد صحابہ سے نقل کیا ہے ' اور کی صحابی ہے اس کے طلاف متقول نہیں ہے تو اس پر اجماع صحابہ ہے اور حضرت ابن عمرے جو میہ متقول ہے کہ والات کرنے والے پر صان نمیں ہے 'اس کا معنی ہیں ہے کہ جب دلائت کرنے سے شکار کو قتل نہ کیا جائے۔

(فخ القدير 'ج ۲۲ م ۳۷ - ۲۲ مطبوعه وار الكتب العلميه 'بيروت ۱۳۱۵)

علامہ عبداللہ بن احمد بن لدامہ ضبلی متونی ۱۲۰ ہد لکتے ہیں:
شکار پر دلالت کرنے ہے بھی ضامن بنایا جائے گا اس جب کمی محرم نے کمی فیر محرم کو شکار پر دلالت کی اور اس نے اس شکار پر دلالت کر ویالت کرنے ہے بھی ضامن بنایا جائے گا اس جب محرت علی اور حضرت ابن عباس دمنی اللہ عشماہ عموی ہے اور عبایہ بکرمزنی اسان اور فقہاء احتاف کا بھی کی فی مہب ہے اور امام مالک اور امام شافعی نے کما ہے کہ دلالت کرنے والے پر کچھ ضامن منسب ہے کہ ویک کے مسلم منازم آئی ہے والدات کر اللہ منسب آئی اور جاری دلیل ہے کہ نی مشاہد نے حضرت ابو سم ہے کہ نی مشاہد کے دلالت کرنا اس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ میں ہے کہ نی مشاہد شکار پر کہا ہے کہ میں ہے کی نے اس کو حملہ کرنے کا تھم دیا تھا؟ یاس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ میں منبی دلالت کرنا اس کو تلف کرنے کا ذریعہ ہے گئار اس کو تلف کرنے گا دور چد حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت ابن عباس دمنی

دلات کرتا اس کو ملف کرنے کا ذریعہ ہے ' لا تدا اس کی دجہ سے ضان لازم آئے گی اور یہ حضرت علی اور حضرت ابن عہاس رضی الله عنما کا قول ہے ' اور صحابہ میں سے کوئی ان کا مخالف شیں ہے۔ (المغنی' ج ۳ مس ۱۳۳۳ مطبوعہ دار الفکو ۴۵۰۰۱هه)

شکار کی جزامیں اس کی مثل صوری ضروری ہے یا اس کی قیمت؟ شکار کی جزامیں اس کی مثل صوری ضروری ہے یا اس کی قیمت؟

ام ابوطیند اور آم ابویوسف رشمااللہ کے نزدیک شکار کو قتل کرنے کی جزایہ ہے کہ جس مقام پر شکار کو قتل کیا گیایا جو جگہ اس کے قریب ترین ہو وہاں اس شکار کی قیت مقرر کی جائے اور دو نیک شخص اس کی قیت مقرر کریں ' پھر فدید دینے ہیں محرم کو اختیار ہے' اگر اتن رقم سے قربانی کا جانور خریدا جا سکتا ہے تو اس رقم سے قربانی کا جانور خرید کراس کو ذیح کردے اور اگر چاہ تو اس رقم سے طعام خرید کر مسکینوں پر صدفہ کرے' ہر سکین کو دو کلو گرام گذم یا چار کلوگرام مجموری یا جو صدفہ کرے اور اگر چاہ تو جت ساکین پر صدفہ لازم آ با ہے اپنے دنوں کے دونے رکھے' مثلاً فدید کی رقم سے دس کلوگ ترم آتی ہے' جو پائے مسکینوں پر صدفہ کی جائے گی تو اس کو اختیار ہے کہ دہ پائچ مسکینوں پر دس کلوگ ترم صدفہ کرے' اور چاہے تو اس کے بجائے پائے دونے روزے رکھ لے۔

امام شافعی به فراتے ہیں کہ جس شکار کی نظیرہ و کتی ہو اس میں اس کی نظیر کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ ہرن کی نظیر بمری ب اور بچو کی نظیر بھی بمری ہے اور خرگوش کی نظیر بمری کا پچہ ہے اور جنگلی چو ہے کی نظیر چار ماہ کا بکری کا پچہ ہے اور شتر مرغ کی نظیر اونٹ ہے اور جنگل گدھے کی نظیر کائے ہے مجہو تکہ اللہ تعالی نے فرایا ہے:

نَحَمَراً اللهِ الله فَحَمراً الإِينَالُ مَا اَنْتَكَلَ مِنَ النَّعَيِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

(المائده: ۹۵) ہے۔

ببيان القر أن

اور منتول جانور کی مثل وہ ہوگی جو صور و گاس کی مثل ہو اور قیمت اس جانور کی مثل نسیں ہے اور محابہ کرام رضی اللہ منم نے مجی خلقت اور ظاہری صورت کے اعتبارے مثل کو واجب کیا ہے۔ شرمرغ 'برن 'جنگی گدھے اور خرگوش میں

انوں نے ان بی جانوروں کو مثل قرار ویا ہے 'جو ہم نے بیان کی ہیں۔ امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں: حضرت جار بن عبدالله رضى الله عنماييان كرتے بي كه من نے رسول الله رايج سے سوال كيا كميا بجو شكار ب؟ فرمايا إن!

﴾ چب محرم اس کاشکار کرے تو اس میں ایک مینڈھا ہے۔ (سنن ابوداؤد و قم الحديث: ٣٨٠١ سنن ترذي و قم الحديث: ٨٥١ سنن النسائي و قم الحديث: ٢٨٣٦ سنن ابن ماجه و قم الحديث:

"۳۳۳ منن دادی ٔ ۱۸۷۷ صحح ابن حبان' رقم الحدیث: ۳۹۱۵ مند احد' ج۳ می۴۹۷ سنن دار تطنی' ج۴ می۴۳۵ ملکان' المستدرك عامس ١٥٥٠)

جس جانور کی نظیرند ہو اس میں امام محد رحمہ اللہ کے نزدیک قیت واجب ب مثلاً چرا اور کوتر اور ان کی مثل دو سرے یرندے' اور جب قیمت واجب ہو تو امام محمر کا قول امام ابو صنیفہ اور امام ابو پوسف کے مطابق ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کہو تر میں

مرى كوداجب كرتے ہيں- الم ابوطنيف اور الم ابويوسف كى دليل بد ب كد قرآن مجيد من مثل كو مطلقاً ذكر كياب اور مطلق ے مراد فرد کال ہو آ ہے اور مشل کال وہ ہے جو صور ق اور معنی دونوں اعتبارے مثل ہو اور جب کال مثل متحقق نہیں ہو عتی او اس کو معنی مثل پر محمول کیا جائے گا' کیونکہ مثل معنوی شریعت میں متعارف ہے' جیسا کہ حقوق العباد میں ہے' جیسا کہ

الله تعالى نے فرمایا: فَكُن اغْتَذَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ سوجوتم پر زیادتی کرے توتم بھی اس کی زیادتی کابدلہ لو'

اس زیادتی کی مثل جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ بِمِثْلِ مَا عُتَدُى عَكَيْكُمْ (البقرة:١٩٣) نیزجن جانوروں کی مثل نہیں ہے ان میں اہام شافع کے زردیک بھی مثل معنوی مراد ہوتی ہے ، پس مثل معنوی بالاجماع

مرادب-القامب جكه مثل معنوى بى مرادلينى جابي ورند قرآن مجيد ك ايك لفظ بدومعنى مراد لين لازم آئي حي مميس شل صوری اور کمیں مثل معنوی - نیز مثل معنوی میں عموم ہے اور مثل صوری میں خصوص ہے اور عموم خصوص پر رائج ہے ور آیت کامنی بیہ ہے کہ محرم نے جس شکار کو قتل کیاہ اس پر اس کے آوان میں اس کی قیت واجب ہے۔ نیز قرآن مجید میں

لل کیے ہوئے شکار نے لیے نعم کالفظ ہے اور یہ لفظ جنگل اور پالٹو دونوں فتم کے جانوروں کے لیے بولا جا تا ہے۔ بزاء میں اختیار منصفوں کی طرف راجع ہے یا مخرم کی طرف؟

الم ابوصفه اور الم ابويوسف كے نزديك جزاء ميں افتيار محرم كى طرف راجع ب ايين محرم كو اختيار ب واوه وه اس بالوركي قيت سے قرباني كاجانور فريد كراس كى قرباني كردے ، ياس كى قيت كاطعام فريد كرمساكين پر صدقه كردے ، يا ان سكينول كى تعداد كے برابر روزے ركھ لے اور امام شافعى اور امام مجد كے نزديك بد اختيار فيصله كرنے والے رونيك عاكموں كى ا المرف راجع ہے۔ اگر وہ قربانی کا علم دیں تو اس جانور کی نظیر خرید کر اس کی قربانی کرے 'آور اگر وہ طعام صدقہ کرنے کا عظم دیں یا دون رکھنے کا تھم دیں تو اس کی قیت کا طعام خرید کر مساکین پر صدقہ کرے یا مساکین کی تعداد کے برابر روزے رکھے۔امام بوضیفہ اور امام ابوبوسف کی دلیل میہ ہے کہ یہ اختیار محرم کی آسانی کے لیے دیا گیاہے اور محرم کے لیے آسانی اس وقت ہوگی

نب بداختیار اس کی طرف راجع ہو۔ اہام شافع کی دلیل ہد ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے تم میں سے دو منصف اس (کی مثلیت) کا چلد كريں مے در آنحانيك يه قرباني كحب كو ينتي دالى مو اياس پر چند مكينوں كا كھانا ہے ايان كى تعداد كے برابر روزے ركھنا ہيں جلدسوم

لبيان القر أن

اور ظاہر آیت ہے یمی معلوم ہو آہے کہ یہ اختیار ان منصفوں کی طرف راجع ہے۔ طعام کاصد قد مکہ میں کرنا ضروری ہے یا دو سرے شہرمیں بھی جائز ہے؟

قربانی کا جانور صرف ممديس ذري كياجائ كا اور مسكينول كوطهام كاصد قد تمي اور شريس محى ديا جاسكا بــ الم ثانعي صدقہ طعام کو قربانی پر تیاس کرکے کتے ہیں کہ یہ طعام بھی مکہ کے مسکیٹوں پر صدقہ کیاجائے اور ان دونوں میں مشترک چزیہ ہے

کہ حرم کے رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ اہام ابو صیفہ میہ فراتے ہیں کہ شکار کی جزاء میں کمی جانور کو ذیج کرنا فیر

معقول نعل ہے' للغالوہ زمان اور مکان کے اعتبارے اپنے امور ہیں بند رہے گااور صدقہ کرناایک معقول فعل ہے۔اس لیےوہ مرجکہ ہو سکتا ہے اور روزہ میں اتفاق ہے کہ وہ کسی بھی شمر میں رکھے جاسکتے ہیں۔

(بدایه ادلین م ۴۸۰-۲۷۷ مخترا دموخها مطبوعه مکتبه شرکت ملمیه مکتان)

دوسری بارشکار کومارنے ہے جزاء لازم ہو کی یا نہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا جو گزر گیا اس کو اللہ نے معاف کر دیا اور جو دوبارہ پر کام کرے گا تو اللہ اس سے انتخام لے كاور الله بهت غالب منتقم ب- (المائده: ٩٥)

اس آیت کامٹی ہے محرم نے پہلی بار شکار کو قتل کیااور اس کی ضان یا جزاء ادا کردی ' تواللہ اس کو معاف کردے گالور

جس محرم نے دو سری بار شکار کو قتل کیا' وہ اخروی عذاب کامستحق ہوگا۔ دو مری بار شکار کو تن کرنے والا صان اوا کرے گایا نسین اس میں دو قول ہیں۔عطاء ابراہیم ابن جبید 'حسن اور جمهور

کا قول سے ب کہ تحرار قبل ہے تحرار جزاء واجب ہوتی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمااور قاضی شریح کا قول ہے ہے کہ اگر محرم نے دوبارہ شکار کو قتل کیاتو اس کو کفارہ اوا کرنے کا حکم نمیں دیا جائے گا متی کہ جب ان سے کوئی محرم سوال کر ناکہ اس

نے شکار کو قتل کردیا ہے اب وہ کیا کرے تو وہ اس سے موال کرتے تھے کہ اس نے پہلی بار شکار کو قتل کیا ہے یا دو سری بار۔ اگر اس نے پہلی بار قتل کیا ہو تا تو اس کو کفارہ کا تھم دیتے اور اگر دو سری بار قتل کیا ہو تا ' تو اس کو کفارہ کا تھم نہ دیتے ' اور وہ چو تک عذاب اخردی کامستحق ہے' اس لیے اب اس پر صرف تو بہ کرنالازم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے کہ اس کی توبہ قبول

فرمائے یاس کو عذاب دے ،جس طرح باتی بیرہ گناہوں کا حکم ہے۔

اس آیت کی توجیہ میں ہیے بھی کما گیاہے کہ جس نے دوبارہ حالت احرام میں شکار کو قتل کیااور کفارہ نہیں دیا ' تواللہ اس سے انقام لے گا' لیکن یہ توہیہ ظاہر آیت سے بعید ہے۔اس آیت میں گمناہ کمیرہ پر امرار کرنے والے کے لیے بہت مخت وعید ہے' کیونکہ اللہ تعالی نے اس گناہ کو دوبارہ کرنے پر انقام لینے کی وعید سنائی ہے۔ بندہ کو چاہیے کہ ہر آن اور ہر کھلہ اللہ تعالی ہے ڈر تا رے اور اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معانی چاہتا رہے اور کسی بھی گناہ کو دوبارہ کرنے سے اجتناب کرے۔ مباواوہ اللہ تعالی کے

انقام کاشکار ہو جائے میں جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں 'قریمھ پر خوف طاری ہو جا تا ہے۔ اضطرار کی صورت میں شکار اور مردار میں ہے کس کو اختیار کرنااولی ہے

اگر محرم کو کھانے پینے کے لیے کچھے نہ لیے اور وہ بھوک ہے جاں بلب ہو اور اس کو مردار اور شکار دونوں میسر ہوں تواس

میں اختلاف ہے کہ وہ مردار کھا کر جان بچائے یا شکار کو مار کر کھائے۔ امام زفرنے کہاوہ مردار کھالے اکیونکہ مردار ایک وجہ ہے حرام ب اور شکار کو قتل کر کے کھانا کئی وجہ سے حرام ب اور امام ابو صنیفہ اور امام ابو پوسف نے فرمایا کہ وہ شکار کو قتل کر کے کھا لے اور اس کی جزاء اداکرے 'کیونکہ مردار کی حرمت زیادہ غلیظ ہے۔ کیا تم نسی دیکھتے کہ شکار کی حرمت عارضی ہے 'احرام سے

نبيان القران

نکلنے کے بعدیہ حرمت ختم ہو جاتی ہے اس کے برطلاف مردار کی حرمت دائی ہے ادر جب اے دو حرمتوں میں سے کسی ایک حرمت كاار تكاب كرنا يزع و زياده غليظ حرمت كے مقابله عن ضعف حرمت كو افتيار كرے جيساكد وو مصيتوں ميں سے كم ورجه كى معيبت كواختياركياجا بائب جس كوفقهاء اهدون البليتيين سے تعير كرتے ہيں-مبسوط ميں اى طرح ندكور باور فحادیٰ قامنی خان میں کھھا ہے کہ اس صورت میں امام ابو صنیفہ اور اہام محمد کے قول کے مطابق مردار کھانا شکار کو قتل کرے کھانے ہے اولی ہے۔ امام ابو بوسف اور حسن بن زیاد نے کھا کہ شکار کو ذریح کرلے اور اگر شکار طال ہو اور فدبوح ہو تو سب کے نزدیک

شکار کو کھانا مردار سے اول ہے اور اگر ایک طرف شکار ہو اور دو سمری طرف خنز ہو گاکوشت ہو تو جان بچانے کے لیے محرم کے واسطے اولی بہے کہ وہ شکار کھالے۔ (روح المعاني 'برير ٤٠٥ م ١٠٠٠ مطبوعه دار احياء التراث العربي 'بيروت)

مبسوط اور فقادی قاضی خال کی نقل میں تعارض ہے 'جارے نزدیک مبسوط کی نقل معتد ہے اور قوت دلیل کے اعتبار

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمہارے لیے سمندری شکار اور اس کا طعام طال کر دیا گیا ہے' تمہارے اور مسافروں کے فائدہ کے لیے اور جب تک تم احرام میں ہو تمہارے لیے خشکی کاشکار حرام کردیا گیا ہے 'اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تم سب پیش کیے جاؤ کیے۔ (المائدہ: ۹۲)

مندری شکار کی تعریف اور اس میں ندا ہب ائمہ

سمندري شكارے مراد بے جس جانور كو پانى ميں شكار كيا جائے وا وو پانى سمندر ميں بو وريا ميں بو انسرميں بويا الاب

یں ہواور اس سے مقصود وہ جانور ہے جو پانی میں پیدا ہوا ہو 'اور اس کی نشو نمااور بقابھی پانی میں ہواور اس کے طعام سے مراد' پانی میں کیا ہوا شکار ہے۔ فقهاء احناف کے نزد یک اس سے مراد صرف مچھلی ہے۔ ان کی دلیل میہ حدیث ہے:

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنمايان كرت بين كه رسول الله بينيها في قرمايا المارك ليدوه مردار حلال كيد محك مين

**مجل اور شدى - (سنن ابن ماجه 'ج۲' رقم الحديث: ۳۲۱۸ مند احمر ج۴' رقم الحديث: ۵۲۲۷** 

اس مدیث کی سند کاایک راوی عبدالرحمٰن بن بزیر ضعیف ہے۔

ائمہ اللایہ کے زردیک اس سے مراد پانی کے تمام جانور ہیں' ان کا استدلال اس آیت کے ظاہرے ہے اور حضرت عمر' حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ سمندری طعام سے مراد وہ تمام جانور ہیں جن کو سمندر ساحل پر پھینک

دے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنمانے فرمایا سند ری طعام ہے مراد ہروہ چیزہے جو سند رے نکال جائے اس کو کھالو۔ اس میں کوئی حرج نمیں ہے اور سمندر کی ہر چیز کھائی جائے گی'خواہ وہ مردار ہو' سمندر میں ہویا سمندر کے ساحل پر ہو۔

(جامع البيان 'جز ٧ م ٨٨ - ٨٨)

خشلی کے شکارے مراد وہ جانور ہیں جو خشکی میں پیدا ہوئے ہوں اور ان کی نشود نمااد ربقا بھی خشکی میں ہواور شکارے مراد وہ جانور ہیں جو اپنی اصل خلقت کے انتہار ہے انسانوں سے غیرمانوں اور متوحش اور نتنفر ہوں 'جیسے جرن اور نیل گائے وغیرہ اور جمری 'گائے اور اونٹ دغیرہ شکار نہیں ہیں' کیونکہ دہ انسانوں سے مانوس ہیں۔ خشکی کے جانوروں کو قتل کرنے کی ممانعت کے تھم سے رسول اللہ ﷺ نے پانچ فاسق جانوروں کو مشتنی فرما دیا ہے۔ وہ یہ ہیں: بچھو' جوہا' کاشنے والا کما' کوا' اور چیل ان کی تفصیل

اور تحقیق ہم اس سے متصل پہلی آیت کی تفییر میں بیان کر چکے ہیں۔ جلدسوم

Marfat.com

خيان القر أن

واذاسمعوا ٢

المائده ٥: ٩٩ \_\_\_٩٩

WYP

شکار کا گوشت محرم کے لیے ناجائز ہونے کے متعلق احادیث اس آیت میں فرایا ہے اور جب تک تم احزام میں ہو متمارے لیے ختکی کاشکار حرام کردیا ہے۔ ائمہ خلاخہ نے اس آیت ے یہ استباط کیا ہے کہ اگر فیرمحرم محرم کے لیے کسی جانور کو شکار کرے تو محرم کے لیے اس کو کھانا جائز نہیں ہے اور حر ذیل احادیث سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں۔

الم مسلم بن حجاج قشيرى متوفى الاتاه روايت كرت بن:

حضرت ابن عباس رضى الله عنمابيان كرتم بين كه حضرت صعب بن بشامد اليشي واليز. في رسول الله واليهي كل خدمت میں ایک بنگلی گدها (شکار کر کے) پیش کیا وسول الله براتین نے وہ ان کووالی کردیا۔ جب رسول الله براتین نے میرے چرے بر افسوس کے آثار دیکھے تو آپ نے فرمایا ہم نے تم کویہ صرف اس لیے واپس کیاہے کہ ہم محرم ہیں۔

(منح مسلم، عج، ٥٠ (١٩٣٣) ٢٧٩٩ منج البواري، رقم الحديث ١٨٢٥ سن ترزي وقم الحديث: ٨٥٥ سن النسال، وقم الحديث: ٢٨١٩ 'سنن ابن ماجه ' رقم الحديث: ٢٨١٩

ام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ ه روایت کرتے ہیں:

حضرت عثمان بریش نے حارث کو طائف کا کور نر مقرر کیا تھا اس نے کچھ پر ندوں اور جنگلی جانوروں کا شکار کیا اور بیر طعام حضرت عنمان کی طرف بھیجا مصرت عنمان نے یہ طعام حضرت علی جہیز کے پاس بھیج دیا 'جس د ت ان کا قاصد حضرت علی جہاتیہ ك پاس پنجا و و اين اونوں كے ليے اپنے ہاتھ سے درخوں سے ب جھاڑ رہے تھ اوگوں نے آپ سے كما يہ طعام کھائیں۔ آپ نے فرمایا تم لوگ کھالو 'کیونکہ میں محرم ہوں۔ پھر فرمایا قبیلہ اٹیع کے جو لوگ یمال موجود ہیں میں ان کو قتم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم کو علم ہے کہ رسول اللہ چیجر کی خدمت میں ایک شخص نے جنگلی گدھے کا کوشت چیش کیادر آنحالیکہ آپ

محرم تنے؟ آپ نے اس گوشت کو کھانے سے انکار کیا؟ انہوں نے کہا ہاں! . حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا اے زیر بن ارقما کیائم کومعلوم ہے کہ رسول اللہ میں پی کی خدمت میں ایک

شکار کی دستی پیش کی گئی تو آپ نے اس کو قبول نہیں کیااور فرمایا میں محرم ہوں۔انہوں نے کما ہاں! (سنن ابو داؤ د 'ج۲ ' رقم الحديث: ١٨٥٠-١٨٣٩ 'مطبوعه دار الكتب العلميه 'بيروت '١٣١٢ه)

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله عظیم کو بید فرماتے ہوئے سا ہے کہ تمهارے لیے نتکی کاشکار حلال ہے ' جنب تک کہ تم اس کو خود شکار نہ کرد ' یا اس کو تمہارے لیے شکار نہ کیاجائے۔

الم ابوداؤد نے کماجب نی تربیم کی دومدیثیں متعارض ہوں تواس مدیث پر عمل کیاجائے جس پر آپ کے امحاب نے عمل کیا ے - (سنن ابوداؤد 'ج ۴ رقم الدیث:۱۸۵۱ سنن ترزی 'ج ۴ رقم الدیث: ۲۸۷ سنن انسائی 'ج۵ رقم الدیث: ۲۸۲۷)

امام محمر بن جریر طبری متونی ۳۱۰ هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

نوفل اپ والدے روایت كرتے بين كه حضرت عنان اور حضرت على رضى الله عنمان ايك ساتھ ج كيا۔ ايك غير محرم نے شکار کر کے حضرت عثمان کے پاس اس کا گوشت جھیجا محضرت عثمان نے اس میں سے کھایا اور حضرت علی نے نہیں کھایا۔ حضرت عثمان نے فرمایا به خدا ہم نے شکار کیا ہے 'یند اس کا حکم ویا ہے 'ند اس کی طرف اثبارہ کیا ہے۔ حضرت علی نے بد آیت پڑھی جب تک تم احرام میں ہو تمارے لیے نظی کاشکار حرام کردیا گیاہے

نافع بیان کرتے میں کہ حضرت ابن عمر دضی اللہ تعالی عنماجب محرم ہوتے تو شکار کو نہیں کھاتے تھے 'خواہ اس کو غیر محرم غيان القر أن

نے شکار کیا ہو۔ (جامع البیان ، جزے ، ص ع ٩- ٥١، مطبوعد داد الفكر ، بيروت ، ١٥٥٥ هـ) مرم کے لیے شکار کاگوشت گھانے کے متعلق نداہب ائمہ

علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه حنبلي متوفي ١٢٠ه كلصة بين:

جب محرم خود شکار کرے یا شکار کو ذبح کرے تو محرم پر اس کے حرام ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے ' جیسا کہ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا ہے جب تک تم احرام میں ہو، تمهارے لیے خشکی کاشکار حرام کردیا گیاہے۔ (المائدہ:۹۷) اور اگر محرم اس شکار میں اعانت کرے یا اس پر دلالت کرے یا اس کی طرف اشارہ کرے' تب بھی وہ محرم کے لیے جائز نہیں ہے اور اگر غیرمحرم' محرم کی خاطر

شکار کرے تو یہ محل اختلاف ہے۔ امام احمد ' امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک اس صورت میں بھی اس شکار کو کھانا محرم پر حرام

ہے اور می حضرت عثمان بن عفان رہائیز، سے منقول ہے اور امام ابوضیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس صورت میں محرم کے لیے شکار کو کھانا جائز ہے ' کیونکہ صدیث صحیح میں اس کاجواز ہے۔

محلہ جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ماضر ہوئے تو عرض کیا ایر سول اللہ اہم نے احرام باندھ لیا تھااور ابو تاوہ نے احرام نسیں باندھاتھا، ہم نے جنگلی مرھے دیکھے۔ حضرت ابو قلوہ نے ان پر حملہ کیاادر ان کی کو نویس کاٹ ڈالیں ، ہم نے اتر کر اس كاكوشت كھيايا ، پورميس خيال آياك بم محرم تنے اور بم نے شكار كاكوشت كھاليا ، پھر بم نے باتى كوشت ركھ ليا۔ آپ نے فرايا کیاتم میں ہے کسی نے شکار کاامرکیاتھایا اس کی طرف کسی نشم کااشارہ کیاتھا؟انسوں نے کمانسیں۔ آپ نے فرمایا اس کاباتی ماندہ

موشت بھی کھالو۔ (معيم البعاري؛ جه، رقم الحديث: ١٨٢٨، معيم مسلم، ج، ٢٠ (١٩٦١) ٢٨١٠ منن ابوداؤد؛ رقم الحديث: ١٨٥٣ منن ترزي، رقم الحديث: ۸۳۸ ' سنن النسائی' د قم الحدیث: ۲۸۲۵ ' سنن این مایه ' د قم الحدیث: ۳۰ ۳۰ صبح این حبان' د قم الحدیث: ۳۹۲۱ مصنف عبدالرزاق' د قم

الحديث: ٨٣٣٨ منن كبري لليمقي، ج٥ م ٣٣٠ منن دار تفني، ج٢ م ١٠٥ ١٦٠ كمان مند احد، ج٥ م ٣٠٥ ٣٠٠ ١٠٠٠ طبع قديم) اور حضرت علی' حضرت ابن عمر' حضرت عائشہ' اور حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنهم کاموتف بیہ ہے کہ شکار کا کوشت محرم

ير جرطال ميس حرام ب- (المننى عسام من من مطبوعد داو الفكو عيروت ٥٠٠٥ه)

ظامه بدہے کہ اس مئلہ میں تین نظرات ہیں: ا۔ حضرت علی' معنرت ابن عمر' معنرت عائشہ اور معنرت ابن عباس کاموقف بیہ ہے کہ شکار کاگوشت نمحرم پر ہر صال میں حرام

۱۰ حضرت عثمان بویشند. کاموقف بدہ کہ اگر فیرمحرم نے محرم کی خاطر شکار کیا ہے تو محرم پر اس شکار کاکوشت حرام ہے

ورنه نهیں اور نہی ائمہ ثلاثہ کاموقف ہے۔

٣- الم ابوطنيفه رحمه الله كاموقف بيه ب كه اگر محرم في شكار مين فير محرم كي اعانت نهيس كي 'نه اس كي طرف اشاره كيا' نه ولالت کی تو پھر محرم کے لیے اس شکار کو کھانا جائز ہے 'خواہ غیر محرم نے محرم کی خاطر شکار کیا ہو۔

محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانے کے مسئلہ میں امام ابو حلیفہ کے موقف پر دلا کل

قوت دلائل کے اعتبار سے حضرت امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کا نظریہ راجح ہے 'کیونکہ امام ابو صنیفہ نے حضرت ابو قمادہ براہین کی حدیث سے استدلال کیا ہے اور وہ صحیح بخاری' صحیح مسلم اور دیگر کتب صحاح میں ہے اور ائمہ ٹلانڈ نے مطرت جابر کی حدیث ے استدلال کیا ہے وہ سنن ابوداؤد 'سنن ترفدی اور سنن نسائی میں ہے 'اور صحاح کی احادیث سنن کی احادیث پر مقدم ہیں۔اور جلدسوم

<u> جيان القر آن</u>

دو سرا جواب میہ ہے کہ حضرت جابر کی صدیث میں لام تملیک کے لیے ہے 'لین شکار کا گوشت تساری ملک کر دیا جائے تو پھر تسارے لیے اس کا کھانا جائز نسیں 'جبکہ تم محرم ہو۔ تیسرا جواب میہ ہے کہ میہ حدیث اس پر محمول ہے کہ جب تساری اعانت ہے تسارے لیے شکار کیا جائے اور اس صورت میں اس کا کھانا بلائقاق حرام ہے۔

حضرت صعب بن بینامد کی مدیث میں ہے انہوں نے نبی میڑیں کی خدمت میں جنگلی گدھا پیش کیاتو آپ نے یہ فرماکر رد کردیا کہ میں محرم ہوں۔ یہ مدیث ائمہ ثلاثہ کے بھی ظاف ہے اور امام ابوطنیغہ کے بھی ائمہ ثلاثہ اس مدیث کے جواب میں یہ کتے ہیں کہ یہ مدیث اس پر محمول ہے کہ حضرت صعب بن جشامہ نے رسول اللہ میڑیں کی فاطر شکار کیاتھا اس لیے آپ نے

سیسے ہیں مدیر مدید میں اور الم ابوطنید کی طرف سے بد جواب ہے کہ بد حدیث مضطرب ہے۔ معجوم سلم الج ، ۵ میں ہے کہ ا اس شکار کو واپس کر دیا اور الم ابوطنید کی طرف سے بد جواب ہے کہ بد حدیث مضطرب ہے۔ معجوم سلم ، الج ، ۵ میں ہے کہ حضرت صعب نے آپ کی فد مت میں جنگلی گدھا چی کیااور الج ، ۵ میں ہے۔

حضرت صعب نے آپ بی خدمت میں جنفی کدھاچیں کیااورا نج ۴۰ میں ہے، جنفی کدھے کا کوشت پیش کیااورا کی ۴۰ میں ہے۔ جنگی گدھے کی ایک ٹانگ پیش کی اور حدیث مضطرب سے استدلال نہیں کیا جا آ۔ اس لیے یہ حدیث ایام اعظم ابو حذیثہ کے موقف کے خلاف مجت نہیں ہے 'کیونکہ ایام ابو صنیفہ کا استدلال اس حدیث سے جو بخاری' مسلم اور دیگر کتب صحاح میں

ہے اور غیرمضطرب ہے۔

اب رہایہ سوال کہ قرآن مجید کی زیر تغییر آیت میں ہے جب تک احرام میں ہو تسمارے لیے ختلی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے' یہ آیت بھی بظاہر امام ابو صنیفہ اور اتمہ ثلاثہ دونوں کے طلاف ہے۔ امام ابو صنیفہ کی طرف سے اس کا جواب میہ ہے کہ میر آیت اس پر محمول ہے کہ ختلکی کاشکار تم پر حرام کر دیا گیاہے جبکہ تم نے صالت احرام میں خود شکار کیا ہویا شکار کرنے والے غیر

آیت اس پر محمول ہے کہ خطکی کاشکار تم پر حرام کردیا گیاہے جبکہ تم نے عالت احر محرم کی اعانت کی ہو' امام اعظم ابو صنیفہ کی آئدیم میں مرید احادیث حسب ذیل ہیں:

امام محمر بن حسن شیبانی متوفی ۱۸۹ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہربرہ رہایٹی، بیان کرتے ہیں کہ میں بحرین کے پاس ہے گز را تو جھے سے موال کیا گیا کہ اگر غیر محرم شکار کرے تو کاکھ یہ ہے کو میل کہ کہ اواز کر بیان نبور وہ میں زیب کے درباز نبور کیا گیا ہے۔

آیا اس کاگوشت محرم کے لیے کھانا جائز ہے یا نہیں؟ میں نے اس کے جواز کا فتوئی دیا' لیکن میرے دل میں پکھے اضطراب تھا' میں نے حضرت عمرے اس کاذکر کیا' حضرت عمر نے فرہایا اگر تم اس کے خلاف فتوئی دیتے تو آمیات تم فتوئی نہ درے سکتے۔

· (كتاب الأثنار ٬ رقم الحديث: ۴۵۹ مطبوعه ادار والقرآن ٬ كراجي)

الم ابن جریر کی روایت میں بیر الفاظ ہیں 'اگر تم اس کے خلاف فتو کی دیتے تو میں تنہیں درے مار تا۔

(جامع البيان ٢٤٠ م ٤٠ مطبوعه داد الفكو ، بيردت)

حضرت ذبیر بن عوام برایش. بیان کرتے ہیں کہ ہم دحوب میں سکھایا ہوا شکار کا گوشت لے کر جاتے اور اس کو سنر میں کھاتے

تے علا تک ہم رسول الله و بیر کے ساتھ احرام میں ہوئے تھے۔ اکاب الاکار ارقم الدیث: ۴۲۰ مطور کراچی) حضرت ملی بن عبد الله وی بین اس نے بین کرتے ہیں کہ ہم اس میں بحث کر رہے تھے کہ محرم شکار کاکوشت کھا سکا ہے یا نمیں اور

نی تریم سوے ہوئے تھے۔ جب آب بدار ہوئے قرآب نے ہو چھا تم کس چڑمں بحث کررے تھے؟ ہم نے عرض کیا کہ محرم شکار کا گوشت کھا سکتا ہے یا نمیں؟ قرآب نے ہمیں اس کے کھانے کا تھم دیا۔ امام محرف فرایا ہم اس مدیث پر عمل کرتے ہیں

جب غیر محرم شکار کرے تو محرم کے لیے اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے 'خواہ اس کو محرم کی خاطروٰ تک کیا گیا ہو 'اور میں امام ابو طیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ -

(كتاب الآثار ٬ رقم الحديث:٣٦١ مطبوعه كرا جي)

طبيان القر أن

برابر جیس بوسکت ، فراه راے ناطب ) تم کو نایاک کی کثرت

الله تعالى كاار شادى: الله نے كعبه كوجو حرمت والا كمرے وكوں كے قيام كاسب بناديا اور حرمت والے معينه كو اور کعبہ کی قربانی کو اور جانوروں کے گلوں میں پڑے ہوئے پڑل کو 'میراس لیے ہے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالی جانا ہے جو

کھے آمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے میشک اللہ ہر چیز کو بہت جائے والا ہے 0 جان او کہ اللہ کاعذاب بت تخت ہے أوربيك الله به بخشف والاسب مدرح فران والاب (الماكده: ٩٨-٩٤) مشكل الفاظ كے معنی

كعب ديد چوكور اور بلندبيت بحريكو حفرت ابراجم اور حفرت استحيل مليمااللام في مدين بنايا كعب كم معن بلند ہونا ہے اور یہ چونکہ بلند بیت ہے اس کے اس کو کعب کما گیا۔

قیاماللناس: جس چزے سبب وگوں کے معالمات قائم اور درست ہوں کعب کی زیارت کرے اور اس کاطواف كرك لوگ ج اور عمره كى عبادات كو انجام ديت بين عبس ان كى آخرت درست بوتى ب اور چو كله الله تعالى في اس كو غيان القر أن

Marfat.com

امن کی جگہ بنادیا ہے اور تمام دنیا سے تجارتی سلمان تھنچ کر کعبہ کی سمز دمین میں چلا آ باہے 'اس سے ان کی دنیا درست ہوتی ہے۔ المشهر الحرام: عاد حرمت والع ميني بي- دوالقده و ذوالحج محرم اور رجب ان مينول كر سب مي ان ك معالمات قائم اور درست رہتے ہیں ' کیونک ان مینوں میں جنگ اور قبال کرنا جائز نہیں ہے۔

المهدى: جن جانودوں كو قرمان كرنے كے ليے حرم ميں بھيجا جائے أن كو المدى كتے ہيں 'غرباء اور فقراء ان كاكوشت کھاتے ہیں 'جس سے ان کی مدہوتی ہے۔

المقلائد: قلاد بي كوكت بين أس سے مراد قرباني كاده جانور ب جس كے ملكے ميں باريا بنا ہو۔ اہل عرب كاطريقة تعاكد جس جانور کو قریانی کے لیے کعبہ کی طَرف بیعیجے 'اس کے گلہ میں پٹاڈال دیجے' اس کی اہمیت کی وجہ ہے اس کا خصوصیت ہے ذکر

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے محرم پر شکار کرنے کو حرام فربایا تھا اس آیت میں بیان فربایا ہے کہ جس طرح حرم وحثی جانوروں اور پر ندوں کے لیے باعث امن ہے 'ای طرح وہ انسانوں کے لیے بھی امن کا باعث ہے اور دنیا اور آخرے کی

مطائوں اور معاوتوں کے حصول کا سب ہے۔ تعبہ اور دیگر شعائر حرم کالوگوں کے لیے مصلح اور مقوم ہونا عرب میں کوئی امیراور رکیس نہیں تھا جو ضعیف اور مظلوم کاحن قوی اور خالم سے دلاسکے اور جو کسی بدکار کو سزا اور

كيوكاركو جزادك سك والله تعالى نے كعبه كوجوالست المحدام ب 'لوگوں كے معالمات كى دريتكى اور اصلاح كاسب بتاديا' جیے کسی ملک کا بادشاہ اپنی رعیت کے معالمات کو درست اور قائم رکھتا ہے اور ان میں عدل وانصاف برقرار رکھتا ہے 'اس طرح

سے کعبد اور حرمت والے مینے زمانہ جالمیت میں ان کی اصلاح اور در تنگی کاسب تنے اکیونکہ وہ السبب المحسرام کی تنظیم کرتے تھے 'اور اس شرمیں جنگ و جدال ہے اجتناب کرتے تھے اور سال کے چار حرمت والے مہینوں میں بھی لڑائی جھڑے

ے پر بینز کرتے تھے 'کیو نک ذوالقعدہ اور ذوالحبر میں لوگ ج کے لیے سفر کرتے تھے اور محرم میں سفرج ہے واپس جاتے تھ 'اور رجب میں عموہ کے لیے سفر کرتے تھے اور وہ زائریں بیت کو بیت اللہ کی تعظیم کی وجد سے مامون اور محفوظ رکھتے تھے۔ای طرح

قربانی کے جو جانور حرم میں لے جائے جاتے تھے جن کو المصدى اور المصلا تُمد کماجا باتھا ان كى بھى بيت اللہ كى وجہ سے تعظیم کرتے تھے 'بیت اللہ کی تعظیم ان کے دل و دماغ میں متحکم ہو چکی تھی اور ان کے رگ د پے میں سمرایت کر چکی تھی۔

اور زماند اسلام مين الله تعالى في بيت الله كي تعظيم كو اسلامي عبادات كانهم حصه بناديا سو فرمايا. وَإِذُ حَعَلْنَا الْبَيْتَ مَنَابَةً لِلنَّاسِ وَٱمْنَاعُ اور جب ہمنے کعبہ کولوگوں کے لیے مرکز اجتماع اور مقام

اتَّزِحِنُوا مِنُ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مَصَلُّعُ وَعَهِدُنَا امن بنادیا اور (ہم نے علم دیا کہ) مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی اللَّى اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْلِعِيْلَ أَنُّ طَلِقَرَا بَيْنِيَ جگہ بنالو' اور ہم نے ابراہیم اور اسلیل سے عمد لیا کہ وہ

لِلطَّآلِيفِينَ وَالْعُيكِيفِينَ وَالرُّكِّيعِ السُّحُودِ٥ میرے بیت کو طواف کرنے والوں 'اعتکاف کرنے والوں اور ر کوع اور محدہ کرنے وانوں کے لیے پاک ر تھیں۔ (البقره: ۱۲۵)

مناسک جی کی اوائیگی کی وجہ سے اس بے آب و گیاہ 'ویران اور بخبرزین میں تمام دنیاہے مسلمان ٹوٹ کر آتے ہیں 'اور ہر جگہ ہے یهاں تجارتی مامان مچل اور غلہ پنچاہے 'اور یوں اس بیت کی وجہ سے ساکنان حرم کے لیے اسباب زیست فراہم ہوتے

بيان القر أن

جلدسوم الم Marfat.com

من الله تعالى في فرمايا

کیاہم نے انہیں حرم میں آباد نہیں کیاجوامن والا ہے 'جس آوَكَمْ نُمُكِزِنْ لَهُمُ حَرَمًا أَمِنًا يُتُحْبَى إلَيْهِ نَمَرَاتُ كُلِ شَيْ إِزْقًا مِنْ لَكُ نَا وَلَكِنَ آكُنُ رَهُمُ کی طرف ہر تشم کے کھل لائے جاتے ہیں جو ہماری طرف سے

عطا کر دہ ہیں 'لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لآيعكمون- (القصص:٥٤)

دور دور ہے لوگ حرم میں آگر عمادت کرتے ہیں اور دنیا کی زیب و زینت ہے اجتناب کرتے ہیں 'احرام کی ممنوعات ہے باز رہتے میں ' قرآن مجید کی حرم میں تلاوت کرتے میں اور زیادہ سے زیادہ حرم میں نمازی بیٹر عصے بیںا درطواف کرنے کی سعی کرتے

ہیں' ج کے اجاع کو دیکھ کر محشر کو یاد کرتے ہیں 'ان کے دلول میں ضدا کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف زیادہ ہو آ ہے اور وہ برے کاموں ہے باز رہنے اور لقیہ عمر میں زیادہ ہے زیادہ نیکیاں کرنے کاعمد کرتے ہیں محرم میں کی ہوئی نیکیوں کاللہ تعالی ایک لاکھ گنا

ا جر عطا فرما تا ہے ؛ وائرین بیال آتے ہیں اور واپس جاتے ہوئے اپنادل میں چھو ڈ جاتے ہیں اور ساری عمر میں آنے کی بیاس

بو-(الماكدة: 99)

ی کو جرا ہدایت یافتہ بنانا فرائض رسالت میں سے نہیں ہے

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا'اللہ کاعذاب بت سخت ب اور اللہ بت بخشے والا' بے حدر مم فرمانے والا ہے۔اللہ تعالی نے پہلے عذاب کاذکر کیا آ کہ لوگ اللہ کے عذاب کے ڈرے گناہوں سے بازر ہیں' پھرا پی منفرت اور رحمت کا ذکر فرمایا کہ آگر انسان سے شامت نفس سے کوئی گمناہ ہو جائے ' تو بھراللہ کی رحت پر نظرر کھے ' اس کے بعد اللہ تعالی نے بھر لوگوں کو عمل کی ترغیب دی اور فرمایا رسول کا کام صرف تبلیغ کر ڈاور ہدایت دینا ہے ' نیک کاموں کی ترغیب دینا اور برے کاموں ے روکنااور ان کوعذاب سے ڈرانا ہے، تم کونہ تو جمراصالح اور نیکو کار بنانار سول کامنصب ہے اور نہ تم میں ایمان اور تقوی پیدا کرنارسول کی ذمہ داری ہے اور نہ نیکیوں پر ثواب عطا کرنا اور برائیوں پر عذاب دینا رسول کا کام ہے' جب رسول اللہ پڑتین نے تم کو تیل اور برانی کے رائے د کھااور ہتادیج تو ان کاکام ختم ہو گیا'اب ان پر عمل کرنا' نہ کرنا تمہارا معالمہ ہے اور اس پر ثواب عطا

كرنايا عذاب دينايد الله كاكام ب-البعة قرآن مجيد كي ديمر آيات اور احاديث محيحه سے ثابت ہے كه نبي شين كنگاروں كي مغفرت كے ليے اور نيكو كاروں

کے درجات میں ترقی کے لیے شفاعت فرہائمیں گئے 'جس کی تفصیل اپنے مقام پر آچکی ہے۔ الله تعالی کاارشاد ہے: آپ کئے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہوسکنا خواہ (اے ناطب) تم کو ناپاک کی کش<sup>ے اچ</sup>ھی

لكتى موسو اے عقل والواتم اللہ سے درتے رمواتاكمة تم فلاح ياؤ (المائده: ١٠٠) اللہ کے نزدیک نیکو کاروں اور یہ کاروں کا برابر نہ ہوتا

یک اور ٹاپاک کو برابر کرنا اور صالح اور فاس و فاجر کو برابر ر کھنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ فرما باہے:

کیا ہم ایمان والوں اور نیکی کرنے والوں کو زمین میں فساد امُ نَحْعُلُ الَّذِيْنَ امْنُواوَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ کرنے والوں کی طرح کرویں گے یا ہم پر بیز گاروں کو بد کاروں كَالْمُفْسِيدِيْنَ فِي الْأَرْضِ أَمُ نَحْعَلُ کی طرح کردیں گے۔ بار- (ص:۲۸)

ثبیان القر ان

جلدسوم

أَمْ حَسبَ اللَّذِيبَ اجْتَرَحُوا السَّيَّاتِ أَنَّ

تَجْعَلَمُمُ كَالَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا

الضلحت سَوآة كمتحكاهم وممائهم ساأما

لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُ أَنَّ -(القلم:٢٥٠٣١)

آفَنَحُعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُحْرِمِينَ0مَا

جن لوگوں نے گناہ کیے ہی میمانیوں نے یہ مگمان کرایا ہے کہ ہم انسیں ایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے برابر کرویں مے " کہ ان (سب) کی زندگی اور موت برابر ہو حائے گی' دہ کیمایرانیلہ کرتے ہیں!۔

کیا ہم اطاعت گزار دں کو مجرموں کی مثل کر دیں گے؟

تہیں کیا ہوا'تم کیبانیلہ کرتے ہو؟

اں آیت میں بیہ فرمایا ہے کہ اے رسول! آپ انہیں بتادیجے کہ کھرااور کھوٹا' نفع بخش اور منرر رساں' ٹیک اور بد' طلل اور حرام عادل اور ظالم مجمى برابر شيس موسكة و خواه ويمين والول كو دنيا عن بدكروار اورب ايمان نوك زياده عيش و عشرت اور زياده عزت و جاه يس كيون نه د كھائي ديتے ہوں' بيسے مسلمانوں كي به نسبت كفار زيادہ ترقی يافته اور زيادہ قوي اور متحكم ميں' حتى كه امریکہ جس ملک پر جاہے فضائی بابندی لگوا دیتاہے عصے کی سالوں سے لیمیا پر پابندی لگوائی ہوئی تھی اور جس ملک پر جاہے تجارتی اور اسلحہ سازی کی پابندی لکوا دے عیسے کئی سالوں سے عراق پر سے پابندی لکوائی ہوئی ہے اس طرح مسلمانوں میں بھی زیاده مزت دار ٔ زیاده خوشحال اور زیاده طاتتور وه لوگ میں جو بدعنوان سیاست دان اور بددیانت سمرمایید دار میں ٔ جواسمگلنگ ادر چور بازاری کرتے میں' سودی کاروبار کرتے میں' تکیل ادا نہیں کرتے ' قوی کاروباری معاہدوں میں رشوت اور ناجائز کمیشن لیتے میں اور بیکوں سے قرضے لے کر کھا جاتے ہیں یا معاف کرا لیتے ہیں۔ معاشرہ میں پی لوگ عزت دار سجھے جاتے ہیں اور سوک کے كنارب بيشا ہوا مو يى جو اپنى محنت سے رزق حلال كما يائے اخبار فروش الموں ميں كام كرنے والے محنت كش اور راج اور مستری کاکام کرنے والے مزدور جو اپنے خون اور پسینہ سے حلال کمائی کھاتے ہیں 'ان کو معاشرہ میں ذکیل اور پسماندہ خیال کیا جا یا ب كين الله تعالى ك نزديك حلال كعلف والع اور حرام كعاف والع اليك اور ثاياك وطيب اور خبيث بركز برابر نهي بي-سوا اے صاحبان عقل! ان خبیث لوگول کی ظاہری آن بان کو نہ دیکھو 'شیطان کے دام میں نہ آؤ' اور مال حرام

کی زیب و زینت سے مسحور مت ہو 'کیونک مقل مندی کا نقاضا ہد ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے اور فانی کو باقی پر 'عار منی کو دائگی پ' باطل کو حق پر' فساد کو صلاح پر اور حرام کو حلال پر ترجیح نه دے اور دنیا کے بدلہ میں آخرت کا سووا نہ کرے 'کہ یہ سراسر کھائے کاسودا ہے۔

اے ایمان وال : الی باتی نے پوچا کرد جو اگر تم پر ظاہر کروی جائیں تر تم کو ناگرار

۪ ٢ ٢٤٤٤ عَنْهَا حِيْنَ يُنَرَّلُ

بول ، ادراگر تم ایبے وقت موال کرو تک جب قرآن نازل کیا جا ر با بوتز ده تم دِظابرکژی جایمی گی ،اختریے

عَنْهَا وَاللَّهُ عَفُونَ كَلِيُرُ ﴿ قُلُ سَالُهَا قُومُ مِّنَ قَيْلِكُمْ ا

ال وركزركي اوراند مبت بخش والانهايت علم والاب ٥٥ مب يعيلي ايك قوم في اس مم كر والات كي سق ، بوروه

البيان القر أن

ڵڿؚۊڒڮٳڡؚ<sup>ڒ</sup>ۊڵڮؾٳڵڹؽؽػڡٞۯۏٳؽڣؙؗۘڗۯؙۏؽۼ اور نہ وصیر ادر نہ حای مگر یہ کافر جبوث بول کر انتد پر بہتان تراشیتے ہیں ، ادر

اللهِ الكَيْنِ بِ وَٱكْثَرُهُ وَلا يَعْقِلُوْنَ ﴿ وَإِذَا وَيْلَ لَهُ وَتَعَا

ان یں اکثر وگ ممثل سے کام بنیں گیت 0 اور جب ان سے کہا جا آ ہے آؤاس دین إلى مَا ٱنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوْ احَسُبُنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ

کی طون جو انشرنے نازل کیا ہے اور دیول ان نٹر نعیت ان طرت تو کھتے ہیں جیں وہ طریقہ کا ن ہے جس پر ہم نے اپنے اَوَكُوْكِانَ ابَا زُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتُلُوْنَ

بالدودود كريايا خاه ان ك بال واداكى ييزكا علم نه ركت بول نه برايت يافنه بول ٥

الله تعاتی کاارشاد ہے: اے ایمان والوالی باتیں نہ پوچھا کر جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں قوتم کو ٹاکوار ہوں'اور اگر

تم ايسے وقت سوال كرد م جب قرآن نازل كياجا را ہوتو وہ تم پر ظاہر كردى جائيں كى الله نے ان سے در كزركيا اور الله بست

بخشخ والانمايت حلم والاب-(المائده:١٠١)

نی ہیں سے سوالات کرنے کے متعلق احادیث لوگ نبی مائیں سے بکشرت سوال کرتے تھے ان میں مسلمان بھی تھے اور منافق بھی۔مسلمان تو امروانع کو دریافت کرنے ك ليے سوال كرتے تھے اور منافق احتمانا استراء اور عناد اسوال كرتے تھے كوئى پوچھتاكد ميراباب كون بي اور كوئى پوچھتاكد

میریاد نثن کس ب؟اس موقع بریه آیت نازل مولی-الم محرين اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرت مين:

حضرت انس والنيز بيان كرتے ميں كد ايك دن رسول الله تي بير نے اليا خطبه دياكه ميں نے اس جيسا خطبه بهمي نسيس سنا قل آپ نے فرمایا؛ کہ اگر تم ان چیزوں کو جان اوجن کو میں جانا ہوں تو تم کم فسواور روؤ زیادہ 'رسول اللہ بڑچیر کے اسحاب نے ا بن چرے و مان لیے اور بلند آواز سے رونے لگے ایک فخص نے پوچھا یا رسول الله التی میرا باپ کون ہے؟ آپ نے

فراياتهمارا بإب فلان سے ' تب يه آيت نازل بوئي 'الي يا تين نه يوچها كر جو اگر تم پر ظاهر كردى جاكي يوتم كوناكوار بون-(صحح البخاري \* ج ۵\* د قم الحديث: ۱۲۳ م صحح مسلم \* فضا كل \* ۱۳۳۵ (۲۳۵۹) ۲۰۰۳ سنن ترزي \* ج ۲\* د قم الحديث: ۲۰۱۲ سنن

كبرى للنسائي ع ٢٠ رقم الحديث: ١١٥٥٠) حفرت انس برہی بیان کرتے میں کہ لوگ رسول اللہ بی بیا سے استیزاء سوال کرتے تنے کوئی پوچھتا کہ میراباب کون

جيان القر ان

Marfat.com

ے؟ کوئی کتنامیری او مٹی گم ہوگئ 'دواو نثنی کمال ہے؟ تواند تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ( میج البعاری 'ج۵' رقم الدین د. ۲۹۲۳

حضرت انس برایش بیان کرتے میں کہ لوگوں نے ہی میں ہے موالات کے علی کہ بہت زیادہ سوال کیے قوایک دن ہی میں مربر رونق افروز ہوئے اور فریایا تم بھے ہے جس چرے متعلق سوال کردھے میں تنہیں اس چرے متعلق بیان کردن گا

تاہیج ہم کردن مرد ابوے اور مردی: ۲ بھے ۔ س پیرے سس موال موے میں تنہیں اس چیزے معلق بیان لردن کا ' میں دائمیں اور بائیں ویکھ دہاتھا 'اس دقت ہم شخص اپنے کپڑوں میں مرڈالے ہوئے رو رہاتھا'ایک شخص کا جب کمی ہے جگڑا - آتے اتا گا اور کا ایک کردن کے نام کا زیبانی میں ہے ۔ تاہی کہ مصروبال کی شخص کا جب کمی ہے جگڑا

ہو ما تھا تولوگ اس کو اس کے باپ کے غیر کی طرف منسوب کرتے تھے 'وہ کھنے لگااے اللہ کے نیما میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرایا تیرا باپ حذافہ ہے ' پھر حضرت عمرنے کہاہم اللہ کو رب مان کر راضی میں 'اور اسلام کو دین مان کر اور (سیدنا)

رسول مان کر' ہم برے فتتوں سے انلہ تعالی کی پناہ میں آتے ہیں' ٹی طبیعیں نے فرایا میں نے آج کی طرح فیرو شرکو نمیں دیکھاا میرے سامنے جنت اور دوزغ کی تصویر کو بیش کیا گیا' حتی کہ میں نے ان کو اس دیوار کے پاس دیکھا۔ قادہ اس صدیث کا اس آیت کو بڑھتے وقت ذکر کرتے تھے:''اے ایمان والوالی یا تیں نہ لوچھا کرو۔۔۔۔۔''

(صحح البعاري ع ٨ ، رقم الديث: ٥٩٥ مع مسلم فضائل ١٣٥٥ ، ١٢٥٩ م ١٠٥٨ مند احد ع ١١ ، وقم الديث: ١٢٥٩ مع

دارالديث وابرو سند احر عنه و قم الديث ١٣٨٥-١٣٨٥ على داد الفكو ويروت مند احد عنه من ١٥٥ على قديم) اللي تديم الم الم ابوعيلي محد بن عيلي ترفدي متوفي ١٤٨٥ وروايت كرت جن

حضرت على بنابير الله كاحق مين كه جب بير آيت نازل هو في بيت الله كاح كرناان لوگون پر الله كاحق بيدواس كرراسة

کی استطاعت رکھتے ہوں( آل عمران: ۹۷) تو محابہ نے پوچھایا رسول اللہ آکیا ہر سال میں؟ آپ خاموش رہے 'انہوں نے پھر پوچھایا رسول اللہ آکیا ہر سال میں؟ آپ نے فرمایا نمیں اور آگر میں ہر سال میں ہاں کمہ دیتا تو ہر سال میں؟ آپ نے فرمایا م

ر موں سندہ بیا ہر ساں ہے، ؟ آپ سے حرمیا 'میں اور اگر میں ہر سال میں ہاں کسد دیتاتو ہر سال مج فرض ہو جا مااور الله عزو! میہ آیت نازل فرمائی اے ایمان والوالی یا تیس نہ پوچھا کر دجو اگر تم پر طاہر کردی جائیں تو تم کو ناگوار ہوں۔(المائدو:١٠١)

(سنن ترزی) ج۵٬ دقم الحدیث:۳۰۱۱ ۳۰۱۰ سنن این باید٬ ج۳٬ دقم الحدیث: ۳۸۸۳٬ میچ مسلم٬ الج ۳٬۳۳ (۱۳۳۷ سنن نسانی٬ چ۵٬ دقم الحدیث: ۲۱۱۹)

الم ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى اسه اني سندك ساته روايت كرتي بين:

حفرت ابو بررہ وہائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ چھی باہر تشریف لائے 'ور آنحائیک آپ کا چرہ فصے سے سرخ تھا' آپ منبرر بیٹھ گئے 'ایک مخص نے سوال کیا میرا باپ کمال ہے؟ آپ نے فرایا دوزخ میں 'دو سرے نے سوال کیا' میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرایا حذافہ ؟ حضرت عمرین العخطاب نے کھڑے ہو کر عرض کیا ہم اللہ کو رب ان کر راضی ہیں' اسلام کو دین مان

ہے؟ اب مے فرمایا صدافہ؟ مطرت عمرین العنطاب نے کھڑے ہو کر عرض کیا ہم اللہ کو رب مان کر راضی میں 'اسلام کو دین مان کراور (سیدنا) محمد ( ﷺ ) کو بی مان کراور قرآن کو امام مان کر 'یا رسول اللہ اہم زمانہ جاملت اور شرک ہے تازہ تازہ میں اور ہمارے آباد اجداد کو اللہ جانتا ہے ' بھر نی ﷺ کا غصہ محمداً ہو کیا اور یہ آیت نازل ہوئی اے ایمان والوالی بانٹس نہ یو چھا کر .....

(جامع البيان عرد من ما مطوعه داد الفكو عيروت ١٣١٥ه)

جلدسوم

آپ سے سوال کرنے کی ممانعت کی وجوہات جی مزائیر سے جن چزوں کے متعلق سوال کیے جاتے تھے ان میں سے بعض مخلی ہوتی تھیں مجن کے ظاہر ہونے سے کی

بی اوری سے بی اوری کے دروائی کا خطرہ تھا۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن صداقہ السمی نے پوچھاتھا؛ کہ میرے باب کون ہیں؟ ا کا پردہ فاش ہو سکتا تھا اور اس کی رسوائی کا خطرہ تھا۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن صداقہ السمی نے پوچھاتھا؛ کہ میرے باب کون ہیں؟ ا

ئبيان القر أن

رض تیجیج ممکہ ان کے باپ حذافہ نہ ہوتے 'کوئی اور ہوتے' تو لوگوں میں رسوا ہو جاتے اور ان کی ہاں کی ناموس پر دمبہ لگ جا '' ای طرح جس شخص نے بیہ سوال کیا تھا کہ کیا ہر سال میں جج کرنا فرض ہے'اگر آپ ہاں فرادیتے تو ہر سال جج فرض ہو جا ااور ملمان محض اس وجہ ہے مشکل میں پڑ جاتے۔

الم ابويسيل محربن عيلى ترزى متونى ١٤١٥ه روايت كرت ين:

سلمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھیر سے می نیراور جنگل گدھے کے متعلق سوال کیا گیا اب نے فرایا طال وہ ے جواللہ کی کتاب میں حلال ہے اور حرام وہ ہے ،جواللہ کی کتاب میں حرام ہے اور جس سے اللہ نے سکوت کیا 'وہ معاف ہے۔

(سنن ترندی مج۳٬ و قم الحدیث:۷۳۲ منن ابن ماجه مج۳٬ و قم الحدیث:۳۳۲۷) حضرت ابو علبہ بن بین کرتے ہیں کہ رسول اللہ بین ہیں نے فرمایا اللہ تعالی نے بچھ فرائض مقرر کیے ہیں 'ان کو ضائع

مت کرد اور کچھ حدود مقرر کی ہیں' ان سے تجاوز نہ کرد اور کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے' ان میں ملوث نہ ہو اور کچھ اشیاء ہے

سکوت فرایا ان می تمهارے لیے رخصت ہے اللہ انہیں بھولانہیں ہے اتم ان سے بحث نہ کرد-(سنن کېري کليمتي 'ج٠١٠ص ١٢ 'المستد رک 'ج٢٠ص ١٣٢)

حعرت سعد بن و قاص جویٹن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہی تیر نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے ممی ایسی چیز کے متعلق سوال کیاجو مسلمانوں پر حرام نہیں تھی اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ ان پر حرام کردی گئی۔ (صحح البخاري'ج٨٬ رقم الحديث:٧٢٨٩ مصحح مسلم 'فضائل '١٣٦١ (٢٣٥٨) ١٠٠١ منن ابو دا وُد 'ج٣٠ رقم الحديث: ٣٦١٥)

حضرت ابو ہریرہ رواشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ چھیں نے فرمایا میں نے تم کو جن چیزوں سے منع کیا ہے' ان سے اجتناب کرواور جن کا تھم دیا ہے'ان کو بحالاؤ جتنی تمہاری استطاعت ہے 'کیونکہ تم سے پہلے لوگ محض زیادہ سوالات کرنے اور

اب نبوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ (صحیح مسلم ' فضائل '۱۳۳۷) ۵۹۹۸ (۱۳۳۷) آپ سے سوال کرنے کی ممانعت اور اجازت کے محامل

اگريد اعتراض كيا جائے كه زير تفير آيت اور احاديث فدكورة العدر ميں سوالات كرنے سے منع فرمايا ب والا نكه قرآن مجيد كى أيك اور آيت اور ايك حديث ميسوال كرنے كا تكم فرمايا ب الله تعالى كارشاد ب:

فَسْعَلُواْ آهُلَ اللهِ كُولِانُ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ-اگرتم نہیں جانتے توعلم والوں سے سوال کرو۔ (الانسياء: 2)

الم ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفى ٢٥٥ه روايت كرتے من

حفرت جابر جائین بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر ہیں گئے 'ہم میں ہے ایک شخص کو بھرنگ گیا'جس ہے اس کا سر بھب **کیا' پھراس کو احتلام ہوگیا' اس نے اپنے امحاب ہے یو چھا کیا میرے لیے جمم کرنے کی رخصت ہے؟انہوں نے کما' نہیں' تم** پانی کے استعمال پر قادر ہو' تمہارے لیے تیم کی رخصت نہیں۔ سواس نے عشل کیاادر وہ فوت ہو گیا' جب ہم نبی کریم پڑھیا کے پاس پنچ تو ہم نے آپ کو اس واقعہ کی خردی "آپ نے فرمایا انہوں نے اس کو مار ڈالا اللہ ان کو ہلاک کردے 'جب ان کو

متله کاعلم نہیں تھاتو انہوں نے سوال کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ جمالت کی شفاسوال کرناہے' اس کے لیے تیم کرنا کانی تھا' یا وہ اپنے زخم پرٹی بائدھ کراس پر مسح کر آاور باقی جسم پر پانی بھا آ۔

(سنن ابوداؤ د 'ج ۱'رقم الحديث:۳۳۷ 'سنن ابن ماجه 'ج ۱'رقم الحديث:۵۷۲ 'سند احمه 'ج ۱'ص ۵۰ " طبع قديم )

طبيان القر أن

اس کا جواب سے ہے کہ بی مرتبی کا سخان کینے کے لیے یا آپ ہے استراء کے طور پر سوال کرنے ہے ان کو منع کیا گیا تا ہ جس عبادت کے کرنے کا اللہ تعالی نے سلمانوں کو تھم نہیں دیا تھا 'نہ اس کا پٹی کتاب میں ذکر کیا تھا' اس کے متعلق سوال کرنے سے سلمانوں کو منع فرمایا تھا' یا جس چڑے کی کی بردہ در می ہوتی ہواس کے متعلق سوال کرنے سے منع فرمایا تھا' کین جس چڑکا

الله تعالی نے تھم دیا ہو اور اس کا دجوب ثابت ہو چکا ہو' اس کی وضاحت کے متعلق سوال کرنا جائز ہے' جیسا کہ اس آیت کے آخری حصہ میں فرمایا اور اگر تم ایسے وقت سوال کو گے جب قرآن نازل کیاجار پاہو گاتو وہ تم پر ظاہر کردی جائے گی۔(المائرہ:۱۰۱)

ا ثناء وی میں جو تھم مجمل ہو اس کی وضاحت کے لیے سوال کرنا جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کو پوچھنا ہمی پیش آمدہ عاجت کے متعلق سوال کرنا ہید تمام سوالات جائز ہیں اور قر آن مجید اور اعادیث میں ان کی بہت نظار ہیں۔

ماہت کے مصل موال کرنا کہ مام موالات جانز ہیں اور فر ان جید اور اعلامیت میں ان کی ہمت لظار ہیں۔ آپ سے کیے ہوئے سوالات کے متعلق قر آن مجید کی آیات

ن الله تعالی نے مطلقہ کی عدت بیان فرمائی اور جس کا خادند فوت ہو کیا ہو اس کی عدت بیان فرمائی اور صالمہ کی عدت بیان فرمائی اور اس عورت کی عدت بیان نمیں فرمائی جس کو حیض آتا ہو' نہ حمل ٹھسرتا ہو ایسی بورست بو ڈھی ہو' تو محابہ نے اس کے متعلق سوال کیا' تب یہ آیت نازل ہوئی:

وَالْحَيْثَ يَعِسُنَ مِنَ الْمَسْجِيْضِ مِنْ يِّسَاَيْكُمُ رادِادُتَبُتُمْ مَعِدَّ تُهُنَّنَ ثَلْقَةً أَمْثُهُ إِدَالطلاق.٣)

رَ تَبُومِ مُ مَعِدَّ تُهُمَّنَ نَلْثُهُمُ أَشْهِرِ (الطلاق: ۴) مهمین (ان کی عدت کے متعلق) شبہ ہو تو ان کی عدت تمن ماه --

ای طرح حسب ذیل آیات میں محابہ کرام کے ان سوالات کا ذکر فرایا ہے جو وہ کمی شرعی محم پر عمل کرنے کی وضاحت کے سلسلہ میں کرتے تیے:

> بَسْعَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلُ مَا آنْفَقُدُمُ شِنْ حَبْرِ فَلِلُوَالِدَيْنِ وَالْآثِرَيْنَ وَالْبَشْلَى وَ

مِن حَمِرٌ فَيَنْ وَلِينَا مِنْ وَادْ فَرَبِينَ وَادْ فَرَبِينَ وَ الْمَنْسَمَى وَ الْمَشْرِكُبُّنِ وَابْنِ الشَّرِيمُ لِ(البقره:٢١٥) يَشْنَالُونَكُ عَنِ الشَّيْمُ الْكَرَامِ فِتَالِ فِيهُ

مُلُ فِنَالُ فِيْهِ كَيَبَيُّوُ وَصَلَّاعَنْ سَيْشِلُ الْلُهُوَ كُفُرُّنِهِ وَالْمَسْجِدِ الْمَرَاعُ وَلِثْرَاعُ آغَلِهِ مِنْهُ آكْبَرُعِنُدُ اللَّهِ وَالْفِشْنَةُ ٱكْبَرُعِنَ الْفَتْلُ-

(البقرة: ۲۱۷)

يُسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِنْهِ مَا لَنْمُ كَيْسِرُ وَمَنَافِعُ لِلنَاسِ وَإِنْمُهُمَّ كَنْبُرُونَ تَفْعِهِ مَا (البقره: ١٩٩)

يَسْنَكُونَكَ عَنِ الْيَنْمُى قُلُ إِصْلَاحٌ لِّهُمُّ حَيُّرُ البقره: (۲۲) طبيان القرآن

کاذکر فرایا ہے جو وہ کمی شرقی تھم پر عمل کرنے کی وضاحت وہ آپ سے توج کے متعلق سوال کرتے ہیں' آپ کھئے کہ تم جو (ہال) ہجی توج کر وقودہ ال باپ' قرجی رشتہ داروں' چیموں' سکیفوں اور مسافروں کے لیے ترج کرو۔ وہ آپ سے اہ حرام میں قال کے متعلق پوچستے ہیں' آپ کئے اس میں تمل کرنا بڑا گاہ ہے' اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مجید حرام جائے سے روکنا اور اس کے

اور تمهاری عورتوں میں سے جو مایوس ہو چکی ہوں اور

اللہ سے کفر کرنا اور میحد حرام جانے سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکانا 'اللہ کے زویک بہت برا گناہ ہے اور فساد کرنا قتل سے زیاوہ مخت ہے۔ وہ آپ سے شراب اور جو سے متعلق سوال کرتے ہیں '

آپ کئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے (مجمی) میں 'اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔

۔ وہ آپ سے بتیموں کے متعلق موال کرتے ہیں' آپ کئے کہ ان کی املاح زیادہ بهتر ہے۔

جلدسوم أ

Marfat.com

وہ آپ سے حیض کے حکم کاموال کرتے ہیں' آپ کئے کہ وہ گندگی ہے' پس عور توں سے حالت حیض میں الگ رہو۔

فَاعُكِزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيثِضِ..... (البقره: ٢٢)

قرآن مجید میں اس طرح کے سوالات کی پندرہ آئیس ہیں 'جن میں سے بارہ آنیوں میں صحابہ کرام کے سوالات ہیں' ان آیات سے معلوم ہواکہ کمی بیش آمدہ سنلد میں 'کمی پیز کا حکم معلوم کرنے کے لیے 'کمی شرق حکم کی وضاحت کے لیے 'اور ک

ایات سے مطوم ہوانہ کا ہوائی ایدہ سندس کا بدر استانہ ہیں۔ اشباہ کو دور کرنے کے لیے موال جائزے 'احادیث میں بھی اس کی بمت نظائر ہیں۔ آپ سے کیے ہوئے سوالات کے متعلق احادیث

يَسْنَلُونَكَ عَنِ الْمَحِينِ ثُلُ هُوَاذًى

پ سے بیے ہوئے کو ان سے اس مار کرام امور مستقبلد کے متعلق بھی سوال کرتے تھے۔

الم محمین اسلیل بخاری متوفی ۲۵۱ھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ برباشی بیان کرتے ہیں کہ ایک ون ایک مجلس میں نبی بیٹی محابہ کرام سے گفتگو فرما رہے تھے گر ایک اعرابی نے آپ کی حدیث کے دوران سوال کیا: قیامت کب ہوگی؟ آپ نے اپنی حدیث جاری رکھی' بھر سائل کو متوجہ کرکے فرایا جب امات ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا اس نے پوچھا امات کیے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرایا جب کوئی منصب

مروی بعب مع مصن در را بعد را بعد را استخاب المعلم المعلم

علیہ روم می بین الله مسد دو وارید ہیں میں البیان کرتے ہیں کہ جمتہ الوداع میں رسول اللہ میں ہیں وگوں کے لیے نصر گئے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بر ہور نئے، بیان کرتے ہیں کہ جمتہ الوداع میں رسول اللہ میں ہیں ہوگوں کے لیے نصر گئے، لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے ایک مختص نے کما کہ جمعے پانہیں چلا اور میں نے ذریح سے پہلے خرکر لیا۔ آپ نے فرمایا اب ری کر لو، حرج نہیں (اب) ذریح کر لوا لیک اور مختص نے کما کہ جمعے پانہیں چلا میں نے ری سے پہلے خرکر لیا۔ آپ نے فرمایا اب ری کر لو،

کوئی حرج نمیں ہے۔ نبی میں ہیں سے جس چیز کے متعلق نبھی سوال کیا گیا جس کو مقدم یا مو خرکیا گیا ہو۔ آپ نے فرایا کر لوکوئی حرج نمیں ہے۔( میچ بخاری 'ج)' رقم الدیث '۸۳ مطبوعہ دار الکتب العلیہ 'بیروت' ۱۳۴۲ھ) امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک تقدیم باخیر میں کوئی حرج نمیں ہے اور امام الک اور امام ابو صنیف کے نزدیک اس سے دم

انام احمد اور امام مل می سے مزد میں مقدم ما بیر ان کون من کیاں جو رہ ما مان اور امام موسید سے روید میں حسور ہا لازم آ تا ہے۔ حضرت ابن عباس سے اس طرح مردی ہے 'اور اس حدیث سے مرادیہ ہے کہ اس سے آخرت میں حرج یعنی گناہ مہیں ہوگا۔

حضرت مقبہ بن عامر جہائیں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو اهاب کی بیٹی سے شادی کی 'ایک عورت نے ان سے کہا: میں نے عقب اور اس کی بیوی کو دورہ پلایا ہے ' حضرت عقبہ نے کہا بجھے نہیں معلوم کہ تم نے بجھے دورہ پلایا ہے ' دورہ تر بیا ہے جو کہ اور آپ سے اس کے متعلق سوال کیا' تو رسول اللہ می بین ہے فریا: تم اس سے بتایا تھا' مجروہ رسول اللہ می بین ہوتے ؟ جبکہ یہ کہا گیا ہے ' تو عقبہ اس عورت سے الگ ہو گئے۔ (میچ البحاری 'ج ا' رقم الحدیث: ۸۸ بیروت) الگ کیول نہیں ہوتے ؟ جبکہ یہ کہا گیا ہے ' تو مقبہ اس عورت سے الگ ہو گئے۔ (میچ البحاری 'ج ا' رقم الحدیث: ۸۸ بیروت) آپ کا بیا اور از اور اللہ کی بیروت کے لیے دو

مردوں کی گوائی یا ایک مرد اور دو عور توں کی گوائی ضروری ہے۔ حضرت علی ج<sub>رائیز</sub>، بیان کرتے ہیں کہ ج<u>ھے ن</u>ری بہت آتی تھی' میں نے حضرت مقداد ہے کہا: کہ وہ اس کے متعلق سوال کریں' انسوں نے آپ سے سوال کیاتو آپ نے فرمایا اس میں وضو ہے۔ (صحح البحاری'ج' ا<sup>ر</sup> قم الحدیث: ۱۳۳ میروت)

طِيان القر أن

خواتین آپ سے عورتوں کے خصوصی مسائل دریافت کرتی تھیں:

حضرت ام سلمہ النفوعین بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام سلیم النفوعین رسول اللہ میں کی خدمت میں حاضرہ و کیں اور عرض کیا کہ اللہ تعلق کرتے ہیں اور عرض کیا کہ اللہ تعلق کرتے ہیں ہوئی ہیں۔ خوایا ہال اجب وہ پانی درجے مسل فرض ہے؟ نبی بیٹیں نے فرمایا ہال اجب وہ پانی درکھ کے 'حضرت ام سلمہ النفوعین نے کپڑے میں اپنے منہ کو چھپا کر کھا؛ یا رسول اللہ اعورت کو بھی احسّام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اتسارے باتھ خاک آلودہ ہول اللہ کا رکھ کے درجے اس کے مشاہر ہوتا ہے۔

( صحح البخاري عن الرقم الحديث: ١٣٠ بيروت)

قرآن جید کی کی اصطلاح کے متعلق بھی صحابہ آپ سے سوال کرتے تھے:

حضرت ابد موی براتیر بیان کرتے ہیں کہ نی شہیر کے پاس ایک محض آیا اور اس نے عرض کیایار سول اللہ اللہ کی راہ میں قال کرنے کی کیا تعریف ہے؟ ہم میں سے کوئی محض غضب کی وجہ سے قال کر آئے 'کوئی گروی تعصب کی وجہ سے قال کر آئے' آپ تربیر نے اس کی طرف سراٹھایا' اس وقت وہ محض کھڑا ہوا تھا' آپ نے فرایا جس محض نے اللہ کے دین کی

سر لمندی کے لیے قبال کیا' وہی اللہ عزوجل کی راہ میں قبال کر آہے۔(صحح اَلبواری' جا' رقم الدیث ۱۳۳' مطبوعہ ہیروت) بعض او قات صحابہ آپ کی حدیث کے معارضہ میں قرآن مجید کی آیت چثی کرتے' پھر آپ اس کا ہواب دیتے تھے:

ں رہا ہے تاہد پ کی مدید ہے کہ دوجہ حضرت عائشہ النہ جب ہی ترب ہی تاہد ہے ہی ارب ان اور اب دیے ہے: ابن الی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ نبی بھی ہی اور نبی جی اس نے فرایا جس محض سے صلب لیا گیا اس کو عذاب دیا اس کے مطلب کو نہ پہنچیں تو آپ سے رجوع کرتی تھیں اور نبی جی نے فرایا جس محض سے صلب لیا گیا اس کو عذاب دیا گیا حضرت عائش بڑا ٹیز نے کما کیا اللہ یہ نہیں فرما قاماس سے تختریب بہت آسان حماب لیا جائے گا۔ (الا شقاق ۸) آپ نے فرمایا اس آیت میں حماب کا چیش کرنا مراد ہے ، کیکن جس سے حماب میں مناقشہ کیا جائے گا' وہ ہلاک ہو جائے گا۔

ں کرنا مراد ہے مین میں سے حساب میں مناقشہ کیا جائے گا'دہ ہلاک ہوجائے گا۔ (صحیح البخاری 'ج ا'رقم الحدیث: ۱۰۵ مطبوعہ ہیروت)

مشکل سوالات او ربجمارت ڈالنے کی ممانعت حانظ ابو عمریوسف بن عبدالبرالقرطبی المتونی ۳۶۳ هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حفرت معادید بریایت این کرتے میں کہ نی بی پہلوں اور بھاروں کے دالے سے مع فرمایا می کو ساکت اور

عاجز کرنے کے قصد سے اس پر بجعارت ڈالنامنع ہے اور شاگر دوں کا امتحان لینے کے لیے بجعارت ڈالنا جائز ہے ، خود نبی میں ہوں۔ نے محابہ سے پوچھا در ختوں میں سے ایک ایسا در خت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی مثل ہے ، تناؤ وہ کون سا در خت ہے۔ اسمج البحاری 'جا 'رقم الحدیث: ۱۲)

حضرت معادیہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنما کے سامنے لوگوں نے سوالات کیے تو انہوں نے کماکیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ ﷺ نے مشکل سوال کرنے سے منع فرایا ہے۔

حفرت ابن عباس رمنی اللہ عنمانے فرمایا میں نے سیدنا مجھ رہتھیں کے اسحاب سے افضل کوئی قوم نہیں دیکھی اور انہوں نے رسول اللہ رہتھیں سے صرف تیرہ سوالات کیے جن کا قرآن مجیدیش ذکرہے۔وہ تیرہ سوالات بیہ میں:

(۱) وادا سالک عبادی عنی- (۲) یسئلونک عن الاهلة (۳) یسئلونک ماذا ینفقون (۳) یسئلونک عن الشهر الحرام (۵) یسئلونک عن الخمر و المیسر (۱) ویسئلونک عن الیتامی (۵) ویسئلونک ماذا ینفقون (۸) ویسئلونک عن

بيان القر أن

جلدسوم

٤٣٢

يحسن - به آثم سوالات سورة القرة من ين- (٩) يسئلونك ماذا احل لهم- (المائده) (٠) يسئلونك عن الساعة (الاعراف) (۱۱) يسئلونك عن الانفال (الانفال)

(۱۲) يسئلونكءنالجبال-

تحقیق یہ ہے کہ صرف بارہ سوالات محابہ نے کیے تھے ، قرآن مجید میں یسٹلونک کے صیفہ سے باتی جو سوال میں ، وہ بمود اور مشرکین کے ہیں۔ طاؤس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرنے فرمایا تھی مختص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس چیزے متعلق

سوال کرے جو نمیں ہے " کیونکہ جو چیز بھی ہونے والی ہے اللہ تعالی فے اس کافیصلہ کردیا۔ (جامع بيان العلم ونضله 'ج ۴ 'ص ۴ ٪ ا' سلعنصا 'مطبوعه دار الكتب العلميه 'بيردت )

ا سوالات کرنے کے جائز اور ناجائز مواقع بسرهال! اب حصول علم کے لیے شرعی سوالات کا کرنا جائز ہے 'کیونکد اب بیہ خوف نہیں کہ کسی کے سوال کرنے کی وجہ ے کمی فٹے کی حرمت نازل ہو جائے گی طال و حرام احکام نازل ہونے کا معالمہ وحی پر موتوف ہے اور نبی کریم بہتیر کے وصل کے بعد سلسلہ وی ختم ہو چکا ہے۔ پس اگر کوئی شخص پیش آمدہ مسئلہ میں یا کسی سنے عاد شمیں یا کسی غیر منصوص صورت **نازلہ میں نمی مسئلہ کاحل دریافت کرنے کے لیے علماء ہے سوال کر تا ہے تو اس کا یہ سوال کرنا جائز ہے۔ قر آن مجید میں ہے 'اگر** تم کو علم منیں ہے تو علم والوں ہے سوال کرو۔ (الانبیاء: ۱۵) اور نبی ﷺ نے فرمایا جمالت کی شفا سوال کرنا ہے۔ (سنن ابوداؤو:

٣٣٧) اور جو مخض کمي پر اپناعلمي تفوق طاہر کرنے کے لیے سوال کرے' آ کہ اس کو جواب نہ آئے اور وہ عاجز ہو جائے یا جو فخص محص ضد اور ہث دھرمی کے لیے سوال کرے یا جو شخص عناد اسوال کرے ' سوایسے سوال ناجائز ہیں' خواہ کم ہوں یا زیادہ' البیته اعلاء تھی متلہ میں ایک دو مرے کی رائے معلوم کرنے کے لیے جو سوال کرتے ہیں اور غدائرہ اور مباحثہ کرتے ہیں' وہ جائز ہے۔ ای طرح نمی کی دلیل پر نقض وارد کرنا اور مسلّمات بین الفریقین سے معارضہ کرنا بھی جائز ہے اور احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے مناظرہ کرنا بھی جائز ہے' آہم مناظرہ میں فریق کالف کو حکمت کے ساتھ کسی کفریہ کلمہ سے بچانا چاہیے'اور اگریہ

جاہے کہ وہ کوئی تفریہ کلمہ کے اور میں اس کی تنفیر کروں تو یہ خود تفریہ اور اگریہ جاہے کہ وہ دین میں کوئی ناروا بات سے اور **یں اس کی خدمت کروں تو یہ حرام ہے ' بلکہ یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں دلائل پیش کرکے حکمت کے ساتھ فریق مخالف کو حق کا** قائل کرلوں' نہ ہیہ کہ اس کو مناظرہ میں شکست دوں۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: تم سے پہلے ایک قوم نے اس قتم کے سوالات کیے تھے 'مچروہ لوگ ائنی سوالات کی وجہ سے

كفريس مبتلا مو كئه- (الما كده: ١٠٢) کثرت سوالات اور مطالبات کی دجہ سے بچپلی امتوں کا ہلاک ہونا

الله تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ تم ہے پہلی قوموں نے اپنے نمیوں سے چند فرمائشی معجزات کا سوال کیاتھا' جب الله تعالی نے ان کے سوالات کو پورا کر دیا اور ان جمیوں کو وہ میخزات عطا فرمادیئے تو وہ ان نبیوں پر ایمان لانے کی بجائے اپنے انکار اور کفر میں پختہ ہوگئے 'جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے او نثنی کاسوال کیا تھا' اور جب وہ او نثنی آگئ تو انسوں نے اس کی کو نجیس كك ديس اور حضرت عيلي عليه السلام كي قوم في يه سوال كيا تعاكد ان ير آسان سے دسترخوان نازل كيا جائ اور جب ان ير دسترخوان نازل کر دیا گیاتو وہ کفر میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے نبی میرتیبر کی وساطت ہے اور ان کی زبان ہے تنبیہہ کی ہے کہ وہ سوالات کرنے کے معاملہ ہیں اپنے ہے کہلی امتوں کے راستہ پر نہ چل بزیں' اس لیے فرمایا کہ تم فرمائثی

ثبيان القر أن

الم مسلم بن تجاج قشهدي متوفي ١٩٦١ه روايت كرتي بين:

حفزت ابو ہریرہ جہائیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ جہائیں نے فرایا میں نے تم کو جن چیزوں سے منع کیا ہے' ان سے اجتناب کو' اور جن چیزوں کا تھم دیا ہے' ان کو بجالاؤ ' جننی تمہاری استطاعت ہے' کیو نکہ تم سے پہلے لوگ محض زیادہ سوالات

بھاب کو 'ورم'ن چیرون'' اروج' من وجو ملاو '' من منادی مشکلات ہے جو مدم سے بیے تو ک کرنے اور اینے نمیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ ہے ہلاک ہوگئے۔ ( میچمسلم 'فضا کل' ۱۳۰ ما''(۵۹۸ (۱۳۳۷) ۵۹۸)

رے در چ بین اسامیل بخاری متوفی ۴۵۷ھ روایت کرتے ہیں: امام محمد بن اسامیل بخاری متوفی ۴۵۷ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت الوجريره بينيز بيان كرتے بين كه ني تي يات فرايا من في تمهارے ليے جو چزين چمو دي بين تم جي ان كو

چو ز دو' تم سے پہلے لوگ اپنے سوالوں کی وجہ سے اور اُپنے نبوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے آپس جب میں تم کو کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے اجتناب کو ' اور جب میں تم کو کسی چیز کا تھم دوں تو اس کو بجالاؤ' اپنی استطاعت کے مطابق۔

( صحیح بخاری 'ج ۸ 'رقم الدیث: ۲۸۸۸ ، صحیح مسلم 'الحج '۴۱۲' (۱۳۳۷ ) ۱۹۹۹ سنن ترندی 'ج ۴ ، رقم الدیث: ۳۱۸۸ سنن نسائی ' ج۵ 'رقم الحدیث: ۲۱۱۹ 'صحیح ابن حبان جها 'رقم الحدیث: ۲۱-۱۰-۱۸-۱۸ میند احمد 'ج ۳ ، وقم الحدیث: ۷۳۱۸)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ نے (جانوروں میں) کوئی بحیرہ نمیں بنایا اور نہ سائیہ اور نہ ومیلہ اور نہ حامی محریہ کافر مرمد اس کی نئر سرور تاثیر میں اس میں کاشا کی عقب سرور نہیں المتعلق میں میں استعمال کی استعمال کی استعمال کی اس

جھوٹ بول کرانڈ پر بہتان تراثتے ہیں اور ان میں اکثرلوگ عقل ہے کام نمیں لیتے۔(المائدہ: ۱۰۳) اس ہے پہلی آبتوں میں کثرت سوال ہے منع فرمایا تھا مبادا کوئی چیز حرام نہ ہو اور تمہارے سوال کی وجہ ہے حرام کردی

م سن سے پی 'بیوں کی سرے موان سے سے حرام مربوہ کون پیر مرام نہ ہو اور ممارے موان فی وجہ سے حرام مربوی جائے' اور اس آیت میں فرمایا ہے کہ مشرکوں نے از خود بعض جانوروں کو حرام کر لیا تھا' اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا' وہ بہ ستور علل میں' سوجس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام نہ کیاہو' اس کو حرام قرار دے کر شریعت سازی نہ کرو۔

البحيه ه كامعني

بحرے منی وسعت ہے' جب سمی او ننی کے کان کو بہت اسباچ رویا جائے تو اسے بحرہ کہتے ہیں' جب کوئی او ننی دس بچے

جنتی تو وہ اس کے کان چیر کر اس کو آزاد چھو ژویتے 'اس پر سواری کی جاتی نہ اس پر سامان لادا جا آ۔

(المغردات من ٣٤ مطبوعه امران ٣٦٢ اه)

مسروق نے بیان کیا کہ جب او نٹنی کے پانچ یا سات بچے ہو جاتے تو وہ اس کا کان چر دیتے اور کتے یہ بحیرہ ہے۔ قادہ نے بیان کیا کہ جب کسی او نٹنی کے پانچ بیج ہو جاتے تو وہ پانچ میں بچے کو دیکھتے اگر وہ نرہو تا تو اس او نٹنی کو ذریح کر دیتے اور اس کو صرف مرد کھاتے 'اور اگر وہ بچہ مردہ ہو تا تو اس او نٹنی میں مرداور عورت دونوں شریک ہوتے اور اگر پانچ میں بار او نٹنی مونٹ کو جنم دیتی تو اس کو آزاد چھو ڈرویا جاتا' اس کا دورہ دو جاجا تانہ اس پر سواری کی جاتی 'نہ اس کے بالوں کو حاصل کیا جاتا اور نہ

اس کو ذرخ کیاجا آ۔(جامع البیان ۱۲ ک'م ۱۳۴° ۱۳۰° مطبوعہ داوالفکمو 'میروت' ۱۳۱۵ھ) السائیہ کا معنی جب کوئی او نٹنی پانچ نیچ جن لے تو اس کو چراگاہ میں چھو ژ دیا جا تا تھا'اور اس کو پانی اور چارے ہے منع نمیں کیاجا ناتھا'

بب وی در کا بور چارے ہے ۔ن سے مو اس وی وی دہ ہی چھور دیا جا ما ہا اور اس توپان اور چارے سے سے میں میا اس کو سائبہ کتے تھے۔ (المفردات مص ۲۳۲ مطبوعہ ایران ۲۳۳ھ)

بيان القر أن

المائده ٥:١٠٠١

شعبی نے بیان کیا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی او نشیوں اور جمریوں کو اپنے بتوں کے پاس ذریج کے لیے چھوڑ دیتے تھے' وہ و کوں کی بحریوں کے ساتھ خلط ملط ہو جاتیں' ان کا دودھ صرف مرد دوہتے تھے' اور جب ان میں سے کوئی مرجاتی تو مرد اور

عورت دونوں اس کا گوشت کھاتے تھے۔ یہ سائبہ کی تفییرہے۔ سدی نے سائبہ کی تفییر میں بیان کیا کہ زمانہ جالمیت میں جب سمی مخص کا مال بہت زیادہ ہو جانا ' یا وہ سمی بیاری ہے

**شغلاب ہو جا آیا کسی سفرسے کامیاب لونیا تو وہ اپنی کسی او ننٹی کو آزاد چھو ژ دیتا بھو کی شخص اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتا تھا۔** 

ابن المسيب نے کماجس او نغی کو وہ بنوں کے لیے چھو ڑ دیتے وہ سائبہ کملاتی۔

(جامع البيان ٢٠ ٤ م ١٣١- ٢١) مطبوعه داد الفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

سائبہ وہ او ننی ہے جس کی بتوں کے لیے نذر مانی جاتی اور اس کو بتوں کے خدام اور محافظوں کے سپرد کر دیا جا آ۔ وہ جہاں

**چاہتی 'چرتی اس پر سامان** لادا جا تانہ اس کا اون کا ٹا جا تا' اور نہ اس کا دودھ دو ہا جا تا' البتہ مهمان مشتثیٰ تھا۔ (التغبير المنير 'جزے'ص ۸۵'مطبوعه **دار ا**لف**کر '**بيروت)

جب سمی مخص کی بھری نر اور مادہ دو بچے جنتی' تو کتے کہ یہ بھری اپنے بھائی ہے دامسل ہو گئی ہے' پھراس مادہ بچے کی وجہ

ے نریجے کو بھی ذی نہیں کرتے تھے 'اس بحری کو مشرکین زمانہ جالمیت میں "الومیلہ" کتے تھے۔

(المغروات 'ص ۵۵ 'مطبوعه ایران ۲۲۴ ۱۱ه) ملتمہ نے الومیلہ کی تعریف میں کہا: جب او نننی صرف نر بچے کو جنم دیتی تو اس او نننی کو مرد کھاتے تھے 'اور جب ایک ساتھ

نراور مادہ کو جنتی تو کہتے ہید او نمنی اپنے بھائی کے ساتھ واصل ہو گئ ہے ' پھران دونوں کو نہیں کھاتے تھے 'اور جب نر مرجا آباتواس کو صرف مرد کھاتے تھے جمویا نر کے ساتھ بیدا ہونے وال او نمنی ومیلہ تھی۔

ابن المسيب نے بيان كياكه وميله وہ او نمنی تھى جو بہلى بار مادہ كو جنم دے و رسرى بار پھرمادہ كو جنم دے وہ كہتے تھے كه بيد ومیلہ ہے ' دو مادہ او نشیوں کے درمیان نرنمیں ہے ' اس او نٹنی کو وہ بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔

(جامع البيان 'جزيم ' ١٢٠- ١٢٠ مطبوعه داد الفكو ' بيروت '١٥٥٥ه ) الحامي كامعني

وہ نرجو دس مرتبہ مادہ کو گیابھن کر دے'اس کو حامی کہتے تھے'اس پر سامان لادا جا تاتھا' نہ اس پر سوار ی کی جاتی تھی۔ (المغر دات م ۱۳۳۰- ۱۳۳ مطبوعه ایران ۱۳۲۴ اه)

قادونے کماجواد نث اور اس کا بیٹادس مرتبہ گیابھن کردے 'وہ صای ہے۔

الم ابن جرمر نے کماکہ جس اونٹ کی ضرب ہے مسلسل وس اونٹنیاں بیدا ہوں ' درمیان میں نرند ہو' اس کو حالی کہتے

تھے اس پر سواری کی جاتی 'نہ اس پر سامان لادا با آ 'نہ اس کااون کاٹاجا آ' اس کو پانی اور چرا گاہ ہے منع نہیں کیاجا آتھا۔ (جامع البيان 'جز٤ 'ص ٢٦٠ '٢٠ مطبوعه داد الفكو ' بيروت ١٣١٥)

بحيرہ اور سائبہ وغیرھاکے متعلق احادیث

امام محمر بن استعمل بخاري متوفي ۲۵۱ه روايت كرتے بن:

سعید بن المسیب نے بیان کیا کہ بحیرہ وہ او بٹنی ہے جس کا دودھ دوہنا بنوں کی وجہ ہے منع کر دیا جا یا تھا' اور کوئی شخص اس کا

دورھ نہیں دوہتا تھا' اور سائبہ وہ او نٹنی ہے جس کو دہ اینے بتوں کے لیے چھو ڈ دیتے تھے' اور اس پر کسی چیز کولادا نہیں جایا تھا اور حضرت ابو بربره نے کما که رسول الله من الله علی ایک میں نے عمروین عامر خزاعی کو دیکھا، وہ دوزخ میں ابنی آنوں کو همیت رباقعه اور یمی وه شخص ہے جس نے سب سے پہلے سائبہ او نشیوں کو چھو ڈا تھا اور ومیلہ وہ او منتی ہے جو پہلی بار اونٹ جنت ے اور دو سری بار او نٹنی جنتی ہے' وہ اس کو اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے' بشر طیکہ وہ کیے بعد دیگرے مادہ کو جنم دے اور ان کے درمیان نر نہ ہو' اور حامی نر اونٹ ہے' جو چند معین مرتبہ گیا بھن کرے' جب وہ اپناعد دیورا کرے تو وہ اس اونٹ کو بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے 'اور اس پر سلمان نہیں لادتے تھے 'اور اس کو الحامی کہتے تھے۔

حضرت عائشہ الفیجین بیان کرتی میں کہ رسول اللہ من کیٹی نے فرمایا میں نے دیکھاکہ دو زخ کی بعض آگ بعض کو کھاری تھی' اور میں نے دیکھا کہ عمروانی آنتوں کو تھسیٹ رہا تھااور یہ پہلا شخص تھاجس نے سائبہ او ننٹیوں کو چھوڑا۔

( صحح البخاري٬ ج۵٬ رقم الحديث: ۳۶۲۳ ۴۰۰ سطوعه دار الكتب العلمه٬ بيروت)

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۴ه روایت کرتے ہیں: حصرت ابوالاحوص رخیاتیند، بیان کرتے ہیں کہ میں ہی مٹیتید کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی مڈیتید نے فرمایا جب تمهاری ا دنٹیاں پیدا ہوتی بیں تو ان کے کان سالم ہوتے ہیں ، گِرتم استرا کے کران کے کان کاٹ ڈالتے ہو، اور کتے ہو کہ یہ جیرہ ہے، اور ان کے کان چیرد ہے ہو' اور کتے ہو کہ یہ حرام ہیں؟انہوں نے کہاہاں! آپ نے فرمایا اللہ کی کلائی بہت مخت ہے اور اس کا

استرابت تیزے اور تمهارا ہرمال جو تمهارے لیے حلال ہے، اس میں سے کوئی چیز حرام نہیں کی گئی۔

(مند احمد ' ج٥ ' رقم الحديث: ١٥٨٨٨؛ سنن كبري لليعتق ؛ جوا ؛ ص ١٥٠ جامع البيان ٬ ٣ ٤ ، ص ١١٩ ـ ١١٨)

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اله ه لكهية من:

امام عبد الرزاق امام ابن ابی شیبه او رامام این جریرنے زیدین اسلم سے روایت کیلے رسول انٹریٹر بیسے فرمایا کہ میں اس محض کو ضرور پیچ نتا ہوں جس نے سے بہلے سائبہ او نشیوں کوچھو ڑااور بتوں کے سامنے ذریح کرنے کے پھر نصب کیے اور جس شخص نے سب ہے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوة والسلام کے دین کو تبدیل کیا-صحابہ نے یو چھایار سول اللہ ؟ الشَّاتِيْجَاد و مختص کون ہے ؟ رسول اللہ ن تربیانے فرمایا وہ شخص بنو کعب کاجھائی عمروین کی ہے۔ میں نے اس کودیکھا مودو زخ میں اپنی آنتیں تھیدٹ رہاتھا اور اس کی آئتوں کی بد بوے دو زخیوں کو اذیت پینچ رہی تھی اور میں اس شخص کو پیچانتا ہوں جس نے سب نے پہلے بیرہ کے کان چیرے۔ محاب نے پوچھا یار سول امتد! مترتبیزاده کون ہے؟ آپ نے فرمایاوہ بنوید لج کاایک شخص ہے جس کی دواد نشیاں تھیں 'اس نے ان کے کان چیرےاوران کا

وو؛ هدو بهنا و ران پر سامان لاد ناحرام کُردیا ، پھراس کو ضرو رت ، پوئی قواس نے ان کارود در پیااو ران کی پشت پر سوار بہوا ہیں نے اس کودو زخ میں دیکھا وہ و ننتیاں اس کوایت مونہوں ہے مسبھو ژد ہی تھیں او رائے کھروں سے روندر ہی تھیں -ابیر حدیث مرسل ہے ) (ورمشور٬ ۴۰ م ۳۳۸ ؛ جامع البیان جز۷٬ ص ۱۱۸ روح المعانی، جز۷٬ مس ۴۳)

ایصال تواب کے لیے نامزد جانوروں کاحلال اور طبیب ہونا

الله تعالیٰ نے ان جار بانو روں کو حرام نسیں کیا لیکن زمانہ جالمیت میں مشرکوں نے بحیرہ 'سائیہ وصیلہ اور حامی محمرائے 'ان کو ا پنے بنوں کے لیے نامزد کیا اور ان سے نفع حاصل کرنے کو حرام قرار دیا اور بیہ محض اللہ پر افتراء ہے ، موان جانوروں کو جب مسلمان اللہ کے نام پر ذرج کرے گاتوان کا کھانا حلال اور طب ہو گاای طرح قربانی کے لیے جو جانور لوگوں کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں ' یہ عبداللہ کی گائے ہے ' یہ عبدالرحمٰن کا بکراہے ' اور اولیاء اللہ کو ایسالِ ثواب کرنے کے لیے جو جانور ان کی طرف

تسار القرآر

۔ منرب کیے جاتے ہیں 'کہ مثلاً اس بکرے کو ذیخ کرکے اس کے طعام کے صدقہ کے ثواب کو حضرت فوٹ اعظم شنخ عبدالقادر پیمانی قدس سرویا حضرت دا آبائج بخش علی ہجو بری قدس سرو کی روح کو پنچایا جائے گاور اس انتہارے کماجا آب ہے۔ یہ فوٹ پاک میں میں منز میں سیک اسٹ وجہ سے اس کہ مسل ایسان کے عامرہ نیکو کرے گاتا اس کاکوشت بھی مطال اور طب ہے۔

کابگراہ یا بید دا تاصاحب کابگراہ ، توجب اس کو مسلمان الله کے نام پر ذرج کرے گاتو اس کا کوشت بھی علال اور طیب ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جب ان سے کما جاتا ہے آؤ اس دین کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور دسول (کی شریعت) کی طرف ، تو کتے ہیں۔ ہمیں وہ طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ اور وادا کو پایا ، خواہ ان کے باپ اور وادا کسی چیز کا علم ند رکھتے ہوں ن ند ہوا ہے یافتہ ہوں۔ (المائدہ ۱۰۵)

م نه ره اون مه مون منظم منظم اونا بحيره وغيره كي تحريم كاخلاف عقل هونا

ان آبتوں میں اللہ تعالی نے زمانہ جاہلیت کے کھاری تشریع کورد کردیا ہے 'اور سے اعلان کردیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان جانوروں کو حرام میں کیا ہے 'اور نہ ہے اس کی سنت ہے اور نہ شریعت میں اس کو عبادت قرار دیا ہے 'اور اگر ہے جائل عقل ہے کام لیتے تو اول تو کفر اور شرک نہ کرتے اور ان چانوروں کو جنوں کے لیے وقف کر کے اور ان سے دوس شرک نہ کرتے اور ان جانوروں کو جنوں کے لیے وقف کر کے اور ان سے حصول نفع کو حرام کرکے مزید کمراہ نہ ہوتے' جو چتر کمی قتم کے نفع اور نقصان پر اصلا تا ور نسیں ہیں' نہ ان کی پارس سے ہیں' نہ اس کا جو ابتد کی ماصل ؟ اور ان جانوروں کو ان کی خاطر ترام کرنے سے کیا فائدہ ہے ؟ قتل پر محمود

عمل ہے گام لیتے تو بت پرسی نہ کرتے اور نہ بتوں کی خاطران جانوروں کو حرام کرتے لیکن وہ بغیر خور و فکر کے اپنی آباؤ اجداد کی اندھی تقلید میں گر فنار میں ، حالانکہ ان کے آباؤ اجداد جانل اور گراہ تھے اور جاہوں کی تقلید مضر محض ہے۔ عمل ، علم اور دین کے منافی ہے اور مصلحت کے خلاف ہے ، اس آیت میں مطلقا تقلید کی فدمت نہیں کی ، بلکہ ان لوگوں کی تقلید کی فدمت کی ہمان اور محمل کی تقلید جائز اور محملے ہے ، جو جائل اور محمل اور اس سے بیہ مقموم ، فلک ہے کہ جو لوگ عالم اور ہدایت یافتہ بوں ان کی تقلید جائز اور محملے ہے ، اس مقلد کو معلوم ہو کہ اس عالم کا قول دلیل اور جست پر بھی اور ہوت محمل ہو کہ اس عالم کا قول دلیل معلوم کرتے بیان کر سکے ، اس صورت میں سے محض اندھی تقلید نہیں ہوگ اور بھی اور بھی اور

وہ مخص دراصل ای دلیل کے مطابق عمل کر دہاہے 'اور یہ چیز عمل اور علم کے خلاف نمیں ہے۔
جردور میں ان پڑھ عوام اپنے چیش آمدہ مسائل میں علاء اور مفتیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں 'اور عالم اور مفتی اس مسئلہ
کاجو حل بیان کرتا ہے 'اس پر عمل کرتے ہیں' کیونکہ ان کوعلم ہو تا ہے کہ یہ فتوئی قرآن اور حدیث کی کی دلسل پر بٹی ہے اور
بوقت ضرورت وہ دلیل بیان بھی کردی جاتی ہے ' مو در حقیقت وہ شخص قرآن اور حدیث پر عمل کر دہاہے مقلد محض نمیں ہے '
اور ہدایت یافت عالم کامقلد ہے 'جاتی اور گراہ کامقلد نمیں ہے 'ای طرح انکہ اربعہ کے مقلدین ہیں وہ اپنے امام کے قول پر اس
لیے عمل نمیس کرتے کہ یہ ان کے امام کا قول ہے ' بلکہ اس قول پر اس لیے عمل کرتے ہیں کہ ان کا قول قرآن اور حدیث کی کئی
دلیا پر بٹی ہے قو در حقیقت وہ قول امام پر عمل نمیس کر رہا بلکہ قرآن اور حدیث پر عمل کر رہا ہے اور چو نکہ عام آدی کا علم قرآن
اور حدیث کو محیط نمیس ہے اور وہ ان ہے ممائل کے اسٹیلڈ پر قادر نمیس ہے اور قرآن وحدیث ہے حاصل شدہ اسکام کو اپنے
پیش آمدہ مسئلہ پر منطبق کرنے کی اہمیت نمیس رکھا' اس لیے اسے کمی قرآن اور حدیث کے قبر اور ماہر عالم کی طرف رجوع کی
معمودت ہوتی ہے 'اس لیے وہ کمی ہدایت یافت ہی تھی کہ تا ہے اور انکر انہ اربعہ ہدایت یافت اور قرآن و حدیث ہے اور عمل ملیم کے مطابق ہے 'اس کے اقوال قرآن و حدیث ہے مطاب قرآن و حدیث کے علام کے اور انکل جائی جائی جائی گھی کرتا ہے اور انکہ اربعہ ہدایت یافت اور قرآن و حدیث ہے علام کی طرف و مدیث ہے علوم کے ماہراور امام تھے۔ موان کی تھید کرتا ہے اور انکہ اربعہ ہدایت یافت اور آن و حدیث ہے علوم کے ماہراور امام تھے۔ موان کی تھید کرتا ہے اور انکہ اور ان کہ اقوال قرآن و حدیث ہے

منی میں ' یہ دلا کل انسوں نے خود بھی بیان کیے اور ان کے تھیج علاء نے بھی بیان کیے ' اس کے باوجود ان کی نیک نغمی اور علم واللہ اور اس کے اور علم واللہ کی خوات کو لے مستود کردو' اور حدیث پر عمل کردو تی تمار اندیب ہے ' سوان ائمہ کی تقلید کرنا در اصل قرآن و حدیث کے ادکام پر عمل کرنا ہے۔ یہ محض ان کی تقلید نمیں ' ہے اور نہ بی اند موسیق کے ادکام پر عمل کرنا ہے۔ یہ محض ان کی تقلید نمیں ' ہمار اندیب ہے اور نہ بی اندر محمی تقلید ہے' کیونکہ ان کی اقوال قرآن و حدیث بی اور نہ یہ کی جائل اور تمراہ کی تقلید ہے' بلکہ یہ ان تقلید ہے ' بلکہ یہ ان کی تقلید ہے خون کرنا علم اور دیا ت کے خلاف ہے۔ اندر اور میں علم اور ہوایت کے آفاب و ہابتاب تھے' سواس آیت سے ائمہ اربعہ کی تقلید پر طعن کرنا علم اور دیا ت کے خلاف ہے۔

اور دیا ت کے خلاف ہے۔

یَایِّهُا الَّذِینِی اَمَنُواعلَیْکُهُ اَنفُسکُهُ اَلْفِصُکُهُ الْبَضُرُّکُهُ مِّن صَلَّ اِنکا ان دار : تر این عار کرد ، جب تر بایت بر بر تر کن کرای سے بیر کا افتکا بندہ طالی الله مرج عکم چیریگا قیکنیٹئکم بہاگ نتمی کُور مربین براہ ، اللہ بی کی طرف تر ب نے دنا ہے ، پھردہ تر کر جرف اگر تر کی کرتے

مراہیں ہوہ الدبی فاطف اسب سے وقاعیہ ، پیردہ ہم تو برقے ہو ہم کی است تعملُون الدبی آبیکا الّذِن بین امنوا شکھاد کا بیٹنگر اڈا حضر کے نئے ن کے ایان والر : جب تم یں سے کس کی مرت رکا وقت) آبیک اور وہ اکسکٹ المد شکھانی الدر مرتبہ تا انڈیڈی کی اعراب ہے آبیک

مِن غَيْرِكُهُ إِنَ أَنْتُهُ صَرِيتُهُ فِي الْأَمَاضِ فَأَصَابُتُكُهُ مِنْ عِيدِبَةً مؤرنه بوادر ترین سے کی کرمت آپنچ تو غیرن میں سے بی دوشن ارکاہ ہوں) ، الر روم و طرح و و موم میں و مود میں میں در مومی استان میں ایک میں ایک میں در میں ایک میں در میں ایک میں دو میں می

موب حریسو علیہ دی بعد الصدوع فیلمسری بالدی الاب الدیمانی بالدی الدیمانی الدیمانی الدیمانی الدیمانی الدیمانی ال میں ان پر شک ہوتر تم ان دو گرا ہوں کو نماز کے بعد روک و ، وہ اندی حتم کما کر کمیں کرم رکنی فائدہ کو تاہما

(نشائری به ندمنا ولو کان داخر بی ولا نکتم شهاد قالته وات این کے مون کون ان بس میں گاروناه تر پی رفته دار بول رم ان کارمایت نبی کری گارم انداز کاری نبیر بیایی از میں ا کا تک مرتب کرد در در در مرتب می کارمان در در ایک در ایک در ایک در ایک در ایک در ایک در در ایک در در ایک در در ایک در

إِذَّا لَهِنَ ٱلْأَيْمِينَ ﴿ فَإِنْ عَنِرَعَلَى النَّهُمَّا اسْتَحَقَّا إِثْمَا فَأَخُونِ الْمُعَالِمُ الْمُعَ در بر بمت مُذه دن مِن شار برن عن و مِراً مسوم بر بطئ كروه دو ون كواه كن كن م كرتب برئيس وبن وكون من

ئېيان القر اڻ

Marfat.com

راداسمعورا علی مقامهما من الله بین استحق علیم ه الدولین فیقسمن استحق علیم ه الدولین فیقسمن استحق علیم ه الدولین فیقسمن اسکر اسکا برن نظام الدولین فیقسمن اسکا برن نظام الدولین الله الدولین الله المسلم المس

الظلمين المناذ لك ادتى ان يا توايا نسهاد كاسى وجهه ار ين بوك و يطيق ال بات كزيده قريب به كرده روسى الم عرف شدت ين بمرع شادت يفاك يخافو آات قرركار كايمات بعد ايما بهم المرام هوا تقو الله والسمعوا ت بياده الربائ دري كردر تا بى مترن كيدان كامين مرزدى باير كا در الرب در تدر در دراك الكا)

## وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ ﴿

منو؛ اور الله نافرمان وگون کو بدایت بین دینا ٥

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والواتم اپنی فکر کرد جب تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گرای ہے تہیں کوئی ضرر نمیں ہوگا اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے 'مجردہ تم کو خبردے گاکہ تم کیا کرتے رہے تھے۔(المائدہ: ۵۰۱)

مناسبت أورشان نزول

ی میں موری کا میں کو دری اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ جب مشرکین کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جا با ہے تو وہ کتے ہیں کہ ہمارے اس سے پہلی تاہت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ جب پر جم نے اپنے باب اور دارا کو پایا غرض ان جالوں اور تمرای کو اسلام کی طرف بلانے کی مسلمانوں نے پوری کو مشش کی۔ اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اخروی افعالمت کی ترغیب دی۔ اس کے باوجو و جب ان جالوں نے اپنی جمالت اور ممرای کی برواہ نہ کرد اور ان کی وجہ سے پریشان

نہ ہو۔ بلکہ تم اللہ کے احکام کی اطاعت کرتے رہو اور جن کاموں ہے اس نے منع کیا ہے' ان سے اجتناب کرتے رہو۔اس کیے اس آعت میں فرملیا اے ایمان والوا تم اپنی فکر کرو' جب تم ہدایت پر ہو تو تک کی گرای ہے تہیں کوئی ضرر نمیں ہو گا۔ حصر میں میں میں منسر شرف تا ہدا ہے کہ جس کے مشرکین است میں جہ جنہ قبال کے لینتہ تھے ان عور پر کے مشرکین

حضرت ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی پیچید اہل کتاب سے جزیہ قبول کر لیتے تھے اور عرب کے مشرکین سے جزیہ قبول کر لیس یا بھر جنگ اور عرب کے مشرکین سے جزیہ قبول کر لیس یا بھر جنگ کے لیے تیار رہیں۔ تب منافقوں نے مسلمانوں کو طامت کی کہ تم بعض کفار سے جزیہ قبول کرتے ہو اور بعض سے قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی 'جس کا طامت ہی کہ جب تم ہدایت پر ہو تو ان کی طامت کی پرواہ نہ کرد 'مسلمانوں کو اس سے بت شخت تکلیف ہوتی تھی کہ نبی جبید کی بسیار تبلیغ 'اس قدر مجزات کے مشاہدہ اور آپ کی اتنی کو ششوں کے باوجو و یہ کفار کفر کو نہیں چھوڑ کے اور اپنی گرائی 'جس کا معنی ہے کہ تم ان کو چھوڑ کے اور اپنی گرائی 'جس کا معنی ہے کہ تم ان کو چھوڑ کے اور اپنی گرائی 'جس کا معنی ہے کہ تم ان کو

**جُيانُ اللَّر** أَنْ

يدسوم

ملمان کرنے کے مکلف نہیں ہو 'تم صرف اپنی اگر کرد 'جب تم ہدایت پر ہو تو ان کی جہات اور گمرای ہے تہیں کوئی ضرر نہیں موكا- (تغيركير عس ص ١٦٦) مطبور داد الفكو عيروت ١٣٩٨)

نجات کے لیے امر ہالمعروف اور نہی عن المنکو کا ضروری ہوتا

" تم این فکر کرد" کامنی بیرے کہ تم اپنے آپ کو گناہوں کے ارتکاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ رکھواور اپنی آ ترت اور عاقبت سنوار نے کی فکر کرو۔ اس آیت سے بظاہر میہ معلوم ہو باہے کہ اگر لوگ برے کام کر رہے ہیں تو کرنے دو تم صرف این فکر کو 'جس سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ کمی کو نیک کا حکم دینا یا برائی ہے روکناواجب نہیں ہے ' صرف اپنی اصلاح کر لینا كانى ب- حالا كلديد معنى قرآن جيداور احاديث كى دو سرى نصوص كے طاف بين؟اس كاجواب يد ب كد اگر كوئى شخص دو سرول کو نیکی کا تھم نمیں دیتااور برائی ہے نمیں رو کتاتو وہ عذاب کامستق ہو گائی و نکہ آمریالمعروف اور نمی عن العنکو واجب اس لے تم اپنی فکر کرد کامنی یہ ہے کہ تم اپنی اصلاح کرد اور امرالمروف اور ضی عن المنکو کرتے رہو' اس کے باوجود اگر لوگ برے کاموں سے بازنہ آئیں قوتم فکرنہ کرو'جب تم ہدایت پر ہو' نیکی کر رہے ہواور نیکی کا تھم دے رہے ہو' تو کسی کی برائی ہے تمهیں ضرر نہیں ہو گا۔

ا مربالمعروف اور نهی عن المنکو کی اہمیت کے متعلق احادیث

الم ابوليسي محمر بن عيسي ترندي متوني ٢٧٩ه روايت كرت بين:

حضرت عبدالله بن مسعود بن بين كرتم بين كه رسول الله ميتيم في فرماي جب بنو اسرائيل مين محناه بهت بيزه مكته تو ان کے علماء نے منع کیا وہ باز نہیں آئے۔ وہ علماء ان کی مجلسول میں بیٹھتے رہے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے تو اللہ نے ان ے دل مجی ان کی طرح کردیے اور حضرت داؤد اور حضرت علی این عربم کی زبان سے ان پر منت کی کھی کیونک وہ نافر مانی کرتے تتے اور حدے تجاوز کرتے تتھے۔ رسول اللہ بیٹیر نیک لگائے ہوئے تتے 'مچر آپ اٹھ کر میٹھ گئے اور فرمایا: اس ذات کی فتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے۔ (اہام ابوداؤد کی ردایت میں ہے) تم ان کو ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنااور برائی ہے روکتے ر ہنا اور تم ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑلینا اور اس کو حق کے مطابق عمل پر مجبور کرنا۔

(سنن ترندي عه ۴ رقم الحديث:۴۰۵۸ من سنن ابود اؤه 'ج ۳ رقم الحديث:۳۳۳۷ منن ابن ماجه 'ج ۳ و قم الحديث:۴۰۰۷) ا م ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۷۵ مهر روایت کرتے میں:

قیں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بمر جہائیز نے اللہ کی حمد و ٹنا کرنے کے بعد فرمایا اے لوگوا تم یہ آیت علاوت کرتے ہو اے ایمان دانوا تم اپن فکر کرو 'جب تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گرای سے تنہیں کوئی ضرر نمیں ہو گا الما کدو، ۵۰) اور تم اس آیت ے غلط مطلب نکالے ہو اور ہم نے بی وہی کو یہ فرماتے ہوئے سناہ 'جب لوگ طالم کو دیکسیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں تو اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گااور میٹم کی روایت میں ہے جس کمی قوم میں گناہوں پر عمل کیاجا آ ہے اور وہ ان گناہوں کو منانے پر قاد رہوں چرنہ منائیس تو عقریب اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا۔

(منن ابوداؤد عنه وقم الحديث: ٣٣٣٨ من ترفدي عن " من ألم الحديث: ٣٠٠٨ من كبري للنساق عه " وقم الحديث: ١١١٥٧ سنن ابن ماجه 'ج۲' رقم الحديث: ۳۰۰۵)

المائده ۷۸-۷۹ کی تفیریس ہم نے اس سلسلہ میں بہت احادیث پیش کی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والواجب تم میں ہے کسی کی موت (کاوت) آجائے اور وہ ومیت کر رہا ہو تو

بيان القر أن

تمادی شمادت کانصاب بیہ ہے کہ تم میں ہے دو نیک آدی (گواہ بول) اور اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور تم میں سے کسی کو وت آ پہنچے تو غیروں میں سے بی دو فحص (گواہ ہول) اگر تہمیں ان پر شک ہو تو تم ان دو گواہوں کو نماز کے بعد ردک او- وہ اللہ کی فتم کھاکر کمیں کہ ہم (کمی فائدہ کی وجہ ہے) اس فتم کے عوض کوئی مال نہیں لیں گے' اور خواہ قریبی رشتہ دار ہوں(ہم ان کی رعایت نمیں کریں گے) اور ہم اللہ کی گواہی نمیں چھپائی گے 'ورنہ ہم بخت گنہ گاروں میں شار ہوں گے ' بھراگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو جن لوگوں کا حق ان گواہوں نے ضائع کیاہے' ان کی طرف سے دوگواہ ان کی جگہ کھرے کیے جا کمی اور وہ گواہ قسم کھا کر کہیں کہ جاری شمادت ان (ومیوں) کی شمادت سے زیادہ برخت ہے اور جم نے صد سے تجاوز نمیں کیا' ورنہ ہمارا ثنار طالموں میں ہوگا' بیہ طریقہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ (دصی)اس طرح شمادت دیں جس طرح شمادت دینے کا حق ہے' یا وہ اس بات ہے ڈریں کہ (ور ٹاء کی) قسموں کے بعد ان کی قسمیں مسترد کر دی جائیں گ' اور اللہ ہے ڈرتے رہواور (اس کے احکام) سنوالور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت شمیں دیتا۔ (المائدہ: ۱۰۸-۲۰۹) غرمیں وصیت پر اہل کتاب کو گواہ بنانے کے متعلق آحادیث

الم محربن اساغيل بخاري متوفى ٢٥٦ه روايت كرتي بن:

حضرت ابن عباس رضی الله عنمایان کرتے ہیں بنوستم (عاص بن واکل سمی کے قبیلہ) میں سے ایک شخص تتیم داری اور عدى بن بداء كے ساتھ (سفريس) كيا۔ سهى اليي جگه بي فوت ہو كيا جهال كوئي مسلمان نہيں تھا، جب وہ دونوں سهى كاتر ك لے کر آئے تواس کے ور ٹاءنے اس میں جاندی کا پیالہ گم پایا جس میں سونے کے پتر پڑھے ہوئے تھے' رسول اللہ ﴿ تَقِيمِ نَال ے حلف لیا' مچروہ پیالہ مکہ میں پایا کیااور ان لوگوں نے کہاہم نے بیہ پیالہ تھیم اور عدی سے خریدا ہے' بھر سمی کے ور 8ء میں ہے وو مخصوں نے کشم کھاکر کماکہ جاری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور سے پیالہ ان کے ساتھی کا ہے اور انسیس

ك متعلق بير آيت نازل بونى ب-ا ايمان والواجب تم مس كى كى موت كاونت آجائ-(الماكدو:١٠٠١-١٠٠١) (سحيح البخاري<sup>،</sup> ج ٣ 'ر قم انحديث: ٢٧٨ 'سنن ابو داؤد' ج ٢ 'ر قم الحديث: ٣٦٠ ٣)

الم ابوعيلي ترزي متوفى ٢٥٩ه نے اس مديث كو زيادہ تفصيل كے ساتھ روايت كيا ب:

حضرت ابن عباس رمنی الله عنمااس آیت (المائده: ۱۰۷) کے متعلق تمیم داری ہے روایت کرتے ہیں' تمیم داری نے کماوہ اور عدى بن بداء دونوں نصرانى تتے 'اور اسلام لانے سے پہلے شام كاسفر كرتے رجے تتے۔ ايك بار وه دونوں تجارت كے ليے شام روانہ ہوئے اون کے پاس بنو سم کے آزاد شدہ غلام بھی تجارت کے مقصدے آئے ان کا نام بدیل بن ابی مریم تھا ان کے پاس چاندی کا ایک پیالہ تھا' وہ اس کو باوشاہ کے پاس کے جاتا چاہتے تھے' وہ راستہ میں بیار ہوگئے۔انہوں نے ہم دونوں کو وصیت کی اور بید کما: ان کا ترک ان کے اہل کو پہنچا دیں۔ تمیم نے کما جب وہ فوت ہو گئے تو ہم نے اس پیالہ پر قبضہ کرلیا' اس کو ہم نے ایک ہزار درہم میں فروخت کردیا۔ پھر میں نے اور عدی بن بداء نے اس رقم کو آپس میں تقسیم کرلیا' جب ہم بدیل سہی کے گھر پنچ تو اس کاباتی ترکہ جو امارے پاس تھا' وہ ہم نے اس کے گھروالوں کو دے دیا 'انہوں نے اس ترکہ میں بیالہ کو گم پایا' تو ہم ہے اس کے متعلق سوال کیا۔ ہم نے کمااس نے اس کے سوااور کچھ نہیں چھو ڑا تھا اور نہ اس کے سوااور کوئی چیز ہمیں دی تھی۔ تمیم نے کماجب میں وسول اللہ مٹالیم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد مسلمان ہوگیا 'تو میں نے اس تعل میں گناہ جانا' میں ان کے گھر گیااور ان کو اصل واقعہ کی خبروی اور ان کو پانچ سو در ہم واپس کردیے اور ان کو بتایا کہ میرے ساتھ کے پاس بھی

ئبيان القر أن

اتے درہم ہیں۔وہ اس (عدی بن بداء) کو رسول اللہ مڑھیں کے پاس لائے ' آپ نے سمی کے ور ثاء سے گواہ طلب کیے 'ان کے

پاس گواہ نہیں تھے۔ پھر آپ نے ان کو تھم دیا کہ وہ عدی بن بواء سے قسم طلب کریں جو ان کے دین میں سب سے بری قسم ہو' اس نے قسم کھالی' تب یہ آیت نازل ہوئی (المائدہ ۱۹۰۵-۱۹۰۱) پھر عمرو بن العاص ادر آیک اور شخص نے (در طاء سمی کے موقف پر اور عدی کے طانف قسم کھائی تو عدی بن بداء سے پانچ سو در ھم وصول کے گئے۔ امام تر ڈی نے کمایہ حدیث غریب ہے اور اس کی اسناد صحیح نہیں ہے۔ (سن تر ذی' ۴۵ مرد آم الحدیث: ۴۵۰ مطبوعہ دادالفکر نیمیزت)

کی اساد میچ نمیں ہے۔(سنن ترنی ٹی ٹی اُر قم الدیث: ۴۰۷۰ مطبوعہ داد الفکر 'بیروت) سفر میں وصیت کرنے اور غیر مسلموں کو گواہ بنانے کے جواز پر امام احمد کے دلا کل ماری تربیر میں مدار در دور میں کی زیر میں کے اور کی اس کر اس ک

ان آبتوں میں سفراور حضر میں وصیت کرنے پر ترغیب دی گئی ہے 'وصیت کے ثیوت اور اس کو نافذ کرنے کے لیے گواہ مقرر کرنے کا تھو ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ اصل میں مسلمان گواہوں کو مقرر کرنا چاہیے 'اور یہ کہ ضرورت یا حابت کے چیش نظر غیر مسلموں کو بھی گواہ ہوں اس کا معنی ہے تمہارے چیش نظر غیر مسلموں کو بھی گواہ ہوں اس کا معنی ہے تمہارے دین اور تمہاری بلت سے دو گواہ ہوں ہے حضرت ابن صعود 'حضرت ابن عباس 'صعید بن میسیب' سعید بن جیسو 'شریخ' ابن سیرین اور شماری بلت ہے دو سفر میں غیروں میں سے ہی دو گواہ بنا لیے جائیں میسرین اور شعبی کا قول ہے۔ امام احمد کا تبجی کی مختار ہے۔ پھر فرمایا ہے اور سفر میں غیروں میں سے ہی دو گواہ بنا لیے جائیں معنوز 'حضرت ابن مسعود 'حضرت جاس اور میر میں اور شمارے دین اور تمہاری کرمہ کا قول ہے ہے کہ وہ تمہارے دین اور تمہر میں کہ اس سے مراد ہے ہے کہ وہ تمہارے دون افراء اور دشتہ داروں کے غربوں ہے کہ وہ تمہارے اور افراء اور دشتہ داروں کے غربوں ہے۔

جب بد مراد لی جائے کہ غیروں سے مراد غیر مسلم اور اہل کتاب ہیں اور یہ کہ سفر میں وصیت پر اہل کتاب کو گواہ بنالیا جائے' تو پچراس میں اختلاف ہے کہ یہ آیت محکمہ اور غیر منسوخ ہے یا یہ کہ اب یہ تھم منسوخ ہو چکا ہے۔ حضرت ابن عباس ابن المسیب' ابن جبعد ' ابن سیرین' قنادہ شعبی' ثوری اور امام احمد کے نزدیک بیہ آیت محکمہ ہے اور اب بھی اہل کتاب کو سفر میں وصیت پر گواہ بنانا جائز ہے اور دو مراقول ہے ہے کہ یہ آیت اس آیت سے منسوخ ہوئی:

ار علی و دانان بارب ورود عمل اول بیا جو استراک ایت سے مسوع ہوئی: وکشنے دواد وَی عمل اول میں السطالات: ۲) اور اینوں (یعنی مسلمانوں) میں ہے وو نیک فخصوں کو گواہ

- iti

ذید بن اسلم 'امام مالک اور امام شافعی کا یمی ند ہب ہے اور امام ابو صنیفہ کا مجی اس طرف میلان ہے 'انسوں نے کما کہ اہل کفرعاد ان نیک نمیں میں اور پہلا قول زیادہ صحیح ہے 'کیونکہ ہے حاجت اور ضرورت کا مقام ہے اور ایسے مواقع پر صرف عور توں کی گوائی بھی صحیح ہوتی ہے۔ جیسے حیض 'طاس اور بچے کی پیدائش میں عور توں کی گوائی صحیح ہوتی ہے۔

(زادالمیر 'ج'م ۴۳۷-۴۳۷ 'مطویه کمنب املای 'بیروت'۲۳۷-۳۳۷ 'مطویه کمنب املای 'بیروت'۷۳۷-۵) سفر میں وصیت بر غیرمسلموں کو گواہ بنانے کے عدم جوازیر جمہور فقهماء کے دلاکل

کا علم دیا ہے' اس آیت میں فیروں سے مراد غیر مسلم ہو تو پھر یہ آیت واشھدوا ذوی عدل منکم سے منموخ ہے اور یا اس آیت سے منوخ ہے:

و استَنشِهِ اوْا شَهِیْ کَدْ مِن وَ وَ تِحَالِکُمْ هَانَ اورا بِهِ اصلمان) مردون می دوگواه بالواور اگردو لَنَّمْ يَكُوْنَا رَجُّلَيْنِ فَرَجُولُو فَ اَمُوكَانِّنِ مِنْ فَن مِرَدَ اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ مَ تَرْضَوُنَ مِنَ اللَّهُ لِمَنْ اللهِ عَلَيْهِ (۲۸۲)

447 المائده ۵: ۱۰۸ --- ۱۰۵ واذاسمعواك اور ظاہر ہے کہ ذی یا اہل کتاب شرعاً غیرلیندیدہ ہیں' سویہ آیت سور و کا کدو کی زیرِ تغییر آیت کے سلیے نامخ ہے۔ اور ماضی میں مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے اہل کتاب کو سفر میں وصیت پر گواہ بنانے کی اجازت دی گئی کیونک اس وقت مسلمان صرف میند میں تھے اور آج کے دور میں تو ہر جگہ مسلمان موجود میں 'اس لیے کفار کی شمادت ساقط ہو جائے گی' اس لیے اب مسلمانوں کا کافروں کو گواہ بنانا جائز نہیں ہے۔ علامه بدر الدين محمود بن احمد ييني متونى ٨٥٥ه اس بحث مي لكهة بين: امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ شریح ہے روایت کیا ہے کہ یہود و نصار کی کو صرف سفر میں وصیت پر گواہ بنانا جائز ہے'اور کمی موقع پر جائز نمیں ہے۔ (جامع البیان' جزے'ص ۱۳۳) امام احمد بن حنبل ہے بھی ای کی مثل مروی ہے اور وہ اس میں منفرہ ہیں۔ ائمہ طلاق نے ان سے اختلاف کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اہل ذمہ کی گوائی جائز نسیں ہے۔ (عامع البیان' جزے' ص ۱۳۳۷) اور امام طحاوی نے ابو داؤ د ہے روایت کیا ہے کہ ایک مسلمان شخص و قو قامیں فوت ہو گیااور اس کو مىلمانوں میں ہے كوئی شخص نہيں ملاجس كو دہ اپنی دصیت پر گواہ بنا آ' تو اس نے دو اہل كتاب ميسائيوں كو گواہ بناليا' وہ دونوں کوفی میں حضرت ابو موئ کے پاس آئے 'حضرت ابو موئ نے کمانی پیچیز کے عہد کے بعد اس طرح نہیں ہو تاتھا' پیرعصر کے بعد ان دونوں سے حلف لیا کہ انہوں نے خیانت کی ہے' نہ جموٹ بولا ہے' نہ وصیت میں کوئی تبدیلی کی ہے' پھران کی شہادت کو نافذ کر دیا۔ (سنن ابوداؤ د' ج ۴٬ رقم الحدیث: ۴۲۰۵٬ جامع البیان' جزے' ص ۱۴۴۳ امام طحادی نے کما بیہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت ابو مویٰ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کے نزدیک میہ آیت محکمہ (غیر منسوث) تھی اور میرے علم کے مطابق صحابہ ہیں ہے کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی ہے' اور اکثر فقهاء تابعین کاہمی میں نظریہ ہے' اور نحاس نے ذکر کیا ہے کہ جو فقهاء پہے کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے اور کسی حال میں کافر کی شہادت جائز نہیں ہے 'جس طرح فائق کی شہادت جائز نہیں ہے۔ وہ زیدین اسلم' امام شافعی اور نعمان (امام ابوصنیفه) میں۔ البستہ المام ابوصنیفہ نے کافروں کی ایک دو سرے کے خلاف شسادت کو جائز كهاب- إعمدة القاري على الصهري مطبوعه ادارة الطباعة المنيرية ٢٨٨ ١١٥٥) اہل ذمہ کی آپس میں گواہی کے جواز پر امام ابو حنیفہ کے دلائل ا م ابو صنیفہ نے کہاہے کہ کافروں کی ایک دو سرے کے خلاف گوائی جائز ہے' اور مسلمانوں کے خلاف ان کی گوائی جائز نمیں ہے 'کیونکہ شادت کی تمام آیات اپے سیاق و سباق کے اعتبار ہے مسلمانوں کے متعلق میں 'اور کافروں کی گوای ایک دو مرے کے متعلق قبول کی جائے گی۔ قرآن مجید میں ہے: اور کافرایک و سرے کے ولی ہیں۔ والكيايين كفئروا تتغضنهم أوليها أستنين (الانفيال: ٣٧) قر آن مجید نے کافروں کی ایک دو سرے پر ولایت ثابت کی باور ولایت شمادت سے اعلیٰ درجہ باور صدیث میں بھی الل كتاب كى ايك دو سرے كے خلاف شهادت كا شوت ب-امام ابوداؤد بحستاني متوفى ٢٥٥ه روايت كرتے ميں: حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنما بيان كرتے ہيں كه يمود ايك مرد اور عورت كو لے كر آئے 'جنهوں نے زناكيا تھا۔ آپ نے فرمایا تم میرے پاس ایسے دو مردول کو لے کر آؤ ہو تہمارے سب سے بڑے عالم ہوں' وہ صوریا کے دو بیٹول کو لے کر آئے۔ آپ نے ان کو قتم دی کہ یہ بتاؤ کہ تورات میں اس جرم کی کیاسڑا ہے؟ انہوں نے کماتو رات میں یہ ذکور ہے کہ جب چار آدی ہے گوائی دیں کہ انہوں نے مرد کے آلہ کو عورت کے اندام نمانی میں اس طرح دیکھاہے جس طرح سلائی سرمد دانی میں جلدسوم نبيان القر ان

Marfat.com

ہوتی ہے تو ان دونوں کو رجم کر دیا جائے گا' آپ نے فرمایا پھرتم کو انہیں رجم کرنے سے کیا چیز مانع ہے؟ انہوں نے کما ہماری سلطنت (اقتدار) چل گئ ' تو پھر ہم نے قتل کرنے کو بالیند جانا' پھر دسول اللہ ﷺ نے گواہوں کو بلایا' سو چار گواہ آئے اور انہوں نے یہ شادت دی کہ انہوں نے اس مرد کے آلہ کو اس عورت کے اندام نمائی میں اس طرح دیکھا ہے جس طرح سلائی سرمہ دائی میں ہوتی ہے' تب نی مڑچیج نے ان کو رجم ( سنگساد) کرنے کا تھم دیا۔

(سنن ابو داؤ د 'ج ۳' رقم الحديث: ۴۳۵۳ سنن دار تفني 'ج ۴ رقم الحديث: ۴۳۰۵)

اس مدیث میں یہ تقریح ہے کہ اہل کتاب کی اہل کتاب کے ظاف شمادت جائز ہے ایک اور مدیث سے بھی یہ بات معموناً نکتی ہے۔

امام على بن عمردار قلني ٣٨٥ هدروايت كرت بن

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سینجیں نے فرمایا ایک لمت والے دو سری لمت والوں کے وارث نہیں ہوتے اور ایک لمت والوں کی دو سری لمت والوں کے خلاف شمادت جائز نمیں ہے۔ ماسوا میری امت کے کمیو نکہ ان کی شمادت دو سروں کے خلاف جائزے۔

(سنن دار تطنی 'جسم' رقم الندیت: ۱۸۷ کالمعجم الاوسط لللبرانی 'ج۲' رقم الحدیث: ۵۳۳۰ بجمع الزوائد 'جسم' می ۲۰۱۰) اس مدیث کامفهوم بیر ہے کہ ایک ملت کے افراد کی اخی ملت والول کے خلاف شیادت جائز ہے۔

علامه ابوالحن على بن ابي بكرالرغيثاني الحنفي متوفي ٥٩٣هـ لكصة مِن:

المل ذمہ کی ایک دو سرے کے خلاف شمادت قبول کی جائے گی 'خواہ ان کی ملیس مختلف ہوں۔ (مثنا یمود کی گواہی نصار کی کے خلاف مقبول ہوگی) امام الک اور امام شافعی نے کماان کی گواہی قبول شیس کی جائے گی بحمود کلہ بید فاس میں اللہ تعالی نے قربایا۔ والسکسا غرون هسم المفاسسفون (قرآن مجمد میں بیر آیت نہیں ہے ' بیرصاحب بدایہ کا تسام مجب البستہ اس معنی میں بیر آیت ہے و من کسفر بعد ذالے کے فعاولۂ کے هسم المفاسسفون (النون:۵۵)

كَنْ يَتَحْقَلَ اللّٰهُ لِلْكَيْفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ الله كافرون كے ليے ملمانوں كو مغلوب كرنے كاكوئى سَيِيْلًا (النساء ١٣١١)

ادر چونکہ کافر مسلمان سے دشنی رکھتا ہے اور دار اسلام میں اس سے مغلوب ہے 'اس لیے دواس پر غلبہ پانے کے لیے جھوٹ بو لے گا اور کفر کی ملتیں ہر چند کہ مختلف میں 'کیکن دار اسلام میں وہ ایک دو سرے سے مغلوب نہیں ہیں 'اس لیے ان میں باہم دہنی نہیں ہوگی 'جو ان کو جھوٹی گوائی پر آکسائے اور حملی مستامن (جو کافریا سپورٹ لے کر تمارے ملک میں آتے) گی گوائی

طبيان القر أن

ذی کے خلاف قبول نمیں کی جائے گی اور جو کافرالگ الگ ملکوں میں رہتے ہیں 'ان کی گواہی ایک دو سرے کے خلاف قبول نہیں كى جائے گى- (بدايد اخيرين عص ٢١٣ بمطبوعه مكتبه شركت ملميه المان)

اور اس سے میلے جو ہم نے حدیث ذکر کی ہے کہ ایک ملت دالوں کی گوائی دوسری ملت دالوں کے خلاف قبول نہیں ہوگی اس سے مراد دو مختلف ملکوں میں رہنے والے کافر ہیں 'اور جو مختلف ملتوں والے ایک ملک کے کافر ہمارے ملک میں یاسپورٹ

لے کر آئیں'ان کی گوائی ایک دو سرے کے خلاف قبول کی جائے گی' کیونکہ یہاں وہ ایک دو سرے پر غالب سیں ہیں اور ان میں

باہم و شمنی نمیں ہے ' جو ان کو ایک دو سرے کے خلاف جھوٹی گوائی پر ابھارے۔ البتہ! متامن کی شمادت ذی کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی اور نہ مختلف ملکوں میں رہنے والے کافروں کی شمادت ایک دو سرے کے خلاف تبول کی جائے گ۔

(بدایه اخیرین 'ص ۱۶۳) امام ابو حنیفہ کے استدلال پر علامہ قرطبی کے اعتراض کاجواب

فقهاء ما کیہ کاس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ان کے نزدیک اہل ذمہ کی شہادت مطلقاً مقبول نسیں ہے 'مسلمان کے خلاف' نہ الل كتاب كے خلاف اس ليے علامہ محد بن احمد ماكل قرطبي متوفي ٢٦٨ هد فتهاء احناف كار دكرتے ہوئے لكھتے ہيں:

الم ابوطنیفہ نے اس آیت (المائدہ: ۱۰۲۰۱۰۸) ہے بید استدلال کیا ہے کہ اہل ذمہ کی آپس میں شمادت جائز ہے 'کیونکہ او احوان من غير كم كامعنى إلى ان كو كواه بناؤ جو دين من تمهارے غيرين "اور جب الى ومدكومسلمان كواه بنا يحت بين تو وہ آپس میں ایک دو سرے کو بطریق اوٹی گواہ بنا سکتے ہیں۔ اگریہ اعتراض کیا جائے کہ تہمارے نزدیک تومسلمانوں کااہل ذمہ کو گواہ ہنا جائز نہیں ہے اور تمہارے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے' اس لیے تمہارا یہ استدلال جائز نہیں ہے؟ اس کاجواب یہ ہے کہ یہ آیت عبارت النعں ہے اس پر دلالت کرتی ہے کہ اہل ذمہ کو مسلمانوں کے خلاف گواہ بنانا جائز ہے اور بہ طریق جنبیہ اس پر دلالت كرتى ہے كه الل كتاب كى آپس ميں كوائى بھى جائز ہے "كيونكه جب ان كى شمادت مسلمانوں كے خلاف جائز ہے تواني ملت والوں کے خلاف بہ طریق اولی جائز ہوگی۔ چرجب دوسرے دلائل ہے یہ جابت ہوگیا کہ مسلمانوں کے خلاف ان کی شادت باطل ہے' تو آپس میں ان کی شعادت کا جواز اپنے حال پر باقی رہا' لیکن یہ جواب صحیح نسیں ہے' کیونکہ اہل ذمہ کی آپس میں شعادت کا جائز ہونا اس مسللہ کی فرع ہے کہ اہل ذمہ کی مسلمانوں کے خلاف شمادت جائز ہواور جب اہل ذمہ کی مسلمانوں کے خلاف شمادت باطل ہوگی جو اصل تھی ، تو جو اس کی فرع ہے بینی اہل ذمہ کی آپس میں شمادت کاجواز وہ بہ طریق اوٹی باطل ہوجائے گا۔ (الجامع لاحكام القرآن مج ٢٠٥٥ م ٢٦٩٠٢، مطبوعه دار الفكر 'بيروت ١٣١٥)

علامہ قرطبی کی اس عالمانہ بحث کی متانت ہے ہمیں انکار نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حضیفہ نے اہل ذمہ کی آپس میں شمادت کے جوازیر اس آیت سے استدال نہیں کیا' بلکہ ان کا استدال اس آیت سے ہے والمذین کفروا بعض بھم اولیاء بعض (الانفال: ٤٣) يه آيت اور اس كے علاوہ دو حديثيں جن سے امام اعظم نے استدلال كيا ہے، ہم اس سے متصل پہلے عنوان میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ اہل ذمہ آئیں میں خرید و فروخت کرتے ہیں'ا جرت اور قرض کالین دین کرتے ہیں اور ان میں ہے کوئی دو مرے کے ماتھ زیادتی بھی کر آہے' مثلاً قتل کر آہے یا زخمی کر آہے اور ان میں دیگر جرائم بھی ہوتے ہیں اور ہاہمی تنازعات مجى موت بيں- الارے ملك ميں يہ اين مقدمات مسلمان حاكموں كے ياس لے جاتے بين 'اگر ان كے معاملات' جرائم اور <u>تنازعات میں ان کی اپنی شہادت قبول نہ ہو تو ان کے حقوق معطل ہو جا ئیں گے۔ ہمارے ملک میں ان کو انصاف نسیں مل سکے گا</u>

طبيان القر أن

اور ظلم اور نساد کاغلبہ ہوگا'اوریہ اسلام کے منشاء کے خلاف ہے 'اس لیے ضرورت کابیہ تقاضاہے کہ دارالاسلام میں اہل ذمہ میں ایک دو سرے کے متعلق شعادت کو قبول کیا جائے اور اس مسئلہ میں امام اعظم ابو صفیفہ قد س سرہ کاموقف ہی قرآن مجید 'احادیث اپور عقل سلیم کے مطابق ہے۔

ناگزیر صورت میں غیرمسلموں کو گواہ بنانے کاجواز العقال کے مداری م

تبعض او قات سنر میں سہ ہو سکتا ہے کہ کمی مسلمان کو وصیت کے وقت کوئی مسلمان کو او میسرنہ ہو' تواب اگر مسلمانوں کے معالمات میں اہل کتاب کی شمادت بالکل میسرنہ ہو تو بعض مواقع پر مسلمانوں کے حقوق معطل ہو جا کیں گے۔ اس لیے جمال ایس صورت ہو وہاں کی غیر مسلم ہے اس کے ذہب کے مطابق حتم لے کر امام احمد بن ضبل کے ذہب پر عمل کرتے ہوئے اس کو گواہ بتا ایا جائے' تواس کی گخوبکش ہے' کیو تک اس آئےت کا منسوخ ہو ناشغق علیہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس 'ابن المسیب' ابن جبعد ' ابن میرین' قادہ ' شعبی ' تورک اور امام احمد کے نزدیک ہے آیت تکلہ ہے اور منسوخ نہیں ہے۔ لٹھ ااگر کی ایک صورت میں کمی غیر مسلم کو اس کے ذہب کے مطابق قتم لے کر گواہ بنالیا جائے' تو یہ ظاہر قر آن کے بھی مطابق ہے اور اس میں آسانی ہے اور اس میں آسانی

شک اور شبہ کی بناء پر ملزم یا متہم کو قید میں رکھنے کاجواز

اس آیت میں فرمایا ہے: اگر حمیس ان پر شک ہو تو تم ان دو گواہوں کو نماز کے بعد روک لو۔

اس آیت میں بدولیل ہے کہ جس مخص پر کمی نتم کاشبہ ہواس کو رد کنااور قید کرناجائز ہے۔

امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۷۵ مهر روایت کرتے ہیں:

بنرین عکیم اپنے والدے اور وہ اپنے واوا ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی بنتیج نے ایک فحص کو تسمت کی بناپر قید کر لیا۔ امام ترندی کی روایت میں ہے بعد میں اس کو رہا کردیا۔

(سنن ابوداؤ 'ج۴ مر قم المدیث: ۳۶۳ منن ترندی 'ج۳ مر قم المدیث: ۴۳۲ منن نسائی 'ج۸ مر قم المدیث: ۴۸۹۱) العد احرس می خطلامت ۵.۸ مصر کله همه

علامہ احمد بن محمد خطابی متوفی ۴۸۸ھ کھتے ہیں: قید کرنے کی دو فشمیں ہیں۔ بطور سزا کے قید کرنااور بطور تفتیش کے قید کرنااور بطور سزا کے اس وقت قید کیاجائے گاجب

اس پر کوئی حق داجب ہوگایا جرم طابت ہوگا' اور جس محض کو شمت کی بنا پر قید کیا جائے گاتو اس کی تفتیش کی جائے گی اور صدیث میں ہے' بی مزیز پر نے ایک شخص کو دن کے تھوڑے وقت کے لیے تید کیا' گھراس کورہا کرویا۔

(معالم السن مع مختصر سن ابوداؤد 'ج۵م ۲۳ مطبوعه دار المعرف ميروت)

نیزامام ابوداؤد روایت کرتے ہیں:

عبداللہ حزاری بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ کلاعیین کے لوگوں کی چوری ہوگئ انہوں نے ماکہ کے کچھ لوگوں پر چوری کی مست لگائی وہ لوگ بی بی حضرت نعمان میں مشار کے مستر لگائی وہ لوگ کی مسترت نعمان میں بیٹررضی اللہ عنہ کے اس کے مسترت نعمان نے ماکہ کے لوگوں کو چند روز قید رکھا ؟ آپ نے ان لوگوں کو بغیرارے پیٹے اور بغیر استحان کے باس کے اور کھا ؟ آپ نے ان لوگوں کو بغیرارے پیٹے اور بغیر استحان کے دیا مسترت نعمان نے فرایا اگر تم چاہو تو میں ان کو مار لگاؤں ، پھراکر تممار اسلان نکل آیا تو فیما ورنہ میں تمماری پہنت یہ استحان کے کمایہ آپ کا فیملے ہے کہ ایو اللہ کا تھم ہے

نبيان القر أن

اور رسول الله ﷺ کا تھم ہے۔

ام ابوداؤد نے کمااعتراف سے پہلے کمی کو مار ناجائز شیں ب۔

(منن ابو داوُ و'ج ۳' رقم الحديث: ۴۳۸۲ منن انتسائي 'ج۸' رقم الحديث: ۴۸۸۹)

ہارے ملک میں محض شبہ کی بنا پر کمی محض کو حوالات میں اتنی مار لگائی جاتی ہے کہ وہ مار سے بیچنے کے لیے اپنے ناکروہ

جرائم كااعتراف كرليتا ي بيراسلام كے خلاف ب-علامه سندى نے لكھاب كه تهمت اور شبركى بناء برنمى كو تيد كرنا جائز ب-

مجرموں کو قید میں رکھنے کاجواز

مجرموں کو قید میں رکھنے کی اصل یہ حدیث ہے:

امام محربن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ه روايت كرتے بين:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی میں ہے گھوڑے سواروں کی ایک جماعت نجد کی طرف بھیجی 'وہ ا کی فخص کو گر فقار کر کے لائے جس کانام ثمامہ بن آٹال تھا' صحابہ نے اس کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا' نبی سٹرتیز اس کے پاس تشریف لائے اور پوچھااے ثمامہ اسمارا کیا خیال ہے؟ اس نے کمااے محمدا میرانیک خیال ہے۔اگر آپ مجھے قتل كريں كے قوآب ايك خونى كو قتل كريں كے اور اگر آپ جھے پر اصان كريں كے قوايك شكر گزار پر اصان كريں كے اور اگر آپ

مل جاہتے ہیں تو جتنا چاہیں جھ سے سوال کریں' اس کو اس طرح رکھاگیا۔ آپ نے دد سرے دن چراس سے فرمایا: اے شماسدا تمهارا کیا خیال ہے؟ اس نے کهاوی جو میں نے آپ ہے کہا تھا اگر آپ جھے پراسان کریں گے توالیک شکر گزار پرامسان کریں مے اس کو پھرای طرح رکھاگیا۔ تیرے دن آپ نے بھراس سے سوال کیا اے ثمامہ اسماراکیا خیال ہے؟ اس نے کماوہی جو میں آپ سے کمہ چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹمامہ کو کھول دو ' پھر ٹمامہ مسجد کے قریب ایک تھجور کے در خت کے ہاس گیا'اس نے

عنسل كيا مجرمجدين واظل بوااور كنن لكانسهدان لااله الاالله وانسهدان محمدار سول الله المحما تأثير بخداا (پہلے) تمام روئے زمین پر جھے آپ کا چرو سب سے زیادہ برا لگٹا تھا' اور اب آپ کا چرو جھے سب سے زیادہ پند ہے' اور بخداا میں پہلے سب سے زیادہ آپ کے دین سے بغض رکھتا تھااور اب آپ کادین مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے'اور پہلے میں آپ کے شمرے سب سے زیادہ بغض رکھتا تھااور اب آپ کاشر جھے تمام شروں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ کے

سواروں نے جھے گر فٹار کرلیا تھا' اور اب میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں' آپ کی کیا رائے ہے؟ رسول اللہ مٹیتیر نے اس کو بشارت دی اور اے عمرہ کرنے کا تھم دیا' جب وہ مکہ میں پنچاتو اس ہے تھی شخص نے کماکیا تم نے دین بدل لیا ہے؟ انہوں نے کمانہیں! بخداا میں سیدنا محمد رسول اللہ بڑھیں کے ساتھ مسلمان ہو گیا ہوں' بخداا تسارے پاس اب بمامہ سے اس وقت تک گندم کا ایک دانہ بھی نمیں پنچے گا'جب تک کہ نبی میں اس کی اجازت نمیں دیں گ۔

(صحيح البخاري٬ ج۵٬ رقم الحديث: ٣٣٧٢٬ سنن ابوداؤ د٬ ج۲٬ رقم الحديث: ٣٦٧٩٬ صحيح مسلم٬ جهاد٬ ۵۵٬ (١٧٧٣) ٣٥٠٨٬ سنن النسالي٬ ځا'رقم الديث:۱۸۹ مند احمر 'ج۲ ص ۵۳ 'ج۳ ص ۸۲ طبع تديم)

اس صدیث میں بیہ تصریح ہے کہ نبی ﷺ نے تمن دن ثمامہ بن آ ٹال کو قید رکھااو رید حدیث مجرموں کو قید میں رکھنے کی

نادہندہ مقروض کو قید کرنے کے متعلق احادیث

امام ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفى ٢٧٥ه روايت كرت بن

ئبيان القر ان

براس بن حبیب نے اپنے والدے اور انہوں نے اپنے داداے روایت کیا ہے کہ میں نبی بھتی ہے پاس اپنے مقروض کو لے کر آیا' آپ نے فرمایا اس کو قید کر لو ' پھر بھے نے فرمایا ؛ اے بنو تمیم کے بھائی اتم اپنے قیدی کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟

(سنن ابو داؤ د 'ج۲' رقم الحدیث:۳۲۲۹ مطبوعه دار الکتبالعلمیه 'بیروت) اس صدیث میں ناد ہندہ مقروض کو قید میں رکھنے کی دلیل ہے۔

ں صف میں موجوں ہوں و دید میں رہنے ہیں کہ رسول اللہ عقیم نے فرمایا متمول آدی کی (قرض واپس کرنے میں) عمرہ بن الشرید اپنے والدے روایت کرتے میں کہ رسول اللہ عقیم نے فرمایا متمول آدی کی (قرض واپس کرنے میں) اور آخراس کی عزیب کی مزالہ حال کر ہیں ہے

ستی اور آخیراس کی عزت اور سزا کو طلال کردیتی ہے۔ امام این المبارک نے کما کہ عزت کو طلال کرنے کامعنی ہیں ہے کہ اس سے مختی اور درشت کلام کے ساتھ نقاضا کیا جائے

امام این المبارک نے کہا کہ عزت کو طال کرنے کا معنی ہیے کہ اس سے محق اور درشت کلام کے مماتھ نقاضا کیا جائے اور مزاطل کرنے کا معنی ہیہ ہے کہ اس کو قید کر کیا جائے۔(علامہ نودی اور علامہ سندی نے بھی بھی تشریح کی ہے) رسنہ میں این ' جو ' قربال میں میں میں نیاز مذہ ہے تھیں۔

اسن ابوداؤد عن ابن ابد او ۱۳۹۶ من النسائي عن من النسائي عن من المديث: ۱۳۵۸-۳۵۰ من ابن ابد عن ۴۶ رقم الحديث: ۱۳۲۷ مند احد عن ۲۴ رقم الحديث: ۱۹۹۸ طبع جديد اداللفكو مند احد عن ۴۴ (۲۲۰-۳۸۸-۳۸۹ طبع قديم الم بخاري نے اس

حدیث کو تعلیقا" ذکر کیاہے۔ کتاب الاستقراض 'باب ۱۳) نیزا اہام خاری نے تعلیقا" ذکر کیاہے کہ قاضی شرح مقروض کومبجد کے ستون سے پاند ھنے کا تکم دیتے تھے۔

(كتاب العلوة 'إب٢٦)

اد صندہ مقروض کو قید کرنے کے متعلق مذاہب ائمہ<sub>ے</sub>

علامه حمد بن محد خطابی متونی ۴۸۸ ه اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: اس حدیث میں بید دلیل ہے کہ ننگ دست اور غریب مقروض کو عدم ادائیگی پر قید نمیں کیا جائے گا کیو نکہ رسول اللہ

''ن طفیت بین بید وس مجد که حت دست اور عرب مقروش کو عدم ادایتی پر قید مثیں کیا جائے گا' لیونلہ رسول اللہ حقیق نے اس کی سزا کو جائز کماہے جو ادائیگی پر قادر ہو اور اس مسئلہ میں علاء کااخیاف ہے۔ قاضی شرح کا نظریہ یہ تھاکہ معمول اور خنگ دست دونوں کو قد کر رہا جائے' اسجال رہا ہے کا بھی بمی نظر سے دفقہ الدونانہ کا مقل خود میں مہم ہے ہے۔

اور ننگ دست دونوں کو قید کر دیا جائے 'اصحاب رائے کا بھی تھی نظریہ ہے۔ (فتہاء احناف کا یہ نظریہ نہیں ہے سعیدی غفران) امام مالک نے کما ننگ دست کو تیہ نہیں کیا جائے گا 'اس کو ادائیگی کے لیے مسلت دی جائے گی 'امام شافعی کا نہ ہب یہ ہے کہ جو شخص بہ ظاہر ننگ دست ہو' اس کو قید نہیں کیا جائے گا اور جو شخص بظاہر متمول ہو اور وہ اپنے حق کو اوا نہ کر آبو ' تو اس کو قید کیا

جائے گا در بھن اصحاب شافعیہ نے اس میں مزید قیود کا اضافہ کیا ہے۔(معالم السن مع محقر سنن او داؤ د'ج۵ می ۴۳۶-۲۳ حافظ احمد بن علی بن حجر عسقایاتی شافعی متوفی ۸۵۳ هر کلیعتے ہیں:

اس صدیث سے بید استدلال کیا گیا ہے کہ جب مقروض قرض اوا کرنے پر قادر ہو (اور قرض اوا نیر کرے) و اس پر مختی کرنے کے لیے اس کو قید کرنا جائز ہے۔ (فتح الباری جه ۱ مس ۲۵ مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ الماہور '۱۰۳۹ھ) علامہ بدر الدین محمود بن احمد منتی حتی متوقی ۵۵۵ کھتے ہیں۔

اس مدیث سے میہ استدلال کیا گیا ہے کہ جب مقروض قرض ادا کرنے پر قادر ہو (اور قرض ادانہ کرے) تو اس پر مختی نے کے لیے اس کو قد کر خواند میں میں کی اور میتر سناطی میں مظلم میں میں مقال میں گیا ہے۔ یہ رہیم

کرنے کے لیے اس کو تید کرنا جائز ہے 'کیونکہ اس دقت وہ طالم ہے اور ظلم حرام ہے' خواہ وہ قلیل ہو اور اگر مقروض کا تک دست ہونا ثابت ہو تو اس کو مسلت دینا واجب ہے اور اس کو قید کرنا ترام ہے 'اور جس مخص کا تک دست ہونا ثابت ہو گیا ہو اور اس کو قید سے نکال دیا گیا ہو تو اس میں اختلاف ہے 'کہ آیا قرض خواہ مقروض کے ساتھ لازم رہے یا نمیں۔ امام مالک اور المام شافع سے کتے ہیں کہ جب تک اس کے ہاس کی اور مال کا ثبوت نہ ہو' وہ اس کے ساتھ لازم نہ رہیں اور امام ابو صنیفہ سے فراتے

طبيان القر أن

بلاح

ہیں کہ جاتم قرض خواہوں کو اس کے ساتھ لزوم سے منع نہ کرے۔ (عمة ة القاري مج ٢٢ مص ٢٣٦ مطبوعه أدارة الفباعه المنيرييه ٣٨ ١٣ هـ)

'جس طرح ہلی حقوق میں اس شخص کو قید کرنا جائز ہے جس پر کسی کا ال حق ہو' ای طرح بدنی حقوق میں استغاثہ کو حق لانے کے لیے اس مخض کو قید کرنا جائز ہے جس پر قضائل لازم ہو' اس طرح جس مخص نے حدود ہیں ہے کسی حد کار تکاب کیا

ہو'اں پر مدنانذ کرنے کے لیے اس کو تید کرناجائز ہے۔

گواہ بنانے کے لیے بعد از نماز وقت کی خصوصیت اس آیت میں فرمایا ہے:

اگر تهمیں ان پر ٹنک ہو تو تم ان دو گواہوں کو نماز کے بعد روک لو' یوہ اللہ کی قتم کھا کر کہیں.....

و اکثر علاء نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں ''بعد از نماز '' ہے مراد بعد از نماز عصر ہے ' کیونکہ تمام ادیان میں اس وقت کو عظیم کر دانا جاتا ہے اور وہ اس وقت میں جھوٹ ہولنے ہے اور جھوٹی فتم کھانے ہے اجتناب کرتے ہیں۔ اس وقت میں دن کے فرشتے بندہ کے اعمال لکھ کر جارہے ہوتے ہیں اور رات کے فرشتے اس کے اعمال لکھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں اور بیدونت دونوں فرشتوں کے اجہاع کا ہو تاہے اور اس وقت جو عمل کیا جائے' اس کو دن کے فرشتے بھی لکھ لیتے ہیں اور رات کے فرشتے بھی لکھ لیتے ہیں'ای دقت ہندوں کے اعمال قبول کیے جانے کے لیے عرش کی طرف فرشتے لے جاتے ہیں'اس لیے اس دقت میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے 'ادر برے اعمال ہے حتی الامکان گریز کیاجا تاہے 'خصوصیت ہے اس وقت میں جھوٹی قشم کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔

امام محمرین اسلیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھتیر نے فرمایا: ثمن فخصوں سے اللہ کلام نہیں کرے گا'اور نہ اِن کی طرف نظر(رحمت) فرمائے گا'اور نہ ان کو پاک کرے گااور ان کے لیے در دناک عذاب ہے'ایک وہ محض جس کے پاس راستہ میں فاضل پانی ہو اور وہ مسافروں کو پانی (لینے) ہے منع کرب۔ دو سرا وہ فخص جو کسی فخص ہے محض دنیا کے 'لیے بیعت کمے 'اگر وہ اس کی خواہش کے مطابق دے تو اس ہے ہیت کو پورا کرے 'ورنہ بیت پوری نہ کرے۔اور "بیراوہ فخض جو ففرکے بعد کمی آدمی کو کمپی چیز کی قیت بتائے 'اور اللہ کی قشم کھاکر کے کہ اے وہ چیزائنے اپنے میں فمی ہے اور وہ آدمی اس کو لے لے ' علائکد اے اشتے میں نہ ملی ہو۔ (صیح البخاری'ج سو رقم الحدیث: ٣١٧٢ ، ج٨ ، رقم الحدیث: ٢١١٢)

اس مدیث میں بید تصریح ہے کہ جو شخص عصر کے بعد جھوٹی قشم کھائے گا'اللّٰہ عزوجل اس سے کلام نہیں کرے گا' نہ اس کی طرف نظرر حمت فرمائے گا'نہ اس کویاک کرے گااور اس کو در دناک عذاب ہو گا۔

حافظ احمر بن على بن حجر عسقل في متوفى ٨٥٢ه لكصة بين: عصرے وقت کو زیادہ مگناہ کے ساتھ خاص کیا ہے۔ حالا نکد جھوٹی قتم ہروقت کھانا حرام نے 'کیونکہ یہ عظیم الثان وقت ہے اس وقت میں ملائکہ جمع ہوتے ہیں اور یہ اعمال کے ختم ہونے کاونت ہے اور امور کا مدار خاتمہ پر ہے۔ اس لیے اس ونت میں گناہ کے ارتکاب پر سخت سزا رکھی ہے' تا کہ لوگ اس دقت میں گناہوں پر جراثت نہ کریں اور متقدمین عصر کے بعد حلف

لیتے تھے اور اس سلسلہ میں حدیث بھی ہے۔

. (فتح الباري'ج ١٣٠٤م ٣٠٣ مطبوعه دار نشرا لكتب الاسلاميه 'لا بور'١٠٣١ه)

بيان القر أن

جلدسوم

تتم دلانے ادر گواہ بنانے میں مقام کی خصوصیت میں نداہب

جس طرح متم کو پنت کرنے کے لیے زمان کے اعتبار سے عصر کے بعد کے وقت کی خصوصیت ہے 'ای طرح مکان اور مقام کے اعتبار سے کمی جگہ کی بھی ایمیت ہے یا نمیس؟اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ام بخاری نے یہ عنوان قائم کیاہے کہ دی

علیہ جہاں چاہے قسم کھائے اور اس کو ایک جگہ ہے دو سری جگہ منتقل نہیں کیا جائے گااور اس کے تحت یہ اثر ذرکیا ہے کہ موان نے حضرت زیدین ٹامن کے خلاف فیصلہ کراکہ وہ منر پر قسم کھائم 'حضرت زیدنے کیام رای ھا قسم کھان جو بھی ز

مروان نے حضرت زید بن ثابت کے خلاف فیصلہ کیا کہ وہ منبر پر قتم کھا کمی 'حضرت زید نے کمامیں اپی جگہ قتم کھاؤں گا کجرزید قتم کھانے گئے اور انہوں نے منبر پر قتم کھانے سے انکار کیا عمروان کو اس سے تعجب ہوا 'حضرت زید نے کماکہ ہی وہیج نے

فرایا یا تم دوگواہ پیش کردیا وہ نشم اٹھائے گالور آپ نے کمی جگہ کی تخصیص نمیں فرمائی۔ میں میں میں میں میں میں اٹھائے کا در آپ نے کمی جگہ کی تخصیص نمیں فرمائی۔

غلامه بدرالدين محمود بن احمر يمنى حَفَى متوفى ۸۵۵ ه<del> كليمة</del> مين. الداراه حذر السالداد بير حضل كرزي متر الدرزي الشرك المركز الدرزي المركز الدرزي المركز المركز المركز المركز المركز

الم ابوضيفہ اور الم احمد بن حنبل كے نزديك قتم دلائے كے لي كمى خاص مقام كى ضرورت نہيں ہے اور الم بخارى كا بحى اس طرف ميلان ہے۔ علامہ ابن عبد البرائى نے كما قتم ميں الم الك كافير مب يہ ہے كہ جب جو تقائى ديناريا اس سے زائم

ے معالمہ پر قسم کھانی ہو تو جامع محید میں یا جامع ممبید کے منبر پر قشم دلائی جائے گی 'اور جب اس سے کم کامعالمہ ہو تو حاکم کی مجلس میں 'بازار میں یا کسی بھی جگہ قسم کھائی جاسکتی ہے 'اور اس پر قبلہ کی طرف متوجہ ہونا ضروری نہیں ہے'اور امام مالک منبر ہدینہ

سی بور میں ہیں گئی ہے ' ہماں ہیں اس ہوں کی چیس کو اور ہونے اور موروں یں ہے ' دورہ ماہل جبرہ پیغ کے سوااور کسی منبر کو نہیں پنچانتے تھے' اور جو شخص منبر دینہ کے پاس قسم کھانے سے انکار کرے' وہ ان کے نزدیک قسم سے منکر ہے اور قسامت کی قسموں میں اہم ہالک کے نزدیک بیہ ضروری ہے کہ وہ رکن اور مقام کے در میان قسم کھائے۔ علامہ

سے مستر ہے اور فسامت کی مسموں میں اہام مالک کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ وہ رکن اور مقام کے در میان مسم کھائے۔علامہ ابن عبدالبرنے کہا ہے: کہ اہام شافعی کا نہ ہب بھی اہام مالک کی طرح ہے 'لیکن ان کے نزدیک منبر مدینہ یا مکہ میں رکن اور مقام

کے نزدیک تشم کھانا اس وقت ضروری ہے جب میں دیناریا اس ہے زائد کامعالمہ ہو اور امام ابوطنیفہ اور صاحبین کے نزدیک سمی مخص سے تھی بھی معالمہ میں خواہ قلیل مال کامعالمہ ہو' یا کیٹریال کا نبی چیچ کے منبر پر تشم لینا ضروری نمیں ہے' اور نہ

ق اس است میں اور نہ کی اور چیز میں اور جس محض پر قتم واجب ہو تو حکام اپنی مجلس میں اس سے قتم لے لیں۔ قصاص اور دیت میں اور نہ کی اور چیز میں اور جس محض پر قتم واجب ہو تو حکام اپنی مجلس میں اس سے قتم لے لیں۔

و المام ابوضیفہ نے حضرت زید بن ثابت کے اثر ہے استدلال کیا ہے، کیونکہ انہوں نے منبر پر کتم نمیں کھائی اور جو اس کو خروری قرار دیتے ہیں' وہ مروان کے قول ہے بلاد کیل استدلال کرتے ہیں۔صاحب التوضیح نے اہام شافعی کی طرف ہے استدلال

کیا ہے کہ اگر حضرت ذید بن ثابت کو یہ بھین ہو نا کہ منبر پر قتم کھانا سنت نہیں ہے تو وہ مروان پر رد کرتے اور کیتے کہ نہیں' خدا کی قتم امیں منبر پر قتم نہیں کھاؤں گا' میں صرف تمہاری مجلس میں قتم کھاؤں گا۔میں کمتابوں کہ یہ جیب استدلال ہے'اگر حضرت زید کو علم ہو نا کہ منبر پر قتم کھانا سنت ہے' تو وہ مروان کی مجلس میں قتم نہ کھاتے اور منبر پر بی قتم کھاتے' لیکن انہوں

سرت رہید و م ہوجا کہ صبح بر پر سم مصاملت ہے وہ موان کی بیٹس میں سم نہ تصاف اور سمبر پر جی سم مصاف میں انہوں نے مردان کے کلام کی طرف توجہ شمیں کی اور اس مجلس میں قتم کھائی اور میہ مروان کارو نمیں تو اور کیا ہے!

(عمدة القاري 'ج ۱۲ مص ۲۵۲-۲۵۲ مطبوعه ادارة اللباعة المنيريير مصر ۴۸ ساه)

عافظ شباب الدين احمد بن على بن جمر عسقا إلى متوفى ٨٥٢ هه كلصة مين: حصر مدن بريد معلم مدر مضر الشريع بالأكرام الأربي المربية

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عند کی مائید میں میہ الرہے۔ امام ابو عبیدہ نے کتاب القسناء میں سند صحیح کے ساتھ نافع روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنس ایک محض کے وصی تنے 'ان کے پاس ایک مخص ایک و ستاویز لے کر آیا'

جس میں گواہوں کے نام مٹ چکے تھے۔ حضرت ابن عمر نے نافع ہے کما! اس کو منبر پر لے جاکراس ہے حلف لو۔ اس محض نے کما جب میں مبریر مجھ ہے حلف لے گا تو آپ تو نہیں من رہے ہوں گے! حضرت ابن عمر نے فرایا تم نے چھ کما! اور اس مخض

ئبيان القر أن

ہے ای مجلس میں حلف لیا۔

موان کی مائیر می بھی اثر ہے۔ امام کرابیسی نے آواب القضاء میں سند توی کے ساتھ سعید بن مسب سے روایت کیا ب- ایک مخص نے کمی آدی پرید دعویٰ کیا کہ اس نے اس مخص کالوث غصب کرلیا ب اس نے حضرت عثمان بن تنزیر

پاس مقدمہ پیش کیا' حضرت عثان نے اس کو حکم دیا کہ وہ منبر پر تشم کھائے 'اس نے قشم کھانے سے انکار کیااور کہا منبرے علاوہ اور آپ جہاں چاہیں میں قتم کھاؤں گا' حضرت عثان نے فرمایا نہیں تم کو منبر پر قتم کھانی ہوگی' ورنہ اونٹ باوان میں دینا پڑے گا'

اں شخص نے اونٹ آوان میں دے دیا اور منبر پر قتم نہیں کھائی۔ جس طرح زمان کے اعتبار سے قسم کی تعلیظ میں عصر کے بعد کے وقت کی تخصیص ہے۔ ای طرح مکان کے اعتبار سے قسم

کی حفیظ میں منبررسول پیجیز کی تخصیص ہے 'اور اس سلسلہ میں دو مرفوع حدیثیں ہیں:

ا۔ امام مالک امام ابوداؤد 'امام نسائی 'امام ابن ماجہ 'امام ابن خزیمہ نے تصبح کے ساتھ اور امام ابن حبان اور امام حاکم وغیر جم نے نصرت جار بڑائیں سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ تاہیج نے فرمایا جو شخص میرے اس منبر پر جھوٹی قسم کھائے گا'خواہ وہ ایک بزمواك رقتم كھائے وواپنا ٹھكانادوزخ ميں بنالے۔

٩- الم منائى نے تقد راويوں سے روايت كياب حصرت ابوالمد بن عليه بن ترجي بيان كرتے يوس كدرسول الله مرتبي في فرايا جس شخص نے میرے اس منبر پر جھوٹی قشم کھائی 'جس ہے دہ کسی مسلمان شخص کا مال بڑپ کرنا چاہتا ہو' اس پر اللہ کی' فرشتوں ی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو 'اللہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا' نہ نفل۔

(فتح الباري 'ج۵ مص ۴۸۵ مطبوعه دار نشرا لکتب الاسلامیه 'لا بور '۱۰ ۱۳۱۵)

اس میں کوئی مئک نمیں کہ منبرر سول پر جھوٹی نتم کھانا ہت ہوا گناہ ہے 'اور جس نتم میں تفلیظ مقصود ہو' تو وہ منبر رسول پر م دی چاہیے الیمن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واجب ہے؟ اور کیا تمام دیا کے مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن ہے؟ عصر بعد کاوقت تو دنیا میں ہر جگہ عاصل ہو سکتا ہے اس لیے سخت اور قوی قتم دینے کے لیے عصر کے وقت کی خصوصیت درست ہے۔ لیکن رکن اور مقام پر قشم دینا یا منبرر سول پر قشم دینا' یہ عملاً صرف حرمین طبیعین میں بی ممکن ہے اور اب اسلام تمام دنیا میں تھیل چکا ہے۔ خصوصاً پاسپورٹ اور ویزے کی پابندی کے اس دور میں معقول ندہب صرف امام ابو صنیفہ اور امام احمد کا ہے اوروی قابل عمل ہے

مرف الله كي ذات كي قشم كھائي جائے يا اس كي صفات كابھي ذكر كيا جائے

علامه بدر الدين محود بن احمر ميني حنى متونى ٨٥٥ه لكست بين: جس ذات کی قسم کھائی جائے اس کی صفات کے ذکر میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام الک نے کما ان الفاظ کے ساتھ قسم كاك."بالله الذي لااله الاهوعالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم"الم ثمافع ن كاس من **يراماله بحي كرك"الذي يعلم حائنة الاعين وما تحفي الصدوروالذي يعلم من السرمايعلم** من العلائية" علامه محنون ماكل في كماالله اور مصحف كي فتم كهائة اور حارب اسحاب امناف كرويك صرف الله ك علم کی قتم کھانا کانی ہے 'طلاق کی قتم نہ کھائے (لینی آگر میں نے یہ کام کیا ہے تو میری یوی کو طلاق) إل ااگر فریق مخالف اللہ کی هم کو اہمیت نہ دیتا ہواور طلاق کی تشم کا مطالبہ کرے تو پھر طلاق کی تشم کھالے ' کیکن اگر اس نے طلاق کی قشم کھانے ہے انکار کیا تواں کے خلاف فیصلہ نمیں کیا جائے گا 'کیونکہ اس نے اس چیزے انکار کیاہے جو شرعاً ممنوع ہے' اور اگر اس کے خلاف فیصلہ کر

ئبيان القر أن

بھی دیا گیا' تو وہ نانز نہیں ہوگا۔ تتم کو زیادہ پختہ اور مو کو کرنے کے لیے اللہ کی صفات کابھی ذکر کیا جائے۔ ایک قول یہ ہے کہ جو مخص عرف میں نیک ہو اس سے پختہ قتم کا مطالبہ نہ کیا جائے اور دو سرون سے مطالبہ کیا جائے 'اور ایک قول یہ ہے کہ زیادہ مال کے معاملہ میں پختہ قتم کا مطالبہ کیا جائے ' اور کم مال کے معاملہ میں نہ کیا جائے اور زمان اور مکان کے اعتبارے قتم کو پختہ نہ کیا جائے ایعنی عصرے بعد متم کامطالبہ کرے اسجد کے منر پر متم کھانے کامطالبہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ میہ ہو کہ جب اس وقت میں اور منبر پر قتم کھانے کا رواج عام ہو جائے گاتولوگوں کے نزدیک ان کی وقعت کم ہو جائے گی۔ ہاں! کمی بت اہم اور خاص معالمہ میں زمان و مکان کے ساتھ تعلیظ کرنی چاہیے 'اور اللہ کی ذات اور صفات کی مشم دینی چاہیے 'کیونکہ ام ابوداؤر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ نی تو آج نے آیک شخص کو صم دی اور فرایا یہ سم کھاؤ "باللہ اللہ الا هو" مير اياس مد كى كى كوئى چيز نبيل ب- (سنن الإداؤد عن از قم الحديث: ٣٦٢٠) اس طرح قر آن مديث اور آثار محاب سب یر عمل ہو گا'کیونکہ قرآن مجید میں (عصر کی) نماز کے بعد قتم دلانے کا تھم ہے اور صدیث میں اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ قتم دینے کا تھم ہے'اور آثار محابہ میں محدے منبر پر قتم دینے کاذکر ہے۔اس لیے قتم کی تغلیظ' یا کید اور اس کو پختہ کرنے کے لیے ان امور کے ساتھ نتم دی جائے 'لیکن چو نکہ قرآن اور حدیث میں اس تغلیظ کو واجب اور ضروری نہیں قرار دیا 'اس لیے ان امور کے ساتھ حفلیظ کو عام معمول نہ بنایا جائے ' یا کہ لوگوں کی نگاہوں میں ان کی دقعت اور اہمیت کم نہ ہو 'اور کسی ہت اہم اور غیر معمولی معاملہ میں جمال بہت آکید اور تخلیظ مقسود ہو' وہاں عصر کے بعد 'محید کے منبر پرانتد کی ذات اور صفات کی قتم دی جائے۔(معیدی غفرلہ) تو پنتی میں بیہ ذکور ہے کہ کیافتم دیتے وقت مصحف (قرآن مجید) کو بھی عاضر کیا جائے؟اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک نے اس کا انکار کیا اور بعض مالکی علاء نے کما میں دیناریا اس سے زیادہ کی مالیت میں مصحف کو حاضر کرنالازم ہے' اور ابن المنذر نے امام شافعی ہے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہامیں نے مطرف کو دیکھا' وہ مصحف کے سامنے حلف اٹھاتے تھے۔ (عمدة القاري مج ١٣٠ ع ٢٥٣ مطبوعه ادارة اللباعة المنيريه ٢٨٣ ١١٥)

مد می کی قتم پر فیصلہ کرنے کی توجیہ

اس آیت میں فرمایا بے پھر آگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں گواہ کمی گناہ کے مرتحب ہوئے میں او جن لوگوں کا حق ان گواہوں نے ضائع کیا ہے' ان کی طرف سے دو گواہ ان کی جگہ کھڑے کیے جائیں اور وہ گواہ اللہ کی قتم کھا کر ممیں کہ عاری شمادت ان کی شمادت سے زیادہ برحق ہے اس واقعہ میں پہلے میت کے وسیوں نے متم کھائی کہ ہم کو اس میت نے صرف اتباعی مال دیا تھا (جس میں چاندی کا بیالہ نمیں تھا) اور ور ٹاء نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے پیرا مال نمیں پہنچایا 'اور انہوں نے جھوٹی قتم کھائی اور امانت میں خیانت کی ہے 'مچرومیوں کی نتم کے مقابلہ میں ور ٹاء کے دو آدی پیش ہوئے 'اور انہوں نے ان ومیوں کے خلاف قتم کھائی اور کہاجاری قتم ان کی قتم کے مقابلہ میں برحق ہے۔

اس آیت پر بید اعتراض ہو با ہے کہ ور ٹاء مدعی تھے اور مدعی کے ذمہ گواہ ہوتے ہیں اور قتم مدعیٰ علیہ پر ہوتی ہے اور یال مدی کی متم پر نیصلہ کر دیا کیا کیونگہ جب ور ثاء کے گواہوں نے متم کھائی کہ یہ وصی جمونے ہیں اس سامان میں بالد بھی تھا تو ان کی تتم پر فیصلہ کر دیا گیا؟ اس کا جواب میہ ہے کہ جب وہ پیالہ مکہ میں ل گیا اور ومیوں ہے اس کے متعلق پوچھا گیا ' تو انمول نے کماکہ ہم نے میت سے بیرپالہ خرید لیا تھا تو اب معالمہ برعکس ہوگیا'اب وہ مدی ہوگئے اور میت کے ور ٹاء اس خریداری کے منکر متنے' دہ دی علیہ ہو گئے اور چو نکہ ومیوں کے پاس بیالہ خریدنے کے گواہ نہ تتے 'اس لیے ور ٹاء پر قتم لازم آئی انہوں نے نتم کھائی کہ یہ جموثے ہیں اور ان کی فتم پر فیصلہ کردیا گیا۔

نبيان القران

عنهيم

دو مراجواب پیر ہے کہ اگر بالفرض ور ٹاء کو پر ٹی ہی قرار دیا جائے' تب بھی اُصول پیر ہے کہ اگر کسی خار بی قرینہ سے پر ٹل لید کی خیانت اس کا جھوٹ اور گمناہ ٹاہتے ہو جائے تو اس کی قتم غیر معتبر ہو جاتی ہے' اور پچرمد تی سے کشم لے کر اس کی قتم پر افعلد کرویا جاتا ہے اور اس آیت سے میں اصول ثابت ہو آب اور جو قاعدہ ہے کہ آگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہوں تو مدعی علیہ کی م بر فصلہ کیاجا آہے' وہ اس وقت جب مد کی علیہ کی قتم کے جھوٹ ہونے پر کوئی خارجی دلیل ادر قرینہ نہ ہو-اس سوال کا تبیرا کہ یہ آیت اس آیت ہے منسوخ ہے جس میں مواہ کامسلمان ہونا ضروری فرمایا ہے' اور اس آیت میں غیرمسلموں کاذکرہے'اس پر مفصل بحث ہم اس آیت کی تغییر کے شروع میں کر برامرایل سے بچایا ،جب م ال کے پاس روٹن معزات سے کرگئے تر ال یں شِيانَ القر أن

Marfat.com



المائده ۵: ۱۱۱ --

400

كيا ير كھ بوئے جادو كے بوا اور كچھ جيس ہے 0 اور جب يم نے حاريال پر البام

كياكر مجه ير اور ميرس رمول ير ايمان لاؤ تو اعول في كما مم ايمان لام اور دا الله الله

گوا ہ برجا کہ مبتک ہم مسلان میں 🔾

الله تعالی کا ارشاد ہے: جس دن الله تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا مجرفرمائے گا تهمیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ وہ عرض كريس مح المبيس بالكل علم شيس ب اب شك توى تمام غيبون كاجاف والاب (المائده:١٠٩)

قرآن مجيديس الله كاسلوب يدب كد جب الله احكام شرعيه بيان فرما آب تواس كے بعد الى دات اور صفات كاذكر فرما يا ب یا انبیاء علیهم السلام کے احوال اور اوصاف کا ذکر فرما تا ہے اور یا احوال قیامت کا ذکر فرما تا ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالی نے ج کے احکام بیان فرائے تھے۔ بجرام مالسروف اور نمی عن المنکو کی طرف اشارہ فرمایا۔ بھر سفر میں وصیت کرنے اور اس پر گواہ بنانے کے احکام بیان فرمائے ' تواب اس کے بعد اس آیت میں احوال قیامت کاذکر فرمایا اور اس کے بعد دو سری آیت میں

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال بیان فرائے۔ دو سری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں سفر میں وصیت بر**گواہ بنانے کا**ؤکر تھااور گوائی میں بیہ ضرور ی ہے کہ وہ خیانت نہ کرہ' اور اپنے کسی فائمہ ہی بناء پر گوائی میں ردو بدل نہ کرے 'اور نہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی رعایت کرے۔ اس لیے اس آیت کے بعد اس آیت کاذکر کیا جس میں قیامت کاذکر ہے، آ کہ انسان تیامت کی ہولناکیوں اور خدا کے ماہنے پیش ہونے کے ڈرے صحیح اور تھی گوائی دے اور اس میں خیانت نہ کرے۔

قیامت کے دن انبیاء علیم السلام کے اس قول کی توجیهات کہ "جمیں کچھ علم نہیں" اس آیت میں سے ذکرے کہ اللہ تعالی رسولوں سے دریافت فرمائے گام منہیں تمهاری امتوں کی طرف سے کیاجواب دیا

مياتما؟ اس كى نظير قر آن مجيد كى بير آيتين جن:

فَلْنَسْفَلَنَّ الَّذِيْنَ أُرْسِلَ اِلَّذِيهُمُ وَلَنَسْفَكُنَّ سوبے شک ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کرمی محرجن کی المُمرِسَلِينَ (الاعراف:١) طرف ر سولوں کو بھیجا کیا تفااور ر سولوں ہے بھی ضرور سوال -205

فَوَرَيْكُ لَنَسُفَلَنَّهُمُ آخُمَعِيْنَ0 عَمَّا مو آب کے رب کی تم اہم ان سب سے ضرور سوال كَأْنُوايَعْمَلُونَ (الحجر:٩٣-٩٣) کریں گے ان سب کاموں کے متعلق جووہ کرتے تھے۔

اس آیت سے معلوم ہو آے کہ انبیاء علیم السلام کو علم نہیں تھاکہ ان کی امتوں نے ان کو کیا جواب دیا؟ طلا تک دو سرى آيات سے بيد معلوم ہو آب كه انبياء عليم السلام الى امتوں كے اعمال كے متعلق موانى ديں مح مثلاً بير آيت ب:

طبيان القران

جلدسوم

اس وقت کیا حال ہو گاجب ہم ہرامت ہے ایک گواہ فَكَيْفَ إِذَا حِفْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةَ إِيشَيهِ بُلِ وَ لائم کے اور (اے رسول کرم) ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا حِنْنَابِكَ عَلَى هَوُلآ وَشَهِيدًا (النساء:١١) کرلائی گے۔

اس سوال کاجواب ہیہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کویقینا اپنی امتوں کے احوال اور ان کے دیتے ہوئے جوابات کاعلم ہے اور جب ي وه ان ك متعلق كواني دير مح المين وه الله تعالى بدويه عرض كرس مح "جميس اصلاً علم نسي ب"اس كامعني يه ب کہ اللہ عزوجل کے غیر متاہی علم کے مقابلہ میں ان کو اصلاً علم نہیں ہے۔ مفسرین کرام نے اس سوال کے متعدد جوابات ذکر کیے

ہیں 'ہم ان میں سے بعض کو تقل کر رہے ہیں۔

علامه ابوعيدالله محربن احمر ما مكي قرطبي متوفي ١٦٨ ه لكستة بين:

ایک قول یہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کے اس کلام کامعنی یہ ہے کہ ہمیں اپنی امتوں کے دیے ہوئے جوابات کے باطمن کا لم نہیں ایعنی ان کے دلوں کے حال کاعلم نہیں اور جزاء کا ترتب ای پر ہونا تھا اوریہ بی شخیبر سے مروی ہے۔ دو سرا قول یہ ہے کہ اس کامعنی یہ ہے کہ ہمیں کمی چیز کاعلم نسی ہے ماسوااس کے جس کاتو نے ہمیں علم دیا ہے۔ حصرت ابن عباس بوٹیز نے فرمایا اس کامعنی ہے ہمیں اس کے سوااور تھی بات کاعلم نہیں ہے کہ تو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ چوتھا جواب میہ سے کہ قیامت کی ہولناکیوں اور خوف اور دہشت ہے ان کو اپنے علم ہے زہول ہو جائے گا' اور وہ کہیں گے کہ جمیں کوئی علم نہیں ہے۔ نماس نے اس پر بیا اعتراض کیا ہے کہ یہ جواب میج نمیں ہے؟ کیونکہ رسل صلوت اللہ علیم پر نہ کوئی خوف ہو گااور نہ وہ فملین

میں کمتا ہوں کہ قیامت کے دن آکٹر او قات میں انہیاء علیم السلام کو کوئی خوف اور غم نسیں ہوگا' کیلن بعض او قات میں ان پر خوف طاری ہو گا۔ صدیث میں ہے کہ جب جنم کو لایا جائے گا تو وہ زور سے چیخ مارے گیا اس وقت ہرنجی اور ہرصدیق محنوں کے بل گر جائے گااور رسول اللہ میں ہیں نے فرمایا کہ مجھے جرائیل نے قیامت کے دن کا اتنا خوف دالیا کہ میں رونے لگا۔ میں نے کمااے جرائیل اکیا میرے اسکلے اور پچھلے (بہ ظاہر) ذنب کی منفرت نہیں کر دی گئی تو انہوں نے مجھ سے کہا: اے محمدا (صلی افلہ علیہ وسلم) آپ قیامت کی ایسی ہولناکیوں کو ضرور دیکھیں گے جو آپ کو آپ کی مغفرت بھلادیں گی۔ نحاس نے کساس

کا صحیح جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کامٹن بیہ ہے کہ تم کو ظاہراور باطن میں اور حلوت اور خلوت میں کیاجواب دیا گیا؟ وہ کمیں گے جمیں اصلاً علم نہیں ہے 'اور اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو حضرت سیح علیہ السلام کو خدا کہتے میں اور ابن جریج نے کماللہ تعالیٰ کے ارشاد کامعنی ہیہ ہے کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا عمل کیے؟ تو وہ کہیں گے کہ جمیں اس کاکوئی علم نہیں ہے ' تو می تمام غیوب کا جاننے والا ہے۔ ابو عبید نے کمااس کے مشابہ یہ صدیث ہے کہ نجی پڑتین نے فرمایا کہ کچھ لوگ میرے پاس حوض پر آئس گے میں کموں گاکہ (کیایہ) میری امت ہیں؟ تو کماجائے گا' بے شک آپ (از خود) نہیں جانے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا ٹی یا تیں نکالیں؟

علامد اور دی نے کماکہ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہے ہی ان کے حال اور ان کے جواب کو جاننے والا ب مجران سے کیوں سوال فرمائے گا؟اس کے دوجواب ہیں۔ایک یہ کہ آگہ انبیاء علیمم السلام کواللہ تعالیٰ بتلائے کہ ان کے دصال کے بعد ان کی امتوں نے ان پر کیا کیا افتراء باندھے اور کیا کیا گفر کیے ؟اور دو سمراجواب یہ ہے تا کہ ان کی امتوں کے کافروں کو تمام کلوق کے سامنے ذکیل اور رسوا کرے' اوريه بعي عذاب كي ايك مم ب- (الجامع لادكام القرآن جزا اسم ١١٠ مطبوعة داو الفكو عبروت ١٥٥٠١ه)

ئ*ىي*ان القر ان

امام فخرالدین محمر بن عمر دازی متوفی ۲۰۱۶ ه لکھتے ہیں: زیادہ صحیح جواب وہ ہے جو حصرت ابن عمباس رضی اللہ عنما کا عقار ہے <sup>ہ</sup> کہ انبیاء علیم السلام نے اللہ ہے عرض کیا ہمیں پھھ علم نمیں ' کو نکہ جو عمل انہوں نے ظاہر کے 'جو پوشیدہ کے 'ان کو صرف تو بی جانا ہے' ہم تو صرف ان اعمال کو جانتے ہیں جو انہوں نے ظاہر کیے۔ اس لیے انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے علم کی نفی کی جو یا اللہ کے علم کے سامنے ان کاعلم 'عدم علم کے تھم میں ہے۔ دو سمرا جواب یہ ہے کہ جمیس صرف اپنی زندگی ہیں ان کے اعمال کاعلم تھااور ہماری وفات کے بعد ان کے اعمال کا جمیس لم نمیں اور جزاءاور تواب کا دار خاتمہ پر ہے 'مہیں علم نہیں کہ ان کاخاتمہ کن اعمال پر ہوا۔اس دجہ ہے انہوں نے کماہمیں کچھ علم نمیں 'اور بعد میں جو فرمایا بے ٹک تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے 'وہ ان دونوں جو ابوں کی صحت پر دلالت کر اہے۔اس تغير کو کليمته وقت جو جواب ميرب دل مين آيا وه يه ب كه علم اور چيزب (اور وه يقين ب) اور ظن اور چيزب اور هر مخض کو دو سرے کے متعلق طن ہو تاہے ، علم نہیں ہو آ۔ای وجہ سے نبی پڑتیں نے فرمایا ہم طاہر پر تھم لگاتے ہیں اور باطن کامعالمہ اللہ کے حوالے ہے اور نبی میچین نے فرمایا تم میرے پاس مقدمات لاتے ہو' ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی مخص زیادہ طلاقت لسانی (چرب زبانی) کے ساتھ اپنے موقف کو پیش کرے۔ پس اگر (باغرض) میں ناحق فیصلہ کردوں' تو کویا میں اس کو آگ کا ایک حصہ د ب رہا ہوں ' سو انبیاء علیم السلام کے قول کامعنی سے کہ جمیں ان کے احوال کاعلم (یعنی نقین) نہیں ان کے احوال کا صرف عن حاصل ہے اور عن صرف دنیا میں معتربو آہے اکو نکہ دنیا کے انکام صرف عن پر جن ہیں اور آ ثرت میں عن کی طرف کوئی توجہ نمیں کی جائے گی کوئلہ آ ترت کے احکام تقائق اشیاء اور بواطن امور پر منی ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے کما: ہمیں علم نہیں ہے سوا اس علم کے جو تو نے ہمیں عطا فرمایا' اور آخرت میں اپنے خلن کاذکر نہیں کیا' کیونکہ آخرت میں ظن کا اعتبار نسیں ہو آباور آخری جواب میہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کو معلوم تفاکہ اللہ تعالی عالم محیم اور عادل ہے اس کاکوئی کام محکت اور عدل کے خلاف نہیں ہے۔ تو انہوں نے جان لیا کہ ان کے کلام ہے کوئی فائدہ حاصل ہو گانہ کوئی فقصان دور ہو گا اور اوپ کا تقاضایہ ہے کہ اس کے سامنے سکوت کیا جائے 'اور معاملہ اس حکیم اور عادل پر چھو ژویا جائے 'جوحی وقیوم اور لایموت ہے۔

تغییر کیر 'ج۳'م ۴۷۷ مطوعہ **داد اللکو 'بیردت '۴۵٪)** صدر الافاضل مولانا سید مجمد فیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۷۷ھ نے بھی اس آخری جواب **کو اختیار کیا ہے۔ کیستے ہیں:** انبیاء کا میہ جواب ان کے کمال اوب کی شان ظاہر کر آ ہے 'کہ وہ علم اللی کے حضور اپنے علم کو اصلاً نظر میں نہ لا کمیں ھے ' اور قابل ذکر قرار نہ دیں گے اور معالمہ اللہ تعالیٰ کے علم وعدل پر تفویض فرمادیں گے۔

شخ شبیراحمد عنانی متوفی ۱۳۹۹ه نے بھی اس جواب کو نقل کیاہے 'وہ کلھتے ہیں: لیکن ابن عمار کے مزد ک "لاء یا یا نا" کامطلب سے سرک نہ اور الا

کیکن ابن عباس کے نزدیک" لا علیم لینا" کامطلب میہ ہے کہ خداونڈ آ! تیرے علم کال و محیط کے سامنے ہمارا علم پچھے بھی نمیں آگویا ہے الفاظ آدب مع اللہ کے طور پر کے۔

(عاشیۃ القرآن پر ترمنہ قرآن از شخ محمود الحمن)

بعض علاء دیوبرند اس آیت کو انہیاء علیم سے علم غیب کی فئی میں پیش کرتے ہیں' انہیں بیٹے عثائی کی اس تغییر میں غور کرنا
چاہیہے۔ باتی امارے نزدیک انہیاء علیم السلام کو اتنائی علم غیب حاصل ہے' جنتان کو اللہ تعالی نے عطافر مایا اور ہم انہیاء علیم
اسلام کے لیے غیب مطلق کے قائل نہیں ہیں اور امارے نزدیک ان کو عالم الغیب کمتا صبح تمیں ہے' امام احمد رضا قادری رحمہ
اللہ نے بھی اس کی تصر ترک کی ہے۔

بيان القر أن

جلدسوم

الله تعالی پر اساء کے اطلاق کاضابطہ

الم رازى نے فرمايا ہے كديد آيت اس يروادات كرتى ہے كداللہ تعالى يرعلام كااطلاق كرناجائزے ، ميساكدالله تعالى ير خلاق کا اطلاق کرنا جائز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پر علامہ کا اطلاق کرنا جائز نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آ<sup>،</sup> آبادیث کے لیے بھی آتی

- ( تغيركير 'ج٣ ع ص ٣١٤ مطبوعه داد الفكد 'بيروت) اس عبارت ہے یہ معلوم ہوا کہ جس لفظ میں کمی تعقی کاؤہم ہواس لفظ کااللہ پر اطلاق کرنا جائز نسیں ہے ' ہمارے عام

بول چال میں اللہ میاں اور اللہ سائمیں کما جا گا ہے۔ میاں کالفظ بودی کے مقابل کے لیے بولاجا آئے ، کمی بو ڑھے آوی اور گاؤں کے مولوی کو بھی میاں جی کہتے ہیں اطوا کف کے مررست کو بھی میاں جی کتے ہیں اور سائیں فقیر کو بھی کما جا آ ہے۔ سوید دونول لفظ نقص کے معنی کو متعمن میں اس لیے اللہ تعالی یر ان کااطلاق جائز نہیں ہے۔ دوسری دجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی یر ان بی

ا ماء صفات کااطلاق کرنا جائز ہے 'جس کا ثبوت قر آن اور حدیث میں ہو۔ البتہ اس کی ذات کو کسی بھی لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے ' چیے فاری میں **خدااور ترکی میں تنکری۔اللہ تعالی ارشاد فرما آ**اہے:

. ۱۰ دراللہ ی کے لیے اچھے نام ہیں 'سوان بی ناموں ہے اس وَلِلْهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنِي فَادُعُوهُ بِهِبَا وَذَرُوا

کو پکار و 'اور ان لوگول کو چھو ڑ دوجو اس کے نام میں کمج روی الَّذِيْنَ يُلْحِدُونَ فِيَّ أَسْمَائِهِ سَيْحُزُونَ مَا اختیار کرتے ہیں 'ان کو منقریب ان کے اعمال کی سزادی جائے كَانُوايَعُمَلُونَ ٥ (الاعراف ١٨٩)

اس لیے اللہ تعالی پر ان ہی اساء صفات کا اطلاق کیا جائے' جن میں حسن میداور جن اساء میں کسی وجہ سے نقص یا عیب ہو' ان كاطلاق الله تعالى يرند كياجائي مكلمه اس سلسله مين قرآن اور حديث كے اطلاقات سے تجاوزند كياجائے-

الله تعالى كاارشاد ب: جب الله فرمائ كااب ميلى ابن مريم اتم الني اور اي مال ك اور ميرك احسان كوياد كرو، جب مي نے روح القدس سے تهماري مددكى، تم كروارے ميں بھي لوگوں سے كلام كرتے تھے اور پخته عمر ميں بھي اور جب **میں نے تم کو کتاب' حکمت' تورات اور انجیل کاعلم دیا اور جب تم میرے تھم ے مٹی سے پرندے کی صورت ،ناتے تھے' پھر تم** 

اس میں بچیونک مارتے تتے تو وہ میرے تھم ہے پر ندہ ہو جاتی تھی اور تم میرے تھم ہے مادر زاداند ھوں اور برص کے مریضوں کو تندرست کرتے تھے 'اور تم میرے تھم ہے مردوں کو نکالتے تھے اور میں نے (بی) تم کو بنی اسرائیل ہے بچایا جب تم ان کے پاس زوشن معجزات لے کر گئے 'توان میں سے کافروں نے کہا ہیہ کھلے ہوئے جادو کے سوا اور کچھ نہیں ہے (المائدہ: ۱۱۰)

آیات مابقه سے ارتاط اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے قیامت کے دن کی ایک یہ صفت بیان کی تھی کر اللہ تعالی اس دن تمام نبول سے

موال کرے گام کہ تم کو کمیا جواب دیا کیا تھا؟ اس آیت میں اس دن کی دو سری صفت بیان فرمائی ہے کہ اس دن اللہ تعالی بالخصوص حضرت عمیلی علیہ السلام سے کلام فرمائے گا اور ان کو اپنی نعتیں یاد دلائے گا' اور اس سے مقصود عیسائیوں کی ندمت کرنا ہے کہ الله تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے ہے ان پر اتنے احسانات فرمائے اور ان کی فرمائش پوری کیں 'مجرانموں نے اللہ کے ساتھ کفرکیا' اور اس کا شریک بنالیا۔ دو سری امتوں کے کافروں نے تو صرف اپنے نبوں کا کفر کیا تھا' اور ان کی شان میں نازیا باتیں کی تھیں' یہ کفرین ان سے بڑھ گئے' انہوں نے اللہ کی طرف یوی اور بیٹے کی نبت کی۔" تعالی الله عن ذالك " الله تعالى نے اس آيت ميں حصرت عميلي اور ان كي والدوبر اخي نعتيں ياد دلا كيں آ كه دنيا كے سامنے ان آيات كي

ببيان القر أن

تلاوت کی جائے کہ اللہ تعالی نے ان کو کتنی عزت اور کرامت عطا فرمائی تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام تمام آسانی نداہب کے رہنماؤں کی تعظیم اور تحریم کر آے اور تمام جمیوں کی شان اور ان کے بلند ور جات بیان کر آ ہے اس میں بمودیوں اور عیسائیوں کے لیے سبق اور عبرت ہے جو تغیراسلام سیدنامحہ پہیم کی تنقیص اور توہین میں دن رات کوشاں رہے ہیں مجر الله تعالى نے حضرت عيسىٰ عليه السلام ير اپن نعتين مخواتے ہوئے فرمایا:جب ميں نے روح القدس سے تهماري مددي-رورح القدس كامعني

روح القدس سے حضرت جرا کیل علیہ السلام مراد ہیں۔ اس میں روح کی اضافت قدس کی طرف ہے، قدس سے مراد اللہ عز و جل کی ذات ہے ' یعنی اللہ تعالیٰ کی پیندیدہ روح ' ارواح کی باہیت مختلف ہوتی ہے ' بعض طاہرہ نورانیہ ہوتی ہیں ' بعض خبیثہ ظلمانیہ ہوتی ہیں۔ حضرت جرائیل وہ روح میں جو طاہراور نورانی ہے'اور حضرت میسیٰ پر اللہ تعالیٰ کامیہ احسان ہے کہ ان کی مرد طاہراور نورانی روح ہے کی گئی ہے۔

حیات مسیح اور ان کے زمین پر نازل ہونے کی دلیل

تم گھوارے میں بھی لوگوں نے کلام کرتے تھے اور پختہ عمر میں بھی لینی پیچین میں اور پختہ عمر میں ' ہر دور میں ان کا کلام عقل اور حکمت کے مطابق تھااور انبیاء اور حکماء کے کلام کے موافق تھا میمونگ چنگھوڑے میں حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں' اس نے جھے کتاب عطاکی ہے اور مجھ کو نبی بنایا ہے' اور میں جہاں بھی ہوں' جھے برکت والا بنایا ہے اور میں جب تك زنده بول جمعے نماز يز هن اور زكو ة دينے كا تحكم ديا۔ (مريم: ٣٠) حضرت ميسيٰ عليه السلام كواللہ تعالى نے كموارے ميں وحي فرمائی 'اب بهال ایک به سوال ب که حضرت عیمی علیه السلام کا گهواره مین کلام کرنا تو معجزه ب ' پخته عمریس ان کا کلام کرنا مس طرح مجرہ ہوگیا؟اس کا جواب یہ ہے کہ کمولت تمیں سال کے بعد کی عمر کو کتے میں 'اور حضرت میسیٰ علیہ السلام تمیں سال ہے پہلے آ سانوں کی طرف اٹھالیے گئے اور کئی ہزار سال بعد زمین پر ان کا زول ہوگا' اور اس وقت وہ پختہ عمر کے ہوں گے اور یہ بھی . ان کا مجزہ ہے "کمہ کئی ہزار سال گزرنے کے بعد بھی وہ صرف کمول ہوں گے 'حتی کہ بو ڈھے بھی ضیں ہوں گے 'اور پنتہ عمر کی حالت میں کلام کریں گے۔

اس آیت میں حضرت بھیلی علیہ السلام کے زمین پر نزول کی بھی دلیل ہے 'کیونکھہ وہ پختہ عمراور کمولت کے زمانہ کو پانے ے پہلے آسانوں پر اٹھا لیے گئے تھے اور قرآن مجید کے مطابق ان کا کمولت کی عمر میں کاام کرنا بھی ضروری ہے اس سے الزم آیا که حضرت عیسیٰ علیه السلام زنده بھی ہیں اور ان کا زمین پر نزول بھی ہوگا' ورنہ اس آیت کاصدت کیے ہوگا؟ اور اگریہ کماجائے کہ انہوں نے کمولت کا زمانہ پالیا تھااور وہ کمولت کے زمانہ ہیں یا تیں کرتے تھے تو یہ معجزہ کیے ہوا؟ کمولت کے زمانہ ہیں تو ب باتم كرتے ہيں' يد مجزه اى وقت بو گاجب انسي كمولت كے زماند سے پہلے اٹھاليا گيا بو' اور وہ كى بزار برس بعد زمين پر نازل ہوں اور کمولت کا زمانہ پاکر لوگوں سے باتیں کریں ' سواس طرح اس آیت میں ان کے میجزہ کا ذکر بھی ہو گااور یہ آیت ان کی حیات اور ان کے زمین پر نازل ہونے کی دلیل بھی ہوگی۔ كتاب ' حكمت اور تورات اور الجيل كامعني

اور جب میں نے تم کو کتاب ' حکمت ' تو آت اور آنجیل کا علم دیا کتاب سے مرادیا تو اس کامصدری معنی ہے ' یعنی لکھنا' اور یا کتاب معنی کتوب ب اور اس سے مراد جس کتاب ہے۔ کونک انسان پہلے آسان کتابیں پر متا ہے اور پر مشکل اور اوق كتايس برهتا ب اور حكمت ب مراد علوم نظريه اور علوم عمله ين-ايك قول يدب كه اس ب مراد نازل شده كتابول كاعلم اور

Marfat.com

ذِكر فرمایا' پھر تورات اور انجیل كاذ كر فرمایا حالانكروہ بھی كہامیں ہیں' بیہ شرف اور نصیلت كی دجہ سے عام كے بعد خاص كاذ كر ہے' جیساكہ اس آمت میں ملائكہ كے بعد جرائيل اور ميكائيل كاذكر كيا گياہے ' حالانكہ وہ بھی ملائكہ میں سے ہیں: مَنْ حَمَانَ عَدُوَّا الِّلَهِ وَ مَلاَّ يُحْكَيْهِ وَرُسُلِهِ وَ جو شخص اللہ اور فرشتوں اور رسونوں اور جرائيل اور

مَنُ كَانَ عَدُوّاً لِلْهِ وَمَلا يُحْجَهِ وَرَسَلِهِ وَ جَوَعَلَ اللّهُ عَدُوّاً لِللّهِ وَ المِحْونِ وَرَسَلِهِ وَ حِبْرِيْل وَمِبْكُلُ فَإِنَّ اللّهُ عَدُوْ لِلْهَكَافِرِيْنَ مِمَا مُل كُل وَمِن عَهِ وَاللّهُ كافرول كاو ثمن ؟-إحبْرِيْل وَمِبْكُلُ لَ فَإِنَّ اللّهُ عَدُوْ لِلْهُ كَافِرِيْنَ

(البقرہ: ۹۸) قورات اور انجیل کے معنی کی زیادہ تفسیل اور تحقیق ہم نے آل عمران: ۳ میں کردی ہے۔ وہاں ملاحظہ فرائمیں۔ ۔۔ عسس علی الساام کارین ریزانا 'میارہ ای کو شفاد بٹا اور دیگر معجزات

مورت ویکی علیہ السلام کا پر ندے بناتا ' بیاروں کوشفادیتا اور دیگر معجزات جب تم میرے عمے مئی ہے پرندے کی صورت بناتے تھے بھرتم اس میں پھونک بارتے تھے تو وہ میرے عکم ہے پرندہ ہو جاتی تھی اور تم میرے علم ہے مادر زادانہ عوں اور برص کے مریضوں کو تندرت کرتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ لوگوں نے بطور عناد حضرت عیسی علیہ السلام ہے کہا 'اگر آپ اپنے دعوئی میں تچ جیں تو ہمارے لیے چیگاد ٹر بنائیس اور اس میں روح ڈال دیں 'حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی اٹھائی اور اس سے چیگاد ٹرکی صورت بنائی۔ پچراس میں پھونک باری تو وہ اڑنے گئ چیگاد ٹرکو بنانا اور اس میں پھونک بارنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کسب تھا' اور اس کو پیدا کرنا اللہ تعالٰی کا فعل تھا۔ ایک قول یہ ہے

پیدو ده ده ده و چگاد ژبانے کامطالبہ اس کے کیاتھا کہ یہ گوشت اور خون سے بنا ہوا بجیب ترین جانور ہے اور یہ پروں کے ساتھ اژبا ہے اور حیوان کی طرح بچے دیتا ہے' اور ہاتی پر ندول کی طرح انڈے نہیں دیتا' اس کے تھن ہیں جن سے دورھ ڈکلٹا ہے' انسان کی طرح ہنتا ہے اور اس کو عورت کی طرح حیض آتا ہے' یہ دن کی روشنی میں دکھے سکتا ہے نہ رات کے اندھیرے میں' می

رات کے ابتدائی حصہ تک دکھائی دیتا ہے۔ (عاشیہ محی الدین شیخ زارہ علی ابیسناوی 'ج۲'ص۴۶۱'مطبونہ داراحیاءاتراث العربی 'بیروت) معلم مصلی محمد سر مصلی الدین شیخ زارہ علی ابیسناوی 'ج۲'ص۴۶۱'مطبونہ داراحیاءاتراث العربی 'بیروت)

اعلی اس مخص کو کہتے ہیں جو بصیر پیدا ہو اور بعد میں اندھا ہو جائے اور اکسید اس شخص کو کتے ہیں جو اندھا پیدا ہو-حضرت عیمیٰ علیہ السلام مادر زاداند ھوں کو اللہ کے تھم ہے بینا کرتے تھے 'برص ایک جلدی بیماری ہے جس کی وجہ ہے جلد سفید ہو جاتی ہے اور ایک تکلیف دہ خارش ہوتی ہے ' حضرت عیمیٰ علیہ السلام اللہ کے تکم ہے برص کے مریضوں کو تندرست کر

دیتے تھے۔ اور تم میرے علم سے مردوں کو نکالتے تھے۔ لینی تم میرے علم سے مردوں کو زند کرکے قبروں سے نکالتے تھے۔ جب تم اللہ سے دعا کرکے مردے سے یہ کہتے تھے اللہ کے اذن سے اپنی قبرسے باہر آئان میوں افعال میں اللہ کے اذن کاذکر کیا ہے ' تاکہ یہ معلوم ہوکہ ان افعال کافاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے۔

اور میں نے (ی) تم کو بنواسرائیل ہے بچایا 'جب تم ان کے پاس روشن مغیرات لے کر گئے تو ان میں سے کافروں نے کما یہ تھلے ہوئے جادو کے سوااور کچھ شمیں ہے یعنی جب تم بنواسرائیل کے پاس اپنی نبوت اور رسالت پر دائی اور مغیزات لے کر مجھے تو انہوں نے تمہاری تکذیب کی اور تم پر تمت لگائی کہ تم جادو کر ہو 'اور انہوں نے تمہیں قتل کرنے اور سولی دینے کا ارادہ

کئے 'قرانہوں نے تمہاری تکذیب کی اور تم پر سمت لگالی کہ م جادو کر ہو اور اسوں سے ۔ں ں رہے در رہ ہو۔ برکیااور میں نے تم کو اپنی طرف اوپر اٹھالیا اور تم کو ان کے شرہے بچایا۔ انساء: ۱۵۸ میں ہم نے حضرت بیسیٰ علیہ السلام کو آسان حکمہ سوم

نبيان القر أن

MHA

یر اٹھائے جانے کابیان بڑی تفصیل سے کیاہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جب میں نے حواریوں پر الهام کیا کہ مجھے پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ ' تو انہوں نے کما ہم ایمان لائے اور (اے اللہ!) تو کواہ ہو جاکہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔(المائدہ:۱۱۱)

حفرت عیسی علیه السلام کے معجزات کی حکمتیں

حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انصار اور ان کے مخلص اصحاب تنے 'حور کامنیٰ ہے کمی چیز کوصاف کرنا اور ان لوگوں

نے اپنے نفوس کا تزکیہ کر کے پاک اور صاف کر لیا تھا' اس آیت میں نہ کور ہے میں نے حواد مین کی طرف دی کی' ہم پہلے بیان کر چکے بیں کہ اللہ جس کلام کو اپنے ٹی کی طرف نازل فرما آئے 'خواہ فرشتے کے واسلے ہے ہویا بلاواسطہ اس کو و تی کتے ہیں'اس لے اس آیت کامعنى ب بم نے حواد بين كى طرف الهام كيا۔ قرآن مجيد كى اور بھى كى آيوں ميں وحى بمعنى الهام ب

وأوحينا اللي المرام موسى أن أرضعيه اور ہم نے مویٰ کی مال کی طرف الهام فرمایا کہ انہیں

(القصص : ٤) دوره يادُ-

وَاوْحٰى رَبُّكَ إِلَى النَّحُلِ اَنِ اتَّحِيذِي مِنَ اور آپ کے رب نے شمد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ تو الْبِحِبَالِ مُبْتُوتًا وَّ مِنَ السَّنَجَبِرِ وَمِتَّا يَعْمِرْشُونَ ﴿ كِمَا أُولِ مِنْ كَرِينَا أور در فتوں میں اور ان چھروں میں جنیں

(النحل: ١٨) لوگ او نياناتي بير

الله تعالی نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ وہ حضرت علیٹی پر ایمان لا ئیں 'سووہ ایمان لے آئے' ان آبیوں میں اللہ تعالی حضرت میسی پر کی ہوئی نعمتوں کو شار کرا رہاہے اس پر یہ سوال ہو آب کد حواریوں کاحضرت میسی پر ایمان لانا حضرت میسی کے حق میں نعت کیے ہوا؟اس کا جواب یہ ہے کہ کسی انسان کا اس درجہ میں ہوناکہ لوگ اس کے قبل کو قبول کریں 'اس کو محبوب بنا کیں اور اس کی اطاعت کریں' اس کے باننے پر ان کی نجات موقوف ہو' یہ اس پراللہ تعالی گابنت بڑا انعام ہے۔ اور اگریپہ سوال کیاجائے کہ ان آیات کے شروع میں اللہ تعالی نے حضرت میسی اور ان کی ماں پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا؟ پھرجن نعمتوں کا ذ كر فرمايا ب ان سب كا تعلق حضرت عيلي عليه السلام سے بند كه ان كى والدہ سے؟ اس كاجواب بيہ ب كه بيني كوجو شرف اور مقام لما ہے ' وہ اس کی مال کے لیے عزت اور سرخ ردئی کا باعث ہو تاہے ' سویہ نعتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہیں اور منا" اور بالواسط ان كي مال پر بھي ہيں۔

جس زمانہ میں جس فتم کے کمال کا جرچلاور شرت ہوتی ہے' نبی کو اس زمانہ میں ای نوع کااییا کمال دے کر جمیجا جا آے کہ اس زمانہ میں اس کمال کے ماہرین اس کی نظیرلانے ہے قاصراور عاجز ہوتے میں اور یمی ان کامٹجزہ ہو آہے جو ان کی نبوت کی دلیل قرار پایا ہے۔ حضرت موی علیه السلام کے زمانہ میں جادوگری اور شعیدہ بازی کا ج بہا تھا تو حضرت مو کی علیہ السلام کو عصاا درید بیضا دے کر بھیجا جو ان کی جاد وگر ی پر غالب آگیا' اور حضرت میسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب اور حکمتٰ کا چرچا قماتو آپ کو حکمت کا ایسا کمال دے کر بھیجاکہ اس زمانہ کے اطباء اور حکاء اس کی نظیر لانے سے عاج ہو گئے اور امار یہ نبی سیرنا محمد بین کے زماند میں زبان وائی اور فصاحت و بلاغت کا زور تھا، تو آپ کو قرآن مجید دے کر بھیجا جس کی ایک چھوٹی ہے چھوٹی سورت کی مثال اس زمانہ میں کوئی لا سکا' نہ آج تک کوئی لا سکا ہے۔ علم اور اوب میں دن بہ دن ترتی ہو رہی ہے اور اسلام کے خالفین بھی بہت میں 'اگر اس کی کمی ایک سورت کی بھی مثال کالانا ممکن ہو آنو مخالفین اب تک لاچکے ہوتے۔

ببيان القر أن

ظدسوم

3000

و (عینی نے) کہا ا تقول نے کہا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس خوان سے کھامی اور ہمایے دل طفن سرجانبس اور ہیں بیتن ہوجائے کہ آب نے ہم سے بچ کہا تھا اور ہم اس پر رزن مطافرطن والاس و الشرف فرايا بينك مي جان داول مي سے كس كو عبى مذ دول كا الله تعالى كاارشاد إ: جب واريون في كماا على ابن مريم اكيا آب كارب بم ير آمان عدوان نازل كرسكا ہے؟ (میسلی نے) کما اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو0 انہوں نے کما ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس خوان سے کھا ئیں اور ہمارے دل مطمئن ہوجائمیں اور ہمیں یقین ہوجائے کہ آپ نے ہم سے بچ کما تھا اور ہم اس پر گوائی دینے والوں میں سے ئىپان القر ان

Marfat.com

للاسوم

ه د جائیں 0 (المائدہ: ۱۱۳-۱۱۳) مناسب اور شان نزول

ہے ور عاب روں اس سے پہلی آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آٹھ نعتوں کاذکر فرمایا تھا اس آیت اور اس کے بعد والی آیتوں میں

نویں نعت کا ذکر فرمایا ہے اور وہ حواریوں کی فرمائٹ اور حضرت عیلی علیہ السلام کی دعائے آسمان سے خوان نعت کا نازل ہونا ہے'اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے' حضرت عیلی علیہ السلام کی دعائے آجول ہونا ہے اور ان کے دعاکرنے میں ان کے بندہ

ہے اس میں اللہ تعالی می ندرت فاصمار ہے منظرت میسی علیہ اسلام می دعاہ جول ہونا ہے اور ان کے رعا کرنے میں ان کے بغرہ ہونے کا اثبات ہے' اور ان کی الوہیت کی نفی ہے اور اس وجہ سے لوگوں کا ان کی نبوت کی تصدیق کرناہے اور یہ اللہ تعالی کا اپنے

ر اور دسول حفرت ملینی پر بهت برااحسان ہے۔ بندہ اور دسول حفرت ملینی پر بهت برااحسان ہے۔

الم ابو جعفر محرین جربر طبری متونی ۱۳۱۰ه اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنمانے بیان کیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے بنی امرائیل سے فرمایا تم اللہ کے لیے تمیں کے نہر دخیتہ اللہ میں اللہ عنمانے تاہا تی رہے ہوئی کے بھیز کر کے اور اس کا ساتھ کے اس کا میں کہ میں اس کا میں

روزے رکھو بھراللہ تعالی ہے وعاکرو تو اللہ تعالی تمہاری وعا آبول کرے گا کو تکہ جو محتص کی کے لیے عمل کرے وہ اس کا اجر عطا فرہا تاہے۔ بنو اسرائیل نے تمیں روزے رکھے 'چر حضرت عیلی ہے کما اے خیری تعلیم دینے والے آ تپ نے کما تقاکہ جو محض کی کے لیے عمل کرے اس کا اجر اس کے ذمہ ہو تاہے 'اور آپ نے ہمیں تمیں روزے رکھنے کا حکم دیا تھا سوہم نے رکھ لیے اور ہم جس کے لیے بھی تمیں دن کام کرتے 'وہ ہمیں سرکرکے کھانا کھلا آ 'تب انہوں نے کما کیا آپ کا رب ہم پر آسان سے خوان (قعت) نازل کر سکتاہے ؟

(جامع البيان برع م ١٤٥٠-١٤٣٠ مطبوعه **داد الفكو 'بيروت '١٣١٥**)

نزول ما ئدہ کے فرمائشی معجزہ کی توجیهات

حضرت عيسيٰ کاميد فرماناک تم الله سے ڈرواگر ايمان والے ہوائ ہے جمي پيد ظاهر ہو تا ہے کہ ان کاايمان کال منس تعال

(۲) وہ اپ دعویٰ کے مطابق مومن تھے اور ان کا یہ کھٹا کہ کیا اللہ ایبا کر سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت پر شک کی وجہ سے نمیں تھا' بلکہ محض طمانیت قلب کے حصول کے لیے تھا' جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حصول طمانیت کے لیے فرمایا تھا اے میرے رب اتو جھے دکھانو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔

(٣) اس آیت کامعنی بید ہے کہ وہ حضرت عینی علیہ السلام سے پوچھ رہے تھے کہ ایماسوال کرنا آیا حکمت کے منافی تو نمیں ب-

(٣) ہستطیع میں سین ذائد ہے اور اس آیت کامعنی ہے کیا آپ کارب آپ کی دعا قبول فرمالے گا۔

حضرت میسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ ہے ڈرواس کامعنی میہ ہے کہ تم اللہ ہے فرماکشی معجوہ نہ طلب کرو 'کیونکہ اس سے میہ ظاہر ہو آئے کہ تم ضدی اور ہٹ دھرم ہو۔ دو سرامعنی میہ ہے کہ تم تفویٰ افتیار کرواور اپنے مطالبات پر مبر کرو 'کیونکہ جواللہ' مارین مناز میں اس کر کر کر تم میں میں میں میں اس کا میں میں میں میں میں اس کر اور اپنے میں میں میں میں میں میں

ے ڈر آے اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل پیدا فرمادیتا ہے۔

الساد الق أن

جلدسوم

راہ پر اکر دے گااور اس کو وہاں ہے رزق دے گاجماں ہے

اس کا گمان (بھی) نہ ہو گا اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا' تو اللہ

اس کے لیے کافی ہے۔

حواریوں نے کہاہم توبیہ چاہتے ہیں کہ ہم اس خوان ہے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں بقین ہو جائے

اور جو فخص اللہ ہے ڈرے گا'اللہ اس کے لیے نجات کی

(۱) ہم اس خوان کو کسی معجزہ کے طور پر طلب نہیں کر رہے ' بلکہ ہم پر بھوک غالب ہے اور ہمیں کہیں اور سے کھانا نہیں ملا'

(۲) مرچند که جمیں دلاکل سے اللہ کی قدرت پر یقین ہے لیکن جب ہم نزول مائدہ کامشاہدہ کریں گے تو حارا یقین اور پختہ ہو

(۳) ہرچند کہ ہم نے آپ کے تمام معجزات کی تصدیق کی ہے ' لیکن اس معجزہ کو دکھ کر ہمارا عرفان اور بیقین اور پیختہ ہو جائے

(۴) اس سے پہلے جو آپ کے معجزات تھے ان سب کا تعلق زہین ہے تھا'اور اس معجزہ کا تعلق آسان سے ہو گا' اس کو دیکھ کر

الله تعالى كارشادي: عيلي ابن مريم نه وعاكى: اع حارب وباجم ير آسان سے كھانے كافوان نازل فرما " ماكدوه (دن) حارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عبیہ ہو جائے اور تیمی طرف سے نشانی (ہوجائے) اور نسیں رزق عطا فرمااور تو سب سے

حواریوں نے جب خوان کی درخواست کی تھی تو کما تھاہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھا ئیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نے سی کما تھا انہوں نے اس خوان سے دنیاوی غرض کیعنی کھانے کو پہلے ذکر کیا اور ا فروی غرض الینی ایمان کی پختلی کو بعد میں ذکر کیااور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب وعاکی تو افروی غرض کو پہلے ذکر کیااور وہ ہے انگلوں اور پچپلوں کے لیے عمیہ ہونااور اللہ کی طرف ہے نشانی ہونااور دنیادی غرض کابعد میں ذکر کیااور وہ ہے جمیس رزق عطا فربااور اس دعاکے ماتھ اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا کی کہ نو سب ہے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے' میہ فرق ہے نبی کی نظر میں اور عام

عید کے دن اللہ تعالی کاشکر ادا کرنے کے لیے عبادت کی جاتی ہے ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر پہلے اللہ کی عبادت کی طرف تھی' پھر فرمایا کہ وہ تیری طرف سے نشانی ہو جائے' یعنی لوگ نزول مائدہ میں غور و فکر کر کے اس کے نازل کرنے والے ک طرف رسائی حاصل کریں اور نظراور استدلال سے خدا کو بھیانیں' یوں حضرت عینیٰ علیہ السلام کی نظرایک بلند مقام ہے' اس ہے بھی بلند تر مقام پر پینی۔ بھرجب فرمایا ہمیں رزق عطا فرما' تو نفس کے حصہ کی طرف نظر کی اور خالق ہے مخلوق کی طرف نزول کیا اور جب کما تو سب سے بھر رزق دینے والا ہے تو نزول کے بعد پھر خالق کی طرف رجوع کیا اور یوں اس آیت میں

Marfat.com

ك آب نے ہم سے بح كما تا- اس آيت ميس حواريوں نے جو اپنا عذر پيش كيا ہے اس كى حسب ذيل تقريرين إين :

وَمَنْ يَنَّتِي اللَّهُ يَجْعَلُ لَّهُ مَحْرَجًا ٥ وَيُرْزُفُّهُ

اس لیے آپ سے دعاکی در خواست کی ہے۔

ہارے ایمان میں مزید تقویت ہوگی۔

بهترر زق عطا فرمانے والا ہے۔(المائدہ: ۱۱۱۳) عام آدی کی نظراور نبی کی نظر

مِنْ حَبْثُ لَا يَحْنَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَحَسَبُهُ (الطلاق: ٣-٣)

حضرت ملیٹی نے دو مرتبہ خلق سے خالق اور غیراللہ ہے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اس دعا کے اول میں بھی ان کی نظراللہ کی ثبيان القر أن

آدي کي نظرين!

ے فارغ ہو کر مجھے سے بوچھاکیا تہیں معلوم ہے کہ ہوا سرائیل کے خوان کا کیامعالمہ ہوا تھا؟ میں نے کمانمیں۔انہوں نے کمابنو ا سرائیل نے حضرت عیسی ابن مریم سے سوال کیا کہ ان کے اوپر کھانے کاابیا خوان ناذل کیا جائے جس سے وہ کھانا کھاتے رہیں اور وہ کبھی ختم نہ ہو'ان ہے کہا گیا کہ وہ خوان تمہارے پاس رہے گا بشرطیکہ تم اس میں سے کچھے چھپا کرنہ ر کھواور خیات نہ کرو اور اس میں سے کوئی چیز نہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم نے ایسا کیا تو میں تم کو ایساعذاب دوں گا کہ ونیا میں کمی کو ایساعذاب نہ ویا ہوگا۔ چرا یک دن بھی نہیں گذراحتی کہ انہوں نے اس میں سے چھپایا اور اٹھالیا اور خیانت کی 'سوان کو ایساعذاب ویا گیا ہو دنیا میں کی کو سمیں دیا گیا تھا اور اے عرب والوا تم لوگ او نول اور بجریوں کو چراتے تھے ' پھر اللہ نے تم میں تم بی میں ہے ایک ر سول بھیجا، جس کے حسب اور نب کو تم جائے اور پہانے تھے 'اور تمهارے نبی کی زبان سے تم کوید اطلاع دی کہ عقریب تم پورے عرب پر غلبہ باؤ گے 'اور تم کو سونے اور چاندی کے جمع کرنے ہے منع کیااور بخدا اتم اب دن رات سونااور چاندی جمع کر رے ہو'اور در دناک عذاب کے مستحق ہو رہے ہو۔ حضرت عمار بیان کرتے ہیں کہ بنو اسمرائیل پر مائدہ مازل کیا گیا اس میں جنت کے پھول تھے ان کو یہ تھم دیا گیا تھا کہ اس

Marfat.com

لبيان القران

مں ہے نہ چھپائیں'ند خیانت کریں'ند ذخیرہ کریں۔ان لوگوں نے خیانت کی'چھپایا اور ذخیرہ کیا' وّ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور پینوید بنادیا۔(جامع البیان'بزے'می ۱۷۹۰۸م) مطبوعہ داوالفکو 'میرو۔)

> میلاد رسول پیچین صدر الافاضل مولانامید فحر قیم الدین مراد آبادی متوتی ۱۳۹۲ کیسته مین

صدر الافاعل مولانا سید حریج الدین سرد بهدی وی سود سید بین الافاعلی می از در بادی وی سود سید بین است. بین المین از در بادی وی عبد بین المین است المین المین

لا یں۔ اس سے سوم ہوا تد میں اور سد سال کی در سد سال میں ہوئے۔ افی معالمانا طریقہ صالحین ہے اور پچھ شک میں کہ سید عالم پڑتین کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نفت اور بزرگ ترین رحت ہے۔ اس لیے حضور بڑتین کی ولاوت مبارکہ کے دن عید متانا اور میلاد شریف پڑھ کرشکر اللی بحالانا اور اظمار فرح اور مرور کرنا مستحن و محمود اور اللہ کے مقبول بندول کا طریقہ ہے۔ (فزائن العرفان مسم ۲۰۰۳ مطبوعہ تاج کمنی لیٹٹر الاہور)

علامہ شریف سید احمد بن عبدالنی بن عرعابدین دمشقی متوفی ۱۳۲۰ھ (سید محمد ابین ابن عابدین شای متوفی ۱۳۵۲ھ کے عم زاد) نے علامہ ابن حجر میتمی کلی متوفی ۱۹۳۷ھ کی کتاب النعمۃ الکبرٹی کی شرح کیھی ہے۔ علامہ ابن حجر کلی شافعی نے النعمۃ الکبرٹ نی مترقیم کے میلاد کے شوت اور بیان میں لکھی ہے۔ اس کتاب کی متعدد شروح لکھی گئ ہیں "لیکن سب سے میسوط شرح علامہ احمد عابدین دمشقی کی ہے۔ علامہ یوسف بن اساعمل فبمائی متوفی ۱۳۵۰ھ نے اس شرح کو جوام البحار میں کھل نقل کیا ہے۔ ہم

اں شرح کے پیدا اقتباسات ہو میلادالنی پہلے کے ثبوت سے متعلق میں میاں پر نقل کررہے ہیں۔ محفل میلاد کا بدعت حبنہ ہونا محفل میلاد کا بدعت حبنہ ہونا

جس ماہ میں ہی بڑی ہی کی ولادت ہوئی اس میں میلاد شریف کو منانا بدعات مستحبہ میں ہے ہاس کو ایجاد کرنے والاار بل کا بادشاہ مظفر تھا۔ حافظ ابن کشرنے البدائید والنہائیہ میں لکھا ہے کہ وہ رئیج الاول میں میلاد شریف منعقد کر اتھا اور بہت نظیم الشان محفل کا اجتمام کرنا تھا اس کی بادشائی کائی عرصہ قائم رہی اور وہ ۱۳۳ میں فوت ہوا۔ وہ بہت بہادر 'نیک عادل اور ذہین بادشاہ تھا وہ اس محفل میں بہت علاء اور صوفیاء کو مدعو کر آتھا اور اس عظیم الشان و عوت میں تین لاکھ دینار خرج کر آتھا۔ علامہ فودی کے استاذ شخ ابو شامہ نے میلاد شریف کی رات بھڑت صدقہ و خیرات کرنے پر ملک مظفری بہت تعریف کی ہے 'اور علامہ ابو

شامہ کی میہ تعریف شب والات میں میلاد شریف منانے کے بدعت حسنہ ہونے پر بہت توی ولیل ہے۔ علامہ ابوشامہ کی عبارت میہ ہے:

المارے زمانہ میں نبی میں ہیں ہیں والات کے دن جو میلاد شریف منایا جاتا ہے اور صد قات اور خیرات کیے جاتے ہیں اور خوخی اور مسرت کا اظمار کیا جاتا ہے' میہ سب سے انچمی اور نیک برعت ہے' نیز اس ممل کے ذریعہ نبی میں ہیں ہیں ہے مجبت کی وجہ سے ناواروں اور مفلسوں کے مماجھ حسن سلوک کیا جاتا ہے' جس محض نے اس برعت کو ایجاد کیا' اللہ تعالیٰ اس کو نیک جزا دے۔ نیزا اس ممل کی وجہ سے کفار اور منافقین کے دل غیابی ہے جلتے ہیں۔

الباعث على انكارالبدع والحوادث ملي حصاص ۴۵ مطبوعه دارالرابيالرياض معداد الى مس ١٣٠٠هـ) علامه زر قانی اکلی نے لکھا ہے کہ حافظ ابو الخیر شمس الدین بن الجزری نے کماوہ ابواب جس کی نہ مت میں قر آن نازل ہوا' اس نے بی میں بھی کی ولادت کی خوشی میں اپنی باندی توبیہ کو انگی کے اشارہ ہے آزاد کردیا تھا۔اللہ تعالی نے اس کواس فعل کی بیہ میراوی کہ ہر پیرکو جب وہ اس انگلی کا سراچ متاہے تو اس کے عذاب میں تخفیف ہوجاتی ہے تو تبی میں تھیں مسلمان اور موصد

بيان القر أن

بدسوم

۔ جب ایمان کے رشتہ سے آپ کی ولادت پر خوشی مناہے گا اور اپنی استطاعت کے مطابق مل خرج کر کے صدقہ اور خیرات کرے گا تو اس کی جزاء کیا ہوگی اور مجھے میہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نصل عمیم سے جنات النعیم میں داخل کرے گا۔ امام محقق ابوزر مراق سے سوال کیا گیا کہ میلاد شریف منانا آیا متحب ہے یا محروہ ہے؟ اور کیااس میں کوئی چروار د ہوئی ہے اور کیا یہ فعل سحابہ کرام سے منقول ہے تو علامہ عراقی نے جواب دیا کہ دعوت کرنا اور کھانا کھانا ہروقت میں مستحب ہے اور جب اس کے ساتھ نی مزید کی تشریف آوری کی خوشی اور مسرت شال ہو تو یہ نعل کیو تکر مستحب نہیں ہو گااور ہم ملف صالحین کے متعلق اس ہے زیادہ نہیں جانتے اور کسی چیز کے بدعت ہونے ہے یہ لازم نہیں آ تا انکہ وہ بدعت مکروبہ ہو 'کیونکہ کتی بدعات متحب ہیں' بلکہ

علامه ابراہیم حلبی حفی نے کمااگر محفل میلاد میں برائیوں کو شال کرلیا جائے 'مثلاً عور تیں شریک ہوں اور بلند آواز ہے گائیں' یا مردوں اور عورتوں کے مخلوط ابتماع ہوں (یا جلوس کے دوران نمازیں نہ پڑھی جائیں) تو اس نتم کے افعال بالاجماع حرام ہیں۔ (علامہ شای نے علامہ ابن حجرے نقل کیاہے کہ برائیوں کے شال ہونے کی دجہ ہے کمی نیکی کو ترک نہیں کیاجائے گا کونکه اس وجہ سے عبادات کو ترک نمیں کیا جانا بلک انسان پر واجب ہے کہ وہ عبادات اور نیکیوں کو بجالاتے اور بدعات کا ا نکار کرے اور حتی الامکان ان کا زالہ کرے۔ (دوالحتار 'جا'ص ۱۰۳) علامہ زر قانی نے کہاکہ خلاصہ یہ ہے کہ فی نصبہ میلاد شریف بدعت ہے'اس میں محاس بھی ہیں اور قبائح بھی' سواگر محاس کو اختیار کیا گیااور قبائع سے اجتناب کیا گیاتا ہے بدعت دنے بے ور نہ

حافظ ابن مجرعستاانی نے ایک سوال کے جواب میں کماہ کہ مجھ پر میلاد شریف منانے کی اصل ظاہر ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ جب بی جہتی مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے ویکھا کہ میودی عاشوراء (دس محرم) کا روزہ رکھتے تھے' آپ نے ان ہے اس کی وجہ دریافت کی۔انہوں نے کمااس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھااور حصرت مویٰ کو نجات دی تھی' تو ہم اس دن بطور شکر کے روزہ رکھتے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ جس معین دن میں اللہ تعالی کوئی فعت عطا فرمائے' اس دن اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے ' اور نبی سی کی دلادت اور آپ کے ظہور سے بڑھ کراور کون می خمت ہوگ۔ سوجس دن آپ کی دلادت ہوئی 'اس دن مختلف عبادات کرنا' مثلاً نوا فل پڑھنا' روزہ رکھنا' صدقہ و خیرات کرنا'اور حلاوت کرنا اور ان عبادات ہے اللہ کاشکر بھالانا اس مدیث کے مطابق ہے اور حافظ ابن حجرمے پہلے علامہ ابن رجب حنبلی نے اس اصل کو تلاش کیا تھا۔ عافظ ابن مجر کی نے کہا ہمارے نبی جیجیز نے بھی انبیاء علیم السلام کی متابعت میں اس دن روزہ رکھااور يهود سے فرمايا: حضرت موی عليه السلام پر جاراتم سے زيادہ حق ہے۔

علامه احمد عابدین نے کمانی جہیم کی محفل میلادیس شریک ہونااور آپ کی ولادت مبارکہ کاواقعہ اور آپ کے فضائل اور محامد کو بیان کرنا اور آپ پر بکشرت ورود و سلام پر هنا' آپ کی محبت کاسبب ہے اور آپ کے قرب کا موجب ہے۔ سو ہروہ شخص جو آپ کی محبت میں صادق ہو 'اس کو چاہیے کہ وہ آپ کی ولادت کے ممینہ کی آمد پر خوش ہواور اس ممینہ میں اس محفل کو منعقد کرے اور اس میں آپ کی ولادت کے متعلق احادیث محجد اور آثار قویہ بیان کرے اور امید ہے کہ ایسے مخص کو آپ کی شفاعت حاصل ہوگی 'کیونکہ شفاعت آپ کی محبت کی وجہ ہے حاصل ہو تی ہے۔ سوجو مخص محافل میلاد منعقد کر کیے آپ کا بکشرت ذکر کرے گااور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص جس ہے محبت کر نامے اس کا بکشرت ذکر کرنا ہے اور آپ نے فرمایا ہے انسان ای کے ساتھ ہو تاہے جس سے وہ محبت کر تاہے۔ توامید ہے کہ آپ کی محبت سے محفل میلاد میں آپ کاذکر کرنے والے جلدسوم

ئىيان القر أن

اور آپ پر بھرت صلو ق و سلام پڑھنے والے 'جنت میں آپ کے ساتھ ہول گے۔ سواللہ تعافی ان مسلمانوں پر رحمت نازل فرائع ،جنوں نے میلاد النبی سے او مبارک کی راؤں کو عیدیں بنادیا۔

( جوا برالجار 'ج ۳ م ۳۷۳-۳۵۹ ملحها- مطبوعه دار الفكو ' بيروت '۱۳۱۷ هـ )

عید میلادالنبی جین کی مشروعیت پر ہم نے شرح صحیح مسلم جلد ٹالٹ میں سیرحاصل بحث کی ہے اور اس سورت کی آیت میں بھی ماحین کے بکوت حوالہ جات ہے میلاد شریف کی مشروعیت اور استحباب کو بیان کیا ہے۔ یہ امرواضح رے کہ مارے

نزدیک محفل میلاد منعقد کرنامتحن اورمتحب بے واجب یا فرض نہیں ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: بے ٹک میں اس نوان کو تم پر نازل فرمانے والا ہوں' گجرتم میں ہے جو شخص اس کے بعد کفر ے گاتو میں ضرور اس کو ایساعذ اب دوں گاجو تمام جہان والول میں ہے کمی کو بھی نہیں دوں گا۔ (المائدہ: ۱۱۵)

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ تم پر اس ما کدہ کو نازل کرنے اور تم کو اس کاطعام کھلانے کے بعد جس نے میرے نبی ملیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیااور میرے احکام کی اطاعت کرنے ہے روگر دانی کی تو میں اس کو ایساعذاب دوں گاجو اس ہے پہلے کسی کو نہیں دیا ہو گا۔ قنادہ نے بیان کیا ہے کہ ان کو خنو ہو بنادیا گیاتھااور حضرت عبداللہ بن عمرد نے کما سب سے زیادہ عذاب تمین قشم کے لوگوں کو ہو گا: منافقین کو 'اصحاب ما کدہ میں سے کا فروں کو اور آل فرعون کو۔

(جامع البيان جزي مس ١٨٢ مطبومه دار الفكو 'بيروت ١٨١٥مه)

نزول ما ئدہ کی کیفیت کی تحقیق

الم ابو محر عبدالله بن محر المعروف بابي الشيخ الاصباني المتوفى ١٩٦ه اين سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں: سلمان الخيرر مني الله عنه بيان كرتے جي كه جب حواريوں نے عيسى عليه السلام سے مائدہ (طعام كے خوان) كا سوال كيا تو آپ نے اس کو سخت ناپند کیااور فرمایا اے لوگوہ اللہ ہے ڈرواور اللہ نے تم کوجور زق طال زمین ہے دیا ہے' اس پر قناعت کرو اور آسان سے مائدہ کاسوال نہ کرو کیونکہ آگر وہ تم پر مازل کیا گیا تو وہ تسارے رب کی طرف سے نشانی ہوگ۔ تم سے پہلے قوم قمود نے اپنے نمی سے نشانی کاسوال کیا تھا' وہ اس نشانی میں مبتلا کیے گئے ' بھراس نشانی کے نقاضے پورے نہ کرنے کی دجہ ہے وہ ہلاک کردیے گئے۔ جب ان کی قوم نے اصرار کیاتو حضرت میسلی نے نماز پڑھی اور بہت گریہ و زاری ہے دعا کی: اے اللہ اہم پر آسان سے مائدہ نازل فرما' تو اللہ تعاتی نے وو بادلوں کے درمیان ان پر سرخ دسترخوان نازل کیا' منو اسرا کیل اس کو نازل ہوتے د کھے کر خوش ہو رہے تھے اور حفزت ملیٹی خوف زوہ ہو کربار بار دعا کر رہے تھے' اے اللہ !اس خوان کو رحمت بنانااور اس کو غضب نہ بنانا۔ حضرت عیسیٰ دعاکر رہے تھے کہ وہ دسترخوان حضرت عیسیٰ کے پاس آکر ٹھسر کیا <sup>م</sup>حواریوں کو اس سے الی خوشبو ائی جیسی انہوں نے اس سے پہلے مجمی نمیں سو بھی تھی ، حضرت عیسیٰ اللہ کا شکر اداکرتے ہوئے تجدہ میں گر گئے ، یبود اس خوان کو دیکیے کر غیظ و غضب سے جل گئے۔ حواری اس دسترخوان کے گر دبیٹھ گئے' وہ خوان ایک رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت عمینٰ نے فرمایا جو مخص سب سے زیادہ عبادت گزار اور اللہ کاشکر گزار ہو گا'وہ اس کو کھولے گا۔ حواریوں نے کہایا روح اللہ! آپ ہی اس کو کھولنے کے لاکق ہیں 'حضرت عمیلی نے دوبارہ وضو کیا' نمازیز ھی اور اللہ سے رو رو کراپنے اور توم کے لیے برکت

نبيان القر اَن

کی دعا کی ' بھراس کو کھولا' تو اس میں بت بردی بھٹی ہوئی مجھٹی تھی جس میں کانٹے نسیں تھے اور اس سے تھی بسہ رہاتھااور اس کے گر دہر قتم کی مبویاں تھیں اور نمک اور مرکہ تھااور پانچ روٹیاں تھیں۔ایک روٹی پر نیتون' ایک پر تھجور اور باتیوں پر انار تھے۔ تمعون نے کمایاروح اللہ! بیہ طعام دنیا کے طعام میں ہے ہے یا آ خرت کے طعام میں ہے؟ آپ نے فرمایا یہ نہ ونیا کا طعا**م** 

ب نه آخرت كااس كوالله في الذرت بيداكياب معنرت عيني في فياياتم بم الله بزه كركهانا شروع كرداوراييخ رب کاشکر ادا کرد' وہ تم کو مزید عطا فرمائے گا۔ انہوں نے کمایاروح اللہ اہم چاہیے ہیں کہ آپ ہمیں اس نشانی میں ایک اور نشانی و کھائیں۔ حضرت عیسیٰ نے قربایا سجان اللہ اکیا تمہارے لیے یہ نشانی کانی نمیں ہے جواور نشانی کاسوال کرتے ہو۔ جب انہوں نے اصرار کیاتو حفرت عیسیٰ نے اس مچھلی ہے کہااے مچھلی اقراملہ کے تھم سے دوبارہ پہلے کی طرح زندہ ہو جا 'وہ مچھل اللہ کی قدرت ے زندہ ہو گئے۔ وہ ٹیر کی طرح منہ پھاڑنے لگی اور اس کی آنھیں گردش کرنے لگیں اور وہ پھڑکنے لگی عواری خوف زوہ ہو کر بھا گئے گئے۔ حضرت میسیٰ نے فرمایا پہلے تم نے نشانی کامطاب کیا تھا اب نشانی دیکھ کر ڈرتے کیوں ہو؟ پھر آپ نے مجمل سے فرمایا اے چھلی اللہ کے تھم سے دوبارہ پہلے کی طرح بھنی ہوئی ہو جا مجرانسوں نے کمااے روح اللہ آپ کھانے کی ابتداء کریں۔ آپ نے فرمایا سجان اللہ او بی کھانے کی ابتداء کرے گاجس نے اس کامطالبہ کیا تھا۔ حواری اور ان کے اصحاب ڈرتے تھے کہ اس کے کھانے سے کمیں وہ مثلہ نہ ہو جا کیں' یا ان ہر کوئی آفت نہ آ جائے۔ تب حضرت عیسیٰ نے فقراء اور اپاہجوں کو ہلایا کہ تم اللہ کے رزق اور اپنے نمی کی دعاہے کھاؤ اللہ کے نام ہے شروع کرواور اللہ کے شکر پر فتم کرو متم پر کوئی آخت نہیں آئے گی۔ سو اس ما کدہ سے تیرہ سو مردوں اور عورتوں نے کھایا 'اور ان میں سے ہر خفص سیر ہوگیا 'مصرت عیسی اور حواریوں نے دیکھاوہ طعام ای طرح تھااس میں کوئی کی نہیں ہوئی تھی۔ پھروہ ہا کدہ آسان کی طرف آٹھالیا گیاادر جس فقیرنے اس ہا کدہ ہے کھایا تھاوہ غنی ہو گیا اور جس ایاجی نے کھایا وہ تندرست ہو گیا اور وہ لوگ بادم حیات ای طرح رہے۔ پھرحواری اور ان کے امحاب اس میں ے نہ کھانے پر پشیان ہوئے اور آدم مرگ ان کے دل میں اس سے کھانے کی حسرت دی۔ چند دنوں بعد مجرما کدہ نازل ہوا۔ مجر ہر جگہ ہے امیراور غریب 'صحت منداور بیار' چھوٹے اور بڑے ' بنواسرا ئیل اس پر ٹوٹ پڑے۔ جب حضرت میسیٰ نے بید دیکھا تو آپ نے باری مقرر کر دی۔ ایک دن ما کدہ نازل ہو آاور ایک دن نازل نہ ہو آ' چالیس دن تک یمی معمول رہا' جب تک وہ کھاتے رہتے ہا کدہ ان کے سامنے رہتااور جب وہ کھا چکتے تو ہا کدہ آسان کی طرف اٹھ جاتا' وہ اس کو دیکھتے رہتے' حتی کہ وہ ان کی نگاہوں سے غائب ہو جاتا۔ چراملد تعالی نے حضرت عیمی علیہ السلام کی طرف و تی کی کہ اس مائدہ سے بتیموں وفقیروں اور اپاہجوں کو کھلایا جائے اور امیرلوگوں کو نہ کھلایا جائے۔ تب امیروں نے اس میں شک کرنا شروع کر دیا اور اس کے متعلق بری ہاتیں پھیلا دیں اور حضرت میسٹی علیہ السلام ہے کہا گھ آپ ہمیں مائدہ کے نزول کے متعلق مطمئن کریں میکو نکہ بہت لوگ اس میں شک کرتے میں اک سے اللہ کی طرف سے ہے یا نسیں) حضرت عیسیٰ نے فرمایا بخد الااگر تم نے اس میں شک کیاتو تم ہلاک ہو جاؤ گے اور الله تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وی فرمائی کہ میں نے ای شرط سے مائدہ نازل کیاتھاکہ جو اس کے بعد کفر کرے گا میں اس کو ایساعذاب دوں گا کہ دنیا میں ایساعذاب تھی کو نہ دیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے عرض کیا'اے اللہ ااگر توان کو عذاب دے تو بیہ تیرے بندے میں اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو بہت خالب اور حکت والاہے۔ شام کو جب شک کرنے والے بستوں پر اپنی عورتوں کے ساتھ کیلیے توان کی اچھی صورتیں تھیں اور رات کے آخری حصہ میں اللہ تعافی نے ان کو مستح کر کے خنز ہو بعادیا' منج کو وہ کو ڑے اور گندگی کے ذھیروں پر گندگی تلاش کر کے کھانے لگے۔ پھر باتی ہنو اسرائیل خوف زوہ ہو کر حصرت عیسیٰ کی اطاعت كرنے لگے۔ جب حضرت عميلي عليه السلام باہر نظتے تو وہ خنز پو دو ژتے ہوئے آپ كے پاس آتے اور آپ كے بيروں پر تے اور زار و قطار روتے ' حضرت عیسیٰ ان میں ہے ہر شخص کا نام لے لے کر پکارتے ' ان میں سے ہر ایک اپنا سرملا ما تعااور بول نہیں سکتا تھا۔ آپ فرماتے میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا آیا تھا جمویا میں پہلے سے یہ دیکھ رہا تھا' وہ تمین دایا تک ای طرح بلکتے رہے اور ان کے تھمروالے ان کو دکھ کر روتے رہے 'لوگوں کے دل ان کا حال دکھ کر پکھل گئے 'پھرچوتھ دن حضرت مینی بيان القران

علیہ السلام نے اللہ سے دعاکی کہ ان پر موت طاری کردے 'سوچو تھے روزوہ مرگئے اور زمین پر ان کا مردہ جسم نہیں د کھائی دیا 'اللہ ی جانا ہے کہ ان کے مردہ اجمام کمال گئے۔ البتداید ایساعذاب تھاجس سے ان لوگوں کی جڑکٹ گئی اور روئے زمین بران کانام ونثان باقی نهیں رہا۔

(كآب الللمه م ٣٦٢-٣٦٢ مطبوعه دار الكتب العلميه ، بيروت ، ١٣١٣) ها)

ایں حدیث کو بعض مغسرین نے انتصار سے اور بعض نے تغصیل سے بعض نے اپنی سند سے اور بعض نے بغیر سند کے بیان کیا ہے۔ان کی تفصیل حسب دیل ہے:

(زاد المبير 'جع' من ۴۸۱–۴۵۹ ' تغيير كبير 'جع' ص ۷۷ ۴ الجامع لاحكام القرآن 'جز۲' من ۴۸۲ ' تغيير ابن كثير 'جع' ص ۱۸۵-۸۸۲ ' البيضاوى مع الكازدوني، جع، ص١٨٠-٣٨١ الدوالمثور، جع، ص١٣٨-٣٣١ تغير ايوالعود على بامش التغير الكبر، جم، س ١٥٠٨ تغير الجمل ج ام ٣٠٥-٥٣٥ ورح المعاني ج ٢٠ ص ١٣٠-١٣ فقص الانبياء للثعلبي م ٢٠٠-١٠٠ تغير السرقذي ج ا

علامہ سیو طی نے اس مدیث کو حکیم ترزی کی نواور الاصول کے حوالے ہے بھی نقل کیا ہے۔ میں نے اس کی چاروں جلدیں دیکھیں' ان میں یہ حدیث نہیں ہے۔ اہم رازی' علامہ سمرقندی اور علامہ قرطبی نے اس حدیث کو انتصار کے ساتھ ذکر کیا ہے' باتی سب نے بوری تفصیل کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے۔ ان مفسرین نے بغیر کسی جرح کے اس روایت کو نقل کر دیا ہے۔ علامہ ابوالحیان اندلسی نے لکھا ہے کہ میں اس روایت کے ذکر ہے اعراض کرتا ہوں 'کیونکہ اس روایت میں کوئی ایسالفظ میں ہے جس پر قرآن مجید کی آیت دلالت کرتی ہو اور سب ہے اچھی وہ روایت ہے جس کو امام ترندی نے نقل کیا ہے کہ ماکدہ آسان سے نازل ہوا' اس میں گوشت اور روٹیاں تھیں۔ ہواسرائیل کو بیہ تھم دیا گیا تھا کہ اس میں سے بچا کرنہ رکھیں اور خیانت نه کریں 'انہوں نے اس تھم کی معصیت کی توبیہ ما کدہ اٹھالیا گیااور ان کو بندر اور خنذ ہد بنادیا گیا۔ (البحرالمحیط 'جسم' ص۱۳۰۳۱۸) امام ترندی کی روایت کامغادیہ ہے کہ بنوا سرائیل نے کفران نعمت کیا تو ان پر عذاب نازل ہوا اور سلمان الخیر کی مفصل

روایت کامفادیہ ہے کہ انہوں نے اس مائدہ کے نزول کے بعد بھی حضرت عیلی علیہ السلام کی نبوت میں شک کیااوریہ کفرے تو ان پر عذاب نازل ہوا۔ لیکن تر ذری کی حدیث محاح میں سے ہے اور وہ حدیث مرفوع ہے اور اس حدیث کی سند میں وهب بن منبہ میں یہ اسرائیلی عالم متے 'بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ سویہ صدیث اسرائیلیات میں سے ہے' اس لیے ہمارے نزدیک بھی اس کے مقابلہ میں امام ترندی کی روایت ہی کو ترجع ہے 'ہم نے صرف تحقیق مقام کے لیے اس روایت کو پوری تفصیل کے ماتھ

اس كے مافذ كے ساتھ ورج كيا ہے واللہ تعالى اعلم بالصواب یہ واضح رہے کہ عیسائیوں کی کنابوں میں نزول مائدہ کاذکر نہیں ہے'نہ وہ اس دن کو عید مناتے ہیں'لیکن قرآن مجید میں الله تعالی کارشاد ہے کہ میں مائدہ کو نازل فراؤں گا اس لیے ہارے نزدیک جمت قرآن اور مدیث ہے ، عیسائیوں کا نقل نہ کرنا ہارے نزدیک ججت نہیں ہے۔

علامد ابوعبدالله محمين احمر ماكلي قرطبي متوفي ٢٧٨ ١٥ كصة من

اس (سلمان الخیر) کی حدیث میں بحث کی گنجائش ہے اور یہ سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس اور ابوعبدالرحمان ملمی نے کمامائدہ کا طعام روٹی اور چھلی تھی۔ حضرت عمارین یا سراور قنادہ نے کمامائدہ آسان سے نازل ہو یا تھااور ایں میں جنت کے **پھل تھے '**اور وهب بن منبہ نے کمااللہ تعالی نے جو کی روٹیاں اور مچھلیاں نازل کی تھیں اور یہ تمن اقوال امام

نبيان القر آن

ترندی کی صدیث کے خلاف ہیں۔ اس میں ند کور ہے رسول اللہ بیچیر نے فرمایا آسان سے مائدہ مازل ہوا' اس میں روٹیال اور کوشت تھااور ترندی کی صدیث ان اقوال سے اوٹی ہے۔

الجامع لاحكام القرآن بر٢٤ م ٢٨٦-٢٨٦ مطبوعه داد الفكو 'بيروت) دسترخوان اور میزبر کھانا کھانے کا شرعی حکم

سلمان الخیر کی صدیث میں مائدہ کابیان ہے اور اس میں میہ ند کور ہے کہ وہ سفوہ (چمڑے کا دسترخوان) تھا' وہ کوئی خوان (میر)

نسیں تھی جس کے پائے ہوں اور نبی میں اور عربوں کا کدہ سزہ (چڑے کا دسترخوان تھا) تھیم ترندی نے اپنی سند کے ساتھ

حصرت انس رمنی الله عند سے روایت کیا ہے کہ رسول الله و الله علی خوان کے اور کھانا کھایا نہ بیال میں اور نہ مجمی آپ

کے لیے جیاتی پکائی گئے۔ قادہ نے حضرت انس سے پوچھا مجروہ کس چزیر کھانا کھاتے تھے؟ انہوں نے کما سفوہ پر۔ میں کہتا ہوں پیر حدیث سیح ب- امام ترندی نے کما خوان ایک نی چزے جس کو جمیوں نے ایجاد کیاہے ، عرب سفرو پر کھانا کھاتے تھے ، سفرو چزے

کادسترخوان ب جس کو کھولا بھی جا آ ب اور لیٹا بھی جا آ ب ، کیڑے کے دسترخوان کو مائدہ کتے ہیں اور خوان چو کی یا میز کو کتے

ہیں جس کے پاتے ہوں اور سزو چڑے کا دسترخوان ہے۔ حسن نے کما میر پر کھانا کھانا بادشاہوں کا فعل ہے اور کیڑے کے وسترخوان پر کھانا جمیوں کا فعل ہے اور سفرہ پر کھانا عربوں کا طریقہ ہے اور میں سنت ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن 'جز٢ 'ص ٢٨٨-٢٨٧ مطبوعه داد الفكو 'بيروت) المام مسلم نے حضرت ابن عماس رمنی اللہ عنما سے روایت کیا ہے: اگر کوہ حرام ہوتی تو رسول اللہ ﷺ کے ماکمہ پر نہ

كعائي جاتي - (منج مسلم العبيد ٢٣٠ (٢٣٥) ٩٥٠م صحح البغاري وقم الديث: ٣٥٧٥ سنن ابوداؤه وقم الديث: ٣٤٧٩ سنن التسائي ر تم الحدیث: ۳۱۸) اس سے معلوم ہوا کہ کپڑے کے دسترخوان اور چیڑے کے دسترخوان دونوں پر کھاناسنت ہے' اور میزایک نئ

چرے ، نی وی اس پر کھانے سے منع نہیں فرایا اس لیے اس پر کھانامباح ہے اور اگر میز پر کیڑے یا چرے کاوستر فوان

بچھالیا جائے اور اس پر کھانا کھایا جائے تو سنت پر بھی عمل ہو گا۔

الله يعيسَى ابْنَ مَرْيَكُوءَ ٱنْتَ قُلْتَ لِلنَّا

اور جب اشد فرطے گا : اسے مینی ابن مریم ! کیا تم نے وگوں سے برکہا تھا کہ مجھے اور میری مال کو اللہ کے

وہ عرض کر س کے تو یاک ہے میرے لیے یہ جائز نہیں کر میں وہ بات

مجم حق بنیں ہے ، اگری نے (بالغرض) یا کہا بڑنا تر تر کسے صرور جانتا، تران باؤں کو

*ۮؙ*ڡ۫ٵڣٛؽؘڡ۬ٛڛڰٵؚٮۜڰٲٮ۬ٛػۘۘۘ

جانا ہے جو برے دل بن ہیں اور میں ان چیزوں کو ہنیں جانتا جو تیرے عم میں بین . بیٹ تو بی سب غیرں کا

البيان القر أن



Marfat.com

جوتيرے علم ميں ين مب شك تو بى سب غيبول كاجائے والا ہے۔ (المائمه:١١١)

اس اشکال کاجواب که عیسائی تو حفرت مریم کوخدانهیں کہتے اور اللہ کی الوہیت لی تفی شیں کرتے

الله تعالى نے حضرت عليلى عليه السلام سے بيه سوال فرايا كيا تم نے لوگوں سے بيه كها تعاكمه مجھے اور ميري مال كو الله كے سوارو غدا بنالو' اس سوال کی کیا حکمت تھی؟ اس کاجواب میہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عیمیٰ علیہ السلام اور ان کی مال کو خدا بنالیا تھا'

اس آیت ہے ان کو زجر و توجع کرنا ان کا رو کرنا اور ان کی ندمت کرنامقصود ہے میمیونکہ جب حصرت عمینی علیہ السلام اس ہے انکار کریں مے تو ان لوگوں کی دامنے محقریب ہوگی۔ نیز اس سوال وجواب سے بیہ بتانا تھا کہ بیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام

۔ کے آسان پر اٹھائے جانے کے بعد ان کے دین کو بدل دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایسی چیز کا دعویٰ کیا جس کے وہ خود

قائل نەتھے۔

اگریہ اعتراض کیا جائے کہ نصار کی نے حضرت حریم کو خدا نہیں کہا' اور نہیہ ان کا عقیدہ ہے تو بجریہ آیت کس طرح صادق ہوگی کیا تم نے بید کما تھاکہ ججھے اور میری مال کو خدا بنالو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جمچند کہ انہوں نے صراحة محضرت مریم کو غدا نہیں کما؟ کیکن ان کے اقوال ہے یہ بات لازم آتی ہے 'کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم نے کسی انسان کو جنم نہیں ویا' انہوں نے خدا کو جنم دیا ہے اور بیٹالال کا بڑاور مال کی جنس ہے ہو آہے ، توجب بیٹاخدا ہے تواس سے لازم آیا کہ اس کی مال مجمی

غدا ہو۔ گویا وہ صراحتا • حفرت عیمیٰ کو خدا کہتے ہیں اور التزا مان کی ماں کو بھی خدا کتے ہیں 'اس کی نظیریہ آیت ہے: يت الهدر در رو و رور و رود الهدير و من الماتية و المورد و المورد المورد و المورد و

الله والمرسبع ابن مريم (التوبه:٢١) بنالیاا در مسے ابن مریم کو بھی۔

حضرت عدى بن حاتم رضى الله عنه بيان كرتے ميں كه ميں نے رسول الله مائيور سے پوچھايار سول اللہ اعيسائل اپنے علماء اور دردیشوں کی عبادت تو تنیس کرتے۔ رسول اللہ میں نے فرمایا کیا ایسا نمیں ہے کہ جس چیز کو اللہ نے طال کیا ہے اس کو ان کے علماء اور درویش حرام کمیں توبیہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں اور جس چز کو اللہ نے حرام کیا ہو اس کو ان کے علماء اور درویش طال کمیں توبیاس کو طال کتے ہیں۔ میں نے کما کون شیں! آپ نے فرمایا یمی ان کی عبادت کرنا ہے (اور ان کو خد المانا ہے۔ ثعلبي) موجس طرح عيماني صراحتا" اپني علاء اور درويشول كو خدا نهيل كتي ليكن بيه ان پر لازم آيا ب اي طرح وه مريم كو -صراحتا خدا نہیں کہتے لیکن بیران پر لازم آ باہے۔

دد سرااعتراض سے ہے کہ اس آیت میں فرمایا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو خدا بنالو حالا نکہ عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور خدائی کی مجھی نفی نہیں گی۔ خود قرآن مجید میں عیسائیوں کے متعلق مذکور ہے:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ فَالْوُآلَةَ اللَّهُ ثَالِثُ نَلْفَةٍ بِي عَلَى وه لوك كافر وك جنول في كماالله عن عما كا (المائده: ۲۳) تيراب-

اس کا جواب یہ ہے کہ عیسائی میہ کہتے تھے کہ حضرت علیلی علیہ السلام اور حضرت مریم کے ہاتھوں ہے جو معجزات طاہر ہوئے ان کے خالق حضرت عمیلی اور حضرت مربم ہیں۔اس لحاظ ہے ان سے یہ نقل اور حکایت کرنا سیجے ہے کہ 'کیا تم نے لوگوں ے یہ کما تھا کم جھے اور میری مال کو اللہ کے سوادو خدا بنالو"۔

Marfat.com

دد سراجواب یہ ہے کہ ہرچند کہ وہ اللہ کے غدا اور معبود ہونے کی نفی نمیں کرتے تھے میکن وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ

بيان القران

Marfat.com

نبيان القر أن

دی ہے جو رات کے وقت تمہاری روض وقیق کر لیتا

وَهُوالَّذِي بَنَّوَفَّكُمُ بِا لَّيْلِ (الانعام:١٠)

اور اس آیت میں نیو فسی کامعنی پورا پورااٹھالیا ہے' جیساکہ بھڑت احادیث میں بیان کیا گیا ہے' اس آیت میں تونی کامعنی موت مراد لینے پر مرزائی حسب ذیل مدیث سے استدال کرتے ہیں۔

ام مسلم بن محاج قشيدي متوفى الاتاه روايت كرتے من:

حضرت ابن عماس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله علیج یا نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر نفیحت کرتے ہوئے خطبہ دیا اور فرمایا: اے لوگوا تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ کے در آنحالیک تم نظے پیر منظے بدن اور غیرمخوّن ہوگے اللہ نے فرمایا ہے جس طرح ہم نے پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا تھا' ہم ای صال میں اس کو لوٹائمیں گے 'یہ ہماراوعدہ ہے اور ہم بے شک اس کو کرنے والے میں الانمیاء: ۱۰۱۷ اور سنوا مخلوق میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پرنایا جائے گااور سنوا میری امت میں سے چند لوگ لائے جائیں گے۔ ان کو ہائیں جانب سے پکڑا ہوا ہوگا میں کموں گا اے میرے رب ایہ میرے اصحاب ہیں' سو کما جائے گا آپ (از خود) نہیں جائنے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی باتیں نکالی ہیں' تو میں اس طرح کموں گا جس طرح الله ك عبد صالح ن كما قعاص ان يراى وقت تك تكسبان تعاجب تك يمن ان من رما ، مجرجب تو في جميع وفات د دی' تو تو ی ان پر کواہ تھا۔ الابیر (المائدہ: ۱۱۸- ۱۱۷) سو جھے ہے کہاجائے گا' آپ کے دنیا ہے جانے کے بعد یہ لوگ اپنی اپر یوں پر پلٹ گئے تھے۔(مرتد ہو گئے تھے)

(صحح مسلم 'الجنت' ۵۸ ' (۲۸۷ ) ۷۰۷ مصح البطاري و قم الحديث: ۷۵۲۷ منن ترندي و قم الديث: ۳۱۷۷-۳۱۲۷ منن نسائي '

اس صدیث میں رسول اللہ ﷺ نے سورہ مائدہ کی ای آیت کو نقل فرمایا ہے اور اس آیت میں تبونسی وفات کے معنی میں ہے۔ مرزائی کتے ہیں' اس ہے ثابت ہوا کہ اس آیت میں توفی وفات کے معنی میں ہے۔ لنذا دھنرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پانچکے میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نی پڑچیز جب اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ کے حق میں اس کامعنی وفات ہی ہو گا کی و نکہ آپ کے حق میں اس معنی کے خلاف کوئی قریر نہیں ہے 'اور حفرت عیلی علیہ السلام جب تو فیستنسی فرمائیں گے توان کے حق میں اس کامعنی وفات نہیں ہو گا کیونکہ اس معنی کے خلاف بہ کشت اصادیث میں۔ جن سے میہ عابت ہو یا ہے کہ آپ کو آسان پر اٹھالیا گیا ہے ' سواس کامعنی ہو گا جب تو نے مجھے (آسان پر) اٹھالیا۔ بعض او قات فاعل کے اختلاف سے نعل کامعنی مختلف ہوجا آ ہے۔ صلی اللہ کامعنی ہے اللہ نے رحمت نازل کی مسلی الملائکمہ کامعنی ہے فرشتوں نے استعفار کیا مسلی السلمون کا معنى ب مسلمانوں نے رحمت طلب كى- اس ليے متبعد نميں ہے كہ جب رسول الله عظیم توفيد منسى فرماكيں واس كامعى ہو تو نے جی وفات دی اور جب حضرت عملیٰ تو فیدنندی کمیں تو اس کامعنی ہو تو نے جی آسمان پر اٹھالیا جبکہ ہم پہلے بتا چکے میں کہ توفی کامعنی لاز ماموت اور وفات نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اگر توان کوعذاب دے تو بے شک میہ تیرے بندے میں اور اگر توان کو بخش دے تو توغالب' بزي حكمت والاب- (المائده: ١١٨)

اس اعتراض کا جواب کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے مشرکین کی شفاعت کی بیات و سباق سے یہ معلوم ہو آ ہے کہ حضرت علیلی علیہ السلام کی یہ دعاان لوگوں کے متعلق ہے جنوں نے آپ کے

بيان القر أن

آسان پر اٹھائے جانے کے بعد آپ کو اور آپ کی مال کو معبود بنالیا تھا کیو تک سلسلہ کلام ان ہی کے ساتھ مربوط ہے اور وہ لوگ مشرک تھے اور مشرکوں کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے "کہ وہ ان کو شیس بخشے گا۔ چر حضرت سیسی علیہ السلام نے ان کی

شفاعت کیے کی؟ کیونکہ مشرکوں کے لیے شفاعت جائز نسیں ہے؟ اس کاجواب میہ ہے کہ اگر توان کو عذاب دے تو بے ننگ وہ تیرے بندے میں اس میں ضمیران کی طرف واجع ہے جنموں نے موت سے پہلے اپنے کفرے توبہ کرلی تھی۔

دو مراجواب بدے کہ حضرت علی علیہ السلام کی بد دعاقیامت کے دن کے بارے میں نسیں ب ' بلکہ آسان پر انھانے

جانے کے بعد ہے اس نقدیر پر اس آیت کامعنی ہیہ ہے کہ اگر تو ان کو کفر پر باتی رکھے 'حتی کہ بید مرجائیں اور تو ان کو عذاب دے تو

بیہ تیرے ہندے ہیں اور اگر تو انہیں توبہ کی توفیق وے اور اپنی توحید اور اطاعت کی مدایت دے ' بھر تو ان کو بخش دے تو تو بہت . غالب ہے تیرے ارادہ کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے اور تو اپنے افعال میں حکیم ہے جس میں چاہتا ہے گمرای پیدا کر تا ہے اور جس میں جاہتا ہے دایت پدا کر باہے۔ اس جواب سے میر بھی ظاہر ہو گیا کہ اور "اگر نوان کو بخش دے" کے ساتھ ' تو غالب اور عکت

والای مناب ب اور غفور رحیم مناسب نہیں ہے۔

العزيز الحكيم اور الغفور الرحيم كافرق الم رازی کے والد ضیاء الدین عمر رازی رحمہ اللہ نے فرمایا اس آیت کے آخر میں العزیز الحکیم 'الففور الرحیم سے اولی ہے۔ کیونکد غفور رجیم ایس صفت ہے جو ہر محتاج کے لیے مففرت کو واجب کرتی ہے اور عزیز رجیم ایس صفت ہے جو ہرایک کے لیے مغفرت کو واجب نمیں کرتی می کیونکد عزیز ہونے کا تقاضایہ ہے کہ وہ غالب ہے جو جاہے کرے مکوئی اس کو رو کئے والانسیں ہے اور جب وہ عزیز ہو اور ہراعتبار سے غالب ہو 'مچراس کا بخش دیٹا اس کابہت بزاکرم ہے اور بعض علاء نے یہ کہا: کہ اگر وہ غفور

ر حيم كتے توبير متباور ہو ياك وه شفاعت كر رہے ہيں اور جب انهوں نے العزيز الحكيم كما تو معلوم ہواكد انهوں نے بير محامله بالكليد اللہ کے سیرد کر دیا ہے۔ فساق مومنین کے لیے نبی ﷺ کی شفاعت

اس آیت ہے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد پڑتین گناہ کبیرہ کے مریحیین کے لیے شفاعت فرما ئیں گے' كيونك حضرت عيسى عليه السلام في جوبيه كما أكر تو ان كوعذاب دے توبية تيرے بندے بين بير تيو كاروں كے حق ميں نهيں فرايا

تھا " کیونکہ وہ عذاب کے سزاوار نہیں ہیں اور نہ ہی ہے دعا کفار کے حق میں ہے " کیونکہ ان کا بیہ قول "اگر تو ان کو بخش دے تو تو بہت غالب بہت حکمت والا ہے '' کفار کے لاکق نہیں ہے ' کیونکہ کافروں کی بخشش نہیں ہو عتی۔ پس واضح ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیه السلام کی بیر شفاعت ان مومنین کے لیے ہے جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں اور جب حضرت عبیٹی علیہ السلام کے لیے مرتکبین کبائر کی شفاعت ثابت ہے تو سیدنا محمد پڑتین کے لیے مرتعبین کبائر کی شفاعت بہ طریق اوٹی ٹابت ہوگی' اور صحح صدیث میں ہے

کہ نبی میں نے اپن امت کی شفاعت کے لیے اس آیت کو پڑھا۔ الم مسلم بن تجاج فشيدى متوفى ٢١١ه روايت كرتے بين:

حضرت عبدالله بن عرو بن العاص رضي الله عنما بيان كرتے ميں كه نبي مائينيا نے حضرت ابراہيم عليه السلام ك اس قول کی خلاوت کی اے میرے رب ان بتوں نے بت ہے لوگوں کو گمراہ کر دیا ' سوجس نے میری بیردی کی دہ بے شک میرا ہے' اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیینا تو بهت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے (ایرائیم: ۳۱) اور عمیلی علیہ اسلام نے کهااگر تو ان کو

عذاب دے تو بیہ تیرے بندے میں اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو بہت غالب مبت حکت والاے (المائدو، ۱۱۸) میں تو پیپر نے اپنے <u>ئبيان القر اَن</u>

ہاتھ ہلند کے اور کمااے اللہ امیری امت امیری امت اور آپ رونے گئے۔ اللہ عزوج کل نے کمااے جرائیل امحمہ مؤتیر کے پاس جاؤ اور تمہارا رب خوب جائے والاہے 'ان سے پوچھو ان کو کیا چیر رائتی ہے؟ جرائیل علیہ العلو ، والسلام آپ کے پاس آٹ اور آپ سے سوال کیا تو رسول اللہ میٹیجر نے ان کو خبردی اللہ تعالی نے فرایا اے جرائیل امحمہ مڑتیں کے پاس جاؤ اور کمو ہم آپ کو آپ کی امت کے متعلق راضی کرویں گے اور رنجیدہ ہوئے نمیں دیں گے۔

ا پور پان سے میں میں میں میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس کری للنسائی اور آم الحدیث ۱۳۲۹:

اں مدیث سے معلوم ہوا کہ نبی شیر اپنی است پر بہت شغیق تھے اور است کی بھلائی اور بہتری میں کوشاں رہتے تھے۔ اس مدیث سے بیر بھی معلوم ہوا کہ پاتھ بلند کرکے دعا کرنامتحب ہے اور اس مدیث میں اس امت کے لیے بہت عظیم بشارت

ال طلایات سے بین کی سوم اور اسام دید مرسے دیا ترہا ہو جب ہو اس صدیت ہیں اس امت نے بید بہت ہیم بشارت ہے اور اس میں امت کی مغرت کی بہت بڑی امید ہے اور اس سے بید بھی معلوم ہو آئے کہ اللہ تعالی کے زدیک ہی جبیر کی بہت عزت اور وجاہت ہے اور حضرت جرا کیل کو نبی میٹین کے پاس جیسینے سے آپ کے شرف اور مرتبہ کا اظہار مقدود ہے۔ یہ حد صدایات آمت کر معافیٰ اس مؤتم ہے آئے گئی ہی گئی گئی ہے گئی گئی ہے اس میں میں الفیار اس مقدود ہے۔ یہ

حدیث اس آیت کے موافق ہے۔ عظریب آپ کا رہا تا تاہی کا پہنے ہے۔ بہت مرت دور سربہ ۱۰سار سود ہے۔ یہ حدیث اس آیت کے موافق ہے۔ عظریب آپ کا رب آپ کو انتادے گاکہ آپ کو راضی کردے گا۔ (انضی: ۵) اللہ انکہا مارا جمان اللہ کو راضی کرتا ہے اور اللہ آپ کو راضی کرتا ہے۔ آپ کو راضی کرنے کی بشارت دینے کے بعد یہ فرمایا: اللہ آپ کو رنجیدہ ہونے نہیں دے گا کیونکہ بعض امتیوں کو بخش دینے بھی راضی کرنا متحقق ہو سکتاہے 'کین آگر آپ کا ایک امتی بھی

ر نجیدہ ہونے نہیں دے گا کیونکہ بعض امتیوں کو بخش دینے بھی راضی کرنا متحقق ہو سکتاہے ، لیکن اگر آپ کا ایک امتی بھی دونٹ میں رہ گیا تو آپ رنجیدہ ہوں گے۔ گویا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہم آپ کو رنجیدہ ہونے نہیں دیں گے اور آپ کے تمام امتیوں کو دوز نے نجات دے دیں گے۔

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اللہ فرائے گا ہے وہ دن ہے جس میں پچوں کو ان کا بچ نفع پنچائے گا'ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے پنچ سے دریا ہتے ہیں وہ ان میں بیشہ بیشہ رمیں گے 'اللہ ان سے رامنی ہو ااور وہ اللہ سے رامنی ہوئے۔ یمی سب سے بڑی

کامیابی ہے۔ آسانوں 'زمینوں اور جو پھھ ان میں ہے ان کی سلطنت اللہ بی کی ملکیت میں ہے 'اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

(المائدة ١٩٠١) على يع بو لنه كافائده صرف آخرت مين كيون ہو گا؟

اس پر اجماع ہے کہ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے 'اور یہ کہ جن لوگوں نے دنیا میں تج بولا تھا' ان کانچ اس دن کام آئے گااور ان کو نفق دے گا'اور اس دن کسی کانچ بولنااس کے لیے نفع آور نہیں ہو گا' کیونکہ دار انتکلیف اور دارالعل دنیاہے اور قیامت کا دن یوم الجزاء ہے۔ اس دن قرشیطان بھی تج بولے گااور کے گا۔

وَ قَالَ الشَّنْطُنُ لَسَا فَيْضِي الْكَهُو الْمَالَةُ اللهُ او فِعله وَ عَنَا لَا الشَّنْطُنُ لَسَا فَيْضِي الْاَمْرُ وَإِنَّ اللهُ اللهِ عَنَانَ كَمَا اللهُ عَنْ وَعَنَانَ عَنَانَ كَمَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَيْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَالِمُ عَلَيْ الللهُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا

(ابراهیم ۲۲) می ناسکال کافاف کیا۔

شیطان کایہ قول بچ ہے لیکن اس دن کسی کا بچ اس کے کام نمیں آئے گا۔

دو سری تفیریہ ہے کہ مسلمان یوم آخرت میں انبیاء علیم السلام کے تبلیغ کرنے کی جو کچی گواہی دیں گے اور اپنے اعمال کی کچی گواہی دیں گے تو مسلمانوں کی ہیر کچی گواہی ان کو نفع دے گی 'اور نفع ہیہ ہے کہ ان سے شمادت کے چیپانے کامواخذہ نمیں ہو گا اور ان کی مذخرت کر دی جائے گی۔

یج بولنے کانفودیے توانسان کو ہرروز حاصل ہو تاہے 'لیکن آخرے میں دائمی اجرو تواب صرف اس دن حاصل ہو گا۔ اس مبیسان القبر کان

Marfat.com

1

جلدسوم

واذاسمعوا 4 ٣٨١ کے بعد اللہ تعالی نے بتایا کہ آخرت میں بچ بولنے کا کیا نفع لیے گا 'وہ جنتی ہیں جن کے پنچے سے دریا بسہ رہے ہیں۔انسان کو کوئی ن**عت مل جائے تو پھر بھی اس کوی** ہو نگر ستاتی رہتی ہے کہ کمیں میہ نعت زائل نہ ہو جائے اور اگر نعت زائل نہ ہو تو اس نے ایک دن مرجاناہے ' تب بھی وہ اس خیال ہے ملول رہے گا۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کی نعتیں زائل نہیں ہوں گی نہ ان کوموت آئے گی' بلکہ وہ ان میں بیشہ بمیشہ رہیں گے۔ جنت انسان کے جسم کی نعمت ہے ادر اس کی روح کی نعمت یہ ہے کہ اللہ اس ہے راضی موجائے وجت کے ذکر کے بعد اللہ تعالی نے یہ ذکر کیا کہ اللہ ان سے راضی موا۔ پھر فرمایا: یمی سب سے بری کامیالی ہے۔

اس میں بیہ اشارہ بھی ہے کہ سب سے بڑی کامیابی اللہ کا راضی ہوناہے 'جنت میں مرخوبات نفس ہیں اور اللہ کی رضا اس سے بت برا اور اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے ، ہم جنت کے لائق تو شیں ہیں وہ اپنے فضل و کرم ہے ہمیں جنت

الفرددس عطا فرمائے اور سب سے بڑا مطلوب میہ ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ الله کی عظمت و جبروت کے ذکر پر سورت کا اختیام

آ سانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان میں ہے ان کی سلطنت اللہ ہی کی ملکیت میں ہے' اس آیت میں لفظ ما استعمال فرمایا ہے۔ جوغیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ من کالفظ استعمال نہیں فرمایا 'جو ذوی العقول کے لیے آتا ہے'اس میں ہو سکتا ہے یہ تغیبه کرنامقصود موکسه آسان اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے خواہ وہ ذوی انعقول اور ذوی انعلوم ہوں' غیرزوی انعقول اور غیرزوی العلوم سب اس کے قبضہ وقدرت میں منخرمیں اور سب اس کی قضاء وقدرت کے آباج ہیں۔اور ذوی امعقول اس کے سامنے غیر ذوی انعقول اور جمادات کے درجہ میں ہیں' اس کی قدرت کے سامنے نمسی کی قدرت نہیں اور اس کے علم کے سامنے نمسی کاعلم نهی 'اس لیے اس آیت میں غیر ذوی العقول کو ذوی العقول پر غلبہ دے کر لفظ ما استعمال فرمایا۔ شریعت اور حقیقت کی طرف اشارہ

جب آسان اور زمین کی ہر چیزاللہ کی ملک میں ہے تو حضرت عیلی اور حضرت مریم بھی اللہ کی ملک میں ہیں۔اس کے مملوک اور عبد ہیں اور جو مملوک اور عبد ہوں' وہ خدا کیے ہو سکتے ہیں؟ اس آیت میں میسائیوں کے اس عقیدہ کا رد ہے کہ حضرت مسیلی اور حضرت مربم خدا ہیں 'اس مورت کے شروع میں فرمایا تھااے ایمان والوا (اینے) عمد یو رے کرد اور احکام شرعیہ کے ذکرے اس سورت کی ابتداء کی تھی اور اس سورت کا اختتام اللہ عزوجل کی کبریائی 'اس کی عزت و جلال اور اس کی سلطنت اور قدرت پر کیا ہے۔ گویا میں ورت شریعت کے ذکرے شروع ہوتی ہے اور حقیقت کے ذکر پر ختم ہوتی ہے اور اس میں میہ تنبیہ ے کہ شریعت ابتداء ہے اور حقیقت انتاء ہے 'اور یہ کہ شریعت پر عمل کرے ہی انسان حقیقت تک پنچے گا۔

تمام مضامین سورت کی دلیل اس سورت میں احکام شرعیہ بیان کے گئے ہیں اور یہود کارد کیا گیا ہے جو سیدنا مجمد ﷺ کی شریعت کا انکار کرتے تھے اور عیسائیوں کارد کیا گیاہے جو حضرت عیلی علیہ السلام کی الوہیت کے معققہ تھے 'اور اس سورت کو اس آیت پر ختم کیاہے جس کامعنی ہے ہر چیزاللہ کی ملک میں ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ تمام ممکنات' ارواح اور اجسام کاموجد اور خالق ہے اور جب اللہ تعالی سب کا خالق اور مالک ہے تو اے اپنی تکلوق کو امراور نہی ، تھکم دینے اور منع کرنے کا حق ہے اور میں **شریت ہے' سویمی آیت احکام شرعیہ کی دلیل ہے اور جب اللہ خالق اور مالک ہے تو اسے یہ حق ہے کہ وہ جس حکم کو جاہے** معطل کردے اور جس شریعت کو جاہے منسوخ کردے۔ سواس نے یہود کی شریعت کو منسوخ کرکے سید نامحمد پڑتین کی شریعت کو الذكردیا 'سواس آیت سے یمود کار د بھی ہو گیااور اس آیت ہے خصوصیت کے ساتھ عیسائیوں کار و بھی ہو گیا' کیونکہ جب ہر چیز

شيان القر أن

اں کی مملوک ہے تو حصرت ملیٹی بھی اس کے مملوک بین 'اور 'جو مملوک ہو وہ خدا نمیں ہو سکنا' سوییہ آخری آیت اس پوری سورت کے مضامین کی دیل ہے۔

أختقاى كلمات

آتے بہ روز چہار شنبہ مور خہ ۱۹ صفر ۱۳۱۸ھ / ۲۶۰ جون ۱۹۹۷ تحری کے مبارک وقت میں سور وَ مائدہ کی تغییر ختم ہوگئی۔اس سورت کے تمام خفائق و معارف اور تمام اسرار و رموز کواللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ میں نے اسلاف کی کمابوں سے استفادہ کر کران زان سے زار اصابہ یو بیشر کر کر این استفادہ سے معالقہ اور تفری سود

کے اور زیادہ ہے زیادہ احادیث پٹی کرکے اپنی استطاعت کے مطابق اس تغییری سعی کی ہے۔ اللہ العالمین! اس سعی کو قبول فرما' اس میں جو کو ماتی ہو گلی اس سے در گز ز فرماادر جس طرح تو نے محض اپنے فضل میں کہ آنی کہ وقاعہ میں میں میں ہیں ہے تھا کہ میں میں اس میں میں استعمال کے ایک میں استعمال کیا ہے۔

ہے سور ہ مائدہ کی تفییر کی توثیق دی ہے ' بقایا سور قر آن کی تفییر کی بھی توثیق عطافر ہااور محض اپنے فضل <sub>د</sub> کرم ہے میری' میرے وال ہیں اور اسان دکن' میر پر بتان دک ماہر تفیہ کر کے نز 'کاتر یا معلمجھ کا بیر سر ماہر گار ہے کہ اور پر نز

میرے والدین اور اساتذہ کی 'میرے تلانہ ہی گیاس تغیرے کمپوزر 'کاتب اور معنج کی 'اس کے ناشر'اس کے تمام معاونین ' معبین اور قارئین کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو دنیااور آخرت کی ہر مشکل 'مصبت اور پر بٹانی اور عذاب سے محفوظ رکھ اور دنیا اور آخرت کی ہر سعادت اور نعت عطا فرما۔ شرح صبح مسلم 'اس تغیراور میری ہر تعنیف کو میرے لیے صدقہ جاریہ کردے'ان کتابوں کے فیضان کو تاقیام قیامت باقی اور عام رکھ 'ان کتابوں کو موافقین کے لیے موجب استفامت اور

خالقين كه لي ذرايد مايت بناد آمين يا رب العالمين بحاه نبيك سيدنا محمد خاتم النبيين والله الطيبين الطاهرين وعلى النبيين والله الماهرين وعلى السحابه الكاملين والمياء امته و

علماءملته اجمعين



نبيان القر أن

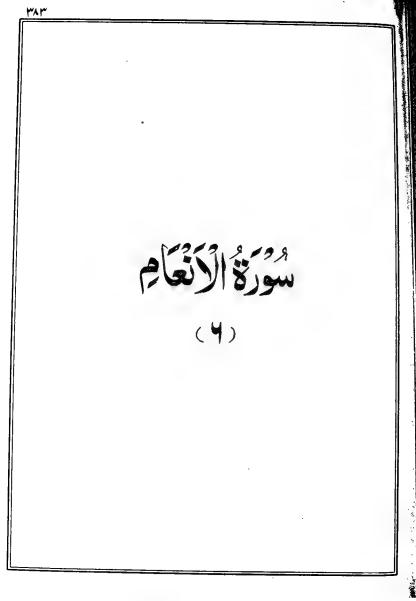

Marfat.com

لبنبئ كالأنفزب الأعيفر

## سورة الانعام

اس مورت مباركه كانام الانعام ب اس مي بيس (٢٠) ركوع اور ايك سو پنيش (١٦٥) آيات بين بير سورت كي ب البتدا ان کی تفصیل انشاء الله عظریب باحواله آری ب انعام کامعنی ب مویش اس سورت کانام الانعام اس لیے رکھا گیا ہے که اس سورت ہیں ان مشرکین کارد کیا گیاہے ، جنبوں نے از خود چند مویشیوں کو حلال کرلیا تھااور چند مویشیوں کو حرام کرلیا تھا' وہ آیتیں

وَقَالُوا هٰذِهِ ٱنْعَامُ وَحَرْثُ حِجُولًا يَطْعَمُهُ آ اور مشرکوں نے کہایہ مورثی اور کھیت ممنوع ہیں 'انہیں وہ الآمن يَشَا وَيُرَعْمِيهِمُ وَانْعَامُ حُرِمَتُ ظُهُ وُرِهَا كمائ كا جي بم عاين كان ك زعم فاسد كم مطابق 'اور وَانْعَامٌ لَّا يَذُكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْنَرَآ؟ کچھ مولیٹی ایسے ہیں جن کی پشتوں (پر سواری اور بار برداری) عَلَيُّهِ سَيَحْزِيثِهِمُ بِمَا كَانُوابَفُتَرُونَ ٥ وَقَالُوا کو حرام کیا گیاہے اور بعض مورثی ایسے ہیں جن پر وہ (ذیج کے ونت) الله كانام نس ليتے تھے 'اللہ پر بہتان باند ھنے كے ليے ' مَافِئُ بُطُونِ هٰذِهِ الْأَنْعَامِ حَالِصَةٌ لِذُكُورِنَاوَ مُحَرَّمُ عَلَى الْوَاحِنَا وَلِدُ يَكُنُ مَيْنَةً فَهُمُ فِيْرِهِ الله ان کو ان کے بہتان کی عنقریب سزا دے گا اور انہوں نے کماان مویشیوں کے بیٹ میں جو بچہ ( زندہ) ہے وہ خالص شُركاء سَيجُزيُهِم وَصُفَهُمُ إِنَّهُ حَيكَيْمُ عَيليه (الانعام:١٣٨-١٣٨) مارے مردوں کے لیے ہے اور وہ ماری یوبوں پر حرام ہے اور اگر وه مرده به تواس میں سب شریک ہیں۔ عقریب اللہ ان کو ان احکام کو وضع کرنے کی سزا دے گا' بے شک وہ بڑی

جیسا کہ ہم عنقریب باحوالہ بیان کریں گے یہ بوری سورت ایک رات میں یک بارگی نازل ہوئی تھی 'اور جس رات یہ نازل ا ہوئی آپ نے ای رات اس کو لکھوا دیا تھا۔ اس سورت کے مضافین پر غور کرنے سے معلوم ہو آے کہ یہ سورت رسول اللہ <u>صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے کی دور کے آخری زمانہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے الفاتحہ 'البقرہ' آل عمران 'انساءاور المائدہ</u>

أاذاسمعواك

حكمت والا 'بهت علم والا ب-

منی سور تیں تھیں۔ ان سورتوں میں اصالته وظلب مومنین سے تھا۔ اور ان میں سلمانوں کیلئے شری ادکام بیان کیے تھے۔
انڈ 'روزہ' زکو ق' جج' جہاد' صلد رحم' عورتوں کے حقق' کلاح' طلاق وعدت' وراثت' امریالمروف و نمی عن المکر اور دیگر ادکام شرعیہ بیان فرائے تھے' اور مدینہ منورہ میں جو غیر سلم تھے' بیود اور عیسائی' ان کی بدعقید گیاں بیان کر کے ان کارو فرایا تھا اور اسلام کے خلاف ان کے شکوک و شبمات کے جوابات دیئے تھے اور منافقین کی ریشہ دوانیاں بیان فرائی تھیں' اور ان کی مازشوں اور اسلام دخمن سرگر میوں سے مسلمانوں کو خبروار فرایا تھا اور ضمناً بعض آبیوں میں مشرکیین کا بھی رو فرایا تھا۔ تر تیب مصحف کے اعتبار سے یہ پہلی کی سورت ہے' چو نکہ کمد میں مسلمانوں نے اپنی کوئی ریاست قائم نہیں کی تھی اور نہ ان کواس کے مواقع میسر تھے' اس لیے وہاں مسلمانوں کے پاس اپنا نظام معیشت اور نظام حکومت قائم کرنے کے وسائل نہیں تھے۔ اس لیے کی سورتوں میں احکام شرعیہ کو تفصیل سے بیان نہیں فرایا' وہاں پر مسلمانوں کا مشرکین سے تصادم تھا اور قوید کا پیغام پہنچانے میں مشرکین زبردست رکاوٹ بینے ہوئے تھے۔ اس لیے کی سورتوں میں اسلام کے بنیادی عقائد کو بیان کرنے اور ان کو دلائل سے

الانعام میں توحید و رسالت کے بنیادی مسائل اور ولائل بیان فرمائے میں اور حیات بعد الموت اور حشرو نشر کو بیان فرملا ہے'اور اصل دین ابراہیم کی وضاحت کی ہے اور انسان کی اندرونی اور بیرونی شاد توں اور عقل و فطرت کے تقاضوں ہے استدلال کیا ہے' مشرکین کے فرمائٹی مجزات ظاہرنہ کرنے کی وجوہ بتائی ہیں۔ تقدیم کا بیان کیا ہے اور بعض مشرکانہ رسوم کا رو فرمایا ہے' مشرکین عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ اگر بے عذاب آگیاتو تسمارے پاس اس کے بچاؤ کا کیا سامان ہے؟ سور ق الانعام کے نڑول کے متعلق اصادیت

امام ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متوفى ٢٠٠٠ه روايت كرتے مين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرما سور ۃ الانعام کھل ایک رات میں کمد میں نازل ہوئی اور اس کے گر دستر ہزار فرشتے تنے بوبلند آوازے شیع پڑھ رہے تنے۔(المجم الكبر؛ ج٣٠ رقم الدے: ١٩٣٠ مطبوعہ دار احیاء التراث العملی بیروے) حضرت اسماء بنت بزید رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی جہیں پر سورۃ الانعام یکبارگی تعمل نازل ہوئی۔اس وقت میں نبی سرتی کی او نٹی کی لگام پکڑے ہوئے تھی اور اس سورت کے بوجہ ہے لگا تھاکہ اس او نٹی کی ہڈیاں ٹوٹ جا کیں گی۔

(المعجم الكبير ، ج ٣٣ ، رقم الحديث: ٣٣٩ - ٣٣٨ ، مطبوعه بيروت)

خاتم الحفاظ علامه جلال الدين سيوطي متوني اله هديان كرتے بين:

امام النحاس نے اپنی کتاب تاتخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماہ روایت کیاہے کہ سورۃ الانعام کمد میں کمل کیارگی تازل ہوئی 'سویہ کی سورت ہے۔ ماسواتین آچوں کے دو مدینہ میں تازل ہو کیں۔ (قبل تبعالوا اتبل ما حرم رب کے علیہ کے مالایہ: ۱۵۱-۱۵۲)

نبيان القر أن

امام ابن المنذر نے حضرت ابو حدیقہ جائیں۔ دواےت کیا ہے کہ سور قالانعام کمل کیارگی نازل ہوئی۔ اس کے ساتھ سر بزار فرقتے تھے 'یہ کی سورت ہے۔ اسواس آیت کے ولوانندا نولندا المیہ ہم المداد ککہ (الانعام: ۱۱۱۱) امام فریابی 'امام اسحاق بن رامویہ اور امام عمد بن حمید نے شربین حوشب سے روایت کیا ہے کہ سور قالانعام کمل کیلرگ نازل ہوئی۔ اس کے ساتھ فرقتے بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے 'یہ کی سورت ہے اسوالان دو آبیوں کے قبل تعالموا اندل ما حرم رب کے علیہ کے (الایہ) اور اس کے بعد والی آبیت۔ (الانعام: ۱۵۱-۱۵۱) (الدر المنثور 'ج ۳'م می ۱۳۳۰ مطبوعہ بروت)

م رب کے علیہ کے (الایہ)اور اس کے بعد والی ایت-(الانعام:۱۵۲۱ما)(الدر اسور ۲۰ س ۲۱۲۰ سیومہ بیروت) علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ حدیث میں ہے سور ۃ الانعام چھ آیتوں کے سوا مکہ میں نازل ہوئی اور رسول اللہ جہیز نے

علامه کری ہے ۔ جب یہ صدیب ہیں۔ کاتیوں کو ہلا کر ای رات اس سورت کو لکھوالیا تھا۔ (قریلی 'ج۲'مس۲۱۵)

ہرہ والانعام کی نضیلت کے متعلق احادیث اور ہ الانعام کی نضیلت کے متعلق احادیث

الم ویملی نے سند ضعیف کے ساتھ حضرت انس بڑائیں ہو اوایت کیا ہے کہ رسول اللہ بڑائیں نے فرایا سور ۃ الانعام پڑھنے والے کو ایک منادی نداکر تاہے: اس سورت ہے محبت رکھنے اور اس کی تلاوت کرنے کی وجہ ہے آؤ جنت کی طرف الم ابوالشنج نے ابو محمد عابد ہے روایت کیا ہے۔ جس شخص نے سور ۃ الانعام کی پہلی تمین آئیتس پڑھیں: قواللہ تعالی سر الم شنہ بھت ہے مدہ قام سے الماس کر لربراک ترون کا قام ہے کرون اللہ اس کو حذیث میں اضل کر رہے گا اس کو کو ش

ہزار فرشتے بھیجتاہے جو قیامت تک اس کے لیے دعاکرتے ہیں' قیامت کے دن اللہ اس کو جنت ہیں داخل کردے گا'اس کو کو ثر ہے طلس دے گاادر سلسبیل ہے اس کو پائی پلائے گااور فرمائے گا'' میں تیرا برحق رب ہوں اور تو میرا برحق بندہ ہے''۔ امام ابن الضرابی' ابو مجمد فاری ہے دوایت کرتے ہیں جس شخص نے سور ۃ الانعام کی پہلی تین آئیتیں پڑھیں' اللہ تعالی ستر مصلف ہے۔ سمال میں الشرابی کے اس میں کے ایک میں اللہ تعالی ستر

ہزار فرضتے بھیج گا ہو قیامت تک اس کے لیے استففار کرتے رہیں گے۔ قیامت کے دن اللہ اس کو جنت میں داخل کردے گااور اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ اس کو جنت کے پھل کھلائے گااور کو ٹرسے پانی پلائے گااور سلسیل سے عشل دے گا اور اللہ فرائے گا' میں تیرار ب ہوں اور تو میرابندہ ہے۔

المام دیملی نے حضرت ابن مسعود بورتی سے روایت کیا ہے جس فحض نے تجر کی نماز جماعت سے پڑھی اور اپنے مصلیٰ پر بیٹھ گیا اور سور ۃ الانعام کی پملی تین آیتیں پڑھیں اللہ تعالی سرۃ فرشتوں کو مقرر کردیتا ہے جو اللہ کی شبیج کرتے ہیں اور قیامت تک اس مخص کے لیے استنفار کرتے ہیں۔(الدر المشور 'ج ۳'من۲ مطبوعہ ایران)

ان احادیث کوعلامہ قرطبی نے بھی نقل کیا ہے۔(الجامع لاحکام القرآن ، ج۲ م ۲۹۵-۲۹۵)

حافظ سيوطی نے سور قالانعام کی فضیلت بیں جو احادیث نقل کی ہیں' ان میں صرف ایک حدیث کی سند کو ضعیف کما ہے اور باقی روایات کی اسازید سے سکوت کیا ہے۔ لین قاعدہ یہ ہے کہ جس حدیث بیں کم عمل پر بہت زیادہ تو اب بیان کیا جائے 'وہ موضوع ہوتی ہے اور فضائل قرآن کے سلمہ میں لوگوں نے بہت احادیث وضع کی ہیں۔ اگر یہ احادیث موضوع نہ ہوں' ب بحی ضعف سے بمرحال خال شمیں ہیں اور فضائل انمال میں احادیث ضعیف بحی محتجزہ تی ہیں' اور تعدد اسازیہ سے حدیث ضعیف کو تقویت کمتی ہے۔ ہم نے اس نیت سے یہ احادیث تکھی ہیں کہ ان میں بیان کردہ تواب کی امید پر سور قالانعام کی پہلی تین آئین پڑھنی چاہئیں' کیاں ہے۔ نہ فرائفن' ایک ہوئی ہائیں بالد بر سے محرف ان تین آئیوں کو پڑھ لیمائی نجات کے لیے کائی ہے۔ نہ فرائفن' واجات اور سنن و مستجبات پر عمل کی ضرورت ہے' نہ محرفت اور حمدہ ہات ہوں کو بخش دیا ہے۔ اسانہ بہت کریم اور اعتبار اور کہ ہوئی دیا ہے۔ اس اللہ بہت کریم اور کھی ہائی بیا نے کی وجہ سے ساری عمر کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔

الم محمدین اساعیل بخاری محتوبی کا 10 موروت کرتے ہیں:

ثبيان القر أن

حفزت ابو ہریرہ جاپٹنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی میٹیویز نے فرمایا ایک مخفس نے ایک کتے کو دیکھاجو یاس کی وجہ ہے کیجو جاٹ ر ہاتھا۔ اس مخض نے اپنے موزہ میں پانی بحر کر اس کو چلو ہے پانی پالیا' حتی کہ اس کتے کو سمراب کر دیا۔ اللہ نے اس کے اس عمل کو ملکور کیااور اس محض کو جنت میں داخل کردیا۔ (میح البخاری' جا' د قم الحدیث: ۱۷۳ مطبویہ دارالکتب العلمیه' ہیروت) سواگر اللہ تعالی سور ۃ الانعام کی پہلی تین آیتیں پڑھنے ہے بخش دے اور جنت عطافر مائے توبیہ اس کے کرم اور مکتہ نوازی

ے کب بعدے!

سورة الانعام كاموضوع

جس طرح باتی کی سورتوں میں اصالة عقائد كوبيان كياكياہے اسى طرح سورة الانعام ميں مجى اصول اور عقائدى كو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیاہے اور الوہیت 'وحی 'رسالت 'بعث بعد الموت اور جزاء و سزا کا اثبات اور اس پر دلا کل فراہم کرنا اس سورت کا بنیادی موضوع ہے۔

علامہ قرطبی نے کہاہے کہ اس سورت میں مشرکین اور دیگر ان مبتدعین کے خلاف دلائل ہیں جو حشراور نشر کا انکار کرتے تھے اور اس کا تقاضہ یہ ہے کہ اس بوری سورت کو یکمبارگی نازل کیا جائے۔ کیونکہ بوری سورت بہ منزلہ دلیل واحد ہے۔ آگر چہ اس کی فروع بہت ہیں اور متکلمین نے اس سورت پر اپنے دلائل کی بنیاد رکھی ہے "کیونکساس میں ایسی آیات ہیں جو قدر رید کارو كرتى بن - (الجامع لاحكام القرآن ع٢٠ من ٢٩٦ مطبوعه بيروت)

اس سورت میں اللہ تعالی نے خود بھی دلائل کو پیش کیا ہے اور رسول اللہ میٹھیز کو بھی دلائل کی تلقین کی ہے۔خود دلائل پیش کرنے کی چند مثالیں ہے ہیں:

ٱلْحَمْدُ لِلْهِ اللَّذِي حَلَقَ السَّمُ وَيَ وَالْأَرْضَ وَ حَعَلَ التَّطُلُمِةِ وَالنَّوْرَ ثُمَّ الْلَذِينَ كَفَرُوا بِرَبِيهِمْ يَعْدِلُونَ (الانعام:١)

هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ طِين ثُمَّ قَضَّى آجَلًا وَآحَكُم مُستَّى عِنْدَهُ نَهُمَ آنَتُهُمُ تَمْتُرُونَ

(الانعام: ٣)

وَهُوالْقَاهِرُ مَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمُ حَفَظَةُ حَنَّى إِذَا جَاءَا حَدُكُمُ الْمُونُ تَوَقَّمُهُ رُسُلْنَاوَهُم لَايُفَيِّرُطُونَ (الانعام:١١)

نیں کرتے۔ اس سورت میں اللہ تعالی نے رسول اللہ میر بھیر کو یہ کثرت دلائل تلقین فرمائے میں۔ان کی چند مثالیں یہ ہیں:

فُلُ لِلمَنْ مُمَافِي السَّمَافِيتِ وَالْأَرْضِ قُلُ لِللَّهِ

كَنَبَ عَلَى نَفْسِه الرَّحْمَةُ (الانعام:١١)

نبيان القران

سب تعریفیں اللہ کے لیے ہی جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور ٹاریکیوں اور روشنی کو پیدا فرمایا پھر

(بھی) کفار اینے رب کے ساتھ (دو مروں کو) پرابر قرار دیتے

وى ب جس في تم كومنى سے بنايا پحردت (حيات) مقرر فرمادی اور (قیامت کا) معین وقت اللہ ی کے پاس ہے ' پھر تم - 42 SLB

اور وی اینبندوں پر غالب ہے اور تم پر ( تکسان ) فرفیتے بھیجا ہے حتی کہ جب تم میں ہے کمی پر موت (کاوقت) آ جائے توهارے فرشتے اس (کی روح) کو قبض کرتے ہیں اور وہ کو باہی

آپ ہوچھے کہ آسان اور زمین میں جو پچھ ہے 'وہ کس کی لمکیت ہے؟ آپ کئے کہ اللہ ی کی مکیت ہے' اس نے (اپنے

کرم ہے)اینے اوپر رحمت لازم کرلی ہے۔

جلدسوم

آپ کئے مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں اور میر کہ تم ہر گزمشر کوں میں سے نہ ہونا۔ آب ہو چھتے سب سے بڑی کس کی گوائی ہے؟ آپ فرمائے میرے اور تمہارے ور میان اللہ گواہ ہے۔ آپ ہوجھے تمیں خطی اور سندر کی تاریکیوں سے کون نجات دیتاہے؟ جس کوتم عالای ہے اور چیکے چیکے پکارتے ہو۔ آگر وہ ہمیں اس (معیبت ہے) ہے بچالے تو ہم ضرور اس کے شر کزار بن جائیں کے 0 آپ کئے اللہ ی تم کواس (مصبت) ے اور ہرمصیبت ہے نجات دیتاہے پھر ابھی) تم شرک کرتے

مُّلُ إِنِّيَ أُمِرُكُ أَنُّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلُمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْيرِ كِيْنَ (الانعام:١٣) قُلُ آَيٌ نَشَيٌّ آكُبَرُ شَهَادَةٌ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِتِي وَبَيْنَكُمُ (الانعام:١٩)

قُلُ مَنْ يُنْيَحِيدُ كُمْ مِنْ ظُلُم لِينَ الْبَرِّوَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعُ اوَّخُفْيَةٌ لَئِنُ أَنْحُنَامِنْ لَمْذِهِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّيكِرِيُنَ0قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمُ مِنْهَاوَمِنْ كُلِ كُرْبِ ثُكُمْ ٱنْتُكُمْ تُشْرِكُونَ ٥

سورة الانعام کے مضامین

سورة الانعام كے مضامين كو حسب ذيل عنوانوں پر تقسيم كياجا سكتا ہے:

ا- الله تعالى كے وجود اس كى وحد انيت اور اس كى صفات ير انسان كى اندرونى اور بيرونى شاوتوں سے استدالال

۲- نبوت 'رسالت اور وحی پر عقلی اور مشاہر اتی دلائل اور مشرکین کے شبسات کے جواہات

(الأنعام: ١٢٣-١٣)

ابعث بعد الموت علي وكتاب عشرو نشراور قيامت كون اعمال كى جزاء اور مزا كالثبات.

س- تدنی اور معاشرتی زندگی کے مسلمہ اخلاق اور آداب کابیان۔

حضرت آدم علیه السلام سے لے کرسید نامجمہ پینین تک تمام انبیاء علیم السلام کادین واحد ہو نااور اصول اور عقائد میں

لوگوں کے اختلاف کا ہواء شعف سیداور آباء واجداد کی تعلید پر بنی ہوتا۔ ٧- آخرت میں ثواب اور عذاب كا لوگوں كے مخصى اعمال ير منى ہونا۔

ے۔ انسانوں کے افعال کو خلق اللہ تعالی کرتا ہے اور اس کا کسب انسان کرتا ہے۔ کسب سے مراد انسان کا اختیار اور ارادہ ہے۔ انسان جس تھل کا ارادہ کر باہے اللہ تعالی اس نعل کو پیدا کر دیتاہے اور اس کو بڑا و سزااہنے کسب اور اختیار کی وجہ سے

لمنی ہے۔اس لیے جربھی نہیں ہے کیونکہ انسان مخار ہے 'اور قدر بھی نہیں ہے کیونکہ افعال کا خالق اللہ تعالی ہے۔اور تقدیر کا معنى ب الله تعالى كے علم اور حكمت كے موافق اسباب كامسىبات كے ساتھ مربوط مونا۔

۸ کافروں اور فاسقوں کو عذاب دینا اللہ تعالی کا عدل ہے اور مومنوں اور نیکو کاروں کو ثواب دینا' اللہ تعالی کا کرم و فضل

بیر منصب عطاکیا ہے۔ وہ اللہ تعالٰی کی مرضی اور منشاء کے مطابق نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں اور یہ بھی شریعت ہے کہ اللہ عزنو جل اور اس کے رسول میٹھیں کے سوائمی انسان کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز

کو حلال یا حرام کرے۔ ا۔ لوگوں پر لازم ہے کہ دہ گزشتہ امتوں کے احوال میں غور و فکر کریں کہ جن لوگوں نے رسولوں کی تکذیب کی ان کاکیا

نبيان القر أن

Marfat.com



Marfat.com

Marfat.com

احیان کابدلہ چکا تاہے یا اخروی ثواب کے لیے احسان کر تاہے اور میہ حصول نفع ہے یا اس ضرورت مند کی ضرورت کود کیو کراس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور وہ اس رقت کے ازالہ کے لیے اس پر احسان کر آہے اور یہ دفع ضررے تو انسان انسان پر کس ند مى غرض سے احسان كريا ہے اور اللہ تعالى بلاغرض احسان كريا ہے۔ نيز الله تعالى بلاواسطه احسان كريا اور انسان بالواسطه احسان

مثلة ایک انسان کمی بھوکے شخص کو کھانا کھلا کر احسان کر ناہے۔ اگر اس انسان کے پاس طعام خریدنے کے لیے پیے نہ ہوتے یا پیے تو ہوتے لیکن بازار میں طعام دستیاب نہ ہو آتو وہ اس کو طعام کیے کھلا آ؟ پھر یہ بھی سوچۂ کہ یہ طعام کس کا بیدا کیا ہوا ہے ایم اگر وہ انسان طعام فراہم کرلیتا لیکن وہ بھو کا مخص سمی ایمی بیاری میں جتلا ہو آجس کی دجہ سے وہ کھانانہ کھا سکتاتو وہ اس کو کیسے کھانا کھلا آ؟ غرض انسان جب تمی انسان پر احسان کر تاہے اور اس کو فیض پنچا تاہے تو اس تک اس احسان اور فیض

بینچنے **میں بیسیوں واس**طے ہوتے میں اور ہرواسطہ اللہ کے فیض اور اس کے احسان پر ختم ہو تا ہے۔ نتیجہ یمی نکلا کہ جو شخص کی پر انعام اور احسان کریا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالی بی کاانعام ہے اور اس کااحسان ہے۔ اندا تمام احسانات پر شکر اور تمام کمالات اور محامن پر ستائش اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور وہی اس کا مستحق ہے اور محلوق میں جس کی خوبی پر حمد کی جائے اور جس

کے احسان کاشکر اوا کیا جائے و مب مجاز ہے۔ حقیقت میں وی مشکور ہے اور وی محود ہے۔ عالم کبیر کی تخلیق ہے اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر استدلال

الله تعالى نے فرمایا جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور ٹاریکیوں اور نور کو پیدا فرمایا الله تعالی نے بغیر کس ستون کے اور بغیر کمی بچی کے آسان کو بنایا اور آسانوں میں سورج اور جاند کو رکھاادر اس کو ستاروں سے مزین کیااور ہوا کے دوش پر ہادلوں کو رکھا' زمین کا فرش بچھایا' اس میں بہاڑوں کو نصب کیااور ان میں کشادہ رائے رکھے اور اس میں سمندروں اور دریاؤں

کو رواں دواں کیا اور چھروں سے چیشے لگالے۔ ان تمام چیزوں میں اس کی وحدانیت اور اس کی عظیم لقدرت پر دلالت ہے <sup>ہ</sup>کیونک اس کائنات کا پورانظام طرز واحد پر چل رہا ہے اور اس نظام کی وحدت بیہ بتاتی ہے کہ اس کا ناظم بھی واحد ہے اور وہی اللہ واحد تسارہے جو ہرچیز کا **خالق ہے** اور وہی عبادت کامستحق ہے 'اس نے تاریکیوں اور نور کو پیدا کیا۔ آسان اور زشن کے پیدا کرنے کے بعد ناریجی اور نور کے پیدا کرنے کاذکر کیا کیونکہ آسان اور زمین جوا ہراور اعمیان میں اور ناریجی اور نور معانی اور اعراض میں۔

الم مسلم بن تجاج قشيدى متونى ١٦١ه روايت كرتے إن:

حضرت ابو ہریرہ وہاشی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں پہنے نے میرا ہاتھ کیٹر کر فرمایا اللہ نے مٹی (زمین) کو ہفتہ کے دن پیدا کیااور اقوار کے دن اس میں میاڑ پیدا کیے اور پیرے دن درخت پیدا کیے اور مثل کے دن محمدہ چیزوں کو پیدا کیا (مسلم کے علاوہ ود مری روایات میں المنق نے کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں معدنیات) اور بدھ کے دن ٹور کو پیدا کیااور جعرات کے دن اس میں مویشیوں اور جانوروں کو پھیلا دیا اور مخلوق کے آخر میں جعہ کے دن عصر کے بعد جمعہ کی آخری ساعت میں آدم علیہ السلام کو پیدا

(صحح مسلم النافقين ٢٤، (٢٧٨٩) ١٩٢٠ مند احد " جم" رقم الحدث: ٨٣٨٩ طبع داد الفكو " مند احد " جم" ص ٣٢٧ طبع

لفاركي احسان فراموشي

یہ آیت کفار کی شفاوت اور قباحت پر دلالت کرتی ہے " کیونکہ اس آیت کا معنی میر ہے کہ بیر بات سب کو معلوم ہے کہ

تبينان القر أن

آ سانوں اور زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کے پیدا کرنے کے دلائل اور نشانیاں سب پر ظاہراور واضح ہیں اور اس کی عطاؤں اور انعامات سے کائنات کا ہر فرو فیش پا رہا ہے اور فائدہ اٹھار ہا ہے اور کوئی فخص بھی اس کے کرم سے محروم نہیں ہے۔ پھران تمام احسانات کے باد جودیہ کفار بے جان بتوں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی فخص کی کو طامت کرتے ہوئے کے میں نے تم کو انتامال دیا 'اتنی عزت دی 'تم پر اپنے احسان کیے 'بھر بھی تم بھیے گالیاں دیے ہو اور براکتے ہواللہ تعالیٰ کا شریک بنانے ہے اس کوالی ہی اذبت ہوتی ہے۔

امام محمر بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی تیکیو نے فرمایا الله عز وجل ارشاد فرماتا ہے ابن آدم نے میری تحذیب کی اور اس کے لیے میہ جائزنہ تھااور اس نے جھے گالی دی اور اس کے لیے یہ جائز نہ تھا۔ اس نے جو میری محذیب کی وہ اس کابیہ فاسد تمکن ہے کہ میں اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نسیں ہوں اور اس نے جو مجھے گالی دی'وہ اس کابیہ قول ہے کہ میرا

بیٹاہے 'سومیں اس ہے پاک ہوں کہ میں کسی کو بیوی یا بیٹا بناؤں۔ ( صحح البخاري 'ج ۳٬ رقم الحديث: ۴۳۸۲ منسن السائي 'ج ۳٬ رقم الحديث: ۴۵۷ مند احمد 'ج ۴٬ ص ۴۵۱ طبح قديم)

الله تعالی کا ارشاد ہے: وی ہے جس نے تم کو مٹی ہے پیدا فرمایا پھرمة ت (حیات) مقرر فرمادی اور قیامت کامعین وقت الله بي كياس إورتم لوك شك كرتے مو- (الانعام: ٢)

عالم صغیر کی تخلیق سے اللہ کے وجود اور اس کی وحد انیت پر استدلال

پکی آیت میں اللہ تعالی نے آسان اور زمین یعنی عالم کبیر کو پیدا کرنے ہے اپنی خالقیت اور وحدانیت پر استدلال کیا تھااور اس آیت میں انسان مینی عالم صغیر کو پیدا کرنے سے اپنی خالقیت اور و مدانیت پر استدلال فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیرا فرمایا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک پیر کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیااور تم آدم کی اولاد ہو النذائم كو بھى مٹى سے پيداكيا۔

امام ابو بكراحمه بن حسين بيه في متوفي ٥٨ ٢٥ه و دايت كرتے بين:

حضرت ابن عمر وضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بیج نے فتح مکہ کے دن خطبہ میں فرمایا اے لوگوا بے شک اللہ

تعالی نے تم سے زمانہ جاہلیت کی عیب جوئی اور اپنے باپ دادا پر گخر کرنے کو دور کردیا ہے۔ لوگوں کی دو فشمیں ہیں۔ مومن 'مقع ' كريم اور فاجر ورشت خواور ذليل-سب لوگ آدم كى اولاد بين اور آدم كوالله تعالى في مى يداكياب-

(شعب الإيمان عن ٢٨٣م مطبوعه وار الكتب العلمه مبيروت ١٣١٠ه)

اس آیت کادد سرامعنی بید ب که تم کو بلاداسط مٹی سے پیداکیا ہے۔اس کی وضاحت اس مدیث سے ہوتی ہے: عافظ ابو تیم نے اپنی کماب میں حضرت ابن مسعود جائیں سے روایت کیاہے کہ جو فرشتہ رحم پر مقرر کیا گیاہے وہ نطف کو

ا بی اشیلی رو مکرید کمتا ہے اے رب اس کی تحلیق کی جائے گی یاشیں کی جائے گی؟ اگر اللہ فرائے کہ اس کی تحلیق کی جائے گی تو پھر کہتاہے 'اے رب!اس کار زق کتناہے؟اس کانشان کیساہے؟اور اس کی موت کب ہوگی؟اللہ فرما یا ہے تم لوح محفوظ میں دیکھو۔ وہ لوح محفوظ میں دیکیتا ہے تو اس میں اس کار زق 'اس کا نشان 'اس کی موت اور اس کا عمل لکھا ہوا ہو باہے۔جس جگہ اس کو دفن کیا جائے گا' وہ دہاں ہے مٹی لیتا ہے اور اس کو اس کے نطفہ میں ملاکر گوند هتا ہے اور یہ اللہ تعالی کے اس قول کا

بيان القران

ہم نے تم کو مٹی ہے پیدا کیااور اس میں تم کو لوٹادیں گے اور ای ہے تہیں دوبارہ نکالیں گے۔

مِنْهَا خَلَقُنَاكُمْ وَفِيْهَانُعِبُدُ كُمُّ وَمِنْهَا ن خر جُ كُمْ مَارَةُ أُخْرَى (طه:٥٥)

(الجامع لاحكام القرآن 'جز٢ 'ص ٢٠٠٠ مطبوعه بيروت)

الم عبدين حميد اور امام ابن المنذ رنے عطا خراساني ہے روايت كيا ہے جس جگد انسان كو و فن كياجائے گا' وہاں كی منی کو فرشتہ نطفہ پر چھڑ کتا ہے اور یہ اللہ تعالی کے اس قول کامصداق ہے منبھا حلفنا کے -

(الدرالمثثور 'ج ۴ م م ۳۰۲ مطبوعه ابران) حافظ ابو تعیم اصبانی متوفی ، ۱۳۷ هداین سند کے ساتھ حصرت ابو ہریرہ جائیں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھیرا نے

فرمایا ہرمولود کے اوپر اس کی قبر کی مٹی چھڑک جاتی ہے۔ (مليته الاولياء 'ج۲ من ۲۸۰ مطبوعه دار الكتاب العربي 'بيروت '٤٠٣١هـ)

علامه على متى برهان بورى متوفى ٥٤٥ه خطيب كے حوالے سے لكھتے ہيں معفرت ابن مسعود من فير بيان كرتے ہيں كه ر سول الله عظیم نے فرمایا ہرمولود کی ناف میں وہ مٹی ہوتی ہے جس ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے۔ جب وہ ارزل عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تواس مٹی کی طرف لوٹایا جا آہے جس ہے وہ پیدا کیا گیا تھااور میں اور ابو بحراور عمرایک مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور اس مٹی

میں وفن کیے جا کیں گے۔ (کنز العمال 'جاا' رقم الحدیث: ٣٣١٤٣) ان احادیث سے داضح ہو گیا کہ ہرانسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ احادیث کے علاوہ اس موقف پر عقل سے بھی استدلال کیا گیا ہے 'کیونکہ انسان کو منی اور حیض کے خون ہے پیرا آگیا گیا ہے اور یہ دونوں چیزیں خون ہے بنتی ہیں اور خون غذا ہے بنتا ہے اور غذا گوشت اور زمنی پیداوار (سزیوں اور پھلوں) پر مشمل ہوتی ہے اور حیوان کا گوشت بھی زمینی پیداوار سے بنتا ہے تو مل زینی بیدادار ہے اور زمینی پیدادار مٹی ہے حاصل ہوتی ہے۔ سو خلاصہ یہ ہے کہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے ' پھراس طریقہ ے مٹی سے نطفہ بنمآ ہے اور نطفہ سے متعدد اعضاء بنتے ہیں جو رنگ روپ اور صورت شکل میں مختلف ہوتے ہیں۔مثلاً قلب' دماغ بہیم صرے ' جگراور دیگر بزی بزی بڑیاں' باریک شریانیں اور پٹھے وغیرہ اور ایک مارہ لینی مٹی سے مختلف صورت وشکل اور مخلف طبائع اور حقائق کے اعضاء پر اکربااور ایک مٹی ہے دنیا کے متعدد اور مختلف رنگ ونسل کے انسان پر اکرنا مرف اس کی تحلیق ہے عمل میں آ سکتا ہے جو تھیم اور مدبراور قادر اور قیوم ہو۔ پھران مختلف انسانوں کی پیدائش ہزار ہاسال ہے ایک ہی نظم اور ایک ہی طرز پر ہو رہی ہے اور انسان کی تخلیق کے اس سلسلہ کا نظم واحد پر ہونا پکار پکار کر کہہ رہاہے کہ اس کا ناظم بھی واحد ہے اور وہ اللہ الواحد القهار ہے۔

دواجلوں کی تفسیریں

اللہ تعاتی نے فرمایا بھراس نے اجل (موت)مقرر فرمادی اور اجل مسمّی (مرت مقررہ) اس کے پاس ہے۔ اجل کے معنی موت ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو موتوں کاؤکر فرمایا ہے۔ ان موتوں کی کئی تفییریں ہیں۔ ایک تفییریہ ہے کہ پہلی اجل ے مراد موت ہے اور دو مرى اجل سے مراد قيامت ہے كونكد آخرت ميں ان كى حيات كى برت كى كوئى انتانسي ہے اور نہوہ مجمی ختم ہوگی اور اس کی مدت اور اس کی کیفیت کا حال اللہ کے سوا اور کسی کومعلوم نہیں ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ مہلی اجل ے مراد انسان کی پیدائش سے لے کراس کی موت تک کی مدت ہے۔ اور دو سری اجل سے مراد موت کے بعد سے لے کراس کے دوبارہ پیدا ہو کرانصنے تک کی مت ہے اور اس مت کو برزخ کتے ہیں۔ تیسری تغییریہ ہے کہ پہلی اجل ہے مراد نیندے اور

بيان القر أن

دوسری اجل سے مراد موت ہے۔ چوتھی تغیریہ ہے کہ پہلی اجل سے مراد طبعی موت ہے اور دوسری اجل سے مراد حاد طاقی موت ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا ہے 'وہ اس کے پاس مقرر ہے۔اس کامعنی ہے وہ اس کو معلوم ہے اور لوح محفوظ میں نہ کور ہے'

پھر اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اللہ کی خالقیت اور اس کی وحدانیت کے اس قدر واضح دلا کل ہونے کے باوجود تم اس کی وحدانیت میں

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور اللہ ہی آسانوں اور زمینوں میں عبادت کامستحق ہے۔ وہ تمہارے ظاہراور باطن کے طل کو جانباہے 'اور تمہارے کاموں سے واقف ہے (الانعام: ۳)

الله تعالی کے کمال علم پر دلیل اس سورت کی پہلی آیت میں فرمایا تعااللہ تعالی نے آسانوں اور زمینوں کو اور باریکیوں اور نور کو پیدا فرمایا ووسری آیت

میں فرمایا جس نے تم کو مٹی سے پیداکیا اور یہ دونوں آیتی اللہ تعالی کی عمال قدرت پر دلالت کرتی ہیں اور اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ تهماری خلوت اور جلوت کو جائ ہے اور تهمارے کاموں سے واقف ہے اور بیر آیت اللہ تعالی کے کمال علم پر دلیل ہے اور کمال علم اور کمال قدرت یہ ایس دو صنتیں ہیں جن پر الوہیت کا بدار ہے اور ان دونوں آیتوں کے مجموعہ سے اللہ تعالیٰ کی

الوہیت پر دلیل مکمل ہو گئی۔ اس آیت کا بظاہر معنی ہیے ہے وی اللہ آسانوں اور زمینوں میں ہے اس سے بید لازم آیا کہ آسان اور زمین اللہ کے لیے

ظرف بیں اور الله تعالی مطروف ب اور مطروف محدود ہو باہ اور محدود ہوناالوہیت کے منافی ہے۔ اس سوال کاجواب بیا ب كه اس آيت كامنى ب الله آسانوں اور زمينوں ميں معظم ب أيا معبود ب أيا مستق عبادت ب أيا اس كامعنى ب الله آ سانوں اور زمینوں کی تدبیر میں منفرد ہے' یا اس کامعنی ہے اللہ تعالی تمہاری خلوت اور جلوت کو آسانوں اور زمینوں میں جانیا

ہے'اور اس ہے کوئی چیز مخلی نہیں ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے اللہ جانتا ہے جو تم کب کرتے ہو اکب کامعن ہے حصول نفعیا دفع ضرر کے لیے کوئی کام کرنا اس

لیے اللہ تعالی کے افعال کو کسب نہیں کہا جا ہا۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے' وواس سے منہ

موڑ لیتے ہیں' سوبے شک جب ان کے پاس حق آگیا تو انہوں نے اس کو جھٹا دیا۔ سو عقریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آئی گى جس كاوه **نداق ا ژاتے تنے** (الانعام:۵-۳)

كفر بالله يرملامت كي بعد كفر بالرسول كي غرمت

اں سے پہلی تین آیات کا تعلق توحید کے ماتھ تھااور ان آینوں کا تعلق رسالت کے ماتھ ہے۔ مابقہ آینوں میں مشرکین کے اس کفر کو بیان فرمایا تفاجو وہ اللہ کے ساتھ کرتے تھے اور ان آتیوں میں ان کے اس کفر کو بیان فرمایا ہے جو وہ رسول الله بی ماتھ کرتے تھے اور ان آیات میں وجہ ارتباط میہ بے کہ مشرکین مکہ رسول اللہ بی کا افار بھی اس لیے کرتے تھے کہ آپ اللہ عز د جل کی توحید کی دعوت دیتے تھے اور خدائے واحد کی عبادت کا تھم دیتے تھے۔ اس وجہ ہے وہ آپ کی تخذیب کرتے تھے اور جب بھی رسول اللہ ﷺ اپنی رسالت کے صدق پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی اور مجزہ پیش کرتے تو وہ اس سے مند موڑ لیتے تھے۔ سب سے بڑی نشانی میہ تھی کہ آپ نے قرآن مجد چیش کیااور مید دموی کیا کہ کوئی انسان اس کی چھوٹی ے چھوٹی آیت کی بھی نظیر نہیں لاسکیا موکوئی اس کی نظیر نئیں لاسکا۔ پھر آپ نے چاند کو دو کلزے کرکے د کھایا اور کی مجرات

بيان القر أن

ی کے 'کین انہوں نے ان مجرات کانہ صرف انکار کیا بلکہ ان کا فراق اڑایا۔ تبعیر میں ملے تالا میٹر کس کے ایک اس کفر کر تھی اور الی ان

وں ایجوں میں اللہ تعالی نے مشرکین مکے انکار اور کفر کے تین احوال بیان فرمائے ہیں۔ پہلا حال ہیہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں سے اعراض کیا اور منہ موڈا۔ دو سمرا حال ہیہ ہے کہ انہوں نے ان نشانیوں کی تحکیب کی اور ان کو جمٹالیا اور تیمرا کیا ۔۔۔ے کہ انہوں نے ان نشانیوں کا نہاق اڑایا اور یہ ان کے مخراور انکار کی انتماء ہے۔ پھراللہ تعالی نے فرمایا منقریب ان کے

اں سے ہے کہ انہوں نے ان نشانیوں کا نہاق اڑا یا اور یہ ان کے کفراور انکار کی انتہاء ہے۔ پھراللہ تعالی نے فرمایا عقریب ان کے اپس اس چیزی خبرس آئیں گی جس کاوہ نہاق اڑاتے تھے۔ اس وعمید میں دواختال ہیں 'اس سے مراد دنیا کاعذاب بھی ہو سکتا ہ جیسا کہ بڑگ بدر میں مشرکینن مکہ کو شکست فاش ہوئی اور ان کو اپنی عددی برتری اور طاقت کا جو گھنڈ تھا' وہ خاک میں ل گیا اور

جیال جنگ بردیں سمرین مد و سست و س دوں درس ویں سرب دی ۔ ا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ہے مراد آخرت کاعذاب ہو۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: کیاانہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی الی قومیں تباہ و برباد کردیں جن کو ہم نے

زمین میں ایسافقدار دیا تھاجیہا تمہیں نہیں دیا۔ ہم نے ان پر آسان سے موسلادھار بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے (کھیتوں اور ہافوں) کے نیچے دریا ہمائے کچرہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو تباہ و برباد کردیا اور ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم پیدا کردی (الانعام: ۲)

ربط آیات اور خلاصه مضمون

رابلا ایوت و رحل سد کو الله الله تعالی کے کفار مکہ کو الله تعالی کی نشانوں ہے اعراض کرنے ان کی تحقیب کرنے اور ان کا اور ان کا اور ان کا کہ اللہ تعالی کی نشانوں ہے اعراض کرنے ان کی تحقیب کرنے اور ان کا فرایا ہے اور ان کا فرایا ہے منع فربایا تھا اور ان کے اس انکار اور استہزاء پر ان کو عذاب کی وعید سائی تھی۔ اس آیت میں یہ بیان فربایا ہے کہ نکار اور استہزاء پر ان کو عذاب کی وعید سائا اللہ تعالی کہ شعب کے کاار اور کا فروں اور قوم لوط کو ہلاک کردیا۔ جنہوں نے اپ اپ کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی می سابقہ امتوں کو مثلاً قوم عاد و تھود و قوم فرعون اور قوم لوط کو ہلاک کردیا۔ جنہوں نے اپ اپ ان نمون میں اور ان کے مکانوں میں اس تعمید میں اور ان کے مکانوں میں اور ان کے مکانوں کے ملائوں کے مکانوں کے مکانوں کے مکانوں کے مکانوں کے ملائوں کے مکانوں کو مکانوں کے مکانوں

ویااوران کے بعد ایک اور قوم پیدای جواللہ کی نعتوں کاشکر اواکرتی تھی اور یہ بھی اللہ کی سنت جاریہ ہے کہ جو قوم اپنے رسول کی تجلاب کرتی ہے اوراللہ کی نعتوں کی ناشکری کرتی ہے اللہ تعاقی اس قوم کو ملیامیٹ کرویتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے: وَ کُٹُمُ اَکُشُلُکُنَا مِینُ فَرِیَّتُمْ اِبْکِیْنُ مِینِیْسُنَدَ مَیا ہے: کہ نے کئی می بیٹیوں کو ہلاک کرویا فُسِٹِلُکِکُ مَسَنا یکٹیٹھٹم کُٹمُ نُسُکُنُ قِینُ اُبْکُدُیوہِمُ اپنی خوشحال پر اترائے کئے تھے۔ سویہ میں ان کے مکان 'جن

رہے والے ظلم کرنے والے ہوں۔ اس آیت سے مقصودیہ ہے کہ کفار مکہ کو نصیحت کی جائے اور انسیں اس بات سے ڈرایا جائے کہ کہیں ان پر بھی وہ عذاب

ال ایت سودیہ بد سار مدو مصال بعد در یں اب سرد در در جا اللہ میں ال

نہ آ جائے جو پچپلی امتوں کے ان جیسے کافروں پر آیا تھا' جب کہ وہ لوگ دنیادی شان د شوکت اور قوت و طاقت اور عددی حیثیت ہے ال کمہ کی بہ نسبت کمیں زیادہ اور برتر تھے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کیاانموں نے نہیں و یکھاکہ جم نے ان سے پہلے کتنے قرن تباہ کردیے اس آیت میں قرن کالفظ

استعال فرمایا ہے۔ علامہ راغب اصفهانی متوفی ۵۰۴ھ نے قرن کا بیہ معنی لکھا ہے قرن ان لوگوں کو کتے ہیں جو ایک زمانہ میں

مقترن ہوں اس کی جمع قرون ہے (المفروات مسامس) علامد ابن اثیر جزری متوفی ۲۰۱ دے نے لکھا ہے ، ہر زمانہ کے لوگوں کو قرن

کتے ہیں اور یہ ہرزمانیہ میں متوسط عمروں کی مقدار پر مشتل لوگ ہیں۔ یہ لفظ اقتران سے ماخوذ ہے 'لیمنی جتنے زمانہ میں اس زمانہ

کے لوگ اپن عمروں اور اپنے احوال سے مقترن ہوں۔ ایک قول میہ ہے کہ مید زمانہ چالیس مال کا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ای سال کا زمانہ ہے۔ ایک قول ہیہ ہے کہ میہ سوسال کا زمانہ ہے اور ایک قول میہ ہے کہ میہ مطلق زمانہ ہے۔ (النہامیہ 'جسم' ص۵) امام

رازی متونی ۲۰۱۷ ھ نے لکھا ہے کہ واحدی نے کما ہے کہ زبانہ کی جس مرت میں ایک قوم مقترن ہو وہ قرن ہے ایعیٰ جس مرت میں ایک قوم مقترن ہو' بچرموت ہے وہ دو سری قوم ہے متفرق ہو جائے' تو وہ قوم ایک قرن ہے۔ کیونکہ جو لوگ ان کے بعد آئیں گے وہ ایک دوسری قوم ہوں گے اور وہ آپس میں مقترن ہوں گے ' تو بید دوسری قرن ہے۔اور اس پر دلیل ہیہ ہے کہ

ر سول الله عظیم نے فرمایا تمام قرنوں میں بھترین میرا قرن ہے۔اور جبکہ عموماً لوگوں کی عمریں ساٹھ 'ستر' اور ای سال کے لگ بھگ ہوتی ہیں اس وجہ ہے بعض لوگوں نے کما قرن ساٹھ سال کا زمانہ ہے۔ بعض نے کماستر میال کا اور بعض نے کمااس سال کا

زمانہ ہے۔ اور شختین سے ہے کہ اس میں زمانہ کی کوئی الی معین مقدار نہیں ہے جس پر زیادتی یا اس سے کی نہ ہو سکے 'بلکہ اس ے مرادے ہر زمانہ کے لوگ اور جب اس زمانہ کے اکثر لوگ ختم ہو جائیں گے تو کماجائے گاکہ وہ قرن ختم ہو گئی۔

( تغییرکبیر'ج ۴ م ص۱۱ طبع قدیم)

الم رازي نے جس مديث كاذكركياب وه يہ ہے الم محمد بن اسائيل بخارى متوفى ٢٥٦ه روايت كرتے ہيں: حضرت عمران بن حصین بی ترین بیان کرتے ہیں کہ جی بیٹیں نے فرمایا تم سب میں بهترین میرا قرن ہے۔ پھروہ لوگ جو ان

ك قريب بن كمروه لوك جوان ك قريب بن (الديث)

(صحح البخاري كبيع " رقم الحديث: ٢٦٥١ تسج مسلم : فضاكل محلبه ٢١٣٠ (٢٥٣٥) ١٢٥٥ منن ابوداؤد كبيع " وقم الحديث: ٢٦٥٥ من ترزي 'ج٣ ' رقم الحديث ٢٢٢٩ من نسائي ٣٨٨٠ مصحح ابن حبان 'ج١٦ ' رقم الحديث: ٢٢٩ مصنف ابن البيشيه 'ج٣ م ٢٥١٠)

المعجم الكبير، ١٨٥، و تم الحديث: ٥٨٥ مند احمر ، حس و قم الحديث ٢٠٠٨ طبع ها والفكو "مند احمد ، حس و قم الحديث: ٣٥٩٣ طبع قابره ، منداحمه'جا'ص۷۹۳ طبع قديم)

علامد ابو عبدالله محر بن احمر مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ ه لكست مين:

اکثر محدثین کااس بر انقاق ہے کہ قرن سو سال کا زمانہ ہے۔ ان کی دلیل میہ ہے کہ نبی چیپیز نے حضرت عبداللہ بن بسر رویش ے فرمایا تھاکہ تم ایک قرن تک زندہ رہو کے تو وہ سوسال زندہ رہے۔

(الجامع لاحكام القرآن '٢٦٠ م ٣٠٣ مطبومه داد الفكر 'بيروت '١٣١٥ه)

بعض سوالوں کے جوابات

اس آیت پر ایک بیه اعتراض ہے کہ اس آیت میں بیہ بتایا ہے کہ مکذمین کوانڈد تعالی نے ہاک کر دیا۔ اس میں زجر و توجع کی

ببيان القران

کون سی بات ہے؟ کیونکہ موت تو ہر فتحص کو آئی ہے۔ خواہ مومن ہویا کافر۔ اس کا جواب سے سے کہ زجر و توتع کی وجہ یہ ہے کہ ان کوعذاب شدیدے موت آئی۔ دو مرااعتراض میہ ہے کہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ کیاانہوں نے گزشتہ امتوں کی ہلاکت کو نہیں دیکھا؟ حالانکہ کفار کمہ نے گزشتہ امتوں کے احوال کامشاہدہ نہیں کیا تھااور رسول اللہ ﷺ کی خبردینے کے وہ مصدق نہیں تھے؟ اس كاجواب يہ ہے كہ اس آيت كامعنى ہے كيان كو ان امتوں كے احوال نيس معلوم اور ان امتوں كى ہلاكت كے احوال تواترے نقل ہو رہے تھے اور لوگوں کے درمیان مشہور تھے۔ ایک اور سوال بدے کہ اس بات کے ذکر کی کیا ضرورت سے کہ اللہ ان کی جگہ ایک اور قوم کو لے آئے گا؟ اس کا جواب میر ہے کہ اس سے میر بتانا مقصود ہے کہ ان کو ہلاک کرنا اللہ یر دشوار نسیں ہے 'وواس پر قادر ہے کہ ان کو ہلاک کر کے ان کی جگد دوسری قوم کو لے آئے۔ اور اگریم آپ پر کاغذیم ملسی برنی کتب نازل کرتے تو وہ اسے اپنے مامقول سے جھو لینے تب جی فنار

اور ایفول نے کہا اس رمول یوفرشنا جا در ہے

یر پہنیں نازل کیا گیا ، اور اگر ہم فرشتہ نازل کرنے توان کا کا) پورا ہو چکا ہوتا ، پھرائیں مبلت نر دی جانی 🔾

اگریم رمول کو فرشته بنا فبینته تنب نجی اس کو رصورهٔ ) مرد بناشته اور ان پروی اشتباه و ال نسینته جواشیاه ده اب کریسه یک

ر بیٹک آپ سے پہلے دمون کا مجی نماق اڑایا گیا تر ان مزاق اڑکنے دارں کر ای عذاب نے گیر

نراق اڑاتے

الله تعالیٰ کاارشادے: اور اگر ہم آپ پر کانذیں لکھی ہوئی تاب نازل کرتے اور وہ اے اپنے ہاتھوں سے چھولیتے

تب مجى كفارى كتے كه بيد محض كحلا موا جادو ب-(الانعام: ٤)

ربط آيات اور شان نزول

رسول الله علي كى دعوت توحيد اور پيغام اسلام كومسترد كرنے دالے دو قسم كے لوگ تھے۔ ايك وہ جو اپنے بيش و آرام میں مت تھے اور ان کوانی قوت وحشمت پر محمنہ تھا۔ ان کاذکراس سے پہلی آبوں میں آچکا ہے۔ دو سری قسم کے دولوگ تھے

جيان القر ان

3

جو نی پہیر کے پیش کے ہوئے معجزات کو کھلا ہوا جادہ قرار دیتے تھے۔ان کاذکراس آیت میں ہے۔

امام عبدالرحمٰن بن علی بن محمد جوزی متوفی ع۵۹ ہے بیان کیا ہے کہ شرکین کھنے کمااے محما جی ہم آپ راس وقت تک ایمان نہیں لائیس کے جب تک کہ آپ عارے پاس اللہ کے پاس سے کتاب نہ لائیس اور اس کتاب کے ساتھ چار فی شیر میں جب کہ ای رہر کر کتاب اللہ قبال کے بیان کے اس کے بیان کے اس کے بیان کر اس کتاب کے ساتھ کا میں میں می

فرشتے ہوں جو بیر گواہی دیں کہ میر کتاب اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ہے اور آپ اللہ کے رسول میں۔ تب بیر آیت نازل ہوئی۔ معرف میں مقاملہ کا معرف کا معر

(زادالمير عسوس مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ٤-١٣٠٥)

کفار کے انکار کا حقیقی سبب

ان آیات میں اللہ تعالی نے بیر بیان فرمایا ہے کہ مشرکین کس سب سے دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ ان کا انکار چند ضعیف شبسات پر بنی تھا۔ ان کا مطابحہ تھا کہ ایک کامبی ہوئی کتاب نازل ہو اور اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوجو آپ کی نبوت کی تصدیق کرے ' لیکن حقیقت میں ان کے انکار اور تحکذیب کی وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرتے تھے اور برت کی تحدیق کرے ' لیکن حقیقت میں ان کے انکار اور تحکذیب کی وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرتے تھے اور

ان میں غور و فکر نمیں کرتے تھے۔ سواگر اللہ ایک کلسی ہوئی کتاب نازل کر دیتااور وہ اس کو چھو کر دکھیے لیتے 'مجرمجی کہتے کہ یہ کھلا جادو ہے اور ایمان نہ لاتے۔ ہاتھ ہے چھونے کا اس لیے ذکر فرایا کہ مجمعی جوئی چیزی بہ نسبت ہاتھوں سے چھوٹی ہوئی چیز

زیادہ مینی ہوتی ہے 'کیونک مشاہرہ میں بیا احمال ہو سکتا ہے کہ نظرنے دھو کا کھایا ہویا نظر بندی کی گئی ہو۔ لیکن ہاتھ سے چھونے زیادہ مینی ہوتی ہے 'کیونک مشاہرہ میں بیا احمال ہو سکتا ہے کہ نظر نے دھو کا کھایا ہویا نظر بندی کی گئی ہو۔ لیکن ہاتھ سے چھونے

کے بعد بیا اخمالات ختم ہو جاتے ہیں 'لیکن بیا لیسے ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہیں کہ بیہ پھر بھی ایمان شیں لا کیں گے۔اس کی فظیر یہ آبات ہیں :

وَلَّوْفَتَحْنَاعَلَيْهِمْ بَابًايْنَ السَّمَاءَ فَظَلُّوا ادراكر بمان كے لي آمان ع كى درواز ، كول دي

فِيْهِ بَعْرُحُونَ ٥ لَفَالُوْآ لِنَّمَا سُكِرِّرَتْ آبْصَارُنَا اورياس مِي (دن بمر) نزمة رمي (وَ پر مج) يول يقيغ بَلْ نَحْنُ قُومُ مَنْسَحُورُونُ ١٥ الحجر: ٨٥٥» يي كيس عجد محض ماري نظريزي كي كي عنه الكه بمولول

برجاد و کیا ہوا ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور انہوں نے کمااس رسول پر فرشتہ کیوں نیس نازل کیا گیا؟اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو ان کاکام پورا ہوچکا ہو تا مجرانسیں مسلت نہ دی جاتی اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بنادیے "تب بھی اس کو (صورة") مروباتے اور ان پر وہی اشباہ ڈال دیتے جو اشباہ وہ اب کر رہے ہیں اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی نداق اڑایا گیا، تو ان نداق اڑانے والول کو اس عذاب نے گھیرلیا جس کا وہ فداق اڑاتے تھے۔ الانعام: ۱۸۰۰)

کفار کے مطالبہ کے باوجود نبی ﷺ کے ساتھ فرشنتے کو نہ بھیجنے کی حکمت

حافظ جلال الدين سيوطى متوفى ٩١١ه ه لكيت بين:

الم ابن المنذر اور الم ابن الي حاتم في بن اسحاق سے روايت كيا ہے كہ رسول اللہ عليم قرم كواملام كى دعوت دكا ور الم ابن الي حاتم في مورد الله على الله و كوت دكى اور ان كومسلمان كرنے كى انتهائى كوشش كى تو زمد بن الاسود نضر بن حارث عبد وبن عبد بغوث الى بن حق اور عاص بن واكل في مورد كاكم مورد الله عاص بن واكل في مورد كل الله مورد كل الله على الله ع

کفار مکہ کا منشا سے تھا کہ اگر اللہ تعالی تحلوق میں ہے کمی کو رسول بنا کر جھیجنا تو کمی فرشتہ کو رسول بنا کر جھیجنا۔ کیونک فرشتوں کے علوم انسانوں سے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی قدرت اور ان کی جیب بھی انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے اور وہ مکمل طور

بييان القر أن

رو مروں سے متاز ہوتے ہیں۔ سوان کی نیوت اور رسالت میں تھی کو شک وشیہ نمیں ہوگا تو اس وجہ ہے اگر اللہ کسی کو اپنا ر مول بنا کر جھیجا تو فرشتہ کو رسول بنا کر جھیجا۔ اللہ تعالی نے ان کے اس شیہ کا جو جواب ویا ہے 'اس کی تفصیل ہیر ہے کہ کفار مکہ فرفت کو ای وقت دیکھ سکتے تنے جب وہ کمی جم کثیف میں متمثل ہو آ اور جر مخص اٹی جس سے مانوس ہو آ ہے اور دوسری جس سے غیر انوس ہو باہے۔ تو اگر اللہ تعالی فرشتہ کو ان کے پاس رسول بناکر جھیجا تو اگر وہ اپنی اصل صورت میں ان کے پاس آیا تو وہ اس کو دیکیر کتے ' نہ اس کا کلام من سکتے اور نہ اس کی عمادات اور معمولات ان کے لیے نمونہ اور ججت ہوتے۔ کیونکہ دونوں کی جنس الگ الگ ہوتی اور اگر وہ ان کے سامنے انسانی پیکر میں متعلی ہو کر آنا ووہ اس سے کہتے کہ تم فرشتہ نہیں ہو 'تم تو حاری طرح انسان ہو اور پھران کا وی پیلاشبہ لوٹ آ آ۔ انبیاء علیم السلام کے پاس بھی فرشتے بھض او قات انسانی پیکریس آتے تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط ملیماالسلام کے پاس فرشتے انسانی صور توں میں آئے اور نبی پڑتیں کے پاس حضرت جرا کیل اعرابی اور دجیہ کلبی کی شکل میں آئے اور نبی بڑی نے دو مرتبہ حضرت جرائیل کوان کی اصلی شکل میں دیکھااور یہ آپ کی خصوصیت

علامہ قرطبی متوفی ۲۲۸ نے لکھاہے کہ اگر کفار فرشتہ کو اس کی اصل صورت میں دکیجہ لیتے تو اس وقت مرجاتے 'کیونکہ وہ اس کی صورت دیکھینے کی طاقت نسیں رکھتے تھے۔ مجاہد اور تکرمہ نے کماکہ قیامت آ جاتی۔ حسن اور قنادہ نے کماان پر عذاب آگر ان کو ملیامیت اور ہس نہس کر دیتا میونک اللہ تعالی کی سنت میہ ہے کہ جب کوئی قوم کمی نشانی کا مطالبہ کرتی ہے اور اس کے مطابه پر وہ نشانی بھیج دی جاتی ہے اور پھروہ ایمان نسیں لاتی تو اللہ تعالی اس قوم کونی القور ہلاک کر دیتا ہے اور چو نکه رسول اللہ مرجير كى بعثت كے بعد آساني عذاب نهيں آنا تھا'اس ليے ان كاب مطالبہ يو رانسيں كيا كيا۔

[الجامع لاحكام القرآن 'جز۲'ص۳۰۵ مطبوعه **داد الفكو 'بي**روت'۱۳۱۵ه)

جلدسوم

نبی پڑپیر پر طعن اور استهزاء کرنے والوں کی سزا بعض کفار مکہ نبی ﷺ سے استہزاء" یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ آنا چاہیے جو آپ کی رسالت کی گوای دے قولللہ نے آپ کی ٹائید اور نفرت کے لیے یہ آیت نازل کی اور بے ٹنک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی نداق ا ژایا گیا' توان زاق اڑانے والوں کو ای عذاب نے گھیرلیاجس کادہ نداق اڑاتے تھے۔

اس سے پہلے دیگر کافر قوموں نے بھی اپنے رسولوں کانداق اڑایا تھا:

اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے الگے مروہوں میں وَلَقَدُارُسُلْنَامِنُ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينُ ر سول بھیجے اور ان کے پاس جو بھی ر سول آیا وہ اس کا نہ اق وَمَا يَا نِيْهِمُ مِنْ زَمُولِ إِلَّا كَانُوابِهِ يَسْنَهُ يَرُونُ اڑاتے تھے۔ (الحجر: ١١-١١)

> نیزاللہ تعالی نے فرمایا: فَاصُدَعُ بِسَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضُ عَنِ

> > جيان القر ان

آپ کو جس بات کا علم دیا گیا ہے اس کو علانیہ ذکر فرما ئیں اور مشرکین سے اعراض کریں اور بے شک ان زاق اڑائے المُمشيركِينُ ٥ إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَهْزِئِينُ والوں کو سزادیے کے لیے ہم کافی ہیں۔ (الحجر: ۹۵-۹۳)

اور کمہ کے جو صنادید رسول اللہ ﷺ کا خال اڑاتے تھے اللہ تعالی نے ان سے آپ کا بدلہ لے لیا۔

الم ابن جريراني سند كے ساتھ روايت كرتے ہن:

عود بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ مک کے سردار نبی پہنچا کو ایڈاء پنچاتے تھے اور آپ کا ذاق ازاتے تھے۔ ان لوگوں میں اسدین عبدالعزیٰ ہے اسودین المعلب تھا' رسول اللہ چہیز کو یہ خبر پینچی کہ وہ آپ کا نہ ان اڑا باہے' آپ نے اس کے خلاف دعا كى: اے اللہ اس كو اندهاكردے اور اس كے بجول كو مم كردے اور بنو زمرہ شي سے اسود بن عبد بغوث تحااور بنو مخزوم ميں سے دلید بن مغیرہ تھا۔ اور بنوسہم میں ہے عاص بن دائل تھااور خزاعہ میں سے حارث بن طلاطلہ تھا۔ جب ان کی سرکٹی بہت بڑھ گئی اور رسول اللہ پر بیجیز کامیہ لوگ بہت نداق اڑانے گئے ' تو سورۂ حجر کی میہ آیات (۹۲۰۹۵) مازل ہو کیں اور جس وقت میہ لوگ بیت الله شریف کاطواف کر رہے تھے اس وقت رسول الله طبیع کے پاس حصرت جرائل علیہ السلام آئے اور رسول الله و مفرت جرا کیل کے پاس کھڑے ہوگئے۔ امودین المطلب حضرت جرا کیل کے پاس سے گزوا محضرت جرا کیل نے اس کے منہ پر سبز پنا مارا جس ہے وہ اندھا ہو گیااور امود بن عبد ہغوث گزرا' جبرا کیل نے اس کے بیٹ کی طرف اشارہ کیا تو اس کو استفاء (بیاس) کی بیاری لگ گئی' پانی پی پی کراس کا پیٹ پھول میااور وہ اس حال جس مرممیا۔ اور ولید بن مغیرہ کڑ را' دو سال پہلے اس کے بیر کی ایز ی کے نیچے ایک زقم آیا تھا کیونکہ دو بنو خزامہ کے ایک مخص کے پاس سے گز را کو اس کا تیراس کے تهبند میں گس گیاجس سے اس کا پیرزخی ہوگیا۔ حضرت جرائیل علیہ السلام نے اس زخم کی طرف اشارہ کیاوہ بازہ ہوگیااور وہ اس کی تکیف میں مرگیا۔ اور عامی بن وا کل سمی گزرا حضرت جرا کیل نے اس کے پیرے تکوے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ طائف جانے کے لیے اپنے گدھے پر سوار ہوا تو اپنے گدھے ہے کر ااور اس کے تکوے میں کاننا چپھ گیااور اس ہے زخم ہو گیااور اس تکلیف میں وہ مرگیا۔ اور حارث بن طلاطلہ گزرا معرت جرائیل نے اس کے سرکی طرف اشارہ کیا واس کے سرے ہیپ نگلنے تکی اور دوای بیاری میں مرکبا۔

(جامع البيان مجز ١٥٠ ما عمل ٩٥- ٩٠ مطبوعه دار الفكو مبيروت ١٢١٥ه)

ظامہ یہ ہے کہ جو نافی گرامی کافرنجی پیچیز پر طعن کرتے تھے اور آپ کا نداق اڑاتے تھے 'وہ سب عذاب المی جس گر فاآر

## الأتأض ثقانظر واكبيف كانء

یں گور، بھرد ، بھر دیجسو جشلانے والوں کا ابخام

آب (ان سے) کیے کر آسماؤل اور زمینوں میں یو کھ ب وہ کس کی ملیت

ل طبیت ہے واس نے کوش اپنے کوم سے) لیٹے اور رحمت لازم کر ل ہے و وہ تم کو طرور قیاست کے دن جم کرے گاج

یں کون شک بین ہے ، دیگر ) جن وگو اے خود کہتے آپ کو تقصان پیٹیا یا ہے وہ ایمان بیس لایں گ 🔾 رات اور دن میں ئىيان القر ان جلدسوم



ا بوں 0 جم شخص سے اس دن مذاب دور کر دیا گیا تر بیشک اس پر اللہ نے بہت رم فرمایا اور یہ اور اور دور کو دیا گیا تر بیشک اس پر اللہ نے بہت رم فرمایا اور یہ اور دور کو دیا گیا تر بیشک اس پر اللہ کے دور کر دیا گیا تر بیشک اس پر اللہ نے بہت رم فرمایا اور یہ

لْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِمٌ وَهُوَ الْحَكِيْدُ الْخَبِيُرُ ١

نم بندوں پر غالب ہے اور دہ بیت عمت والا بہت تیرر کھنے والاہ و

الله تعالی کا ارشادے: آپ کئے کہ تم زمین میں گھومو مجود کیور کیور محلوے والوں کا انجام کیا ہوا ؟ (الانعام: ۱۱)

اس آیت کی تفصیل ہے ہے کہ الله تعالی نے رسول الله طبیع کے فرایا اے محمدا طبیع ان ذاق اثرانے والوں اور
محملانے والوں سے کہنے کہ تم زمین میں سفر کد اور تفتیش کرداور تم سے پہلے کا فروں پر تکذیب کی وجہ سے جو عذاب آیا تھا اس
کے تام اور نشانات دیکھو اور اس کے متعلق لوگوں سے خبرس معلوم کرداس آیت میں تکذیب کرنے والوں سے مراد وہ لوگ

ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول بڑھیں اور دین اسلام کی تلذیب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ (ان سے) کئے کہ آسانوں اور زمینوں میں جو پچھ ہے' وہ کس کی ملکیت ہے؟ آپ کئے

جُيان القر ان

الوہیت' رسالت اور قیامت پر دلیل

ہونا چاہیے اور وہ روز قیامت اور روز جزا ہے۔

كرے گا جس ميں كوئى شك نهيں ہے ، مكر جن لوكوں نے خود اپنے آپ كو فقصان پنچايا ہے وہ ايمان نهيں لا كي ك\_(الانعام

اس آیت سے مقصود یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالی اس کا کتات کا خالق اور مستحق عبادت ہے اور سیدنا محمد منظیم اس کے

رسول برحق میں اور قیامت کے دن جلوق ہے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گااور دلیل کی تقریر ہیے کہ کفار اس بات کا ا قرار کرتے تھے کہ تمام آسمان اور زمینی اور ان میں تمام رہنے والے سب اللہ تعالیٰ کی ملیت بیں اور ساری محلوق اللہ کی

مملوک ہے اور مملوک پر اپنے مالک کی اطاعت کرنالازم ہے۔ سوتمام انسانوں پر لازم ہے کہ صرف اس ایک رب کی عبادت کریں' اور ای کوعبادت کامنتخی مانیں اور عبادت کا طریقہ بتلانے اور اللہ کے احکام سمنجانے کے لیے ایک رسول کا ہونا ضروری: ے 'جو دلیل اور معجزہ سے اپنی رسالت کو ثابت کرے اور سیدنا محمد منظم نے بھڑت دلاکل اور معجزات سے اپنی نیوت و رسالت

کو ثابت کیا ہے۔ چرجو لوگ اللہ کی اطاعت کریں 'ان کو اجر دینے کے لیے اور جو نافر مانی کریں ان کو سزادینے کے لیے ایک دن

میں۔ اس رحمت کی وجہ ہے وحثی جانور اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ننانوے رحمین مو تر کر رکھی ہیں۔ ان

جلدسوم إ

الله تعالی کی رحت کے متعلق احادیث اور ان کی تشریح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس نے (محض اپنے کرم سے)اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے۔ امام مسلم بن تحاج قشيري متوفى ٢٦١ه روايت كرتے بن-

اس کے پاس عرش کے اور تھی کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔

( صحح مسلم 'التوبه '۱۳۷۲/۲۷۵۱) ۱۳۳۹ مسجح البخاري ' و قم الحديث: ۱۹۳۳ سنن كبري للنسائي 'ج٠٣ و قم الحديث: ۷۷۵۰ سنن ابن ماجه 'ج٠٣ ' رقم الحديث: ٢٩٥٥م منداحم 'ج٢ من ٢٧٠-٢٥٨-٢٢٢ طبع قديم)

حفرت ابو بريره والله بيان كرتم بين كدر مول الله مينجيم في بايب الله تعالى في تكون كو بيد اكرايا وابي اس كلب

میں لکھا جو اس کے پاس رکھی ہوئی تھی کہ بے شک میری وحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ (صح مسلم 'التوبه '١٦ ' (٢٧٥١) ٦٨٣٨ 'مسد احمد 'ج٣ رقم الحديث: ٢٥٠٣ 'طبح داو الفكو 'بيروت) الله تعالى كى رحمت كامعنى بدب كدوه فيكى كرف والے مسلمان كو تواب عطا فرمانے اور اسى بنده كو نفع بنچانے كااراوه

کرے اور اللہ کے غضب کامعنی ہے ہے کہ وہ فاستوں اور نافرہانوں کو عذاب میں جٹلا کرنے اور مصیت میں ڈالنے کاارادہ کرے۔ الله تعالی کاارادہ کرنااس کی صفت قدیمہ ہے 'جس سے وہ تمام مرادات کاارادہ فرما تا ہے اور رصت کی سبقت اور اس کے غلبہ ے مرادیہ ہے کہ وحت بت زیادہ اور بت کثیرافراد کو شال ہے۔

حصرت ابو بريره برابي بيان كرتے ميں كه نبى يتيبر ف فرمايا الله تعالى كى ايك سور تحتين ميں۔ جنات 'انسانوں 'جانوروں اور حشرات الارض میں اس نے (صرف) ایک رحمت رحمی ہے۔ جس کی وجہ سے وہ ایک دو سرے پر شفقت اور رحم كرتے

کے ماتھ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ ( تسجيح مسلم 'التويه '١٩ ' (٢٧٥٣) ٨٣٢ 'منن ابن ماجه 'ج٢ 'رقم الحديث: ٣٢٩٣)

البيان القر أن

ید دنیادار البلاء اور دارات هیت ہے اور اس دنیا میں بھی اللہ کی ایک رحمت سے مسلمانوں کو 'اسلام' قرآن اور نماز کی وحت ماصل ہوئی' بلکہ تمام شریعت اللہ کی رحمت ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالی نے رحمت رکھی جس سے وہ نیکن ملہ رحمی اور غریب پروری کرتے ہیں تو ان نانوے رحمتوں کی وسعت اور گیرائی کے متعلق کوئی شخص کیا تصور کر سکتا ہے جو دار شرت میں ماصل ہوں گی'جو دار القرار اور دار الجزاء ہے۔

ہ خرت میں عامل ہوں بی جو دار اسرار اور دار ابر اعرب -حضرت عمر بن الحلاب بولیٹر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ پہیر کی خدمت میں قیدی پیش کے گئے 'قیدیوں میں ہے ایک گورت کمی کو تلاش کر رہی تھی۔ اچانک اس نے قیدیوں میں اپنے بچہ کو دیکھا 'اس نے بچے کو اپنے بیٹ ہے جمٹالیا اور اس کو 1 اس اللہ میں سال اللہ عند نے ہم ہے فرما تمہار اکما خیال ہے؟ کمامہ عورت اپنے بحد کو آگ میں ڈال دے گی؟ ہم نے کہا

ورت کی و عن روس کا میں اور میں اور ایک خوالی تمهاد اکیا خیال ہے؟ کیا یہ مورت اپنے بچہ کو آگ میں ڈال دے گی؟ ہم نے کما تعمیں مندای هم داگر آگ میں ڈالنا اس کے لیے مقدور ہوا تو یہ اپنے بچہ کو بھی آگ میں نمیں ڈالے گی۔ رسول اللہ ستیج نہ گریا یہ اپنے بچہ پر جس قدر رحم کرنے والی ہے 'اللہ اپنے بندوں پر اس سے کمیں ذیادہ رحم فرانے والا ہے۔

( صح ملم التوبه ۲۲ ، (۱۸۳۵ ۲۸۳۵ مح البخاري ، ۲۶ ، رقم الديث : ۵۹۹۹)

اس جگہ پریہ اعتراض ہو تا ہے کہ جب ہاں اپنے بچہ کو آگ میں ڈالٹا گوارہ نہیں کرتی تواللہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالنا کیسے گوارا کرے گا ، بجلہ اللہ ہاں سے کمیں زیادہ رحم ہے۔ اس کاجواب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالے گااور جن کو آگ میں ڈالے گا'دہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نمیں کتے۔ کوئی خود کو بنوں کا بندہ کمتا ہے کوئی اپنے آپ کو سوری' آگ' معلم میں کا تھے برکاری کرتا ہے اور کرکے ذرکہ عسل ایس عدر کاری دکھتا ہے اس کرکے اس کے ایک گوائی کا جہ کہ جب کا گرائی

جن کو آگ میں ڈالے گا وہ اپنے آپ کو اللہ کا بھرہ سمیں گئتے۔ کوئی خود کو بیٹن کا بیٹرہ انتا ہے ' لوٹی اپنے آپ کو سوری ' اب مٹیل اور کوئی گائے کا بھرہ کہتا ہے اور کوئی خود کو مسیلی اور عزم کے بابھرہ کہتا ہے اور کوئی اپنے آپ کو اللہ کا بیڈہ کہتا ہے مگر بندگی اپنی خواہشات کی کرنا ہے: --- دسے میں سے بیٹر میں سر مرتب سرو میں سرو م

اَرَةَ يَنْتَ مَينِ النَّحَدُّ إِللْهَا هَمُومُهُ آفَانَتَ تَكُونُ كَا آپ ن اس فَعْم كود يُعاجِس ن اپی نضانی خواہش عَلَيْهِ وَيَحْدِيلًا 9(المفرقان: ۴۳) عَلَيْهِ وَيَحْدِيلًا 9(المفرقان: ۴۳)

ہاں اجو لوگ خود کو اللہ کا بنرہ کہلانے ہیں عار نہیں سمجھتے اور اپنی نفسانی خوابشوں کے برخلاف اللہ تعالیٰ کی اطاعت خوشی سے کرتے ہیں' وہ ان کو آگ میں نہیں ڈالے گا اور ایسے لوگوں ہے آگر بھی انسانی تقامضے سے کوئی لغزش یا اطاعت میں کی ہو گئ اور انہوں نے چھر تو ہے کرکے اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو اللہ انہیں معاف فرمادے گا اور ان میں سے آگر کوئی بغیر تو ہہ کے مرگیا تو اس کے لیے بھی اللہ کی رجمت اور نہی چیچنج کی شفاعت سے مغو و درگز رکی گئجا کش ہے۔

حضرت ابو جریرہ بواشین بیان کرتے ہیں کہ نبی مرتبیر نے فرمایا ایک فحض کی موت کاوقت جب قریب آیا تو اس نے اپنے بین کو یہ وصت کی کہ جب میں مرجان ان تجھے جلادیا 'مجرسرے جم کو بینااور میری را تھ کو سمندر میں ہوائے اندر اڑا دینا۔ میں بہ خدااگر میرا رب بھی پر قادر ہوا تو تھے ایساعذاب دے گاکہ کسی کو ایساعذاب نہ دیا ہو گا؟ اس کے میؤں نے ایسائ کیا۔اللہ نقائی نے اس سے فرمایا تسمارے اس فعل کا محرک کیا تھا؟ اس نے کہا اے میرے رب اتیرا خوف۔ مواللہ نے اس وجہ ہے اس کو بخش دیا۔(میم مسلم 'الویہ '۲۵ '(۲۵۵) معرفی البواری 'ج ۳ ' رقم الحدیث ۳۸۱ 'منن این باج 'ج ۲ ' رقم الحدیث ۳۵۵ ' منی النسائی 'ج ۲ 'رقم الحدیث ۲۵ الحدیث ۲۰۵۹ '

اس صدیث میں ہے کہ اگر بہ خدا میرا رب قادر ہوا تو جھے ایساعذاب دے گا۔ (الدیث) اس پر اعتراض ہیہ ہے کہ اس مفض کے اس قول سے معلوم ہو تا ہے کہ اس کو اللہ کی قدرت پر شک قعااور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک کرنا کفر ہے۔ اس اعتراض کے متعدد جواب ہیں۔

وُّ جُيانَ القر ان

۱- اس مخص کے قول میں "قدر" قدرت ہے ماخوذ نسیں ہے' بلکہ قضاء قدر کے معنی میں ہے۔ یعنی اگر میرے رہائے میرے لیے عذاب مقرر کردیا تو وہ جھے ایساعذاب دے گاکہ کسی کو ایساعذاب نہ دیا ہوگا۔

٢- "تدر"ان قول مين تنگي كرنے كے معنى ميں ہے۔ يعني أكر ميرے رب نے مجھے بر تنگي كي تو مجھے ايبا عذاب دے كا

قرآن مجيد ميں ہے:

فَقَدَرَعَلَيْهِرِزْقَهُ (الفجر:١٦) سواس پراس کار زق تنگ کر دیا۔

فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَفُدُ وَعَلَيْهِ (الانبياء:٨٤) یونس نے گمان کیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے۔

٣- " قدرت قدرت يى كے معنى ميں ہے۔ ليكن اس مخص نے سوچ مجھ كريد لفظ نہيں كها اور اس نے جو يہ كهااكر الله

عذاب دینے پر قادر ہوا تو اس کو ایساعذاب دے گااس کلام ہے اس کابیہ قصداور ارادہ نہیں تھاکہ اس کو اللہ کی قدرت پر شک

ے۔ بلکہ اس نے خوف ' دہشت اور سخت گھیراہٹ کی کیفیت میں بغیر تدبراور تظر کے یہ الفاظ کے۔ جیسے کوئی شخص غفلت اور نسیان سے کلمہ کفر کمہ دے تو اس کی تحفیر نمیں کی جاتی جیسے ایک محف کو اپنی گم شدہ او نفی ل گئی تو اس نے اللہ کاشکر اوا کرنے

کے لیے شدت فرح اور خوثی کے جذبات ہے بے قابو ہو کر کما تھاتو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں ای طرح اس نے ملیہ خوف اور دہشت کی وجہ ہے سموایہ الفاظ کیے اور اس ہے اس کی تحفیر نہیں ہوتی۔

م. عربوں کا ایک اسلوب سے بھی ہے کہ وہ میتنی امرکوشک کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

فَلْ مَنْ يَرَزُفُكُمُ مِينَ السَمْ وَاتِ وَالْأَرْضِ فَكِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الله المنافق الم

اللَّهُ وَإِنَّا آوُرُاتًا كُمْ لَعَلَى هُدَّى آوُفِي ضَلَالٌ ج؟ آب كخالة ااور ب عَك بم إلم ما معدي بن إكل

ای طرح اس شخص کواللہ کی قدرت پریقین قعالیکن اس امرکو شک کی صورت میں بیان کیا۔

۵ وہ مخض اللہ تعالیٰ کی صفات ہے جامل تھا اور جو مخص اللہ کی سمی صفت ہے جامل ہو اس کی تحفیر شغل علیہ نہیں ہے۔ المام ابن جریر طبری اس کی تحفیر کرتے ہیں ' دیگر ائمہ نے کہا کہ اللہ کی صفت ہے جہل کفر نہیں ہے 'اس کی صفت کا انکار کفر

ے۔امام ابوالحن اشعری نے بھی ای قول کی طرف رجوع کیاہے۔

٢- وه مخص زمانه فترت ميس تهااوراس كے ليے صرف توسيد كو ماناكاني تهااور منج ذبيب يه كد شريعت نازل بونے سے يهليه كوئي فخص كمي تكم كامكات نهيں ہو يا۔الله تعالى فرما يا ب:

وَمَاكُنَّامُعَدِّيبِينَ حَتْنِي نَبْعَتَ رَمُتُولًا ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک (الاسسراء: ۱۵) رسول نه بھیج دیں۔

۷- ال فخص نے خود کو تقیراور مستحق عذاب قرار دینے کے لیے اور اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے یہ کماتھا 'اس کواللہ کی قدرت پر شک نمیں تھا۔

حضرت صدیف بن رائید بیان کرتے میں کہ نبی کریم بڑھی نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کے ایک محض کی روح سے فرشتوں کی ما تات ہوئی۔ فرشتوں نے پوچھاتم نے کوئی نیکی کے ہے؟ اس نے کمانس، فرشتوں نے کمایاد کرد۔ اس نے کمایس لوگوں کو قرض دیتا تفااور میں نے اپنے نو کروں کو تھم دیا قماکہ جو نگ دست ہواس کو معلت دینااور خوش حال پر مختی نہ کرنا۔اللہ عز و جل

نے فرمایا اس سے درگز ر کرد۔ حضرت صفیف کی ایک اور روایت میں ہے 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس چیز کامیں تم سے زیادہ حقدار

ببيان القر أن

ہوں 'میرے بندے سے درگزد کو۔ اسمح مسلم الساقاء ۲۲' (۲۷۰ عام ۱۳۹۰) ۳۹۱ میچوالبخاری 'ج۳ د قم الحدیث:۲۰۷۷ سنن این باب 'ج۲' د قم الحدیث:۲۳۲۰)

ر بچ سم المیافاہ ۲۱ (۱۹۱۵) ۲۰ سی برصاری ن ۱ مر سد --- ن میں جس سے است میں است میں جا رہے۔ درستہ میں معربت ابو ہریرہ بڑائیں۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ جھیر نے فرمایا ایک محض راستہ میں کا میں کہ اس نے راستہ میں کا بیش کے اس کے اس کو راستہ ہے ایک طرف کردیا اللہ نے اس کے اس فعل کو مشکور کیا اور اس کو بخش دیا۔

کانٹوں کی ایک شنی دیکھی' اس نے اس کو راستہ ہے ایک طرف کردیا اللہ نے اس کے اس قعل کو مشکور کیااور اس کو بخش دیا۔ لہام مسلم کی دو سری روایت میں ہے اس شخص نے کھا یہ خدا ہیں اس شاخ کو مسلمانوں کے راستہ ہے ہٹاؤں گا' آ کہ ان کو ایذاء

نه پنچ - تو ده محض جنت ش داخل کردیا گیا-(محیح مسلم البرد العد ۱۳۷۱/۱۹۲۱/۱۹۲۱/۱۹۳۲/۱۹۵۲) مسیح البطاری کی ۳۳ و قم الحدیث: ۲۳۷۲ سنن ترزی کی ۳۳ و قم الحدیث: (انتخاص مسلم ۱۴ مرد العد ۱۳۷۱/۱۹۲۱/۱۹۳۲/۱۹۵۲)

رى م بروسته المعالم الحديث: ۱۳۸۸ مي کو اين حيان محا و آم الحديث: ۵۳۱ مند الحريدي و قم الحديث: ۱۳۳ الموطاء و قم ۱۷۱۵ مند احد مح ۴ م ۵۲۱ ملح قد يم) الحديث: ۲۹۵ مند احد م ۲۶ م ۵۲۱ ملح قد يم)

راستہ سے تکلیف وہ چیز کو ہٹادینا ایمان کی گھاٹیوں میں ہے ہے 'خواہ وہ کانٹوں کی شنی ہو 'شیشہ کا حکزا ہو' کیلے یا تم کا چھلکا و 'کوئی گندی چیز ہو یا مردار ہو۔

هفرت ابو ہریرہ ویانٹیز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ پھتیج نے فرمایا ایک شخص راستہ بیں جارہا تھااس کو بہت سخت پیاس گل 'اس نے ایک کنواں دیکھا'اس میں اتر کرپانی ہیا۔ پھروہ باہر آیا تو اس نے دیکھاا لیک کتابیاس کی شدت ہے کپچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے کمااس سے کو مجمی اتنی می بیاس گلی ہوئی ہے جتنی مجھے گلی تھی'وہ کنو تمیس میں اترااور اس نے اپنے موزہ میں پانی بھوا' پھرموزہ کے منہ کو بند کر کے کئو کمیں ہے باہر آیا اور کتے کو پائی پلایا۔ اللہ نے اس کے اس نفل کو مشکور کیااور اس کو بخش ریا۔ محابہ کرام نے پوچھا یار سول اللہ اکمیا جانوروں کے ساتھ نیک کرنے ہے بھی ہمیں اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہرزندہ جگر میں اج ہے۔

حضرت ابو ہریرہ جوابین بیان کرتے ہیں کہ ایک لمی کا دجہ ہے ایک عورت دوزخ میں داخل ہوگئ اس نے اس لمی کو باندھ روکھا اس کو خود کھلایا نہ اس کو آزاد کیا گا کہ وہ ذمین ہے کچھ اٹھا کر کھالیتی۔ حتی کہ وہ بھوک ہے مرگئی۔

(صحیح مسلم التوب '۳۷ (۲۷۵۱) ۱۸۵۰ صحیح البخاری 'ج۳' رقم الحدیث ۲۳۷۵ سنن اتسائی 'ج۳' رقم الحدیث: ۱۳۸۱ سنن ابن مایه 'ج۳' رقم الحدیث: ۳۲۵۷ سنن داری 'ج۳' رقم الحدیث: ۳۸۱۳ سنن کبری للیستی 'ج۸' ص ۱۳ سند احد 'ج۳ مس ۱۵۱٬۱۸۱٬۲۸۱ فلج تذمیم)

آثار رحمت کی احادیث ذکر کرنے کے بعد ہم نے آخر میں آثار غضب کی بھی ایک حدیث درج کردی ہے' آگد کوئی محف صرف رحمت کی احادیث درج کردی ہے' آگد کوئی محف صرف رحمت پر نظر کرتے ہوئے گناہوں پر ہے باک ندہوجائے کیونکد اگر وہ ایک سے کو بانی پلانے پر عمر بحرے گناہ معاف کرکے جنت عطافرہا آہے تو ایک بلی کو بھوکار کھ کرمار دینے پر غضب میں آکردوزخ میں بھی ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اس کی دونوں معنوں برنظررہے اور ایمان عذاب کے خوف اور تواپ کی امید کی در میانی کیفیت ہے۔

جيان القر ان

مغفرت 'نجات اور دخول جنت کاسبب الله تعالیٰ کافضل ہے نہ کہ اعمال

بعض مفرن نے کما کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مثر کین نے یہ کما کہ جمیں معلوم ہے کہ تم نے یہ نبوت کا دعویٰ اپی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیا ہے۔ ہم تمہارے لیے اس قدر مال جمع کردیتے ہیں کہ تم ہم سب سے غنی ہوجاؤ گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ رات اور دن میں جو چڑ بھی متحرک ہے یا ساکن' یا جو چڑ بھی سکونت پذر ہے' وہ سب اللہ می کی ملکت ہے۔

پحر فرمایا آپ کئے کیا میں اللہ کو چھو ژکر کسی اور کو رہب ' ناصراور معبود بنالوں' کمیا میں آسانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے کو چھو ژووں'؟ جو اپنی تمام تکلوق کو رزق دیتا ہے اور وہ اپنی حیات اور بقامیں کسی غذا کا مختاج نمیں ہے۔

اور چونکہ نی جیج اپنی امت میں سب سے سابق ہیں اس لیے آپ کو سب سے پہلے اسلام لانے کا محم دیا اور شرک کرنے سے منع کیا۔ پھر فرایا کہ آپ کھے آگر میں بھی بالفرض اپنے رب کی عافر بائی کروں تو میں مظیم دن کے عذاب سے ور آ موں۔ اس میں امت کے لئے تعریض ہے جب نی جیج بو معصوم ہیں جن کی وجہ سے ان گڑے گئی ار بخشے جا کس کے جب وہ بھی اللہ کی نافر بائی کرنے پر عذاب سے ورتے ہیں تو عام مسلمانوں کو اللہ سے کتا زیادہ ورنا چاہیے۔ پھر فرمایا جس تحفی سے اس دن عذاب دور کردیا گیا ہے جی مرفر مایا جس تحفی سے اس دن عذاب دور کردیا گیا ہے جی اس پر اللہ نے بمت رحم فرمایا۔

معتزلہ ہے کتے تھے کہ نیک مسلمانوں کو اجر و تواب دیٹااور ان کو عذاب سے محفوظ رکھنااللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ اس کے مقابلہ میں اللہ ست کا یہ ذہب ہے کہ نیک مسلمانوں کو اجر و تواب دیٹااور ان کو عذاب سے محفوظ رکھنااللہ تعالیٰ کافضل ہے اور یہ آست کا در اور فاسقوں کو عذاب دیٹاللہ تعالیٰ کا عدل ہے اور یہ آست کی دیل مشت ہوگا ہے جس فحض سے اس دن عذاب دور کر دیا گیا تو بہ کہ مناای وقت مستحن ہوگا جب نیک مسلمانوں کو سے اس دن عذاب دور کر دیا گیا تھا ہے جہا تا اللہ بھر کہ تو بہ بر آئو کچران کو عذاب سے بچاتا اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلمانوں کو عذاب میں میٹا اس کو کئی چڑوا جب نہیں ہے اور نیک مسلمانوں کو عذاب سے بچاتا اللہ تعالیٰ کا حقوق مستحن ہوگا ہوں کہ سلمانوں کو عذاب سے بچاتا اللہ تعالیٰ کا حقوق میں ہے اور نیک مسلمانوں کو عذاب سے بچاتا ہوں کی جڑوا جب نہیں ہے اور نیک مسلمانوں کو عذاب سے بچاتا ہوں کہ تعرب نہیں ہے اور نیک مسلمانوں کو عذاب سے بچاتا محض اس کا دھم و کرم اور فضل واحدان ہے۔

الم مسلم بن تجائ قشيرى متوفى ١٢١ه روايت كرت من

حضرت ابو ہریرہ بڑائٹر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہٹائیو نے فرمایا تم میں ہے کمی مخض کو اس کا عمل جنت میں ہرگز داخل نمیں کرے گاصحابہ کرام نے بوچھایار سول اللہ آ آپ کو بھی شمیں؟ فرمایا جھے کو بھی نمیں۔ سوائے اس کے کہ اللہ جھے اپنے فضل اور رحمت ہے وصائب لیے۔ صحیر سام بریاز ہے۔

( صحيح مسلم منافقين ٤٥٠ (٢٨١٧) ١٩٨٣ صحيح الجواري " ج٤٥ رقم الحديث: ١٣٧٧ سنن ابن ماجه " ج٢٥ رقم الحديث: ١٣٠٩ سنن

نبيان القر أن

داري ' ٢٢ 'ر قم الديث: ٢٧٣٣ ' مند احمد متحقق احمد شاكر ' ج٤ ' رقم الحديث: ٢٠٥٢ طبع قابره ' سند احمر ' ج٢ ' ص٢٥ '٢٣٥ ' طبع

الم محر بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرت مين: حضرت انس برائيد بيان كرت بيل كدنى ويتيم ن فرمايا كي لوكول كوان ك كنابول كى مزادي ك لي جنم من دال

یا جائے گا'ان کے جسموں پر آگ کے نشان ہوں گے 'مجراللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے ان کو جنت میں داخل کردے گا' ان کو جنم سے نجات یافتہ کما جائے گا۔ (صحح البخاری ج۸٬ رقم الدیث، ۲۳۵۵ سند احد ، ج۳، ص۲۰۸ طبح تدیم)

حضرت النب بن الليز بيان كرتے ہيں كه نبي تاہير نے فرمايا جس مسلمان كے مجى تين عابلغ بچے نوت ہوجا كيں' وہ اس

ملمان کواللہ کے فضل اور اس کی رحت ہے جنت میں داخل کردیں گے۔

(صحح البغاري \* ح٣ 'رقم الحديث: ١٣٥٨ سنن نسائي \* ج٣ 'رقم الحديث: ١٨٤٢ سنن ابن باب 'ج٢ 'رقم الحديث: ١٩٥٥ مسند احمر 'ج٢ '

الم ابوعيسي محربن عيسي ترزى متوفى ١٤٦ه روايت كرت ين

حفرت عبدالله بن مسعود بوایش بیان کرتے ہیں که رسول الله ترتیبر نے فرمایا الله تعالی سے اس کے فضل سے سوال کرو' کیو ظلہ اللہ اس کو پسند کر تا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اور تشادگی کا انتظار کرنا فضل عبادت ہے۔

(سنن نرنړي 'ج۵'ر قم الحديث:۳۵۸۲) امام مسلم بن تجاج قشيرى متوفى الاحد روايت كرت بين:

حضرت ابو اسید جاہیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اٹھیں نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں واضل ہو تو یہ دعا ے اے اللہ امیرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور جب مجدے نکلے توبید دعاکرے اے اللہ ایس تجھ سے

تیرے نفل ہے سوال کر تاہوں۔ (سحيح مسلم ٔ مسافرين ۱۹۸ (۱۲۳ (۵۳۳) سنن ابوداؤد ٔ جه ٔ رقم الحديث: ۴۳۹ سنن نسانی ٔ ج۴ ٔ رقم الحديث: ۲۲۹ سنن کبری

للنسائي که از قم الحديث: ۵۰۰۵ عمل اليوم والليه النسائي وقم الحديث: ۴ سنن ابن ماج ' ج ا' وقم الحديث: ۷۲۲ سنن داري ' ج ا' وقم الديث: ١٢٩٠، ٢٦٩ عن ٢٦٩١ مند احد ع ٥٠ ص ١٣٦٥ طبع قديم)

ني مايير في استخاره كي جو دعاتعليم فرائي باس مي ايك جمله يدب: اے اللہ ایس تحوے تیرے فضل عظیم سے سوال کر آ ہوں۔

(صحح البغاري؛ ج٢ ، و قم الحديث:١٦٢ اسنن نسائي؛ ج٢ ، و قم الحديث: ٣٢٥٣ ،مند احمر؛ ج٣ ،ص ٣٣٣ ، فيع قديم)

الم احمر بن صنبل متونى ١٣١٥ هدروايت كرت بين: حضرت قبیصه بن مخارق بواینی بیان کرتے میں کہ میں رسول اللہ بیٹین کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ نے فرمایا اے

فیصد تم کس کام ہے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا میں بو ڑھا ہوگیا ہوں اور میری بڑی کزور ہوگئ ہے میں آپ کے پاس اس لے آیا ہوں کہ آپ مجھے کمی ایسے عمل کی تعلیم دیں جس سے اللہ عزو جل مجھے نفع دے۔ آپ نے فرمایا اے فسیصد! تم کمی چرور نت یامٹی کے ڈھیلے کے پاس سے نسیں گزرو کے محروہ تہمارے لیے استغفار کرے گا۔اے قبیصدا تم من کی نماز پڑھنے ك بعد تكن دفعه بير يوسو" سعدان الله العظيم وبحمده" تم ناييا بوت ويدام اور فالى ي محفوظ ربوك-اب

تبيان القر أن

قبيصه! تم يه دعاكد الله! من تجه سه ان چيزوں سے سوال كرتا ہوں جو تيرے پاس ہيں ، تو مجھ پر اپنے فضل سے فيضان فرما اور مجھ پر اپنی رحمت بھیردے اور مجھ پر اپنی برکتیں نازل فرما۔ (سنداحمہ 'ج۵مم ۴۰ مطبوعہ داد الفکو 'بیروت طبع قدمی)

حصرت ابو بریرہ بن اور بیان کرتے میں کہ بی بر بیر نماز میں قرائے سے پہلے جب سکوت کرتے تو اللہ سے اس کے فضل سے سوال كرتے تھے۔ (مند احمر ، جع ، ص ٢٣٣٠ مطبوعه دار الفكو ، پيروت ، طبع قديم)

اللہ کے فضل اور رحمت سے دخول جنت کی تحقیق

اہل سنت کا نہ ہب یہ ہے کہ عقل ہے ٹواب اور عذاب ٹابت نہیں ہو آباور نہ احکام تکلیفیہ عقل ہے ثابت ہوتے ہیں۔

يه تمام امور شرع سے ثابت ہوئے میں نیز اہل سنت کا ذہب یہ ہے کہ اللہ تعالی پر کوئی چیزواجب نسیں ہے ، تمام جمان اللہ تعالی کی ملکت ہے اور دنیا و آخرت میں اس کی سلطنت ہے۔ وہ جو چاہے "کرے۔ آگر وہ تمام اطاعت کرنے والوں اور صالحین کو دوزخ میں ڈال دے تو یہ اس کاعدل ہو گااور جب وہ ان پر اکرام اور احسان کرے گااور ان کو بہت میں داخل کردے گاتو یہ اس کا فضل ہو گا اور اگر وہ کافروں پر اکرام کرے اور ان کو جنت میں داخل کردے تو وہ اس کابھی مالک ہے، لیکن اللہ تعالی نے خبردی

ہے کہ وہ الیا نمیں کرے گااور اس کی خبرصادق ہے اور اس کی خبر کا کاذب ہونا محال ہے۔اس نے بید خبر دی ہے کہ وہ مومنوں کی مغفرت کر دے گا اور اپن رحمت ہے ان کو جت میں داخل فرہائے گا' اور بیاس کا فضل ہے اور کافروں اور منافقوں کو عذاب دے گااور ان کو بیشہ دوزخ میں رکھے گا۔ اس کے برخلاف محتزلہ کتے ہیں کہ ادکام مکلینیہ عقل سے ثابت میں اور نیک اعمال کا اجرو نواب ریناواجب ہے۔

ہم نے جو احادیث بیان کی چیں ان میں اہل سنت کی دلیل ہے کہ کوئی شخص بھی اپنی اطاعت کی دجہ سے جنت کا مستحق نہیں ے؛ بلك جنت كا دار عمل بر سيس محض الله ك فضل ير ب- البته العض آيتي بظا بر معتزله كي مويديس-

أدُّخُلُواالُحَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

ان اعمال کی وجہ ہے جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم کرتے

(النحل: ۳۲) Ĕ. وَيَلُكُ الْحَنَّةُ الَّيْنَي أُورْنُتُمُ وْهَايِمَا كُنْتُمُ اوریہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث کیے گئے ہو' ان

تَعْمَلُونَ (الزخرف: 27) ائمال کی وجہ ہے جوتم کرتے تھے ميه آيتي اور اس نوع کي دو سري آيتي اس پر دلالت کرتي جين که جنت هي وخول کاسب نيک اعمال جي 'ليکن نيک اعمال

کی توفق اور اعمال میں اخلاص کی ہدایت اللہ تعالی دیتاہے اور ای رحمت سے ان نیک اعمال کو قبول فرما آئے تو حاصل الله تعالی کی رحمت اور اس کا نفشل ہے۔ اس لیے ہیے کمناصیح ہے کہ جنت محض عمل سے نمیں 'بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے اتی ہے 'اس کی توفیق اور ہدایت نہ ہو تو کوئی نیک عمل کیسے کر سکتا ہے۔

جان وی دی ہوئی اس کی تھی حق توبیہ ہے کہ حق ادانہ ہوا

د د سرا جواب یہ ہے کہ ایک جنت میں دخول کاصوری اور طاہری سبب ہے اور ایک حقیقی سبب ہے۔ طاہری اور صور ی سب نیک اتمال میں اور حقیقی سب الله تعالی کا فضل اور اس کی رحت ہے۔ ان آیوں میں ظاہری سب یعنی اعمال کی طرف د خول جنت کی نسبت فرائی ہے اور جو اعادیث ہم نے ذکر کی ہیں 'ان میں دخول جنت کی نسبت حقیق سب یعنی اللہ تعالی کے فضل اور اس کی رحمت کی طرف فرمانی ہے اور عمل کی جو نفی ہے 'اس کامعنی یہ ہے کہ وخول جنت کا حقیق سب اعمال نہیں ہیں' بلکہ الله تعالى كافضل بـ بعض علماء نے كما جنت ميں دخول ايمان كى وجہ سے ہوگا۔ درجات اعمال كى وجہ سے مليس كے اور جنت ميں

طبيان القر أن جلدسوم

دوام مومن کی نیت کی وجہ سے ہوگا کیونکد مومن کی نیت بیشہ ایمان پر قائم رہنے کی ہوتی ہے 'اس لیے اس کواجر و ثواب بھی بیشہ بیشہ ملا ہے۔

۔ ۔ ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے مخاطب۱) آگر اللہ تهمیں کوئی ضرر پنجائے تو اس کے سواکوئی اس ضرر کو دور کرنے وال نہیں ہے 'اور آگر وہ تہمیس کوئی نفع پنجائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے اور دی اپنے تمام بندوں پر غالب ہے اور وہ بہت محمت والا

ہت خبرر کھنے والاہے۔(الانعام: ۱۵-۱۷) حقیق حاجت روا' کار ساز اور مستعان صرف اللہ تعالیٰ ہے

میسی حاجت روا ا حرسماز اور مستعان صرف العد تصلی ہے اس سے پہلی آتیوں میں اللہ تعالی نے فرمایا قعا آپ کئے 'کیا میں اللہ کے مواکسی اور کو کارساز بنا اوں جو آسانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے 'اور وہ سب کو کھلا آہے اور اس کو کھلایا شیں جاتا۔ اس کا حاصل میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مواکوئی حقیقی حاجت روانہیں ہے اور ای مطلوب پر میہ آیت دلیل ہے کہ اگر اللہ تمہیں ضرر پخچائے تو اس کے موااور کوئی اس ضرر کو

رور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تہیں نقع بینچائے تو وہ ہرچیز پر قادر ہے ادر ای مضمون کی ہے آیت ہے: مایکھ تیج اللّٰہ ہے لیائیاں میں تُرتحک پُر فَالَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ لِللّٰمَالِينِ مِن تَرْحَوْل اسے کوئی مُسُمِّیسے کے کہا وَما اِسْمُسِیکُ فَالَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ م روئے والا نہیں ہے اور جس چیز کو وہ روک لے تو اس کے بَعُدِد وَ هُمُو الْمَعِرِيْرُ الْمُحَرِكِيُّمُ (فاطر: ۲) ۔ روئے کے بعد اسے کوئی چھوٹے والا نہیں ہے اور وہ غالب

حکت والا ہے۔

يه من مديث محيم بس بحى ب كه نبي بينهم نماز كابعد جو ذكر كرتے تھے 'اس بيس بيد جملہ ب-

حضرت مغیرہ بن شعبہ بھائین اس کے بیں کہ نبی سی بین نماز کے بعد ذکر کرتے تھے.....اے اللہ اجو چیز تو عطافرہا ہے اس کو کوئی روکنے والا نمیں ہے اور جس چیز کو تو روک لے اس کو کوئی رہے والا نمیں ہے اور کوئی طاقت سے تیرے مقابلہ بین نفط نمیں پہنچا سکا۔ (صحح مسلم المساجد ، ۱۳۷ مساور (۵۹۳) ۱۳۲ مسلم المساجد ، ۱۳۵ (۵۹۳) ۱۳۵ مسلم المساجد ، ۱۳۵ المساجد ، ۱۳۵ (۵۹۳) ۱۳۵ مسلم المساجد ، ۱۳۵ (۵۹۳)

امام ابوعيسي محدين عيسي ترفدي متوفى ١٥٤ه روايت كرتي مين:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عظما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں سواری پر ٹی جیچیے بیٹیا ہوا تھا۔ آپ نے فرایا اے سیٹےا میں تم کو چند باتوں کی تعلیم دیا ہوں۔ تم اللہ کو یاد رکھو' آللہ تساری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو' تم اللہ کو اپنے مسلمت پاؤ گے۔ جب تم سوال کرد تو اللہ کو اور جان اوک سلمت پاؤ گے۔ جب تم سوال کرد تو اللہ تعالی سے مدد طلب کرد و اللہ تعالی سے مدد طلب کرد اور جان اوک اگر تمام امت تم کو نفع پنجانے تر کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تم کو صرف ای چیز کا نفع پنجا سے تم تمارے لیے لکھ دیا ہے۔ اگر تمام لوگ تم کو نفصان پنجائے تیں جو اللہ تعالی نے جس جو اللہ تعالی نے جس جو اللہ تعالی نے جس جو اللہ تعالی ہے جس جو اللہ تعالی ہے جس جو اللہ تا کہ تھا تھا تھا تھا ہے جس اور صحیح ختک ہو تھے ہیں۔ یہ حدیث حس صحیح ہے۔

(منن ترذى ؛ ج٣ و قر الحديث: ٢٥٢٣ مسنداجر ؛ ج٣ و قر الحديث: ٢٨٥٣ مي ٢٧١٩ ٢٧٢١ طبع قابره اسنداحر ؛ جا و قر الحديث: ٢٨٠٣ تا٢٧٩ ٢٧٤١ ملي عديد ادارالفكو ، صند احد ؛ جا م ٢٠٠٠ ٢٥٠٠ ٢٥٠٠ طبع قديم ؛ دار الفكو ، صند ابو بعلى ، ج٣ و قم الحديث: ٢٥٥٦ المعمم الكير للغبرانى ؛ ج١١ و قم الحديث: ١٤٥١ ٢١٣١ ٣٣٣ كماب الدعا للغبرانى و قم الحديث: ٢١١ مسند الشباب ٢٥٥٠ الحديث: ٢٥٥١ مشاب ٢٥٥٠ الحديث: ٢٥٥ مسلح السن ، ج٣ م ٢٥٥١ مسلح السن ، ج٣ م ٢٥٠٠ مسلحة السن ، حص ٢٥٠٠ مكل اليوم و الميد لابن السنى و قل الحديث: ٣٢٤ مسلح قد الميداع ، مشكوة المعداع ،

نبيان القر أن

ص ۴۵۳ طبع کراچی)

قرآن مجید کی ان آیات اور احادث ہے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو فقر مرض عم اور ذات کی وجہ ہو مصیب اور ترکن مجید اور ترکن مجید کی دور کرنے والا نسیں ہے اور دیکے والم کو اس کے سوائن مصائب اور شدا کہ کو کوئی دور کرنے والا نسیں ہے اور اولاد کا بھی صرف وہی دینے والا کسی ہے 'کیو نکہ اللہ تعالی عربی حرف وہی دینے والا ہمیں ہے 'کیو نکہ اللہ تعالی عربی حرف اور اولاد کا بھی صرف وہی دینے والا ہمی ہوئی اور آخر ہیں اور اس کے سامنے مجدہ دین مسلم محمد اور خرشتے اس کی عملات کرتے ہیں اور اس کے سامنے مجدہ دین مسلم کی محمد میں اور دین کرنا ہے 'وہی کار ماز مطلق ہے اور سب کی حاجمتیں پوری کرنا ہے 'وہی کار ماز مطلق ہے اور میں حقیق جادر محمد میں حقیق ہیں۔ دین سب کا وا آہے اور سب کی حاجمتیں پوری کرنا ہے 'وہی کار ماز مطلق ہے اور حقیق حاجمت کرتے ہیں کار ماز مطلق ہے اور حقیق حاجمت کرتے ہیں کار ماز مطلق ہے اور حقیق حاجمت کرتے ہیں کار ماز مطلق ہے اور حقیق حاجمت کرتے ہیں کار ماز مطلق ہے اور حقیق حاجمت کرتے ہیں کار ماز مطلق ہے اور حقیق حاجمت کرتے ہیں کار ماز مطلق ہے اور حقیق حاجمت کرتے کی کار ماز مطلق ہے اور حقیق حاجمت کرتے ہیں کار ماز مطلق ہے اور حقیق حاجمت کرتے کی کار ماز مطلق ہے اور حساس کی حاجمت کی حاجمت کرتے ہیں کار ماز مطلق ہے اور حساس کی حاجمت کرتے کی کار ماز مطلق ہی کور حقیق حاجمت کرتے ہیں کرتے گوئی کار ماز مطلق ہے اور حساس کی حاجمت کرتے گیا کہ کور کرتے گیا کہ کرتے گیا کہ کرتے کرتے گیا کہ کرتے گیا کرتے گیا کہ کرتے گیا کرتے گیا کہ کرتے گیا کہ کرتے گیا کرتے گ

ام ابوعیسی محمد بن عیسی ترندی متوفی ۱۷۹ه روایت کرتے ہیں:

حفرت انس بڑائیز. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ رٹیجیز نے فرمایا تم میں (ہر)الیک شخص کو چاہیے کہ اپنی تمام عاجات می اپنے رب سے سوال کرے ' حتی کہ جو تی کا تھمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے اس کاسوال کرے۔

(سنن ترندي 'ج۵'ر قم الحديث: ٣٦٢٣ مطبوعه داد الفكو 'بيروت ١٣١٣١ه)

حضرت البت بنانی برایش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ رہی نے فرمایا تم میں ۔ (مر) ایک افض کو چاہیے کہ وہ اپنی حاجت میں اپنے رب سے سوال کرے 'حتیٰ کہ نمک کابھی اس سے سوال کرے اور جب جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کا بھی اس سے سوال کرے۔ (سن ترندی 'ج۵' رقم الحدیث ۴۳۲۳ معلومہ داوالفکو 'بیروت)

اگر کسی شخص کی دعافر اقبول نہ ہو تو اس کو ماہویں ہو کر دعاترک نہیں کرنی چاہیے 'بلکہ مسلسل دعاکرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہررہ وہائیز بیان کرتے میں کہ رسول اللہ بیٹی نے فرمایا جو شخص مجی اس قدر ہائھ بلند کرکے اللہ سے سوال کر آئے کہ اس کی بغلیں مخاہر ہو جا نمیں اللہ اس کا سوال پورا کر دیتا ہے۔ جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے بو چھا یارسول اللہ اجلدی کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ یہ کئے کہ میں نے سوال کیا اور میس نے سوال کیا اور مجھے کچھ نمیں دیا گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ وہ ان بیٹی نے بی میٹی ہے دوایت کیا ہے کہ تم میں سے کسی شخص کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ وہ کہتا ہے میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نمیں ہوئی۔

(سنن ترندي عن ح ۵ ار قم الحديث:۳۱۱۹ كنز العمال ار قم الحديث:۳۲۴۱)

حضرت ابو ہریرہ جوشند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ساتھیں نے فرمایا ہو مخص بھی اللہ سے کوئی وعاکر باہے اس کی وعاقبول کی جاتی ہے۔ یا تو اس کا مطلوب اسے فورا ونیا میں دے ویا جاتا ہے یا اس کے لیے آخرت میں اس کا اجرونچرہ کیا جاتا ہے کے بد مقدار اس کے گناہوں کو منا دیا جاتا ہے۔ بشر طیکہ وہ گناہ کی یا قطع رحم کی وعانہ کرے اور مجلت نہ کرے۔ محلبہ کرام نے بع چھایار سول اللہ اعجلت کیے کرے گا؟ آپ نے فرمایا وہ کے ہیں نے اپنے رہے دعائی اس نے میری وعاقبول نمیں کی۔

(سنن ترندی ٔ ج۵٬ مرقم الحدیث: ۳۱۸۸ مسیح البخاری ٔ ج۴٬ مرقم الحدیث: ۹۳۳۰ مسیح مسلم ٔ (۳۷۳۵) سنن ابوداو ٔ ، رقم الحدیث: ۱۳۸۳ موطالهام مالک ٔ رقم الحدیث: ۴۵۵ مند احمد ٔ ج۳٬ مقم الحدیث: ۴۰۰۴ ملیج مدید ٔ **داد الفکر** میروت)

حضرت عبداللہ بن عمر مض اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الذی ہے فرمایا تم میں ہے جس محض کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیاہے' اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ سوال ہے ہے کہ اس سے

طبيان القر أن

عافیت کاسوال کیا جائے اور رسول اللہ ﷺ منے فرمایا جو مصائب نازل ہو پچکے ہیں اور جو نازل نہیں ہوئے ان سب میں دعا ہے نفع ہو تاہے۔اے اللہ کے بندوا دعا کیا کرو۔امام ترزی نے کمااس حدیث کی سند خریب ہے۔

(سنن ترزي 'ج۵' د قم الحديث:۳۵۵۹ مطبور دار الفكر 'بيروت)

حفزت ابو ہریرہ بھاپٹے. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ پہنچیز نے فرمایا جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ مصیبتوں کے وقت

اس کی دعا قبول کی جائے 'اس کو چاہیے کہ راحت کے وقت یہ کثرت دعاکرے۔ (سنن ترندي ع ۵٬ وقم الحديث: ٣٣٩٣ المستدرك 'رقم الحديث: ١٩٩٧)

حضرت سلمان فاری جاہیے. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ چہیں نے فرمایا اللہ تعالی حیادار 'کریم ہے۔ وہ اس ہے حیا فرما آبا

ہے کہ کوئی فخص اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ ان ہاتھوں کو نامراد اور خالی لوٹادے۔ (سنن تر ڼه ی ځ ۵ ' رقم الحدیث:۳۵۷۷ "سنن ابو دا کو د ځ ۵ ' رقم الحدیث:۸۸ ۳ سنن ابن باجه ' ج ۴ ' رقم الحدیث:۳۸۱۵

انبیاء کرام علیهم السلام اور اولیاء کرام الله کی دی ہوئی طاقت اور اس کے اذن ہے تقرف كرتے ہيں

اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مصیبت اور ضرر کو دور نہیں کر سکتا 'عالانکہ انسان مجھی خورانی کو شش ہے معیبت کو دور کرلیتا ہے بمبھی اس کے دوست اور رشتہ دار اس معیبت کو دور کردیتے ہیں 'انسان بہار پر جا آہے تو ڈاکٹر دوا کے ذربعہ اس کی بیاری اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے ، قیامت کے دن انبیاء علیم السلام عمواً اور حارے ہی سیدنا محمد ستجیز خصوصا گناہ گاروں کی شفاعت فرماکران ہے عذاب کی مصببت کو دور کریں گے' بلکہ آپ نے دوگنہ گاروں کی قبربر شاخ کے دو 'کمزے نصب کرکے ان سے برزخ کاعذاب دور کردیا۔ (صحیح بخاری ۴۲۱) حضرت علی میناشیہ کی دکھتی ہوئی آ نکھ میں 'حضرت سلم بن اکوع کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی میں اور حضرت زید بن معاذ کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ میں لعاب د بن لگایا اور ان سے دنیا کی تکلیف کو دور کر دیا اور وہ شفال به در گئے۔ (شفاء ، ج) من ۱۲۱۳ امام بخاری نے بھی حضرت علی کی آنکھوں کی شفاکی صدیث روایت کی ہے۔ (صحح البخاری ج ۴٬ رقم الحدیث: ۳۷۹) نیز امام بخاری نے حضرت سلمہ بن اکوع کی ٹوٹی ہوئی پنڈل کی حدیث بھی روایت کی ہے۔ (ج۵٬ رقم

الدیث:۳۰۹۱) اور امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ ابو رافع یمودی کو قتل کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عتیک گئے اور اس تم میں ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ رسول اللہ پیجیز نے اس پر ہاتھ چھیرا تو وہ اس طرح درست ہو گئی کہ مجمی ٹوٹی ہی نہ تھی۔

(صحِح البغاري 'ج ۵' رقم الحديث: ۳۰۳۹) ایسے بہ کثرت دانعات ہیں'ای طرح اولیاء اللہ کی کرامتوں ہے بھی لوگوں کی بیاریاں اور ان کے مصائب دور ہو جاتے ہیں اور سے تمام امور اس آیت کے مخالف ہیں۔ اس کاجواب سے ہے کہ اللہ تعالی اپنی ذاتی قدرت سے اپنے بندوں کے مصائب اور تکلیفوں کو دور کر تاہے' اس کے برخلاف لوگ جو ایک دو سرے کی مدد کرتے ہیں اور ان کی مشکلات میں کام آتے ہیں اور ان کے مصائب کو دور کرتے ہیں' وہ اللہ کی توثیق اور اس کی دی ہوئی طاقت ہے کرتے ہیں اور دواؤں میں شفا کی تاثیراللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ وہ محض سبب ہیں شفادینے والااللہ تعالی ہے۔ وہ چاہے تو بغیردوا کے شفادے دے اور اگر وہ نہ چاہے تو کسی دوا ہے شفانمیں ہو عتی۔ ای طرح انبیاء علیهم السلام اور اولیاء کرام' اللہ تعالٰی کی دی ہوئی طاقت اور اس کے اذن سے تصرف کرتے **ہیں۔** بیاروں کو شفادیتے ہیں اور گنہ گاروں کی شفاعت کرتے ہیں اور تنگ دستوں کو غنی کرتے ہیں اور ان افعال کی ان کی طرف

<u> بيان القر أن</u>

نبیت کرنا جائز ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَمَا نَفَهُ مُوْآ إِلَّا آنَ أَغَنْهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ ادران كو مرف يديرالكاكد الله اور اس كرسول في فَضَّلِهِ اللهوبه ٤٢٤)

دیکھتے حقیقت میں غنی کرنے والا صرف اللہ ہے "کین اللہ تعالی نے فرایا اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کردیا" مومعلوم ہوا الیا کمناجائز ہے۔البتہ اب اعتماد ضروری ہے کہ اللہ نے اپنی ذاتی قدرت سے غنی کیا اور رسول اللہ جہیر

ن الله تعالى كادى بوئى قدرت اوراس كان سے عنى كيال اى طرح قرآن مجيد يسب : وَإِذْ تَعَدُّلُ لِللَّذِي آنَهُمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَنْهُمَ اللّٰهِ عَالَيْهِ وَأَنْهُمَ اللّٰهِ عَالَيْهِ اللهِ عَالَمُهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَأَنْهُمَ اللّٰهِ عَالَمُهِمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَأَنْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَأَنْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّ

وراد مصول لِللَّوى النعم اللَّه عليه وانعمت اورجب ابِّها من صفح تص بن يالله النام عَلَيْكِوا الاحزاب ٢٤٠) قراياً و الله عليه وانعمت فراياً و الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه ا

ظاہر ہے کہ اللہ منعم حقیق ہے اور آپ نے اللہ کی دی ہوئی قدرت اور اس کے اذن سے انعام فرمایا محراللہ تعالی نے انعام کرنے کی نسبت دونوں کی طرف کی ہے اور حضرت جرائیل نے حضرت مریم ہے کہا

فَالَ إِنَّهَا آنَارَسُولُ رَبِّكِ يُلاَهَبُ لَكِ عُلَامًا (جِرا كُلُ نِي كَما مِن تو مرف آپ كے رب كا فرحاده زَكِيَّان (مرب : ۱۹) مون تاكه مِن آپ كوياك بنا دوں -

تعقیقت میں مینادینے والواللہ تعالی ہے' کین اللہ تعالی نے مینادینے کی نبت حضرت جرائیل کی طرف کی ہے' کیو مکد اللہ حضرت جرائیل کو اس کا میں مان مدرون القرائیل افران علیم الولاد کی دبائیں ۔ بھی منالہ سال میں حضرت المان اللہ ک

نے حصرت جرائیل کو اس کا سبب اور ذریعہ بنایا تھا۔ انبیاء علیم السلام کی دعاؤں ہے بھی بیٹا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعامت ہمارے نبی سیدنا مجمہ بیٹیوں پیدا ہوئے۔ خود رسول اللہ بیٹیوں نے فریا چس اپنے باب ابراہیم کی دعاہوں۔

(مسند احمد ' جهه عص۱۳۸ '۱۳۷ '۱۳۸ م میران جرم عص ۴۵۳ مسند البرار ' جهه عص ۱۱۳ موارد الطلمان ' عل ۵۱۵ 'المستدرک ' ج۴ ' ۱۷ خط الارار ک ۷۶ زم ۸۵ کار کار النسته ' جوزعه سرمه اشر جاری ' قرال بدر موسوده در ایجان ' و بدور بر برای

ص ۱۹۰۰ علیه الاولیاء علی مسلم ۱۹۰ ول کل النبوت عن ۲۰ ص ۱۳۰ شرح السته و قم الحدیث ۳۲۲۱ مصابح السنه ، ج ۲۰ ص ۳۸) اور قرآن مجید مین فد کور ب که حضرت یکی علیه السلام حضرت ذکریا علیه السلام کی وعامی پیدا ہوئے۔ ای طرح الله تعالی

اولیاء کرام کی دعامنظور فرالے تو آن کی دعائے بھی اولاد ہو سکتی ہے ، سین صبح طریقہ یہ ہے کہ اولیاء کرام ہے دعائی درخواست کی جائے کہ کہ آپ اللہ تعالی سے ہمار افلاں مطلوب پورا ہو جائے اور اللہ تعالی کے نزدیک اولیاء کرام کی اسک خود بنائی وجائیت اور مقبولیت ہے کہ اللہ تعالی اپنے کرم اور فضل ہے ان کی دعا قبول فرمالیتا ہے اور رد نہیں فرمابا۔ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں اسے مقرب بندہ کو جب این محبوب بنائیتا ہوں تو میں اس کے سوال کو رد نہیں کر آ۔

ان توروين تربات (صحح البغاري مج 2 ° رقم الحديث: ۴۳۳ مهيلا)

صدیث میں بھی غنی کرنے کا اساد اللہ اور رسول دونوں کی طرف کیا گیا ہے۔ الم محمد بن اسامیل بخاری متوفی ۲۵۸ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ بڑی تن کرتے ہیں کہ رسول اللہ بڑی ہے صدقہ وصول کرنے کا تھم دیا، آپ کو بتایا گیا کہ ابن جمیل، حضرت فالد بن ولید اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ مختمانے صدقہ دینے سے منع کیا ہے۔ ہی بڑی ہے نے فرمایا ابن جمیل کو قو صرف ہے بات ناگوار ہوئی ہے کہ وہ فقیر تھا تو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو غمی کر دیا اور رہا فالد تو تم اس پر ظام کرتے ہو' اس نے اپنی ذرہ محفوظ رکھی ہے اور اس کو جہارتی سمیل اللہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے 'اور رہے حضرت عباس بن عبد المطلب بریش تو وہ رسول اللہ بڑی ہے کا مرحرم) ہیں۔ بعنا صدقہ ان پر واجب ہے ان سے اتنا اور وصول کیا جائے (یعنی ان کے بلند رہنی وہ جب ان سے دگنا اور وصول کیا جائے (یعنی ان کے بلند رہنی وہ جب ان سے دگنا ور وصول کیا جائے (یعنی ان کے بلند رہنی وہ جب ان سے دگنا ور وصول کیا جائے (یعنی ان کے بلند رہنی وہ جب ان سے دگنا ور وصول کیا جائے (یعنی ان کے بلند رہنی وہ جب ان سے دگنا ور وصول کیا جائے (یعنی ان کے بلند رہنی وہ جب ان سے دگنا ور وصول کیا جائے (یعنی ان کے بلند رہنی وہ جب ان سے دگنا ور وصول کیا جائے دیا ہے۔

ئىيان القر أن

ان تصریحات سے واضح ہوگیا کہ حقیقی بلا واسطہ اور بالذات مصائب کو دور کرنے والا اور نعمتیں عطا فرمانے والا اللہ تعالی ے' آہم اللہ نعالیٰ کی دی ہوئی قدرت اور اس کے ازن سے مقربان حضرت رب العزت' خصوصاً ہمارے نبی سید نامحمہ برتیج بر مجھی عذاب اور مصائب کو دور کرتے ہیں اور دنیا اور آخرے میں غنی اور شاد کام کرتے ہیں۔ کھیے کمکس کی گوائ سب سے بڑی ہے ؟ آپ کھیے اللہ ، میرے اور تمبائے در میان گواہ ہے ی طرف اس قرآن کی وی کی گئی ہے تا کہ میں تم کو اس قرآن سے ڈراؤں اور جس (بک) یہ پہنچے ۔ کیا نم مزور تَشْهَدُ دُنَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إلَهَهُ ٱلْخُرَىٰ قُلْ لَّا ٱللَّهُ مَدُ قُلْ ای فیتے ہو کہ اشد کے ساتھ اور معبرد ہیں ؛ آپ بہیے کہ میں گراہی نہیں دیتا ۔ آپ مجیے کہ وہ صر تق مبادت ہے ادر میٹیک میں ان (سب) سے بری ہوں جن کونم انٹرکا ٹڑبیٹ ٹرائینے ہون بی وگرں کو ہم نے کتار ہے وہ اس دنبی کو لیے جمیوں ک طرح بہجانتے ہیں ، جن وگوں نے ابنی جاؤں کو نقصان میں ڈالا

اَنْفُسَهُمْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿

او وہ ایال ہیں لائیں گے 0

الله تعالیٰ کاارشادہے: آپ کئے کہ کس کی گوائ مب سے بڑی ہے؟ آپ کئے الله عمرے اور تسارے درمیان ا گواہ ہے اور میری طرف اس قرآن کی دی کی گئی ہے آ کہ میں تم کو اس قرآن سے ڈراؤں اور جس تک یہ پنچے کیا تم ضروریہ گوائ دیتے ہوکہ اللہ کے ساتھ اور معبود ہیں؟ آپ کئے کہ میں گوائی نہیں دیتا۔ آپ کئے کہ وہ صرف ایک مستحق عبادت ہے اور ہے شک میں اِن (سب) سے بری ہوں جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو۔ (الانعام: ۱۹)

اور ہے سک میں اسب سے برن ہوں ان و م سد نہ سریب سرور ہے ہو۔ رست انسان ان لوگوں کی تفصیل جن کو قر آن اور حدیث کی تبلیغ کی تھی حضرت ابن عماس رضی اللہ تعالیٰ عمامیان کرتے ہیں کہ مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ رہیم سے کمااللہ کو آپ کے

موا رسول بنانے کے لیے اور کوئی نمیں ملا ہمیں کوئی فخص نمیں ملاجو آپ کے رسول ہونے کی تقدیق کرے۔ ہم نے یمود اور نصاد کا سے آپ کے رسول ہونے کے متعلق پو چھاانسوں نے کہاہماری کتابوں میں ان کی ثبوت کا کوئی ذکر نمیں ہے۔ آپ ہمیں تما میں کہ آپ کی ثبوت کی گوائی کون دے گا؟ تب اللہ تعالی نے بیہ آیت نازل فرائی آپ کھئے؛ کہ کس کی گوای سب سے بری

طبيان القر أن

ہے؟ آپ کئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے "کیونکہ سب سے بڑی گوائی اللہ سجانہ کی ہے اور جب وہ اس کو ہاں آ لیس تو آپ بتا کیں کہ میری نبوت پر اللہ گواہ ہے۔ کیونکہ جھھ پر اس قرآن کی وہی کی گئی ہے اور بیہ قرآن مجزوہ ہے آئیونکہ تم ضحاء اور بلغاء ہو اور تم اس قرآن کا معارضہ کرنے اور اس کی نظیرلانے سے عابز رہے ہواور جب بیہ قرآن مجزوہ ہے تواللہ تعالی کا اس قرآن کو بھے پر نازل کرنا میرے دعویٰ نبوت کے موافق ہے اور سمی اللہ تعالی کی طرف سے میرے نبی ہونے کی شماوت ہے۔ اور بیہ اس آیت کا معنی ہے 'اور میری طرف اس قرآن کی وہ کی گئی ہے آگہ میں تم کو اس قرآن سے ڈراؤں (اور ان کو) جن تک یہ پہنچے۔

امام محربن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی شہیر نے فرمایا میری طرف سے تبلیغ کرو' خواہ ایک آیت ہو۔ اور جو اسرائیل سے احادیث بیان کرد' کوئی حرج نہیں ہے اور جس نے جمعے پر عمد اجموث باندھاوہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا ہے۔

( صحح البواری ' جس' د قم الحدیث:۳۳۱۱ سنس ترزی ' جس' د قم الحدیث:۳۱۷۸ سند احر ' جس' د قم الحدیث:۱۳۹۱ 'صحح این حبان ' د قم الحدیث: ۹۲۵۱)

جن لوگول کو قرآن اور صدیث کی تبلیغ کی گئی 'نبی پہیر نے ان کی تین قشمیں بیان فرمائی ہیں۔

حضرت ابو موی بور بین بر بین بین بین بین بین بین بین بین که الله نے جس بدایت اور مُلَم کو دے کر ججھے بھیجا ہے'اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو کئی زمین پر بری'ان جس سے بعض زمینیں زر نیز تھیں۔ انہوں نے بانی کو قبل کر لیا اور تر اور خلک گھاس کو اگل اور بعض غیرزری زمین تھیں'ان جس بائی جج ہوگیا'اللہ نے ان سے لوگوں کو فائدہ پنچلیا۔ انہوں نے بانی بیا استحاص کو بین بین جھے اگا۔ بید مویشیوں کو بالا اور کھیتوں کو بائی دیا اور ایک اور زمین کی قتم پر بارش ہوئی جو بخر تھی'اس نے بائی جھے کیا۔ انہوں نے بائی بیا مثل ہے اس خص کی جس نے دین دے کر جھے بھیجا ہے'اس سے لفع بیا۔ اس نے علم صاصل کی اور اللہ نے جو وین دے کر جھے بھیجا ہے'اس سے لفع بیا۔ اس نے علم صاصل کی اور اللہ نے اس دین کی طرف بالکل توجہ نمیس کی اور اللہ کی اس ہدایت کو قبول نمیس کیا جس کے سرخال ہے۔ اس جھے بھیجا گیا ہے۔ (سکتھ بالا کے اس خص کی جس نے اس دین کی طرف بالکل توجہ نمیس کی اور اللہ کی اس ہدایت

معران میں یہ راے مورے کا چیا ہے۔ اس معران مثل کے مصداق محدثین ہیں اور تیسری مثال کے مصداق کفار اور مرافقین ہیں۔ منافقین ہیں۔

بعض روایات میں ندکورے جس مخص کے پاس کتاب اللہ کی ایک آیت بہنچ گئی اس کے پاس اللہ کا تھم بہنچ گیا' خواہوہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے۔ مقاتل نے کما جن اور انس میں ہے جس کے پاس قر آن بہنچ کیا' وہ اس کو ڈرانے والاہے۔ اور قرقی نے کماجس کے پاس قرآن بہنچ گیا گویا کہ اس نے سیدنامجہ میں بھی کو دیکھااور آپ ہے سنا۔

(الجامع لا حكام القرآن ٤٠٤ من ١٣٠٥ مطبوعه داد الفكو 'بيروت ١٣٥٥هه) علامه سيد محمود آلوى متوفى ١٣٤٠ه لكهيتة من:

امام ابو تعیم د غیرہ نے مصرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عمامے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ میں ہم نے فرایا جس مختص کہاس قرآن پنچ کیا گویا اس نے جھے سے بالشافہ سنا۔ اس آیت میں یہ فرایا ہے آپ کئے کہ بھے پر اس قرآن کیا وہی کی گئے۔ ' آک میں تم کو اس قرآن سے ڈراؤں اور ان لوگوں کو جن تک یہ قرآن ہنچے۔ اس آیت سے یہ استدال کیا گیا ہے کہ جن لوگوں

Marfat.com

نبيان القر أن

تک ادکام شرعیہ نہیں پنچ ان سے احکام شرعیہ پر عمل نہ کرنے کیوجہ سے موافذہ نہیں کیاجائے گااور اس کی آئیداس حدیث ے ہوتی ہے۔ الم ابو فی نے اپنی مند کے ساتھ حضرت الی بن کعب رہاتی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ بڑ بور کے پاس کھی تیدی لائے گئے۔ آپ نے یو چھاتم نے ان کو اسلام کی دعوت دی ہے؟ صحابہ نے فرمایا نسیں آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اور میری طرف اس قرآن کی وی کی گئے ہے آ کہ میں تم کو اس قرآن سے ڈراؤں اور جس تک یہ پنجے نیزیہ آیت بھی اس مطلوب پر دلیل ہے:

ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں' جب تک وَمَا كُنَّامُعَدِّيِيْنَ حَتْنِينَبُعَثَرَسُولًا

(الاسسراء: ۱۵) كه رسول نه بهجيج دي \_

اس آیت میں فرمایا ہے آپ کئے کہ وہ صرف ایک مستق عبادت ہے اور بے شک میں ان(مب) سے بری ہوں جن کو تم الله كا شريك قرار ديتے ہواس آيت سے بير معلوم ہوا كه اسلام قبول كرنے كے ليے صرف كلمه طيبہ يا كلمه شمادت پڑھ لينا كافی نہیں ہے' بلکہ یہ صروری ہے کہ اپنے پچھلے دین کے باطل ہونے کا اعتراف اور اقرار کرے اور اس سے براٹ اور بیزاری کا

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے'وہ اس (نبی) کو اپنے بیٹوں کی طرح پیچانتے ہیں۔جن لوگوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا سووہ ایمان نہیں لائمیں گے۔ (الانعام: ۲۰)

اہل کتاب کانبی پہلے کوایئے بیٹوں سے زیادہ پیچانا اس سے پہلی آیت کے شان نزول میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کفار نے یہ کما تھا کہ ہم نے آیکی نبوت کے متعلق میرود ونصار کی

ے سوال کیا تو انہوں نے کما کہ ہماری کتابوں میں ان کی نبوت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسکا ایک جواب اللہ تعالیٰ نے اس ے پہلی آیت میں دیا کہ سب سے بزی گوائی تو اللہ تعالٰی کی ہے اور آ کی نبوت پر اللہ گواہ ہے اور دو سرا جواب اس آیت میں دیا کہ اہل

كتاب كايد كمناغلط ہے كه وہ آكي نبوت كونسيں پہچانے ' بلكه وہ اپ بيٹوں كو انتانسيں بہچانے جتنا آكيو پہچانے ہیں۔ ام ابوجعفر محدین جریر طبری ایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن جرتج نے بیان کیا کہ اہل کتاب میں ہے جو مسلمان ہوچکے تھے'انہوں نے کمابہ خدا ہم نبی پڑتیں کو اپنے میٹوں ہے زیادہ پچانے تھے "کیونکہ ہماری کتاب میں آپ کی صفت اور شناخت نہ کور ہے اور رہے ہمارے بیٹی تو ہم نسیں جانے کہ ہماری پولول نے کیا کچھ کیا ہے۔ (جامع البیان جزے محم ۲۱۸ مطبوعہ داوالفکو 'بیروت ۱۵۳۱۵) الم محدين اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرت بي:

حضرت عبداللہ بن ملام دہاللہ، کو یہ خبر پنجی کہ نبی میں ایج مدینہ تشریف نے آئے ہیں ' تو وہ آپ کے پاس آئے اور کہامیں آپ سے ٹین الی چیزوں کے متعلق سوال کروں گاجن کو نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانا۔ (ا) قیامت کی کہلی علامت کیا ہے؟ اور الل جنت پہلے کون ماطعام کھائمیں گے؟اور کس چیزی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہو تاہے؟اور کس چیزی وجہ سے بچہ اپنے ماموں کے مشابہ ہو تا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے ابھی ان چیزوں کی جرائیل نے خبر دی ہے۔ عبداللہ نے کما فرشتوں میں وہ یمودیوں کاو شمن ہے۔ بھرر سول اللہ عزیر نے فرمایا قیامت کی پہلی علامت ایک آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کرے گی'اور اہل جنت جو طعام سب ہے پہلے کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر کا نکزا ہے۔اور بچے کی مشاہت <u>ک</u>ا دجہ یہ ہے کہ جب مرد عورت سے عمل نزوج کرتا ہے تو اگر مرد کا پانی غالب ہو تا ہے تو بچہ باپ کے مشابہ ہو تا ہے اور اگر

نبيان القر أن

ورت كاپانى عالب ہو تا ہے تو كچہ مال كے مشابہ ہو تا ہے۔ عبداللہ بن ملام نے كما ميں گواى ديتا ہول كہ آپ اللہ كے رسول ميں۔ چركہ كار مول اللہ ايبود كو آگر ميرے اسلام قبل كرنے كاعلم ہو كيا تو وہ مبسوت ہو جا كيں گے۔ سويمود آت اور عبداللہ كھر ميں جا ہے۔ رسول اللہ رچين نے يو چھاعبداللہ بن ملام تم ميں كيسے آدى چيں؟ انسوں نے كماوہ ہم ميں سب سے بوے عالم بيں اور سب سے افضل كے بيٹے جيں۔ رسول اللہ رچين ميں اور سب سے افضل كے بيٹے جيں اور ہم ميں سب سے افضل جي اور سب سے افضل كے بيٹے جيں۔ رسول اللہ بين ميں اور بم ميں سب سے افضل في اس كو اس سے بناہ ميں ركھ ۔ تب معزت عبداللہ بن ملام بين اور كما "انسے ہدان لاالہ الااللہ واشھدان محمد رسول الله " وانسوں نے كما ايہ ميں سب سے بدتر مخص ہاور سب سے بدتر مخص كاميا ہے۔

ا صحح البخاري 'ج مه'ر قم الحديث:۳۳۲۹ 'مطبوعه دار الكتب انعلميه 'بيروت '۱۳۱۲ه) هـ)

ابو تمزہ و فیرہ نے روایت کیا ہے کہ جب نبی شہیم مینہ میں تشریف لائے قو حضرت عمر دیاتیں نے حضرت عبد اللہ بن سلام دینٹو ، سے کما کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلو قو السلام پر یہ آیت نازل کی ہے کہ اہل کتاب آپ کو اپنے میؤں کی طرح پہچانے میں۔ بناؤا یہ معرفت کیسی تقی؟ حضرت ابن سلام نے کما اللہ تعالی نے جو آپ کی صفت اور نعت بیان کی ہے 'ہم آپ کو اس صفت اور نعت سے پہچانے تھے۔ جب ہم نے آپ کو تمہارے درمیان دیکھا تو ہم نے آپ کو اس طرح پہچان ایا جس طرح کوئی مختص سینے بینے کو دو سمرے لڑکوں کے درمیان پہچان لیتا ہے اور اللہ کی ضماع بھے سیدنا مجہ شہیم کی معرفت اپنے بیٹے سے زیادہ تھی کیونکہ میں جس جانا کہ اس کی ہاں کیا کرتی تھی؟ حضرت عمر جوہٹی نے فرمایا تم نے پچ کما۔

(روح المعاني 'بريء من ١٢٠ مطبوعه بيروت)

بعض علاء نے کہا ہے کہ یہ معرفت دلا کل سے حاصل ہوئی تھی ہمیونکہ ٹی جیجر مسلسل غیب کی خبری بیان فرماتے شے اور غیب پر مطلع ہونا بدوں وہ کی متحتور نہیں تھا۔ نیز آپ سے متوا تر مجرات کا ظبور ہو رہا تھا اور سب سے برا مجرہ خود قر آن کر غیب کر مقالہ اور سب سے برا مجرہ خود قر آن کر مقالہ اس لیے جو شخص بھی ان دلا کل میں غور کر آ اسے آپ کی نبوت کا عرفان ہو جاتا اولاد کے نب کے متعلق کوئی علمی اور مقلی دلیل نہیں تھی اور آپ کی نبوت کے بارے میں بہت دلا کل تھے اور یہ صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی کمابوں میں محمد کوئی تھی اور فائیا وہ علامات شرق و غرب میں کہ موری علامات سے آپ کو بہتیان لیا تھا۔ کیونکہ اول تو ان کی کمابوں میں ترفیصہ ہو چکی تھی اور فائیا وہ علامات شرق و غرب میں کہ ہوئے ہوئے ہوئے کا لیے ؟

پیشد تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن لوگوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا' وہ ایمان نئیں لا کیں گے۔(الانعام: ۴۰) کفار کے اخروی نقصان کا معنی

یعنی جو لوگ سیدنا محمہ میں بھر کی نبوت کو پہچاہتے تھے 'اس کے باوجود انہوں نے عناد آ آپ کی نبوت کا انکار کیا۔ اس انکار کے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنی آب کی نبوت کا انکار کیا۔ اس انکار نبول نے اپنی آب کو نقصان پہنچایا 'کیونک ان کو اب دو زخ میں ڈال دیا جائے گا۔ خسارہ کی ایک تفریع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم شخص کے لیے ایک جنت بنائی ہے 'آپا کہ آگر وہ ایمان لے آئے تو اس کو اس جنت میں داخل کردیا جائے 'اور اس کے لیے ایک دو زخ بنائی ہے 'آپا کہ آگر وہ ایمان نہ لائے تو اس کو دو زخ میں ڈال دیا جائے 'اور قیامت کے دن کا فروں کی جنتی مسلمانوں کو دے دی جائیں گیا در مسلمانوں کی دو ذمیس کا فروں کو دے دی جائیں گیا در مسلمانوں کی دو ذمیس کا فروں کو دے دی جائیں گیا در رہ کا فروں کی جنتی اس کے باتھ اس کی اور میں گیا در رہ کا فروں کی جنتوں کے بعنی دارے جائے اس کے مرتوں کے متعلق فرایا ہے:

نبيان القر أنُ

شیان القر ان Manfat aam

اوروہ وگوں کو اس سے روکتے ہیں اور خود می اس سے دور معاتمتے ہیں ا

## إِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا ٱنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْمُ وْنَ 🕾

مرف اینے آپ کو بلک کر سب بی اور وہ اس کا شور بنیں رکھتے 0

الله تعلل کاارشاد ہے: اور اس سے بڑھ کر کون طالم ہو گاجو اللہ پر جمو ٹا بہتان لگائے یا اللہ کی آیتوں کو جمثالے' بے

شک طالم فلاح شیں پائیں گے۔ (الانعام ۲۱)

یہود و نصاریٰ اور مشرکین کے لگائے ہوئے بہتانوں کی تفصیل

اس آیت میں اللہ تعالی نے کفار کے وہ تعلم بیان فرمائے ہیں۔ ایک ظلم ہے اللہ پر جموع بابتان لگانا اور وہ مراظلم ہے اللہ کی آیوں کو جھٹانا یا اللہ پر جموع بستان لگانے کی تفصیل ہے ہے کہ کفار مکہ ہیں تھے کہ یہ بت اللہ کے شرکے ہیں اور اللہ سجائے نئے اس کی عبادت کرنے اور ان کے ذریعہ تقریب حاصل کرنے کا محکم دیا ہے نیز کفار مکہ ہمتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بٹیاں ہیں اور انہوں نے بحیرہ 'سائبہ' حای اور وسیلہ سے نفع حاصل کرنے کو حرام قرار دیا تھا' اور وہ اس حرصت کو اللہ تعالی کی طرف منوب کرتے تھے۔ یہود و نصار کی جمی اللہ تعالی کی طرف منوب کرتے تھے۔ یہود و نصار کی جمی اللہ تعالی کی طرف منوب کرنے نور ان کے نبیوں کے بعد کوئی نہیں آئے گا اور خصوصاً نصار کی ہیں ہور دو زخ کی آگ ہمیں صرف چند دن بی نامیں آئے گا اور نصوصاً نصار کی ایم کہ اللہ تین میں کا جائے گی اور ان میں سے بعض جماناء ہے کہ اللہ تھی میا یہ اللہ اللہ ماللہ کے مجبوب ہیں' اور یہود و نصار کی ان وونوں میں سے ہر عبال اس بات کا دمول کی دار تھا کہ ان کے حوالے گی اور اس ہے میں اور یہود و نصار کی ان وونوں میں سے ہر ایک اس بات کا دمول کی دار تھا کہ ان کے حوال کوئی جنت میں نمیں جائے گا در یہ تمام ہا تیں اللہ تعالی پر افتراء اور بستان میں' اللہ تعالی با کہ ہے۔

ان کا دوسرا ظلم اللہ کی آجوں کو جملانا ہے۔ سیدنا محمد رہیم کی نبوت کے ثبوت پر اللہ تعالی نے جو معجزات ظاہر فرائ یود و نصار کی اور مشرکین نے ان کو جملاویا اور قرآن مجید جو نبی جہیم کی نبوت پر سب سے برا معجزہ ہے ، باوجود اس کے کہ دواس کی نظیرلانے کے چیلنج کو لورانسیں کر سکے ، انہوں نے اس کو کھلا جادو کہا ، بھی شعرو شاعری کما اور بھی گزرے ہوئے لوگوں کی داستان کما اور بھی کما یہ محض ان کے تخیلات ہیں۔ انہوں نے اس کے کلام الی ہونے کا انکار کیا اور آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے ، پھر مشرکین سے کمیں گے تسارے (وہ) شرکاء کسال ہیں جن پر تم محمنه کرتے تنے ؟ بحروہ صرف بی فتنہ اٹھا سکیں گے کہ کمیں: اللہ کی فتم ؛جو ہمارا رب ہے ہم شرک کرنے والے نہ تنے - دیکھتے انہوں نے اپنے اوپر کیسا جموث باہر حااور (دنیا ہیں)جو وہ افتراء باہر ہے تنے وہ سب کم ہو گئے۔

روز قیامت مشرکین کی ناکامی اور نامراوی

اس آیت میں ذکر فربایا ہے کہ اللہ تعالی مشرکین کو طامت کرنے اور ان کی ندمت کرنے کے لیے ان سے سوال فرمائے گا تمہارے وہ شرکاء اور جھوٹے معبود اور پھر کی مورمتیاں کماں ہیں جن کے متعلق تم ونیا میں بیہ زعم کرتے تھے کہ بیہ تمہارے کارساز ہیں اور مددگار ہیں اور وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے تمہاری شفاعت کر کے تمہیں عذاب سے چھڑالیں گے'اب وہ کمال ہیں۔وہ تمہارے ماٹھ کیوں کھائی شیں دسیے جاس کی نظیریہ آئیس ہیں:

جيان القر أن

جلدسوم

(الانعام:۲۲۰۲۳)

اور جمی دن اللہ تعاتی ان کو ندا کرکے فرمائے گا' میرے وہ شرکاء کمال ہیں جن کوتم (میرا شریک) زعم کرتے تھے۔ ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارش کرنے والوں کو نہیں دکھے رہے جن کے متعلق تم یہ زعم کرتے تھے کہ وہ

تسارے کامول میں (حارے) شریک بن بے شک تمارا (خود ساخته) ربط ٹوٹ گیااورتم دنیا میں جو زعم کرتے تھے وہ

جب الله تعالی ان کورسواکرنے کے لیے یہ سوال فرہائے گاتوہ اس کے جواب میں جیران اور پریشان ہوں گے اور کوئی سیجے

شرک کو منیں بخش رہا' آؤ ہم بھی یہ کمیں کہ ہم گنہ گار ہیں' مشرک منیں ہیں۔جب وہ اپنے شرک کو چھپا ئیں گے تو ان کے

جن لوگوں نے کفرکیااور رسول کی نافرمانی کی 'اس دن وہ

(النساء: ٣٢) ہے کوئی بات چمیانہ عمیں گے۔

بعض مفسرین نے کمایہ آیت منافقین کے متعلق ہے ادر اس کی ٹائید اس مدیث سے ہوتی ہے۔

آپ نے فرایا چودھویں رات کو جب بادل نہ ہوں تو کیا جاند کو دیکھنے ہے تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ نے کمانہیں۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی حتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے احسیس اپنے رب کو دیکھنے میں صرف اتنی تکلیف ہو گی جتنی

اے فلاں اکیا میں نے تھے کو عزت اور سرداری نہیں دی؟ کیا میں نے تھے زوجہ نہیں دی اور کیا میں نے تیرے لیے گھو ڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے اور کیا میں نے تجھ کو ریاست اور آرام کی حالت میں نہیں چھوڑا اوہ بندہ کے گا 'کیوں نہیں اللہ تعالی فربائے

گاکیاتو یہ گمان کر ماتھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ وہ کے گاشمیں اللہ تعالی فرمائے گا میں نے بھی تجھ کو اس طرح بھلادیا ہے جس <u>طرح</u> تونے <u>مج</u>مع مملا دیا تھا۔ بجراللہ تعالی دو مرے ہندہ سے لما قات کرے گااور فرمائے گا کیا میں نے تھے کو عزت اور سیادت نہیں

وَ يَوْمَ يُنَادِيْهِمُ فَيَقُولُ آيْنَ شُركَاءِ يَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَرْعُمُونَ (القصص:١٢) وَمَانَزَى مَعَكُمُ شُفَعَاءَ كُمُ الَّذِينُ زَعَمْتُمْ

أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَا ۚ لَقَدُ تَفَظَّعَ بَيْنَكُمُ وَ ضَلَّ عَنْكُمُ مُنَاكُنْتُم تَزْعُمُونَ (الأنعام: ٩٣)

نوث كيا\_ حضرت ابن عباس رضى الله عنمانے فرمايا قرآن مجيد ميں جمال بھي ذعم كالفظ آيا ہے اس كامعنى ہے جمو تا قول-

اور معقول جواب ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا اور اس کے سوا انہیں کوئی بات نہیں سوجھے گی کہ وہ دنیا میں اپنے کیے ہوئے

شرک کاانکار کردیں یا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی منفرت اور بخشش ہو رہی ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم بھی مشرک نہیں تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دے گااور اس کے نزدیک ان کا کوئی گناہ بھاری نمیں ہوگا۔ جب مشرکین ہے اجرا دیکھیں کے تو کمیں کے کہ اللہ تعالی گناہوں کو بخش رہا ہے اور

مونہوں پر ممرلگ جائے گی اور ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف گوای دیں گے'اس ونت مشرکین ہیہ جان لیس گے کہ وہ اللہ تعالی سے کوئی بات چمیا شیں سکتے 'جیساک اللہ تعالی نے فرایا ہے: يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ

كَوْتُسَوِّى بِيهِمُ الْكَرْضُ وَ لَا يَكُنُّمُونَ اللَّهَ مَنَاكُرِين كَ كَاشِ النارِ دَيْن بموار كردي جائ اوروه الله حَدِيْثًا٥

الم مسلم بن حجاج قشيري متوفى ٢٦١ه روايت كرتے من: حضرت ابو ہرریرہ رہایتی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا ایار سول اللہ اکیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں 2؟ آپ نے فرمایا کیا دوپر کے وقت جب بادل نہ ہوں تو سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ محاب نے کمانسی ا

تکلیف تم کو سورج یا چاند کو دیکھنے ہے ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا مجراللہ تعالیٰ بندہ سے ملاقات کرے گا اور اس سے فرمائے گا'

طبيان القر أن

دی؟ کیا میں نے تیحہ کو زوجہ نمیں دی؟ کیا میں نے تیرے لیے کھو ڑے اور اونٹ مسخر نمیں کیے؟ اور کیا میں نے تیمہ کو ریاست اور آرام کی حالت میں نمیں چھو ڈا؟ وہ محض کے گائیوں نمیں اے میرے رہااللہ تعالی فرائے گائیاتو یہ کمان کر تا قاکہ تو بھے سے ملنے والا ہے؟ وہ کے گا نمیں اللہ تعالی فرائے گا میں نے بھی تھے کو اس طرح بھلا دیا جس تھے پر ' تیری کتاب پر اور تیرے۔ اللہ تعالی تیسرے بندہ کو بلا کر اس ہے اس طرح فرائے گا۔ وہ کے گا اے میرے رہا! میں تھے پر ' تیری کتاب پر اور تیرے رسولوں پر ایمان الیا' میں نے نماز پڑھی' روزہ رکھا اور صدقہ ویا اور وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی تیمیاں بیان کرے گا' اللہ تعالی فرائے گا ابھی پر جل مواجع کا' پھراس سے کماجائے گا تم ابھی تیرے خلاف اپنے گواہ تیجیج ہیں' وہ بندہ اپنے دل میں سوپے گا' میرے خلاف کون گوائی دے گا؟ پھراس کے مذہ پر محراکا دی جائے گی اور اس کی ران' اس کے گوشت اور اس کی بڈیوں سے کماجائے گا' تم پولوا پچراس کی ران' اس کا گوشت اور اس کی بڈیاں اس کے اعمال بیان کرس گی اور یہ اس لیے کیا جائے گا کہ خود

گا' میرے خلاف کون گوائی دے گا؟ پجراس کے منہ پر ممرلگادی جائے گی اور اس کی ران' اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں نے کما جائے گا' تم بولوا پجراس کی ران' اس کا گوشت اور اس کی ہٹیاں اس کے اعمال بیان کریں گی اور یہ اس لیے کیا جائے گا کہ خود اس کی ذات میں اس کے خلاف جمت قائم ہو ۔ یہ وہ منافق ہو گاجس پر اللہ تعالی ناراض ہو گا۔ (صحیح مسلم 'الزید '۱۷ (۲۹۸۸) ۲۰۰۰ کے مسلم 'الزید' ۲۰۰۳ (۲۹۸۸) ۲۰۰۰ کے 'شن ابو داؤد' جس' رقم الحدیث: ۲۰۰۰ سے

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا دیکھتے انہوں نے اپنے اوپر کیماجھوٹ باندھامشرکین کا جھوٹ یہ تھا کہ انہوں نے کماکہ بنوں کی عبادت ہمیں اللہ کے قریب کردیتی ہے اور منافقین کا جھوٹ یہ تھا کہ انہوں نے جھوٹے عذر پیش کیے اور اپنے نفاق کا انکار کیا۔

چر فرمایا اور (دنیا میں) جو وہ افتراء باندھتے تھے وہ سب گم ہوگئ مینی دنیا میں ان کا جو بید گمان تھا کہ ان کے بت ان کی شفاعت کریں گے وہ باطل ہوگیا۔ یاللّٰہ کو چھوڑ کروہ جن بتول کی عبارت کرتے تھے 'وہ ان کے کمی کام نہ آ سکے اور ان سے کم عذاب کو دور نہ کرسکے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ان میں ہے بعض وہ میں جو کان لگا کر آپ کی باتیں شنتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں' تا کہ وہ آپ کی باتیں سمجھ نہ سکیں اور ہم نے ان کے کانوں میں گر انی پیدا کردی ہے اور اگر وہ تمام نشانیاں بھی دکھے لیس پھر بھی ایمان نمیں لا نمیں گئے 'حتی کہ جب وہ آپ کے پاس بحث کرتے ہوئے آئیں گے تو کمیں گے کہ بیہ قرآن تو محض پہلے لوگوں کا قصہ کمانی ہے۔ (الانعام: ۲۵)

شان نزول

امام ابوالحن على بن احمد واحدى متوفى ٣٦٨ه و لكھتے ہيں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما میان کرتے ہیں کہ ابوسفیان بن حرب ولید بن مغیرہ نضو بن الحارث عتب شید بن

ر بعیہ کے دونوں بیٹے 'امید اور الی بن خلف رسول اللہ بیٹیوں کی باتیں کان لگاکر من رہے تھے تو انہوں نے نصو سے کمااے ابو انتہاد (سیدنا) محمد شیجیوں کیا کتے ہیں؟ اس نے کمااس ذات کی قشم جس نے میرے اور ان کے کلام سننے کے درمیان کوئی چڑھا کل کردی سے' میں شعب سمجے یہ کاک مدکما کہتر جوں کا ہمی صرف این کر صد فر ملتر سر کردکم ساموں کی مدر کھی کہ ہے۔ سرحی اور وو

کر دی ہے' میں نہیں مجھے سکا کہ وہ کیا گئتے ہیں؟ میں صرف ان کے ہوئٹ ملتے ہوئے دیکھ رہاہوں کہ وہ پچھے کہہ رہے ہیں اور وہ جو پچھ بیان کرتے ہیں' وہ بچھلے لوگوں کی داستانیں ہیں جیسا کہ میں تمہیں گزرے ہوئے لوگوں کی داستانیں سنا ناہوں۔ اور نصو پچھلے لوگوں کے قصے بہت زیادہ بیان کر نا قعا۔ وہ قرایش کو واقعات بیان کر نا تھا اور وہ اس کی ہاتیں خورے سنتے تھے 'تب اللہ تعالیٰ

نے یہ آیت نازل فرمائی۔

(اسپاپالنزول ۲۱۷٬ مطبوعه دار الکتبالعلمیه 'بیروت)

ئبيان القر أن

کفار کے کانوں پر ڈاٹ لگانے پر اعتراضات کے جوابات

اس آیت میں فرمایے اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے وال دیے میں ماکدوہ آپ کی بات سمجھ نہ سکیں اور ہم نے ان ك كانون مي كرانى پيداكردى إس آيت يراكيد اعتراض يه مو ما يك كانون مي دان ك كانون مين دان ركراني على اوران ك

دلوں پر پردے تھے تو چاہیے تھا کہ وہ کوئی بات نہ سنتے اور کمی بات کو نہ سجھتے۔ حالا نکہ وہ لوگوں کی باتیں سنتے بھی تھے اور سمجھتے

مجی تھے۔ اگر اس کامیہ جواب دیا جائے کہ وہ ٹی بڑتیں کی باتوں کو نہیں بنتے تھے اور نہ سمجھتے تھے تواس کے معارض اس آیت کا

آخری حصہ ہے جس میں فرمایا ہے جب وہ آپ کے پاس بحث کرتے ہوئے آئیں گے تو کمیں گے کہ یہ قرآن تو محض پہلے لوگوں کاقصہ کمانی ہے اس سے معلوم ہوا کہ وہ آپ کے کلام کو سنتے بھی تنے اور سیجھتے بھی تنے 'البتہ اپنے نسیں تنے۔

اں اعتراض کا صحیح جواب یہ ہے کہ بننے ہے متصودیہ تھا کہ وہ س کراس سے نفع حاصل کرتے اور اس پر ایمان لاتے اور

بجھنے سے متصودیہ تھا کہ وہ اس میں غور و فکر کر کے صحیح نتیجہ نکالتے اور یہ اعتراف کر لیتے کہ واقعی بیہ اللہ کا کلام ہے اور کوئی انسان اس کی نظیر نمیں لاسکتا اور نبی پیچیز کی نبوت کومان لیتے اور جب انہوں نے پننے اور سیجھنے کے مقصود کو پورانسیس کیا تواللہ

تعالی نے فرمایا اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں ' آ کہ وہ آپ کی بات سمجھ نہ سکیں اور ہم نے اُن کے کانوں میں گرانی پیدا کردی ہے ، مجراس آیت پر بید اعتراض ہو آہے کہ یہ آیت کفار کی ندمت میں دارد ہوئی ہے اور جب ان کے کانوں

میں اللہ نے گرانی رکھی ہے اور ان کے ولوں میں اللہ نے پردے ڈال دیتے ہیں تو وہ ایمان نہ لانے میں معذور ہوئے ' چران کی ندمت کی کیاوجہ ہے؟ دو سرا اعتراض یہ ہے کہ جب ان کے کانوں میں اللہ نے ڈاٹ لگا دی اور ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے

تواب ان کاایمان لانا ممکن نهیں رہا' مجران کو ایمان لانے کاملات کرنا کس طرح درست ہوگا؟ جب کہ اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے: لَايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا لِآلُولُسْعَهَا (البقرة:٢٨١) الله ہر فخص کواس کی طاقت کے مطابق بی مکلٹ کر آ ہے۔

اس کاجواب سے ہے کہ ان کافروں نے اپنے عناد اور بغض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں یا رسول اللہ تر ہور کی شان میں ایسی شعہ پید گستاخی کی' جس کی سزا کے طور پر اللہ تعالی نے حق کو شننے کے لیے ان کے کانوں میں ڈاٹ لگادی اور حق کو سمجھنے

کے لیے ان کے دلول پر پردے ڈال دیے 'جیساکہ ان آیات ہے واضح ہے:

بَلُ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ (النساء:١٥٥) بلک استکے کفری وجہ ہے استکے دلوں پر اللہ نے مرلگادی۔ ذُلِكَ بِالنَّهُمُ امْنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُيبِعَ عَلى یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے ' پھرانہوں نے کفر کیا' سوان

قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَآيَفُقَهُ وَنَ (المنافقون:٣) کے دلوں پر مہراگا دی گئی سو وہ پچھے نہیں سبجھتے۔

ان کے کانوں میں ڈاٹ نگانے اور دلوں پر پردے ڈالنے ہے ہے مراد نہیں ہے کد حمی طور پر ان کے کانوں میں ڈاٹ نگادی تھی اور ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے تھے' بلکہ اس ہے مرادیہ ہے کہ کفار کفراور معصیت کو انچھاجانے اور ایمان اور اطاعت

کو برا جاننے کے خوگر اور عادی ہوگئے تھے کیونکہ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرنے اور دلائل میں صحیح طریقہ سے غور و فکر کرنے ہے مسلسل اعراض کرنے کی وجہ ہے ان میں گمراہی اس قدر رائخ ہو چکی تھی کہ ان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی تھی۔ تواللہ

تعالی نے ان کے دلوں میں انکار کی الیمی حالت پیدا کر دی جس کی وجہ ہے ان میں حق نانذ نہیں ہو سکتا تھا اور ان کے کانوں میں

الیمی کیفیت پیدا کردی که حق بات کو سناانسیل بهت ناگوار ہو ناتھااور ان کے دلوں اور کانوں میں اس کیفیت کا پیدا کرناان کو کفر اور گمرای پر مجبور کرنانہیں تھا' بلکہ انہوں نے اپنے اختیارے دلائل میں فور و فکر کرنے کی بجائے اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید

کوجوافقیار کیاتھا' یہ اس کی مزااور تعزیر تھی' تو چو نکہ ہر ممکن اللہ تعالی کے پیدا کرنے ہے وجود میں آ تا ہے اور ہر چیز کواللہ تعالی

بيان القر أن

نے پیدا کیا ہے' اس لیے اللہ تعالیٰ نے فربایا ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیجے ہیں اور ہم نے ان کے کانوں میں گرائی رکھی ہے اور چو نکہ اس کو پیدا کرنے کا سبب ان کافروں کا نیاار اور 'فتیار اور کسب تھا' اس دچہ سے ان کی نمرمت فرمائی اور آیت سے قطع نظر کرکے فی نفسہ ان کا ایمان لانا عمکن ہے' اس لیے ان کو ایمان کا مکلٹ کرنا بھی صبحے ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ ان کا ایمان لانا عمکن بالذات اور ممتنع بالغیرے۔

دو سرا جواب ہیہ ہے کہ گفاراز راہ تکبر خود کتے تھے ہم آپ کی بلت نہیں ہنتے۔ آپ کی ہاتیں بننے کے لیے ہمارے کانوں در کل بر کر میں اس کے کہا دار میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں اس کا کہا تھا ہے۔

میں ڈاٹ گلی ہوئی ہے اور آپ کے اور مارے در میان مضبوط پر دہ حائل ہے۔ بَیْشِیْرًا اَوَّ مَذِیْرًا فَاعْرَضَ اَکْشُرِهُمْ فَیُهِیْمَ لَا بِثَارِتِ دِیمَا ہوا اور ڈرا ماہوا' مواکثر کافروں نے میر پھیر

بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا فَاعْرَضَ اَ كُنُرُهُمْ فَهُمْ لَا بِثارت و بِهِ اور و را آبوا و الرائزون في مديم مِير بَسْمَعُونَ ٥ وَ قَالُوا فُلُوبُنَا فِتَى اَكِنَّة قِبَّا لَهِ بِهِ وهُ مِين خَصَاور انون في كاجم يزى طرف تم تَدُعُونَا َ النَّهِ وَفِي اَذَانِنَا وَ قُرُوَّمِنْ بَبُنِنَا وَ وَوَت دِيهِ وَاللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

رے اور

مغبوط تجاب ہے تو آب اینا کام کرس ' بے شک ہم اینا کام کر

ے ہیں۔ تیمرا جواب یہ ہے کہ جب کافروں نے حق کو شنے اور اس کو مانے سے انکار کیااور اس کے دلا کل میں غور و فکر کرنے ہے

(حم السجده: ۵-۳)

ے کانوں میں گرانی ہے۔ سور وَ بقرہ کی آیت خسم اللہ علی قلوبہ ملی تغیر میں میں نے اس پر مفصل لکھا ہے۔وہاں پر میں نے صرف پہلے جواب کو زیادہ تفصیل اور وضاحت سے کلھا ہے اور یہاں پر دومزیر جواب ذکر کیے ہیں۔

سے جواب او زیادہ تفصیل اور وضاحت سے للھاہے اور یمان پر دو مزید جواب ذکر کیے ہیں۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: اور وہ لوگوں کو اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔وہ صرف اپنے آپ

کوہلاک کررہے ہیں اور دواس کاشعور نہیں رکھتے۔(الانعام:۲۱) ایمان ابوطالب کی تحقیق

اس آیت کی دو تفیری ہیں۔ ایک تغیر یہ ہے کہ کفاز لوگوں کو نبی شاہیر پر ایمان لانے اور آپ کی اتباع کرنے ہے

بيان القر أن

روکتے ہیں اور آپ سے دور بھاگتے ہیں یا وہ لوگوں کو قرآن مجید کے بینے اور اس کو ماننے سے روکتے ہیں اور اس سے دور بھاگتے ہیں اور وہ اس طرز عمل سے صرف اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ یہ تغییر حضرت ابن عباس اور قبادہ سے مروی ہے۔

اور اس آیت کی دوسری تغیریہ ہے کہ یہ آیت ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ابوطالب ' بی برتیبر کو ایز ایسنیانے ے لوگوں کو منع کرتے تھے اور خود آپ کی نبوت پر ایمان لانے اور آپ کی تصدیق کرنے سے دور رہتے تھے 'یہ تغیر بھی حفرت

ابن عباس رضی اللہ تعالی عنماے منقول ہے اور ان کے علاوہ قاسم بن مضیعو ہ اور عطابن دینار ہے بھی ہاتو ر ہے۔

(جامع البيان عبر ٢٠ م ٢٢٥-٢٢٤ مطبوعه داد الفكر عبروت ١٣١٥ ٥) الم ابوالحن على بن احمد الواحدي المتوفى ٢٦٨ه لكت بين حضرت ابن عباس رضى الله عنمايان فرمات بين كسية آيت ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی ہے۔وہ رسول اللہ بھی کو ایذا پہنچانے سے مشرکین کو منع کرتے تھے اور خود نبی جھیں کے لائے ہوئے دین سے دور رہتے تھے۔ یہ عطابن دینار اور قاسم بن معضمو ہ کا قول ہے اور مقاتل نے کماکہ ابوطالب کے پاس ہی شیخ تشریف فرماتھے' آپ نے اس کو اسلام کی وعوت دی تو قریش ابوطالب کے پاس جمع ہو گئے اور یہ مطالبہ کیا کہ نبی مرتبی کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اس کے جواب میں ابوطالب نے چند اشعار پڑھے 'جن کا خلاصہ یہ تھاکہ جب تک میں زندہ ہوں ایبانسیں

ہو سکا۔اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگوں ہے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور خود آپ کی تقیدیق ہے دور رہتے ہیں۔ (اسباب النزول 'ص ۲۱۸ 'مطبوعه دار الكتب انعلميه 'بيردت) ان روایات کے مطابق ابوطالب کا ایمان اور اسلام ثابت نہیں ہے اور حسب ذیل اعادیث اس کی موید ہیں۔

ابوطالب کے ایمان نہ لانے کے متعلق احادیث

المام مسلم بن حجاج قشهدى متوفى الهاه روايت كرت بين:

سعید بن مسیب کے والد برماشنہ بیان کرتے ہیں جب ابوطالب کی وفات کاوقت قریب آپٹچا' تو رسول اللہ عربی ان کے پاس تشریف لے گئے۔اس وقت ابوطالب کے پاس ابوجمل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی موجود تنے۔ رسول اللہ عربیم نے فرمایا اے پچاا کیے بار ''لاالدالااللہ'' کمو تو میں تمہارے حق میں اسلام کی گواہی دوں گا۔ ابوجس اور عبداللہ بن ابی امیہ کئے گئے' اے ابوطالب اکیاتم اپنے باپ عبد المعطلب کی ملت کو چھو ڑ رہے ہو' رسول اللہ یہ تیج مسلسل ابوطالب کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے ر ہے۔ بسرحال! ابوطالب نے جو آخری الفاظ کے 'وہ یہ تھے ہیں اپنے باپ عبد العطلب کی ملت پر بہوں اور ''لاالد الا اللہ '' کینے ے انکار کردیا' رسول اللہ میں نے فرمایا بہ خدا ہیں اس وقت تک تمهارے لیے مغفرت کی دعاکر تار ہوں گاجب تک اللہ تعالی اس سے روک ندوے'اس لیے اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی (ترجمہ) ہی اور مسلمانوں کے لیے مشرکین کی مغفرت کی دعاکرنا جائز نمیں۔خواوووان کے رشتہ وار کیوں نہ ہوں جبکہ ان کا جنمی ہونامعلوم ہو چکا ہو (التوبہ: ۱۱۳) اور ابوطالب کے بارے میں بیہ آیت بھی نازل فرمانی (ترجمہ) ہروہ محض جس کو آپ چاہیں آپ اس میں ہدایت جاری نہیں کر کتے۔ البتہ الله تعالی جس کے حق

من جابتا م مایت پدا فرادیا م اوروه مرایت پانے والوں سے بخوبی واقف ب-(القصص:٥٦) (صحيح مسلم' الايمان ۴۳٬ ۴۳٬ ۱۳۱٬ صحیح البغاری' ج۳٬ رقم الدیث: ۳۹۷۵ سنن النسائی' ج۳٬ رقم الدیث: ۴۰۳۵ سنن کبری

للنسائي' رقم الحديث: ١١٣٨٣

ون آپ کے حق میں اس کی گواہی دوں گا۔ ابوطالب نے کما اگر جھے قریش کے عار دلانے کا خوف نہ ہو آ اکمہ وہ کمیں گے کہ سے

نبيان القر أن

بے مبری کی وجہ سے مسلمان ہو گیاتو میں کلمہ پڑھ کر تمهاری آ کھے ٹھنڈی کر دیتا 'تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مازل فرمائی بے شک آب جس كو جابي بدايت يافته نميس كريك "كين الله تعالى جس كو جابتائه" بدايت يافته كرتاب - (القعس: ٥٦)

( صحح مسلم الايمان ۲۳۴ (۲۵) ۱۳۳۴ صحح البواري ، ج. ۴ رقم الجديث: ۷۷۲۳ منن ترزي ، چ۵ ، دقم الديث: ۴۹۹ مند احمد ، ج. ۴

رقم الحديث: ٩١٢١، منجح ابن حبان ' رقم الحديث: ٩٢٤٠ ولا كل النبوة لليمعتى ' ٣٣ م ٣٣٥٥-٣٣٠)

حفرت عباس بن عبد المعطلب نے بی می ایس سے عرض کیا: آپ نے اپنے پچاے کس عذاب کو دور کیا؟ وہ آپ کی طرف سے مدافعت کرتے تھے' آپ کی خاطر خضبناک ہوتے تھے۔ آپ نے فرایا وہ تخوں تک آگ میں ہے اور اگر میں نہ ہو باتو

وہ آگ کے آخری طبقہ میں ہو آ۔ (محج البخاری ، جس وقم الحديث: ٣٨٨٣ محج مسلم الايمان ٢٥٥٠ (٢٠٩) ٥٠٠)

حفرت ابوسعید خدری برایش بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سنائی بھیرم کے سامنے ابوطالب کاؤکر کیا گیا۔ آپ نے فرایا قیامت کے دن میری شفاعت ہے اس کو نفع پہنچ گا'اس کو تھو ڑی ہی آگ میں ڈالا جائے گاجو اس کے مخنوں تک بہنچے گی'جس ے اس کادماغ کھول رہا ہو گا۔ (میح البواری عجم " رقم الحدیث: ٣٨٨٥ میح مسلم الایمان " ٣٦٥ ( ٢١٥) ٥٠٢)

حفرت ابن عباس رضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مرتبیم نے فرمایا سب سے کم دوزخ کاعذاب ابوطالب کو ہو گا'اس کو آگ کی دوجو تیاں پہنائی جائیں گی جن ہے اس کا دماغ کھول رہا ہو گا۔

(صحح مسلم 'الايمان' ۳۶۳ (۲۱۳) ۵۰۴ مصحح البطاري' ج۲٬ قم الحديث:۱۵۷۱ منون ترزي 'ج۳٬ وقم الحديث: ۴۶۱۳ مند احد' ج۲٬

رقم الحديث: ١٨٣١٨، صيح ابن حبان ع ٢٦، رقم الحديث: ٢٣٤٢) حضرت نعمان بن بشير بن بشير بن بيان كرتم بين كه بين كه بين في بيتي سناكه قيامت كه دن دوزخ مين سب يم عذاب

والا وہ فخص ہوگا جس کے بیروں کے مکووں میں دو انگارے ہوں گے ،جس سے اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح پیشل کی دیمیچی میں پانی کھولتا ہے۔ (میمج مسلم الایمان ۱۳۷۴ (۲۵۳) ۵۰۵ مسجح البغاری ع۲ در قم الحدیث: ۲۵۱۱)

الم احمد بن شعيب نسائي متوفي ٣٠٣ه وروايت كرتے ہيں:

حضرت على بن الله يال كرتم بين من في بي مي الله الله عن عرض كياء آب كابو زها كراه بي فوت بوكيا اس كو زهن من كون وفن كرك كا؟ آب في في لما جاد اليخ باب كوزهن من وفن كردو- (سنن السائي عهرار قم الحديث:٢٠٠٥)

الم احمد بن صبل متونی ۲۴۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت على بولتنز بیان کرتے میں کہ میں نبی مرتبیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: که ابوطالب فوت ہوگیا ہے۔ نبی و فرمایا جاکر اس کو دفن کردو۔ میں نے عرض کیادہ مشرک ہونے کی حالت میں فوت ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا جاکر اس کو و فن كردو-جب ميں وفن كركے نبى مرتبير كياس واپس آيا تو آپ نے فرمايا عنسل كراو-

(منداحمه 'جامم احا' • ۳۰ ا • ۴۰ ع و المعج قديم 'ولا كل النبوة لليحتى 'ج٢ م ٣٣٨)

الم ابو بكر عبدالله بن محمر بن الي شبه متونى ٢٣٥ه ووايت كرتے مين: شعبی بیان کرتے ہیں کہ جب ابوطالب نوت ہوا تو حضرت علی براٹیز نے نبی بڑا پیر کے پاس جاکر کما آپ کابو زها پچاہو کافر

تها' ده نوت ډوگيا- (مصنف ابن الي شيه 'ج٣٠ م ٣٢٨) مطبوعه كرا چي ٢٠٠١)

امام ابو بكراحمه بن حسين بيهتي متوني ۵۸مهم روايت كرتے بين:

هفرت ابن عباس رمنی الله عنمانے کها قر آن مجید کی آیت اور وہ لوگوں کو (انسیں ایز انتخیانے سے) منع کرتے ہیں اور خود ببيان القران

Marfat.com

الانعام ١: ٢٧ ---- ٢١ 447 واذاسمعوا 4 ان سے دور رہتے ہیں (الانعام: ٢٦) ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ وہ رسول الله طبیع کو ایزا پہنچانے سے مشرکین کو منع كر باتعاادر آب كے لائے ہوئے دين سے دور رہتا تھا۔ (دلا كل النبوة 'ج ۴'مورا ١٣٦٢ مطبوعہ بروت) ابوطالب کے ایمان نہ لانے کے متعلق مفسرین کے مذاہب کی تصریحات التوبه: ١١١ كي تفيير مين علامد سيد محمود آلوى حفى متوفى ٢٥٠ اه لكست مين: صحح یہ ہے کہ یہ آیت ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ امام احمر 'امام ابن ابی شیبہ' امام بخاری' امام مسلم' امام ن ائی امام این جریر امام این منذر اور امام بیعتی نے مسیب بن حزن سے روایت کیا ہے کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت آیا تو بی ﷺ اس کے پاس تشریف لے گئے 'اس وقت اس کے پاس ابو جمل اور عبداللہ بن الی امیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی ﷺ نے اس سے فرمایا اے چھالا الد الا اللہ كو عمل اللہ كے مزد يك اس كلمه سے حجت كيرون كا ابوجهل اور عبد اللہ بن الى اميد في كما ا ابوطالب آکیاتم عبر المعللب کی ملت سے اعراض کر رہے ہو؟ رسول الله ﷺ بی اس پر ''لاالہ اللاللہ'' پیش کرتے رہے اور ابوجهل اور عبدالله اس کو اس کلمہ کے طلاف بعر کاتے رہے "آخر میں ابوطالب نے کہاوہ عبد المصللب کی لمت پر ہے اور "الاله الاالله "كينے سے انكار كرديا۔ پيرنبي مينتي نے فرمايا ميں تهمارے ليے اس دقت تك منفرت كي دعاكر مار موں گا'جب تك مجھے اس سے منع ند کیاجائے۔اس لیے سے آیت نازل ہوئی۔ حسین بن فضل نے بید کہا ہے کہ ابوطالب کی موت ہجرت ہے تین سال پہلے ہوئی ہے اور بیہ سورت مدینہ میں آخر میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے اس حدیث کو اس آیت کا ثنان نزول قرار دینا متبعد ہے۔ علامہ واحدی نے کہا یہ استبعاد خود متبعد ہے۔ یہ بھی قو ہو سکتا ہے کہ نبی مرتجیز ابوطالب کی موت کے بعد اس کے لیے مسلسل استغفار کرتے رہے ہوں۔ حتی کہ مدینہ منورہ میں بید آیت نازل ہوئی میونک کفار کے ساتھ مختی کرنے کی آیات مدینہ منورہ میں بی نازل ہوئی ہیں۔اس آویل کی بناء بر کی دن تک ٹی مٹیپیر اس کے لیے استغفار کرتے رہے ، حتی کہ جرائیل اس آیت کو لے کر نازل ہوئے۔اس کاجواب یہ ہے بیر کہ حدیث ضعیف ہے۔ دو سراجواب میہ ہے کہ میہ ہو سکتاہے کہ سور وکو ہد کی میہ آیت مکہ میں پہلے نازل ہوئی ہواور باتی <sup>ت</sup>یات بعد

صدیث کامعنی یہ ہوگا اس لیے اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے معنی شیں ہوگا اس کے بعدیہ آیت نازل کی اور صافرل میں ف سببیت کے لیے ہوگی'نہ کہ محقیب کے لیے۔اکٹر علاء نے اس توجیہ کو پیند کیا ہے اور یہ ہے بھی عمدہ توجیہ۔ لیکن اس پر پیدا عتراض ہو تا ہے کہ امام ابن سعد اور امام ابن عساکرنے حضرت علی بڑائیں۔ سے روایت کیا ہے کہ ابوطالب کی موت کے بعد

میں مدینہ میں نازل ہوئی ہوں اور اس سورت کو یااعتبار غالب کے مرنی کماجا تا ہو۔ بسرحال اید آیت اس پر دلیل ہے کہ ابوطالب کفرر مرااور میں اہل سنت و جماعت کامعروف ندہب ہے۔ الم ابن الحق نے اپنی سرت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے ایک طویل عدیث روایت کی ہے جس میں سے ب

کہ ابوطالب کے مرض الموت میں نبی میں تیجیز نے اس ہے کہا کہ اے بچا! آپ"لاالہ اللہ "کمیں "ا کہ قیامت کے دن آپ کے لیے میری شفاعت جائز ہو' اور نبی ﷺ نے بہ اصرار تر غیب دی۔ ابوطالب نے کما بہ خدا! اے بیٹیج اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو آ کہ میرے بعد قرایش تم پر اور تمهارے باپ کی اولاد پر طامت کریں گے اور قرایش بید کمیں گے کہ اس نے موت کے ڈر سے

کلمہ پڑھ لیا تو میں یہ کلمہ پڑھ لیتا اور میں صرف تمہاری خوثی کے لیے میہ کلمہ پڑھتا۔ جب ابوطالب پر موت کاوقت قریب آیا تو حضرت عباس نے اس کی طرف دیکھاتو اس کے ہونٹ ہل رہے تھے 'انہوں نے کان لگاکر شااور حضور ہے کہا اے بیٹیجے اتم نے اے جس کلمہ کو پڑھنے کے لیے کہاتھا اس نے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے۔ رسول اللہ میں بھیرے فرمایا میں نے نہیں سنا۔ البدایہ والسمایہ ،

Marfat.com

نبيان القر أن

واذاسمعوا ٧

ج ۲٬ ص ۳۳) اس روایت ہے ابوطالب کے جو اشعار حضور کی مرح میں مشہور ہیں 'ان سے علماء نے بید استدلال کیا ہے کہ ابوطالب مومن تھا۔ اس کاجواب یہ ہے کہ ان اشعار کی سند منقطع ہے علاوہ اذیں ان اشعار میں ابوطالب کے ایمان لانے کی تقریح نمیں ہے۔ ربی بیر دوایت تو یہ شیعد کی روایت ہے اس سے استدلال میچ نمیں ہے علاوہ ازیں اس روایت میں مجی پیر ب كر آب نے فرمایا "میں نے نمیں سنا"۔

الم بینتی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس کی سند منقطع ہے 'اور حضرت عمان جو اس مدیث کے رادی ہیں اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے خود رسول اللہ مڑھی سے ابوطالب کی عاقبت ك متعلَّق موال كياكد آپ في ابوطالب كوكيا نفع پنچايا؟ وه آپ كى دافعت كريا قال- آپ في فريايا وان و مُخون تك آك مي

ب اور اگر میں نہ ہو یا تو وہ ووزخ کے آخری طبقد میں ہو بال اس صدیث کو اہام بخاری اور اہام مسلم نے روایت کیا ہے اور وہ ضعف روایت اس صحح حدیث سے تصادم کی قوت نمیں رکھتی۔(دلا کل النبوة عجم اس ٢٠٠١)

بلق ابوطالب نے جو رسول اللہ چیچ کی مدد اور نصرت کی تووہ دین اسلام کی محبت میں نہیں کی 'بکلہ نسب اور قرابت کی دجہ ے کی اور انتہار دیل محبت کا ہے، نسبی محبت کا نسیں ہے۔ علاوہ ازیں رسول اللہ طبیع کے شدید اصرار کے بعد بھی ابوطالب نے ایمان نہ لا کر آپ کو سخت اذیت بھی تو ہمٹیائی ہے ' باہم ابوطالب کے کفر کے باد جود اس کی اس طرح ندمت نہ کی جائے جس طرح ابوجهل اور دیگر کفار کی ندمت کی جاتی ہے۔ (روح المعانی 'جزیہ' م ۳۲-۳۳ مطبوعہ بیروت)

امام رازی شافعی نے بھی اس آیت کی تغییر میں مکا ملائے کہ یہ آیت ابوطالب کے لیے استففار کی ممانعت میں نازل

موئى ب اليونك وه مشرك تفا- (تغير كير عمام اله · طبع تديم داو الفكو ايروت) حافظ ابن کثیر شافع نے اس آیت کی تغیر میں احادیث کے حوالے سے ابو طالب کے ایمان ند لانے کو بیان کیا ہے۔

( تغیراین کثیر'ج۳ مص ۴۷۰ مطبوعه ادار ه اندلس میروت)

علامہ قرطبی اکی نے بھی تغییر میں میں لکھا ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن 'جزم ۲۰ م ۱۳۱۵-۳۱۵)

علامه عمد الرحمٰن بن على بن مجد الجوزي الحنيل المتوفى ١٥٥ه كي بهي يمي تحقيق ہے۔

(زادالمبير 'ج۳'ص ۷۰۵′۲۰۰۲ مطبوعه کمتب اسلامی 'بیروت '۷۰۳۱ه)

علامه سيد محمود آلوي حنفي متوفى ١٢٧٥ه لكصة بين:

المام عبد بن حميد المام مسلم المام ترفدي المام ابن الي حاتم المام ابن مردويه اور المام يهيق نے حضرت الو مريره واليذ ب روایت کیا ہے کہ جب ابوطالب پر موت آنے لگی تو اسکے پاس نبی مؤتیج تشریف لے گئے اور فرمایا اے پیچاا "لوالہ الواللہ" کہتے میں قیامت کے دن اللہ کے مائے آئے حق میں گوائی دوں گا۔ ابوطالب نے کمااگر جمجھے قریش کی ملامت کاخدشہ نہ ہو یا کمہ وہ

کمیں مے کہ اس نے موت کے ڈرے کلمہ پڑھا ہے تو میں تساری آنکھیں ٹھنڈی کردیتا۔ اس وقت میہ آیت نازل ہوئی: إِنَّكَ لَا نَهُ دِي مَنْ آخْبَتْ وَلٰكِنَّ اللَّهَ ب ثک آپ ہے چاہیں اس کو ہدایت یافتہ نہیں کر سکتے

يَهُدِي مَنْ يَسَاكُ (القصص:٥١) لیکن اللہ ہے جاہا س کو ہرایت یا فتہ کرتا ہے۔

المام بخاری'امام مسلم'امام احمر'المام نسائی اور دیگر ائمہ حدیث نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت کیاہے کہ یہ آیت ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی ہے 'جب نی پڑتین نے ابوطالب سے اسلام لانے کے لیے شدید امرار کیا۔ امام ابن مردویہ نے بھی اس روایت کو حضرت ابن عباس سے روایت کیاہ۔ علامہ نووی شافعی نے لکھاہے کہ تمام مسلمانوں کا اس پر بيان القران

Marfat.com

جلدسوم

MYA

ا جماع ہے کہ یہ آیت ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (شرح مسلم کا مسلم)

ابوطالب کے اسلام کاسئلہ مختلف فید ہے اور یہ کمناکہ تمام مسلمانوں کا کیا تمام مفسرین کااس پر اجماع ہے کہ یہ آیت

ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی ہے' میجے نمیں ہے کیونکہ علماء شیعہ اور ان کے اکثر مغمرین کا یہ نظریہ ہے کہ ابوطالب اسلام لے آئے تھے اور ان کا دعویٰ ہے کہ ائمہ اٹل بیت کا بھی اس پر اجماع ہے اور ابوطالب کے اکثر قصائد اس پر شام ہیں اور جن کا بیہ

دعویٰ ہے کہ تمام مسلمانوں کااس پر اجماع ہے کہ یہ آیت ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی ہے' وہ علماء شیعہ کے اختلاف اور ان کی روایات کا اعتبار نمیں کرتے۔ آہم ابوطالب کے اسلام نہ لانے کے قول کے بادجود ابوطالب کو برا نمیں کمنا چاہیے اور نہ اس کے

حق میں یادہ موئی کرنی جاہیے ' کیونکہ اس سے علویوں کو ایذاء میمنچی ہے ادریہ بدید نسیں ہے کہ اس سے نبی آریج کو بھی ایذا منع - (روح المعاني مجر ۲۰ م ۲۰۹۸ مطبوعه بيروت)

ابو طالب کے ایمان کے متعلق مصنف کا نظریہ

نہ اہب اربعہ کے معروف علاء 'نقهاء' مفسرین اور جمهور اہل سنت کا بیہ موقف ہے کہ ابوطالب کا ایمان ٹاہت نہیں ہے۔ ہم نے عدان تمام تقریحات کا ذکر نمیں کیا کو تک عارے لیے یہ کوئی خوشگوار موضوع نمیں ہے۔ رسول اللہ عظیم کی بری خواہش تھی کہ ابوطاب ایمان لے آئے۔ لیکن تقدیر کا لکھا پورا ہو کر دہا' یہ بہت نازک مقام ہے' جو لوگ اس مسلم میں شدت کرتے ہیں اور ابوطالب کی ابوامب اور ابوجسل کی طرح ندمت کرتے ہیں'وہ رسول اللہ ﷺ کی دل آزار ی کے خطرہ میں ہیں۔ ہم رسول اللہ ﷺ بیر اور آپ کے اہل بیت کی دل آزاری ہے اللہ کی بناہ جاہتے ہیں' ہم اس بحث میں صرف اتنا کمنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید اور احادیث محیحہ سے ابوطالب کا ایمان ثابت نسیں ہے اور یہ چیز ہم پر بھی اتنی ہی گراں اور باعث رنج ہے جتنی الم میت کے لیے ہے۔اس سے زیادہ ہم اس بحث میں نہ کچھ لکھنا چاہتے ہیں اور نہ اس مئلہ کی بار کمیوں میں الجمنا چاہتے ہیں۔ بعض علاء المل سنت نے ابوطالب کے ایمان کو ثابت کیا ہے۔ ہرچند کہ بیر رائے تحقیق اور جمہور کے موقف کے خلاف ہے 'لیکن ان کی نیت محبت ابل بیت باس لیے ان پر طعن نسیس کرنا جاہیے۔

وَلَوْتَاكِي إِذْ وُقِفُوا عَلَى التَّارِ فَقَالُوا لِكُنْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكُوِّبَ

اور المے عناطب، کائن تر دیمتنا جب ان رکافروں اکو دورج پر کھراک جائے کا واس وقت وہ کہیں کے کرکائن میں دنیا میں وال

ویا جائے اور م لینے رب کی نشانیر مل کا تمذیب کریں اور مومزل میں سے ہوجائیں 🔾 بلکہ ان پر اب وہ متعالی مششف ہو گئے ہی

يُخُفُّونَ مِنْ قَبْلُ وَكُوْرُدُّوْ الْكَادُوْ الْمَانُهُوْ اعَنْهُ وَ النَّهُمُ جن کو وہ پہلے چھیاتے سفتے ، اور اگروہ دنیا کی طرف لڑا نیے کئے تومیردی کام کری گے جن سے امنیں سنے کیا گیا تعااد رشک

كُلْنِ بُوْنَ®وَقَالُوَا إِنْ هِيَ إِلَّاحَيَاتُنَا اللهُ نُيَا وَمَا نَحْنُ

دہ مزدر جبوٹ میں 🔾 ادر دہ کتے ہیں کہ بماری زندگی مرت ای دنیا ہی ہے اور بم ووبارہ نہیں اٹھائے

ئبيان القر أن

## بِمَدْعُوْرِثِيْنُ ﴿ وَلَوْتَرِي إِذَ وُقِفُوا عَلَى مَرَيِّهُمْ طَكَالَ اكْدِسَ الْمِيْسِ الْمُوانِ عَلَيْ الْمَدْلِكُ الْمَدْلِكُ اللَّهِ الْمُؤْلِقِ وَهُ مُعْرَكِينَا بِ الْمُؤْلِقِ الْمُدُلِكُ الْمُدْلِكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالَّالِيلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

هٰ فَارِبَالُحَقُّ ۚ فَالْوُا بَالَى وَمَرْتِنَا ۚ فَالَ فَنُوفُوا الْعَذَا اَبَرِيمَا

كياير دوباره زنده برنائ تنهيب، وه كبيس م كيول بنين ال بماك رب الشرفرط يُركي بي اب تم لين كفركي وجرس

## كُنْتُوْتُكُفُرُوْنَ ۞

عدّاب (كامزه) مجمو ٥

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور (اے مخاطب) کا شاتو دیکتا جب ان کافروں کو دو زخ پر کھڑا کیا جائے گا'اس وقت وہ کسی کے کہ کاش اہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے اور ہم اپنے رب کی نشانیوں کی تکذیب نہ کریں اور مومنوں میں ہے ہو جا کیں۔ (الانعام: ۲۷)

قیامت کے دن کا فروں کے عذاب کی کیفیت

قرآن جیر میں و توف کالفظ ہ 'مینی ان کافروں کو جب دوزخ پر دانف کیا جائے گا۔ اس کامعنی قیام بھی ہے اور جاننا بھی ' اس صورت میں اس کے کئی معنی ہیں۔ (ا) وہ دوزخ کے پاس کھڑے ہوں اور دوزخ کا مشاہدہ کر رہے ہوں (۲) دوزخ کے اوپر جو پل صراط ہے 'وہ اس کے اوپر کھڑے ہوئے دوزخ کو دکھ رہے ہوں (۳) وہ دوزخ کے عذاب پر وانف اور مطلع ہوں (۳) ان کو دوزخ میں ڈال دیا گیا ہو اور وہ اس حال میں دوزخ میں کھڑے ہوئے ہوں کہ وہ ہر طرف ہے دوزخ کے شعلوں کی لپیٹ میں ہوں۔

اس آیت میں جزا محدوف ہے اور حاصل معنی سے کد اے ناطب اجب تو سے دیکے گا کہ فرشتے کافروں کو دوزنے کے پاس کمٹاکردیں گے تو تو ان کو اس قدر خوف اور دہشت میں دیکھے گاجس کو مضبط کرنا ممکن شمیں ہے۔ اس دقت سے کافرنادم ہوں گے اور بعرائم اس کے کہ کاش انہیں پعرونیا میں لوا دیا جائے اور پھر ہم اپنے رب کی نشاندس کونہ جھلا کمی اور مومنوں میں ہے ہو جا کمی اور اللہ تعالی کی ان نشاندس اور دلیوں کی تعدیق پر دلالت کریں جو اس کی وصدائیت اور اس کے رسولوں کی تصدیق پر دلالت کرتی جو اس کی وصدائیت اور اس کے رسولوں کی تصدیق پر دلالت کرتی ہوں ادار اللہ اور قیامت پر و شقوں اور کمانوں اور ایک عمل کریں۔ اللہ تعالی ان کا در فرہا تا ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: بلکہ ان پر اب وہ تھا کتی منتشف ہوگتے ہیں جن کو وہ پہلے چھپاتے تھے اور اگر وہ دنیا کی طرف لونادیے گئے تو بھروہی کام کریں گے جن ہے امہی منع کیا کیا تھا اور بے منگ وہ ضرور جھوٹے ہیں۔(الانعام:۲۸)

یعن ان کی صالت خیس بدلے گی اور وہ ای طرح تفراور معصیت پر بر قرار رہیں گے۔ آب وہ اس کے کمد رہے ہیں کمد انہوں نے اپنے دول میں جو کفراور معصیت چمپائی تھی وہ سبہ قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ جیساک اللہ تعالی نے قرمایا ہے:
وَ بَدَ اللّٰهِ مُ سَیّاتُ عِنْ مَا کَسَنْ ہُول وَ مَا کَسَانِ طَاہر ہو جا مَیں گی اور

انسی وہ مذاب تمیر لے گاجس کاوہ زاق اڑائے تھے۔

البيان القر أن

كَانُوابِهِ يَسْتَهْبِزُءُ وُنَ (الزمر:٣٨)

ر پر اللہ تعالیٰ نے ان کی عدامت یا تمنا کا صراحتا رد فرمایا مینی اگر وہ دنیا کی طرف لوٹا دیئے گئے تو ان کو جس کفن عناد' معصیت اور نفاق سے منع کیا گیا تھا؟وہ مجرای کی طرف لوٹ جا کیں گے۔ کیونکسہ کفراور عنادان کی طبیعت میں رچ پکا ہے۔وہ دنیا کی رنگینیوں اور زیب و زینت کو و کچھ کر ایک یار مجر آثرت کا انکار کردیں گئے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے' صاب د کتاب اور جزاء اور مزاکی مجر تحذیب کریں گے۔

ر من کا بر صفیب کریں ۔۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ کتے ہیں کہ ہاری زندگی صرف اس دنیا میں ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جا سمیر کے (الانعام:۲۹)

اس آیت میں اللہ تعالی نے ان کافروں کا صراحتا رو فرمایا ہے کہ اگر ان کو دنیا میں دوبارہ بھیجی دیا گیا تو وہ مجرد نیا کی لذتوں میں مشخول ہو جا ئیں گے اور بھر کفر کریں گے اور کسیں گے کہ مشخول ہو جا ئیں گے اور کسیں گے کہ صرف بھی دیاوی زندگی ہے جس میں ہم زندہ ہیں اور ہم صرف بھی حیات کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے بعد نہ کوئی ثواب ہے نہ معزاب ہے۔ یہ لوگ بادہ ان کو کفر مجمرای اور بھر ہیں جو فیب پر ایمان نہیں لاتے 'ان کانفس امارہ ان کو کفر مجمرای اور برے کاموں پر قائم میں دیا تھا کہ در سکت اور مجمد ہیں۔ اور مجمد ہیں جو فیب پر ایمان نہیں لاتے 'ان کانفس امارہ ان کو کفر مجمرای اور برے کاموں پر قائم در سکت

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے ناطب!) کاش او وہ منظر دیکھاجب ان کوان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا الله فرمائے گائی اید (دوبارہ زندہ ہونا) حق نہیں ہے؟ وہ کمیں گے بھوں نہیں؟ اے ہمارے رب الله فرمائے گا بی اب تم اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ (الانعام: ۳۰)

ی وجہ سے عدرت بہ حروبہ سو۔ ان حام ہے۔ ہ اس آیت کا معنی میہ ہے کہ حشر کے دن کافروں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح پیش کیا جائے گاجس طرح مجرموں کو صاکم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور پھراللہ تعالیٰ ان ہے بازپر س فرائے گا'جیساکہ اس آیت میں ہے:

ان کو کھڑا کروان سے سوال کیا جائے گا۔

وَقِفُوهُمُ إِنَّهُمُ مَّنْسُفُولُونَ (الصفت:٢٧) اگريه اعرَاصُ كياجك كه قرآن جيدهِم ب:

اور اس ایت میں ان سے ہام حرامے و درہے۔ اس کا جواب میہ ہے مدائند میں ان سے بود صف ہے۔ میں جست اور اس آیت میں جس کلام فرمانے کا ذکر ہے وہ فرشتوں کے واسطے سے ہے ' یا اللہ تعالی ان سے رحمت کے ساتھ کلام نمیں فرمائے گااور سے کلام غضب کے ساتھ ہے۔ پھراللہ تعالی فرشتے کے واسطے سے ان سے فرمائے گاکہ کیا میہ مرکز دویارہ اشمنا حق نمیں ہے ،جس کاتم افکار کرتے تھے۔ وہ حتم کھاکر کمیں گے کہ میہ بالکل حق ہے۔ اس میں کوئی شک نمیں ہے ' بجراللہ تعالی فرمائے

اب تم اپ تفراور تکذیب کی دجہ سے عذاب کامزہ چکسو۔ گاب تم اپ تفراور تکذیب کی دجہ سے عذاب کامزہ چکسو۔

قَلُ خَسِرَ اللَّذِينَ كُنَّ بُو إِيلِقًاءُ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ جِنْ ان رُوُن غَنْسَان الْمَا يَجْرِن غَاشِهِ اللَّهِ عَنْ صَرَّحِتْهَا اللَّهِ عَنْ كَرَجِبِ ان كَهِ إِنَّ ال

بغْتَهُ قَالُوْ البِحَسْرِتِنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا لَوَهُمْ يَحُولُونَ كِينَ عُهِ انْرُسِ ! بمارى اس تقير له جاري إلى يم سيري ادر ده ابى جيول لردايف الم

طِيان القر أن

لدعوم



Ċ

کوئی دمغور بر میج در کیرن نبین نازل کیا گیا ، آپ کیے کر اللہ اس پر قادر ہے کر (ان کا مغور بر) میجزہ نازل کرنے ، مین ال کے کوئی دمغور بر میں کا کا تو ہوگئی کے در ہے کہ میں اللہ کا کا تو ہوگئی کے در ہے کہ میں اللہ کا تو ہوگئی کے در ہے کہ میں اللہ کا تو ہوگئی کے در ہوئی کی کا تو ہوئی کے در ہوئی کے در ہوئی کی کا تو ہوئی کے در ہوئی کی کا تو ہوئی کے در ہوئی کی کا تو ہوئی کے در ہوئی کی کے در ہوئی کے در ہوئی کی کا تو ہوئی کے در ہوئی کی کا تو ہوئی کے در ہوئی کی کر ہوئی کے در ہوئی کے

اکثر وگ نہیں جانتے 0

الله تعالی کارشاد ہے: بے تک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹایا 'حتی کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آپنچ کی تو کمیں گے' ہائے افسوس اہماری اس تقلیم پر جو اس بارے میں ہم سے ہوئی اور وہ اپنی پیٹھوں پر راپخ گناہوں کا بوجھ اٹھاتے ہوتے ہوں گے 'سنوا وہ کیسابر ابوجھ اٹھاتے ہوئے ہوں گے۔ (الانعام: ۳۱) محکرین قیافت کے خسارہ کا بیان

'' آس آیت میں بھی ان کافروں کے احوال بیان فرمائے ہیں جنموں نے قیامت کاادر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کاانکار کیا' ان کا ایک حال بیہ بیان فرمایا کہ انہوں نے نقصان اٹھایا اور دوسمرا حال بیہ بیان فرمایا کہ دہ اپنی چیٹیموں پر اچھ گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہول گے۔

اس نتصان کی تفعیل ہے ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اعضاء جسمانیہ اور عقل و فکر کے ساتھ جیجا' تا کہ انسان اپنی توت عملیہ اور قوت متلیہ ہے نفع حاصل کرے اور وہ نفع ہے اخروی نعتوں کا اور غیرفائی اجر و ثواب کے حصول کا اور بہ نفع اللہ تعالی اور رسول اللہ چیج کی اطاعت سے حاصل ہو تا ہے۔ لیمن جب کافراللہ اور اس کے رسول بین جب کافراللہ علی اور رسول اللہ چیج کی اطاعت سے حاصل ہو تا ہے۔ لیمن جب کافراللہ اور اس کے رسول پر اور قیامت پر ایمان شیس لاتے تو ان کو اخروی نعتوں کا نفع حاصل شیس ہوا اور انفراور محصیت کی وجہ سے قواب کے بجائے عذاب کے مستقی ہوئے۔ ان کا دو سرا نعصان سے ہے کہ وہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہے اور اس کی عبادت میں مشخول رہے اور دور کی خواب کی کا فرف متوجہ رہے اور اس کی عبادت میں مشخول رہے اور دور کی کا فروج ہو گئی کے لیے کہ کی ذاور او کو تیار نہیں کرے گا ور جو میں مشافہ کر تا رہے گئے۔ تی کو باز رکھے اور جو میں شافہ کر تا رہے گئے۔ تی کہ جب اس کے پاس کر چھی کی اضافہ کر تا رہے گئے۔ حتی کہ جب اس کے پاس میر عس وہ شوت اور غضب کے تقاضوں میں ڈوب کر اپنے گئا ہوں کے متعلق جو جو میں اضافہ کر تا رہے گئے۔ وہ پی چی گئا ہوں کا بچھے گئی جو کی وہ کے گئی ہوئے جو گئی دور آئی گئے پر گئا ہوں کو جو جو جو گئی وہ وہ کے گئی ہوئے جو گئی اور وہ کی بار اپر چھے ہوئی ہوئے گئی ہوئے کی دور آئی کی دور آئی گئے پر گئا ہوں کے باتھے ہوئے گئی گئی ہوئے گئی جو اٹھائے جو بے بوگی وہ کی گیا ہوں کے باتھ کی جو بی اور وہ کیا ہم اور وہ کیا ہم اور جو ہے۔ کا جو جو جو بی اضافہ کر تا رہے گا ہوئی ہوئے ہوئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی گئی گئی ہوئے گئی گئی ہوئی گئی ہوئے کہ گئی گئی گئی ہوئی گئی ہوئے کہ کہ اس کے گئی ہوئی گئی گئی ہوئی ہوئی کو جو جو بھی اضافہ کرتا ہوئے گئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی گئی ہوئی ہوئی گئی ہوئی ہوئی گئی ہوئی ہوئی گئی

روز قیامت کو ساعت اور اللہ سے ملاقات کادن فرمانے کی توجیہ

اس آیت میں قیامت کو ماعت سے تعبیر فرایا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قیامت ایک ماعت میں واقع ہوگی۔ دو سری دجہ یہ ہے کہ حملب و کتاب بھی ایک ماعت میں ہوگا گھیا قیامت ایک ماعت حملب ہے۔

غيان القر أن

444

جلد سوم

اس آیت میں قیامت کے دن کو اللہ ہے ملاقات کا دن فرمایا ہے " کیونکسریمی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضااور اس کے غضب کے آثار کا ظہور ہوگا۔ دنیا میں اللہ تعالی بندوں کو مسلت اور ڈھیل دیتا ہے اور ان کے گناہوں اور سرکشی پر فورا گرفت نہیں کر تا۔اللہ تعالی فرما تاہے:

وَلَوْيُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَاسُيْعَجَالَهُمُ بِالْحَيْرِلَمُ مِن إِلَيْهِمُ آجَلُهُمْ فَنَذُرُ الَّذِيْنَ لَا

يَرْجُونَ لِقَاءَ نَافِيْ طَعْنِيانِهِمْ يَعُمَهُونَ ٥

(يونس: ۱۱)

ے ملاقات کی امید نہیں رکھتے 'وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے

اور اگر الله لوگوں کو مزا دینے میں بھی اتنی می جلدی کر ہا

مِنْتُغَ جِلد ی وہ بھلائی کی طلب می*ں کرتے ہیں '* توان کی مت عمل

ختم کی جا چکی ہوتی (گریہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے) لنذ اجو لوگ ہم

الله تعالى نے لوگوں كو دنيا ميں مملت اور و هيل دى "كاكم لوگ الله علاقات كرنے كوياد كريس كه جب وہ الله تعالى سے ملاقات کریں گے اور اس کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ اپنے گناہوں اور سرکٹی کے متعلق کیا عذر پیش کرس گے۔ اس لیے انہیں زندگی میں مہلت دی گئی کہ کمی بھی لھے وہ اس ملاقات کے دن کو یاد کر کے اپنی معصیت اور سرکٹی ہے باز آ جا کمیں اور توبہ

كرلين-الله تعالى فرما ياسه:

وَاتَّفُوااللُّهُ وَاعْلَمُواالنَّهُ مُلْفُوهُ اور اللہ سے ڈرو اور یقین رکھوکہ تم ضرور اس ہے ملا قات کرنے والے ہو۔

(البقره: ۲۲۳) وَ فَيْلَ الْيَوْمُ نَنْسُكُمُ كَمَا نَسِيْتُمُ لِقَاءَ

اور ان ہے کہ دیا جائے گا آج کے دن ہم تم پر رحم نہیں كرس م يح جس طرح تم نے اس دن كى ملا قات كو بھلا ديا تھااور يَوْمِكُمُ هٰذَا وَمَأُولِكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمُ مِنْ تيصرير (الجاثب،٣٠٠)

تہمار اٹھکانا دو زخ ہے اور تمہار اکوئی مدو گار نہیں ہے۔ الله تعالى سے ملاقات كے دن كوياد ركھنے كامعنى بير ب كه بنده الله سے ملاقات كے شوق ميں نيك عمل كرے " ماكمه اس

دن الله تعالیٰ اس پر نظرر حمت فرهائے اور محبت کے ساتھ اس سے کلام کرے اور اس کو اپنے دیدار سے نوازے۔

امام محدین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت عباده بن الصامت بوالتي بيان كرت بي كدني ميهيم في فرمايا جو محض الله سي ما قات كو مجوب ركهاب الله (بھی) اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اور جو شخص اللہ ہے ملاقات کو ناپیند کر باہے 'اللہ (بھی) اس ہے ملاقات کو ناپیند کر ہا - مصرت عائشہ رض الله تعالى عنها يا آپ كى كى اور زوجد نے كها بم توموت كو تاليند كرتے ميں آپ نے فرمايا يد بات نميل ب- البشاجب مومن ير موت كاونت آيا بوان كوالله عزوجل كراضي مونة اوراس كرم كرنے كى بشارت دى جاتى ہے۔ تواس دقت اس کو آخرت کے سفر میں آگے جانے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی۔ سووہ اللہ سے ملاقات کو محبوب ر کھتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب ر کھتا ہے 'اور کافریر جب موت کاوقت آباہے تو اے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے۔ لندا اس کو آخرت کے اگلے سفرے زیادہ کوئی چیز ناپیند نمیں ہوتی ' سو وہ اللہ ہے ملاقات کو ناپیند کر آے اور اللہ اس ہے ملاقات کو ٹاپند کر آہے۔

(صحيح البخاري 'ج2' رقم الحديث: ٧٥٤٠ صحيح مسلم 'الدعا الذكر' ١٤ (٣٦٨٥) ١٠٤٠ سنن ترزي 'ج) وقم الحديث: ١٠٦٨ سنن النسائي 'ج» وقم الحديث: ١٨٣٨ سنن داري 'ج٣ وقم الحديث: ٢٧٥٦)

نبيان القر أن

صح مسلم کی روایت میں ہے رسول اللہ وہ پہلے نے فرمایا جو تسمارا خیال ہے وہ بات نہیں ہے لیکن جب پتلیاں اور کی طرف چڑھ جائمیں اور جب سانس سیند میں اکھڑنے گئے اور جمم پر لرزہ طاری ہو اور انگیوں میں تشنج ہو جائے 'اس وتت جوالند ے ماقات کو محبوب رکھے تو اللہ بھی اس سے ماقات کو محبوب رکھتا ہے اور جو اس وقت اللہ سے ماقات کو ناپسند کرے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپیند کر تا ہے اور اس مدیث کامعنی سے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خوشی اور ناخوشی نزع روح کے وقت معتر ہوتی ہے۔ اس وقت ہرانسان کو یہ خروے دی جاتی ہے کہ اس کاکیاانجام ہے؟ اور آخرت میں اس کے لیے کیاتیار کیا

عملے ؟ اور اس کا افروی ٹھکانہ اس کے لیے منکشف کرویا جاتا ہے۔ ٹیک لوگ موت کو اور اللہ سے ملنے کو پیند کرتے ہیں' نا کہ ان افعالت کی طرف مخفل ہو جا کیں جو ان کے لیے تیار کیے گئے ہیں اور اللہ بھی ان کو پیند کر تاہے تا کہ ان پر اپناانعام اور اکرام فرمائے اور بدکار لوگ اللہ سے ملاقات کو ناپیند کرتے ہیں کیونکد ان کو پاچل جاتا ہے کہ ان کوعذاب کی طرف د حکیلا جائے محاور الله بھی ان سے ملنے کو ناپیند کر باہے اور ان کواٹی رحمت اور اپنے مخو و کرم سے دور رکھتا ہے۔

المام ابن جریر متوفی ۱۳۱ ھے نے اس آیت کی تغییر میں عمرو بن قیس سے روایت کیاہے کہ مومن جب اپنی قبرے نکلے گاتو اں کا نیک عمل حسین صورت اور نفیس خوشبو میں اس کااشقبال کرے گااور اس ہے کئے گائمیاتم جمھے کو پہچانتے ہو؟ وہ کئے گا منیں' البتہ! تمہاری خوشبو بہت نغیس ہے اور تمہاری صورت بہت حسین ہے۔ وہ کیے گا'تم بھی دنیا میں ای طرح تھے' میں تمهارا نیک عمل ہوں 'میں دنیا میں بہت عرصہ تم پر سوار رہا' آج کے دن تم مجھے پر سواری کرد اور یہ آیت پڑھے گاجس دن ہم ستقین کو رحن کی طرف بطور وند جمع کریں گے (مریم ۸۵) اور کافر کا عمل نمایت بری صورت اور بدبو کے ساتھ اس کا استقبال ئے گا'اور اس ہے کے گاتو دنیا میں اس طرح تھا' میں تیرا برا عمل ہوں۔ تو دنیا میں بہت عرصہ مجھ پر سوار رہا' آج میں تجھ پر سواری کروں گا۔ پھریہ آیت پڑھے گا اور وہ اپنی پیٹھوں پر (اپنچ گناہوں کا) بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں نکے۔ سنوا وہ کیسا برا بوجھ

المحاسة موس عر الانعام: ١١١) (جامع البيان ، جز ٤ ، ص ٢٣٦ مطبوعد دار الفكو ، بيروت ١٥١٥ الماه) الله تعالی کاارشاد ہے: اور دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماثاہے 'اور بے ٹک آخرت کا گھرمتقین کے لیے بت اچھا

ب ، چركياتم عقل سے كام نهيں لو گے۔ (الانعام ٣٣)

آیات سابقہ ہے مناسبت اور وجہ ارتاط

جو لوگ قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکر تھے' ان کے نزدیک دنیااور اس کی رنگینیاں' ولفر ببعال اور دنیا کی راحتیں اور لذتیں بہت بزی چیز خصیں۔ سواللہ تعالی نے اس آیت ہیں دنیا کا خسیس اور گھٹیا ہو نااور اس کار کیک اور بے وقعت اور ہے مایہ ہونا بیان فرمایا اور چونکمہ میہ دنیا آخرت کی سعاد توں اور کامیابیوں کاوسیلہ اور زینہ ہے'اس لیے اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ ایک قول سے سے کہ مطلقاً دنیا کی زندگی ندموم نئیں ہے ' بلکہ کافر کی زندگی ندموم ہے اور مومن چو نکہ نیک اعمال کے ماتھ زندگی گزار تاہے'اس لیے اس کی ذندگی امو ولعب نہیں ہے اور دو سرا قول ہیہ ہے کہ بیر آیت عام ہے اور دنیا کی زندگی مطلقاً لوولعب ہے اور دنیاے مراد دنیا کی لذتیں اور راحتیں ہیں اور جس طرح انسان کھیل تماشے میں مشغولیت ہے جب فارغ ہو تا ہے تو وہ اس پر افسوس کر آہے کہ اگر اس دقت کو سمی نیکی کے کام میں گزارا ہو آاتو زیادہ بھتر ہو آ' اس طرح دنیا کی لذتوں سے ب انسان فإرغ مو ماہے تو وہ اس پر افسوس کر ماہے کہ اگر بید وقت کسی عبادت میں صرف کیا ہو آباز زیادہ اچھا ہو گا۔ دنیا کی زندگی کولہو ولعب قرآر دینے کی وجوہات دنیا کی زندگی کولهو دلعب قرار دینے کی حسب ذیل وجوہات ہیں:

نبيان القر ان

ا۔ لهودلعب كى مدت كم ہوتى ہے اور بهت جلد ختم ہوجاتى ہے۔اى طرح دنيا كى زندگ بھى كم ہوتى ہے اور جلد ختم ہوجاتى ہے۔ ۲- لهود احب عموماً کسی فریب برجنی ہو آب ای طرح انسان دنیا کی زندگی کو بھی کسی فریب کے سمارے گزار ماہے۔ ٣٠ - عمواً يج اور نادان اوريّا فل لوگ امو ولعب من اشتغل كرت مين اور منجيده اور فهميده لوگ امو ولعب من زياده مشغل

نہیں ہوتے۔ ای طرح دنیا کی لذتوں اور دلفرمیوں میں بھی جال اور عاقل لوگ مشغول رہتے ہیں اور جو عقل منداور زیر کے لوگ ہوتے میں 'وہ جانتے میں کہ یہ دنیااور اس کی لذتی قائی میں۔ لنڈا وہ قائی کی بہ نسبت باقی رہنے والی نعمتوں کے حصول کی

جدوجهد میں مشغول رہتے ہیں۔

بہاریں دنیا کے بے وقعت ہونے کے متعلق احادیث

حافظ ابو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن الى الدنيامة في ١٨٥٠ اپني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں: حفرت مستورد بن شداد رہائی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سواروں کی ایک جماعت میں جار ہاتھا ؟

ا چانک آپ ایک جگ سے گزرے جال بحری کا (مرده) بچه پرا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تمیار اکیا خیال ہے کہ جب اس کے مالکوں نے اس کو پھینکا ہو گاتو یہ ان کے نزدیک بے وقعت ہو گا۔ محلبہ نے کمااس کے بے وقعت ہونے کی وجہ سے ہی انہوں نے اس کو

پھینک ویا ہے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی فتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے۔ جس قدر یہ بری کا مردہ پچہ اپنے مالکوں کے زریک بے وقعت ہے 'اللہ عز وجل کے نزدیک دنیااس سے بھی زیادہ ہے وقعت ہے۔

(موسوعه وسائل ابن الي الدنيا ع م و م الدنيا وقم الحديث: ٢ سن ترفدي عم وقم الحديث: ٢٣٣٨ سن داري ع م وقم الحديث: ٢٧٣٧ من ابن ماجه " جع" و قم الحديث: ١١٦ مند احد " جع" وقم الحديث: ١٨٠٣٥ داد الفكو " طبع جديد " مند احر " جع"

ص ۱۸۸ عن من ۲۳۰ من ۲۳۰ دار الفكو اطبع تديم)

حضرت سلمان فارى بن برائر. بيان كرت ين كدرسول الله ويجيد في فرايا دنيا مومن كاقيد خاند ب اور كافرى جنت ب-(ذم الدنيا، وقم الحديث: ٣٠ صحيح مسلم الزحد ١ (٢٩٥٦) ٢٨٨٠ منن ترفدي عه، رقم الحديث: ٢٣٣١ صحيح ابن حبان وقم الحديث:

٨٨٤ منن أبن مانه أج ٢٠ زقم الحديث: ٣٨٣ مند احر ؟ ٣٢٠ ص١٩٤ ٣٨٩ ٢٣٢ ٨٥٥ مطبع قد يم ممثلب الزحد لاحمر اص ٣٧

محرین منکد راپنے والد بوہش ہے روارٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ سیج نے فرمایا ونیا ملحونہ ہے اور جو پھی ونیا ہیں ہے وہ مجى ملحون ہے ماسوا اس كے جو اللہ كے ليے ہو۔ الم ترفرى اور الم اين ماجه كى روايت ميں ہے 'ماسوا اللہ كے ذكر كے اور ذكر كرنے والوں كے اور ماسواعالم يا متعلم ك\_

(ذم الدنيا' رقم الحديث: ٤ ' سنن ترفدي' ج٣ ' رقم الحديث: ٢٣٧٩' سنن ابن ماجه ' ج٣ ' رقم الحديث: ٣١٣ ' مليته الادلياء ' ج٣ '

حضرت ابد موی اشعری جہیز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ چہیز نے فرمایا جو مخص اپنی دنیا سے محبت کرے گاوہ اپنی آ ثرت كو نتصان بتناية كاور جو مخفى ائي آخرت سے محبت كرے كا وائي دنياكو نقصان بينجائے كا و تم باق رہنے والى جيزكو

فانى بون والى چزير ترجيح دو- (ذم الدنيا أرقم الحديث: ٨ مند احد عنه من ١٣٦ م طبح قديم المستدرك عنه من ٥٠٨ من حسن بعرى بيان كرتے يوس كر رسول الله مي يور نے فرمايا دنيا كى مجت بركناه كى اصل ب-(دم الدنيا) و محمل الر مد الحر

مالک بن دینار بیان کرتے میں کہ لوگوں نے حضرت علی بن ابی طالب جوہٹی سے کما اے ابوالحن احارے لیے دنیا کی

حقیقت بیان کریں۔ آپ نے فرمایا دنیا کی جو چیزیں ملال ہوں گی ان کا حساب لیا جائے گا اور جو چیزیں حرام ہوں گی ان پر دو زخ کا بيان القر أن

Marfat.com

ابيني بو كا- (ذم الدنيا ٤٤) مطبوعه موسته الكتب الثقافيه 'بيروت' ١٣١٣هـ) حضرت عمرو بن عوف وہاشتہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ چہیج نے فرمایا بہ خدا مجھے تم پر فقر کا خوف نہیں ہے ' کیکن مجھے

پرید خوف ہے کد تم پر دنیااس طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی ' سوتم دنیا میں اس **ل** رخبت کو گے جس طرح انہوں نے رغبت کی اور تم ای طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح وہ ہلاک ہوگئے تھے۔ (صحح البواري٬ ج۳٬ رقم الحديث: ۱۵۸۳٬ صحح مسلم٬ الزحد ۴ (۲۹۷۱) ۲۳۵۷٬ سنن ترزي، ج۳٬ رقم الحديث: ۲۳۷۰٬ سنن ابن ماج٬

المجيم وم الحديث: ٣٩٩٧ مسند احد عم ص ١٣٠٧) حفرت عبداللہ بن مسعود جواپینے، بیان کرتے ہیں کہ نبی ہوئیلی پر لیٹے ہوئے تھے 'جس کے نشان آپ کی جلد پر نقش

ا و کتے تھے۔ میں نے عرض کیا ایر اول اللہ ا آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں 'اگر آپ ہم کو اجازت دیں تو ہم چائی کے اوپر کوئی و کھادیں جس سے آپ کی جلد محفوظ رہے۔ رسول اللہ چیز نے فرایا محصد دنیا سے کیامطلب ہے؟ میری اور دنیا کی مثال بد ہے جیسے کوئی سوار کسی در خت کے سائے میں بیٹے ' پھر سائے کو ترک کرکے سفر شروع کردے۔

(سنن تر ندی 'ج۴' رقم الحدیث:۴۳۸۸٬ سنن این ماجه 'ج۴' رقم الحدیث:۴۱۰۹٬ سند احمه 'ج۴' رقم الحدیث:۴۹۷۹) حفرت عبداللہ بن مسعود رہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سی بیا نے فرمایا اللہ سے اس طرح حیا کردجس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ ہم نے کمایار سول اللہ الحدوللہ ہم حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیہ بات نہیں ہے لیکن اللہ سے حیاء کرنے کا حق بیہ ہے کہ تم مراور اس کے نچلے حصہ کی حفاظت کرواور پیٹ اور اس کے نچلے حصہ کی حفاظت کرواور موت اور جمم کے

پوسیدہ ہونے کو یاد رکھو اور جو محص آ ثرت کاارادہ کر آہے' وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دیتاہے اور جس نے ایساکیااس نے اللہ ے اس طرح حیاء کی جو حیاء کرنے کاحق ہے۔ (سنن ترزی 'جس'ر قم الحدیث:۳۳۷۱ سنن ابن باجہ 'جس'ر قم الحدیث:۳۲۵۹)

حضرت ذید بن ثابت بویش بیان کرتے ہیں که رسول الله روبین نے فرمایا جس شخص کا مقصود دنیا ہو الله اس کے حالات وگر گوں کر دیتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے فقر کر دیتا ہے اور دنیا ہے اس کو دی چیز ملتی ہے جو اس کے لیے مقدر ہوتی ہے اور جس شخص کی نیت آخرت ہو تی ہے' اللہ تعالی اس کے حالات مجتمع کر دیتا ہے اور اس کادل مستنخی کر دیتا ہے اور دنیااس کے

پاس ذلیل موکر آتی ہے۔ (سنن ابن اجه 'ج۴'رقم الحدیث:۴۰۵ اس مدیث کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی ثقتہ ہیں) حضرت عبدالله بن مسعود بن الله بيان كرتے بيل كه تهارے نبي ميتي نے فرمايا جس مخص نے تمام تظرات كو صرف آخرت کا حصہ بنادیا' اللہ اس کو دنیا کے افکار ہے کافی ہو گااور جس شخص کے تمام افکار دنیا کے حالات کے متعلق ہوں' اللہ کو اس

کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ س وادی میں ہلاک ہوتا ہے۔ (سنن ابن ماجه عنه مقر الحدیث:٣١٠٦) حضرت ابن عمروض الله تعالى عنماميان كرتے بين كه رسول الله يوبيد فرمايا ونيا مين اس طرح ربو جيد مسافر مويا

راستہ پار کرنے والے ہواد رایخ آپ کواہل قبور میں سے شار کرد۔ (منق ترزی' ج۳٬ دقم الحدیث: ۲۳۳۰ صحح البخاری' ج۷٬ دقم الحدیث: ۱۳۲۷٬ سنق این باید ' ج۳٬ دقم الحدیث: ۱۱۳۳٬ صحح این

حبان وقم الحديث: ٦٩٨ سنن كبرئ لليمتى ب٣٠ ص٣٩٩)

حضرت ممل بن سعد وہلیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ چہیم نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی وقعت مچھمر کے پر کے برابر بھی ہوتی توانلہ کافر کو اس ہے ایک گھونٹ بھی نہ پلا آ۔

(منن ترزی'ج ۴٬ رقم الحدیث: ۴۳۲۷٬ سنن أبن ماجه 'ج۴٬ رقم الحدیث: ۴۱۱۰٬ طینه الادلیاء' ج۴٬ ص ۴۰۰٬ ج۸٬ ص ۴۹۰٫

حفرت سل بن سعد الساعدي والير بيان كرت مين كه ايك مخص نے ني والي كي فدمت ميں عاضر بوكر عرض كيا یار سول الله اجھے کوئی ایماعمل بتائے جس کو میں کروں تو اللہ بھی جھے سے محبت کرے اور لوگ بھی جھے سے محبت کریں۔ رسول الله رئیم نے فرمایا تم ونیامیں بے رغبتی کرو اللہ تم ہے محبت کرے گااور لوگوں کے پاس جو چزیں ہیں 'ان ہے بے رغبتی کرو' تو لوگ تم سے محبت كريں مح- (سنن أبن ماجه 'ج٢) وقع الحديث: ١٠١٦ مطبوعه داوالفكو 'بيروت' ١٢١٥١م)

حضرت على جن رايد في الله ونيا جان والى ب اور آخرت آنے والى ب اور ان ميں سے برايك ك فرزنديس- سوقم

آ خرت کے فرزند بنو' ونیاکے فرزند نہ بنو- آج عمل ہے اور حساب نہیں ہے اور کل حساب ہو گااور عمل نہیں ہوگا۔

(صحح البعاري ممتاب الرقاق 'باب في الامل وطوله)

حضرت ابوسعید خد ری روز این رقت میں کہ ایک دن ہم کو رسول الله میتیں نے عصری نماز برهائی مجر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور قیامت تک واقع ہونے وال کمی چڑکو نہیں چھو ڑا مگر اس کی ہم کو خردی اس کو یاد رکھاجس نے یاد ر کھااور اس کو بھلا دیا جس نے بھلا دیا اور آپ کے ارشادات ہیں یہ بھی تھا کہ دنیا سرسبز اور میٹھی ہے اور اللہ تم کو دنیا میں خلیفہ

بنانے والا ب مچروہ و مکھنے والا ہے کہ تم کیا کرتے ہو! سنوا تم ونیا سے پر میز کد اور عورتوں سے پر ہیز کرد (مسلم کی روایت میں ہے) کیونکہ بنوا سرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں میں برپاہوا تھا'اور آپ کے ارشادات میں بیر بھی تھاکہ جس فنص کو حق کاعلم ہوجائے تو نوگوں کا دیاد اس کو حق بیان کرنے سے باز نہ رکھے۔ حضرت ابو سعید رونے لگے اور کما ہم نے کئی چیزوں کو دیکھااور ہم دیاؤ میں

آئے۔(الحدیث) (سنن ترندي' جه٬ رقم الحديث: ۲۱۹۸٬ منج مسلم٬ الذكر والدعاء ۹۹ (۲۷۳۳) ۱۸۱۳٬ سنن ابن ماجه٬ ۴۶٬ رقم الحديث: ۵۰۰۰٬ منج

ابن حبان 'ج٨' وقم الحديث: ٣٣٢١ مند احد 'جه وقم الحديث: ١٦٩١)

حضرت قمادہ بن انتھمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بڑچیز نے فرمایا جب اللہ کمی بندہ سے محبت کریا ہے تو اس کو دنیا ہے

بچاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص استقاء کے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ (سنن ترقدي 'جهه' رقم الحديث:٣٠٣ من "منن ابو داؤد' رقم الحديث ٣٨٥٦ منن ابن ماجه 'ج٢٢ رقم الحديث :٣٣٣٣)

دنیا کے مال کو انسان اگر عیش و عشرت اور ناجائز خواہشات کو یو را کرنے میں صرف کرے تو بھر دنیا اور دنیا کامال ندموم ہے اور ان احادیث کا یک محمل ہے اور اگر دنیا کے مال و دولت کو دین کی سرباندی ' تبلیغ دین ' اسلام کی نشرو اشاعت اور ضرورت مندوں کی مدد پر صرف کرے اور جج اور عمرہ کرے ، تریانی و کو قا اور صد قات اوا کرے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بیزوں کے حقوق

ادا کرے اور نیکی اور خیر کے راستوں میں ہال کو خرج کرے 'تو پھردنیا کامال و دولت بہت مبارک اور مستحن ہے۔ نیکی کی راہ میں صرف کرنے کی نیت سے مال دنیا کا استحسان

الم مسلم بن حجاج قشيدى متوفى ١٣٦ه روايت كرت مين:

حفرت عبدالله بن عمروضی الله عنمابیان كرتے بين كه نبي تيلم في فيليا صرف دو محصول پر حد (رشك) كرنامتحن ہے۔ ایک وہ مخص جس کو اللہ نے قرآن دیا ہو اور وہ دن رات قرآن کے ساتھ قیام کر ناہو اور دو سراوہ مخص جس کو اللہ نے مال

دیا ہواور وہ دن رات اس مال کو (نیکی میں) خرچ کر تاہو۔ ( صحيح مسلم ' مسافرين '٢٧٦ ( ٨١٥) ٢٨١٠ صحيح البطاري ' ٨٦ ، رقم الحديث: ٤٥٢٧ ' سنن ترزي ' ج٣ ، رقم الحديث: ١٩٣٣ ' سنن

كبرئ للنسائي " ج٥" وقم الحديث: ٨٠٤٢ من إبن ماجه " ج٢" وقم الحديث: ٣٢٠٩ منذ احمد " ج٢" وقم الحديث: ٣٣١٢ كواد الفكو " طبح جلدسوم

نبيان القران

جديد منداحم عن ص١٥٥ دارالفكر علع قديم)

حضرت عبدالله بن مسعود والتين بيان كرتے بين كه صرف دو مخصول پر حمد (رشك) كرنامستحسن ب- ايك ده مخص حس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس کو حق کے راستوں پر خرچ کر آبھ اور دوسراوہ محض جس کو اللہ نے حکمت (علم دین) عطاکی ہو'

اوروہ اس کے مطابق نصلے کرتا ہو اور تعلیم دیتا ہو۔

(صحيح مسلم "مسافرين ٢٧٨ ' (٨١٤) ١٨٧٩ صحيح البطاري جا " وقم الحديث: ٢٣٧ سنن كبرى للنسائي " جسا" رقم الحديث: ٥٨٧٠ سنن این اجه ٔ ۲۰ ٔ رقم الدیث: ۴۰۰۸ مند اتمه ٔ ج امی ۴۳۲ ٔ ج۴ می ۴۳۳ ۸۸ ٔ ۳۲ ٔ ۴۳ م ۵۵ المعیم قدیم)

حضرت ابو ہریرہ خابینہ بیان کرتے ہیں کہ فقراء مهاجرین نے رسول اللہ طبیبی کی خدمت میں عاضر ہو کر عرض کیا کہ امحاب ٹروت اور دولت مندلوگ بلند درجات اور دائمی نعتوں کو لے گئے۔ آپ نے فرمایا دہ کس وجہ ہے؟انہوں نے کہاوہ نماز برجة مين جس طرح بم نماز برجة مين اور روزے ركھتے ميں جس طرح بم روزے ركھتے ميں اور وہ صدقہ و خرات كرتے ميں اور ہم صدقہ میں کر عقد اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم غلام آزاد میں کر عقد رسول اللہ بھی نے فرایا کیا میں تم کو اس چیز کی تعلیم نہ دوں جس کی وجہ سے تم ان کے درجات کو پالو ،جنموں نے تم پر سبقت کی ہے ادر اس کی دجہ سے تم اپنے بعد والوں پر بھی سبقت کرد گے اور تم ہے کوئی محض افضل نہیں ہو گا' ہموااس کے جو تمہاری طرح اس کام کو کرے۔انہوں نے کماکیوں أمين ايارسول الله اآپ نے فراياتم برنماز كے بعد تينتيس تينتيس مرتبه سيسحيان الله الله اكسر اور الحسد لله پڑھو۔ فقراء مهاجرین پھردوبارہ رسول اللہ میں پہنچا کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کیا' جارے مال دار بھائیوں کو بھی ان سیحات کا پتا چل گیا؟ اور وہ بھی ہماری طرح بیہ مسیحات پڑھنے گئے۔ رسول الله بھیجیز نے فرمایا بیراللہ کا فضل ہے وہ جس کو

چاہے عطا فرمائے۔(صحیح مسلم 'مسافرین '۱۳۲ (۵۹۵)۱۳۲۱) اس حدیث میں بیہ تصریح ہے کہ نبی پینچیز نے مال و دولت کو اللہ کا فضل قرار دیا اور اس کی تائیو اس آیت کریمہ میں بھی

پھرجب نماز موری ہو جائے تو زمین میں تھیل جاؤ اور اللہ کا فَياذَا قُصِّبَتِ الصَّلَوَّةِ فَانْتَشِيرُوا فِي الْأَرْضِ وَ

فضل تلاش كرو-ابُتَغُوامِنُ فَضُلِ اللَّهِ (الحمعه:١٠) حضرت انس بن مالک والينه بيان كرتے ہيں كه حضرت ابوطلحه بن فير مدينہ كے انصار ميں سب سے زيادہ مالدار تھے۔ اور ان کا سب سے زیادہ پہندیدہ مال معجد کے بالمقابل بیرعا تھا (بید معجد کے سامنے بنو جدیلہ کا محلّد تھا) رسول اللہ میں جال تشریف کے جاتے تھے اور وہاں خوش ذا کقہ پانی پیتے تھے۔ حضرت انس پوہٹی کتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تم ہرگز نیکی عاصل نہیں کر سکتے' جب تک کہ اپنی پیندیدہ چیز کو خرج نہ کرد۔ (آل عمران: ۹۲) تو حضرت ابو ملحہ رہائین رسول اللہ سٹائیز کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کمااللہ تعالی فرما تاہے تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پندیدہ چیز او خرج نہ کرواور میرے نزدیک میرا ب سے زیادہ پندیدہ مال بیرحا ہے اور بیراللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ میں اللہ کے پاس اس کی نیکی اور ذخیرہ کی امید رکھتا ہوں۔

یار سول اللہ ا آپ اس کو جہاں چاہیں صرف کریں۔ آپ نے فرمایا چھو ژو میہ مال نفع آور ہے ' میہ مال نفع آور ہے۔ تم نے اس کے متعلق جو کماوہ میں نے من لیا' اور میری رائے ہیہ ہے کہ تم یہ مال اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ پھر حضرت ابو ملحد نے بیرعا کو اپنے

رشته دارون اورغم زاد میں تقسیم کردیا۔ (صحيح مسلم ' وَكُوْ ة '۴۴۷ (۹۹۸) ۴۴۷ محج الجغاري ' ج۴ و قم الحديث: ۴۱۱ منن كبرى للنسائي ' ج۴ ' و قم الحديث: ۲۲ ۱۱۰)

نبيان ال**قر** أن

المان میں اللہ اللہ میں کہ حضرت ام سلیم نے عرض کیا 'یارسول اللہ اانس آپ کا خادم ہے۔ آپ اس کے حق میں اللہ سے دعا کیجئے' آپ نے دعا کی۔ اے اللہ اس کے مال اور اولاد کو زیادہ کر اور اس کو جو پکھ عطا فرمائے' اس میں برکت دے۔

(محیم مسلم، فضائل محابہ '۱۳۱۰ (۱۳۸۰ محیح البخاری کے کو قم الحدیث: ۱۳۳۸ مسن تر ندی کی کو کور قم الحدیث: ۳۸۵۳) حضرت محربن الخطاب بزیش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ المجیعے عطا فرما دہ بینے میں نے عرض کیایارسول اللہ المجیع سے زیادہ محتاج کو دیجے ' حق کہ ایک مرتبہ آپ نے جھے مال عطا فرمایا۔ میں نے عرض کیا جھے سے زیادہ ضرورت مند کو دیجے۔ آپ نے فرمایا اس کو لے او ' جب تمہارے پاس مال آئے در آنحالیکہ تم اس پر حمدیمی ہو ' نہ اس کا سوال کر رہے ہو تو اس مال کو

لے لواور جو مال اس طرح نہ ہواس کے دریبے نہ ہو۔ (صحیح مسلم' زکز ۃ'۱۰'(۱۰٬۵۵) ۲۳۲۷ میچ البغاری' ۴۲٬ رقم الحدیث:۱۳۷۳ سنن انتسائی'ج۵٬ رقم الحدیث:۲۹۰۸)

حضرت عليم بن حزام بولتر بيان كرتے بين ميں نے نى بولتر سے سوال كيا۔ آپ نے جھے عطافر بايا ميں نے بحر سوال كيا ، آپ نے جھے پحرعطافر بايا ، ميں نے بحر سوال كيا آپ نے جھے پحرعطافر بايا پحر آپ نے فر بايا بيد مال سرسز اور ميٹھا ہے۔ جو فض اس مال كو استفناء نفس سے لے كا اس كو اس مال ميں بركت دى جائے كى اور جو فض حريص ہوكر اس مال كو لے كا اس كو

برکت نہیں دی جائے گی اور وہ اس مجنمس کی طرح ہو گاجو کھا آہ اور سیرنہیں ہو آباور اوپر والا ہاتھ نجلے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ( سمج مسلم 'الزکو قام' (۱۰۳۵) ۴۳ مسمج البخاری 'ج' تم آلدیث: ۱۳۲۲ سنن ترندی 'ج ۴ 'رقم الحدیث: ۱۳۳۷ سنن اقسالیُ ج۵' رقم الحدیث: ۲۵۳۱ سنن کمبری للنسائی' رقم الحدیث: ۴۳۰۰ مند احد 'ج۵' رقم الحدیث: ۱۵۳۲۵ سمج بہن حبان' ج۸ 'رقم الحدیث:

۰۳۲۰ اللیم الکیر ج۳ ٔ رقم الدیث ۴۰۸۰ مصنف عبدالرزاق ٔ رقم الحدیث ۲۰۰۳ اسن کبری للیمتی ، ج۳ م ۱۹۷۰) ونیا کی محبت مطلقاً ندموم نهیں ہے

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ مطلقاً بال دنیا نہ موم نہیں ہے۔ البتہ اگر مال دنیا کو ناجائز خواہشات کے پورا کرنے میں خرج کیا جائے تو بدلائق طامت اور مستوجب عذاب ہے۔ اس سے بید بھی ظاہر ہوگیا کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے محبت کرنا اور ان سے دل لگانا بھی مطلقاً نمزع نہیں ہے۔

الم ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعيب نسائي متوفي ١٠٠٠ه دوايت كرتے مين:

'''') 'بو حبورس کا محمد بن سنیب سان سوی ۴۰ ساره روایت رہے ہیں: حضرت انس بن تیزیب بیان کرتے ہیں رسول اللہ پڑتیجر نے فرمایا دنیا کی چیزوں سے عور توں اور خوشبو کی محبت میرے دل میں ڈال گئی ہے اور میری آنکھوں کی فصندک نماز میں ہے۔

انمازین ہے۔ اسٹن النہائی جری قمال مید مصومت

(منن السائی 'ج ۷ م ۱۳۸٬۱۹۹٬۲۸۵ مسند احمد 'ج ۳ م م ۱۳۸٬۱۹۹٬۲۸۵ مسند احمد 'ج ۳ م ۱۳۸٬۱۹۹٬۲۸۵ ملیج قد می) بلکه ممنوع اور خدموم بیه ب که انسان دنیا کے حصول کو ہی مقصد حیات سمجھ لے 'جبکہ مقصود آخرت ہے اور دنیا اس کے

بللہ منون اور فدموم میہ ہے کہ انسان دنیائے حصول کو ہی مقصد حیات سمجھ لے 'جکہ مقصود آخرت ہے اور دنیا اس کے حصول کا دسیار اور اس تک بہنچ کا زینہ ہے یا بیٹرہ دنیا کی رنگینیوں اور دل فرمپوں میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی عبادت سے عنافل ہو جائے۔ انسان اپنے لیے 'اپنے اس باپ اور اپنے اہل و عمال کے لیے رزق حلال کی جبتو کرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں اور دیگر انسانوں کے ساتھ جو الفت اور محبت کے ساتھ چش آتا ہے اور ملک و قوم کی فلاح کے لیے اور انسانیت کی استحد میں سے مستحد میں سے مستحد

ضد مت کے لیے جو دنیا میں تک و دو کر آہے اور کارناہے انجام دیتا ہے ان تمام کاموں میں حسن نیت کی بناء پر اے اللہ اور اس کے رسول پڑھیر کی بشار توں کے مطابق اجر وثواب ملے گااور یہ تمام کام اطاعات اور عمادات میں شال ہیں اور جس وجہ سے دنیا معیدان المقد کاف

**J J** 

جلدسوم

ک ذرت کی گئے ہے کام اس میں داخل نہیں ہیں۔ لہو و لعب کے معنی کی شخفین

د سبب کے اس اس آیت میں فرمایا ہے اور دنیا کی زندگی تو صرف لہو و لعب ہے۔ اس لیے ہم لهو و لعب کی تشریح کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ ..... مو یا فیصاصفهانی متانیا ۵۰۲ کے اور کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حسین بن محرراغب اصفهانی متوفی ۵۰۲ھ لو کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: جس چیز میں مشغولیت کی وجہ سے انسان اپنے مقصود سے غافل ہو جائے 'اس کو لہو کہتے ہیں۔ دنیا کی زیب و زینت مثلا

جس چیز میں مشغولیت کی وجہ سے انسان اسے مقصود سے عافل ہو جائے اس لو اس جی سے جی - دنیا بی زیب و زینت سلا لوروں اور بچوں کو بھی امو ولعب کما جاتا ہے 'کیونکہ ان میں مشغولیت کی وجہ سے انسان اپنے مقصود سے غافل ہو جاتا ہے۔

رآن مجید میں ہے: اَلْهٰ مُکُمُ التَّكَاتُّرُ ٥ حَتْی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ٥ النَّحَ كَرِ الْمَ كَارِمُ لَ تَسِيسَ اسْ تَدَرَعَا فَل كَرَدِياكُ مَّ (المنكاثر: ٢٠) قبرون مِن مِنْ گئے۔

يَّا يَهُمَّا الَّذِيْنَ المَنُوالَانَكُنُّهِ كُمُّمُ الْمُوَالْكُمُّمُ وَلاَ اللهِ المَانِ والواتسار عال اور اولادى مشنوليت تميس اَوْلادُ كُمُّ عَنْ ذِكْرِ اللهِ (المسنافقون؛) الله كا ياد عافل ند كرد -, حَالَ الْاَتْكُمُ عَنْ ذِكْرِ وَوَوَنت كَا مَشْوليت اللهِ وهمو جنيس تجارت اور قرير وقووفت كى مشنوليت الله

رِ جَمَالُ لاَ تَلْهِيهُ مِهُ مَي مِعَارَقُ وَ لاَبَيْعُ عَنْ ذِكْرِ ومرد جنين تجارت اور فريد وفرونت كى مشخولت الله الله وَ إِنْ مَا يَعَالَ اللهُ عَنْ ذِكْرِ كَلُولُولِ مِنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ ذَكَ مِنْ مَا اللّهُ وَ إِنْ مَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَنْ وَ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَا عَالْمُ عَلَا عَا عَلْمُ عَلَّا عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَّا عَلْمَ عَلْمَ عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلْمَ عَلْمَ عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلْمَا عَلْمَ عَلَّ عَلْمَ عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلْمَ عَلَا عَ

(المنسور: ۳۷) جائم کے۔ ان آیات میں اولاد' مال و دولت اور تجارت میں مشغول ہونے ہے مطلقاً منع نہیں فرمایا' بلکہ اس حد تک اشتفال ۔ سے منع رمایا ہے 'کہ انسان نماز اور دیگر عہادات ہے عافل ہو جائے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیگر آیا ہے میں تجارت اور مال جمع کرنے ک

فروایا ہے کہ انسان نماز اور ویلر عبادات سے عاهل ہو جائے ' یونلہ الله معالی نے دیگر ایات میں مجارت اور ماں ن مرس اجازت دی ہے: - میں میں مسام سے معالم

لَبْسَ عَلَيْكُمْ مُحِنَا عُ أَنْ تَبِسَغُوا فَصْلًا بِينَ (جَ كَ دوران) اپنے رب كافضل (روزی) علاق كرنے وَيَسِّكُمْ (البقرہ: ۱۹۸) (المغروات م ۴۵۵م مطبوعه المكتبة الرتضوية الران ۱۳۲۴هه)

ر سر درب برات برائد من علامه راغب اصلمانی لکھتے ہیں: لعب کامعنی بیان کرتے ہوئے علامه راغب اصلمانی لکھتے ہیں:

لعب اصل میں لعاب ہے ' یہ لفظ اس وقت استعال کیا جا آ ہے جب منہ سے لعاب بہنے سکے اور جب کسی شخص کا لغل بغیر مد کے واقع ہو تو اس کو لعب کتے ہیں۔ (المفروات 'ص'۳۵' مطبوعہ ایران) علامہ این الا چیر الجزری المتوفی ۴۰۱ھ کلصتے ہیں:

ست سہ ہن ما پیر ہمروں مرب سند ہے۔ لعب کامعنی ہے نہ اق میں کوئی کام کرنا۔ حدیث میں ہے تم میں ہے کوئی شخص اپنے بھائی کا سامان بطور نہ اق سنجیدگ ہے نہ لے معینی وہ اُس کا سامان اس کو ننگ کرنے کے لیے لیٹا ہے اور چوری کاارادہ نہیں کرتا 'لیکن اس کو اذبت پہنچانے کا شجیدگ ہے ارادہ کرتا ہے۔ سوالیا نہ کرے اور جو شخص لغواور بے فاکدہ کام کرے 'اس کو بھی لعب کتے ہیں۔ حدیث میں ہے ہم سمندر میں

طبیان القر ان

سفر کررہ سے تھے' جب موجیں جوش سے اٹھ رہی تھیں اور ایک اہ تک موجیں ہمارے مماتھ لعب کرتی رہیں' یعنی موجوں نے ان کو اس طرف نہیں جانے دیا جس طرف وہ جانا چاہتے تھے۔ (اٹسایہ 'ج۴' می ۲۵۳-۲۵۳ مطبورہ ایران' ۱۳۷۱ھ)
ار دو میں امو و لعب کا ترجمہ کھیل تماشے کے ساتھ کیا جا آہے۔ ہم نے امو کا جو معنی بیان کیا ہے' اس کا خلاصہ ہے عافل کریا
اور لعب کا خلاصہ ہے بے مقصد اور بے فائدہ کام 'اور کھیل اور تماشہ عمو آنغو اور بے فائدہ ہو آ ہے اور اس میں مشخول ہونے کی
وجہ سے انسان عبادات اور گئی اہم کاموں سے خافل ہو جا آہے' اس لیے کھیل اور تماشے کو امود لعب کہتے ہیں۔
کھیل اور ور زش کے متعلق اسلام کے احکام

ہر کھیل تماشا مطلقا ممنوع اور حرام نہیں ہے' بلکہ جو کھیل تماشا کمی غیر شری امریہ مشتمل ہو' مشانا غیر محرم مردوں اور عور توں کا اختلاط ہویا امنبی مرد عور توں کے ماشے یا امنبی عور تیں مردوں کے ماشے مشانا کرکٹ تھیلیں یا لینس تھیلیں یا رقص کریں یا کسی کھیل میں کھیلنے والوں کا ستر کھالا ہے تو ایسے کھیل ممنوع میں یا جس کھیل میں جانبین سے شرط لگائی جائے کہ جو فریق بھی کھیل میں بار کمیا' وہ جیننے والے کو آئی رقم دے گائیا فلاں چیز دے گایا فلاں چیز کھالے گا۔

یا کسی کھیل میں اس قدر اشغال کیاجائے جس سے فرائض اور واجبات ترک ہو جائمیں تو وہ کھیل جائز نہیں ہیں۔ امام ابوعبد الرحمٰن احمہ بن شعیب نسائی متوفی ۴۰۳ھ روایت کرتے جن

حضرت عقبہ بن عام بڑائیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ جائیں نے فرایا امو صرف تین چیزوں میں ہے۔ کسی فخص کااپنے کھو ژے کو سد ھانا 'کسی مخص کا ای بیوی ہے ول گلی کرنااور کسی فخص کا تیمان ان کار کا۔

گھو ڑے کو سد ھانا 'کسی شخص کا چی ہیوی ہے دل گلی کرنا اور کسی مخفص کا تیراندازی کرنا۔ (سنن انسانی 'ج۲'ر قم الحدیث: ۳۵۸۰ سنن ابو داؤد 'ج۲'ر قم الحدیث: ۲۵۱۳ مند احمد 'ج۳ م' می ۱۳۸۱)

الم محمد بن اساميل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتي بين:

حضرت ابو ہر رہ ویٹیز بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حبثی' بی چھپر کے پاس مسجد میں کھیل رہے تھے ' حضرت عمر داخل ہو کے اور انہوں نے ایک کنگری افعاکر انہیں ماری - آپ نے فرمایا اے عمر اان کوچھوڑ دو۔

(صحح البغاري 'ج ۴ 'رقم الحديث:۲۹۰۱)

الم مسلم بن تجاج قشيدي متوفى ١٣٦ه روايت كرتے مين

حضرت عائشہ النہ عنہ اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ طبیع میرے جمرہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے اور صبتی رسول اللہ طبیع کی مجد میں ہتصیاروں سے تھیل رہے تھے۔ آپ جمیع اپنی چادر میں چھپارہ ہے "کیکن میں ان کے تھیل کی طرف دیکے رہی تھی۔ چمر آپ میری وجہ سے کھڑے رہے ' حتیٰ کہ میں خود واپس مڑی۔ سو تم اندازہ کرد کہ ایک کم عمر کھیل کی شوقین لڑکی نے کتنی ادر کھیل ہوگا۔

(صحیح مسلم عیدین ۱۵٬۱۷٬ ۱۵٬۱۵٬ ۲۰۲۰(۲۰۲۰) صحیح البخاری جنار قم الحدیث: ۹۵۰ السن الکبری للنسائی رقم الحدیث الا حدیث میں ہے کہ عید کے دن حبتی محید میں آگر رقع کر رہے تھے۔ علامہ نووی نے لکھا ہے کہ علاء نے اس حدیث کو اس پر محمول کیا ہے کہ حبتی اپنے ہتھیاروں کے ساتھ المچمل کو درہے تھے 'اور اپنے جنگی آلات کے ساتھ کھیل رہے تھے 'اور ان کا یہ کھیل رقع کے مطابہ تھا 'کیونکہ اکثر دوایات میں ہتھیاروں کے ساتھ کھیلنے کاؤکر ہے۔ اس لیے اس حدیث کی ایسی آدلی کی جائے گی جو باتی آمادیث کے موافق ہو۔

الم احمر بن عنبل متوفی ۲۴۱ه روایت کرتے من:

نبيان القر أن

حضرت علی بوایش بیان کرتے ہیں کہ میں ' حضرت جعفراور حضرت زید رضی اللہ تعالی عشم نبی پڑھیز کی خدمت میں حاضر ہوے۔ آپ نے حضرت زید سے فرمایا تم میرے مولی (آزاد کردہ غلام) ہو تو وہ ایک ٹانگ پر رقص کرنے گے اور حضرت جعفر

ے فرمایا تم میری صورت اور سرت کے مشابہ ہو تو وہ حضرت زید کے چھے ایک ٹانگ پر رفص کرنے گئے۔ بھر جھ سے فرمایا تم مجھ سے ہواور میں تم سے ہوں تو میں حضرت جعفر کے پیچھے ایک ٹانگ پر رقص کرنے لگا۔

(منداحمه 'ج۱'ص ۱۰۸ مطبوعه **داد الفكو 'طبع قديم** 'منداحمه 'ج۱' رقم الحديث: ۸۵۷ طبع دا رالحديث 'قامره '۱۳۱۲ه»

علامه احد شاكرنے لكھا ہے كه اس حديث كى سند صحيح ہے- (سند احمد على ٥٣٤ مع على ٥٠٤)

حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٥ه لكست مين: بیہ حدیث حضرت علی کی روایت سے سند احمد میں ہے۔ ای طرح الباقر کی مرسل روایت میں ہے کہ حضرت جعفر نبی

کے مامنے اس طرح کرتے ہیں اور حصرت ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ نجاثی جب اپنے اصحاب میں ہے کس سے خوش ہو آ تواں کے گرد کھڑے ہو کرایک ٹانگ پر رقص کرنے لگئا۔ حدیث میں حب کا لفظ ہے۔ اس کامعن ہے ایک ٹانگ پر کھڑے

ہو کر اپیئت تخصوصہ کے ساتھ رقص کرنااور حضرت علی کی حدیث میں نہ کور ہے کہ تینوں نے اس طرح رقص کیا۔ (فتح الباري 'ج ٧ 'ص ٧ • ٥ 'مطبوعه لا بور ' ١ • ٣ اھ )

امام محرین اساعیل بخاری متونی ۲۵۷ه و دایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک عورت کو ایک انسار کے مرد سے زفاف (شادی) کے لیے

تياركياني يتيير نے فرمايا سے عائشہ اكيا تهمارے باس كوئى نهو اكھيل اب؟ كيونك انصار كو اموا تجمالكتا ہے-

(معیح البخاری ' ۲۶ ' رقم الحدیث: ۵۱۶۲ مطبوعه بیروت)

الم احد بن شعيب نسائي متوفي ٣٠٣ه وايت كرت مين:

عامر بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ہیں حضرت قد خلد بن کعب اور حضرت ابدِ مسعود انصاری رضی اللہ عنما کے ساتھ ایک

شادی میں گیا۔ وہاں بچیاں گاری تھیں۔ میں نے کما آپ دونوں رسول اللہ پڑتین کے بدری صحابی میں اور آپ کے سامنے سے ہو رہا ہے۔انسوں نے کماآگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ جٹھ کر گانا سنواور چاہو تو چلے جاؤ' ہمیں شادی کے موقع پر امو کی اجازت دی گئی

ے - (سنن انسائی 'ج۶' رقم الحدیث: ۳۳۸۳ مطبوعه دارالمعرفه 'بیروت ۴۳۸۳)ه)

الم احمد بن طبل متوفی ۲۳۱ه روایت کرتے میں:

ابولمب کی بیٹی کے خاوند بیان کرتے ہیں کہ جب ابولہب کی بیٹی کی شادی ہوئی تو ہمارے پاس رسول اللہ الزائیج انشریف لاے اور فرمایا کیا کوئی اسو (کھیل) ہے؟

(مند احد ، جه، ص ١٤ ، طبع قديم ، مند احمد ، ج-١١ ، رقم الحديث: ١٩٥٧ ، طبع قابره ، المعجم الكبير ، جهم ، رقم الحديث: ١٥٩ ، ص ٢٥٨ ،

مجمع الزوائد'ج ۴ من ۴۸۹) علامه احمد شاکرنے لکھا ہے کہ اس مدیث کی سند صحح ہے اور علامہ ابن حجرنے انتعجیل میں اس کی تصویب کی ہے۔

(منداحد 'ج ۱۲ م ۹۲ مطبوعه قا بره ۲۲ ۱۳۱۵)

نی بڑی نے مگوڑے سواری کامقابلہ کرایا ہیں دوڑ کامقابلہ کرایا اتپ نے خود بہ نفس نفیس دوڑ کے مقابلہ میں حص

ئبيان القر أن

لیا ای طرح آپ نے رکانہ سے کشتی بھی کی۔ ان تمام مدیثوں کو ہم نے محاح اور سنن کے حوالہ سے (شرح محج مسلم ،ج ، ص ۲۳۹-۱۳۹ میں) بیان کیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ لهو و لعب مطلقاً ممنوع نہیں ہے اور جب کوئی تھیل کمی غیر شری امریر بنی نہ ہوانہ اس میں شرط لگائی جائے' نہ اس ہے کوئی عمادت ضائع ہو تو غرض میج ہے مناسب حد تک اس کا کھیلنا جائز ہے اور جب سمی کھیل میں زیادہ ولچیپی

لینے کی وجہ سے انسان عمادات سے غافل ہو جائے ' تو وہ ممنوع اور ندموم ہے۔

انسان کی صحت اور جمم کو جاق و چوبند رکھنے کے لیے منامب مدیک کھیل اور ورزش مستحین ہیں۔ بھی لوگ کری پر بیٹھ کر دن رات پڑھنے لکھنے کا کام کرتے ہیں 'ان کو اپنے کام کی وجہ سے زیادہ چلنے پھرنے اور جسمانی مشقت کاموقع نہیں ملی'جس ے ان کی توند نکل آتی ہے اور خون میں مکسٹرول کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور بید لوگ ذیا بیٹس ' اِتی بلد پریشر' ول کی بیار بیوں مثلًا انجائنًا معده كاضعف "كيس اور السروغيره كاشكار موجاتے ہيں۔ان يباريوں سے محفوظ رہنے يا بياري لاحق ہونے كے بعد ان

کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف قتم کے جائز کھیلوں اور ور زشوں ہیں مشغول رہنا حفظان صحت کے لیے نمایت ضروری ہے، ہم اس سے پہلے باحوالہ بیان کر میکے بیں کہ اعلیٰ حضرت اہام احمد رضاقد س سرہ العزیز نے مسلمانوں کی کرکٹ ٹیم کی کامیابی کے لیے وظيفه بتايا تفا- ديكيئ شمع شبستان رضا حصد سوم من ٥٠-٣٨

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے رسول کرم) ہم یقیناً جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں ان ہے آپ عمکیر ہوتے ہیں 'وراصل یہ آپ کی محکذیب نمیں کرتے یہ طالم توانند کی آبتوں کا انکار کرتے ہیں۔ (الانعام: ٣٣) شان نزول اور مناسبت

الم ابن جرير اين سند كے ماتھ روايت كرتے ہن:

جنگ بدر کے دن اخنس بن شریق اورا بوجمل کی ملاقات ہوئی 'اخنس ابوجمل کو اس جگہ لے گیا جہاں کوئی نہیں قعا۔ اس نے ابوجهل سے کمااے ابوا تھکم الجھے میہ بتاؤ کہ (سیدنا) محمد رہتیج صادق ہیں یا کازب؟ کیونکہ یمال پر میرے اور تممارے سواقریش كاور كوئى فردنس بي جو المارى باتيس من رباعو- ابوجس في كماتم يرافسوس ب، به خدا (سيدنا) محمد التي البية ضرور صادق بين اور (سیدنا) محمد مزین نے بھی جھوٹ نسیں بولا ملکن جھنڈا محصہ کی دریانی اور زمزم کی سبیل پہلے ہی بنو قصی کے پاس میں۔اگر نبوت بھی وہ لے گئے تو قریش کے پاس کیاباتی بچے گا'ت بیہ آیت نازل ہوئی۔ دراصل بیہ آپ کی تحذیب نہیں کرتے ' میہ ظالم تو الله کی آیتوں کاانکار کرتے ہیں۔

ناجیہ بن کعب بیان کرتے ہیں کہ ابوجس نے ہی ہوجیز ہے کماکہ ہم آپ کی تحذیب نمیں کرتے الیکن آپ جو چیز لے کر آئے ہیں 'ہماس کی تکذیب کرتے ہی۔

( جامع البيان ' يَ ٧ مص ٢٣٠ مطبوحه داد الفكو ' بيروت ١٣١٥ ه ' اسباب النزول ' ص ٢١٨ ٢١٩)

مقاقل نے بیان کیا کہ یہ آیت حارث بن عام کے متعلق نازل ہوئی ہے جو لوگوں کے سامنے بی جیم کی تکذیب کر تاتھا اور جب گھر والوں کے ساتھ تھا ہو تا تو کہتا (سیدنا) مجمد ہتیجہ جمعو ٹوں میں سے نہیں میں اور میرے نزدیک وہ صرف سچے فخص ين - (اسباب النزول م ٢١٩ مطبوعه وار الكنب انعلميه مبروت)

اس سے پہلی آینوں میں کفار کا رو کیا جا رہا تھا اور اس آیت میں بھی ان کارو ہے۔ پہلے ان کفار قریش کارو کیاجو توحید' نبوت اور قیامت کاانکار کرتے تھے۔ پھران کافروں کارد کیاجو سیدنامجہ پڑتیں کی رسالت کااس لیے انکار کرتے تھے کہ آپ بشرتھے

ئبيان القر ان

۔ اور فرشتہ نہ تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرملا تھا کہ اگر ہم فرشتہ کو رسول بناتے 'تب بھی ہم اس کو انسان کی صورت میں ہی جیجۃ اور تم پر پھراھتبلہ ہو جا آبادر اس آیت میں ان کافروں کا رو فرمایا ہے جو نمی پڑتین کو اپنی باتوں سے ایزاء پہنچاتے تھے۔ بعض آپ کو جموٹا کتے تھے۔ بعض آپ کو جادو کر کتے تھے اور بعض شام یا کائن یا مجنون کتے تھے۔

نی بڑی کی تسلی کی آیا ۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے نبی بڑی کو کفار کی تکذیب اور ان کی دو سری دل آزار باتوں کی وجہ سے تسلی دی ہے۔ چنانچہ فریلا ہم بقینا جائے ہیں کہ یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں' ان ہے آپ فمکین ہوتے ہیں۔ درامسل یہ آپ کی تکذیب نمیں کرتے'

ن بہت من سور ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوتے ہیں۔ دراصل یہ آپ کی تکذیب نیس کرتے، مراس ہوتے ہیں۔ دراصل یہ آپ کی تکذیب نیس کرتے، مراس کی آبنوں مال کا دراست ہیں۔ وراصل یہ آپ کی تکذیب نیس کرتے، یہ طالم تواللہ کی آبنوں کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن مجمد کی اور کئی آبنوں میں مجمد کی بھی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تسلی دی ہے۔

من من المول المول

وَاصَّیبِرْ عَلیٰی مَا یَفُولُونُ وَاهْ مُحَرُهُمْ هَمْحُرًا کافروں کی باتوں پر مبریجے اور ان کو خوش اسلوبی سے حَیمنَہُلا 0 وَدَّرْنِیُ وَالْسُکَزِیْنِیْنَ اُولِی النَّکُعْمَدِّو کے چھوڑ دیجے اور ان جملانے والے الداروں کو جھر پر چھوڑ مَنِیِّلُہُ اُمْ خَلِلْبُلا (السزمل: ۱۱۰۱) دیجے ۔

۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ سے پہلے بھی کتنے ہی عظیم رسولوں کی تحذیب کی گئی سوانسوں نے اس تحذیب اور ایز ا رسالی پر مبر کیا ' حتی کہ ان کے پاس ہماری مدو آ پنجی اور اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نمیں ہے اور بے شک آپ کے پاس

ر مللی پر صبر لیا چھی کہ ان کے پاس ہماری مدد آ چھی اور اللہ کی باتوں کو بدسنے والا کوئی سیں ہے اور بے شک اپ سے پاس رسولوں کی خبرس آچکی ہیں۔(الانعام: ۴۳) اس آیت میں ٹھی چھیج کو دوبارہ تسلی دی گئی ہے اور سے فرایا ہے کہ مخالفوں اور کافروں کی ایڈا رسانیوں پر صبر کرنا انہیاء

اس ایت تا می منظور او دوبارہ کی دن می ہے اور بید حربایہ ہے در قاموں اور حروں می دیدار مایدوں پر سر مرد بیاح مابقین علیم الملام کا طریقہ ہے اور نبی کو چاہیے کہ ان کی سبے ہووہ پاتوں سے اعراض کرے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعلقی ارشاد فرما تاہے:

نرآن مجید میں اللہ تعلق ارتباد فرما ہے: فیاضیبٹر کیمیاضیبر گواالْکیوَج میں الٹرکسل (الاحقاف: ۳۵) تھا۔

اس قسم کی آیات سے نبی میں کو بار بار تسلی دینے اور مبری تلقین کرنے کی حکمت یہ ہے کہ مبر کرنے سے مصائب کو برداشت کرنا آسان ہو جا آہے اور مبر کے اندر رحمت کے زول اور کشادگی کے حصول کی بشارت ہے:

فَيانًا مَعَ الْعُسْرِيُسْرًا 0 إِنَّ مَعَ الْعُسْرِيُسُرًا لَهُ مَعَ الْعُسْرِيُسُرًا لَهُ مَانَى عَالَمَ مَانَى عَالَمَ مَالَى عَلَى مَعَلَى عَلَى عَ (الانشراع: ٥-١٥) عن الله عَلَى عَ

اس کے بعد اللہ تعلق نے فرمایا اور بے شک آپ کے پاس رسولوں کی خبرس آ چکی ہیں ' یعنی ہم آپ ہے بیان کر چکے ہیں کہ انبیاء سابقین کو لوگوں نے جمٹایا اور انہوں نے ان کے جمٹلانے پر صبر کیا اور بالا خرر سولوں کے پاس اللہ کی در آ پنجی۔

اِنَّا لَسَنْصُرُو وَ وَ وَلَا لَهُ يَنَا اَمَنُو افِي التَّحَيَّلُوةِ بِي الْحَمَّلُوةِ فِي التَّحَيَّلُوةِ ف الكُنْسَاوَيُومَ يَفُومُ الْاَشْهَادُ (السومن ۵۰) نعلى من مرور مدو قرائم كاور (آخرت من) جن دن

<del>غ</del>يان القر أن

ہم اپنے ان (مقرب) بندوں ہے جو رسول ہیں یہ پہلے کمہ الُمْرُ سَلِيْسَ 0 إِنَّهُ مَ لَهُ مُ الْمَنْصُورُونَ 0 وَإِنَّ فَي عِي مِن مُ يَقِينًا وَي مِد يَح بِن اور يقينا الأكرى

 لَقَدُ سَلَقَتُ كَلْمَثُنَا لِعِبَادِنَا 

غلبه یائے والا ہے۔

اور جوبات الله پہلے فرما چکا ہے اس کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔

الله تعالی کاار شاد ب: اور اگر ان لوگوں کی بے امتنائی آپ پر دشوار ہے تواگر آپ زمین میں کوئی سرنگ یا آسان میں کوئی سیر می حاش کر کتے ہیں' تا کہ ان کے باس (ان کامطلوبہ) معجزہ لے آئیں (تو لیے آئیں)اور اگر اللہ جاہتا تو ان سب کو بدایت پر جمع کر دیتا (تواے مخاطب!) تو ہر گزنادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ (الانعام: ۳۵)

شان نزول

بعض " ثار میں ہے کہ حارث بن عامر بن نو فل بن عبد مناف قرایش کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ میزینر کے پاس گیا در کمااے محمہ! (صلی انڈ علیک وسلم) ہمارے پاس اللہ کے پاس ہے کوئی نشانی لائیے جیسا کہ انبیاء سابقین علیم السلام نشانیاں لاتے تھے۔ پھر ہم آپ کی تقدیق کرس گے' اللہ تعالی نے ان کی مطلور نشانیاں عطا فرمانے سے انکار فرمال تو انہوں نے نی رتیر سے مند بھیرلیا' نبی رتیر بران کاعراض کرنابت دشوار ہوا' کیونکہ آپ میتیر اپنی قوم کے ایمان لانے بربت حریص تھے' اور وہ جب بھی کسی نشانی کا مطالبہ کرتے تو ان کے ایمان لانے کی طمع میں آپ کی یہ شدید خواہش ہوتی کہ وہ نشانی (معجزہ) نازل كردى جائے 'اس موقع پريہ آيت نازل ہوئي۔ (روح العانی 'بزے 'ص٣٨) مطبوعه داراحياء الراث العربی 'بيروت) زمین میں سرنگ بنانے اور آسان پر سیڑھی لگانے کے معانی اور توجیهات

اس تیت کامعنی بیہ ہے کہ اگر آپ کو ان لوگوں کا کفر بہت د شوار معلوم ہو تا ہے اور ان کی تکذیب بہت گراں محسوس ہوتی ہے اور اس ہے آپ کو بت رنج پنچاہے قاگر آپ زمین میں سرتگ بناکر اس میں داخل ہونے پر قادر ہوں یا بیڑھی لگاکر ا سان پر چزھنے پر تادر ہوں 'تو آپ ایسا کرلیں اور اگر آپ اس پر تادر نسی میں تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کے ظاف غمو غصه کو برداشت کریں اور اللہ تعالی نے اپنی توحید اور آپ کی نبوت اور دین اسلام کی تقانیت پر جو دلا کل قائم کیے ہیں ' صرف ان ے استدلاں کریں اور جن لوگوں میں غور و فکر کرنے کی اہلیت ہے ان کو اس کی طرف متوجہ کریں اور جو اپنی مقل ہے کام لینے کے بجائے بث دحری یر قائم رہتے ہیں 'ان کی پرواہ نہ کریں۔

اس آیت کا دو مرامعنی یہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے خیال میں ان کے ایمان لانے کے لیے آپ کا زمین میں مرتک بناکر یلے جانا یا آسان پر سیڑھی لگا کر طلے جانا کافی ہے تو آپ ایسا کرلیں'اور اس کا تیمرامعنی یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ اگر آپ زمین میں سرنگ بنا کر چلے جا کمیں یا آسان پر سیڑھی کے ذریعہ چڑھ کران کامطلوبہ معجزہ لا سکیں تو آپ ایسا کرلیں 'اوراس کی آئيدان آيون سے بوتى ب:

اور کافروں نے کہاہم ہرگز آپ پر ایمان نمیں لا کمی گے حی کہ آپ مارے لیے زمن سے کوئی چشمہ جاری مروس یا آپ کے لیے تھجوروں اور اعموروں کا کوئی باغ ہو' پھر آپ اس میں ہتے ہوئے دریا جاری کردیں 'یاجیساکہ آپنے کما

وَفَامُوالَنُ تُوكُمِنَ لَكَ حَتَّى نَفُحُرُلَنَا مِنَ ٱكْرُضِ يَنْبُوُعُا٥اَ وَتَكُونَ لَكَ حَنَّهُ مِّنْ نَجِيل وَعِبَ مَنُفَخِرَ الْأَنْهُرَ حِلْلُهَا تَفْحِيرُا 0 أَوْ تُسْفِطَ السَّمَا ٓ ا كَمَا زَعَمْتَ عَلَبْنَا كِسَفًا

-119

رب یاک ہے میں صرف ایک بشر ہوں اور اللہ کا رسول

اللہ تعالی نے نبی بی اور ہے کہ وی نبوت کے صدق پر بطور برھان اور مجزہ قرآن مجید نازل قربایا اور یہ چینج کیا کہ اس میں نہر دوبدل ہو سکتا ہے 'نہ اس کی کوئی نظیرا سکتا ہے اور جب تمام ونیا اس چینج سے عاجز ہوگئی اور قرآن مجید کا مجزہ ہونا فوب ظاہر ہوگئی اور قرآن مجید کا مجزہ ہونا فوب ظاہر ہوگئی اور قرآن مجید کا مجزہ ہونا خوب ظاہر کیا اور کھار کہ تاری کو کہ گئی اور قرآن مجید کا مجزہ ہونا خوب طاہر کیا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے جواب میں نبی جہیں ہے یہ کملوایا کہ آپ کئے کہ میں صرف بشراور رسول ہوں۔ یعنی میراکام اللہ کا چیام پہنچا دیتا ہے۔ وہ میں نے بخچادیا اور میری نبوت پر کسی شخص کے اطمینان اور یقین کے لیے جس قدر مجزات اور نشانیاں ضروری ہو سکتی تھیں 'وہ سب میرے رب نے ظاہر فربادی ہیں۔ اب یہ کافر حیل و جمت اور ہث دھری کے لیے بجیب و غریب مجرات طلب کر رہے ہیں' اللہ تعالی نے ان کے مطلوبہ مجزات اس لیے عظائمیں فربات کہ اللہ تعالی کوئی الی نشانی نمیں نازل فربا آب اور نبی جربی کی طلب پر اصاد کرے اور اس مجزہ کے ظمور کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو اللہ تعالی اس قوم پر عذاب نازل فربا آب اور نبی جربی کی بیشتری کے بعد اللہ تعالی اور نوا کے اور اس مجزہ کے ظمور کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو اللہ تعالی اس قوم پر عذاب نازل فربا آب اور نبی جربی کی بھٹ کے بعد اللہ تعالی نوا دیا

و ما گان الله را معلی به مرات و به ماه می اور الله کی به شان نیس که ان کو عذاب دے در آنحالیکه

(الانفال: ٣٣) آپان يس موجودين-

معجزہ نبی کے اختیار میں ہے یا نہیں؟

اس آیت ہے یہ معلوم ہو آئے کہ اللہ کے مقابلہ میں کمی نشان اور معجود کو ظاہر کرنا ہی ہو پہر کے افتیار میں نمیں ہے۔
اللہ تعالی چاہ تو وہ کمی نشانی اور معجود کو ظاہر فرمادیتا ہے اور اگر اللہ تعالی نہ چاہ تو ہی ہو پہر اپنی کوشش ہے کسی مجردہ کو ظاہر
میں کر کتے اور سے بالکل برحق ہے۔ اللہ تعالی نے ہی ہو پہر بڑو قدرت دی ہے اور افتیار عطا فرمایا ہے 'کین اس قدرت اور
افتیار کا یہ معنی نمیں ہے کہ آپ اللہ تعالی کے مقابلہ میں قادر و محار ہیں 'حتی کہ جس کام کو اللہ نہ کرنا چاہ آپ اس کو کر سے
میں۔ اس سلسلہ میں نہ یہ کمنا مطلقا درست ہے کہ کوئی مجردہ ہی ہو پیر کے افتیار میں نمیں ہے اور نہ یہ کسنا درست ہے کہ تمام
مجرات ہی ہو پہر کے افتیار میں ہیں۔ قرآن مجید ہی ہو پہر کا معجودہ ہو 'کین اس کا زول آپ کے افتیار میں نمیں ہے۔ اللہ
توالی جب چاہتا ہے قرآن مجید کی آیات نازل فرما آ ہے۔ ای طرح غیب کی فہریں دیتا آپ کا معجودہ ہو 'کین نہ آپ کے افتیار میں نمیں ہو تے
میں جاند تعالی آپ کو غیب پر مطلع فرما آ ہے اس فیر کے بعض خصائص کی وجہ سے نبی عام انسانوں سے متاز ہو آپ اور ان
میں سے یہ ہے کہ جس طرح عام انسانوں کے افتیار میں افعال عادیہ ہوتے ہیں ای طرح نبی کے افتیار میں افعال غیر

عاديه (معجزات) بوت ين - (فتح الباري على ١٤ مع ١٤ مع ١٤ مع المع المور احياء العلوم ج٥ مص ٥٣ معي بروت)

نی آئیں نے اپنے لعاب وہن سے کئی بیادوں کو شفاعطا فرمائی۔ (الشفاء 'ج)' من ۱۳۳-۱۳۳ ) آپ نے پانی کے برتن میں اپنا ان کہ از آپ کہ از آپ کہ از انگر اس میں فران کے بار میں از انسان کی اس کے بار میں اپنا

ہاتھ رکھاتو آپ کی انگیوں سے فوارے کی طرح پانی جاری ہو گیا۔ (میج البلاری ج) دقم العدیث: ۲۹۱) معرکہ بدر میں جب جنگ کی شدت ہوئی تو رسول اللہ منتقبع نے تکریوں کی ایک مشمی بحر کر کفار کی طرف تھیتی اور تھی مرتبہ شاہت الموجوہ فرایا۔اللہ

ی قدرت سے تکریوں کے ریزے ہر کافری آ تکھ میں پنچ اور وہ سب آ تکھیں ملنے لگے۔ (روح المعانی ، جه م ١٨٥) مطرت موی علیه السلام نے ملک الموت کے ایک تھیٹرمار ااور ان کی آ کھ نکل گئی ( مجح البعاری ، جم ، رقم ١٣٦٩)

تو کی تعییر اعظ ) سے ملک انوٹ کے بیٹ میراد اور ان کی اس کی (علی ابنداری ج۳ رم ۱۳۳۹) نی تائیز نے ایک شخص کے متعلق فرمایا ابو شیشہ ہو جاوہ فخص جو کوئی بھی تھا' وہ ابو شیشہ ہوگیا۔ (میچومسلم'الویہ ۵۳′

ر ۱۸۸۲ (۲۷۹۹) اس متم کے معجزات سے یہ ظاہر ہو آئے کہ اللہ تعالی نے ان معجزات کو نبی تربیر کی تدرت اور اختیار میں دے دیا تھا۔

جرابدایت نه دینے کی حکمت

الله تعالیٰ نے فرمایاہے:

ادر اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا یعنی اگر اللہ تعالی ان کو جبرا مومن بنانا چاہتا تو ان سب کو مومن بنادیتا' لیکن بیہ اللہ تعالی کی سحکت کے اور اس کے طریقہ کے طاف ہے۔ اللہ تعالی کا طریقتہ یہ ہے کہ اس نے دنیا میں خیراور شردونوں چیزوں کو پیدا کر دیا ہے اور شرکی ترغیب کے لیے شیطان کو پیدا کیا اور خیر کی تحریص کے لیے انبیاء علیم السلام کو پیدا کیا اور انسان کے اندر بھی خیراور شرکے دو محرک پیدا ہے۔ مجرانسان کو عمل سلیم عطائی' اب وہ خارجی اور واطلی تحریکات میں ہے جس ہے بھی میں شاہ میں کی دور میں اس کا میں ایک میں انداز کا میں اسلیم عطائی اس کے دور خارجی اور واطلی تحریکات میں ہے جس ہے

بھی متاثر ہو کرجو راستہ بھی اضیار کر آہے' خیراور شریں ہے جس راہ پر چلنے کا نیملہ کر آہے' اللہ تعالیٰ اس میں وی فعل پیدا کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ از خود اس پر کوئی راستہ مسلط نہیں کر آباور چو نکہ خیریا شربندہ میں ای کے افتیار میں پیدا کی جاتی ہے' اس لیے اس افتیار کی وجہ ہے اس کو جزا ہے اسزاوی جاتی ہے۔

اس آیت میں نبی ہو ہو ہوا کیا ہے کہ کفار کمہ کو ہوایت پر لانے کے لیے تمام دلائل کھول کھول کر بیان کیے جانچے ہیں
اور بہت سے مجزات اور نشانیاں دی جانچکے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنی گمرائی پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب ان کو ہوایت پر لانے کی
صرف یک صورت رہ گئی ہے کہ اللہ تعالی ان میں جہزا ہوایت پیدا کردے 'کیکن بید اللہ عزوج مل کا طریقہ نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا
کرنا ہو آتو اللہ تعالی از خود تمام انسانوں کو ہوایت یافتہ بنادیا۔ پھر کمی نجی اور دسول کو ہیجنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے کہ میں منازل کرنے کی اور نہ مجزات اور نشانیاں بیش کرنے کی حاجت ہوتی اور رشد و ہوایت کا بیہ حکمت پر جی نظام اور مربوط سلسلہ عبف
ادر بے کار ہوجات۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: (دعوت اسلام کو) صرف وی لوگ قبول کرتے ہیں جو توجہ سے سنتے ہیں اور مردہ دلوں کو الله اضائے گا' مجردہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔(الانعام:۳۱) کفار کو مردہ فرمانے کی توجیہ

جو لوگ آپ کی دعوت اور تبلیغ ہے منہ مو ژرہے ہیں اور اللہ کی توحید اور آپ کی نبوت پر ایمان نمیں لارہ ان کے ایمان نہ لانے اور اعراض کرنے ہے آپ دل پرداشتہ اور منموم نہ ہوں 'کیونکہ آپ کے پیغام کو وہی لوگ توجہ سے سنیں گے جن کے کانوں کو اللہ عز وجل نے غور سے سننے کے لیے کھول دیا ہے اور ان کے لیے آپ کی اتباع کو آسان کردیا ہے اور وہ لوگ

طبيان القر أن

آپ کے پیغام کو توجہ سے نمیں سنیں گے ،جن کے کفر کی وجہ سے اللہ فے ان کے کانول پر مرد گادی ہے۔ سوجب آپ انہیں اللہ تعالی کے دین کی طرف بلا کمی گے تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا'جس طرح مولیثی اپنے چرواہوں کی آوازوں کو ہنتے ہیں اور ان کے مفهوم کو نمیں سجھے 'سویمی ان کاحال ہے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

وَمَقَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا كَمَفَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ اور جن لوگوں نے کفرکیاان کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی فخص ایسے کو پکارے جو چنج و پکار کے سوا کچھ نہ سے ' بسرے بِمَا لَابَسْمُ عُ الْأَدُعَاءَ وَنِدَاءً صُمَّ الْكُمْ عُمْى گونگے 'اندھے ہیں' سووہ کچھ نہیں سجھتے۔ فَهُمُ لَا يَعْقِلُونَ (البقره:١٤١)

اس آیت میں اللہ تعالی نے کفار کو موتی (مردہ) فرمایا ہے "کیونکہ جس طرح مردے کوئی آواز شنتے ہیں نہ کی یکار کامعنی بچھتے ہیں' ای طرح یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ولا کل میں غور و فکر نہیں کرتے اور نہ اس کی نشانیوں سے عبرت اور نقیحت صل كرتے بين الك رسول الله بيتي كى تكذيب اور الله علف سے باز آ جائيں۔ قرآن مجيدكى اور آيول مي بھى ان كومرده

ب تک آپ مردوں کو نمیں ساتے اور نہ بسروں کو ساتے

لِلْكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ ہں'جب وہ پیٹھ پھیر کر جارہے ہوں اور نہ آپ اند هوں کوان الدُّعَاءُ إِذَا وَلَوُا مُدْيِرِيْنَ ٥ وَمَا اَنْتَ بِهٰدِى کی گمرای ہے راہ راست پر لانے والے ہیں' آپ صرف ان الْعُسِّي عَنْ صَلِلَتِهِمُ إِنْ تُسْيِعُ إِلَّامَنْ يُتُوْمِنُ ى كوسناتے بيں جو مارى آيات پر ايمان لانے والے بيں 'سو بالميناقهم مسلمون (النمسل ٨٠٠٨)

وى مسلمان بيں۔ بے تک اللہ ساتا ہے جے جاہے اور آپ قبروالوں کو إِنَّ اللَّهُ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَاءُ وَمَاۤ أَنْتَ بِمُسْمِعِ

مَّنَّ فِي الْقُبُورِ ٥(فاطر:٢٢) سانے والے نہیں ہیں۔ ان کافروں کی آبھیں تھیں لیکن ان کو اندھا فرمایا' ان کے کان تھے پھر بھی ان کو بسرہ فرمایا اور ان کی زبان تھی' اس کے باد جودان کو گو نگا فرمایا اور بید زندہ تھ ، مجر بھی ان کو مردہ فرمایا۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک آ تکھیں اس کی ہیں جو محبت سے آپ کا جلوہ

دیکھے 'کان اس کے ہیں جو عقیدت ہے آپ کی ہاتیں ہے' زبان اس کی ہے جو آپ کا کلمہ پڑھے اور زندہ وہ ہے جو آپ کی غلامی میں زندہ رہے۔جو آپ کی محبت سے جہاد میں مارا جائے'جو آپ کی خاطر سرکٹائے تواللہ کے نزدیک وہ مردہ نہیں ہے'جو آپ کی غلامی میں رہے وہ زمین کے اوپر ہو' پھر بھی زندہ ہے اور زمین کے نیچے ہو پھر بھی زندہ ہے اور جو آپ سے منحرف ہو اور آپ کا منکر ہووہ زمین کے اویر ہو ' پھر بھی مردہ ہے اور زمین کے نیچے ہو پھر بھی مردہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور انہوں نے کہااس (رسول) پر اس کے رب کی طرف سے کوئی (مطلوبہ) معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ا پ کہتے کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ (ان کامطلوبہ) معجزہ نازل کردے کیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانے 🔾

(الانعام:٢٥) کفار کی مطلوبہ نشانیاں نازل نہ کرنے کاسب

یہ آیت صنادید قرایش کے متعلق نازل ہوئی ہے جو عناد اور سر سمشی کی بنا پر نبی <sub>شاق</sub>یم سے سمی معجزہ اور نشانی کا سوال کرتے تھے۔ورنہ اس سے پہلے بہت ی نشانیاں اور معجزے دیئے جا چکے تھے جو کمی منصف مزاج محفص کے ایمان لانے کے لیے کانی تھے اور جن نشانیوں کابیر سوال کررہے تھے' اللہ تعالی ان کے نازل کرنے پر بھی قادر تھا' جیسا کہ اس سے پہلے اللہ تعالی متعدد نشانیاں جلدسوم يان القر أن

مطالبہ کے موافق کوئی نشانی نازل کردی جائے اور یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو ان پر ایسا عذاب آئے گاجس سے یہ سب ملیامیٹ ہو جائیں گے ' تو ان کے مطالبہ پر اللہ تعالی کاعذاب نازل نہ فرمانا اس حکمت پر بینی ہے ' ور نہ اللہ نعالی ان کامطالبہ پو را کرنے ہے

اورزمین میں جلنے والا ہر حیوان اور (فضامی) ایسے بازدؤں سے اٹرنے والا ہر پرندہ تمہاری ہی مثل مختوق

نے کتاب (اور معفوظ) میں کسی چیز کو نہیں جیوڑا ، پھروہ اسے رب

O اور جن لوگوں نے ہاری آیوں کی کمذیب کی (وہ) برسے ادر گرنگے

ادر جے یاہے بیدمی راہ پر گمزن کر دے

التلفي عن اب الله او أَتُتَّكُو السَّا

كيے يہ بتاؤ اگر تما اسے پاس اشر كا عذاب آئے يا تم ير فيامت آ جائے . كيا (اس وقت)اللہ

الراكس اوركر (مدرك يد) يكاروك، (بتاؤن) الرتم يع بوهِ ٥ بلكه تم اسى كر بكاروك، بن اكر وه

چاہے گا تروہ اس تنگی کو کھول نے گاجس کے بیے تم اس کر کیا دو کے اورتم امنیں معبول جا ڈسکے جن کر داشر کی خبر کیے بناتے ہے O الله تعالی کا ارشاد ہے: اور زمین میں چلنے والا ہر حوان اور (فضامی) اپنے یازوؤں سے اڑنے والا ہر پر ندہ تمهاری می

مثل تلون ہے۔ ہم نے کتب (اورج محفوظ) میں کمی چیز کو نمیں چھو ڈا انچروہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے 🔾

(الانعام:٣٨)

بيان القران

جلدسوم

Marfat.com

آیات مابقه سے مناسبت اور وجه ارتباط آیات مابقه سے مناسبت اور

ایات مابعہ سے سما میت اور وید مرباط اس سے بہلی آیت میں اللہ تعالی نے بتایا تھا کہ اگر کھارے فراکٹی اور مطلوبہ مجرات کے نازل کرنے میں کوئی فائدہ ہو آنو اللہ تعالی ان مجرات کو نازل فرماد بتا اور اس کی تاکید اس آعت میں فرائی کہ زعمین میں چلئے والا ہر جوان اور فضا میں اڑنے والا ہر پر ندہ تساری مثل مخلوق ہے ' یعنی جس طرح اللہ تعالی نے ان پر فضل و کرم فرمایا ہے اور ان پر احسانات کیے ہیں ' ای طرح تم پر بھی فضل و کرم فرمایا ہے اور تم پر بھی احسانات کیے ہیں اور تمسارے مطلوبہ مجرات کو تم پر بازل نہ کرنا بھی احسانات کے اور ان سان ہے'

ی سار در از رہیں ہے۔ کی در ایک ہے۔ کی باتیں اور پھر تم ایمان ندلاتے تو تم پر ایساعذاب نازل کیاجا آجس سے تم کیونکہ اگر تمہاری فرماکش کے مطابق نشانیاں نازل کردی جاتیں اور پھر تم ایمان ندلاتے تو تم پر ایساعذاب نازل کیاجا نیست و ناپود ہو جاتے۔

سیسے وہ ہوا، و بہت۔ ود سری وجہ ہیں ہے کہ اس سے پہلی آیت میں فرہایا تھا کہ کافروں کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گااور وہ اس کے حضور جمع کیے جائیں گے۔اس آیت میں فرہایا ہے کہ حیوانات اور پر ندے بھی تسماری مثل میں 'مینی ان کو بھی اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا۔ جانو روں کے حساب اور قصاص کے متعلق احادیث

جابوروں سے سب دور سے م سے میں ہور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہیں ہیں ہے فرمایا سنوا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و تدرت میں میری جان ہے قیامت کے دن ہر چیز مقدمہ پیش کرے گی 'حتیٰ کہ وہ تمریال بھی جنهوں نے ایک دو سرے کو سیکھ مارے تھے۔

(منداحر عن ٢٠٥٠ مع قديم اس مديث كي مندحين ب مجع الزوائد عن ١٠٥٠ م ١٣٨٩)

امام ابو بعلی نے اس مدیث کو حضرت ابو سعید خد ری پر پیٹنز ہے دوایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ معرف میں معرف اور اس مدیث کو حضرت ابو سعید خد ری پر پیٹنز ہے دوایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔

(مندابو بعلی مج ۴ مر قم الحدیث: ۴۰۰ منداحد مج ۳ مر ۴ مردا کرد که ۱۳۰۰ منداحد مند احد که ۳ مرد الموسطی (مند البو بعضی الموسطی الموسطی الموسطی منطق الموسطی الم

حضرت ابوہر رو روپٹن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جھے ہونے سے اور دو جمیاں صال پر رمیں ہیں۔ یہ برت نے دو سری بحری کو سیکھ مار کر اس کا حمل ساتھ کر دیا' تو رسول اللہ ﷺ بینے گئے۔ آپ سے عرض کیا گیا' یارسول اللہ آ آپ کو میں میں میں میں میں نے ان محمل میں کے مستقبل میں استفادہ کی تشمیر جس کے قید میں قبل رہت میں میں جان سے اس

کس چیزنے ہنایا؟ آپ نے فرمایا مجھے اس بحری پر تعجب ہوا۔ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے! اس بمری سے قیامت کے دن قصاص لیا جائے گا۔ (مند احمر 'ج۵' ص ۱۵۳' مند البر ار 'ج۳' رقم الحدیث: ۳۸۵۰) میری سے قیامت کے دن

امام احمد کی سند معیج ہے۔ (مجمع الزوائد 'ج ۱۰ می ۳۵۲) حضرت عثان بورائش بیان کرتے ہیں که رسول الله شرور نے فرمایا قیامت کے دن سینکم والی کمری سے بغیر سینکم کی مجری کا

تصاص لیا جائے گا۔ (مند البزار 'جس' و قم الدیث ۳۳۳۹ ، مجع الزدائد 'ج ۱۰ ص ۳۵۲) حضرت ابو جررہ بواپٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول آللہ بیٹی نے فرایا قیامت کے دن بعض محلوق کا بعض سے حساب لیا

حضرت ابو ہرریہ ہوپیشن بیان نرمے ہیں کہ رسول اللہ حقیقی ہے حرمایا عیاست سے دن میں میں میں سے سب ہ جائے گا'حق کہ بغیر میشکم والی بکری کامیشکم والی بکری ہے اور حق کہ چیونئی کاچیونئی ہے۔ میں میں میں میں میں میں میں اس کی میں میں اس کی میں میں میں میں میں میں کی میں میں میں میں میں میں میں اس کار

(منداحد 'ج ۴ من ۴۲۳ امام احد کی مند صحح بے مجمع الزوائد 'ج ۱۰من ۵۲ م

حضرت ثوبان والني بيان كرتے ہيں كه نبي التي خوليا قيامت كه دن جبار تبارك و تعالى متوجہ ہو كااور بل صراط پر اپنا پير ركھ دے گا ' مجر فرمائے گا ' مجھے اپنی عزت و جلال كی نشم! كوئی ظالم ظلم كركے مجھ سے بھاگ نہيں سكا۔ بجروہ بعض مخلوق كا بعض سے انصاف لے گا ' حتى كہ بغير سيكھ كى بكرى كاسيكھ والى بكرى سے اس كو سيكھ مارنے كاانصاف لے گا۔

ے انصاف لے گا محتی کہ بغیر سینطم کی بکری کامیسطو والی بلری ہے اس نوسیسطو مارے ۱۰ انصاب سے ۱۰-(المعیم الکبیر ، ج۴ و تم الدیث: ۱۳۲۱ اس مدیث کی شد عی ایک راوی بزید بن رہید ضعیف ہے اور باتی ثقتہ ہیں۔ مجمع الزوائد '

ج٠١٠ص ٣٥٣)

جلدسوم فأفي

حیوانوں اور پر ندوں کی انسانوں سے مماثلت کی وجوہ

اس آیت میں بیر بنایا ہے کہ ہر حیوان اور ہر پر ندہ تهاری مثل مخلوق ہے۔ بیر تمثیل اور تشبیہ س چیز میں ہے؟ اس کی مغربن نے حسب ذیل وجوہات بیان کی ہں:

ا۔ حیوانوں اور پر ندوں کو بھی اللہ کی معرفت ہے 'وہ اس کی وصدانیت کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی حمہ اور تنبیج کرتے ہیں۔

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمْوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَمَنْ سات آسان 'اور زمینس اور جو پچھان میں ہے 'وہ اس کی

فِيهِ نَ وَانْ قِنْ شَنَّ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلِكِنْ لَا تبع کرتے میں اور ہرجزاس کی حمد کے ساتھ اس کی تبع کرتی نَفُقَهُ وُنُ تَسْبِيهُ حَهُمُ (بنواسرائيل:٣٣) ے لیکن تم ان کی تشیع نہیں سمجھتے۔

اَلَمْ تَرَانَ اللَّهُ يُسَيِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمْ الرَّاللَّهُ الرَّاسَةِ کیاتم نے نمیں دیکھاکہ اللہ ی کی تبیع کرتے ہیں جو آ ہانوں الأرض والتكليم صفت كأل قد عيلم صالاته میں ہیں اور زمینوں میں ہیں اور صف بستد پر ندے ' ہرا یک نے

تَسْبُحَهُ (النور:٣١) ا بي نماز اور تنبيع كو جان ليا\_

حصرت شرید بن بڑا اور است میں کے میں نے وسول اللہ میں تیج کو یہ فرماتے ہوئے سامے کہ جس مخص نے بلافا کدہ کی چریا کو قتل کیا' وہ چریا قیامت کے دن اللہ عزوجل ہے فریاد کرے گی اے میرے رہا فلاں فخص نے مجھ کو بے فائدہ قتل کیااور کی نفع کے لیے مجھے قتل نہیں کیا۔

(سنن نسانی ٔ جء ٔ وقم الحدیث ۴۳۵۸ مسند احمد 'ج۴ ص ۴۸۹ مسند الحریدی و قم الحدیث: ۵۸۷ المعیم الکبیر ، ج۵ و قم الحدیث: ۲۳۵۵ المستدرك ، جرم ع ۳۳۳ سنن كبرى لليمتى ، ج٥ ع ١٨٠ الكال لابن عدى ، ج٥ ص ١٨٢ كز العمال ، ج١٥ وقم الويث.

اس صدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ پر ندوں کو واقعات اور حوادث کااوراک اور ان کی معرفت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں

حضرت سلیمان علیہ السلام سے بدید کے مکالمہ کاجو ذکر کیا گیاہے اس سے بھی اس کی مائید ہوتی ہے۔ ای طرح چیو ٹی کے جس کلام کاذکر کیا گیا ہے اس میں بھی حیوانوں کے ادراک اور معرفت پر دلیل ہے۔

۲- جس طرح انسانوں میں تواند اور خاسل ہے اور وہ ایک دوسرے سے انس رکھتے ہیں 'ای طرح حیوانوں اور پر عدوں میں بھی ہے امور ہیں۔

 الله عزد جل نے جس طرح انسانوں کو ایک خاص تدبیرے پیدا کیا ہے 'اور وہ ان کے رزق کا کفیل ہے' ای طرح حیوانوں اور برندوں کامعالمہ ہے۔

٣- جس طرح قيامت كے دن انسانوں سے ايك دو سرے كا قصاص ليا جائے گا' موحوانوں اور پر ندوں سے بھي بيہ معامله

۵- ہرانسان میں کمی نہ کمی حوان یا پرندے کی خصلت اور خصوصیت ہے۔ بعض انسان شیر کی طرح دلیراور بعادر ہیں' بعض انسان بھیزریے کی طرح حملہ کرتے ہیں 'بعض انسان کوّں کی طرح بھو تکتے ہیں 'بعض انسان مور کی طرح مزن ہوتے ہیں' بعض انسان خنز او کی طرح پاک چیز کو چھو اُر کر ٹاپاک کی طرف لیکتے ہیں ابعض انسان کی کی طرح خوشادی ہوتے ہیں ابعض کوے

کی طرح حریص اور بعض لومزی کی طرح چالاک ہوتے ہیں۔ نبيان القران ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی موت 'حیات' ان کا عمل ' ان کارزق اور ان کا اثروی انجام مقدر کردیا ہے' اس طرح محیوانوں اور پر ندوں کے بھی میہ امور مقرر کردیے ہیں۔ 2۔ جس طرح انسان اپنی روزی میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے' اور اسے کسی مکان کی حاجت ہوتی ہے' جس میں وہ سردی 'کری اور بارش سے پناہ حاصل کر سکے۔ اس طرح حیوانوں اور پر عدول کو بھی ان امور کی حاجت ہوتی ہے۔ اور بارش سے پناہ حاصل کر سکے۔ مشاہد کر کھیا

ر سول الله ﷺ کے ہم مثل ہونے کا محمل قرآن مجیدیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

فران مجیدیں القد تعالی ہے ترباہے: قُلُ إِنَّمَا أَنَّا بَسُنَّ وَمِنْ لُلُكُمْ مِنْ وَخَی اِلْتِی أَنَّمَا مُ وی کی جاتی ہے کہ میں تماری می خش بھروپ میری طرف یہ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُولِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

کو بے تجاب دیکھواور تم وہ کان تو دکھا دو گے گر ان کانوں میں یہ قوت کماں سے لاؤ گے؟ کہ فرشتوں اور جنات کا کلام س سکو ' زمین پر ہوتے ہوئے آسانوں کی آوازوں کو س سکو ' متی اکہ رب کا نتات کا کلام س سکو۔ وہ کسنے لگا کمالات کی بات کو چھو ژد' صرف اس بات میں تو آپ ہماری مثل ہیں کہ آپ کے بھی وہ کان تھے اور دو آئھیں تھیں 'لینی ان اعضاء کے عدد اور آئٹی می تو آپ ہماری مثل ہیں۔ میں نے کمااس طرح تو کوئی کہ سکتا ہے کہ تم کتے اور خنذ بورکی مثل ہو 'کیونکہ تمہارے بھی وہ کان اور وہ آٹھیں ہیں۔ اور ان کے بھی وہ کان اور دو آٹھیں ہیں اور جس طرح تم رسول اللہ بڑجین کے مماثل ہونے کے ثبوت میں

سورة كمف كى بير آيت پڑھتے ہو'وہ تنہيں كتاور خنز وركى حمل ثابت كرنے كے ليے بير آيت پڑھ سكتا ہے: وَمَا مِنْ كَالْبَيَّةِ فِي الْأَرْضِ وَ لاَ ظَلْبِيرٍ بَيطِيْهِ مُ اور زمين مِن طِنْ والا ہر حيوان اور فضا مِن اپناؤوؤں بِهَ حَدَا حَدْيُهِ إِلاَّ اَمْسُمُ آمَدُ فَا لَكُمُ مُر (الانعام ٣٨٠) سے اثر نے والا ہمر نمو تمهاري حمل تلوق ہے۔

پیجناحیوالا اهم امناک مرالا سعا ۱۸ بر این این می است در می این می می می این این می برات این این این این این ای اگر تهیں کے اور خنز پر کی مثل کما جائے تو یہ تماری تو بین ہے۔ عالا تک تهیں کے اور خنز پر پر اتن افتیات نمیں ہے بقنی رسول اللہ بھی کو اپنی مثل کئے ہے آپ کی کمی قدر تو بین ہوگی ا

رہا یہ سوال کہ گھراس آیت کاکیا مطلب ہے؟ آپ کئے کہ میں تہماری ہی مشل بشرہوں میری طرف یہ وتی کی جاتی ہے کہ تہم تہماری ہی مشل بشرہوں میری طرف یہ وتی کی جاتی ہے کہ تہم ادامعود ایک ہی معجود ہے۔ اس کا بواب یہ ہے کہ رسول اللہ بھر ہم صرف عدم الوہیت میں ہماری مثل ہیں۔ نہ ہم ضدا ہیں نہ آپ فدا ہیں اور ای پر جنبیہ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اس کے بعد فرایا تہمارا معجود ایک ہی معجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کی وجودی وصف میں کوئی رسول اللہ بھر کے کہا تہ تعالی ہے ہے کہ شریت میں 'نہ عبدیت میں 'نہ نبوت اور رسالت میں اور اس کا نکات میں جو بھی آپ کی مثل ہے یعنی نہ وہ خدا ہیں۔ نہ وہ واجب '
اس کا نکات میں جو بھی آپ کی مثل ہے وہ عدی وصف میں آپ کی مثل ہے یعنی نہ وہ خدا ہے نہ آپ خدا ہیں۔ نہ وہ واجب '
تر تماد ورستی عبادت ہیں۔

بيان القر ان

لور<sup>ح محفوظ</sup> تمام مخلو قات کے تمام احوال کی جامع ہے

اس آیت میں فرایا ہے ہم نے کاب میں کمی چیز کو نمیں چھو ڈااس آیت میں کتاب کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک پیر کہ كتاب سے مراد لوح محفوظ ب الوح محفوظ سے مراد وہ كتاب برس ميں تمام مخلوقات كے تمام احوال تفصيل سے لكھے ہوئے

ہں۔ قرآن مجید میں ہے:

وَكُلُّ شَنُّ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ٥ وَكُلُّ صَغِيْرِو انہوں نے جو پچھے کیا'وہ سب لوح محفوظ میں لکھاہوا ہے' ہر كَبْير مُستَطَرُ (القمر: ٥٢-٥٢)

چھوٹااور بڑا کام لکھا ہوا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمود رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ چھی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلق کو ظلمت میں پیداکیا' پھران پر اپنے نورے کلی فربائی' موجس نے اس نور کو پالیا' اس نے ہدایت کو پالیا اور جس نے اس نورے

خطاکی 'وہ گمراہ ہو گیا۔ ای لیے میں کہتا ہوں کہ قلم اللہ کے علم پر خشک ہو چکا ہے۔

(سنن ترفري جس رقم الحديث: ٢٩٥١ صيح الواري عس وم الحديث ٢٨٥١ سنن ابن مان جس رقم الحديث ٣٢٩١ مح ابن حبان عن ارقم الحديث: ١٠٠ مند ابوعوانه عن أرقم ها مند احمه عه وقم الحديث: ٢٢٠١٥)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں که رسول اللہ شہیر نے فرمایا یقین رکھو کہ اگر تمام امت تم کو نطح پنچانے پر متنق ہو جائے تو وہ تم کو صرف وی نفع پنچا علی ہے جو اللہ تعالی نے پہلے لکھ دیا ہے اور اگر تمام امت تم کو نقصان

پنچانے پر مجتمع ہو جائے تو وہ تم كو صرف وى نقصان پنچائى بى جداللد تعالى نے پہلے لكھ ديا ب اللم الماليے گئے بين اور محيفے ختک دو پیکے بیں۔ (سنن ترزی 'ج» رقم الحدیث: ۴۵۲۳ مسند احمر 'جامی ۷۰۳٬۳۰۳)

حضرت ابو ہریرہ رہا ہیں است میں کہ میں نے عرض کیا یار سول اللہ این نوجوان فحض ہوں اور جھے اپنے نفس پر زناکا

خوف ہے اور عور توں سے نکاح کرنے کی میرے پاس وسعت نہیں ہے آپ خاموش رہے۔ میں نے پھر عرض کیا آپ نے پھر

مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر عرض کیا' آپ نے پھر جھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے چو تھی ہار ای طرح عرض کیاتو آپ نے فرمایا اے ابو ہرر واجو کام تهیں درچین ہیں ان کے متعلق قلم الکور کر اختک ہو چکا ب خواوتم خصی ہویا ایے رہو۔

(صحح البغاري 'ج٢' رقم الحديث:٥٠٤٦ منن النسائي 'ج٢' رقم الحديث:٣٢١٥) ان صدیثوں سے بیہ معلوم ہو تا ہے کہ لوح محفوظ میں تمام مخلوقات کے تمام احوال لکھ دیے گئے ہیں اور قلم لکھ کر خٹک

بوچکاہے۔

قرآن مجیدتمام عقائد اسلامیہ اور احکام شرعیہ کاجامع ہے

اں آیت میں کماب کی دو سری تغییر یہ کی گئے ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے اور اب معنی یہ ہو گاکہ ہم نے قرآن مجید میں کمی چیز کو نمیں چھو ڈا۔ اس پر بیہ اعتراض ہو تاہے کہ قرآن مجید میں حساب 'الجبرا' ریاضی اور سائنسی علوم اور ان کے قواعد کا

ذکر نمیں ہے۔ای طرح جدید اور تقدیم میڈیکل سائنس کے علوم کاذکر نمیں ہے 'ق پھر یہ معنی کس طرح ورست ہو گا کہ ہم نے قرآن مجیدیش کی چیز کونیس چھوڑا۔اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کاموضوع ہے دین کی معرفت 'عقائمہ اور احکام شرعیہ کا

بيان-الله تعالى في اس كتاب كاتعارف كرات موع فرمايا ب: ذَٰلِكَ الْكِفُاتُ لَا رَبْبَ فِهُو هُمُدًى یہ عظیم الشان کتاب اس (کے منزل من اللہ ہو نے) میں

کوئی ٹک نمیں ہے 'یہ منقبین کے لیے ہوایت ہے۔ (البقره: ٢)

نبيان القران

بلدسوم

يُّتُوُمِنُونَ(النحل:٦٣)

بے شک ہم نے آپ پر کتاب حق کے ماتھ نازل کی ہے إِنَّاآنُهُ لُنَّا لِيُكُ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ نا کہ ہمیں لوگوں کے در میان اس چزکے ساتھ فیصلہ فرما ئیں بَيْنَ النَّاسِ بِمَّا أَرْسِكَ اللَّهُ (النساء:٥٠٥)

جواللہ نے آپ کود کھائی ہے۔ ہم نے آپ رید کتاب صرف اس لیے نازل فرائی ہے کہ وَمَا ٱنْزَلْنَا عَلَيْكُ الْكِنتَابَ الْآلِتُبَيِّنَ لَهُمُ جس چزمیں لوگوں نے اختلاف کیاہے ' آپ اس کوصاف صاف الَّذِي انْحَتَلَفُوا فِينُووَ هُدُى وَ رَحُمَةً لِّقَوُمُ

بیان کر دمیں اور میہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہوایت اور

اور ہم نے آب ہر یہ کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کاروشن

بیان ہے اور معلمانوں کے لیے ہرایت' رحمت اور بثارت

۔ اس آیت میں فرمایا ہے یہ کتاب ہرشے کا روش بیان ہے۔ اس کا بیہ معنی نہیں ہے کہ اس میں تمام علوم و فنون کاروش بیان ہے اور ماضی' طال اور مستقبل کے تمام واقعات کا تفصیلی ذکر ہے' بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں ہر

پیش آمدہ مسلہ کے لیے روشن ہدایت اور واضح شرعی رہنمائی ہے۔ قرآن مجید کامطالعہ کرنے سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو چاتی ہے کہ اس کاموضوع عقائد اسلام اور احکام شرعیہ کابیان ہے' اس میں منطق' فلسفہ' ریاضی اور سائنس

وغیرہ کی تعلیم نسی ہے۔ ربی بیہ بات کہ احکام شرعیہ سارے کے سارے قرآن کریم سے ابت نسین ہیں۔ بعض قرآن مجید ہے ثابت ہیں' بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی سنت ہے' بعض آ ثار صحابہ ہے' بعض اجماع

ے اور بعض قیاس سے ثابت ہیں۔ اس کا جواب ہیہ ہے کہ قرآن مجید نے رسول اللہ مٹیزیز کی اطاعت اور اتباع کا عظم و پا ہے۔ الذا جو احکام سنت سے ثابت ہیں 'ان کی اصل بھی قرآن مجید میں ہے اور رسول اللہ و پیلیز نے صحابہ کرام کی اقتداء کا تھم دیا ہے۔ لنذا جو مسائل آٹار صحابہ ہے ثابت ہیں' ان کی اصل بھی قرآن کریم میں ہے اور اجماع اور تیاس کا ججت ہونا بھی قرآن مجیدے ثابت ہے۔ لنذا جو مسائل اجماع اور قیاس سے ثابت ہیں' ان کی اصل بھی قرآن

اور رسول تم كوجو (احكام) دي ان كو قبول كرواورجن

کاموں ہے تم کو منع کریں 'ان سے باز رہو۔ جس نے رسول کی اطاعت کی 'اس نے اللہ کی اطاعت کر

آپ کئے کہ اگر تم اللہ سے مجت رکھتے ہو تو میری ا تاع کرو 'اللہ تم کو اپنا محبوب ہنا لے گااور تمہارے گناہوں کو بخش

دے گا۔ جلدشوم

وَنَزَلْنَاعَلَيْكَ الْكِتَابَ نِبْيَانُالِكُلِّ شَنْيُّ وَّ هُدًى وَرَحْمَةُ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (النحل: ٨٩)

سنت کی جیت پر دلا ئل جواحكام رسول الله مينيد كي سنت عي ابت بين ان كي اصل يه آيات بين:

> ومَا أَتْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهُ كُمُ عَنْهُ فَانْتُهُوا (الحشر: ٤) مَنْ يُنطِعِ الرَّسُولَ فَفَدُ اَطَاعَ اللّهَ

فُلْ إِنَّ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِببُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوبِكُمْ (آل ع<u>ـمران: ۳۱)</u>

ئېيان القر ان

(النساء: ٨٠)

آ ثار صحابہ کی جیت پر دلا کل

اور محابه كرام رضي ألله عنم كي اطاعت اور اتباع كي اصل به احاديث بين:

حفرت عواض بن ساریہ بھائے بیان کرتے میں کہ رسول اللہ بھی نے فرایا میں تم کو اللہ سے ڈرنے احکام کو منے اور

اطاعت کرنے کی وصیت کر آبوں۔ خواہ تم پر حبشی غلام مسلط کر دیا جائے'جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بهت اختلاف

دیکھیں گے۔ تم دین میں نئی نئی ہاتیں نکالئے ہے اپنے آپ کو بچانا کیونکہ یہ گمرای ہے ، تم میں ہے جو محض اس چز کو پائے اس پر

لازم ہے کہ وہ میری سنت پر عمل کرے اور خلفاء راشدین مصد پین کی سنت پر عمل کرے اور اس کو ڈاڑھوں ہے پکڑ لے۔ · امام ترندی نے کمایہ مدیث حس صحح ہے۔

(سنن ترزی کی مین رقم الحدیث ۳۸۸۵ سنن ابوداؤد کی ۳ من رقم الحدیث: ۷۰٬۰۰۷ سنن ابن باجه کی از قم الحدیث: ۳۲ سنن دار می ج! أرقم الحديث: ٩٥ مسند احمر "ج٧" و قم الحديث: ١٣٥٤ العليم جديد "مسند احمد" ج٣ عن ص١٣٧-١٣١ الطبح قديم المستدرك "ج١" ص١٩٥-٩٩

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنماليان كرتے ہيں كه رسول الله بينج نے فرايا ميرى احت ضروروه كام كرے كى جو بنو ا سرائیل نے کیے تھے ' الکل برابر برابر 'حق کہ آگر ان میں ہے کسی نے اپنی ہاں کے ساتھ تھلم کھلا بد کاری کی ہو تو میری امت میں بھی لوگ ایبا کریں گے اور ہنو اسرائیل بمتر(۲۲) فرقوں میں منقسم ہوئے تھے اور میری امت تمتر فرقوں میں منقسم ہوگی اور

ایک فرقے سے سواسب دوزخ میں جائیں سے۔ محلب نے بوچھایارسول اللہ اوہ کون سافرقہ ہے؟ آپ نے فرمایاجس لمت پر میں مول اور مير، اسحاب بير- (سنن ترندي عنه مقر الحديث: ٣٧٥٠ مطبوعه واو الفكو ميروت ١٣١٠هه)

حضرت عمرین الخطاب برایش بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ بھی کوبد فرائے ہوئے ساہ کہ میرے بعد میرے امحاب میں جو اختلاف ہوگا اس کے متعلق میں نے اپنے رب سے سوال کیا تو اللہ تعالی نے میری طرف وحی فرمائی اس مجمدا( مرتیج ) آپ کے اصحاب میرے نزدیک آسان میں ستاروں کی طرح ہیں۔ بعض اصحاب بعض سے زیادہ قوی ہیں اور ہرایک کانور ب جب ان کے مواقف میں اختلاف ہو تو جو شخص ان میں ہے جس کے موقف پر بھی عمل کرے گا ، وہ میرے نزد یک ہدایت پر

ہے اور رسول اللہ بیٹین نے فرمایا میرے امتحاب ستاروں کی مائند ہیں تم نے ان میں سے جس کی بھی اقتداء کی تو ہدایت پا جاؤ ه - اس حدیث کوامام رزین نے روایت کیا ہے - (مقلوة المصابع من ۱۵۵۰مطبور قدیمی کتب خاند اگرا چی)

اس صدیث کے آخری حصہ کوعلامہ زبیدی نے امام داری اور امام ابن عدی کے حوالوں سے ذکر کیا ہے۔

(التحاف السادة المتقين 'ج٢٢ م ٢٢٣ مطبوعه ملبعه ميمنه مهمر 'اا٣١ه)

اجماع کی جیت پر دلا کل

اجماع کی اصل درج ذیل آیت اور احادیث میں: وَمَنْ تُشَافِقِ الرَّسُوُلَ مِنْ بَعْدِمَاتَبَيْنَ لَهُ

جس شخص نے بدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی الْهُدى وَيَنْيَعُ غَيْرَسَيِبُلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مخالفت کی اور مسلمانوں کے راستہ کے خلاف چلا تو ہم اس کو مَاتَوَلَى وَنُصُلِه جَهَتَمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا٥ ای طرف پھیردیں کے جس طرف وہ پھراہے اور اس کو جنم

میں پہنچا کمیں گے اور وہ کیسابرا ٹھکانہ ہے۔

اس آیت میں تمام مسلمانوں کے موقف اور مسلک کی مخالفت پر عذاب کی وعید ہے۔اس سے واضح ہواکہ تمام مسلمانوں کا اجناعی موقف جمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عضما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ جھی نے فرایا میری است مجمی

بيان القران

هُمُوالَّذِئُّي آخُرُجُ الَّذِيْنَ كَفَرُّوا مِنْ أَهُل

الْكِتْبِ مِنْ دِبَادِهِمُ لِأَوَّلِ الْحَشُومَ اظَنَنْتُمُ

آهُ يَنْجُورُ وَوَ وَطَنْنُواانَهُمْ مَانِعَتُهُمْ حَصُورُ وَوَمِ آنَّ يَنْجُورُجُواوَظَنْنُواانَهُمْ مَانِعَتُهُمْ حَصُونُهُمْ

يِّنَ اللَّهُ فَمَا تَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَ سِبُواوَ

قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمَ الرَّعْبَ يَخْوِبُونَ بَيُوتِهِمَ

بآيديهم وآيدى الثمؤمينين فاعتبروا يكأولي

ألكبُصَارِ (الحشر:٢)

مجی ممرای پر مجتمع نہیں ہوگی 'سوتم جماعت کولازم رکھو کیونکہ جماعت پر اللہ کا اپھے ہو تا ہے۔ (المعجم الكبير "ج١١" رقم الحديث: ٣٦٢٣) مطبوعه واراحياء التراث العربي "بيروت) حافظ المیتی نے لکھا ہے کہ اس مدیث کی دوسندیں ہیں۔ ایک سند کے رادی میح اور ثقه ہیں۔

(مجمع الزوائد 'ج۵ 'ص۲۱۸)

حفرت معادیہ رہائیں. بیان کرتے ہیں کہ میں نے ٹی میٹین کو یہ فرہاتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر آ

ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما تا ہے۔ میں صرف تقتیم کرنے والا ہوں اور اللہ دیتا ہے اور یہ است بیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی اور تھی کی مخالف ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی حتی کہ قیامت آ جائے گی۔

(صحیح البغاری 'ج۱'ر قم الحدیث:۷۱ 'مطبوعه دار اکتب انعلمیه 'هیروت) قیاس کی جیت پر دلا کل

وی ہے جس نے کفار اہل کتاب کو ان کے گھروں سے پہلی

بار جلا وطن کرنے کے وقت نکالا 'تہمیں ان کے نکل جانے کا گمان (مجی) نه ت**ما**۔ وہ اس محمند میں بتھے کہ ان کے مضبوط <u>قلعے</u> انہیں اللہ کے عذاب ہے بچالیں گے ' سوان کے پاس اللہ کا تھم

آگیا جماں سے انہیں گمان بھی نہ تھااور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا 'وہ اینے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو دیران

كررب تح اور ملمانوں كے إتموں سے بحى سواے

آ تکھوں والوا عبرت حاصل کرو۔

اس آیت میں قیاس کی دلیل ہے ' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امتہار کرنے کا حکم دیا ہے اور انتبار کامعنی ہے کسی چیز کو اس کی نظیر کی طرف کوٹانا' بعنی جو تھم اصل شئے کے لیے ثابت ہوگا' وہی تھم اس کی نظیرے لیے ثابت ہوگا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو

عبرت پکڑنے کا تھم دیا ہے اور اس کامعنی میر ہے کہ جس کام کے سب سے کفار اہل کتاب پر عذاب نازل ہوا ہے 'تم وہ کام نہ کرنا' ورنہ تم پر بھی دبی عذاب نازل ہو گااور میں قیاس ہے کہ علت کے اشتراک کی وجہ سے تھم مشترک ہو۔

حضرت ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی تین ہیں کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کینے تکی میری بمن فوت ہو گئی اور اس پر مسلسل دو ماہ کے روزے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤا اگر تسماری بمن پر قرض ہو تا تو کیا تم اس کو ادا كرتين \_اس نے كماہاں آپ نے فرمايا تواللہ كاحق ادائيگى كے زيادہ حق دار ہے۔

(صحح البخاري' جع' رقم الحديث: ٩٥٣٠ صحيح مسلم' صيام' ١٩٥٧ (١٩٣٨) ٣٩٥١ منن ترزي ' جع' رقم الحديث: ٤١٦ ' سنن الوواؤ و' جع' ر قم الحديث: ٣٣١٠ سنن ابن ماجه 'جه 'رقم الحديث: ٤٥٩ 'سنن كبرى للنسالُ 'ج٣ 'رقم الحديث: ٣٩١٢)

اس صدیث میں نبی پڑتیں نے اللہ کے حق کو بندے کے حق پر قیاس کیاہے اور جس فحض پر روزے ہوں اور وہ فوت ہو

جائے تو اس کاولی اس کی طرف ہے ندیہ دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے ج کی نذر مانی مجروہ نوت ہو گئی۔ اس کا بھائی ہی تربیع

کے پاس گیااور اس کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے قربایا بیہ بناؤااگر تمہاری بمن پر قرض ہو ٹاتو کیا تم اس کواوا کرتے ؟اس نے کما

ئېيان القر ان

Marfat.com

ہاں! آپ نے فرمایا مجراللہ کاحق ادا کرو وہ ادائیگی کے زیادہ حبتد ار ہے۔

(میح ابداری 'ج'' رقم الدیت: ۱۸۵۳ جے ' رقم الدیت: ۲۹۹۹ کی ۵٬ رقم الدیت: ۲۳۱۵ سن انسائی 'ج۵' رقم الدیت: ۲۳۱۱) حضرت معاذین جمل بوزشن بیان کرتے جی کد رسول الله بیزیج نے معاذ کو یمن کی طرف بھیجااور فرایا ' تم س طرح فیعلہ کو گے ؟ انسوں نے کما میں کماب اللہ کے مطابق فیعلہ کروں گا۔ آپ نے فرایا آگر (وہ مسئلہ) کاب اللہ جن ہو؟ انسوں نے کما پھر سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرایا آگر (وہ مسئلہ) سنت رسول اللہ جن پیج میں نہ ہو؟ انسوں نے کما میں انی رائے ہے اجتداد کروں گا۔ آپ نے فرایا اللہ کا شکرے جس نے رسول اللہ جن بیج سے رسول کو تو تی مطافر الی۔

بی رائے ہے اجساد ترون کا۔ اپ نے فرمایا القد کا سلوب بس نے رسول اللہ بیچھ کے رسول کو تو تین عظا فرمائی۔

(سن الترذی 'ج ۳' رقم الحد ہے: ۱۳۳۱ سن ابو داؤ ڈج ۳ ' رقم الحد ہے: ۲۵۳ سند اجر 'ج ۵ ' م ۱۳۳۰ ۲۳۰ کو عبد اللہ بن مسعود بیٹی ہے بہت زیادہ سوالات کے۔

عبد الرحمٰ بن برید بیان کرتے ہیں کہ ایک دن لوگوں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود بیٹی ہے بہت زیادہ سوالات کے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا ایک ذائد تھا کہ ہم بالکل فیصلہ نہیں کرتے تھے اور ہم اس مقام پر فائز نہ تھے۔ بمراللہ عروب مل نے ہمارے نے ہمارے کے بعد جس شخص کو فیصلہ کرباچ نو کہ کاب اللہ عمر دیل فیصلہ کے مطابق فیصلہ کے مطابق فیصلہ کے مطابق فیصلہ کے مطابق فیصلہ کرے اور اگر کوئی ایسا مسئلہ در پیش ہوجس کا حل نے دمایت فیصلہ کے مطابق فیصلہ کے مطابق فیصلہ کیا ہو آب میں مائی ہوجس کا حل مند کاب اللہ میں ہو اور نہ نبی بی ہوجس کا حل مند کاب اللہ میں ہواور نہ نبی ہوجس کا حل مند کاب اللہ میں ہواور نہ نبی ہوجس کا حل مند کاب اللہ میں ہواور نہ نبی ہوجس کا حل مند کاب اللہ میں ہواور نہ نبی ہوجس کا حل مند کاب اللہ میں ہواور نہ بی ہوجس کا حل مند کاب اللہ میں ہوجس کا حل مند کاب اللہ میں ہواور نہ بی ہوجس کا حل مند کیا ہواور نہ بی ہوجس کا حل کے دیں اور میں گوجس کو میں گوجس کو در میان کیجھ امور مشتبہ ہیں قوجس چیز میں حسیس خوف ذوہ ہوں 'کیونکہ حال بھی واضح ہواور حرام بھی واضح ہو اور ان کے در میان کیچھ امور مشتبہ ہیں قوجس چیز میں حسیس خوف ذوہ ہوں 'کیونکہ حسال بھی واضح ہواور حرام بھی واضح ہو اور ان کے در میان کیچھ امور مشتبہ ہیں قوجس کی ہوجس کی ہو جس کی ہو جس کی ہو جس کی کہ ہو 'اس کوچھوز کر غیر مشکوک امر کو اعتمار کرد الم ابو عبد الرحمٰ نمائی نے کہا ہوں میٹ بہت جیر (عمد) ہے۔

(سنن النسائي 'ج٨' رقم الحديث: ٥٣١٣ (٥٣١٣ مطبوعه دار المعرفه مويوت)

قرآن مجيديس مرچيزے ذكر مونے پر دلاكل

اس مسئلہ میں علاء کا اختلاف ہے کہ آیا قرآن مجید میں صرف ان علوم کو بیان کیا گیاہے جن کی مکلفین کو ہدایت اور اثروی فوز و فلاح میں احتیاج ہوتی ہے یا قرآن مجید میں دنیا اور آخرت کے مرواقعہ اور مرحادثہ کاذکر موجود ہے۔علامہ آلوی کاعثار طافی الذکر ہے۔ وہ کلیعتے ہیں:

اس آعت میں کرآب سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہ بلخی اور ایک جماعت کا مخار ہے 'کیونکد قرآن مجید میں ان تمام چیزوں کا ذکر ہے جن کی دین اور دنیا میں ضرورت پڑتی ہے ' ملکہ اس کے علاوہ دو سمری چیزوں کا بھی ذکر ہے 'اور یہ ذکریا مفصل ہے یا مجمل ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ سے مفقول ہے کہ دین کا جو مسئلہ مجی پیش آئے گا' اللہ کی کماب میں اس کے متعلق ہوایت موجود ہے۔

امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑھٹے۔ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کمااللہ گورنے والی پر اور گدوانے والی پر لعنت کر تا ہے ' اور بال نوچنے والی پر اور جو خوبصورتی کے لیے وائق میں جھری کرواتی ہیں ' اور اللہ کی بناوٹ کو تبدیل کرتی ہیں۔ ام یعقوب نے کمااس کا کیاسب ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا میں اس پر کیوں نہ لعنت کروں جس پر رسول اللہ بڑھی نے لعت کی

طبيان القر ان

ہے اور اس رکتاب اللہ میں لعنت ہے۔ اس عورت نے کما بہ خدا میں نے قرآن مجید کو پڑھاہے اس میں تو اس لعنت کاذکر نہیں ہے۔ حضرت ابن مسود نے فرمایا بہ خد ااگر تم نے قرآن مجید کو پڑھاہو ماتو تم اس لعنت کوپالیتیں' بھر آپ نے بیہ آیت پڑھی اور رسول تم کوجو (احکام) دیں ان کو قبول کرد اور جن کامول ہے تم کو منع کرین ان سے باز رہو۔ (الحشر: ۵۹) 'صحح البحاری' جے ' رقم الهيث ١٥٣٩) صحيح بخاري مين اس قدر ب ملين علامه آلوي في لكعاب كد حضرت ابن مسعود رواير في اس عورت ب بوچھا کیا تم نے بیہ آیت نمیں پڑھی اس نے کما پڑھی ہے۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے اس کام سے منع

ایک مرتبہ امام شافعی نے مکہ میں فرمایاتم جو جاہو مجھ سے سوال کردھیں تم کو اللہ کی کماب سے اس کا جو اب دول گان سے موال کیا گیا جو محرم مجز (ستیہ) کو مار ڈالے آپ اس کے متعلق کیا گئتے ہیں؟انہوں نے کماوہ اس کو مار سکتا ہے اور اس پر مصرت ابن مسعود کی طرح استدلال کیا۔

الم ابن جریر اور الم ابن الی حاتم نے روایت کیاہے کہ حضرت ابن مسعود نے کمااس قرآن میں ہر علم کو نازل کیا گیا ہے اور اس میں ہر چیز کابیان کیا گیاہے 'لیکن حاراعلم ان چیزوں کو حاصل کرنے سے قاصرے جن کا قرآن مجید میں بیان کیا گیاہے اور الم ابوالشیخ نے كتاب العطمه ميں حضرت ابو جريره رخاني ، ووايت كياب كه رسول الله عن جير نے فرمايا أكر الله سجانه و تعالى ی چیزے غافل ہو باتو چیونٹی' رائی کے دانہ اور مچھرے غافل ہو آباور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا اگر میرے اونٹ کی ری بھی حم ہو می تو میں اے اللہ کی کتاب میں تلاش کرلوں گاریہ اثر سمی میچ یا معتبر سند سے منقول نہیں ہے۔ سعید ی غفرله) اور علامه مری نے کہا قرآن مجید میں اولین اور آخرین کے علوم جمع میں اور ان علوم کا حقیقاً اعاطہ صرف اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مجررسول اللہ مٹیجیز نے' ماسوا ان چیزوں کے جن کو اللہ تعالی نے اپنے ساتھ خاص کرلیا ہے' اور میں نے بعض علماء سے سنا اور اس کی صحت کاذمہ ان می پر ہے کہ ایک دن عمی الدین ابن العربی قدس سروا ہے دراز گوش پر سوار ہو کر جارہے تھے 'اچانک من كدھ سے كر مح اور ان كى نامك نوٹ كئي ۔ لوگ شخ أكبركو سوار كرانے كے ليے آك برھے انہوں نے كما جھے كچھ معلت دو۔ انہوں نے مچھ مملت دی۔ پھر شخ نے ان کو سوار کرانے کی اجازت دی 'لوگوں نے ان سے اس کی وجہ یو چھی۔ شخ نے کما میں نے اللہ کی کتاب میں اس حادثہ پر فور کیا او جمعے سور والفاتحہ میں اس کاذکر مل کیا اور یہ امر ہماری عقلوں سے مادراء ہے۔ ای طرح بعض علماء نے سور ۃ الفاتحہ ہے بادشاہوں کے نام فکالے ہیں اور ان کے احوال اور ان کی سلطنت کی مہت وغیرہ مستنبط ک ہے اور اس میں کوئی تعجب کی بلت نہیں ہے۔ یہ ام الکتاب ہے۔ اس تغیر کی بناء پر اس آیت میں اس تخصیص کی ضرورت

نس ب ك قرآن مجيد ميں ان عى چيزوں كابيان كياكيا بجن كى مكلفين كو ضرورت ب مثلًا ولا كل توحيد وغيره-(روح المعاني 'جزے 'ص ۱۳۵-۱۳۴ مطبوعه وار احیاء التراث العربي 'بیروت)

قر آن مجید میں صرف مدایت کے **ند**کور ہونے یر دلا کل

جیساکہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کاموضوع صرف ہوایت دیتا ہے۔اس لیے اس نے عقائد اسلامیہ اور احکام شرعیہ کی ہوایت دی ہے' اور اس سلسلہ میں موعظت اور نقیحت کے لیے انبیاء اور صالحین اور کفار اور منافقین کا تذکرہ کیا ہے اور جنت اور دوزخ کابیان کیا ہے اور اخروی فوزو فلاح کی ہوایت کے لیے جو امور ضروری ہیں ان سب کاذکر فرمایا ہے۔اس کے مقابلہ میں بعض علاءاور صوفیاء کابیہ نظریہ ہے کہ قرآن مجید میں تمام مسا کسان و مسایہ کسون کابیان ہے 'بینی ابتداء آفرینش عالم لے کر دخول جنت اور دخول نار تک ہر ہر جزی اور متعمل واقعہ اور حادثہ کاذکر قر آن کریم میں موجود ہے۔ ہرچند کہ ان کا

ئبيان القر ان

44. صرامتا" اور تغییلا" بیان نسی ب کیکن ان امور کااجملاً ذکر ب اور کچه رموز ٔ اشارات اور کنایات میں جن سے ان تمام امور کا التخراج كياجا سكتا ہے۔ ان كى دليل قرآن مجيد كى يہ آيت ہے: وَنَوْلُنَاعَلَيْكَ الْكِتْبَ بِبُيَانًا لِكُلْ شَيْعٌ وَ اور بم ف آب يركاب ازل كى جو مرفي الروش هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرِي لِلْمُسْلِمِينَ بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے برایت اور رحمت اور بشارت (النجل: ٨٩)

ظاہرے کہ یہ آیت ان کے مطلوب پر ولالت نہیں کرتی مکی تکہ اس میں یہ ندکور ہے کہ قرآن مجید میں ہرجیز کاروش بیان ے۔ اگر ہر چزے ماکان و ما یکون مراد لیا جائے تو ان کے اپنے قول کے مطابق اس کابیان رموز اور اشارات ہے ہے اور اس کو تبیان اور روشن یا واضح بیان شیس کماجا سکتک بال!اگر اس سے مراد عقائد اسلامیہ اور ادکام شرعیہ ہوں توان کی ہرجیز کا قرآن مجید میں روشن بیان ہے۔ نیزوہ اس آیت ہے بھی استدلال کرتے ہیں:

مَاكَانَ حَلِينًا يُفَتَرَى وَلْكِنُ تَصُدِينً تَصَدِينً بان

الَّذِي بَيْنَ يَدَيُدُووَ نَفُصِيلًا كُلِّ شَنَّ وَّهُدُى وَ حَمَّاهِ لَى مِمدن بِهِ اس بِهِ بِازل بو في بين اوراس رَحْمَةً لِلْقَوْمِ يُورُونُونَ ٥ (يوسف: ١١١) میں جرچز کی تنصیل ہے اور یہ ایمان لانے والوں کے لیے

لکن اس آیت ہے بھی ان کااستدلال صحیح نسیں ہے 'کیونکہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے اگر اس سے بیر مراد ہو کہ اس میں دنیا اور آخرت کے ہرواقعہ اور ہر حادثہ اور آسانوں اور زمینوں کی ہرچز کی تفصیل ہے تو فی الواقع قرآن کریم میں ان چزوں کی تفصیل نہیں ہے اور ان علماء کامجی یہ کمناہے کہ ان تمام امور کا قرآن مجید میں اجملاً ذکرہے ' نہ کہ تغصیلا 'اس لیے یہ آیت مجی ان کے معایر دلیل نہیں ہے اور اگر اس آیت ہے ہے مراد ہو کہ اس میں عقائد اسلامیہ اور احکام شرعیہ میں ہے ہرچز کی تفصیل ب توب معى برح ب اليكن بيد معن مارى مائد كر اب ندكد ان كى-

قر آن مجید میں ہر چیز کے بیان کے متعلق متند مضرین کا نظریہ

علامه ابوالحن على بن احمد الواحدي الشايوري المتوفى ١٨ مهم كصيح بير الله تعالى في فرمايا

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِحَنَابِ مِنْ شَدْيُ (الانعام:٢٨) م إلى كتاب من كمي جزَّ ونيس جمو وا-عطانے کہاہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کامعنی یہ ہے کہ بندوں کو جس چیز کی حابت تھی' ہم نے اس کابیان کر

دیا ہے یا صرت عمارت میں یا دلالت النص سے یا اجمال سے یا تفصیل سے 'جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُ الْكِنَابَ نِبْيَانًا لِّكُلِّ مَنْيُ ادْتُهِ فَ آبِرِيكَابِ الله الله عَلَيْك (النحل: ۸۹) ہے۔

یعنی قرآن مجیر ہراس چیز کاروشن بیان ہے جس کی دین میں احتیاج ہے اور سور ۃ الانعام کی زیر بحث آیت کی دو سری تغییر یہ ہے کہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے جو مساکسان و مسایکون پر مشمل ہے 'لیمن ہم نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا ہے '

جيساكه مديث ميں ب قيامت تك كي تمام چيزوں كو لكھ كر قلم خنگ ہوگيا ہے۔

(الوبيط 'ج ۴ م ۲۲۸٬۴۲۹ مطبوعه دار الكتب العلمه 'بيروت '۱۳۱۰ه)

علامہ واحدی نے جس حدیث کاحوالہ دیاہے 'وہ ہیہے:

نبيان القران جلدسوم

حفرت عبادہ بن الصامت رہائیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ رہیں نے فرمایا ہے شک اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو

رب بربه این است فرمایا لکھ تواس نے ابد تک ہوئے والی سب چروں کو لکھ دیا۔ پیدا کیا۔ اس سے فرمایا لکھ تواس نے ابد تک ہوئے والی سب چروں کو لکھ دیا۔ دسنہ الان ، ۲۰۸۰، قرالم سف ۳۳۳۰سنی، الو، او، ۴۶۰۰ قرالمہ بیٹ در ۲۵۰ میں استار احمر ۴۵۰٬۰۸۰ میں استار

(سنن الترندی 'ج۵' رقم الحدیث: ۳۳۳ 'سنن ابو داؤد' ج۳' رقم الحدیث: ۴۰۰ ' سندا مر' ج۵' می ۱۳۱۷) حضرت ابن عباس رضی الله متماییان کرتے ہیں کہ نبی پڑتین نے فرمایا جب اللہ نے قلم کو پیدا کیاتواس سے فرمایا لکھ تواس نے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا۔

مت تك بوئے وائی تمام چيزوں لولاء ديا۔ (المعم الكبير' خ۱۲ رقم الحديث: ۴۵۰۰ مند ابو يعلی ' ج۴' رقم الحديث:۴۳۳۲ سنن كبری لليمتی' ج۴' ص۳' الاساء وانسفات رئم سند بر مرد بر برد مند سند کرد سند کرد محمد .

۱۰ مراهبیر ج۳ دم الدین ۱۳۵۰ مند بو بعنی ج۰ دم حصد ۱۰۰۰ ن برن ک ج. ک جاد ۱۰۰۰ که این از ۱۰۰۰ میلید المدین به ۱۳۵ نلیمتی مس۸۷ من مجمع الزوائد ، ج۷ مس۱۹۰ من مدیث کی شد صحیح ہے) علامہ ابوالفرج جمال الدین عبد الرحمٰن بن علی بن مجد الجوزی المنیل المتوفی ۵۹۷ھ اس آیت کی تفییر میں لکھتے ہیں:

کتاب کی تغییر میں دو قول ہیں۔ ایک قول بیہ ہے کہ اس سے مرادلوں محفوظ ہے الینی ہم نے ہر چیز کوام الکتاب میں لکھ دیا ہے۔ دوسرا قول بیہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے ایعنی ہم نے تساری حادث کی ہر چیز قرآن مجید میں بیان کر دی ہے یا صراحتا یا اجمالاً یا ولالت جیسا کہ سور والتی "آیت ۸۹ میں ہے ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو ہر چیز کاروش بیان ہے لینی ہر اس چیز کو بیان کر دیا جس کی دین میں احتیاج ہوتی ہے۔ (زاد المسیر ،ج ۴ مص ۳۵ مطبوعہ کتب اسلامی 'پیروٹ کے ۱۵۰۵ھ)

المام فخرالدین مجمہ بن ضیاء الدین عمر وازی شافعی متونی ۲۰۱۳ کھتے ہیں: قرآن مجید کی تمام یا اکثر آمیتی مطا، نفتاً "منعمنا "اور الزامة اس پر دلات کرتی ہیں کہ اس کتاب کو نازل کرنے کامقصد یہ ہے

قرآن مجید کی تمام یا اکثر آیتیں مطابقتا ' معمنا ''اور الزا آباس پر دلالت لربی میں لہ اس نماب لونازل کرنے 6مفصدیہ ہے کہ دین 'اللّٰہ کی معرفت اور اللّٰہ کے احکام کی معرفت کو بیان کیا جائے۔ ( تغیر کبیر 'ج ۴ مصرف دور اللّٰہ کے احکام کی معرفت کو بیان کیا جائے۔

ا يرمير الله محمد بن احمد ما كلى قريلي متونى ٦٦٨ هه كليمة بين:

ایک قول ہے ہے کہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے 'کیونکہ اس میں تمام حوادث ٹابت کیے گئے ہیں اور دو سرا قول ہے ہے کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے ' بیٹی ہم نے دین کی کمی چیز کو قرآن مجید میں شمیں چھوڑا ' اور دین کی ہرچیز کی اس میں دالات ہے۔ یا قو بالکل واضح دالات ہے اور آگر مجمل دالات ہے قواس کابیان رسول اللہ بیٹیجیز سے یا اجماع سے یا قیاس سے حاصل کیاجا

ے۔ یا فوج س و سے بعد اور مر بیس و است ہے ہو ہی ہیں رسوں اللہ جہیں ہے یہ بیس سے یا میں سے عالی سے عالی ہی جو سے سکتا ہے۔ (الجامع لا مکام القرآن 'جزہ' من ۱۳۸۸م مطبوعہ داو الفکو ' ہیروٹ' ۱۳۵۵م) قاضی عبداللہ بن عمر بن محمد شیرازی شافعی متوفی ۱۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

کتب سے مرادیا تو لور محفوظ ہے جمیونکہ اس میں دنیا کی ہر بڑی اور چھوٹی چیز نکھی ہوئی ہے اور اس میں کسی جاند اریا ہے جان کی کسی چیز کو ترک شمیں کیا گیا اور یا کتاب سے مراد قر آن مجید ہے جمیونکہ اس میں ان تمام چیزوں کی تدوین کی گئے ہے جن کی دین میں احقیاح ہوتی ہے۔مفصلا بھی اور مجملا بھی۔(السفاوی مع الکازرونی 'ج۴'ص۴۴ مطبوعہ داو الفکو 'بیروٹ ۱۳۹۷ھ)

علامہ محمدین یوسف ابوالمیان اندلس المتوفی ۵۵۳ھ گھتے ہیں: اگر کتاب سے مراد قر آن مجید ہو تو اس کامعنی ہیہ ہے کہ ہم نے اس کتاب میں ایس کسی چیز کو نہیں پھو ڑا جو اللہ کی معرفت کی دعوت دیتی ہو'اور اس کے احکام کی طرف بلاتی ہو۔اور اس میں بیہ اشارہ ہے کہ بیہ کتاب تمام احکام شرعیہ پر مشتل ہے۔

(البحرالحيط 'ج٣٠م ٥٠٣ مطبوعه داو الفيكو 'جيروت '١٣١٢هـ) علامه ابوعبدالله محمدين الي بكرابن قيم جوزيه عنبلي متوفى ٢٥١ه وكليمة بين.

نبيار القر آن

کتاب کی تغییر میں اختلاف ہے۔ ایک قول ہے ہے کہ اس کے مراد قرآن مجید ہے۔ اس بناہ پر اس آیت کامعنی ہے ہے کہ ہم نے اس چڑکو نمیں چھو ڈاجس کے ذکر کی احتیاج ہے۔

إبدائع التغيير عص ٨ ١٣٠٠ - ٢ ١٣٠ مطبوعه وارابن الجوزي 'رياض '١٣١٣هـ)

علامه نظام الدين حسن بن محرحسين في فيشانوري متوفي ٢٨٥ه مكعة مين:

اللہ نعائی نے فرمایا ہے ہم نے کتاب میں کئی چیز کے ذکر کو نہیں چھو ڈا۔ اس پریہ اعتراض ہو تا ہے کہ قرآن مجید میں طب' حساب' دیگر علوم اور لوگوں کے ذراہب کی تفصیلات قونمیں ہیں۔ اس کا جواب میہ ہے کہ تفریط نہ کرنے کا نقاضا میہ ہے کہ جس چیز کی احتیاج ہو اس کو نہ چھو ڈا جائے اور احتیاج اصول اور قوامین کی ہوتی ہے۔ اور وہ قرآن مجید میں ذکور ہیں اور علم الغورع کی نقاصیل کے متعلق علاء نے کہا ہے کہ وہ سنت' اجماع اور قیاس ہے جاہت ہیں۔

(غرائب القر آن در مَائب الفرقان على هامش جامع البيان '٧٪ ٤ من ١٣٢ مطبوعه دار المعرفه 'بيروت '١٣٠٩ه )

علامه ابوالبركات احمر بن محمد تسفى حنفي متوفى ١٥٥ ه لكصة مين:

اگر کتاب سے مراد قر آن مجید ہو تو اس کامعیٰ ہے کہ یہ کتاب اپنی عبارت والات اشارت اور اقتصاء کے اعتبار ہے ان تمام امور پر مشتل ہے جن کی طرف ہم اپنی عبارت میں محتاج ہیں۔

( ۱ ارک التنذیل علی هامش الخازن ٔ ج۲ ٔ ص ۱۵ ٔ مطبوعه دار اکتب العربیه 'پثاور ) .

علامه ابو سعود محمد بن محمد عماری حنفی متوفی ۹۸۲ه هه لکھتے ہیں:

اگر اس آیت میں کتاب سے مراد قر آن مجید ہو تو اس کامعن سے بے کہ ہم نے اہم اشیاء کے بیان میں سے قر آن کریم میں کسی شے کو ترک نہیں کیااد ران میں سے بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام کلو قات کی مصلحوں کی رعایت فرما آ ہے۔

- ينه با من من يي مام التفيير الكبير ، ج ٣ م ١١٥ مطبوعه داد الفكو ، بيروت ١٣٩٨ هـ)

قاضى تَّاءالله ياني يِّي حَنِي متو في ١٣٢٥هـ لَكُصة مِن:

کا کی حاج العدیاں پی می صوی ۱۳۵۵ تھے ہیں: یا کتاب سے مراد قرآن مجید ہے ہمیونکہ اس میں ان تمام چیزوں کو مفصلاً یا مجملاً مدن کیا کیا ہے جن کی دین میں احتیاج ہو تی

-- (التغيير المطهدى عن ٢٠٥٥ مطبوعه بلوچتان بك ويوسه ١٨٥٥)

سيد محمد رشيد رضااپ استاذالشيخ محمر عبده کي تقرير لکھتے ہيں:

اگر کتاب سے قرآن مجید مراد لیا جائے تو اس آیت کے عموم سے مراد دین کے موضوع کا عموم ہوگا، جس دین کو دے کر رسولوں کو بھیجا جا تا ہے اور جس کی وجہ سے کتابوں کو بازل کیا جا تا ہے اور وہ ہدایت ہے کیو تکہ ہر چیز کا عموم اس کے اعتبار سے ہوتا ہے اور اس آیت کا امنح ہے کہ جس کیا جن کی اور دیسے ہو ایت کی ان اقسام میں سے کسی قر ترک نہیں کیا جن کی وجہ سے رسولوں کو بھیجا جا تا ہے 'اور ہم نے ان کو اس کتاب میں بیان کر دیا ہے اور وہ دین کے اصول 'قواعد اور احکام ہیں اور ان میں انسان کی قوت بدنی اور وہ تیں ہے انسان کے لیے متحرکر دیا ہے 'وہ ان سے انسان کی گئی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالی نے انسان کے لیے متحرکر دیا ہے 'وہ ان سے کسل طرح سے انفرادی اور اجتماعی کمال صاصل کرے اور قرآن کی طرح سے انفرادی اور اجتماعی کمال صاصل کرے اور قرآن

مجید نے صرح عبارات اور اشارات ہے اس کے حصول کا طریقہ بیان فرایا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کماہے کہ قرآن مجید ہیں تمام کا کتات کے علوم ہیں اور تمام ما کسان و مسایکون کا ذکرہے اور یہ کہ ایک دن شخ می الدین ابن العلی اینے درازگوش ہے گر گئے اور ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو انہوں نے لوگوں کو اس وقت تک بیے

شيان القر أن

اجازت نمیں دی کہ ان کو اٹھائیں جب تک کہ انہوں نے سورۂ فاتحہ سے اپنے گدھے سے گرنے اور ٹانگ ٹوٹنے کے حادیثہ کا ا بخزاج نہیں کرلیا۔ یہ دعویٰ ایسا ہے کہ محابہ ہیں ہے کسی نے اس کا قول نہیں کیااور نہ فقہاء پالیمین اور علاء سلف صالحین میں ہے تھی کا یہ قول ہے اور نہ ہی لوگوں میں ہے کوئی شخص اس قول کو قبول کرے گا' سوا ان لوگوں کے جن کا یہ اعتقاد ہے کہ گزرے ہوئے لوگوں نے جو مچھ اپنی کمایوں میں لکھ دیا ہے وہ سب حق ہے۔ خواہ اس کو عقل قبول کرے' نداس کی نقل مائید کرے اور نہ اس پر لغت دلالت کڑے۔اس کے برعکس ائمہ سلف نے یہ کماہے کہ عمادات ضروریہ کے تمام احکام فرعیہ پر قر آن مجیر مشمل نسیں ہے نہ صرح عبارت سے 'نہ ولالت النص سے ' نہ اشار ۃ النص سے' بلکہ قر آن نے یہ ثابت کیاہے کہ رسول الله عظیم کی اتباع کرناواجب ہے۔ للذا ہروہ چیزجو سنت سے ثابت ہے اس پر بھی قرآن دلالت کر آہے۔ نیز قرآن مجید نے قیاں صحح کے قوامد کو ثابت کیا ہے اور دیگر قوامد کو بھی ثابت کیا ہے۔لندا قیاس کی فروع اور جزئیات پر بھی قرآن مشتمل ب اور دین کی کوئی چیزان سے خارج نہیں ہے۔ (المنار 'جزے 'ص ۳۹۵ مطبوعہ دار المعرف 'بیروت) علامه محر جمال الدين قاعي متوفى ١٣٣٢ه ليصة بين: ظامد یہ ہے کہ قرآن مجید شریعت کا کلیہ ہے اور اس میں امور کلیات جمع کیے گئے ہیں 'کیونک ان کے نزول کے کمل ہونے سے شریعت نام ہوگئ الذا جب ہم شریعت کے کلیات کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجیدان تمام کو ثال ب- ( تغير القامي ، ج٢ ، ص ٥٢ ، مطبوع داد الفكو ، بيردت) علامه احمد مصطفى الراغي لكصة بين: ایک قول یہ ہے کہ کماب سے مراد قرآن مجید ہے، لینی ہم نے قرآن مجید میں ہدایت کی ان اقسام میں سے کوئی تشم نہیں چھوڑی جن کی وجہ ہے رسولوں کو بھیجا گیاہے اور اس میں دین کے اصول 'احکام اور حکمتوں کاذکر کیا گیاہے اور یہ رہنمائی کی گئی

ہے کہ انسان اپنی برنی اور عقلی قونوں کو تمس طرح استعمال کرے۔

( تغییرالمراغی ٔ جز ۷ م ۱۱۹ مطبوعه دار احیاءالتراث العربی ٔ بیروت )

ڈاکٹرومیہ زحیلی لکھتے ہیں: آگر اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن ہو تو اس کامعنی ہیہ ہے کہ قرآن مجید مکمل شریعت پر دلالت کر تاہ اور اسلام کے بادی اور تمام احکام کے اصول اور دین کے اخلاق و ضوابط پر محیط ہے۔

(التفسير المنير ، جزء ، ص ١٩٠ ، مطبوعه داد الفكد ، بيروت ١١٣١١ه)

جلدسوم

علامه محى الدين يشخ زاره متوفى ١٨٥ه ه لكصة بن: اگر کتاب ہے مراد قرآن مجید ہو تواس پر بیہ اعتراض ہے کہ قرآن کریم میں علم طب اور علم حساب کی تفاصیل کاذِکر تو نہیں ہے' نہ دیگر علوم اور ان کے مباحث کاذکر ہے اور نہ ائمہ کے نہ امہب کاذکر ہے اور نہ ان کے ان دلا کل کاذکر ہے جو علم الاصول اور علم الفروع میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب میں سے کس چیز کاذکر نہیں چھوڑا 'اس سے مرادیہ ہے کہ مکلفین کو اپنے دین کی قیم میں جن امور کی ضرورت ہوتی ہے 'ہم نے ان کو نہیں چھوڑا-اور جن امور کی حاجت نمیں ہے' ان کی تفصیل نمیں کی اور علم الاصول بتامہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں دلا کل املیہ یوری تفصیل ہے موجود ہیں اور ائمہ نہ امہب کی تفاصیل اور ان کے اتوال کے ذکر کی اس میں کوئی عاجت نہیں ہے۔ باقی رہی علم الفروع کی تفاصیل تو علاء نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید اس پر دلالت کر آ ہے کہ اجماع ' خبروا حد اور قیاس شریعت

طبيان القر ان

میں جت بیں اور جو سئلہ بھی ان تین ذرائع میں ہے کمی ایک ہے ثابت ہوگا' وہ در حقیقت قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور رسول تم کوجو (احکام) دیں 'ان کو قبول کرد اور جن کاموں ہے تم کو روکیس ان ہے باز رہو (الحشر:۵۹) اور رسول اللہ چیچر نے فرمایا ہے'تم میری سنت پر اور میرے بعد طلقاء راشدین کی سنت پر لازاً عمل کرنا اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا میں اس پر کیوں نہ لعت کوں جس پر اللہ تعالی نے اپنی کمک میں لعنت کی ہے' یعنی گودنے والی پر اور گدوانے والی پر اور بل جو زنے والی پر اور بال بڑوانے والی پر۔

بل بورے والى پرواح بالى بروات والى پر 
روايت ہے كہ ايك عورت نے پورے قرآن كو پڑھا كيم وہ حضرت ابن مسعود بين في كو بہت آئى اور كہنے گئى میں نے

گزشتہ رات پورے قرآن كو پڑھا اور جھے اس میں ہے آیت نہیں لمی كہ گودنے والى پر اللہ تعالى نے لعنت كى ہے۔ حضرت ابن

مسعود نے فرايا اگر تم واقعی تلاوت كر تيں قوتم كو وہ آيت ل جاتى اللہ تعالى فرما تا ہے اور رسول تم كو جو (احكام) دیں ان كو تيول

كو اور جن كاموں سے منع كريں ان سے باز رہو 'اور رسول اللہ بين ہے كہ ايك دن امام شافعی مهر حرام میں بینے ہوئے تھے

اللہ تعالى كودنے والى پر اور گدوانے والى پر لعنت فرما تا ہے 'اور روایت ہے كہ ايك دن امام شافعی مهر حرام میں بینے ہوئے تھے

ايك شخص نے آكر پر چما اگر شوم بحرار ميں كہ دار دے تو كيا اس پر آوان ہے 'امام شافعی نے فرما اس پر كوئی آوان نہيں ہے۔

اس شخص نے تر پر چھا كہ تو م بحرار ميں كہاں ہے 'کہ امار شہ تعالى نے فرما ہے اور رسول تم كو جو (احكام) دیں وہ قبول كو پھر سند

کے ساتھ دیان كيا كہ رسول اللہ م جي من كم ان اس كے متعلق حضرت عمر نے يمی فرما تھا تو امام شافعی نے تمین درجات كے ساتھ دؤ كركيا كہ جس شحرم نے بحرا كو تقل كيا تھائى من حضرت عمر نے يمی فرما تو امام شافعی نے تمین درجات كے ساتھ دؤ كركيا كہ جس شحرم نے بحرا كو تقل كيا تھائى سے حسرت عمر نے يمی فرما تھائى تو تان مجيد ہے تھى درجات كے ساتھ دؤ كركيا كہ جس شحرم نے بحرا كو تقرب كي خوال كو تقرب كيا تھائى اس كے متعلق حضرت عمر نے يمی فرما تھائى تو اللہ منافعی نے تمین درجات كے ساتھ دؤ كركيا كہ جس شحرم نے بحرا كو تقل كيا تھائى اس كے متعلق حضرت عمر نے يمی فرما تو اللہ تو تھيں۔

ظامدیہ ہے کہ جب قرآن کریم اس پر دلات کر آب کہ اجماع ججت ہے اور خروامد جحت ہے اور قیاس ججت ہے ا**دار** قاس ججت ہے 'الذا ہروہ تھم جو ان تین طریقوں میں سے کمی آیک ہے ثابت ہوگا' وہ در حقیقت قرآن مجیدے ثابت ہوگا اور اس تقریر کے مطابق اس آیت کا بیہ مخن صحیح ہے کہ ہم نے کتاب میں کمی چیز کے بیان کو نمیس چھوڑا'کیونکد اس کتاب کاموضوع مقائد اسلام اور ادکام شرعیہ کا بیان ہے اور وہ تمام عقائد اور ادکام قرآن مجید میں یا صریح عبارت کے ساتھ موجود میں یا دلالت کے ساتھ موجود میں اور وہ دلالت اجماع'خبرواحدیا قباس میں سے کمی ایک ہے حاصل ہوگی۔

(حاشيه شخ زاده على تغييراليسنادي 'ج٢٢م ٢٦٣) مطبوعه دار احياء التراث العربي 'بيروت)

ہم نے یہ واضح کرنے کے لیے بہ کثرت دلائل اور حوالہ جات پیش کیے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف عقائد اسلام اور ادکام شرعیہ کو بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ ہمارے ذائہ میں یہ بات بہت مشہور ہوگی ہے کہ قرآن مجید میں ابتداء آفرینش عالم سے لے کر دخول جنت اور دخول نار تک تمام کوائن اور حوادث اور تمام خلوقات کے تمام احوال بیان کیے گئے ہیں سو یہ جیز محفی ظفی سبت اور قطعی نہیں ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی محکم یب کی وہ سرے اور گوئیگی ہیں۔ اِند همروں میں ( بیطکے ہو کے) ہیں 'اللہ نصح چاہے گمراہ کردے اور جے چاہے سید ھی راہ پر گامزن کردے۔(الافعام: ۲۹)

الله تعالیٰ کے تمرای اور ہرایت پیدا کرنے کی توجیہ

جن کافروں نے اللہ تعالیٰ کی ان آیات کی تحلف ہی جو اس کی وصدانیت پر والات کرتی ہیں اور رسول اللہ میں ہیں کا افکار کیا ان کی جمالت اور ان کی کج فئی کی وجہ سے ان کی مثال بسرے شخص کی طرح ہے جو سنتانہ ہو اور گوئے محض کی طرح ہے جو پولٹانہ ہو۔ وہ حق کی طرف دعوت وارشاد کو قبول کرنے کے لیے سنے اور حق کو پچانے کے باد جود اس کا قرار نہیں کرتے اور وہ شرک 'بت پرسی اور رسوم جاہلیت کے اندھیروں میں بعثک رہے ہیں اور جہائت ' آباء واجداد کی اندھی تقلید اور ہٹ دھری اور کٹ ججتی کے اندھیروں میں مارے مارے بھر رہے ہیں۔ سوجو شخص بمرہ اور گونگا ہو اور اندھیروں میں بعثک رہا ہو' وہ کیے سمجے راستے پر گامزن ہو سکتا ہے یاان تاریکیوں کے جال ہے کس طرح نکل سکتا ہے؟

راستہ پر قانون ہو سما ہے یان مارییوں ہیں۔ سن س س س س اللہ تعالی اور جس میں چاہتا ہے 'ہوایت پیدا فرمادیتا ہے اور جس میں چاہتا ہے 'ہوایت پیدا فرمادیتا ہے اور جس میں چاہتا ہے 'ہوایت پیدا فرمادیتا ہے۔ جو شخص اللہ کی طرف بلائے جانے ہے اعراض کرتا ہے اور جو دلائل اللہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں 'ان میں غور و فکر کرنے ہے اور جو انسان اپنی ساعت' بعدارت اور عقل ہے مجمع کام لے کر میج نیت کے ساتھ اللہ تعالی کی آیات میں خور و فکر کرتا ہے اور وسیح کائت میں اس کی مقدرت اور اس کی کائت میں اس کی تقدرت اور اس کی دورت پر پیلی ہوئی نشاندی ہے جن تعالی کی معرف حاصل کرنا چاہتا ہے 'وہ اس میں ہدایت پیدا کردیتا ہے۔

رئے ہیں ان میں مورو مر سے سے سپر سرب ب س میں معد میں مرب ہدارہ ہوں ہے۔ اس ب سامت کا بات میں اس بھی است کا بات میں اس کی بیسارت اور عقل ہے میچ کام لے کر میچ نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و گر کر آب اور وسیع کا نمات میں اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے 'وہ اس میں ہدایت پیدا کردیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جس چیز کا کسب اور اراوہ کر آب اللہ تعالیٰ وی چیزا س میں پیدا کردیتا ہے 'اس لیے یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ کمرای کو پیدا کر آب تو گراہ کی ندمت کس لیے ہے؟ اور جب ہدایت اللہ پیدا کر آب تو ہدایت یافتہ کی تعریف کس سب ہے ہے؟

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: آپ کئے ایہ بتاؤ اگر تمهارے پاس اللہ کاعذاب آئے 'یا تم پر قیامت آجائے 'کیا(اس وقت) اللہ کے سواکسی اور کو (مدد کے لیے) پکارو کے ؟ (بتاؤ!) اگر تم بیچ ہو؟ (الانعام: ۴۰)

مد سے سون کی در وارد رہ ہے۔ صیبتوں میں صرف اللہ کو پکار نا انسان کا فطری تقاضا ہے پہلے اللہ تعالی نے کفار کی جالمیت کو واضح کیا در یہ تایا کہ تمام کائٹ میں اللہ تعالی کاعلم محیط ہے اور اس کائٹ میں وی

اے رسول مکرم! آپ ان مشرکین سے کہنے کہ جس طرح سابقہ امتوں پر عذاب آتے تھے ان کو زشن میں دھنسادیا جاتا تھا' یا ان پر سخت آندھیاں آتیں یا بکلی کی کڑک آلیتی یا طوفان آنا'اگر تم پر ایسانی عذاب آجائے یا تم پر قیامت آجائے تو کیا تم اس وقت اللہ کے سوائس اور کو پکارو گئے 'جو تم سے ان مصائب کو دور کرے گایا تم اسپے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو پکارو گ جو تم کو ان تکلیفوں سے نجات دیں گے۔ بتاؤا اگر تم ان بتوں کی عبادت میں سچے ہو؟ تو پھراللہ تعالی از خود اس سوال کاجواب دیتا

الله تعالیٰ کارشاد ہے: بلکہ تم ای کو پکارو گے 'پس آگر وہ چاہے گا تو وہ اس تنگی کو کھول دے گاجس کے لیے تم اس کو پکارو گے اور تم انسیس بھول جاؤ گے جن کو راللہ کا) شریک بناتے تھے (الانعام: ۳۱) پکارو گے اور تم انسیس بھول جاؤ گے جن کو راللہ کا) شریک بناتے تھے (الانعام: ۳۱)

خلامہ میہ ہے کہ مختی مصیبت اور تنگی میں تم صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو' تا کہ تمہاری مصیبتیں اور تکلیفیں دور ہو جائیں۔ پھراللہ تعالی اپنی تحکمت اور مشیعت کے مطابق آگر جاہے تو تم ہے وہ تکلیف دور کر دیتا ہے اور ایسے وقت میں تم اپنے بتوں کو بھول جاتے ہو اور اللہ کے سواتم کو کوئی او نمیں آتا۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرما تاہے:

نبيان القر أن

جلدسوم

آپ کئے کہ خیکی اور سندر کی آریکوں سے تمہیں کون نجات دیتاہے؟ جے تم عاجزی ہے اور چیکے چکے پکارتے ہو کہ اگروہ ہمیںاس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم شکر کرنے والوں میں ے ہو جا کمی محے ' آپ کئے اس (مصبت) ہے اور ہر تکلیف ے تہیں اللہ ی نجات دیتاہے 'چرتم شرک کرتے ہو۔

، پچرجپ وہ تحشی میں سوار ہوتے میں تو دہ اللہ کو یکارتے ہیں در آنحانیکہ وہ اخلاص ہے اس کی عمارت کرنے والے ہوتے

میں اور جب وہ ان کو خشکی کی طرف نجات دے رہا ہے ' و لکاک وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔

خدائے داحد کی پرسٹش کرے اور ای کو یکارے۔اس لیے انسان پر جب کوئی سخت مصیبت اور پریثانی آتی ہے تو اس کی امید کی

الله کی بنائی ہوئی مرشت کواینے اوپر لازم کرلو 'جس پر اس نے لوگوں کو بید اکیا ہے۔اللہ کی بید ای ہوئی مرشت میں کوئی

فُأْ مَرُ يُنَجِّبُكُمْ مِنْ ظُلُمتِ الْيَوْوَالْبَحْدِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَحُفْيَةُ لَئِنُ ٱلنُحْنَامِنُ هِذِهِ لَّنَكِوْنَنَّ مِنَ الشَّكِرِيْنَ٥ قُلِ اللَّهُ يُنَتِّعِيْكُمُّ يِّنْهَاوَمِنَ كُلِّ كَرُبِ ثُكُمَّ انْتُكُمُ تُشُير كُوْنَ ٥ (الأنعام: ١٣-١٢)

فَإِذَا رَكَبُوا فِي الْفُلُكِ دَعُوا اللَّهَ مُحْلِصِينَ لَهُ اللَّهِ يُنَ فَلَمَّانَحُهُمُ إِلَى الْبَرِّلِذَا

هُمْ يُشْرِكُونَ ٥ (العنكبوت:١٥) اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں اپنے خالق کی معرفت رکھی ہے اور اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ

> نظرس اس کے سوااور کسی کی طرف نہیں اٹھتیں: فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِيُّ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبُدِيراً لِحَلْق اللَّهِ (الروم:٢٠)

## ذَلَقُلُاأَ أُنْ سُلْكَ الْكَ أُمْمِهِ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَلُنْ فُهُ مِالْكِاً سَآءِ ادر بیٹک ہم نے آپ سے بہلے تنی امنزل کی طرف رمول جیسیج ، پھر ہم نے ان کونٹی اور تکلیف میں مبتلا

ۘۘۘۘؗؗۉٳڵڞۜۜؠۜٳۜ؏ڵڡڵۜػؙؠؙٛؽؾۜڞؘڗؖۼۅٛڽ۞ڣؘڵۅٝڵڒٳۮ۫ڿٵۧۼۿؙؗؗۿؠٚٲڛؙٵڟٙڗ*ؖ* 

کر دیا تا کہ وہ گزار اگر وعا کریں ن توجب ان کے یاس تنکی کا عذاب آیا توائوں نے کیل نہ لِكِنْ قَسَّتُ قُلُوْبُهُمْ وَنَمَ يَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِيُ عَاكَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ®

الواكرا كر دماكى ميكن ان كے ول سخت بو كئے اور تيلطان نے ان كے كامول كو مزين كر ديا 0

فَلَتَّانَسُوْامَاذُكِّرُوْايِهٖ فَتَحْنَاعَلِيهُوُ ٱبْوَابِكُلِّ شَيْءٍ حَتَّى

بھر جب وہ اس نصیمت کو محبول کئے جان کو کئی تی تو ہم نے ان پر سرچیز کے دروازے کھول فیے ، متی کم

نَرْحُوٰايِمَا أُوْتُوْا اَخَانَ نَهُمْ يَغْتَهُ ۚ فَإِذَاهُمُ مُّبُلِسُونَ ۞ جب دہ ان چیزوں پر اترائے سکے جو ان کو دی گئی میں تر ہم نے ان کو اچابک پڑم لیا اور دہ ناامید ہوکررہ گئے 🔾

ئىيان القران



Marfat.com

و اذاسمعو ا 🗅

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے ٹک ہم نے آپ ہے پہلے گئی امتوں کی طرف رسول بھیج 'مجرہم نے ان کو تنگی اور تکلیف میں جتلا کر دیا' تا کہ دہ گڑا کر دعا کریں 0 توجب ان کے پاس تنگی کاعذاب آیا تو انہوں نے کیوں نہ کو گڑا کر دعا کی 'کیکن ان کے دل تخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کردیا۔ (الانعام: ۲۰۲-۲۰۲)

یبتیں اور تکلیفیں بندوں کو اللہ کی طرف راجح کرنے کے لیے نازل ہوتی ہیں

اس ہے پہلی آیت میں کافروں کی ایک قوم کا طال بیان فرمایا تھاجو مختیوں اور مصیتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرتی تھی اور اس آیت میں ان سے زیادہ مخت دل کافروں کا صال بیان فرہا رہا ہے جو سخت تکلیفوں اور مصیبتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نهیں کرتے تھے۔ الساساء کامعنی ہے شدت 'عذاب ' قوت اور شدت فقراور اس کااطلاق جنگ اور مشقت پر بھی کیا

جا با ب اور الباساء بنگ كى شدت كو بھى كتے ہيں اور المصراء ' ضرر سے بنا ہے ' ضرر نفع كى ضد ہے ، ليني فقصان اور مرض كو بھی کتے ہیں۔ اس آیت میں الباساء سے مراد ہے فقر کی تنگی اور الضراء سے مراد ہے بیاری کی تختے۔

۔ پھرائند تعالی نے مشرکین مکہ کی عبرت کے لیے مابقہ امتوں کی مثال دی اور یہ ہٹایا کہ اپنے بندوں کو مشکلات اور مختیوں میں مبتلا کرناللہ تعالٰی کی سنت جارہ ہے' تا کہ وہ گمرای اور کفرے دایت اور ایمان کی طرف رجوع کریں۔اس لیے فرمایا کہ ہم

نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے جنہوں نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کی قومید اور اس کی عبادت کی دعوت دی۔ سو انسوں نے اپنے پیغیروں کی دعوت کو قبول نمین کیاتو ہم نے ان کو فقراور معاش کی تنگی میں اور بیاریوں اور تکلیفوں میں جملا کر

دیا' تا کہ وہ اللہ تعالی ہے ڈریں اور گز گز ا کر اللہ ہے دعاکریں 'کیونکہ ختیاں جھیلنے ہے انسان کندن بن جا تا ہے۔مشرکین مکہ کو

یہ اس لیے بتایا ہے کہ وہ بھی پچھلی امتوں کے کافروں کی طرح مذاب اٹنی کے ختطر تقے اور نبی متیبیں کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر الله تعاتی نے اس مضمون کو موکد فرمایا کہ جب ان کافروں پر فقراور مرض کاعذاب مسلط کیا گیا تو انہوں نے اللہ سے کو کو اکر دعا کیوں نمیں کی'ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہوئی'نہ خون پیدا ہوااور انہوں نے عبرت عاصل نمیں کی۔ سوان کے دل چھروں کی

طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ نخت ہو گئے اور یہ لوگ جو نہیں سے عناد رکھتے تھے ، شرک کرتے تھے اور فسق و فجور میں ڈوپ رہتے

تھے'شیطان نے ان کے ان کاموں کو ان کی نگاہوں میں خوش نما بنا دیا اور ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اپنے ہاپ دادا کے طریقہ پر ڈٹے رہو مکیو نکہ یمی حق وصواب ہے۔ پھرجب انہوں نے اس حنبیہ کے باوجو دائلہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا تواللہ تعالی نے ان پر ایساعذاب بھیجاجس ہے وہ قویس صفحہ ہتی ہے مٹ گئیں۔ چنانچہ فرمایا

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھرجب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہرچز کے دروازے

کھول دیۓ 'حتی کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے گئے جو ان کو دی گئی تھیں تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیااور وہ ناامید ہو کر رہ گے⊖ پس طالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور تمام تعریفیں اللہ ی کے لیے میں جو تمام جمانوں کا پرورو گار ہے۔ (الانعام: ۳۵،۳۵) گناہوں کے بادجود نعمتوں کاملناللہ کی طرف سے استدراج اور ڈھیل ہے

اس آیت میں ان کے نصیحت کے بھولنے کی وجہ ہے ان پر عذاب نازل کیا گیا' حالانکہ بھولنے ہے احتراز توان کے افتیار

می نمیں ہے؟ اس كاجواب يد ب كه بھولئے سے مراد ترك كرنا ہے ، يعنى جب انهوں نے اس نفيحت كے مقاضوں پر عمل كرنا ترک کر دیا۔ ابن جرتج نے اس کی تغییر میں کہاہے جس دین کی طرف ان کو اللہ اور اس کے رسولوں نے وعوت دی تھی 'اس کو انہوں نے ترک کردیا ' بلکہ اس کاانکار کیااور اس کو رو کردیا تو ہم نے ان پر ہرچز کے دروازے کھول دیئے۔ یعنی معاش کی تگلی کو رنق کی دسعت ہے بدل دیا اور بیاریوں کو صحت اور سلامتی کے ساتھ بدل دیا۔

طبيان القر أن

جُيان القر ان

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالی نے یہ کس طرح فرمایا ہے کہ ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے حالا نکہ یہ معلوم ہے کہ ان پر رحمت اور توبہ کے دروازے نہیں کھولے گئے تھے۔ ان کے علاوہ ٹیکی اور صلاح اور فلاح کے دروازے بھی بت زیادہ ہیں؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس آیت کامعنی اس طرح نہیں ہے' بلکہ اس کامعنی بیہ ہے کہ ہم نے رزق کی وسعت' خو شحال اور جسمانی صحت و سلامتی کے جو وروازے ان پر بند کردیے تھے ابطور استدراج اور ان کو ڈھیل دینے کے لیے ہم نے وہ

بند دروازے ان پر کھول دیئے۔اس کی نظیراس آیت میں ہے: ہم نے جب مجی کمی بہتی میں کوئی نبی جیجا تو اس بہتی وَمَا ٱرْسَلْنَا فِي قَرْبَةٍ مِّنْ ثَيْتِي إِلَّا آخَذْنَا ۗ آهُلَهَا بِالْبَأْسَاءُ وَ الضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمُ

والوں کو (نی کی محذیب کی وجدے) ہم نے تنگی اور تکلیف مِن گر فآر کرلیا' آ که وه گزگز اکر دعاکرین' پجریم نے بد حالی کو يَشَرَّعُونَ٥ نُهُ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيَّنَةِ خوشحالی سے بدل دیا 'حتی کہ وہ (ہال اور اولاد میں) بہت زیادہ الْحَسَنةَ حَتْم عَفُوا وَ فَالُوا فَدُمَسَ ابَأَءُنَا

ہو گئے اور کنے گئے 'ہمارے آیاء و اجداد کو بھی تکلیف اور الضَّرَّآءُ وَ السَّرَّآءُ فَآخَذُناهُمْ بَعُنَةٌ وَّهُمْ لَا راحت پنچی ری ہے پر ہم نے اجا تک ان کوانی گرفت میں (الاعراف: ٩٥-٩٥) يشبعرون0

لے لیادر آنحالیکدان کوشعور نہ تھا۔ اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں' بے شک میری خفیہ تدبیر وَأُمُلِي لَهُم إِنَّ كَيْدِي مَيْدِي (الاعبراف: ۱۸۳) بهت مضبوط ب-

محیرین نیضیہ حارثی نے کہاہے کہ اللہ تعالی نے ان بستی دالوں کو ہیں سال مہلت دی تھی۔ ابن جر یج نے کہا کہ وہ خوشحال میں مغرور تھے کہ اچانک ان پر عذاب آگیا۔ ابن زید نے کہامبل وہ شخص ہے جس پر ایس مصیب آ جائے جس کا تدارک نہ ہو

سے۔یاس پر ایساعذاب آئے جس سے بچاؤنہ کیاجاسے۔(جامع البیان جزے مس٢٥٥٠٢٥٦ مطبوعہ داد الفکو 'بیروت) الم احد بن طبل متونى ٢٥١ه روايت كرتے بين:

حضرت عقبہ بن عام والتي بيان كرتے ہيں كه ني شيور نے فرماياجب تم يه و يكھوكه الله تعالى بندول كوان ك كنابول ك باد جودان کے سوالوں کے مطابق عطا فرما رہا ہے ' تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے استدراج اور ڈھیل ہے ' پھر آپ نے بیہ آیت تلاوت فرمائی بجرجب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے

(الآبي) (سند احد عن عن الحديث: ١٤١٦ه مطبوعه داد الفكو عيروت طبع جديد المامهاه) علامہ قرطبی ککھتے ہیں' حسن نے کہاجس فخص پر بھی اللہ نے دنیاوسیع کر دی ہے' اور اس کو بیہ خوف نہ ہو کہ اس کو ڈھیل

دی گئی ہے تواس محف کاعمل ناتھ ہو گااور اس کی فکر ردی ہوگی اور جس محف سے اللہ نے دنیا کی وسعت روک لی ہواور اس نے اس تنگی میں خیر کا گمان نہ کیا ہو' تو اس شخص کا عمل بھی ناقص ہو گا اور اس کی فکر ردی ہوگ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کی طرف وحی کی جب تم فقر کو اپنی طرف آناد کیمو تو نیک لوگوں کی طرح مرحبا کمو اور جب تم غناکو ایٰ طرف آ بادیکھو تو کہویہ آزائش ہے جس میں مجھے مبتلا کیا گیا۔

(الجامع لا حكام القرآن '٢٦، من ٣٣٣ مطبور داد الفكر 'بيروت '١٥١٥ه)

جن لوگوں نے اپنے رب کے خلاف مرکشی کی تھی اس کے رسولوں کی تکذیب کی تھی اور ان کے احکام کی مخالفت کی تھی' اللہ تعلق نے ان کو اچانک بالکیہ ہلاک کر دیا اور ان کو صفحہ ہتی ہے مٹا کر نبیت و ناپود کر دیا۔ اس لیے فرمایا پس طالموں کی جڑ

جلدسوم

کلٹ دی گئی اور فرمایا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پرورد گارے بھینی کامل شاء اور تعمل شکر اللہ رب العالمين

کے لیے ہے 'جس نے اپنے رسولوں پر اور اپنی اطاعت کرنے والوں پر انعام فرملیا اور ان کو اپنے مخالف کافروں کے خلاف ولا کل اور برامین سے غلبہ عطا فرمایا اور کافروں کو ان کے کفراور رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے جس عذاب کی وعید سائی تھی وہ عذاب ان پر نازل کردیا اور اینی دعید کو سچا کردیا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: آپ کمئے یہ تاؤاگر اللہ تهمارے کان اور تمهاری آنکھیں لے جائے اور تمهارے دلوں پر مهر

لگادے تواللہ کے سواکوئی معبود ہے جو یہ چیزیں تممارے پاس لے آئے 'دیکھتے اہم کس طرح بار بار دلائل بیان کرتے ہیں مجر (بھی)وہ روگروانی کرتے ہیں۔(الانعام:۴۸)

الله تعالیٰ کے مستحق عبادت ہونے پر دلیل

اس آیت ہے اللہ تعالی کی مکیمیانہ خالتیت پر استدلال کرنا مقصود ہے ، کیونکہ انسان کے اشرف الاعضاء کان آنکمیس اور دل میں - کان قوت سامعہ کا محل میں ' آنکھیں قوت باصرہ کا محل میں اور دل حیات ' عقل اور علم کا محل ہے ۔ اگر ان اعضاء ہے میہ صفات زائل ہو جائیں توانسان کے حواس اور اس کی کار کردگی کانظام فاسد ہو جائے گااور وہ دین و دنیا کے فوائد حاصل کرنے ہے

محروم ہو جائے گا اور یہ بالبداہت معلوم ہے کہ جس ذات نے ان قوتوں کو پیدا کیا اور ان کو زائل ہونے سے محفوظ رکھاہے' وہ الله كے سواكوئی نسیں ہے اور جب بیہ معلوم ہوگیا كہ ان عظیم الشان اور عالی قدر نعیتوں كاوینے والا صرف اللہ سجانہ و تعالیٰ ہے تو چرید کمناواجب ہے کہ تعظیم منتاء اور عبادت کا مستحق بھی صرف اللہ تعالی ہی ہے اور بداس پر دادات کر آ ہے کہ جوں کی عبادت

كرنا بإطل اور فاسد طريقة ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے اگر وہ تمہارے دلوں پر مرزگادے۔اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کافروں کے دلوں پر مرزگادے جس سے وہ ہدایت کو نہ سمجھ سکیں اور اس کا دو سرامعیٰ ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عقلوں کو بالکل زا کل کردے اور وہ یا گلوں اور مجنونوں کی طرح ہو جائمیں اور اس کا تیسرامعنی ہے ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو مروہ کر دے۔

الله تعالى ف فرمايا ب و كيسما الم مس طرح بار بار دال كل بيان كرت بين اليني مجمى بم انسيل اين نعتيل ياد ولاكران كو الیمان لانے کی ترغیب دیتے ہیں اور بھی انہیں پیجیلی امتوں کاعذاب یاد دلا کر ڈراتے ہیں اور تبھی اس بات ہے ڈراتے ہیں کہ اگر

ہم چاہیں تو تسارے اشرف الاعضاء کو معطل اور بے کار کردیں ' ماکہ تم ایمان لے آؤ اور مجمی اپنی الوہیت ' تذرت اور توحید پر دلا کل پیش کرتے ہیں کہ تم ان دلا کل ے متاثر ہو کر ایمان لے آؤ۔

الله تعالی كارشاد ي: آپ كتے يه تاؤاگر تهاري إلى اچانك يا تعلم كلاالله كاعذاب آجائے و ظالم لوگوں كرسوا اور کون ہلاک کیے جائیں گے۔(الانعام:۲۸)

کافردں کے عمومی عذاب میں ' آیا مومن بھی مبتلا ہوں گے یا نہیں؟

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے انسان کے صرف اشرف الاعضاء کو زائل کرنے کی وعید سائی تھی اور اس آیت میں عوى عذاب كى دعيد سنائى ہے۔ خلاصہ بہ ہے كہ عذاب خواہ كمي قتم كاہو 'اللہ سجانہ و تعالیٰ کے سوااس عذاب كو كوئى دور كرنے والانسیں ہے۔ ای طرح خواہ کی تشم کی خیرہو اللہ عزوجل کے سوااس کاکوئی عطاکرنے والانسیں ہے۔ اس آیت میں عذاب کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ اچانک اور تھملم کھلا میمونکہ یا تو عذاب کی پہلے علامتیں نمودار ہوں گی یا بیٹگی علامتوں کے بغیرعذاب آئے گا۔ ٹانی الذکر اچانک عذاب ہے اور اول الذکر تھلم کھلاعذاب ہے۔ ٹانی الذکر کا چانک ہونا طاہرہے اور اول الذکر کو تھلم

نبيان القر أن

کلااس لیے فربایا کہ اس عذاب کی علامتیں پہلے نمودار ہو چکی تھیں' حتی کہ اگر وہ اس عذاب سے بچنا چاہتے تو وہ کفراور سرکشی ہے توبہ کرکے پچ کتے تھے۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ اگر یہ عذاب آ جائے تو خالم لوگوں کے سوااور کون ھلاک کیا جائے گا اس پر سے اعتراض ہے کہ جب عمومی عذاب آئے گاتو پھر نیک اور بدکی تمیز نہیں رہے گی اور کافروں کے ساتھ مومن بھی ہلاک ہو جائیں مے؟ امام رازی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ آگرچہ بظاہر مومن اور کافر دونوں ہلاک ہوں مے لیکن حقیقت میں ہلاکت صرف کفار کے لیے ہوگی اور مومنوں کے لیے میہ ضرر عظیم ٹواب اور بلند ورجات کا سبب ہوگا اس لیے ان کے حق میں بد ہلاکت نہیں ہے۔ لیکن میرے نزویک اس اعتراض کاجواب میہ ہے کہ اللہ تعالی کی سنت جاریہ ' یہ ہے کہ جب وہ کسی علاقہ کے کافروں پر عمومی عذاب نازل فرماتا ہے تو ایمان والول کو وہال سے نکال دیتا ہے ، جیساکہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط عليه السلام كى قومون يرجب عذاب نازل فرماياتو ايمان دالون كووبال سے تكال ليا-الله تعالی کاارشاد ہے: ہم صرف خوش خری سانے والے اور ڈرانے والے رسول جیجتے ہیں۔ پھرجو لوگ ایمان لائے

اور انہوں نے نیک عمل کیے توان پر نہ کوئی خوف ہو گااور نہ وہ عملین ہوں گے 0اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو اس وجہ سے عذاب ہو گاکہ وہ نافرانی کرتے تھے۔(الانعام:۴۹-۴۸)

انبياء عليهم السلام كامقرر شده كام

اس آیت کامعنی ہے کہ ہم رسولوں کو صرف ترغیب اور تربیب کے لیے بھیج ہیں۔ وہ دنیا ہیں رزق کی وسعت اور آخرے میں ثواب کی بشارت دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی نہ کور ذیل آبیوں میں تر غیب اور ترہیب دونوں کی مثالیں

اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور (اللہ سے) وَلَوْانَ آهُلَ الْقُرْكِي أَمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحُنا ڈرتے تو ہم ان پر ضرور آسان اور زمین سے برکتیں کھول عَلَيْهِمُ بَرَكْتِ بِنَ السَّبَآءِ وَالْأَرْضِ وَلَكُنَّ دية الكن انهول في (رسولول كي) كلذ ب كي توجم في ان كَذَّبُوا فَآخَذُنْهُمُ بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ٥

کے کر تو توں کی وجہ ہے ان کو گرفت میں لے لیا 0 کیا بستیوں اَفَامِنَ اَهُلُ الْقُرَى اَذُ يَنَايُهُمُ مِاسُنَا بَيَانًا وَ والے اس ہے بے خوف ہیں کہ راتوں رات ان پر عذاب آ هُمْ نَا يُعْرُونَ (الاعراف: ٩٦-٩٤) جائے در آنحالیکہ وہ سورے ہوں۔

ظاصہ یہ ہے کہ ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجاہے کہ وہ خوشخبری سنائمیں اور ڈرائمی۔اس لیے نہیں بھیجا کہ کفار ان ے من مانے اور فرضی مجوات طلب كريں۔ انبياء عليم السلام صرف ان بى معجوات كو پيش كرتے ہيں جن كى الله تعالى كى طرف ے اجازت ہوتی ہے اور کسی انسان کی تسلی اور اطمینان کے لیے جس قدر معجزات کی ضرورت ہوتی ہے' وہ اللہ تعالی انہیاء علیهم السلام كوعطا فرما ديتا ب اور جو مخص ان معجزات كى وجه س انبياء عليهم السلام كى تقديق كرتاب اور نيك المال كرتاب وه آخرت میں عذاب سے بے خوف ہوگااور جن لوگوں نے ان معجزات کے باوجود انبیاء علیم السلام کی تکذیب کی اور اللہ تعالی کی ِ نافرمانی کی ان کو آخرت میں عذاب ہو گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کئے کہ میں تم ہے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے فرانے ہیں اور نہ میں از خود غیب جانا ہوں اور نہ میں تم ہے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں صرف ای چیزی پیردی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی -- آب كمة: كيا اندها وريكف والابرابرب كياتم غور نسي كرت- (الانعام: ٥٠)

ئبيان القر أن

نی ﷺ سے قدرت علم غیب اور فرشتہ ہونے کی نفی اس آیت کامعنی سے کہ آپ اپنی نبوت کے متحروں سے کئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتاکہ میں خدا ہوں جس کی ملک

میں آسانوں اور زمینوں کے تزانے میں اور نہ میں تم سے بید کہتا ہوں کہ میں از خود ایسے غیب کو جانا ہوں جن غیوبات کو اللہ تعالیٰ کے سوااز خود کوئی نہیں جانا' حتی کہ تم میرے دعویٰ نبوت کی تکذیب کرد' کیونکہ خدادی ہو سکتا ہے جس کی ملیت میں

كائات كى ہر چيز ہواور جس كے علم سے كوئى چيز فغى نه ہو اينى جس كاعلم اور اس كى قدرت كال ہو خداوى ہو سكا ہے اور ند ميں

نے تم سے بید کماہے کہ میں فرشتہ ہوں ' کیونکہ میں تم کو د کھائی دیتا ہوں اور فرشتہ عام انسانوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے تمہیں الله تعالی کی طرف سے جو پیغام سنایا ہے ہیروی ہے جس کی میری طرف وی کی گئی تھی۔ میں صرف وی النی کی بیروی کرتا ہوں میں نے جو دعویٰ نبوت کیا ہے 'اس پر میں نے اللہ کی طرف سے قوی اور مشخکم دلیلیں پیش کی ہیں۔ یہ کوئی نیادعویٰ نہیں ہے اور نہ عمل کے ظاف ہے۔ اے عمل جیر آپ کئے کیاوہ لوگ جو حق کو اور دلاکل کو دیکھنے سے اندھے میں 'وہ اور وہ لوگ جو

ولائل کو دیکھ کر حق کا اعتراف کر لیتے ہیں' دونوں برابر ہو کتے ہیں؟ کیاتم لوگ میرے دعویٰ کی حالی اور اپنی تکذیب کے فساد پر غور نہیں کرتے؟

المام لخرالدين محمد بن ضياء الدين عمر دازي متوفى ٢٠٦ه لكيت بين:

اس آیت کے تین جملے دراصل مشرکین کے تین سوالوں کے جواب میں:

ا - مشرکین سے کتے تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو آپ اللہ سے جمارے لیے ونیا کے منافع اور اچھائیاں طلب کریں اور بید کہ اللہ اتارے لیے سعاد توں کے دروازے کھول دے تواللہ تعالی نے فرمایا آپ ان سے کہتے کہ میں تم ہے بیر نہیں کتاکہ میرے پاس اللہ کے فرانے ہیں۔اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے ' ملک مطاکر تا ہے۔وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے 'اور جس کو چاہتا ہے ذات دیتا ہے۔ خیرای کے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ (خزانہ کامعیٰ ہے الی حفاظت کی جگہ جمال لوگوں کے ہاتھ نہ پہنچ سکیں)

۲- مشرکین به کتے تھے کہ اگر آپ در حقیقت رسول ہیں تو آپ ہمیں بیر بتا کی کہ مستقبل میں کیافائدے ہوں گے اور کیا نقصانات ہوں گے؟ تا کہ ہم فوائد عاصل کرنے کی تیاری کریں اور نقصانات سے محفوظ رہیں۔اللہ تعالی نے فرمایا آپ ان سے

كئے كديس (از خود) غيب كو شيس جانا او تم جھے سے ان امور كاكيے مطالب كرتے ہو؟ ۳- مشرکین بیر کہتے تھے کہ میر کیمار سول ہے جو کھانا بھی کھانا ہے اور بازاروں میں جانا ہے اور شادی کر باہ اور لوگوں کے

ماتھ رہتاہے؟اللہ تعالى نے فرما آپ ان سے كيئے كديس فرشتوں يس سے نميں موں۔ ئی ﷺ سے قدرت اور علم غیب کی تفی کا محمل

الله تعالی نے نبی پڑچیز ہے ان تمن امور کی نفی کرائی۔ اس نفی کرانے میں کیا حکت ہے؟ اس کے متعلق حب ذیل

اقوال بن.

(الف) اس سے مرادیہ ہے کہ نی وہی اپنی طرف سے اللہ کے مانے تواضع اور فضوع کا اظمار کریں ، آک لوگ آپ کے متعلق وہ اعتقاد نہ کرلیں جو مفرت میں علیہ السلام کے متعلق کیا گیا تھا۔

(ب) کفار مک آپ سے بعث زبردست معجوں کے اظہار کامطالبہ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم آپ پر ہرگز ایمان نمیں لا کی مے وہ اور آب حارے لیے زمین ہے کوئی چشمہ جاری کردیں یا آپ کے لیے مجوروں اور انگوروں کاکوئی باغ ہو مچر آپ اس ببيان القران

نبوت کا دعوی کیا جو بشرکے کمالات ہے ہے۔

کے در میان سے **کوئی دریا جاری کردیں یا جیساکہ آپ کہتے ہیں آپ آسان کو شکڑے شکڑے س**کر کے ہارے اوپر گرا دیں یا آپ الله اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے تجاب لے آئیں یا آپ کاسونے کا گھر ہویا آپ آسان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چرھنے

یر بھی ایمان نہیں لا کیں گے ' حتی کہ آپ ہم پر ایک کاب نازل کریں جے ہم پڑھیں۔ آپ کئے میرا رب سجان ہے۔ میں تو صرف بشرر سول ہوں (بی امرائیل: ۹۰-۹۰) یعنی صرف ر سالت اور نبوت کا دعویٰ دار ہوں اور جن امور کو تم طلب کر رہے ہو ان کو اللہ کی قدرت کے بغیر حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ سواس کلام سے مقعمودیہ ہے کہ جن معجزات کاتم مطالبہ کر رہے ہوان کو

عاصل كرنے كے ليے ميرے إس متقل قدرت نسي --(ج) میں تم ہے یہ نمیں کتا کہ میزے پاس اللہ کے فزانے ہیں اس کامعنی یہ ہے کہ میں یہ دعویٰ نمیں کر تا کہ میرے پاس

ایمی قدرت ہے جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے اور نہ میں غیب جانیا ہوں اس کامعنی ہیہ ہے کہ میں بیہ دعویٰ نہیں کر تا کہ میں اللہ کے علم سے متصف ہوں اور ان دونوں جملوں کا حاصل یہ ہے کہ میں الوہیت کا یہ عی نہیں ہوں۔

( تغییر کبیر 'ج ۴ م'ص ۴۸- ۴۷ مطبوعه **داد الفکر** 'بیروت '۴۹۸ه طبع تدیم )

قاضى بيضاوى متوفى ١٨٥ه و لكصة بن: میں تم ہے یہ نہیں کتاکہ میرے پاس اللہ کے فزانے ہیں اس کامعنی یہ ہے کہ میں یہ نہیں کتاکہ میرے پاس اللہ کے مقدورات اور اس کے نزانے ہیں۔ اور میں غیب نہیں جانتا اس سے مرادیہ ہے کہ جس غیب کی میری طرف وی نہ کی جائے 'یا جس غیب پردلیل (عقلی یاسمعی) قائم نہ ہو'اس کو میں نہیں جانا' یا میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتوں کی جن سے ہوں یاجن کاموں پر فرشتے قادر ہیں ان پر میں قادر ہوں۔ نبی ہیں نے خدا ہونے اور فرشتہ ہونے کے دعویٰ سے برانت کا اظهار کیا اور

(انوارالتنزيل مع الكازروني 'ج٢ 'ص ١١٦- ٣١٠ مطبوعه داد الفكر 'بيرت '١٢٧ه ١ه)

علامه سيد محمود آلوي متوفى ١٢٧٥ه لكصة بي: مولانا کھنے الاسلام کامختاریہ ہے کہ معنی ہیہ ہے کہ میں بیہ وعویٰ نہیں کر تا کہ میں اللہ عزوجل کے افعال ہے متعلق علم غیب کو جانتا ہوں' حتیٰ کہ تم مجھ ہے یہ سوال کرو کہ قیامت کس دقت داقع ہوگی یا عذاب کس دقت نازل ہو گا؟اور حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنمانے فرمایا ہے کہ یہ غیب کفار کے انجام کے ساتھ مخصوص ہے' یعنی میں اس کا دعویٰ نہیں کر آباور نہ میں فرشتہ ہونے کا دعو کی کرتا ہوں حتی کہ تم مجھے خلاف عادت افعال کا ملات کرد<sup>، مث</sup>لاً آسان پر چڑھنے کا 'اس سے بید وہم نہ ہو کہ فرشتہ نبی ے اضل ہو تا ہے کیونکہ شیر مجیٹرا عمانپ اور پرندے ایسے کام کر لیتے ہیں جوانسان نہیں کر سکتا کیکن اس سے یہ لازم نہیں

آ ما كه وه انسان سے افضل موں- (روح المعاني ع) من ١٥٥٠ مطبوعه دار احياء الراث العربي ميروت) علاء دیوبند کے نزدیک علم غیب کی تفی کامحمل اس آیت کو علاء دیو بند نے بھی اس ہر محمول کیا ہے کہ نبی جیویز سے مطلقاعلم غیب کی نفی نہیں کی گئ ' بلکہ مستقل اور

بالذات علم كى نفى كى كى ج يا آپ سے تمام معلومات الليد كى تفى كى كى ہے۔ شخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۷۴ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اور نہ میں بیہ کمتا ہوں کیہ میں تمام غیبوں کو (جو کہ معلومات اللیہ ہیں) جانبا ہوں (جیسا کہ بھی بھی بطور عناد اس قتم کی با تنس

چيت بوكه قيامت ك آئي ؟) (بيان القرآن عن محرية مطبوعه ماج كميني لمينذ اكراجي) جلدسوم ئبيان القر <mark>ان</mark> شخ شبراحمه عثاني متوفي ١٩٣٩ه اس آيت كي تغير مين لكيهة مين:

لینی کوئی فخص جو مدعی نبوت ہو اس کا بیر دعویٰ نمیں ہو تا کہ تمام مقدورات اللیہ کے نزانے اس کے قبضہ میں ہیں کہ جب اس سے کمی امر کی فرائش کی جائے' وہ ضرور ہی کر دکھلائے یا تمام معلومات غیبید و شمادیہ پر خواہ ان کا تعلق فرائض معالم جب میں ادمہ' کا مرکز کی مطابع کے انگر میں کر سرکز ترویز کی ہے۔

رمالت ، ہویانہ ہو اس کو مطلع کردیا گیا ہے کہ جو مکھ تم پوچمووہ فور اہتلادیا کرے۔ تندید نہ موسید کو مطلع کردیا گیا ہے کہ جو مکھ تم پوچمووہ فور اہتلادیا کرے۔

(تغییر عثمانی برتر جمہ شخ محود الحن 'میں کا اللہ اللہ میں المحت ہیں: مفتی محمہ شفع دیو بندی متوفی ۱۹ سمالھ اس آیت کے تخت خلاصہ تغییر میں لکھتے ہیں:

اور نه میں تمام غیب کی چیزوں کو جانتا ہوں (جو اللہ تعالی کا خاصہ ہے)

(معارف القرآن 'ج۳ من ۳۳۳ مطبوير ادار والمعارف 'كراجي ١٣)

کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی دیگر آیات سے واضح ہو تا ہے کہ اللہ تعالی نے سیدنا محمد اللہ کا مصوصاً اور دیگر انبیاء علیم السلام کو عموماً علم غیب عطافرایا ہے۔ ان عمل سے بعض آیات حسب ویل میں:

المستعمل ال

(آل عمران: ٣٣) و في فراتي جي-

ر کو خیب کی خرس دی گئیں تو آپ کو خیب کاعلم حاصل ہو گیا۔ قر آن مجید میں ہے: نیلنگ مِنْ ٱنْسُنَا ٓ والْمُعَیْسِ نُوْسِیْسُکاۤ اَلَیْسُک ٓ ہے خیب کی بعض خرس ہیں جن خروں کی ہم آپ کی طرف

محديمن الباع العيب توجيبها إليث يعميه العجم (هود: ۲۹) وي فراتي من -

عموی طور پر انجیاء علیم السلام کو غیب پر مطلع کرنے کاؤکران آیات میں ہے:

وَمَا كَانَ اللّهُ كِينُ طَلِيعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَ اللّهِ كَانَ اللّهُ كِينُ طَلِيعَ عَلَى الْغَيْبِ وَ الله كاية عَان نين كه وه حميس فيب رِمطل كرے إلى للْهِ يَحْدَن اللّهُ يَحْدَن فِيرِ مِن اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

بحِنْ اللَّهُ يَحْتَنِي مِنْ رَسُلِهِ مَنْ يَسَاءُ ﴿ الْحِيدِ مِطْلَحَ كُرِنْ كَ لِيهِ) وه جن ليتا ب ن عليه اوروه (أل عبدان الله كرمول مين -

عليمُ الْغَنْبِ فَلَا يُغْلِهِرُ عَلَىٰ عَبْيِهَ أَحَدُّا O (الله) في كاجائز والاب 'وواپيغ في كاكمي إظهار الْكَتِي ازْ تَضْلَى مِينَّ رَسُولِ (السحن: ۲۵ - ۲۷) نيس فرانا مواان كے جن كواس نے پند فرما ليا جواس كے

ر سول ہیں۔

بعض علماء کی یہ تحقیق ہے کہ اللہ تعالی نے انبیاء علیم السلام کی طرف صراحتا علم نیب کی نبیت نمیں کی 'بلکہ اظہار فیب اور اطلاع علی الغیب کی نبیت کی ہے۔ اس لیے یوں کہنا چاہیے کہ انبیاء علیم السلام پر فیب ظاہر کیا گیا 'یا ان کو فیب پر مطلع کیا گیا اور چو تکہ اللہ تعالی نے اپنے فیرے علم فیب کی بلا استثناء فئی فرائی ہے' اس لیے یوں نمیں کمنا چاہیے کہ نی مزیج پر کو علم فیب ب 'بلہ یوں کہنا چاہیے کہ نی مزیج کو علم فیب دیا گیا' پینی عبارت میں کوئی ایسا قرینہ ہو جس سے معلوم ہو کہ اس علم سے ضیب نا المقر کان

Marfat.com

تبيان القر ان

واذاسمعواك

الانعام ١: ٥٠ -- ٢٢

۔ مقربین سب کے علوم ل کر علوم النیہ ہے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو کرو ٹراکرو ڑ سندروں ہے ایک ذرہ می ہوند کے کرو ژویں حصہ کو کہ وہ تمام سمندر اور میر بوند کا کرو ژواں حصہ 'وونوں ختای ہیں 'اور ختای کو ختای سے نسبت ضرور ہے۔ بخلاف علوم اللیہ

کے غیر منابی در غیر منابی در غیر منابی میں اور مخلوق کے علوم اگرچہ عوش و فرش' و شرق و غرب و جملہ کا کنات از روز اول پاروز آ تر کو محیط ہو جا کیں۔ آ تر متابی ہیں کہ عرش و فرش دو صدیں ہیں ' شرق و غرب دو صدیں ہیں ' روز اول و روز آخر دو صدیں ہیں

اور جو کچھ دو صدول کے اندر ب سب متای ب بالنسل غیر متای کاعلم تفصیل مخلوں کو ل بی نمیں سکا او جله علوم خات کو علم اللی ہے اصلا نسبت ہوتی ہی محال قطعی ہے' نہ کہ معاذ اللہ توہم مسادات۔

٣- يونمي اس پر ايماع ب كه الله عزو جل كے ديئے سے انبياء كرام عليهم الصلو ة والسلام كوكثير و وافر فيبوں كاعلم بے-بير بھی ضروریات دین ہے ہے 'جو اس کامنکر ہو کافرے کہ مرے سے نبوت ہی کامنکر ہے۔

۴۔ اس پر بھی اجماع ہے کہ اس فضل جلیل میں محمد رسول اللہ ﷺ کا حصہ تمام انبیاء 'تمام جمال ہے اتم واعظم ے۔ اللہ عزوجل کی عطامے صبیب اکرم پڑتی کو اتنے فیبوں کاعلم ہے جن کا ثنار اللہ عزوجل ہی جانا ہے 'مسلمانوں کا یهاں تک اجماع تھا۔

(خالص الاعتقاد مون ۴۹-۳۸ مطبويه مطبح الل سنت 'بريلي ۱۳۲۸ه)

744

کیانی ﷺ کا تباع وی کرنا آپ کے اجتماد کے منافی ہے؟ اں آیت کے آ تر میں ہے (آپ ٹھنے کہ) میں صرف ای چیز کی پیروی کر آبوں جس کی میری طرف وی کی جاتی ہے' آپ

كيئة : كيااندهااور ديكھنے والا برابر بين كياتم غور نہيں كرتے - (الانعام: ٥٠)

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متونی ۲۰۲ه اس آیت کے تحت لکھتے ہیں: اں آیت میں یہ تصریح ہے کہ نبی مڑتی ہو اپنی طرف ہے کوئی حکم نہیں دیتے تھے اور آپ اجتماد نہیں کرتے تھے ' بلکہ آپ

کے تمام احکام وی سے صادر ہوتے تھے۔اس کی مائیر قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے:

وَ مَا يَنْطِكُ عَنِ النَّهَوى ٥ إِنْ مُحَول لا وَحْي اوروه الى خوابش عكام ني كرت ان كاكام كرا

(النجم: ٣-٣) صرف دود جي جوان کي طرف کي جاتي ہے۔ اور جب نبی میتی جاجتهاد نمیں کرتے توامت کے لیے بھی اجتماد جائز نمیں ہے 'کیونکد اللہ تعالیٰ نے آپ کی اتباع کرنے کا

عم دیا ہے' بلکہ ان پر لازم ہے کہ صرف وی الٰی کی اتباع کریں۔ پھرامللہ تعالیٰ نے اس کی ناکیہ فرمائی 'کیاانہ صاور دیکھنے والا ہرابر ہیں؟ کیونکہ بغیروی کے عمل کرنا اعد مصے کے عمل کے قائم مقام ہے اور وہی کے مطابق عمل کرناد کیھنے والے کے عمل کے قائم مقام ہے۔ پھر فرمایا کیا تم غور د فکر نہیں کرتے۔اس ہے صاحب عقل کو متنبہ کرنا مقصود ہے کہ وہ ان دونوں امور کافرق سمجھے اور

غافل ند مو- (تغيركير عم مم مم مطبوعه داد الفكو ، بيروت ، ١٣٩٨ نبی ﷺ کے اجتمادیر دلائل

ا اُم رازی کی یہ تقرّر صحح نسیں ہے۔ نبی منتق اور دیگر انبیاء علیم السلام کااجتداد کرناجائز ہے اور نصوص پر قیاس کرنامجی جائز ہے۔ سور ہ انبیاء ۷۹ - ۲۸ میں حضرت داؤ د اور حضرت سلیمان ملیمماالسلام کے اجتماد کاذکر ہے اور امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی الله عنماے روایت کیا ہے کہ ایک عورت نے ج کی نذر مانی مچروہ فوت ہوگئ اس کاجمائی نبی مڑچ کے پاس گیااور اس کے متعلق سوال کیا؟ آپ نے فربایا بیر تاؤ اگر تهماری بمن پر قرض ہو ناتو کیا تم اس کو اداکرتے ؟ اس نے کماہان آپ نے

بيان القر كن

۔ رہایا پھراللہ کاحق ادا کرو 'وہ ادائیگی کے زیادہ حقد ار ہے۔

' مجع البواری ، ج۲ و قر الحدیث: ۱۸۵۲ ، ح کو الحدیث: ۱۹۹۹ ، ح ۸ و قر الحدیث: ۲۳۱۵ سن انسانی ، ج۵ و قر الحدیث: ۱۳۲۳) اس صدیث میں نی میجیج نے اللہ کے حق کو بھرے کے حق پر قیاس کیا ہے اور مید ٹی میجیج کے اجتماد اور قیاس کی دیسل

> قرآن مجيد مين ب: فَاعُنَدِ مِرُوا يَالُولِي الْاَبْصَارِ (الحشر:٢) الماديان بسيرت التباركرد-

عتیبروا یا ویسی الله تعالی نے اعتبار کرنے کا تھم دیا ہے اور اعتبار کا معنی ہے ایک چزے دو سری چیز کی طرف منتقل ہونا اور اس آیت میں الله تعالی نے اعتبار کرنے کا تھم دیا ہے اور اعتبار کا معنی ہے ایک چیزے دو سری چیز کی طرف منتقل ہونا اور

یی معنی تیاس میں بھی متحقق ہو آہے 'کیونکہ قیاس میں اصل کے عظم کو فرع کی طرف نتقل کرتے ہیں۔ قاضی ابوالخیز عبد اللہ بن عمر بیضادی متوفیٰ ۸۵۵ھ کلھتے ہیں:

اس آیت ہے قیاس کی جیت پر استولال کیا گیا ہے جمہونکد اس آیت میں ایک طال ہے دو سرے طال کی طرف تجاوز کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور دو چیزوں میں مشارکت کی وجہ ہے ایک کا تھم دو سرے پر لاکو کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور ہی قیاس

> ېــ (انوار التنذيل على حامش عناية القاضى عهم مس ١٤٧٠-١٥١ مطبوعه دار صادر 'بيروت) علامه شماب الدين خفاجي متوفي ۱۲۹ه و لکيت مِن:

اس آیت میں جمیں اعتبار کرنے کا تھم دیا ہے اور اعتبار کا معنی ہے ممنی چیز کو اس کی نظیری طرف لوٹانا' میں طور کہ اس شے پر اس کی نظیرکا تھم عائد کیا جائے اور یہ اعتبار نقیجت حاصل کرنے' قیاس شرعی اور قیاس نفوی کو شال ہے اور یہ آیت نصح - حاصل کی فریر عالمہ تعالمی قالم یہ ماڈار میں اور کہ آرہے۔ اعلامات انتائیں' بری مور انسادر' برویت)

نفیحت حاصل کرنے پر عبار ۃ "اور قباس پر اشار ۃ " دلالت کرتی ہے۔ (عمالیۃ القاضی ، ج۸ مص ۱۷۱ مطبوعہ دار صادر ، بیروت) صحاب کرام کے اجتماد پر دلا کل سعاب کرام کے اجتماد پر دلا کل

بکفرت اعلامت میں محابہ کرام رمنی اللہ عنم کے اجتماد کاذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ایک سرد رات میں جنبی ہو گئے۔انہوں نے اجتماد کر کے خسل کی بجائے تعم کر لیا 'نبی چیجیز ہے اس کاذکر کیا گیاتو آپ نے ان کو طامت نمیس کی۔ (صحیح البخاری محتمال ہا تھم' باب ے)

اور امام ابو عیسیٰ محد بن عیسیٰ ترزی متونی ۱۷۵ هدروایت کرتے ہیں:

حضرت معاذ ولاتن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ کو یمن کا قاضی بناکر بھیجااور پوچھاتم کس طرح فیصلہ کو گے؟ انسوں نے کما میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں تصریح نہ ہو؟ انسوں نے کما چر میں رسول اللہ بڑتین کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر رسول اللہ بڑتین کی سنت میں تصریح نہ ہو؟ انسوں نے کما چر میں اپنی رائے سے اجتماد کروں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی جہ ہے جس نے رسول اللہ بڑتین کے نمائندہ کو توثیق عطاک۔

(سنن الترزی 'ج ۳ 'ر تم الحدیث: ۱۳۳۲ 'سنن ابو داؤ د 'ج ۲ 'ر قم الحدیث: ۳۵۹ 'سند احمد 'ج ۵ 'ص ۲۳۰۰۳۱) حضرت ابو بربره وطنیز، بیان کرتے میں که رسول الله طبیقیز نے فرمایا جب حاکم اجتمادے حکم کرے اور صحیح حکم دے تو اس

حصرت ابو ہزریرہ جوائین ارسے ہیں کہ رسول اللہ رہیں ہے فرمایا جب حام ابسماد سے سم رے اور س سر دے ہوا ں کے لیے دواجر ہیں اور جب وہ تھم میں خطا کرے تواس کے لیے ایک اجر ہے۔

(سنن ترندی 'ج" و آم الحدیث: ۱۳۳۱ میچ البوادی' ج۸' و قم الحدیث: ۱۳۵۷ میچ مسلم اقضیه '۱۵(۱۷۱۱) ۲۴۰۵ منن ابوداؤد' ج۴' و قم الحدیث: ۱۳۵۷ منن این باج 'ج۴' و قم الحدیث: ۱۳۳۴ منن کبر بی ملنسانی 'ج۳' و قم الحدیث: ۵۹۱۸)

نبيان القر أن

آپ کاوحی کی اتباع کرنا اجتماد کے منافی نہیں ہے

ب فاوی کی مهم بار کرد است موجد سے میں اس میں میں ہور نے اجتماد کیا ہے اور آپ نے محابہ کرام کو اجتماد کرنے کی ت بھی کی ہے۔ اب رہامیہ اس کر کہ اس آیت میں ہے "میں صرف اس چیز کی چیروی کر تا ہوں جس کی میری طرف وی کی جاتی

ہدایت بھی کی ہے۔ اب دہایہ امر کہ اس آیت میں ہے ''میں صرف اس چیز کی چیردی کر ناہوں جس کی میری طرف وتی کی جاتی ہے''اس کی کیا توجیہ ہے؟اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا معنی میہ ہے کہ میں قر آن مجید میں اپنی مرضی ہے کچھ نمیں کمتا' میں اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی وتی کی انتاع کر ناہوں۔ وہ سراجواب یہ ہے کہ ٹی چیج پر نے اپنے اجتماد ہے جو امکام دیۓ ان کی

اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی وی کی امتِاع کرتا ہوں۔ دو سرا جواب میہ ہے کہ نبی میٹی سے اپنے اجتماد سے جو احکام دیے ان کی آئیر اللہ کی وی سے ہوگئ 'کیونکہ جب آپ احکام دے رہے تھے اس وقت نزول وی کا زمانہ تھا۔ اُکر آپ کے احکام میں خطا ہوتی تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وی آپ کی اصلاح فرمادیتا اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے احکام کو برقرار رکھا' تو مطوم ہوا کہ آپ کے

ہوی تو انقد تعلق بدر تعدوی آپ می اصلاح فرادیتا اور جب انقد تعلق کے آپ کے ادعام تو برفرار رکھا تو مطلوم ہوا کہ آپ کے ادکام صحیح تقے اور چو نکہ آپ کے ادکام کو دی کی بائید حاصل تھی، تو گویا آپ مال کے انتظار سے اتباع دی کر رہے تھے۔ فلاصہ یہ سے کہ منصوص ادکام میں آپ صراحہ "اتباع دی کرتے ہیں اور غیر منصوص ادکام میں آپ صراحہ" اتباع دی کرتے ہیں اور غیر منصوص ادکام اور اجتمادی مسائل میں

آپ آل کے اعتبار نے اتباع وی کوئے تھے۔ اس لیے آپ کا یہ فرمانا سمج ہے کہ میں صرف ای چزی پیروی کر تا ہوں جس کی میری طرف وی کی جاتی ہے۔ اس کی تیری تو جدیہ ہے ہے کہ کفار آپ سے بال طلب کرتے تھے۔ فیب کی باتیں پوچھتے تھے اور فیر معمول کام کرنے کے لیے کہتے تھے۔ تو آپ سے فرمایا کہ آپ کئے کہ میں صرف وی کی اتباع کر تا ہوں' میں وی چزیں دوں گا اور وی چزیں بتاؤں گا اور وی کام کروں گاجس کی اللہ تجھے اجازت دے گا۔ اس لیے یہ آیت ہی تہتج کے اجتماد کے خلاف نمیں ہے۔ یہاں چو نکہ اجتماد کی جحف آگئ ہے' اس لیے ہم اجتماد کی تعریف اور نی چیور کے اجتماد میں

> نداب علاء بيان كريس ك- فنقول وبالله التوفيق-اجترار كي تعريف

الم فرال نے اجتباد کی یہ تعریف کی ہے احکام شرعیہ کاعلم حاصل کرنے کے لیے مجتند کا پی طاقت کو ترچ کرنا۔ (المستعنی ، ج ۲ می ۳۵۰)

علامہ آمدی نے کہاا حکام شرعیہ میں ہے کمی تھم شرعی کا ظن غالب حاصل کرنے کے لیے اتنی کوشش کرنا کہ اس سے زیادہ کوشش سے نفس عاجز ہو۔(الاحکام ،ج ۴) میں ۱۹۹)

قاضی بیفادی نے کماا دکام شرعیہ حاصل کرنے کے لیے جدوجد کرنا۔

(نماية السول عم م م ٢٣٠ الابعاج ع م م ٢٣٠ الابتاج م ٢٦٧)

علامہ ابن همام نے کہا تھم شرعی فلنی کو حاصل کرنے کے لیے فقیہ کا پنی طاقت کو خرج کرنا۔ (تیسیر التحریر 'ج ۴ م ۱۵۹) ان تعریفات میں طاقت خرج کرنے 'مدوجہد کرنے اور کو سٹش کرنے سے مراوید ہے کہ مجمتد علمی اور ذہنی کو سٹش کرے اور جس پیش آیدہ مسئلہ کا تکم معلوم کرنا ہے 'قرآن مجید'احادیث اور آ فار صحابہ میں اس کی نظائر تعلیٰ کرے اور اصل اور فرع میں علت مشترکہ نکائے اور اس میں غور کرے کہ جس مسئلہ کو وہ قیاس سے معلوم کر رہا ہے 'کمیں وہ صراحتا 'کاب و سنت میں مضوعی تو نمیں ہے۔

نبی پڑھ کے اجتماد کے متعلق علاء اسلام کے زاہب

ملاء اسلام کاس پر اجماع ہے کہ و نیادی مصلحوں اور جنگ کی تدبیروں اور ان جیسے امور میں نمی جیپیز کا اجتماد کرنا جائز ہے اور آپ نے ان امور میں اجتماد کیا بھی ہے۔ ابن حزم نے اس کی بید مثال دی ہے کہ نمی جیپیز نے مدینہ کے تمائی کھل دے کر

فتحاث الكوار

مند المستحد علی ادارہ کیا اور مید مباح ہے کمیونکہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اپنے نال ہے جس کو چاہیں 'ہبہ کر دیں۔ ای طلع جب مسلمانوں نے مجوروں میں پیداداری کی کی شکایت کی تو آپ نے مجوروں میں پیوند لگانے کا تحکوروں میں پیوند لگانے کا تحکوروں میں پیوند لگانے کا تعداد لگائے اور احکام شرعیہ میں آپ کے اجتماد کے متعلق اختمان ہے کہ جن چیزوں میں نصوص وارد نمیں ہیں 'ان میں آپ کے لیے اجتماد کرنا جائز ہے یا نمیس۔ بعض ملاء کے نزدیک آپ کے لیے اجتماد کرنا جائز نہیں ہے 'بعض کانزدیک آپ کے لیے اجتماد کرنا جائز نمیس ہے 'بعض کے نزدیک آپ کے لیے اجتماد کرنا جائز نمیس ہے 'بعض کے نزدیک آپ کے لیے اجتماد کرنا جائز نمیس ہے 'بعض کے نزدیک آپ کے لیے اجتماد کرنا جائز نمیس ہے 'بعض کے نزدیک آپ کے لیے اجتماد کرنا

نی میں کے اجتہاد کے عدم جو از کے قاطبین استاذ ابو منصور کا نہ ہب یہ ہے کہ ٹی میں ہیں ہے لیے اجتماد کرنا جائز نمیں ہے کیونکہ آپ کو نص کے حصول پر قدرت ہے۔ قرآن مجیدیں ہے ان ھو الاو حسی یو حسی الفح : ۴) ان کا کلام کرنا صرف وہ دمی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے 'اہن حزم کا بھی کیمی مختار ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب ٹی ٹرچیز ہے گدھوں کی ڈکو ہے کے متعلق سوال کیا گیاتو آپ نے فرمایا مجھ پر

ان نے متعلق کوئی تھم نازل نہیں ہوا۔ (صحح البعاری 'ج ۳'رقم الحدیث: ۲۸۷۰ 'صحح مسلم 'زکز قی ۲۳۳'(۲۲۵۳ 'سنن نسائی 'ج ۳'رقم الحدیث: ۳۵۱۳ ' نبی میں تھی ہے جب کسی کام کے متعلق سوال کیا جا آتو آپ وہی کا انتظار فرماتے تھے 'اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے لیے سے معرفی میں میں میں مقال سے آب کر کر احتمال کرنا مقال مجتبوے۔۔ امام الحرمین کا قول ہے جس کو انہوں نے

کی تربیر ہے جب ک قام سے مسل سواں میا جات ہوگا ہوں ماہ سال مسلم الحرین کا قول ہے جس کو انہوں نے ۔ اجتماد کرنا جائز نہیں تھا۔ پھرا کی قول ہے ہے کہ آپ کے لیے اجتماد کرنا مقافی منتع ہے۔ یہ امام الحریمن کا قول ہے جس کو انہوں نے تلخیص میں لکھا ہے اور ابو علی اور ابو عالم کا فروب ہے کہ آپ اجتماد سے عبادت نہیں کرتے تھے۔ نبی چیچ کے اجتماد کے جو اڑکے قائلمین

پی پڑھیں ہے۔ اجہماوے ہو اور کے لا یہ اور جہور کا ذہب ہے کہ ہمارے نبی سیدنا محد شہر اور دیگر انباء علیم المام شافعی امام احمد اکثر المباء علیم المبام کے لیے اجتماد کرنا جائز ہے۔ امام شافعی امام احمد اللہ اللہ اللہ کے لیے اجتماد کرنا جائز ہے۔ امام شافعی نے "الرسالہ" میں اس پر یہ دلیل قائم کی ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے اپنے اور اسالم کے لیے مثالیں بیان فرائی ہیں 'اس طرح نبی شربیم کو بھی ندراور تظرکرنے کا تھم دیا ہے اور ان کے لیے مثالیں بیان فرائی ہیں 'اس طرح نبی شربیم کو بھی ندراور تظرکرنے کا حکم دیا ہے 'بھکہ آپ اللہ تعالی کا آباد میں اور سب نیادہ نورو کی گرکنے والے ہیں اور سب نیادہ انتہار کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی کا بجوبیہ ارشاد ہے "ان حبو الاو حسی یہو حسی "انتہ ہی")ان کا کلام کرنا صرف وہ دی ہے جو ان کی طرف کی جائی ہے اس سے مراد قرآن کر کم ہے اور اجتماد شرعی کی اجازت دی گئی ہے۔ جگی واقعات میں اس کی بحت مثالیں ہیں۔ شان نسو کو قل کی اجتماد کرنا اس لیے بھی کہ جو ان کی طرف کی جائز ہے کو فرو قل کر کرکے دو جائز کاموں میں ہے کی ایک کو افتیار کیا ہے اور احکام شرعیہ میں آپ کے اجتماد کرنا اس لیے جائز ہے کہ جب امت کے لیے احکام شرعیہ میں اجتماد کرنا جائز ہے بھی کہ اجتماد کرنا اس لیے بھی کہ اجتماد کرنا ہیں نہ اور جس عمل میں زیادہ مشقت ہو 'اس میں زیادہ مشقت ہو 'اس میں زیادہ مشقت ہو 'اس میں زیادہ سیت میں مصوص تعم کو معلوم کرنے میں مضوص تعم کو معلوم کرنے کی بہ نبت زیادہ دیت میں میں نیادہ سیت میں میں نیادہ سیت میں میں نیادہ سیت میں میں سیکا کہ سیت کی اس میں نیادہ سیت میں سیکا کہ سیس کرنے ہیں مضوص تعماد کر سیس کرنے ہیں مضوص تعماد کرنے کی بہ نبت زیادہ دیت میں میں میں میں میں میں میں سیکا کہ سیس کرنے ہیں میں میں کہ سیس کرنے ہیں میں سیکا کہ سیس کرنے ہیں میں کی اور اس کی سیکا کی سیکا کہ سیس کرنے ہیں میں کرنے کی بہ نبت کی ایک کو سیکا کی کرنے کی کہ کرنے کی بیاد کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کے کہ کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کر

وب و اجب نبی رہیں کے اجتماد کے متعلق تو تف کے قائلین

علامہ العیمر فی نے ''شرح الر سالہ '' میں لکھا ہے کہ یہ اہام شافعی کا نہ ہب ہے 'کیونکہ اہام شافعی نے اس مسئلہ میں کی اقوال نقل کیے ہیں اور کسی قول کو مختار قرار نہیں دیا اور یہ کہا کہ جس چیز میں نعس کتاب نہ ہو اور اس میں رسول اللہ ﷺ نے کس طریقہ کو بیان نہیں کیا' اس میں اختلاف ہے۔ بعض علاء نے کہا اللہ تعالی نے اپنی توفیق سے نبی میں ہیں کہا کہا علم عطافر مایا ہے

ثبيان القر أن

اور بعض علاء نے کمانی میں بھیر نے ای کام کے طریقہ کو بیان کیاہے جس کی اصل کتاب میں ہے۔اور بعض علاء نے کمانی می ك باس الله كا بينام آباتوني ويهي اس بينام الله تعالى ك فرض اداكرن كاطريقه (سنة) بيان فرات بعض ل كما عي و الناخ و الناخ و المنوخ على الناخ على الناخ و المنوخ على القائد من القائد من النائج والمنوخ على الناخ والمنوخ على باب ميں بيان كيا-الله تعالى فرما تاہے:

مَايَكُونُ لِيَّ أَنْ أُبُلِدُ لَهُ مِنْ تِلْقَاءَ فَفْسِيرُ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اس قر آن کو اپی طرف ہے تبدیل

کردول\_\_ (يونس: ۱۵)

يه آيت اس ير دالات كرتى ب كه الله تعالى في اين رسول كويد حق دياب كد جس مسلد ميس كتاب كا حكم مازل نهي موا ب اس میں اللہ کی توفیق سے اپنی طرف سے بیان فرمائیں۔ پھر کما اللہ تعالی فرما تا ہے:

تَمْحُوااللُّهُ مُايَشًا وَوَيُشِيتُ (الرعد:٢٩) الله مثا آہے جو جاہے اور ثابت کر آہے جو جاہے۔

الله جم فرض كو جابتا بمناديتا باورجس فرض كو جابتا ب ابت كرديتا ب-آپ کے اجتماد کرنے کے متعلق اہام شافعی نے یہ متعارض دلائل نقل کیے ہیں' اس سے معلوم ہوا کہ ان کار جن توقف

نی ﷺ کے اجتماد کے و قوع کے متعلق نراہب علماء

نجی پڑتیں ہے اجتماد کے وقوع کے متعلق چار خدا ہب ہیں۔ بعض علاء نے وقوع کامطلقا اٹکار کیا، بعض علاء نے اصول اور

تواعد میں آپ کے اجتماد کرنے کا افکار کیااور یہ کماکہ آپ فردع اور مسائل میں اجتماد کرتے تھے اور بعض نے اس میں وقف کیا۔ جنسوں نے اجتماد کے وقوع کا انکار کیا' انسوں نے کما تمام سنت دمی ہے ' لیکن سے دمی غیر متلو ہے اور قرآن مجیدومی متلوہے

اور سنن کے متعلق نبی ترجیج نے فرمایا سنوا مجھے قر آن دیا گیاہے اور اس کی مثل اس کے ساتھ ہے۔ امام مسلم نے حضرت بعلی بن امير بن بن است من ايت كياب كه ايك فحض كرجبه برخوشبوك ليب كرآثار تص اس نه بي بن اليبي سي بوجها آب مجھ مُره میں کیا کرنے کا تھم دیتے ہیں؟اس وقت نبی تو پی پازل ہوئی ' آپ کے اوپر کپڑا ڈال دیا گیا۔ حضرت بعلی کی بیہ خواہش تھی کہ وہ بی بڑتیں پر نزول وی کی کیفیت دیمیں۔ حضرت عمرنے کیڑے کی چادر ایک طرف بنائی تو حضرت بعلی نے دیکھاکہ

ان کو اونٹ کے بربرانے کی آواز آ رہی تھی جب آپ سے سے کیفیت دور ہوئی تو آپ نے فرمایا اس خوشبو کے اثر کو دھوؤالو اور جبہ اتار دواور جو کچھ حج میں کرتے ہو' وہی عمرہ میں بھی کرو۔ ( صحح مسلم عج ٢٠ و ١١٨٠) ٢٥٦ محج بخاري عج "رقم الحديث:١٨٥٤ من ايوداد و عور تم الحديث:١٨٣٧)

به حدیث صحح ہے اور اس میں بید قطعی دلیل ہے کہ جس طرح آپ پر قرآن نازل ہو تا تھا'ای طرح سنت بھی نازل ہو تی

اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ غیر منصوص احکام میں نبی پڑتیں اجتماد نہیں کرتے تھے' بلکہ وی ہے احکام حاصل کر کے بيان كرت تق علامه ليحل بن شرف نووى متوفى ١٧١ه الكهة مين:

اکٹر ملاء نے کماکہ نبی مڑتی کے لیے اجتماد کرنانہ صرف جائزے بلکہ واقع ہے۔البتہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا نبی موجیع کے اجتمادیس خطاجائز ہے یا نسیں۔ محققین کافد ہب ہے کہ آپ کے اجتمادیس خطاجائز نہیں ہے اور اکٹڑ علاء جواز کے قائل میں ملکن آپ کو خطایر بر قرار نمیں و کھاجا آ۔ (شرح صحیح مسلم ملنودی 'جامی ۵۸۷ مطبوعہ مکتبد زار مصطفیٰ مکہ مکرمہ 'ساسماہ)

شيان القر أن

نمی چیر کے اجتماد کے وقوع کے ثبوت میں احادیث جن لوگوں نے بی میچیز کے اجتماد کے وقوع کااٹکار کیاہے 'انہوں نے حضرت بعلی کی اس حدیث سے استدلال کیاہے بب آپ ہے عمود کے متعلق سوال کیا گیاتو آپ نے اس وقت تک جواب نہیں دیا جب تک آپ پر وی نازل نہیں ہوئی' لین بکفرت ایس احادیث ہیں کہ نبی مرتبی نے نزول وی کے بغیر فی الفور سائل کے جواب دیے اور یہ جوابات آپ کے اجتماد پر

قرى دليل بين اور حفرت يعلى كى حديث كاجواب يد ب كد اس مديث سدية ثابت بو آب كد آب وى س ادكام حاصل تے تھے اکین اس سے یہ ثابت نہیں ہو آ کہ آپ ہر حکم وی سے حاصل کرتے تھے اور اجتماد بالکل نہیں کرتے تھے 'جبکہ پ نے بکثرت سوالات کے جوابات میں فی الفور ادکام شرعیہ بیان فرمائے۔

الم محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بين: حفرت ابو هرریه و دایشی بیان کرتے ہیں که رسول الله علیج کو فق مکہ کے دن یہ خبروی گئی که خزامه نے بنو لیث کے ایک مخص کو اپنے مقتول کے بیلہ میں قتل کردیا ہے ،جس کو ہولیٹ نے قتل کیا تھا۔ نبی پڑتیں نے او مٹنی پر سوار ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا ب شک اللہ نے مکہ میں قتل کو ہند کردیا ہے اور ان پر رسول اللہ پڑتین اور مومنوں کو مسلط کردیا ہے۔ سنوا مکہ نہ مجھ سے پہلے کمی مخص کے لیے حلال تھااور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہو گا۔ سنوا وہ میرے لیے دن کی صرف ایک ساعت کے لیے ھال ہوا ہے اور سنوا یہ وہی ساعت ہے ' نہ اس کے کانٹوں کو اکھاڑا جائے گا' نہ اس کے درختوں کو کاٹا جائے گااور نہ اس کی گری ہوئی چیزا ٹھائی جائے گی' ماسوا اعلان کرنے والے کے 'اور جن لوگوں کا کوئی شخص قتل کیا گیا ہو' اس کو دو اختیار میں' یا تو وہ دیت لے لیے یا قصاص لے لے۔ یمن کے ایک شخص نے کمایار سول اللہ! مجھے ہیہ لکھ کردیں۔ آپ نے فرمایا ابو فلاں کے لیے یہ لکھ دو- قریش کے ایک فخص نے کہا یار سول اللہ ا ا فرحسر (ایک قتم کی گھاس) کا استثناء فرما لیجئے میرونک ہم اس کو اپنے گھروں میر ) اور

قرول میں رکھتے میں تونی میلی نے فرمایا اسوااز خرک۔ (صحيح البغاري٬ ج: وقم الحديث: ١١١ ، صحيح مسلم٬ ج: ٣٣٨٠ ، ٣٣٨٣ ، سنن ابوداؤد٬ ج٢٬ وقم الحديث: ١٨٠٨ ، سنن نسائي٬ ج٥٬

رقم الحديث: ٢٨٤٥ ، ٢٨٤٠ سنن كبرى للنسائي ، ج٢ ، رقم الحديث: ٢٨٥٧) اس صدیث میں بید تصریح ہے کہ نبی ہے جو سے از خرے اسٹناء کا سوال کیا کیااور آپ نے وی کی طرف مراجعت کے بغیر

فی الغور اینے اجتماد ہے اس کا استثناء کر دیا۔

حضرت عبدالله بن عمررضی الله عنمامیان كرتے بین كه نبی تائین سے ایک محض نے سوال كیا كه محرم كیا پنے؟ آپ نے فرمایا محرم قمیص پنے' نہ عمامہ 'نہ شلوار' نہ ٹولی' نہ زعفران یا سرخ رنگ ہے رنگا ہوا کپڑا۔ اگر اس کو نعلین نہ ملیس تو وہ موزے مین لے اور ان کو (اویر سے) کاٹ لے حتی کہ وہ نخوں کے نیچے ہو جا کیں۔

(صحیح البخاری' جا' رقم الحدیث: ۱۳۳۴ صحیح مسلم' جج ۳ (۱۱۷۷ تا ۱۲۷۳ منس النسائی' ج۵' رقم الحدیث: ۲۲۱۷ منس این باد ' جع'

اس صدیث میں بھی یہ تصریح ہے کہ نبی ہے ہے سائل کے جواب میں وحی کی طرف مراجعت کے بغیرتی الفور اپنے اجتمادے محرم کے لباس کے متعلق حکم شرعی بیان فرمایا۔

حضرت ام عطیه رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اے نبی اجب آپ کے پاس ایمان وال عور تیس عاضر ہوں اور وہ آپ سے اس یر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ

ثبیان القر ان

بد کاری کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کرلا کیں گی اور نہ کمی نئی کے کام میں آپ کی نافرانی کریں گی تو آپ ان کو بیت کرلیا کریں۔(المتحقہ: ۳)اور نئی کے کاموں میں سے نوحہ کی ممانعت بھی تھی۔ میں نے عرض کیا یار مول اللہ ا آل فلال کا استثناء کر دیجے 'کیونکہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں (نوحہ کرنے میں) میری مدکی تھی 'تو میرے لیے بھی ان کی مد کرنا ضروری ہے۔ یہ رسول اللہ بڑتیج نے فرمایا ماحوا آل فلاں کے۔

(صحیح مسلم 'جنائز ' ۱۳۳۰ (۱۳۳۷) و ۱۳۳۰ السن الکبری للنسائی ' ۱۳ ' رقم الحدیث: ۱۵۸۷) کر تروی کر مصر بر ایوان جنوز میران بروی دارد زنان میران التروی ا

حضرت براء بن عازب بھٹن بیان کرتے ہیں کہ میرے ماموں حضرت ابدیدہ بن نیاد نے نماز عید ہے پہلے قربانی کر ل۔ رسول اللہ ﷺ نے فریا یہ بحری کا کوشت ہے (یعنی قربانی نمیں ہے 'کیونک وہ نماز عید کے بعد ہے) انہوں نے کمایار سول اللہ! میرے پاس چھاہ کا بحراہے ' آپ نے فربایا تم اس کی قربانی کرلو تمہارے علاوہ اور کمی کے لیے یہ جائز نمیں ہے۔

(صحیح مسلم الاضاحی ۴ (۱۹۷۱) ۱۹۷۹ مصح البخاری ؟ ۱۶ وقم الحدیث: ۹۷۵ سن ابوداؤد کی ۳۲ وقم الحدیث: ۴۸۰۰ ۴۸۰۰ سن ترفدی کی ۳۳ وقم الحدیث: ۱۵۳۳ سنن انسانی ۴ ج۳ وقم الحدیث: ۱۵۷۳ سن کبری للنسانی ۳۳ وقم الحدیث: ۱۳۸۸ سن کبری للیمتی ۶۴ می ۴۷۲ سند احم ۲۴ وقم الحدیث: ۱۸۵۸ طبع جدید)

ان دونوں حدیثوں میں نبی تربیب فروی کی طرف مراجعت کے بغیراتشناء بیان فرمایا ہے۔

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن العنطاب بر پیلی نے کہا میں خوثی ہے سرشار قعالة میں نے روزے کے باوجود بوسے لے لیا' میں نے عرض کیا یار سول اللہ اترج میں نے بہت تنظمین کام کیا ہے۔ میں نے روزے کی صالت میں بوسے لے لیا' آپ نے فرمایا ہے بتاؤا اگرتم روزے کی صالت میں پانی ہے کلی کر لو توا (واری میں ہے) میں نے کہا تو اس

صف من بوسر سے میں اپ سے حرمایا بیہ ہاؤ؟ اگر مم روزے کی حالت میں پائی سے کلی کرلو تو ( راری میں ہے) میں نے کماتو اس سے پچھ نقصان منیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا تو اس سے کیسے ہوگا۔ (سنن ابو داؤد 'ج۴'ر تم الحدیث ۲۳۸۵ منن داری 'ج۴'ر تم الحدیث ۱۷۳۸ منند احر 'ج۴' میں ۴)

اس صدیث میں بی رہیم نے صراحتا قیاس سے عظم شرق بیان فرمایا ہاور روزے میں بوسد لینے کو کل کرنے پر قیاس فرمایا ہاوریہ آپ کے اجتماد پر واضح دیل ہے۔

حضرت ابوذر بوبین بیان کرتے ہیں کہ نبی جین کے اسمحاب نے نبی جینی ہے عرض کیا گیا رسول اللہ المادار لوگ تو اجرو تواب لے گئے 'وہ اماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور اماری طرح روزے رکھتے ہیں اور اپنے زائد مال سے صدقہ دیتے ہیں۔ آپ نے فرایا کیا اللہ نئے تمارے لیے صدقہ کا سب میانیس کیا؟ ہمیاد "سجان اللہ" کمنا صدقہ ہے 'ہمیاد "المحد لللہ "کمنا صدقہ ہے اور ہمیاد "لا اللہ اللہ "کمنا صدقہ ہے 'اور نیک کا تھم دینا صدقہ ہے اور برائی ہے روکنا صدقہ ہے اور تم میں ہے ہم شخص کا جماع کمنا صدقہ ہے۔ سحابہ نے کمایار سول اللہ ااگر ہم میں ہے کوئی شخص محص شوت سے جماع کرے 'پھر بھی اس کا یہ عمل صدقہ ہے؟ آپ نے فرایا یہ بناؤ اگر تم میں ہے کوئی شخص حرام محل میں شوت بوری کر تاتو کیا اس کو گناہ ہو تا؟ سوای طرح جب وہ

. مجا سود مید بدو این مید و کا تواس کواجر کے گا۔ طال محل میں شوت پوری کرے گا تواس کواجر کے گا۔ (سمجے مسلم 'ذکوۃ' ۵۳'(۲۰۰۲)۴۲۲'سن ابوداؤد'ج ۴'رقم الحدیث: ۳۹۳ منداحر'ج۵'می ۱۲۸-۱۲۷)

اس صدیث میں بھی نی میں بھی ہے۔ اس صدیث میں بھی نی میں بھی ہے قیاس اور اجتماد پر واضح ولیل ہے۔

حضرت ابن عماس رضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے جج کی ندر مانی 'مجروہ فوت ہو گئی۔اس کا جمائی ہی شہیر کے پاس گیااد راس کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تهماری بمن پر قرض ہو ماتو کیا تم اس کو اواکرتے ؟اس نے کما

طبيان القر أن

ا آپ نے فرمایا بھراللہ کاخت ادا کرد' وہ ادائیگی کے زیادہ حقد ار ہے۔ (صیح البخاری' ج۲'ر قم الحدیث:۱۸۵۲٬ سنن اتسائی' ج۵' رقم الحدیث:۲۲۳۱) اس صدیث میں بھی نے اللہ کے حق کو بدے کے حق رِ قیاس کیا ہے اور یہ بی بھی کے اجتماد کی قوی دیل ہے۔ دت كرت رسين ميں ورآل حابيك وه اسى كى رصاح فى كرت ميں ، ان كا معار نُ شَيْءٍ وَكُمَا مِنْ. مے سبب آزمائش میں بتلا کیا ، "اکر انجام کار وہ ( مال دار کافر) یر نہیں کرکیا ہم یں سے یبی وہ لوگ ہیں جن پراڈ بِ مِلْنَهِ والانبين مِ بِح اورجب آي إلى وه وك أين جرساري آيتون ير ابيان لا ینے اور رحمت کولازم کرلیا ہے ، کر تم مر ناداتغیت کی وجرے کوئی باکم کرایا بھراس کے بعد توب کر لی اور اصلاح کر لی

غيان القر أن

بخشة والاب مدرم فرنے والاب (ورم وینی تفصیل سے أیتول كربیان كرتے بی اورتاكه جرموں كا رات

واضح الْمُجُرِمِيْنَ ﴿

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور اس (قرآن) کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائیے جو اپنے رب کی طرف جع کیے جانے ہے ڈرتے ہیں 'در آنحالیک اللہ کے موانہ ان کا کوئی مدو گار ہوگانہ شفاعت کرنے والا (ان کو ڈرایے) یا کہ وہ متلی ہو جائیں۔

(الاتعام:۵۱)

کافروںاور مسلمانوں کو ڈیرانے کے الگ الگ محمل

اس ہے پہلے کی آیتوں میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بناکر بھیجاہے۔ لہذا اس آیت میں فرملیاس قرآن کے ساتھ ان لوگول کو ڈرائیے جو اپنے رب کی طرف جمع کیے جانے سے ڈرتے ہیں۔اس میں مغمرین کا اختلاف ہے کہ ان لوگوں سے کون مراویس؟ بعض نے کہا اس سے مراد کافریس کیونکہ رسول اللہ بڑھ کافروں کو عذاب آ ثرت سے ڈراتے تھے اور بعض کافروں پر اس ڈرانے کااٹر ہو یا تھااور وہ سوچتے تھے کہ شاید آپ ٹھیک کتے ہوں۔ پھر فرمایا الله کے سواان کا کوئی مددگار اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی ان کی شفاعت کرنے والا شمیں ہوگا۔ اس میں میرود ونصار کی کارد ہے جو کتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ (المائدہ: ۱۸) اور اس میں مشرکین کا بھی رد ہے جو بیا اعقاد رکھتے تھے کہ ان کے بت اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے اور بعض مغرین نے کماکہ ان توگوں سے مراد مسلمان ہیں اور معنی یہ ہے کہ آپ سلمانوں کو ذرائے جو اپنے رب کی طرف جمع کیے جانے ہے ڈرتے ہیں 'کیونکہ مسلمانوں کو ہرچند کہ اپنے رب کے ماہے جمع کیے جانے کا یقین تھا' لیکن ان کو اپنے اوپر عذاب کا یقین نمیں تھا' کیونکہ ان کو یہ گمان تھا کہ ان کا خاتمہ ایمان اور نیک اعمال پر ہوگا۔ ناہم یہ بھی ہوسکتا تھا کہ ان کو عذاب ہو' اس لیے فرمایا کہ آپ انسیں آخرت کے عذاب سے ڈرائیں' یا کہ وہ گناہوں ے باز رہیں اور نیک اندال پر ثابت قدم رہیں۔ اس کے بعد فرمایا اس دن اللہ کی اعبازت کے بیٹیرنہ کوئی مدد کرسکے گاند شفاعت كريم كاور مناه كار ملمانوں كے ليے جو شفاعت كى جائے گی وواللہ كى اجازت سے ہوگى: مَنُ ذَاالَٰ إِي يُشْفَعُ عِنْدَةً إِلَّا بِاذْنِهِ

کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیراس کی بارگاہ میں شفاعت کریتے۔

(البقره: ۲۵۵) وَلَاتَنُفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ الْالِمَ إِلَالِمَ إِلَالِمَ الْإِلْمَ الْمُلْكِلُهُ اور اس کی بار گاہ میں مرف ای کی شفاعت سے نفع ہوگا (سبا: ۲۳)

جس کے لیے وہ اجازت وے گا۔ وَلاَيَشْفَعُونَ إِلَّالِمَنِ أَرْمَضَى (الانبياء:٢٨) اور وہ (فرشتے) ای کی شفاعت کریں گے جس کے لیے دہ

(رب)رامنی ہوگا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور ان (مکین مسلمانوں) کو دور نہ کیجیج جو مجاوشام اپنے رب کی عبارت کرتے رہتے ہیں ور آنحالیک وہ ای کی رضاج فی کرتے ہیں ان کا حمل بالکل آپ کے ذمہ نمیں ہے اور آپ کا حملب مرموان کے ذمہ نمیں طبيان القر أن جلدسوم

۔ ہے ہیں آگر (بالفرض) آپنے ان کو دور کر دیا ہ آپ غیر منصفوں ہے ، و جانبی گے۔(الانعام: ۵۲) سکین مسلمانوں کو ان کی مسکینی کی بناء پر مجکس سے اٹھانے کی ممانعت

ہیں سے بول مرحل مونی ۱۳۷۱ھ روایت کرتے ہیں: امام اجر بن طبل مونی ۱۳۲۱ھ روایت کرتے ہیں کہ قریش کی ایک جماعت رسول اللہ بڑائیر کے پاس سے گزری اس و تت حضرت عبداللہ بن مسعود بڑائیر، بیان کرتے ہیں کہ قریش کی ایک جماعت رسول اللہ بڑائیر کے پاس سے گزری اس و تت

حفرت عبداللہ بن مسعود رہاتیں بیان کرتے ہیں قد مرس ن بیت ۔۔۔۔ مرس سے ہوئے ہے۔ ان لوگوں کے متعلق آپ کے پاس حفرت خباب محفرت مدیب محضرت بلال اور حضرت ممار رمنی اللہ عشم پیٹیے ہوئے ہے۔ ان لوگوں کے متعلق قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی اور اس (قرآن) کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائیے جو اپنے رب کی طرف جمع کیے جانے ہے ڈرتے

ہیں۔(الانعام:۵۱) (سند احد 'ج۴م'ر قم الحدیث: ۳۹۸۵' طبع دار الحدیث قاہرہ 'علامہ احمد محمد شاکر 'ستونی ۲۷۳اھ نے کہاہے کہ اس حدیث کی سند صحح ہے۔ سند احمد 'ج6م' مس۴م' مطبع قدیم' میروت)

کو اور گرا ترج ہیں جا ہوں جہ ہوں کہ اور کہا اور اس کے سے است کے سب آزائش کے اس میں سے بعض کو بعض کے سب آزائش کی مبت آزائش کی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے سب آزائش میں جا ہمائی ہا ہم میں سے بی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اصان کیا ہے؟ (اسے کا فروا) کیا ہم میں ہیں جائی ہا گر کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب جانے والا نمیں ہے۔ (الانعام: ۵۳) پھر فریایا اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئمیں جو ہماری آئیوں پر اللہ تاہم ہو، تمہارے رب نے (محض اپنے کرم سے) اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ (الانعام: ۵۸) حضرت خباب نے کما پھر ہم آپ کے قریب بیضتے تھے۔ حتی کہ ہم اپنے محضوں کو آپ کے تصنوں کے ساتھ الماکر بیضتے تھے اور رسول اللہ بیٹھیر، ہمارے ساتھ المحمل ہیں مجدو فرکر سے جاتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آئیت بازل فرمائی اور آپ میں مباور کر سے جاتے ہوں اور جب آپ اٹھ کر مباتا چاہتے تو ہمیں مجلس میں مجدو فرکر سے جاتے ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آئیت بازل فرمائی اور آپ مبرے ان لوگوں کے ساتھ (بیٹھے) رہتے جو شبح اور شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں وہ تائی کو زمنت چاہتے ہوں اور آپ اس

ثبيان القر أن

لمدسوم

صحص کا کہانہ مانیں جس کادل ہم نے اپنی یادے عافل کر دیا اور جو اپنی نفسانی خواہش کی پیردی کرتا ہے اور اس کامعاملہ حدے متخاوز ہو گیا۔ (ا ککھٹ: ۲۸)

حفزت خیاب نے کما بجرہم نبی میٹھی کے ساتھ بیٹھتے تھے 'حتی کہ جب نبی جیپیر کے جانے کاوقت آ آباتہ ہم آپ کو چھو ڈ کر اٹھ جاتے تھے۔ پھر آپ تشریف لے جاتے تھے۔

(سنن ابن ماجه ' ٣٤٠ ، وقم الحديث: ١٩٢٧ ، جامع البيان ' ج٤ من ١٩٧٣ شعب الايمان ' ج٤ ، وقم الحديث: ١٩٣٩ ، مصنف ابن الي

شيه 'ج ۱۲ ٔ رقم الحديث: ۱۲۵۲۴ مليته الادلياء 'ج اص ۱۳۷ الدر المشور 'ج ۳ م ۳ اسباب النزول 'ص ۲۲۰-۲۲۰)

خاتم المختاظ علامه جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو مند ابو یعلی اور دلائل اننبو ۃ کے حوالوں ہے بھی ذکر کیا ہے لیکن

بيه ان كا تساخ ہے۔ مند ابو بعلی اور دلا كل النبو ة ميں بيه حديث نبيں ہے۔ امام ابن جرير 'امام ابن ابي حاتم 'امام ابن الجوزی 'امام

رازی علامہ قرطبی علامہ ابوالحیان اندلی ' عافظ ابن کشراور علامہ آلوی وغیرهم نے اس صدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت سعد بن الی و قاص مورث بیان کرتے ہیں کہ بیہ آیت (الانعام: ٥٦) ہم چھ نفوس کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ میرے

متعلق' حضرت ابن مسعود کے متعلق' حضرت صبیب' حضرت محار' حضرت مقداد اور حضرت بلال کے متعلق۔ قریش نے رسول الله میتی ہے کہا ہم ان لوگوں کے بیرو کار بنے سے راضی نہیں ہوں گے۔ آپ ان کو اپنے پاس سے اٹھاد بیجے ، مجررسول اللہ و المان وہ بات آئی جو اللہ نے جالا آپ نے منصوبہ بنایا تو اللہ عزوجل نے بیر آیت نازل فرمائی ان (مسکین مسلمانوں)

کو دور نہ بھتے جو صبح شام اپنے رب کی عمبارت کرتے رہتے ہیں ور آنحالیکہ وہ اس کی رضا کاار اوہ کرتے ہیں۔ الانعام: ۵۲)

(صحيح مسلم ، فضائل العمل به ٢٠٠١ ، ٣٠١٣ ) ١١٢٣ ، ١١٢٣ ، سنن ابن باج ، ج٢ ، د قم الحديث: ٣١٨٨ ، سنن كبرئ للنسائي ، و قم الحديث:

مجوشام اخلاص ہے عبادت کرنے کی وضاحت

اس تُنبت میں ان مسکین مسلمانوں کے متعلق فرمایا ہے 'وہ صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں' اس سے مرادیہ ہے کہ وہ پابندی اور دوام کے ساتھ فرض نمازوں کو باجماعت پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت ابن عباس مجامہ اور حسن بھری کا قول ہے۔

دو سرا قول سے ب كد اس سے مراد الله كاذكر اور قرآن مجيدكى تلاوت ب اور يہ بھى ہوسكتا ب كد اس سے مراد صبح اور شام الله ے دعا کرنا ہو ' تاک دن کی ابتداء اور اس کا افتتاح اللہ کی دعاہے ہو اور دن کا اختتام بھی اللہ ہے دعایہ ہو۔ نیز فرمایا در آنحالیکہ وہ اس کی رضاجوئی کرتے ہیں 'اس کامعنی ہیہ ہے کہ وہ اخلاص ہے اللہ کی عرادت کرتے ہیں اور اپنی عمادات اور اعمال میں اللہ کے سوا اور کسی چیزی طرف توجہ نہیں کرتے' اس آیت میں اور قرآن مجید کی دیگر آیات میں اللہ تعالی کی ذات کو "وجہ (چرہ) کے

ماتھ تعبیرکیا گیاہے 'کیونکہ انسان کے جم کی شاخت اس کے چمرہ ہے ہوتی ہے اور اس کے تمام اعضاء میں سب سے زیادہ تکریم اس کے چرے کی ہوتی ہے۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو چرے سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کاجم اور چرہ ب مج اور شام کے وقت عمادت کا خصوصیت ہے اس لیے ذکر فرمایا ہے کیونکد ان او قات میں لوگ آرام اور کام کاج

میں مشغول ہوتے ہیں تو جولوگ ان او قات میں بھی عبادت میں مشغول ہوں 'وہ باتی او قات میں بہ طریق اوٹی عبادت میں مشغول

مسكّنوں كاحساب آپ كے ذمه نه ہونے كي وضاحت

جب سور ہ کف کی بیہ آیت نازل ہوئی اور آپ مبرے ان لوگوں کے ساتھ ( پیٹے) رہنے جو میج اور شام اپنے رب کی

لبيان القر أن

Marfat.com

اوران کواپنیاں سے دور نہ کریں۔ نبی چیز کو منع کرنا دراصل امت کے لیے تعریض ہے

لیں کے بعد فرمایا اگر آپ نے (بالفرض) ان کو دور کردیا تو آپ فیر منصفوں ہے ہو جا کیں گے ظاہر ہے کہ نبی چھپر سے یہ متصور نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے بعد بھی ان مسکین مسلمانوں کو اپنی مجلس سے دور کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور تعریض دو سرے مسلمانوں کو سنانے کے لیے یہ فرمایا ہے کہ جب نبی چھپر بھی امیر کافروں کی رعایت کرکے غریب مسلمانوں کو بالفرض اپنی مجلس سے اٹھا دیں' تو آپ غیر منصفوں ہے ہو جا کیں ہے' تو کوئی اور مسلمان ایسا کرے گا' تو وہ کو تکر

مسلمانوں تو باعر من ای جس سے احادیں تو آپ بیر مستوں سے ہوج یں سے تو یوں اور مسمن سے مرے ہ ووہ یو سر ظالموں میں سے نمیں ہوگا۔اس آیت کی نظیریہ آیت ہے: لَیْنَ اَشْسَر کُنْتَ لَیْسَرِّ بَطِنَ عَسَلُکُ ﷺ اگر (بالفرض) آپ نے (بھی) شرک کیاتو آپ کاعمل ضائع

(المزمر: ۱۵) ہوجائے گا۔ زیر بحث آیت اور ندکور العدر احادیث سے بید معلوم ہوا کہ سمی کافریا فاس کی دنیادی شان و شو کت کی وجہ سے

از بہت ایت اور مدلور العدر احادیث سے یہ سوم ہوا تد کی مرباہ کا بال کا دیادی سان و سوس کی دہا ہے۔ عزت کرنا اور کمی نیک مسلمان کی غربت اور افلاس کی دجہ سے بے تو قیری اور تحقیر کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ نمی میں کی عصمت پر اعتراض کا جو اب

جولوگ انبیاء علیم السلام کی عصمت پر طعن کرتے ہیں ' وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ کتے ہیں کہ نبی سیار اس کے اس مسلمانوں کو اپنی مجلس سے اضادگا نے ان کو اللہ تعالی نے ان کو اللہ اس کے اور اللہ تعالی نے ان کو اللہ سے منع فرایا ہے۔ لاندان کو مجلس سے اضانا گناہ ہوا' نیزاللہ تعالی نے فرایا آپ نے ان کو مجلس سے اضانا گناہ ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا۔ جو اس کو مجلس سے اضافا تو آپ خالم موا نابت ہوا۔ جو اس مجلس اللہ تعالی نے اس کا ذکر فرایا ہے اور وہاں ارشاد ہے اور آپ میرسے ان لوگوں کے ساتھ (بیشے) رہے ہو جو مجاور شام اپنے رہ کی عبادت کرتے ہیں در آنحانیکہ وہ اس کی رضا چاہتے ہیں' اور آپ کا محال کی دشائی کو انہی دندگی کی زینت چاہتے ہوں اور آپ اس محض کا کمانہ انہیں جس کا دل ہم نے آپی یاد سے غافل کردیا اور جو اپنی نشانی خواہش کی بیروی کر آہے اور اس کا محالمہ صدسے متجادز ہوگیا۔ (ا کلمت ۲۸) اس آیت میں فرایا ہے کہ آپ دنیا کی ذریعت کا ارادہ کرتے ہیں اور آب اس کی طرف اپنی آنکھیں نہ جبیا کیں' جو ہم نے ان کے منع

نبیان ا**نقر** ان

مختلف متم کے لوگوں کو (عارمنی) نفع اٹھانے کے لیے دے رمکی ہیں \* تاکہ بم اس میں ان کو آزا کیں اور آپ کے رب کارزق ے بمتر اور سب سے زیادہ باتی رہنے والا ہے۔ (طر:۳۱) جب اللہ تعالی نے آپ کو زینت دنیا کی طرف النفات کرنے سے منع فرماليے اور سورة كف كى آيت ميں فرمايا ب كه آپ ذينت دنيا كااراده كرتے ميں تو آپ كايد فعل گناه موا؟ (العياذ بالله) میلی دلیل کاجواب سے ہے کہ اللہ تعالی نے ان مسکین مسلمانوں کو مجلس سے اٹھانے سے منع فرمایا ہے اور اس کو ظلم فرمایا ے ' تو آب اگر ان کو مجلس سے اٹھاتے ' تب گناہ اور ظلم لازم آیا۔ لیکن آپ نے ان کو مجلس سے نمیں اٹھایا 'اس لیے گناہ اور لم لازم نئیں آیا۔ اگریہ اعتراض کیاجائے کہ گناہ کاعزم بھی گناہ ہو تا ہے اور آپنے ان کو اٹھانے کاعزم کر لیا تھا حتی کہ آپ نے اس کو تکھوانے کے لیے مصرت علی براہی کو بلالیا تھا تو بسرحال محناہ لازم آئمیا؟ اس کا جواب بیرے کہ ممانعت کے بعد کام کیا جائے یا اس کا عزم کیا جائے " تب گناہ ہو گا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ' لیکن جب نی پڑچپیز نے ان کو افعانے کاارادہ کیا تھا' اس ے پہلے تواللہ تعالی نے منع نہیں فرمایا تھا۔ لنذا نافرانی یا اس کاعزم کیسے لازم آیا؟ منع تواللہ تعالی نے آپ کے عزم کے بعد فرمایا ے اور ممانعت سے پہلے آپ کا یہ فعل جائز اور مباح تھااور اس کا عزم بھی جائز اور مباح تھا۔ نیزا آپ کا منصب "تبلغ اور اشاعت اسلام ہے اور آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ بڑے بڑے سردار اسلام قبول کرلیں تو ان کو دیکھ کر ان کے متبعین بھی مسلمان ہو

جائیں گے' اس لیے آپ نے سوچا کہ اگر ان مسکین مسلمانوں کو دقتی طور پر مجلس سے افعادیا جائے' تو ہر چند کہ اس سے ان کی دل شکنی ہوگی' کین سے تھوڑا ضرر ہے اور اگر اس کے نتیجہ میں سے بڑے بڑے سردار تبلیغ سے مسلمان ہوگئے توبیہ خیر کیٹراور عظیم فائدہ ہے اور زیادہ نفع کے لیے کم نقصان کو برداشت کرایا جا تا ہے۔ اس لیے نی پڑتیر کی یہ سوچ برحق تھی اور آپ کااجتہاد سمج

تھااور ہم امام رازی کے اس جواب سے شنق نہیں ہیں کہ آپ کی یہ اجتمادی خطائعی۔ (تغییر کبیر'ج ۴ م ۵۰) کیکن اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے' اس کو علم تھا کہ یہ کفار اس موقع پر ایمان لانے والے نہیں تھے' اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ارادہ سے باز رکھااور فرمایا آپ ان کافروں کے اسلام لانے کے قطع میں ان مسکین مسلمانوں کو مجلّس ہے نہ افعائے ،

کیونکہ بید کافر تو سرحال اسلام نمیں لا کیں ہے تو آب اپنے وفادار غلاموں کی دل آزاری کا نقصان کیوں اٹھا کیں۔ امام رازی نے لکسا ہے کہ آپ کا بد فعل خلاف اولی تھا۔ میں کہتا ہوں کہ خلاف اولی بھی تب ہو باجب آپ اللہ تعالی کے مع کرنے کے بعد اشاعت اسلام کے لیے ان مسکین مسلمانوں کو وقتی طور پر مجلس ہے اٹھانے کاارادہ کرتے 'اور جس وقت آپ نے ان کو مجلس ے اٹھانے کا ارادہ کیا تھا' اس وقت تک اللہ تعالى نے منع بى نسيس فرمايا تھا' تو اللہ تعالى كى كس تھم كى مخالفت ہوكى؟ جس وجه

ے آپ کابد ارادہ خلاف اولی کارادہ ہو آیا اجتمادی خطاقرار دیا جا آ؟

مكرين عصمت كى دوسرى دليل يد ب كد الله تعالى ف آب كو زينت دنيا كى طرف النفات كرف سے منع فرايا اور آب نے کافر مرداروں کی دولت اور ٹروت دیکھ کر زینت دنیا کاارادہ فرمالیا تھااور یہ ممنوع کام کاارادہ ہے اور گناہ کاارادہ ہے؟اس کا جواب سے کہ زینت دنیا کا زینت دنیا کی وجہ سے اواوہ ممنوع ہے اور ٹی چیج ان کافر سرداروں کے مال و دولت کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے ' بلکہ اشاعت اسلام کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے ' آگ دو اوگ مسلمان ہو جائم اور ان کی وجہ ہے ان کے متبعین بھی مسلمان ہو جائیں اور آپ کابیه ارادہ کمی معصیت کایا خلاف او کی کام کاارادہ منیں ب ' بلک فرائض رسالت میں سے ایک فرض کی اوا نگلی کا ارادہ ہے اور اس پر آپ کو فرض اوا کرنے کا اجرو ثواب ملے گا۔ ہاں ا الله تعالی علام الغوب ب 'اس کو علم تماکه به لوگ اس موقع پر اسلام لانے والے نمیں ہیں 'اس لیے الله تعالی نے فرمایا که آپ ان کافروں کی خوشنودی کی خاطراینے وفاشعار اور اطاعت گزار غلاموں کو مجلس سے نہ اٹھا کیں۔ نبی مزائیں کی عصمت پر اعتراض

نبيان انقر ان

کی اس وقت مخبائش ہوتی جب اس ممانعت کے بعد نبی ﷺ نے تھی سکین مسلمان کو کافر سرداروں کی خاطرا پی مجلس سے اٹھایا ہو آیا اس کاارادہ کیا ہو آ۔ اس کوئر تالہ انداز علیم المدارم معصرہ میں منہ ہوں ہے۔ سے سلمان شد ہے۔ کرین کوئی صفحہ اکسر نوسوز اس من میں ہے ت

یاد رکھنے تمام انبیاء علیم السلام معصوم ہیں' نبیت ہے پہلے اور نبیت کے بعد کوئی صغیرہ یا کبیرہ' سونایا عمد آ' صورۃ "یا حقیقة ان ہے بھی بھی کوئی گناہ صادر نہیں ہوا' ہل اانبیاء سابقین علیم السلام ہے اجتمادی خطا ہوئی ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ

تعلیمی سات می من من من است من می علید السلام کا قبطی کو مکامار نااور حضرت یونس علید السلام کا خصوصی اجازت کے بغیر بستی سے چلے جانا وغیرہ اور حارب می سیدنا محمد میں پیر کی میہ خصوصیت ہے کہ آپ اجتمادی خطاسے بھی مامون اور محفوظ ہیں اور

سے چلے جانا دعیرہ اور امارے ہی سیدنا ہمہ سرچین ہیں سے سیست ہے مد پ بسیدی سے سے ہوں رہ سریں رہ محققین کا پی نہ بہب ہے جیساکہ ہم نے اس سے پہلے علامہ نووی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ای طرح ہم نے ان میں سے بعض کو 'بعض کے سب آ زائش میں جٹلاکیا' آ کہ انجام کار

اللہ لعالی کا ارتبادے: اور ای طرح ہم نے ان ہیں ہے جس بو جس سے سب ارم سے میں جس یہ ، سہ جہ ہے۔ وہ (مال وار کافر) سے کمیس کہ کیا ہم میں سے یمی وہ لوگ ہیں جن پر انلہ نے احسان کیا ہے (اے کافرو!) کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب جانے والاِنسیں ہے۔(الانعام: ۵۳)

بعض لوگوں کی بعض پر فضیلت کا آزمائش ہونا ایل تاا کابھنے ایک کہ بھنے ادکی کے سب آزائش

اللہ تعالی کا بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے سبب آزائش میں جٹلا کرنا یہ ہے کہ لوگ رزق اور اخلاق میں ایک دوسرے سے متفاوت رہیں۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالی نے غنی بنایا اور بعض لوگوں کو فقیر بنایا' بعض لوگوں کو قوی بنایا' بعض لوگوں کو ضعیف بنایا اور بعض لوگوں کو بعض لوگوں کا مختاج کر دیا۔

حضرت ابن عماس رمنی الله عمنمانے اس کی تغییر میں فرمایا الله تعالی نے بعض لوگوں کو مال دار بنایا اور بعض لوگوں کو نقراء بنایا اور مالداروں نے فقراء کے متعلق کما بمیا ہمی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے احسان فرمایا ہے ' بعنی ان کو ہدایت د می ہے۔ انہوں نے بید بطور استہزاء اور نداق اڑانے کی خاطر کما تھا۔

(جامع البيان ٢٤٠ ع ٢٤٠ طبع دار الفكر بيروت)

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ ہر مخص اپنے بالقائل کی بہ نبت آزائش میں بتلاہ ، ال وار کافرانقراء صحابہ اس آیت میں اللہ تعالی ہے کہ الر عمل سیفت پر حسد کرتے تھے اور وہ کتے تھے کہ اگر بم اب سلمان ہو گئے تو ہم ان مسکینوں اور فقیروں کے آلئے ہوں گے اور یہ چیزان پر سخت دشوار تھی اور فقیروں کے اللہ موں گئے اور وہ ہوں گئے اور وہ سوت کیے حاصل ہو گئی؟ جبکہ ہم مال اور وسائل کی بخت تنگی اور مولات کی الیی فراوانی اور وسعت کیے حاصل ہو گئی؟ جبکہ ہم مال اور وسائل کی بخت تنگی اور مشکلات میں جتا ہیں، تو ایک فران و وسرے فران کو دین میں بلندی پر دیکھتا تھا اور دوسرا فران اس کو دنیا میں فرافی میں دیکھتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالی نے فربایا ہم نے ان میں سے بعض کو 'بعض کے سب آزائش میں جتا کیا۔ اور اس بناء پر کافر یہ کہتے تھے اکیا ہم میں ہے۔ بی وہ لوگ ہر فعل حق اور صائب ہو اور اس کیا ہر فعل حق اور صائب ہو اور اس کے مرفعل میں حکمت ہے اور اس کے کمی فعل پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آینوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کمیں تم پر ملام ہو ' تممارے رب نے (محض اپنے کرم ہے) اپنے اوپر رحت کو لازم کر لیا ہے کہ تم میں ہے جس کسی نے ناوا آفلیت کی وج سے کوئی براکام کر لیا ' مجراس کے بعد تو یہ کرئی اور اصلاح کرئی تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے ' بے صدر حم فرمانے والا ہے O اور ہم یو بنی تفصیل ہے آیتوں کو بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہوجائے۔ (الانعام: ۲۵۵-۵۳)

بيان القر أن

شان نزول میں متعدوا قوال

اس آیت کے ثان نزول کے متعلق یانچ اقوال میں:

ا- حضرت انس بن مالك جائية في بيان كماكرية أيت أن لوكول كم متعلق نازل جو في ب جورسول الله تنظيم كي خدمت

میں حاضر ہوت اور عرض کیا ہم سے برے برے گناہ سرود ہو گئے میں رسول اللہ علی خاموش رہ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ۲- حسن بصری اور عکرمہ نے کمایہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جن کو مجلس سے اٹھانے سے منع فرمایا تھا 'بی

ين معلق جب ان كو ديكھتے تو ابتد اسلام كرتے اور فرماتے اللہ كاشكر بے جس نے ميري امت ميں اليے لوگوں كو ركھا ،جن كم متعلق مجھے ابتد اسلام کرنے کا تھم دیا۔

٣٠ عطاء نه كهايد آيت مفرت الوبكر مفرت عمر مفرت عملن مضرت على مفرت حزه مفرت جوم معرت معرت عمل بن خلعون' حفرت ابوعبيده' حفرت مصعب بن عمير' حفرت سالم' حفرت ابوسلمه' حضرت ارقم بن ابي الارقم' حضرت عمار اور حضرت بلال رضى الله معنم كے متعلق نازل ہو كى ہے۔

 ابن السائب نے کما حفرت عمر بن العخطاب نے رسول اللہ شہیر ہے اشار 3 " یہ کما تھاکہ بالدار کافروں کی دلجوئی کے لیے مسکین کافروں کومو تر کردیجئے اور جب بیر آیت نازل ہوئی اور (ان مسکین مسلمانوں کو) دور نہ بیجئے ہو صبح وشام اپنے رب کی عبادت كرتے بين تو حضرت عمراب اس مشوره ير معذرت كرتے ہوئے اور استغفار كرتے ہوئے آئے "ب يہ آيت مازل ہوئي۔ ٥- ابوسليمان ومشقى نے كماية آيت حضرت عمرين العضطاب والتي كاملام كى بشارت دينے كے ليے نازل بوئى سى-جب حضرت عمر آئے اور اسلام قبول کیاتو نی تیزیم نے ان پر سے آیت طاوت کی۔

حسن بھری اور عکرمدنے کمالند تعالی نے فرایا جب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ کئے تم پر سلام ہواللہ تعالی نے ان کی عزت افزائی کے لیے آپ کو یہ تھم دیا تھاکہ آپ انسیں سلام کریں اور ابن زیدنے کما آپ کو اللہ کی طرف ہے انسیں سلام پہنچانے کا تھم دیا کیا تھا۔ زجاج نے کهاسلام کامعنی انسان کے لیے آفات سے سلامتی کی دعاہے۔

( زاد المسير 'ج ۳۲ مس ۴۷-۳۸ مطبوعه کمتب اسلامی 'بیروت '۷-۱۳۰۵)

اولیاءاللہ کی تعظیم کی تا کید الم مسلم بن تحاج قشيدى متوفى ٢٦١ه روايت كرتے مين:

عائذ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان 'حضرت صبیب اور حضرت بلال کے پاس چند لوگوں میں حضرت ابوسفیان آئے تو انہوں نے کمااللہ کی تکواریں 'اللہ کے دشمنوں کی گردنوں میں اپنی جگہ پر نمیں پینچیں۔ حضرت ابو بکر بن اللہ لوگ قریش کے شخ اور مردار کے متعلق ایس یاتی کر رہے ہوا پھر حضرت ابو بکر ہے ہے۔ نی میتید کے پاس جاکر می اجرا سالا-آپ نے فرمایا اے ابو بکرا تم نے ان (فقراء محاب) کو ناراض کردیا اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ تب حضرت ابو بكران كے پاس كئے اور كمااے ميرے بھائيوا ميں نے تم كو ناراض كرديا انہوں نے كما نميں اے بعالى الله آپ كى مغفرت فرمائے۔

(صحح مسلم ' فضائل صحابه ' ١٤٠٠ "٢٥٠٣ ' ٢٨٣ ' المعجم الكيير' ج٨١ ' رقم الديث: ٣٨ مسند احد ' ج١٥) ' وقم الديث: ٢٠٥١٨ طبع دار الديث قابره مند احمد عن مقم الديث ٢٠١٥ مع جديد داد الفكو مند احمد عن ١٥٠ مل ١٥ طبح قد يم داد الفكو منن كرئ ع٥٠ رقم الحديث: ٨٢٧٧)

بيان القر أن

جلدسوم

اس مدیث سے بیر مستفاد ہو ناہے کہ نیک مسلمانوں کا حرام کرنا چاہیے اور جس بات سے انہیں غصہ آئے یا ان کو ایذاء منیع اس سے اجتناب کرنا چاہیے "کیونکہ جو محض اللہ کے اولیاء جس سے کمی کو ناراض کرتا ہے ' وہ اللہ کے عذاب اور اس کے

جهالت کی وجہ ہے گناہوں کی معافی کی وضاحت اس آیت میں فرمایا ہے تم میں ہے جس تھی نے ناوانفیت کی وجہ ہے کوئی براکام کرلیا 'مجراس کے بعد توبہ کرلی اور اصلاح

كرلى تۆپے شك الله بهت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے عجابد نے کماجس شخص نے اللہ کی معصیت میں کوئی کام کیا توبید اس کی جمالت ہے حتیٰ کدوہ اس سے رجوع کر لے۔

(جامع البيان 'جز٤ م ٢٤٣ مطبوعه **داد الفكر** ' بيروت ١٣١٥)

الم رازی نے کما جہات کامعی خطااور غلطی ہے اور اس پر توب کی ضرورت نہیں ہوتی 'بلکد اس سے مرادیہ ہے کہ کس مخص نے غلبہ شموت ہے معصیت کی اور اس کابیان بیہ ہے کہ جب کوئی مسلمان علم کے باد جو د کوئی گناہ کر آپ اور بجراس پر تو بہ كر ماب أتوالله تعلق اس كي توبه قبول فرماليتا ب-حن بصرى نے كهاجس نے كوئي مصيت كاكام كيا أوه جال ب- بجر معصيت کو جمالت سے تعبیر کرنے کی وجہ سے اختلاف ہے۔ بعض نے کماوہ اس سے جاتل ہے کہ اس کام کی وجہ سے اس سے کتنا تواب جا آ رہااور وہ کتنے عذاب کامستحق ہوگیا؟ دو سمری وجہ ہیہ ہے کہ ہم چند کہ اس کو علم ہے کہ اس نقل کا نتیجہ ندموم ہے 'کیکن اس نے فوری اور دنیاوی لذت کو در سے اور آخرت میں ملنے والی خیر کیٹر پر ترجیح دی اور جو شخص قلیل کو کیٹیر پر ترجیح دے ' اس کو

عرف میں جاتل کما جا آہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس فخص نے عمد اسمی معصیت کاار تکاب کیا ہر چند کہ وہ جامل نہیں ہے' کیکن اس نے کام جاہلوں والا كياب اس لياس ك كام رجالت ككام كااطلاق كياكياب-

تغييركير'ج٣٬٥٣٥مطبومه داد اللكو 'طبع قديم'٩٩١ه)

علامه ابوالحيان اندلسي متوفى ١٥٥٥ ه لكصة بين: رسول الله مترجيز کے اصحاب کا اس پر اجماع ہے کہ ہر معصیت جمالت ہے 'خواہ وہ معصیت عمد آئی جائے یا جھلا'۔ کلبی نے کہاجہات ہے گناہ کرنے کا معنی ہے ہے کہ اسے اس کام کے معصیت اور ممناہ ہونے کا تو علم ہو 'کیکن اسے اس گناہ کی سزا کی ممنداور حقیقت کاعلم نہ ہو۔ عکرمہ نے کمااللہ اور اس کے رسول ہو تیجیز کی اطاعت کے سواونیا کے تمام کام جمالت ہیں۔ زجاج نے کمااس کی جمالت میہ ہے کہ فانی لذت کو ہاتی لذت پر ترجیح دے رہاہے اور دنیاوی منفعت کو افروی منفعت پر ترجیح دے رہا ب- ایک قول یہ ب کہ جمالت سے مراد ب معصیت یر اصرار کرنا۔ ایک قول یہ ب کہ جمالت سے مرادیہ ب کدوہ غلبہ شموت کی وجہ ہے ار تکاب معصیت کرے اور اس کامقصد گناہ کو معمولی سمجھنانہ ہو۔ یا کوئی شخص اس خیال ہے گناہ کرے کہ وہ اس گناہ کے بعد توبہ کرکے نیک بن جائے گااور اس ہے جاتل ہو کہ وہ ایسا کر سکے گایا نسیں' یا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت کے حصول کی بناء پر گناہ کاار ٹکاب کرے 'اور وہ اس کے مآل اور انجام سے جالل ہو۔

(البحرالهيط عن مع ٥٦١ مطبوند دار الفكو ، بيروت ١١٣١٠ه)

خلاصہ بیہ ہے کہ جس شخص نے شدید غصہ ہے 'غلبہ شہوت یا حمالت کی بنا پر اخروی سزا ہے غافل ہو کر کوئی گناہ کر ایا ' پھر اس نے اخلاص کے ساتھ اپنے گناہ پر توبہ کی اس گناہ ہے رجوع کیااور مادم ہوااور مستقبل میں دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کاعزم کیا؟

ئبيان القر أن

ا پنے عمل کی اصلاح کی اور اس گناہ کی تلافی اور مقدارک کیااور اس گناہ کے بعد کوئی نیکی کی' ماک کہ اس گناہ کااثر مٹ جائے تواللہ ا تعلقی اس کے گناہ کو بخش دے گا' کیونکہ وہ بہت وسیع رحمت اور منفرت والا ہے۔ محمد میں سک مل جس کے اس سے بند کر سے

مجر موں کے طریقہ کو بیان کرنے کی حکمت

اس کے بعد فریایا اور ہم یو نمی تفسیل ہے آیوں کو بیان کرتے ہیں اور ٹاکہ مجرموں کاراستہ واضح ہو جائے ' یعنی جس طرح ہم نے توحید اور رسالت اور قضاء و قدر کے ولا کل بہت آسان اور موثر طریقہ ہے بیان کیے ہیں ' قرآن مجید کی آیات کی تفصیل کی ہے اور حقائق شریعت بیان کیے ہیں۔ اس طرح ہم ہراس حق کو بیان کرتے ہیں جس کاالمی باطل انکار کرتے ہیں ' آگ موشین کے لیے بحرشن کا طریقہ واضح ہو جائے اور جب مجرموں کااور اہلی باطل کا طریقہ واضح ہو جائے گاتو اہل حق اور جب مجرموں کااور اہلی باطل کا طریقہ واضح ہو جائے گاتو اہل حق اور جب مجرموں کااور اہلی باطل کا طریقہ واضح ہو جائے گاتو اہل حق اور جب مجرموں کااور اہلی باطل کا طریقہ واضح ہو جائے گاتو اہل حق

قُلُ إِنَّ نِهُيْتُ أَنْ أَعْبُكَ الَّذِينَ تَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ

کے کری تباری خوابشات کی پروی نبیں کرتا ، داگر بالفر خو یمی نے ایسا کیا اور جارے اور جارے یافت واکن بہت مبنیں رجوں گا ٥

فُّلُ إِنِّيُ عَلَى بَيِئَةٍ مِّنُ مَّ إِنِّي وَكُنَّ بُتُهُ بِهُمَّا عِنْ بِي كُمَا

آپ کیے بے شک یں اپنے رب کی طرف سے اس روسٹن دلیل پر برل جم کرتم نے جملایا ہے ،جی چرکر آم

تستُعَجِلُون بِهُ إِن الْحُكُمُ الْأَرِيثُهِ فَيَقَصَّ الْحَقَ وَهُوحَيْرُ بستَ طب رب برده يرب بارينين ب ، عم مرت الله كاب ، ده من بيان زباتا ب ادر ده بيزن

الْفْصِلِينُ ﴿ قُلُ كُوْ آَنُ عِنْهِ يَ مَا تَسْتَعَجِّلُوْنَ بِهِلَقُفِيْنَ

نيسد ذبله و الاب و أب بجي الأمير عيان ده بييز برن من كوتر بر عبلت طلب كرب بو ترمير الا و دور دور در در در در الموطوع المارية و المارية و

تبالے درمیان دمی کا) نیصلہ بوچکا بڑتا اور اشرظالوں کو توب جات ہے 🔾 اور ای کے پاس نیب کی

الْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّاهُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ

عابال بن ال كرم ( (زود) ال كركي نبس مانا ، وه مراس چيز كر ماناب جوشل ادر مندون يسب، وه مراكب

ثبيان القر أن

دموم

مِنْ وَرَقَةِ إِلَا يَعْلَمُهَا وَلَاحَتَا فِي ظُلْلَتِ الْرَاضِ وَلَارِطْبِ مِنْ وَرَقَةِ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَتَا فِي ظُلْلَتِ الْرَاضِ وَلَارِطْبِ رَبانَا عِبِورِ وَعَيْنَ الْرَاسِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

وَلَا يَا يِسِ إِلَّا فِي كِتُبِ شَبِينِ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمْ بِالَّيْلِ مَعْ مَنوط مِن مَن بِنَ بِ ﴿ الدِدِي لَاتِ مِنْ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَ مَدِينَ مِن مِن وَجُوْلِ مَا يَسِم جُمِينَ وَجَالِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

المُعَلَّمُ مَا جَرَحَتُمُ بِالنَّهَارِثُمَّ يَبَعَثُلُمُ فِيَ لِيقَصَى اجل سمى المُعَلَّمُ فِي لِيقَصَى اجل سمى المُعَلَّمُ فِي اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْ

ثُمَّ الْيُهِ مَرْجِعُكُوثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَاكَنْتُمُ تَعَمَلُوْنَ ﴿

ہرای ون تبارا ونا ہے ، چروہ ترکوان کاموں کی جرف کا جرتم کرتے ہے و

الله تعالی کا ارشاد ہے: آپ کئے کہ بے شک جمھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو' آپ کئے کہ میں تنماری خواہشات کی پیروی نہیں کر آداگر بالفرض میں نے ایساکیا) تو میں مگراہ ہو جاؤں گااور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا۔ (الانعام: ۵۱)

بتول كى عبادت كاخلاف عقل مونا

اس سے پہلے اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ہم آیات کی تفصیل کرتے ہیں 'آکہ حق ظاہر ہواور مجرموں کارات واضح ہو جائے اور اس آیت میں اللہ تعالی نے ان کے راستہ پر چلئے سے منع فرمایا ہے اور سے فرمایا ہے کہ مشرکین صرف اپن خواہش اور اپنے پاپ واوا کی اندھی تقلید کی وجہ سے جوں کی عمادت کر رہ ہیں 'کیونکہ سے بت محمض جمادات اور پخرہیں جو انسان سے بت کم ووجہ کے ہیں 'جبکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اشرف کا ارزل کی عمادت کرنا عقل کے ظاف ہے۔ نیزا ان بتوں کو خود ان لوجہ کے ہیں 'جبکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اشرف کا ارزل کی عمادت کرنا بھی عقل اور درایت کے منافی ہے۔ اس لوگوں نے اپنے ہاتھ سے بتایا اور عالم اور صافع کا اپنے معمول اور مصنوع کی عمادت کرنا بھی عقل اور درایت کے منافی ہے۔ اس لیے فرایا کہ آپ سے واضح ہوگیا کہ ان مشرکین کا بتوں کی عمادت کرنا ہوایت کے ظاف ہے اور ان کی خواہش پر بنی ہے۔ اس لیے فرایا کہ آپ کھے کہ جمھے ان کی عمادت کرنے ہے منع کیا گیا ہے 'جن کی تم اللہ کے سوار ستش کرتے ہو' آپ کئے کہ میں تمہاری خواہشات

اس آیت میں "مدعون من دون المله" فرمایا ہے اور دعاکا معنی ہے طلب نفع یا دفع ضرر کے لیے ندا کرنا کیکن مشرکین اپنی مملت اور مشکلات میں بطور عبادت ان بتوں کو ندا کرتے تھے۔ اس لیے بہاں دعاء کا معنی عبادت ہے کیو نکہ وہ ان بتول کی عبادت کرتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بت نفع پنچانے اور ضرر دور کرنے پر قاور ہیں۔ سوان کا بتوں کو پکار نا در اصل

ان کی عبادت کرناتھا' اس لیے ہم نے یمیل دعا کا معنی پر سنش اور عبادت کیا ہے اور حدیث میں بھی دعا کو عبادت فرمایا ہے۔ حضرت فعمان بن بشیر روبیتی بیان کرتے ہیں کہ نبی بڑھیم نے فرمایا دعا کرناہی عبادت ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی تممارا

جيان القر أن

رب فرما آے! مجھ سے دعا کو میں تمہاری دعا قبول کروں گا' بے ٹیک جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذات سے جہنم میں داخل ہوں گے۔(المومن: ۴۰) ترندی نے کما میہ حدیث حسن صحح ہے۔

(مثن الترزى ) ج٣٠ رقم الحديث: ٣٣٨٣ مثن الإداؤد كل مق الحديث: ٢٣١٥ مثن ابن باج ، ج٣ وقم الحديث: ٣٨٢٨ محج ابن حبان ؛ ج٣ ، قم الحديث: ٨٩٠ مند احد ، ج٣ ، ص ٣٦٤ المستورك ، ج٣ ، ص ٣٩١. ١٩٨٠ الادب المغرد ، وقم الحديث: ١٤٣ ، مصت ابن الى شيد ؛ ج٠ ، ص • ٣ مطية الاولياء ، ج٨ ، ص ١٣ ، شرح السه ، ح ٣ ، وقم الحديث: ١٣٨٨)

بعض مسلمان اپنی مشکلات اور معمات میں یا علی مد اور یا فوٹ الاعظم المدد تھتے ہیں' افضل اور اولی تو یم ہے کہ یااللہ کما جائے۔ اللہ کو پکارا جائے اور اس سے مدد طلب کی جائے' لیکن ان مسلمانوں کی اس ندا سے فرض یہ ہوتی ہے کہ یہ اولیاء کرام' اللہ تعالیٰ کی مدد کے مظہرہوتے ہیں اور اللہ کی اجازت سے تعرف کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی بید ندا شرک نہیں ہے۔ اس طرح بعض شعراء کی نعتوں اور منتبتوں ہیں بھی یار سول اللہ اور یا فوٹ اعظم کے الفاظ ہوتے ہیں' یہ کلک ذوق وہ شوق اور مجت سے کے جاتے ہیں' یہ بھی شرک نہیں ہے۔ شرک اس وقت ہوگا جب پکار نے والا اس اعتقاد سے کیار نے دوالاس اعتقاد سے کہات دوق وہ پکار راہے' وہ مستقل ہے اور از خود منتا ہے اور اپنی ذاتی طاقت سے از خود مدد کرتا ہے' یا وہ اس کو مستحق عباد سے بھی کو پکار نے اور اپنی داکر کے بتھے۔ مشرک میں کے بتوں کو پکار نے اور مسلمانوں کا اولیاء اللہ کو پکارے میں یہ بنیادی فرق ہے۔ اس وجہ سے مشرکین کا بتوں کو پکار نا شرک ہے اور مسلمانوں کا اولیاء اللہ کو پکارے میں یہ بنیادی فرق ہے۔ اس وجہ سے مشرکین کا بتوں کو پکار نا شرک ہے اور مسلمانوں کا اولیاء اللہ کو پکارے میں یہ بنیادی فرق ہے۔ اس وجہ سے مشرکین کا بتوں کو پکار نا شرک ہے اور مسلمانوں کا اولیاء اللہ کو پکارے میں یہ بنیادی فرق ہو بالیاء اللہ کو پکار نا شرک نہیں ہے۔

(سنن ترذی مجس و آم الحدیث: ۴۵۲۳ سند اجد مجس سه سه ۴۹۲ مطبع قدیم سند اجد مجس و آم الحدیث ۴۹۲۹ مطبع قدیم سند اجد مجس الحدیث ۴۹۵۹ مطبع قدیم سند الحدیث تا بره کالمدیث تا بره کالمدار مشاکر شامل کر سند صحیح ہے۔ سند الجدید کی ۴۵۵۳ کی مجل الحدیث: ۴۵۵۳ مند الشعاب و قم الحدیث د ۲۵۵۳ مند کالمدار مجس سام ۱۳۲۷ میں محمد کالمدار محمد کالمدار کی محمد محمد محمد محمد محمد کالمدار کالمدار

انجیاء علیم السلام اور صافحین کرام کا بید معمول رہاہے کہ وہ اپنی معملت 'مشکلات اور تمام حاجات میں صرف اللہ تعالی سے دعا کرتے تھے اور اپنی ہر حاجت کا دعا کرتے تھے اور اپنی ہر حاجت کا صرف اللہ تعالی سے اور اپنی ہر حاجت کا صرف اللہ تعالی سے سو ل کرنا چاہیے ہوئی ۔ اور اس سے مدد طلب کرنی چاہیے ۔ ہاں انجیاء علیم السلام اور صافحین عظام کا وسیلہ چش کرنا 'ایک جدا امر ہے۔ اس کے جواز اور استحسان میں کوئی شک و شیر نہیں ہے 'اور جب مقربین بارگاہ صویت کے وسیلہ سے دعا کی جائے گی تو اس کا مقبول ہونا ذیادہ متوقع ہوگا۔

الله تعالی کاار شاد ہے: آپ کئے بے شک میں اپنے رب کی طرف ہے اس روشن دلیل پر ہوں جس کو تم نے جمطلایا

ہے ،جس چیز کوتم عجلت سے طلب کر رہے ہو 'وہ میرے پاس نہیں ہے۔ تھم صرف اللہ کا ہے۔ وہ حق بیان فرما ناہے اور وہ بهترین فیعلہ فرمانے والا ہے O آپ کئے ااگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کو تم بہ گلت طلب کر رہے ہو' تو میرے اور تمہارے ورمیان (كم كا) فيصله بوچكا بو آاور الله طالمول كوخوب جانيا ٢٥٠ الانعام: ٥٨- ٥٧) کفار کے مطالبہ کے باوجود ان پر عذاب نازل نہ کرنے کی وجہ

اس آیت میں یہ ذکرہے کہ نبی ﷺ اپنے رب کی طرف سے روش دلیل پر قائم تھے اور کفار قریش اس دلیل کی تکذیب

لرتے تھے۔اس دلیل سے مراد وہ دلیل ہے جو قرآن مجید میں اللہ کی توحید پر قائم کی گئی ہے' جب کفار اس دلیل کو شتے تو اس کو

جھٹلاتے تھے 'وہ ظالم لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے کتے تھے: هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرُ مِنْ لُكُمُ الْفَتَاتُونَ السِّحْرَوَ

یہ صرف تم جیسے بشر میں کیا تم جادو کے پاس جاتے ہو حالا نکه تم دیکھتے ہو۔ أَنْتُم تُبْصِرُونَ (الانبياء:٣)

نی چہیں ان مشرکین کو عذاب اللی ہے ڈراتے تھے ' تو وہ ڈرنے کے بجائے آپ ہے اس عذاب کو جلد بھیجے کامطالبہ كرتے تھے۔ قرآن مجيد ميں ہے:

وَإِذْ قَالُوااللُّهُ مُثَمِّ إِنَّ كَانَ هٰذَا هُوَالُحَقَّ مِنَّ اور جب انہوں نے یہ کماکہ اے اللہ ااگر میں (قرآن)

عِنْدِ كَ فَأَمُ طِرْعَلَبُنَاحِجَارَةٌ مِينَ السَّمَاءِ أَو تیری جانب سے حق ہے تو تو اپنی طرف سے ہم یر آسان سے چھر برسا' یا (کوئی اور) در دناک عذاب لے آ' اور اللہ کی شان ائْتِنَابِعَذَابِ ٱلِيُبِمِ ٥ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَانْتَ فِيهِمُ وَمَاكَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمُ وَهُمُ نہیں کہ وہ ان کو عذاب دے در آنحالیکہ آپ ان میں موجو د

ہوں اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے' در آنیا لیکہ وہ يُستَعُفِرُونَ ٥ (الانفال:٣٢٠٣) استغفار کررے ہوں۔

الم عبدالرحمٰن بن على بن محمد جو زي متو في ٥٩٧ھ لکھتے ہيں: ابو صالح حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنمات روايت كرت بي كه نضو بن الحارث اور باتى قريش في مراجع

ے استہزاء " کمااے (سیدنا) محمد(صلی اللہ علیک وسلم) ہارے پاس وہ عذاب لے کر آئیں جس ہے آپ ہم کو ڈراتے ہیں' اور نضو نے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کمااے اللہ اجو یہ کتے ہیں اگر وہ حق ہے تو 'تو ہمارے اوپر عذاب بھیج دے۔اس موقع پر میر اُمت نازل ہوئی 'جس چیز کوتم عجلت سے طلب کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ نیز فرمایا آپ کئے ااگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس كوتم به عجلت طلب كرديم و او ميرا ادر تهادي درميان (مهي كا) فيصله مو چكامو آ-

(زادالمبير على المعملوء كمتب اسلامي بيروت ٤٠٠٠ه و اسباب النزول ٢٢٢٠)

اس آیت سے مرادیہ ہے کہ اس عذاب کو نازل کرنا صرف اللہ تعاتی کی قدرت اور اس کے اختیار میں ہے۔ وہ اگر جاہے گا توعذاب کو نازل فرمائے گااور اگر وہ اپنی کمی حکمت کی بنا پر عذاب کو نہ نازل کرنا جاہے تو نئیں نازل فرمائے گا' مجھے اس عذاب کے نازل کرنے یا اس کو مقدم اور مو څر کرنے پر قدرت نہیں ہے' اور اگر بالفرض بیر معاملہ میرے افتیار میں ہو تاتو میں تمہارے مطالبه يرعذاب كولاجكامو تا\_

زیر بحث آیت کاایک مدیث ہے تعارض اور اس کاجواب

اس جگہ بیہ سوال دار د ہو باہے کہ اس آیت ہے یہ معلوم ہو آہے کہ نبی پڑتیں بیہ چاہتے تھے کہ کفار پر عذاب نازل ہواور جيان القر أن بعض اعادیث سے بیہ معلوم ہو آئے کہ نبی شہیر بیہ نمیں چاہتے تھے کہ کفار پر عذاب نازل ہو 'جیسا کہ حسب ذیل مدیث سے واضح ہو آہے۔

ا سی سی استان (۱۱۰ (۱۷۹۵) ۵۰۳ مصیح البواری مج ۳۰ و قم الحدیث: ۳۲۳۱ سنن کبری للنسانی مج ۴۰ و قم الحدیث الدیث ا۲۵۰ استانی مج ۴۰ و قم الحدیث استانی مج ۱۳۰ و قم الحدیث استانی مج سنان کرف کا الدیث استانی مج سنان کرف کا ذکر تب او رصدیث میں کفار کی طرف سے عذاب کے مطالبہ کا ذکر تنہیں ہے ، بلکہ میاڑوں کے فرشتے کی اس خواہش کی کا ذکر کہ کما در پر عذاب نازل کیا جائے جس کے جواب میں نمی میٹین کے فرایا جھے امید ہے کہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ کا ذکر ہے کہ داند کی عرادت کریں گے اور اس کے ساتھ شرک تہیں کریں گے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس کے پاس غیب کی چاہیاں میں اس کے سوا (از خود) ان کو کوئی نمیں جانتا' وہ ہراس چزکو جانتا ہے جو خشکی اور سندرول میں ہے۔ وہ ہراس ہے کو جانتا ہے جو در خت ہے گر آہے 'اور زمین کی ناریکیوں میں ہروانہ اور ہرتر اور ہر خشک چزاہیرے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ (الانعام: ۵۵)

مفائح الغیب کی تفسیر میں بعض علماء کی لغزش علامہ محود بن عمر زمین مشروی متوفی ۵۲۸ سے تھیں:

اس آیت میں مفائح النیب کا ذکر ہے۔ مفائح مفتح کی جمع ہے۔ مفتح کا معنی چانی ہے اور یہ کلام یہ طور استعارہ ہے کیو تک چانی ہے اس آئے۔ مفائل مفتح کی جمع ہے۔ فقد اللہ علی ہے اور اس کو کھولنے کا طریقہ معلوم ہو، وہ فزانہ کو پالیتا ہے۔ لفذا اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ فقط دی غیب تک واصل ہونے والا ہے۔ جس طرح جس مختص کے پاس فزانے کے تعلوں کی چابیاں بورا وراس کو کھولنے کا طریقہ معلوم ہو تو وہی فزانہ تک واصل ہو کما ہے۔

(ا کشاف ٔ ج ۲ م م ۳ نشرا بلانه ، قم ٔ ایران ٔ ۱۳۱۳ه)

طدسوم

علامہ ذمخضوی کا بد لکھنا صحح میں بر کہ اللہ تعالی جالی کے ذریعہ غیب تک داصل ہونے والا ب کیونکد اس سے بد

سان القر أن

۔ ''وہم ہو تاہے کہ اللہ تعالیٰ کو بالفعل علم حاصل نہیں ہے' بلکہ تدریجا۔علم حاصل ہو تاہے اور اللہ تعالیٰ اس سے منزہ اور یاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں غائب حاضر کی مانند ہے ' ماضی اور مستقبل کا علم اس کے سامنے نیساں ہے ' ہر چیز کا علم اس کے سامنے ہر

ای طرح شخ اساعیل دالوی متونی ۴۳۷اھ کایہ لکھتابھی صحیح نہیں ہے۔

جس کے ہاتھ تمخی ہوتی ہے، قفل ای کے افتیار میں ہو تاہے۔جب چاہے کھولے'جب چاہے نہ کھولے۔ای طرح ظاہر

کی چزوں کو دریافت کرنالوگوں کے افتیار میں ہے۔ جب جاہیں کریں 'جب جاہیں نہ کریں۔ سوای طرح غیب کا دریافت کرنا اینے افتیار میں ہو'جب جاہے کرلیجے۔ یہ اللہ صاحب بی کی شان ہے۔ (تقویت الایمان مسسس ۱۲ کلان) مطبوعہ مطبع ملبی الهور)

اس عبارت سے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ اللہ تعالی کے پاس بالفعل غیب کاعلم نہیں ہے۔وہ جب چاہے ، غیب کو دریافت کر سکتا، ہے اور یہ براہتا واطل ہے۔ اللہ تعالی کے مامنے ہرونت تمام مغیبات اور شادات کاعلم حاضرے ' اور اے بھی بھی دریانت

نے کی حاجت نہیں ہوتی۔

مفاتح الغیب کی تغییر میں احادیث اور آثار حفرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمایان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مناع نے فرمایا غیب کی جابیاں یائج ہیں۔ جن کو اللہ ک

مو**ا کوئی نہیں جانتا۔ کوئی محخص نہیں جان**ا کہ کل کیا ہو گا'اور نہ کوئی محخص ہے جانتا ہے کہ ما*ں کے بییٹ میں کیا ہے* اور نہ کوئی محخص جانا ہے کہ کل کیا کرے گااور نہ کوئی محض یہ جانا ہے کہ وہ کس جگہ مرے گا'اور نہ کوئی محض یہ جانا ہے کہ بارش کب

(صحح البخاري' ج۴' رقم الحديث: ۴۳۹ مند احمه' ج۴' رقم الحديث: ۴۷۲۳ مطبوعه بيروت' ج۴٬ رقم الحديث: ۴۷۲۳ وارالحديث قابره المعجم الكبير ، جه ، رقم الحديث: ١٣٣٣١١)

حضرت عبداللہ بن مسعود رواہنے فرماتے میں تمهارے نبی پہیر کو ہر چیز کی مفاقعی دی گئی ہیں۔ سوا پانچ چیزوں کے۔ ب مک اللہ می کے پاس قیامت کاعلم ہے 'وہی بارش نازل فرما تاہے 'وہی جانا ہے کہ رحموں میں کیاہے 'اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ

وہ كل كياكرے كاوركوئي شخص نهيں جانيا كه وہ كمال مرے كا-ب شك الله بهت جانے والا عبت خبرر كھنے والا ب-القمان: ٣٣) (منداحمد عن رقم الحديث ٣١٥٩ عامد مجراحمد شاكر متوفى ٢٥٣١ه ن كمايد حديث محيح ب مندابو بعلى عجه

رقم الحديث: ۵۱۵۳ مند حميدي عن وقم الحديث: ۱۳۴ عامع البيان جزي م ٢٥٨ مجمع الزوائد ع ٨ م ٢٧٣)

المام مسلم نے حضرت ابو جریرہ بواللہ سے ایک طویل مدیث روایت کی ہے۔ اس کے آخر میں ہے حضرت جرائیل نے بی و سوال کیا اور اس میں ہوگی؟ آپ نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے ، وہ سائل سے زیادہ نسیں جانا۔ میں عنقریب مميں اس كى علامتيں بيان كروں گا'جب تم ديمو كه عورت ہے اس كامالك بيدا ہوا' تو يہ قيامت كى علامتوں ميں ہے ہے' اور جب تم نظ پیر' نظے بدن' بسرے گو نظے لوگوں کو زین کا مالک دی کھو تو یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے اور جب تم مویشیوں کے چرانے والوں کو بڑے بڑے مکان بناتے دیکھو تو یہ قیامت کی علامتوں میں ہے ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی بے شک اللہ

ال كياس قيامت كاعلم ب-وي بارش نازل فرما كتب وهي جانيا ب كه رحون من كياب اور كوئي مخص نبيس جانيا كه وه كل كيا كرك كااور كوئي فخص نهيل جانباكه وه كهال مرك كا 'ب شك الله بهت جائنة والابهت خبرر كھنے والا ب-(لقمان: ٣٣)

(صحیح مسلم 'ایمان '۷ '(۱۰)۹۹)

مفاتح الغیب کی تغییر میں علماء کے تظریات

علامه سيد محمود آلوي متوفى ١٢٥٥ لكصة من:

مفاتح الغيب كي تفيير ميس جن ياخي چيزوں كا حديث مين ذكر كيا كيا ہے اس سے مراد اہم چيزس ميں - ورنه طاہر ہے كه ان ياخي

چیزوں کے علاوہ جو باقی مغیبات ہیں ان کو بھی اللہ کے سواکوئی نہیں جات۔

(روح المعاني مجزع مص الماء مطبوعه دار احياء التراث العربي ميروت) میریاج چزیں ہوں یا باق غیوب از خود ان کو اللہ تعالی کے سوا کوئی شیس جانا الکین اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غیب کاعلم عطا

فرما آہے' اور اس نے ان پانچ چیزوں کاعلم بھی ہمارے نبی سید نامحہ ہے ہیں کو عطافر لما ہے۔

لما على قارى متوفى ١١٠ه اله لكهية بن:

علامد قرطبی نے کماجو محص رسول اللہ بہتیں کے توسل کے بغیران بانچ چیزوں کے جانے کارموی کرے وہ اپ رموی مين جهو تا هه- (مرقات الفاتي عن جام ١٥٠ مطبوعه مكتبه الدادية المان ١٣٩٠ه)

علامہ بدر الدین عنی متوفی ۸۵۵ھ اور علامہ شاب الدین ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے بھی اس عبارت کو نقل کیا ہے۔ (عمد ة القاري على جامع ، ٢٩ مطبوعه مصر ۴٨ مله ه ، فتح الياري على مهمة ، مطبوعه لا بور ، ١٠٣١هـ)

علامه جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ه و لكيمت من:

بعض علاء نے بیان کیا ہے کہ نبی چیج کو ان پانچ چیزوں کاعلم بھی دیا گیا ہے اور وقت وقوع قیامت اور روح کاعلم بھی دیا گیاہے' اور آپ کو ان کے چھپانے کا تھکم دیا گیاہے۔ (شرح الصدور 'ص١٩٣، مطبوعہ دار اکتب العلمیہ 'بیروت' ۴۹۳ مالاہ

شخ شبيراحمه عثاني متوفي ١٣٧٩ه لكصة بن: مطلب میہ ہے کہ غیب کے نزانے اور ان کی تنجیاں صرف خدا کے ہاتھ میں ہیں' وی ان میں ہے جس نزانے کو جس

وتت اور جس قدر جاہے ، کسی یر کھول سکتا ہے۔ کسی کویہ قدرت نہیں کہ اپنے حواس وعقل وغیرہ آلات اوراک کے ذریعہ سے علوم غیبیدہ تک رسائی یا سکے ' یا جتنے غیوب اس پر منکشف کردیئے گئے ہیں ان میں از خود اضافہ کرے۔ کیونکہ علوم غیبیدہ کی تنجیاں اس کے ہاتھ میں نسیں دی گئیں۔ خواہ لا کھوں کرو ڑوں جزئیات و واقعات غیبید پر کسی بندے کو مطلع کر دیا گیا ہو' تاہم

نیب کے اصول و کلیات کاعلم جن کو مفاتی غیب کمنا جاہیے 'حق تعالی نے اپنے لیے بی مخصوص ر کھاہے۔ ( تغییر فیخ عثانی من ۱۷۹ مطبوعه شاه فید قرآن کریم پر نتنگ کمپلیکس)

علامه محد بن يوسف ابوالحيان اندلسي متوفي ٥٥٠ه لكصة بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنماے مردی ہے کہ مفاتح الغیب سے مراد آسانوں اور زمینوں میں غیب کے خزانے ہیں۔ مثلار زق اور قدرت کے۔عطاء نے کمااس سے مراد ثواب عذاب اور مستقبل کی خائب کی چیزیں ہیں۔ زجاج نے کمااس سے مرادوہ چنزیں ہیں جو علم غیب کے حصول کا وسیلہ ہوں۔ایک قبل ہیہ کہ اس سے مراد عمروں کے انجام اور خواتیم اعمال ہیں۔

(البحرالحيط عم م م ٥٣٣ مطبور دار الفكر 'بيروت ١٣١٢ه) اس آیت میں مفاتح کالفظ ہے۔ عربی قواعد کی رو سے یہ مفتح (میم کی زیر کے ساتھ) کی جمع بھی ہو سکتاہے۔اور مفتح (میم کی زبر کے ساتھ اکی جمع بھی ہو سکتا ہے۔اگر مفتح (میم کی زیر ا کی جمع ہو تو اس کامعنی جابیاں میں اور اگر مفتح (میم کی زیر ا کی جمع ہو تو

اس کامعنی خزانہ ہے

نبيان القر ان

جلدسوم

آیا نی ﷺ کو صرف غیب کی خبرس دی گئی ہیں یا غیب کاعلم بھی دیا گیاہے؟ قرآن جیدیں اللہ تعالی کے غیرے علم غیب کی نفی بھی کی گئے ہے اور اجیاء علیم السلام کے لیے علم غیب کا اثبات بھی کیا گیاہے؛ علاء اسلام نے اس کی متعدد توجیهات کی چیں۔ ایک بیہ ہے کہ بلاواسطہ ' بلا تعلیم اور ذاتی علم غیب کی غیراللہ سے نفی کی مئی ہے۔ اور بالواسط 'بذریعہ وی والهام اور عطائی علم غیب کا غیراللہ کے لیے ثبوت ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ علم غیب ک نفی ہے اور اطلاع علی الغیب اور اظهار غیب کا ثبوت ہے ' میہ دونوں قوجیمات صحیح میں۔ بعض متا خرین علاء دیوبند نے میہ کماہے کہ لم غیب کی نفی ہے اور غیب کی خروں کا ثبوت ہے۔اس توجیہ میں ہمیں کلام ہے کیونکہ خبر بھی علم کا ایک ذریعہ ہے اور کی چیز ی خبر کا ثبوت اس کے علم کے ثبوت کو مستلزم ہے' نیز متقد مین علماء دیو بند نے پی پڑچیز کے علم پر علم غیب کااطلاق کیا ہے' پہلے ہم بعض متاخرین علاء دیوبند کی عبارت نقل کریں گے ، پھراس پر جرح کریں گے۔

مفتى محر شفيع ديوبندى متونى ١٣٩٧ه لكصة بن ای طرح کمی رسول و نبی کو بذریعہ وحی یا کمی دلی کو بذریعہ کشف والهام جو غیب کی کچھ چیزوں کاعلم دے دیا گیا' اس کو قرآن مين غيب كي نجائ انباء الغيب كما كياب عيماك متعدد آيات مين ذكور ب- "نلك من انساء الغيب نوحیها الیک "اس لیے آیت ذکورہ میں "لایعلمها الاهو" یعنی غیب کے نزانوں کو بجزاللہ تعاتی کے کوئی نمیں جانا 'اس مين كسي شبه يا استثناء كي مخبائش نهيل - (معارف القرآن 'ج٣٠ ص ٣٣٨م مطبوعه ادارة المعارف '٣٢١هه)

نيزمفتي محمد شفيع ديوبندي لكصة بين: حق تعالی خود پذریعہ وحی اپنے انبیاء کو جو امور غیبیدہ بتلاتے ہیں' وہ حقیقاً علم غیب نمیں ہے' بلکہ غیب کی خبری ہیں۔ جو انبیاء کوری کی بیں جن کوخود قرآن کریم نے کی جگد انباء الغیب کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔"من انساء الغیب نوحیه

الميك " (معارف القرآن عن مع مع مطبوعه ادارة المعارف الماسانية) سکین متقد مین علباء دیویند نے نبی می تیز اور دیگر مخلوق کے علم پر علم غیب کا اطلاق کیا ہے۔

شخ اشرف على تعانوي متونى ١٣٦٢ه و لكهية مين:

اگر بعض علوم هیبیده مراد بین تواس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ابیاعلم غیب تو زید دعمرد بلکہ ہر مبسی ومجنون بلکہ جسع

حیوانات و بهائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کاعلم ہو تا ہے جو دو سرے شخص سے مخفی ہو گئ -- (حفظ الايمان ص ١١ مطبوعه مكتبه نعمانيه ويوبند يولي)

اس عبارت میں شخ تھانوی نے نہ صرف رسول اللہ ﷺ کے علم پر علم غیب کااطلاق کیا ہے' بلکہ ہر آدی' بچوں' پانگلوں' حیوانات اور بہائم کے علم پر بھی علم غیب کااطلاق کیا ہے۔ شخ تھانوی کے خلیفہ مجازشخ مرتضٰی حسین جاند پوری متوفی ایسالھ اس عبارت کی تشریح میں لکھتے ہیں:

حفظ الا ممان میں اس امر کو تسلیم کیا گیاہے کہ سرور عالم جیز کو علم غیب باعظاء الی حاصل ہے۔

( توضيح البيان في حفظ الايمان 'ص ۵ مطبوعه لا مو ر

نيز لکھتے ہیں: سرور عالم الميد كوجو بعض علوم غيبيه حاصل بن اس سے تو يمال بحث بى نمير-( توضيح البيان في حفظ الايمان 'ص • ا'مطبوعه لا ہو ر

ئبيان القر ان

الانعام ٧: - 4 واذاسمعوا ٧

نيز شخ جاند يو ري لکھتے ہیں:

صاحب مقط الایمان کامد کی توبیہ ہے کہ سمرور عالم میتی کو باوجود علم غیب عطائی ہونے کے عالم الغیب کمناجائز نہیں۔ (توضيح البيان في حفظ الإيمان 'ص ١٣'مطبوعه لا بور)

۵ч

واضح رہے کہ ہمارے نزدیک بھی نبی پڑتی کو علم غیب حاصل ہے۔ لیکن آپ کو عالم الغیب کمنا صحیح نسیں ہے۔ کیونکد عرف اور شرع میں عالم انفیب اللہ تعالی کی صفت معتصد ہے ، جیسے بادجود عزیز اور جلیل ہونے کے محمد عزوجل کمنا جائز نمیں

ے- اعلی حفرت نے آپ کے لیے عالم الغیب کمنا مروہ قرار دیا ہے-نيز شخ اشرف على تعانوي متوفى ١٣٦٢ه لكعة بين:

اول میں نے دعویٰ کیا ہے کہ علم غیب جو ہلاواسطہ ہو وہ تو خاص ہے حق تعالیٰ کے ساتھ اور جو بواسطہ ہو' وہ مخلوق کے لیے ہو سکتا ہے 'گراس ہے مخلوق کو عالم الغیب کمنا جائز نہیں۔ (حفظ الایمان 'ص مها مطبوعہ مکتبہ نعمانیہ ' دیوبند)

اس قتم کی عبارات بہت ہیں۔ ہم نے بہ غرض اختصار چند عبارات نقل کی ہیں۔ اس کی تفصیل ہماری کماب مقام ولایت و نبوت میں ہے۔ بسرحال ان عبارات ہے یہ ثابت ہوگیا کہ نبی متزور کو عطاء النی ہے علم غیب حاصل ہے 'جیسا کہ شخ جاند پور می

نے اس کی تقریج کی ہے 'اور آپ کی طرف علم غیب کی نبت درست ہے 'اور یہ کمنا میج نمیں ہے کہ آپ کو صرف فیب کی خبرس دی من میں عبب کاعلم نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کے علم اور رسول اللہ چیز کے علم میں فرق مفتى محمد شفيع ديوبندي متوفى ١٣٩٧ الص لكست بن

خلاصہ یہ ہے کہ علم کے متعلق وو چیزیں حق تعالٰ کی خصوصیت میں ہے ہیں جن میں کوئی فرشتہ یا رسول یا کوئی وو سری کلوق شریک نیں۔ ایک علم غیب' دو سرے موجودات کاعلم محیط جس سے کوئی ذرہ مخفی نمیں۔

(معارف القرآن'ج ۳٬۳۸ مطبوعه ادارة المعارف 'کراجی)

نيزمفتي محمد شفيع لكهية من:

بلاشبه الله تعاتى نے اپنے انبیاء علیم السلام کو اور بالخصوص حصرت خاتم الانبیاء ﷺ کو غیب کی ہزاروں لا کھوں چیزوں کاعلم عطا فرمایا ہے اور سب فرشتوں اور انبراء سے زیادہ عطا فرمایا ہے 'کیکن یہ ظاہر ہے کہ خد انعمالی کے برابر کمی کاعلم نہیں 'نہ ہو سکا

ہے۔ ورنہ چربید رسول کی تعظیم کاوہ غلو ہو گاجو عیسائیوں نے اختیار کی کد رسول کو خدا کے برابر ٹھمراویا۔ اس کا نام شرک ہے۔ نعوذ بالله منه ١٠ (معارف القرآن ع ٣٠ ص ٣٥٠ مطبوعه ادارة المعارف كراجي)

ہمارے نزدیک بھی اللہ تعالی اور رسول اللہ ﷺ کے علم میں مساوات کا قول کرنا شرک ہے۔اللہ تعالی کاعلم قدیم اور غیر مناى ب اور بى ترجيم كاعلم عادث اور مناى ب الله تعالى كاعلم از خود اورب تعليم ب عن ترجيم كاعلم الله تعالى كى عطااور اس کی تعلیم سے ہے۔ ہم پہلے بھی بیان کر پھیے ہیں کہ ایک قطرہ کو جو نسبت سمندر سے ہے 'نی جی پی کے علم کو اللہ کے علم ہے وہ نسبت بھی نمیں ہے "کیونکہ قطرہ اور سمندر میں متای کی نسبت متای کی طرف ہے اور نبی بیتیور کے علم اور اللہ کے علم میں منای کی غیرمنای کی طرف نسبت ہے ' بلکہ ایک ذرہ کے متعلق بھی رسول اللہ میزویز کاعلم 'اللہ کے علم کی مثل نہیں ہے 'کیونکہ

آپ کو ایک ذرہ کا علم متمائی وجوہ ہے ہو باہ اور اللہ تعالی کو ایک ذرہ کا علم بھی غیر متمائی وجوہ ہے ہو باہ۔ اعلى حفزت امام احمر رضافاضل بريلوي متوفى • ١٩٣٨هه لكهيته مين:

ئىيان القر أن

طدسوم

مى علم كى حضرت عزوجل سے تخصيص اور اس كى ذات پاك ميں حصراور اس كے غيرے مطلقاً نفي چند وجرير ب: اول: علم کاذاتی ہونا کہ بذات خود بے عطاء غیر ہو

دوم: علم كاغناكه تمي آله جارحه و تدبير فكر و نظر والنفات وانفعال كالصلاع تاج نه مو سوم: علم كاسريدي بوناكه ازلا ابدأ بو

چهارم: علم كاوجوب كد كسي طرح اس كاسلب ممكن ند مو

نيجم: علم كالصلى غايت كمال يربهوناكه معلوم كي ذات واتيات اعراض احوال لازمه مفارقه واتيه اضافيه اضيه اتيه

(مستقبله) موجوده مكنه سے كوئي ذره كى وجدير مخفى نه ہوسكے-ان پانچ وجہ پر مطلق علم حضرت احدیث جل و علا ہے خاص اور اس کے غیرے مطلقاً منفی 'یعنی کسی کو کسی ذرہ کا ایساعلم جو

ان یانچ وجوہ ہے ایک وجہ بھی رکھتا ہو' حاصل ہو ناممکن نہیں ہے جو کسی غیرالی کے لیے عقول مفارقہ ہوں خواہ نفوس ناطقہ ایک زره كاليباعلم ثابت كري 'يقينا اجماعاً كافر مشرك ب\_ (العمصام 'ص ١٠٠ مطبوعه الايمان بريس لا ١٠٥ ما ١٣٠١هه)

نيزامام احمد رضا قادري لكھتے ہيں:

میں نے اپنی کتابوں میں تصریح کر دی ہے کہ اگر تمام اولین و آخرین کاعلم جمع کیا جائے تو اس علم کوعلم النی ہے وہ نسبت ہرگز نہیں ہوسکتی جوایک قطرہ کے کرد ژویں حصہ کو سمند رہے ہے 'کیونکہ یہ نسبت تمانی کی تمانی کے ساتھ ہے اور وہ غیر تمانی

كى متنايى سے - (الملفوظ عن جا مص ٢٦) مطبوعه نورى كتب خانه الامور) الوح محفوظ كابيان

ای آیت کے پہلے حصہ میں اللہ تعالی نے اجمالی طور پر اپنے علم کی وسعت بیان فرمائی تھی کہ اس کے پاس غیب کی جابیاں ہیں اور اس کے سواان کو کوئی نہیں جانتا اور آیت کے دوسرے حصہ ہیں اللہ تعاتی نے تفصیلی طور پر اپنے علم کی وسعت بیان

۔ فرمائی۔ وہ ہراس چیز کو جانتا ہے جو خشکی اور سندروں میں ہے' وہ ہراس پتے کو جانتا ہے جو درخت ہے گریا ہے' اور زمین کی مار کیوں میں جردانہ اور جرتر اور خٹک چیزلوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ یعن جس طرح الله تعالی تمام مغیبات کو جانا ہے' ای طرح نشکی اور سمندر کی ہڑپیز کو جانا ہے اور اس کاعلم تمام

موجودات کو محیط ہے' زمین و آسان میں سے کوئی ذرہ اس سے بوشیدہ نہیں۔ وہ غیب اور شمادت کی ہر چیز کو جاننے والا ہے' درخت کے بنوں میں سے کب اور کس جگہ کوئی ہے گر آ ہے؟ نبا آت 'جماوات اور حیوانات کی تمام حرکات اور ان کے تمام احوال اس کے علم میں ہیں اور مکلفین میں ہے جن اور انس کے ہر نعل ہے وہ واقف ہے۔ زمین کے اند میروں میں بوئے ہوئے ہے اور زمین کے اندر رہنے والے کیڑوں کمو ڈوں اور زمین کے اور جانداروں اور بے جانوں کے تمام احوال 'کوئی چیزاس کے علم سے باہر نمیں۔ جو تر اور خٹک ' زندہ یا مردہ ' بھل یا کوئی دانہ زمین پر گر ناب 'وہ سب سے واقف ہے اور ان میں سے ہرچیز کواس نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ ہر چیز کی پیدائش اور اس کی موت اور حیات' موت اور مابعد الموت کے تمام کوا نف اس میں لکھے

ہوئے ہیں اور ہر چزکو پیدا کرنے سے پہلے بلکہ آ مانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے بھی پہلے اس نے تمام مخلوق کے احوال اس میں لکھ دیئے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے: مَا ٱصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَافِيَّ زمین میں کو ئی مصیبت نسیں پہنچتی اور نہ تمہاری جانوں میں لیکن مصیبت ہارے پیرا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھی

أَنْفُسِكُمْ إِلَّافِي كِتْبِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُبْرَاهَا إِنَّ تُبيان القر أن ہوئی ہے۔ یہ خکسا شہر بہت آسان ہے ' ٹا کہ اگر کوئی چڑ تمهادے ہاتھ سے جاتی رہے قوتم اس پر رنج نہ کرواور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے ' تم اس پر اترایا نہ کرو' اور اللہ کمی اترائے والے مشکر کویند نمیں کر تا۔

دَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرُ ٥ لِّكِيَّادٌ مَاسُواعَلَى مَافَاتَكُمُّ وَلاَتَفَرَّخُوابِمَا الْكُمُّ مَوَاللَّهُ لاَيمُوبُ كُلِّ مُخْتَالٍ فَخُورِ ٥ (الحديد:٣٢-٣٢)

ا حصر ۱۹۰۰ عرایش سرعر سرالهای مشرانش عشرال ۱

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنما بیان کرتے میں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بیہ فرماتے ہوئے سناہے' کہ اللہ تعالی نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے بیچاس ہزار سال پہلے کلو قات کی تقدیریں کلھی تھیں اور اس کاعرش پانی تھا۔

. (صحیح مسلم' تذریم' (۲۹۵۳) ۱۹۲۳ سن الترزی' چه' دقم الحدیث: ۲۹۷۳ صحیح این حبان' جها' دقم الحدیث: ۱۳۸۸ سند احد' ج۴' دقم الحدیث: ۲۹۵۰ سنن کبری للیمتقی' ص ۳۷۴)

کائنات کے وجود ہے پہلے ازل میں اللہ تعالی کو جو اس کائنات کاعلم تھا اس کانام تقدیر ہے۔ اللہ تعالی کے علم اور ارادہ کے مطابق اس کائنات کے وجود ہے پہلے بڑار سال پہلے لوح محفوظ مطابق اس کائنات میں جو پہلے ہونا تھا اس کو اللہ تعالی نے آسانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے ہے پہلی بڑار سال پہلے لوح محفوظ میں کھو دیا۔ افلاک کی حرکت اور سورج کی گروش ہے دن رات اور ماہ و سال کا تقیین ہوتا ہے اس لیے افلاک کے پیدا کرنے ہے کہا س سے پہلے ذمانہ اور سالوں کا کوئی وجود نہ تھا۔ اس لیے اس صدیث میں پہلی بڑار سال کا حقیق معنی مراد نہیں ہے بیدا کرنے ہے اتی مدت میں مرادیہ ہے کہ آسانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے ہے اتی مدت میں ہوئے ہے کالیہ ہے۔ پہلی بڑار سال کر دجاتے اور یا پہلی بڑار سال مدت کے طویل ہوئے ہے کالیہ ہے۔

اس کتاب کولوح محفوظ اس لیے کماجا تاہے کہ یہ کتاب تحریف اور شیطان کی رسائی سے محفوظ ہے 'یا یہ محواور اثبات سے محفوظ ہے 'کیونک محواور اثبات فقط فرشتوں کے محیفوں میں ہو تاہے 'یااس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محفوظ ہے۔ بھلائی نہیں گئی۔امام رازی کی تحقیق یہ ہے کہ کتاب مبین سے مراو اللہ تعالیٰ کاعلم از لی ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور وہی رات میں تساری روحوں کو قبض کرلیتا ہے اور جانیا ہے جو کچھ تم نے دن میں کیا 'مچر دن میں تم کو اٹھا دیتا ہے' آگ کہ مقررہ میعاد پوری ہو۔ پھرای کی طرف تمسارا لوٹنا ہے' بھروہ تم کو ان کاموں کی خبردے گا ہو تم کرتے تھے۔(الانعام: ۲۰)

نيند كاوفات صغرى مونا

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اپنا کمال علم بیان فرمایا تھا کہ غیب اور شیادت کی کوئی چیزاس کے علم سے باہر نمیں ہے اور اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا کمال بیان فرمایا ہے کہ وہ رات میں تھماری روح قبض کر لیتا ہے اور دن میں بچر تھماری روح لوٹا دیتا ہے اور تھمارے اس سونے اور جاگئے میں حشرو نشر کی دلیل ہے 'اور بالاّ تو تم نے اس کی طرف لوٹنا ہے۔

اس جگہ یہ اعتراض ہو آ ہے کہ بلاشہ سونے والا زندہ ہو آ ہے۔ وہ سانس لیتا ہے اور کردیمیں بدلنا ہے ' تو پھراللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کس طرح درست ہو گا اور دی رات میں تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے؟ اس کا بواب یہ ہے کہ روح دو تھم کی ہیں۔ ایک روح کا تعلق احساس کے ساتھ ہے اور دو سمری روح کا تعلق حیات اور حرکت بلاراوہ کے ساتھ ہے۔ جب انسان سویا ہوا ہو آ ہے تو اس کی ارواح حساسہ فلاہرے یاطن میں چلی جاتی ہیں 'اس لیے اس کے حواس فلاہرہ ممل کرنے ہے معطل ہو جاتے

طبيان القر أن

اس کے بعد فرمایا بھرانقہ تهمیں دن میں اٹھادیتا ہے؛ لیعنی تساری ارواح حساسہ بھریاطن سے طاہر میں لوٹا دی جاتی ہیں اور تمهارے قوی طاہرہ پھرکام کرنے لگتے ہیں' تا کہ تم دہ کر سکوجو تمهارے لیے مقد د کیے گئے ہیں اورجو عرطبی تمهارے لیے مقدر کردی مجی ہے اس کو تم بوراکر سکو اور اس کامھی ہے ہے کہ اللہ تعالی تسارے سونے اور جاگئے کے تسلس کو جاری رکھتا ہے

ما تک تم اپن طبعی حیات کو پر را کرلو' پھر تم نے دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہ تم کو خبردے گاکہ تم اپنی

راتوں اور ونوں میں کیا کام کرتے تھے۔ نیندوفات صغری ہے اور موت وفات کبری ہے۔اللہ تعالی نے ان دونوں وفاتوں کاذکر درج ذیل آیت میں بھی فرمایا ہے:

جن کی موت کاوقت ہواللہ ان کی جانوں کو قبض کرلیتا ہے ٱللَّهُ يَنَّوَلَى الْأَنْفُسَ حِبْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ اور جن کی موت کا وقت نه ہو ان کی جانوں کو (بھی) نیند میں تَمُتَ فِي مَنَامِهَا فَيُمُوسِكُ الَّنِي قَضَى قبض کرلیتا ہے ' پھر جن کی موت کا حکم فرما دیا ان کی جانوں کو عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرُسِلُ الْأَخْرَى اللَّي أَحَل ر وک لیتا ہے اور دو سمری (جانوں) کو ایک دنت مقرر ہ کے لیے تُسَعَّى إِنَّ فِي ذُلِكَ لَا يُبِ لِفَوْرًا يَّنَفَكَّرُوُنَ

(الزمر: ۳۲)

چھو ڑ وچا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر

ے کام لیے ہیں۔

صدعث میں ہے انبی می المجیر نے فرا یا نیند موت کا بعالی ہے۔

حطرت جابر والتين بيان كرتے بين كه نبي شي سوال كياكيا الدواكيا الل جنت كو نيند آئے گى؟ رسول الله 

(المعجم الاوسط٬ ج) وقم الحديث: ٩٣٣ منذ البراد٬ ج»٬ وقم الحديث: ٣٥١٠ طينة الاولياء٬ ج٤٬ ص٠٩ علل شاحيه٬ ج٢٬ وقم الديث: ١٥٥٣ مه ١٥٥٠ كالل ابن عدى "جم" ص ١٥٣٣ مجمع الزواكد ح واص ١٥٦٨)

حافظ المیشی نے کہا ہے کہ سند البرار کی سند سیح ہے

وَهَوَالْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۗ <sup>م</sup>َكَتَّى إِذَا اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر بگرانی کرنے دانے (فرشتے) بیتباہے ، مٹی کو جب تم یں سے جَاءَ ٱحَكَاكُمُ الْمَوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُغَرِّ لُمُوْنَ ں ک مرت آت ہے تر بادے سے برنے فرنے اس ول دوج ) کو قبن رتے بر اور د کون کا ی بین رے میرود رُدُّ وَإِلَى اللهِ مَوْللهُمُ الْحَقِّ ٱلاَلَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ ٱسْرَحُ الْحَسِينَ

ا نشری طرف ارشائے جامیں گے جران کا بری ماک ہے ، منواس کا بھم ہے اور وہ مسب سے جلد حماب بینے والاہے 🔾 غيبان القر أن

فق ہے آپ کھے کہ میں تمارا دم دار سیں موں الله تعالی کاارشاد ب: اوروی این بندوں پر عالب ہاور تم پر تحرانی کرنے والے فرشتے جمیجا ہے- (الابر)

(الانعام:۲۱) الله تعالی کے قرکامعنی

اس ہے پہلی آیوں میں بھی اللہ تعالی کی قدرت اور حکمت برولا کل تھے اور اس آیت میں بھی اللہ تعالی کی قدرت اور حکمت پر ے اس آیت کے شروع می فرایا ہے اوروہ اپنے بندول پر قاہرہے۔ اللہ تعالی بھی عدم پر قرفرہا آئے تو ممکن کوعدم سے وجود مل لے آئے اور بھی وجود پر قرفرا آب تو مکن کو دجودے عدم کی طرف لے آئے۔ ای طرح دو برجزیراس کی ضدے قرفها آ

جيان القران

ہے۔ مثلاً نور پر ظلمت کے ماتھ قبر فرما آہے اور ظلمت پر نور کے ماتھ 'دن پر دات کے ماتھ اور دات پر دن کے ماتھ قبر فرما آہے۔ حیات پر موت کے ماتھ 'موت پر حیات کے ماتھ قرفرہا گاہے 'اور یہ قرکالیا، محربے جس کاکوئی ساحل نہیں ہے۔ وہ ہر چزر اس کی ضد کے ماتھ قرفر ما ہے۔وہ مالک الملک ہے جس کو چاہتاہ 'ملک عطافر ما باہ اور جس سے چاہتا ہے' ملک جیسن لیتا ہے' وہ جس کو جاہتا ب عزت ديتا باورجس كوچابتا ب وات يس بتلاكر ما ب-الله تعالى فرا ماب:

وَإِنْ يَتَمُسَسُكَ اللَّهُ بِضُيِّهِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا اور اگر اللہ آپ کو کوئی ضرر پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کودور کرنے والانسیں ہےاور اگر وہ آپ کے لیے کمی خیر کا هُوَوَإِنَّ يُثِرِدُ كَ بِحَبْرِ فَلَا رَآذٌ لِفَضَّلِهِ (يونس: ۱۰۷) اراده كرے تواس كے فقل كوكوئي روكرنے والانس ب-

الله تعالی نے ون کام کاج کے لیے بنایا ہے اور رات نیزد کے لیے بنائی ہے۔اگر انسان دن میں نیزد کامعمول بنانا چاہیں اور رات کو کام کاج کامعمول بنانا چاہیں تو نہیں بناسکتے۔ وہ قمرا رات کو سونے اور دن کو کام کاج پر مجبور ہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جاگنا چاہتا ہے اور فیند اس پر غالب آ جاتی ہے اور کئی بار ایساہو تا ہے کہ وہ سونا چاہتا ہے اور اس کو نیند نسیس آتی ،صحت اور بیاری اور حیات اوپر موت میں انسان کامغلوب ہونا اور اللہ تعالیٰ کا ان پر غالب ہونا اور بھی واضح ہے۔

کراماً کا تبین کی تعریف اور ان کے فرائض اس کے بعد فرمایا اور وہ تم پر حفاظت کرنے والے فرشتے بھیجا ہے۔ حفظت 'حافظ کی جمع ہے۔ جیسے طلبہ طالب کی جمع ہے۔اس سے مرادوہ فرشتے ہیں جو بندوں کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں اور بندوں کی آفات سے حفاظت کرتے ہیں۔ قمادہ سے منقول ہے کہ وہ عمل 'رزق اور میعاد حیات کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ دو فرشتے رات کے اعمال کو لکھنے کے لیے ہیں اور دو دن کے اعمال کے لکھنے کے لیے ہیں۔ ایک فرشتہ فیکیوں کو لکستا ہے اور دوسرا فرشتہ برائیوں کو لکستا ہے 'اور مباح کاموں کے لکھنے میں اختلاف ہے۔ایک قول یہ ہے کہ کل پانچ فرشتے هغطه ہیں۔وو دن کے 'وو رات کے اور ایک فرشتہ وہ ہے جو دن رات میں سے کسی بھی ونت جدانہیں ہو آ۔

كراماً كاتبين كے متعلق قرآن مجيد كي آيات وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَلْحِفِظِينُ٥ كِرَامًا كَانِيِينُ٥

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (الانفطار:١٣-١١) إذُ يَتَلَقَّى المُعتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَوِيُنِ وَعَنِ الشِّمَالِ مَيْعِيُدُ ٥ مَا يَلْفِظُ مِنْ تَوُلِ إِلَّالَدَيُهِ

وَ وُضِعَ الْكِتْبُ فَتَرَى الْمُحْرِمِيْنَ مُشْفِقِتُنَ مِيتَنَا فِيُووَ يَفُثُولُونَ لِبَوْيُلَتَنَا مَالِ

لْهَذَا الْكِينْ بِهِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةٌ وَلَا كَبِيرُرَةٌ إِلَّا آخصها ووجد واماع يلوا حاضراو لايظلم رَقُكَ آحَدُان (الكهف: ۳۹)

اور بے شک تم پر ضرور تفاظت کرنے والے (فرشح مقرر) میں 'معزز لکھنے والے 'وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ جب (اس کے ہر قول اور نعل کو) لے لیتے ہیں دو لینے والے (فرشتے)ایک دائمیں طرف اور دو مرا بائمیں طرف میشا ہو تاہے' وہ جو کچھ زبان ہے کہتاہے'اس کو لکھنے کے لیے ایک

تكمبان(فرشته) تيار ہو تاہے۔ اور نامہ اتمال رکھ دیا جائے گا' پس آپ دیکھیں گے کہ مجرم اس سے ڈر رہے ہوں گے جو اس میں (نہ کور) ہے اور وہ کمیں گے ہائے ہاری کم بختی! یہ کیبانوشتہ اٹمال ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹاگناہ چھو ڑا ہے نہ براگناہ 'گراس کاا عالمہ کرلیا ہے' اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا' وہ سب اپنے سامنے موجود

ئبيان القر ان

رَ قَيْتُ عَيْدِيدٌ (ق: ١٨-١٤)

یا کمی مے اور آپ کارب کی پر ظلم نہیں کر تا۔ کراماً کا تبین کے فرائض اور وظا نُف کے متعلق احادیث

امام محدین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو جریرہ بناٹیز بیان کرتے میں کہ رسول اللہ بڑتیں نے فرمایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے تمارے ہاس باری باری آتے ہیں اور مجراور عصری نمازوں میں جمع ہوتے ہیں۔ پھرجن فرشتوں نے تمهارے ساتھ رات گزاری ہے وہ اور

چڑھ جاتے ہیں۔ ان کا رب ان سے سوال کر آ ہے ' حالا تکدوہ ان سے زیادہ جانے والا ہے ' تم نے میرے بندوں کو سم صل می چھوڑا؟ وہ کتے میں ہم نے جس وقت ان کو چھوڑا تو وہ (نجر کی) نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ (عصر کی) نماز

ياه دے تھے۔

( ضيح البغاري 'جنار قم الحديث: ۵۵۵ مسيح مسلم 'الساجد ۴۰۰ (۱۳۳۲)۵۰ ساسن انسانی 'جنا و قم الحديث: ۴۸۱٬۳۸۷ السن الكبري للنسائي 'ج ۳٬ د قم الحديث: ٧٤٧٠)

حفرت ابن عمر رضی اللہ عنمانیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بڑھیا نے فرمایا تم برہنگی سے احتراز کرد میرونکہ تمہارے ماتھ وہ (فرشتے) ہوتے ہیں جو تم ہے بیت الخلاء اور عمل مزوج کے سوانسی وقت جدا نمیں ہوتے ، تم ان سے حیا کرد اور ان کااکرام كرو- (سنن ترندي عسى وقم الحديث: ٢٨٠٩ شعب الايمان عه وم الحديث: ٢٥- ١

ام ابوجعفر محمين جرير طبري متوفى وامهده روايت كرتے من

عام بیان کرتے میں کہ دائیں طرف کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف کا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔

ابراہیم تھی بیان کرتے ہیں کہ داکمی جانب کا فرشتہ ہائیں جانب کے فرشتہ کاامیر ہو تاہے 'جب بندہ کوئی برائی کرتاہے تو

دائیں جانب والا فرشتہ بائیں جانب والے فرشتے ہے کمتاہے' رک جاؤ'شاید میہ تو بہ کرلے۔

مجاہد بیان کرتے میں کہ ہرانسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک دائیں جانب اور ایک ہائیں جانب۔جو دائیں جانب ب و نيكيال لكمتاب اورجوبا كمي جانب ب وه برائيال لكمتاب (جامع البيان بر٢٠١٠م ٢٠٥٥م مطبوعه داد الفكو ميروت) خاتم الحفاظ حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ١٩٥ه لكمة بي:

المام ابن الى الدنيانے الندبية بين الجي سند كے ساتھ روايت كيا ہے كہ حضرت ابن عباس رضي الله عنمانے فريايا تيكياں لكھنے والادائم مانب ہے اور برائیاں لکھنے والا ہائم مع جانب ہے 'جب بندہ کوئی نیکی کر باہے تو دائمیں جانب والادس نیکیاں لکھ لیتا ہے '

اور جب وہ کوئی برائی کرتاہے تو دائمیں جانب والا ہائمیں جانب والے ہے کہتاہے 'اس کو چھوڑ دو' حتیٰ کہ یہ بشیع کرے یا استغفار کرے۔ پھرجب جعمرات کا دن آتا ہے تو اس دقت تک جو نکیاں اور برائیاں ہوں' وہ لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے ماسوا کو چھوڑ

ریا جا اے 'چربے نوشتہ لوح محفوظ پر پیش کیا جا آ ہے ' تو اس میں یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ المام ابن الى الدنيا امنعت بن قيس سے روايت كرتے ہيں كہ وائيس جانب والا فرشته نيكياں لكھتا ہے اور وہ يائيس جانب

والے فرشتہ پر امیر ہو یا ہے۔ اگر بندہ کوئی گناہ کر باہے تو وہ کہتاہے رک جاؤ' مجراگر بندہ استعفار کرے تو وہ اس کو وہ گناہ لکھنے ہے مع كريا ب اور أكر بنده استغفار كى بجائے كناه پر اصرار كريا ہے " تو ده اس گناه كو لكي ليا ہے ۔

(الدر المشور ع، ع، م ٥٩٣ مطبور داد الفكو ، بيروت ١٣١٣ه)

الم ابو محمد عبد الله بن محمد المعروف بابي الشيخ الاصماني المتوفي ٩٦ هدروايت كرتم مين:

البيان القران

واذاستمعواك ابن جرتج رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں دو فرشتے ہیں۔ان میں ہے ایک دائمیں جانب ہے جو نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا فرشتہ بائیں جانب ہے 'جو برائیاں لکھتا ہے۔ جو دائمیں جانب ہے وہ اپنے صاحب کی شمادت کے بغیر لکھتا ہے اور جو بائمیں جانب ہے وہ

اپنے صاحب کی شماوت کے بغیر میں لکھتا۔ اگر بندہ بیٹھ جائے توالک فرشتہ دائمیں جانب ہو باہے اور دو سرا ہائمیں جانب اور اُگر بندہ چلنے گئے تو ایک فرشتہ بندہ کے آگے ہو باہ اور ایک پیچے اور اگر وہ سوجائے تو ایک فرشتہ اس کے سرکی جانب ہو باب

اور ایک پیروں کی جانب 'اور ابن المبارک رحمہ اللہ نے کماانسان کے ساتھ پانچ فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں' دو فرشتے رات کے' دو دن کے 'میہ آتے جاتے رہتے ہیں اور پانچواں فرشتہ دن رات کے نمی وقت میں اس ہے الگ نہیں ہو بآ۔

(كتاب العظمة 'رقم الحديث: ٥٢١ مص ١٨٥ مطبوعه كمتبه دار الباز ' مكه تكرمه '١٣١٣ه)

امام ابو بكراحمه بن حسين المتعقى المتونى ٥٨ مه و وايت كرتے إن: حضرت انس من ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ خے فرایا اللہ تعالی جب کسی مسلمان کے جمم کو کسی مصببت میں **مِثَلًا كُرِيَّا بِ وَ فَرْشَدْ ہِ فُرِمَا يَّا ہِ إِن كَان عُمَل كولَكِيقَ ربو جوبيه كياكر يَافِياً بِحِواكر اس كوشناديّا بِ وَان كوشنل ہے پاك** 

کردیا ہے اور اگر اس کی روح کو قبض کرلیتا ہے تواس کو بخش دیا ہے اور اس پر رحم فرما آ ہے۔ (شعب الايمان ؛ ج٤ ، رقم الحديث: ٩٩٣٣ ، مطبوعه دار الكتب الطميه ، بيروت ، ١٣١٠ه )

حصرت انس بن مالک جائی، بیان کرتے میں که رسول ایند تربیر نے فرایا جومسلم اینے جم کی کسی بیاری میں جتا ہو آ ہے تواللہ تعالی اس کے مرض میں اس کی صحت کے ہرئیک عمل کو لکھتا رہتا ہے۔

(شعب الايمان ع كن رقم الحديث: ٩٩٣٣ مطبوعه بيروت)

حصرت انس پر ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ اپنے بندہ مومِن کے ساتھ دو فرشتے مقرر کر دیتا ہے جواں کے عمل کو لکھتے رہتے ہیں۔ جب وہ بندہ فوت ہو جا با ہے تو جو فرشتے اس کے عمل ککھتے تھے' وہ اللہ تعالیٰ ہے عرض کرتے ہیں کہ تو اب ہمیں اجازت دے تو ہم آسان پر چڑھ جائیں۔اللہ عز و جل فرما باہے میرا آسان ان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے جو

میری تشیع کر رہے ہیں۔ وہ عرض کریں گے تو کیا ہم زمین میں قیام کریں؟ اللہ تعالی فرمائے گا میری زمین میری تخلوق سے بھری ہوئی ہے جو میری تسبیح کر رہی ہے ' وہ کمیں گے بھر ہم کمال جائیں؟اللہ تبارک و تعالی فرمائے گائم میرے اس بندہ کی قبرر قیام کرد اور سجان الله 'المحدملله 'الله اكبراور لااله الاالله پڑھواور قیامت تک اس کو میرے اس بندہ کے لیے لکھتے رہو۔

(شعب الايمان 'ج ٤ 'رقم الحذيث:٩٩٣١ 'مطبوعه بيروت)

جلدسوم

آياول كى باتون كوكراماً كاتبين لكصة بين يا نهين؟ بعض احادیث سے بیہ معلوم ہو تاہے کہ فرشتے دل کی باتوں اور ارادوں پر مطلع ہوتے ہیں اور ان کو لکھ لیتے ہیں۔

الم مسلم بن تجاج قشيرى متوفى ٢١١ه روايت كرتي من

حصرت ابو ہرری و چاہین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے جب میرا بندہ کسی گناہ کا

ارادہ کرے تو اس کو نیہ لکھو اور اگر وہ اس پر عمل کرے تو اس کا ایک گناہ لکھ لواور اگر وہ نیکی کاارادہ کرے اور اس پر عمل نہ كري تواكي نيكي لكي لوادر اگر ده اس پر عمل كري تودس نيكيال لكي لو- امام مسلم نے حضرت ابو هريره سے اور ايک روايت اس طرح کی ہے کہ رسول اللہ میں پہر نے فرمایا فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب تیرا مید بندہ گناہ کرنے کاار اوہ کر رہاہے ' عالا نکہ اسے گناہ پر خوب بصیرت ہے۔اللہ تعالی فرما ہے اس کا انتظار کرد 'آگرییا اس گناہ کو کرے تو اس کا ایک گناہ لاہ اوار اگر اس کو ترک

ئ**بيان القر** أن

Marfat.com

کردے تواس کی ایک نیکی لکھ لو میرونکہ اس نے میری وجہ سے اس گزاہ کو ترک کیا ہے۔ مصرف

(صحیح مسلم 'ایمان ۴۰۰٬ ۴۰۵٬ (۱۳۸) ۳۲۷٬ صحیح البخاری ٔ ۸۶٬ رقم الحدیث: ۵۰۱۰ منن ترزی ٔ ج۵٬ رقم الحدیث: ۳۰۸۳٬ سنن کبری للنسائی ٔ ۲۰٬ رقم الحدیث: ۱۱۸۱۱ صحیح این حیان ٔ ج۴٬ وقم الحدیث: ۴۸۰ مند احمد ٔ ج۴٬ وقم الحدیث: ۵۰۰۰)

اس صدیث ہے واضح ہوتا ہے کہ فرشتے دل کی باتوں اور اوادوں پر مطلع ہوتے ہیں اور بعض دیگر احادیث ہے یہ معلوم ہو باہ کہ فرشتے دل کے احوال اور نیات پر مطلع نہیں ہوتے۔

المام عبدالله بن محمد الوالشيخ الاصباني المتوفى ١٩٣٩ه ووايت كرتي مين:

مرہ بن صبیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منتج نے قربایا فرشتے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے عمل لے کر اوپر چرھتے ہیں 'اس عمل کو وہ بہت زیادہ اور بہت بابر کت مگل کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی سلطنت میں جہاں تک اللہ چاہتا ہے 'اس عمل کو وہ بہت زیادہ اور بہت بابر کت میں۔ وہ اللہ کی سلطنت میں جہاں تک اللہ چاہتا ہے 'اور میں عمل کو کے کر پہنچ ہیں۔ اللہ عروض ان کی طرف وی فرما آئے ہیں اللہ بو 'اور میں ایک دل کی تنگر کے والا بھول۔ میرے اس بندہ نے ہی عمل میرے لیے اظامی سے نہیں کیا 'اس کو بین (جنم کی ایک داری پیش کے 'اور اس عمل کو دان دو اور وہ اللہ عروہ میں کے بندوں میں سے ایک اور بندے کے عمل کو لے کر اوپر پیٹھیں گے۔ کھرائلہ عروہ میل ان میں میں ان میں گئے اس کے دل میں ہے 'میں اس پر تکسبان بول۔ اس کے اس عمل کو کے طرف وی فرمائے گا تم تھاظت کرنے والے بولور دو بچھے اس کے دل میں ہے 'میں اس پر تکسبان بول۔ اس کے اس عمل کو کے طرف وی فرمائے گا تم تھاظت کرنے والے بولور دو بچھے اس کے دل میں ہے 'میں اس پر تکسبان بول۔ اس کے اس عمل کو

د گنانچرگنا کر دو اور اس کو علیین میں ڈال دو۔ (کتاب العظمیہ 'رقم الحدیث میں ۴۵۲'م مطبوعہ بیروت ممثلب الزمد لاین المبارک 'رقم الحدیث ۴۵۲'مطبوعہ بیروت) امام ابن المبارک کی روایت میں ہے میرے اس بندے نے اخلاص سے عمل کیا ہے 'اس کو علیین میں لکھ دو۔

بہ ظاہران صدیق میں تعارض ہے " لیکن حقیقت میں تعارض نہیں ہے " کیو نکد جس حدیث ہے یہ معلوم ہو آ ہے کہ فرشتے دل کی باتوں پر مطلع ہوتے ہیں۔ وہ شمعی بخاری " مجھے معلم " مجھے ابن حبان اور سنن تر ندی اور سنن نسائی کی روایت ہے اور جس صدیث ہے یہ معلوم ہو تا ہے کہ فرشتے دل کی باتوں پر مطلع نہیں ہوتے" وہ کتاب العظمہ اور کتاب الزحد کی روایت ہے اور خانی الذکر مرسل روایت ہے اور اول الذکر سریث کو ہے اور دائے ہیں ہے کہ فرشتے دل کی اور اول الذکر سند اسمجے ہے اور خانی الذکر سند اسمجے ہے اور دائے ہیں ہے کہ فرشتے دل کی اللہ تعالی نے ریا اور اظام کو سنتی فرایا ہے " اظام کو سنتی فرایا ہے " اظام کو سنتی فرایا ہے " اظام کو کئی رکھا" تاکہ ریاکارے عمل کی قیاست کے دن اس بندے کی عزت افزائی کی جائے اور ریاکو مخفی رکھا" تاکہ ریاکارے عمل کی قیاست کے دن اس بندے کی عزت افزائی کی جائے اور ریاکو مخفی رکھا" تاکہ ریاکارے عمل کی قیاست کے دن اس بندے کی عزت افزائی کی جائے اور ریاکو مخفی رکھا" تاکہ ریاکارے عمل کی قیاست کے دن اس بندے کی عزت افزائی کی جائے اور ریاکو مخفی رکھا" تاکہ ریاکارے عمل کی قیاست کے دن اس بندے کی عزت افزائی کی جائے اور ریاکو مخفی رکھا" تاکہ ریاکارے عمل کی قیاست کے دن اس بندے کی عزت افزائی کی جائے اور ریاکو مخفی رکھا" تاکہ ریاکارے عمل کی قیاست کے دن اس بندے کی عزت افزائی کی جائے اور ریاکی جو خلاص کی دن اس بندے کی عزت افزائی کی جائے اور ریاکو مخفی رکھا" تاکہ دیں جائے کی خات افزائی کی جائے دور اور کی دور کی دن اس بدرے کی عزت افزائی کی جائے اور ریاکو میں کر دی اور موائی ہو تا ہے۔

الم ابوالقاسم سلمان بن احمر طبراني متوني ١٠٠٠ه ووايت كرتے بين:

Marfat.com

مي واظل كرديتا ويه بم بر آمان بو آ-الله تعالى فرائ كاش فيد اراده اس وتت كيا تفاكد جب تم خلوت مي بوت تومير ماتھ بہت بڑا مقابلہ کرتے تھے اور لوگوں کے مامنے تم میرے لیے عابزی کرتے تھے۔ تم لوگوں کے لیے دکھادا کرتے تھے اور تم

اپنے دلوں ہے مجھے اس کے خلاف دیتے تھے اور تم لوگوں ہے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے'اور تم لوگوں کو ہزرگ جانے تھے اور جھے برانسیں جانے تھے۔ سو آج میں تم کو دروناک عذاب چھاؤں گااور تم کو ٹواب سے محرد م کروں گا۔

(المعجم اللوسط " ح٢" وقم الحديث: ٥٣٧٣ المعجم الكبير " ح ١٢ وقم الحديث: ١٩٩ ص ٨٦ مليت الادلياء " ح٣ م ١٣٥ سنعب

الايمان مجه ورقم الحديث: ١٨٠٩ ، مجمع الزوائد عن و١٠٠ ص ١٣٠٠)

اعمال کو تکھوانے کی حکمتیں

اس میں اختلاف ہے کہ ایک محض کی نیکیاں اور برائیاں لکھنے والے فرشتے ہرروز بدلتے ہیں یا اخیر عمر تک وی فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ بسرمال ثابت ہے کہ دن اور رات کے فرشتے پر لتے رہتے ہیں'ای طرح اس میں اختلاف ہے کہ بندہ کی موت کے بعد فرشتے کیا کرتے ہیں؟ بعض نے کماوہ آ -مان پر جا کر عبادت کرتے ہیں' لیکن ہم شعب الایمان کے حوالے ہے میر حدیث ذکر کریچکے ہیں کہ وہ قیامت تک اس بندے کی قبر پیٹھ کراس نے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔

كرانا كاتبين جوبندوں كے اعمال لكھتے ہيں اس كى كيا حكت ہے؟ ايك حكت توبيہ كد تيامت كے دن بندہ كے سامنے اس کے خلاف ایک مادی ججت قائم کر دی جائے' تا کہ وہ اپنے کمی قول یا عمل ہے انکار نہ کر سکے۔ دو سری حکمت یہ ہے کہ جب بندہ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے اعمال لکھ کر محفوظ کیے جارہے ہیں اور ہر مرمحشرلوگوں کے سامنے یہ اعمال پیش کیے جائیں مے ' تو لوگوں کے سامنے اپنی برائیاں اور بے حیائیاں کھلنے کے خوف ہے وہ برے اور فخش کاموں کے ار تکاب ہے باز رہے گا۔ تيسري وجه يه ہے كه فرشتوں نے ابن آدم كى پيدائش پر بيد كما تعاكم بيه زيين بين خون ريزى اور فتند و فساد كرے گااور جبوہ خود اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کی نیکیاں تکھیں گے تو ان پر ابن آدم کی پیدائش کی حکمت کال طریقہ سے واضح ہوگ۔ چو تھی حکمت یہ ہے کہ انسان کے اعمال میزان میں وزن کیے جا کیں گے۔ بظاہر یہ متبعد معلوم ہو تاہے کیونکہ اعمال از قبیل اعراض ہیں' لنذا ہو سکتاہے کہ اعمال کے وزن کرنے سے مراد صحائف اعمال کاوزن کرنا ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: حتیٰ کہ جب تم میں ہے کمی کوموت آتی ہے تو ہارے بھیجے ہوئے فرشتے اس (کی ردح) کو

قبض کرتے ہیں ادروہ کوئی کو آہی نہیں کرتے۔(الانعام:۱۴) اللّٰہ تعالٰی ' ملک المموت اور فرشتوں کی طرف قبض روح کی نسبت کی وضاحت

قرآن مجید میں بندہ کی روح قبض کرنے کا اساد اللہ تعالی کی طرف بھی ہے' ملک الموت کی طرف بھی ہے اور عام فرشتوں

کی طرف بھی ہے۔ جیساکہ حسب ذیل آیتوں سے طاہرہ: موت کے وقت اللہ جانوں (روحوں) کو قبض کر تاہے۔ اَللَّهُ يَتَوَفَّى الْآنَفُسُ حِيْنَ مَوْتِهَا (الزمر:٣٢)

فُلُ يَقَوَفْكُمُ مَلَكُ المُمُوتِ الَّذِي و يُحلِّ آپ کئے کہ موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کر آہے جو تم ہر مقرر کیا گیاہے ' پھرتم اپنے رب کی طرف او ٹائے جاؤ گے۔ بِكُمُ ثُمُّ اللي رَبِيكُمُ تُرْجَعُونَ (السحدة:١١)

اور ذیر تغییر آیت میں فرمایا ہے ہارے بھیج ہوئے فرشتے اس (کی روح) کو قبض کرتے ہیں-(الانعام: ١١)

ان آیات میں اس طرح تطبق دی گئی ہے کہ روح قبض کرنے کی نسبت اللہ تعالی کی طرف اس اعتبار سے ہے کہ وہ روح قبض کرنے کا فاعل حقیقی ہے اور ملک الموت کی طرف اس انتہار ہے نسبت ہے کہ وہ ظاہری فاعل ہے اور روح قبض کرنے

نبيان القر ان

والے فرشتوں کا رئیں ہے' اور دو مرے فرشتوں کی طرف اس انتہار سے نسبت ہے کہ وہ روح قبض کرنے میں ملک الموت کے اعوان اور انصار ہیں۔ بعض صوفیاء نے کہا ہے کہ انسان کے درجہ اور مقام کے انتہار سے احوال مختلف ہوتے ہیں' اس لیے بعض انسانوں کی روح اللہ تعالیٰ بلا واسطہ قبض کر تاہے' بعض کی روح ملک الموت قبض کرتاہے اور بعض کی دیگر فرشتے روح قنہ کی ہے۔

موت کے وقت مسلمانوں اور کافروں کی روحوں کے ن<u>کلنے کی کیفی</u>ت

الم احمر بن حنبل متوفی ۲۴۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت الاجریرہ جوافتہ بیان کرتے ہیں کہ نی جوجیم نے فرہا مرف والے کے پاس فرضتے آتے ہیں۔ پس جب وہ کوئی نیک شخص ہو تا ہے تو وہ کتے ہیں۔ اس جب وہ کوئی نیک مجھن ہو تا ہے تو وہ کتے ہیں۔ اس خوص کو اور مرت کی لوید محتول ہو تا ہو رہ مرت کی لوید ہو تا ہو کی اور رہ ہے گا۔ اور رہ ہے گا۔ اور رہ ہے گا۔ اس کے لیے آسان کو کھلوایا جائے گا۔ پوچھا جائے گا۔ یہ کون ہے؟ پھراہے بتایا جائے گا۔ یہ فلال ہے آسان والے کس کے بیارہ دور کو خوش آمدید ہو' یہ پاکیزہ جم میں تھی' تم تعریف کی ہوئی داخل ہو۔ تہیں خوشی اور مرت کی بشارت ہو' اور بول کی داخل ہو۔ تہیں خوشی اور مرت کی بشارت ہو' اور جائی ہوئی داخل ہو۔ تہیں خوشی اور جائی کی برائی ہوں ہو جم میں تھی' رہ برائی ہون ہوں ہو تا ہو خوشیت جم میں تھی' کی ہوئی داخل ہو تا ہوں ہو تا ہون کو کھلوایا ہوئے گا۔ وہ اس کے خوشیت رہائی کی دار جائی کی دار جائی کی دار جائی کی دار جائی کی ہوئی دائی ہو تا ہون کی طرف مجھن ہوں گا اور اس کے لیے آسان کو کھلوایا ہوئے گا۔ پوچھا جائے گا'اور اس کے لیے آسان کو کھلوایا ہوئے گا۔ پوچھا جائے گا'اور اس کے لیے آسان کو کھلوایا ہوئے گا۔ پوچھا جائے گا'اور اس کے لیے آسان کو کھلوایا ہوئے گا۔ پوچھا جائے گا'اور اس کے لیے آسان کو کھلوایا ہوئے گا۔ پوچھا ہوئے گا'اور اس کے لیے آسان کو کھلوایا ہوئے گا۔ پور ہوئی دائیں ہو جا' تیرے لیے آسان کے دروازے نہیں کو قبل واپس ہو جا' تیرے لیے آسان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گو آسان کو آسان سے بھیج ویا جائے گا' پھر قبر سک پنچ

علامہ محد احمد شاکر متوفی ۱۳۷۷ ہے نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ (مند احمد 'ج۸' رقم الحدیث: ۸۷۵۳ مطبوعہ دار الحدیث 'القابرہ' مند احمد 'ج7' میں ۱۳۷۶-۳۲۷ ملیج قدیم' سنن ابن ماجہ 'ج7' رقم الحدیث: ۳۲۷۳)

الم ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعيب نسائي متوفى ١٠٠٣ه دوايت كرتے مين:

حضرت ابو جریرہ بڑائیں بیان کرتے ہیں کہ نی بیٹی ہے فرایا جب مومن پر موت کاوقت آباب تواس کے پاس رحمت کے فرشتہ مفید دیشم کو لئے کر آتے ہیں اور کتے ہیں (اے روح)) فلوا ور آنحالیکہ تم اللہ سے راضی ہوا اللہ تم سے رامنی ہوا اللہ تم سے رامنی ہوا ہم اللہ کی داخت اور خوتی کی طرف نکلی ہے ، حتی کہ بعض فرضت اس روح کو لیتے ہیں اور اس کو آسان کے دروازے کی طرف لاتے ہیں اور آسان والے کتے ہیں ، یہ کہی پاکیزہ خوشبو ب جو زمین کی طرف ہے جو زمین کی طرف ہے جو زمین کی طرف ہو ہے جو زمین کی طرف ہوتے ہیں اور وہ روعیں اس روح سے ل کر خوش ہوتی ہیں۔ اس کر خوش ہوتی ہیں۔ اس کر حوصیں اس روح سے ل کر خوش ہوتی ہیں۔ اس طرف ہے کوئی مختص اسے بخترے ہوئے دوست سے ل کر خوش ہوتی ہیں۔

پچروہ اس سے پوچھتے ہیں کہ نلال مخض کیا ہے؟ فلال مخض کیما ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ اُس کو پچھو ژو 'وہ وہ نیا کے غم می اور جب وہ کہتا ہے کہ کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو دوز ٹر میں ڈال دیا گیا'اور جب کافر کے پاس موت کا وقت آئے تو فرختے اس کے پاس ٹاٹ کو لے کر آتے ہیں اور اس کی روح سے کہتے ہیں' نگل در آنحالیکہ تو اللہ سے ناراض ہے

ضيار الف أر

كرنے والا اس ميں اشاره ہے كه الله تعالى مسلمانوں كو عذاب سے آزاد فرمادے كا جيساكه الله تعالى نے فرمايا ہے ميرى رحمت میرے فضب پر غالب ہے۔ (سند الجمیدی 'جس' رقم الدیث: ٣٦١) نیز اللہ تعالی نے این اضافت اپنے بندوں کی طرف فرمائی ہے' لینی ان کامولی اور یہ اضافت انتمائی رحمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ پھر فرمایا ان کاموٹی جو حق ہے 'اس میں یہ اشارہ ہے کہ دنیا

(الفرقان: ٣٣) معبودباليا-

اور جب انسان مرجاتا ہے تو باطل آ قاؤں کے احکام کی اطاعت سے آزاد ہو جاتا ہے اور صرف اپنے حقیقی مولی کے زیر

روح کے انسان کی حقیقت ہونے پر امام را زی کے دلا کل الم فخرالدين رازي متوفى ٢٠١ه كصيح بين:

یہ آیت اس پر قوی دلیل ہے کہ انسان کی حقیقت میہ جم نہیں ہے ' بلکہ میہ روح ہے۔ کیونکہ اس آیت میں صراحتا" میہ فرمایا ہے کہ انسان مرجائے گااور مرنے کے بعد وہ اللہ تعالٰی کی طرف لوٹایا جائے گا'اور اس مروہ جسم کااللہ کی طرف لوٹانا تو ممکن

نہیں ہے' تو خابت ہوا کہ اس کی روح کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا اور اس سے بیے بھی معلوم ہو تا ہے کہ بدن کے ساتھ تعلق نے پہلے روح موجود تھی کو نکد اس عالم سے اللہ کی بارگاہ کی طرف روح کالوٹانا اس وقت ہو سکتا ہے جب روح پہلے سے موجود

ئبيان القر ان

ہواور میہ آیت بھی اس پر دلالت کرتی ہے:

و اذاسمعو ا ۷

اِرْجِعِتِي إِلَى رَبِّكِ (الفجر:٢٨)

این رب کی طرف بوے جا۔

(تغيركير عم مع ٢٠-٥٩ مطبوء دار الفكو ، بيروت ١٣٩٨ هـ)

امام رازی کے ولا کل پر بحث و نظر

الم رازي كي اس تقرير عب معاد جسماني كانكار لازم آناب عجبه الل سنت كاعقيده ب كه انسان كاحشرروح مع الجمم بوگا اور اس مردہ جمم کو قیامت کے دن اللہ تعالی زندہ کردے گا اور جسم میں روح ڈال کراس کو اللہ تعالی کے سامنے پیش کیا جائے

گا۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اس جمم کے زندہ کیے جانے اور اللہ کے سامنے اس کے پیش کیے جانے پر دلا کل فد کورین: وَ فَمَالُوْا ءَاذَا كُنَّا عِظَامًا وَ رُفَاتًا ءَإِنَّا اور انہوں نے کیا جب ہم پڑیاں اور ریزہ ریزہ ہو جا کیں

لَمَبُعُوثُونُ خَلُقًاجَدِيْدُا0اَوَلَمْ يَرَوُانَّ اللّٰهَ کے توکیادا قعی ہم از سرنو پیدا کیے جائیں گے 'کیاانہوں نے اس الَّذِي خَلَقَ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى ٱنَّ یر غور نہیں کیا کہ اللہ جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا يَنْحُلُنَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ آجَلَالَارَيْبَ فِيْهِ

ان کی مثل بنانے پر قادر ہے اور اس نے ان کے لیے موت کا فَأَبِي الظُّلِمُ مُونَ إِلَّا كُفُورًا ٥ ایک وقت مقرر کر رکھاہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے ' پس (بنواسرائيل: ٩٨-٩٩)

غالموں نے کفر کرنے کے سوا ہریات کا اٹکار کر دیا۔ فَالَ مَنُ يُتُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْكُمْ ٥ قُلُ اس نے کماجب بڑیاں ہوسیدہ ہو کر گل جا کمیں گی تو ان کو

يُحْبِيبُهَا الَّذِي ٱنَّشَاهَا ٱوَّلَ مَرَّةٍ (يس:٤٩-٤٨) کون زندہ کرے گا؟ آپ کئے اانہیں دی زندہ کرے گاجس نے پہلی بار انہیں پید اکیا تھا۔

قرآن جید کی ان آیوں سے یہ واضح ہو آ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف صرف روح نیس لوٹائی جائے گی ، بلکہ روح اور جم دونوں لوٹائے جاکمی گے اور انسان صرف روح کا نام شیں ہے ، بلکہ روح اور جسم دونوں کے مجموعہ کانام ہے۔ رہایہ اعتراض ک پیدا ہونے کے بعد جم کی ساخت اور اس کے تشخص میں عمرے ساتھ تبدیلی آتی رہتی ہے اور مرنے کے بعد جم یوسیدہ ہو کر

ریزه ریزه هو جاتا ہے اور انسان واحد کی حقیقت اور اس کا تشخیص تو معین اور غیر متبدل ہونا چاہیے اور وہ نعین تو صرف روح میں ہے'اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے جم میں اجزاءاملیہ ہوتے ہیں جواس کے جم کے تمام مخلف ادوار میں مشترک رہتے ہیں' اور جب جم بوسیده اور ریزه ریزه مهو جا باب 'ت بھی وہ اجراء پاتی رہتے ہیں اور ان ہی اجزاء کے ساتھ روح کا تعلق ہو باب اور

انسان کی حقیقت اور اس کے تشخص کا بدار روح اور ان اجزاء املیہ پر ہے۔ تم سے پہلے روح کے پیدا ہونے پر دلائل اور بحث و نظر

البشاامام رازی کاید کمنا متح ہے کہ روح کو جم ہے پہلے پیداکیا گیاہے اور اس کی دلیل یہ صدیث ہے: حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما بیان كرتى يوں كه نى بينيد فرما روضي مجتم الكرين ، جو ان ميں اللہ

دو سرے سے متعارف ہوتی میں وہ ایک دو سرے سے الفت رکھتی ہیں 'اور جو ایک دو سرے سے نا آشا ہوتی ہیں 'وہ آلیں میں انتلاف كرتي بين- (صحيح البحاري عمه وقم الحديث: ٣٣٣٦ صحيح مسلم و ١٥٥ (٢٩٣٨) ١٥٨٣ منن ابوداؤد عم وقم الحديث:

٣٨٣٠ منداحد ، ج٢٠ص ٢٩٥٠٥٢٤ مع قديم)

عانظ شاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكيمة بين:

نبيان انقر ان

فبكدسوم

Marfat.com

اس مدیث سے مرادیہ ہو سکتی ہے کہ اس سے ابتداء خلقت کی خبردینا مقصود ہو 'جیساکہ مدیث میں آیا ہے کہ روحوں کو جسموں سے پہلے پیدا کیا گیا ہے اور جب روحوں کا جسموں میں حلول ہو تو ان کی آئیس میں شناسائی یا عدم شناسائی یا عدم شناسائی یا عدم شناسائی یا عدم شناسائی یا مداخت ہونا بھی اس سابق شناسائی یا عدم شناسائی کے اعتبار سے تھا۔ (تح الیاری جا کہ میں ۱۳۹۹ مطبوعہ لاہوں ۱۹۳۱) ہے ا

حافظ جلال الدین سیو همی متوفی ااجھ نے بھی لکھا ہے کہ مدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جسموں سے پہلے پرا کیا ہے۔ (الحادی للفتادی 'ج'م'م، ۱۰ مطبوعہ المکتبہ النوریہ الرضویہ 'الٹاپور' پاکستان)

یا بادروں سیوی میں اور المرین علی حق میں اور المرین علی حق میں ہے کہ روحوں کو جسموں سے پہلے پیدا کیا گیا ہے اور علامہ بدر الدین علیٰ حفی متوفی ۸۵۵ھ نے بھی کہ محات میں ہیں۔ اس کی ہائید اس سے ہوتی ہے کہ حدیث میں ہے میں انھا ہے کہ جسموں کے فتا ہونے کے بعد بھی روحیں باقی رہتی ہیں۔ اس کی ہائید اس سے ہوتی ہے کہ حدیث میں ہے شمداء کی روحیں سمزر ندول کے پوٹول میں رہتی ہیں۔ (عدة القاری عدائم ۲۵۱م ۲۵۱۰م) معلومہ ادار ۃ اللبائد المنزید کا

شمداء کی روحیں سپر بردوں کے بوتوں میں رہتی ہیں۔ (عمرة اتقاری نجدا س ۱۲۷ سبوعه اور و اسباعہ اسیر سے سر ۱۰۰ است حافظ عسقانی اور حافظ سیو فی نے بیا تو لکھا ہے کہ روحیں جسموں سے پہلے پیدا کی ٹین اکیئن بیہ نہیں لکھاکہ بیہ حدیث کس امام نے کس محابی سے روایت کی ہے؟ البتہ علامہ این قیم جوزیہ نے ککھا ہے کہ امام ابوعبداللہ بن مندہ نے اپنی سند کے مماتھ حضرت عمرو بن منبسہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ بیجیج نے فرایا بندوں کی روحیں بندوں سے دو ہزار سال پہلے پیدا

ساتھ حضرت عمرو بن منبسہ سے روایت کیاہے کہ رسول اللہ مائیجیں نے فرمایا بندوں بی روسیں بندوں سے دو ہزار ساں پہیپیز کی گئی ہیں۔ سوجو روحیس ایک دوسرے سے متعارف تھیں' وہ ایک دوسرے سے الفت رکھتی ہیں اور جو روحیس ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھیں' وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتی ہیں۔(الروح' میں ۱۵۳-۱۵۳)' مطبوعہ دارالی ہے' قاہرہ' ۱۳۳۰ھ)

پیرعلامد ابن قیم جو زمیہ متوفی ا۵۷ھ نے اس صدیث کی سند پر اعتراض کیا ہے کہ اس میں ایک راوی عتب بن سس ہے۔ امام دار تفلی نے اس کے متعلق سے کماکہ یہ متروک ہے اور ایک راوی ارطاق بن منذر ہے۔ امام ابن عدی نے کمااس کی بعض احادث غلط ہیں۔(الروح) میں ۱۲۵ مطبوعہ قاہرہ)

میں کمتا ہوں کہ اس حدیث کی اصل صحح بخاری اور صحح مسلم میں ہے جس کو ہم نے شروع میں بیان کیا ہے۔ اس میں اگرچہ دو ہزار مال پہلے کے الفاظ نہیں ہیں'کیکن وہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ روحیں ایک مجتمع لشکر کی صورت میں پہلے پیدا ہو چھی تھیں' نیزاس کی مزید نائیدان حدیثوں ہے ہوتی ہے۔

الم ابولميسلي محدين عيسلي ترزي متوفي ١٥٥ه ووايت كرتي مين:

حضرت ابو جریرہ بروائیں ایک کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھتی نے فرمایا جب اللہ نے آدم کو پیدا کیاتو ان کی پشت پر ہاتھ بھیراتو ان کی پشت پر ہاتھ بھیراتو ان کی پشت پر ہاتھ بھیراتو ان کی پشت ہے جروہ دور گر محقی جمل کو دوان کی ادلاحے قیامت تک پیدا کرنے والا ہا اور اس نے ان ہیں ہے ہرانسان کی دو آنکھوں کے در میان نور کی ایک چک بنائی۔ پھران سب کو حضرت آدم علیہ السلام نے کمااے میرے وب ایک محض کو دیکھا جس کی دونوں آنکھوں کے در میان کی چک انہیں بہت انچی گئی۔ پوچھا ہے میرے ربایہ کون ہے؟ فرمایا یہ تمہاری اولاد ہی ہے آئری استوں میں ہے ایک محض کو دیکھا جس کی دونوں استوں میں ہے ایک محتفی ہے؟ فرمایا سائھ استوں میں ہے ایک محتفی ہے؟ فرمایا سائھ میرے در بااس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا سائھ ممل کو میں کا مرب در میان کی عمر کوری ہوں کے در میان کی اسلام کی عمر پوری ہوں کے اس ملک الموت نے ہی کہا کیا ایک عمر کی اور کی تو ان کے پاس ملک الموت نے کہا کیا ایک عمر کی انکار میں کا انکار کیا تو ان کیا ہی ملک الموت نے کہا کیا آپ نے انکار کیا تو ان کیا کیا داد نے بھی انکاد

<u> ئېيان القر ان</u>

کیااور حضرت آدم بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول گئی اور حضرت آدم نے (اجتمادی) خطاکی تو ان کی اولاد نے بھی خطاکی۔امام ابوعميلي نے كمايه حديث حسن صحيح باوريه متعدد سندول كے ساتھ از ابو هريره ازني مايي مروى ب-

(سنن ترندي عه و مقالحديث:٣٠٨٤ مطبوعه داد الفكو 'بيروت ١٣١٣ه) اس حدیث میں یہ تقریح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت ہے ان کی تمام اولاد کی روحوں کو فکالا گیا، جس ہے پیر

واضح ہو گیا کہ روحوں کو جسوں سے پہلے بیدا کیا گیا ہے۔

نیزام ابوعبدالله محمرین عبدالله حاتم نیشابوری متوفی ۵۰۸ه و دایت کرتے میں:

حضرت الى بن كعب بريتر وايت كرتم بين جب الله تعالى في آدم عليه السلام كي اولاد كوان كي پشوں سے فكالاجو قيامت تك پیداہونے دالے تھے 'پہلے ان کوارواج بنایا مجران کوصور نی دیں اور گویائی عطائی 'وہ بر لنے لگے۔ بجران سے عمد اور میثاق لیااور ان كواني جانون پر كواه كيام كيام تسمار ارب نميس بول؟ انهول نيم كاكون نمين؟ بم ي كواي دى إربياس ليركر) كميس تم قيامت ک دن بیر ند کموکد ہم اس عمدے عافل تھے اور ہم نے تسادے باپ آدم کو تم پر گواہ کیاہے کہ تم بید کموکہ ہانہ تھا ؟ بید کموکہ ہم اس سے غافل تھے۔ سوتم میرے ساتھ کس کو شریک نہ بنانا کیونکہ میں تمہاری طرف رسول جمیجوں گاجو تم کو میراعمد اور میثان باد دلائیں گے اور میں تم پر اپنی کتابوں کو نازل کوں گا۔ پس انہوں نے کہاہم گوائی دیتے ہیں کہ تو ہمار ارب اور ہمار امعبود ہے۔ تیرے سوا کوئی جمارا رہ ہے' نہ تیرے سواکوئی معبود ہے۔ حضرت آ دم علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھاتوان میں غنی اور فقیراور خوبصورت اوربه صورت لوگوں کو دیکھا۔ تو حضرت آدم نے کمااے میرے رب ااگر تواسیخ تمام بندوں کو برابر کردیتا اللہ تعاتی نے فرمایا میں بہند

کر آہوں کہ میراشکر اواکیاجائے۔ پھر حضرت آوم علیہ السلام نے چرافوں کی طرح روشن انبیاء علیمم السلام کو دیکھا ان سے نبوت اور رسالت كاعمد وميثاق لياكيااوراس مين ان آيتون كي تقديق ي: وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِينَا فَهُمْ وَمِنْكُ وَ اور (یاد مجعے) جب ہم نے بیوں سے میثال لیااور آپ سے

مِنْ نُوج وَّابُراهِ مِهُ وَمُوسِنِي وَعِيْسَى ابْنِ مُرْيَهُ وَ اور نوح ہے اور ابراہیم ہے اور مویٰ ہے اور عیلی بن مریم آخَذُنَامِنْهُمْ تِيْنَاقُاغَلِيُظًا (الاحزاب:٤) ے اور ہم نے ان سے پختہ میثاق لیا۔

فَأَقِمُ وَحُهَكَ لِللَّائِينِ حَيِنيُفًا مِطُرَتَ اللَّهِ سو آب الله كي اطاعت كے ليے اپني ذات كو ابت قدم الَّنِيُ فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَالْآنَبُدِيْرَ لِحَلْقِ اللَّهِ رتھیں ادیان باطلہ ہے اعراض کرتے ہوئے 'اپنے آپ کواللہ کی بنائی ہوئی مرشت پر لازم کرلو مجس پر اس نے لوگوں کو پید ا (الروم: ۳۰)

کیاہے 'اللہ کی مرشت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ هٰذَانَذِيُرُمِّرَ، النُّذُرِ ٱلْأُولَى (النحم:٥١) یہ ایک ڈرانے والے میں پہلے ڈرانے والو<u>ں میں ہے۔</u> وَمَا وَحَدُنَا لِأَكْنُوهِمُ مِينُ عَهُدٍ وَإِنْ وَحَدُنَا اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں سے عمد کی و فاشیں یائی اور

اَكُنْرَهُمُ لَفْسِيقِيْنَO (الاعراف:١٠٢) ہم نے ان میں ہے اکثر کو نافرمان ی پایا۔ نُمَّ بَعَنْمَا مِنُ بَعْدِهِ رُسُلًا اِللَّي قَوْمِهِمُ پر نوح کے بعد ہم نے ان لوگوں کی طرف رسول بھیج جو

فَحَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَاثُوالِيُوْمِيُوالِمَا ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تووہ ان پر ایمان لانے كَذَّبُوابِهِ مِنْ قَبُلُ (يونس ١٧٠) کے لیے تیار نہ ہوئے "کیو نکہ وہ اس سے پہلے ان کی تکذیب کر

جلدسوم

نبيان القر أن

یں معزت مینی کی روح ان ارواح میں ہے تھی جن ہے آدم علیہ السلام کے زبانہ میں اللہ تعالی نے عمد لیا تھا ، مجراللہ تعالی نے یہ روح معنزت مریم کی طرف بیجی ، جو اپنے گھروالوں ہے الگ ہو کر ایک شرقی مقام میں آگئ تھی۔ پھرلوگوں کی طرف ہے انہوں نے ایک پردہ بنالیا ، تو ہم نے ان کی طرف اپنے ایک فرشتہ کو بیجاجس نے ان کے سامنے ایک تندرست آدی کی

مورت افتیار کی۔۔۔۔ پچر مربم نے اس کو اپنے پیٹ میں لے لیااور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح تھی۔ یہ حدیث صبح الاساد ہے اور تیفین نے اس کو روایت نہیں کیا۔ امام ذہبی نے بھی اس حدیث کو صبح قرار دیا ہے۔ سال میں میں میں میں میں اس کا میں اس کا میں اس کیا۔ اس میں کیا۔ اس میں میں میں میں میں میں اس کا میں اس کا کی م

(المستدرك مج ۴ من ۱۳۳۳-۴۳۳ مطبوعه دارالباز مكه كمه مرسه) اس صديث مين بهي بيه تصرح به كه الله تعالى نے حضرت آدم كى پشت سے ان كى اولاد كى روحوں كو نكالا اور ان دونوں حدیث بى كى تصدیق اس آیت میں ہے:

مريون همين البنائي المستمرة ا

(الاعراف: ۱۷۲) ہے بے فرتھ۔

علامہ ابن قیم نے ان دلا کل کے معارضہ میں بیہ حدیث پیش کی ہے کہ فرشتہ مال کے پیٹ میں روح پھو نکتا ہے۔اس سے معلوم ہواکہ روح جسم کے ساتھ یا اس کے بعد حادث ہو تی ہے' وہ حدیث بیہ ہے:

ہوا کہ روی میں سے معاطری متوفی 107ھ روایت کرتے ہیں: امام محربین اساعیل بخاری متوفی 107ھ روایت کرتے ہیں: حصر میں اللہ مصر مصر اللہ مصر اللہ اللہ کا تروی کر تھا ہے ۔ سال اللہ جنہو نے فرمالما اور آب صارتی اور مصدوق ہیں کمی

حضرت عبداللہ بن مسعود بواشہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ہے رسول اللہ چہیز نے فرایا اور آپ صادق اور مصدوق ہیں کہ ہم ہم ہے رسول اللہ چہیز نے فرایا اور آپ صادق اور مصدوق ہیں کہ ہم میں ہے ہرا یک کی خلقت اپنی ہاں کے بیٹ میں چاہیں دن تک جمع کی جاتی ہے (بیٹی نطفہ) مجروہ جما ہوا خون بن جا آب بچر جاہیں دن کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اس کو چار کلمات کیسے کا تحکم دیا جا آب اور اس ہیں روح کیو کلمات کیسے کا تحکم دیا جا آب ہے اس کا محمل کلمو اور اس کا رزق 'اور شمقی یا سعید ہونا' مجروہ اس میں روح کیمو کمتا ہے۔ بے حمل میں ہونا کے جمول کی اس کے اور جنت کے در میان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جا آب 'تو اس پر کلصا ہوا اس میں کرتا رہتا ہے حتی کہ اس کے اور دوز نے کے در میان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے 'کیروہ دوز نجیوں کا عمل کرتا رہتا ہے حتی کہ اس کے اور دوز نے کے در میان ایک ہاتھ کا کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر کلھا ہوا فالب آبا ہا ہے 'کیروہ دنتیوں کا عمل کرتا رہتا ہے حتی کہ اس کے اور دوز نے کے در میان ایک ہاتھ کا کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر کلھا ہوا فالب آبا تا ہے 'مجروہ دنتیوں کا عمل کرتا ہے۔

(صحیح البطاری ، جس ، رقم الحدیث: ۳۲۰۸ ، ۴۳۳۳ ، جس ، رقم الحدیث: ۱۵۹۳ ، ج۸ ، رقم الحدیث: ۷۲۵۳ ) صحیح مسلم ، قد ر ا ، (۳۲۰۳ ) ۱۵۹۷ ، منن الترزی ، جس ، رقم الحدیث: ۱۳۳۳ ، منن ابوداؤ ، جس ، رقم الحدیث: ۵۰۸ منن ابن اج ، حق ، ترقم الحدیث: ۲۷ صحیح این حبان ، جس ، رقم الحدیث: ۱۹۷۳ مند احمد ، جس ، رقم الحدیث: ۳۲۳ مند حمیدی ، جرا ، رقم الحدیث: ۳۲ سنن کبری ملنسائی ، رقم الحدیث: ۱۳۷۷ منه ۱۳۷۰ مند احمد ، جس ، ۲۰ رقم الحدیث: ۳۲۴ مند حمیدی ، جرا ، رقم الحدیث: ۳۲ سنن کبری ملنسائی ، رقم الحدیث

مرچند کہ اس حدیث کا ظاہر معنی ہیہ ہے کہ جس وقت فرشتہ پھونک مار آہے 'اس وقت اللہ تعالیٰ اس میں روح پیدا کر آہے' کیکن دو سرے دلائل ہے مطابقت کے لیے ہیہ بھی کما جا سکتا ہے کہ فرشتہ کے پھونک مارتے وقت اللہ تعالیٰ اس میں وہ روح بھیج ویتا ہے جو اس سے پہلے پیدا کی جا بچکی ہے۔

قامت کے دن جلد حساب لینے کابیان

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرایا سنوا اس کا تھم ہے یعنی صور ۃ "اور معنا ہر طرح ای کا تھم ہے۔اس آیت ہے یہ استدلال کیا گیاہے کہ تھی مخص کی اطاعت واب کو واجب نسیں کرتی اور تھی مخص کی معصیت عذاب کو واجب نہیں کرتی ' کیونکہ اگر ابيا ہو يا تو اطاعت كرنے والے كامير حق ہو ياكہ وہ اللہ تعالى كو تواب عطاكرنے كا حكم دے علائك اللہ تعالى يركى كا حكم نافذ نهيں

ہو سکتا' بلکہ ہر چیزیر اس کا حکم نافذ ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے حسب ذیل آیت میں جمی اللہ تعالیٰ نے جلد حساب لینے کے

وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ اللہ تھم فرما تاہے اور اس کے تھم کور د کرنے والا کو کی نہیں سَرِيْعُ الْحِسَابِ (الرعد:٣١) ے اور وہ بہت جلد حماٰب لینے والا ہے۔

الله تعالی تمام تحلوق كاحساب بهت جلد لے لے گا۔ اور ایک می وقت میں كمی ایک فخص سے حساب ليما اور اس وقت میں کی دوسرے سے حساب لیناس کے لیے مانع اور رکاوٹ نہیں ہوگا۔

علامه سيد محمود آلوي متوفى ١٤٧٠ه لكيت بن:

صدیث میں ہے کہ اللہ تعالی تمام مخلوق کا حماب آئی دیر میں لے لے گاجتنی دیر میں بھری کا دورہ دوباجا آب وربعض

صدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالی نصف یوم کی مقدار میں حساب لے لے گا۔ بعض علاء نے پیر کماہے کہ اللہ تعالی خود حساب شیں لے کا کیک اللہ سجانہ و تعالی فرشتوں کو حساب لینے کا تھم دے گا۔ سو ہر فرشتہ جربندے سے حساب لے گا اور بعض علاء نے یہ کما

ہے کہ مسلمانوں سے اللہ تعالی خود حساب لے گااور کافروں سے فرشتے حساب لیس گے مکیونکہ اگر اللہ کافروں سے خود حساب لیتا تو ان سے کلام بھی فرما آ' حالا نکسہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ ان سے کلام نسیں فرمائے گا' کیکن اس کامیہ جواب ہے کہ

الله تعالی کافروں سے رحمت کے ساتھ کام نسی فرائے گا، بلکہ غضب کے ساتھ ان سے کلام فرمائے گااور قرآن جمید کی ظاہر آیتی اس قتم کے کلام پر دلالت کرتی ہیں:

وَيَوْمَ نَحَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِيْنَ اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے ' پھر شرک کرنے أَشُرَكُوا اَيْنَ شُرَكَا إِكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمُ والے لوگوں سے نمیں گے تمہارے وہ شرکاء کماں ہیں جن کاتم تَوْعُمُونَ (الانعام:٢٢) دعويٰ كماكرتے تھے؟

فَذُولُوا بِمَا نَسِيتُمُ لِفَاءٌ يَوْمِكُمُ هٰذَا إِنَّا پی اب تم (اس کامزہ) چکھوکہ تم نے اس دن کی حاضری کو سَسِيلُكُمُ وَدُوْفُوا عَدَابَ الْحُلْدِ بِمَا كُنْتُمُ بھلا دیا تھا۔ بے شک ہم نے تہیں فراموش کر دیا اور دائی تَعْمَلُونَ (السجده:١٣) عذاب کا مزہ چکھو'ان (برے) کاموں کے بدلے جو تم کرتے

باتی حساب لینے کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کا عقل انسانی اعاطہ نہیں کر عتی 'ہم اللہ کے حساب لینے پر ایمان لاتے ہیں اور اس

کی کیفیت کو عالم الغیب و الثمارة کے سپرد کرتے ہیں۔ (روح العاني نجے مص ۱۷۸ مطبوعه دار احیاء التراث العملي میروت) حباب کے متعلق قرآن مجید کی آیات الله تعالی ارشاد فرما تاہے:

بيان القران

جلدسوم

Marfat.com

واذاسمعوا 4

اس دن کمی انسان اور جن ہے اس کے گناہ کے متعلق

سوال نہیں کیا جائے گا۔ (الرحمن: ۲۹)

اس آیت سے معلوم ہو آے کہ قیامت کے دن حساب شیس لیا جائے گالیکن اس کے معارض دو سری آیت ہے: موآپ کے رب کی قشم اہم ان سے ضرور موال کریں گے فَوَرَبِّكُ لَنَسْعَلَنَّهُمُ ٱجْمَعِيْنَ0 عَتَا ان سب کاموں کے متعلق جو وہ کرتے تھے۔ كَانُوايَعْمَلُونَ ٥ (الحجر:٩٣-٩٣)

ان آینوں میں تطبق اس طرح دی می ہے کہ ان سے بیہ سوال نمیں کیا جائے گاکہ تم نے کیا کیا ہے؟ کیونکہ ان کے اعمال فرشتے نے لکھے ہوئے ہں' بلکہ ان سے بیہ سوال کیا جائے گا کہ فلال کام تم نے کیوں کیا ہے؟ دو سراجواب یہ ب کہ قیامت ک

دن احوال مختلف ہوں تھے۔ کسی ہے کسی وقت کوئی سوال نہیں کیاجائے گااور کسی دو سرے وقت سوال کیاجائے گا۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ کمی وقت کمی کو اپناعذر بیان کرنے کی جرائت نہیں ہوگی اور کمی وقت وہ ایک دو سرے کے خلاف اپنی حجیتیں پیش کریں مے۔ جیساکہ ان آیتوں میں ہے:

امی دن وہ نہ کوئی بات کر سکیں سے اور نہ انسیں عذر پیش هٰذَا يَوْمُ لَايَنُطِفُونَ٥ وَ لَا يُؤْذُنُّ لَهُمُ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ فَيَعْتَذِرُونَ (المرسلات:٣٦-٣٥)

هُرِيتَيَاتُمْ قيامت كودن إبنے دب كے مائنے جُكُوْا كُروكَے نُهُمَّ إِنَّكُمُ يَوْمَ الْفِيْمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمُ تَخْتَصِمُونَ (الزمرا٣)

کہلی آیت میں فرمایا کہ وہ اس دن کوئی بات نہیں کر سکیں گے اور دوسری آیت میں فرمایا وہ جھکڑا کریں گے 'اس کا یمی محمل ہے کہ قیامت کے دن احوال مختلف ہوں گے۔ حباب کی کیفیت کے متعلق احادیث

امام محربن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ه روايت كرتے بن:

ئی چین کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها جب بھی کوئی حدیث سنتی تھیں اور اس کو نہ سمجھ یا تیں تو وہ نبی تربیبہ سے

پوچھتی تھیں 'حتی کہ اس کو سمجھ لیتیں۔اور نبی چھٹر نے فرمایا جس فخص ہے حساب لیا گیااس کو عذاب دیا گیا حضرت عائشہ نے عرض کیا کمیااللہ تعالی یہ نسیں فرما آ؟

مجرجس کاا ممال نامہ اس کے دائمیں ہاتھ میں دیا جائے گا' تو فَأَمَّا مَنُ أُوْتِيَ كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ ٥ فَسَوْفَ عقریباس ہے آسان حساب لیاجائے گا۔ يُحَاسَبُ جِسَابًا يُسِيرُا ٥ (الانشقاق: ٨-١)

آپ نے فرمایا اس سے مراد صرف اعمال کو چیش کرناہے ، لیکن جس سے حساب میں مناقشہ کیا گیا (کہ فلال کام تم نے کیول كيا) وه بلاك مو جائے گا- (صحح البخاري ج الرح الحديث: ١٠٣ مطبوعه دار الكتب العلميه ميروت)

جعرت عبداللہ بن مسعود بریش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بیر سے فرمایا قیامت کے دن اوگوں کے درمیان سب ہے پہلے قل کے متعلق نصلہ کیا جائے گا۔

(محيح البغاري٬ ج٤٬ رقم الحديث: ١٨٦٢٬ صحيح مسلم٬ ويات٬ ٢٨٬ (١٦٧٨) ٣٠٠٢٬ سنن الترزي٬ ج٣٬ رقم الحديث: ١٣٠٢٬ سنن النسائي 'ج٤' رقم الحديث: ٥٠٠٣ سنن ابن ماجه 'ج٣ رقم الحديث: ٣١١٥)

یہ صدیم حقوق العبادیر محمول ہے اور حقوق الله میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔

نبيان القر أن

الم ابوعيسي محد بن عيسي ترزي متوفي ١٥ ماه روايت كرتے ہيں:

حضرت ابو ہریرہ والتی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا قیامت کے دن بندہ کے عمل سے سب سے پہلے نماز کا

حباب ليا جائے گا أكر نمازيں ورست ہو تمي تو وہ كامياب اور كامران ہوگيا اور أكر نمازيں فاسد ہو تمين تو وہ ماكام اور نصان افعانے والا ہو کیا۔ اگر اس کے فرض میں کی ہو تو رب تبارک و تعالی فرمائے گا ویکھو میرے اس بندہ کے نفل ہیں؟ پھر فرائض

کے نقصان کو نوا فل ہے یو را کیا جائے گا۔ پھریاتی اعمال کابھی اس طرح معالمہ ہوگا۔

(سنن الترز. ي) ثما أرقم الحديث: ٣١٣ سنن الإواؤد 'ج" رقم الحديث: ٣٨٣ سنن النسائي 'ج" رقم الحديث: ٣٦٦ ° ٣٩٠ سنن ابن

اج عارقم الديث ١٣٦٥ مند احد عوم ٢٩٥ مهم ٢٠٥٠ جه عمام ١٥٠ ع ٥ مل ٢٥٠ مدر

قاضى ابو برابن العربي المالكي المتوفى عهده اس مديث كي شرح من كليمة مين:

اس میں بیر مجمی احتال ہے کہ فرائض کی تعداد ہیں جو کی رہ گئ ہے 'وہ نوا قبل ہے پوری ہو جائے اور پیر بھی احتال ہے کہ فرائض کے خشوع میں جو کی رہ گئی ہو ' وہ نوافل ہے پوری ہو جائے اور میرے نزدیک پہلااحمال زیادہ ظاہرہے 'کیونکہ آپ نے

باتی اعمال کامچی یمی تھم بیان فرمایا ہے اور زکو 5 میں صرف فرض ہے یا نفل ہے ، پس جس طرح زکو 5 کا فرض فاضل صد قات ہے پورا ہو جاتا ہے' ای طرح نماز کا فرض بھی نفل ہے پورا ہو جائے گااور اللہ کا فضل بہت وسیع ہے اور اس کاوعدہ بہت نافذ ہونے

والا ہے اور اس کا عزم اتم اور اعم ہے۔ (عار ختہ الاحوذی 'ج۲عص۷۰۷مطبوعہ دار احیاء اتراث العربی 'بیروت) علامه سيوطي متوفى ااه ه اس مديث كي شرح من لكيت بين الم يسى في المام يم المام كد اس مديث كامعى بيب كد نمازك

سنتوں میں جو کی رہ جاتی ہے 'وہ نوافل سے پوری کی جائے گی۔ کیونکہ کوئی سنت داجب کابدل نہیں ہو سکتی ہے۔ حدیث قدی ہے جتنا جمع سے فرائض کے ذریعہ قرب حاصل ہو تاہے 'انٹالور کمی چیزے نہیں ہو آبادر شخ عز الدین نے کماہے کمہ زکو ۃ واجبہ

کے ایک در هم کا آٹھواں حصہ نفلی بڑار در هم سے زائد ہے اور کوئی آدمی ساری عمر نفلی قیام کرے ' بلکہ تمام ذمانہ قیام کرے تووہ من كى دور كعت فرض كے برابر نهيں ہے۔ (سنن انسائي عن شرح الحديث ٢٦٥ وار العرف مبروت ١٣١١ه)

ام ابو بكرعبدالله بن محد بن الى شبد متونى ٢٣٥ه روايت كرت بين:

زید بن حارث بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بمرصدیق مزایش کی وفات کاوقت آیا تو انہوں نے حضرت عمر مزایش کو بلاکر فرمایا اللہ کا رات میں ایک حق ہے جس کو وہ دن میں قبول نئیس کر آ<sup>، ا</sup>ور اللہ کا دن میں ایک حق ہے جس کو وہ رات میں قبول

نمیں کر <sup>تا ا</sup> اور جب تک فرض اوا نہ کیا جائے اللہ نفل کو قبول نمیں کر تا۔ (الحدیث)

(مصنف ابن الى شيد كرم الأرقم الحديث: ١٦٢٨ ع من رقم الحديث: ١٨٩٨ كتاب الزحد لابن المبارك وقم الحديث: ١٨٢ طيت الادلياء عج المص ٢- وعامع الاحاديث الكبير كيم المويث المديث ١٨٩)

ام ابوليسي محمر بن ميسي ترندي متوني ٢٤٩ه روايت كرتے من:

حفرت ابن مسعود روائن الرقم میں کہ نی میں کے اس کے مائے اس اور کاقدم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے ہے

اس وقت تک نمیں ہے گا' حتیٰ کہ اس سے پانچ میزوں کے متعلق سوال کر لیا جائے۔ اس نے اپی عمر کس کام میں فناکی ؟اس نے

ا بی جوانی کس کام میں متلا کی؟اس نے بال کمال سے حاصل کیا؟ اور کمال اس کو خرج کیا؟ اور اس نے اپنے علم کے مطابق کیا معمل كيا؟ (سنن الترزي 'جهن رقم الحديث: ٣٣٣٣)

نفرت ابو بريره جائين بيان كرت بيل كه رسول الله ويجيه في فرماياكياتم جائة بوكه مفلس كون ب؟ انمول في كما

بيان القر أن

یارسول اللہ امفلس وہ مخص ہے جس کے پاس در حم ہونہ کوئی متل مہو۔ رسول اللہ بیٹین نے فرمایا میری امت میں ہے مفلس وہ مخص ہو گاجو قیامت کے دن نماز' دوزہ اور زکو ہے کر آئے گااور اس نے کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی کو سمت لگائی ہوگ' کسی کا ہال کھایا ہوگا اور کسی کا خون ممایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا'وہ محض بیٹے جائے گااور اس کی نیکیوں میں ہے اس کو بدلہ دیا جائے گااور اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ پھراگر اس پر جو حقوق ہیں' ان کی اوائیگ سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان کے گناہ

اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ پھراس کو دوز ٹریش ڈال دیا جائے گا۔ (سٹن الترزی' ج۴' و قم الحدیث: ۲۳۲۱ میچے مسلم' و قم الحدیث: (۲۵۸۱) سیچے این حیان' ج۴' و قم الحدیث: ۳۳۱ 'مند احمد' ج۳' رقم الحدیث: ۸۰۳۵ منن کبری للیعنقی' ج۴' ص ۹۳)

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عضما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بڑتی نے فرمایا قیامت کے دن بندہ کو پیش کیا جائے گا تو اللہ اس سے فرمائے گا کیا ہیں نے تیرے لیے کان اور آنکھیں نہیں بنائی تھیں؟ اور کیا مال اور اولاد نہیں ویے تھے؟ کیا تیرے لیے مویشیوں اور کھیتوں کو مسخر نہیں کیا تھا؟ کیا بچھے سرداری اور خوش حالی نہیں دی تھی؟ چرکیا تو مجھ سے اس دن ملاقات کا تھین رکھتا تھا وہ کیے گا نہیں اللہ تعالی فرمائے گا ''آج میں بچھے اس طرح فراموش کر دوں گا جس طرح تو نے

جھے بھلادیا تھا۔ (سنن الترندی 'جس' رقم الحدیث: ۲۳۳۷) المام ابو عبداللہ محمد بن اسامیل بخاری متونی ۲۵۷ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمرد منی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طبیع کویہ فرمائے ہوئے شاہے کہ مومن اپنے رب کے قریب کیا جائے گا' حتی کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے گھیر لے گا۔ پھراس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا (فرمائے گا) تم فلاں گناہ پہچانے ہو؟ وہ وو بار کے گااے میرے رب! میں پہچانا ہوں۔ اللہ تعالی فرمائے گا ایس نے دنیا ہیں تمہارا اروہ رکھا تھا اور آج میں حمیس بخش دیتا ہوں۔ پھراس کی تیکیوں کا محیقہ لپیٹ دیا جائے گا' باتی رہے کھار تو ان کو تمام لوگوں کے سامنے پکار کر بلایا جائے گاکہ میں وولگ ہیں جنموں نے اپنے رب پر جموٹ باندھا تھا۔

(صحيح البطاري' ج2° دخم الحديث: ٣٦٨٥) صحيح مسلم "وّب ٬ ۵۲ (٣٤٧٨) معن ابن لمجد ' ج1° رخم الحديث: ١٨٣) السنن الكبرئ للنسائي ' ج1° دخم الحديث: ١٣٣٣) منذ احد ' ج1° دخم الحديث: ٥٨٢٩)

الم مسلم بن مجاج قشيرى متوفى الاتاهدروايت كرتم بين:

معنی ابودر وہنئو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بیٹی نے فرایا ہے شک میں ضرور اس مخض کو جانتا ہوں جو سب سے مخترت ابودر جو بیلی ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نظے گا ایک مختص کو قیامت کے دن لایا جائے گا ہیں کہ ماجائے گا اس براس کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے گیاہ چش کر اور اس کے بڑے برے گناہ اس سے دور رکھو۔ پھراس سے کماجائے گا کہ تونے فلال دن یہ کام کیا تھا اور فلال دن یہ یہ کام کیا تھا 'وہ کے گا' ہاں اور اس کا انگار نہیں کر سے گااور وہ اس سے کماجائے گا کہ تمہارے ہرگناہ کے بدلہ میں ایک نیک ہے۔ تب وہ مختص کے گا' اے برا کے برا کے بیار کی ہے۔ تب وہ مختص کے گا' اے میرے رب میں نے تواور بھی بہت سے کام کیے تھے جن کو میں یمال نہیں دکیو را' پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ میں ہیں نہیں دکیو برا' پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ میچیز ہے جی گار آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہوگئیں۔

اصح مسلم 'ایمان ۳۱۳' (۱۹۰) ۳۵۹ سنن الرزی ک رقم الحدیث : ۲۲۰۵) امام ابوعیسلی محرین عیسلی ترزی متوفی ۲۷۹هه روایت کرتے میں: حضرت ابوامامہ بوہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ہو ہی کو یہ فراتے ہوئے سنا ہے کہ مجھ سے میرے رب بے یہ وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار کو بغیر حسلب اور عذاب کے جنت میں واطل فرمائے گااؤگر ہزار کے ساتھ ستر ہزار (مزید) ہوں گے اور میرے رب نے ووٹوں ہاتھوں سے تین یار لپ (بک) بحرنے کا وعدہ کیا ہے۔

(سنن التروى عمر وقم الحديث ٢٣٨٥ سنن ابن ماجه عمر وقم الحديث ٢٨١ مع ابن حبان عمر وقم الحديث ٢٣٨١ مع

احمر'ج۸' رقم الحديث:۲۲۳۸۱ المعجم الكبير'ج2' رقم الحديث: ۲۱۷۲) من من من من المعرف الم

حباب کی کیفیت کے متعلق صحابہ ' تابعین اور علماء کے نظریات

یاں محرین احمد السفارین الحنیل المتوفی ۱۸۸ه کصفے میں: علامہ محمدین احمد السفارین الحنیل المتوفی ۱۸۸ه کصفے میں:

حساب کی کیفیات اور اس کے احوال مختلف اور متقادت ہیں۔ بعض کا حساب آسمان ہوگا اور بعض کا حساب مشکل ہوگا؛ بعض کے ساتھ عدل ہوگا' بعض پر نفشل ہوگا' بعض کی تجریم ہوگی' بعض کی ذجر و توخ ہوگی' بعض سے در گزر ہوگا اور بعض کی

کرفت ہوگی۔ اور بیر سب اس اکرم الاکر مین اور ارحم الراحمین کی مرمنی اور مشیت پر موقوف ہے۔ سب سے پہلے علاء 'عابدول' مال دارول اور خوش طاول سے حساب لیا جائے گا۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور

حب سے پیٹ مار وی اللہ میں داروں اور تول عانوں سے حساب لیا جائے گا۔ تھوں اللہ میں سب سے پہلے مماز اور حقوق العباد میں سب سے پہلے مماز اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب ہو گا۔

اس میں بھی اختلاف ہے کہ کس چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا "لا الد الا اللہ" کے متعلق سوال ہوگا اور شحاک نے کمالوگوں سے ان کے گناہوں کے متعلق سوال کیا جائے گا اور علامہ قرطبی نے کماتمام

اقوال اور افعال سے متعلق سوال کیا چاہے گا۔ قرآن مجید میں ہے: لِنَّ السَّسَمَّةِ وَ الْبَصَرِّ وَ الْفُعَرِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ مُسَارِّ الْمُنْسِكِةِ لَا مِنْ مَا كُول

اِنَّ السَّسَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفَكُواَدُ كُلُّ اُولَيْكَ بِي حَلَى كَان ' آكه اور ول' ان سب ك مثلق بوجها كان عَنْ عَلَى باللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَا تَعَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

فَوَرَتِكَ لَنَسْعَكُنَّهُمْ آجْمَعِيْنَ ٥ عَمَّنَا ﴿ وَآبِ كَ رَبِ كَى قُمْ آبُمُ أَنْ سِبَ صَرور وال كَانُوا يَعْمَلُونَ (الحجور: ٩٢٠٩٣) ﴿ كَيْنُ كَانُوا يَعْمَلُونَ (الحجور: ٩٢٠٩٣)

المام رازی کا بھی کی رجحان ہے کہ ہر کام کے متعلق سوال ہو گا۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہم ان سب سے سوال کریں کے اس کا نقاضا یہ ہے کہ انبیاء علیم السلام ہے بھی سوال کیا جائے گا۔ انبیاء علیم السلام سے سوال کے متعلق اس آیت میں تعمر ج سے:

-

Marfat.com

في كي جائر كي الايتخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون (البقرة: ۴۵۲)

فیخ ابن تھی نے عقیدہ واسلیہ میں کلھا ہے کہ اللہ تعالی مومن سے تعانی میں صاب لے گااور اس سے اس کے گناہوں کا افرار کرائے گا؛ جیسا کہ کتاب اور منت میں ہے 'اور جن لوگوں کی نکیوں اور برائیوں کا دون کیا جا آ ہے کفار سے اس قسم کا حمل میں بیاجائے گا 'ان سے ان کا قرار کرایا جائے ۔

ا۔ نعتوں کی کتنی مقدار پر حساب لیا جائے <sub>گ</sub>ا

لعمتوں کی سٹی مقد ار پر حساب سیاج اے ہ اللہ معنوں کے تقدم بھی جانا ہے اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گاکہ اس کا محضرت عبداللہ بن مسعود روائش نے فرمایا جو مخص ایک قدم بھی جانا ہے اس سے کیارادہ تھا۔ مام ترزی المام ابن حبان المام حاکم اور امام بنوی نے مصرت ابو ہریرہ ورائش سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مائیں سے کیا جائے گا کیا ہیں نے تمارے جم کو صحت مند نسی بنایا تھا؟ کیا ہیں نے تمارے جم کو صحت مند نسی بنایا تھا؟ کیا ہیں نے تم کو فرمنڈا بانی نسیں بایا تھا؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اقیامت کے دن تم سے ساب

محندُ نے پانی اور سمجور کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ امام اجر 'امام بہتی 'اور امام ابوقیم نے حسن سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ پیچیز نے فرمایا تین چیزوں کے متعلق بندہ سے سوال نہیں کیا جائے گا 'وحوب سے بیچنے کے لیے سامیہ 'روٹی کاوہ محزاجس سے وہ اپنی پیٹے سیدھی رکھ سکے اور کپڑے کا اتنا کنزاجس سے وہ اپنی شرم گاہ ڈھانپ سکے۔

الم احمد نے سند جید کے ساتھ حضرت ابی عمیب براتین سے روایت کیا ہے کہ نبی بڑائیں حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی الله عنما کے ساتھ حضرت ابو بھراور حضرت عمر رضی الله عنما کے ساتھ کمی انصاری کے باغ میں واقعی ہوئے۔ باغ کے مالک نے محبوروں کا ایک خوشہ تو ٹر کر نبی بر بھیر کو چیش کیا ' رسول الله طبیر اور آپ کے اصحاب نے اس کو کھایا ' بھر آپ نے محمدُ اپانی مٹکا کر پیا۔ پس فرایا قیامت کے دن تم ہے اس کا سوال کیا جائے گا۔ عرض کیا گیا ' یارسول اللہ اان چیزوں کے متعلق بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا؟ آپ نے فرایا ہاں اسوا ان تمن چیزوں کے 'وہ کپڑا جس کے ساتھ شرم گاہ کو کپیٹا جاسکے 'روٹی کاوہ کلوا جس سے بھوک مٹائی جاسکے اور اتنا جمرہ جو دھوپ

اور بارش سے بچانے کے لیے کانی ہو۔ حساب کو آسان کرنے کا طریقنہ

الم طبرانی الم براراورالم ماکم نے حضرت ابو بریرہ برائی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ بڑی نے فرمایا تین خصلتیں ب جس میں بول اللہ اس سے آمان حماب لے گا اور اس کو اٹی رحمت سے جنت میں واضل کر دے گا۔ محابہ نے پوچھا) وہ کیا خصلتیں میں؟ فرمایا جو تم کو محروم کرے اس کو دو۔ جو تم سے تعلق تو ثرے اس سے تعلق جو ثرو۔ جو تم پر زیادتی کرے اس کو

الم امبهانی نے حضرت ابو ہر رہ ہور ہوں ہے۔ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ التیجیز نے فرمایا اگر تم کر سکتے ہو کہ جب تم صح اللهو یا جب شام ہو تو تمہمارے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ ہو تو ایسا کرلو کیو نکہ اس سے تمہارا حساب زیادہ آسان ہوگا۔

امام بیسی نے حضرت ابو ہررہ میں ہیں۔ روایت کیاہے کہ ایک اعرابی نے کہا یار سول اللہ اقیامت کے دن مخلوق کا حساب کون کے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ الاس نے کمار پ کعبہ کی شم اہماری نجلت ہوگئی۔ آپ نے فرمایا اے اعرابی وہ کیے ؟اس نے کما اس لیے کہ کریم جب قادر ہو آپ تو معاف کر دیتا ہے۔

کی نے خوب کماہے کہ کریم جب قادر ہو آہے تو بخش دیتا ہے اور جب تم ہے کوئی لغوش ہو تو وہ پر وہ رکھتا ہے اور جلدی

غصه کرنااور انقام لیمائیه کریم کی عادت نمیں ہے۔

نہ کور الصد'ر احادیث میں ہے کہ تم تکی کی زیاد تی محاف کردو' اس سے تمہارا حساب آسان ہو گا۔اس کامعنی یہ ہے کہ تم بندوں کی خطائ کو محاف کردو' اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو محاف کردے گا۔

علامہ قرطبی اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی تحریم کے لیے اللہ تعالی حساب کے وقت ان سے بغیر ترجمان کے کلام فرائے گااور کفار کی ابات کے لیے ان سے خود کلام نمیں فرمائے گا ، بلکہ فرشتے ان سے حساب میں میے ش

(لوامع الانوار البميه مج ٢ مص ١٤٤-١٤٣ ملحصا مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ١٣١١هـ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کئے تہیں ختلی اور سمندروں کی باریکیوں سے کون نجات دیتا ہے 'بس کو تم عاجزی سے اور چیکے چیکے لکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس (معیبت) سے بچالے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جا کیں گے 0 آپ کئے کہ اللہ بی تم کو اس (معیبت) سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے 'مجراجی) تم شرک کرتے ہوا (الانعام: ۱۲-۱۲)

سے کہ اللہ ہی م بواس (معیبت) ہے اور ہر تعیف سے مجات دیتا ہے، چر(بی) مم شرک کرتے ہوا (الانعام: ۱۳-۱۳) مصیبت مل جانے کے بعد اللہ کو بھول جانے پر ملامت

اس سے پہلی آتیوں میں اللہ تعالی نے الوہیت پر بعض دلائل بیان فرمائے تھے کہ اس کاعلم ہر چیز کو محیط ہے 'اور اس کی قدرت ہر چیز کو شائل ہے اور وہ تمام مخلوق پر غالب ہے اور ان کے اعمال کی فرشتوں سے حفاظت کرا آب۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے ایک اور قتم کی دلیل بیان فرمائی ہے جو اللہ تعالی کی قدرت کے کمال اور اس کی رحمت' اس کے فضل اور اس کے احسان پر دلالت کرتی ہے۔

اس آیت میں ختکی کی تاریکیوں کا ذکر فرایا ہے' اس سے مراد حسی تاریکی بھی ہے اور معنوی تاریکی بھی۔ حسی تاریکی' رات کا اندھرا جمرے بادلوں کا اندھرا' بارش اور آندھیوں کا اندھرا ہے' اور سمندروں کی حسی تاریکی رات کا اندھرا' بادلوں کا اندھرا اور موجوں کے تلاطم کا اندھرا ہے اور معنوی تاریکی' ان اندھروں کی وجہ سے خوف شدید' نشانیوں کے نہ ملنے کی وجہ سے منزل کی ہدایت نہ پائے کا خوف اور دشمن کے اچا تک ٹوٹ پڑنے کا خوف ہے۔

اس سے مقصود یہ ہے کہ جب اس قتم کے اسباب مجتم ہو جائیں جن سے بہت گھراہث اور شدید خوف لاحق ہو باہ اور انسان کو نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آئی اور وہ ہر طرف سے ناامید ہو جا آئے ' تو اس وقت وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو تا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی اور صوح کر تا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت سلید کا بی نقاضا ہے کہ اس صال میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیاجائے اور ای کے فضل و کرم پر اعزاد کیاجائے اور اس کو فاوی و خواور میں اور عظم مرف ای کو فاوی اور علی مرف ای کو فاوی اس کو ایکار نا ایک کو ایک اس صال میں عرف ایک کو فاور سی اور دعی میں مرف ای کو فاوی تا جا ہے۔ اس سے مدد طلب کرنی چاہیے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے ' لیکن انسان بردا ناشرا ہے 'جب وہ مشکلات کے بھٹور سے نکل جاتا ہے تو مجھتا ہے کہ اس کو ادری اسباب کی وجہ سے یہ نجات کی ہے ' اور پھروہ اظامی اور رجوع الی اللہ کو ترک کر سے نکل جاتا ہے تو ایک میں تاشر کی تراشد کرتے گئا ہے۔ ۔

اس آیت سے معلوم ہو آئے کہ جب انسان مصبت میں جانا ہو آئے تو وہ اللہ سے دعاکر آئے اور عابزی سے گو گڑا آیا ہے اور اس کی طرف اخلاص سے متوجہ ہو آئے اور وعدہ کر آئے کہ وہ آئندہ زندگی میں اللہ تعالی کامطیع مخربانہوار اور شکر گزار ہیں کررہے کا 'کیکن جیسے ہی دہ امن اور سلامتی کو پالیتا ہے۔وہ پھراخی سابقہ روش پر لوٹ جا آئے۔

به ظاہراس آیت میں مشرکین کو ز جرو تو تا کی گئے ہے اور ان کے طریقہ کار کی ذمت کی گئی ہے الیکن یہ صورت عال ان

نبيان القر ان

مسلمانوں پر بھی منطق ہوتی ہے جو عام طور پر اللہ تعالیٰ کی عوادت اور اس کی یادے عافل رہتے ہیں 'کین جب ان پر اچانک کوئی آفت آ فونی ہے اور انہیں اس سے نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ آ ٹو ہے افتیار اللہ کو یاد کرتے ہیں اور گزاگرا کر اس سے دعا کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور جب اللہ تعالی ان سے اس معیبت کو دور کر دیتا ہے "تو پکروہ خد اکو بھول جاتے ہیں اور اپنے پیش و طرب اور لمود لعب میں مست اور بے خود ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اس مضمون کو قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے بعض آئیتی یہ ہیں:

وَإِذَا مُشَ الْآَنْسَانَ صُرَّدَ عَارَبَهُ مُنْفِيبًا الْبُوشِمَّ اورجب انمان کوکن معیت پَنِیْ ب وّده اپ رب کو اِذَا تَحَوِّلَةُ نِيْعُمَةً أَنْسَدَى مَا كَانَ يَدُعُوۤ اللَّهُ عِيْ فَاللَّهُ الْهَى عَلَى اللَّهِ اَنْدَا وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

اللہ کے لیے شریک قرار دیتا ہے' ٹا کہ اور وں کو بھی اس کی راہ ہے بمکادے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کئے کہ دہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجیا تمہارے یاؤں کے نچے سے یا جمیس مختلف گروہوں میں تقییم کروے اور تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ بچھادے۔ دیکھئے اہم کس طرح بار باد دلیوں کو بیان کررہے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیس۔ (الانعام: ۱۵) اللّٰہ کی طرف سے ویئے جانے والے عذاب کی اقسام

اس نے پہلے اللہ سجانہ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ مشرکین وغیرہ باب مصائب میں اضاص کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں تو وہ ان کو ان مصائب اور آفات سے نجات دے دیتا ہے اور اس آیت میں سے فرمایا ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے تم پر عذاب نازل کرنے پر قادر ہے' تاکہ مشرکین عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور سے بھی اللہ تعالیٰ کی الوبیت اور توحید پر ایک نوع کی ولیل ہے' تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔

الله تعالی نے فرمایا کہ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بیجے۔حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد ہے برے اور ظالم حکام۔ مجاہد نے کمااس سے مراد ہولئاک آواز ہے یا آند ھی ہے یا پیخروں کابرسناہے۔ بعض مفسرین نے کمااس سے مراد مخت طوفانی بارشیں بین بیچے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی تحسیں۔

الله تعالی نے فرمایا یا تهمارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد ہے برے اور بد کار نوکر اور خدام۔ مجاہد نے کمااس سے مراد ہے زائرلہ 'اور زمین میں دھننے کاعذاب۔

ر کار نو لراور خدام۔ مجاہر نے امااس سے مراد ہے زلزلہ 'اور زمین میں دسے 6عڈ اب۔ اللہ تعالی نے فرمایا تهمیس مختلف گروہوں میں تقتیم کر دے اور تهمارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھادے۔ مجاہد نے کما اس امت کے جو لوگ ایمان لیے آئے ان کا عذاب ایک دو سرے کو قتل کرناہے اور جنہوں نے تحکذیب کی ان کا عذا<u>ب</u>

ئبيان القر أن

لدسوم

کڑک اور زلزلہ ہے۔

اوپر سے عذاب نازل ہونے کی مثال میہ ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفانی بارشیں ہو کیں 'جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر بقوبرسے یا جیسے ابر ہد کے ہاتھیوں پر ایا بیلوں نے کنکریاں برسائیں اور جو عذاب پاؤں کے بنچ سے ظاہر ہوا اس کی مثال زلزلے ہیں' اور جیسے قارون کو ذہین میں دمنسادیا کیا۔ یا بارش اور فصلوں کی پیداوار روک کر قبط کا عذاب نازل کیا۔ م

الم محد بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥٧ه روايت كرتے بين:

حفرت جابر براتش بیان کرتے میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی "قبل هو القادر علی ان بسعت علیکم عدابا من فوقکم " تو رسول اللہ و بھیر نے فرایا میں تیرے چرے کی پناہ میں آنا ہوں اور جب یہ آیت نازل ہوئی " او من تحت ارحلکم " تو آپ نے فرایا میں تیرے چرے کی پناہ میں آنا ہوں اور جب یہ آیت نازل ہوئی اویلسسکم شبعا ویدین بعضکم باس بعض تو رسول اللہ میں ہیں نے فرایا یہ زیادہ سل اور زیادہ آسان ہے۔

سیح ابغاری عن مقرانی دی می ابغاری کی می ابغاری ۴۳۲۸ کی است کا تعیانی النسانی کی الحدیث: ۱۳۱۵) امت کے اختلاف اور لڑا کیوں سے نجات کی دعاہے اللہ تعالی کا آپ کو منع فرمانا

اس آیت میں فرمایا ہے یا تهمیں مختلف گروہوں میں تقتیم کردے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ رنگ و نسل اور زبان اور فقتی و اعتقادی نظریات میں اختلاف کی وجہ سے یہ امت مختلف فرقوں میں بٹ جائے گی۔ نیز فرمایا اور تمهار سے بعض کو بعض کی افزائی کا مزو چھاد ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ ان اختلافات کی وجہ سے یہ امت باہم جدال اور قبال کرے گی۔ نبی مراجی سے دعا کی کہ آپ کی امت کو انشہ ان تمام مسم سے عذابوں سے محفوظ رکھے۔ انشہ خاتی نے ویکا ہو اور اور شیخ سے دیا تجوب وسیع جانے والے عذابوں سے مخاط سے کی امت کے متعلق آپ کی دعا قبول کرل اور امت کے آپس کے تفرقہ اور لڑائیوں سے مخاط سے کی دعا کرنے سے آپ کو منع کر دیا بھیساکہ حسب ذکل احادیث سے واضح ہو گاہے۔

الم مسلم بن تجان فشهدى متوفى الههد روايت كرت بين:

اب ابن بن سعودی حول است رہ سے برت سے ہیں:

حضرت توبان بوالتر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ برتیج نے فرایا ہے شک اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے لیٹ ویا سومی نے اس کے تمام مشارق اور مغارب کو دیکے لیا اور یقیناً بعتی زمین میرے لیے لیٹی گئی ہے میری امت کا ملک وہاں تک پہنچ گا اور جمعے سرخ اور سفید رسونے اور چاندی کے اور اتنا ہے تھے ہیں اور میں نے اپنی امت کے لیے میر سوال کیا کہ وہ ان کو عام قط ہے نہ بلاک کرے اور یہ کہ ان کا وی ان کو عام قط ہے نہ بلاک کرے اور یہ کہ ان کا اور میں مسلط نہ کرے جو ان کو امل ختم کر دے۔ تب میرے رب نے فرمایا اے تھے اجب میں کوئی تقدر بربادیتا ہوں تو وہ مسترد نمیں ہوتی اور میں نے آپ کی امت کے لیے میر کروا ہے کہ میں ان کو قط عام ہے بلاک نہیں کرول گا اور میہ کمیں ان پر ان کا نالق ایراد شمن مسلط نہیں کروں گاجو ان کو بالکل ختم کر دے ' خواہ وہ تمام روئے زمین ہے ان کے اور چڑھائی کرے ' حتی کہ آپ کی امت کے بعض افراد است کے لیے کروں گا اور بیک میس کو اور چش بعض کو قد کر کر سے گا در بعض بعض کو بلاک کریں گا در بعض بعض کو بلاک کریں گا در بعض بعض کو بلاک کریں گا در بعض بعض کو تید کریں گے۔

(صحیح مسلم 'فتن' ۱۹' (۲۸۸۹) ۱۲۵۷ منن ابوداؤد' ج۳' رقم الحدیث: ۳۵۵۳ منن الترزی ' ج۳' رقم الحدیث: ۲۱۸۲ منن النسائی ج۳' رقم الحدیث: ۱۳۷۷ صحیح ابن مبان' ج۴۲٬ رقم الحدیث: ۲۳۳۷ منن ابن ماجه ' ج۳٬ رقم الحدیث: ۳۹۵۳ و کلیم الکبیر' ج۳٬ رقم الحدیث: ۳۶۲۳ مند احد' ج۲ ' رقم الحدیث: ۱۳۱۹ مباح البیان ' جزی می ۱۶۹)

نبيان القر أن

جلدسوم

الم ابولميلي محربن ميلي ترزي متوفي ١٥٥ هدروايت كرتے مين:

حضرت خباب بن ارت رمالين بيان كرت بين كد وسول الله عليه في ايك مرتب بت المي نمازيرهي محاب ن عرض كيا یار سول اللہ ا آپ نے ایک نماز پڑھی ہے جو آپ عام طور پر نہیں پڑھتے۔ آپ نے فرمایا ہاں اللہ سے رغبت اور اس سے خوف کی نماز تھی ' میں نے اللہ تعالیٰ ہے تین چیزوں کا سوال کیا' اس نے مجھے دو چیزیں عطا کردیں اور ایک ہے منع کر دیا۔ میں نے اللہ ے موال کیا کہ میری امت کو قط میں ہلاک نہ کرنا تو اللہ نے جھے یہ عطا کردیا 'اور میں نے موال کیا کہ میری امت ران کے

مخالف کو مسلط نہ کرنا تو یہ ججسے عطا کر دیا اور میں نے سوال کیا کہ میری امت کے بعض ' بعض سے جنگ نہ کریں تو ججسے اس سے منع فرمادیا۔امام ترزی نے کہایہ حدیث حس صحیح غریب ہے

(سنن الترزي عن من مقر الحديث: ٢١٨٢ ، مطبوعه داد الفكو ، بيروت ١٣١٣ هـ)

ام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفي ١٣١٠ هدوايت كرتے بين:

حسن بیان کرتے ہیں کہ نبی چوہ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے سوال کیا تو مجھے تین چزیں دی گئیں اور ایک چزے منع كردياً كيا، ميں نے اپنے رب سے سوال كياكه ميرى امت ير ان كا مخالف دشمن نه مسلط كياجائے جو ان كو بالكل ختم كردے اور

ان پر قبط نه مسلط کیا جائے اور وہ عمرای پر متنق نہ ہوں۔ تو انٹد تعالی نے مجھے بیہ عطاکر دیا اور میں نے بیہ سوال کیا کہ وہ متفرق نہ ہوں اور بعض 'بعض سے لڑائی نہ کریں تو مجھے اس دعاہے روک دیا گیا۔

حن بيان كرت بي كرج بير آيت تازل بوكي "ويذيق بعضكم باس بعض" (المخ) (الانعام: ١٥) تورسول الله سی کی نے وضو کرکے اپنے رب سے بیہ سوال کیا کہ وہ آپ کی امت پر اوپر سے عذاب نہ جیسجے اور نہ بینچ سے عذاب جیسجے اور نہ ان کو مختلف گروہوں میں تقتیم کرے اور نہ بعض کو بعض کی لڑائی کامزہ نچکھائے۔ جیساکہ بنوا سرائیل کو بچکھایا تھاتو حضرت جرائيل عليه السلام آپ كى طرف نازل موئ اور كمااے محمدا ميجيد آپ نے اپ رب سے چار چيزوں كاسوال كيا ہے الله تعالى نے آپ کو دو چزیں عطا فرمادی ہیں اور دو چیزوں کے سوال ہے منع فرمادیا ہے۔ آپ کی امت پر نہ اوپر سے عذاب آئے گااور نہ ان کے بیروں کے پنچے سے اساعذاب آئے گاجوان کو جڑ ہے اکھاڑ دے ' کیونکہ عذاب کی یہ دونوں فسمیں ہراس امت کے لیے حمیں جس نے اپنے نی کی تکذیب کی ہو اور اپنے رب کی کتاب کو مسترد کردیا ہو' کیکن وہ ان کو مختلف گر وہوں میں تقسیم فرمائے

گاور ان کو ایک دو سرے کے ساتھ لڑائی کا مزہ چکھائے گااور ان دو قسموں کے عذاب ان نوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو کتاب کا اقرار کرتے میں اور انبیاء علیم السلام کی تصدیق کرتے ہیں۔اس مدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے نبی بڑھیر کو آپ کی زندگی میں آپ کی امت کو اس قتم کے فتنوں کے عذاب سے محفوظ رکھا۔

(جامع البيان ٤٦٤ م ٢٩٣-٢٩٣ مطبور داد الفكر 'بيروت)

ان تمام احادیث اور روایات میں به بیان کیا گیاہے کہ اللہ تعالی نے آپ کواس دعاے منع فرادیا ، یہ نسی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول نہیں گی۔ ہرچند کہ اللہ تعالی کسی کی دعا قبول کرنے پر مجبور نہیں ہے' لیکن اس نے اپنے فضل و کرم ہے اپنا احباء کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ وہ ان کاسوال رد نہیں فرماتا' اور نبی ﷺ سب سے بڑھ کر محبوب ہیں اور سب سے زیادہ متجاب ہیں۔ای لیے جو چزاللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھی'اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی دعا مانتخنے ہے منع فرادیا' آ کہ آپ کی دعا کامسترد کرنالازم نه آئے۔

امام ابو عبدالله محمد بن يزيد ابن ماجه متوفي ٢٧٣ه روايت كرتے من:

حضرت ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی ہی تاہیم شام کے وقت اور صبح کو ان کلمات سے دعا ما نگنے کو ترک نہیں کرتے تھے۔اے اللہ! میں تجھ ہے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کر آبوں۔اے اللہ امیں تجھ ہے اپنے دین اور اپنی دنیا میں اور اپنے اہل اور اپنے مال میں' عنو اور عانیت کا سوال کر آ ہوں۔ اے اللہ 1 میرے عیوب مر سردہ رکھ اور جن چزوں ہے مجھے خون ب ان ب امون رکھ۔اے اللہ الجمعے آگے اور چیجے ہے وائس اور بائس ہے اور سے اور نیچے سے حفاظت میں رکھ

اور میں نیچے کی مصیبت (دھنسادیے) سے تیری بناہ میں آ تاہوں۔ (سنن ابن ماجه "ج ۳ "رقم الحديث: ۳۸۷ "مطبوعد داد الفكو "بيروت)

اس صدیث کی سند صحیح ہے۔ یہ ہراتتم کے عذاب سے پناہ کے لیے بہت جامع دعاہے اور نبی بیٹیر اظہار عبودیت استثال

امراور ہماری تعلیم کے لیے مبح وشام یہ دعامائلتے تھے کہ جب آپ اپنے عظیم الثان رسول اور اللہ کے محبوب ہو کراس قدر یہ دعا تے ہیں تو ہم جو دعاؤں کے ویسے ہی زیادہ مختاج ہیں 'ہمیں کس قدر یہ دعاکرنی جا ہے۔

فقه كالغوى اور اصطلاحي معني اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا دیکھیے ہم کس طرح بار بار دلیلوں کو بیان کرتے ہیں ' ٹاکہ بیہ تعقد کریں (مجھ سکیں)

علامه حسين بن مجه راغب اصفهاني متوفى ٥٠٢ه لكيتے بن:

حاضر علم سے خائب علم تک رسائی حاصل کرنے کو فقہ کتے ہیں اور اصطلاح میں احکام شرعیہ کے علم کو فقہ کتے ہیں۔

(المفردات م ٣٨٣ ، مطبوعه المكتبه المرتضوبه ، امران ١٣٦٢ اهـ) ملاء شافعیہ نے فقہ کی یہ تحریف کی ہے احکام شرعیہ عملیہ کاعلم جو دلائل تفصیل سے حاصل ہو 'اور تھم شرعی کی تعریف

یہ ہے کہ اللہ تعالی کا خطاب جو مکلفین کے افعال ہے متعلق ہو' اور اریکام شرعیہ یہ ہیں۔ فرض' واجب' سنت موکدہ' سنت غیر موكده استحب مباح و حرام احمده تحري اساءت احمده تنزيي اطاف اولي امام ابوصيغه رحمه الله سے فقد كى يه تعريف معقول

نفس کامیہ پہاننا کہ کیا چیزاس کے لیے ضرر کاباعث ہے اور کیا چیزاس کے لیے نفع کاباعث ہے

دلائل اجمالیہ یہ ہیں۔مثلاً امروجوب کے لیے ہاور نبی تحریم کے لیے ہے 'اور دلائل تفصیلیہ یہ ہیں مثلاً"ا قیسموا الصلوة "اور "لا تقربوا الزنا"اورولاكل تفصيليه باكام شرعيدك حصول كى مثال يدب- نماز كام كماكياب كونكم الله تعالى نے فرمايا بي "افيسموا الصلوة" اور جس چيز كا مركيا كيا ہے وہ واجب بي كونكد امروجوب كے ليے ب الفانماز واجب ہے۔ دو مری مثل بد بے زنامے نبی کی گئی ہے اکمونک الله تعالی نے فرمایا "لا تقرب وا الزنا" اور جس چزے

نمی کی جائے وہ حرام ہے 'کیونکہ نمی تحریم کے لیے ہے۔ النذا زناحرام ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ کی قوم نے اس کو جمٹلایا ' حالا نکہ میں حق ہے۔ آپ کہنے کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں

ہوں ہر خبر اکے ظہور) کا ایک وقت مقرر ہے 'اور عنقریب تم جان لوگ۔ (الانعام: ۲۷-۲۷)

اس آیت میں فرمایا ہے عالانکہ میں حق ہے۔ اس میں کس چیز کو حق فرمایا ہے اس میں حسب ذیل اقوال میں: ا- کفار نے اس عذاب کا انکار کیا ' حالا نکہ اس کا نزول حق ہے۔

۲- کفار نے اس قر آن کا انکار کیا' طلائکہ یہ قر آن حق ہے۔

-- الله تعالى نے الوئيت اور توحيد پر استدلال كے ليے جو آيات نازل كى جس كفار نے ان دلا كل كا افكار كيا مالا نكه بيد دلا كل

Marfat.com

حن بي-اس کے بعد فرمایا آپ کئے کہ میں تمہارا ذمہ دار نمیں ہول ' یعنی اگر تم ان دلائل سے اعراض کرتے ہو اور حق کا انکار کرتے ہو تو میں تہمار ا ذمہ دار نہیں ہوں ' یعنی نہ میں تم پر جر کر کے تمہیں مومن بنا سکتا ہوں ادر نہ تہمارے اعراض کرنے کی حمیں سزادے سکتا ہوں۔ میں تو تم کو صرف آخرت کے عذاب سے ڈرانے دالا ہوں۔ اس نبح پر قرآن مجید میں اور بھی آیات

ہم خوب جانتے میں جو کچھ وہ کمہ رہے میں اور آپ ان نَحُنُ آعُلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمُ ہے جرا منوانے والے نہیں ہی تو آپ قرآن ہے اس کو بحبّبار فَذَ رِّكُرُ بِالْقُرْانِ مَنُ يُتَحَافُ وَعِيْدٍ نصیحت فرما کمیں جو میرے عذاب کی و عید سے ڈر تا ہو۔ پس آپ نمیحت کرتے رہیں آپ تو نمیحت ی کرنے فَذَكِرُ إِنَّمَا أَنُتَ مُذَكِّرُ كُلُتَ عَلَيْهِمْ والے ہیں 0 آپان کو جرہے منوانے والے نہیں ہیں۔ بِمُكَثَيْطِيرِ (الغاشيه:٢١-٢١)

الله تعالى نے فرمایا ہر خبر کاایک وقت مقرر ہے اس کامعنی یہ ہے کہ الله تعالی نے جو خبردی ہے اس کاایک وقت مقرر ہے اور اس وقت میں یقینااس خبر کا ظہور ہو گااور اس میں کوئی تقدیم آخیر نہیں ہوگ۔اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے عذاب آخرت کی جو خبردی ہے' وہ عذاب یقیناً نازل ہوگا۔ اور اس سے بیر مراد بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سے خردی ہے کہ کھارے ماتھ جنگ میں مسلمان کافروں پر عالب ہوں گ' تو بغیر شک و شبہ کے اس خبر کاظمور ہوگا۔ یہ الله تعالی کی طرف ے کفار کے لیے وعیر ب میونکد وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا افار کرتے تھے۔ اور دنیا میں بھی ان کے لیے وعید ب جیساکہ بدر دفیرہ میں وہ فکست سے دو چار ہوئے اور مسلمانوں کو بھی ڈرنا چاہیے 'کیونکہ اگر انہوں نے قرآن مجید کے احکام یر عمل نہیں کیا' ہلکہ قرآن کریم کے احکام کی خلاف ور زی کی' تو بیہ قرآن مجید کے انکار کے مترادف ہے' تو ایبانہ ہو کہ وہ بھی

وَإِذَا رَايَيْ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي التِنَافَا عُرِضَ عَنْهُمْ

اور رامے مناطب!) جب تم ان وگول کو دنگیو جرباری آیترل کو دعن، تشیم کا بشفر بنانے ہیں توان سے اعراض کرو،

حتی که وه کمی اور بات می مشفول موجائی ، اور اگر شیطان تهیں بھلا دے تو

فَلَا تَقَعُلُ بَعْكَ النِّاكُرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ®وَمَاعَلَى

یاد آنے کے بعد علم کرنے والے وکوں کے مائق نہ بیٹیو 0

ان (کالمول) کے احمال ہر کوئی بازیری بنیں موئی، ابتر ان کو نصیمت کرتے رہی جلادی

جيان القر ان

لَعَلَّهُ وَيَنْ فُوْنَ ﴿ وَذَى الَّذِينَ اتَّخَنُ وَادِيْنَهُ وَلِعِبَّا وَلَهُوا الْمُوهِ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ مِورُ وَ جَمْلَ فَالْخِيلِةِ اللَّهُ اللللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلَهُ اللللْلَهُ اللللْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ الللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ الللْلَهُ اللللْلِهُ اللللْلُهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلُهُ الللْلِهُ الللللْلِهُ اللللْلِهُ الللْلِهُ الللللْلِهُ اللللْلِهُ الللللْلِهُ الللللْلُهُ الللللْلِي اللللْلِهُ اللللْلِهُ الللللْلْمُ الللْلْمُ الللْلْمُ اللللْلِي الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللل

ادری کودنیا کی زندگ نے دھر کے ہیں ڈال دیا ہے ، اورائی دورائی کے ماعة ان کونسیت کرتے دہور ہیں یا پیاکر تو تو ن ک کسبیٹ چھیٹ کیش کھا مِن دُونِ اللّٰهِ وَلِی کُولاً شَفِیعٌ وَ إِنْ

باك يربتن نبرجايي، الذكروا زكرة ان كا مدكار برگات شناطت كرف والا ، اور اكر وه برقم تعنيال كل عنايل لا بنوخن مِنْها الركيك الدِن أيسلوا

کا فیر دیں آو ان سے نیں یا جائے گا یہ دہ دلگ یں ہو اپ کروتوں کی دجے بہا کہ میں اپ کروتوں کی دجے بہا کہ میں کہ دہ ایک کسبوا کا کھوٹ کی کہ ایک کے کہ کہ کہ دہ اور دردیک مناب ہے کیوں کم دہ

المفرون ع

کغ کرنے تنے 0

الله تعالى كا ارشاد ہے: اور (اے مخاطب) جب تم ان لوگوں كو ديكھو جو ہمارى آيوں كو (طون و تشنيع كا) مشغله بناتے ين تو ان سے اعراض كرو، حتى كمد وه كمى اور بات ميں مشغول ہو جا كمي اور اگر شيطان تهيں بھلا دے تو ياد آنے كے بعد ظلم كرنے والے لوگوں كے ساتھ نہ بیغوص (الانعام: ۸۸)

دین میں تفرقہ ڈالنے کی ندمت

الم عبد الرحمٰن بن مجمین اوریس رازی بن ابی حاتم حتوفی عسمت دوایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ اس قتم کی آنتی س شماللہ نے مسلمانوں کو اپنی جماعت کے ساتھ رہنے کا تھم دیا ہے 'اور ان کو آپس میں اختلاف کرنے اور تفرقہ ہے منع فرولیا ہے اور یہ خبردی ہے کہ اس سے پہلے کی قومی اپنے دین

ہو ہے وو ل و مان میں معلق کے دو مرت میں موج ہے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتی مرت کے بھی میں ہے۔ میں اختلاف کرنے اور مناظرے کرنے کی وجہ ہے ہلاک اور تباہ ویریاد ہو گئیں۔

معیدین جبعد نے بیان کیا ہے کہ خوش کاسٹن ہے تکذیب کرنا ہو رہیہ آیت مشرکین اور الی ابداء کے متعلق بازل ہو کی ہے۔ مدی نے بیان کیا ہے کہ مشرکین جب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تو نبی چیج اور قرآن مجید کے متعلق بدگو کی کرتے اور ان کانداق اڑاتے۔ تب اللہ تعالی نے بیہ تکم ویا کہ جب تک وہ کمی اور موضوع پر بات نہ کریں ان کے پاس نہ بیٹھو۔

(تغيرالهم ابن الي حاتم ع ٣٠ م ١٣١٧ مطبوعه كمتيه نزار مصطفى الرياض ١٣١٧ه)

طبيان القر أن

جلدسوم

اس سے پہلی آیت میں بیر فرمایا تھاکہ نبی ہیں محکروں اور ممذیوں کے اتمال کے ذمہ دار محافظ اور تکسیان نہیں ہیں۔ آپ کاکام صرف تبلیغ کرنامے اور ونت آنے پر انسیں اپن تکذیب کاانجام خود معلوم ہو جائے گااور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جب بدلوگ دین اسلام' رسول الله بنجیر اور قرآن مجدیر تکت چینی کریں تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کی مجلس میں نہ بیشیں۔اس آیت میں عام مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہے۔

ای طرح جب بدعتی اور گمراہ فرقے اپنی بدعت کی تروج اور اشاعت کر رہے ہوں اور اہل سنت و بماعت کار د کر رہے ہوں ' قوان کی مجلس سے بھی احرّاز کرنالازم ہے اور گراہ لوگوں کے ساتھ الفت اور محبت کے ساتھ ملنا جلنا' رط ضبط برهانا بھی

جائز نہیں ہے' اور عام مسلمانوں کے لیے ان مگراہ فرقوں کالنزیج پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیونک وہ یہ کتابیں پڑھ کرشکوک و شہمات میں متلا ہوں گے۔البتہ الل علم کو ان کی کتابیں پڑھنی چاہئیں اور ان کے شکوک و شبهات کار د کرنا چاہیے۔

شیطان کے لیے نبی ﷺ کونسیان میں متلا کرنا مکن نہیں جساك مم نے پہلے بيان كيا ك اس آيت ميں عام مسلمانوں سے خطاب ك اور نبي اللہ اس آيت ك خاطب نسيس میں اور اس پر قوی قریند یہ ہے کہ اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے اگر شیطان تہیں بھلادے تو یاد آنے کے بعد ظلم کرنے والے لوگوں کے ماتھ نہ جیٹھو اور یہ بات شرعا محال ب کہ شیطان کا نبی سیج پر تسلط ہو اور وہ آپ کو کوئی بات بھلادے الله تعالی

شیطان سے فرما آہے: إِنَّ عِبَادِي كَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطَانُ إِلَّا بے شک میرے خاص بندوں پر تخبے غلبہ نہیں ہوگا۔البتہ

جو تیری پیردی کرے مگراہوں میں ہے۔ مَنِ اتَّبَعَكُ مِنَ الْغُولِينَ (الحجر:٣٢) اورشیطان نے خود بھی اعتراف کیا کہ اللہ کے خاص بندوں پر اس کاکوئی زور نہیں چل سکے گا:

شیطان نے کماپس تیری عزت کی قتم ایس ان سب کو ضرور قَالَ فَيِبِعِتَّزَيِكَ لَأُغُويَنَّهُمُ ٱحْمَعِيُنَ0 إِلَّا عِبَادَ كَثِيمِنُهُمُ الْمُخْلَصِينَ (ص: ٨٢-٨٢) بہکاؤں گا'یا مواان کے جوان میں سے تیرے خاص بندے ہیں۔

اور رسول الله بیجیز سے بڑھ کر کون اللہ کا خاص بندہ ہے 'پس معلوم ہوا کہ رسول اللہ بیجیز پر شیطان کا کوئی زور اور غلبہ یا تصرف اور تسلط نہیں ہو سکا۔ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ شیطان ٹی پھی کھیا دے اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس آیت میں خطاب سے مرادعام مسلمان ہو 'کیکن سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ نے اس کے برعکس ترجمہ کیاہے ہیں:

اوراے محماجب تم دیکھو کہ لوگ ہاری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں توان کے پاس سے بٹ جاؤیماں تک کہ وہ اس گفتگو کوچھو ژکر دو مری باتوں میں لگ جا <sup>ک</sup>یں' اور اگر مجھی شیطان تهمیں بھلادے میں ڈال دے تو جس دقت تہمیں اس <sup>غلط</sup>ی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھرایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔( تغنیم القرآن 'ج1 مص ۵۴۹ طبع مارچ ۴۹۸۳ء) مفتى محمد شفيع ديوبندى متونى ١٣٩١ه لكصة بين:

اور اگر خطاب نی کریم بڑھی کو ہے تو یمال بیہ سوال پیدا ہو تاہے کہ اگر اللہ کے رسول و نبی پر بھی بھول اور نسیان کا اثر ہو جلا كرے تو ان كى تعليمات يركيے اعماد واطمينان ره سكتاہے؟ جواب يد ب كد انبياء عليم السلام كو بھى كى خاص حكست و تصلحت کے تحت بھول تو ہو شکتی ہے 'گراللہ تعا**لیٰ کی طرف سے فور ان** کو تنبیہ بذریعہ وی ہو جاتی ہے 'جس سے وہ بھول پر قائم نہیں رہے۔اس کیے بالا تحران کی تعلیمات بھول اور نسیان کے شبہ سے پاک ہو جاتی ہیں۔

(معارف القرآن ع ۴ م ۲۷ ۳۷۱-۳۷ طبع جدید ۱۳۱۳ه)

نبيان القر ان

جلدسوم

شخامین احس اصلاحی لکھتے ہیں:

یماں خطاب اگرچہ واحد کے صیغہ ہے ہے ، جس کا غالب قرینہ میں ہے کہ خطاب آمخصرت ہے ہو لیکن یہ خطاب

آنحضرت کے داسطے سے تمام میلمانوں سے ب- (تدیر قرآن 'جسم ص ۷۷ مطبوعہ قاران فاؤندیشن ۴۰۹هه)

الرے نزدیک اس آیت میں نبی بھیر کو خطاب نسیں ہے 'بلکہ عام مسلمانوں کو خطاب ہے اور اس کاغالب قریند ہیے ب

کہ اس آیت کے آخر میں ہے اگر شیطان تنہیں بھلا دے۔ الابیہ-اور یہ محال ہے کہ شیطان نبی ہڑتیں کے دل میں وسوسہ اندازی کرے اور کوئی تھم شرعی آپ کو بھلا دے۔ بعض مغمرین نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت میں آپ کو خطاب ہے لیکن اس

ے مراد آپ کی امت ہے ، جیساکہ اس آیت میں ہے: اگر (بالفرض) آب نے (بھی) شرک کیاتو آپ کے سب لَئِنَ أَشْرَ كُتَ لَبَحْبَطَلَ عَمَلُكُ (الزمر:١٥)

کمل ضائع ہو جا کس گے۔

قرآن اور سنت کی روشنی میں انبیاء علیهم السلام کانسیان

انبیاء علیم السلام کے نسیان میں بھی کلام کیا گیا ہے۔ شخ ابو جعفر محرسن اللوس المتوفی ١٠٦٠ الكت میں:

جبائی نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ انبیاء علیم السلام پر ممواور نسیان جائز ہے۔اس کے برخلاف رافضی میہ کتے ہیں کہ انبیاء علیم السلام پر سمواور نسیان جائز نہیں ہے۔ جبائی کا یہ قول میچے نہیں ہے 'کیونکہ ہم یہ کتے ہیں کہ جن امور کو

انبیاء علیهم السلام الله تعالیٰ کی طرف ہے ادا کرتے ہیں ان میں سہواور نسیان جائز نہیں ہے 'اور جن امور کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ادا نہیں کرتے' ان میں سمو اور نسیان جائز ہے۔ اور ان پر سمو اور نسیان کیسے جائز نہیں ہوگا؟ علا نکہ وہ سوتے ہیں اور پیار

ہوتے ہیں اور ان بر بے ہوشی طاری ہوتی ہے اور نیز بھی سمو ہے اور وہ اپنے بہت سے تصرفات میں بھول جاتے ہیں۔

(التبيان "ج م م م ١٦٦-١٦٥ مطبوعه واراحياء التراث العرلي ميروت) جس طرح بشری نقاضے ہے اور کئی جسمانی موارض انبیاء علیم السلام پر طاری ہوتے ہیں 'ان پر نسیان بھی طاری ہو تا ہے۔

حضرت آدم عليه السلام كے متعلق قرآن مجيد ميں ب:

سووہ بھول گئے اور ہم نے ان کاکوئی عزم نہیں پایا۔ فَنَسِتَى وَلَمُ نَجِدُلُهُ عَرُمًا (طه:١١٥)

اور حضرت موی علیه السلام فے حضرت خضرعلیه السلام سے فرمایا:

میرے بھولنے کی وجہ ہے جمع سے موافذہ نہ کریں۔ لَاثُوَّا خِذْنِيَ بِمَانَيِيثُ (الكهف: ٢٥)

اور ہمارے نی سیدنامحمہ ﷺ کے متعلق اللہ تعالی کاارشادہ:

اور جب آپ بھول جا کمیں تو (یاد آتے ہی) اینے رب کا وَادْ كُرُرَتْكُ إِذَانَسِيْتَ (الكهف:٣٣) - ZZ Si

امام ابو تیسلی محمد بن تیسلی ترندی متوفی ۲۷۱هه روایت کرتے ہیں:

(سنن الترندي ع°ر تم الحديث: ٢٠٨٧ مطبوعه **دار الفكو 'بيروت**)

امام محمد بن اساعمل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے مين:

حضرت عبداللہ بن مسعود ہن ﷺ بیان کرتے میں کہ نبی ہیج ہم نے نماز پڑھائی 'اس میں آپ نے کچھ زیاد تی یا کی کی۔جب

نبيان القر أن

Marfat.com

ر الله بھیرا تو آپ ہے کما گیا' نماز میں کوئی نیا تھم آیا ہے؟ آپ نے پوچھاکیوں؟ محابہ نے کما آپ نے اس اس طرح نماز پڑھائی ہے' آپ نے بیر موڑے اور قبلہ کی طرف مند کیا وہ تجدے کیے' پھر سلام پھیردیا۔ پھر ہماری طرف مند کر کے فرمایا اگر نماز میں کوئی نیا تھم آ تا تو میں تم کو فہردیا' کین میں محض تماری طرح بشروں' میں اس طرح بھوت ہوں جس طرح تم بھولتے ہو۔ پس جب میں بھول جاؤں تو بھے یا و والا کرو اور جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو تو وہ تھچ امرر خور کرے' نماز پوری

(صحح البخاري كن آز قم الحديث: ۴۰۱ صحح مسلم مساحد ۴۵۱ (۵۲۳) ۴۵۱ سنمن ابوداؤد كن آز قم الحديث: ۱۰۲۰ سنن النسائق ج ۳ رقم الحديث: ۱۳۳۲ سنن ابن اج کن آر قم الحديث: ۱۳۱۱)

معرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی میں کہ رسول اللہ بیتی نے رات کے وقت ایک شخص کو ایک سورت پڑھتے ہوئے سائو آپ نے فرایا اللہ اس شخص پر رحم کرے اس نے مجھے فلال فلال آیت یاد دلادی جس کو میں فلال فلال سورت سے

جعلاه یا کمیاتھا۔ (صحیح البطاری' ج۴' رقم الحدیث: ۵۰۳۸ مسیح مسلم' صلاۃ المسافرین ۱۸۰۹٬۷۸۸٬۲۲۳ منن ابوداؤد' ج۴' رقم الحدیث: ۱۳۳۱ منن کبری ملنسائی' ج۵' رقم الحدیث: ۲۰۰۸ مند احد' ج۴' رقم الحدیث: ۴۳۳۸۹ مند احد' ج۱۵' رقم الحدیث: ۴۳۲۱۱ کیلی دارالحدیث

بری ملنهائی که می در قم الحدیث: ۲۰۰۷ سند امیر که جه که رقم الحدیث: ۴۳۳۸۹ مند امیر جه می دار ۱۳۳۰ هی دار دند. بردا بردا

ہرہ) ں چین کے سہواور نسیان کے متعلق فقهاءاور محد ثین کاموقف علامہ ابوعبداللہ محدین احمدانساری مائلی قرطبی متونی ۲۶۸ھ لکھتے ہیں:

ائمہ نے کماہے کہ جب انبیاء ملیم السلام پر نسیان طاری ہو آہے 'تواللہ تعالی ان کو اس نسیان پر برقرار نہیں رکھتا کہکہ ان کو اس پر متنبہ فرمادیتا ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ ان کو علی الفور متنبہ فرما آئے بیا تاثیرے۔ قاضی ابو بمراور اکثر علاء اول الذکر کے قائل میں اور ابوالعالی عانی الذکر کے قائل ہیں۔ علاء کی ایک جماعت نے افعال بلاغیہ اور عبادات شرعیہ میں سمو کو منع

الذكرك قائل بين اور ابوالمعالى عاني الذكرك قائل بين علماء كى ايك جماعت في العنال باغيد اور عبادات شرعيه بين سويوس كياب اور اقوال جمليفيه بين سهوانقا قائمنوع ب اور فرقد بإطنيه في بيد كماب كه في عليه السلام پر سهواور نسيان جائز نميس ب آب قصدا اور عمد السيان كي صورت طاري كرتے بين " ماكم احكام شرعيه مسنون بوجائي" ايك بهت بزے الم ابوالملفر الاسفوائن في بحي الحي كتاب الاوسط بين يك كلعاب الكين به نظريه صبح نميس ب

(الجامع لا حكام القر آن 'جزع'ص ١٥ مطبومه داد الفكو 'بيروت'١٥٥ماه) مند م

علامہ سید محمود آلوی حنفی متوفی ۱۳۷۰ھ لکھتے ہیں: اس میں کمی مسلمان کو ٹنگ نہیں ہے کہ شیطان کا نبی ہیں ہے دل میں وسوے ڈال کر سمواور نسیان پیدا کرنا محال ہے۔

اس میں کی مسلمان لوشک سیس ہے کہ شیطان قابی تہیں ہے دل ہیں وسوسے داں ہر سو در سین پید رہ س ہے۔ قاضی عیاض نے کما ہے؛ بلاشبہ حق سے ہے کہ انبیاء علیم السلام کی کمی بھی خبر میں غلطی واقع ہونا محال ہے۔ خواہ سوایا عمدا' تندرتی میں ایناری میں 'خوشی میں یا غضب میں 'نی بڑیں کی سیرٹ' آپ کے اقوال اور آپ کے افعال 'جن کے مجموعہ ہم موافق و نخالف و مومن اور محکر واقف ہے 'ان سے بہ ظاہر ہو آ ہے کہ آپ نے بھی کوئی غلایات نمیں فرمائی 'نہ آپ کو بھی کمی بات یا کمی مکمہ میں وہم ہوا۔ اگر ایسا ہوا تو ہے منقول ہو آ جسیاکہ نماز میں آپ کا سو واقع ہونا منقول ہے۔ البتہ دنیاوی معاملات میں بعض مرتبہ آپ نے اپنی رائے سے ترجوع فرمایا جسے مجموروں میں بیزند لگانے کا واقعہ ہے۔

(روح المعاني 'جزيم'ص ١٨٣ مطبوحه دار احياء التراث العربي 'بيروت)

شيان القران

نی ہوں کے سمواور نسیان کی بحث میں سے حدیث بھی پیش نظر رہنی چاہیے: ایس کا بریان معرور فرون میں میں کا تعدید کا میں میں اس کا تعدید کا میں کا تعدید کا تعدید کا تعدید کا تعدید کا ت

امام مالک بن انس امبحی متوفی ۱۳۴۱ هه روایت کرتے ہیں:

انسیں یہ حدیث کپنی ہے کہ رسول اللہ علیجیز نے فرایا ہے شک میں بھولٹا ہوں یا بھلادیا جاتا ہوں' تا کہ (کمی کام کو) سنت کروں۔(موطانام الک و قم الحدیث ۲۲۵،مطبوعہ داوا الفکو 'میروت)

عافظ ابو عمرو يوسف بن عبد الله ابن عبد البرمالكي متوفي ١٣٧٣هـ اس كي شرح من كليمة بين

آپ کی مرادید ہے کہ میں امت کے لیے طریقہ معین کروں کد وہ سموکی صورت میں کس طرح عمل کریں اور میرے فعل کی اقتداء کریں - (الاستذکار مجم من معمود مؤسسة الرسالد ، بیروت ، علاماد)

نيز حافظ ابن عبدالبرمالكي <u>لكهتة مين</u>:

امام مالک نے از ابن شباب از سعید بن المسیب روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ بھتی ایک شب نیبرے واپس ہوئے ا جب رات کا آخری حصہ ہوا تو آپ نے ایک جگ قیام فربایا اور حضرت بلال سے کما تم سمج تک ہمارا پرودینا اور رسول اللہ بھی ہیں ہوئے ا اور آپ کے اسحاب سو گئے۔ جب تک حضرت بلال کی تقدیم میں تھا وہ پرود دیتے دہے۔ پھرانہوں نے اپنی مواری ہے تک لگا لی 'وہ اس دقت جمرے مقابل تھے۔ پھران کی آتھوں پر فیند عالب آگئ 'رسول اللہ بھتی بیدار ہوئے 'نہ حضرت بلال نہ قافلہ کا اور کوئی فرد حتی کہ ان پر دھوپ آگئ 'پھررسول اللہ بھی تھی ہی جل بلال نے کمایارسول اللہ ایمیرے نفس کو بھی ای ذات نے پکڑلیا تھا جس نے آپ کے نفس کو پکڑلیا تھا۔ تب رسول اللہ بھی نے خبرے بلال کو نماز کی اقامت کئے کا حکم دیا 'پھر آپ نے ان کو صبح کی نماز پڑھائی 'پھر نماز اوا کرنے کے بعد آپ نے فربایا جو محض نماز کو بھول جائے تو جب اے یاد آکے وہ نماز پڑھے آپ کے کما داللہ تارک و تعالی نے فربایا ہے کہ بھی یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ (سوفاللم) الک 'در قوالی نے فربایا ہے یاد آکے وہ نماز پڑھے آپ کو کھا داللہ

ا کیا اور صدیث میں ہے ہم گروہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں اور ہمارے دل نمیں سوتے۔ اس صدیث میں آپ نے یہ خبردی ہے کہ تمام نمیوں کا یک معمول ہے 'اور اس کی بائید اس سے ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا صف میں مل کر کمڑے ہو کیونکہ میں تم کو اپنے ہیں پشت بھی دیکھا ہوں' سویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی جبلت' فطرت اور آپ کی عادت ہے۔ باتی رہا شرمیں نماز کے وقت آپ کا سوتے ہوئے رہ جانا تو یہ آپ کی عادت کے خلاف تھا' تا کہ آپ کی امت کے لیے قضاء نماز کی سنت کا عمل قائم ہو اور آپ امت کو یہ تعلیم دیں کہ جو قبض نماز کے وقت سو آرہا' حتی کہ نماز کاوقت نکل گیا' اس پر کیا کرنا واجب ہے اور وہ کس طرح کرے گا اور اس وقت میں آپ کی ٹینڈ کو اللہ تعالی

بيان القر اًن

نے آپ کی امت کے لیے تعلیم کاسب بنا دیا۔

التمييد ع٢ مس ٣٩٣- ٣٨٥ ملتفطا مطبوعه مكتبه لدوسيه 'لا بور '٣٠ ١١ه)

نيز حافظ ابن عبد البرماكي متوفى ١٣٦٣ه و لكيمة بي: اس دن نبي جير كاصح كى نماز كے وقت طلوع آفآب تك سوتے رہنا أبيره امرے جو آپ كى عادت اور طبيعت ب فارج ہے' اور انبیاء علیم السلام کی بیر خصوصیت ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور ان کادل نہیں سو آاور اس وقت آپ کی

نیز اس لیے تھی کہ بیرامرست ہو جائے اور مسلمانوں کو بیرامرمعلوم ہو جائے کہ جو شخص نماز کے وقت سو بارہے' یا نماز پڑھنا

مول جائے و متی کر نماز کاوقت لکل جائے اس کے لیے کیا عم ہے؟ اور یہ اس قبیل سے ب کر آپ نے فرایا ب شک میں بھول جا آبون یا بھلاریا جا آبوں' آ کہ کوئی کام سنت ہو جائے۔ اور نی سنتین کی فطرت اور عادت یہ تھی کہ نیند آپ کے دل کو

نیں دھائی تھی اور یہ ابت ہے کہ آپ نے فرایا میری آ تکھیں سوتی ہیں اور میراول نیس سو آاور یہ تھم عام ہے کیونکدنی ود الديث محم مروه انبياء كى الكسيس سوتى بين اورول نيس سوما- (يه حديث محم ب الجامع الصفير ج) رقم الديث (٢٥٢٦) اور جب الله تعالی نے بیارادہ کیا کہ نبی ہیں کا مت کو قضاء نماز کا طریقہ تعلیم فرائے تواس نے آپ کی روح کو قبض کرلیا اور

جو مسلمان آپ کے ساتھ تھے'ان کی روحوں کو بھی نیند میں قبض فرمالیا اور سورج طلوع ہونے کے بعد ان سب کی روحوں کولوٹا دیا' آگ رسول الله عظیم کی زبان سے اللہ تعالی ان پر اپنی مرادبیان فرمائے۔ فتہاء اور محدثین نے اس حدیث کی ہمی آدیل کی ہے اور یہ بالکل واضح ہے اور اس کی مخالفت کرنے والا بدعتی ہے۔

(التمييد "ج ۵ م ۲ ۰ ۹ ۲ ۰ ۵ ملحما مطبوعه مکتبه قد وسيه 'لا بو ر ۲ ۲ ۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰

نيز حافظ ابن عبد البرماكلي متوفى ١٣٦٣ه و لكصة بين: المام مالک از ابن شماب 'از عبدالرحمٰن اعرج 'از عبدالله بن يمينه روايت كرتے بين كه رسول الله مرتبير نے دور كعت نماز

**ر حالیٰ کھر آپ بیٹے بغیر کھڑے ہوگئے 'لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگئے۔ جب آپ نے بوری نماز پڑھ ل تو ہم آپ کے** ملام چیرنے کے منتظرتے "آپ نے اللہ اکبر کمااور بیٹہ کر سلام سے پہلے دو سجدے کیے "پھر سلام چھردیا۔

(موطالهام مالك و قم الحديث:٢١٨ مطبوعه فدار الفكو)

اس صدیث سے مید معلوم ہوا کہ تخلوق میں ہے کوئی فخص مجمی دہم اور نسیان سے محفوظ نہیں ہے۔ اور نبی ترجیز پر جو نسیان طاری ہو تاہے' وہ امت کے نسیان کی طرح نہیں ہو تا می تم نہیں دیکھتے کہ نبی پیپیر نے ارشاد فرمایا ہے بے شک میں بھولتا ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں 'تا کہ (کوئی کام) سنت ہو جائے۔

(التحميد٬ ج ١٠ص ١٨٣-١٨٣ ، مطبوعه مكتبه قد وسيه 'لا بو ر ، ٣٠ ١٨٥ )

فاس اور بدعقیدہ سے اجتناب کے متعلق قر آن' سنت اور آثار سے تصریحات

الله عزوجل ارشاد فرما آے: وَلَآتُهُ كُنُوْاَ إِلَى الَّهِ بِنَ ظَلَمُوا فَيَعَيْسَكُمُ اور ظالموں ہے میل جول نہ رکھو' ور نہ تہیں دو زخ کی

النَّارُد (هـود:١١٣)

الم محرين اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے مين:

حفرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہی کہ رسوا اللہ اليجم نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو و كيموجو آيات متنابهات كى

طبيان القر أن

آگ جموئے گی۔

پیروی کرتے میں تو یہ وی لوگ میں جن کے متعلق اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے ان سے پر بیز کرو۔

( صحح البخاري ع ٢٥٠ و قم الحديث: ٣٥٣٧ من الإواؤ و ع ٣ و قم الحديث ٣٥٩٨ ممثلب السير ع ج ا و قم الحديث ٥). الم الوجر عمو بن الي عاصم الشيبياني المتو في ٨٨٧هه روايت كرتي جن.

حضرت عمرین الحفاب میشند. بیان کرتے میں کہ رسول اللہ تاہیں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے فرمایا اے عائشہ اجو المبندی سے الگ بریک بیشند مذاک فرق میشوں اگر سخت اللہ بنا خراجشت کر بریک سنت اللہ بریک ہوئیا۔

لوگ اپنے دین سے الگ ہو گئے ' وہ شیعہ (ایک فرقہ) تھے۔ یہ لوگ بدعتی اور اپنی خواہش کے پیرو کارتھے اور اس امت کے مگراہ لوگ تھے۔ اے عائشہ ابدعتی اور خواہش کے پیرو کار کے سوا ہرگنہ گار کی قوبہ ہے ' ان کی کوئی تو یہ نمیں ہے۔ میں ان سے ہیزار

ہوں لوریہ مجھ ہے بری ہیں۔

(كتاب البير عنار قم الحديث: ٣٠ المعم الصغير عنا 'رقم الحديث: ٥٦٥ 'اس حديث كي سند ضعيف ٢٠)

امام ابوالقاسم سليمان بن احمد اللبراني المتوفى ٢٠٠٠ه روايت كرتے ميں: دين

حضرت معاذبن جبل برایش بیان کرتے میں کہ رسول اللہ وہیں نے فرمایا جو مخص بدعتی کی تعظیم کرنے کے لیے گیا اس

نے اسلام کے منبدم کرنے پر اعانت کی۔ (المعیم الکیبر'ج ۴۰ مرقم الحدیث: ۱۸۸ مص ۴۹ ملیته الادلیاء 'ج۲ مص ۴۹ 'اس کی سند میں بقیہ ضعیف ہے)

الم احمد بن طنبل متونی ٢٣١ه دوايت كرتے ميں: حضرت ابو برزه اسلمي ميات بيان كرتے ميں كه رسول الله مرتبير نے فرايا جن چيزوں كا مجمع تم بر خوف ب وہ تممارے

معصرت ابو برزہ اسٹنی بورتیز بیان کرنے ہیں کہ رسول اللہ رہیج سے فرمایا جن چیزوں کا بیکھے تم پر خوف ہے 'وہ ممهارے پیٹوں اور شرم گاہوں کی شمراہ کن خوانوشیں ہیں اور فتنوں ہے ممراہ کرنے والی چیزی ہیں۔

(منداحد عم مم مه معلية الاولياء عم صه السنر أرقم الحديث: ١٦٠)

امام مسلم بن حجاج قشيدي متوفى الاناه روايت كرتي بين

حضرت ابو بررہ بینتر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تہیں نے فرمایا آخر زمانہ میں وجال اور کذاب بول گے۔وہ تم کو ایمی باتیں سنائیں کے جو تم نے سن بول گی نہ تمہارے باب داوا نے متم ان سے دور رہنا ، وہ تم سے دور رہیں مکیس وہ تم کو محراہ نہ کر

دین مکیں وہ تم کو فتند میں نہ ڈال دیں۔ مصر مسا

مقدمه صحیح مسلم' باب ۳ مدیث ۴ مسند احمد 'ج۸ 'رقم الحدیث: ۸۵۸٬ ۴۳۵٬ طبع دار الحدیث 'قابرو مسند احمد' ج۴ مص۳۳٬ المبع قدیم)

۔ امام ابو بحراحمہ بن حسین بیٹی متو فی ۵۸٪ ہد روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر میں پینے. نے رکوع کے بعد وعاء قنوت پڑھی'اس میں یہ الفاظ تھے جو تیری نافر مانی کرے' ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اس کو ترک کرتے ہیں۔

ر سنن کمبری للیمتی 'ج۲'م ۱۱۳ 'مطبومه نشرانسه 'ملان)

امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۵۵ مد روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن عمر رض الله عنما بيان كرتے ميں كه نبي تنظيم نے فرما منكرين تقدير اس امت كے جوس ميں۔اگر وہ يمار ہو جاكمي تو ان كى عمادت نه كرد اور اگر وہ مرجاكس تو ان كے جنازہ ير نہ جاؤ۔

(سنن ابو داؤ د 'ج ۳ 'رقم الديث:۲۹۱ ۴ م مطبوعه دار الكتب العلميه 'بيردت)

رمین بن عطاء بیان کرتے ہیں کہ اللہ عزد جل نے معرت یوشع بن نون کی طرف وی کی میں تمهاری قوم میں ہے ایک

طبيان القر أن

لاکھ چالیس بزار ٹیکوکاروں کو اور ساٹھ بزار پد کاروں کو ہلاک کرنے والا ہوں! حضرت بوشع نے عرض کیا: اے میرے رب! تو بد کاروں کو قو ہلاک فرمائے گا؟ ٹیکو کاروں کو کیوں ہلاک فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دہ بد کاروں کے پاس جاتے تھے 'ان کے ساتھ کھاتے اور پیتے تھے اور اللہ تعالی کے غضب کی وجہ سے ان پر غضیناک نہیں ہوتے تھے۔

(شعب الایمان 'ج ۷ ' رقم الحدیث ۹۳۲۸ مطبوعه دار الکتب انعلمیه 'بیروت '۴۰۱هه)

الم عبدالله بن عبدالرحن داري سمرقدي متوفي ٢٥٥ه روايت كرتے مين:

ابوب بیان کرتے میں کہ ابو قلابہ نے کہا کہ اہل احواء (بدعتی) کے ساتھ میٹھونہ ان سے بحث کرد ' کیونکہ میں اس سے ب نوف نہیں ہوں کہ وہ تم کواپی گرای میں ڈبو دیں گے 'یا جس دین کو تم پیچانتے ہو اس میں شہمات ڈال دیں گے۔

(سنن الداري 'ج ۱' رقم الحديث:۳۹۱)

ماقع بیان کرتے میں کہ حضرت ابن عمر رمنی اللہ عنما کے پاس ایک فخص آیا اور کینے لگا کہ فلاں فخص آپ کو سلام کتا ہے۔ حضرت ابن عمرنے فرمایا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اس نے وین میں نئی باتنیں نکالی میں (بدعتی ہو گیا ہے) اگر وہ بدعتی ہو گیا ہے تو

اس كوميراسلام نه كهناه (سنن الداري "ج" از قم الحديث: ١٩٣٠ مطبوعه دار الكتاب العربي بيردت "٤٠٠١هـ) ا اماء بن عبید بیان کرتے ہیں کہ برمتیوں میں ہے دو مخص ابن سیرین کے پاس گئے اور کمااے ابو کمرا ہم آپ کو ایک حدیث سنائیں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر ہم آپ کے سامنے کتاب اللہ سے ایک آیت پڑھیں <sup>انہوں نے کہا</sup>

نسیں۔ تم یماں ہے اٹھ کر چلے جاؤ' ورنہ میں اٹھ جاؤں گا' سووہ دونوں چلے گئے۔ کسی نے کمااے ابو بکرااگر وہ آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت شادیت توکیاحن تھا؟انہوں نے کہا جمعے یہ خوف تھاکہ وہ میرے سامنے ایک آیت بڑھیں گے ، بھراس میں معنوی گریف کریں گے 'کمیں ان کی بیان کردہ باطل تاویل میرے دل میں بیٹھ نہ جائے۔

(سنن الداري 'ج ا'رقم الحديث: ٢٠٩٧ مطبوعه بيروت)

سلام بن الى مطيع بيان كرتے بيں كه ايك برعتى في ايوب سے كها بي آپ سے ايك بات كے متعلق سوال كرتا ہوں۔ وہ اٹھ کرچل دیئے اور کمامیں آدھی بات کابھی جواب نہیں دوں گا۔ (سنن الداری 'ٹ'ا'رقم الحدیث:۳۹۸)

ہشام بیان کرتے ہیں کہ حسن اور ابن میرین نے کہا بد حتیوں کے پاس نہ میٹھو' نہ ان سے بحث کرواور نہ ان کی ہاتمل سنو-(سنن الداري 'ج ا'رقم الحديث: ٥٠ م مطبوعه دار الكتاب العربي 'بيروت '٤٠ ١١ه )

اہل بدعت کے مصداق

اصحاب الاہواء اور اہل بدعت سے مراد وہ لوگ ہیں جننوں نے دین اور عقائد میں ایسی ننی نی ہاتمیں واخل کر دیں جن کی دین میں کوئی اصل نسیں ہے اور وہ دین کے عقائمہ اور احکام کی مغیر ہیں۔ مثلاً رافغیہ جنسوں نے خلفاء ٹلانڈ کی خلافت کا انکار کیا اور ان کو غاصب اور کافر قرار دیا 'اور ناصیر جنهوں نے اہل ہیت رسول کو برا کسااور ان سے بغض رکھا' اور خارجی ہیں جنہوں نے حضرت علی اور حضرت معادیه رمنی الله عنما دونوں پر لعنت کی اور ان کو کافر کها اور معتزله میں جنموں نے تقدیر کا انکار کیا اور ہمارے دور میں متحرین حدیث میں جن میں ہے بعض مطلقاً حدیث کا انکار کرتے میں اور بعض ان احادیث کا انکار کرتے میں جو ان کی مقل کے خلاف ہوں ابعض بدعتی ائمہ کی تقلید کو شرک کتے ہیں اور نبی پہیر کی زیارت کے لیے سفر کو حرام کتے ہیں' بعض برعتی دعامیں فوت شدہ بزرگوں کے وسلیہ کو ناجائز کتے ہیں اور بعض لوگ تعیین عرفی پر تعیین شرعی کے احکام جاری کرتے ہیں اور کوئی مخص ایسال ثواب کے لیے بغیر وجوب کے بطور استحسان عرفاً کمی دن کی تعیین کرے تو اس کو ناجائز اور حرام

نبيان القران

فاسق اور برعقیدہ سے اجتناب کے متعلق فقهاء کی تصریحات

علامه ابوعبدالله محمر بن احمر ما لكي قرطبي متوفى ٢٦٨ هه ل<u>كمية</u> بين:

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ کمیرو محمالہ کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھتا جائز نمیں ہے۔ ابن خویز منداد نے کما جو فخص قرآن مجید کی آیات پر طمن کرے اس کی مجلس ترک کردی جائے اخواہ وہ مومن ہویا کافر۔ اس طرح امارے علماء نے دعمن کے

مرآن مجید کی آیات پر همن نرے اس کی جس ترک لردی جائے 'خواودہ مومن ہویا کافر۔ای طرح ہمارے علاء نے دعمن کے ا علاقہ اور اس کی عباوت گاہوں میں داخل ہونے ہے منع کیا ہے اور کفار اور بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹینے ہے منع کیا ہے۔ان کے ساتھ دوئتی رمکی 'اللہ اس کی باتس می جا کیں اور نہ ان سے مناظرہ کیا جائے۔ ضیل بن عماض نے کما جس مخص نے بدعقیدہ سے دوئتی رمکی 'اللہ اس کے عمل کو صافع کردے کا 'اور اس کے دل ہے اسلام کے نور کو لکال دے گااور جس نے اپنی

بٹی کی شادی کی برعقیدہ سے کی 'اس نے اس سے رحم منقطع کردیا اور جو شخص کمی برعتی کے ساتھ بیٹھا'اللہ تعالی اس کو حکست نہیں دے گااور جب اللہ تعالی ہے جان لیتا ہے کہ فلال شخص کمی برعتی سے بغض رکھتا ہے تو بچھے امید ہے کہ اللہ تعالی اس کو بخش دے گا-(الجامع لاحکام القرآن' بڑے ' مس ۱۲۰۳ مطبوعہ داد الفکو 'بیروٹ ۱۳۱۵ھ)

علامد ابوسليمان خطائي متوفى ١٨٨ هد لكيت بين:

مسلمانوں کے درمیان جو تین دن سے زیادہ قطع کلام کو ممنوع قراد دیا گیاہے 'اس کا محمل سے ہے کہ وہ دنیاوی معاملت اور معاشرتی وجوہ پیر سے کسی وجہ سے ایک دو سرے سے ناراض ہوں اور دین کی وجہ سے جو نارانسکی ہو' وہ واٹ کی ہے جب تک کہ وہ تو ہہ نہ کرے۔ اس لیے بر عقیدہ اور برعتی محتص ہے جب تک وہ قربہ نہ کرے' دوستی اور محبت کا کوئی تعلق نہ رکھاجائے۔

لوبہ نہ کرے۔اس سے برحقیدہ اور بدعی حص ہے جب تک وہ توبہ نہ کرے "دوستی اور محبت کالولی تعنق نہ ر ضاجائے۔ (معالم السن "جے 'م م م م مطبوعہ دار المعرف 'بیروت)

علامه علاؤ الدين محمد بن على بن محمد الحصكفي المنفى المتوفى ٨٨٠ه ه لكيت بين:

کسی شخص کو دیمہ بیں بلایا گیااور اس گھر ہیں امود لعب اور گانا بہانا تھا تو وہاں بیٹے کر کھانا کھالے اور اگر جس جگہ دستر خوان بچھا تھا' دہاں یہ برے کام بتے تو اس کو دہاں نمیں بیٹھنا چاہیے 'بلکہ اٹھ کر چلے جانا چاہیے ۔ یو نکہ اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے ' پس یاد آنے کے بعد ظلم کرنے والے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ (الانعام: ۱۸۲) اگر وہ ان لوگوں کو منع کرنے پر قادر ہے تو منع کرے 'ور نہ صبر کرے۔ اگر وہ لوگوں کا پیٹوا ہے اور منع کرنے پر قادر نمیں ہے تو اٹھ کر چلا جائے ' کیونکہ اس کے بیٹھ رہنے ہے دین کی بدنای ہوگی۔ (الدر الختار 'ج۵' ص ۲۲۱'مطبوعہ دار احیاء افراف انسونی' بیروٹ 'عرص اس

علامہ ابن عابدین شامی نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اُگر دسترخوان پر لوگ ایک دو سرے کی نئیبتیں کر رہے ہوں تب بھی اٹھ کرچلا جائے 'کیو نکہ غیبت لہو ولدے بیزا گناہ ہے۔

نيز علامه ميد محمرا مين ابن عابدين شاي متوفى ١٢٥٢ه لكصة بين:

جو ہو ڑھا شخص غداق کر تا ہو 'جھوٹ بولتا ہو' اور ہے ہودہ باقیں کر تا ہو' اس کو سلام نہ کرے' اور جو شخص لوگوں کو گالیاں ریتا ہو اور اجنبی خواقین کے چروں کو دیکھتا ہو' اس کو بھی سلام نہ کرے اور نہ فائن ملھون کو سلام کرے اور نہ گانے بجانے والے کو سلام کرے اور جو لوگ کی گناہ ہیں مشخول ہوں' ان کو بھی سلام نہ کرے۔(دواکھتار'ج۵'مے۲۵'مطبوعہ بیروے)

م سرے اور جو تو ت کی تناہ یک مستول ہوں ان تو ہی سلام نہ نرے۔(دوامتاری ۵۰ سے ۲۶۷ معبور بیروت) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور پر بیزگاروں ہے ان (ظالموں) کے اعمال پر کوئی باذیریں نہیں ہوگی البتہ ان کو نصیحت کرنی

طبيان القر أن

ا مے آکہ وہ ظالم اللہ سے ڈریں۔(الانعام: ١٩) حقاعاواک آؤٹ کرنے کی اصل

علامه ابوالفرج عبدالرحمٰن بن على بن محمد جو ذي متوفى ١٩٥٠ ه لكهية بين:

اس آیت کے شان نزول کے متعلق تمن اقوال میں: مسلانوں نے کما اگر ایا ہو کہ جب بھی مشرکین قرآن مجید کا فداق اثا کیں اور اس پر اعتراضات کریں قو ہم ان کو منع کریں مجر دمارے لیے معجد حرام میں بیٹھنااور کعبہ کاطواف کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی اور پر بیز گاروں سے ان

کے اٹلل پر کوئی بازیریں نہیں ہوگی۔ ملانوں نے کمااگر ہم ان کو قرآن مجید پر اعتراض کرنے ہے منع نہ کریں تو ہم کو یہ خوف ہے کہ ہم گنگار ہوں گے تب

بیہ آیت نازل ہوئی۔ یہ دونوں روایتیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے مردی بیں اور فد کور ذیل سیسری روایت مقاتل ہے

 اگر ان کے اعتراضات کے وقت ہم ان کے پاس ہے اٹھ جا کیں تو ہمیں یہ خوف ہے کہ جب ہم ان کے اعتراضات کے وقت ان کے پاس بیٹھیں مے تو گنہ گار ہوں مے - (زادالمبر 'جسم' ص ۱۲ مطبوعہ کتب اسلای 'بروت' ٤٠٠١هـ)

ظامہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے قرآن مجید 'نی چہر اور دین اسلام پر اعتراض کرنے والوں کے پاس بیٹے سے احراز کیا' قران کے اعتراضات اور کلتہ چینیوں پر مسلمانوں ہے بازپر س نہیں ہوگی اور مسلمانوں کو چلہ ہیے کہ وہ ان لوگوں کو نصیحت

کرتے رہیں 'ہوسکتا ہے یہ لوگ اپنی اسلام دشنی سے باز آ جا کیں۔ بعض مفسرین نے کہاجب یہ لوگ اسلام اور نبی پھیجیز کے خلاف طعن و تشنیع کی باتیں کریں اور اس وقت مسلمان ان کی مجلس ہے اٹھ جائیں تو ان کا مجلس ہے اٹھنا اس پر دلات کرے گاکہ مسلمانوں کو مشرکین کی بیہ یا تیں ناکوار گزری ہیں۔ ہوسکتا ہے مسلمانوں کے اس واک آؤٹ ہے ان مشرکوں کو حیا آئے اور ان کا ضمیرانسیں ان باتوں پر لمامت کرے اور آئندہ کے لیے

وہ مسلمانوں کے سامنے ان دل آزار باتوں سے احراز کریں۔

ٹانی الذکر تغییرواک آؤٹ کی اصل ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ان لوگوں کو چموڑوو جنہوں نے اپنے وین کو کھیل اور تماثا بنالیا ہے 'اور جن کو دنیا کی

زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اور اس (قرآن) کے ساتھ نصیحت کرتے رہو آمیں یہ اپنے کر توتوں کی دجہ سے بلاکت میں نہ **جتل**ا ہو جائیں' اللہ کے سوانہ کوئی ان کا مددگار ہوگانہ شفاعت کرنے والا' اور اگر وہ ہر تشم کا فدیہ دیں تو ان سے نہیں لیا جائے گا' بیہ وہ لوگ میں جو اپنے کر توتوں کی دجہ ہے ہلاکت میں جتلا کیے گئے'ان کے لیے کھونٹا ہوا پانی اور در و ناک عذاب ہے' کیونکہ وہ

كفركرت تھے۔(الانعام: ۵۰) پيل کامعنی

اس آیت میں بسسل کالفظ ہے ' بسسل کامعنی ہے مبادر ہونا 'کسی کو اس کی حابت ہے روکنا' منع کرنا۔ ابسله کامعنی ہے کسی کو ہلاکت کے سپرد کر دینا' رہن ر کھنا۔ علامه حسين بن محمر راغب اصفهاني متوفى ٥٠٠ه لکھتے ہن:

بسسل کامعنی ہے کمی شے کاضم ہونااور روکنا'جس شخص کے چرے پر ٹاکواری ہو اس کو پاسل کہتے ہیںاور کیونکہ اس

میں منع کامعنی ہے اس لیے حرام چزاور رہن رکھی ہوئی چز کو بھی بسسل کتے ہیں۔ قرآن مجد میں ہے: اور ان کو اس ( قر آن) کے ساتھ نفیحت کرتے رہو ' کہیں وَذَكِّرُيهُ أَنْ تُبْسَلَ نَفْشٌ بِمَا كَسَتَتْ

(الانعيام: ٥٥) یہ اپنے کر تو تو ل کی وجہ سے ہلا کت میں متلا ہو جا ' میں۔

اس آیت میں سل منع اور محروم کے معنی میں ہے۔ بسسل کامعنی بلاک ہونا بھی ہے اور تواب سے محروم ہونا بھی ہلاک کو مسمن ہے۔ اس لیے ہم نے اس کامعنی بلاکت کیا

بت يرسى كالهو د لعب ہونا

ظامہ یہ ہے کہ اے رسول! آپ اور مسلمانوں میں ہے جو آپ کے پیرد کار ہیں 'وہ ان مشرکین ہے اعراض کریں جنموں نے اپنے اِتھوں سے بت بنا کر پھران کی عبادت کر کے اپنے دین کو ابود لعب بنالیا ہے ' انہوں نے اپنی عمراس فیرمنید عبادت بیں ضائع کرکے اس کولہو و لعب بنالیا ہے۔ انہوں نے اپنے آباء واجداد کی تقلید میں بغیر کمی شرقی دلیل کے کچھ جانوروں سے نفع اندوزی اور ان کے کھانے کو حرام قرار دے لیااور یہ بھی لیو ولعب ہے اور انہوں نے اس بے کار اور بے مقعمہ عبادت میں اشغال کی وجہ سے سیدنا محمد میں ہیں نبوت اور آپ کی دعوت سے باوجود دلاکل اور مجزات دیکھنے کے اعراض کیا اور ان کابیہ عمل بھی موولعب ہے وہ اس حقیرونیا کی لذتوں میں منہمک ہو گئے اور انہوں نے فانی دنیا کی لذتوں کو ترخیت کی دائی اور سرمدی

لذقول پر ترجیح دی اور وہ اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنے کی بجائے ان کانداق اڑانے اور ان پر طعن و تشنیع کرنے میں منهمک ہو گئے۔ سو آپ ان لوگوں ہے اعراض بیجیے 'مینی ان لوگوں ہے حسن معاشرے اور ملنا جلنا چمو ڑ دیجئے' یہ معنی نمیں ہے کہ ان کو دین کی تبلیغ کرناچھوڑد بچے اور ان کو عذاب البی ہے ڈرایا نہ کریں ' حیساکہ اس آیت میں فرمایا ہے۔

فَسُوفَ يَعَلَمُونَ (الحجر:٣)

جمو نی امیدس ان کو غافل ر تھیں' پس وہ عقریب جان میں

اور لوگوں کو قرآن مجیدے بدایت دیجئے اور نصیحت سیجئے ' تا کہ وہ خیرے محروم نہ رہیں اور وہ لوگ اپنے کر قوتوں کی و نبہ ے جہنم میں گر کر ہلاک نہ ہو جا کیں اور ہر فتحص نے اپنے آپ کو اپنے ونیادی اعمال کے بدلہ میں رہن رکھا ہوا ہے:

كُلُّ تَفْسِ بِمَا كَسَنَتْ رَهِلَنَهُ 0 إِلَّا ﴿ مِرْجُمُ الْحِ عُلْ كَ بدله مِن أُروى ٢٥ مواعَ آصُحْتَ الْيَعِينِ ٥ (المدتر:٣٨٠٩) دائمیں طرف والوں کے۔

اس کے بعد فرمایا اللہ کے سوانہ ان کاکوئی مدد گار ہو گا'نہ شفاعت کرنے والااور اگر وہ ہر قتم کافدیہ دیں توان ہے ممیں لیا

اس آیت میں کافروں کے لیے شفاعت کی نفی کی گئی ہے۔ اس قتم کی قر آن مجید میں بہت آیتیں ہیں۔ مَ اللِقَطْلِيرِيْسَ مِنْ حَمِيْمِ وَلاَسَيْمِينِع بْعِلَاعُ لللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على الله الله

اور یہ بھی فرمادیا کہ ان سے کمی فتم کافدیہ تجول نمیں کیاجائے گاالینی جس طرح دنیا میں جسمانی یا مالی فدیہ وے کرقیدے آزاد ہو جاتے ہیں' آخرے میں نبات کا اس طرح کا کوئی حیلہ کارگر نہیں ہو گااور نہ وہاں کسی کے زوریا سفار تی ہے کوئی فائدہ

نبيان القران



Marfat.com

واذاسمعواك

01.

سكتے بين اور جم الله كے بدايت دينے كے بعد النے پاؤں او ناديج جائيں اس شخص كى طرح جس كو جنات نے جنگل ميں بمنكاريا بو اور وہ اس حال میں جران دریشان بحرد ہاہو اس کے احباب اس کو بکار رہے ہوں کہ یہ سیدها راستہ ہے اہمارے پاس آؤ اس كئے كه الله كا تايا ہوا راسته ى سيدها راسته ب اور جميں عم ديا كيا بى كە جم تمام جمانوں كے رب كے ليے مرا طاعت فم كر دیں ۱۰ درید کرتم نماز قائم کرداور ای ہے ڈرتے رہواور وہی ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤے 0 (الانعام ۲-۱۵) کمراہی میں بھٹلنے والے تحض کی مثال

ظامہ یہ ہے کہ اے رسول محرم ا آپ ان مشرکوں سے کئے کہ اللہ بزرگ و برتر جو نفح اور نقصان کا مالک ہے "كياس كو چھوڑ کر ہم ان بتوں کی پرستش کریں جو ہمیں نفع دیے یا نقصان پنچانے پر قدرت نہیں رکھتے اور ہم الٹے ہیر شرک اور کفر کی طرف اوٹا دیے جائیں 'جب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے کر اسلام کی طرف عادی رہنمائی کر چکا ہے۔ پھر جاری مثل اس شخص کی طرح ہوگی جس کو کمی جنگل یا صحراء میں جنات نے راستہ سے بھٹکا دیا ہو اور اس کی عقل کام نہ کر رہی ہو کہ وہ کد هر جائے' وہ حیران اور پریثان چردہا ہو اور اس کے دوست اور ساتھی اس کو بلا رہے ہوں کہ ہماری طرف آؤ' ادھر سیدھارات

امام عبدالرحمٰن بن محمد بن الي عاتم متوفى ٢٣٠ه و دوايت كرتے بين :

حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ الله تعالی نے بنول کی اور اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کی بیہ مثال بیان فرمائی ہے 'جیسے ایک محض راستہ سے بھلک گیا ہو اور اسے کوئی محض پکارے کہ اس طرف آؤ اور اس کے خیرخواہ بھی ہوں جو اس کو بلا کمیں کہ اس راستہ پر آؤ' تو اگر وہ پہلے بلانے والے کی پکار پر چلا جائے تو وہ اس کو تابی کے گڑھے میں گر اوے گا۔ اور اگر وہ ہدایت کی دعوت دینے والے کے پاس چلا جائے تو راستہ کی ہدایت پاجائے گااور بیر صحرا 'یا جنگل میں بلانے والے جنات ين- (تغيرامام ابن الي حاتم على المستعمر المستعلق على مكرمه عاماه)

المام ابن جرير متوفي ١١٠٥ ه لكمت من:

حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے جنات ہیں جو جنگل میں بھنکے ہوئے انسن کو اس کا نام اور اس کے باپ داوا کا نام لے کر بلات مير-ا ع فلال بن فلال بن فلال! اوهر آؤ- (عامع البيان 'بزے مص ٣٠٨ مطبوعه داوالفكو 'بيروت '١٣١٥ه)

جو انسان حق سے باطل کی طرف اوث آئے یا حق کو چھو ڑ کر باطل کی طرف آئے اس کے متعلق کماجا آہے کہ یہ اپنے بیروں پر لوٹ میا۔ اس کا سب یہ ہے کہ انسان ابتداء میں جامل تھا۔ مجروہ اند تعالی کی دی ہوئی توتوں اور ملاحتوں سے علم اور ہدایت کو حاصل کر آ ہے۔اللہ تعالی فرما آ ہے:

وَاللَّهُ آخُرَحَكُمْ مِنْ أَبطُونِ أُمَّهُ لِيكُمُ لَا اللہ نے تمهاری ماؤں کے پیٹ سے تم کو پیدا کیا'تم کچھ نَعُلَمُونَ شَيْفًا وَجَعَلَ آكَمُ السَّمْعَ وَالْكَمْصَارَ نمیں جائے تھے اور تمہارے کان' آئیسیں اور دل بنائے' وَالْاَفْقِدَةَ لَعَلَّكُمْ مَنْكُرُونَ (النحل:٤٨) یا که تم شکراد اکرو\_

روجو شخص علم سے جمل کی طرف لوٹ جائے اس کے متعلق کما جا ماہے کہ وہ اپنے پیروں پر لوث گیا۔

آب ان سے کئے کہ ہمیں علم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ رب العلمین کی اطاعت کے لیے سر سلیم فم کردیں ایعنی صرف ای کی اخلاص سے عبادت كريں اور بم كو نماز قائم كرنے كا علم وياكيا ب اور نماز قائم كرنے كامعى بير ب كد اللہ سے اس طرح مناجات کی جائے جمویا کہ بنرہ اللہ کے مامنے کھڑا ہوا اس کو دیکھ رہاہے ،جس کے آثارے ایک اثریہ ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی کے

طبيان القر أن

جلدسوم

کاموں سے رک جائے اور اس کانفس پاکیزہ ہو جائے اور نیز جمیں اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا ہے ' یعنی خوف خدا ہے ہر تشم کے برے کاموں اور گناہوں کو چھو ڑ دیا جائے اور فرائض وواجبات پر پابندی ہے عمل کیا جائے اور سنن اور مستحبات کانفس کو

خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو تین باتوں کا تھم دیا گیاہے۔اخلاص کے ساتھ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے' دوام کے ساتھ کال طریقہ سے نماز پڑھی جائے اور خلاہرو باطن ہر حال میں تقویٰ کے نقاضوں پر عمل کیا جائے۔ پھر فرمایا قیامت کے دن تم

ب اللہ کے مامنے پیش کیے جاؤ گے' وہ تمہارے اعمال کا حساب لے گااور تم کو تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ پس عقل اور

حکمت کابیر تقاضاہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کمی کو شریک نہ بنایا جائے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: اور وی ہے جس نے آسانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیااور جس دن وہ ہر (فناشدہ چیز ہے)

فرمائے گا''ہو جا'' تو وہ ہو جائے گی۔ اس کا فرماناحت ہے اور اس کی حکومت ہو گی جس دن صور میں بھو نکا جائے گا' وہ ہر غیب اور ہر ظاہر كاجائے والا ب اور وى نمايت حكمت والابحت خبرر كھنے والا ب O(الانعام: ٢٥)

آسانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کرنے کامعنی

الله تعاتی نے آسانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آسانوں اور زمینوں کی پیدائش برحق اور صحح ب اليني بإطل اور خطائبين ب عساكد اس آيت سے معلوم ہو آب:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴿ وَهِمَ نَهِ آمَانِ اور زَيْنِ كُو اور جو بكوان كے درمیان بَاطِلًا(ص:٢٤) ہے ' بے فائدہ نہیں بنایا۔

آ سانوں اور زمینوں اور جو پھی ان کے درمیان ہے' ان کے پیدا کرنے میں اللہ تعالی کی حکمت ہے' وہ علیم اور حکیم ہے'

اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس آیت کادو سرامعنی میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمینوں کو اپنے برحق کلام کے ساتھ پیدا کیا۔ جیسا کہ اس آیت

فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اثْنِيَا طَوْعًا اَوُ كُرُهًا پس آسان اور زمین دونوں سے فرمایا تم دونوں خوشی یا

قَالَتَا تَيْنَاطَا يُعِيْنَ (حُم السحده: ١١) ناخوش سے عاضر ہو جاؤ' انہوں نے کہا ہم خوش سے حاضر

کیونک الله تعالی نے تمام چیزوں کو اپنے کلام سے پیدا فرمایا ہے اور جب بیہ تمام چیزس فناہو جائیں گی' تو پھران کو دوبارہ اپنے کلام سے پیدا فرائے گا'وہ ان سے فرائے گا" موجاؤ" پی وہ موجا تیں گی۔

قر آن اور احادیث کی روشنی میں صور پھو تلنے کابیان اس کے بعد فرمایااوراسکی حکومت ہوگی جس دن صور ہیں چھو نکاجائے گانے کور ہ ذمل آیت میں بھی صور پھو نکنے کاذکر ہے:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمُواتِ اور صور ميں پھونكا جائے گا تو جو آسانوں ميں ہيں اور جو زمینوں میں ہے' وہ سب فناہو جا ئیں گے مگر جن کو اللہ جاہے' وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّامَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِيحَ فِيهُ و أُخْرى فَوادَاهُمْ قِيماً مُ يَتْنَظُرُونَ ٥ (الزمر:١٨) پھر دوبارہ صور میں پھو نکا جائے گا' تو وہ اجانک دیکھتے ہوئے

کھڑے ہو جا کمی تھے۔

الم ابوعيسي محربن عيسي ترندي متوفي ٧٤ تاه روايت كرت مين:

حصرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عضما بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی پیچیز کے پاس آیا اور اس نے کماصور کیا چیزے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک سنگھے جس میں پھو نکا جائے گا۔

(سنن ترزی کا جهم ٔ در قم الحدیث: ۴۳۳۸ منن ابوداؤو ٔ جهه ٔ در قم الحدیث: ۳۷۳۳ مصحح ابن حبان ٔ ۱۶۳ د قم الحدیث: ۷۳۱۲ مند احمر ٔ جه ٔ در قم الحدیث: ۷۵۱۷ منن الدادی ٔ جههٔ در قم الحدیث: ۴۷۹۸ م

حضرت ابوسعید ضدری برایش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں پہنے نے فرمایا میں کس طرح نعتوں سے فاکدہ اٹھاؤں' مان ککہ سینکھ والے نے اپنے منہ میں سینکھ ڈال رکھا ہے اور وہ خور سے من رہاہے کہ کب اسے اس میں چونک مارنے کا حکم دیا جائے' تو وہ اس میں چونک مارے۔ بیر مدیث نبی بیٹی کے اصحاب پر دشوار گزری' آپ نے ان سے فرمایا یوں کمو ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ انجھاکار سازے اور ہم نے اللہ ہی پر توکل کیاہے۔

(سنن الترزي 'ج ۴٬ رقم الحديث:۴۳۳۹ مسند احمه 'ج ۴٬ رقم الحديث:۱۲۹۱)

المام مسلم بن تجائ قشیوی متوفی ا ۱۳ ہے نے حضرت عبداللہ بن عمود رضی اللہ عنما ہے قیامت کے فتوں کے متعلق ایک طویل حدیث روایت کی ہے۔ اس میں فہ کور ہے رسول اللہ وہیجہ نے فربا پھرصور پھونک دیا جائے گا، جو محض بھی اس کو سنے گا' دہ ایک طرف گردن کر دن جمائے گا اور دو سری طرف ہے اضالے گا۔ جو محض سب سے پہلے اس کی آواز ہے گا' وہ اپنے او مؤں کا من درست کر دہا ہو گا' وہ ب ہو ش ہو جائے گا اور دو سرے لوگ بھی ہے ہو ش ہوجائیں گے۔ پھرائلہ تعالی حجنم کی طرح آیک بوش درست کر دہا ہو گا' وہ لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے بارش نازل فرائے گا' جس سے لوگوں کے جم اُگ پڑیں گے۔ پھرادہ مربی بار صور پھوٹنا جائے گا' جس سے لوگوں کا محمل جائے گا ہم خراکرد۔ ان سے سوال کیا جائے گا' پھر کمارا کرد۔ ان سے سوال کیا جائے گا' پھر کمارا میں نے نو موننانوے۔ آپ نے فرایا ہے دور نے بچر بچر کو پڑوگوں کا 'کما جائے گا ہم جزار میں سے نو سوننانوے۔ آپ نے فریا یہ دورن ہے جو بچر کو پڑو ڈھاکردے گا اور اس دن ساق (پذر کی کھول جائے گا۔

(صحيح مسلم 'فتن ١١٦' ( ٢٩٣٠ ٤ ٢٢٣ عنن كبرى للنسائي 'ج٦' رقم الحديث: ١٦٢٩)

امام محمد بن اساعيل بخاري متوني ٢٥٧ه روايت كرتے مين:

حضرت ابو جریرہ جوابین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بیتین نے فرمایا دوبار صور پھو کئے کے درمیان چالیس کا وقد ہوگا۔ لوگوں نے کما اے ابو جریرہ چالیس دن؟ انہوں نے کما میں نمیں کمہ سکا۔ لوگوں نے کما چالیس ماہ؟ انہوں نے کما میں نمیں کمہ سکتا۔ لوگوں نے کما چالیس سال؟ انہوں نے کما میں نمیں کمہ سکتا۔ پورائلہ تعالیٰ آئان سے پائی نازل فرماے گا۔ جس سے لوگ اس طرح اگیس کے جس طرح سنرہ آگتا ہے۔ حضرت ابو جریرہ نے کما ایک بڑی کے سواانسان کے جم کی جرچیز کل جائے گی اور وہ دم کی بڈی کا سمراے اور قیامت کے دن اس سے انسان کو دوبارہ بنایا جائے گا۔

ا میجی البخاری می ۱۲ ار قم الحدیث: ۳۹۵۵ میجی مسلم افتن ۱۳۱ (۲۹۵۵ ۱۳۸۰ اکسن الکبری ملشائی ۲۴ ار قم الحدیث ۱۳۹۱ ا میجی کے علاوہ دو سری کتابوں میں ہے کہ بید مت چالیس سال ہے۔ امام ابن مرودیہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ دو مرتبہ صور پھو تکنے کی مدت چالیس سال ہے اور ایک سند ضعیف سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے بھی روایت ہے کہ دو بار صور پھو تکنے کی مدت چالیس سال ہے۔ امام حاکم اور امام ابو یعلمی نے حضرت ابو سعید خدری بواٹیز سے روایت کیا ہے کہ آپ سے بیچھا گیا کیا رسول اللہ اوم کی کھی ہے! آپ نے فرمایا وہ رائی کے دانے کی طرح ہے۔ وہ پشت کی جزمیں

السان القر أر

واذاسمعواك ایک باریک بڑی ہے اور وہ دم کی بڑی ہے 'جو چوپائے میں دم کے سری جگہ ہوتی ہے۔ اس صدیث میں ہے کہ ایک بڑی کے سوا انسان کے جم کی ہرچیز کل جائے گی۔ اس قاعدہ سے انبیاء علیہم السلام مشٹنی ہیں۔ کیونکہ سنن ابوداؤد میں بیہ حدیث ہے کہ اللہ

تعالی نے انبیاء علیم السلام کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے اور اس طرح شداء بھی اس قاعدہ سے متثنی ہیں کیونک قرآن مجیدنے شداء کی حیات کی تقر*ر ک* کی ہے۔

فتح الباري 'ج ٨ من ٢٥٥- ٥٥٢ مطبوعه دار نشرا لكتب الاسلاميه 'لا بور'١٣٠١ه )

علامد ابی ماللی متوفی ۸۲۸ حد نے لکھا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث محیدیں یہ دلیل ہے کہ صوریس پھو نکا جائے گا۔ امام غرال نے لکھا ہے کہ اس میں حقیقاً چھونک ماری جائے گی۔ ایک قول میر ہے کہ صور چھونکنے والا کے گا'اے بوسیدہ اجسام اور منتشر ڈیواللہ تعالی تہیں تھم دیتا ہے کہ تم فیصلہ کے لیے جع ہو جاؤ۔

(ا كمال ا كمال المعلم ، ج ٩ ، ص ١٠ ، مطبوعه دار الكتب العلميه ، بيردت ١٥١٦هـ)

الم ابو محد عبدالله بن محر المعروف بإلى الشيخ الامبهاني المتونى ٣٩٦ه ايني مندك ما يخد روايت كرت بين حضرت ابو ہررہ وہتین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بڑہیں اپنے اصحاب کی جماعت میں تشریف فرماتھ' آپ نے فرمایا جب الله تبارك و تعالى آسانوں اور زمينوں كے پيدا كرنے سے فارغ ہوگياتو الله تعالى نے صور كوپيدا كيا اور وہ حضرت اسرافيل علیہ السلام کو عطاکیا' انہوں نے اس صور کو اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے اور وہ نظرافعا کرعرش کی طرف دیکھے رہے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ انہیں کب تھم دیا جائے۔ حضرت ابو ہررہ وہاپٹن نے بوچھایار سول اللہ اصور کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک سیمکھ ہے۔ انہوں نے پوچھاوہ کیما ہے؟ آپ نے فرایا وہ عظیم ہے۔ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے اس ک گولائی اتن بری ہے جعنی آسانوں کی چو زائی ہے۔ ایک اور راوی نے کما زمین میں تین مرتبہ صور میں چو فکا جائے گا۔ ممل مرتبہ چھو تکنے سے لوگ دہشت زوہ ہو جائمیں گے ورسری بار پھو تکنے سے سب مرجائمیں گے اور تیسری بار پھو تکنے سے سب رب العلمين كے سامنے كھڑے ہو جائي گے۔اللہ غزو جل كہلى مرتبہ حضرت اسرافيل كو صور پھونكنے كا تحكم دے گا تو منرت امرافیل ہے فرائے گا' دہشت ڈالنے کے لیے صور میں پھو تکو' تو آسان اور زمین میں سب دہشت زدہ ہو جائیں گے۔ سوا ان

کے جنہیں اللہ چاہے 'اور اللہ تعالیٰ تھم دے گا کہ وہ مسلسل رکے بغیرصور میں پھو بھتے رہیں' اس کاؤکر اس آیت میں ہے: اور وہ صرف ایک زبر دست چنج کا انظار کر رہے ہیں جس وَمَا يَنُكُظُرُهُ وُكُولاً عِلاصَيْحَةُ وَاحِدَهُ مَثَالَهَامِهُ

کے در میان سانس لینے کی بھی مسلت نہیں ہوگی-(ص: ۱۵) مچراللہ تعالی مہاڑوں کو اڑا دے گاتو وہ یادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے 'مجروہ خاک کاؤ هیر ہو جا کیں گے 'اور زمین اپنے

ساكنوں كے ساتھ لرزرى ہوگى۔اس كاذكراس آيت ميں ب:

جس دن لر زنے والی لر ز جائے گی' پھر پیچیے آنے والی اس يُومَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ٥ تَثَبَعُهَا الرَّادِفَةُ ٥ کے چیچے آئے گی'بت ہے دل اس دن لر زر ہے ہوں گے۔ فَكُوْبٌ يَوْمَئِينِهُ وَاحِفَةٌ (النزعت:٨٠١) اور ذمین اس طرح بلنے اور جھولنے <u>گگ</u>ے گی جس طرح باند جہاز کو سندر میں موجیس ہر طرف دھکیلتی رہتی ہیں ی<sup>ا جس</sup>

طرح چھت میں لکلی ہوئی قذیل کو ہوا جھونے دیتی رہتی ہے' پھر لوگ زمین پر کرنے لگیں گے۔ دودھ پلانے والیاں بچوں کو بھول جائمیں گی' حاملہ عور توں کے حمل ساقط ہو جائمیں گے' اور بچے بو رہھے ہو جائمیں گے' شیاطین جان بچانے کے لیے زمین

کے آخری کناروں تک بھاگیں گے وشیتے ان سے مقابلہ کر کے ان کے چروں یر ماریں گے اور لوگ بینے مو ر کر بھاگیں گے۔

ببيان القر آن

ز من ہر طرف سے پیٹنے گئے گی اور ایساعظیم واقعہ طاہر ہو گا جو اس سے پہلے دیکھا نہ کیا تھا اور ایس تکمبراہٹ اور دہشت طاری ہوگی جس کو اللہ می جانا ہے ' مجرلوگ آسان کی طرف دیکسیس گے تو وہ پر زے پر زے ہو کر اڑ رہا ہو گا' سورج اور چاند دصند لاجا ئیس کے اور ستارے بھرجا ئیس گے ' آسان بھی کلڑے کلڑے ہو جائے گا۔ رسول اللہ بڑجیج نے فرمایا کیکن مردول کو اس کی بالکل خبر نسیں ہوگے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کمایار سول اللہ اللہ تعالی نے اس آیت جس کس کا استثناء فرمایا ہے؟

يُومَ وَنَفَحُ فِي الصَّنُورِ فَفَيْزَعَ مَنَ فِي اور جن دن صور من پوتا دائ كاتو بو آبان اور السَّنَا فِي النَّانُ اللهُ السَّنَا اللهُ ا

سَنَّمُوْتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلْآمَنْ شَاءَاللَّهُ (مِيول مِن مِن وه سب تَجرا جائي گرجنين الله جام) (النسل: ۸۷) گا-

آپ نے فرمایا وہ شمداء میں وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ میں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے اور مگر اہٹ کااثر (ظاہرا) زندہ

لوگوں پر ہوگا۔ مواللہ تعالی ان کو اس دن کی مجراہت سے محفوظ اور مامون رکھے گا اور یہ اللہ تعالی کاعذاب بجواللہ تعالی ای خلوق میں سے برے لوگوں پر بھیجے گا اور اس کا ذکر اس آیت میں ہے:

وَنَ مِن ع بر عَنُولُولِ بِي تَصِيحُ الوراس كاز كراس آيت مِن ج: يَهِ اَيْهُ النَّاسُ النَّفُو اَرْزَكُمُ مُّا إِنَّ زَلْزِكَةَ السَّاعَةِ العَرَادِ اللَّهِ النَّاسُ وَرو عَبِ مَك قيامت كازوله

سُنَّ عَظِيْهُ ٥ يَوْمَ تَرُوْنَهَا تَدُهَلُ كُلُ مُرْضِعَةً بين (العارى) چزے اجم دن تم اے ديمو عق قر مردوده عَمَّا ارْضَعَتُ وَتَصَّعُ كُلُّ ذَابِ حَسُلِ مَسْلَهَا بلانے وال اس (بچ) سے عاقل ہو جائ كی جس كواس نے

لیکن الله کامذ اب بهت مخت ہے۔

پھر جب تک اللہ چاہے گالوگ اس عذاب میں جتما رہیں گے اور ایک طویل عرصہ تک بیہ صات رہے گی ' پھر اللہ تعالی اسرافیل کو تھم دے گا کہ وہ موت کا صور پھو تھیں گے۔ جس سے تمام آ تانوں اور زمینوں کے لوگ ہلاک ہو جا کیں گے نام آ تانوں اور زمینوں کے لوگ ہلاک ہو جا کیں گے تو ملک اور زمینوں کے اور عرض کریں گے 'اور جب وہ سب ہلاک ہو جا کیں گے تو ملک الموت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے 'اے میرے رہا تمام آ سانوں اور زمینوں کے لوگ ہلاک ہو گئے گا حالا نکہ وہ خوب جائے والاہے ' تو کون کون کے بائی رہ گیا ؟ وہ کیں گئے اور عرض کریں گے 'اموان کے والاہے ' تو کون کون ہیں گے 'اموان کے جنمیں تو نے چاہا' اللہ عزوجل بچ تھے گا حالا نکہ وہ خوب جائے والاہے ' تو کون کون الی رہ گیا ؟ وہ کمیں گے ' اے میرے رہ ا تو باتی ہے جو زعہ ہے اور تو نمیں مرے گا 'اور تیرے عرش کو اٹھانے والے باتی وہ کیں گئی وہ کیں گئی ہے جو زعہ ہے اور تو نمیں عرے گا' اور تیرے عرش کو اٹھانے والے

باتی میں اور جرائیل اور میکائیل باتی میں اور میں باتی ہوں۔ اللہ عزوج مل فربائے کا جرائیل اور میکائیل کو بھی فوت ہونا چاہیے 'کہیں عرش کے گا'اے میرے رہ باتو جرائیل اور میکائیل کو بھی بار ڈالے گا اللہ عزوج مل فربائے گا خاصوش رہوا میں نے اپنے عرش کے بنچے جرائیک کے لیے موت مقرر کروی ہے' وودونوں عرجا کیں گے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام اللہ کی بار گاہ مین حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے 'جرائیل اور میکائیل نوت ہو گئے۔ اللہ عزوج مل پوجھے گا' حالا نکہ وہ خوب جانے والا ہے' تواب کون باتی ہے؟وہ عرض کریں گے 'اے میرے رہا تو باتی ہے جو زندہ ہے اور جس کو موت نمیں آئے گی اور تیرے عرش کے حالمین باتی میں اور میں باتی ہوں۔ پھر اللہ نعالی فرمائے گا'

میرے عرش کے عاملین کو بھی موت آ جائے ایس وہ مرجا ئیں گے۔ پھر ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گ میرے عرش کے عاملین کو بھی موت آ جائے ایس وہ مرجا ئیں گے۔ پھر ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گ عرض کریں گے اے میرے رب اتیرے عرش کے عاملین بھی فوت ہوگئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو چتھے گا عالا نکہ وہ خوب جانے والا

شيان القر أن

تو اب کون باتی ہے؟ وہ کمیں گے 'اے میرے رب اتو باتی ہے جو زندہ ہے اور جس کوموت نسیں آئے گی اور میں باتی ہوں۔اللہ عزو جل فرمائے گاتو بھی میری مخلوق میں ہے ایک مخلوق ہے میں نے تجھے اس کام کے لیے پیدا کیاتھا' اب تو بھی مرجاسووہ مر جائے كا اور اس وقت اللہ تبارك و تعالى كے سواكوئى باقى نيس رب كا- الواحد الاحد الصعد جوند كى كاباب ب بیٹا وہی آخر ہو گاجیسا کہ وہ اول تھا۔ آپ نے فرمایا اہل جنت پر موت ہوگی نہ اہل ٹار پر موت ہوگ۔ بھر آسان اور زمین کو اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جس طرح اوراق کو لپیٹ دیا جا آ ہے' ان کو پھر کھولا جائے گا اور پھرلپیٹا جائے گا۔ بھر فرائے گا میں جبار موں ، محرالله تارك و تعالى بلند آواز سے فرمائے گا"لمدن المملك الميوم؟" آج كس كى بادشاى سے؟ محرفرمائے كا" لله المواحد القهار" (عافر: ١٢) الله واحد قهاركي بادشاى ب- پھر فرمائ كا سنواجس نے ميرے ليے شريك بنايا ، و وہ كے آئے۔ سنواجس نے میرے لیے شریک بنایا ہو' وہ لے آئے۔ سنواجس نے میرے لیے شریک بنایا ہو' وہ لے آئے۔ پھراس آسان اور زمین کے علاوہ دو سرے آسان اور زمین پیدا کرے گااور ان کو پھیلا کر دراز کردے گا'جس میں تم کو کوئی بجی اور نقص نہیں و کھائی دے گا' پھراللہ تعالیٰ تخلوق کو زبروست آواز کے ساتھ جھڑکے گا' پھرلوگ اس نوپیدا شدہ زمین میں پہلے کی طرح ہو جائي مے۔ بجراللہ تعالی تمهارے اوپر عرش کے نیچے سے پانی نازل فرمائے گا، بجرتم پر جالیس دن تک آسان سے بارش موتی رے گی' حتی کہ تم پر بارہ ہاتھ پانی بلند ہو جائے گا۔ پحراملہ تعالی جسموں کو اسمنے کا تھم دے گاتو وہ سبزیوں کی طرح اگنے تگیں گے' جب اجسام پہلے کی طرح تعمل ہو جائیں گے تو اللہ تعالی فرمائے گا' حالمین عرش زندہ ہو جائیں ' پھراللہ عزوجل حضرت اسرافیل کو صور پکڑنے کا حکم دے گا' مچراللہ تعالی فرائے گا' جرائیل اور میکائیل زندہ ہوں' سووہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھراللہ عز و جل ارواح کو ہلائے گا' وہ لائی جائیں گی۔مسلمانوں کی روحیں نور کی طرح چنک رہی ہوں گی ادر دوسری روحیس تاریک ہوں گی۔ پھر آللہ تعالی ان کو صور میں وال دے گا مجراللہ تعالی اسرافیل ہے فرمائے گا ان کو زندہ کرنے کے لیے صور میں پھو تکو' تو وہ زندہ كرنے كے ليے صور چوكيے گا، بحرتمام روحيس شدكى تحصول كى طرح نكليل گى جن سے زمين اور آسان بحرجاكي كے الله تبارک و تعالی فرمائے گا' تمام روحیں اپنے اجمام میں واخل ہو جائیں' تو سب روحیں جسموں میں واخل ہونے لگیس گی اور نھنوں کے راستہ داخل ہوں گی۔جس طرح زہر کسی مارکزیدہ میں سمرایت کر جاتا ہے۔ پھر ذمین سیٹنے لگے گی اور میں سب سے پہلے ز بین سے نکلوں گا'لوگ سرعت کے ساتھ اپنے رب کی طرف تکلیں ھے 'تم سب تھیں سال کی عمر میں اٹھو گے اور اس دن سب کی زبان سریانی ہوگی:

کی زبان سرانی ہوگی: نُحَتَّسَعًا اَبْصَارُهُمْ بَنُحُرُ مُحُونَ مِنَ الْآجُدَاثِ وَ فَنِی آنجیس کے ہوئے قبروں سے نظیں گے 'گویا وہ کَانَهُمْ جَرَادُهُ مُنْتَشِرُ ٥٥ مُهُ طِیعِ بَنَ اِلِیَ اللهَّاعِ نَمْن پر چیلے ہوئے نُڈی دل مِین بلانے والے کی طرف یَقُولُ الْکَافِرُونَ هٰذَا یُومُ عَکِیرِ الفصر ۲۵۰۵) دو اُتِ ہوئے 'کافر کیس کے یہ برا مخت دن ہے۔

یہ قبروں سے نگلنے کا دن ہے اس دن ہم تم کو جمع کریں گے اور تم میں سے کمی کو نمیں چھو ڈیں گے ' مجروہ ایک جگہ میں ستر سال تک کھڑے رہیں گے۔ اللہ تمہاری طرف نہ دیکھے گا اور نہ کمی کا کوئی فیصلہ کرے گا' خلقت روئے گی اور جب آ نسو ختم ہو جا نمیں گے تو آئجھوں سے خون بہنے گئے گا' لوگ اپنے پہینہ میں شرابور ہو جا نمیں گے' ان کی ٹھو ڈیوں اور منہ تک پیشہ پہنچا ہوا ہوگا' لوگ کمیں گے کہ ہمارے رب کے پاس کون ہماری شفاعت کرے گا' تا کہ وہ ہمارے در میان فیصلہ کرے۔ لوگ کمیں ہوا ہوگا' لوگ کمیں گے کہ ہمارے رب کے پاس کون ہماری شفاعت کرے گا' تا کہ وہ ہمارے در میان فیصلہ کرے۔ لوگ کمیں

ہو اون و ت یں سے حدارے رہا ہے ہی میں است کا اور ان میں اپنی سے باتھ سے پیدا کیا ہے اور ان میں اپنی کے کہ تمهارے باپ حضرت آدم سے ذیادہ اس کا کون حقد اور ان میں اپنی پندیدہ روح چو تی ہے اور ان سے بالشافہ کلام کیا ہے۔ پھرلوگ حضرت آدم کے پاس جاکر اپنا مقصد بیان کریں گے محضرت آدم کے پاس جاکر اپنا مقصد بیان کریں گے محضرت آدم ہے۔ اور ان سے بالشافہ کلام کیا ہے۔ اور ان سے است میں است کا است کے است کے است کے است کے است کے است کی است کی است کی بیادہ کی بیادہ کی است کی بیادہ کی

ئبيان القر ان

اس سے انکار کردیں گے۔ پھروہ ہرنی کے پاس باری باری جائیں گے اور وہ اس کام سے انکار کریں گے۔ پھر وسول اللہ بھتی ا نے فریلا پھروہ میرے پاس آئیں گے 'حتی کہ جب وہ میرے پاس آئیں گو ٹیس عرش کے نیچ بچہ میں گر پڑوں گا 'حتی کہ اللہ اللہ عزو جل میرے پاس آئیں گو ٹیس عرش کو بھی کا بوقعے گا کہ اللہ اللہ عزو جل میرے پاس آئی کی اللہ عزو جل اللہ عندہ فرایا تھا 'کیس کون گا 'اے محمدا رسل اللہ علیک و سلم) کیا بات ہے ؟ میں کمون گا 'اے میرے رسا او نے مجھا رصل کا تاب ہے ؟ میں کمون گا 'اے میرے رسا او نے مجھا رصل کہ نظاعت تبول کی میں تمہارے پاس کے متعلق میری شفاعت تبول کی میں تمہارے پاس کے متعلق میری شفاعت تبول کی میں تمہارے پاس کے متعلق میری شفاعت تبول کی میں تمہارے پاس کے متعلق میری شفاعت تبول کی 'میں تمہارے پاس کے متعلق میری شفاعت تبول کی اور ان کا فیصلہ فرا گا گئی جل ہے اور کی ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا 'موجس وقت ہم کی میں گے اور زمین کے جن وانس ہو گئی گئی ہمارے پاس کے دکھوں کے 'اور زمین کے جن وانس ہو گئی گئی ہمارے کہ سے تبار کی نورے ورش ہو جائے گا 'میں گے اور زمین ان کے فورے ورش ہو جائے گا 'میں گا اور زمین ان کے فورے ورش ہو جائے گا 'میں گا اور زمین ان کے فورے ورش ہو جائے گا 'میں گے 'اور زمین ان کے فورے ورش ہو جائے گا 'میں کہ میں گئی میں بیا کیں گئی ہیں آئی گئی ہمارہ ارب ہے 'دو کمیں گئی میں وہ آئی میں بیا کیں گئی گا وہ ال ہوں گے 'کیاتم میں ہمارہ ارب ہو کہ وہ کی سے میں گئی میں گئی میں گئی میں وہ آئی صفحی بنا کیں گئی ہمارہ اس سے بوچھں گئے 'کیاتم میں ہمارہ ارب ہو کہ وہ کیس گئی میں گئی ہمارہ اور ہوں گئی میں ہمارہ اور ب

وہ بی سی ہوں ہے۔ اس سے بولا ہے ہیں سے میں ہمارا ارب ہے ؛ وہ ہیں سے ہیں وہ اسے والا ہے۔ پھر شہرے آسمان سے اس سے دگنے فرشتے نازل ہوں گے اور وہ ذہین سے جمن واٹس سے بھی دگئے ہوں گے ، حتی کہ جب وہ زشین کے قریب ہوں گے تو زمین ان کے ٹور سے روشن ہو جائے گی۔ اور وہ اپنی صفیں بنائمیں گے۔ ہم ان سے کمیں گے میں تم میں ہمارا رہ ہے؟ وہ کمیں گے نہیں 'وہ آنے والا ہے۔ پھراس سے دگنے فرشتے نازل ہوں گے۔ پھرانلہ جارک و تعالی بادلوں اور فرشتوں کے جھرمٹ میں نازل ہوگا۔ آٹھ فرشتے اس کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے 'علانکد اس وقت تو اس کا عرش چار

اور فرشتوں کے جمرمٹ میں بازل ہو گا۔ آنھ فرشتے اس کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے ' عالانک اس وقت تو اس کا عرش چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں' ان کے اقدام سب سے نچلی زمین کی تھہ میں ہیں۔ تمام زمینیں اور آ سان ان کی آدھے وحر تک پہنچ ہیں' عرش ان کے کندھوں پر ہے اور وہ لبند آواز سے تشہیع بڑھ رہے ہیں

سبحان ذى الملك والملكوت سبحان ذى العزة والجبروت سبحان الحى الذى لايموت سبحان الحى الذى لايموت سبحان الذى لايموت سبحان الذى يميت الخلائق ولايموت سبوح قدوس رب الملائكة و المجبروت و الجبروت و الكبرياء والسلطان والعظمة سبحانه الدالاماد

المستبریہ عق مست ان واقع مصف میں میں ایک اور استفاد اور اور استفاد اور جال کی تتم اکوئی شخص بھی ظلم کر پھر اللہ تعالی ذیٹن پر جمال چاہیے کا اپنا عمر ش رکھے گا۔ پھر فرمائے گا جمھے اپنی عزت اور الس کی جماعت ایس نے جب کے میرے قریب نیس ہوگا کچر ایک منادی ندا کرے گاجس کو تمام مخلوق سے گی۔ اے جن اور انس کی جماعت ایس نے جب سے تمہیس پیدا کیا ہے ' آج تک خاموش تھا' تساری یا تھی سنتا دہا' تسارے اعمال دیکھتارہا۔ اب تم خاموش رہو تسارے اعمال

کے صحیفے تم کو پڑھ کر سنائے جائیں گے 'جو محض نیکیاں پائے' وہ اللہ کی حمد کرے اور جس کے صحیفے اس کے طلاف ہوں' وہ مرف اپنے نفس کو ملامت کرے 'مجراللہ تعالیٰ دوزخ کو حکم دے گاتو اس میں سے ایک سیاہ چیکتی ہوئی کرون نمووار ہوگی۔ پحراللہ تعالی فرمائے گا؛

وَامْنَازُواالْبَوْمَ اَبْتُهَاالْمُهُجُورُهُونَ ٥٥ اَلَمْ آعُهَدُ اے جُرموا آج ( نیوں ہے) اللہ ہو جاو اسے آوم کی الکیکٹم نیبنی ادَمَ آنُ لاَ تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ اِنَّهُ اولاداکیا بی نے تم سے بد مد نی لیا قاکہ تم شیطان کی کیٹم عَدُومُنِیْنَ ٥ (یس:٩٠٠) عبادت نہ کرنا ہے تک وہ تمار اکھاد شمن ہے۔

نبيان القر أن

جاؤ 'اس وقت کافر کے گا: اے کاش امیں مٹی ہو جاتا۔ يللمنيني كبت ترابًا (النباء:٥٠)

پراللہ عزوجل جن اور انس کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ پس سب سے پہلے خون کے متعلق فیصلہ فرمائے گا'اس مخض کو للاجائے گاجو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیااور اس کے قاتل کو لایا جائے گا' مقتول کی رگوں سے خون بہ رہا ہو گا' وہ کہیں گے' اے

المارے رب ایم کو اس مخص نے قل کیا ہے۔ اللہ عرو جل بو یتھے گا حالا تکدوہ خوب جاننے والا ہے، تم نے ان سے قبال کیوں کیا تھا؟ وہ کے گذاے میرے رب؟ میں نے تیری عزت کی خاطران سے قبل کیاتھا اللہ عزوجل فرائے گاتم نے ج کہا پھراللہ تعالی اس کا چرہ سورج کی طرح منور کر دے گا' پھر فرشتے اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ پھر اس فحض کو لایا جائے گاجو دنیا میں

بغیراللہ تعالی کے حکم اور اس کی اطاعت کے محض دنیاوی غلبہ کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا اور اس کا قاتل بھی آئے گا۔مقتول اپنے

خون میں لتھڑے ہوئے سرِ اٹھائے ہوئے ہوں کے اور ان کی آنتیں خون میں لتھڑی ہوئی ہوں گی، وہ کمیں گے کہ اے ہمارے ربِ! ہم کو اس محض نے قتل کیا ہے' اللہ عزوجل پو چھے گا' حالا نکہ وہ ان سب سے زیادہ جاننے والا ہے' تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ وہ کے گا اے میرے رب امیں نے غلبہ حاصل کرنے کے لیے ان کو کمل کیا۔اللہ عز د جل فرمائے گاتم ہلاک ہوگئے 'مجراس

کاچرہ ساہ اور اس کی آئنمیں نیلی کر دی جائیں گی' مجر ہر قاقل کو متنزل کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا' مجراللہ تعالیٰ باتی مخلوق کے در میان فیصلہ فرمائے گا۔ پھروووھ میں پانی ملانے والے کو اس بات کا مکلف کرے گا کہ وہ اس دودھ سے پانی کو الگ کرکے فرد خت کرے ' حتی کہ جب سمی مختص کانسی مختص پر کوئی حق باتی نہیں رہے گاتو ایک منادی ندا کرکے تمام تخلوق کو سنائے گاادر کیے گا'

سنوا سب لوگ اپنے اپنے خداؤں کے ساتھ لاحق ہو جا نمیں اور ان کے ساتھ جن کی وہ اللہ کو چھو ڈ کرپر سنٹش کرتے تھے 'اور جس گھن نے بھی اللہ کو چھو و کر کسی معبود کی پرسٹش کی تھی' اس کے سامنے وہ معبود متمثل کر دیا جائے گااور اس دن ایک فرشتہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بنادیا جائے گا۔ نصاریٰ اس کے پیچھے جلے جائیں گے ادرایک فرشتہ حضرت عزیر کی شکل میں

بنادیا جائے گا' میرودی اس کے پیچھے ہطے جا کیں گے' بچران کے معبود ان کو جنم کی طرف لے جا کیں گے 'اور اس کاذکر اس آیت

لَوْكَانَ هَوُلَا إِلِهَةٌ مَّا وَرَدُوْهَا وَكُلُّ فِيهَا اگریہ (یجے)معبود ہوتے توجنم میں نہ جاتے اور (یہ)س اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خُلِدُونَ (الانبياء:٩٩)

حتی کہ جب صرف مومن رہ جائیں گے اور ان میں منافق بھی ہوں گے تو اللہ تعالی ان کے پاس جس طرح چاہے گا اپنی ہیبت میں آئے گا۔ پس فرمائے گا'اے نوگوااپ خداؤں کے ساتھ لاحق ہو جاؤاور ان کے ساتھ جن کی تم عبادت کرتے تھے'وہ

کمیں گے بہ خدا' اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے اور ہم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ چراللہ ان کے پاس ے بث جائے گا، مجراللہ ان کو بر قرار رکھے گااور جتنی دیر اللہ تھرما چاہے گا، ٹھرے گا۔ پھرجس طرح چاہے گا، ان کے پاس اپی ہیت میں آئے گااور فرائے گا'اے لوگوا سب لوگ اپنے اپنے خداؤں کے ساتھ جالمے ہیں۔ تم بھی اپنے معبودوں سے جالمو' وہ

کمیں گے بہ خدا 'اللہ کے سوا ہارا کوئی معبود نہیں ہے اور ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ بھراللہ عز وجل فرہائے گا

میں تمهارا رب ہوں' وہ کمیں محے ہم تھے ہے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں' پھراللہ فرائے گا کیا تمهارے اور تمهارے رب کے ورمیان کوئی ایس نشانی ہے جس سے تم اس کو بچپان لو؟ وہ کمیں گے ہاں! چراللہ ان کے لیے اپنی چنڈل کھولے گااور ان کے لیے

الله كى عظمت ہے جلى فرائے گاجس ہے وہ اس كو پھيان ليں گے۔ پھروہ حيدہ ميں كر جائيں گے' پھر جب تك اللہ جاہے گا'وہ جلدسوم

اس کو بحدہ کریں گے 'ادر اللہ عز د جل منافقوں کی پشتوں کو گائے کی پشتوں کی طرح سیدھا(بغیر کچک کے)کردے گا'وہ اپنی پیٹھوں کے ٹل گر پڑیں گے۔ کہ اینے میں جا ایس کا ٹھنے کا تھلے میں میں میں ہے ۔ اس جنرس شد سے میں میں میں میں میں میں میں میں میں کہ اور ا

پر سراط (پل) بنادیا جائے گا۔ جو بال سے باریک اور کوار سے تیز ہوگا اس میں جگہ جگہ آئٹرے اور کانٹے ہوں گے اور اس میں پیچسلنے کی جگیس ہوں گی۔ بعض سلمان اس پر سے پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے اور بعض ہوا کے جموعکے کی طرح گزر جائیں گے 'بعض تیزر فار گھوڑے کی طرح اور بعض تیز جلنے والے کی طرح کرزیں گے 'بعض میچر سالم کن سائم سے 'بعض نے ٹھریسر کران میں سے 'بیض تیزر فار گھوڑے کی طرح اور بعض تیز جلنے والے کی اطرح کرزیں گے 'بعض میچر سالم کن سائم سے 'بعض نے ٹھریسر کران میں سے 'بیض تیزر فار گھوڑے کے اور

تیز طینے والے کی طرح گزریں گے ' بعض صیح سالم گزر جا کس گے ' بعض زخی ہو کر گزریں گے ' بعض منہ کے بل جنم میں گر جا کیں گے۔اللہ عزوجل کی مخلوق میں ہے ایک گروہ جنم میں جاگرے گا'ان کے اعمال ان کو ہلاک کریں گے۔ بعض کے صرف سید سے ساتھ گا' اسے تا گر تبدان نہیں کی گراہ بعث کی آمہ: سوال سے باتھ سمنے گا وہوز کی رہے ہوں کے ساتھ ہوں کے س

بیروں تک آگ پنچ گی اس سے آگے تجاوز نہیں کرے گی ابعض کی نصف پٹدلیوں تک آگ پنچ گی آبعض کے معقد ازار تک آگ پنچ گی ابعض کے چروں کے سوا پورے جم تک آگ پنچ گی اور ان کے چروں پر اللہ نے آگ کو حرام کر دیا ہو گااور جب جنتی جنت میں جلے جائس کے تو لوگ کمیوں کے کہ حارب رب کے ہام ، حاری کون شفاعت کرے گا؟ تا کہ ہم جس جنت م

جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو لوگ نمیں گے کہ ہمارے رہ کے پاس ہماری کون شفاعت کرے گا؟ تا کہ ہم ہمی جنت میں چلے جائیں۔ پس وہ کمیں گے کہ تسمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ اس کا اور کون حقد اربوگا۔ اللہ عزو جل نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان میں اپنی پہندیدہ روح کچونکی اور ان سے بالشاند کلام کیا 'مچرلوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور ان سے شفاعت طلب کریں گے۔

حضرت آدم کو اپنا(صور ق ) گناہ یاد آئے گا دہ کمیں گے میں اس کے لائق نمیں ہوں کیکن تم حضرت نوح کے پاس جاؤ 'وہ اللہ کے پہلے جاؤ 'وہ اللہ کے بھار کے پہلے کہ اللہ کے بھار کے بھار کے بھار کے بھار کے بھار جائے کہ اللہ کے بھار کہ اللہ کے بھار کہ کہ اللہ شفاعت طلب کریں گے 'دہ اللہ شفاعت طلب کریں گے 'دہ اللہ تعلق کے اللہ کے باس جائے کہ کہ اللہ تعلق کے اور ان سے شفاعت طلب کریں گے 'دہ اللہ کے باس جائیں گئا میں کہ اور ان سے شفاعت طلب کریں گے 'دہ اللہ کے باس جائیں گئا دو ان سے شفاعت طلب کریں گے 'دہ کہیں گئی تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باس جائیں گئی نے ان سے سرگو فی میں کلام کیا ہے اور اس سے سرگو فی میں کلام کیا ہے اور اس کے لائق نہیں ہوں' لیکن تم حضرت موٹ کے باس جائیں گئا تھا کہ اس کے لائق نہیں ہوں' لیکن تم حضرت موٹ کے باس جائی آئلہ تعالی نے ان سے سرگو فی میں کلام کیا ہے اور

ان پر تورات نازل کی ہے۔

پھر لوگ حضرت موی علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے شفاعت طلب کریں گے 'وہ کمیں گے میں اس
کے لاکت نہیں ہوں' لیکن تم روح اللہ اور کلمت اللہ حضرت عینی ابن مریم ملیما السلام کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت عینی
علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے شفاعت طلب کریں گے 'وہ کمیں گے میں اس کے لاکق نہیں ہوں' لیکن عُقریب میں
صاحب شفاعت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا۔ تم (سیدنا) محمد بیٹی کے پاس جاؤ' رسول اللہ سٹیو نے فرمایا پھر
لوگ میرے پاس آئیں گے اور میرے رب کے پاس میری تمین شفاعتیں ہیں جن کا اس نے بچے سے وعدہ فرمایا ہے' پھر
میں جنت کی طرف روانہ ہوں گا اور جنت کے دروازہ کو کھلواؤں گا' پھر میرے لیے جنت کے دروازہ کو کھول دیا جائے
گا۔

میں جنت میں داخل ہو کر عرش کے اوپر اپنے رب عن و جل کو دیکھوں گا' میں اس کے سامنے مجدہ میں گر پڑوں گا۔ اور جب تک اللہ چاہے گا' میں مجدہ میں رہوں گا۔ پھراللہ تعالیٰ مجھے اپنی ایسی حمد اور تجوید کرنے کی اجازت دے گاجو اس نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی تھی۔ پھراللہ عز و جل مجھ سے ارشاد فرہائے گااے مجمہ اپنا سرافعائے اور شفاعت کیجے' آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی اور سوال کیجے' آپ کو دیا جائے گا۔ پس میں اپنا سراٹھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے پر جھے گا' حالا نکہ دہ سب

ئبيان القران

ی جانے والا ہے۔ کیابات ہے؟ میں کموں گااے میرے رہا تو نے مجھ سے شفاعت کا دعدہ کیا تھا۔ تو اہل جنت کے متعلق میری شفاعت قبول فرما' اللہ تعالی فرمائے گا میں نے تہماری شفاعت قبول کرلی اور میں نے ان کو جنت میں واخل ہونے کی اجازت دے دی 'مووہ جنت میں واخل ہو جا کیں گے۔

رور من ورور من من من من من کر بھی گااور دوز خیس کوئی ایسا مختص نمیں باتی بچے گاجس نے اللہ کے لیے کوئی تیکی کی ہو ' تب اللہ تعالی فرائے گا' اب میں باتی رہ گیا ہوں ' اور میں سب سے زیادہ تیک کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالی دوز خیس بنا ہاتھ داخل کرے گا۔ اور بے شار لوگوں کو دوز خے ہے نکال لے گاجن کی تعداد کو دی جانیا ہے وہ لوگ جلی ہوئی کئڑیوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ تعالی ان کو نمرا کیوان میں ڈال دے گا' دو اس طرح اگنے گئیں کے جیسے دریا کے کنارے کی مٹی میں دیا ہوا دانہ اگنے گئیا ہے' ، وہ صورج کی دھوپ میں سرسز اور سائے میں زر دہ وہا ہے۔ عمول نے جب رسول اللہ بھی ہو ہے ہوں گے۔ ان کی جو سے ہوں گے۔ ان کی اللہ اللہ اللہ بھی ہو ہے ہوں گے۔ ان کی اللہ بھی ہو ہے ہوں گے۔ ان کی ہو تازوں کہ ہے گا' دہ پھیٹانیوں پر کلھا ہوا ہوگار خمن کے آزاد کیے ہوئے دوز خی اس تحریر سے اللہ انتہ ایہ تحریر ہم سے منادے ' سوائلہ تعالی ان سے یہ تحریر ہم سے منادے ' سوائلہ تعالی ان سے یہ تحریر ہم سے منادے ' سوائلہ تعالی ان سے یہ تحریر گا۔

صافظ ابن کیر کلھتے ہیں ہے حدیث مشہور ہے اور بہت طویل اور بہت غریب ہے۔ متفرق احادیث ہیں اس کے متفرق نکڑے ہیں۔ اس میں درج بعض امور لا کق انکار ہیں۔ اسائیل بین رافع قاضی مدینہ اس کی روایت میں منفرہ ہیں، اس کی صحت میں اختلاف ہے۔ بعض نے اس کی توثیق کی ہے ، بعض نے اس کی توثیق کی ہے ، بعض نے اس کی توثیق کی ہے ، بعض نے اس کو حدیث کی احادیث کو جو ڈکر بیائی گئی ہے اور اس کو ایک بی سند سے بیان کردیا گیا ہے ، اس لیے یہ قابل انکار ہوگئی۔ میں شد سے بیان کردیا گیا ہے ، اس لیے یہ قابل انکار ہوگئی۔ میں نے اپنے استان حافظ المربی سے سنا ہے کہ یہ ولید بن مسلم کی ایک تصنیف ہے جس کو اس نے جمع کر رکھا ہے ، گویا ہے بعض الگ الگ حدیث کے اس نے جمع کر رکھا ہے ، گویا ہے بعض الگ الگ حدیث کی اس نے جمع کر رکھا ہے ، گویا ہے بعض

(كمكب العطيفة وهم الحديث: ٣٨٨ م ٣٣٠) مع ١٣٠ عام البيان ع ٢٣٠ م ٢٨٠٠ تغير الم ابن الي عاتم عن الم

تبيان القرآن



Marfat.com



حفرت ابراہیم علیہ السلام کانام 'نب اور ماریخ پیدائش

قرآن مجيديس بوه ابرائيم بن آزرين اور تورات ميں بوه ابرائيم بن مارخ بين-

ان شاءاللہ ہم عقریب بیان کریں گے۔

موے 'ابوب بن عتب قامنی ممامه بیان کرتے ہیں:

عافظ ابوالقائم على بن الحن ابن عساكر متوفى اعده هفرت ميد ناايرا بيم عليه السلام كانسب اس طرح لكعاب:

آپ کو حفرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے۔اس لیے ان کی شخصیت اور سیرت سب پر جمت تھی۔

لمك بن متو تنكي بن خنوخ اور وه اوريس بين بين يار دبن مملا كيل بن قينان بن انوش بن شيث بن آدم-

ب ان کی ملت کی طرف انتساب کے دعوی دار تھے۔ میود و نصاری ان کی ملت کی اتباع کے مدعی تھے اور مشرکین عرب اپنے

ابرائيم بن آزر اور وه مّارخ بين بن ناحور بن شاروغ بن ارغو بن فالع بن عابر بن شالخ بن اد فخشد بن سام بن نوح بن حفرت ابراہیم طلل الرحمٰن بیں اور آپ کی کنیت ابو الفیفان ہے۔ مسجے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم عوال کے شر بالل کے

موضع کوئی میں پیدا ہوئے۔ مجابد نے کما ہے کہ آزر حضرت ایرائیم کے باب نسیں تھ مجھے وہ سے جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔

(مخقر آريخُ دمثق 'ج٣ م ٣٣٣ مطبوعه دار الفكو 'بيروت ١٣٠٣هه) اں میں اختلاف ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد آزرتھے یا تارخ؟ ہماری تحقیق بیہے کہ آپ کے والد تارخ تھے جیساکہ

محدین عمروالدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح اور حضرت آدم کے درمیان دس صدیاں ہیں اور حضرت ابراہیم اور

حضرت نوح کے درمیان دس صدیاں ہیں۔ پس حضرت ابراہیم خلیل الرحن حضرت آدم کی پیدائش کے دو ہزار سال بعد پیدا

حصرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان وس آباء تنے اور یہ ایک بزار سال کا عرصہ ہے اور حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے در میان دس آباء تھے اور رہ بھی ایک ہزار سال کاعرصہ ہے اور حضرت ابراہیم اور حضرت موی کے در میان سات آباء ہیں اور ان کے سال معلوم نہیں اور حضرت مو کی اور حضرت عیسیٰ کے در میان ایک بزار پانچ سو سال ہیں اور حضرت عیسیٰ

(مخقر آرخ دمثق 'ج٣ م ٣٠٩ -٣٨٨ مطبوعه داد الفكو 'بيروت)

حضرت ابراہیم علیہ السلام محضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے تمن بزار تین سوسیتیس (٣٣٣٧) سال بعد پیدا ہوئے ' اس ونت طوفان نوح کو بارہ سو تر یسٹھ (۱۳۶۳) سال گزر بچکے تھے۔ زیادہ صبح بیہ ہے کہ حضرت ایرا ہیم علیہ السلام دوسو سال کی عمر گزار کرفوت ہوئے۔ کبی نے کماایک سو چھپتر (۱۷۵) سال کی عمر تھی اور مقاتل نے کماایک سونوے (۹۰) سال کی عمر تھی۔ آپ

حبرون میں مقام غارہ پر مدفون ہیں۔ وہ جگد اب مدینہ الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔ (عمدة القاري مح ١٥ مص ٢٣٠ مطبوعه ادارة اللباعة المنيرية معر ١٣٢٨ه)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات حصرت ابراہیم خلیل الله علیہ السلام نے متعدد بار توحید کو ثابت کیااور مشرکین کے قول کو ولاکل سے باطل کیا۔ انہوں نے

اور حضرت سیدنامحمد بینتین کے در میان چھ سوسال کاعرصہ ہے اور بید زمانہ فترت ہے۔

علامه بدرالدين محمود بن احمد ميني متوفى ٨٥٥ه لكصته بين:

ب عنى باب سے مناظرہ كيا اپني قوم سے 'بادشاد وقت سے اور كافروں سے مناظره كيا اور راہ حق ميں سرخرو ہوئے۔ عنى باپ طبيان القر أن

Marfat.com

ہے مناظرہ کی یہ مثال ہے:

إِذْ فَالَ لِإِينِهِ يَابَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسُمَعُ وَلَا يُبْصِرُولَايُغُنِنَى عَنْكَ شَيْعًا ٥ (مريم:٣٢)

اور اپنی قوم سے مناظرہ کی یہ مثال ہے: فَلَقَارَا الشَّهُ سَ بَازِغَةٌ قَالَ هٰذَا رَبِّي هٰذَا

ٱكْبَرُ فَلَتَنَا آفَلَتُ قَالَ لِفَوْمِ إِنِّي بَرِثُيُّ مِسْتَا تُشْيِرِكُونَ (الانعام:٥٨)

اور بادشاہ وقت ہے مناظرہ کی ہیہ مثال ہے:

إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْهُمْ رَبِّيَ الْكَذْى يُحْيِينُ وَيُمِينُتُ فَىالَ آنَا الْحَيْئَ وَالْمِيشُثُ فَالَ إِبْرَاهِيشُمُ فَإِنَّ اللَّهُ بَانِينُ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْيِرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ المَعْيرب فَبْهِتَ اللَّذِي كَفَر (البقره:٢٥٨)

اور کافروں ہے مناظرہ کی بیہ مثال ہے:

فَجَعَلَهُمْ حُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمُ

اليكوير ومعمون (الانبياء:٥٨)

آ زر کے متعلق مفسرین کے مختلف اتوال

ئبيان القر ان

معبود قرار دے رہاہے۔

(زادالمبیر'ج ۴ م ۷۷-۷۵ مطبویه کمتب اسلای مبیروت)

جب ایراهیم نے این (عرفی) باب سے کمااے میرے باب، تم کوں ایسے کی پرسٹش کرتے ہوجو نہ سنتا ہے' نہ دیکھتا ہے ا نه تمهارے کی کام آسکتاہ۔

پر جب انہوں نے روش آفاب دیکھاتو کما'یہ میرارب

ے؟ یہ (ان سب سے) برا ہے ' پھر جب وہ غردب ہو گیا تو انہوں نے کمااے میری قوم امیں ان سب سے بیزار ہوں جن کوتم الله کا شریک قرار دیتے ہو۔

جب ابرائیم نے کما میرارب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس (باد شاہ) نے کہامیں زندہ کر تا ہوں اور مار تا ہوں' ابراہیم

نے کما ہے فک اللہ سورج کو مشرق سے نکا<sup>نا</sup> ہے تو اس کو مغرب سے نکال تواس پر وہ کا فرہکا بکار ہ کیا۔

پس (ابراہیم نے) بڑے ب**ت** کے سواسب بتوں کے گلڑے

ککڑے کر دیتے ' تا کہ وہ ان کی طرف رجوع کریں۔ اور جب كافران كو دلاكل سے جواب دينے سے عاجز آ كے تو انسول نے كهاان كو جلا ڈالواور اپنے بتوں كى مدد كرد 'حصرت

ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیااور اللہ نے اس آگ کو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم عليه السلام نے اپنے بينے كو الله كى راہ ميں قربان كر ديا۔ انهوں نے اپنا دل عرفان اللي كے ليے ' زبان توحيد پر برهان كے ليے اور اپنے بدن کو اللہ کی راہ میں آگ میں جمو تکنے کے لیے اور اپنے بیٹے کو قریانی کے لیے اور اپنے ہال کو مهمانوں کے لیے وقف کردیا

علامه ابوالفرج عبدالرحمٰن بن على بن محمد الجوزي المتوفى ٤٩٨ هـ نه آزر كے متعلق جار قول لكھيم بين: ۱- حضرت ابن عباس رمنی الله عنما محسن مدی اور ابن اسحاق نے کہاکہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے-

۲- مجابد نے کما آزر بت کانام ب اور حضرت ابراہیم کے والد کانام آرخ ب-٣- زجاج نے کماکہ آزر نام نہیں ہے' بلکہ ندمت کا کلمہ ہے اگویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے خطاکار اتو بتوں کو

م- مقال بن حیان نے کماکہ آزر حضرت ابرائیم کے باپ کانام نسی ہے 'یہ ان کالقب ب-

000 اس مي مفرين كالمتلاف ب كد حضرت ابراتيم عليه السلام كوالد كانام آزر بي يا مارخ ب- وراصل به اختلاف ايك اور اختلاف پر بنی ہے اور وہ یہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کے والدین کا کافر ہونا جائز ہے یا نسیں۔امام ابن جریر امام رازی علامہ قرطبی' اور علامہ ابوالمیان وغیرہم کی رائے ہے کہ ان کے والدین کا کافر ہو تا جائز ہے' اور متاخرین میں سے علامہ میثابوری' علامہ سیوطی اور علامہ آلوی کی تحقیق میر ہے کہ انبیاء کرام علیم السلام کے آباء کرام مومن تھے اور مارے بی سیدنا محمد منتی کے

ملله نب من تمام آباء اور امهات مومن تفيداب بم وه روايات ذكر كرين مح جن سديد واضح بوياب كه حضرت ابرايم علیہ السلام کے والد کانام آرخ تھااور آزر آپ کا چھاتھا'اور عرب محاورات میں بھاپریاپ کا اطلاق ہو ہا رہتا ہے۔

حفرت ابراہیم علیہ السلام کاباب تارخ تھانہ کہ آزرا

امام ابواسحال زجاج متوفى السلاه لكصة بين:

نسب بیان کرنے والوں کے ورمیان اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام آرخ تھا اور قرآن اس پرولالت كرتاب كه ان كانام آزر تقل (معانى القرآن واحرابد للذجاج "جع" م ٢٦٥٥)

الم ابن جرير ائي سند ك ساتفد روايت كرت بين كه مجاهد ف كماكه آذر حضرت ابراتيم عليه السلام ك باب كالم منين ب ووبت كانام ب- (جامع البيان برع ملاس مطوعد داد الفكو بيروت ١٥١٥)

الم عبدالرحن بن محمد بن ادریس رازی ابن الی حاتم متوفی ۲۳۷ های مند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ضحاک حضرت ابن عباس رضی الله عنماہے اس آیت کی تغییر پیس دوایت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے باپ کانام آذر نہیں تھا'ان کے بلپ کانام آرخ تھا۔

عامد بان كرت بي كه آزر حضرت ابراييم عليه السلام كاباب نيس تعا

ضحاک بیان کرتے میں کہ حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تغییر میں فربایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آور سے کماکیا تم الله کوچھوڑ کر بتوں ہے مدد مانکتے ہوا ایبانہ کرو اور حضرت ابن عباس فرماتے تتے حضرت ابراہیم کے والد کا نام آور نہیں تھا' ان کے باپ کا عام آرخ تھا۔ (تغیر ایام ابن الی حاتم 'جسم سوس ۱۳۲۵ مطبوعہ مکتبہ زار مصطفیٰ کمہ مرمہ کا ۱۹۲۸ء)

خاتم الحفاظ حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ٩١ه هه بيان كرتے مين:

المام أبن الى حاتم اور المم الوالشيخ في حضرت ابن عباس رضى الله عنمات روايت كياب كد آزر بت ب اور حضرت ابراہیم کے باپ کا نام یا زر ہے اور ان کی مال کا نام مثل ہے اور ان کی بیوی کا نام سارہ ہے اور ان کی باندی حضرت اسامیل کی مال ہیں۔ان کانام ہره ب- امام ابن الی شید امام عبد بن حمید اور امام ابن جریر اور امام ابن المنذر اور امام ابن الی حاتم نے مجاہد ب روایت کیا ہے۔ انہوں نے کما آزر حضرت ابرائیم کے والد کانام شیں ہے الکین بیر بت کانام ہے۔

(در متثور 'ج ۴ مم ۴۰۰ مطبوعه داد الفكو 'بيروت ۱۳۱۳ ه)

آ زر کو حفزت ابراہیم کاباپ کننے کی توجیبے خاتم الحفاظ حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ١١٥ ه تحرير فرمات بين:

الم ابن المنذر نے سند متیح کے ساتھ ابن جر تج ہے اس آیت کی تغییر میں روایت کیا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کاباپ نس ہے 'وہ ابراہیم بن آرخ بن ناحور بن شاروغ بن عابر بن فالع ہیں۔

قرآن مجید میں آ در کے اور حصرت ابراہیم کے اب (پاپ) کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اس کی یہ توجیہ کی گئی ہے کہ عرب میں

طبيان القر أن

Marfat.com

"اب" اطلاق مم پربہ کرت کیاجا آب 'اگرچید مجازے۔ قرآن مجید میں ہے:
اَمْ کُنْنَامٌ شُهَدَآ اَدْ حَضَرَ يَعْفُوبَ الْمَوْتُ
اِهُ كَانَامٌ شُهَدَآ اَدْ حَضَرَ يَعْفُوبَ الْمَوْتُ
اِهُ قَالَ لِبَرَيْدُو مَا تَعْبُدُونَ مِنْ مَبَعْدِی قَالُولُ النوں نے اپنے بیوں نے قرایا تم مرے بعد س کی عبادت نَعْبُدُ الله مَنْ اَبْ اَنْ مَا اَمْ اَبْ اَنْ مَا اَمْ اَبْ اَنْ مَا اَمْ مَبُودَ اور آب کے باب اِسْحُقَ (البقرہ: ۱۳۳)

اِسْحُقَ (البقرہ: ۱۳۳)

اس آیت میں حضرت اساعیل پر باپ کا اطلاق کیا گیاہے' صلائکہ وہ حضرت بیتقوب کے باپ نہیں' بکنہ پتجا ہیں اور امام ابوالعالیہ نے اس آیت کی تفییر میں کما کہ اس آیت میں پتجا پر باپ کا اطلاق کیا گیا ہے اور انہوں نے محمد بن کعب قرعی سے روایت کیاہے کہ ماموں والدہے اور پتجا والدہے اور اس آیت کی تلاوت کی۔

(الحادي للفتاوي مج ۲۰ ص ۲۱۴ مطبوعه مکتبد نورید رضوید 'لاکل یور ' یکستان )

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے مومن ہونے پر ولیل امام ابن المنذر نے اپنی تغیر میں سند صحیح کے ساتھ حضرت سلیمان بن صرو سے دوایت کیا ہے کہ جب کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا اراوہ کیا تو وہ گئریاں جع کرنے گئے 'حتیٰ کہ آیک ہو ڈھی عورت ہی گئریاں جمع کرنے گئے۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے گئے تو آپ نے کما" حسب اللہ و نعم الو کیل "اور جب انہوں نے آپ کو آگ میں ڈال دیا تو اللہ تھالی نے فرمایا" بینار کونی بردا و سالاما علی ابرا هیم میرا الانجاء: ۱۹)اے آگ تو ابراہیم پر فحنڈی اور سلامتی والی ہوجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پچانے کما میری وجہ سے ان سے عذاب دور کیا گیا ہے 'تب اللہ تعالی نے آگ کی ایک چنگاری بھیجی جو اس کے بیریر گئی اور اس کو جلادیا۔

اس اثر میں یہ تقریح کی گئی ہے کہ آزر حقرت ابراہیم کا پچا تھااور اس اثر سے یہ بھی ثابت ہو تاہے کہ آزراس دقت میں ہلاک کیا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا کیا تھا اور اللہ سجانہ نے قرآن مجید میں یہ خبردی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہوگیا کہ آزر اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اس کے لیے استنفار کرنا ترک کردیا 'اور احادیث میں آیا ہے کہ جب وہ حالت شمرک میں مرگیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کا دشمن خدا ہونا معلوم ہوگیا اور انہوں نے بجراس کے لیے استنفار نمیں کیا۔

سے اسلام ابن الی حاتم نے سند صحح کے ماتھ حضرت ابن عماس رضی اللہ عنماے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
المام ابن الی حاتم نے سند صحح کے ماتھ حضرت ابن عماس رضی اللہ عنماے روایت کیا ہے اللہ کاد عمن ہے۔ بھرانہوں نے
اپنے (عرفی) باپ کے لیے مسلسل استغفار کرتے رہے اور جب وہ حرکیاتو ان کو معلوم ہوگیا کہ یہ اللہ کاد عمن ہے۔ بھرانہوں نے
اس کے لیے استغفار فہیں کیا اور انہوں نے جمہ بن کسب فاوہ ، مجاہد اور حسن و غیرہم ہے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہم اس کی
حیات جیں اس کے ایمان کی امید رکھتے تھے اور جب وہ شرک پر حرکیاتو وہ اس سے بیزار ہوگئے۔ پھر آگ جس ڈالے جانے کے
واقعہ کے بعد حضرت ابراہم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی ، جیسا کہ قرآن مجید نے اس کی تصرت کی ہے، پھر ہجرت کے
معرت ہاجرہ آپ کی باندی بنادی آئی ہوگا اور وہاں حضرت سارہ کے سب سے خلاف ہوٹ اور ان کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو تھم دیا کہ
معرت ہاجرہ آپ کی باندی بنادی سماری کس کے بعد آپ پھرشام کی طرف ہوٹ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو تھم دیا کہ
آپ حضرت ہاجرہ آپ کی باندی بنادی سماری کے کس اس کے بعد آپ کو تھم دیا کہ

ئبيان القر ان

الُحسّاتُ0

رَّتَنَا الِّي اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِيَتِي مِوَالْ عَمْرِ فِي الماد عدب الم عَلَى مِن فَا فِي العن الادكو المركزة عِنْدَ مَن الْمُعَرَّمُ وَتَنَا لِيُقِيمُوا اللهَ لَوَ عَنْدَ وَلَي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

تُعْدِلُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّهِ مِنْ شَنْى فِي الْأَرْضِ قُواناك مِن كُوبَم جِهات بِن اور جَن كُوبَم طابر كرت بِن وُلَافِي السَّمَا وَالْتُحَمَّدُ لِلّهِ اللّهِ فِي الْآرُضِ اور آمان اور زين مِن سے كوئى بِرَالله بِر فَق نس ب عَلَى الْرِكْبَرِ اِسْمُوبُلُ وَ اِسْحُقَ إِنَّ رَبِّي تَنْ اللّهِ عَلَى الْمِين اللّهِ عِن جَمِي بِرَاع عِن اعامِل

عَلَى الْبِكَبَرِ اِسْمُعِيلُ وَ اِسْمُحَى اِنَّ رَبِيِّ وَمِرْ اَسْمُحَى اِنَّ رَبِيِّ وَالْمَاعِلِ الْمَاعِل لَسَوبُعُ اللَّعَلَيْهِ وَرَبِّ اجْعَلْنِتْ مُقِبُم اور الآف علاقهائ ب ثل مرارب ضور مرى دعا خ الصَّلُووَوَسُ ذُرِيَّتُنِي رَبِّسَا وَنَقَبَّلُ دُعَا وَارْبَالُهُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله اغْفِدُرِي وَلِوَالِدَى وَ لِلْمُسُومِنِئِنَ بَوْعَ يَقُومُ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

(ابراهیم: ۳۲-۳۷) اے مارے ربا مجے اور میرے والدین کو بخش دے اور

مبائیان دالوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ حضرت ایرائیم علیہ السلام نے اپنے بچا آ ذر کے فوت ہونے کے طویل عرصہ بعد اپنے والدین کی مففرت کے لیے دعا کی۔ اس سے یہ دامنے ہوگیا کہ قرآن مجید میں جس محفص کے کفراور اس سے حضرت ایرائیم علیہ السلام کے بیزار ہونے کاذکرے وہ ان کے بچاہتے 'یہ کہ ان کے حقیق والد۔

نوے سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت اسامیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان دونوں اثروں سے یہ معلوم جو اے کہ آگ میں ڈالے جانے والے واقعہ کے بعد جب آپ نے بائل سے انجرت کی تھی اور مکہ مکرمہ میں جو آپ نے دعا کی تھی' ایکے درمیان بچاس اور بچی سال کا عرصہ ہے۔

(الحادی للنتاوی) مجام ۱۹۵۰ مهم ۱۹۳۰ مهم ۱۹۳۰ مهم ورید کنیند اور به وسیه مغیل آباد) خلاصہ بیہ ہے کہ آزر کے مرنے کے پیچاس سے زیادہ سال کے بعد حضرت ایرائیم علیہ السلام نے اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعاکی ہے اور جب کہ آزر سے دہ بیزار ہو چکے تھے اور اس کے لیے دعاکو ترک کرچکے تھے تو اس سے یہ ظاہر ہواکہ آزر

سے بورٹ کے اور بہ کے اداد و قص تھے۔ یہ وجہ ہے سے اور اس سے چے دعا و ہرک رہیج ھے او اس سے میہ طاہر ہوا کہ از ر اور شخص تھا اور ان کے والداد و قحص تھے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید نے ان کے پچا آز رکو اب(عرفی باپ) کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور ان کے حقیقی باپ کو والد کے لفظ سے تعبیر کیا ہے ' تا کہ تغییر عنوان تغییر معنون پر ولائت کرے۔ ہم نے علامہ سیوطی کے جم استدلال کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے 'علامہ آلوی نے بھی اس کا ظامہ ذکر کیا ہے۔

(روح المعاني من ٢٤٤ م ١٩٥٥ طبع بيروت)

نبيان القر أن

قامت کے دن آزر کوباپ کہنے کی توجیہ

اس سلسله میں اس مدیث سے بھی اعتراض کیاجا آہے:

الم محرين اساعيل بخاري متوفى ٢٥٧ه روايت كرتے ہيں:

حفرت ابو ہررہ واللہ بیان کرتے ہیں کہ نی مراج سے فرمایا کہ حضرت ابرائیم علیہ السلام کی اپ (عرنی باب آزرے

قیامت کے دن ملاقات ہوگی اور آزر کے چربے پر دھواں اور گروو غبار ہوگا۔ حضرت ابراہیم اس سے فرمائیں مے بمیامیں نے تم

ے نمیں کما تھا کہ تم میری نافرانی نہ کرنا؟ ان کے (عرنی) باب کمیں گے' آج میں آپ کی نافرانی نمیں کول گا۔ حضرت ابراہیم فرہا ئیں گے 'اے میرے رب! تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ تو قیامت کے دن مجھ کو شرمندہ نہیں کرے گاادر اس سے بزی اور کیا شرمندگی ہوگی کہ میرا(عرفی) بلپ رحمت ہے دور ہوا اللہ تعاتی فرائے گایس نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے ' پھر کہا جائے

گاا ہے ابراہیم اتمہارے پیروں کے نیچے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے تو دہ گندگی میں کتھنزا ہوا ایک بجو ہو گا۔ اور اس کو ٹانگوں ہے پکڑ کردوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔

(محیح البغاری' جه٬ رقم الحدیث: ۴۳۳۵٬ سنن کبریٰ ملنسائی' جه٬ رقم الحدیث: ۷۵ ۱۳ امستدرک' ج۴٬ ص۴۳۸٬ کنز العمال جهائر قم الحديث: ٣٢٢٩٢ محكوة المسابع، جس، رقم الديث: ٥٥٣٨)

حافظ عماد الدين ابن كثيرشافعي متوفى ١٥٥٥ ه لكصة بين: یہ مدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم کے باپ کانام آذر ہے اور جمهور اٹل نسب' بہ شمول حضرت ابن عباس

ِ منی الله عنماسب اس بر متنق میں کہ حضرت ابراہیم کے باپ کانام تارخ ہے اور اہل کتاب تارح کہتے ہیں۔ (البداية والنماية 'ج ام م ١٣٢ مطبومه ذا د الفكر ' بيروت '٣٢ ١٩٤)

يتخ عبد الحق محدث والوى متوفى ٥٦٠ امد اس مديث كى شرح يس لكصة بين: بعض علاء رحمهم الله اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اللہ چین کے تمام آباء کرام شرک اور کفری آلودگی ہے پاک اور منوہ ہیں۔ان کے نزدیک آ ذر معرت ابراہیم علیہ السلام کے پچاہیں 'ان کو مجاز ابابِ کما گیا ہے اور ان کے باپ کا نام تارخ ہے۔ ای وجہ سے مطلقاً نمیں فرمایا کہ مصرت ابراہیم کی اپنے باپ سے ملاقات ہوگی' آ کہ ان کے حقیقی والد کی طرف ذہن متوجہ نہ ہو' اور ان کے والد کے ساتھ آزر کاذکر کیا انکاکہ معلوم ہوکہ یمال مجازی باپ مراد ہے۔

(اشعته اللمعات ، ج٣ من ٣٦٨ مطبوعه مطبع نبج كمار ' لكعنوً )

يخ محدادريس كاند هلوى متوفى ١٣٩٨ه اس حديث كي شرح مي لكعت بين:

تحقیق یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پچا تھا اس کو مجاز متعارف کے طور پر باب کما گیاہے اور آپ کے باپ کا نام تارخ ہے۔ بعض محققین علاء جنبوں نے آدم علیہ السلام سے لے کر ہارے نبی پڑتین کے تمام آباء سے کفر کی لفی ک ہے' ان کی بھی تحقیق ہے۔اس بناء پر اس مدیث میں آزر کاذکر اس لیے ہے کہ اگریوں کماجا آم کہ حضرت ابرائیم کی اپنے باپ ہ ملاقات ہوگی او اس سے ان کے حقیق والد کی طرف ذہن چلا جاتا اور جب آزر کی قید لگائی تو ان کے حقیق والد کی طرف ذہن نہیں جائے گا۔ حضرت ابراہیم کے اس چاپر باپ کا طلاق اس لیے کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کا نسلاط اور ان کی الفت اپنے اس کچا کے ساتھ بہت زیادہ تھی اور وہ مشرکین کار کیس تھااور اس کے ساتھ ان کامنا ظرہ ہوا تھا۔

(التعليق العبيع'ج ٢ م ١٠٠٠ مطبوعه مكتبه نعمانيه 'لا بور)

ئبيان القر أن

اس صدیث پر دو سرا اعتراض ہیہ ہو تا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی میں آزر کے دشمن ضدا ہونے کی وجہ اسے اس سے ہیزار ہوگئے تھے 'قو پھر قیامت کے دن اس کی سفارش کیوں کی؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ازر کے لیے نجات کی دعا کرنے سے ہیزار ہوگئے تھے اور قیامت کے دن انہوں نے اس کی نجات کے لیے سفارش نہیں کی 'بکلہ اس کے عذاب میں تخفیف کردی جاتی ہے۔ اس کے عذاب میں تخفیف کردی جاتی ہے۔ نبی بڑتیں کے تمام آیاء کرام کے موصن ہونے پر دلیل

المرے نی سیدنا محد مرتبی کے سلم نب میں تمام آباء کرام مومن تھے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ احادث محجد اس پر دلات کرتی میں دوالت کرتی میں دوالت کرتی میں اسلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک فی میں ہم کام آباء کرام اپنے اپنے زمانوں میں سب سے نیر (بمتر) در سب سے افضل تھے اور قرآن مجید میں یہ نفرز ہمیں یہ نفرز ہمیں اور سب سے افضل تھے اور قرآن مجید میں یہ نفرز ہمیں ہے۔

ب المستركة المراكب من المستركة و كور المراكب المراكب

ور جس مومن مشرک سے بمتر اور افغل ہے اور نی جی ہے۔

اور جب مومن مشرک سے بمتر اور افغل ہے اور نی جی جا ہے کرام اپنے اپنے زمانہ میں سب سے بمتر اور افغل سے قو ضروری ہوا کہ وہ مومن ہوں۔ نیز احادث اور آغار اس پر والات کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ اسلام یا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے سیدنا مجد موجیع کے بعث تک بیکہ قیامت تک روئے ذمین کو گو ایسے لوگ رہے ہیں جو اللہ تعالی کی توجیع ہو آئی موجیع السلام کے بعد سے سیدنا مجد موجیع کی بعث تک کہ گیا ہے تو خوا دری ورنہ ذمین اور زمین والے بلاک ہو جاتے 'اور ان مقدمات سے قطعی طور پر سیہ تیجہ لکتا ہے کہ نی موجیع کے آباء میں کوئی مشرک نہیں تھا۔ کیونکہ زمین مجمی موجیع اور مومن مشرک سے بمتر اور افضل سے اور مومن مشرک سے بمتر اور افضل سے اور مومن مشرک سے بمتر اور افضل ہو آب ۔ لیڈا عابت ہوگیا کہ نی جی پر کے تمام آباء کرام مومن سے 'پہلے ہم اس امر پر دلائل چیش کریں گے کہ زمین مجمی موجئین اور موحدین سے خالی نہیں رہی اور محرات امر پر دلائل چیش کریں گے کہ دھزت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موجئین اور موحدین سے خالی نہیں رہی اور اخوا ہے۔

موحدین اور عابدین سے زمین مجھی خاتی نہیں رہی خاتر الحاظ علاقا علا الدین سرطرہ ترفیق الدف ہیں م

غاتم الحفاظ حافظ جلال الدين سيوطي متوفي اله هديان فرماتي من:

امام عمد الرزاق نے اپنی مصنف میں از معمر' از ابن جر تئے' از ابن المسیب روایت کیاہے' روئے زمین پر بیشہ قیامت تک کم از کم سات مسلمان رہے ہیں اور آگر دونہ ہوئے تو زمین اور زمین والے ہلاک ہوجاتے۔

المام بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ہیے حدیث صحح ہے اور ہرچند کہ بیہ حضرت علی برہیٹو کا قول ہے 'کین اس قسم کی بات رائے سے نہیں کی جا کتی ' پس میہ حکما' عرفوع ہے۔ امام ابن المنذ رنے اس حدیث کو امام عبد الرزاق کی سند سے اپنی تغییر میں درج کیا ہے۔ امام ابن جریر نے اپنی تغییر میں شہرین حوشب سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کماز میں بھیٹ چودہ ایسے نفوس رہے جن کی دج سے اللہ تعالی زمین والوں سے عقد اب دور کر آ تعااور ان کی برکت زمین میں پنچا آتھا' کموا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ کے 'کیونکہ وہ اپنے زائمہ میں صرف ایک تنے۔

امام ابن المنذر نے قادہ سے اپنی تغییر میں روایت کیا ہے کہ بیشہ زمین میں اللہ کے اولیاء رہ میں 'جب سے اللہ تعالی نے حصرت آدم علیہ السلام کو زمین پر آثار اے 'مجمی زمین البیس کے لیے خالی نمیں رہی 'اس میں بیشہ اللہ تعالی کے اولیاء رہے

بييان القر أن

ہیں 'جو اس کی اطاعت کرتے رہے ہیں۔

حافظ ابو عروابن عبدالبراز قاسم از امام مالك روايت كرتے بين كد مجھے بيد صديث ينجى ب كد حضرت ابن عباس رضى الله عنمانے فرمايا جب تك زيمن شريطان كاولى ب كو زيمن شي الله كاول بھى ب

منمائے فرایا جب تک رہن ہی سیفان موں ہے و مسیس سے اس کی ہے۔ امام اجمد بن صبل نے کتاب الزحد میں بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق سند صبح کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین مجمعی سلت ایسے نفوس سے خالی نمیس رہی جن کی دجہ سے اللہ

نہ ہوتے تو زمین اور زمین والے ہلاک ہو جاتے۔ الم ابن المنذر نے اپنی تغییر میں سند محج کے ساتھ ابن جرتی سے روایت کیا ہے ' انہوں نے کما حضرت ابراہیم علیہ

الم برار نے اپنی مند جی اور الم ابن جریر 'الم ابن المنذر اور الم ابن ابی عاتم نے اپنی اپنی نفاسیر ش اور الم حاکم نے المستدرک میں هم صند کے ساتھ اس آیت "کان السناس امه واحدة "کی تغییر میں دوایت کیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے ورمیان دس قرن ہیں اور ان میں سے ہرا یک شریعت حق پر ہے۔ پھران کے بعد لوگوں میں اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلار سول جمیحا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اور الم محمد من سعد نے طبقات میں حضرت این عماس رضی اللہ عنماسے دوایت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت اور الم محمد من سعد نے طبقات میں حضرت این عماس رضی اللہ عنماسے دوایت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت

اور ها معربی سدت بعث بین مرت بن به من می در الحادی لفتندی تا ۲۳ مس ۴۳۳-۲۳۱ مطبوعه فیمل آباد) آدم علیه السلام تک دس آباء بین اور وه سب اسلام پر تقے (الحادی لفتندی نوع می ۴۳۳-۲۳۳ مطبوعه فیمل آباد) امام مسلم بن مجلی قشیدی متونی ۲۷۱ه دوایت کرتے بین

حصرت الس ويشير بيان كرتے بين كد رسول الله وي خرايا قيامت قائم نميں بوگ حتى كد زمين ميں الله الله نه كما جائے۔ حصرت الس محاف محمد الله الله كتار ب كاس بر جائے۔ حصرت انس سے دوسرى روایت بر رسول الله وي محمد عن الله الله كتار ب كاس بر قيامت قائم نميں ہوگ۔

(صحیح تسلم الیمان ۴۳۴ (۱۳۸۸ ۳۷۹ ۳۷۸ ۳۷۸ سفن الترزی ج۳ و قر آلی بیت: ۴۲۳ صحیح این حبان مح 6 و قر آلی بیت ۱۸۳۹ سند احد مح تا رقم الیویٹ: ۱۳۸۳ مطبع جدید مسند احد مح حص م ۴۲۵ ۲۰۱۱ ۲۰۱۱ که ان طبع قدیم مسند ابو بعلی ، ۴۶ رقم الی یت ۳۲۰ مین ۱۳۵۳ مسند اعد است ۲۰۲۸ مسند اعد الی تا ۱۳۵۸ مسند اعد الی تا ۱۳۵۸ مسند اعد او دن به امن اما الیمیت (۱۳۸۸ مین ۳۳ مین ۳۳۸ مین ۱۳۳۸ مین ۱۳۳۸ ۴۸ مین الیمیت (۱۳۸۸ مین ۱۳۳۸ مین ۱۳۳۸ ۴۸ مین ۱۳۳۱ ۴۸ مین الیمیت (۱۳۸۸ مین ۱۳۳۸ ۴۸ مین ۱۳۳۱ ۴۸ مین ۱۳۳۱ ۴۸ مین ۱۳۳۸ مین ۱۳۳۸ مین ۱۳۳۸ مین ۱۳ مین ۱۳۳۸ مین ۱۳۳۸ مین ۱۳ مین

اس محیح صدیث سے بید داختے ہوگیا کہ ہر دوریں اللہ اللہ کئنے والے مسلمان بندے روئے زمین پر رہے ہیں اور کسی دور میں بھی اللہ اللہ کئنے والوں سے زمین خالی نمیں رہی 'ورنہ قیامت آ چکی ہوتی۔ میں کہا کہ اللہ کسی سے اس کے سات کے مسلم کا مصرف کے اللہ میں کا مصرف کا کہا ہے۔ اس کا مصرف کا مصرف کا مسلم کا

ر سول الله بی بیر کے تمام آباء کرام کا اپنے اپنے زمانہ میں سب سے افضل اور بهتر ہونا امام محمدین اساعیل بخاری متونی ۲۵۷ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو بررہ ویلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ وہی نے فرایا مجھے بنو آدم کے بر قرن اور برطیقہ میں سب بمتر

ئبيان القر أن

قن اور طبقہ سے مبعوث کیاجا تارہا ، حتی کہ جس قرن میں میں ہوں۔

(صحح البخاري، جه، رقم الحديث: ٣٥٥٧ مند احمر، جه، رقم الحديث: ٩٣٧٠ ، ٨٨٢٣ طبع دارالحديث قابره مند احمر، جم، ص ١٨٦ ، طبع قديم ، ملكوة المسابع ، جسوء وقم الديث عدد ١٤٥٠ كنز العمل ، جها ، وقم الديث ٥٠٤، ١٣٥٠ ولا كل النبوة لليمتع ، جام ١٥٥٥)

امام ابو بکرا حمد بن حسین بیهتی متوفی ۴۵۸ ه روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالك روايش بيان كرت مين كه رسول الله بي على خطبه دية بوئ فرمايا من محمد بن عبدالله بن عبد المعلب بن حاثم بن عبد مناف بن تعني بن كلاب بن حره بن كعب بن لوي بن غالب بن فهربن مالك بن نضو بن كناند بن

خزیمہ بن مدر کہ بن الیاس بن مصرین نزار ہوں۔ جب بھی لوگول کے دوگروہ ہوئے اللہ تعالی نے جھے ان میں ہے بهتر گروہ میں ر کھا' میں (جائز) ماں باپ سے پید اکیا گیا ہوں' مجھے زمانہ جاہلیت کی بد کاری سے کوئی چیز نمیں مبنچی۔ میں نکاح سے پیدا کیا گیا ہوں' بر کاری سے پیدا نسیں کیا گیا' مفرت آدم کے زمانہ ہے لے کرپا کیزگی کا بیہ سلسلہ میرے بلپ اور میری ماں تک پنجاہے 'میں بطور

شخصیت کے تم سب سے بهتر ہوں اور بد طور باب کے تم سب سے بهتر ہوں۔(دلا کل النبوة 'ج،ام ص١٤٥'١١٥١) ام ابولیم امبهانی متوفی ۳۰سه و این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنمامیان كرتے ہيں كه رسول الله مائيكيل في فرمايا كه ميرے مال باب مجمى بھى بدكارى يرجع

میں ہوئے۔ اللہ عزوجل بیشہ مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منطل فرما نار ہا ،جو صاف اور ممذب تھیں۔ جب مجی دوشاخیں پھوٹیں میں ان میں سے بمترشاخ میں تھا۔ (دلا کل النبوة جا ارقم الحدیث: ۱۵)

امام ابو عیسی محدین عیسی ترندی متوفی ۷۵ اهدر وایت کرتے میں:

حضرت عباس بن عبدالمطلب والتي بيان كرت بي كديس في عرض كيانيارسول الله اقريش آبس مي بينم بوع اپنے حسب ونسب کاذکر کر رہے تھے۔انہوں نے آپ کی مثل اس طرح دی جیسے ذمین کے گھورے (گندگی ڈالنے کی جگہ) میں محبور کا در خت پیرا ہو گیا ہو۔ نبی پڑتین نے فرمایا اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا اور مجھے ان میں سب سے بمترلوگوں میں اور سب ے بهتر گروہوں میں اور سب سے بہتر فرقوں میں رکھا' پھر قبیلوں کا انتخاب کیااور جھے سب سے بہتر قبیلہ میں رکھا' پھر گھروں کا انتخاب کیا اور جھے سب سے بمتر گھر میں رکھا۔ پس میں بطور مخف سب سے بمتر ہوں اور بہ طور گھر سب سے بمتر ہوں۔ امام ترندی نے کمایہ مدیث <sup>حس</sup>ن ہے۔

(سنن الترزري ع. ٢٥ أو تم الحديث: ٣٦٢ ع أولا كل النبوة لليمعتى عج امس ١٦٩ ولا كل النبوة لا لي نعيم عج امر قم الحديث: ١٩) مطلب بن ابی وداعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس وہیش نے کوئی ناگوار بات من تھی۔ وہ رسول اللہ میں ہے یاس آئ 'ئی سڑھی نے مغبرر کھڑے ہو کر فرایا میں کون ہوں؟ محلبے نے کہا آپ رسول اللہ ہیں۔ علیک السلام آپ نے فرایا میں محمان عبدالله بن عبدالمعلب موں 'ب شك الله في مخلوق كوبيداكيا ورمجھ سب سے بهتر مخلوق ميں ركھا۔ پيمرالله نے ان كے دو گردہ کے 'اقر مجھے سب سے بمتر گردہ میں رکھا۔ پھراللہ نے ان کو قبائل میں منعتم کیا تو مجھے سب سے بمتر قبیلہ میں رکھا' پھراللہ نے ان کو گھروں میں منتسم کیا تو جھے سب سے بهتر گھر میں ر کھااور سب سے بہتر فخص میں رکھا۔ امام ترذی نے کمایہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

(سنن الترزي " ج5" وقم الحديث: ٣٦٢٨ ولا كل النبوة لليمتى "ج" ص ١٤٥ المعجم الكبير "ج ٢٠ " وقم الحديث: ٧٧٥٠ ١٥٠ منذ احر" جه من ۱۲۷-۱۲۵)

نبيان القر أن

جلدسوم

الم ابولعيم امباني متوفى • ١٥٠٥ هدوايت كرت بين:

عليهم السلام كي پشتوں ميں منقلب ہوتے رہے 'حتی كه آپ آئي والعدہ سے پيدا ہوئے۔ ( دلا كل النبوۃ 'ج) ' رقم الحدیث: ۱۷) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے میں که رسول الله الله علی الله عزوجل نے سات آسانوں کو بیدا کیا اور ان میں سے اوپر والے آسانوں کو پسند کیااور ان میں سکونت رکھی 'اور باتی آسانوں میں اپنی مخلوق میں ہے جس کو جابا' سکونت

دی۔ پھرانند نے مخلوق کو پیدا کیااور مخلوق میں ہے بنو آدم کو پیند کیااور بنو آدم میں ہے عربوں کو پیند کیااور عربوں میں ہے مصر کو پیند کیااور معزمیں سے قریش کو پیند کیااور قریش میں ہے بنوہاشم کو پیند کیااور بنوہاشم میں سے جھے پیند کیا' سومیں بیندیدہ لوگوں میں سے بہند کیا گیا ہوں۔ اندا جس نے عربوں سے محبت رکھی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس

نے عربوں سے بغض رکھااس نے جھے سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ ( دلا كل النبوية ج1 ' رقم الحديث: ١٨ ' المعجم للكبير' ج٣ ' رقم الحديث: ١٨٨ ١٣٣ المستد رك ' ج٣ ' ص ٨٦٠٨ ' كال ابن عدى ' ج٣'

من ۱۰۰۱ ميري علل ابن ابي حاتم ، ج٣ من ٣٦٨ -٣٦٤ مجمع الزوائد ، ج٨ من ٢١٥) اس مدیث کی سند میں حماد بن واقد کے سواسب کی توثیق کی گئی ہے اور وہ بھی معتبر راوی ہے۔

الم مسلم بن محاج قشهری متوفی ۲۶ هدروایت کرتے میں:

حضرت واثله بن اسقع وہنٹے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ پڑتی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت اساعیل علیه السلام کی اولادے کنانہ کو پیند کر لیا اور کنانہ ہے قریش کو پیند کر لیا اور قریش میں ہے بنوہاشم کو پیند کر لیا اور بوہاشم میں ہے مجھے پیند کرلیا۔

(صحيح مسلم' فضائل! (۲۷۷) ۵۸۲۸ منن ترزی' ج۵٬ رقم الحدیث:۳۰۴۵ صحیح این حبان 'ج۳۱٬ رقم الحدیث: ۹۳۳۳ مسند احمد ج٤٠ رقم الحديث: ١٩٩٨٠ المعجم الكبير ' ج٢٢ و تم الحديث: ١١١)

الم ابوالقاسم سليمان بن طبراني متوني ٣١٠ه وروايت كرت بين:

حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله بیجیر نے حضرت جرائیل علیہ السلام سے روایت کیا کہ انهوں نے کما میں نے زمین کے تمام مشارق و مغارب کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا تو (سیدنا) محمد ﷺ سے افضل کسی شخص کو نہیں بایا اور نہ بنوہاشم سے افضل کسی خاندان کو پایا۔

اس مدیث کی سند میں موئ بن عبیدہ ربذی ایک ضعیف رادی ہے۔

(المعجم الاوسط 'ج ٤ ' رقم الحديث: ٦٢٨١ 'مجمع الزوائد 'ج ٨ م ٥٠٠ 'طبع جديد **داو الفكو** 'بيروت '١٣١٣ه ) ان تمام احادیث صحیحہ اور روایات معتبروے معلوم ہواکہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ تک ہی علیہ السلام ے نب میں تمام آباء کرام اپنے اپنے زماند کے تمام لوگوں سے خیراور انفل سے اور قرآن مجید میں تصری ب اور اس بر

سلمانوں کا اجماع بھی ہے کہ مومن مشرک ہے خیراور انضل ہے ' لہذا جابت ہوا کہ آپ کے تمام آباء کرام مومن تھے۔ ان احادیث میں سے ہمارا استدلال ان احادیث ہے ہے جن میں رسول اللہ ﷺ کے نب کے لیے خیراور افضل کالفظ

ہے اور جن احادیث میں ہے کہ میں پاکیزہ پشتوں ہے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل کیا گیا ہوں' ان سے ہمارا استدلال نہیں ہے۔ ان احادیث کو ہم نے صرف رسول اللہ بہتی کے شرافت نسب کے لیے بیان کیا ہے

ببيأن القر ان

ابوین کریمبین کے ایمان کے مسئلہ میں تفسیر کمیسر پر بحث و نظر

الم رازی نے تغیر کیر میں اس مسئلہ سے اختلاف کیا ہے اور سے فیصلہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کانام آزر تھااور اس پر سے دیل قائم کی ہے کہ یمود و نصاری نی چھپر کی تکذیب پر بہت حریص تھے۔ اگر فی الواقع حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے والد کانام آزر نہ ہو آاور قرآن کا تاکہ ان کے باپ آزر نے ہوں کھاتو عاد ہے یہ و نصاصاری کا فاموش رہنا ممکن نہ تھا اور وہ نی علیہ السلام کی محکم تیب کرتے اور کہتے کہ آزر ان کے باپ نہیں جیں اور جب انسوں نے نبی بھی کی محکم تعین میں کی تو معلوم ہواکہ قرآن مجید کابیان کیا ہوانسب صبح ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزری ہیں۔

(تغيركير عم عم ع ٤٠ دار الفكو ١٣٩٨ه)

اس اعتراض کا بواب مدے کہ اہل کتاب کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کانام آمار ہے۔ یا کہل میں لکھا ہے نحور انتیں برس کا تفاجب اس سے آمار پیدا ہوا اور آمار کی پیدائش کے بعد نحور ایک سوانیس برس اور جیتار ہااور اس سے بیٹے اور بٹیال پیدا ہو کیں اور آمار ستر برس کا تفاجب اس سے ابرام اور نحور اور حادان پیدا ہوئے۔

(پرانا حدیامه 'پیدانش 'باباا' آیت ۲۷-۳۴ کتاب مقدس می ۱۳ مطبوعه با تبل سوسانی الابور)

باتی رہا ہے کہ پھرامل کتاب نے ہی میں ہیں ہر یہ اعتراض کیوں نہیں کیا کہ قرآن نے آزر کو باپ کما ہے جبکہ وہ حضرت ابراہیم کا پچاتھا؟ اس کا جواب میہ ہے کہ اہل کتاب محاورات عرب سے واقف تنے کہ محاورات عرب میں پچاچ باپ کا اطلاق کیا جا ہ نیز قرآن مجید میں حضرت اساعیل کو اولاد یعقوب علیہ السلام کا باپ فرمایا ہے ' صلانکہ وہ ان کے بلانفاق پچاتھے' اور اس پر بھی اہل کتاب نے اس وجہ سے اعتراض نہیں کیا تھا۔ ورنہ اہام رازی کی تقریر کے مطابق بیودیوں کو اس کی تحذیب کمنی چاہیے تھی۔

نیزام رازی نے لکھا ہے کہ شیعہ کے نزدیک رسول اللہ بیٹیم کے آباء واجداد ہیں ہے کوئی فحض کافر نہیں تھاآور اس پر
ان کی کئی دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل ہیں ہے کہ قرآن مجید ہن ہے "المذی براک حسن تقوم و تقلبک فی
السا حد بن " (انشراء: ۲۹) ہو آپ کو حالت قیام میں دیکھتا ہے اور سحرہ کرنے والوں میں آپ کے پلٹے کو دیکتا ہے بچر امام
رازی نے اس پر اعترض کرتے ہوئے اس آبت کے دیگر محال بیان کیے ہیں۔ (تغیر کبیر نرج میں مارا بنیادی استدلال
اس دیل سے نہیں ہے 'یہ ولیل آئمیہ کے درج میں ہے۔ جارا بنیادی استدلال اس ہے کہ آزر کے مرنے کے تقریباً پچاس
مال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کی الراہیم: ۲۱م) جب کہ آزر کے مرنے کے تقریباً پچاس
مال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا گرانان کے ایمان کی دلیل ہے۔ امام رازی نے اس دیل سے
کوئی خرض نہیں کیا۔ شبیعہ کی طرف سے دو سری دلیل انہوں نے یہ چش کی کہ رسول اللہ سیجید نے قریباً ہیں بیشہ پاکیزہ چشوں
سے پاکیزہ رحموں میں خفل ہو آرہا اور مشرک نبی ہیں 'اس سے طابت ہوا کہ آپ کے آباء موس سے سے اس رامام رازی نے بیدا
اعتراض کیا ہے کہ اس سے بیدازم نہیں آبا کہ آپ کے آباء مشرک نہ ہوں 'کیو کئر پاکیزہ پشتوں کا معنی ہے آپ ذکا ہے بیدا
عزیر کا بی نہیں۔

اس کا بواب یہ ہے کہ ہم نے اس صدیث ہے استدلال نمیں کیا ہمار ااستدلال صحیح بخاری کی اس صدیث ہے ہے۔ بجھے بنو آدم کے ہر قرن اور ہر طبقہ میں ہے سب ہے بھتر قرن اور طبقہ ہے معوث کیا جاتا رہا ' حتی کہ جس قرن میں ہوں۔ اس سے لازم آیا کہ آپ کے تمام آیاء خبرتھے اور مومن مشرک ہے خبراور بھتر ہے۔ للنزا آپ کے تمام آیاء کا مومن ہونا طابت ہوا' اس دلیل ہے بھی ایام رازی نے تعرض نمیں کیا۔ ایام رازی نے شیعد کی طرف ہے تیمری دلیل یہ جیش کی ہے کہ حضرت ابراہیم

القرآن القرآن

واذاسمعوا ⁄

لَّتِنَالَعَلَّهُ بَتَذَكَّرُاوْيَخُشْي (طه:٣١)

244

نے بہت شدت اور تختی کے ساتھ آزر کا رد کیا ہے'اگر وہ ان کے بلپ ہوتے تو ان کے ساتھ نری ہے کلام کرتے۔اس سے معلوم ہوا کہ وہ ان کے <u>بچا ت</u>ے 'بجراس دلیل کار د کیاہے کہ ان کی میہ مختی اس کے شرک پر اصرار کی وجہ سے تھی۔ (تغیر کبیر 'ج'' ص ۷ ملحمها) ہر چند کہ ہم نے اس دلیل ہے استدلال نہیں کیا ملیکن اس پر امام رازی کا اعتراض قوی نہیں ہے 'کیونک کفراور شرك كے باوجود مال باب كے ساتھ نرى سے كلام كرنے كا تھم ديا كيا ہے۔ ديكھتے افرعون حضرت موى عليه السلام كاباب نميس تھا' اس نے صرف حضرت مویٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی۔اس کے بادجود اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیہ السلام کواس سے نرم گفتاری کا حکم دیا: إِذْهَبَا إِلَى فِيرْعَوْزَ إِنَّهُ طَعْي ٥ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا

(اے موی اور بارون !) آپ دونوں فرعون کے پاس جائے ہے شک اس نے بہت سراٹھار کھاہے' آپ دونوں اس ے نری سے بات کریں' آکہ وہ نصحت قبول کرے یا

اگر آزر حضرت ابراہیم کاباپ ہو پاقو آپ اس ہے اس قدر سختی اور شدت کے ساتھ بات نہ کرتے 'النذا ٹابت ہوا کہ وہ آب كاباب نيس ، بچاتمال آيت ميں فرمايا ب كه حضرت ابراہيم نے آذر سے كماكياتم بتوں كومعبود قرار ديتے ہو؟ بے شك میں تهمیں اور تمهاری قوم کو تھلی ہوئی گراہی میں مبتلاد کیسا ہوں۔ (الانعام: ۱۵۰) اگر آزر حضرت ابراہیم کاباپ ہو تاتو وہ اس سے اس قدر امانت آمیز کلام نه فرماتے۔

اس بحث کے بعد امام رازی نے لکھا ہے کہ رہے ہمارے امحاب تو ان کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے والد کا فریقے' اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں تصریح ہے کہ آزر کافر تھااور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کاوال تھا۔ (تغيركبير'ج ۴ من ۱۷ مطبوعه دار الفكو بيروت ۱۳۹۸ ه طبع قديم)

ہم اس قول کی شاعت سے اللہ تعالی کی بناہ مانگتے ہیں۔ امام رازی صحح العقیدہ تھے 'وین اسلام کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں اور اس بناء پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قول ہے رجوع کی توثیق دی۔جن دلا کل کو انہوں نے تفسیر کبیر میں رد کر دیا ہے 'اسرار التنويل مي ان بي دلائل سے انهوں نے رسول الله مينيم عوالدين كريمين اور آپ كے تمام آباء كرام كا ايمان ابت كيا ہے۔ علامہ جلال الدین سید طی نے اس کا خلاصہ نقل کیا ہے ، ہم اِس کا قتباس یہاں پیش کر رہے ہیں۔

ابوین کریمین کے ایمان کے متعلق امام رازی کا صحیح موقف مسلک ٹائی: نبی مذہبے کے والدین ہے شرک ٹابت نہیں ہے' بلکہ وہ اپنے جد اکرم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر تھے' حیساکہ عرب کی ایک جماعت اس دین پر تھی۔ مثلاً زید بن عمرو بن نفیل اور ورقہ بن نو فل وغیرها' اور بیر علماء کی ایک جماعت کامسلک ہے۔ ان ہی میں ہے امام فخرالدین رازی ہیں 'انہوں نے اپنی تماب اسرار التنز بل میں تھاہے جس کی عبارت بہ ہے ایک قول بہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کاوالد نہیں تھااور اس پر کئی وجوہ ہے استدلال کیا گیا ہے۔ ایک دلیل میہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کے آیاء کافر نہیں تھے اور اس پر کئی دلائل ہیں۔ ایک میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "البذی يراك حين تقوم و تقلبك في الساحدين "اس آيت كامني يه عكد آپ كافور ايك ماجد سه دو مرك ساجد کی طرف منتقل ہو تار ہااور اس تقدیر پر یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ سیدنامحمہ شاہیر کے تمام آباء مسلمان تھے اور اب تطعی طور پرید کمناواجب ہے کہ حصرت ابراہیم کے والد کافروں میں سے نمیں تھے اور آزر آپ کا پچاتھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کماجا

نبيان القر أن

سكا ب ك "و تقلبك فى الساحدين" كاور بحى كى محال بين اورجب كد برمحل ك متعلق ايك روايت وارو ب اور ان میں باہم کوئی منافات بھی نہیں ہے تو آس آیت کو ان تمام محال پر محمول کرنا واجب ہے اور جب یہ صحیح ہے تو ثابت ہو کیا کہ حصرت ابراہیم علیہ السلام کے والدیت پرستوں میں سے نیس تھے۔ پھرامام رازی نے فرما سدنامحمد مرتبین کے تمام آباء ك مشرك ند بوك يريد حديث ولالت كرتى بي كد في ميتي بي في المايس بيش باكيره بتون بي يرو وحول كي طرف خفل بو مار بااور الله تعالى ف فرايا" انسا السشر كون نحس "مثرك محض غاك ين إس اواجب بواك آب ك اجداد كرام ہے کوئی مخص مشرک نہ ہو۔امام رازی کا کلام ختم ہوا۔

تم امام رازی کی امامت اور جلالت پر خور کرد 'وہ اپنے زمانہ میں الل سنت کے امام میں اور بدعتی فرقوں کارد کرنے والے ہیں'اور وہ اپنے زمانہ میں نہ ہب اشاعرہ کے ناصراور موید ہیں اور دی چھٹی صدی ججری میں ایسے عالم ہیں جو اس امت کے لیے بہ میں میدو بھیج کے بیں اور میرے نزدیک اہام فخرالدین رازی کے ذہب کی تائید میں اور بھی دلا کل ہیں۔

(الحادي للفتاديُ 'ج٢ م ٢٠٠٠ مطبوعه فيعل آماد)

الم رازی نے پیر بجث اسرار انتریل وانوار الآویل می ۴۷۳٬۳۷۳ مطبوعه بغداد '۱۹۹۰ء میں کی ہے۔ یہ کتاب ججعے بعد میں لی ان شاء الله الشواد ۱۹۹ مین میں اس کاب سے امام رازی کی اصل عبادات پیش کول گا۔

ابوین کریمین کے ایمان کی بحث میں حرف آخر

یہ بات بھی کھوظ رہنی چاہیے که رسول الله الله چیز کے والدین کریمین کے ایمان کاسٹلہ حقد مین علاء پر مخفی رہا۔ یہ سٹلہ الله تعالى في متافرين پر منكشف كياب في عبد الحق محدث دبلوى متونى ٥٥٠ الع لكهت بين:

کین متاخرین علاء نے حضور میں کی حالدین کر پیمین 'بلکہ حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کے تمام آباء واممات کا ائیان ابت کیا ہے اس اثبات کے لیے انہوں نے تمن طریقے افتیار کیے ہیں۔ ایک ید کدید سب حفرات حفرت ابراہم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ دو سمرا یہ کہ ان حضرات کو دعوت اسلام نہ پنجی ' مککہ یہ حضرات زمانہ فترت میں بی انقال کر چکے تھے 'ان کو حضور مٹیج کی نیوت کا زمانہ نہ ملا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے والدین کرمیمین کو غدا تعالی نے حضور علیہ العملو ۃ والسلام کی دعا ے آپ کے دست اقدس پر دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور وہ آپ پر ایمان لائے۔ حضور علیہ العلوة والسلام کے والدین کے زندہ كرنے كى حديث أكرچه الى صدات ميں ضعف ب كين متعدد طريق ساس كى تشج اور حسين كردى كى ب اور يد بات كويا متحقر بین سے پوشیدہ رہی۔اللہ تعالی نے میر حقیقت متاخرین علاء پر کھول دی۔ "والمله به حسمت بر حسمت من بیشیاء"

اس ارے میں رمائل تصنیف کے اور ولائل سے اس مسلم کا اثبات فرمایا ، فالفین کے شبهات کے جوابات دیئے۔ ان ولائل اور جوابات کو اگر یمال نقل کیاجائے توبات لجی ہوجائے گی۔ان کے رسائل میں دیکھ لیاجائے۔واللہ اعلم۔ (اشعته اللمعات 'ج ۱ م ۷۱۸ 'مطبویه مطبع تیج کمار 'لکعتوّ)

میں نے ابدین کر میمین کے مسلہ پر بہت تفصیل ہے گفتگو کی ہے۔ خصوصااس لیے کہ تفسیر کمپیر میں امام رازی نے جو گفتگو ک ب اس ب بت سے میچ العقیده علاء بھی منشوش تھ اس لیے میں نے چاپاکہ الم رازی کی تغیر کیر کی بحث كاجواب کھوں اور یہ واضح کروں کہ اہام رازی نے اس نظریہ سے رجوع فرمالیا ہے اور یمی سلف صافحین اور علاء و ہانسین کی نشانی ہے۔ آ خریں' میں دعاکر ناہوں کہ اللہ تعالی میری اس کاوش کو قبول فرمات اور جمیم اپنی رضااور اپنے صبیب اکرم مرتبی کی خوشنودی

عطا فرائ 'اس بحث کی مزید تفصیل کے لیے البقرہ: ۱۹۹ کابھی مطالعہ فرما کیں۔ طبيان القر أن علدسوم

بتوں کی پرستش کا کھلی ہوئی گمراہی ہونا اور ترمیر میں ان قبال نیز الدیر در اور

اس تُبحت میں اللہ تعالیٰ نے فرملا ہے جب ابراہیم نے اپنے (عرفی) باپ آزرے کماکیا تم بتوں کو معبود قرار دیتے ہو؟ ب شک میں تنہیں اور تسماری قوم کو کھلی ہوئی گھراہی میں مبتلادیکیا ہوں۔ (الانعام: ۱۳۷۷) اساس سے اساس کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی اساس کی سیار ک

ب عدد المعلق المراق الله المسلم المراق الله المسلم المراق المراق

وَمَا تَعْمَلُونَ ٥(الصفت ٤٠-٩٥) حود ترات يو ؟ طلاطه ني يدافرايا -

اور یہ بت بالکل بسرے ہیں' تمہاری فریاد کو نمیں بنتے' نہ حمیس کوئی نفع بہنچا کتے ہیں اور نہ حمیس کسی نقصان ہے بچا سکتے ہم ا

قَالَ اَفْتَ مُبِدُونَ مِنْ مُونِ اللّٰهِ مَالاَيَّنْ فَعُكُمُ ابرائيم خَامَاكِمَا الله كوچو وْكرايون كاعبادت كرت شَيْعًا وَّلاَ يَضُورُكُمُ ٥ أُفِيَّ لَكُمْ وَلِيمَا تَعْبُدُونَ بوجوتس بِهِ فَعْ يَجِاعِين اور نه نصان تف بِ ترراور

سيفاولا يصر حمل اب تحمه ويمه تعبدون من المراح عن وي من رويد من المراح ا

ایک اور مقام پراللہ تعالی بتوں کی پرسٹش کابطلان بیان کرتے ہوئے فرمانا ہے:

إِنَّ الَّذِيُّنُ قَدُّعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَنَّ يَتَحُلُقُوُّا ﴿ عِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَ ال ذُهَا بِالَّوْ لَيَا الْحَدَّمَةُ عُوْلَ لَهُ وَلِنَّ يَسْلَمُهُ هُمْ اللَّهُ بَاكُ بِهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ مِنْ عَنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ ال

شَيْشًا لَا يَسْتَنَفَّهُ أَوْهُ مِنْهُ صَعَفَ الطَّلِاكِ وَ ان عَ كُولَى يَزِجِين كركِ عِكَ تَوه اس عَجْمِرانس كَعَ السَّلِكُومِ عِن السَّلِكُ وَ اللهِ عَلَى السَّلِكُومِ عِن اللهِ عَلَى السَّلِكُومِ عِن اللهِ عَلَى السَّلِكُومِ عِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

مچرا ہے کمزور' لاچار' بے حس اور بے جان تراشیدہ پھروں کو اپنا خدا مانٹااور ان کی پرستش کرنا کھلی ہوئی گمراہی کے سوااور -

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور اس طرح ہم نے ابراہیم کو آسانوں اور زمینوں کی بادشانی دکھائی اور اس لیے کہ وہ کالل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائمیں۔(الانعام: 20)

حفرت ابرا ہیم علیہ السلام کو د کھائے گئے ملکوت کامصداق امام ابوجھفر مجدین جریر طری ابنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سات آسان کھل گئے 'حتی کہ عرش بھی' پھرانہوں نے ان کو

د کیھ لیااور ان کے لیے سات زمینیں کھل گئیں اور انہوں نے ان کو بھی دکیھ لیا۔ عطاء بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسان کے ملک کے اوپر اٹھایا گیاتو انہوں نے ایک بندے کو زنا

عظاء بیان نرمے ہیں لہ جب مطرت ایرانیم علیہ اسلام تو اسمان سے هلت دور اسلیا یہ وہ اسوں سے بیت بعد سر رہ کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے اس کے خلاف دعا کی وہ ہلاک ہو گیا۔ انہیں دوبارہ اٹھایا گیا انہوں نے پھرا یک بندے کو زناکرتے ہوئے دیکھا انہوں نے اس کے خلاف دعا کی وہ ہلاک ہو گیا۔ انہیں پھرا ٹھایا گیا انہوں نے پھرا یک بندے کو زناکرتے ہوئے

ئبيان القر أن

لدسوم

دیکھا'انہوں نے بھراس کے خلاف دعالی تو ان کو ندا کی گئی اے ابراہیم! ٹھمرو 'تم مبتجاب بندے ہو اور میرے اپنے بندہ کے ساتھ تین معاملات میں ' یا تو وہ مجھے سے توب کرے تومیں اس کی توبہ قبول فرماؤں گا' یا میں اس سے نیک اولاد پیدا کروں گا' یا بد کاری میں اس کو ڈھیلی دول گااور پھر میں اس کو دکھے لوں گا۔اس صدیث کو امام این ابی حاتم متوفی ۲۳۲ء نے شربن حوشب سے روایت کیا -- (تفسرابن الى حاتم عم م ١٣٢٧)

قادہ بیان کرتے میں کہ ہم سے بید ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طالم باد شاہ سے بھاگ کر ایک سرنگ میں چھپ گئے 'اللہ تعالیٰ نے ان کارزق ان کی انگلیوں کے بوروں میں رکھ دیا۔ جب بھی دہ اپنی انگل کو چوستے 'تو ان کو رزق ل جا آ' جب وہ اس سرنگ ہے باہر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسانوں کی حکومت دکھائی ان کو سورج اور چاند اور ستارے اور بادل اور ایک عظیم تخلوق د کھائی اور ان کو زمین کی حکومت د کھائی تو ان کو پہاڑ' سمندر' دریا' درخت اور ہر قتم کے جانور اور ایک عظیم

المام ابن جریر نے کماہے کہ ملکوت کی زیادہ بھتر تغییریہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو آسان اور زمین کاملک د کھایا اور جو چیزس ان میں پیدا کی گئی ہیں 'مثلاً سورج ' چاند 'ستارے اور جانور وغیرہ اور ان کے لیے تمام امور کے ظاہراور باطن مکشف کردیے۔ میں وہ این عباس رضی الله عنمانے اس آیت کی تغییر میں فرمایا الله تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تمام امور کے طاہر اور باطن منتشف کردیے اور مخلوق کے اعمال میں سے کوئی عمل ان سے مخفی نمیں رہااور جب وہ گناہ کرنے والوں پر لعنت كرنے لكے تواللہ تعالى نے فرماياتم اس كى طاقت نيس ركھتے اور ان كو كہلى كيفيت پر لونا ديا۔ اس حديث كو امام ابن ابي حاتم

نے بھی روایت کیا ہے۔ (تغیرا بن ابی حاتم 'ج ۴ مع مع ۱۳۲۷) حضرت عبد الرحمٰن بن مائش برہیجنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ پڑچیر نے منح کی نماز پر حالی ' آپ ہے كى نے كما يس نے آج سے پہلے آيا كو زيادہ خوش نيس ديكھا اپ نے قربايا ايما كيوں ند ہو۔ ميرے پاس ميرا رب (خواب میں) نمایت حمین صورت میں آیا۔اس نے کمااے محمد ابد مقرب فرشتے کس چزمیں بحث کر رہے ہیں ؟ میں نے کماتو ہی خوب جانتا ہے اپھراللہ نے اپنادست قدرت میرے دو کند حوں کے در میان رکھاتو میں نے ''سانوں اور زمینوں کی تمام چروں کو جان لیا ' پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی: "و کدلک نری ابراهیم ملکوت السموت و الارض وليكون من الموقنين"

(جائع البيان ؛ بز٤ ع ٢٣٢ مند احمد ع ٢٥ ، و قم الديث: ٢٢١٥ طبع جديد دار الفكو " شيخ احمد شاكر في تلعاب كد اس حديث كي سند منج ہے ' سند احمد' ج٦٧ و قم الحدیث ٢٢٠٥٨ طبع دارالحدیث کا ہروا سند احمد ' ج٥٥ ص ٢٨٣٠ طبع تذیر ' سن ترندی 'ج٥٥ و قم الديث ٢٣٣٦ ٢٣٣٥ ١٣٣٥ شرح السر " قار أم الحديث ١٩٥٥ الشريد الآج ي ص ٣٣٣-٣٣٢ مند الإيعلى " و قم الحديث ٢٦٠٨) الله تعالى نے حضرت ابرائيم عليه السلام كو آسانوں اور زمينوں كى تمام حكومت اور مخلوق د كھائى يا كه وہ الله تعالى كى توحيد بر برقرار دہیں اور اللہ تعالی نے جس چیز کی ہوایت دی ہے'اس کی حقیقت کو جان لیں'اور انہیں اللہ تعالی کی وحدانیت کی معرفت اور این قوم کی تمرای اور جمالت پر بصیرت عاصل ہو۔

الله تعالی کاارشاد ہے: مجرجب ان پر رات کی بار کی مجیل گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ انہوں نے کمایہ میرا رب ہے؟ پھرجب دہ ذوب گیاتو کمامیں ڈوب جانے والوں کو پہند نہیں کر نان پھرجب انہوں نے جکمگا آبوا جاند و یکھاتو کمایہ میرا رب ہے؟ بھرجب دہ (بھی) ڈوب کیا تو کمااگر میرا رب جھے ہدایت پر بر قرار نہ رکھتا تو میں ضرور گراہ لوگوں میں ہے ہو جا Ci

البيان القران

جب انہوں نے روش آقاب دیکھاتو کمایہ میرارب ہے؟ یہ (ان سب سے) بڑا ہے 'گھرجب وہ غروب ہو گیاتو انہوں نے کہااے میری قوم! میں ان سب سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شرک قرار دیتے ہو 'میں نے اپنار خاس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔(الانعام: ۲۵-۲۷) ستار سر' جان اور سورج کی الوجب کے عقید و کو ماطل کرنا

ستارے ' چاند اور سور ج کی الوہیت کے عقیدہ کو باطل کرنا جب رات کا اند هرا محاکمیا تو حضرت ایراہیم علیہ السلام نے ایک بہت چک دار ستارہ دیکھا' انہوں نے اپنی قوم سے اثناء استدلال میں فرمایا سیر میرا رہ ہے ' حضرت ایراہیم علیہ السلام کا میہ قول قوم کے سامنے ستارے کی ربوبیت کے انکار کی تمید تھی اور ان کے خلاف جحت قائم کرنے کا مقدمہ تھا' تو پہلے حضرت ایراہیم علیہ السلام نے ان کے دماغ بیری ہیا جازال کہ وہ ان کے موافق ہیں۔ پھر مشاہدہ اور عقل سے اس قول کا رد فرمایا' چنانچہ جب وہ غروب ہوگیا تو فرمایا سے کیا بات ہوئی؟ میں فروب : و والوں کو پیند نمیس کرنا' کیو فکہ خدادہ ہے جس کا تمام کا کتا ہے نام ہوت کا کو ہروقت دیکھنے والا ہے' ان کی ہاقس کو شنے والا ہے' وہ بھی کمی چیزے عافل ہو گیا ہے' نہ خائب ہو تا ہے۔

متارہ کی الوہیت کے عقیدہ کو باطل کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند کی الوہیت کو باطل کرنے کے در ب ہوئے 'جو ستارہ سے زیادہ روش تھا'اور اس طرح انکار کی تمیید کے طور پر فرمایا یہ میرارب ہے اور جب وہ بھی غروب ہو گیاتو اپنی قوم کو سانے کے لیے فرمایا اگر میرارب مجھے ہدایت پر بر قرار نہ رکھتا تو میں ضرور گراہ لوگوں میں سے ہو جا آ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول میں ان کی قوم پر تعریض ہے کہ وہ گرائی کا شکار ہے 'اور اس میں یہ جنبیہ ہے کہ جس نے چاند کو خدا ماناوہ مجی گراہ ہے اور اس میں یہ رہنمائی ہے کہ الوہیت کے متعلق صحیح عقیدہ کی معرفت وی النی پر موقوف ہے۔

کراہ ہے اور اس میں یہ رہنمائی ہے کہ الوہیت کے سعن سے حمیدہ می سرحت وی ان پر حوی ہے۔

چاند کی خداتی کے عقیدہ کو باطل کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سورج کی الوہیت کے عقیدہ کو باطل کرنے کی طرف متوجہ ہوئے 'تمام سیاروں میں سب سے عظیم سیارہ سورج ہے۔ اس کی حرارت 'اس کی روشنی اور اس کا نصب سے ذیادہ ہے۔ اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے انکار کی تمہید کے طور پر فرایا یہ میرا رہ ہے 'یہ تمام ستاروں اور سیاروں میں سب سے بڑا ہے۔ سو بھی سب کی یہ نسبت الوہیت کے ذیادہ لائن ہے ہوارجب دیگر ستاروں کی طرح سورج بھی ان کے افق سے غروب ہوگیا' تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدہ کی تصرح کی اور اپنی قوم کے شرک سے بیزار کی کا ظمار کیا اور فرمایا اے میری قوم ایم سان سب سے بیزار ہوں جن کو تم اپنا رہ قرار دیتے ہو' میں آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے کیا اور فرمایا اس میری قوم ایم سیاری کی ہور گر خود ساختہ معبودوں کی پر ستش کرتے ہیں۔ میں اس کی عرف اور دی تو تعدیہ بیاب سی کی بیا بر شمیل کی اور اس کا میار اور اس کا ممبل ہے 'جس کے قضہ وقدرت میں ہر چیز ہے۔

عبادت کر ناہوں جو تمام کا نکات کا خالق 'اس کا میراور اس کا ممبل ہے 'جس کے قضہ وقدرت میں ہر چیز ہے۔

اس استدلال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ قربایا تھا یہ میرا رہ ہے 'یہ آپ نے بطور سزل فربایا تھا 'کہ اگر برسمیل فرض یہ ستارہ میرا رب ہو تو اس کا غروب ہو جانا اس کے رب ہونے کی تکذیب کر تا ہے اور یا یہاں استفہام محذوف ہے ' جس کا آپ نے ذکر نہیں فربا کہ کمیس قوم بات اور استدلال عمل ہونے ہے پہلے ہی بدک نہ جائے۔ اس لیے آپ نے سوال کو دل میں رکھ کر فربایا یہ میرا رب ہے' اور آپ کا خشاتھا گیا یہ میرا رب ہے؟ یہ توجیعات اس لیے ضروری ہیں کہ نی ایک آن کے لیے بھی حقیقاً شارہ کو اپنا رب نہیں کہ سکتا اور نہ کبھی اے اللہ تعالی کی توجیع میں تر دوجو سکتا ہے ' ہمزی پیدائش مومن اور نی

نبيان القران

اور بے تک ہم نے پہلے ی سے ابراہیم کو ہدایت عطافرہا

دی تقی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے اور جب انہوں نے

ائے (عرفی) باب اور اپی قوم ے کمایہ کسے بت بین جن کی

ب شك ابراميم اپني ذات مين ايك فرمانبردار امت تھے

باطل سے الگ حق پر قائم رہے والے اور وہ مشرکین میں ہے

نە تىق 10س كى نىتۇل پر شكر كرنے دالے 'الله نے ان كوچن

يرستش يرتم جي بينے ہو۔

ہو آ ہے۔ نیز معرت ابراہم علیه السلام کے متعلق قرآن مجید می تعرب کے دوائی قوم کے ساتھ مناظرہ کرنے سے بسلے بھی مومن تھے۔اللہ تعالیٰ کاارشادے:

وَلَقَدُ اتَّهُ مَا الْمُرَاهِيهُ مُرْشَدَهُ مِنْ فَعُولُ وَكُنَّايِهِ عْلِيمِينَ٥ اِذْ قَالَ لِآبِيْهِ وَ قَوْمِهِ مَاهْلِهِ

التَّمَايْيِلُ الَّتِي آنتُهُ لَهَاعَا كِفُونَ

(الانسياء: ٥١-٥٢)

إِنَّ إِبْرُهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَايِنتًا لِّلُو حَنِيْفًا وَلَمُ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ٥ شَاكِرًا لِإَنْعُمِهِ إحْمَنبه وَهَذابه إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيبِهِ ٥

(النحل: ١٢١-١٢٠)

استدلال ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا

ليا دران كو مراط متقيم كي طرف بدايت دي-ان آیات میں الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے اثبات کے لیے مناظرہ کا ثبوت ہے اور سد کہ دین حق کے اثبات اور اس کی نفرت کے لیے مناظرہ کرناحفرت ابرائیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ان آیات میں سہ ہمایا ہے کہ جو خروب یا غائب ہو جائے 'وہ خدا نیں ہو سکتااور اس سے بیر نتیجہ نکلائے کہ خدا جم نہیں ہو سکتا کو نکہ اگر وہ جم ہو باتو وہ کمی ایک افق کے سامنے ہو باتو دو سرے افق سے غائب ہو تا۔ نیز اس سے یہ بھی ثابت ہو تا ہے کہ خد اصفات حادیثہ کا محل نہیں ہو سکتا ہمیونکہ جو محل حوادث ہو وه متغیر ہو گا در متغیر خدانسیں ہو سکتا۔ جس طرح غروب ہونے والاخد انہیں ہو سکتا مکیو نکہ اس میں بھی تغیر کامنی ہے۔ نیز اس ے یہ بھی ثابت ہوا کہ عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے ' بلکہ عقائد دلائل پر جنی ہوتے میں ورند حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس استدلال کاکوئی فائدہ نہ ہو آاور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء علیم السلام کے عقائد دلائل پر بنی ہوتے ہیں اور یہ کہ اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مخلوق کے احوال سے استدلال کیا جائے۔ جس طرح حضرت ابراہم علیہ السلام نے ستارہ ' جا بداور سورج کے غروب ہوئے ہے یہ استدلال کیا کہ ڈوبنے والا اور ستغیر خدانہیں ہو سکا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ان کی قوم نے ان سے جھڑا کیا انہوں نے کماتم بھے سے اللہ کے متعلق جھڑتے ہو؟ حلائکہ اس نے جھے ہدایت پر برقرار رکھااور میں ان سے نہیں ڈر آجن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو 'موائے اس کے کہ میرا رب بن کچه چاہ میرے رب کاعلم مرچز کو محیط ب عمیاتم نصیحت قبول نمیں کرتے؟ (الانعام: ٨٠)

حفرت ابراہیم علیہ السلام کا بی قوم کے ساتھ مباحثہ

ام ابو جعفر محرین جریر طری این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

این جرت بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے حضرت ابراہیم کو اپنے بتوں سے درایا اور کما اگر تم ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے رہے تو تم برمی میں مبتلا ہو جاؤگ یا تمهارے اعضاء خراب ہو جا کمیں گے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تم مجھ ہے اللہ کے متعلق جھڑتے ہو؟ حالا نکہ اس نے مجھے ہوایت پر بر قرار رکھااور میں ان سے نہیں ڈریاجن کوئم اللہ کا شریک

قرار دیتے ہو' سوائے اس کے کہ میرا رب ہی کچھ چاہے۔ (جامع البیان' جء 'من ۳۲۸ مطبوعہ **دارالفکو 'بیروت'۱۳۱۵**ھ) الله تعالی کاارشاد ہے: میں ان سے کیے ڈر سکتا ہوں جن کو تم نے اللہ کا شریک قرار دیا ہے 'جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان

شيان القران

الانعام ٧: ٩٠---- ٨٣

کو شریک بنانے سے نمیں ڈرتے جن کے متعلق اللہ نے تم پر کوئی دلیل مازل نمیں کی۔ پس ہرود فریق میں ہے بے خوف ہونے كاكون زياده حقد اربي؟ أكرتم علم ركمتے بو- (الانعام: ٨١)

یہ ابراہیم علیہ السلام کااپنی قوم کو جواب ہے ؟ جب انہوں نے معفرت ابراہیم کو اپنے بنوں سے ڈرایا تھاکہ اگر تم نے ان کی زمت كرنانه چھوڑى قو حميس كوئى آفت يامعيت بنچى - حصرت ابرائيم عليد السلام فى فرايا مين ان بنول سے كيے ذروں جن

کی تم اللہ کو چھو ٹر کر عبادت کرتے ہو' بو کسی کو نفع سپنیانے یا اس کو ضرر پہنچانے پر قادر نسیں ہیں۔ اگر وہ کسی چز پر پھھ قادر ہوتے و جس وقت میں نے ان کو کلماڑے سے حکزے حکوے کیا تھا ای وقت میرا یکے بگاڑ لیتے 'اور میں ان بنوں سے کیسے وُر

سکتا ہوں جو کسی نفع اور فقصان پر قادر نہیں ہیں۔اب تم ہی بتاؤ کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی کے عذاب ہے کون مامون اور محفوظ ہے؟ جو اس کی عبادت کر تاہے جس کی قدرت میں نفع اور ضرر پہنچاناہے یا وہ جو اس کی عبادت کر تاہے جو کسی نفع اور ضرر کامالک شیں ہے

الله تعالی کاارشاوہے: جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نسیں ملایا' ان جی کے لیے بے خونی ہے اور وہی ہوایت یافتہ ہیں۔ (الانعام: ۸۲)

اس مباحثه میں اللہ تعالیٰ کا نیصلہ

اس آیت کی تغییر میں مفسرین کا اخلاف ہے۔ بعض مفسرین نے کما حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان جو مباحثہ ہوا تھا'اس آیت میں اللہ تعالی نے ان کے در میان فیصلہ سایا ہے کہ دنیا اور آ ثرت میں اللہ تعالی کے عذاب سے وی محفوظ رہے گاجس نے اللہ تعالی کی اخلاص کے ساتھ عبادت کی ہو اور اللہ تعالی کی عبادت میں شرک کی تهیزش نہ کی ہو' اور بعض مفرین نے کماکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی طرف سے حصرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب ہے جب انسوں نے فرایا پس ہروہ فراتی میں سے بے خوف ہونے کا کون زیادہ حقد ار ب؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں مایا' تو دی دنیا اور آخرت میں محفوظ اور مامون ہونے کے زیادہ حقدار ہیں' سیکن پہلی

تغیرزیادہ سیح ہے۔ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے ، کیونکہ ظلم کامعنی ہے نمسی چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھنا اور جو فنحص غیراللہ کی

عبادت كراب، وه عبادت كواس كے محل ميں نميں ركھنا اور اس كى تائيد اس مدے سے ہوتى سے:

حفرت عبدالله بن مسعود رض الله عنه بان كرت مي كدجب بدآيت نازل بوكى "الذين امنوا ولسم يلبسوا ا يسانهم بطلم " (الانعام: ٨٢) توبير رسول الله ميتير كامحاب يربت دشوار جوئي- انهول في كما يارسول الله ابم من ے بر مخص اپنی جان پر پکھے نہ کچھ ظلم کر اے۔ تب رسول اللہ بڑھی نے فرمایا ظلم کابد مفن مراد نسیں ہے۔ کیا تم نے مقمان کا ا بنے بیٹے کے متعلق یہ قول نہیں ساکہ شرک ظلم عظیم ہے۔

(سحح البخاري ' ج) و قم الحديث: ٣٣ صحيح مسلم ' ١٩٧ (٣٣) ١٣٠٠ سنن الترفدي ' ج٥ ' وقم الحديث ٢٠٧٨ السن الكبرئ للنسائي ' ج٢٬ وقم الحديث:٣٦٧ منذ احر، ج٣٬ وقم الحديث:٣٠٣ النن الكبرئ لليمقى بج٠١ ص ١٨٥ عام البيان ٤٧٠ م ٣٣١-٣٣١

عِّتُنَا اتَبُنْهَا إِبْرُهِيْمَءُ یہ متی ہاری وہ تری دلیں جریم نے ابرایم کر ان ک تن کے مقابد یں

ئېيان انقر ان

86. Att 9

بَمِينَ كُوبِا بِهِ بِينَ دِرَبِاتِ العَالَمَةِ بِينَ بَيْكَ أَبِ كَارِبِ بِينَ عَلَيْهِ الْأَجْدِ وَالْعِبِ ا كَانَّ السَّحْقَ وَيَعْقُوبَ عُكِلًا هَلَيْنَا \* وَنُوعًا هَلَ بِنَامِنَ قَبْلُ

عان رین اور بیتوب او با اور به نام اور به نام اور بایت دی ، اور ای سے پیلے فرح کر بایت دی کو اور به نام کا کاد وی کون کون کون کارکی کونسل کی کارکی کونسل کارکی کونسل کارکی کارکی کونسل کارکی کا

رهم و و در رسیار کا می می المحسینین هوز کر تیاوی حیی دِ ن کوربایت دی ادر بم ای وی یک کرنے داوں کو برا دیتے ہیں ٥ اور زکریا اور یمیٰ در در ایس دیرام طرفران سام سام در ایس کرنے داوں کو برا دیتے ہیں ٥ اور زکریا

وَعِیْسٰی وَ اِلْیَاسُ کُلُّ مِّنَ الصَّلْحِیْنَ ﴿ وَالسَلْعِیْلَ وَالْسِلْعِیْلَ وَالْیَسَمُ

وَدُرِّ النِيْنِ فِي وَالْحُوانِ فِي مُنْ الْحُدُونِ وَالْحُدُونِ وَلَّذِي وَالْحُدُونِ وَالْحُدُونِ وَالْحُدُونِ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَالْحُدُونِ وَلَمْنَالِي وَالْحُدُونِ وَالْحَدُونِ وَالْحُدُونِ وَالْحَدُونِ وَالْحُدُونِ وَالْحَدُونِ وَالْحُدُونِ وَالْحُدُونِ وَالْحُدُونِ وَالْحُدُونِ وَالْحُدُونِ وَالْحُدُونِ وَالْحُونِ وَالْحُدُونِ وَالْحِدُونِ وَالْحُدُونِ وَالْحُدُونِ وَالْحُدُونِ وَالْحُدُونِ وَالْحِدُونِ وَالْحِدُونِ وَالْحِدُونِ وَالْحُلُونِ وَالْحِلْمِ وَالْمُعِلِي وَالْحِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْمُعِلِي وَالْمِنْ لِلْمُونِ لِلْمُونِ وَا

دران کی اولا د اور ان کے بین بیرن بیر سے بعض کو دہایت دی اور بی نے ان کریٹن کیا اور ان ب کو صراطِ کو قب میں در ایس کا ایس عصر بال سات در سات کے میں کا در اور ان میں کو صراطِ

ادرارده شرکرت زان کے کی برخ نیک مل خانع ہر جاتے ٥ یہ وہ دک ہی بن کر

اَتَيْنَهُ مُ الْكِتْبَ وَالْحُكْمَ وَالنَّرِيُّ فَيَ اَنْ يَكُفُّ بِهَا هَوُلَا عَفَلُوا الْكَارِعَ فَعَلُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

Marfat.com

بلدسوم

استقامت اور ان کاضبط اور صبران کے تقرب اور ان کے درجات کی بلندی کاسب بنتا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالی ان کوجو بلند در جات عطا فرمائے گا' تو اس کی دلیل اور حجت کے طور پر آفات' مصائب اور مشکلات میں ان کی استقامت ادر ان کے مبرو

کنے پر چھوڑ دیئے جا کمی گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو هُمُ لَا يُفْتَنُونَ (العنكبوت:٢)

آزمائش میں نہیں ڈالاجائے گا۔ اور ہم تم کو کچھ خوف' اور بھوک اور مال اور جان اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَنَّ مِنَ الْحَوْفِ وَالُحُوعِ وَ

طبیان القر ان

نَفُصٍ قِنَ الْأَمْوَالِ وَالْآنُفُينِ وَالنَّمَا بِرَوْبَةٍ

السُّيبريُّنَ0 الَّذِيْنَ إِذَا اصَابَتُهُمْ مُتُحِثَكُمُ

فَالْوُا إِنَّا لِللَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ ٥ أُولَيْكِ

يَلُكُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض

مِنْهُمْ مِّنْ كُلُّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعُضَهُمْ دَرَحْتٍ

يُرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُّوامِنْكُمُ وَالَّذِينَ أُوتُوا

الُعِلْمَ دَرَخْتِ (المحادلة!)

هم المهتدون (البقره:١٥٥-١٥٥)

پھول کی گئے صرور آزمائمی مے اور آپ مبرکرنے والیں کو خوش خبری سائے جب ان لوگوں کو کوئی مصیبت پینچی ہے تو وہ کتے ہیں 'ب شک ہم اللہ ی کے لیے میں اور ب شک ہم اللہ عی کی طرف لو شخے والے ہیں ' یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے

عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ زَيْهِمْ وَرَحْمَةٌ وَالْكِيكَ رب کی جانب سے صلوات اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور یم

لوگ برایت یا قدیس۔ انبیاء علیم السلام 'علاءاور مومنین کے درجات کی بلندی

نیزا اس آیت میں فرمایا ہے ہم جس کو چاہتے ہیں اپنے بندول میں سے ان کے درجات بلند کرتے ہیں۔ یہ درجات ایمان علم و عکمت اور نبوت کے درجات میں 'جیساکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

یہ مب ر سول 'ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیات

دی ہے۔ ان میں سے کی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کمی کو (سبر)در جات کی بلندی عطافرانی ہے۔

ر سولوں کے علاوہ اللہ تعالی نے ایمان والوں اور علماء کے درجات کی بلندی کامجمی ذکر فرمایا ہے: تم میں سے جو لوگ کامل ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا'

الله ان کے در جات بلند فرمائے گا۔

اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اجرو تواب کے اعتبار ہے ان کے درجات بلند فرائے گا۔ اس آیت میں مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی

نے حضرت ابراہیم علید انسلام کی دلیل کی قوت اور غلبہ کے اعتبارے و نیا میں بلند ورجہ عطافرایا۔ الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور ہم نے ابراہیم کو اتحق اور لیعقوب عطاکیے 'اور ہم نے سب کو ہدایت دی۔اور اس ہے يهلے نوح کو جدايت دي اور ان کي اولاد يس سے داؤو اور سليمان اور ايوب اور يوسف اور موي اور بارون کو (بدايت دي)اور جم

اسى طرح نيكى كرنے والوں كو جزاديتے بيں-(الانعام: ٩٨٠) حفرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تسلسل

ان آیات میں اللہ تعالی نے حصرت ابرائیم علیہ السلام پر اٹی فعتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ فعت تھی کہ اللہ تعالی نے ان کو کفار کے مقابلہ میں جحت اور ولیل کے اعتبارے عالب اور سر تروکیا اور دوسری نعت یہ تقی کہ ان کے درجات بلند فرمائ اور تیسری نعمت سیب که ان کی نسل سے اللہ تعالی نے انجیاء علیم السلام کو مبعوث فرمایا، جن کاؤکراس آیت میں فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت سمارہ دونوں بست بو ڑھے ہو چکے تھے۔ اس وقت حضرت لوط علیہ

السلام كى طرف جاتے ہوئے ان كے ياس فرشتے آئے اور ان كو حضرت النحق عليه السلام كى ولادت كى بشارت دى۔اس بشارت ساره نے کما ہائے افسوس اکیا میں بچہ جنوں گی ' طالا نکہ میں

بو زهی ہو چکی ہوں اور یہ میرے شو ہر ابھی) بو زھے ہیں 'ب ملك يه عجيب بات ب- فرشتوں ف كماكياتم الله كے تكم سے

فَالَّتْ لِنُولِكُنْ عَالِدُواَنَا عِمُونُولُولُهُ دَابَعُلِي شَبُحًا إِنَّ هٰذَا لَشَهُ مُ عَجِيبٌ ٥ فَالْوَآ تُعَجَينُ مِنْ أَمُرِ اللُّورَحُمَتُ اللَّهِ وَيَ كُنُّهُ

سے حفرت مارہ کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے کما

لبيان القر أن

064 عَلَيْكُم آهُلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَ تعجب کرتی ہوا اے ایراہیم کے اہل ہیت'تم پر اللہ کی رقمتیں اور برکتیں ہوں ' بے شک وی ہے تعریف کیا ہوا بزی بزرگ (هود: ۲۳-۲۳)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حضرت اسخی کے نبی ہونے کی بشارت دی:

اور ہم نے ایراہیم کو اسخق نمی کی بشارت دی جو صالحین میں . وَبَشَّرُنْهُ بِياسُحْقَ نَبِيثًا مِّنَ الصَّلِحِيْنَ (الصفت: ١١)

اور پھراللہ تعالی نے مفرت اسخق کے بعد حضرت سارہ کو زان کے پیتنے )حضرت بیتوب کی بشارت دی :

اور ہم نے سارہ کو اعلٰ کی بشارت دی اور اسحٰق کے بعد فَبَشَرْنُهَا بِإِسْحَقَ وَ مِنْ وَرَآءِ اِسْحَقَ

(هود: ۲۱)

حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت اساعیل کو ذکر نہ کرنے کی وجہ

اس آیت می حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دومیوں میں سے حضرت اسخی کاذکر فرمایا ہے اور حضرت اساعیل علیہ السلام کا ذکر شیں فرمایا' اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے بوڑھے ہونے کے بعد اللہ تعالی کی قدرت کی نشانی کا

ظمور اول حضرت اسخی کی پیدائش سے ہوا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس جگہ انبیاء بنی اسرائیل کا ذکر کرنا مقصور ہے اور بنو امرائیل کے تمام انبیاء حضرت الحق اور حضرت بعقوب کی اولادے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے بین ان سے پہلے اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت اور حکمت سے نواز اتھااور میہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت بزی نعمت ہے ان کے جد اکرم نبی تھے۔ وہ خود بھی نبی

تے آور ان کی اولاد بیں بھی انبیاء علیم السلام ہیں۔ حضرت واؤد محضرت سلیمان معضرت یوسف مصنرت موی اور حضرت بارون

عليهم السلام بيرسب ان كى ذريت طيبر ب: دُرِّيَّةُ أَلْعُضُهَامِنْ بَعْضِ (آلعمران:rr) ان میں ہے بعض 'بعض کی اولاد ہیں ۔

اس میں مغربین کا اختلاف ہے کہ من دریت کی مغمیر حضرت ابراہیم کی طرف داجع ہے یا حضرت نوح کی طرف۔اگریہ

تغمير حعفرت نوح كى طرف راجع ہو تو اس آیت كامعنی ہو گا حصرت نوح عليہ السلام كى اولاد میں سے حصرت داؤد ' حصرت سليمان ' حفرت ايوب' حفرت يوسف' حفرت موي' محفرت إرون' حفرت زكريا٬ حغرت نجح'، حضرت عيلي اور حفرت الياس ميں اور اس پر کوئی اعتراض نمیں ہے اور اگر میہ ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہو تو یہ تمام انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد قرار پائیں مے۔ اس انتہارے تو یہ مناسب ہے "کیونکہ اس کلام کاسیاق و سباق حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نعتوں کا

ميان باوريه ان كے حق ميں الله تعالى كى نعمت بے كه يه سارے انجياء عليم السلام ان كى اولاد ميں 'كيكن اس پر اعتراض بے كم حفرت علی علیه السلام حضرت ابراجیم علیه السلام کے صلبی بیٹے شمیں ہیں ' بلکہ وہ ان کی بٹی حضرت مریم کے بیٹے ہیں اور دورک چتوں میں جاکر آپ کے نواہے ہوئے تو حضرت عینی علیہ السلام پر ان کی اولاد کا اطلاق کس طرح درست ہوا؟ اس کاجواب بیہ ب كديد اطلاق مجازى ب-اس كى مزيد تفسيل ان شاءالله بم آيت ٨٥ كى تفير مِن ذكر كري ك-

الله تعالی کاار شاد ہے: اور زکریا اور یحیٰ اور عیلی اور الیاس به سب صالحین میں سے میں۔(الانعام: ۸۵) جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ م<sub>ین</sub> دریسته کی مغمیر کا مرجع حضرت نوح میں یا حضرت ابراہیم۔

جيان القر ان

ابوز کریا یخیٰ بن زیاد الفراء المتوفی ۷-۲ه نے لکھا ہے یہ ضمیر حضرت نوح کی طرف راجع ہے۔ (معانی القرآن میں ۴۳۳) نواسوں کااولاد میں داخل ہوتا

الم ابن اني حاتم متوفى ٣٢٧ه ابوالاسود ي دوايت كرت إلى كه تجاج في بن بعمو كو بلاكر كماكه مجير يه معلوم بوا ے کہ تم یہ کتے ہو کہ حصرت حسن اور حصرت حسین بی بھتی کی اولاد میں۔ کیا قرآن مجید میں اس پر کوئی و کیل ہے؟ میں نے اول سے آخر تک قرآن مجدیرها مجھے اس پر کوئی دلیل نسیل فی ایجی بن بعمد نے کماتم نے سورة الانعام کی بير آيت نسيل رهي

ومن دربته الى قوله ويحيى وعيسسى اس في كماكيون نيس اانهون في كماكيا دهرت عيلى دهرت ابرائيم كي اولاد

نیں ہیں امالانک ان کاکوئی باپ نمیں ہے۔ تجاج نے کما آپ نے بچ کما۔ ( تغییرا مام ابن الی حاتم عیم میم ۳۳۵) مطبوعه نزار مصطفی و یاض ۱۳۱۷ه)

ابو انحق ابراہیم الزجاج المتونی السوھ نے نکھا ہے' جائز ہے کہ یہ انبیاء علیم السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہے ہوں اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ انبیاء علیم السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔

(معانى القرآن داعرا به للزجاج 'ج٣٢ مص ٢٦٩ ، مطبوعه عالم الكتب 'بيروت '٨٠٥١ه)

قاضى عبدالحق بن غالب بن عطيه اندلى متوفى ٥٣٦ه و لكية من: ذجاج نے کما ہے کہ من ذریق کی مغیر کا ابراہیم کی طرف اوٹنا بھی جائز ہے۔ اس پر بیا اعتراض ہوگاک ان انبیاء میں

حضرت لوط علیہ اسلام کابھی ذکر ہے اور وہ حضرت ابرائیم علیہ انسلام کی اولاد میں سے نمیں ہیں 'بلکہ وہ ان کے سجیتیج ہیں اور ایک قول ہیہ کے وہ ان کے بھانج ہیں اور جو محض ماموں پر باپ کا اطلاق کر آہے وہ اس آیت سے استدلال کر آہے۔ اور ایک قول بيب كريد ضمير حفزت نوح عليه السلام كي طرف لو تى ب اوربيربت مناسب ب-

(الحررالوجيز 'ج٢٬ص٤٥ مطبوعه مكتبه تجاريه 'مكه كمرمه)

ا ما ابن الی حاتم اپنی سند کے ساتھ محمد بن کعب ہے روایت کرتے میں کہ ماموں بھی والد ہے اور پچابھی والد ہے۔ الله تعالى نے حضرت لوط عليه السلام كى ان كے ماموں كى طرف نست كى ب اور فرمايا" و من دريسه (المي قوله) و زكرياويحيى وعيسي والياس كلرمن الصلحين

( تفییرا مام این الی حاتم 'ج ۴ م م ۱۳۳۶ مطبوعه مکتبه نز ار مصطفیٰ 'ریاض '۱۳۱۵ه)

نواسوں کو اولاد میں شار کرنے کے متعلق پراہب فقہاء علامه ابوعبدالله محمر بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٦٦٨ ه لكعته بين:

اگرید کماجائ کرید ذکور اخمیاء علیم السلام حضرت ابراتیم علیه السلام کی اولاد میں سے میں تو اس برید اعتراض ہو گاکد اس آیت میں حضرت یونس اور حضرت لوط ملیما السلام کاذکر بھی کیا گیا اور وہ دونوں حضرت ایرانیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے نمیں میں و منت اوط ان کے بیتیج تھے اور ایک قول یہ ب کہ ان کے جانج تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا یہ تمام

انجیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی طرف منسوب میں 'اگرچہ ان میں بعض انبیاء ایسے میں جو ماں اور باپ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں ' کیونکہ حضرت اوط ' حضرت ابراہیم کے جمائی کے بیٹے ہیں اور عرب چھا کو باپ کہتے میں 'جیسا کہ قرآن مجیدے حضرت یعقوب علیہ الطام کی اولادے نقل فرمایا ہے 'انہوں نے کہا

تعمدُ رالهَكَ وَاللهُ الْمَايْكَ اِبْرَاهِيْمَ وَ ہم آپ کے معبود کی عمادت کریں گے اور آپ کے باپ

Marfat.com

<u> ئېيان القر ان</u>

اسميعيل واستحق (البقره: ٣٣)

دادا ابراہیم اور اساعیل اور اسخن کے معبود کی عبادت کریں

مالانکه حضرت اساعیل عضرت يعقوب عليه السلام كے چھاتھے-

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت ابراھیم علیہ السلام کی ذریت ہے شار فرمایا ہے' حالانکہ وہ ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں'ای بناء پر حضرت فاطمہ رمنی اللہ عنها کی اولاد ٹبی میں تاہیج کی ذریت ہے اور جو فقهاء بیٹیوں کی اولاد کو بھی اولاد میں داخل کرتے

یں 'وہ ای آیت ہے استدال کرتے ہیں اور ان کا استدلال اس مدیث ہے بھی ہے: امام محدین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

حصرت ابو بكر من ليند. بيان كرتم مين كه ايك دن رسول الله بينجيم حضرت حسن برينين كو لے كر آئے اور ان كو منبررج خصايا ' بھر آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ ای کے سب سے مسلمانوں کی دوعظیم جماعتوں کے در میان صلح

(صحیح البغاری 'جس' رقم الحدیث: ۴۳۱۲۹ سنن الترندی 'ج۵' رقم الحدیث: ۷۹۸ سنن ابوداؤد 'جس' رقم الحدیث: ۳۲۱۳ سنن النسائي ، ج٢ ، و تم الحديث: ٩٠ ٣١، صحح ابن حبان ، ج١٥ ، وقم الحديث: ١٩٦٣ ، سند احد ، ج٤ ، وقم الحديث: ٢٠ ٢٠ ، طبع جديد ، سند احد ، ج٥ ، ص٥١ مهم طبع قديم المعجم الكبير وسوار قم الحديث: ٢٥٩ ، مجمع الزوائد ، جه م ص١٤١)

ہمیں سمی کے متعلق یہ علم نہیں ہے کہ اس نے بیٹیوں کی اولاد پر ان کے نانا کی اولاد کے اطلاق کو ناجائز کہا ہواور لفت سے بھی اس کی بائید ہوتی ہے 'کیونکہ ولد (بیٹا) کالفظ تولد ہے مشتق ہے اور وہ لامحالہ اپنی مال کے باپ سے متولد ہیں۔ سوقر آن مجید کی

آیت "و من خریسه " (الانعام: ۸۴) اس حدیث اور لغت ہے یہ خابت ہے کہ نمی مخض کی بیٹی کی اولاد پر بھی اس فخض کی اولاد كالطلاق موتاب اس عصب ذيل مئله متفع موتاب

الم ابوصنیفہ اور امام شافعی میر فرماتے ہیں کہ جس مخص نے اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کے لیے سمی جائیداد کو وقف کیاتو اس میں اس کی بیٹیوں کی اولاد بھی داخل ہوگی' ای طرح جب تمی مخص نے اپنے قرابت داروں کے لیے وصیت کی تواس میں بیٹیوں كى اولاد بھى داخل ہوگى۔ امام ابوطيف رحمد الله كے زويك مرزى رحم محرم كو قرابت شائل ب اور ان كے نزويك اس وصيت ہے پچا' پھوچھی' ماموں اور خالد کے بیٹے ساقط ہو جا کمیں گے' کیونکہ وہ محرم نہیں ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہرؤی ر حم محرم اور اس کے غیر کو قرابت شال ہے ' سوان کے نزدیک اس وصیت ہے چچاکا میٹااور اس کا غیر ساقط نہیں ہو گا'اور امام مالک کے نزدیک اس وصیت میں بیٹیوں کی اولاد داخل نہیں ہوگی اور اس کااپنے قرابت داروں کے لیے وصیت کرنا بنی اولاد اور اولاد کی اولاد کے لیے وصیت کرنے کی مثل ہے اور اس وصیت ہیں بیٹے کی اولاد داخل ہوگی اور بیٹیوں کی اولاد داخل نہیں ہوگی۔ الم شافعی کابھی ایک قول ای طرح ہے۔

امام مالک کی دلیل میہ ہے کہ اللہ سجانہ و تعالی فرما تاہے:

اللہ تمہاری اولاد (کے حصوں) کے متعلق حکم دیتا ہے۔ يُوصِيِّكُمُ اللُّهُ فِيِّي آوْلَادِكُمُ (النساء:١١) تمام مسلمان اس آیت کاب معن سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں اولادے مراد صلبی اولاد ب اور خصوصاً بیا مراد ب-

ای طرح الله تعالی نے فرمایا

ر مول کے لیے اور اس کے قرابت داروں کے لیے۔ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْفُرْلِي (الانفال:٣١) ر سول الله ﷺ نے میں حصص قرابت داروں میں سے بچا کو دیے' ماموں کو نمیں دیے' ای طرح عرف میں بٹیوں کی اولادان کے نانا کی طرف منسوب نہیں کی جاتی اور شجرہ نسب میں وہ نانا کے ساتھ نہیں لمتی۔

(الحامع لاحكام القرآن ٤٦٠ م ٢٠٠ مطبوعه داد الفكو 'بيروت ١٣١٥ه)

044

بنی کی اولاد یر اولاد کے اطلاق اور اولاد میں اس کے داخل ہونے یرید دلیل ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيُهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءً كُ مِنَ پرااے و سول کرم ا) آپ کے پاس وی آنے کے بعد بھی

الُعِلْم فَقُلُ تَعَالُوانَدُ عُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَ كُمْ وَ جولوك معزت ميني كم معلق بحث كري تو آب (ان ع) نِسَاءَنَا وَ نِسَامُ عُكُمُ وَ أَنُفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُمُ ثُمَّةً كىيں 'آؤاہم اپنے بیۇں كو بلالیں اور تم اپنے بیۇں كواور ہم نُبْتَهِلُ فَنَحْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى

الى عور قول كوادر تم إلى عور قول كواور بم اسيدة بكواور تم الكيذبين (آل عمران: ١٧) این آپ کو ' پریم عاجزی کے ساتھ اللہ نے دعا کزیں اور

جمو ثول پرالله کی لعنت ڈالیں۔

احادیث میں ہے کہ نی پڑھ نے اپنے بیٹول کے لیے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ منماکو بلایا تھا اس سے واضح ہوا کہ بٹی کی اولاد بھی اولاد میں داخل ہے۔

علامه جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ه ه بيان كرتے مين:

الم ابن الى شيد الم معيد بن منصور الم عبد بن حيد الم ابن جرير اور الم ابد ليم شعبى سه روايت كرتم بي كه الل نجان میسائیوں کی ایک بڑی قوم تھے۔انہوں نے حضرت میسیٰ بن مریم کے متعلق ایک تھین بات کمی اوروہ نبی چیزیر ہے اس

سلد میں بحث کر رہے تنے او اللہ تعالی نے ان سے مبالمر کرنے کا حکم دیا۔ می کو نی المجیم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت حسن ' حضرت حسين رضي الله عنمااور حضرت سيده فاطمه رضي الله عنها تعيس ' وانهول نے مبالم كرنے شے انكار كرويا

اور بزیر دینے پر صلح کی۔ بی میٹی نے فرمایا مجھے سب نے بشارت دی تھی حتی کہ در ختوں پر بیٹھے ہوئے پر ندوں نے بھی کہ اگر یہ مبالم کرتے تو تمام اہل نجران خلاک ہو جاتے۔

الم مسلم ' الم ترزی ' الم ابن المنذر ' الم حاكم اور الم بيعتي نے (اپني سنن مير) حضرت سعد بن الي و قاص ويليز. س روایت کیاہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی"قبل تعالوا ندع ابناء ناوابناء کم "قرمول اللہ ﷺ نے معرت علی، حضرت فاطمه ' مصرت حسن اور حصرت حسين رمنى الله عنم كوبلايا اور فرمليا الساللة ابير سب ميرك الل بيت بين-

(در متور "ج" م ۲۳۳-۲۳۲ مطبوعه دار الفكو "بيروت ۱۳۱۳ ه)

علامه سيد محمود آلوي متوفى ١٢٧٠ الم لكست بن بعض علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ بیٹی کی اولاد کو بیٹا کمنا' یہ نبی جیپین کی خصوصیت ہے۔ اور ہمارے اصحاب (فقهماء

احناف) کے اس مسلہ میں مختلف فتوے ہیں اور میرا رجمان سے ہے کہ بٹی کی اولاد 'اولاد میں داخل ہے۔

(ر وح المعاني 'جزے 'ص ۴۱۳ مطبوعه دار احیاء الراث العربی 'بیروت) حضرت الياس كانسب اور ان كامصداق

حفزت الیاس علیہ السلام کے نب اور ان کے مصداق میں اختلاف ہے۔ امام ابن جریر متوفی ۱۳۱۰ وروایت کرتے ہیں: حضرت عبدالله بن مسعود جهني نے فرمايا ادريس الياس بيں اور اسرائيل يعقوب ہن-

بيان القر أن

اور ابل انساب نے یہ کہا ہے کہ اور اس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے جد (دادا) ہیں۔ وهب بن منب سے ای طرح مروی ہے 'کیونکہ اس آیت میں حضرت الیاس کو حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت قرار دیا ہے تو پھروہ حضرت ادریس کیے ہو کتے ہیں؟ کیونکہ حضرت اور ایس علیہ السلام تو حضرت نوح علیہ السلام کے دادا ہیں اس لیے اہل انساب کا قول صحح ہے۔

(جامع البيان ٢٠٤٠ م ٠٣٠٠ مطبوعه داد الفكر ، بيروت ١٥١٥ ه

المام ابن الی حاتم متوفی ۱۳۶۷ھ نے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رہاشتہ کا یہ قول روایت کیا ہے کہ حضرت الیاس ہی حضرت اوريس جي- ( تغيرامام ابن اني حاتم 'جه من ١٣٣١م مطبوعه كمتيه نزار مصطفی 'کمه محرمه '١٣١٥ه)

علامه ابو عبدالله محد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ١٩٨٨ ق كلصة بين: ایک قوم نے یہ وہم کیا ہے کہ البسع ہی الیاس میں ' طلائکہ اس طرح نہیں ہے ' کیونکہ اللہ تعالی نے ہرایک کا الگ الگ

ذکر کیا ہے۔ وصب بن منبہ نے کماکہ حضرت الیسع حضرت الیاس کے شاگر دہیں اور بید دونوں حضرت ذکریا اور حضرت کی اور حضرت عینی علیم السلام سے پہلے مخزرے ہیں۔ ایک قول میہ ہے کہ حضرت الیاس بی حضرت ادریس ہیں اور میہ صحح نسیں ہے ' کیونکہ حضرت اور ایس حضرت نوح کے واوا ہیں اور حضرت الیاس ان کی اولاد میں ہے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت الیاس می

حضرت فضریں اور دو سرا قول ہیہ ہے کہ نہیں' بلکہ حضرت البسع حضرت خضریں۔

(جامع البيان عبر ٢٠ ص ٣١ مطبور دار الفكو بيروت ١٣١٥ ه)

علامه سيد محمود آلوي متوفى ٤٥٠اه لكصة بن:

ا مام ابن اسحاق نے حضرت الیاس کانسب اس طرح بیان کیا ہے' الیاس بن لیس بن فنحاص بن العیزار بن ہارون۔ یہ وہ ہارون ہیں جو حضرت موی بن عمران علیم السلام کے جمائی ہیں۔ قتبی نے نقل کیا ہے کہ حضرت الیاس حضرت یوشع کے نوا سے ہیں اور ایک قول سے ہے کہ وہ حضرت اساعیل کے نواہے ہیں۔ حضرت ابن مسعود نے کماوہ ادریس ہیں' ادر امام ابن اسحاق نے حضرت اوریس کانسب اس طرح بیان کیاہے 'اوریس بن برو بن مملا ئیل 'بن انوش بن قینان بن شیث بن آدم اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دادا ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ حضرت نوح اور حضرت ادریس کے درمیان ایک ہزار

مال بي- (روح المعاني بزي عن ٢١٣ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت)

الله تعالی کاارشاد ہے: اور اسامیل اور الیسع اور یونس اور لوط اور ہم نے سب کو (ان کے زمانہ کے) تمام جمان والوب پر فضیلت دی اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے جمائیوں میں ہے بعض کو (ہرایت دی) اور ہم نے ان کو چن لیا اور ان سب کو صراط متنقیم کی برایت دی ۱۵(الانعام: ۸۵-۸۸)

علامه قرطبی نے وہب بن منبہ کے حوالے ہے بیان کیا ہے کہ حضرت الیسع حضرت الیاس کے صاحب تھے اور یہ دونوں حضرت ذكريا اور حضرت يحيى اور حضرت بميني عليهم السلام سے پہلے گزرے ہیں۔ انبیاء علیهم السلام کے ذکر میں ایک نوع کی مناسبت

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے جار نہیں کاذکر فرمایا اور وہ حضرت نوح 'حضرت ابراہیم' حضرت اسخق اور حضرت بعقوب علیہم السلام ہیں۔ چیران کی اولاد میں سے چودہ نبیوں کاذکر فرمایا اور وہ یہ ہیں۔ حضرت داؤد 'حضرت سلیمان' حضرت ابو ب' حضرت يوسف' حفرت مویٰ' حفرت بارون' حفرت زکریا' حفرت کجیٰ' حفرت میسٰی' حفرت الیاس' حفرت اساعیل' حفرت البسع' حضرت یونس اور حضرت لوط علیهم السلام اوریه کل اثھارہ نبیوں کاذکر ہے۔

نبيان القر أن

جب متعدد شخصیات کا ذکر ہو تو ان کے درمیان تر تیب یا تو سنین وفات کے اعتبارے ہوتی ہے اور یا فضل اور شرف کے ائتبار ہے تر تیب ہوتی ہے۔ امام رازی نے پہل تر تیب کی ایک اور وجہ بیان کی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حصول ہے' حضرت داؤد اور حضرت سليمان كاليملي ذكر فريا كيونك الله تعالى في ان كو ملك ملطنت اور قدرت كى عظيم نعت عطافها في تتى -چر حضرت ابوب عليه السلام كا ذكر فرايا اشين مصائب مين ممروضها اور آناكش مين ابت قدم رين كى بهت بزى نعت عطا فرہائی تھی اور ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کاذکر فرمایا 'وہ ان دونوں نعتوں کے جامع ہیں۔ پہلے انہوں نے بحت مصائب برداشت کیے' گھرائند تعالیٰ نے ان کو ملک اور سلطنت ہے نوازا۔ اس کے بعد انجیاء علیمم السلام پر نعتوں کادو سمرا سلسلہ ہے۔ وہ ان کے معجرات کی قوت اور ان کے وال کل اور برامین کی کثرت ہے اور حضرت موی اور حضرت ہارون ملیماالسلام کو بد نعت یوری طرح حاصل تھی۔ لنذا ان کاؤکر فرمایا اس کے علاوہ نعت کی ایک قتم ہے دنیا ہے ترک تعلق کر کے زاہدانہ زندگی گزارنا ' اور حضرت ذکریا 'حضرت یخیٰ 'حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس اس نعت کے حال میں 'ای وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو صافعین کے وصف کے ساتھ متصف کیا ہے۔ اس کے بعد انہاء علیم السلام کی ایک وہ نوع ہے جن کے دنیامیں بیرد کارباق نہیں رہے ' اور وہ یہ یں۔ حضرت اسامیل ، حضرت البسع ، حضرت یونس اور حضرت لوط علیم السلام - ان انبیاء علیم السلام کے ذکر میں بیر ایک عمدہ مناسبت ہے جس کو امام رازی نے مستنبط کیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ، ہم نے ان کو ہرایت دی اس کامعنی ہے ہم نے ان کو جنت کے راستوں کی طرف ہدایت دی ویا اس کامعنی ہے ہم نے ان کو احکام شرعیہ پر عمل کرنے اور محاس اخلاق کو حاصل کرنے کی ہدایت وی۔ انبياء عليهم السلام كالملائكه سے افضل مونا اس آیت میں فرایا ہے اور ہم نے ان (سب) انہیاء کو تمام جمان والوں پر فضیلت وی اس آیت ہے یہ استدلال کیا گیاہے

ئبيان القر أن

بلدسوم

اس آیت سے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا گیاہے کہ انبیاء علیہم السلام تمام اولیاء سے افضل میں کیونکہ اللہ تعالی نے ان انبیاء علیم السلام کو انعلمین پر فضیلت دی ہے اور انعلمین میں اولیاء کرام بھی داخل ہیں۔ یہ ظاہر اس آیت کا نقاضا یہ ہے کہ یہ انبیاء علیمم السلام ہمارے نمی سیدنا محمد پڑھیں سے بھی افضل ہوں کیونکہ اس میں

بہ ظاہراس آیت کا نقاضایہ ہے کہ یہ اغیاء سیم اسلام ہارے ہی سیدة حمد بین سے من سی ہوں یوسد س س فرایا ہے ہم نے ان (مب) کو المصل میں پر فغیلت وی ہے اور المصل میں ہمارے ہی ہمی داخل ہیں۔ اس لیے مفرین نے اس آیت میں یہ قید لگائی ہے کہ ان سب کو اپنے اپنے زمانوں میں تمام جمان والوں پر فغیلت دی ہے۔

ے اس ایت میں میہ وید اہلی ہے نہ ان سب و سپ پ رونوں میں تا است کر سب سے سب کا ہما ہے۔ ان آنیوں میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ انہیاء علیم السلام کاؤکر فرمایا ہے، ان کے علاہ قرآن مجید میں سات انہیاء علیم اور ذکر فرمایا ہے۔ وہ میہ بین: حضرت آو م 'حضرت اور یس 'حضرت حود' حضرت ذوالکفل' حضرت صالح اور حضرت شعیب علیمی السلام اور جمارے نمی سیتہ نامجمہ خاتم الانمیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلدواصحابہ وبارک وسلم۔

ان آچوں میں اس پر دلیل ہے کہ جس رسول نے سب سے پہلے طلال اور حرام اور دیگر شرعی احکام بیان کیے'وہ حضرت حمل السلام ہوں۔۔۔

لوح علیہ اسلام ہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔اور اگر وہ شرک کرتے تو ان کے کیے ہوئے ٹیک اعمال ضائع ہو جاتے 0 ہے وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور تھم شریعت اور نبوت عطاکی تھی۔ پس اگر یہ لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں (تو کوئی حرج نہیں) ہم نے ان چیزوں پر ایکی قوم کو مقرر فرمادیا ہے جو ان چیزوں کا انکار کرنے والی نہیں ہے۔(الانعام-۸۵-۸۸)

الند كي مدايت الند كي مدايت پذش من من ما مناسم مدايسة من من كريان تدلار خواندان مل عليم السلام كومدايت دي پ

یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اس سے مراد وہ ہدایت ہے جس کی اللہ تعالی نے انہیاء اور رسل عیسم السلام کو ہدایت دی ہے اور
ان کو دین حق کے ساتھ متصف ہونے کی توقیق دی ہے 'جس کے سبب سے انہوں نے دنیا اور آخرت کی عزت اور ارامت کو
عاصل کیا اور اللہ کی ہدایت کا معنی ہے اللہ کی توحید کا اقرار کرنا مہر متم کے شرک سے دائما" مجتنب رہنا اور اظلام کے ساتھ اللہ
کی اطاعت اور عبادت کرنا۔ پھر فرمایا (بہ فرض محال) اگر ان نمیوں اور رسولوں نے بھی شرک کیا تو ان کے نیک اعمال ضائع ہو
جا کمیں گے 'کیونکہ اللہ تعالی شرک کی آمیزش کے ساتھ کی نیک عمل کو قبول نمیں فرما آ۔ اس آیت میں انجیاء علیم السلام کی
امتوں کے لیے تعریف ہے کہ جب انجیاء علیم السلام ہے بھی اللہ تعالی نے یہ فرمادیا کہ اگر انہوں نے بالفرض شرک کیا تو ان کے
نیک اعمال ضائع ہو جا کمیں گے تو ان کی امتیں کس گنتی شار میں جس۔

الله تعالى نے فرایا ہے ' یہ وہ انہیاء ہیں جن کو ہم نے کتابیں دی ہیں ان کتابوں سے مراد حضرت ابراہیم کے تعیفے ہیں اور حضرت موٹی کی تورات ہے ' حضرت داؤد کی زبور ہے اور حضرت میٹی علیم العلو ، والسلام کی انجیل ہے اور حکم سے مراد ہے کتاب الله میں ذرکور احکام کی فیم اور معرفت ' اور نبوت کا معنی ہے الله کی طرف سے غیب کی خبری اور احکام شرعیہ حاصل کر کے بندوں تک پہنچانا۔

پھر فرمایا اگر اہل مکہ نے میری کتاب کی ان آیات کا کفراور انکار کیاتو میں نے ان آیات پر ایمان لانے کے لیے ایسی قوم کو مقرر کیا ہے جو اس کا انکار نمیں کریں گے۔ ابن جریج نے کھا اس قوم سے مراد اہل مینہ اور انصار میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا اہل مدینہ رسول اللہ حربیج ہے مدینہ میں تشریف لانے سے پہلے اہل ایمان کے لیے مدینہ میں جگہ بنا بچھے تھے۔ قادہ نے اس آیت کی یہ تضیر کی ہے؛ کہ اگر قریش نے ہماری آیات کی تحذیب کی اقرابیان تصان ہے ای ہم نے اس سے پہلے

ئبيان القر أن

الخاره نمیں کاذکر کیا ہے جو ہماری آیات پر ائیمان لانے والے ہیں۔ امام این جرم نے ای تغییر کو رائح قرار دیا ہے۔ (جامع البيان ٢٠٤٠ ص ٣٥٥-٣٥٢ ملحما ، مطبوعه داد الفكر ، بيروت ١٣١٥ هـ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ وی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے سو آپ بھی ان کے طریقہ پر چلیں۔ آپ کیئے

میں اس ( تبلیغ اسلام) پر تم ہے کوئی معاوضہ طلب نہیں کر آئیہ تو صرف تمام جمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ (الانعام: ٩٠) نبي ﷺ كاتمام صفات انبياء كاجامع ہونا

اس آیت کامنی ہے اے رسول محرم!ان نمیوں اور رسولوں نے جو عمل کیاہے آپ اس کے مطابق عمل کریں اور جس منهاج ریہ چلتے رہے ہیں 'اس منهاج پر چلیں اور حاری دی ہوئی ہدایت اور توثیق کے مطابق جس طرح انہوں نے زندگی گزاری

ہے' آپ اس طرح زندگی گزاریں اور ان تمام نبیوں اور رسولوں کے جس قدر محاس اور خیباں ہیں آپ وہ سب اپنے اندر جمع كريس-اس آيت ميں جي سيجيز كي عظيم منقبت ب كه تمام نميوں اور رسولوں ميں جو خوبياں اور كملات الگ الگ اور متفرق

طور پر پائے جاتے تھے 'وہ سب کمالات آپ کی ذات میں جمع ہوئے 'جیساکہ اس مدیث سے ظاہر ہو آہے۔ الم مالك بن انس امبحي متوفي ١٥ اه روايت كرتے ميں:

ر سول الله میزییم نے فرمایا میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تا کہ حسن اخلاق کو تکمل کردوں۔

(الموطائر قم الحديث: ١٦٧٤ مشكوة "رقم الحديث: ٥٠٦٢ ٥٠٦٢

الم ابو عبدالله محمد بن عبدالله حاكم نيشانوري متوفى ٥٥مه و دوايت كرتي مين: 

مكمل كردول-

(المستدرك ، ج٢ ، ص ١١٣ ، سنن كبرى لليمتى ، ج ، م ١٩٠ الاستذكار ، ج٢٦ ، رقم الحديث: ٣٨٩٠٣ ، منذ احمد ، ج٥ ، رقم الحديث : ۸۹۳۳ شخ احد شاکر نے کیانس حدیث کی سند صحیح ہے ' مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ ' مسند احد ' ج۴ م ۴۰۸۰ طبیع قدیم ' کنزالعمال ج8 ' رقم الحديث: ١٩٦٩)

الم احمد بن عمر عثیلی بزار متوفی ۲۹۲ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو بريره وراثية بيان كرت بيل كه رسول الله في بير في فرما يا مجه مرف مكارم اخلاق كو بور اكرف كي لي بيجاكيا

(مند البرار عص وقم الديث: ٣٣٧٥) المعمم الاوسط عيم وقم الديث: ١٨٩١ علامه البيثي في كما الم براركي شد صحح ب مجمع الزوائد اله نام ۱۵ طبرانی کی روایت میں ایک راوی ضعیف ہے الدر المنتشوہ 'رقم الحدیث: ۲۸۸)

المم لخزالدين محد بن ضياء الدين عمر دازي متوفى ٢٠٧ه و لكصة بين:

علاء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ حارے رسول پڑتین تمام انبیاء علیم السلام سے افضل میں اور اس کی تقریر سے ہے کہ صفات کمال اور خصال شرف ان میں متفرق ہیں۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیما السلام نعمت پر بہت شکر کرنے

والے تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام آزمائٹوں پر بہت صبر کرنے والے تھے اور حضرت یوسف ملیہ اسلام صبراور شکر کے جامع تنے اور حضرت موی علیہ السلام قوی شریعت کے بانی اور غالب مجزات کے حال تنے اور حضرت زکریا اور حضرت میں اور حضرت مليني اور حضرت الياس عليهم السلام زمر ميس رائخ قدم ركھتے تھے۔ حضرت اساميل پر صدق مالب تھااور حضرت يونس الله

نبيان القرآن

کی ہار گاہ میں بہت گڑ گڑا کر دعاکرنے والے تھے۔اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے جن انبیاء علیم السلام کا یہال ذکر فرمایا ہے' ان میں سے ہرایک پر شرف اور نعنیات کی کوئی نہ کوئی صفت عالب تھی۔ مجراللہ تعالی نے سیدنا محمد مراج ہو کو سے تھم دیا کہ دوان تمام انبیاء کی ابتاع کریں۔ گویا کہ اللہ تعالی نے سیدنا محمد مرتبع ہو یہ تھم دیا کہ عبودیت اور اطاعت کی کل مفات جو ان تمام انبیاء علیم السلام میں متفق طور پر پائی جاتی ہیں' آپ تناان صفات سے متصف ہوجا کیں اور خصائل رفیعہ اور شاکل جیلہ کو اپن زات میں جمع کرلیں 'اور جب اللہ تعالی نے آپ کو یہ حکم دیا تو یہ محال ہے کہ آپ ان صفات کمال کے حصول میں کوئی کو ہائی كريں \_ بس ثابت ہواكد شرف اور نفيلت كى يہ تمام مفات آپ كى ذات ميں جمع ہو تئيں اور جو كمال تمام انبياء عليهم السلام ميں منزق تھے 'وہ سب آپ کی ذات مبار کہ میں جمع ہوگئے۔ لہذا یہ کمناواجب ہے کہ ہمارے نی سیدنامحمہ میں تیزیر تمام انبیاء سے انفنل بي - ( تغير كبير 'ج ۵ ° ص ۵ ۵ ° مطبوعه داراحياء التراث العربي 'بيروت ° ١٥ ٣ هه 'ج ١٣ ° ص ٤١ ° مطبوعه معر) اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا آپ کئے میں اس (تبلیغ رسالت) پر تم سے کوئی معاد ضہ طلب نہیں کر آباس سے مرادید ہے کہ جب اللہ تعالی نے آپ کو انبیاء سابقین علیم السلام کی سیرت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور تمام انبیاء علیمم السلام کی سیرت یہ تھی کہ وہ دین کو پہنچانے اور شریعت کی تبلیغ کرنے پر اجر اور معاوضہ کامطالبہ نہیں کرتے تھے تو آپ نے بھی ان کے طریقہ کی پیروی کی اور فرمایا میں دین کے پہنچانے کے عوض تم ہے تھی معاوضہ کامطالبہ شیں کر آاور یہ قرآن تو تمام جمان والوں کے لیے نصیحت ہے ، بیعنی تمام انسانوں کو اپنی دنیااور آخرت کی ملاح اور فلاح کے لیے جن امور کی ضرورت ہوتی ہے ' وہ سب قرآن مجید میں موجود ہیں اور اس میں سیو دلیل ہے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد پینچیز تمام دنیا کے انسانوں کی طرف مبعوث ہیں' نہ ک*ے کسی ایک* 

نے نازل کیا جس کو مونی لائے سفے ، وہ وگرل ب النُّ كا غذ بنا ليے ، تم ان كوظا مركر ننے ہوا دران مي سے اكثر حصته كوچيا ليتے ہو . ادر علم دیا گیاجس کوزنم جلنے شغے اور زنمیایے باب داوا ،آپ کھیے اللہ (ہی نے اس يركت مبركوم مي ازل كياب يركن الب، باك دامل اكالكرا

ئبيان القر أن

طبیان القر ان

واذاسمعواك

2 0

## بَيْكُمُ وَضَلَّ عَنَكُمُ مَّاكُنْتُهُ تَزُعُمُونَ ۗ

شریک یں بین بین تمارا ہی تن رُف گیاوی بر تم محمد کرتے ہے وہ تر سے جاتے ہے 0

الله تعالی کاارشاد ہے: اور انہوں نے الله کی قدر نہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کاحق تعاجب انہوں نے کمااللہ اللہ کے خور اور کے کا اللہ کے خور اور کے کار شاہد کو کس نے عازل کیا جس کو موٹی لائے تھے؟ وہ لوگوں کے لیے نور اور ہما میں بھرایت تھی 'تم نے اس کے الگ الگ کاغذ بنا لیے 'تم ان کو ظاہر کرتے ہو اور ان ش سے اکثر حصہ کو چھپالیتے ہو 'اور حمیس وہ علم ویا گیا ہے جس کو نہ تم جانے تھے اور نہ تمارے باب داوا 'آپ کھئے: اللہ (ئی نے اس کتاب کو عازل کیا ہے) پھران کو ان کی کئے

دیا کیا ہے بس کو نہ م جانے سے اور نہ سمار۔ بحثی میں کھیلنے کے لیے چھوڑویں۔(الانعام:۹)

مناسبت او رشان نزول قرآن مجید کاموضوع توحید 'رسالت اور آثرت کو ثابت کرنا ہے۔اس سے پہلے اللہ تعالی نے حضرت ابراهیم علیہ السلام کے بیان کردہ ولا کل توحید کو نقل فرایا پھران کو مزید مشتکم فرمایا اور اب اللہ تعالی نے رسالت کے اثبات کے لیے ولا کل کو ذکر

قرایا۔ اس میں مضمین کا اختلاف ہے کہ یہ آیت یمودیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے یا مشرکین کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ یمودیوں کے متعلق نازل ہونے پریہ قرینہ ہے کہ نیوت اور رسالت کے یمود مقطقہ تھے 'اس لیے اس آیت میں جو معارضہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کمی بشربر کوئی چیزازل نمیں ہوتی تو تھاؤ؛ موئی پر قورات کیسے نازل ہوئی؟ یہ معارضہ صرف یمود پر بی ججت ہو سکتا میں کا میں میں میں میں میں میں میں میں اور اس کا حدار اعلامات کی بعض مشرکین ایل کتا ہے میں کر

گیا ہے کہ آگر کمی بھر پر کوئی پیز نازل میں ہوئی تو تناؤ: موئی پر تورات سے نازل ہوئ ہے معارصہ سرت بعود پر میں ہیں ہو۔

ہے ، شرکین تو نبوت اور رسالت کے مقدۃ نہیں ہے۔ باہم اس کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ بیض مشرکین اہل کتاب ہے ن کر
حضرت موئی اور حضرت میسی ملیما السلام کی رسالت کے مقدۃ ہے ، وہ صرف سیدنا مجم پڑتین کی رسالت مانے ہے انکار کرتے
ہے اور مشرکین کے متعلق اس آبت کے نزول پر یہ قرینہ ہے کہ بیہ سورت کی ہے اور پوری سورت کی بادگ بازل ہوئی ہے اور
یبود ہے ہی پڑتین کے مناظرے مینہ منورہ میں ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ آبت مشرکین ہی ہے متعلق ہے ، لیکن اس اعتراض کا
یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ ایک آبت مینہ منورہ میں بازل ہوئی تھی اور نبی پڑتین نے اس آبت کو اس سورت میں رکھوا دیا اور
روایات دونوں کے متعلق ہیں۔

الم ابن جرير متوفى ١١٠ه ائي سند ك ساته روايت كرت ين:

سعید بن جبید بیان کرتے میں کہ الک بن صیف نام کا ایک میںودی نی ترجیز کے ساتھ بحث کر رہاتھا۔ نی ترجیز نے فرایا میں تمہیں اس ذات کی هم رہا ہوں جس نے موٹی پر تورات کو نازل کیا ہے۔ کیا تم نے تورات میں سے نہیں پڑھا کہ اللہ تعالی موٹے عالم کو ناپیند کرتا ہے اور وہ موٹا عالم تھا' وہ فضب ناک ہوگیا' اس نے کما یہ خد اللہ نے کسی بشریر کوئی چیز نازل نہیں گ۔ تب اللہ تعالی نے بیر آیت نازل فرمائی۔ (جامع البیان جزے' صے ۳۰ مطبوعہ داوالفکو 'جروت' ۱۹۱۵ء)

اور مشرکین کے متعلق یہ ردایت ہے:

مجام بیان کرتے ہیں کہ مشرکین قریش نے یہ کما تھا کہ اللہ نے سمی بشرر کوئی چیز نازل نمیں کی او اللہ نے اس کے روش بد آیت نازل کی۔ (جامع البیان جزے مص ۲۰۰۹ مطبوعہ دارالفکو ، جیروت ۱۳۵۵ء)

Marfat.com

اس آجہ کا آخری حصہ جس میں بید ند کورہے تم نے اس کے الگ کانفر بنا لے 'تم ان کو ظاہر کرتے ہو اور ان میں سے اکثر

ئبيان القر أن

حصہ کو چھپالیتے ہو یہ اس ردایت کو مسترد کر ناہے 'کیونکہ تو رات میں تحریف کرنا بسرحال بیودیوں کا کام تھا۔ مشرکین کا کام نمیں تھا'اس لیے صحح بی ہے کہ یہ آیت یمود کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ تورات میں تخریف کے متعلق امام رازی کآموقف اور بحث و نظر

امام فخرالدین محمد بن عمرد ازی متوفی ۲۰۲ه کلصته من

اس آیت میں تورات کو نور اور بدایت فرمایا ہے اور یمال نور نے مراد نور معنوی ہے اور بدایت بھی نور معنوی ہے اور ان میں فرق یہ ہے کہ پہلی جگہ نورے مراداس کافی نفسد ظاہر ہوناہے اور دو سری جگہ اس سے مراد دو سروں کے لیے مظمر ہونا

اس کے بعد فرمایا تم نے اس کے الگ الگ کاغذیتا لیے 'تم ان کو ظاہر کرتے ہو اور ان میں ہے اکثر حصہ کو چھپا لیتے ہو اگرید اعتراض کیا جائے کہ ہر کتاب کو کانغدوں میں محفوظ کیاجا تاہے تو اگریبود نے تورات کو کانغدوں میں محفوظ کر لیا تعاتق ان کی فدمت کس وجہ ہے کی جاری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی فدمت کا تفون میں محفوظ کرنے کی وجہ ہے نہیں ہے '

بلکہ اس وجہ ہے ہے کہ انہوں نے کتاب کے دوجھے کردیئے تھے۔ ایک حصہ لوگوں پر ظاہر کرتے تھے اور اس کا اکثر حصہ چھپا

اس پر بیه اعتراض ہو تاہے کہ یہود تورات کو چھپانے پر کیو نکر قادر تنے؟ جبکہ دہ مشرق اور مغرب میں تھیل چکی تھی اور بت ہے توگوں نے اس کو حفظ کر لیا تھا اور اس پر دلیل میہ ہے کہ اگر اب کوئی شخص قر آن مجید ہے کچھ آیوں کو چمپانا چاہے تو اس پر قادر نسیں ہو سکے گا؟اس کاجواب یہ ہے کہ تورات میں تحریف کرنے سے مرادیہ ہے کہ انہوں نے تورات کی آیات کی من گفرت اور باطل تفییری تھی اور اگرید کماجائے کہ سیدنامجہ بڑچیز کے متعلق و تورات میں بہت کم آیات تھیں 'اگر آیات کو چھپانے سے مراد ان کا صحح محمل چھپانا ور ان میں باطل آویل کرنا ہے تو اللہ نقائل نے یہ کیسے فرمایا ہے کہ تم اس میں سے اکثر دھیہ

کو چھپا لیتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یمود بعض ادکام کی آیات میں بھی باطل بادیل کرتے تھے۔ مثلاً رجم کی آیت کی باطل آدیل کرتے تھے۔ اتغیر کبیر 'ج۵'م سا۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی میروت 'وج ۱۳می 24 مطبوعہ معمر) یہ امام را زی کی تقریر ہے لیکن اس پر بھی ہیہ اعتراض ہو تاہے کہ سید نامجمہ پڑھیں کے متعلق اور رجم کے متعلق مل کر بھی آیات بہت قلیل ہیں' جبکہ قر آن مجید میں فرمایا ہے کہ تم اس کااکثر حصہ چمپالیتے ہو۔ اس لیے میچے ہی ہے کہ یمود ی تورات میں نفظی تحریف بھی کرتے تھے اور معنوی تحریف بھی کرتے تھے اور امام رازی کااس کو قرآن مجید پر قیاس کرما صحح

نسی ہے 'کیونکہ نمی دور میں بھی تورات کی اشاعت قرآن مجید کی طرح نہیں ہوئی اور نہ اس کے قرآن مجید کی طرح حافظ ہیں۔ ای لیے قرآن مجیدے کمی آیت کا چھپالینا ممکن نہیں ہے اور تورات ہے کچھ چھپالینا کچھ وشوار نہ تھا' فصوصا جس زمانه میں قرآن کریم نازل ہوایا اس سے پہلے کیونکہ اس وقت نشروا شاعت کے اتنے ذرائع اور وسائل نہ تھے اور یمودیوں کی تعداد اس وقت بھی دنیا میں بہت کم تھی اور وہ شرق و غرب میں پھیلے ہوئے نہ تھے 'اس لیے قرآن مجید کے الفاظ کو ہلاوجہ ان کے طاہری اور حقیق معنی سے ہٹانا اور آیات کے چمپانے کو باطل بادیل پر محمول کرنا ہماری رائے میں درست نمیں

--والله تعالى اعلم بالصواب آيت مذكوره كامنسوخ نه مونا

اس كے بعد فرمايا آپ كئے "الله" اس كامتى بيہ ب كه عقل سليم بيه شمادت ديتى ب كه جو كتاب برايت اور نور ب 'اور بيان القرأن

جس کی بائید میں حضرت موئی علیہ السلام ایسے قوی مجوات کے کر آئے ہوں 'اس کو نازل کرنے والداللہ کے سوااور کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ ابن طرح ہے جیسے کوئی شخص وجود باری پر استدالل کرتے ہوئے کے وہ کون ہے جو مروہ میں جان ڈالٹ ہے؟ وہ کون ہے جو العلمی کے بعد علم پیدا کر تاہے؟ وہ کون ہے جس نے آگھ کے ڈھیلے میں جینائی رسمی؟ وہ کون ہے جس نے کان کے سوراخ میں ساعت رسمی بھی اور کئے ہوا کہ اور اس سے متصور یہ ہے کہ جب کلام سمال تک پنچ گاتو ہر صاحب عمل اعتراف کرے گاکہ اس فعل کافاعل اللہ ہی ہوا دور آخر میں فرمایا پھران کو ان کی کئے بحثی میں کھیلئے کے لیے چھو ڈویس اس کامٹن یہ ہے کہ جب آپ نے ان کے خلاف جب پوری کر دی اور ان کے تمام شکوک و شہمات کو زائل کر دیا اور ان کو عذاب خداوندی ہے در را چکے تو آپ پانی ذمہ داری پوری کر دی اور ان کے نظریہ آ ہے۔

بعض علاءنے یہ کما ہے کہ یہ آیت آت قال سے منسوخ ہے۔ یہ قول بعید ہے اس لیے کہ اللہ تعالی کاار شاد ہے: پھر ان کو ان کی سمج بحق کے لیے چھوڑ دیں یہ ارشاد بطور تهدید ہے اور یہ حصول قال کے منافی نمیں ہے النذا اس آیت کو منسوخ قرار دینا تھیج نمیں ہے۔

مرارطه من من منطقه الله منظم من المناس الله منطق المناس الله منطق الله منطق الله منطق الله منطق المنطق الم

اس آیت کے شروع میں اللہ تعالی نے ارشاد فرایا اور انسوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا، جب انسوں نے کمااللہ نے کمی بشر پر مجھ نازل نمیں کیا۔ امام رازی نے فرایا اس کا معنی ہیے کہ یہود نے نبوت اور رسالت کا انکار کیااور جس نے نبوت اور رسالت کا انکار کیا' اس نے رسولوں کے بیمیخ میں اللہ تعالی کی تحکست پر طعن کیااور بیا اللہ تعالی کی

صفت ہے جہالت ہے اور ہی معنی ہے اللہ تعالی کی قدر نہ کرنے کا۔

المحفق نے کہا اس آیت کا معنی ہے انہوں نے انڈ کی کما حقہ معرفت حاصل نہیں کی اور حضرت ابن عباس نے فرایا اس کا

معنی ہے انہوں نے اللہ تعالی کی کماحقہ تعظیم نہیں کی۔ ہمارا یہ دور اللہ اور اس کے رسول بھی کی اقدری اور ان کی تعظیم نہ

کرنے کا دور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض و اعظین اولیاء اللہ کو رسول اللہ بھی ہے برحادیت میں ' وہ کتے ہیں کہ خضرول تھے

اور حضرت موی ' بی تھے۔ اور حصول علم کے لیے نبی کو بھی ولی کے پاس جانا پڑتا ہے ' حالا نکہ تحقیق یہ ہے کہ حضرت نصر علیہ

الملام نبی ہے ، جیسا کہ ہم نے شرح صبح مسلم جلد سادس میں بیان کیا ہے۔ نیز کہتے ہیں کہ حضرت ذکریا کو جب بیٹے کی طلب ہوگی

المام نبی ہے ، جیسا کہ ہم نے شرح صبح مسلم جلد سادس میں بیان کیا ہے۔ نیز کہتے ہیں کہ حضرت ذکریا کو جب بیٹے کی طلب ہوگی

طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ تعالی حضرت مربم کو ہے موسمی بھل دے رہا ہے تو ان کا ذبین اس طرف متوجہ ہوا جو ہے موسمی بھل

طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ تعالی حضرت مربم کو ہے موسمی بھل دے رہا ہے تو ان کا ذبین اس طرف متوجہ ہوا جو ہے موسمی بھل

درے سکتا ہے ' وہ ججے بڑھا ہے میں اولاد بھی دینے بر قادر ہے۔ اور پھرانہوں نے اللہ تعالی سے بیٹے کے لیے دعاکی' اس طرف میں اور بیاء اللہ کی شان میں ہے صدیت بیان کرتے ہیں:

حضرت معاذین جبل والتي بيان كرتے بين كه رسول الله و بيد نے فرما الله عزوجل فرمانا ، جولوگ ميرى ذات سے

محبت رکھتے ہیں' ان کے لیے نور کے منبر ہوں گے اور ان پر انبیاءاور شداء بھی رشک کریں گے۔ (سنن ترزی 'جس' رقم الحدیث: ۴۳۹۷ مند احمر 'ج۸' رقم الحدیث: ۴۳۳۱ میج این حبان 'جا' رقم الحدیث: ۵۷۷ المعجم الکبیر'

ج٠٠٠ رقم الحديث: ١٣٨٠ عليته الاولياء كرم من ١٣١١)

حالانکہ اس حدیث کامعنی ہیہ ہے کہ انبیاء اور شہداء بھی ان کی تحسین کریں گے 'یہ اس بلت کی چند مثالیں ہیں کہ آج کل کے واعظین اولیاء اللہ کو ٹی اور رسول سے بڑھادیتے ہیں اور اب چند مثالیں اس امر کی بیان کرتے ہیں کہ یہ نوگ رسول اللہ ہے ہوں کو اللہ تعالی سے بڑھادیتے ہیں۔

عافظ احمر بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ه لكهة بين:

ا م دار قلنی اور امام ابن شاہین نے اپنی اپنی شدول ہے روایت کیاہے کہ جنگ احد میں حضرت قلاو بین نعمان جواللہ کی آ کھ نکل کرر خسار پر گر گئی ' بی میتیز نے اس آ کھ کولوٹادیا اور دہ دنوں آ کھوں میں زیادہ تندرست اور صحح آ کھ تھی۔ (الاصلية عسم ٢٢٥ مطبوعه داد الفكو أبيروت ١٣٩٨) اس دور کے و اعظین اس صدیث میں بید نکتہ آفر ٹی کرتے ہیں کہ خدا کی دی ہوئی آ تکھ میں وہ رو ثنی نہیں تھی جو مصطفیٰ دونوں بی خدا کی دی ہوئی تھیں 'کین کیلی آگھ مال باپ کے داسلے سے لی تھی اور دوسری آگھ سرور دوعالم وقیل کے اتھوں ے لی تھی۔ ای طرح بعض اوگ کلم طیب میں اللہ کانام پہلے اور رسول اللہ علیم کانام بعد میں لینے کی یہ توجیہ میان کرتے ہیں ك يسل الله كانام لينے ، زبان پاك ، و جائے كى ، مجراس زبان عدام محد لياجائ الل علم ير مخفى نيس كر الله تعالى ك کلام پاک قرآن مجید کو کسی تلاک مردیاعورت (خواه جنبی مو مختلم مویا حائض و نفساء مو) کازبان سے پر حنانا جائز اور حرام ب ای طرح جنی اور بے وضو کا قرآن مجید کو چھوٹا بھی حرام ہے اور اوب واحترام کی وجہ سے احادیث کو ان عالق میں نہ پر صنااور نہ چھونا ایک الگ بات ہے 'کین اللہ تعالی اور رسول اللہ بینجیز کی طرف ہے اس کی ممانعت نمیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا ک زیادہ ادب اور احرّام الله تعالی کے کلام اور اس کے نام کاب 'اور کلمہ طبیبہ میں اللہ کے نام کو پہلے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نقدم کی جتنی بھی وجوہ یہاں ہو سکتی میں 'تقدم بالذات ہو 'تقدم بالشرف ہویا تقدم بالذ کر ہو' ہروجہ سے اللہ تعالی رسول اللہ میں پیر

یر مقدم ہے۔ ای طرح ایک شعرے:

خدا جی کو پکڑے چیڑائے مح محمہ کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا

اول تو الله تعالى اور رسول الله رجيم من اختيارات كانقابل كرناى غلط اور باطل ب- بحرب كمناك رسول الله رجيبيري كى طاقت اور اقترار ادر آپ کا اختیار اللہ کے اختیار اور اقترارے زیادہ ہے۔ (معاذ اللہ) خالص کفراور زندیق ہے۔ "و مساقیدروا الله حق قدره" أن لوگول في رسول الله عيجير كوالله تعالى سى برهاكر نه اسلام كى كوئى خدمت كى ب نه رسول الله و المراد من اور راضي كيا ب اور دلاكل ك المتبار ، جي بير مردود ب الله تعالى ابوطاب ابولب اور ويكر كغار اور مشركين کو دائی عذاب میں جتلا کرے گااور رسول اللہ چیزیوان کی شفاعت نہیں فرائیں گے اور ان کو دائی عذاب سے نہیں چھڑا کی گ اور حضرت عبداللہ ابن ام مکوم کو دیکھ کر ایک مرتبہ نبی پینچیز نے تیوری چڑھائی اور پیٹے پھیرلی تو اللہ تعالی نے سور ہ مبس نازل فرمائی اور آپ کوان کی طرف توجه نه کرنے سے منع کیااور ارشاد فرمایا:

وَأَمُّنَّا مَنْ بِّمَاءً كَذَيْ يُسْعِلَى ٥ وَهُو يَكُوسُلَى ٥ اور جودو ژناہوا آپ کے پاس آیا 'اور وہ اپنے رب سے فَأَنْتَ عَنْهُ ثُلُهُ ي ٥ (عبس: ٨٠١٠) ڈر رہاہے ' تو آپ اس سے بے توجی کرتے ہیں ا

ئىيان القر أن

یاد رکھنے رسول اللہ ﷺ الی تحریف ہے جھی خوش نہیں ہوں گے بلکہ اس کے برعکس ناراض اور رنجیدہ ہوں گے' جس تعریف میں آپ کا مرتبہ اللہ تعالی سے بڑھانے کا وہم والا جائے یا اس کا تصور دیا جائے۔

الم ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفى ٢٧٥ه روايت كرتے بين: جبيد بن محرات بب اوروه ايندوات روايت كرت بين كه رسول الله ميزيد ك باس ايك اعراني في عوض كيا: یارسول اللہ الوگ مشقت میں بڑ گئے اور یکچ ضائع ہو گئے اور مال لوٹ لیے گئے اور مولیٹی ہلاک ہو گئے "آپ ہمارے لیے بارش کی دعا کیجے۔ ہم آپ کو اللہ کی بار گاہ میں شفیع بناتے میں اور اللہ کو آپ کے حضور شفیع لاتے میں' رسول اللہ چیز نے فرمایا

افسوس بائم کو پائنس تم کیا کمہ رہے ہو؟ رسول الله ﷺ باربار سجان الله عبحان الله فراتے رہے ، حتی که آپ کے اصحاب کے چروں پر خوف کے آثار طاہر ہوئے۔ آپ نے چر فرمایا تم پر افسوس ہے اللہ کو اس کی مخلوق میں ہے کسی کے پاس شفح اور

سفار تی نمیں بنایا جا ہا اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ تم پر افسوس ہے! کیا تم کو پتا ہے اللہ کی کیا شان ہے؟ اس کا عرش تمام آمانوں پر اس طرح محیط ہے' آپ نے اپنی انگلیوں ہے گنبد بناگرد کھایا اور وہ اس طرح چرچرا رہاہے جس طرح سواری کے بوج سے الان چرچرا آے۔(سنن ابوداؤو 'جس رقم الحدیث ۲۲۲س مطبوعہ داو الفکو 'بیروت سماسان)

عافظ ذكى الدين ابو محمد المنذري المتوفى ٢٥٧ه اس حديث كي شرح مين لكهة بين: نبی ہتیر نے اللہ تعالی کی عظمت اور جالات بیان کرنے کے لیے یہ مثال ذکر فرمائی ہے ' آ کہ سننے والے کو اللہ تعالی کی ہلند شان' جلالت قدر اور عظیم ذکر کا اندازہ ہو اور کوئی محض اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کے پاس سفار شی نہ بنائے' ورنہ اللہ تعالیٰ کس چیزے مشابہ نہیں ہے 'اور نہ وہ کسی صورت سے کمیت ہے۔ (مخصر سن ابوداؤد 'جے مص ۹۹ مطبوعہ دارالمعرف 'بیردت)

ایک اعرابی نے اللہ تعالی کو نبی میں ہیں کے پاس سفارشی بنایا تو ہی پڑتیں بہت رنجیدہ ہوئے' بار بار افسوس کیا اور سحان اللہ

سجان الله پڑھا۔ آپ سوچنے کہ جب رسول اللہ ﷺ ہی کو اللہ تعالیٰ سے بڑھانے کی تحتہ آفر بنی کی گئی تو اس سے رسول اللہ ﷺ ہم کو کتناافسوس ہو گا؟ اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ آج کل کے واعظین یہ دکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صنید بغدادی دجلہ پر

آئے اور یااللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی طرح چلنے گئے ابعد میں ایک شخص آیا۔ اس کو بھی دریا کے پار جانا تھااور کشتی کوئی نہ تھی'اس نے مطرت کو جاتے ہوئے دیکھاتو ہو چھامیں کس طرح آؤں؟ آپ نے فرمایا یاجند یا جند کتا جلا آ-اس نے یم کهااور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب ج دریا میں پہنچاتو شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کسیں اور مجھ سے یاجیند کملواتے ہیں۔ میں بھی یاللہ کیوں نہ کموں؟اس نے یاللہ کمااور ساتھ ہی غوطہ کھایا' پکارا حضرت میں جلا' فرمایا وہی کمہ کہ یا ہنید' یا جندا جب کما' دریا ہے پار ہوا۔ بعد میں حضرت ہے اس کی وجہ یو چھی تو فرمایا ارے ناوان ابھی تو جنید تک بنجانسیں اللہ تک ر مائی کی ہوس ہے۔

اس حكايت كوپڑھ كرب اختيار زبان پريہ آيت آتي ہے "و ما فيدروا الله حق فيدره "انہوں نے اللہ كى كماحقہ تدر اور تعظیم نمیں کی اس حکایت سے بید معلوم ہو با ہے کہ یاجند کینے سے بندہ پار لگنا ہے اور یااللہ کینے سے ڈوب جا باے اور اس میں مخلوق کے ذکر کو اللہ کے ذکر ہے بڑا درجہ دینا ہے اور اس حکایت میں اللہ کے ذکر کے ارادہ کو شیطان کا دسوسہ قرار دیا ہے اور یہ بہت بوا ظلم ہے اور اس میں حضرت جنید پر بہتان ہے' اللہ کے نیک اور صالح بندے اپنے متوسلین کو اللہ کے ذکر کی تلقین کرتے ہیں'نہ کہ اپنے ذکر کی۔

تبيان القر أن

اعلیٰ حضرت امام احمد رضافاضل بریلوی متوفی ۴۶ ساه ہے اس دکایت کے متعلق سوال کیا گیا' توانہوں نے اس کارو فرایا۔ مسئله: از شفاخانه فريد پور ذاك خانه خاص اشيش پتبرپور مسئوله عظيم الله كمپونڈر ' کے رمضان ۳۹ه

کیا فرماتے میں علمائے دین کہ جنید ایک بزرگ کامل تھے 'انہوں نے سفر کیا' رائے میں ایک دریا پرا' اس کو پار کرتے وت ایک آدی نے کماکہ جھے کو بھی دریا کے پار کردیجئے۔ تب ان ہزرگ کال نے کماتم میرے پیچھے یا جندیا جند کتے جلے آؤ

اور میں اللہ اللہ کتا چلوں گا۔ در میان میں وہ آ دی بھی اللہ اللہ کسنے لگا'ت وہ ڈو بنے لگا' اس وقت ان بزرگ نے کما کہ تو

انڈ اللہ مت کمو' یا جنید یا جنید کمو ' تب اس آ دمی نے یا جنید یا جنید کماجب وہ نہیں ڈوبا' بید درست ہے یا نہیں اور ہزرگ کا ل ك لي كيا عكم ب اور أوى ك لي كيا عكم ب ؟ بينوا توحروا-

الجواب: به غلط ب كه سفريس دريا لما يك دجله بي كيار جاناتها اوريه بهي زياده ب كه يس الله الله كمتا جلول گااوريه محض افترا ہے کہ انہوں نے فرمایا تو اللہ مت کر۔ یاجند کمنا خصوصا حیات دنیادی میں مخصوصا جکہ پیش نظر موجود ہیں اسے کون منع

كرسكا يه كر كا تعلم يو چهاجائ اور حضرت سيد الطاكف جنيد بغدادي رضي الله تعالى عند ك لي تحم يو چهنا كمال ب ادبي و گستاخی و دریده دمنی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

( فآد کی رضویه 'ج ۹ 'ص ۱۹۷ 'مطبوعه مکتبه رضویه 'کراجی)

اعلی حضرت نے اس حکایت کا جو رو کیاہے 'اس سے معلوم ہوآ کہ (الملفوظ ج) مص کا امطروعہ میند وبلٹنگ سمجنی کرا ہی اور ج اعم ۲۱۰ مطبویه نوری کتب خانه لامور) میں اس حکایت کی نسبت جو اعلیٰ حضرت کی طرف کی گئی ہے اور اس کو اعلیٰ حضرت کالمنوظ قرار دیا گیا ہے' وہ صحیح نسیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دل میں اللہ تعالیٰ کی جو عظمت اور جاالت ہے اس سے یہ بہت احمید ہے کہ وہ الیک حکایت

بیان کریں اس سلسلہ میں یقیناً الملفوظ کے مرتب کو سمو ہوا ہے۔اس پر دلیل فنادی مضویہ کی ند کور الصدر عبارت ہے:

وماقدروااللهحققدره ٥ (الانعام:٩) اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح اس کی قدر

كرية كاحق تغايه

اس آیت کی تفییر میں ہم نے اپنے دور کے واعظین کی چند مثالیں بیان کی میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تنظیم اور معرفت ہے ب بسره میں اور وہ نی میتید اور اولیاء کرام کی ثان می غلو کرنے کے لیے ان کی قدرو مزات کو اللہ تعالی سے برصاویت میں اور ان کو برهانے کے لیے اللہ کی ثمان کو ان ہے کم دکھاتے ہیں معاذ اللہ۔اس تحریر سے ہمارا مقصد صرف اصلاح ہے میں اللہ تعالی ے دعاکر آبوں کہ اللہ تعالی اس تحریر کو نفع آور بائے اور اس عاجز کو سلامتی کے ساتھ اسلام پر قائم رکھے اور عزت اور كرامت كے ساتھ اليمان پر خاتمہ فرمائے اور اپنے فضل سے مغفرت فرمائے اور رسول اللہ عليم كل شفاعت نصيب فرمائے۔ آمين إيارب العلمين \_

الله تعالی کا ارشاد ہے: یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے 'یہ برکت والی ہے 'یہ ان (اصل) آسانی کتابوں کی تقدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں باکہ آپ مکدوالوں اور اس کے گردو نواح کے لوگوں کو (عذاب سے) ڈرائیں اور ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر (بھی) ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے

قرآن مجد کی خیراور برکت

اس آیت سے پہلے اللہ تعالی نے بیود کے اس قول کو باطل فرمایا کہ اللہ تعالی نے کمی بشریر کوئی چیز مازل نہیں کی اور جب

بيان القران

یہ عابت ہو گیا کہ اللہ تعالی نے کتابیں نازل کی ہیں 'تو بھراس کے بعد اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور اس کو ابلتہ تعالی نے سیدنا محمد مرتبی پر بازل فرمایا ہے ، ہم نے اس کلب کو بہت خیراور برکت وال بنایا ہے اور ب سابقہ آسانی کتابوں کی تائیہ 'تصدیق اور حفاظت کرتی ہے۔ اس کتاب کی خیرو برکت ہیہ ہے کہ انسان کو علم اور عمل کی فضیلت ہے دنیا اور آخرت کی معاوت حاصل ہوتی ہے اور

ہے افضل اور اشرف علم اللہ تعالی کی ذات و صفات کاعلم ہے اور نبی کی ضرورت اور اس کے مقام و منصب اور احکام شریعت کاعلم ہے اور اس علم کامتکفل قرآن مجید ہے اور سب سے افضل عمل اللہ تعاتی کی عبادت اور اطاعت کرنااور اس کے رسول ہے پیر کی اتباع کرناہے' اور اس علم کا منبع بھی قر آن کریم ہے۔ سوجس نے قر آن مجید کاعلم حاصل کیااور اس کے نقاضوں پر عمل کیا' آسے دین اور دنیا کی خیراور برکت حاصل ہو جائے گی' کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امراء' حکام اور سمولیہ داروں کو وہ عزت عاصل نہیں ہے جو علماء کرام کو حاصل ہو تی ہے۔

زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ہم نے دیکھاہے کہ گزرے ہوئے باد شاہوں کے مقبرے ویران پڑے رہتے ہیں' وہاں لوگ پکنک منانے اور سیرو تفریح کے لیے تو جاتے ہیں' تلاوت قرآن اور ایصال ثواب کے لیے کوئی نہیں جا آ۔اس کے بر تکس علاء اور الل الله کے مزارات مرجع خلائق ہوتے ہیں اور وہاں دن رات مسلمانوں کا بجوم رہتا ہے اور یہ صرف قرآن مجید بڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی خیرو برکت ہے۔

قرآن مجید کأسابقه آسانی کتابوں کامصدق ہونا اس آیت میں فرمایا ہے کہ یہ کتاب سابقہ آسانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔اس تصدیق کی تفصیل یہ ہے کہ آسانی کتابوں میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اصول اور فروع' اصول ہے مراد ہیں عقائیہ' مشکأ اللہ تعالی کی ذات و صفات' توحید' ر سالت' ملائکیہ ' تقذیر ' قیامت' مرنے کے بعد اٹھنا' جزاء و سزا' جنت اور دوزخ وغیرہ۔اور ظاہر ہے کہ زمان و مکان کی تبدیلی اور انبیاء کے فرق ہے ان عقائد میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ تورات' زبور اور انجیل میں جو عقائد تھے' وہی عقائد قرآن مجید میں ہیں' اس لحاظ سے قرآن مجیدان سابقہ کمابوں کامصدق ہاور فروع سے مراد ہیں احکام شریعت اور مرز اند کے مخصوص حالات 'رسم و رواج اور تمذیب و تدن کے امترار ہے اس زمانہ کے نبی کی شریعت دو سرے انبیاء ہے مختلف ہوتی ہے اور یوں تمام انبیاء کے احکام شریعت ایک دو سرے سے مختلف ہیں الکین نفس عبادت اور اطاعت رسول اور اتباع شریعت میں تمام آ سانی کراہیں متفق ہیں اور اس چیز میں قرآن ان کامصدق ہے۔ نیزان تمام سابقہ آ سائی کتابوں میں یہ لکھاہوا تھاکہ آ خری زمانہ میں نبی آ څر سید نامجمہ می تیز کومبعوث کیا جائے گا' بخر سابقہ شریعت کو منسوخ کر دیں گے اور سب لوگوں کو صرف ان کی شریعت کی اتباع کرنی ہوگی اور جب عارے نی سیدنامحمد ﴿ يَهِم مبعوث موسك اور قرآن مجيد كے ذريعه آپ كی شريعت نافذ مو كئ تو سابقه آساني كآبوں كي س بشارت بوری مو گئ اس لحاظ سے قرآن مجید تمام سابقہ آسانی تمابوں کامصدق ہے۔

مکه مکرمه کام القری مونا

اس آیت میں مکہ مکرمہ کو اللہ تعالی نے ام القری فرمایا ہے' ام القری کا لفظی معنی ہے شہوں کی ہاں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا مکہ مکرمہ کو ام القریٰ اس لیے فرمایا ہے کہ تمام زمینیں اس کے پنچے سے نکال کر پھیلائی گئی ہیں اور ابو بکر اصم نے کماے کہ مک تمام دنیاوالوں سے پہلے آباد ہواہے او کویا یمی اصل ہے اور باقی تمام شراور قصبات اس کے تابع ہیں۔ بنر تمام دنیا کے مسلمانوں کی ہردور میں مرکزی محبادت حج ہے اور حج مکہ حمرمہ میں ہو تاہے اور اس وجہ سے تمام مخلوق مکہ محرمہ میں

نبيان القرآن

جع ہوتی ہے' جیسے بچے ماں کے گرد جمع ہوتے ہیں۔اس لیے اس کوام القرئی فرمایا' نیز جج کی دجہ سے مکہ محرمہ میں انواع واقسام کی تجارت ہوتی ہے اور اس شہر میں کسب معاش اور روزی حاصل کرنے کے ذرائع دو مرے شہروں کی بہ نسبت زیادہ ہیں' اس لیے اس کوام القریٰ فرمایا اور اس کی ایک وجہ سے بھی ہے کہ اللہ کی عمادت کا پہلا گھر مکہ محرمہ میں بنایا گیا' اس لیے اس کوام القریٰ فرمایا۔ فرمایا۔

اس آیت میں فرمایا ہے تا کہ آپ مکہ والوں اور اس سے گردو نواح کے لوگوں کوڈرا کیں۔ یمود کی ایک جماعت کا مید نظریہ ہے کہ نبی تیجیم صرف جزیرہ عرب کے رسول میں اور وہ اس آیت سے مسلمانوں پر الزام

یوون میں است سے بیت سریب سر بی مرجب ہرے ہر ہی مرب سے رسون ہیں اوروہ اس ایت سے سمانوں پر انزام قائم کرتے میں کہ اس آیت میں فرمایا ہے' تا کہ آپ مکد دالوں اور اس کے گردو نواح کے لوگوں کوعذاب سے ڈرا کمیں۔اس کا ایک جواب میر ہے کہ اس آیت میں مکداور اس کے اردگر دکے لوگوں کو ڈرانے کاذکر ہے اور باقی علاقہ کے لوگوں کو ڈرانے کی

نتی نمیں ہے 'جکد دوسری آیات سے ثابت ہے کہ آپ تمام جمان والوں کے لیے (عذاب الی سے) ڈرانے والے ہیں۔ تنبر کئ اللّذی مُنزَلَ اللّفْرِ قَانَ عَلی عَبْدہ وہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپ (مقدس) بندے پر

لِيكُونَ لِلْعَلَيمِينَ نَذِيرًا (الفرفان:)

فيمله كرن وال كتاب نازل كو كما كم جانوں ك ليے فيران كو ال كتاب نازل كو كا كه وه تمام جانوں ك ليے فيران والے جون۔

فُلُ لِنَايَّهُا السَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ لَوَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ مِن مَ مِن عَ مِن حَمِيْعُا (الاعراف،١٥٨)

وَ فَلُ لِللَّذِيْنَ أُوْنُوا الْكِنْتِ وَ الْأَيْتِينَ اور آب الل كلب اور ان إه لوگوں ع كم: كا مَ وَاسْلَمْنُهُ فَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال فَوَنْتَمَا عَلَيْكُ الْلِلَّا خُولُ اللَّعِمِوانِ ١٠٠)

پخچادیتا ہے۔ اس آیت میں یہ تصرح کے کہ نمی میں ہیں اہل کتاب اور غیرانل کتاب دونوں کے لیے رسول ہیں اور اس ہے مہلی آیات

میں یہ تصریح بے کہ نبی روایی تمام خلوق کے لیے رسول ہیں۔ ای طرح اس مدیث میں بھی یہ تصریح ہے۔ حضرت جابر جہائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بہتی نے فرایا مجھے بانج ایس چیزیں دی گئی ہیں جو بھے سے پہلے کس نبی کو

ر میں دی گئیں' پہلے نبی افضوص ایک قوم کی طرف بھیجا جا تھا اور مجھے پالعوم تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے اور میرے لیے نمیں دی گئیں' پہلے نبی افضوص ایک قوم کی طرف بھیجا جا اتھا اور مجھے پالعوم تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے اور میرے لیے غضیمتیں طلال کردی گئیں اور وہ بھی سے پہلے حرام تھیں اور میرے لیے تمام روئے ذہین میجد اور طہارت کاذر بعیر بناوی گئی اور ایک او کی مسافت سے و شمن پر میرار عب طاری کردیا جاتا ہے اور مجھے شفاعت دی گئی ہے۔

(سنن داري' ج1' و قم الحديث ١٣٨٩؛ صحح الجواري' ج1' و قم الحديث: ٣٣٥ صحح مسلم' المسابد ۱۴۳۳ (١٣٣) سنن الترزي' ٣٠ و قم الحديث ١٥٥٩ سنن النسائي 'ج1' و قم الحديث (٣٣٠-٢٣٠)

آ خرت پر ایمان نبی تربیر پر ایمان لانے کو متلزم ہے

اس آیت میں فرمایا ہے جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ رسول اللہ میٹیویز پر ایمان لاتے ہیں 'اور اس آیت کا بہ طاہر سے معنی ہے کہ آخرت پر ایمان لانا رسول اللہ میٹیویز پر ایمان لانے کو مستلزم ہے۔علماء نے اس کی کئی وجوہات بیان کی ہیں۔ایک وجہ

ئبيان القر أن

بلدسوم

یہ ہے کہ جو مخص آخرت پر ایمان لائے گاوہ وعد و وعید اور تواب وعذاب پر بھی ایمان لائے گااور ایسا مخص ثواب کے حسول کی کوشش کرے گااور ایسا مخص ثواب کے حسول کی کوشش کرے گااور عذاب کے موجبات سے بچے گا اور وہ توجید اور رسالت کے دلائل میں غور و کفر کرے گا اور یہ اس کے اللہ اور رسول اللہ بہتیں پر ایمان لائے کا ذرایعہ ہوگا۔ وہ سری وج بیہ ہے کہ نبیدنا گھر بہتیں ہے کہ دین میں مرنے کے ابعد اضخاور اقیامت قائم ہونے کے عقیدہ پر بست ذور دیا گیا ہے اور اثنا ذور کمی اور نجی کے دین میں جیس دیا گیا اس وج سے آخر ت پر ایمان لائے کو مستوم ہے۔
لائا سیدنا مجمد بیتیں پر ایمان لائے کو مستوم ہے۔

بماز کا خصوصیت کے ساتھ کیوں ذکر فرمایا ہے؟ اس کاجواب یہ ہے کہ اس سے مقصود اس بات پر متنبہ کرتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے افضل اور اشرف عبادت نماز ہے۔ ہی وجہ ہے کہ قر آن مجید میں نماز پر ایمان کا اطلاق فرمایا ہے: وَمَا تَکَمَانَ اللَّهُ لِیمِنْ مِنْ یَا ہِنْ اَنْ اَکْرُمُ اِنْ کُرُمُ اِنْ کُرِمُ اِنْ اَلْمَانَ اِنْ اَلْمَ

(البقرة: ۱۳۳۳) و ۵۰۰۰ • ۲۰۰۰ د ۲۰۰۰ .

نیزاعادیث میں عمد انماز ترک کرنے پر کفر کااطلاق کیا گیاہے۔ حضرت انس بن مالک بوپٹیز. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ پہیز نے فرمایا جس شخص نے عمد انماز کو ترک کیا اس نے تھلم کھلا کفر کیا۔ اس کی روایت میں محمد بن اپی اواد منفر ہے 'باقی رادی تقد ہیں۔

(المعجم الاوسط عجم "رقم الحديث: ٣٣٧٣ مطبوعه رياض ١٣١٥ه)

ا المواحد من المراحد من من الله المواحد من المواحد المواحد

(المعجم الاوسط 'جه' رقم الحدیث: ۸۱۷۸ علل دار تعنی' ج۴٬ رقم الحدیث: ۴۲۷ - حافظ میشی نے کمااس صدیث کے تمام رادی سیج میں۔ مجمع الزوائد 'ج۱٬ م ۱۹۹۷)

حفرت جاہر جواپٹی بیان کرتے ہیں کہ نبی ہو ہیں ہے فرمایا انسان اور کفرو شرک کے درمیان نماز کو ترک کرنا ہے۔ (صحیح مسلم 'ایمان ۱۳۳۷ '۱۳۳۷ 'سن ابوداؤد' جس' رقم الحدیث: ۳۷۷۸ 'سن ترزی' جس' رقم الحدیث: ۲۲۲۸ 'سن انسائی' جا' رقم الحدیث: ۳۲۳ 'سن ابن باب ' جا' رقم الحدیث: ۷۵۱ 'سند احمد' جس' ص۲۸۹ طبع قدیم 'سند احمد' ج۵' رقم الحدیث: ۱۳۹۸۳)

الم ابو عینی محمدین عینی ترندی متوفی ۱۷۵ هدروایت کرتے ہیں: حضرت بریدہ ویافیز، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ویہین نے فرمایا حارے درمیان اور ان کے درمیان عمد 'نماز ہے۔ سو جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ الم مرتذی نے کما یہ حدیث حسن 'صحح ' غریب ہے۔ اور یہ حدیث حضرت اس اور حضرت ابن عباس سے بھی مردی ہے۔

(منن ترندي 'ج ۴٬ رقم الحديث: ۴۶۳٬ منن النسائي 'ج ۱٬ رقم الحديث: ۴۶۲٬ منن ابن ماجه ٬ رقم الحديث: ۱۰۷۹

نبيان القر أن

نارک نماز کے متعلق **ن**راہب نقهاء

علامدابو عبدالله محدين احمر مالكي قرطبي متوفي ٢١٨ ه لكست بس:

حفزت جابر بناپیز. کی حدیث کامعنی ہیہ ہے کہ جس مخف نے نماز کو ترک کیااس کے اور کفرکے درمیان کوئی مانع اور محاب

نہیں ہے وہ کافر ہو کیااور سے حدیث ای ظاہری معنی پر محمول ہے 'اس کی تفصیل ہے ہے کہ جب وہ نماز ترک کروے تو جمہور کا قول

ير ب كد أكر اس نے آخرونت تك نماز نسيں يرحى تواس كو قتل كرويا جائے گا۔ حضرت على امام احمد امام ابن المبارك اسحاق

اور علامہ ابن صبیب اللی کے نزدیک اس کو کفر کی بنا پر قتل کیاجائے گااور اہام الک اہام شافعی اور دیگر علاء کے نزدیک اس کو صدا قل کیاجائے گا۔ فقهاء احناف نے یہ کہاہے کہ اس کو تمل نہیں کیاجائے گا'اس کو نماز پڑھنے کا تھم دیاجائے گااور اس کواس وقت تک سزادی جائے گی اور قید میں رکھاجائے گا'جب تک وہ نمازنہ بڑھ لے۔

صحح یہ ہے کہ وہ مخص کافرنسیں 'کیونکہ کفرانکار کو کہتے ہیں اور یہ نماز کی فرمنیت کامنکر نسیں ہے 'اس کی بائید اس مدیث ہے ہوتی ہے۔ امام ابود اؤر سلیمان بن اشعث متوفی ۲۵۵ مدروایت کرتے ہیں:

حضرت عباده بن الصامت براثير بيان كرتم بين كه مين في رسول الله بينج كويد فرمات وي سناب كه الله عزوجل

نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ جس تحض نے ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کیااور ان کو اپنے او قات میں پڑھااور ان کا یورا پورا رکوع اور خشوع آیاتواللہ نے ازراہ کرم اس کی مغفرت کرنے کا ذمہ لیا ہے اور جس نے ایبانسیں کیاتواللہ پر اس کاکوئی ذمه نبیں ہے 'اگر وہ چاہے تو اس کو بخش دے اور وہ چاہے تو اس کو عذاب دے۔

(سنن ابوداؤد عنه وقم الحديث: ٣٢٥ سنن النسائل عن وقم الحديث: ٣٦٥ سنن ابن ماج عن عن المديث: ١٣٠١ سند احمد عن

رقم الحديث ٢٢٤٥١، ٢٢٤٧٤ ٢٢٤٨٠ طبع داو الفكو "سند احر" ج٥ "ص ٣١٢ طبع قديم) اس حدیث میں بیہ تصریح ہے کہ نماز کا ترک کرنا کفر نمیں ہے اور بیہ شرک ہے کم درجہ کی معصیت ہے اور شرک ہے کم

ورجه کی معصیت کے لیے اللہ تعالی نے مغفرت کرنے کا اعلان فرمایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُيفُمُ أَنْ يُنْمُر كَ يِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ب ثک الله اس بات کو نیس بخشے گا کہ اس کے ساتھ ذ لِكُولِمَن تَسَلَا الالنساء: ٣٨) شرک کیا جائے اور اس ہے کم درجہ کے گناہ کو جس کے لیے

عاے گا بخش دے گا۔

قرآن مجیداور صدیث شریف کی تصریح ہے واضح ہو گیا کہ مستی اور کابل ہے نماز کو ترک کرنا کفراور شرک نہیں ہے۔ (المعمم عج ام ٢٤٦٠-٢١١ وارابن كثير بيروبت ١٦١١هـ)

آرک نماز کو قتل کرنے کے عدم جواز پریہ دلیل ہے کہ اسلام میں صرف تین جرموں کی سزا قتل ہے، مکمی مسلمان کو ناجائز قل کیا ہو' شادی شدہ شخص نے زنا کیا ہو یا کسی شخص نے اسلام کو چھو ڑ کر کوئی اور ند بہب اختیار کر لیا ہو۔ ان تمن جر موں کے سوااور کسی جرم میں کسی مسلمان کو (بطور حد) قتل کرنا جائز نہیں ہے۔

الم محد بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥١ه روايت كرتے مين:

حفرت عبدالله بن مسود برائي بيان كرت مين كد رسول الله جير في فرايا كمي مسلمان مردكو ويه كواى ويتابوكد الله ك سواكونى عبادت كاستحق نيس اوريس الله كارسول مون عن تين جرمون من سي كمي ايك ك سواقل كرنا جائز نيس ب-(وه یہ میں اجان کا بدلہ جان' شادی شدہ زانی اور دین سے نگلنے والا اور جماعت کو چھو ژ نے والا۔

بياز القر أن

جلدسوم

(معج البغاري٬ ج۸٬ رقم الحديث: ١٨٧٨، معج مسلم٬ قسامه٬ ٢٥ (١٦٤٦) ٣٢٩٦ سنن ابوداؤد٬ ج٣٬ رقم الحديث: ٣٢٥٢ سنن ترزی 'ج ۳ د قم الحدیث: ۷-۱۳ منن این ماج ' ج۳ د قم الحدیث: ۴۵۳۴ سنن کیموئی ' ج۸ می ۴۸۳ ۴۸۳ ' ۱۳۳ سنن نسائی ' ج۷ د رقم الحدعث: ۴۰۲۹٬۳۰۳ صبح اين مبان ؛ ج٠١ رقم الحدعث: ۴۳۰۸ سند احد 'ج١ ص ٣٢٨ '٣٢٢ طبع قديم مسند احد 'ج٢ رقم الحديث:

یہ صدیث امام ابو صنیفہ کی دلیل ہے کہ تارک نماز کو ملّل کرنا جائز نسیں ہے۔

الله تعالى كا ارشاد ب: اور اس سے برا ظالم كون مو گاجوالله ير بهتان لگائے يا كے كه ميرى طرف وى كى كئى ب علا نکہ اس کی طرف بالکل وی نہیں کی گئی اور جو یہ کھے کہ میں عنقریب ایسی چیز نازل کروں گاجیسی اللہ نے نازل کی ہے اور (اے مخاطب!) کاش تو وہ منظرد کیھے جب یہ ظالم موت کی تختیوں میں جٹلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بھیلائے ہوئے ہوں گے

(اور کمیں گے) فکالوا بی جانوں کو آج تهیں ذات والے عذاب کی سزادی جائے گی محیونکہ تم اللہ پر ناحق بستان تراشیتے تھے اور تم اس کی آیوں (رایمان لانے) سے تکبر کرتے تھے۔ (الانعام: ۹۳)

مناسبت اور شان نزول

اس سے پہلی آیت میں قرآن مجیداور نبی پیتیز کی صفات بیان فرمائی تھیں اور اس آیت میں ان لوگوں پر وعید ہے جنهوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔

امام ابن جرر متوفی ۱۳۱۰ این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ آیت کا پہلا حصہ یعنی اور اس سے بڑا ظالم کون ہو گا جو اللہ پر بہتان نگائے یا کھے کہ میری طرف ومی کی گئی ہے' حالانکہ اس کی طرف بالکل وحی نہیں کی گئی' مسیلمہ کے متعلق نازل ہوا ہے' جو بنو عدی بن صنیفہ کے قبیلیہ سے تھا۔ اور آیت کا دو مراحصہ یعن "اور جو یہ کے کہ میں عنقریب ایسی چیز نازل کروں گاجیسی اللہ نے نازل کی ہے" یہ عبداللہ بن سعد بن الی سمرح کے متعلق نازل ہوا ہے' میہ بنو عامر بن اوی کے قبیلہ سے تھا' یہ نبی پڑتیم کے لیے وحی لکھتا تھا۔ اس نے ایک ون عزیز حکیم کی جگہ غفود رحیم لکھ دیا اور کئے لگایہ دونول برابر ہیں پھریہ اسلام سے مرتد ہو کر قریش کے ساتھ جا لما' پھرفتی کمہ کے موقع پر دوبارہ مسلمان ہوگیا۔ (جامع البیان' جزے'ص۳۵۵'مطبوعہ داد الفکو 'بیروٹ' ۱۳۱۵ھ)

مسیلمہ اور اسود العنسی کے احوال

علامد ابوالعباس احدبن مرالما لكي القرطى المتونى ١٥٩ مو تكيه يس

المام ابن اسختی نے بیان کیا ہے کہ مسلمہ کانام مسلمہ بن ثمامہ بن کثیرتھا' یہ قبیلہ بنو حنیفہ سے تھا۔ اس نے رسول اللہ بیٹیور کے عمد میں دس جحری میں نبوت کاوعولی کیا' ہیے کلمہ پڑھتا تھا"لاالیہ الااللہ و ان محدمیدا عبیدہ ورسولہ"اس کازعم تھاکہ وہ نبی مڑتیں کے ماتھ نبوت میں شریک ہے' بنو حنیفہ بہت جلد اس کے آباج ہو گئے۔اس نے اپنی قوم کے دو آدمیوں کواپنا خط دے کر رسول اللہ میں جی ہاس بھیجا' اس میں لکھاتھا' یہ مسلمہ رسول اللہ کی جانب سے محمد رسول اللہ کی طرف ہے۔ سلام علیک! میں اس معاملہ میں تمهارا شریک ہوں' سونصف زمین میری ہے اور نصف تمهاری ہے' لیکن قریش بے انصاف قوم ہے۔ جب رسول الله باليميم في اس مكتوب كويرها تو آپ في اس ك قاصدون ب فرماياتم كيا كت به ؟ انسون في كماوي جو مارك صاحب نے کماہے' رسول لللہ ﷺ نے فرمایا اگریہ بات نہ ہوتی کہ ایلچیوں کو قتل نہیں کیاجا ہاتو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ بھر رسول الله على الله عند الله الرحمين المرحمين الرحيم على الله الرحيم على الله كى جانب سے مسلم كذاب كى

نبيان القر أن

طرف اس پر ملام ہوجو ہدایت کا پیروکار ہے: اِنَّ اَلْاَرْضَ لِیلْیہ بُنُورْنُھا مَنْ بَیْنَسَا تَجْمِینٌ عِبَادِه وَ

اِنَّ اَلْأَرْضُ لِلْهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَنَسَا يُمِنْ عِبَادِه وَ بِ فَكَ نَمْن الله كَى طَلِيت بِوه النه برول مِن بِ الْمَا الله عَلَى الْمَالِية بَهُ وَلَى مِن اللهِ عَلَى الْمَالِية اللهِ عَلَى الْمَالِية اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ڈرنے والوں کے لیے ہے۔

جب میلم نے یہ جواب پڑھاتو وہ ایوس ہوگیا اور جو صفیف نے کما حادا خیال ہے کہ (سیدنا) محمد طبیع محمد محاصب کو اپنا شریک بنانے پر تیار نہیں ہیں۔

امام ابن اسحاق نے کمار سول اللہ مرتبی ہے عمد میں مسیلمہ اور صنعاء کے صاحب اسود بن عزوالعنسی اور طلب عدد اور سجل تمہید نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا 'سجل مسیلمہ کے پاس گئی اور کہنے گئی 'تم پر کیاوی آئی ہے' اس نے کما مجھے پریہ وی آئی ہے:

الم تر الى وبك كيف خلق الحبلى "كياتم في الم حالك وب كى طرف نيس ويكما اس في كل اخرج منها نسمة تسعى بين صفاق طرح طلد كويداكيا الم الكدور تكال جواديك كمال اوريث كالدور ورق في د

اس نے کہا میں گوائی دیتی ہوں کہ تم نمی ہو۔ مسیلمہ نے کہا تم جھے ہے شادی کر لوئہ ہم دونوں مل کر عرب کو کھالیس گے۔ اس نے شادی کرلی اور اس کے منادی نے ندا کی 'سنوا ہم ہو صنیفہ کے دین میں داخل ہوگئے ہیں اور ہو صنیفہ کے منادی نے ندا کی' سنوا ہمارے نبی نے تمہاری نبیعہ ہے شادی کرلی ہے اور سجاح نے مسیلمہ ہے کہا' اپنی تقوم ہے یہ دولمی نمازیں عشاہ اور فجر منسوخ کردو ' تو مسیلمہ کے منادی نے ان دو نمازوں کے منسوخ کرنے کا اعلان کردیا' اس ہے ہو صنیفہ بہت فوش ہوئے۔

پھر مسیلمہ ای حال میں بمامہ جلا گیا' یمال تک کہ رسول اللہ بیٹھیز کا وصال ہوگی' اور تمام اہل بمامہ اسلام ہے مرقہ ہو کر مسیلمہ کے تابع ہوگئے اور دیگر مرتدین بھی آکر ان سے ل گئے اور ان کی شوکت بہت بڑھ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق ہوہٹن نے اس کی طرف بہت خطوط کلیمے' اس کو بہت نمیسیس کیس اور بہت ڈرایا' بالآخر آپ نے حضرت خالد بن ولید ہوہٹنے۔ کی قیادت میں

س فی طرف بهت خطوط بلصر اس لو بهت سیسی میں اور بہت ڈرایا 'بالآخر آپ نے حضرت خالدین ولید وہائیں کی قیادت میں سلمانوں کا ایک عظیم لفکر بھیجا' جس نے مسلمہ سے قبل کیا اور انجام کار مسلمہ حضرت وحثی بزائیں کے باتھوں مارا آگیا۔ (المفمم علی المسلم نج۲ مصراح ۳۰ مصراح ۱۳۰۰ه) مصراح ۳۰ مطوعہ دار این کیٹر 'بیروت' ۱۳۱۵ه)

الم محدين اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتي مين:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ و پہر نے فربایا میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے دو تکن رکھ دیئے گئے ہیں۔ میں ان سے تھراگیا اور ان کو تابیند کیا' پھر جھے ان کو پھونک مارنے کی اجازت دی گئی تو وہ اڑ گئے 'میں نے اس کی بیہ تعبیر کی کہ میرے بعد دو کذاب فکیس گے۔ عبیداللہ نے کماان میں سے ایک العنی ہے جس کو فیروز نے بس میں قمل کیا اور دو سرامیلے ہے۔

(صحح البخاري ، ج۵٬ د قم الحديث: ٣٣٧٣ محج مسلم ، دويا ۴۴٬ (٣٢٧٣ من الترزي ، ج٣، د قم الحديث ٢٢٩٩ محج ابن حبان ، ج۵٬ د قم الحديث: ٦٦٥٣ ولا كل النبوة لليمتقي ، ج۵٬ ص۳۵ مند احمه ، ج٣، وقم الحديث: ٨٢٥٨ مطبع داو الفكو )

اس صدیث میں ہے کہ دو کذاب نکلیں گے۔اس کامعنی ہے میری وفات کے بعد ان کا ظہور اور غلبہ ہوگا'ورنہ وہ رسول اللہ رتائیز کی حیات میں موجود تھے اور ان کے متبعین بھی تھے۔ صنعاء اور بمامہ کے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور اسلام کے معاون اور مدد گارتھے' لیکن دہ لوگ مسیلمہ اور العنمی کی سنری پاتوں میں آئے۔ یہ دونوں شرقی ٹیٹیز کے دوہاتھوں کی طرح

بيان القر أن

تھے 'کیونکد آپ ان سے قوت عاصل کرتے تھے اور سونے کے دو کنگن صاحب پمامہ اور صاحب صنعاء تھے 'اور ان کی چکنی چیڑی باتوں کو سونے نی طمع کاری سے تشبیہ دی ہے اور آپ نے جو ان کو پھونک مار کرا اڑایا اس میں بیدا شارہ ہے کہ یہ آپ کی امت

کے ہاتھوں ہلاک ہوں گے۔ الم ابن اسحاق نے کما ہے کہ صاحب صنعاء اسود بن کعب ہے 'اس کالقب ذوصار ہے۔ اس کاسب یہ ہے کہ ایک دن یہ جار ہا تھا اور سامنے سے ایک گدھا آ رہا تھا' وہ لڑ کھڑایا اور منہ کے بل گر گیا تو اس نے کمااس گدھے نے ججھے محدہ کیا ہے۔ چجر سے اسلام سے مرتد ہو کیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا علل لوگ اس کے پیرو کار ہو گئے اور یہ صنعاء پر قابض ہو کیا اور اس نے رسول الله ﷺ کے عال مهاجرین اسد مخزوی کو صنعاء ہے نکل دیا۔ فیروز دیلمی اور قیس بن کمٹوح نے اس کو قتل کردیا اور ر سول الله عنظیم کے پاس اس کا سرکے کر آئے اور بعض مور خمین نے کما ہے کہ بیر واقعہ حضرت ابو بکر صدیق بڑیٹنے کی خلافت میں ہوا۔ اور میرے بزدیک یمی صحح ہے۔ کیونکہ رسول اللہ چھیج نے فرمایا ہے وہ میرے بعد تکلیں گے۔ یعنی ان کاظہور اور غلبہ مير بعد بوگا- (امهم على ١٦٠ مع ٢٠٠٠ ملحسا مطبور دار ابن كثير ميروت كاسماه)

معرفت کے جھونے دعویٰ داروں کارد اور ابطال علامہ قرطبی ماتکی نے نکھتا ہے کہ نبوت کے جھوٹے دعویٰ داروں کی سلک میں وہ لوگ منسلک میں جو نقہ ' حدیث اور علوم د پہنیں کے حصول سے اعراض کرتے ہیں 'اور کتے ہیں کہ میرے دل میں سے بات واقع ہوئی ہے یا میرے دل نے بید کما ہے اور ان کا بیر زعم ہوتا ہے کہ چونکہ ان کا دل ممناہوں کی کدورتوں اور طلعتوں سے پاک اور صاف ہے اور وہ غیراللہ کے اختلاط سے مامون ہیں 'اس لیے اللہ تعالی ان کے ول پر علوم اور معرفت کی تجلیات نازل فرما ناہے اور وہ تھا کُل ربانیہ اور اسرار کا کنات کے واتف ہیں' اس وجہ سے وہ تواعد شرع سے مستغنی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شرعی احکام عام لوگوں کے لیے ہیں اور خواص اور اولیاء اللہ ان سے مستغنی ہیں اور وہ حضرت مویٰ اور خضر ملیماالسلام کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں اور اس صدیث سے استدلال كرتے ہيں۔

. حضرت وابصد بن معبد الاسدى جائية. بيان كرتے بين كد رسول الله جين في ابصد سے فرمايا تم يكي اور كناه ك متعلق پوچینے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی آ آپ نے ان کی انگلیوں کو آکشا کرکے ان کے سینہ پر مارا اور تین یار فرمایا اے وابصدا اپے نقس ہے فتویٰ لو'اپے دل سے فتویٰ لو'نیکی وہ ہے جس پر تمهار انفس مطمئن ہو'جس پر تمهارا دل مطمئن ہو اور گناہ وہ ہے جس سے تمہارے ضمیر میں خاص ہواور تمہارے سینہ میں کھٹک ہو' خواہ لوگ تمہیں فتوے دیتے رہیں۔

(منن داري 'ج۲'ر قم الديث:۲۵۳۳ مطبوعه دار الكتاب العربي 'بيروت '۷۰ ۱۳۰۵)

حضرت ابو ثعلبه خشنی ہولینے. بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یار سول اللہ الجمعے بتائے کمیا چیز میرے لیے حال ہے اور کیا چیز حرام ہے؟ انہوں نے کما پھر رسول اللہ ﷺ منبر پر روفق افروز ہوتے اور نظر جھکائی۔ پھر نبی ﷺ نے فرمایا نیکی وہ ہے جس پر تغمیر پر سکون ہو اور دل مطمئن ہو اور گناہ وہ ہے جس پر تغمیر میں خاص ہو اور دل مطمئن نہ ہو خواہ تہمیں مفتی فتوے دیتے ر بير - (مند احمه 'ج۴' رقم الديث: ٤٤٥٤ الطبع داد الفكو 'مند احمه 'ج۴ م ١٩٣) طبع قديم)

ان احادیث کا محمل ہیہ ہے کہ جس پیش آمرہ مسئلہ میں قرآن مجید اور حدیث شریف کی صریح ہدایت نہ ہواور نہ اس کے متعلق اجهاعي تھم موجود ہو اور اس میں حلال اور حرام مشتبہ ہو' اس میں انسان اپنے ضمیر کے فیصلہ پر عمل کرے۔ مثلاً روزے میں انجکشن لگوانے کے متعلق ہمارے دور کے اکثر مفتی کہتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹنا کیکن ایک سلیم الفطرت انسان کا

ئبيان القر ان

ضمیریه کتا ہے کہ جب منہ سے دوا کھانے ہے روزہ ٹوٹ جانا ہے اور منہ سے کھائی ہوئی دوانظام ہضم کے مراحل ملے کرنے ک بعد خون میں مل جاتی ہے اور ای وقت وہ دوامو ثر ہوتی ہے ' تو آگر وہ دوا انجکشن کے ذریعہ براہ راست خون میں بمنچادی جائے تو بہ طریق اوٹی روزہ ٹوٹ جاتا چاہیے۔ان احادیث کامیر مطلب نمیں ہے کہ قرآن مجید 'احادیث اور ائمہ مجمتدیں ہے ہے نیاز ہوکر انسان اپنے ہے لگام دل کے فیصلوں پر عمل کرے' جیساکہ ان بناوثی چروں اور معرفت کے جھوٹے دعوی داروں نے مجھے رکھا انسان اپنے ہا لگام دل کے فیصلوں پر عمل کرے' جیساکہ ان بناوثی چروں اور معرفت کے جھوٹے دعوی داروں نے مجھے رکھا

ہے۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کے زندیق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے' اسلامی حکومت ہو تو ان کو قمل کر دیا جائے۔ ان سے تو بہ طلب کی جائے نہ ان سے بحث کی جائے 'کیونکہ ان کے اقوال سے احکام شرعیہ کامندم ہونا اور ہمارے نمی میڈیز کے بعد نبوت کا اثبات لازم آ باہے۔(الجامع لاحکام القرآن \*۲۷ میں ۳۰۲ مطبوعہ داد الفکو 'بیروٹ' مختمراہ موضی)

حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سمرح کے احوال ای آیت کے دوسرے جھر من فیلا سال جس کری موجوقت السر دوبادا کی موجود ہیں ۔

اوراس نے بے سافتہ کما"نسار ک الله احسن النحالقين" دسول الله ويتى نے فرما جي رہ کا طرح يہ آيت الله جوئى ہے۔ اس وقت عبد الله بن سعد کو اپنا ايمان ميں منک پڙگياوراس نے کمااگر (سيدنا) محمد بيتي صادق بين توجي پر جي ايمان بي وي کي گئي ہے، جيسي ان پر وي کي گئي ہے۔ پھروہ اسلام سے مرتد ہو کر مشرکين سے جاملا اور الله تعالى نے يہ آيت اس کی

ا ہام ابوداؤد مسلیمان بن اشعث متوفی ۲۵۵ ہدروایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رسول اللہ بیتیں کے لیے وحی لکھتے تھے۔ وی کو شبطان نے لغزش دی کر دیکنا کر بروی کے بار دیا ہے گا ۔ اور دیا ہے ہے۔

ان کو شیطان نے لفزش دی' وہ کفار کے ساتھ جالے' رسول اللہ چھیج نے فتح مکہ کے دن ان کو قبل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عثمان بوپٹن نے ان کے لیے پناہ طلب کی تو رسول اللہ چھیج نے ان کو پناہ دے دی۔

ن بھیٹن کے ان کے بیے پناہ طلب می تو رسول اللہ بی تیج بنے ان کو پناہ دے دی۔ (سنن ابوداؤ د 'جس'ر تم الحدیث ۴۳۵۸ سنن النسا کی 'ج ۲ 'ر تم الحدیث ۴۳۵۸ سنن النسا کی 'ج ۷ 'ر تم الحدیث: ۴۰۸۰)

سعد بیان کرتے ہیں کہ فتح کمہ کے دن عبداللہ بن سعد بن الی مرح معزت عثان برناللہ کے پاس چھپ گئے ' پھر حضرت عثان نے ان کولا کر نی تیجیبر کے سامنے کھڑا کردیا اور کھایار سول اللہ اعبداللہ کو بیعت کر لیجئے۔ آپ نے سراقد س اوپر اٹھایا اور تین بار اس کی طرف دیکھا اور ہربار انکار کردیا ' بھر تین بار اس کی طرف متوجہ ہو کر فریایا کیا تم میں کوئی سجھ دار آدی نہیں تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ میں اس کو بیعت کرنے سے انکار کر رہا ہوں تو وہ اس کو کتل کر دیتا' محابہ نے کہا کہ میں اس کو بیعت کرنے سے انکار کر رہا ہوں تو وہ اس کو کتل کر دیتا' محابہ نے کہا کہ میں جاری طرف اشارہ کیوں نہ کر

دیا؟ آپ نے فرمایا نبی کے لیے بیہ جائز نہیں کہ اس کی آگھ خیات کرنے والی ہو۔ (سنن ابو داؤد 'جس' رقم الحدیث: ۴۳۵۹ منن النسائی 'جے ک' رقم الحدیث: ۴۳۵۹ منن النسائی 'جے ک' رقم الحدیث: ۴۰۷۸)

الم ابوعبدالرحمٰن احمہ بن شعیب نسائی متوفی ۱۰۰سھ نے اس کو زیادہ تفسیل سے روایت کیا ہے۔ معد مان کر تر ہوری فتی سے مصل مان کے است

**ھار مردیہ تھے۔** عکرمہ بن ابی جمل'عبداللہ بن خلل'مقیس بن صابہ اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح۔ آپ نے فرمایا اگریہ لوگ کعبہ کے پردوں سے بھی لکتے ہوئے ہوں تو ان کو قتل کردیا۔ عبداللہ بن خل کعبہ کے بردوں میں چھپا ہوا پکڑا گیا۔ حضرت سعد ین حریث اور حضرت ممارین یا سرنے اس کو پکڑا اور حضرت سعد نے حضرت ممار پر سبقت کی۔ وہ دو مردوں سے زیادہ جوان تھے' انہوں نے اس کو قتل کردیا' اور مقیس بن صابہ کو لوگوں نے بازار بیں پکڑ کر قتل کر دیا اور عکرمہ سمندر میں آیک تشتی پر سوار ہو گئے اس کشتی کو تیز ہواؤں نے آلیا۔ کشتی والوں نے کما خلوص کے ساتھ اللہ سے دعا کرد کیونک تسمارے معبودیساں پر کسی کام نمیں آ کئے۔ عمرمہ نے دل میں کما بہ خدااگر اس سمندر میں میری نجلت صرف اخلام سے ہو عتی ہے تو خشکی میں بھی صرف الله كے ماتھ اطلام بى كام آسكا ہے۔ بعرانوں نے كمااے اللہ اس تھے سے عمد كر آبوں كه أكر تونے مجھے اس كر داب سے بچالیا تو میں سیدها (سیدنا) محمد طبیر کیاس جاؤل گااور جاکران کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دول گااور میں ان کو ضرور معاف کرنے والا اور كريم ياؤل گا، مجروه آب كے ياس كئے اور مسلمان ہو گئے۔ اور رہے عبداللہ بن سعد بن الى سرح تو وہ حضرت عثمان بن عفان ر الله يك باس چهب كك ، جب رسول الله بي بير في لوكول كو بيت ك في بايا تو حفرت عنان في ان كول جاكر بي ييلود کے پاس کھڑا کر دیا اور کمایار سول اللہ اعبداللہ کو بیعت کر لیجئے۔ آپ نے تین بار اس کی طرف دیکھااور ہربار انکار کیا' بھر تمن بار انکار کے بعد آپ نے بیعت کرلیا۔ پھر آپ نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیاتم میں اتنا سمجھ دار شخص کوئی نہیں تھا کہ جب اس نے دیکھاکہ میں اس کو بیت کرنے ہے ہاتھ تھینچ رہا ہوں تو وہ اس کو قتل کر دیتا' انہوں نے کہایار سول اللہ اہمیں کیا یا تھاکہ آپ کے دل میں کیا ہے؟ آپ نے حاری طرف آئکھوں سے اشارہ کیوں نہ کر دیا؟ آپ نے فرمایا نبی کے لیے یہ جائز نمیں ہے کہ اس کی آنکھ خیانت کرنے والی ہو۔

(سنن النسائي 'جے ' رقم الحديث: ٨٥ ٧٠ ' سنن ابو داؤو 'جع' رقم الحديث: ٣٦٨٣ 'ج٣ ' رقم الحديث: ٣٣٥٩) حافظ ابو عمريوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبرالقرطبي المالكي المتوفى ٦٣ ٢٠ ه كليمة بين:

عبداللہ بن سعد بن ابی سرح فتح کمہ کے ایام میں دوبارہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام پر بہت انچھی طرح عمل کیااور اس کے بعد ان سے کوئی تابیندیدہ بات صادر نہیں ہوئی' وہ قرایش کے معزز دانش مند مرداروں میں سے ایک تھے' چرحضرت عثان غنی مراثیر نے ۲۵ھ میں انہیں مصر کا گور نر بنا دیا ' ۲۷ھ میں انہوں نے افریقیہ کو فتح کیا۔ مصر کی فتح کے موقع پر حضرت عمرو بین العاص صاحب میمنہ تھے 'مھرکی تمام جنگوں ہیں حضرت عمرہ بن العاص ہی والی تھے 'جب حضرت عثان نے ان کو معزول کر کے حضرت عبداللہ بن سعد کو ان کی جگہ مقرر کمیاتو حضرت عمرو بن العاص حضرت عثمن <sub>خالط</sub>ی بر تکتہ چینی کرنے <u>لگ</u>ے اور ان کی خلافت یر تنقید کرنے لگے' حضرت عبداللہ بن سعد حضرت عثان کی شہادت تک فلسطین میں رہے۔انہوں نے حضرت علی اور حضرت معادیہ رمنی اللہ عنما دونوں میں ہے کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی' حضرت معادیہ کی خلافت منعقد ہونے ہے پہلے ان کی وفات ہو گئی۔ ایک قول میہ ہے کہ میہ افریقیہ میں فوت ہوئے اور صحیح میہ ہے کہ ۳۷ھ یا ۷۳ھ میں عسقامان میں فوت ہوئے۔

(الاستيعاب 'ج ۲ 'ص ۲۸ - ۲۷ - ۲۷ على هامش الاصابه 'مخصر آاريخ دمثق 'ج ۱۲ 'ص ۲۲۷ - ۲۲ 'ملحمها) کا فرکے جسم سے روح نکالنے کی کیفیت

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور (اے مخاطب!) کاش تو وہ منظرد کھیے جب بیہ خالم موت کی مختیوں میں مبتلا ہوں گے اور **فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور کس گے ' نکالوانی جانوں کو آج تہسی ذلت دالے عذاب کی سزا دی جائے** گی کو تک تم اللہ پر ناحق بتان تراشتے تھے اور تم اس کی آیوں (پر ایمان لانے) سے تکبر کرتے تھے۔ (الانعام: ۹۳)

<u>.</u> نبيان القر أن

اس جگد یہ سوال ہو آئے کہ کافروں ہیں بلکہ کمی مجمی انسان ہیں یہ قدرت نمیں ہے کہ وہ اپنے برن سے اپنی جان نکال سے کو پیہ سوال ہو آئے ہوں نکال سے کو پیہ امر ملات کرنے کے لیے نمیں ہے ، بلکہ ان کو عالم نکر نے کے لیے نمیں ہے ، بلکہ ان کو عالم زکر نے اور ان کو رسوا کرنے کے لیے منیں ہے ، بلکہ ان کو عالم زکر نے اور ان کو رسوا کرنے کے لیے ہو تو اس کو کھنچ کر بڑی تخق سے نکالا جا آئے ہو اس کی طرح ان کی روح ان کے بدن کا خواد رفاد کار سے میں بھندی ہوئی ہو تو اس کو کھنچ کر بڑی تخق سے نکالا جا آئے ہو اس کی مراتھ روح کو اپنے بدن سے سے عذاب اور مختی کے ساتھ روح کو اپنے بدن سے نکال بات کے ہو تو نکال بو ۔ کافر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور اللہ سے ملاقات کے مشکر تھے ، اس لیے اللہ تعالی ان کو ذات والے عذاب میں جنا کر کے ان کی روحوں کو ان کے جسوں سے نکاوا آئے ۔

الم محد بن اساعيل بخاري متوفي ۲۵۷ه روايت كرتے بين:

حضرت عبادہ بن الصامت و اپنے بیان کرتے میں کہ ٹی میں ہے نے فرایا جو اللہ کی طاقات ہے محبت رکھے اللہ مجی اس کی

لما قات سے محبت رکھتا ہے اور جو اللہ کی لما قات کو نالپٹر کرے 'اللہ نجمی اس کی الماقات کو ناپٹر کر تاہے۔ (صحیح البخاری' ۲۵۰ رقم الحدیث: ۵۰۷ محیح مسلم' الدعوات' ۴۷٬ (۲۹۸۳) ۴۷۱٬ سن الترفدی' ۴۲٬ رقم الحدیث: ۴۱۸، شن

السالي عهم رقم الحديث ١٨٣٤)

حافظ ابن کیٹرمتونی سمے سے حد ککھا ہے کہ جب کافر کی موت کا دقت آیا ہے تو فرشتے اس کو عذاب اور سزااور مکلے میں ڈالے جانے والے طوقوں اور زنجیروں' دونرخ 'گرمپائی اور اللہ تعالی کے غضب کی بشارت دیتے ہیں تواس کی روح اس کے جم میں منتشرہ و جاتی ہے اور جم سے نکلنے سے انکار کرتی ہے۔ تب فرشتے اس کے چرہے اور ویر پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالوا پی جانوں کو آج تہیں ذات والے عذاب کی سزاوی جائے گ' کیونکہ تم اللہ پر نافق بینان ترافیتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کافر بندے پر موت وارد کرنا ہے تو اس کے پاس دو فرقت جیجتا ہے اور اس کے پاس ایک ٹاٹ کا کنوا جیجتا ہے۔ جو ہر بر داوار چڑھے زیادہ بدورا اور ہر بخت چڑھے زیادہ بخت ہوتا ہے، فرشتے جیجتا ہے اور اس کے پاس ایک ٹاٹ کا کنوا جیجتا ہے۔ جو ہر بر داوار چڑھے زیادہ بخو اور جنس کے فیصل دی ہے کہ فرق کی گھر اس کے کہ فحض دیکھ لے تو ہے باہر نکل تو نے بحت برے اعمال جیجے ہیں' وہ روح الیے بر بودار مردہ کی طرح نظے گی کہ اگر تم میں ہے کوئی فحض دیکھ لے تو اپنی ناک بند کر کے اور آسمان کے اور گرد جو جس کے میجان اللہ از جن سے ایک مروہ اور خبیث روح آئی ہے 'اس کے لیے آسان کے دروازے نہیں کھولے جا کمیں گئے۔ ہواں کا کوشن پر چیستے کا تکم دیا جائے گا اور اس کی تبریل میں کے بار اس کو اور نبی کی گروں میں کہ جائے گی اور اس کو اور نبی کر بی اور اند معے فرھے جبیجیں جائیں گے اور اس کی بار بور سے بھرون کے بھرون کی بھرون کے بھرون کی بھرون کے بھ

حافظ البينى المتوفى ٢٠٨ه ف ني كماكه بيه حديث المجم الكبيرين به اوراسك تمام رادى تقدين - بحج الزوائد ٢٠٠٥ مل ٢٠٠

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک تم ہمارے پاس ای طرح تنها آئے ہو جس طرح ہم نے تهمین پہلی مرتبہ (تنها) یراکیا تھااور جو کچھ ہم نے تہمیں دیا تھا' وہ سب تم اپنے چیچے چھوڑ آئے ہو اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفار شیوں کو بھی

نیں دیکے رہے جن کے متعلق تم یہ محمز در کرتے تھے کہ وہ تمارے کاموں میں امارے شریک میں ' ب شک تمارا باہمی تعلق نوث کیااور جن پرتم محمند کرتے تھے وہ تم سے جاتے رہے۔(الانعام: ۹۴) مال و دولت اور شرک کے برستار دن کی آخرت میں محروی

اس آیت میں اللہ تعالی نے بیر خردی ہے کہ کفار ونیامیں الی جمع کرتے تھے اور اس کی طاتت پر بھروسہ کرتے تھے اور بنول کی شفاعت اور مدد پر اعتماد کرتے تنے 'کین قیامت کے دن وہ تنها آئیں گے ان کے پاس مال ہو گاند ان کے ساتھ ان کے خود

ساختہ اور باطل معبود ہوں گے۔ امام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

حفرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ عنها بیان كرتى بي كد ميں نے رسول اللہ اللي كويد فرماتے موئے سام محمد قيامت ك دن لوگوں کو نظیے پاؤں' نظے بدن اور غیر مختون حالت میں جمع کیا جائے گا' میں نے عرض کیایا رسول اللہ اعور تمیں اور مرد جمع ہوں

کے کمیاوہ ایک دو سرے کی طرف دیکھیں گے؟ رسول اللہ مٹیجیو نے فرمایا اے عائشہ آس دن معالمہ اس ہے بہت ہولناک ہوگا کہ لوگ ایک دو سرے کی طرف دیمیں۔

(سيح البواري عيد وقم الحديث: ١٥٢٤ ميح مسلم عبرت ٥٦٠ (٢٨٥٩) ٥١٠ عن السالي عيم وقم الحديث: ٢٠٨٣ مسن ابن اجه 'ج٣' رقم الحديث: ٣٢٤٦ منن كبرئ للنسائي 'ج٣' رقم الحديث: ٣٣١)

اس آیت ہے حسب ذیل سبق حاصل ہوتے ہیں:

انسان کو دنیا میں اس لیے جمیعاً کیا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرے اور اس کے احکام اور رسول اللہ میٹین کی میرت طیب کے مطابق زندگی بسر کرے اور اگر اس نے اپنی زندگی شیطان اور نفس کی بیروی میں گزار دی تو آ خرت میں وہ بالکل

کید و تنما ناکام اور خائب و خامر ہوگا' جو انسان ساری عمر مال و دولت کے حصول میں سر کر دال رہااور دنیا کی دلفریبوں میں منسک اور مشغول رہااور اس نے نجات انروی کی کوئی تیاری نہیں گی' وہ فخص قیامت کے دن کف افسوس ملتا ہوا رہ جائے گا۔ جو

مخص دنیا میں جھوٹی امیدوں ہے وابستہ رہااور باطل نداہب کے ساتھ پوستہ رہا' قیامت کے دن جب اس پر ان جھوٹے خداؤں کا جموث طاہر ہوگا'اس وقت اس کی آنکھوں کے سامنے ہے فریب کا پر دہ اتر جائے گا' دہ سلامتی اور سچائی کی راہ پر واپس آنا جا ہے

گانگین اس دنت بهت در بوچکی بوگی۔ فْلِقُ الْحَتِ وَالنَّوٰى لَيُخُرِرُ الْحَكَمِنَ

بے شک اشر ، ک دلنے ادر ممثلی کو بھاڑنے والا ہے دی دنده کو تِ رَمُخْرِجُ الْمَبِيْثِ مِنَ الْحِيِّ ذَٰ لِكُمُ اللَّهُ فَا

ادد مردہ کر زنرہ سے منکائے والا ہے ، یی تر اللہ ! تم کمال تُؤْفَكُوْنَ®فَالِئُ الْإِصْبَاحُ دَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنَاةِ الشَّمْسَ

بفک سے ہو ٥ دورات كوچاك كركے مح كلنے واللب، اور اس نے دات كو آرام كے بيے بنايا اور مورج

ئ*ىي*ان ال**قر ان** 



څ

بِعَنْدِعِلْمِ سَبْحَنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يَصِفُونَ نَ بِعَنْدِعِلْمِ سَبْحَنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يَصِفُونَ نَ ادبينياں گزين ،ادروه اس عيك ادر الاتب برده بيان كتي بن ٥

الله تعالی کاار شادے: بے شک الله بی دانے اور عملی کو پھاڑنے والاب وی زندہ کو مردہ سے نکاتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والاب میں تواللہ ہے اسم کمال بھٹک رہے ہو؟ (الانعام: ٩٥) زمین کی نشانیوں سے وجو دیاری تعالی اور تو حید پر ولا کل

ہیں اور اوپر کے حصہ سے ایک تناور در دخت بن جا ما ہے بھی میں شامیس ہوئی ہیں ان میں طریر ہے ہوئے ہیں سوسے سے ا ہیں اور پھل اور پھول لگتے ہیں' ای ایک داند سے جس کی طبیعت واحد ہوئی ہے' مختلف رنگ کے پھل' پھول اور پہتے پیدا ہوتے ہیں' مختلف ذائقتے پیدا ہوتے ہیں۔ پھران میں مختلف خواص اور الگ الگ ناٹیرس ہوتی ہیں۔ کمیابیہ سب پچھ خود ہو رہا ہے؟ کمیابیہ صرف دانہ یا چھ کا کا رنامہ ہے؟ کمیابیہ کسی ہے جان بت یا دیوی یا در یو آنا تو خود اپنے

مرنے اور جینے میں کمی اور کی مثیت کے پابٹر ہیں ' سورج ' چاند اور ستارے ایک مقرر شدہ نظام کے تحت گردش کررہے ہیں۔ پھران میں سے کمی نے بھی یہ دموئی نہیں کیا کہ وہ اس نظام گر تخلیق کا موجب ہے۔ بناؤ اللہ کے سوا کون ہے جو اس تخلیق کا دعویٰ رکھتا ہے؟ کیا بھی کمی نے یہ نعود لگایا کہ میں اللہ کا شرکے ہوں؟ کیا بھی کمی نے کمی نبی ' کمی رسول کو بھیجا' کوئی کتاب حازل کی کہ اللہ کے سوافلاں فلاں اور بھی اس کار تخلیق میں اس کے معادن اور شرکے ہیں؟ پھر جس کیا پڑی ہے کہ بلاوج ' بلا

دلیل اور بلادعویٰ کے کمی کواللہ کا شریک ان لیس؟ اس ایک در خت پر فور کرلو'اس کی جزیں بھی تکوی کی چیں اس کا تا بھی تکوی کااور جزیں زمین کے بینچے جارہی ہیں اور نتاز میں کے اوپر جارہا ہے 'اگر تکوی کی طبیعت کا تقاضا زمین کے بینچے جانا ہے تو تنا اوپر کیوں جارہا ہے؟ اور اگر تکڑی کی طبیعت کا نتا شا: میں سرادر حالا ہے تہ جزیں : میں کے شیحے کموں جارہ ہی جس کہ صلوم ہواکہ کنڑی کی طبیعت کا نقاضا پچھے بھی نہیں ' بیہ سب

نقاضا زهن کے اوپر جانا ہے تو جڑس ذهن کے نیچے کول جارتی ہیں؟معلوم ہواکد لکڑی کی طبیعت کا تقاضا پھر بھی نمیں' یہ سب پچھ ایک قادر قیوم کے حکم ہے ہو رہا ہے' وہ جس حصد کو خاہتا ہے' اس کو نیچے کرویتا ہے اور جس حصد کو چاہتا ہے' اوپر کرویتا

الله تعالی نے فرایا وی زندہ کو مردہ ہے نکا<sup>0</sup> ہے اور مردہ کو زندہ ہے نکالنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرایا وہ نطفہ سے زندہ بشرپیدا فرما آے اور زندہ بشرے نطفہ نکالا ہے اس طمرح بے جان انڈے سے مرفی کاچوزہ نکا<sup>0</sup> ہے اور زندہ مرفی سے بے جان انڈا نکالا ہے اور ایک ضدے دو سمری ضد کا لکٹنا اس بات کا تقاضا کر آئے کہ یہ سب چھ محض طبعی تقاضوں سے نمیں ہو رہا ، بگلہ ایک زبردست مدیراور علیم کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ اس کا یہ سعنی بھی ہو سکا ہے کہ ایک بے جان نج سے سرسز

کو ٹیل نکل آتی ہے 'اور مرمزور نتے ہے جان ج نکل آتے ہیں 'ای طرح کافر کے ہاں مومن اور مومن کے ہاں کافر پیدا شبیبان القر ان ہو تاہے 'اور عالم کے ہاں جائل اور جائل کے ہاں عالم پیدا ہو تاہے۔

اور جب تم اللہ کے وجود لور اس کے واحد ہونے کے ان دلا کل کا مشاہرہ کر رہے ہو تو پھران پتوں کی پرسٹش کیوں کر رہے ہو؟ اور اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کو کیوں ایکارتے ہو؟ ان کی عمادت کیوں کرتے ہو؟ اور ان سے منتیں اور مرادیس کیوں مانگتے

ہو؟ اور اللہ موچور مراس می صول مو یول بالارے ہو؟ ان می حبوت یول مرے ہو؟ اور ان سے میں اور مرادیں کیول مانتے ہو؟ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب تم یہ مشاہرہ کر رہے ہو کہ اللہ تعالی مروہ سے زندہ پیدا کر دیتا ہے تو تم مرنے کے بعد دوبارہ

پیدا ہونے کا کیوں انکار کرتے ہو؟ جب دہ ایک بے جان قطرہ سے جیتا جا آنا آسان کھڑا کر دیتا ہے تو وہ تمہارے مرنے اور پھر ریزہ ریزہ ہونے کے بعد تم کو ان ہی منتشر ذرات سے ددبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ تم سوچتے کیوں نہیں اور ادھر کیوں مارے

مارے پھردہے ہو؟

الله تعالیٰ کا ارشادے: وہ رات کو چاک کرے شیح نکالنے والاہے اور اس نے راٹ کو آرام کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے ' میر بہت خالب اور بے حد علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔(الانعام: ۹۱) سر ایس میں بیون

آسان کی نشانیوں سے وجود باری اور توحید پر دلا ئل اسان کی نشانیوں سے وجود باری اور توحید پر دلا ئل

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعاتی نے نباتات اور زمین کی نشانیوں سے اپنے وجوداور توحید پر استدلال فرمایا تھااور اس آیت میں سورج اور چاند اور آسان کی نشانیوں سے اپنے وجود اور توحید پر استدلال فرمایا ہے۔

ل وربی وربع مد در میں میں صنیعوں ہے ، ہے و بود اور بوحید پر استدلال حربایا ہے۔ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا'اللہ تعالی نے ظلمات اور نور کو پیدا فرمایا ہے'اب فرمایا ہے کہ وہ رات کی

ظلمت اور تاریکی کوچیر کر میح کی روشنی کوپیدا فرما تا ہے جو آسان کے کناروں پر پھیل جاتی ہے اور اس سے رات کی سابی مضحل ہوتی ہوئی کافور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنی تدرت سے متعاد چیزس پیدا فرما تا ہے اور اس سے اس کی خالب وزیر سے اس کی استان کی منظم کی استان کی مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کی استان کی مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کے استان کی مسئلہ کرنے کرنے کی مسئلہ کے مسئلہ کی مسئلہ

غالب قدرت اور عظیم سلطنت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور اس نے رات کی آرام کے لیے بیایا مینی رات کو جب اند چراچھا جا آپ تولوگ دن کے کام کاخ ہے رک جاتے ہیں اور شکھے بارے لوگ رات کی گود میں سوجاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا

پھر فرمایا اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا اپنی سورج کے بومید دورہ سے دن اور رات وجود میں آتے ہیں جن کو تم چو بیس ساعقوں میں تقسیم کرتے ہو اور چاند کے حساب سے تم مہینوں کا تقین کرتے ہو اور بارہ مہینوں کی گنتی سے تم سال کا

حباب کرتے ہو۔ نیزاللہ تعالی نے فرمایا ہے:

اَلشَّمْسُوالُقَمُربِحُسُبَانِ (الرحمنَ ﴿) هُوَالَّذِي حَعَلَ الشَّمْسُ ضِياءٌ وَالْقَمَرَنُورُا وَ فَذَرَهُ مَسَازِلَ لِنَعْلَمُوا عَدَدَ التِينِيْنَ

وَ قَدْرهُ مَسَاوِلُ لِتَعَلَمُوا عَدَدَ التِينِيْنَ وَ مَرْركِينَ اللهِ مَالون كَي تَقَ اور حاب معلوم كراياً المُجسّابُ (يونس: ٥) المجسّابُ (يونس: ٥)

یعنی سورج اور چاند کی گردش کے لیے ایک سال کانصاب اور نظام مقرر کردیا ہے۔ گر میوں میں دن کا بڑا ہونا اور سرویوں میں دن کا چھوٹا ہونا ای مقررہ نصاب اور نظام کی دجہ سے وجود میں آ باہے اور سورج کے طلوع اور غروب میں اور طلوع کے مجم بقدر سج نصف النمار تک چینچنے میں اور زوال کے بعد و عمل جانے میں تماری نمازوں کے او قات اور او رمضان میں سحری اور

نبيان القر أن

بلدسوم

مورج اور چاندایک حماب کے ساتھ (گروش میں) ہیں۔

دی ہے ب نے موج محروث بنایا ورجا ند کو نور اورا ملی مزایم

افطاری کے او قات بیں اور چاند کے محضے برجنے کی علامتوں ہے تم مینوں کا تعین کرتے ہو اور ماہ رمضان عمیر الفظر عمیر الاض اور ج کی عبادات انجام دیتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے تین نشانیاں بیان فرمائی میں ' رات کو چر کر صح کو پدا کرنا' رات کو آرام کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا۔

نبی بہتیں نے اللہ تعالی کی ان صفات کے ساتھ ٹناء کرکے دعا کی ہے۔ الم مالك بن انس المبحى متونى ١٥١ه روايت كرت بين:

الم الك كو يحيى بن سعيد سے ميہ صديم مينچي ہے كه رسول الله ميني اس طرح وعاكرتے تھے۔اے اللہ ا (رات كي باركي ے اس کوچ کر نکالنے والے اور رات کو آرام کے لیے بنانے والے ' سورج اور چاند کو حماب کے لیے بنانے والے 'میری طرف ہے قرض کو اداکر دے اور جھیے فقرے غنی کردے اور میری ساعت اور بصارت اور میری طاقت ہے جھے اپ راستہ میں نقع عطا فرما. (موطالهم مالك ' رقم الحديث: ٣٩٣ ، مطبوعد داو الفكو 'بيروت' ٩٩٠ اله)

الله تعالی کاارشاد ہے: وی ہے جس نے تهمارے لیے ستاروں کو بنایا<sup>،</sup> ناکہ تم ان سے ختکی اور سندرکی ناریکیوں میں ہدایت حاصل کرو ' بے شک ہم نے علم والے لوگوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں۔(الانعام: ۹۷)

اس کے بعد اللہ تعالی نے ستاروں کو پیدا کرنے کافائدہ بیان کیا کہ تم اپنے سفروں میں سورج اور چاند کے علاوہ ستاروں ہے مجی راہنمائی حاصل کرتے ہو۔ ان کی مدد سے انسان راستوں کو تلاش کرتا ہے اور راستہ سیکنے سے محفوظ رہتا ہے 'جب انسان آسان کی ان نشانیوں اور ان کی باریکیوں اور ان کے اسرار و رموز پر غور کر آہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حکمت مششف ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے فنک ہم نے علم والے تو موں کے لیے تھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں' یعنی ہم نے قرآن مجید کی آیات کو اور کا کتات میں وجود باری تعالیٰ پر بھمری ہوئی نشانیدں کو اہل علم اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے وضاحت ہے بیان کردیا ہے۔ آ کہ وہ اللہ تعالی کی عظمت کے اسرار کو پالجیس اور ان سے اللہ تعالی کے دجود 'اس

کی و مدانیت اور اس کے علم اور اس کی قدرت پر استدلال کر سکیں۔ الله تعالی کاارشاد ہے: وہی ہے جس نے تم (سب) کوایک نفس سے پیدا کیا مجر ہرایک کے ٹھرنے کی جگہ اور اس کی مردگی کی جگد ہے 'ب شک بم نے مجھنے والوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کردی ہیں۔(الانعام: ۹۸)

انسان کے نفس سے وجود ہاری تعالی اور توحید پر دلا تل

زمین اور آسانوں میں وجود باری اور اس کی توحیر پر نشانیوں کا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے وہ نشانیاں بیان فرما ئیں جو خود انسان کے اندرپائی جاتی ہیں۔ سواللہ تعالی نے فرمایا اس نے تم کو ایک نفس سے پیدا فرمایا اور وہ حضرت آوم علیہ السلام ہیں جن كي نسل سے ازدواج اور تناسل كے ذريعه تمام انسان پيدا موئے۔الله تعالى كارشاد ب:

يَايُهُا النَّاسُ اتَّفُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ اے لوگوا اینے رب سے ڈروجس نے تم کو ایک جان يِّنْ نَّفُسِ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْحَهَا وَبَتَّ (آدم) عيدالياادراي اس كن دوجه (عوا) كويد الياادر ان دونوں سے بکثرت مردوں اور عور توں کو پھیلادیا۔ مِنْهُمَارِجَالُاكَيْنِيرًاوَّنِسَاءً (النساء؛)

تمام انسانوں کو ایک نفس سے پیدا کرنااللہ تعالیٰ کے وجود 'اس کی وحدت' اس کے علم اور اس کی قدرت اور اس کی حکت پر دلالت کرتا ہے کہ انسان غور کرے جس طرح تمام انسانوں کاسلسلہ ایک نفس پر جاکر ختم ہو جاتا ہے 'ای طرح اس کا نتات اور حوادث کاسلسلہ بھی ایک اصل اور ایک فاعل مختار پر ختم ہو جا آہے اور وہ اللہ عز وجل کی ذات مقدسہ ہے اور وجود <u>وا</u>حد <u>ے اور</u>

ئبيان القر ان

واجب اور قدیم ہے ' درنہ اے بھی کسی موجد کی صرورت ہوتی اور اس تمام کا نئات کو اس نمط واحد پر اس نے علم اور حکت کے ساتھ پیداکیاہے 'اور ظاہرہے اس کے علم اور قدرت کے بغیرانسانوں کاپیہ سلسلہ وجود میں نہیں آسکا تھا۔

تمام انسان نسلا برابریس

تمام انسانوں کا ایک نشس سے پیدا ہونا جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحداثیت کی معرفت کا زریعہ ہے 'ای طرح اس میں بیر ر بنمائی بھی ہے کہ تمام انسان ایک اصل اور ایک نوع سے ہیں ان کا ایک خمیر ہے۔ یہ ایک ال باپ کی اولاد ہیں میہ سب ایس

میں بھائی میں انسیں باہم بھائیوں کی طرح شیروشکر رہنا چاہیے اور اختلاف اور انتظار نمیں کرنا چاہیے ان میں رنگ نسل اور علاقہ اور زبان کا جو اختلاف ہے 'وہ محض شاخت اور تعارف کے لیے ہے' ورنہ اصل ان سب کی ایک ہے' اللہ تعالی فرما لیے

يَايُهُ النَّاسُ إِنَّا حَلَقُنْكُمْ مِنْ ذَكَرِوَانُنْنِي وَ اے لوگواہم نے تہیں ایک مرداور ایک عورت سے پیدا حَمَلُنْكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ كيا اور جم نے تهيس (مخلف) برى قويس اور قبائل بنايا "

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ أَتُقْكُمْ (الححرات:١١) یّا کہ تم ایک دو سرے کو بھانو' بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زياده بزرگي والاه هے جوتم ميں زياده پر بيز گار ہو۔

الم احمر بن حنبل متوفی ۱۳۲ه روایت کرتے ہیں:

ابو نصوہ میان کرتے جیں کہ ایام تشریق کے وسط میں جس مختص نے رسول اللہ جیجیر کاخطبہ سنا اس نے جھے ہے بیان کیا کہ آپ نے فرایا اے لوگوا تسارا رب ایک ہے ' سنوا کسی علی کو مجمی پر کوئی نضیلت نہیں ہے اور نہ مجمی کی عربی پر کوئی نضیلت

ب 'كى گورے كى كالے پر كوئى فغيلت نيس ب ند كى كالے كى گورے پر كوئى فغيلت ب-(الديث) (سند احمر ' حرا ) رقم الحديث: ٢٣٣٨، مطبوعه دارالحديث قابره ' سند احمد ' ح0 ' ص ٢١١) طبع قديم ' طافظ اليشي نے كهاس حديث

کے تمام راوی صحیح ہیں۔ مجمع الروائد 'جس مس١٦٦)

الم ابو بكراحمة بن حسين بيهي متوفي ٥٥٨ه وروايت كرت بين:

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنماميان كرت بين كه رسول الله وييم في ايام تشريق كوسط مين جميس جمة الوداع كا

خطبه دیا اور فرمایا اے لوگوا تمهار ارب واحد ہے اور تمهار آباب واحد ہے 'سنوا کمی عربی کو مجمی پر کوئی نفتیات نمیں ہے اور نہ کمی عجى كوعلى بركونى فشيلت ب 'نه كور ب كوكال براور نه كال كوكور ب بركوني فشيلت ب محر مرف تقوي ب 'ب شك تم میں سب سے زیادہ عزت والا دہ ہے جو سب سے زیادہ متھی ہو' سنوا کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے؟ محابہ نے کما کیوں نہیں یارسول الله! آپ نے فرمایا تو حاضر غائب تک بیر پیغام پہنچادے۔

(شعب الايمان 'ج ۴ م م ۲۸۹ مطبوعه دار الكتب العلميه 'بيروت '۱۳۱۰ه)

متنقرادر مستودع كامعني

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجر ہرا میک کے تھمرنے کی جگہ اور اس کی سپردگی کی جگہ ہے حضرت ابن مسعود معافیٰہ نے فرمایا استقرار کی جگه رحم ہے اور سپردگی کی جگه وہ زمین ہے جمال وہ دفن ہو گا۔ اور حسن بھری نے کمااستقرار کی جگه قبر میں ے اور اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ احتقرار کی جگہ قبرہ اور سپردگی کی جگہ صلب (پشت) میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے ایک روایت یہ ہے کہ استقرار کی جگہ زمین میں ہے اور سردگی کی جگہ پشت میں ہے۔ سعید بن جبیو کتے ہیں کہ جمھ ے حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنمانے یو چھاکیاتم نے شادی کرلی ہے؟ میں نے کمانسیں فرمایا اللہ عزوجل تمہاری پشت سے ان

Marfat.com

نبيان القر أن

کو نکالے گاجن کو اس نے تمہاری پشت کے سپرد کیاہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماہے دو سری روایت پیہ ہے کہ مشقر دہ ہیں جو پیدا ہو بچکے اور مستودع وہ ہیں جو اجمی پیدا نہیں ہوئے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماہے ایک اور روایت یہ ب متودع وہ بیں جواللہ کے نزویک بیں - (الجامع لاحكام القرآن جرے مصص مطبوعہ داد الفكو ، بیروت ، ١٥٥٥هـ)

قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے معلوم ہو آہے کہ متنقرز مین میں ہے۔اللہ تعالی کاارشاد ہے:

وَلَكُمُ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرُّوْمَتَاعٌ اللي حِيْنِ

اور تمهارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھسرنے کی جگه اور فائدہ ہے۔ (البقره: ۳۷)

اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے: وہی ہے جس نے آسان سے پانی برسایا 'مجراس سے ہرفتم کی نباتات اگائی' بجراس سے سرسز کھیت اور درخت پیدا کے 'مجران سے تمہ بہ تمہ لگے ہوئے دانے ادر تھجور کے شگونوں سے پھلوں کے مجھے پیدا کیے جو جھکے

بڑتے ہیں اور انگوروں اور زیتون اور انار کے باغ اگائے جو ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں' جب بید درخت پھل لا کمیں توان

کے پھل اور اس کے پیننے کی طرف دیمھو 'ب شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ (الانعام: ٩٩) مابقه آیات ہے ارتباط الله تعالی نے سب سے پہلے زمین کی نشانیوں سے وجود باری تعالی اور توحید پر استدلال کیا' دوسری بار آسان کی نشانیوں میں ے سورج اور چاندے استدلال کیا مجر تیسری بار ستاروں ہے استدلال کیا چوتھی بار نفس انسان سے استدلال کیا اور اب

پانچویں بار آسان سے نازل ہونے والی بارش سے استدال کیا۔ اس آیت میں دجود باری اور اس کی توحید پر دلیل بھی ہے اور اس میں اللہ تعالی کی نعمتوں کا بھی بیان ہے۔ بعض علماء کتے ہیں کہ اولا آسان سے پانی بادلوں کی طرف آ تا ہے اور پھر مادلوں سے زمین پر پانی برستا ہے۔ اور بعض علاء کتے ہیں کہ دریاؤں اور سمندروں ہے بخارات اوپر اٹھ جاتے ہیں اور بادل بن جاتے ہیں اور

برنے لگتے ہیں اور اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے: وی ہے جس نے آسان سے پانی برسایا اس کا معنی ہے آسان کہ جانب سے پانی

بحور کے فضا ئل اور اس کامومن کی صفت پر مشتمل ہونا الله تعاتی نے اس آیت میں چار فتم کے درخت بیان فرمائے ہیں۔ تھجو ر'انگور' زیتون اور انار اور درخت کے پھلوں ہے

پہلے تھیتوں کا ذکر فرمایا 'کیونکسہ تھیتوں ہے غذا عاصل ہوتی ہے اور در فتوں کے پھلوں ہے لذت عاصل ہوتی ہے اور غذالذت ہے اہم ادر اس پر مقدم ہے' اور تھجور کو ہاتی چلوں پر مقدم کیا' کیونکہ تھجور غذا کے قائم مقام ہے خصوصاً عربوں میں اور حکماء نے بیان کیا ہے کہ تھجور کی حوال کے ماتھ کئی وجوہ سے مناسبت ہے اس کے متعلق صدیث میں ہے:

امام احمر بن على المثنى السميمي المتونى ٢٠٠١ه روايت كرتے بين:

حضرت علی بن ابی طالب وایش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ پہر ہے فرمایا تھجور کے در خت کی تو قیراور تعظیم کرو' وہ تمهاری پھو پھی ہے 'کیونکہ وہ اس مٹی ہے بیدا کی گئی ہے جس ہے حضرت آدم پیدا کیے گئے تھے۔اس کے علاوہ اور کسی در خت کو گابھن نہیں کیا جا آاور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بچہ جننے والی عورتوں کو آزہ تھجوریں کھلاؤ اور آزہ تھجوریں میسرنہ ہوں تو چھوارے کھلاؤ' اور اللہ کے نزدیک اس درخت ہے زیادہ اور کوئی عزت والا درخت نہیں ہے' جس کے نیچے مریم بنت عمران احرى تحيين – (مند ابو بعلى 'موصلي'ج: 'رقم الحديث: ۵۵، طية الاولياء'ج٢٠م ١٣٠٠ کال ابن عدي'ج٢٠م ٣٣٢٠ مجمع الزوائد'

نبيان القر أن

اس حدیث کی سند منقطع ہے۔ عوہ بن رویم کی حضرت علی ہے طاقات نہیں ہے' اس کے علاوہ اس کا لیک راوی مسرور

الم محرين اساعيل بخاري متوفي ۲۵۷ه روايت كرتے ہن:

حضرت عبدالله بن عمروضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله علیم نے فرمایا در ختوں میں سے ایک در خت ہے جس

کے بیے نمیں کرتے اور وہ مسلمان کی مثل ہے۔ جمعے بتاؤ 'وہ کون سادر خت ہے؟ توگوں کا خیال جنگل کے در ختوں کی طرف می

حفرت عبدالله نے کما میرا ذہن محجور کے درخت کی طرف کیا الیمن مجھے (بوے لوگوں کے سامنے بولنے سے) شرم آئی۔ پھر لوگوں نے کمایار سول اللہ ابتائیے اوہ کون سادر خت ہے؟ آپ نے فرہایا وہ محجور کادر خت ہے میں نے حضرت عمرے اس کاذکر

کیا۔ انہوں نے کمااگر تم اس وقت یہ بتادیتے کہ یہ محجور کادر فت ہے تو مجھے یہ فلاں فلاں چزے زیادہ محبوب ہو آ۔ (صحيح البخاري 'ج' رقم الحديث: ٦٢- ١١٠ صحيح مسلم 'منافقين '٢٣٠ (٢٨١١) ١٩٢٨ مسنن كبري للنسائي 'ج٢٠ وقم الحديث: ١٣٦١) مسند احمد '

ج٢ م ١٢٣ ١٢ طبع قديم)

رسول الله ﷺ نے مجور کے درخت کومومن اور مسلم کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی ہے کہ اس درخت میں خیربت زیادہ ہے' اس کا سامیہ دائمی ہے' اس کا پھل میٹھاہے اور یہ ہمیشہ کھایا جا تا ہے۔ بازہ مجمی اور خٹک بھی' اس کے منافع بہت ہیں' اس کے تنے کے شہتیر بناتے ہیں جو تقمیر کے کام آتے ہیں۔اس کے پتوں ہے ری 'چٹائی'ٹوپی اور عکیے بنائے جاتے ہیں'اس کی مسلطی سے تسیع بتی ہے اور کی قتم کے کام آتی ہے 'چربہ بت حسین و جمیل درخت ہے۔ای طرح مومن میں بھی بت خیر

ب- اس كاعبادت كرنا الجمع اخلاق سے بیش آنا عبادت میں توانائی حاصل كرنے كے ليے كھانا بينا آرام كرنا اور سونا۔ غرضيكم حس نیت ہے اس کا ہرنیک کام عبادت ہے' اور اس میں اجرو ثواب ہے۔ دوسرى وجديد ب كدمومن كى صفت يد بكد وه سب سے زياره رسول الله ويور سے محبت كر اب اور در فتون مي

کھور کے درنت کی بیر صفت ہے کہ وہ آپ ہے بہت محبت کر آہے ، حتی کہ تھجور کا ایک شہتیر جس سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیتے تھے 'وہ آپ کے فراق سے چلا جلا کر رونے لگا مومن کی محبت کے متعلق ہے مدیث ہے۔

امام محدین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت انس براینته بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جنام کے فرمایا: کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو گاجب تک کہ میں اس کے زدیک اس کے اهل' اس کے مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک اور روایت میں ہے حتی کہ

میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

(صحح البخاري 'ج' د قم الحديث: ١٥ صحح مسلم 'ايان ٢٥ (٣٣) ١٣١٠٠١٠ سنن النسائي 'ج٨ د قم الحديث: ٩١٣-١٥ سنن ابن ماج 'ج١٠

اور آپ سے محبت کی بنا پر آپ کے فراق میں تھجور کے درخت کے رونے کے متعلق بیر حدیث ہے:

الم محدين اساعيل بخاري متوفى ٢٥٧ه روايت كرتے بين: حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنمابيان كرتے ميں كه نبي مراجع جعد ك دن مجور كے تنے سے ميك لكاكر كور بوت

تھے۔انصار کی ایک خاتون نے کمایار سول اللہ اکیامیں آپ کے لیے ایک منبرند بناووں آپ نے فرمایا اگرتم جاہو تو انہوں نے آ ب کے لیے ایک منبر بنادیا 'چرجب جعد کادن آیا تو آپ منبر ر کھڑے ہوگئے ' تو وہ محجور کا ننا بچہ کی طرح تیج چیخ کر رونے لگا' آپ

نبيان القر أن

نے اس کو اپنے ساتھ لیٹایا تو وہ بچہ کی طرح سسکیاں اور عمیاں بھرنے لگا۔ حضرت جابرنے کہاوہ آپ کے ذکر کے فراق سے رور ہا قلد دوسری سند کے ساتھ حضرت جارے روایت ہے کہ معجد نبوی کی چھت تھجور کے خوں سے بنی ہوئی تھی اور نبی تریج مجور کے ایک تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔جب آپ کے لیے منبرینا دیا گیااور آپ اس پر بیٹھ گے' تو ہم کے اس نے ہے اس طرح ردنے کی آواز ننی جس طرح او نٹنی اپنے بچوں کے فراق میں روتی ہے ' حتیٰ کہ نبی رہیج نے آکر اس پر ایناہاتھ رکھاتو پھراس کو قرار آگیا۔

( محیح البخاری و جه و مقر الدیث: ۳۵۸۴ ۳۵۸۳ سنن الترزی و جه و قر الدیث: ۵۰۵ سنن این اجه که از قم الدیث: ۱۹۹ سنن النسائي مجس رقم الحديث: ١٣٩٥ سند احد " ح٥ ص ١٣٥ طبع تديم مسند ابو يعلمي " جس وقم الحديث: ١٧٧ وا ولا كل النبوة لا إلى نعيم " جس ر قم الحديث: ٣٠٢-٣٠١ المعجم الاوسط ؟ ٢٠ ' رقم الحديث: ٥٣٥٤ مصنف ابن الي شيه 'حة ا رقم الحديث: ٥٣١-١٤٩١١ ؛ مجمع الزوائد 'ج٢ '

الم عبدالله بن عبدالرحل داري سرقدي متوفي ٢٥٥ه روايت كرت بن حضرت بریدہ بناشیہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی مرتبی خطبہ دیتے وقت طویل قیام کرتے ہوئے تھک جاتے تو ایک تھجور کے تنے کے سارے کھڑے ہو جاتے۔ محابہ میں ہے کمی مخص نے کمااگر رسول اللہ بڑا پید کریں تو میں آپ کے لیے منبر ہنا دوں جس پر ہیٹھ کر آپ خطبہ دیں۔ آپ نے فرمایا بنا دو 'تو انہوں نے تین یا چار سیر حیوں کا منبر بنادیا' بی منتظم کو اس میں آرام لما \*جب نی پیچیز اس سے سے الگ ہوئے اور منبر پیٹھے تو نی پڑتیز کی جدائی کی وجہ سے وہ نتااو مٹمی کی طرح چیخ چیخ کر رونے لگا۔ جب آپ نے اس کے رونے کی آواز سی تو آپ نے اس کے اوپر اپنا پاٹھ رکھااور فرمایا تم دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کر

لو'اگر تم چاہو تو میں تم کو ای جگہ رہنے دوں اور اگر تم چاہو تو میں تہیں جنت میں لگادوں' تم جنت کی نسروں اور چشموں کے پانی ے سراب ہو، تمهارے ہے اور کھل خوبصورت ہوں اور اولیاء اللہ تمهارے پھلوں سے کھائیں۔ اس تنے نے بی ترجیج سے مکھ کماجس کو آپ نے شااور فرمایا اس نے بیہ انقلیار کرلیا ہے کہ میں اس کو جنت میں اگادوں۔

(سنن دار ي ' ج1' رقم الحديث: ٣٦' المعجم الاوسط ' ج٣' رقم الحديث: ٣٢ الم ٢٢ ولا كل النبوة لا لي تعيم ' ج٣ ' رقم الحديث: ٣١٠) الم طبراني اور امام ابو هيم كي روايت جي به تمهار بي پيلون سے متقى اولياء الله اور انبياء و مرسلين كھائيں-

تھجور'انگور' زینون اور انار کے خواص

تھجور کامزاج گرم خٹک ہے'اس کی اصلاح ایار اور ستجین ہے ہو جاتی ہے۔ اس میں وٹاسز (حیاتین) اور تمام اہم معدنی نمکیات پائے جاتے ہیں'اس کے استعمال سے خون کے سمرخ ذرات میں اضافہ ہو آئے' یہ کویسٹرول کو متوازن رکھتی ہے' مدینہ منورہ کی تھجور مجوہ خاص طور پر دل کے لیے مفید ہے' یہ بیٹ کے کیڑے مارتی ہے اور بیشاب کھول کرااتی ہے' سوگرام تھجور میں ۲۱۲ حرارے ، حمرام پروٹین ، ۲۳ کرام نشاستہ ایک گرام مچکنائی ،۵۵۵ ملی گرام کیلٹیم ،۴۶۹ گرام سوڈیم ، ۷۹۶ ملی گرام پوٹائیم '۲۲ ملی گرام فاسفور س'۶ء ۳ ملی گرام فولاد اور ۷ ملی گرام پیموک ہو تا ہے۔

الله تعالی نے تھجور کے بعد انگور کاؤکر فرمایا محبو نکہ انگور تمام پھلوں میں افضل ہے مکیونکہ بیہ کھل بھی اول سے لے کر آخر تك نفع بخش ہے۔اس سے مركد اور نبيذ بھي بنايا جا آہے۔انگور دو قتم كے ہوتے بين ايك چھوٹا انگور ہو آہے 'به جب ختك ہو جائے تو اس کو تشمش کہتے ہیں اور براا گور جب ختک ہو جائے تو اس کو منتی کہتے ہیں۔ انگور کا مزاج گرم تر ہے 'یہ زود بضم اور کثیرالقذا ہے'۔خون صالح بہ کثرت پیدا کر تاہے اور بدن کو فریہ کر تاہے' سوگرام انگور میں ۲۹ ترارے' ایک گرام پروٹین' ۱۹

نبيان القر ان

۔ گرام نشاستهٔ ایک گرام چکنائی کی الی گرام کیلٹیم '۱۱ لی گرام فاسفورس '۱ء و لی گرام نولاد' ۱۰۰ لی گرام و فامن اے ' کے موفو لی گرام و فامن کی اور ۴۲ لی گرام و فامن ہی ہو تا ہے۔

ا گور کے بعد زینون کا ذکر فرمایا ہے' اس کا کھل سبز اور سیاہ دو رنگ کا ہو ناہے۔ یہ فلسطین' عرب' ایران اور جنولی پورپ اس اے' زینون کا تیا بہت مفد سے سردی کے درووں میں اس سے دارو بالاش کی روائی سرک زیا ہے۔ کا خا

میں پیدا ہو آ ہے' زیون کا تیل بت مفید ہے۔ سردی کے دردوں میں اس سے بدن پر مالش کی جاتی ہے' بیہ بدن کو غذائیت بخش ہے۔ اعصاب کو تقویت دیتا ہے' بڑھاپے کے تمام محوارض میں مفید ہے' جدید سائنسی تحقیق سے عابت ہو آ ہے کہ روغن

ز نیون کولیسٹر دل کو حل کرلیتا ہے۔ امار مقتم کا بیات میں میں ان اور ان ان میں میں اور ان میں میں ان میں میں ان میں میں ان میں میں میں ان میں میں

انار دو متم کا ہو آہے۔ سرخ دانوں دالا ادر سفید دانوں دالا۔ سرخ دانوں دالے کاذا کفتہ کھنا مضاہو آہے ادر سفید دانوں دالاشیریں ہے۔ اس کا سزاج سرد ترہے۔ اس میں غذائیت کم ہے 'خون صالح پیدا کر آہے۔ اس میں جراشیم کش خصوصیات بھی بیں' ۱۰۰ گرام انار میں ۳۳ کمی گرام کیلثیم اور ۲۵ کمی گرام فاسفورس' ۴۶۳ کمی گرام فولاد' ۲۳۰ کمی گرام دنامن اے ۱۰۵ کمی گرام

د ٹاس بی اور ۴۸ ملی گرام وٹامن می ہو تا ہے۔ پھلوں کی ابتدا کی حالت اور ان کے پکنے سے وجود بار می پر استدلال

بھنوں بی اہمد ای حاست اور ان سے پہتے سے وجود بار بی پر استدلال اس آیت کے آخریں فرمایا ہے "جب بہ درخت بھل لا ئیں توان کے بھل ادر اس کے یکنے کی طرف دیکھو' بے شک

اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں میں"۔ اس آیت کا میں حصہ موضع استدلال ہے "اور میں اس آیت سے مقصود ہے "کیونکہ پھل کے پکنے کے بعد اور اس کی

باتداء کی حالتیں 'شکل وصورت' رنگ' ذا نقد اور مزان کے اعتبارے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ بعض پھلوں کا رنگ اہتداء میں سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ بعض پھلوں کا رنگ اہتداء میں سنرہو ناہے اور بدر میں شعری ہو جاتا ہے اور سنداء میں سنرہو ناہے اور پائلہ باتداء میں ان کا ذاکقہ ترش ہوتا ہے اور بدر میں شعری ہو جاتا ہے اور ابتداء میں ان کی تاثیر مرد ہوتی ہے اور بدر میں شعری ہو جاتا ہے اور ابتداء میں ان کی تاثیر ہو تاہے اس ان کی تاثیر میں موجد تہیں ہو سکتے 'کو مکد ان کی نسبت سب کا موجد دور خالق کون ہے ؟ پھلوں کی طبیعت 'موسم' ستارے اور افغاک تو ان کے موجد تہیں ہو سکتے 'کیو مکد ان کی نسبت سب پیروں کی طرف مسادی ہے اور جس کی نسبت سب کی طرف مسادی ہو 'اس سے بعض میں مثلاً مرد اور بعض میں گرم' تاثیرات صادر نہیں ہو چیزوں کی طرف مسادی ہے اور افغاک تو خود ایک گئے بڑھے قطام کے نابع میں 'ان سے ہی اثرات صادر نہیں ہو سکتیں۔ نیز موسم' ستارے اور افغاک تو خود ایک گئے بڑھے قطام کے نابع میں 'ان سے ہی اثرات صادر نہیں ہو سکتیں۔ نیز موسم' ستارے اور افغاک تو خود ایک گئے بڑھے قطام کے نابع میں 'ان سے ہی اثرات صادر نہیں ہو سکتیں۔ نیز موسم' ستارے اور افغاک تو خود ایک گئے بڑھے وقعام کے نابع میں ان سے ہی اثرات صادر نہیں ہو سکتیں۔ نیز موسم' ستارے اور افغاک تو خود ایک گئے بڑھے وقعام کے نابع میں رہ تاز رہ سے معلوم ہوا کہ ان محتلف اور متضاد اثرات کا خالق دین قادر وقیوم اور مربر عالم ہے جو اپنی رہت ' مصلحت ' محت علی میں ا

تدرت به آن ماری کائتات کانظام چلار ہے۔ تندرت بین کا میں اس کانظام چلار ہاہے۔

تو ژے بغیریکنے سے پہلے در خت پر لگے ہوئے پھلوں کی تئے کاعد م جواز اہم محمدین اسائیل بخاری متونی ۲۵ سے روایت کرتے ہیں.

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ جنہیں نے ظبور ملاحیت سے پہلے پھلوں کے بیچنے سے منع فرمایا ' بیچنز والے اور خرید نے والے دونوں کو منع فرمایا۔ ایک اور روایت میں ہے تھجو روں کی تیج سے منع فرمایا کو فتیکہ وہ سرخ یا

ریا کی با میں اور سفید ہونے سے رویوں کو سرویات ہے۔ در رویوں سے بوروں کا جاتے کے سرمایا موسید وہ سرمایا زرزنہ ہو جا میں اور سفید ہونے سے پہلے بالیوں کی بچھ سے منع فرمایا 'آو فقتیکہ وہ آفات سے محفوظ ند ہو جا میں۔ انسچو العال یو میرون قرال میں مصدمہ صحیحہ سل کا میں میں میں استعمال کا میں ہوئے تا ہوں ہو تا ہا

(صحح البخاري \* ج ۴ مرقم الحديث: ۴۱۹۳ محج مسلم ' بيوع ۴۳ (۱۵۳۳) ۴۸۸۸ سن ابوداؤد ' مرقم الحديث: ۴۳۶۸-۳۳۱۷ منن الترندي ' ج ۴ مرقم الحديث ۴۳۱۰ منن التسائی \* ج ۷ مرقم الحديث ۴۵۵۹ منن ابن ماجه ' ج ۴ مرقم الحديث: ۴۴۱۷)

ں عام کر اندیت میں اسٹ کی میں کی دم اندیت اعتماد کا میں ابنی اجبری تا رم اندیت: ۱۳۱۷) فقهاء احمال کے زدیک ظهور صلاحیت کامیہ معنی ہے کہ کھل اتنی مقدار کو پہنچ جا کمیں کہ وہ قدرتی آفات ہے محفوظ ہو

Marfat.com

نبيان القر أن

جائیں اور فقهاء شافعیہ کے نزدیک اس کامعنی پھلوں کا پک جانالور اس میں مفعاس کا آجانا ہے۔(مبسوط 'جi'م ۱۹۹) باغوں میں پھلوں کی مروجہ بیچ کے جواز کی صور تنیں باغوں میں پھلوں کی مروجہ بیچ کے جواز کی صور تنیں

، و من من مرح و کی در اسلامی شهرول میں بانگات کے پھلوں کی تبع کا طریقہ سے کے در ختوں پر گئے ہوئے پھلوں کی تبع ہوتی ہے۔ پھلوں کو در ختوں سے تو ڈر کر تبع نمیس کرتے اور بالعوم اس وقت بیج کی جاتی ہے جب پھلوں کا ظہور بھی نہیں ہو آاور صرف ان کا بور ظاہر ہوتا ہے 'اور مجھی بور کے بھی ظہور سے پہلے تبع ہو جاتی ہے۔ان احادیث کے بیش نظر بیج کی میہ مروجہ

صرف ان کا بور طاہر ہو ماہے 'اور جی بورے می صور سے ہے ہے ، و بین ہے۔ میں سے سیاس سرت میں سرت کے در ۔ صور تیں باطل ہیں۔ ہمارے فقهاء نے اس کے حل کی چار صور تیں بیان کی ہیں: ۱۔ علامہ سرخمی حنی متوفی ۱۲۸۳ھ نے بیان کیا کہ خرید ار ظہورے پہلے پھلوں کو خرید لے اور ایک مت معینہ تک زمین کو

ا۔ علامہ سرخی حفی حتوفی ۱۳۸۳ھ نے بیان کیا کہ خریدار طهور سے پہنے پھلوں تو حریدے اور میں ۱۸ سید سدرین و کرائے پر لیے لیے 'چو پھلوں کے آبار نے تک جو زمین سے افزائش اور روئیدگی حاصل ہوگی 'وہ کرایہ کاعوض اور اس کاجائز حق ہوگا۔ (المبسوط'ج ۱۲ مل ۱۹۲) مطبوعہ وارالمعرفہ 'بیروٹ' ۱۳۹۸ھ)

۔ اگر بعض پھلوں کے بور کا ظہور ہوگیا ہو اور بعض یا اکثر کا ظہور نہ ہوا ہو تو جن کا ظہور ہوگیا ہے' ان کو اصل قرار دیا جانے اور جن کا ظہور نہیں ہوا ان کو آلج قرار دیا جائے۔ یہ امام الک' امام محمد بن حسن شیبانی' امام طوائی اور بعض دیگر فقساء کے نزد کے جائز ہے' اگر چہ ظاہرالروامیہ کے خلاف ہے۔ (المبسوط'ج ۳ا'ص ۱۹۵مطبوعہ دارالمسرفہ' بیروٹ' ۱۹۸۳ھ)

مرویک باری مرب مرب مرب مرب ایک این این می این کو خریدار خرید لے اس کے بعد فصل سک جس قدر بھی پھل آئیں ان ۱۰۰۰ درخوں پر جس قدر بھی بوریا پھل ہوں ان کو خریدار خرید لے اس کے بعد فصل سک جس قدر بھی پھل آئیں ان سب کو باغ کا مالک خریدار پر حلال کردے۔

ب وہی ماہ سرید رپر ساں مرد۔۔ (المبسوط 'ج ۱۲'ص ۱۹۷'فخ القدیر 'ج ۵ 'ص ۴۳ م'مطبوعہ سکم'الجوالرائق' ج ۵ 'ص ۴ م' مطبوعہ معر) یہ تمن حل صرف اس صورت میں ہیں جب باغ کے درخوں میں ہے کمی ایک پر بھی کم از کم بور لگ گیا ہو' کیکن امارے است جان نائے کا معال کی بعد ، قریر سرد دریاغ کر کمی ایک رخت ربھی بور تک نہیں ہو آ۔ اس صورت میں صرف بیر

سید میں حل صرف اس صورت میں ہیں جب بائے کے کسی ایک درخت پر بھی بور تک نمیں ہو یا۔ اس صورت میں صرف میر ہاں اس وقت باغ کے پھلوں کی بچے ہوتی ہے جب باغ کے کسی ایک درخت پر بھی بور تک نمیں ہو یا۔ اس صورت میں صرف میر عل ہے کہ اس بچے کو حکمات بچے سلم قرار دیا جائے 'اس لحاظ ہے ہیں جائز ہو جائے گی۔

علامہ سید محمد این ابن عابدین شای حقی متوفی ۱۵۵ او تصحیح ہیں:

یس کتا ہوں کہ ہمارے زمانہ میں ضرورت کا متحقق ہونا مختی نہیں ہے۔ خاص طور پر ومثق میں جہاں پہلوں کے در فت

ہمت زیادہ ہیں اور چو نکد لوگوں پر جہالت کا غلبہ ہے' اس لیے شرع حل پر ان سے عمل کرانا عاد ہ '' محال ہے۔ ہم چند کہ انفرادی

معور پر بعض لوگوں سے عمل کرانا ممکن ہے' کئین دنیا کے تمام لوگوں ہے اس پر عمل کرانا محال ہے اور لوگوں ہے ان کی عادت

چوشرانے میں بہت حرج ہے اور اس صورت میں جن شہوں میں صرف اس طرح پھلوں کی بچے ہوتی ہے' ان کے لیے ان پھلوں کا

کھنا حرام ہو جائے گا اور نمی شہیر نے بچے ملم کی رفصت ضرورت کی بناء پر بی دی ہے' عال انکہ وہ بھی بچے المعدوم ہے۔ پس

چونکہ میماں بھی ضرورت متحقق ہے' اس لیے اس بچے کو بچے ملم کے ساتھ بطریق دلالت لاحق کرنا ممکن ہے۔ سواب یہ بچے اس عدی کے مفائف نمیں ہے۔ '' اس وجہ سے فقماء نے اس بچے کو صدی نے مطابق اس بچے کو بائز ہونا ہے گیا ہیں نہیں ہے''۔ اس وجہ سے فقماء نے اس بچے کو اس اس بیا کو بائز ہونا ہوا ہے۔۔

(ر دالحتار 'ج ۳٬ ص ۵۳ مطبوعه اشنبول 'ج ۴٬ ص ۳۸۰۳۹ مطبوعه بیروت)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور انہوں نے اللہ کے لیے جنوں کو شریک قرار دیا' عالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا ہے' انہوں نے بلاعلم اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑلیں اور وہ اس ہے پاک اور بالاتر ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ (الانعام: ۱۰۰) مشرکین کے اپنے شرکاء کے متعلق نظریات اور ان کے فرقے

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے توحید پر پانچ دلیس قائم کیں اور اس آیت میں اللہ تعالی مشرکین کے نظریات بیان فرمار ہائے اور ان کے باطل نظریات کارد فرمار ہاہے۔

حسن بعری و فیرو نے کما ہے کہ یہ آیت مشرکین عرب کے متعلق نازل ہوئی ہے اور جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنانے کا منی یہ ہے کہ وہ جنوں کی اس طرح اطلاعت کرتے ہیں جس طرح اللہ عزد جل کی اطاعت ہوتی ہے۔ قارو فیرو نے کما ہے کہ اس

سی میہ بے لدوہ جنوں کی اس طرح اطاعت کرتے ہیں جس طرح اللہ عرو جل کی اطاعت ہوتی ہے۔ قادہ و غیرہ نے کہا ہے کہ اس ہے مراد وہ لوگ ہیں جو کتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بٹیاں ہیں اور کلبی نے کہا یہ آیت زندیقوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو کتے میں کہ اللہ اور اللیس دو بھائی ہیں۔ اللہ انسانوں اور مویشیوں کا طاق ہے اور اللیس جنات ورندوں اور چھوؤں کا طاق ہے اور اس قول کے قریب بحوس کا قول ہے جو کتے ہیں کہ اس جمان کے دو بتانے والے ہیں۔ ایک خدا قدیم ہے اور دو مراشیطان حادث ہے اور ان کا زعم ہیں ہے کہ برائی کا بدا کرنے والا حادث ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن ٤٠٠ عن ٩٨٠٠ مطبوعه داد الفكو ، يروت ١٣١٥ ه)

امام لخرالدین محد بن ضیاءالدین عمر را زی متوفی ۱۰۷ هه لکھتے ہیں:

الله تعالی کے لیے شریک قرار دیے والوں کے حسب زیل فرتے ہیں:

ا۔ بت پرست لوگ ہیں۔ یہ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ بتوں کو تکی چیز کے پیدا کرنے پر قدرت نہیں ہے ' لیکن یہ بتوں کو عبادت میں انڈ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہیں اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔

۲۰ بعض مشرکین به کتے بین که اس عالم کے مربر کو اکب بین 'اور ان کے دو فرقے بین ایک فرقه به کتا ہے کہ کو اکب واحسه الوحود للذو انبها بین اور ایک فرقه به کتا ہے کہ به مسکنه الوحود للذو انبها بین اور حادثہ بین اور ان کا خالق اللہ تعالی ہے 'محراللہ سجانہ نے اس عالم اسٹل کی تدبیران کی طرف مونپ دی ہے۔ حضرت ابراہیم طلیل اللہ علیہ

ان فاحلی اللہ تعالی ہے مطراللہ سجانہ نے اس عالم اسل کی تدبیران کی طرف مونپ دی ہے۔ حضرت ابراہیم طلیل اللہ علیہ انساد ة والسلام نے ان ہی ہے منا ظرہ کیا تھا 'جب کما تھا" لاا حب الا فیلیسن "۔ ۳۔ بعض مشرکین سے کتنے ہیں کہ اس جمان کے دو غدا ہیں۔ ایک برائی کا خالق ہے ' وہ اہر من ہے اور ایک جملائی

کا خالق ہے 'وہ یزدان ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرایا یہ آیت ذیدیقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو یہ کتے ہیں کہ اللہ اور الجیس در بحدائی ہیں۔ اللہ انسانوں ' مویشیوں اور نیکیوں کا خالق ہے اور الجیس در بحدوں ' مانپوں' پچھوؤں اور برائیوں کا خالق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عثمانے جو ند بہب بیان کیا ہے ' وہ مجو سیوں کا ند بہ ہے جو یزدان اور ابر من کے قائل ہیں۔

۴۰ کفار یہ کتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیال بین اور وہ یہ بھی کتے تھے کہ جن سے مراد فرشتے بین کیونکہ جن کامعنی ب چھی ہوئی چیزاور فرشتے بھی آنکھوں سے چھی ہوتے ہوتے ہیں۔

۵- یمود حضرت عزیر کو اور بیسانی حضرت عیسیٰ ملیماالسلام کو خد ا کاپیا کہتے تھے۔ د تغرب کرنے کا در بیسانی حضرت عیسیٰ ملیماالسلام کو خد ا کاپیا کہتے تھے۔

ا تغیر کبیر نج ۵٬۵۰۵ می ۸۸۰۹۰ مختمراد موضحات مطبوعه دارا دیاءاتراث العربی میروت ۱۳۱۵هه) الله تعالیٰ کے لیے مولود نه بهونے پر دلا تل

اس آیت کے آخری حصد میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے انہوں نے بلاعلم اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں۔وہ اس سے پاک اور بالاتر ہے جو دہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالی ہے اولاد کی نفی پر علماء اسلام نے حسب ذیل دلا کل قائم کیے ہیں:

طبيان القر أن

وہ آما فن اور زمین کاموجیہ ، اس کی اولاد کیونکر برکی طالانکر اس کی بیری بی نہیں ہے وہ مرچیز کو توب ملنے والا ہے 0 یہی ب اللہ وقبارات اس کے سوا

⊕َلَاثُنْدِكُهُ الْأَبْصَارُ وُهُوَيَبَارِكَ أنكيس ال كا اماط نبيس كرسكتي اور وه مرجيز كا احاط كي برئے ہے، وه نبايت باريك يك

اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ۞فَكُ جَاءَكُمُ بِمَا أَبِرُمِرُ بیث تمامے پائم اسے دب کا وقت دوش نا باں آگیں، موجی فاتمیں بہت بانجرے

شيان القر أن

Marfat.com



Marfat.com

متاخر ہو ناقدیم کے منافی ہے۔

الله تعالی کاار شاد ہے: میں ہے اللہ جو تمہارا رہے اس کے سواکوئی عبادت کامستی نمیں ہے' وہ ہرچیز کا پیدا کرنے والا ہے' موتم ای کی عبادت کرداور وہ ہرچیز کا مکسبان ہے۔ (الانعام: ۱۰۰۶)

اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر ولائل

اں آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے کہ صرف وی عبادت کامستحق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے ' اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر حسب ذیل دلائل ہیں:

ا - ہم کتے ہیں کہ تمام کا نکت کی تخلیق کے لیے ایک صافع عالم ، قادر اور میر کانی ہے۔ اگر ایک سے زیادہ صافع کی ضورت ہے تو ہم پوچھے ہیں 'کتنے صافعین کی ضودرت ہے ؟ اگر تم مملی عدد کی تخصیص کرو' مثلاً تمین یا چار کی تو یہ ترجع بلا مرج ہے ، کیونکہ تمام اعداد مساوی ہیں اور اگر تم کمی عدد میں صافع کا حصرنہ کرو تو فیر تمامی صافعین کا ہونالازم آئے گا اور یہ برا ممین ابطال کے باطل ہے۔ الحل ہے۔

۲۰ بم کتے ہیں کہ تمام کا کات کو پیدا کرنے کے لیے ایک صافع کافی ہے ؟ جو تمام مطوبات کا عالم ہو اور تمام ممکنات پر قادر اور مدر ہو۔ اب آگر دو سرا صافع فرض کیا جائے تو یا تو ان دونوں میں ہے ہرائید اس جمان کے حوادث میں ہے کسی چیز کو وجود میں لانے کا مستقل فاعل ہوگا اور دو سرے کو اس میں مداخلت کرنے ہے افع ہوگا۔ اس صورت میں کسی چیز کو موجود کرنے کے لیے ان دونوں میں سے صرف ایک کافی ہوگا ور دو سرا عابز اور معطل ہوگا اور اگر کسی چیز کو موجود کرنے کے لیے وہ دونوں باہم اشتراک اور تعاون کے محتاج ہوں تو سے باطل ہے ؟ کیونکہ جو محتاج ہو وہ اوجیت اور خدائی کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

۳۰ اگر دو خدا قرض کیے جائیں تو دجوب دجود اور قدم ان میں مشترک ہو گااور کیو کلہ انسینت بلااتمیاز باطل ہے اس لیے ان میں ایک اور ممیز ہو گااور ہرخدا دو چیزوں ہے مرکب ہو گاامر مشترک اور امر ممیز اور جو مرکب ہو 'وہ اپنے اجزاء کامحاج ہو آ ہے اور جو محاج ہو وہ الوہیت کی صلاحت نسیں رکھتا۔

۔ اگر دو خدا فرض کے جائیں تو آگر ایک معین وقت میں شلا ایک خدا زید کو متحرک کرنے کا ارادہ کرے اور دو سرااس کو ساکن کرنے کا ارادہ کرے اور دو سرااس کو ساکن کرنے کا ارادہ کرے تو دو نوں کا ارادہ ہو ایک کا ارادہ کرنے کا ارادہ کرنے کا ارادہ کرنے کا ارادہ کرنے کا ارادہ کی خدا نے دو نوں کا اور دی خالب ہو گا اور دو سرا مغلوب ہو گا 'اور مغلوب الوہیت کی صلاحت نہیں رکھتا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ وہ دو نوں انقاق کر لیے جیں اور اختلاف نہیں کرتے 'تو ہم کتے ہیں کہ ان میں اختلاف کرنا ممکن ہے یا نہیں 'اگر اختلاف کرنا میں کہ اور عاجز الوہیت کی صلاحت نہیں دکھتا ہو گا اور تا کہ وہ کا اور جو موافقت کرے گا ور جو کی اور جو کی گا جو گا اور خوا کی طرف اللہ تو ایا گائے این آنچوں میں اشارہ فرایا ہے:

بيان القر أن

الانعام ١: -١١---- ١-١ و اذاسمعو ا ۷ 410 اللہ نے کوئی اولاد نمیں بنائی اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی مَاآنَحَذَالِلُهُ مِنْ وَلَدِوْمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهِ معبود ہے ' ورنہ ہرمعبود اپنی مخلوق کو الگ لے جا آباد رہرا یک إِذَّا لَّذَهَبَ كُلُّ الْهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعُضُهُمَ معبود وو مرے پر غلب یا آ'اللہ ان چیزوں سے یاک اور بالاتر ہے عَلَىٰ بَعُضِ سُبُحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ جووہ اس کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ (الموتمنون: ٩١) لَوْكَانَ فِيهِمَا الْهَذُّ إِلَّا لِلَّهُ لَفَسَدَنَا آگر آ عانوں اور زمینوں میں اللہ کے سوااور معبود ہوتے تو ضرور وه دونوں( آسان اور زمین) تباہ ہو جاتے۔ (الأنبياء: ۲۲) ۰۱ - اگر دو خدا ہوں تو یا تو وہ صفات زاتیہ میں ایک دو سرے کے بالکل مساوی ہوں گے یا ایک اعلیٰ اور دو سراا دنیٰ ہو گا۔ مہلی صورت اس لیے باطل ہے کہ اثنینت بلا اقراز محال ہے اور دو سری صورت اس لیے باطل ہے کہ جو اوٹی ہو وہ الوہیت کی ملاحیت نہیں رکھتا۔ 2- أكر دو خدا موں توياتوان ميں سے ہرايك اپني مصنوع پر خصوصي دليل قائم كرنے پر قادر موكا كاكولى قادر نسيس موكا كا صرف ایک قادر ہو گا؟ موخر الذکر دونوں صور تیں اس لیے باطل ہیں کہ قادر نہ ہونا مجز ہے اور عاجز الوہیت کی صلاحیت نہیں ر کھتا اور اول الذکر صورت اس لیے باطل ہے کہ جب نی الواقع کی مصنوع کے دو صافع ہوں تو عقل کے نزدیک یہ محال ہے کہ اس کی دلالت تمسی ایک صافع پر ہو'نہ کہ دو سرے پر۔ مثلاً ایک درخت بل رہا ہے اب اس کالمبنااس پر دلیل ہے کہ اس کاکوئی ہلانے والا ہے 'کیکن عثل کے نزدیک اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کا بلانے والا فلاں ہے اور فلاں نہیں ہے۔ ٨- اگر دو خدا ہوں تو ہم ہوچھتے ہیں کہ ایک خداانی مخلوق کو دوسرے خداہے چھپانے پر قادر ہے یا نسیس؟ اگر وہ قادر نہ ہو تواس کا مجزلازم آئے گااور اگر وہ اپنی مخلوق کو دو سرے خدا سے چھپانے پر قادر ہو تو دو سرے خدا کا جسل لازم آئے گااور نہ عاجز خدا ہونے کی ملاحیت رکھتا ہے اور نہ جال۔ اگر دوخدا ہوں تو ہم یوچھتے ہیں کہ ان میں ہے ہرا یک بغیردو سرے کے تعادن کے مستقلاتمام جہان کو پیدا کرنے پر قادر ہے یا۔ نہیں ؟اگروہ اس پر قادر نہیں ہے تو عاجز ہو گا 'اور عاجز الوہیت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔اگر ان میں سے ہرا یک بغیردو سرے کے تعاون کے مستقلاتمام جمان کو پداکرنے پر قادرہے تودہ سرے کامعطل ہو نالازم آئے گااور اس کوخد اماناعبث ہو گا۔ ۱۰- ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جمان کانظام ایک نمط اور طرز واحد پر چل رہا ہے اور جمی اس میں تغیر نمیں ہو آ۔ مثلا سورج ' چاند اور ستارے ہمیشہ ایک مخصوص جہت ہے طلوع ہوتے ہیں اور اس کے مقابل جانب غروب ہوتے ہیں۔ پارش آسان کی جانب ے ہوتی ہے اور ملد زمین سے پیدا ہو تا ہے ، مجمی اس کے برعکس نہیں ہوتا۔ انسان کے باں بیشہ انسان پیدا ہوتا ہے ، بندریا لگور پیدا نہیں ہوتا اور شیر کے ہاں شیر پیدا ہوتا ہے مجمی لومزی پیدا نہیں ہوتی۔ سیب کے درخت میں مجمی تربوز نہیں لگنااور گندم کی بالیوں میں مجھی جوار نہیں لگتا۔ بیہ ساری کا کتات نظام واحد پر چل رہی ہے' اور اس کانظام واحد پر جاری ہونا زبان حال ے بتا آپ کہ اس کا ناظم بھی واحد ہے۔ اگر اس کا نئات کے خالق متعدد ہوتے تواس میں متعدد نظام ہوتے اور ان میں کمیانیت اور وحدت نہ ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اس دلیل کی طرف اثبارہ فرمایا تھا؛ فَالَ إِبْرَاهِيُهُمْ فَيَانَّ اللَّهَ يَكُيِّهُ بِالشَّهُيْسِ مِنَ ایراهیم نے کہا کہ اللہ سورج کومشرق ہے نکاتا ہے واس کو

نبيان القران

الكمشيرق فكأت بهكاميزَ الْمَغُيرِب

جلدسوم

مغرب ہے نکال۔

(البقرد: ۲۵۸)

۱۱- ہم دیمجے ہیں کہ اس دنیا میں ہر کشرت کی وصدت کے بالع ہوتی ہا اور جو کشرت کی وحدت کے بالع نہ ہوتواس کا نظام فاسد ہو جاتا ہے۔ شکا کلاس میں طلباء کس ایک استاد کے بالع ہوتے ہیں 'اور جب اسکول میں متعدد استاد ہوں تو وہ کس بیڈ ماسر کے بالع ہوتے ہیں۔ صوبہ میں جدب کی وزیر ہوں تو ان کے اوپر وزیر اعلی واصد ہو تا ہے اور متعدد مرکزی و زراء پر وزیر اعظم واصد ہوتے ہیں 'ند کسی ادارہ میں دو بادشاہ نمیں ہوتے 'ند دو صدر ہوتے ہیں 'ند دو وزیر اعظم ہوتے ہیں 'ند کسی فوج کے دو کمانڈر انچیف ہوتے ہیں 'ند کسی ادارہ میں دو بنجنگ ڈائر کی شرعوتے ہیں۔ ہر شعبہ میں مرکزی اقتدار صرف ایک کے ہاں ہو تا ہے اور ہر کشرت کسی وصدت کے بابع ہوتی ہے۔ سواسی طرح اس کا نکات کا کارساز مطلق اور مقتدر اعلی مجمی واحد ہے۔ آگر اس کا نکات کے صافع اور مدر بھی دویا دوسے زائد ہوتے تو اس کا نظام بھی فاسد ہو جاتا۔ اور جس طرح کسی ممکلت کے دوصد رئیس ہو تکے 'ای طرح

اور میر بھی دویا دو سے زائد ہوتے تو اس کا نظام بھی فاسد ہو جا آ۔ادر جس طرح نمی مملکت کے دوصد رنہیں ہو سکتے 'ای طرح اس کا کنات کے بھی دوخد انہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی دصد انہت پر جو میں نے دلا کل چیش کیے ہیں 'ان میں ہے کچھ دلا کل علاء متقد میں سے مشقاد ہیں جن کی

مند عن حال العربية بي بوين ساده من بين سي بين من من سائة عمل عن عمر عدد ال علاء معدين سي مسعاد بين من من من نه اين انداز سه تقرير كي مي اور ان من سه يجه دلاكل الله تعاتى نه مير سه دل من القاء فرمائي بين ولله الحسد على ذالك حسد اكتب ا

تعصف علی داک چید استیرات الله تعالی کاارشاد ہے: آنکھیں اس کااعالمہ نہیں کرسکتیں اور وہ ہر چیز کااعاطہ کیے ہوئے ہے' وہ نمایت باریک مین .

اور بت بانبرب-(الانعام: ۱۰۳) رویت باری کے متعلق فقهاء اسلام کے نظریات

رویت باری کے متعلق فقهاء اسلام کے نظریات تقریباً ہردور کے علاء اسلام کے درمیان اس مسئلہ میں اختلاف رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رویت (اس کا دکھائی دیٹا) دنیا اور

آ خرت میں ممکن ہے یا نہیں۔ بعض علاء نے اس کا انکار کیااور جمهور علاء اسلام کاموقف یہ ہے کہ ونیااور آخرت میں اللہ تعالی کی رویت ممکن ہے اور دینا میں یہ رویت صرف سیدنامحہ رجیج کے لیے معراج کی شب واقع ہوئی اور آخرت میں تمام انبیاء علیم

ں ' مسابق کے لیے سوئی کرانے ہیں۔ السلام اور مومنین کے لیے بیہ رویت داقع ہوگی' میدان حشریں بھی اور جنت میں بھی۔ منگ میں

منکرین رویت کے دلا کل اور ان کے جوابات منتزلہ اور دیگر منکرین رویت کی ایک دلیل ہیہ ہے کہ جو چیزد کھائی دے' وود کیفے والے کی مقابل جانب میں ہوتی ہے۔اگر

اللہ تعالی د کھائی دے تو اس کے لیے ایک جانب اور جت کا ہونالازم آئے گا؟ اس کاجواب میر ہے کہ مجر تہمیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا بحق کا ایک کے دیکھنے کا بحق کی دکھائی دینے والی چیز کی جانب مخالف میں ہوتا ہے۔ دو سرا جواب یہ ہے کہ دیکھنے اور دکھائی دینے کا بیت قاعدہ ممکنات اور مخلوقات کے امتبارے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے 'اللہ تعالیٰ کے رکھنے ک

دیے اور دھان دیے تا یہ ماعدہ سمنات اور معو دات ہے اعدبار ہے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سمیں ہے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے لیے جانب اور مقابلہ کی شرط ہے 'نہ دکھائی دینے کے لیے۔ منکرین رویت کی دو سری دیل ہیر آیت ہے جس کا معنی وہ یہ کرتے ہیں کہ آٹکھیں اس کو نہیں دکھ سکتیں؟اس کا جواب

یہ ہے کہ اس آیت کا متی ہیہ ہے کہ آتھیں اس کا اعاظہ نہیں کر سکتیں۔ دو سمرا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں سلب عوم اور نفی شمول ہے۔ عموم السلب اور شمول النفی نہیں ہے۔ لینی ہر ہر آ کھ کے دیکھنے کی نفی ہے، نہ ہر ہر زمانہ میں دیکھنے کی نفی ہے، نہ ہر ہر مواقع پر دیکھنے کی نفی ہے نہ ہر ہر مواقع پر دیکھنے کی نفی ہے نہ مرمواقع پر دیکھنے کی نفی ہے اور میان میں ہوگا اور منافقین اور آخرت کے بعض مواقع میں جب اللہ نقائی فضب اور جلال میں ہوگا اس وقت اس کو دیکھنے کی نفی ہے اور کھار اور منافقین کے دیکھنے کی نفی ہے اور کھار اور منافقین کے دیکھنے کی نفی ہے اور کھار اور منافقین کے دیکھنے کی نفی ہے۔ اور کھار اور منافقین کے دیکھنے کی نفی ہے۔ اور کھار اور منافقین کے دیکھنے کی نفی ہے۔ اور کھار اور منافقین کے دیکھنے کی نفی ہے۔ مارے نبی دیگر انہاء ملیم الملام

ببيان القر أن

الانعام ٢: ١١٠ <u>. . . ١</u>٠ اور جملہ مومنین کے دیکھنے کی تفی نہیں ہے۔

محرین رویت کی تیسری دلیل میہ ہے کہ جن بنی اسرائیل نے اللہ تعالی کو دیکھنے کامطابہ کیا تھا اللہ تعالی نے ان کے اس

مطالبه كوبه طور زمت نقل كياب اوراس مطالبه برعذاب نازل كيا: اور جب تم نے کمااے موٹی! ہم آپ پر ہر گزا بمان نہیں وَإِذْ قُلْتُمُ يُمُوسِي لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَى نَرَى لائيں ہے ، حتیٰ كه ہم ابله كو تھلم كھلا ديكيرليں تو تم كو ( بجلي كى )

اللَّهُ جَهْرَةٌ فَاتَحَذَّتُكُمُ الصَّعِقَةُ وَ أَنْتُمُ کڑک نے پکڑلیا اور تمال سنظر کو) دیکھ رہے تھے۔ تَنْظُرُونَ ٥ (البقره:٥٥)

اس كاجواب يد ب كد ان ير عذاب نازل كرف كى وجديه ب كد انهول في حضرت موى عليه السلام ير ايمان لاف اور ان کی باتوں پر یقین کرنے کو از راہ عناد اور سر کشی اللہ تعالی کے دیکھنے پر معلق کردیا تھا اس وجہ سے نسیں کہ وہ اللہ تعالی کی محبت اور

شوق کی وجہ ہے اللہ تعالی کو دیکھنا چاہتے تھے۔ مكرين رويت كي چوتھي دليل يه صديث ب- الم مسلم بن تجاج قشيد ي متوفى ٢٦ه روايت كرتے مين:

مروق بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنها کے پاس بیٹیا ہوا تھا کہ حضرت عائشہ نے فرایا اے ابوعائشدا جس مخص نے تمین باتوں میں ہے ایک بات بھی کمی اس نے اللہ تعالی پر بہت برا جھوٹ باندھا۔ میں نے یو چھاوہ کون می باتیں ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا جس شخص نے بیہ زعم کیا کہ سیدنا محمد مشتیم نے اپنے رب کو دیکھا ہے'اس نے اللہ پر بت بواجھوٹ باء ها۔ سروق نے کمامیں ٹیک لگائے ہوئے تھا' میں سنبھل کر میٹھ گیا۔ میں نے کمااے ام الموشین ا

مجھے مسلت دیں اور جلدی نہ کریں محیااللہ عز وجل نے بیہ نہیں فرمایا: اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا۔ وَلَقَدُرَاهُ إِللَّافُونِ الْمُعِينُينِ ٥ (التكوير:٣٣)

اور بے شک انہوں نے اسے دو سری بار ضرور دیکھا۔ وَلَقَدُرَأُهُ تَزَلَّهُ أَنْخُرُى ٥ (النجم: ١٣) حضرت عائشہ نے فرمایا میں اس امت میں وہ سب سے پہلی مخص ہوں جس نے ان آیتوں کے متعلق رسول اللہ میں جیم ے سوال کیا تھا؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد حضرت جرائیل میں حضرت جرائیل علیہ السلام کوجس صورت پر پیدا کیا گیا، میں

لے اس صورت پر ان کو صرف دو بار دیکھا ہے۔ ہیں نے ان کو آسان سے اثر تے ہوئے دیکھا'ان کی تحظیم خلقت نے آسان سے زمین تک کی جگه کو بحرایا تھا۔ حضرت عائشہ نے (مسروق سے) فرمایا کیا تم نے قرآن مجید کی سے آیتی نہیں سنین:

آ تکهیں اس کو نہیں د مکھے سکتیں اور وہ آنکھوں کو دیکھتا لَاتُدُرِكُهُ الْاَبْصَارُوَ هُوَيُدُرِكَ الْاَبْصَارِ ﴿ (الانعام: ١٠٠٣) اور تمی بشرکے لا ئق نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے 'گر وَمَا كَانَ لِبَشَيِراَنُ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيَّااَوُ

وی ہے یا پر دے کے پیچھے ہے یا وہ کوئی فرشتہ بھیج دے جواس

کے حکم ہے جو کچھ اللہ جاہے 'پنجادے۔ مَايَشَآءُ (الشورالي:۵۱) (صحيح مسلم'ائيلن' ۴۸۷'(۱۷۷) ۴۳۲'مصحح البغاري ج۵٬ رقم الحديث: ۴۸۵۵٬ ۱۹۱۳٬ سنن الترند ک ۲۵٬ رقم الحديث: ۹۸۰° مند

مِنْ وَرَآنِي حِحَابِ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ

احد 'ج٠١' رقم الحديث:٢٦٠٩٩ 'السن الكبرى للنسائي 'ج١٠' رقم الحديث: ٢٣١١) اس مدیث کاجواب بیہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنم کاس مسلہ میں اختلاف تھا' جیسا کہ ہم ان شاء اللہ عنقریب بیان

كريں ميے۔ حضرت عائشہ رضي الله عنها اس بات كى قائل نهيں تھيں كه رسول الله مينتيم نے ثب معراج الله تعالى كو ديكھا ئبيان القر ان

414 ہے' کیکن وہ آخرت میں رویت باری کا انگار نہیں کرتی تھیں۔ حضرت ابن عباس رصنی اللہ عنماشب معراج میں اللہ تعاتی کے . دیدار کے قائل ہے اور جمہور علاء اسلام ان کی مدیث ہے استدلال کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے سور ة الانعام کی جس زیر بحث آیت سے استدلال کیا ہے اس کا جواب ہم دے تھے ہیں کہ اس کامعنی یہ ہے کہ آنکھیں اس کا اعالم نہیں کر سکتیں' نہ ہے کہ آنکھیںاس کامطلقا ادراک نہیں کر سکتیں۔ الله تعالیٰ کے دکھائی ویے کے متعلق قرآن مجد کی آبات

کتنے بی چرے اس دن ترو آزہ ہوں گے اپنے رب کی

(القسامه: ۲۲-۲۳) طرف رکھتے ہوں گے۔

اس آیت میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے کی تصریح ہے: كَنْ إِنْهُمْ عَنْ رَبِيهِمْ يُومَلِيدُ لَكُ حُدُونَ بِي الله والدون إن دبار عداد عدود مروم

( البطقة من : ١٥) -2 Usa اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن کفار اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے اور یہ چیزان کے لیے ای وقت باعث حمان و یاس ہوگی جب مسلمان اس دن اپنے رب کادیدار کر رہے ہوں مکو نکد اگر ان کو بھی اللہ تعالی کادیدار حاصل ند ہو اور نہ کافروں کو ' تو پھر یہ چیزان کے لیے باعث افسوس نہیں ہوگی۔

آ تکعیں اس کو نہیں دیکھ سکتیں۔

لَاتُدُرِكُهُ الْآبِصَارُ (الانعام: ١٠٣) يه أيت الله تعالى كى مرح يس ب اوريه آيت الله تعالى كى مرح يس اى وقت بو كتى ب جب الله تعالى كاو كهائى وينا مكن ہو کیونکہ ای چیزی نفی دجہ کمال ہوتی ہے جس کا ثبوت ممکن ہو۔ مثلاً ہوا مخوشبوا در آواز کادکھائی دینا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ان کی مرح اور تعریف میں یہ نہیں کما جا باکہ ہوا 'خوشبو اور آواز کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں 'تو اس آیت میں جو یہ فرمایا ہے کہ آ تکھیں اس کو نمیں دیکھ سکتیں 'یہ اللہ تعالیٰ کی مرح اور تعریف ای وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ کو دیکینا ممکن ہو۔ سویہ آیت بھی الله تعالى كے دكھائى دينے كى دليل ہے:

فَالَرَبِّ أَرِنِي آنُفُرُ البُّكَ (الاعراف:١٣٣) مویٰ نے عرض کیا'اے میرے رب الجھے اپنی ذات رکھا

میں تھے دیکھوں۔ آگر دنیا میں اللہ تعالی کاد کھائی دینا ممکن نہ ہو آتو حضرت موی علیہ السلام اللہ تعالی سے بیہ سوال نہ کرتے۔

وَلَكُمْ فِينَهَا مَا تَسْتَهِنَّي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ اور تمهارے لیے اس جنت میں ہروہ چیز ہے جس کو تمهار ا فِيُهَامَانَدُّعُونَ0 (حم السحده:۳۱) دل چاہے اور تمہارے لیے اس میں ہروہ چیز ہے جس کو تم

طلب کرو گے۔ نیک اور صاف دل لوگ جنت میں اللہ تعالی کا دید ار طلب کریں گے اور اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ جنت میں ان کی جرخواہش یوری فرمائے گا مویہ آیت جنت میں اللہ تعالی کے دکھائی دینے کی دلیل ہے۔ آ خرت میں اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے کے متعلق احادیث

الم محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتي مين: حفرت جریر من تنز بیان کرتے میں کہ ہم نی پہنچ کے پاس میشم ہوئے تھے 'اچانک آپ نے چود عویں رات کے چاند کی

نبيان القر أن

ر صحح البخاري' ج1' دقم الحديث: ۵۵۳' ج7' دقم الحديث: ۷۳۳۵٬ ۵۳۳۵٬ ۵۳۳۳٬ ۵۳۳۳٬ الساعد' ۲۱۱٬ (۱۳۳) ۲۰۱۵٬ سنن ابوداو ' جه' رقم الحديث: ۷۶۹ منسنن الترزي' جه' رقم الحديث: ۴۵۷۰ سنن کبري النسائی' ج1' رقم الحديث: ۴۷۰ سنن ابن ماجه' ج1' ابوداو ' جه' رقم الحدیث: ۷۶۹ منسنن الترزي' جه' رقم الحدیث: ۴۵۷۰ سنن کبری للنسائی ' ج1' رقم الحدیث:

رقم الحديث: ۱۵۷ مند احمد 'ج2' رقم الحديث: ۱۹۳۱ طبع جديد 'مند احمد 'ج7' ص ۱۳۹۸ طبع قديم) امام ابو عيسلي محمد بن عيسلي ترقدي متوفى ۱۵۷ هه روايت كرت چين: --- سند اندار کرتر من شاري کرد من شاري حتوب فراما

حضرت صیب مناشن بیان کرتے ہیں کہ نبی مناقبی نے اس آیت کی تغییر میں فرمایا لِلَّذَیْنَ اَحْسَنُوا الْحُسُنِی وَ زِیدَادَ ہُنَّ جَن لوگوں نے نیک کام کے ان کے لیے اچھی جزاء ہے اور

(یونس: ۲۱) اس ہی زیادہ-

آپ نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک منادی نداکرے گا کہ اللہ کے پاس تمہارا ایک دعدہ ہے 'وہ سمیں گے: کمیاللہ تعالی نے ہمارے چرے سفیہ نہیں کیے اور ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی اور ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا؟ وہ کمیں گے ہمیوں نہیں آ آپ نے فرمایا پھر تحاب کھول دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جنتیوں کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں۔

(سنن ترذی مجسوم و تم الحدیث: ۵۱۱ مسیح مسلم ایمان ۴۹۷ (۱۸۱) ۱۳۳۴ السنن الکبری للنسانی مجه و ترقم الحدیث: ۱۳۳۳ اسس این ماجه کها و تم الحدیث: ۱۸۷ مسند احد مجدم ۴۳۳ - ۱۳۳۳ طبع قدیم)

باج جا رہم حدیث عند سرمیں کی میں میں میں ہوئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ چہیں نے فرمایا اہل جنت کا دنی درجہ یہ ہو گاکہ وہ اپنی جنتوں'اپنی بیویوں اور اپنی نعتوں ادر اپنے خادموں اور اپنی بائد ایوں کی طرف ایک ہزار سال کی مسافت سے دیکھیے گا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب

ے زیادہ محرم دوہ و گاہو میج اور شام اس کے چرب کی زیارت کرے گا۔ بھررسول اللہ رہیج نے یہ آیت طلات کی: وم محرود کا توکیف نیا نیاف کی آئید کا ان اخلیزہ 00 کستے می چرب اس دن ترو آزہ ہوں گے' اپ رب کی

(القيامه: ۲۲۰۲۳) طرف ديمية بول م -

المام ترزی نے کمایہ حدیث حسن محیح غریب ہے۔ (سنن الترزی عجم ، رقم الدیث: ۲۵۱۳)

حضرت ابو بحرین عبداللہ بن قیس اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی جیبیر نے فرمایا دو جنتیں جاندی کی ہیں۔ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے جاند کی کا ہے' اور دو جنتیں سونے کی ہیں۔ ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے' سونے کا ہے' اور ان

لوگوں اور ان کے رہب کے دیدار میں صرف اللہ کی کہریائی کی جادر ہے جو جنت عدن میں اس کے چیرے پر ہے۔ (صحیح مسلم 'ابیان' ۲۹۲ (۱۸۰۰)" مسجع البواری'جے' رقم الحدیث: ۸۸۷۸ "منن الترندی' ج۴۲ رقم الحدیث: ۲۵۳۲ 'انسن الکبریٰ

ملنسائی' ج۳' رقم الدیث: ۷۷۱۵ سن ابن ماجه' ج۴' رقم الدیث: ۱۸۸' صحح ابن حبان' ج۴' رقم الدیث: ۱۲۳٬ سند احمه' ج۳' رقم الدیث: ۸۳۲۷ ملمع جدید' منداحمه' ج۳٬ مس۳۳٬ ۲۳۹ ملیج قدیم 'المستدرک' ج۴٬ م۸۰ شب معراج الله تعالی کے دید ار کے متعلق علماء امت کے نظریات

ئب معراج اللہ تعالیٰ نے دید ار لے سعنی علاء امت سے تھریات علامہ ابوالعہاں احمہ بن عمرین ابراہیم الکی قرطبی متونی ۱۵۷ھ'میچے مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں:

Marfat.com

جكدسوم

ئبيان القر أن

ستقدین اور متاخرین کا اللہ تعالی کے دکھائی دینے میں اختلاف رہا ہے۔ اکثر مبتدعین دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی کے دکھائی دینے کہ جواز اور وقوع کے قائل ہونے پیراس میں بھی متعدمین اور متاخرین کا اختلاف ہے کہ حارے نبی سیدنا مجمد و مشخص اللہ تعنیا کو دیکھا ہے یا نمیں ، محضرت عائشہ رضی اللہ عنیا کو حضرت ابن محسود مشخص اللہ عنیا اور متکلمین اور مید میں کی ایک عظیم ہماعت نے یہ کما ہے کہ سیدنا مجمد و بھی ہے کہ ایک ہمیوں کی ایک عظیم ہماعت نے یہ کما ہے کہ سیدنا مجمد و بھی ہمی ہمی ایک ہمیوں کے ایک ہمیوں کے ایک ہمیوں کے ایک مسلک ہے۔ انہوں نے کما حضرت موئی کام کے ساتھ خاص کے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ ماہی اور متعلمی منافعہ متعمالا کامی مسلک ہے۔ انہوں نے کما حضرت ابن عمری اور کے ساتھ خاص کے گئے محضرت ابن الم احمد بن منافعہ منافعہ کہ ہمیوں کے ساتھ خاص کے گئے مضرت ابن ذرائعب من من موئی اور انہا ہمی میں دواجت ہمی میں محقول ہے مشخص کی ایک ہما احمد بن منافعہ کی ایک ہمیاں دواج کی دیکھوں کے ماہم الم ہمیں ہیں اور نفی دلل نہیں ہمی میں محقول ہے مشخص کی ایک ہما ہمی کو نکہ اللہ تعالی کو دیکھنا عقلا اور نفیاد ہمیائی کو دیکھنا میں اور نفی دلل نمیں ہمی ہمی محقول ہے مشخص کی علیہ السلام کارویت کا سوال کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالی کو دیکھنا عقلا اور نفیاد تا کہ اور کی محتول ہی محتوب کو نکہ اللہ تعالی کو دیکھنا عقلا اور نفیاد تا کہ اس کا سوال نہ کرتے۔ نیز اصادے متوازہ سے بی نامی ہمی محتوب کو نکہ اللہ تعالی کو دیکھنا علی ہو تا ہمی میں موز ہمیں میں اس کی مومنین آخرت میں اللہ تعالی کو دیکھیں گے۔ المعمل کی مومنین آخرت میں اللہ تعالی کو دیکھیں گے۔ المعمد مومنین آخرت میں اللہ تعالی کو دیکھیں گے۔ المعمد مومنین آخرت میں اللہ المعام کی دورت کی اللہ تعالی کو دیکھیں گے۔ المعمد کی اس کی مومنین آخرت میں اللہ تعالی کو دیکھیں گے۔ المعمل کی مومنین آخرت میں اللہ تعالی کو دیکھیں گے۔ المعمل کے المعمد کی مومنین آخرت میں اللہ تو اللہ کی کے دیکھیں کے دالمعمل کی مومنین آخرت میں اللہ تو اللے کی کو دیکھیں کے درائم میں کی مورت کی کھی کے دیکھیں کی کو دیکھیں کے دیکھیں کی کھی کے دیکھیں کے دیکھیں کی کو دیکھیں کی کھی کے دیکھیں کی کھی کے دیکھیں کی کھی کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کے

الم ابوعبداللہ محمد بن احمد اللی قرطبی مالکی متوفی ۲۹۸ ہے لیجتے ہیں:
عبداللہ بن الحارث نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنم کی طاقات ہوئی۔ حضرت ابن
عباس نے کما ہم جو ہشتے ہیں کہ سیدنا محمد بیزی نے اپنے دب کو دو مرتبد دیکھا ہے۔ پھر حضرت ابن عباس نے کما کیا تم اس
عباس نے کما ہم بو ہشتے ہیں کہ سیدنا محمد بیزی نے ب کو بو مرتبد دیکھا ہے۔ پھر حضرت ابن عباس نے کما کیا تم اس
جہوا ہو بھر ہو ہو کہ صلت حضرت ابراہیم کے لیے ہو اور کلام حضرت موٹ کے لیے ہو اور دیدار سیدنا محمد بیزی کے لیے ہو۔ پھر
حضرت ابی بن کعب نے بمت بلند آواز سے کما اللہ اکم احتی بیاڑ کو بی اضے۔ پھر حضرت ابن عباس نے کما اللہ تعالی نے دویت
عبدالرزاق نے دوایت کیا ہے کہ حسن بھری اللہ کی شم کھا کر کتے تھے کہ سیدنا محمد بیزی نے اپنے رب کو دیکھا ہے اور ابدیم
عبدالرزاق نے دوایت کیا ہے کہ حسن بھری اللہ کی شم کھا کم کتھ تھے کہ سیدنا محمد بیزی کے حسن بھری دوایت کیا ہے اور ابدیم
العلمان کی نے اس قول کو عکر مدے دوایت کیا ہے اور بعض مشکلین نے اس قول کو حضرت ابن مسحود سے بھی دوایت کیا ہے
اور المام ابن اسحاق نے دوایت کیا ہے کہ موان نے حضرت ابو ہم یو ہو بی شین ہے سوال کیا کہ کیا سیدنا محمد بیزی ہے نے دب کو
در مطابق کہ ابنون نے کما ہماں اور نقاش نے الم احمد بن ضبل سے دوایت کیا ہے انہوں نے کما میں حضرت ابن عباس کی صدیث
در مطابق کما بہوں کہ دسول اللہ حضرت ابن عباس کی صدیث

دہ باربار کہتے رہے کہ آپ نے آئی آنگھوں ہے اپنے رب کو دیکھا ہے حتی کہ امام احمد کا سانس منقطع ہوگیا۔ شخ ابوالحن اشعری اور ان کے اصحاب کا بھی بھی نظریہ ہے کہ سیدنا تھر تیجیز نے انٹہ تعالی کو اپنے سمری آنکھوں ہے دیکھا ہے۔ حضرت انس 'حضرت ابن عباس' عکرمہ ' ربچ اور حسن بھری کا بھی بھی نظریہ ہے۔ امام ابوالعالیہ ' قرقی اور ربیع بن انس کا بے قول ہے کہ آپ نے اپنے رب کو اپنے دل ہے دیکھا ہے۔ حضرت ابن عباس اور عکرمہ ہے بھی بے قول متقول ہے۔ علامہ ابن عبدالبر نے امام احمد ہے بھی اس قول کی حکامت کی ہے۔ امام مالک بن انس نے کھا کہ اللہ تعالی دیتا میں مسی دکھائی دیتا کیو کہ اللہ تعالی بائی ہے اور فائی آنکھوں سے باتی کو نہیں دیکھا جا سکن' اور جب مسلمان آخرت میں چنچیں گے تو ان کو باتی رہنے وائی آنکھیں دی طار سوم

Marfat.com

ے۔ بیانی کی تو چرباتی آنکھوں سے باتی ذات کو دکھ لیس گے۔ قاضی عماض نے کماریا محدہ کلام ہے۔ اس دلیل کایہ مطلب نہیں ہے کہ اسٹر نامی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نامی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نامی کا یہ مسلم کی اس دنیا میں تدرت ضعیف ہے اور اللہ تعالی اپنے بندول میں ہے جس کو چاہے 'اتنی قدرت عطا فرما دے کہ وہ اللہ تعالی کی رویت میں مشتح نہیں ہے۔ الجامی ادکام القرآن' جزے میں ۵-۵۱ مطبور داداللہ کو نہیوت' ۱۳۵۵) معالی میں اللہ عنما کے افکار رویت کے جوابیات

علامه بحيي بن شرف نووي متوفى ١٤٦ه صحيح مسلم كي شرح مين للهيت بن: صاحب تحرير كاعتاريد ہے كه جارے ني تربيع نے اللہ تعالى كو ديكھاہے۔ انہوں نے كمااس مسئله ميں بت ولا كل بين ' کین حارا استدلال اس قوی مدیث سے ہے کہ حضرت این عماس رضی اللہ عنمانے فرمایا کیاتم اس پر تعجب کرتے ہو کہ خلت حضرت ابراہیم کے لیے ہو اور کلام حضرت مویٰ کے لیے ہو اور رویت سیدنامحمد ﷺ کے لیے ہو عکرمہ نے حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنماے سوال کیا کیاسید امحمہ پڑھی نے اپنے رب کو دیکھاہے؟ توانسوں نے کہاہاں ایک معتمد سند کے ساتھ حضرت انس جائیے سے مردی ہے کہ انہوں نے کماسیدنامحمہ رہیج نے اپ رب کو دیکھا ہے اور اس مسئلہ میں دلیل حبو الامت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کی حدیث ہے۔ صحابہ کرام مشکل مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت عمر بڑاٹیز، نے بھی اس متلد میں ان سے رجوع کیا ہے اور ان سے یہ سوال کیا کہ کیاسیدنامحمہ پڑتیز نے اپنے رب کو دیکھاہے 'انہوں نے کماہاں دیکھاہے'اور اس مسئلہ میں حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها کی مخالفت ہے کوئی اثر نمبیں پڑے گا'کیونکیہ حضرت عائشہ نے نبی ترجیج ے یہ روایت نہیں کیا کہ آپ نے فرمایا ہے میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا' بلکہ انہوں نے خود قرآن مجید کی دو آیتوں ہے اس مسئلہ کا اسٹنباط کیا ہے' اور جب محانی کا قول کسی دو سرے محالی کے قول کے خلاف ہو تو اس کا قول حجت نہیں ہو آباور جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے صبح سند کے ساتھ رویت ثابت ہے تو اس روایت کو قبول کرنا واجب ہے۔ کیونکہ یہ مسئلہ محض عقل سے نہیں جانا جاسکتا اور اس میں خلنی ولا ئل کافی ہیں' اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کے متعلق میہ گمان کرنا جائز نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے نکن اور اجتماد ہے یہ کہا ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے' اور معمرین راشد نے کہا ہے کہ مارے زدیک حطرت عائشہ رضی اللہ عنماعلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے زائد نہیں ہیں اور حضرت ابن عباس نے ایک چیز کو ثابت کیا ہے جس کی دو سروں نے نفی کی ہے۔ اور مثبت روایت نانی پر مقدم ہوتی ہے۔ (صاحب تحریر کا کلام محتم

ربیکا ہے۔ کہ اکثر علاء کے نزدیک رائج میہ کہ رسول اللہ رہیں نے شب معراج سری آ کھوں سے اپنے رب کو رکھا ہے کہ یہ کہ اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ علماء نے بیان کیا ہے اور یہ انہوں نے صرف رسول اللہ رہیں ہے ہیں کری ایس معروۃ الانعام کی آیت ۱۰۳ کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اور الد المعام کی آیت ۱۰۳ کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اور السبہ طور اطلعہ کی نفی ہے اور سورۃ ٹورٹی کی آیت ۱۵ کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی کی بلا تجاب وار میں بنا کہ بلا تجاب کلام کی نفی ہے اور رویت کلام کو مستور منسی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی کی بلا تجاب رویت کی نفی ہے اور رویت کلام کو مستور منسی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے صرف اللہ تعالی کا دیدار کیا ہو اور دیدار کے وقت کلام نہ کیا ہو ۔ وہ سماجواب یہ ہے کہ اس آیت میں عام قاعدہ بیان کیا ہے اور عام مخصوص البعض ہے اور دو سرے دلائل سے ہمارے نبی چھپر اس عام قاعدہ سے تحصوص اور مستفیٰ ہیں۔ کیا ہے اور عام مخصوص البعض ہے اور دو سرے دلائل ہے ہمارے نبی جھپر اس عام قاعدہ ہے کہ مسلوم مع شرح النو وی کیا ہے اس ۱۹۵۲ء ۵ معلوم کیتہ زار مصطفیٰ ریاض کا ۱۳۱۵ء)

نبيان القر أن

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک تمهارے پاس تمهارے رب کی طرف سے نشانیاں آگئیں 'موجس نے آتکھیں کھول کردیکھاتو اس کافائدہ ہے اور جواندھا بنا وہاتو اس کا نقصان ہے ' میں تمهارا نگدبان نہیں ہوں۔(الانعام: ۱۰۵) کیا چیز رسول الله سیجیج کے ذمہ ہے اور کیا چیز آپ کے ذمہ شمیں ہے!

بعض مضرین نے کماکہ اس آیت میں ایمان لانے یا نہ لانے کاجو اختیار دیا ہے وہ قبال اور جماد کی آیتوں سے منسوخ ہوگیا۔ بیہ قول صحیح نسیں ہے ' جمال تک ممکن ہو آیات کو عدم نٹے پر محمول کرنا چاہیے اور جماد اور قبال کے بعد بھی ایمان کالانایا نہ لانا انسان کے اسٹے اختیار میں ہو آہے۔

اسان کے ایچ اخلیاریں ہو ہاہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم ہار ہار مختلف انداز ہے آیتوں کو بیان کرتے میں ' آ کہ یہ لوگ کمیں کہ آپ نے (کمی ہے) مناب میں تاریخ میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں کہ ایک میں کہ آپ نے (کمی ہے)

پڑھا ہے اور تاکہ ہم اس قرآن کو علم والوں کے لیے بیان کردیں O (الانعام: ٥٠٥) سید نامجھ رہیں کی نبوت پر کفار کاشبہ

اس آبت میں اللہ تعالیٰ محرین رسالت کا آیک شبر بیان فرہا رہا ہے۔ اس کی تمیید سے کہ اللہ تعالیٰ ایک آیک آبت کر کے قرآن نازل فرما آب اور آیک میں کو مختلف اسالیہ ہے بیان فرہا آب ' آک اہل علم پر اللہ تعالیٰ کی مراد منتشف ہو جائے اور ان کے ذہنوں میں وہ معنی مستقر ہو جائے ' کین کفار کو اس ہے بیٹ ہوا کہ نبی چڑھ بھاء ہے ذاکرہ اور مبادہ کرتے ہیں۔ پھر اس بحث وہ تحییص ہے جو کچھ حاصل ہو آ ہے' اس کو مختلف فقروں اور جملوں میں ڈھالتے ہیں۔ پھراس کو یاد کر کے امار ہے مسامنے پڑھتے ہیں اور بیہ طاہر اور حاصل کیا مست پڑھتے ہیں اور بیہ طاہر کرتے ہیں کہ بیہ آپ یو دی نازل ہوئی ہے' طالا تک بیہ سب آپ کالوگوں ہے پڑھا ہوا اور حاصل کیا ہوا کہ اور بھی کئی آبا ہے جملہ کی شکل میں کیوں نازل ہو نا؟ یک بارگی پوری کتاب نازل ہو تیا'

اور کافروں نے کہایہ (قرآن) مرف بہتان ہے 'جس کو اس رسول نے گھڑلیا ہے اور اس کام پر دو سرے لوگوں نے ان کی مد د کی ہے (بیے کمہ کر) انہوں نے بہت بردا ظلم کیا اور انہوں نے کہایہ پہلے لوگوں کے (جموٹے) قصے میں جو اس (رسول) نے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوَّ الدُّهُ لَا الْأَلْفُكُنِّ افْتَرْدَهُ وَ آعَنَانَهُ عَلَيْهُ قَوْمٌ الْحَرُونَ فَقَدُ حَاثَةً وَ اطْلُمَّا وَّزُورًا 0وَقَالُوَّ اَسَاطِئْرا الْوَّلِيْنَ اكْتَنَبَهَا فَهِى ثُمُلْكِ عَلَيْهِ مُكْرَةٌ وَآصِيْدُ (الفرقان:۳۵)

شيان القر أن

لکھوالیے ہیں۔ سودہ صبح شام ان پر پڑھے جاتے ہیں۔ اور بے ٹنگ ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں پیر

وَلَقَدْنَعُلُمُ انَّهُمُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلَّمُهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قرآن ایک آدی سکھا آہے 'حالا نکہ جس کی طرف یہ (سکھانے لِسَانُ الَّذِي يُلُحِدُونَ إِلَيْهِ اَعْجَمِكُم وَ هٰذَا

لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (النحل:١٠٣) کی) جمعو ٹی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان مجمی ہے اور یہ قر آن نمایت روش عربی ہے۔

ان ك اس شبر كا قرآن مجيد ف متعدد يار جواب وياب محد أكر تمهار عن عمين بيد الله تعالى كاكلام نسي ب اور كمي انسان کا بنایا ہوا یا سمحمایا ہوا کلام ہے' تو تم اس کی کسی چھوٹی سورت کی ہی مثال بناکر لیے آؤ' لیکن ان میں ہے کوئی بھی اس کی کسی ایک سورت کی بھی نظیر نہیں لاسکا۔

اللہ تعالٰی کاارشاد ہے: آپ اس چز کی بیردی تیجئے جس کی آپ کے رب کی جانب ہے آپ کی طرف دحی کی گئی ہے' اس کے سواکوئی عبادت کامستحق نہیں ہے اور مشرِ کین سے اعراض سیجے۔(الانعام:١٠١)

کفار کی دل آزار باتوں پر نبی پ<sub>رتیب</sub>ر کو نسلی دیتا

اس سے پہلی آیت میں یہ بٹلایا تھا کہ کفار آپ پر یہ بہتان باندھتے ہیں کہ آپ نے بچھ علماء سے بچھے مضامین سکھ لیے ہیں اور ان کو آپ الفاظ میں ڈھال کر پیش کردیتے ہیں اور پھراس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں' اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی کہ آپ اپنے رب کی نازل کی ہوئی وحی کی پیردی کیجئے " اکد ان کی طعن آمیز باتوں سے آپ کی دعوت اور تبلیغ متاثر ند ہو۔ اس آیت ہے مقصودیہ ہے کہ ان کے اس شک وشبہ اور طعن و تشنیع ہے جو آپ کو حزن و ملال ہوا ہے' وہ زا کل ہو جائے اور آپ کے دل کو تقویت حاصل ہو۔ پھر فرمایا اس کے سوا کوئی عبادت کامستحق نہیں ہے۔ اس قول میں اسر پر متنبہ کیا کہ آپ صرف اس کی اطاعت بیجئے اور جاہلوں کی جہالت کی وجہ ہے اپنے مشن کو متاثر نہ ہونے دیں اور فرمایا مشرکین ہے اعراض کیجئے۔ علامہ قرطبی نے کلھاہے کہ یہ آیت' آیت قبل سے منسوخ ہے۔ لیکن یہ قول ضعیف ہے' اس کامعنی یہ نہیں ہے کہ ان سے مقابلہ نہ کریں' بلکہ اس کامعنی ہے ہے کہ ان کی دل آزار باتوں سے اعراض کریں اور ان پر غم اور افسوس نہ کریں' آک آپ کی دعوت اور تبلیغ کامشن متاثر نه ہو۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور آگر الله چاہتاتو وہ شرک ند کرتے اور ہم نے آپ کو ان کا تکسبان میں بنایا اور ند آپ ان کے ذمہ وار ہیں۔(الانعام: ۱۰۷)

اس آیت کا تعلق بھی ای سابق طعن ہے ہ مشرکین نے رسول اللہ میٹیبر سے کما تھا کہ آپ نے علماء ہے نہ اکرات کر کے بیہ قرآن بمالیا ہے تو کویا اللہ تعالی نے فرمایا آپ ان کی ان جاہانہ اور معاند اندیاتوں کی طرف توجہ نہ کریں اور ان کا کفر آپ پر بوجھ نہ ہے "کیونک اگر میں ان سے کفرزا کل کرنے کاارادہ کر باتو میں اس پر قادر تھا" کیکن میں نے باوجود قدرت کے 'ان کو ان کے کفرپر چھوٹر دیا تو آپ بھی ان کی طعن آمیز ہاتوں ہے اپنے دل پر اثر نہ لیں 'اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو مو کد کرنے کے لیے فرمایا کہ آپ ان کے کفر کی وجہ سے کیوں پرشان ہوتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ان کا ٹکسبان اور ذمہ دار نمیں بنایا ا ذمہ صرف عقائد کی تعلیم دیناہے اور احکام شرعیہ کاپٹنچادیناہے۔اگر انہوں نے آپ کے پیغام کو قبول کر لیاتو اس کا نفع ان کو ہو گا اور اگر آپ کے پیغام کو قبول نہیں کیاتو اس کا ضرر بھی صرف ان کو ہو گااور آپ کے منصب رسالت پر کوئی اثر نہیں ہو گا۔ الله تعالی کاارشاد ہے: اور (اے مسلمانوا) تم ان کو ہرانہ کمو جن کی بیداللہ کو چھوڑ کرعبادت کرتے ہیں 'ورنہ یہ بے

ببيان القر أن

```
و اذاسمعو ا ک
 441
علمی اور جمالت سے اللہ کو براکمیں گے۔ ہم نے اس طرح ہر قوم کے لیے اس کاعمل مزن کردیا ہے ، مجرانموں نے اپنے رب کی
                                               طرف لوٹنا ہے۔ پھروہ ان کو خبردے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے۔(الانعام: ۱۰۸)
                                     ر سول الله ﷺ کے ساتھ معالمہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معالمہ ہے
اس آیت کابھی اس سابق آیت کے ساتھ ربط ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ شیہ بیان فرمایا تھا کہ انہوں نے اہل علم
کی ہاتیں من من کر فقرے بنالیے ہیں اور یہ قرآن جمع کرلیا ہے اور اس وقت یہ بعمد نہیں تھاکہ مسلمان اس بات کو من کرمشتعل
ہوتے اور بطور معارضہ کے 'کفار کے بتوں کو ہرا کہتے۔اس لیے چیش بندی کے طور پر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو کفار کے بتوں کو
برا کئے سے منع فرمایا' تا کہ کفار اس کے جواب میں اپنی جمالت سے مسلمانوں کے خدا کو برانہ کینے لگیں۔اس سے یہ بھی معلوم
          ہوا کہ جب سمی جال سے سابقہ ہو توانسان اس کو کوئی پخت بات نہ کہے 'ورنہ وہ اس سے بھی زبادہ پخت بات کے گا۔
                                      ام ابوجعفر محد بن جریر طبری متوفی ۱۳۰۰ این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
قادہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کفار کے بتوں کو ہرا <del>کتے تھے</del> 'قر کفار اس کامعار ضبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہرا <del>کتے تھے</del> تھ
           الله تعالی نے مسلمانوں کو منع فرمایا تم ان کے بتوں کو برانہ کہو 'ورنہ وہ انی جمالت سے تمہارے خدا کو برا کمیں گے۔
(جامع البيان 'جز٤ 'م ٣٠٣ مطبور داد الفكو ' بيروت ١٣١٥ هـ )
اس روایت پر بیه اعتراض ہو تا ہے کہ کفار مکہ اور قریش اللہ تعالی کو ہانتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے اور بتوں کی
عبادت بھی اس لیے کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں ان کی شفاعت کرس ' تو ان ہے یہ کس طرح متصور ہے کہ وہ اللہ کو برا
اس کا جواب میہ ہے کہ جب مسلمان بڑوں کو برا کہتے تھے تو دراصل کفار اس کے جواب میں رسول اللہ طبیع کو برا کہتے
تھے' تواللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو ہرا کہنا' اللہ تعالیٰ کو ہرا کہنا قرار دیا 'کیونکہ رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق میں
                  اور رسول الله بينتير كے ساتھ كوئى معاملہ كرنااللہ تعالى كے ساتھ معاملہ كرناہے 'جيساكہ قرآن مجيد ميں ہے:
                                                            إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ
بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ درامل
                               (الفتح: ١٠) الله عبيت كرتي ال
ای طرح جب سترانصار نے عقبہ ثانیہ کے موقع پر رسول اللہ پیجیبر سے عرض کیاجپ ہم اپنی جانوں اور مالوں کو آپ کی
                           اطاعت میں خرج کرس تو ہمیں اس کے عوض کیا لے گا؟ آپ نے فرمایا جنت تو یہ آیت نازل ہوئی:
                                                             إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُكُم هُمَّ وَ
ب شک اللہ نے مسلمانوں ہے ان کی جانوں اور مالوں کو
                                                                        اَمُوالَهُم بِأَنَّ لَهُم الْحَدَّة (التوبه:١١١)
                               جنت کے بدلہ میں فرید لیا۔
                                                            إِنَّ الَّذِيْنَ يُوُّدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۗ
بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذاء پنجاتے
```

فِي اللُّانْيَا وَالْأَخِرَةِ وَأَعَلَالَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا مِن 'الله نے ان پر دنیا اور آ څرت میں لعنت فرمائی ہے۔ (الأحزاب: ۵۵)

الله تعالی کوایذا پنجانامتصور نہیں ہے' دراصل رسول اللہ ﷺ کوایذا دینای اللہ تعالی کوایڈا دینا ہے۔ يُحْدِعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ أَمَنُوا (البقره:٩) وہ انڈ کو اور مسلمانوں کو دعوکہ دیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالی کو مانتے تھے 'ان کا اختلاف صرف رسول اللہ بھیجر ہے تھا۔ ان کے نزدیک بھی اللہ تعالی کو وحو کا دینا مکن نہ

Marfat.com

قا والنه زعم میں رسول الله طبیع کود مو کادیت تھ الیکن الله تعالی نے یہ ظاہر فربایا کہ رسول الله کود مو کادینا الله تعالی کود مو کا دیا ہے: مَنْ يُعِطِع الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّهَ جَسِ نَهِ رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر

رانساء: ۸۰°) أي-(النساء: ۸۰°)

ان آیات سے واضح ہو گیاکہ رسول اللہ باہیں ہے بیعت کرناللہ تعالی سے بیعت کرنا ہے۔ آپ کا خرید نا اللہ کا خرید نا ہے 'آپ کو ایڈاء ویناللہ کو ایڈاء ویناللہ کو ایڈاء ویناللہ کو اینا ہے۔ آپ کو اطاعت کرناللہ کی اطاعت کرنا ہے اور جب آپ کے ماتھ کوئی معالمہ اللہ کے ساتھ کوئی کہ اللہ کے بیش کو ایک کے جو اب میں کفار رسول اللہ معالم اللہ کے ساتھ کوئی کہ کہ کو ایک تعدید کا میں گئے۔ اس کے بیش کو کراکھیں گے۔

ایر است والد محال سے سماوں سے مراہ میں سے موں دیر سد دور مدرہ سد مید سے المام این جریر متوفی ۱۳۱۰ واور دیگر مضرین نے اس آیت کے شان زول میں اس روایت کا بھی ذکر کیا ہے۔

الم ابن جریر متوقی ۱۳۱۰ اور دیر سمری برا سے اس ایت سے سان مزول بی اس روب میں دریہ ہے۔ جب ابوطالب کی موت کاوقت آیا تو قریش نے کماان کے پاس چلواور ان سے کمو کہ وہ اپنے بھتیج کو منع کریں 'کیونکہ ہم کو اس سے حیا آتی ہے کہ ان کی موت کے بعد ہم ان کے بھتیج کو قمل کریں۔ لوگ کمیں گے کہ وہ اپنے بھتیج کا وفاع کرتے تھے اور ان کے مرنے کے بعد انہوں نے ان کے بھتیج کو قمل کردیا۔ تب ابو سفیان 'ابو جمل' نفسو بن الحارث' امید بن طف 'عقبہ بن الج

معیط عمرو بن العاص اور الاسود بن البحتری نے ایک آدمی بھیج کر ابوطالب سے طاقات کی اجازت طلب کی۔ جب اجازت ل گئی تو انہوں نے کہا اے ابوطالب اتم احارے بڑے اور ایمارے سردار ہو اور (سیدنا) مجد سیجیج ہمیں اور ہمارے خداؤں کو ازیت پنچاہے ہیں 'ہم یہ چاہیے ہیں کہ تم انہیں بلاکران ہے کہوکہ وہ ایمارے خداؤں کا ذکر تہ کیا کریں 'ابوطالب نے آپ ہے کہا آپ کی قوم نے انصاف کی بات کی ہے۔ ہی جیجیج نے ان لوگوں سے فرمایا یہ ٹاکا آگر میں ایساکرلوں تو کیا تم بھی ایسا کلہ دو کے کہ آگر تم وہ کلہ پڑھ لو تو تم عرب کے مالک ہو جاؤے اور عجم کے لوگ تھارے یا بھڑار ہوجا کی گے۔ ایب ایسا کلہ دو کے

تمهارے باپ کی متم ہم تم کو ضرور وہ کلمہ دیں گے 'بلکہ اس کادس کنادیں گے۔ بتاؤاوہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فربایا تم کولاالہ الا اللہ انہوں نے اس کو پڑھنے سے انکار کر دیا۔ ابوطالب نے کہا اے بیٹیج اکوئی اور بات کو 'تمهاری قوم اس کلمہ سے بدگتی ہے' آپ نے فربایا اے میرے پچاا میں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کموں گا۔ حق کہ یہ صورج کولا کر میرے ہاتھ پر رکھ دیں اور

اپ سے عربی سے بیرے پہایں اس سے معدہ در ون بیٹ میں اس سے سات کیا ہے۔ اگر انہوں نے سورج کو لاکر میرے ہاتھ پر رکھ دیا 'ت بھی میں اس کلمہ کے سوااور کچھ نمیں کہوں گا۔ تب وہ غضبناک ہوگئے اور کئے گئے آپ ہمارے بتوں کو براکننے ہے باز آ جا نمیں ' درنہ ہم آپ کو بھی براکمیں گے اور جو آپ کو تھم دیتا ہے اس کو بھی برا کمیں گے۔ اس موقع پریہ آیت نازل ہوئی۔

(جامع البیان میزیم مسه ۴۰۰ تغییرا ما میں ۱۳۱۰ تغییرا میں ۱۳۹۷) تغییرا بن کیٹر نیج ۳٬ م ۷۵-۵۸) سعد ذرائع کی بناء پر بنوں کو برا کہنے کی ممانعت

علامه ابوعبدالله محمرين احمر مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ ه كلصة بين:

اس آیت بیس کفار کے خداؤں کو برا کئے سے منع فرایا ہے۔ علماء نے کماہے کہ بیہ تھم اس امت میں ہرحال میں باتی ہے' اندا جب تک کافر اپنی مخاطف میں ہو اور بیہ خدشہ ہو کہ وہ اسلام کو یا نبی میٹین کو یا اللہ عزوجل کو برا کے گا' توکی مسلمان کے لیے بیہ جائز نمیں ہے کہ وہ ان کی صلیب کو یا ان کے دین کو یا ان کی عمادت گاہوں کو برا کے'اور نہ کسی ایسے کام کے در پے ہو جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالی یا رسول اللہ میٹین کو براکمیں 'کیونکہ یہ معصیت پر ابھارنے کے قائم مقام ہے۔

طبیان القر ان

اس آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ جو کام کی برائی کا ذرایعہ ہے اس کو روکنااور اس کانہ کرناواجب ہے اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ بعض او قات کسی حقد او کو اس کا حق وصول کرنے ہے اس لیے روک دیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ ہے دین میں کسی ضرر کے پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ علامہ این العربی نے کہاہے کہ اگر حق واجب ہو تو اس کو ہر صال میں وصول کرے اور اگر جائز ہو تو پجراس میں یہ قول ہے۔

الله تعالى نے فرایا ہم نے اس طرح برقوم کے لیے اس کاعمل مزین کردیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرایا

اس کامعنی بیہ ہے کہ ہم نے اطاعت گزاروں کے لیے اطاعت کو مزین کردیا ہے اور کافروں کے بیے کفر کو مزین کردیا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور انہوں نے کی قسیس کھائمیں کہ آگر ان کے پاس کوئی نشانی آگی تو وہ ضرور اس پر ایمان

اللہ تعالی 6 ارساد ہے: 'اور انہوں نے پی تسمیں کھا میں کہ اگر ان نے پاس کوی نشانی آئی کو وہ صرور آس پر ایمان لا ئیں گے' آپ کئے کہ نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں اور (اے مسلمانوا) تنہیں کیا معلوم کہ جب یہ نشانیاں آجا ئیں گی تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نمیں لا ئیں مجے(الانعام:۹۹)

فرمائش معجزات نه د کھانے کی وجه

اس سے پلی آیوں میں اللہ تعالی نے کفار کمہ کانی شہیر کی نبوت میں ایک شبہ میان کیا مجراس کے جوابات دیے اور اس میں آپ کی نبوت میں ان کا دو سمراشبہ بیان فرایا ہے۔

الم ابوجعفر محرين جرير طبري متونى ١٠١٠ وروايت كرت بين:

الله تعالی کاارشاد ہے: ہم ان کے دلوں اور آئھوں کو پھررہے ہیں جس طرح یہ لوگ اس قرآن پر پہلی بار ایمان

نئیں لائے تھے اور ہم ان کو ان کی سرکٹی میں بھکتا ہوا چھو ڈرہے ہیں۔ (الانعام: ۱۱) جب اللہ نے کفار کے دلوں کو چھیرویا تو ان کا کفر میں کیا قصور ہے؟

پہ آیت بھی ان آیات میں سے ایک ہے جو اس پر دالات کرتی ہیں کہ تغراور ایمان کا تعلق اللہ تعالی کی قضاء قدر سے

ہے۔ اس آیت کامنی سے ہے کہ جب کفار کے طلب کردہ معجزات پیش کردیے گئے اور کفار کو پتا چل گیا کہ یہ معجزات سیدنا محمہ میچیز کے دعموی نبوت کے صدق پر دلالت کرتے ہیں 'لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور آ کھوں کو اس صبح دلالت سے چیر ریا 'قووہ اپنے کفربر قائم رہے اور ان معجزات کی دلالت سے فائرہ نہیں اٹھا سکے۔

بيان القر أن

اس جگہ یہ سوال وار د ہو باہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلول اور آنکھوں کو سچائی 'بدایت اور اسلام کی راہ سے پھیر دہا' تو پھران کے ایمان نہ لانے میں ان کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ چو تک پہلی بار جب ان کا فرمائشی معجزہ د کھایا گیا اور جاند کوشق کر دیا گیااور وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے تو دوسری بار اللہ تعالی نے ان کو بیہ سزا دی کہ جب معجزہ نبی جیہیر کے صدق پر ولالت کر ہا' تواللہ تعالی ان کے دلوں اور آنکھوں کو پھیردیتااور وہ اپنے کفریر پر قرار رہے۔ دو مراجواب ہیے کہ آخرت میں اللہ تعالی ان کے دلوں اور آنکھوں کو دوزخ کے شعلوں اور انگاروں کی طرف بھیردے ما کہ ان کوعذاب ہو'جس طرح دنیا میں یہ پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے۔ انسانول ادر جزل

لَّنِيْنَ لَا يُؤُمِنُونَ بِالْاخِرُةِ وَلِيرَضُوهَ وَلِيقَتْرِ فُوامَاهُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلِيرَضُوهَ وَلِيقَتْرِ فُوامَاهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

معار حول العير الله البحى حلى وسواليو كارر والتي المرابعي

تبيان القر أن

الأنعام ٢: ١/٤\_ ، ادرجن وگرں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ مانتے ہیں کریہ قرآن ان کے رم ڡٛڡڶٲڰٞٲڰۜۼڶڵٳ<sup>ۄ</sup>ڵٳڡؙ ا اور عدل کے افتیارے وری ہوگی ، اس کے احکام کوکوئی بدینے والا منبس ہے ، ،!) اگر تو زمن کے اکثر ہوگوں اُ ے آپ کا رب زیادہ بہتر جانیا ہے کر کون اس کے رائے سے گراہ بوگا ، اور وہ ہدایت یانے والل المهتداين ١ اور می خرب جانتا ہے 0 الله تعالی کا رشاد ب: اور آگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو بھی نازل کرتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز کو ان کے سامنے جمع کر دیتے ' تب بھی وہ ایمان نہ لاتے ' سوائے اس کے کہ بیر اللہ کی مثیبت ہوتی لیکن ان میں ہے اکثر کوگ جاتل بس-(الانعام: ١١) الله تعالى كامطلوب بندول كالفتياري ايمان ب اس سے پہلے آیت ۱۰۹ میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو خاطب کرے فرمایا تھا تہیں کیا معلوم کہ جب یہ نشاتیاں آ جا کیں گی تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نمیں لا کی گے (الانعام ۱۰۹) اس آیت میں اللہ تعالی نے اس کی تفسیل بیان فرمائی ہے کہ اگر اللہ تعالی ان کے تمام مطلوبہ معجزات فراہم کر دے' بلکہ اس ہے بھی زیادہ میا کر دے اس فرشتے نازل کر دے اور مردے ان ہے کلام کریں' بلکہ ہر پیزان کے مامنے جمع کر کے چیش کردی جائے تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لا کیں گے۔ ایمان صرف دی لوگ لاسکتے ہیں جن کے

ئېيان القر ان

جلدسوم

متعلق الله تعالى نے پہلے ایمان لانا مقدر کردیا تھااور جن کے متعلق الله تعالی کو ازل میں علم تھاکہ وہ اپنے افتیارے ایمان لانے

والے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالٰی نے ان کے لیے ایمان مقدر شمیں کیا' وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں' یہ لوگ اپنی ضد اور ہث دھری میں اس حد کو پہنچ چکے ہیں کہ اب اگر اللہ تعالی ان میں جرا ایمان پیدا کردے' بیہ تنجمی ایمان لا نمیں ہے' نیکن بیہ چز

الله تعالی کی حکمت کے خلاف ہے۔

یہ واضح رہے کہ ہم جو کتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ جاہتاہے کہ اس کے بندے اپنے اختیارے ایمان لا کمیں اور وہ کسی میں جرا ایمان پیدائس کرنا چاہتا' اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندے اپنے ایمان کے خالق ہیں جیساکہ معزلہ کا ند ہب ہے' بلکہ اس کا

مطلب یہ ہے کہ جب بندے اپنے افتیار ہے ایمان لانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان میں ایمان پیدا کر دیتا ہے' بندہ کسب اور ارادہ کرتاہے اور اللہ تعالی خلق اور پیدا کرتاہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ای طرح ہم نے ہرنی کے لیے شیطان انسانوں اور جنوں کو دشمن بنا دیا' جو (لوگوں کو) وحوے میں ڈالنے کے لیے ایک دو سرے کو خوش نما باتیں القاکرتے رہتے ہیں۔(الانعام: ١١٢)

انسانوں اور جنوں میں ہے شیاطین (سرکشوں) کاہو نا

اس آیت کامعنی میہ ہے کہ جس طرح ہم نے انبیاء سابھین علیہم السلام کے لیے سرکش اور شیطان انسانوں اور جنوں کو و تمن بنادیا تھا'ای طرح آپ کے لیے بھی سرکش اور شیطان انسانوں اور جنوں کو دشمن بنادیا ہے۔

اس آیت میں شیاطین الانیس و البحن فرایا ہے۔اس کی دو تغییریں ہیں۔ایک تغییریہ ہے کہ شیطان سے مراد مرکش ہے اور انسانوں اور جنوں میں ہے بعض سرکش ہوتے ہیں اور یہ دونوں مومنوں کو برکانے اور گمراہ کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔اور دو سمری تغییریہ ہے کہ تمام شیطان ابلیس کی اولاد ہیں' اور اس نے ان کے دو گروہ کردیئے ہیں۔ایک گروہ

انسانوں کو برمکا باہے اور دو سمرا گروہ جنوں کو برمکا باہ اور ان دونوں گر دہوں کو شیاطین الانس والجن کما جا تاہے' لیکن پہلی تفسیر راج ہے اور اس کی تائید میں یہ حدیث ہے:

الم احد بن عنبل متوفى اسماه روايت كرتے بن: حضرت ابو المعه روزنيز، بيان كرتے ہيں كه رسول الله جيوبر مسجد ميں بيٹھے ہوئے تھے 'اور محابہ كايہ گمان تھاكہ آپ پر وحي

نازل ہو ری ہے'اس لیے وہ آپ کے مامنے دیپ چاپ جیٹے تھے۔اتنے میں معزت ابوذر عراشہ آکر آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اے ابودراکیا تم نے آج نماز پڑھ ل ہے انہوں نے کمانیں۔ آپ نے فرمایا اب کھڑے ہو کرنماز پڑھو۔ جب انہوں نے چار رکعات جاشت کی نمازیڑھ لی تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جنوں اور انسانوں کے شیطانوں سے پناہ طلب کیا کرو' انہوں نے کمایانی اللہ اکیا انسانوں کے لیے بھی شیطان ہوتے ہیں' آپ نے فرمایا ہاں! جن اور انس کے شیاطین (لوگوں کو) دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایک دو مرے کو خوش نما باتی القاکرتے ہیں۔ الحدیث بطولہ۔ شیخ احمد شاکرنے کما اس

مدیث کی سند حسن ہے۔ (مند احمر' ج١٧' رقم الديث: ٢١٨٣٨ '٢١٨٩ 'طبع دار الديث' قامره 'مند احمه' ج۵' م ٢٧٧ '٢٧٥ طبع قديم' سنن النسائي' ج٨'

رقم الحديث: ۵۵۲۲ المعجم الكبير ح ٨٠ رقم الحديث: ٥٨١ ، مجمع الزوائد ك ٣٠ م ٥١١)

وحی' زخرف القول اور غرور کے معنی اس آیت میں فرمایا ہے ان میں ہے بعض 'بعض کی طرف غرور (دھوکے) میں مبتلا کرنے کے لیے زخرف القول کی و تی

جلدسوم ئبيان القر أن

Marfat.com

وی کامعنی ہے اشارہ کرنا 'کھنااور کلام خفی۔جب وحی کی نسبت انبیاء علیم السلام کی طرف ہو تو اس کامعنی ہے اللہ تعالی کا وہ کلام جو اللہ تعالی انبیاء علیم السلام پر بلاواسطہ یا فرشتے کی وساطت سے نیز یا بیداری میں نازل فرما آہے 'اور جب اس کی نسبت عام مسلمانوں کی طرف ہو تو اس ہے مراد الهام ہو تا ہے۔ یعنی کسی خیراور نیک بات کا دل میں ڈالنااور جب اس کی نسبت شعطان کی طرف ہو جیساکہ اس آیت میں ہے تو اس کامعن ہے وسوسہ الین کسی بری بات یا برے کام کی طرف انسانوں کے دل کو ماکل اور راغب کرنا۔ زخرف اس چز کو کہتے ہیں جس کا باطن باطل ' برائی اور گناہ ہو اور اس کا ظاہر مزن ' نوش نمااور خوب صورت ہو۔ جیسے جاندی یر سونے کا ملمع کرکے اے سونا بناکر پیش کیاجائے۔

غرور کے معنی ہیں دھو کا مغرور وہ مخص ہے جو کسی چیز کو مصلحت کے مطابق عمدہ اور نفع آور گمان کرے اور در حقیقت وہ

ای طرح نه ہو۔

شیطان کے وسوسہ اندازی کی تحقیق

شیطان کے وسوسہ سے د هو کا کھانے کی تحقیق ہیہ ہے کہ جب تک انسان نمی چز کے متعلق پریقین نہ کرے کہ اس میں خیر غالب ہے اور نفع زیادہ ہے' وہ اس چیز میں رغبت نہیں کر آبادر اس کے حصول کے درپے نہیں ہوتا۔ پھراگر اس کا یہ یقین واقع ك مطابق موتوية حق اور صدق ب اور اگريد يقين كمي فرشة ك القاء كرنے كى وجد سے نب ويد الهام ب اور اگر اس كايد یقین واقع کے مطابق نہیں ہے اور اس کا ظاہر حسین اور مزین ہے اور اس کا باطن فاسد اور باطل ہے' تو یہ کلام مز خرف ہے۔ اب یا تو اس نے اپنی لاعلمی کی وجہ ہے بری چیز کو اچھااور پیتل کو سونا سمجھ لیا اور یا ارواح خبیثہ نے اس کے دل میں ہیہ وسوسہ ڈالا ے اور اس کے ذہن میں برائی کو خوش نماہنا کر پیش کیاہے 'اور کیی معنی اس آیت میں مراد ہے۔

در حقیقت رو حیں دو قتم کی ہوتی ہیں' ایک طیب اور طاہم ہوتی ہیں یہ فرشتے ہیں' اور دو سری بلیاک اور شریر ہوتی ہیں' یہ شیاطین ہیں۔ ارواح طیبہ جس طرح لوگوں کو یکی کا تھم دیتی ہیں 'ای طرح ایک دوسرے کو بھی نیکی کا تھم دیتی ہیں 'اور ارواح خبید جس طرح لوگوں کو برائی کا تھم دیتی ہیں ای طرح ایک دو سرے کو بھی برائی کا تھم دیتے ہیں۔ پھرانسانوں میں جن کی سرشت نیک ہوتی ہے اور ان پر پاکیزگی اور خیر کاغلبہ ہو تاہے' ان کی فرشتوں کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے اور ان پر المهام ہوتا ہے اور جن کی سرشت خبیث ہوتی ہے اور ان پر برائی کا غلبہ ہو تا ہے 'ان کی شیطانوں کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے اور ان کے دلوں میں شیطان وسوے ڈالنے رہتے ہیں۔ پھرانسانوں میں جو زیادہ خبیث اور سرکش ہوتے ہیں 'وہ دوسرے انسانوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں اور برائیوں کو خوش نماینا کردو سرے لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں اور لوگوں کو برائیوں اور گناہوں پر راغب کرتے ہیں۔ اس آیت میں بی ہتایا ہے کہ شیطان جن اور شیطان انسان لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے برائیوں کو خوش نما بناكريان كرتے بي اور اى ليے رسول الله مائير نے شيطان انسانوں اور شيطان جنوں سے بناہ الكنے كا تحم ديا ہے۔

اس بحث میں بیہ حدیث بھی پیش نظرر ہنی چاہیے۔

ام ابوعیسی محدین عیسی ترزی متوفی ۷۵ اهدروایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن مسعود جوایش، بیان کرتے ہیں کہ ابن آدم کے قریب ایک شیطان کازول ہو تاہے اور ایک فرشتہ کازول ہو تا ہے ایعنی اس کے دل میں ایک القاء کرنے والاشیطان ہو تا ہے اور ایک فرشتہ) شیطان کی طرف سے القا کرنے والا اس کو مصائب سے ذرا آب اور حق کی تکذیب کرا آب اور فرشتہ کی طرف سے القاء کرنے والا خیر کی بشارت دیتا ہے۔جو مخص اس کو اپنے دل میں پائے وہ اللہ کا شکر بحالائے' اور جو مخص اپنے دل میں دوسری بات پائے وہ اعبو ذیبالیلیہ میں المشبيطين

شیطان تم کو مفلس ہے ڈرا تا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا

الرحيم پره ' پُرآپ ني آيه پڙهي: اَلشَيْطُنُ يَعِدُ كُمُ الْفَقَر وَ يَأْمُرُكُمُ

بِالْفَحْسَاءِ (البقره:٢٦٨)

ً امام ابو بھیلی نے کمانیہ حدیث حسن غریب ہے۔ (سنن الترفہ ک' جہ' رقم الحدیث: ۲۹۹۹' صحیح این حران' جہ' رقم الحدیث: ۱۹۵۵'السنن اللکبر ک' ۲۲′ رقم الحدیث: ۱۹۰۵۱

الم مسلم بن تجاج قشهدى متوفى الاته روايت كرتم إن:

ا کم معمرین کان فشهری متول الا موایت سرے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رہایتر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طبیع نے فرمایا تم میں سے ہر مخص کے ساتھ ایک جن پدا

ہو تا ہے۔ محابہ نے پوچھا یار سول اُنٹدا آپ کے ساتھ بھی پیدا کیا گیا ہے؟ آپ نے فرایا ہاں امیرے ساتھ بھی پیدا کیا گیا ہے؛ لیکن انٹہ تعالی نے میری اعانت فرمائی وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ جھے نیک کے سوااور کوئی مشورہ نمیں دیتا۔

و لیا۔ وہ بھے یکی کے سوااور تون سورہ یں دیا۔ ( سمجے مسلم 'منافقین '۱۹' (۲۸۱۳) ۴۹۷، منداحد 'ج۴'ر قم الحدیث: ۳۱۳۸)

ا سی میاض نے کہا ہے کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ نبی پہنچ کا جمہ اپ کا دل اور آپ کی زبان شیطان کے آثار سے معنوظ ہے اور اس مدیث میں ہے اشارہ ہے کہ نبی پہنچ کا قرین جن (نہم زاد) نبی پہنچ کی برکت اور آپ کی مبارک محبت سے معنوظ ہے اور اس مدیث میں ہے اثارہ ہے کہ نبی پہنچ کی برکت اور آپ کی مبارک محبت سے مسلمان ہوگیا اور برائی کا تھم دینے والا نیکی کا تھم دینے والا بن گیا اور بمیں چاہیے کہ ہم اپنچ آپ کو شیطان کے اغواء اور

اس کے وسوسوں ہے بچانے کی کوشش کریں۔ شیطان کی طرف ہے القاء وسوسہ ہو تا ہے اور فرشتہ کی طرف ہے القاء الهام ہو تا ہے۔ شیطان کفر، فسق اور ظلم کے وسوسے ڈاٹ ہے اور توحید ، رسالت ، مرنے کے بعد اشخے ، قیامت اور جنت اور دوزخ کے انکار کی تلقین کرتا ہے اور فرشتہ اللہ ، اور رسول اور قرآن مجید کی تصدیق کی تلقین کرتا ہے اور نماز ، روزہ اور دیگر نیکل کے کامول کی تر غیب دیتا ہے۔ جب اس کے دل میں اس قسم کی باتھیں آئمیں تو اللہ کا شکر اواکرے اور جب اس کے طاف باتھیں آئمیں ، توشیطان کے شرسے پناہ مانتے۔ ہم چند کہ احکام شرعیہ میں الهام معتبر نہیں ہے، لیکن وساوس شیطان سے اجتناب میں وہ معتبر ہے، عارفین نے کما ہے کہ جو مخص حرام کھاتا

ہو'وہ الهام اور وسوسہ میں تمیز نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا **ارشاد ہے**: اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ میہ نہ کرتے' سو آپ انہیں اور ان کی افتراء پر دازیوں کو ان کے

> حال پر چھو ژدیں۔(الانعام:۱۱۲) شیاطین کو پید ا کرنے کی حکمت

سیاطین کو پیدا کرنے کی حکمت

اس آیت کا معنی ہے ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو انسانوں اور جنوں میں سرکش اور شیاطین سابقہ انبیاء علیم السلام اور ان

کے امتیوں کو اپنے وسوسوں اور سازشوں سے نقصان نہ پنچاتے اور ای طرح وہ آپ کو اور آپ کی امت کو بھی ضرر پنچانے

ہے باز رہنے 'کیمن یہ چیزاللہ تعالی کی مشیت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی کی مشیت یہ ہے کہ بعض نیک لوگ ان شیاطین کی

سازشوں اور وسوسوں کی وجہ سے ضرر میں جملا ہوں 'کھراللہ تعالی ان شیاطین کو آخرت میں سزا وے اور نیک لوگوں کو ان کے

سازشوں اور وسوسوں کی وجہ سے مفرر میں جملا ہوں 'کھراللہ تعالی ان شیاطین کو آخرت میں سزا وے اور نیک لوگوں کو ان ان کی

سرخرف باقوں کو ان کے حال پر چھو ڈرجنجے یہ آیت کفرر عذا ہی وعید اور اسلام پر ثابت قدم رہنے والوں کی بشارت کو مشتمی

ہے۔اور اس میں نبی بیچیز کو تعلی دیتا ہے اور آپ کے قلب مبارک سے غم کو ذائل کرتا ہے۔

ن*ب*یا**ن القر ا**ن

الله تعالی کاارشاد ہے: اور تاکہ جولوگ آخرت پر پیٹین نہیں رکھتے 'وہ ان (خوش نماباق ں) کی طرف مائل ہوں اور ان کو پسند کریں اور ان برائیوں کاار ٹکاب کرتے رہیں جن کاوہ او ٹکاب کرنے والے ہیں۔(الانعام: ۱۳۳) لئے صدفائی کامعنی

اس آیت میں لیہ صدیعنی کالفظ ہے' اس کا مادہ صغی ہے۔ علامہ جار اللہ محمد بن عمرز محشری متوفی ۵۸۳ھ نے اس کامعنی کلصاب' مغی کامعنی ہے کسی چیزی طرف میلان کرنااور جھکنا۔

الفائق ج٢ م ٢٥٠ مطبوعه وار الكتب العلميه 'بيروت' ١٥٧هه)

ان اور علامه ابن اثیر محمد جزری متوفی ۱۰۷ ده لکھتے ہیں:

لی کی صدیث میں "کان یصفی البه الاناء" وواس کے لیے برتن جھکاتے تھے ' آکہ وہ سمولت سے پائی لی لے '
اور صدیث میں اس کامنی کان لگا کر سنا بھی ہے۔ (البلد) جس مسم مطورہ ایران عاسمارہ)

اس آیت کا معنی ہے یہ شیاطین ایک دو سرے کی طرف مز ترف اور مزن اقوال پہنچاتے ہیں' ٹاکہ نیک مسلمانوں کو به کا کیں اور ان کی طرف ان کفار اور فساق کے دل ماکل ہوں جو آخرت پر بھین نہیں رکھتے' کیونکہ ان کے وسوے ان کی خواہشموں کے موافق ہیں اور ٹاکہ وہ ان سے خوش ہوں' لیکن جو مسلمان انجام پر نظرر کھتے ہیں' وہ ان کی خوش نمایاتوں ہیں نہر ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (آپ کئے) تو کیا ہی اللہ کے سوا کوئی اور انسان کرنے والا تلاش کروں ' طالا تک یہ وہی ہے جس نے تہماری طرف مفصل کتاب نازل کردی ہے ' اور جن لوگول کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جائے ہیں کہ یہ قرآن ان کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوا ہے 'سو(اے مخاطب) تم ہرگز تک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ (الافعام: ۱۸۳)

نبوت کی دو دلیلیں

اس سے پہلے اللہ تعالی نے فرایا تھا کہ کفار نے کی قسیس کھا کر کہا کہ اگر ان کے مطلوبہ معجزات دکھا دیے جا کمی تو وہ مفرور ایمان لے آئیں گئے اللہ تعالی نے اس کا رو فرایا کہ ان معجزات کے دکھانے ہے کوئی فاکرہ نہیں ہوگا کیو تکہ وہ چرمجی ایمان نہیں لا کمیں گئے اور اس آیت میں بیان فرایا ہے کہ آپ کی نیوت پر دلیل قائم ہو چی ہے اور وہ قرآن مجید ہے۔ وہ کتاب مفصل ہے جس میں علوم کیوہ میں اور وہ استانی فصیح اور بلیغ کلام پر مشتل ہے جس کے معارضہ سے تمام کلوق عاجز ہو چی ہے ، اور اس سے پہلے اللہ تعالی نے تو رات اور انجیل مازل کی جن میں آپ کی نیوت پر وائد کل اور چشین کوئیل میں اور ورات اور انجیل کے نیاس موان دود لیلوں کے بعد اب اور کوئ کی ضرورت ہے؟ انجیل کے خرات اللہ تعالی نے فرایا را پہلے کیا میں اللہ کے سوالور کوئی تھی آپ کھئے کہ تم جمعے قرائش مجزات اللہ تعالی نے فرایا (آپ ہمنے) کیا میں اللہ کے سوالور کوئی تھی تاپ کھئے کہ تم جمعے قرائش مجزات اللہ کرتے ہو گیا اللہ تعالی نے فرایا (آپ ہمنے) کیا میں اللہ کے سوالور کوئی تھی تو رات ہو گئی ہیں اور جن لوگوں نے تو رات اور انجیل کو بڑا کر کہتا ہے جسے میں میرے نی ہونے کی چیش کوئی ہو اور اسے اور وہی کوئی ہوئے اور اسے میں میرے نی ہونے کی چیش کوئی ہوئے اور میری علامتیں اور نشانیاں بیان کردی گئی ہیں اور جن لوگوں نے تو رات اور انجیل کو پڑھا کہ کوئی سے بھی حضرت عبد اللہ مین ماللہ عنم و فیرهم وہ آپ کے تی ہونے کی ہوئے میں میرے نی ہونے کی ہونے کوئی ہیں۔ اور میری علامتیں اور خورت عبد اللہ مین ماللہ عنم و فیرهم وہ آپ کے تو ہونے کی ہونے کوئی میں۔ انہ کام میں اللہ عنم و فیرهم وہ آپ کی ہونے کوئی ہیں۔ انہ میں میں جانے ہیں۔

ہے۔ پھر فرمایا نبوت کی ان دو دلیلوں کے آنے کے بعد تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اس میں بہ ظاہر آپ کو خطاب

ئېيان القر ان

444 الأنعام ١: ١١٤-ولواننا ٨ ب الكين مراداس سے آپ كى امت ب كاس ميں ہر بڑھنے والے كو خطاب ب-الله تعالى كاارشاد ب: اور آپ ك رب كى بات سچائى اور عدل كے اعتبار سے بورى ہو گئ اس كے ادكام كو كوئى ير لنے والا نهيں ہے اور وہ بہت سننے والا خوب جائے والا ہے۔(الانعام: ۱۵) لمات رب کے صادق اور عادل ہونے کے <sup>معا</sup>نی اس سے پہلی آیت میں یہ بیان کیا تھا کہ قرآن مجید معجز ہے اور اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ آپ کے رب کا کلمہ صدق اور عدل کے اعتبارے بورا ہوگیا۔ مینی قرآن مجد جو معجز کلام ب وہ بورا ہوگیا جو نی منتقی کے صدق پر دالات کر اے۔اس کادوسرامعیٰ یہ ہے کہ مکلفین کو قیامت تک علم اور عمل کے اشہار ہے جن چیزوں کی ضرورت ہے 'وہ سب قرآن مجید میں تنامد موجود ہیں اور اس کا تبیر اِ معنی بیہ ہے کہ ازل میں اللہ تعالی نے جو احکام دیے وہ سب تمام اور عمل ہیں' ان میں نہ کوئی تغیر ہو سکتا ہاور نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے 'جیسا کہ اس مدیث ہیں ہے۔ الم ابوعيسى محدين عيلى ترفرى متونى ١٤٦٥ ووايت كرت بين: حضرت ابن عباس رضى الله عنمايان كرت بين كرني وينا في خرايا قلم افعالي مح بين اور محيف فشك بوك بين-(سنن تر ذي 'ج» رقم الحديث:۲۵۲۳ مطبوعه داد الفكو 'بيروت) حصرت عبدالله بن محروبیان کرتے ہیں کہ نبی شہیر نے فرمایا الله تعالی کے علم پر قلم فشک ہوچا ہے۔ (سنن ترزي 'جس م قم الحديث:٢٦٥١) صفرت ابد مریرہ والله بيان كرتے ہيں كه ني شي نے جمع سے فرمايا تم جن چروں سے طاقات كرنے والے مو ان ك سعلق قلم (لکھ کر) ختک ہوچکا ہے۔ (میح البخاری متلب انقدر 'باب ۲) حصرت عبادہ بن انصامت روایش بیان کرتے ہیں کہ نجی شہیر نے فرمایا اللہ تعالی نے سب سے پہلے تھم کو پیدا کیا اور اس ے فرمایا لکھ اس نے کمااے میرے ربایس کیا تکموں؟ اللہ تعالى نے فرمایا قیامت تک مرچز کی تقدیر لکھے-(الدیث) (سفن ابوداؤد' جهز رقم الحديث: ٥٠٧م، مسند احد' ٥٥° ص١٦٠) المعجم الكبير' جها' رقم الحديث: ١٣٢٧ ١٣٣٣) السن الكبري لليمتى بح ١٠ص ٢٠٠٠ مختصرا تحاف السادة الممرة مح ٢٠٠ قم الحديث: ٢٣٣) علامه ابو بمرين اساعيل بوميري متوفى ١٨٥٠ و لكصة بين: اس مدیث کو امام احمد بن منبع نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔اور امام ابوداؤ داللیالی اور امام ابوداؤ و محستانی نے روایت کیا ہے۔ امام ترزی نے اس کو اختصار کے ساتھ روایت کیاہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے ' اور اس کی سند میں احمد بن مليم ضعيف ٢- (اتحاف السادة المحرة بزدائد المسانيد العشرة على الاستعاد مطبوعه داد الكتب العلمية ببروت المامهاه) اس آیت پیں اللہ کے کلمہ کو جو صدق اور عدل فرمایا ہے 'اس کا چوتھامتیٰ یہ ہے کہ قر آن مجید کی آیات دونشم کی ہیں۔ایک قشم میں خبریں ہیں اور دو سری فتم میں عقائد اور احکام شرعیہ ہیں۔صدق کا تعلق قر آن مجید کی دی ہوئی خبروں کے ساتھ ہے اور عدل کا تعلق عقائد اوراد کام شرعیہ کے ساتھ ہے 'لینی اس کی دی ہوئی تمام خبریں صادق ہیں اور اس کے بیان کردہ عقائد اور ادکام شرعیہ بعادل ہیں بعین متوسط ہیں اور معج ہیں۔ کیونکہ عدل کامعنی متوسط ہے جوا فراط اور تفریط کی درمیانی کیفیت کانام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب محال ہے امام فخرالدین محدین میاءالدین عمر دازی متونی ۲۰۱ه لکھتے ہیں: جلدسوم طبيان القر أن

الله كاكلمه صادق ب- اس كى دليل يد ب كد كذب نقص ب اور نقص الله تعالى ير محال ب اور الله تعالى ك وعد اور وعيد دونول مي خلف محال ٢- (تغيركير ع٥ م٥ ٥٥ ملوعد دار احياء التراث العربي بيروت ١٢٥٥)

اگریہ اعتراض کیاجائے کہ اشاعرہ تو خلف وعید کے قائل ہیں۔اس کاجواب یہ ہے کہ ووبہ ظاہر خلف وعید کو جائز کتے ہیں

لكن حقيقاً جاز سيس كت كونك ووكت بين كم جس آيت بي الله تعالى في مي جرم مي كوني مزايان كى بوال يربي شرط يا

یہ قید محوظ کے کہ اگر میں معاف ند کروں یا آگر میں چاہوں۔ اس کامطلب بیہ ہے کہ اگر اللہ تعالی نے معاف ند کیا تو عذاب دے گا

اور اگر اللہ تعالی نے معاف کر دیا تو عذاب نہیں دے گا۔ لنڈااب وعید کے خلاف نہیں ہوگا' اِن اشرک پر جو عذاب کی وعید سانی ہے' وہاں یہ قید طحوظ نہیں ہے اور اس وعمید کاخلاف ہو نااور کافراور مشرک کا تخشا جانا محال ہے اور امام رازی نے جو کما ہے

کہ خلف وعید محال ہے اس سے مراد شرک کی وعید ہے۔ دیگر گناہوں پر جو وعید ہے اس کاخلف مراد نسیں ہے ہمیو مکد اللہ تعالی شرک اور کفر کے علاوہ ہر گناہ کو سرحال بخش دے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خلف دعید کذب کو

متنزم ہے؛ اور خلف وعید کاامکان کذب کاامکان ہے؛ ان کامیہ تول باطل ہے ، کیو نکمہ خلف وعید تو بالفعل واقع ہو گا؛ لذا ان کے قاعدہ پر اللہ کے کلام کا بالفعل کذب ہونالازم آئے گا۔معاذ اللہ۔

الله تعالیٰ کاارشادہے: اور (اے نخاطب!)اگر تو زمین کے اکثر لوگوں کی اطاعت کرے' تو وہ تجھے اللہ کی راہ ہے گمراہ کر دیں سے 'وہ محض کمان کی بیروی کرتے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔(الانعام:۱۱۱)

عقیدہ اور عمل کی تمراہیوں کی تفصیل

اس سے بیلی آیتوں میں اللہ تعالی نے سیدنامحمد میں کی نبوت پر کفار کے شبمات بیان کیے اور ان کے جوابات دیئے۔اس ك بعد فرايا جب حق واضح بوكميا ، پر بهي أكر كوئي سيدنا فحمد يتي كي نبوت كا انكار كرك اور آپ ك پينام كونه مان ' تووه محض

اسینے مگمان کی پیروی کرنے والا ہو گااور محراہ ہوگا۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ زمین کے اکثر لوگ تهمیں گمراہ کردیں گے اور گمراہ کرنا گمراہ ہونے کی فرع ہے' اور گمرای تین

چیزوں میں متصور ہو سکتی ہے۔ الوہیت کے اعتقاد میں 'نبوت کے اعتقاد میں اور امکام شرعیہ کے اعتقاد میں۔

الوہیت کے اعتقاد میں ممرای میہ ہے کہ کوئی فخص خدا کے وجود کو نہ مانے میں دہریے ہیں' یا متعدد خدا مانے۔ جیسے مشرکین اور بت پرست ہیں 'یا دہ لوگ جو خدا کے بیٹے اتنے ہیں۔ جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ کو اور یہودی حضرت عزیر کو۔

نبوت کے اعتقاد میں گرای یہ ہے کہ مطلقاً نی کونہ مانے جیسے بندو مکھ اور بدھ ند بب والے یا سیدنامحمد مرتبین کے آئے اور ختم نبوت کے بعد کسی اور نبی کی بعث کا عقاد رکھے۔ جیسے مرزائی 'بہائی اور دیندار جو صدیق چن بٹو شوکو مانتے ہیں' یا سیدنا محمد میں کا اصحاب کو لعنت اور تیم اکرنے والے جیسے رانضی ہیں 'یا آپ کی آل اطمار کو پراکنے والے جیسے نامینی ہیں 'یا دونوں کو برا کنے والے جیسے خارجی میں 'یار سول اللہ چین کی شقیص اور ہے اولی کرے' آپ کی زیارت کے لیے سؤ کو حرام کے اور بوں کے حق میں نازل شدہ آیات کو آپ پر منطبق کرے' آپ کے فضائل اور کمالات کو کم کرنے اور چھپانے میں کو ثبال رہے'

یا بوروبری جانب مفلو کرے ' آپ کے بشر ہونے کا انکار کرے ' یا آپ کے لیے ذاتی علم غیب اور ذاتی قدرت انے یا آپ کے کمالات اللہ تعالی کے مسادی یا زائد قرار دے۔

احکام شرعیہ میں گمرابی یہ ہے کہ جس کام کو نبی پڑتی نے حرام قرار دیا ہو' اس کو متحب جاننا۔ جیسے شیعہ ماتم کرنے کو تحب عانے ہیں۔ یا جس کام کو بی بڑچر نے حرام نہ کہاہو 'اس کو حرام کمنا' جیے کوئی محص عرفا بارخ مقرر کرکے ایصال تواب

طبیان القر ان

ادر نمیں کی ہوا ہے کہ تم اس ذبیر سے بنیں کھاتے جن ا الندكانام ياكيا ہے ، حال بحد حالت اصطرار كرا جو چيزي تم يرحرام بين ان كى تفصيل الله تين بين بنا دى لمؤن الفرآيهم بغيرعا ہے ، اور مبتیک بہت سے وگ بغیر عم کے اپنی خوامبڑں سے گرائی پھیلائتے ہیں ، اور مبتیک آپ کا رب ثبیان القر ان

Marfat.com

## مرے بڑسے والوں کو خوب جاتا ہے 0 اور کھلا گناہ اور پرمشیدہ گناہ چھوڑ دو ، بیٹک ج كرتے بيں ان كر عنقريب ان كے اعال كى مزا دى جائے گ ادر اس ذبیم کو نہ کھاؤ جس پر اشد کا نام نہیں کیا گیا جیگ اس کو کھانا گاہ ہے ودستول کے داوں میں وبوے والتے رہتے ہیں "اکدوہ تمسے بحث كرار، اور

ل زتم مشرک بوجادُ گے 0

الله تعالی کاارشاد ہے: اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہوتواس ذبیحہ سے کھاؤجس پر اللہ کانام لیا گیاہو (الانعام: ۱۸) الله تعالى اسي ني سيد المحمد يويين اور مسلمانوں سے فرما مائے كه تم اس جانور كاكوشت كھاؤجس يرالله كام لياكيا بواور مشركين كى طرف توجه نه كردجو مردار تو كھاليتے ہيں اور مسلمان جس جانور كواللہ كے نام پر ذرى كرتے ہيں اس كا كھانا براجاتے

الم ابوليسل محدين عيلى ترزى متوفى ١٥٥ه ووايت كرت بن:

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ٹی میٹین کے پاس پچھ لوگوں نے آکر کمایا رسول الله اکیا ہم اس کو کھالیں جس کو ہم نے قبل کیا ہے اور اس کو نہ کھائیں جس کو اللہ نے قبل کیا ہے؟ تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اگر تم الله كي آيوں پر ايمان ركھتے ہو تو اس ذبيحہ سے كھاؤ جس پر الله كانام ليا كيا ہو۔

(منن ترة ي) ن٥٥ وقم الحديث: ٣٠٨٠ سنن ابوداؤد كرجس وقم المحدث ٢٨١٩ سنن انسالي كري وقم الحديث ٣٣٢٩ السن الكبرى للنسائي "ج٦" رقم الحديث:١١١١١)

بعض علاء نے اس مدیث سے بیاسترال کیاہے کہ آگر مسلمان کمی جانور کو ذرا کرے اور اس پر بھول کر بسم اللہ ند پر مے تواس كا كلمانا نبى جائز نبير ب اور نتهاء احماف بير كيته بين كه أكر مسلمان بعول كربم الله نه پزھے تواس ذيجه كاكمانا جائز ہے۔

البسته اكر وه عمد أبهم الله يزيعنه كوترك كردي وتح محراس ذبيحه كو كلها جائز نهي ب- اس كي تفصيلي بحث سورة الانعام ١٣١٠ مي انشاءالله آئے گی۔

مشرکین یہ کتے تنے کہ مسلمان خدا کے مارے ہوئے جانور کو حرام کمتے ہیں اور اپنے مارے ہوئے جانور کو طال کتے ہیں' شيان القران میں می اور کی جانور تو مسابوں سے مصد سے اپنوں پینسی کی وجات اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اس ذیحہ کو نہیں کھاتے جس راللہ کا نام لیا گیاہے' طالا نکہ طات اصطرار سے سواجو چیزیں تم پر حرام میں' ان کی تفسیل اللہ نے حسین بتادی ہے' اور بے شک بہت سے لوگ بغیر علم کے اپنی

امطرار کے مواج چیزیں م ہر مرم ہیں من کی سیاست کے است است میں۔ خوابشوں سے کمرای پھیلاتے ہیں اور بے تک آپ کارب مدے پر مضادان کو خوب جانتا ہے۔(الانعام: ۱۹۹) کمی سورت میں مدتی سورت کے حوالہ کا اشکال اور اس کا جواب

ملی سورت میں بدتی سورت ہے حوالہ ۱۳ حقال اور اس سایو سب حالا نکہ حالت اضطرار کے سواجو چیزیں تم پر حرام ہیں 'ان کی تفسیل حمیس بتادی ہے۔ اُس کے متعلق اکثر مفسرین نے بید کماہے کہ اس تفصیل سے مرادوہ تفصیل ہے جو سورہ کا نمود ۳۰ میں بیان فرائی ہے:

لکین اس پریہ اعتراض ہو تا ہے کہ سورۂ المائدہ بدنی ہے اور سورۂ الانعام کی ہے ' الذابیہ تفصیل اس سورت کے بعد نازل ہوتی ہے۔ تواس سے پہلے نازل ہونے والی سورت میں اس کے بعد نازل ہونے والی سورت کا حوالہ مس طرح دیا جاسکتا ہے۔ اہم مسلم کے بعد میں میں میں میں میں میں میں اسٹریٹ کے ایک میں میں اسٹریٹ کے سالم میں آت ہے۔

رازی نے اس کا پیر جواب رہا ہے کہ سورہ الانعام میں بھی یہ تفصیل بیان کی گئی ہے اوروہ یہ آیت ہے: قُلُ لَا اَ بِحَدُ فِیْ مَمَا اُوْجِی اَلْمَقَی مُحَرِّمًا عَلیٰ آپ کئے کہ جو وقی میری طرف کی گئی ہے اس میں میں طاعیم بقط عَدُمَةً إِلَّا اَنَ بَا حَدُوْنَ مَنِنَدَةً اَوْ دَمَّا کمی کھانے والے کے لیے ان کے سواکوئی کھانے کی چزحام مَّسَمُنُوگا اُوْلَحُمَّ عِیشُونِیْ مِنْ اَلَّهِ مِنَالَةً وَرِحْشَقًا نَسِي اِللَّهُ وہ مردار ہویا بنے والافون ہویا جنزیر کا گوشت

ہو' مودہ بے تک نبس ہے' یا نافر مانی کے لیے جس پر ذرج کے وقت فیراللہ کام ریار اجائے۔

اب اگرید اعتراض کیاجائے کہ آیت ۱۹۹ میں آیت ۲۵ کا حوالہ دیٹا کس طرح درست ہو گا؟ اس کا امام رازی نے بیہ جواب ویا ہے کہ بیہ ترتیب وضع کے اعتبارے ہے ' ہو سکتاہے اس کا نزول پہلے ہو گیا ہو۔

نیکن سے جواب اس لیے درست نہیں ہے کہ سور ۃ الانعام پوری کی پوری کیلارگی نازل ہوئی ہے اور اس میں کوئی آیت دوسری آیت پر نزول کے اعتبارے مقدم یا مو خرنہیں ہے۔ میرے نزدیک اس کا جواب سے ہے کہ حرام چزوں کی یہ تنصیل نجی بہتر ہے مسلمانوں کو پہلے می ہتا دی تھی اور مکہ محرمہ کی زندگی میں بھی سے چزیں حرام تھیں 'اگر چہ ان کے متعلق آیت بعد میں نازل ہوئی۔ اس کی نظیر سے ہے کہ مکہ میں دضوء کرنامشروع تھا اور مسلمان وضو کرکے نماز پڑھتے تھے۔ اگر چہ آیت وضوء مدینہ میں سورہ انہوہ میں نازل ہوئی ہے۔

سورہ یوہ ہے۔ تقلید صحیح اور تقلید باطل کا فرق

أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِيهِ (الانعام:٣٥)

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اور بے شک بہت ہے لوگ بغیر علم کے اپنی خواہشوں سے گمرائی پھیلاتے ہیں۔ ایک قول میر ہے کہ ان لوگوں سے مراد عمرہ بن کمی اور اس کے بعد کے مشرکین میں 'کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت اسامیل علیہ السلام کے دین میں تغیر کیا اور بھیرہ اور سائیہ کو حرام قرار دیا اور مردار کھانے کو جائز کما اور عمرہ بن ٹی نے محض آئی جمالت سے بید فد ہب نکالا۔

ئېيان القر ان

ابواسحاق ابراهيم بن المدى الرجاج المتوفى السور لكصة بين:

اس سے مراد دہ لوگ ہیں جو مردار کو حلال کہتے ہیں اور تم ہے اس کے حلال ہونے کے متعلق مناظرے کرتے ہیں اور اس طرح دہ تمام لوگ جو اس گرائی میں جتاا ہیں' دہ محض اپنی ہواء دہوس کی اتباع کرتے ہیں۔ان کے پاس نہ کوئی بصیرت ہے'

نه کوئی علم ہے۔(مطانی القرآن داعرابہ للذ جاج' جیم' ص۲۸۸'مطبوعہ عالم الکتب' بیروت' ۴۰۸۱م)(a)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ محض ہواء نفسانی کی بنا پر تقلید کرناند موم اور حرام ہے اور ہم جوائمہ دین کی تقلید کرتے ہیں' وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ دمارے ائمر کے اقوال قرآن اور حدیث کی نصوص پر بنی ہیں اور دمارے ائمر نے بیر تتریم کی سے میں گار اور ایک سے مصر مصر کے میں نہ بیر تو اس کو حدیث کے مصر میں ساتھ مسجول تیں۔

تصریح کی ہے کہ اگر ہمارا قول کی صدیث صحیح کے خلاف ہو تواس قول کو چھو ڈ کر صدیث صحیح پر عمل کرواور تقلید صحیح اور تقلید باطل میں یی فرق ہے ہمہ تقلید سمیح کا بنی قرآن اور صدیث ہے اور تقلید باطل کا بنی ہوائے نفس ہے۔

عل میں بی فرق ہے کمہ نقلید سیح کا بنی قرآن اور حدیث ہے اور نقلید باطل کا بنی ہوائے نفس ہے۔ اللہ نعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کھلا گناہ اور پوشیدہ گناہ چھوڑ دو' ہے ٹیک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو عنقریب ان کے میں میں میں میں ہے۔

گناہوں کی سزادی جائے گ۔(الانعام:۴۰) ظاہراور یو شیدہ گناہوں کی ممانعت

وران مجید کی ایک اور آیت میں مجی ظاہر اور دفعی گناہوں سے منع قرایا ہے:

وَلاَتَفُرَبُواالْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَاوَمَابَطَنَ اورب مالی کاموں کے قریب ند جاو 'جوان میں ہے (الانعام: ۱۵۱) ظام بروں اور جو بو ثیر د۔

ضحاک نے بیان کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جولوگ چھپ کر زنا کرتے تھے اس کووہ طال کتے تھے اور عدی نے بیان کیا

ہے کہ جو لوگ ید کار عورتوں کی دکانوں پر جا کر زنا کرتے تنے اس کو برا جانتے تنے اور سعید بن جبیو نے کہا ظاہری گناہ ماؤں' بٹیوں اور بہنوں سے نکاح کرنا تھا اور ہافنی گناہ ذنا کرنا تھا۔ اس آیت میں انٹہ تعالی نے ہرتھم کے گناہوں کی ممانعت کردی۔

(جامع البيان ، ٨٠٦ ، ص ٢٠ ، مطبوعه دار الفكو ، بيروت)

اثم كامعني

علامہ راغب اصنمانی ستونی ۵۰۲ھ نے لکھاہے کہ اثم ان افعال کو کتے ہیں جو ٹواپ کو ساقط کرنے کے موجب ہوتے ہیں۔ نیز انهوں نے لکھاہے اثم عدوان سے عام ہے۔(المفر دات 'صواء مطبوعہ ایران' ۱۳۷۴ھ)

علامه فيروز آبادى متوفى ١١٨ه ف كلها بائم كامعنى بونب (كناه) خراور قمار اور برناجائز كام كرن كواثم كتيم بي اور

ا شیم کامنی ہے کذاب (القاموں المیط جسم میں ۹۹ مطبوعہ دار احیاء الزاث العمل میروت) اسم کی تعریف اور مصادیق کے متعلق احادیث

الم مسلم بن تجاج قشيدى متوفى المام مسلم بن تجاج قشيدى متوفى المام مسلم بن تجاج قشيد

حضرت نواس بن ممعان انصاری ہوائٹے۔ بیان کرتے میں کہ میں نے رسول اللہ میٹھیں سے بر(نیکی) اور اثم (گناہ) کے متعلق سوال کیا؟ آپ نے فرمایا برا چھے اخلاق میں اور اثم وہ کام میں جو تهمارے دل میں اضطراب پیدا کریں اور جس کام پر تم لوگوں کے مطلع ہونے کو نامیند کر ۔۔

. (صحیم مسلم البریما٬ ۱۳۵۳ (۱۳۵۳ سنن الترزی ' جه' د قم الدیث: ۴۳۹۱ صحح این حبان ' ج۴ کر قم الحدیث: ۴۹۷ الادب المغرو ' رقم الحدیث: ۴۰۱ ٬ ۲۰۵ مند احد ' ج۴ کرقم الحدیث: ۲۷۱۵ طبع دادالفکو )

القر أن القر

الم احمر بن حنبل متوفى ١٣١١ه روايت كرت بين:

حضرت عبدالله بن مسعود بواليني بيان كرتي ميس كم ميس نے عرض كيا كارسول الله اكون ساائم سب سے برا ب؟ آب نے فربا بدكه تم الله ك لي شرك قرار دو واللك ال في حميل بداكيا ب- ميل في عرض كيا وارسول الله الجركون ساب؟ ب نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پادی کی بیوی ہے زناکرو- (شخ احمد شاکرنے کمااس حدیث کی سند صحح ہے)

(منداحد 'ج ۴ ' و قم الحديث: ۴۴ ۴ طبع دار الحديث قا جره 'مند احمد 'ج ۴ مل ۴۲۳ طبع قديم ' بيروت ) اس مدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیاہے بھراس میں اثم کی جگہ ذنب کالفظ ہے۔

(ویکھیے ملیح البخاری' رقم الحدیث: ۷۱۱ ۲۰۱۱ ۴۱۰۱ ۴۱۸۱ ٬ ۵۳۳ ۲۵۳۳ نیز دیکھیے صحیح مسلم' رقم الحدیث: ۱۳۱ سنن ابوداؤ ' رقم المديث: ٢٣١٠ سنن الترزي وقم الحديث: ٣٩٩٣ السنن الكبريُ للنسائي وقم الحديث: ١٩٩٨ مند احمد على مم ٣٨٠ طبع قديم ان تمام

> احادیث میں اثم کی جگہ ذنب کالفظ ہے) الم مسلم بن حجاج قشيرى متوفى الاساه روايت كرت إن:

فیٹھ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنمائے پاس ہیٹھے ہوئے تھے 'اتنے میں ان کا قمران (کار مختار' آمدنی اور مصارف کا ذمہ دار) آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو نے اس سے پوچھا کیا تم نے غلاموں کو کھانا کھلا دیا ہے؟ اس نے کسا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو نے کہا جاؤ ان کو کھانا کھلاؤ۔ پھر کہا رسول اللہ ﴿ تَبْيَرِ نِے فرمایا کمی شخص کے اثم (گناہ) کے لیے بیہ کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کا کھانا روک لے جن کو کھلانے کاوہ ذمہ دار ہے۔

(سيح مسلم ، ز كون ۴۰۰ م ، (۹۹۷) ۲۲۷ منن ابو داؤ د ، ج ۲ ، رقم الحديث: ۱۶۹۲)

حضرت ابو بربرہ والمی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سی پہنے نے فرایا کسی شخص کے اثم (کناہ) کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر

سی سنائی بات بیان کردے۔ (سنن ابوداؤد' ج۳٬ رقم الحديث: ۴۹۱۲٬ صحح مسلم' مقد مه رقم الحديث: ۵٬ صحح ابن حبان' ج۱٬ رقم الحديث: ۳۰)

حصرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله بیجیج نے فربایا تسارے اثم (گناہ) کے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہم اور تے جھڑتے رہو۔ امام ترزی نے کہا یہ صدیث غریب ہے۔ حافظ ابن حجرنے اس کو ضعیف کہا ہے۔

(سنن الترندي 'ج٣ أرقم الحديث: ٢٠٠١) معم الكبير 'ج١١ 'رقم الحديث: ١١٠٣٢)

ول کے افعال پر مواخذہ کے دلا ٹل ظاہر گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو علانب اور تھلم کھلا کیے جائیں اور پوشیدہ گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو چھپ کر کیے ہیں-دو مری تغییر ہیہ ہے کہ ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو ظاہری اعضاء سے کیے جائیں اور پوشیدہ گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو دل ے کیے جائمیں۔ مثل محبر 'صد' خودبندی' مسلمانوں کا برا جاہنا' حرام کاموں کا ارادہ کرنا' بد ممانی کرنا' بے حیائی کے کاموں سے محبت کرنا۔ بعض علماء نے یہ کماہے کہ صرف اعضاء کی معصیت پر مواخذہ ہو تاہے اور دل کے برے کاموں پر مواخذہ نہیں ہوتا'

یہ قول سیح نہیں ہے اور قرآن مجید اور احادیث معیدے مردود ہے۔اللہ تعالی فرما آہے: یے شک جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات بھیلنے کو إِنَّ الَّذِيْنَ يُوجِبُّونَ أَنْ تَشِيبُعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ الْمَنُواْ لَهُمْ عَذَاكِ ٱلْيِنْهِمْ فِي الدُّنْيَا وَ لِهُ كُرْتَ مِن ان كَالِي وَيَا اور آفرت مِن وروناك الأخِرَةِ (النور:١٩)

ئبيان القر ان

اس آیت میں مسلمانوں کے اندر بے حیائی کی بات چھلنے کے پیند کرنے پر عذاب کی وعید فرمائی ہے اور یہ پیند کرناول کا

الم محرين اساعيل بخاري متوفى ٢٥٧ه روايت كرتے مين:

امنت بن قیس بیان کرتے ہیں کہ میں اس شخص (حضرت علی جوہٹی ) کی مدد کرنے کے لیے جانے لگا تو میری ما قات حضرت ابدیکو بی تیز ہے ہوئی۔ انہوں نے بوچھاتم کمال جارہے ہو؟ میں نے کما میں اس مخص کی مدد کروں گا انہوں نے کمالوث جاؤ- کیونکد میں نے رسول اللہ چیچ کو یہ فراتے ہوئے ساہ کہ جب دومسلمان تکواروں سے اڑتے ہیں تو قاتل اور متنول وولوں دوز فی بیں ' میں نے عرض کیا؛ یارسول اللہ اب و قاتل ہے 'مقتول کاکیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بھی اپنے مقابل کو قتل

کرنے پر حریص تھا۔ (صحح البخاري عنه القرالية عنه اسم عنه المويث عنه الحديث ٤٨٤٥ عمر م أو قو لكديث ٤٨٣ محم مسلم فنن ١٣٠ (٢٨٨٨) ١١٨ منن ابوداؤد عم" وقم الحديث: ٣٢٨م ٣٢٩٩ سنن التسائل جهد وقم المحديث: ٣١٥ ١٣١٠ سنن ابن بايد " جم" وقم الحديث: ٣٩٧٥ سنن كبرى ج٨٠ ص ١٩٠ طيد الادلياء ع ٣٠ ص ٢٠٠٣ ع ٢٠ ص ٢٦٠ الكامل لا بن عدى عجد من ٢٦٥٠ ملكوة و رقم الحديث: ٢٥٥٨)

اس مدیث میں کی مسلمان کو قتل کرنے کی حرص پر عذاب کی دعید ہے اور بیہ حرص دل کا نفس ہے۔

الم مسلم بن تحاج قشيري متوفى ٢٦١ه روايت كرت بن:

حضرت عبداللہ بن مسعود جابٹے، بیان کرتے ہیں کہ نبی چیچے نے فرمایا جس شخص کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہو' وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے کماایک آدی یہ پند کر تاہے کہ اس کے کپڑے ایجیے ہوں'اس کی جوتی اچھی

ہو'آپ نے فرمایا اللہ تعالی جیل ہے اور جمال کو پند کر آہے۔ تھمر حق کا افکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جانا ہے۔ (صحيح مسلم اليان ١٣٧٤ (٩١) ٢٥٩ من الترذي جس رقم الديث: ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ صحيح البخاري ج٤٠ رقم الديث: ١٦٥٧ من

ابوداؤر ' جسم وقم الحديث: ٥٩٩١ سنن ابن اجه ' جما ' وقم الحديث: ٥٩ خمع الحديث: ١٩١٨ " صحح ابن حبان ' جماا ' وقم الحديث: ٥٩٨٥ '

مند احمد 'ج۲' رقم الحديث: ۹۲۳ سنون كبري لليمتى ج٠١٠ ص ١٩٩٣)

حضرت انس جہائے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ چھپیم نے فرمایا ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو' وشنی نہ رکھو' بغض نہ رکھو محمد نہ کرد اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ اور تمی مسلمان کے لیے تین دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھو ڈیا جائز نہیں ہے۔ام ابولیسیٰ نے کمایہ مدیث حس صحح ہے۔

(سنن الترزي 'ج٣٬ رقم الحديث: ١٩٣٢ ميح البحاري 'ج٧٬ رقم الحديث: ٧٩-٩٥ ميح مسلم 'رقم الحديث: ٢٥٥٩ من ابوداؤ و 'ج٣٬

ر قم الحديث: ٣٩٠ محيح ابن حبان عها' رقم الحديث: ٥٢١٥ مصنف عبدالرزاق 'جها' رقم الحديث: ٢٠٢٢ مسدَ احمر 'جه' رقم الحديث: ١٢٠٤٣ موطالهم مالك٬ رقم الحديث: ١٨٨٣ مند الليالي؛ رقم الحديث: ١٠٩٩ سنن كبري لليعتي، ٢٧٠٠ من ١٣٠٠

اس مدیث میں ایک دو سرے سے دشنی رکھنے اپنی رکھنے اور حمد کرنے سے منع فرایا ہے 'اور بیر سب ول کے افعال

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور اس ذبیحہ کونہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نسیں لیا گیا ، بے تیک اس کو کھانا گناہ ہے۔ بے تیک شیطان اپ دوستول کے دلول میں وسوے ڈالتے رہتے ہیں باکہ وہ تم ہے بحث کریں اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم مشرك مو جاؤ مح \_ (الانعام: ١٢١)

بيان القر أن

ں ذبیحہ پر اللہ کانام نہ لیا گیاہو' اس کے متعلق **نہ ا**ہب فقهاء

جس ذبیحہ پر اللہ کا مام نہ لیا گیا ہو اس کے متعلق فقهاء نداہب کی مختلف آراء ہیں۔ امام شافعی کے زریک مسلمان نے جس جانور کو ذیح کیا ہو اس کا کھانا حلال ہے۔ خواہ اس نے عمد أبسم الله نه پڑھی ہویا نسیاناً۔

(تغییر کبیر'ج۵'ص ۱۳۰ مظبوعه دار احیاءاتراث العرلی' بیردت'۵۱۳۱۵) الم احد کے مزدیک اگر بھولے ہے بسم اللہ نمیں پڑھی تو ذبیحہ طلا ہے 'اور اگر عمد آبسم اللہ کو ترک نمر دیا ہے تو اس میں

ان کے دو قول ہیں۔(زاد المير'ج٣عم٥١١ طبح بيردت ٤٠٥١١هـ) الم مالک اور امام ابو صنیفہ کے نزدیک اگر عمد ابسم اللہ کو تزک کر دیا تو وہ ذبیحہ حزام ہے اور نسیاناً بسم اللہ کو تزک کر دیا تو بھر

وه ذبيحه حلال ٢- (بداية الجندع الم ٣٢٨ مطبوعه داو الفكر عبروت)

امام ابو حنیفہ کے مذہب پر دلا نگ الم ابو بكراحدين على رازي جساص حنى متوفى ٣٥٠ه اس پر دليل قائم كرتے بيں كه عمد البهم الله ترك كرنے سے ذبيحه

حرام ہو جاتا ہے۔وہ لکھتے ہیں:

اس آیت کا ظاہریہ تقاضا کر آ ہے کہ جس ذبیعہ پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ حرام ہے۔خواہ عمد انام نہ لیا ہویا نسیاغ۔ سیکن احادیث سے بید ٹابت ہو تا ہے کہ نسیانا ہم اللہ کو ترک کرناموجب حرمت نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کمایہال نسیان مراد نہیں

ب اب اگر بسم الله كوعمد اترك كرما بهي جائز جو تواس آيت پر الكل عمل نيس جو كا- نيز الله تعالى في فرمايا ب شکار ہر (سد هائے ہوئے کتے کو چھوڑتے وقت) اللہ کا نام وَاذْكُرُوااسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ (المائده: ٣)

اور امرو جوب کا نقاضا کرتا ہے' اس لیے شکار پر شکاری جانور چھو ڑتے وقت بھم اللہ پڑھنا واجب ہے اور سنت سے بھی اس پرولیل ہے۔ معفرت مدی بن حاتم ہو پھڑ بیان کرتے میں کہ جس نے نبی ہیں سے شکاری کئے کے متعلق سوال کیا؟ آپ نے فرمایا جب تم اپناسد هایا ہوا آتما چھو ژواور اس پر بسم اللہ پڑھوتواس کو کھالو 'بشر طبیہ اس نے تسمارے لیے شکار کو (کھانے ہے) روک رکھاہو' اور جب تم اس کے سوا دو سرا کتاد مجھو جس نے ہلاک کیا ہو تو اس کو نہ کھاؤ 'کیونکہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے اور دو سرے کتے پر ہم اللہ نہیں پڑھی۔اس آیت اور اس حدیث سے بیہ ثابت ہو تا ہے کہ ذبیحہ پر بھی ہم اللہ پڑھناوابب

(ا حكام القرآن "ج مومس ٢٠٤ مملحما مطبوعه لا بور)

اور اکر بھولے سے ہم اللہ نہ برحمی جائے تو ذہیر کے طال ہونے پریہ حدیث والت کرتی ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ مسلمانوں نے بی پڑتیں سے عرض کیا کہ پچھ لوگ امارے پاس گوشت کے كر آتے ہيں' ہميں بانسيں كه انهوں نے ذائر كے وقت الله كانام ليا ہے يانسيں آپ نے فرمايا تم اس پر بسم الله پڑھ كر كھالو' حضرت عائشہ نے کہااس وقت لوگ نے نئے کفرے نکلے تھے۔

( سحيح البخاري ' ج٢' رقم الحديث: ٧-٥٥ سنن النسائي ' ج٧ ' رقم الحديث: ٣٣٣٨ ' سنن ابن ماجه ' ج٣ ' رقم الحديث: ٣١٤٣ ' معنف

عبدالرزاق 'ج٣٬ رقم الحديث:٨٤٩٨ كنز العمال 'ج٢٬ رقم الحديث:٨٥٩٨ سنن دار تفني 'ج٣٬ رقم الحديث: ٣٤٧٣) حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ نبی جہیم نے فرمایا مسلمان کے لیے اللہ کا نام کافی ہے۔ اگر وہ ذیج کے

نبیان القر ان

ہےاوراس کوعمرا ترک کرناجائز نہیں ہے۔

وقت الله كانام ليما بعول ممياتووه كھانے كو وقت بىم الله يزھ كر كھالے۔ (اس مديث كي سند حسن ہے)

(سنن دار تعلني' ج ۴٬ رقم الحديث: ۲۲۲ ۴٬ سنن کېري لکيمتي ' ج ۴، م ۴۰۰ ر حلال کو حرام کرنے یا حرام کو حلال کرنے کا شرعی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں دسوے ڈالتے رہتے ہیں' یا کہ وہ تم ہے

بحث کرس۔

اس وسوسه کابیان اس مدیث میں ہے۔امام ابن ماجہ متوفی ۱۷۲۳ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنمااس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں۔مشرکین ہیے کتے تھے کہ جس پر اللہ کانام لیا جائے 'اس

کو نہ کھاؤ اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے' اس کو کھالو۔

(منن ابن ماجه "ج ۲" رقم الحديث: ۳۱۷۳ سنن ابو داؤ د "ج ۳" رقم الحديث: ۲۸۱۸) اور وہ بحث یہ کرتے تھے کہ یہ کیابات ہے جس کواللہ نے مارا ہے اس کو تم نہیں کھاتے اور جس کو تم نے قتل کیا ہے اس کو

کھالیتے ہو۔اس کے بعد فرمایا آگرتم نے ان کی اطاعت کی تو تم مشرک ہو جاؤ گے

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جس نے اللہ تعالی کے حمی بھی حلال کیے ہوئے کو حرام کیایا اس کے حرام کیے ہوئے کو حانال کیا' تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال اعتقاد کرے۔ تب وہ کافراور مشرک

ہو گااور اگر وہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں کو اپنی نفسانی خواہش ہے کر تاہو 'کیکن وہ ان کاموں کو حرام ہی جاتا ہو تو وہ فاسق اور ب معصیت کبیره ہو گا' کافراور مشرک نہیں ہوگا۔

میم بم نے اس کو زندہ کیا اور سم نے اس

با نور بنا یا حس کی دجہ سے دہ *وگوں کے درمی*ان میتاہیے ، دہا*س کی مثل ہوسکتا ہے جر*انم*رصرف میں ہو*ا در ان سے منگ

دس بر، ای طرح کافر جومل کر اے بی ده ان کے یے فرشنا بنا فید کے بی اور ای طرح

البرمجر

بم نے سربتی میں اس کے مجرموں کو سردار بنا دیا "الحروہ وہاں فریب کاری کریں زحالانکر حقیقت میں) وہ حرف

یے ماتھ دیب کرتے ہی ادر وه اس کا شور بنیں رکھتے ٥ ادر جب ان کے پاس کرئی تنانی

ئىيان القران



كَانُوْايَكُسِبُوْنَ ﴿

الله تعالی کاارشاد ہے: کی جو شخص پہلے مردہ تھا' پھر ہم نے اس کو زندہ کیااور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنایا 'جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے در میان چلتا ہے' وہ اس کی مثل ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو اور ان سے نگل نہ سکتا ہو' ای طرح کافر جو

مل كررب ميں وہ ان كے ليے خوش نماينا ديئے محتے ميں- (الانعام: urr)

کا فرکے مردہ اور مومن کے زندہ ہونے کی مثالیں

الم ابن ابی حاتم متوفی سے ۱۳۲۷ حضرت زید بن اسلم سے روایت کرتے میں کد رسول اللہ بڑی نے وعاک 'اے اللہ! ابو جمل بن ہشام یا عمرین الحطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کے غلبہ کا سب بناوے۔ یہ دونوں گمرای میں مردہ پڑے ہوئے تتے ' تو اللہ تعالی نے حضرت عمر کو اسلام سے ذعرہ کیا اور ان کو عزت اور تو قیردی اور ابو جسل کو گمرای کی موت میں بر قرار رکھا۔ زید بن اسلم نے کما ہے 'یہ آیت ان دونوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔

( تغییرا مام این الی حاتم 'ج ۲۲ می ۱۳۸۱ مطبوعه مکتبه نزار مصطفیٰ ۴۲۰ ۱۳۱۵)

الم ابوالحن على بن احمد واصدى متوفى ٢٠٦٨ هد للصحة بين اس آيت مين حضرت حزه بن عبد المعلب اور ابوجهل مراديين ا كيونكد ايك دن ابوجهل نه رسول الله مرتبيع بريد مجيئك دئ اس وقت تك حضرت حزه ايمان نهي لائه تقر ابوجهل كى اس حركت كى حضرت حزه كو خبردى گئي أوه اس وقت باقد عن كمان لي بوئه شكارے واپس آ رہے تھے 'يہ س كر مخبيناك بوئے اور جاكر ابوجهل كو كمان سے مارا البوجهل فرياد كر رہا تھاكہ تم كو پتا نهيں وہ كم عقل كيا كہتا ہے؟ دمارے خداؤں كو برا كہتا ہے اور ممارے باب داداكى تخالفت كرتا ہے۔ حضرت حزم نے كما تم سے بڑائے وقوف اور كون ہے؟ تم اللہ كو چھو تركز پتحروں كى عبادت

محر (صلی الله تعالی علیه وسلم) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تب الله تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ (اسباب النزول اور قام الله عندی ۵۰ مارسکا النزول اور قم الحدیث: ۴۵۰ مطبوعه دار اکتب العلیه امیروت)

ان صدیق کے مطابق معزت عربا حضرت سید الشداء حزو رضی الله عنما پہلے کفریس مروہ تع انجرالله تعالی نے ان کو

نبيان القر أن

و سو ... در این اور ان کو اسلام کی نمایاں خدمات کرنے کی توثیق دی جمس کی وجہ ہے مسلمانوں کی تاریخ میں وہ دونوں آج تک روشن ہیں اور بعد کے لوگوں کے لیے منارہ کو وہیں ایسے لوگ ابو جمل جیسے لوگوں کی مشل کب ہو تکتے ہیں جو بیشہ کفر کے اند جمروں میں رہے اور ان اند جمروں ہے بھی نکل نہ سکے ہم چند کہ اس آجت کے شان نزول کے متعلق دو روایتیں ہیں الکین مغمرین نے کماہے کہ ان آبتوں میں مطلقاً مومن اور کافر مرادلیا تا یادہ مناسب ہے۔ علم اور جمل کے مراتب

علم آور جهل کے مراتب الم تخوالدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی متوفی ۱۰۹ ہے نے کہا ہے کہ ارواح بشریہ کی معرفت میں چار مراتب ہیں۔ پہلے مرتبہ میں اس کو بالفعل کوئی علم حاصل نہیں ہو آ۔ لیکن دو علوم اور معارف کی استعداد رکھتا ہے 'بسانو قات یہ استعداد کال ہوتی ہے اور بعض او قات یہ استعداد کم اور ضعیف ہوتی ہے۔ اس مرتبہ کو اس آیت میں موت کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ دد سرا مرتب یہ ہے کہ انسان کو علوم کلیے اولیہ حاصل ہوتے میں اس کو عقل کتے ہیں۔ اس مرتبہ کی طرف اس آیت میں ف احسبہ بنا ہ (ہم نے اس کو زندہ کیا) سے اشارہ فرمایا ہے۔ تیمرے مرتبہ میں انسان معلومات بدیبیہ سے مجمولات نظریہ کو حاصل کر آب' اس کی طرف اس آیت میں و حسلت اللہ ندورا (اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنایا) سے اشارہ فرمایا اور چو تھا مرتبہ یہ ہے کہ تمام معارف قدریہ اس کے سامنے حاضر یا لفعل ہوں' اور وہ روح ان معارف کے ساتھ منور اور کال ہوجائے۔ اس کی طرف اس آیت میں یہ سنسی بہ فی النسان (جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے در میان چاتا ہے) سے اشارہ فرمایا ہے' اور اس مرتبہ کے حصول کے
بعد لفس انسان کی معادت کے درجات محمل ہوجاتے ہیں۔

بید س سان کی سازے سے روب ہے ہیں۔ یہ بھی کما گیا ہے کہ دیکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ آنکھ سلامت ہو اور کوئی خارجی روشنی بھی ہو'ای طرح بھیرت کے لیے بھی دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ عقل سلیم ہو اور نور وجی اور نور کتاب دستیاب ہو۔ اس لیے مضرین نے کما ہے

حلاصہ ہیے ہے یہ ہرود بیرت کے معلق دیں اور رہا کافر تو وہ بیشہ جمل 'برے اخلاق اور بدا عمالیوں کی تاریکیوں اور کفر اور میرون چیزس اللہ تعالی نے مومن کو عطاکی ہیں اور رہا کافر تو وہ بیشہ جمل 'برے اخلاق اور بدا عمالیوں کی تاریک اور عمرای کے اند میروں میں ڈوبار رہتا ہے 'اور خوف' دہشت اور بجڑے اند میروں میں ہاتھ پاؤں بار تا رہتا ہے۔

( تغییر کبیر ٔ ج۵ من ۱۳۳۰-۱۴۳ مطبوعه دار احیاء انتراث العربی ٔ بیروت ۱۵ ۱۳۱۵)

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور ای طرح ہم نے ہر ستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنادیا ' تا کہ وہ وہاں فریب کاری کریں (علا نکہ وہ حقیقت میں) صرف اپنے ساتھ فریب کرتے ہیں اور وہ اس کاشعور نمیں رکھتے۔(الانعام: ۱۲۳) کفار اور فساق کو مقدّ رینائے کی حکمت

میرموں کو ان بہتیوں کا مردار اس لیے بنایا کہ عمد شکن 'مکرو فریب اور جھوٹی اور باطل باتوں کو لوگوں میں رائج کرماان ہی لوگوں کی زیادہ قدرت اور افقیار میں تھا۔ نیز مال کی کثرت اور منصب کی قوت انسان کو ان کی حفاظت میں زیادہ کو شش کرنے پر اجمادتی ہے اور اس کے لیے انسان ہر قتم کے جائز اور ناجائز شیلے افقیار کرتاہے اور جھوٹ 'مکراور فریب' عمد شکی اور دغابازی سے کام لیتا ہے۔

اس آئے کامعیٰ بیہ ہے کہ جس طرح اہل مکہ کے اعمال ان کے لیے مزن کردیے گئے ہیں'ای طرح انسانی معاشرہ میں اللہ تعالیٰ کی سنت جارہی' بیہ ہے کہ ہر بہتی میں اس کے فساق اور فجار کو مقتدر اور سردار بنادیتا ہے' اور اس وجہ سے حق اور باطل'

ئبيان القر ان

ایمان اور کفرکے دومیان شورش بیا ریمتی ہے۔ ان بستیوں کے مردار انبیاء علیم السلام اور ان کے متبعین کو ننگ کرتے ہیں۔ اور ان کے خلاف فریب ہے کام لیتے ہیں جمکین در حقیقت اس فریب کا نقصان ان ہی کو پنچا ہے۔ کیونکہ اس وجہ ہے آخرت میں ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ دنیا میں کفار اور فساق کو غلبہ دینے کی حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کو آزمائش میں جھاکیا جائے

اور جو مسلمان اس امتحان میں کامیاب اور سمر خرو ہوں 'ان کو آخرت میں بلند در جات دیئے جائیں۔ الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تووہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لا ئمیں گے محیٰ

کہ ممیں بھی اس کی مثل دیا جائے ، جیسا اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کمیں جگہ اپنی رسالت کو ر کھے گا' منظریب مجرموں کو اللہ کے ہال ذات اور سخت عذاب مینچے گا' کیو نکہ وہ فریب کاری کرتے تھے۔ الانعام: ۱۳۳،

حصول نبوت كامعيار

ولید بن مغیرہ نے کماکد اگر نبوت حق ہوتی تو آپ سے زیادہ میں نبوت کے لائق تھا کیونکد میں آپ سے عمر میں بھی برا ہوں اور میرے پاس مال بھی زیادہ ہے اور ابوجسل نے کما بخدا ہم اس وقت تک ان سے راضی نہیں ہوں گے اور ان کی پیروی نیں کریں گے جب تک کہ مارے پاس اس طرح وی نہ آئے جس طرح ان کے پاس آئی ہے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی:

الله عي خوب جانتا ہے كه وہ كس جگه اپني رسالت كو ركھے گا۔

ضحاک نے بیان کیا ہے کہ ہر کافریہ چاہتا تھا کہ اس کو وحی اور رسالت کے ساتھ خاص کر لیا جائے ' حیسا کہ اس آیت میں

بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِي مِنْهُمَ أَنْ يُتُوْتِي صُحُفًا بلك ان من س بر فخع ، يه جابتا بك كمل بوئ أساني مُنَشَرَةً (المدثر:۵۲)

صحفے اس کودے دیئے جا ئیں۔ المام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۷ ه فرماتے ہیں 'حصول نبوت کے مسئلہ میں علماء کااختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے

ہیں کہ نفس حقیقت کے لحاظ ہے تمام انسان حصول نبوت میں مساوی ہیں اور بعض انسانوں کارسالت کے ساتھ مخصوص ہوتا' پیر تحض الله كافضل اور احسان ب اور بعض علماء نے يه كهاكه نفوس انسانيه اپني ذات كے ائتبار سے مختلف ہوتے ہيں ابعض روحيں پاكيزہ ہوتی میں 'تعلقات جسمانيہ سے منزواور انوار الهيہ سے منور ہوتی ميں اور بعض روحيں خسيس اور مكدر ہوتی ميں اور

جسمانی تعلقات میں جگڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ پس اس متم کی روحیس حصول وی کی صلاحیت نہیں رکھتیں اور پہلی متم کی روحییں حصول وحی کی صلاحیت رکھتی ہیں 'مچران میں بھی مراتب اور ورجات ہیں۔ اس لیے نبیوں اور رسولوں کے درجات بھی متفاوت ہیں ، بعض کی عمراور معجرات زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے پیرو کار کم ہوتے ہیں۔ اور بعض کی عمراور معجزات کم ہوتے ہیں اور ان

کیپروکار زیادہ ہوتے ہیں۔(تغیر کیر ع۵مس کا ۱۰۲۲-۱۳۱۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربي بیروت ۱۳۱۵ء) حکماء کے نزدیک اشتحقاق نبوت کی صفات اور ان کار و

ر سواول کو بھیجنے کے لیے یہ شرط نمیں ہے کہ جو لوگ عبادات میں سخت ریاضات کریں اور خلوت میں مجاہدے کریں اور دنیا سے منقطع ہو کراند کی عبادت کریں اور جن کے جو ہرذات میں گناہوں کی کدورتوں اور معلمتوں سے تجرد اور منذہ ہو اور ان

کی فطرت باد قار اور روش ہو اور وہ غایت درجہ کے ذکی ہوں 'ان کو اللہ تعالی رسول بنالیتاہے ' بلکہ اللہ سجانہ و تعالی جس کو چاہتا ب اپی رحمت کے ساتھ خاص کرلیتا ہے۔ لنذا نیوت اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی عطائے جو اس کی مشیت کے ساتھ متعلق ب اور الله بي خوب جانا ب كه وه اين رسالت كو كس جكه ركھ گا؟ (الانعام: ١٢٣) اور يمي ابل حق كاند بب ميونكه الله تعالى

بيان القران

تاور مختار ہے۔ وہ جو جاہتا ہے اور جو پیند کر تا ہے وہ کر تا ہے۔ اس کے برطاف فلاسفہ نے یہ کماکہ نبی وہ مخص ہے جس میں قادر مختار ہے۔

تمین خواص مجتمع ہوجا میں: ا۔ اس کو ماشی ' عال اور مستقبل کے تمام مغیبات پر اطلاع ہو۔ ان میں کاز رقم کار مستقبل کے تمام مغیبات پر اطلاع ہو۔

۔ اس کو ماصی حال اور مسلم کے تمام مضیعات پر مطاب ہو۔ ۱۔ اس کا مجروات عالیہ اور نفوس ساویہ کے ساتھ ارتباط اور تعلق ہو' اور اس کے کانوں میں کلام منظم سانی دے جس کویاد

کیاجائے اور جس کی طلوت کی جائے اور میں وہی ہے۔ ۱۳۔ اس پر فرشتہ اور کتاب کا نزول ہو جس میں نظام معاش 'نجات' آخرت اور بندوں کی اصلاح اور فلاح کے احکام کا بیان

۱۰ کی پر مرسد دور عاب مرون ان کے نزدیک جو محض اوصاف شلاشہ کا حال ہو اس کا نبی ہو تا واجب ہے الیکن سور وَ الانعام: ۱۲۳ کی روشنی میں ان کابیہ

ان کے نزدیک جو مخص اوصاف هلانهٔ کاصال ہو اس کانبی ہوناواجب ہے میکن سورۃ الاانعام ۱۳۳۰ ی روسی ہیں ان ۵ ہیں اولی قول باطل ہے۔ نیزا اللہ پر کوئی چیزواجب نہیں ہے اور ان میں ہے بعض اوصاف فیرنی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلاً اولیاء اللہ کو بھی بعض مغیبات کاعلم ہو تا ہے 'اور تمام اوصاف بعض انہیاء میں نہیں پائے جاتے 'مثلاً ہم زی پر تماب کا نزول نہیں ہو تا۔ (شرح مقاصد 'ج ۵ میں ۱۹۰۵م معلما 'مطبوعہ ایر ان' ۹۰ ماہ 'شرح مواقف' ج ۸ 'میں ۲۲۲-۲۱۸ 'ملحما' مطبوعہ ایر ان)

(سرر مقاملہ جاتا ہاں میں میں است ایک یا جاتا اہل حق کے نزدیک ثبوت نبوت کا منشاء

علامہ مجم السفارینی الحنیلی المتوفی ۱۸۸اھ لکھتے ہیں: رسولوں کو بھیجنا کمآبوں کو نازل کرنا اور شرایعتوں کو مقرر کرنا 'اللہ تعالی کا احسان اور فضل ہے 'یہ اس پر واجب نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہے لے کر سیدنا محمد شہور سنگ اللہ تعالی نے جس قدر نمی اور رسول بھیج 'یہ اللہ تعالی کالطف اور کرم ہے۔ تاکہ وہ اللہ بھانہ کے امراور نمی اور وعداور وعید کو بیان کریں اور اللہ کی طرف ہے اس کے ہندوں کو یہ بتا کیں کہ وہ اپنے

ہے۔ یا کہ وہ اللہ ، جلیہ کے مراور میں دوروید وروید وروید کیاں کے دوروید اور معان میں رسولوں کے محتاج ہیں: معاش اور معاد میں کن احکام کے محتاج ہیں۔ بندے تین اصولوں کی معرفت میں رسولوں کے محتاج ہیں: ا۔ اللہ تعالی کی توجید 'اس کی صفات 'تقدیر ' لمائکہ اور اللہ کے اولیاء اور اعداء کے انجام کا بیان۔

۱۰ ا مكام شرعيه كي تفسيل كيا چيزهال به اور كيا چيز حرام به اور الله تعاتى كوكيا پيند اور كيانا پيند ب؟

۱۰ اظام مرعیه می مسین تیاپیرهمان هے ادر تابیر مرد ہے۔ در سد من مرید مرد برد مرد . ۱۳- قیامت 'جنت' دوزخ' حساب د کتاب اور ثواب اور عذاب-

نی کی صفات لازمہ

۔ نمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس قوم کی طرف مبعوث ہو 'وہ اس میں سب سے اشرف اور مکرم ہواور وہ آزاد ہو کیونکہ غلامی ایک نقص ہے جو مقام نبوت کے لائق نہیں ہے اور مروہو' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ فَبْلِكَ اللَّرِ رِجَالاً نُتُوحِيِّ اور بَمِ نَ آب بِ يَهِ مردول كَ مواكى كور مول بناكر لَنْهِ بَدِ (يوسف: ١٠٥) نيس بيجا-

الیہ ہے۔ اس آیت کی بناء پر جمہور اہل سنت کے نزدیک عورت کانبی ہونا جائز نہیں ہے۔امام ابوالحین اشعری اور علامہ قرطبی ماتکی کا اس میں اختلاف ہے۔ یہ حضرات حضرت مریم' آسیہ' سارہ' ھاجرہ اور حضرت موئی کی والدہ کی نبوت کے قائل ہیں۔ نیز بی کے

لیے ضروری ہے کہ وہ توی ہو' تنیم اور عالم ہو اور اس کے اخلاق عمدہ ہوں' آ کہ لوگ سمولت کے ساتھ اس ہے استفادہ کر سکیں۔ انبیاء علیم السلام بکل' بزدل' نغو اور بے فائدہ کاموں اور تمام رذا کل ہے مجتنب ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ دنیا کی حرص سب میں میں میں میں میں میں میں اور نے میں میں اور ایساں میں اور ایساں میں میں اور ایساں میں میں میں اور ایساں

ے بھی مزوہ دیے ہیں اور اپنی قوم میں ان کانب سب سے عمدہ اور اشرف ہو تا ہے۔ جا ب میں مزوہ دیے ہیں اور اپنی قوم میں ان کانب سب سے عمدہ اور اشرف ہو تا ہے۔

نبيان القر أن

خلاصہ ہیہ ہے کہ عقل 'ذکاوت اور شجاعت کے لحاظ ہے وہ نوع انسان کے کال ترین فرو ہوتے ہیں اوروہ ہرایسی صفت و کیفیت سے سنرہ ہوتے ہیں جس سے طبیعت سلیہ متنز ہو۔ شالاان کے آباء میں کوئی رذالت نہیں ہوتی 'ندان کی ماؤں کی طرف بد کاری کی نبیت ہوتی ہے اور ندان پر کوئی ایسی نیتاری آتی ہے جس سے لوگ متنز ہوں 'مثلاً برص اور جذام د غیرہ اور ندوہ عامیانہ کام کرتے ہیں 'مثلاً بازاروں میں چلتے بچرتے اور کھاتے نہیں اور نہ کوئی ایسا کسب کرتے ہیں جولوگوں میں معیوب سمجھانوا آبو۔

ہیں سلابار ارول بیل پنے پھرنے اور صالے ہیں اور نہ لوی انیا اسب استے ہیں جو لوکوں میں معیوب مجھاجا آباد۔ بدن کو گناہوں کی کدورت سے پاک کرنے اور عمدہ اخلاق کے ساتھ متصف ہونے اور سخت عبادت اور ریاضت کرنے سے نبوت و رسالت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ صرف اللہ تعالی کا فضل اور اس کی رحمت ہے 'وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے' نبوت عطافر ہائی۔ یکن استقرار آم اور تتبع سے اور قرآن اور صدیث کے دلائل سے یہ ثابت ہو چکاہے کہ اللہ تعالی نے جس کو بھی نبوت عطافر ہائی' وہ ذرکور الصدر صفات کا حال تھا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس مخص میں یہ صفات ہوں وہ نمی

س کو بی بوت عطافرمانی وہ قد نور الصدر صفات ہ حال تھا۔ بین میں صور می سیس ب کہ بس حص میں میہ صفات ہوں وہ نی ہو 'اللہ می خوب جانتا ہے کہ وہ کس جگہ اپنی نبوت کو رکھے گا۔ پہلے نی حضرت آدم علیہ السلام میں اور آفری نی سیدنا محمد جیر میں۔ آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہو سکتا' اولوا احزم پانچ میں حضرت نوح 'حضرت ابراہیم' حضرت موسیٰ 'حضرت عیلیٰ علیمم

اسلام اور دہارے نبی سید نامحد ما تیج ۔ کل نبی ایک لاکھ چو بیس بڑار ہیں۔ ان میں سے تمین سو تیرہ رسول ہیں۔ (لوامع الانوار البمیہ 'ج۲م' م174-۲۵۲ 'ملجما' مطبوعہ کتب اسلامی 'بیروت' ۱۳۷۱ھ)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: سواللہ جس کو ہوایت دینا چاہاں کاسیند اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جس میں گمرای پیدا کرنا چاہا اس کاسینہ گھنا ہوا ننگ کر دیتا ہے۔ گویا وہ مشقت ہے آسان پر چڑھ رہا ہے 'ای طرح ان لوگوں پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو اکمان نمیں لاتے۔ (الانعام: ۱۲۵)

اسلام کے لیے شرح صدر کی علامت

م عتمره عند من مناهد أو المنه المنه

حضرت معادیہ بوپٹنے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی بیٹین کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس محض کے ساتھ اللہ خیر کاارادہ فرما آہے 'اس کو دین کی مجھے عطافرما آہے۔

(صحيح البحاري) عن أو قم الحديث: الم الاست المعام العام على مسلم الغارة ١٥٣٧ من الروي جه وقم الحديث:

الم ابن جرير متونى ۱۰۱۰ هه ابو جعفرے روايت كرتے ميں كه جب بير آيت نازل بوئى ضمين بيرد الله ان يسهديه شرح مديدا الاسلام الاحتام النازية العالم كار مجرب كليم مسير علاق النازية العالم كار همان خال ما

یشت صدرہ لیلاسلام تو محابہ نے یو چھاس کا شرح صدر کیے ہوگا؟ آپ نے فرایا جب اس کے دل میں نور نازل ہو گاتو منبیان القبر کان

و موں ۔ ... اس کا سینہ کھل جائے گا' محلبہ نے پوچھاکیا اس کو پچانے کی کوئی علامت ہے؟ آپ نے فرایا ہاں اس کادل آخرت کی طرف راغب ہو گااور دنیا ہے وہ پہلو بچائے گااور موت کے آنے ہے پہلے وہ موت کے لیے تیار رہے گا۔ (جامع البیان 'جر ۸'س ۳۱ مطبوعہ دار الفکر 'جروت' ۱۵۲۵ھ)

خلاصہ ہیہ ہے کہ ان آیات میں نمی میں تیلیم کو تسلی دی گئی ہے کہ مشرکین جو دعوت اسلام کو مسترد کر رہے ہیں' آپ ان کے رنجیدہ نہ ہوں' جو خمص اللہ کے اراوہ اور اس کی تقدیر میں ایمان لانے کاالمی ہوگا' اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے گا'

تَنْوِيقِنَ آيَةِ (الزمر: ٢٢) وَلَكِنَّ اللَّهُ حَبَّ الْمِلْكِ مُعَمَّ الْإِنْسَانَ وَزَيَنَهُ فِي عَلَى الله فَ تَمْسِ المِمَانَ كَى مِت عطاكَ اور اس كو قَدُوْيِكُمُ وَكَرَّهُ لِلْلَهُ كُمُ الْكُفُورَ وَ الْفُسُوقَ وَ تَمَارِ اللهِ اللهِ مِن كَروا اور كفراور فق اور معسيت الْمِعْتُ اللهُ كُونِكُ مُهُمُ اللَّهِ شِيدُونَ ٥ الْفُسُوقَ وَ الْفُسُوقَ وَ اللهُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(الحجرات: ٤)

اور جس مختص نے شرک ہے اپنی فطرت کو فاسد کر دیا اور فتل اور معصیت ہے اپنے دل کو میلا کر دیا 'وہ اسلام کو قبول کرنے ہے اپنے دل میں شدید تنگی اور محمنن محسوس کر تاہے اور مکی بھی نیکل کے لیے اس کے دل کے دروازے نئیس محلتے۔ جیسے کوئی مختص اپنے میلان طبعی کے خلاف آسان کی جانب چڑھ رہا ہو تو اس کو ابنادم گفتا ہوا محسوس ہو تاہے۔ اس طرح اس کے اوپر اللہ شیطان کو مسلط کر دے گا اور اس طرح ان لوگوں پر بھی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں' بھر

تفصیل سے آبیوں کو بیان کر دیا ہے۔(الافعام:۱۳۹) اس آبت کا معنی ہے ' یہ اسلام جس کے لیے اللہ تعالی مومنوں کا سینہ کھول دیتاہے ' سی آپ کے رب کاوہ طریقہ ہے جس

اس ایت و سی ہے یہ اسلام و سے سید سی طریق متنقم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کابیان کیا ہوا راستہ متنقم ہی ہو تا ہے 'جیساکہ کواس نے نوگوں کے لیے پیند کر لیا ہے اور یکی طریق متنقم ہے 'کیونکہ اللہ تعالیٰ کابیان کیا ہوا راستہ متنقم ہی ہوتا ہے 'جیساکہ اس حدیث میں قرآن مجید کے متعلق ہے:

حضرت علی جوانین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ حقیق نے فرمایا سے اللہ کی مفبوط رسی ہے اور بیہ ذکر حکیم ہے اور بیہ صراط منتقم ہے۔ (سنن الترزی) جسئ تم الحدیث ۴۹۱۵، مطبوعہ **داوالفکو 'بیروت' ۱۳۱**۳۱ھ) ۔ ناف سنام میں مناس نے نامی سے کہ تفسیل ہے تاہیں کہ بان کرنا ہے ان جہ لوگ اسلام بر تصحیح عمل کرتے ہیں'

ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے تنسیل سے آیتوں کو بیان کردیا ہے اور جولوگ اسلام پر سیح ممل کرتے ہیں ' ان کے لیے جند ہے جو سلامتی کا گھر ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: ان ہی کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کے گھر ٹیں' اور وہی ان کاکار ساز ہے' کیونکسہ وہ (نیک) کام کرتے تھے۔(الانعام: ۱۲۷)

(نیک) کام کرتے تھے۔(الانعام: ۱۳۷) جنت کو دار السلام فرمانے کی وجوہات

اس آیت میں جار مجرور کی تقدیم مغید حصر ہے۔ یعنی دارالسلام ان ہی کے لیے ہے' ان کے غیر کے لیے نہیں ہے۔ حلد سوم

ئبيان القر أن

. دارالسلام کے دومنی ہیں۔ ایک بیر کہ سلام اللہ تعالیٰ کانام ہے۔ پس دارالسلام کامعنی ہے وہ گھر جس کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے' ادر بیہ اضافت تشریف اور عزت افزائی کے لیے ہے۔ جیسے بیت اللہ اور ناقۂ اللہ میں ہے۔

جنت میں برقتم کے عیوب تکلیفوں اور مشقق ل سے ملامتی ہے۔ جنت کو دار السلام کینے کی تیری وجہ یہ ہے کہ جنتیوں کو جنت میں دخول کے وقت سلام کیا جائے گا اللہ کی طرف ہے '

فرشتوں کی طرف سے اور اہل اعراف کی طرف سے ان کو سلام چیش کیا جائے گااور جنتی بھی ایک دو مرے کو سلام کریں ہے، جیساکہ ان آبتوں میں ہے:

ماكران آيولي*ن ب:* و نادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم (الاعراف:۳۱) و تحينهم فيها سلام

(يونس: ۱۰) سلام عليكم بماصبرتم فنعم عقبي الدار (الرعد: ۲۳) ادخلوها بسلام امنين (الحجر: ۲۷) يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون (النحل: ۲۲) سلام

التحصورة المهمولون شار المسيحية المحتورة للجنديمة المسلم المعملون (الشحل:٢٦) سلام قولا من رب رحيم (يس:۵۸) و قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين الماريخية

الله تعالیٰ کاار شاد ہے: اور جس دن وہ (اللہ) ان سب کو جمع کرے گاراور فرائے گا) اے جنات کی جماعت اتم نے بت سے انسانوں کو گراہ کر دیا اور انسانوں میں ہے ان کے دوست کمیں گے ااے ہمارے رب اہمارے بعض لوگوں نے بعض ہے

(ناجائز) فائدے اٹھائے اور ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تونے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ فرمائے گا(دوزخ کی) آگ تمهارا ٹھکاناہے' تم اس میں ہیشہ رہنے والے ہو' تکرجے اللہ چاہے' بے ٹیک آپ کارب بہت حکمت والاخوب جانے والاہے۔

(الاتعام:۱۲۸)

جہنم کے خلود سے استثناء کی توجیهات

لینی جب ہم قیامت کے دن تمام انسانوں اور جنات کو جمع کریں گے اور کمیں گے اے جنات کی جماعت اتم نے بہت ہے اور کمران کر ساگان جیں از از ان اور جات کر رہیں ہے خواجہ سے ختر کا اور سے مرت کھ مقر کا اور کی رہا ہے گ

انسانوں کو مگراہ کردیا 'اور جن انسانوں نے جنات کے دسوے غورے سے متے 'اور ان سے محبت رکھی متی 'اور ان کی اطاعت کی متی' وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے جواب میں کمیں گے ہم میں سے ہرا کیک نے دوسرے سے نفع اٹھایا 'انسانوں نے شیطانوں سے نفع اٹھایا کیونکہ شیطانوں نے ان کو ان کی شہوت پوری کرنے کے ناجائز ذرائع بتائے اور جب انسانوں نے ناجائز ذرائع اور گناہ کے

راستوں پر چل کراپی شہوت کو پو را کر لیا' تو شیاطین جو ان کو گمراہ کرنا چاہتے تنے 'ان کامقصد پورا ہوگیا۔ اس طرح ہرا یک فریق نے دو سرے فریق سے فائدہ اٹھالیا۔ پھروہ کمیں گے کہ ہم نے وہ میعاد پوری کرلی جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی' یعنی ہم نے

طبعی زندگی پوری کرلی اور ہم پر موت آگئ اور یا ہم اس میعاد کو پورا کر کے میدان حشر میں پہنچ گئے۔ اس کلام سے مقصودیہ ہے کہ حشر کا دن بہت ہولناک دن ہو گا' اور اس دن سب اپنے گناہوں کااعتراف کرلیں گے اور اپنی تقصیرات پر حسرت اور ندامت

کا ظمار کریں گے 'اور اللہ تعالیٰ ہے عرض کریں گے تو مالک اور انتخم الحاکمین ہے 'ہمارے متعلق جو چاہے فیصلہ فرما۔ پچراللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا'تم دونوں کا ٹھکانا دوزخ کی آگ ہے جس میں تم پیشہ رہنے والے ہو۔ اس کے بعد فرمایا گرجے

الله چاہے 'اس استفاء کی دو توجیسی ہیں۔ (ا) وہ بیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے مگراس سے دووقت مستفیٰ ہیں۔ ایک قبرے حشر تک کا زمانہ اور دو سمامیدان حشر میں ان کے محاسبہ تک کاوقت۔ اس کے بعد ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا'اوروہ اس میں

نبيان القر أن

بدحوم

بیشہ بیشہ رہیں گے۔ (۲) جب دوزخی دوزخ کی آگ کی شعت ہے فریاد کریں گے ' توان کو دوزخ کی آگ ہے نکال کر زمریر (مخت ضغذ ااور برفانی طبقہ) میں وال دیا جائے گا اور جب زمر مریکی شعندک ہے تحجراکر فریاد کریں گے ' توان کو چردوزخ میں وال ویا جائے گا۔ الغرض اوہ برحال میں ایک عذاب سے دو سرے عذاب کی طرف نتقل ہوں گے۔

دیا جائے گا۔ انفرص اوہ ہر حال میں ایک عذاب ہے دو سرے عذاب کی طرف منتقل بھوں کے۔ حضرت این عباس نے فرمایا کسی محض کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کے متعلق یہ تھم لگائے کہ وہ اپنی کسی محلوق کو جنت میں نہیں واضل کرے گا' یا دو زخ میں نہیں واضل کرے گا۔

(جامع البیان ؟ ۸ مس ۲۸ ممبوعه داد الفکو موبرت بروت ۱۳۵هه) الله تعالی کاار شاد ہے: اور ہم ای طرح بعض ظالموں پر بعض کو مسلط کردیتے ہیں مکمونکه وو (معصیت ک) کام کرتے

الله تعالی کاارشاد ہے: اور ہم ای طرح بعض طالموں پر مبھی کو مسلط کردیتے ہیں یو معہ وہ (مسیت سے) ہم سرتے یتھے۔(للانعام:۳۹)

طالم حکومت کاسب عوام کا ظلم ہے طالم حکومت کاسب عوام کا ظلم ہے اس ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ بعض جن اور انسان ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں اور ان کا یہ باہمی

اس نے پیچے اللہ تعالی نے بیان سرماہ میں ریا میں در اس میں در است ہے۔ استفادہ اللہ تعالیٰ کے سابق علم اور قضاء وقد رکے موافق تھا'اور وہ جس چیز کاارادہ کرتے تھے'اللہ تعالیٰ ان میں وی چیز پیدا کردیتا میں مصرف میں اللہ لعبد میں ال سم لعبد کا ایک ایک ایک ایس میکار بیان تا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

تھا۔ ای طرح اللہ تعالیٰ بعض طالموں کو بعض کاول' کار ساز اور مددگار بنادیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَ الْسُوْمِ مِنْهُونَ وَ الْسُوْمِ مِنَاتُ بَعْتُ هُمْ مَ اوْلِيَدَاءُ \* مومن عرد اور مومن عورتیں ایک دو سرے کے مددگار میں ہے۔

بَعْضِ (السوبه:۱۵) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ بِعَمْ كَافْرِبِعِمْ كَدِوگَارِيْنِ-

(الاندنسال: ۲۷) اور جس طرح بعض انسان اور جن ایک دو سرے کے کام آتے تھے اسی طرح کافر کفراور معصیت میں ایک دو سرے کی

رد کرتے ہیں۔ ابن زید نے اس آیت کی تغیر میں کہاہے کہ اللہ تعالی بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کردے گااور اس آیت میں ہر قسم کے ظالم واضل ہیں۔وہ مختص جو معصیت کرکے اپنے نغس پر ظلم کر آہے اور جو حاکم اور افسراپنے ماتحت لوگوں پر ظلم کر آہے اور

ے کا ہر حعلی اشیاء اور ملاوٹ والی چزمین فروخت کر کے صارفین پر ظلم کرتا ہے 'ای طرح جو چور اور ڈاکو مسافروں اور شریوں پر ظلم کرتے ہیں اور سیاسی عمدہ دار اور وزراء عوام کے ٹیکسوں سے اسلے تنظے کرتے ہیں اور ٹیکس پر ٹیکس لگا کرعوام کی رگوں سے خون نچے ڈرتے رہجے ہیں' ان سب ظالموں پر اللہ تعالی کوئی ان سے بڑا ظالم مسلط کردیتا ہے۔

الم ابو بكرا حمد بن حسين بيعتي متوني ٥٠٥٨ واني سند كرساته روايت كرت مين:

حسن بیان کرتے ہیں کہ بنو امرائیل نے حضرت موٹی علیہ السلام سے کہا؛ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سوال سیجنے کہ وہ ہمیں میہ بتائے کہ اس کے رامنی ہونے کی علامت کیا ہے اور اس کے ناراض ہونے کی علامت کیا ہے؟ حضرت موٹی علیہ السلام نے سوال کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا اے موٹی!امنیں میہ بتاؤ کہ جب میں ان کے اجتھے لوگوں کو ان پر حاکم بناؤں تو میں ان سے

راضی ہوں اور جب میں ان کے برے لوگوں کو ان پر حاکم بناؤک تو میں ان سے ناراض ہوں۔ مقال میں مصرف میں ان کے برے لوگوں کو ان پر حاکم بناؤک تو میں ان ان ان ان اللہ العلق کے میں موال اللہ العلق کی

(شعب الایمان 'ج۲' رقم الحدیث: ۲۸۸۵ مطبوعه دار الکتب العلمیه 'بیروت' ۱۳۱۰ه ) کعب احبار بیان کرتے ہیں کہ ہر زمانہ میں اللہ تعالی اوگوں کے دلوں کے مطابق بادشاہ مقرر کرویتا ہے۔ جب اللہ تعالی ان کی

ئېيان القر ان

بيان القر أن

404 بمتری کاارادہ کرے تو نیک بادشاہ مقرر کر آہے اور جب ان کی ہلاکت کاارادہ کرے تو بیش پرست بادشاہ مقرر کر آہے۔ (شعب الايمان مج٢٠ رقم الحديث: ٢٣٨٩) ابراهیم بن ممش بیان کرتے بیں کہ میرے والدید کہتے تھے 'اے اللہ اوّ نے حارے اعمال کے مطابق بم پر حکام مسلط کر ديُّ ' بو ہم کو بیجانے ہیں نہ ہم پر رحم کرتے ہیں۔ (شعب الایمان ' ۲۲' رقم الدیث: ۲۳۵۰) یونس بن اسحاق اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرایا جیسے تم ہوگے دیسے تم پر حاکم بنائے جا کمی گ- يه حديث ضعيف ب- (شعب الايمان على الحديث: ١٠٤٥) حضرت ابن عررضی الله عنمانیان كرتے بيل كه جس شخص في ظلم پر مدوك وه مادم مرك الله كى ناراضكي ميں رہے كا-(سنن ابوداؤد 'ج٣ مر قم الحديث:٣٥٩٨ سنن ابن ماجه 'ج١'ر قم الحديث: ٢٣٢٠) حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنمانے فرمایا جب اللہ تعالیٰ سمی قوم کو سزا دینے کاارادہ فرما تا ہے تو اس پر بدترین لوگوں کو عاكم بنان اب- قرآن مجيد مي ب: وَمَا آصَابَكُمُ مِّنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَيْتُ اورتم کوجومصبت پنجی ہوئے كُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرِ ٥ (البشوري:٥٠) کاموں کا نتیجہ ہے اور بہت ی باتوں کو وہ معانب فرمادیتا ہے۔ ے جنات اور اناؤل کے گروہ : کی تمبارے پائ تم یں سے درل نہیں آئے تنے جرتم پر میری آیات بال نتے اور تبیں اس دن کی طاقت سے ڈراتے ستے ، وہ کبیں کے بال بم خود اینے خلاف موای بیتے میں اور (اب) انہیں دنیا کی زندگی نے وصو کے میں رکھا براے اور انھوں نے خود استے فلاٹ گرای دی یراگرای ای وجرے لیکئی) کوآپ کا رب بستیوں ک ولے (تربیتے) بے خبر ہول 0 اور مرایب کے لیے ا اور آپ کا رب ان کے المال سے بے خر بنیں ب اور آپ کارب ہی



میری آیات بیان کرتے تھے اور تہیں اس دن کی ملاقات ہے ڈراتے تھے؟ دہ کمیں گے' ہاں ایم خود اپنے خلاف گوائی دیتے ہیں اور (اب) انہیں ونیا کی زندگی نے دھوکے میں ر کھاہوا ہے اور انہوں نے خود اپنے خلاف گوائی دی کہ وہ کافر تھے۔(الانعام: ۱۳۰۰) جنات کے لیے رسولوں کے ذکر کی توجیهات

اس آیت میں بہ ظاہریہ معلوم ہو تا ہے کہ جنات ہے بھی رسول مبعوث ہوتے رہے ہیں' ملائکہ اس پر اتفاق ہے کہ

ر سول مرف انسانوں سے مبعوث کیے گئے ہیں۔اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

ا۔ جنات کے رسول سے رسول کا اصطلاحی اور معروف معنی مراد نسیں ہے' یعنی وہ انسان جس کو اللہ تعالی نے احکام کی تبلیغ کے لیے لوگوں کے پاس جھیجا ہوا در اس پر وی اور کتاب کانزول ہو' بلکہ یمان رسول سے نفوی معنی مراد ہے۔ حضرت ابن عماس نے فرمایا جنات کے رسول وہ میں جنہوں نے رسول اللہ بڑھیم سے وحی س کرانی قوم کو پنچائی مینی میلغ جیسا کہ قرآن مجید میں

اوریاد تیجئے جب ہم آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو وَ إِذْ صَرَفُنَا اللَّهُكَ نَفَرًا يِّمَنَ الْيِحِينَ لائے 'سوجب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے (آپس يَسْتَمِعُونَ الْقُرْأَنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوْآ میں) کما خاموش رہو' مجرجب (قر آن کی تلادت) ہو چکی تو وہ آنُصِتُوا فَلَمَّا قُيضِيَ وَلُوُا إِلَى قَوْمِهِمُ ای قوم کوژراتے ہوئے نوٹے۔ مُنُذِرِينَ ٥ (الاحقاف: ٢٩) قُلُ أُوْجِيَ إِلَنِّي أَنَّهُ اسْنَمَعَ نَفَرُّ يِّنَ الْحِيرَ

آپ کئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئے ہے کہ جنات کی ایک

ببيان القر أن

فَفَالُوْٓ اِنَّا سَمِعْنَا قُرُانًا عَمَدِيَّا ۞ يَتَهُدِئَى اِلِى جَامِت غَمِرى الاوت وَوَد سَنا وَانوں خوالي وَم الرُّشُدِ فَامُنَّابِهِ وَلَنْ تُشْرِكَ وَيَرَبِّنَا اَحَدُا ٥ سَا ﴾ مَل المَ عَل المَ عَب قرار مواد (السحن: ۱-۱ متقم كي طرف برايت كراً ﴾ بم ال برايمان لا كاور بم

اپ د ب کے ساتھ کمی کو شریک نیس کریں گے۔

۲- مجلید نے کماانسانوں کی طرف رسولوں کو مبعوث کیا گیاہے اور جنات کی طرف منذرین کو اور اس آیت میں جنات کے
رسول سے مراہ منذرین ہیں 'اینی وُرانے والے۔

۳۰ کبی نے کما کہ سیدنا محمہ میں ہیں ہوت ہے پہلے انسانوں اور جنات دونوں کی طرف رسول بیسیج جاتے تھے، لیکن یہ صحح نمیں ہے کیونکمہ آپ سے پہلے ہر رسول صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھااور آپ کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا محیا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی چھپی نے فرمایا مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو جھے پہلے کسی کو نمیں دی گئیں۔ ایک ماہ کی مسانت سے میرار عب طار کی کردیا گیا، تمام روئے ذہین میرے لیے مسجد اور طمارت کا آلہ بنا دی گئی۔ اس میراامتی جس جگہ بھی نماز کاوقت پائے 'وہیں نماز پڑھ لے اور میرے لیے ضمنیتوں کو طال کردیا گیا ہو جھے سے پہلے کسی کے لیے طال نمیں کی گئیں اور جھے شفاعت دی گئی اور پہلے ہرنی صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور میں تمام کو لوگوں کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور میں تمام

۳۰ - هنرت ابن عباس رضی الله تعالی عنمانے فرایا پہلے مرف انسانوں کی طرف رسول مبعوث ہوئے تنے اور ہمارے نی سیدنا محمد ﷺ انسانوں کے بھی رسول ہیں اور جنات کے بھی رسول ہیں اور اس کی تائید اس مدیث سے ہوتی ہے جس میں نی پڑتیج نے فرایا میں تمام محلوق کی طرف بھیجا کیا ہوں۔الم مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابد ہرریہ وہ ہیں اس کرتے ہیں کہ رسول اللہ جیہیں ہے فربایا مجھے (سابق) انہیاء علیم السلام پر چھ وجوہ سے فضیلت دی گئ ہے۔ مجھے جوامع الکم رجس کلام میں الفاظ کم ہوں اور معنی زیادہ) عطاکیے گئے ہیں۔ رعب سے میری مدد کی گئے ہے اور میرے کے عنیمتوں کو طال کر دیا گیا اور تمام دوئے زمین کو میرے لیے آلہ طہارت اور ممجد بنادیا اور مجھے تمام محلوق کی طرف رسول بنایا گیا اور انہیاء کی بعث بھے پر فتم ہوگئی۔

(صحيح مسلم الساجد ' ۵ (۵۲۳) ۱۳۷۷ من الترزی 'ج۳ و قم الحدیث: ۱۵۵۸ سن این باب 'ج۱ و قم الحدیث: ۵۷۷ مند احمد ' ج۳ و قم الحدیث: ۹۳۳۸ طبح جدید داد الفکو )

۵- اس آیت میں تعلیبا جنات کے مبلغین پر رسولوں کا اطلاق کیا گیاہے 'جیسے نہ کر کو مونٹ پر ظلبہ دیا جا آب اور قرآن مجید کی آیات میں صرف نہ کر کو خطاب کیا جاتا ہے اور مونٹ پر بھی نہ کر کے صیغہ کا اطلاق کیا جاتا ہے ' ملائکہ وہ نہ کر نمیں ہوتے۔ ای طرح جنات کے مبلغین پر بھی رسول کا اطلاق کر دیا گیاہے ' ملائکہ جنات میں معروف اور مصطلح منی میں رسول نمیں ہوتے۔ جنات کے مبلغین پر تفلیبا " رسول کا اطلاق اس لیے فرمایا ہے کہ میدان قیامت میں صرف انسانوں اور جنات سے حساب لیا جائے گا اور باتی تکلوق سے حساب نمیں لیا جائے گا اور جب ان یہ نون کروہوں ہے ثواب اور عذاب کے ترتب کے لیے ایک طرح کا

بيان القر أن

حب لیاجائے گا' تو کویا یہ دونوں ایک جماعت میں اور ان سے ایک خطاب کیا گیا۔ جماعت کو شعلوں والی آگ ہے پیدا کیا گیاہے اور انسان کو مٹی ہے پیدا کیا گیاہے ' دونوں کی خلقت الگ الگ ہے۔ ان میں

جنات و سعوں وہ ما اسے پید یو بیت ور سائ وہ ان کے کافروں ہے دہ تن رکھتا ہے اور ان کے مومنوں ہے ۔ بھی مومن اور کافر ہوتے ہیں اور املیس دونوں کا دشمن ہے ، وہ ان کے کافروں ہے دد تن رکھتا ہے اور ان کے مومنوں ہے عداوت رکھتا ہے۔ ان میں بھی شیعد ، قدریہ اور مرجنہ وغیرہا فرقے ہیں۔وہ اماری کماب کی تلاوت کرتے ہیں ، اللہ تعالی نے جنات - انتہ م

رایق بعدد راسه استهاد المقال المقال المقال المقال المقال الم المستعمل الله المستعمل المستعمل

پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کر کے فرمایا: ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے' اور قیامت کے دن جب ان کے عضاء خود ان کے خلاف گوائی دیں گے تو وہ اپنے شرک کا اعتراف کرلیں گے۔

بہ بات تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ رگوای اس وجہ سے لی گئی) کہ آپ کا رب بشیوں کو ظلماتہ ہلاک کرنے والا نسیں ہے ور آ محالیک ان میں رہنے والے (شریعت ہے) بے خبر ہوں۔ (الانعام: ۱۳۱۱)

ور آنحالیکہ ان میں رہنے والے (شریعت ہے) بے خبر ہوں۔(لائعام:۱۳۳۱) جن علاقوں میں اسلام کا پیغام نہیں پہنچا' وہاں کے باشند وں کا حکم میں میں میں سلام کا پیغام نہیں پہنچا' وہاں کے باشند وں کا حکم

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ اللہ نعالی نے جو رسولوں کو بھیجائے 'اور انہوں نے لوگوں کو کفراور شرک پر عذاب اللی سے ڈرایا ہے اور اللہ نعالی نے کمآبیں اور محا نف نازل کیے ہیں' اس کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ نعالی کی سنت جاربیر ہیر ہے جہ جب تک کم قدم کے باہر ،اللہ کی طرف ہے ایمان لانے کی دعوت نہ بہنچے اللہ نعالی اس قوم کو ملیامیٹ کرنے کے لیے عذاب نہیں جھیجا۔ اللہ

رور یہ ور ملہ میں ۔۔۔ میں ورد کا است کی دعوت نہ پہنچ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ملیامیٹ کرنے کے لیے عذاب نہیں جمیجنا۔ اللہ تعالیٰ کار شاد ہے: تعالیٰ کار شاد ہے: وَإِنْ مَنْ اُمْدَةِ إِلَا حَدَلَا فِينَهَا لَهُ وَبِيْ ( فاطر: ۳۲) اور برقوم میں ایک ڈرانے والاگزر چکا ہے۔

وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ وَرَّدُولًا أِنَ اعْبُدُوا اور بِ ثَك بَم نَه برقوم مِن رول بميجا كم الله كل اللَّهَ وَاجْتَذِبُواالطَّلَاعُوْتَ (السحل:٣١) عبادت كرواور شيطان سے بچو-

ان آیتوں سے یہ استدلال بھی کیا جا تاہے کہ جن علاقوں میں بالفرض اسلام کا پیغام نسیں پنچا' ان کے لیے صرف اللہ تعالی کے وجود اور اس کے واحد ہونے کو مان لیزاکافی ہے 'ان کی نجات ہو جائے گی۔

اللہ تعالیٰ کاارشادہے: اور ہراکی کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجات میں اور آپ کارب ان کے اعمال سے بے خبر نمیں ہے۔(الانعام:۱۳۲) آیا مومن جن جنت میں داخل ہوں گے یا نمیں؟

ا یا موسمن جمن جست ہیں دائس ہوں سے یا ہیں: اس آیت کامعن سے بے کہ جن اور انس میں سے ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزاملے گی۔اس آیت سے ثابت ہو آہے کہ مومن جن بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ حسب ذیل آتیوں میں بھی اللہ تعالی نے ای طرح فرمایا ہے:

ئبيان القر ان

اُولَيْكَ الَّذِيْنَ حَتَّى عَلَيْهِمُ الْقُولُ فِي أَمَيِم بِي حَرَى بِولَى قَوْمُون مِن بِينَ اور اس كوه لوگ قَدُ حَكَتُ مِنْ قَبْلِهِمْ يَنِنَ البَّحِنْ وَالْإِنْسِ لَنَّهُمُ مِي مِن بِاللهِ كابِت بِورى بوكردى ، يقينا نقسان الفاخ حَانُوا حَسِرِيْنَ وَلِكِكُلَّ وَرَحْتُ بِيَمَاعَمِلُوْلَ وَاللهِ مِن عَقَوادِ مِراكِ كَلِي الكِي اللهِ اللهُ ال

(الاحقاف: ۱۸-۱۹) اجرد به اوران پر بالکل ظلم نمیں کیاجائے گا۔

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ انسانوں کی طرح جنات میں سے بھی جو اطاعت گزار اور نیکو کار ہوگا' وہ جنت میں جائے گا اور جو نافرہان اور بد کار کافر ہو گا' وہ دوزخ میں جائے گا۔ اس مسئلہ میں زیادہ محیح قول کی ہے' اس کے برطاف بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جنات جنت میں نمیں جائیں گے۔ (الجائع لاحکام القرآن' جزے' میں ۸۰ مطبوعہ داد الفکو 'بیردت' ۱۹۸۵ھ) جنالت کے دخول چنت کے متحلق علماء کی آر راء

علامه احمد شباب الدين بن الحجرالميتمي المكي المتوني عهده ه لكهته مين:

علاء کااس پر انقاق ہے کہ جنات میں سے کافروں کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا۔ امام ابو صنیفہ 'ابوالزناد' پیٹ بن ابی سلیم سے یہ روایت ہو ہے کہ جنات میں سے مومنین کو آخرت میں کوئی ثواب نمیں ہوگا 'سوااس کے کہ ان کو دوزخ سے نجات ہو جائے گا۔ کم عنی ہو جاؤ اور صحیح قول وہ ہے جس کو ابی ابن کیل 'اورائ 'امام الک 'امام اگل وہ ہے جس کو ابی ابن کیل 'اورائ 'امام الک 'امام الک 'امام احمد اور ان کے اصحاب شافعی 'امام احمد اور ان کے اصحاب منی اللہ عند عند ہو ہے۔ یہ قول ابن حزم نے جسور سے نقل کیا رضی اللہ عند عند ہو جسور سے نقل کیا ہو اس کے یہ وہ اور ان کے احماب ہوں گے۔ یہ قول ابن حزم نے جسور سے نقل کیا ہو اور ان کی جوزت میں ہوں گے۔ کہ در صاب سے سالوا ان آیت کو جن ہوں گے۔ اور اس پر صورہ کا الفاح بنت میں ہوں گے اور انس کے ذکر کے بعد ذکر کیا گیا ہے اور امام ابوالشیخ نے مصرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ کل ملائکہ جنت میں ہوں گے اور انس کے ذکر کے بعد ذکر کیا گیا ہے اور امام ابوالشیخ نے مصرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ کل ملائکہ جنت میں ہوں گے۔ اور انس کے دکر کے بعد ذکر کیا گیا ہے اور امام ابوالشیخ نے مصرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ کل ملائکہ جنت میں ہوں گے۔ اور کل شیاطین دوز فرجی ہوں گے۔

(فآدي هديشهه م ۲۱ مطبوعه مليعه مصطفیٰ البابي هلبي داولاد د بعصو ۲۵۳۱ه) د کري کا

مسلمان جنوں کے جنت میں داخل نہ ہونے کے دلا کل

امام عبدالرحن بن محجہ بن ادریس رازی ابن ابی حاتم متوفی ۲۳۰ه روایت کرتے ہیں: مجاہر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا مومن جن جنت میں داخل نمیں ہوں گے 'کیونکہ وہ الجیس کی اولاد ہیں اور الجیس کی اولاد جنت میں داخل نمیں ہوگی۔ (تغییر اما ابن ابی حاتم'ج ۴۰می ۱۳۶۷)

الم ابوالشيخ عبدالله بن محداصفها في متوني ٩٩١ متا ورايت كرت مين

سلمہ نے کماکہ جن جنت میں داخل ہول گے نہ نار میں میمو خلہ اللہ تعالی نے ان کے باپ کو جنت سے نکال دیا۔ ابود ان

کے باپ کو جنت میں لوٹائے گانہ ان کو۔ (کتاب العظمته 'رقم الدیث: ۱۹۲۳ 'مطبوعہ دار الکتب اعلیہ 'بیروت '۱۳۱۳) مسلمان جنوں کے جنت میں واخل ہوئے کے ولا کل

الم عبد الرحمٰن بن محمر بن اوريس وازى ابن الي حاتم متونى ٢٢٥ هدروايت كرتيمين.

یعقوب بیان کرتے ہیں کہ ابن الی لیل نے کما کہ جنوں کو تواب ملے گاور اس کی تصدیق قرآن مجید کی اس آیت میں ہے: وَلِكِمْ لَهُ وَرِحْتُ يَسِمُّنَا عَبِدُلُو الاحساف ٢٩١) اور (جن وانس میں سے) ہرا یک کے لیے ان کے ممل کے

Marfat.com

ئىيان القر ان

مطابق در جات ہیں۔

(تغییرامام ابن ایی حاتم 'جسم' ص ۸۹ ۱۳۱۵)

الم ابوالشيخ عبدالله بن محد اصفهاني متونى ٣٩٧ه وايت كرت مين:

ضحاک بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا خلوق کی چار قسمیں ہیں۔ ایک قتم تکمل جنت میں جائے گی' وہ فرشتے میں اور دو سری قتم کل دوزخ میں جائے گی' وہ شیاطین ہیں' اور مخلوق کی دونسمیں جنت اور دوزخ میں جائیں

گي وه جن اور انسان ٻين ان کو تواب بھي ہو گااور عذاب بھي ہو گا۔ (کمّاب العظمته' رقم الحدیث: ١٦٥ مطبوعہ بیروت) ضحاک نے کماجن جنت میں داخل ہوں گے اور کھائمیں اور پئیں گے۔ (کتاب العطعته، ' رقم الحدیث: ۱۲۱۱ ' مطبوعہ بیروت)

ارطاق بن المنذر نے خمر ۃ بن حبیب ہے یو چھاکیا جن جنت میں داخل ہوں گے؟ انہوں نے کماہاں اور اس کی تصدیق الله عزوجل کی کتاب میں ہے:

ان حوروں کو اس ہے پہلے نہ انسان نے چھوا ہے نہ جنوں لَمْ يَطْمِنْهُ زَانْشُ فَبُهَلُمْ وَلَاحَآنُ

(الرحمن: ۵۲) انہوں نے کماجنوں کے لیے جنت میں جنیات ہیں اور انسانوں کے لیے انسیات ہیں۔

(كمَّاب العظمته "رقم الحديث: ١٢٧) مطبوعه بيروت)

حرملہ بیان کرتے ہیں کہ ابن وہب سے سوال کیا گیا کہ آیا جنوں کے لیے ثواب اور عذاب ہو گا؟ ابن وہب نے کما اللہ تعالی

یہ کزری ہوئی قوموں میں ہے جن اور انس کے وہ لوگ وَحَتَى عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِنَّى أُمِّمِ قَدْ حَلَتْ مِنُ

ہیں جن پر اللہ کی بات یوری ہو کرری - یہ یقیناً نقصان اٹھائے فَبْلِيهِمُ ثِينَ الْبِحِينِ وَ الْإِنْسِ إِنَّهُمُ كَانُوْا والوں میں سے میں اور ہرایک کے لیے ان کے کامول کے خِيرِيْنَ٥ وَلِكُلِّ دَرَخْتُ يِّنَا عَمِلُوا وَ مطابق در جات ہیں ' تا کہ اللہ انسیں ان کے کاموں کا یو را ابو را لِيُولِيتِهُمُ آعُمَالَهُمْ وَهُم لَايُظْلَمُونَ٥

ا جرد ہے اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ (الاحقاف: ١١-٨١)

(كماب العظمة ، وقم الحديث: ١٢٣) مطبوعه بيروت )

قر آن مجید کے ان واضح دلا کل کے انتہار ہے انہی علماء کا نظریہ درست ہے' جو کتے ہیں کہ مسلمان جن جنت میں جا کیں مے اور کافرجن دوزخ میں۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور آپ کارب ہی مستغنی 'رحت والاہے'اگر وہ چاہے تو تہیں لے جائے اور تهماری جگہ جن لوگوں کو جاہے کے آئے 'جس طرح تم کو ایک اور قوم سے پیدا کیا ہے۔ (الانعام: ٣٣)

الله تعالی کے مستعنی ہونے کامعنی

اس آیت کامعنی بیہ ہے اے محمدا (صلی اللہ علیک وسلم) آپ کے رب نے اپنے بندوں کو بعض کام کرنے کا تھم دیا ہے اور بعض کاموں سے منع کیا ہے اس کا بیہ حکم دینا اپنے کمی فائدہ اس کمی غرض یا کمی عوض کے لیے نہیں ہے ، بلکہ ان کو اپنی عبارت کرنے اور احکام ہجالانے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ ان کی زندگی اور ان کی موت 'ان کار زق اور ان کی روزی اور ان کا نفع اور ان کا نقصان اس کے ہاتھ میں ہے' وہ اس کے تکمل طور پر مختاج ہیں۔ اس لیے ضرور ی ہے کہ وہ عمادت کر کے اپنی احتیاج اس کے

تبيان القر أن

سامنے ظاہر کریں ' نا کہ وہ ان پر اپنالطف و کرم اور اپنا فضل و احسان کرے۔ نیز گناہوں کی آبودگی اور معصیت کے زنگ ہے ان کی روحیں مکدر اور ظلمانی ہوں گی۔ اس لیے ارواح بشریہ اور نفوس انسانیہ کو منظین اور ابرار کے درجہ میں پہنچانے کے لیے ضودری ہے کہ ان کو آشاخات و عبادات کی ترغیب دی جائے اور ممنوعات اور گناہوں سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ سواس لیے فرمایا کہ آپ کا رب مستنفی ہے 'لیٹن اس کو ہندوں کی اطاعت اور عبادت کی احتیاج نہیں ہے۔ وہ رحمت والا ہے' اس لیے یہ احکام اس کی رحمت کا امامنہ تصافی میں متحصر ہو نا استغفاء اور رحمت کا امامنہ تصافی میں متحصر ہو نا

الله تعالى كے مستغنى ہونے پرية دليل ہے كه أكر وہ مستغنى نه ہوتو وہ اپنے كمال كے حصول من غير كامخاج ہو گااور جو مختاج ہو وہ ضد انہیں ہو سکیا اور یہ کلام مفید حصر ہے "مینی اس کے سوالور کوئی مستنتی نہیں ہے "کیونکہ واجب لذاتہ واحدی ہو تاہے اور اس کے ماسوا سب ممکن میں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ اس طرح رحم فرمانے والا بھی وی ہے اس کے سوااور کوئی رحم كرف والانس ب- الركوني يداعراض كرك و جم ديمية بين كداوك ايك دومرب يروم كرتي بين بموك كوكها كملات میں ' پاے کو پانی پائے میں تو ہم کمیں گئے کہ اگر اللہ تعالی کھانے پینے کی چیزیں پیدا نہ کر آنا تو وہ کیے کھاتے اور پلاتے اور اگریہ چیزیں پیدا کر دی تھیں پیر بھی اگر رخم کرنے والے میں اتی قدرت نہ ہوتی کہ وہ ان چیزوں کو حاصل کر سکتا تو وہ کیسے ان کو کھلا تا اور باہا آ؟اور اگر قدرت بھی ہوتی 'کیکن اس کے دل میں اللہ تعالی رحم کا جذبہ پیدا نہ کر آنو وہ کیسے کھا آناور باہ آ؟اور اگریہ سب کچھ ہو ناکین جس کو کھلانا پلانا ہے 'اس میں کھانے پینے کی قدرت نہ ہوتی 'مثلااس کے منہ میں ناسور ہو بایا اس کااوپر کاجزا نچلے جڑے پر میٹے جا آاور اس کامنہ بند ہو جا آ' تو وہ کیے کھا تا پیتا؟اوریہ کیے اس کو کھلا آاور بلا آ؟ پس فور کیجئے کھانے پیٹے کی چیزس الله تعالی نے پیداکیں 'ان کے حصول کی قدرت بھی اس نے دی ول میں رحم کا جذبہ بھی اس نے پیداکیا 'بھو کے اور پیاہے میں کھانے اور پینے کی صلاحیت اور قدرت بھی اس نے دی تو وی رحم کرنے والا ہے۔ بندے نے کیا کیا ہے اپھر بندہ کارحم کرنا کس غرض اور کمی عوض کے لیے ہو تاہے 'مجھی سابق احسان کو آثار نے کے لیے رحم کر تاہے 'مجھی دنیا میں تعریف 'مجھی آخرے میں ا جر کے لیے رقم کر آئے 'مجمی اس لیے رقم کر آئے کہ وقت پڑنے پر اس پر بھی رقم کیاجائے اور بھی اس لیے کہ کمی ضرورت مند کو دیکھ کراس کے دل میں جو رقت پیدا ہوتی ہے'اس کو زائل کرنے کے لیے رخم کر باہے۔ سوبندہ جو رخم کر باہے اس میں كى غرض ياكى عوض كى احتياج بوتى باوران اسباب كى احتياج بوتى ب جن كانهم نے پيلے ذكر كيا ب- اور جو برسب مبر موض اور برغرض سے مستغنی ہو کر رحم کر آب 'وہ صرف اللہ عزوجل ب-ای لیے فرمایا آپ کارب ہی مستغنی ہے اور وہی رحمت والا ہے۔

اس آہت میں چونکہ رحمت کاذکر فرہایا ہے اس وجہ ہے ہو سکتاہے کہ کوئی فخص پید مگمان کر آممہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ای جمان کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرہایا کہ آگر اس جمان کے لوگوں نے اس کی اطاعت نہیں کی تووہ اس جمان کے لوگوں کو فناکر کے ایک اور قوم کو پیرا کر دے گا 'جیسا کہ وہ ان لوگوں کو ایک اور نسل ہے پیدا کر چکاہے اور اس ہے واضح ہوگیا کہ اس کے رحیم ہونے کا بید 'منی نہیں ہے کہ اس کی رحمت کمی ایک قوم کے ساتھ تخصوص ہے' بلکہ وہ ہر قوم ہے مستغنی

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: بے شک جس (روز قیامت) کاتم ہے دعدہ کیا گیاہے 'وہ ضرور آنے والاہے' اور تم (اللہ کو) نیال انہوں میں ادان میں میں

عاجز كرنے والے نہيں ہو-(الانعام: ۱۳۳۷)

جس چیز کاتم ہے دعدہ کیا گیاہے 'اس کی تغییریہ ہے کہ ان سے قیامت کا دعدہ کیا گیا تھااور وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ اللہ انعالی نے فرمایا جس کا تم ہے دعدہ کیا گیا ہے وہ آنے والی ہے اور تم اللہ کو اس کے لانے سے عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اس میں اور مجمی کئی احتال میں کہ مسلمانوں سے جو ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اور کھار اور منافقین کو جو عذاب کی وعید سائی ہے ' وہ بھی آنے اور کھار اور منافقین کو جو عذاب کی وعید سائی ہے ' وہ بھی آنے اور کھار اور منافقین کو جو عذاب کی وعید سائی ہے ' وہ بھی آنے اور کھار اور منافقین کو جو عذاب کی وعید سائی ہے ' وہ بھی آنے اور کھار اور منافقین کو جو عذاب کی وعید سائی ہے ' وہ بھی آنے اور کھار اور منافقین کو جو عذاب کی وعید سائی ہے ' وہ بھی آنے اور کھار اور منافقین کو جو عذاب کی وعید سائی ہے ' وہ بھی آنے کی اور منافقین کو جو عذاب کی وعید سائی ہے ' وہ بھی آنے کی منافق کی منافقین کی منافق کی کھار کی منافق کی منافق کی منافق کی منافق کی منافق کی منافق کی کہ منافق کی کے دو منافق کی منافق کی کھی کی منافق کی منافق کی کھی کر منافق کی منافق کی کھی کر منافق کی کھی کر کی کھی کر کھی کر منافق کی کھی کر منافق کی کھی کر کی کھی کر کی کھی کر کھی کر کے دو منافق کی کھی کر کی کھی کر کھی کر کے دو کر کھی کر کھی کر کے دو کر کی کھی کر کے دو کر کھی کر کے دو کر کھی کر کے دو کر کے دو کر کی کر کھی کر کے دو کر کے دو کر کے دو کر کے دو کر کھی کر کے دو کر کھی کر کے دو کر کھی کر کے دو کر کے دو کر کے دو کر کی کر کے دو کر کے

والی ہے۔ والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: آپ کئے:اے میری قوما تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو میں (اپنی جگہ) عمل کرنے والا ہوں' مو تم عنقریب جان لوگے کہ آثرت میں کس کا انجام اچھا ہے' ہے شک خلام قلاح نسیں پاتے۔(الانعام: ۳۵) اس آیت کا معنی ہے کہ تم آپنے طریق کار پر قائم رہو میں اپنے طریق کار پر قائم ہوں۔اگر اس پر سیاعتراض کیاجائے کہ

اس ایت 8 کی بید ہے کہ سمب سی سری در پر ۵ او ہر کسی بیٹ ہے۔ کفار کو کفر کے طریقہ پر قائم رہے کا محکم ممل طرح درست ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب بید ہے کہ یہ محکم سکفٹ کرنے کے لیے نسیں ہے ' بلکہ تهدید اور سرزش کے طور پر ہے' جیساکہ اس آیت میں ہے: مَدِّنَ شَاءَ مَذْکِرِ فُرِیْنَ وَ مَن شَاءً مَلْکِیکُشُرْ۔ موجوج ہے ایمان لائے اور جوج ہے کفر کرے۔

(الكهف: ۲۹)

اور اس تهدید پر اس آیت کابیه آخری جملہ ولالت کر آہے سو عقریب تم جان لو گے کہ آخرے میں کس کا انجام اچھا ہے

وجعلوالله مماذكر الله مماذكر الكري والكري الكري الكري

ئے پے مزرکریا اور جا موان یہ کاری اللہ کے اور یہ بدے خرکا مرکے بیے ہے ، مرجو مصال کے اللّٰہ کا بیم فکا بیمِ لُ اِلَی اللّٰہِ وَمَا کَانَ مِلّٰہِ فَهُو بِيمِ لُ

نگر کا عظم کو پیمکس ای الله و کلک کو کا این کے شرکار کی طرف کور کے پیے کیے وہ اللہ کی طرف بیس بیٹیا ، اور جر محمد اللہ کے پیے کے وہ ان کے شرکار کی طرف

پہنے جاتا ہے ، یہ وگ کی بڑا نیسد کرتے ہیں ، ای طری بہتے شرکین کے بیان۔ دری الآفی کردی میں اگر ایک کرد کرد کردی میں کا کھٹ کیار دوھ میں

ا المنتسرون و الولام من كرديا كرده الني بلك كردي الا شركاء ن ال كا ادلاد ك تل كرن كرديا كرديا الا المرده الني بلك كردي الا

ان پر ان کے دین کر مشتر کر دیں۔ اور اگر اشد جا بتا تو وہ یر کا) دکرتے ہو آپ ان کراور طلب میں

ببيان القر أن

میں اور ان کے دیگر جاہانہ اقوال کی خدمت کی تھی اور ان کی عقل اور سوچ کاضعف اور فساد بیان فرہایا تھا۔ ان کی ان ہی جہالات میں سے ایک میہ جہالت تھی کہ وہ اپنی ذر گی پیداوار اور مویشیوں میں ہے کچھ حصہ اللہ تعاقی کے لیے مخصوص کر دیتے اور کچھ حصہ اپنے جنوں کے لیے اور اپنے ذعم فاسد کے مطابق کہتے ہم میہ حصہ اللہ کا ہے اور میہ بیوں کا ہے؛ اور بیہ ان کا محض جھوٹ تھا

اور سے جموعت اس لیے تعاکہ انہوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے دوجھے کیے۔ ایک اللہ کاادر ایک بتوں کا مالا نکہ سب پھی اللہ ہی کاپیدا کیا ہوا ہے اور سب اس کی ملکت ہے۔ اللہ تعالی نے فرایا سوجو حصہ ان کے شرکاء کے لیے ہے وہ اللہ کی طرف نہیں پنچا 'اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شرکاء کی طرف پنچ جاتا ہے۔ اس کی تغییر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

شرکاء کی طرف چی جا اے۔ اس می سیریں سبوری ویں ہیں۔

۱- حضرت این عماس بری بینے نے فرمایا جن پہلوں کو انہوں نے اللہ کا حصہ قرار دیا تھا اگر ان میں سے کچھ پھل شیطان کے
حصہ میں گر جاتے توان کو چھوڑو سے اور اگر شیطان کے حصہ کے پھلوں میں سے کچھ پھل اللہ کے حصہ میں گر جاتے توان کو چن کران کی حفاظت کرتے اور ان کو شیطان کے حصہ میں ڈال دیے۔ ای طرح اللہ کے حصہ کی کھیتی میں بانی دیتے ہوئے اگر کچھ

پائی کھیت سے نکل جا پاتواس کو نکلنے دیتے اور شیطان کے حصہ کی تھیتی ہیں سے پائی نکلنے لگنا تواس کو روک لیتے۔ ۲۔ حسن نے کہااگر بتوں کے لیے رکھے ہوئے حصہ میں سے کوئی چیز خراب ہو جاتی تواس کے بدلہ میں اللہ کے حصہ میں ہے اتنی چیزاٹھاکر بتوں کے حصہ میں رکھ دیتے اور اگر اللہ کے رکھے ہوئے حصہ میں سے کوئی چیز خراب ہو جاتی تواس کے بدلہ

میں بتوں کے حصد میں سے کوئی چزند اٹھاتے۔ ۳۔ گارہ نے کہا آگر قحط آ جا آباتو اللہ کے حصد میں رکھی ہوئی چیزوں کو کھانے پینے کے کام میں لاتے 'کیکن بتوں کے حصد میں رکھی ہوئی چیزوں کو اس طرح محفوظ رکھتے۔ (جامع البیان' جز۸'ص۵-۵-۵ ملحسا' مطبوعہ داد الفکر ' بیروٹ '۱۳۱۵ء)

م کی ہوئی چیزوں کو ای طرح محفوظ رکھتے۔ (جامع البیان 'جز۸' م ۵۳-۵۳ مطحصا مطبوعہ داد الفکو 'بیروت '۱۵۳۵هے) اس تقسیم کی فرمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے بید نوگ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں؟ اس فیصلہ کے برے ہونے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

ا۔ پھلوں اور غلہ کی مخاطب میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مصد پر بتوں اور شیطان کے مصد کو ترقیح دی۔ ان محمد میں مصر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مصد پر بتوں اور شیطان کے مصد کو ترقیح دی۔ ان میں مصر میں مصر میں انہوا تو

۲- انہوں نے از خود کچھ حصہ بتوں کے لیے مخصوص کیا' اور کچھ اللہ کے لیے' علائکہ سب اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا تھا'یہ ان کی جمالت ہے۔

سو۔ حصوں کی بیہ تقتیم انہوں نے بغیر کمی عقلی اور شرقی دلیل کے کی اور بیہ ان کی جہالت ہے۔ سم - پھلوں اور مویشیوں کی پیدائش میں بتوں کا کوئی دخل نہیں ہے نہ وہ ان پھلوں اور مویشیوں سے کوئی نفع حاصل کر کتے تاتھ میں سر کر کہ تھا، رہ میں دیشوں رہ میں سے جھے رکھنااہ راس کی حقاظت کرنا محض ان کی جہالت ہے۔

ہا۔ پہلوں اور رہ یون ں پیے سی میں موں اس کے سات کیا ہے۔ ہیں' تو بھر بتوں کے لیے چھلوں اور مویشیوں میں ہے حصہ رکھنااور اس کی حفاظت کرنا محض ان کی جمالت ہے۔ ان وجوہ ہے خاہر ہوگیا کہ مشرکیوں کا بیہ بہت برا فیصلہ تھا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اسی طرح بت ہے شرکین کے لیے ان کے شرکاء نے ان کی اولاد کے قبل کرنے کو مزین کر دیا ' نا کہ دوانمیں ہلاک کردیں' اور ان پر ان کے دین کو ششتہ نردیا اور آگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے' سو آپ ان کو اور ان کی افترا پر دائیوں کو چھو ژویجئے۔ (الافعام: ۲۵)

آیات سابقہ سے ارتباط

اس آیت کامعنی سے کہ جس طرح اللہ تعالی اور بنوں کے لیے پھلوں اور مویشیوں کی تقسیم کرنا اپنے خالق اور منعم کی

طبيان القر أن

مجام نے بیان کیاہ کہ ان کے شیاطین نے ان کو یہ عظم دیا کہ یہ اپنی اولاد کو قتل کردیں ' ما کہ رزق میں کی کی وجہ ہال کو اولاد کی پروٹن کرنے میں کوئی پریٹانی نہ ہو۔ اور بعض نے یہ کما کہ شیطان نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کردیں '

آ کہ بٹی کے باپ کو جس عار اور ذات کا سامناہ و آہے'اس سے یہ چ جا ئیں۔ (جامع البیان '۸۶'مل ۵۷'مطبوعہ **دار الفکر ب**یروت'۱۳۵۵ھ)

غاندانی منصوبه بندی کی ترغیب اور تشییر کاشری تخکم خاندانی منصوبه بندی کی ترغیب اور تشییر کاشری تخکم

شیطان نے جو ان کے لیے قتل اولاد کو مزین کیاتھا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ شیاطین نے ان کے دلوں میں یہ خوف ڈالا کہ اگر بچ زیادہ ہوگئے تو ان کی پرورش مشکل ہوگی ' مووہ تھی رزق کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے ' جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

و لاَ تَفَتْلُواْ اَوْلاَد كُمُ حَشْبَةَ إَمُلاَ فِي نَحْنُ اورا فِي اولا كوفاقت ورع قل فرويم اسمين روزى نَرُوْفُهُ مَوَانِنَا كُمُ (الاسراء)

تن کل حکومتی ذرائع نشرواشاعت سے صنبط تولید اور خاندانی منصوبہ بندی کابت زبردست پر دپیگنڈہ کیاجا آ ہے اور یہ کما جا آ ہے کہ کم بچے اور خوش حال گھرانا اور یہ کماجا آ ہے کہ قیام پاکستان ہے اب تک (۵۹ء آے ۲۶ء) پچپاس مال میں ملک کی آجاد می تقریبا چارگی ہو پچلی ہے ' اور ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کے اس سلاب کے آگے بند باندھنا ضروری ہے۔ ملک کے وسائل آبادی کے اس سلاب کے متحمل نمیں میں ' اس لیے بچ وہ می اجھے۔ لیکن خاندانی منصوبہ بندی اور ضبط تولید کی میاد بنگی رزق کاخونہ ہے اور یکی زمانہ جمالت میں کافروں اور مشرکوں کا نظریہ تھا۔ جس کا قرآن مجمد نے تخق کے ساتھ رد کیا ہے ' اور نبی جھیج نے اس پر زور دیا ہے کہ بچے زیادہ بدا کیے جائیں۔

الم ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفى ٢٥٥ مد روايت كرتيم مين

حضرت معقل بن سار ہورہ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے نبی جہیم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا' مجھے ایک عورت فی ہے جو بہت خوبصورت اور عمدہ خاندان کی ہے' لیکن اس سے نیچ نمیں ہوتے (وہ بانجھ) ہے کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ آپ نے فرمایا نمیں اوہ دوبارہ آیا اور پھر اجازت طلب کی' آپ نے پھر منع فرمایا۔ اس نے تیسری مرتبہ آکر اجازت طلب کی' تب آپ نے فرمایا محبت کرنے والی اور بچہ پیدا کرنے والی عور توں سے فکاح کرو' کیو مکہ بے شک میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دو سری امتوں رفخر کروں گا۔

( سنن ابوداؤد 'ج7' رقم الحدیث: ۴۰۵۰ سنن انسانی 'ج۴' رقم الحدیث: ۳۲۲۷ میمجواین حبان 'ج۶ ' رقم الحدیث، ۴۰۵۵ ۲۰۰۵ ۴۰۲۸ سنن سعید بن منصور ' رقم الحدیث: ۴۰۹ سند احمد ' ج۳ عل ۱۹۸٬ ۱۳۸۵ سنن کبری للیصقی ' ج2 'ص ۸۱-۸۲ مجمع الزوائد ' ج۳' ص ۴۵۲-۲۵۶ المجمع الاوسط ' ج۴' رقم الحدیث: ۵۷۴۳

قر آن مجید کی اس صریح آیت اور اس مدیث صیح کاصاف اور صریح مثناء اولاد کی کثرت ہے'نہ کہ اولاد کی قلت!اس لیے خاندانی منصوبہ بندی اور صنبط تولید کا دسائل پیداوار میں کی کی بنیاد پر پردپیگنٹرہ کرنا اسلام کے خلاف ہے' اور اس کو سمی جبری قانون کے ذریعیہ عوام پر لاگو کرنا شرعاً جائز نہیں ہے' البتہ اسمی صحیح شرعی عذر کی بناء پر جدید طبی طریقہ سے منبط ولادت کو روکا

طبيان القر أن

بلدسوم

جائے تو وہ جائز ہے۔ ضبط تولید کے بارے میں مصنف کی تحقیق

خاندانی منصوبہ بندی کو نمی عام قانون کے ذریعہ جبرا تمام مسلمانوں پر لاگو کردیتا جائز نہیں ہے ' کیونکہ اول تو اس کی اباست تمام مکاتب فقہ کے نزدیک منفق علیہ نمیں ہے۔ شخ ابن حزم اور علامہ رویانی عزل کو ناجائز قرار دیتے ہیں اور بعض نقساء کراہت

کے ساتھ اس کی اجازت دیتے ہیں اور جو فقساء اس کی بلا کراہت اجازت دیتے ہیں' وہ اس کو بیوی کی اجازت کے ساتھ مشروط کرتے ہیں۔ اس لیے خاندانی منصوبہ بندی کو کسی عام قانون کے ذریعیہ ہر فیخس پر لازم کردینا شرعاً جائز نسیں ہے، اور انفرادی طور یر بھی دو صور توں میں خاندانی منصوبہ بندی اصلاً جائز نہیں ہے۔

(الف) کوئی مخص تنگی رزق (حشیة املاق) کے خوف کی وجہ سے ضبط تولید کرے 'پیاس لیے ناجائز ہے کہ اس كاحرمت كى علت بوناقر أن مجيد من معوص بالتقتلوا اولاد كم حسية املاق (اسراء :٣٠)

(ب) کوئی مخص لڑکیوں کی پیدائش ہے احتراز کے لیے منبط تولید کرے کیے نکہ ان کی ترویج میں مشقت اور عار کا سامناکرنا یز تا ہے اور یہ نیت زمانہ جالمیت کے مشرکین عرب کی ہے۔ قر آن اور حدیث میں اس کی بہت زیاہ فدمت کی گئی ہے۔ جن صورتوں میں مخصوص حالات کے تحت انفرادی طور پر ضبط تولید جائز ہے 'وہ حسب ذیل ہیں:

(الف) اونڈیوں سے ضبط تولید کرنا می کہ اولا مزید لونڈی اور غلام بننے سے محفوظ رہے مرچند کہ اب لونڈی غلاموں کا رواج نسیں ہے' لیکن اسلام کے احکام دائی اور کلی ہیں۔اگر کسی زمانہ میں یہ رواج ہو جائے تو لونڈیوں کے ساتھ ضبط تولید کا

(ب) آگر سلسلہ تولید کو قائم رکھنے عورت کے شدید بیار ہونے کاخدشہ ہو توضیط تولید جائز ہے۔

(ج) اگر مسلس پیدائش سے بچوں کی تربیت اور گلمداشت میں حرج کاخدشہ ہو تو وقفے سے پیدائش کے لیے ضبط تولید جائز ہے' کیونکہ جب گھر میں صرف ایک عورت ہو اور نو دس ماہ بعد دو سرا بچہ آ جائے' تو اس کے لیے دونوں بچوں کو سنبصالنا مشکل

(د) حمل اور وضع حمل کے وقفوں کے دوران بعض صورتوں میں انسان اپنی خواہش بوری نہیں کر سکتا' اس لیے زیادہ عرصہ تک بیوی سے جنسی خواہش یوری کرنے کی نیت سے صبط تولید کرنا جائز ہے۔

(e) بعض عور توں کو آپریش ہے بچہ ہو تاہے 'بیوی کو آپریش کی تکلیف اور جان کے خطروے بچانے کیلئے یہ عمل جائز ہے۔ (و) جب بیٹ میں مزید آبریشن کی منجائش نہ رہے تو الیا طریقہ افتیار کرناواجب ہے، جس سے سلسلہ تولید بالکله بند ہو

(ز) اگر اہرڈاکٹریے کیے کہ مزید بچہ پیدا ہونے سے عورت کی جان خطرہ میں پڑ جائے گی 'تب بھی سلسلہ تولید کو بند کرناواجب

عن کے علاوہ صبط تولید کے حسب ذیل مروج طریقے بھی شرعاً جائز ہیں:

(الف) کھانے والی گولیاں اور انجکشن (ب) کیمیاوی اشیاء (Chemical Methods) مثلاً نوم جیلی اور کریم دغیرہ کا

بيروني استعال (ج) ساتحي (Condom) (د) واليافرام- (ه) يحمله (Loop) (و) على بندى (Tubal Ligation) آ فر الذكر عمل 'لینی مل بندی میں عورت بے بیند دان کی نالی کو (Fallopion Tube) كاف كر بانده ديا جا با ب اس

ئب**يان القر ان** 

عمل کے بعد عورت بھی بھی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی 'یہ عمل صرف دوصور توں میں جائز ہے۔ ایک اس صورت میں جب عورت کا آپریشن سے بچہ پیدا ہو آ ہو اور مزید آپریشن کی تخبائش نہ رہے ' اور دو سری اس صورت میں جب کوئی اہرؤاکٹر پر کے کہ بچہ بیدا ہونے سے یا مزید بچے پیدا ہونے سے عورت کی ہلاکت کا خطرہ ہے۔ ان صور توں میں تل بندی صرف جائزی نمیں ' بککہ داجب ہے۔

ضبط تولید کاایک طریقہ شرعاً ممنوع ہے اور وہ ہے نس بندی (Vasec Tomy) اس عمل میں مود کی جن تالیوں سے تولیدی جرنوے (Sperm) گزرتے ہیں 'ان تالیوں کو کاٹ کر بائدھ دیا جاتا ہے۔ اس عمل کے بعد مرد میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحت بھشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔

ملاحت بیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ نس بندی ہے جیساک بیان کیاجاچکا ہے مرد بانچھ ہو جا باہے اور مرد کااپنے آپ کو بانچھ کرالیں جائز نہیں ہے "کیونک انسان

اپنے جم کا خود مالک نمیں ہے 'انسان خود کو بھی سکتا ہے نہ خود کٹی کرکے خود کو ختم کر سکتا ہے 'نہ اپنا کوئی عضو کاٹ کر کسی کو دے سکتا ہے 'ای لیے اسلام میں اعضاء کی ہوند کاری بھی جائز نمیں ہے۔ بنا بریں نس بندی بھی جائز نمیں ہے۔ تسجیح مسلم کی میہ حدیث گزر چکی ہے کہ بعض صحابہ نے عمرت کی بناء پر رسول اللہ بڑچیز سے خصی ہونے کی اجازت طلب کی تو آپ نے ان کو اجازت نمیں دی اور شوت کم کرنے کے لیے روزے رکھنے کا تھم ویا۔ (محج مسلم' ج) میں ۴ میں موسم 'مطبور کرا ہی)

اجازت ہیں دن اور سموت ہم سرے سے دورے رہے ہ م رویا۔ رہ سم جا سہ ۱۳۹۳ سبوعہ سرہی) استقرار حمل کو روئے کے لیے گولیاں کھائی جا کس 'کیمیائی اشیاء لگائی جا کس یا خارجی حاکل (ساتھی اور جعلہ دغیرہ) کا استعمال کیا جائے۔ ان میں سے کوئی چز بھی حمل سے رکادٹ کا پیٹنی سب نمیں ہے۔ بہااو قات دوا کس اور کیمیاوی اشیاء اثر نمیس کر تیں 'بعض مرتبہ ڈایا فرام کے استعمال کے باوجود قطرات رحم میں چلے جاتے ہیں اور حمل ہو جاتا ہے اور بعض او قات کنڈوم (ساتھی) پھٹ جاتا ہے اور قطرے رحم میں چلے جاتے ہیں۔ رسا رائنہ ججمد نے بحرف کا ہے جس مانا رہے کو نے مان او قات کنڈوم (ساتھی) پھٹ جاتا ہے اور قطرے رحم میں چلے جاتے ہیں۔

ر سول الله ﷺ نے بچ فرمایا ہے جس پانی ہے بچہ نے پیدا ہونا ہے اگر تم اس کو پھر پر بھی ڈال دو تواللہ تعالی اس سے بچہ پیدا کر دے گا اور سے بار ہا مشاہرہ ہوا کہ منبط تولید کے تمام ذرائع استعال کرنے کے باوجود بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور بعض او قات بڑواں بچے بھی بیدا ہو جاتے ہیں۔

علادہ ازیں ان تمام چیزوں کے مضراثر ات بہت زیادہ ہیں۔ پھلد اور ڈلیا فرام کے استعمال سے الرجی اور انفیکش کی شکایات عام ہیں ' اور کھانے والی دواؤں سے سناگیا ہے کہ چھاتی کا کینر ہو جا آ ہے۔ انسان جب بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فطری اور طبعی نظام سے ہٹ کر کوئی کام کرے گا' مشکلات ہیں گر فمار ہوگا۔ اس لیے ناگزیر حالات کے علاوہ منبط تولید سے احراز کرنا حاسر۔

بَعْضِ لُولُول كُوبِيهِ رِيثَانَى ہُوتَى ہے كہ قرآن جَيْدِ مَن ہے و ما من دابیة فی الارض الاعلی الله رزقیها (عود:١)

بيان القر أن

زمین پر چلنے والے ہر جاندار کارزق اللہ تعالی کے ذمہ ہاس لیے طائدانی منصوبہ بندی پر عمل کرنااللہ تعالی کی رزاتیت پر توکل کے خلاف ہے؟ ایسے لوگوں سے میں یہ کتا ہوں کہ جب اللہ تعالی نے رزق کا زمد لے لیاہے ' تو وہ حصول رزق کے لیے نوکریاں اور کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ مستقبل کے لیے رقم ہیں انداز کیوں کرتے ہیں؟ کیاان کے یہ اعمال اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر توکل کے خلاف نسیں ہیں؟ پس جس طرح حصول رزق کے ذرائع اور اساب کو اقتیار کر ڈاللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر توکل کے خلاف نسیں ہے'ای طرح بار معیشت کو کم کرنے کے لیے منبط تولید کرنامجی اللہ تعالیٰ کی رزانیت' ایمان اور توکل کے خلاف نہیں ہے اور بعض نوگوں کو بیہ البھن ہوتی ہے کہ ضبط تولید کرنا تقدیر پر ایمان کے خلاف ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ بھر آب مصائب اور پر شاندن میں اللہ تعالیٰ سے دعاکیوں کرتے ہیں؟ جب تقدیر کا ہوناائل ہے اور تقدیر بدل نہیں عتی تو آپ دعا کریں یا نہ کریں جو

ہونا ب او ہو کر رہے گا۔ ای طرح آب نیار پر جانے پر علاج کیوں کراتے ہیں؟ اگر تقدیر میں بیار رہنا ب تو آپ لا کھ علاح كرين محت مد نسي مو كے الكن اس موقع بر آپ مي كتے بين كه اسباب كو اختيار كرما يمي جائز ب اسباب كو اگر اس نيت ے افتیار کیا جائے کہ یہ اسباب اللہ تعالیٰ کے علم اور تقدیر مبرم کو بدل دیں گے' تو یہ یقینا ناجائز اور کھلا ہوا کفرے۔ کیکن اگر

اسباب کو اس نیت سے بروئے کار لایا جائے کہ اللہ تعالی نے دنیا میں نتائج کے حصول کے لیے اسباب کو پیراکیا ہے اور اسباب سے حصول کے بعد جو متیجہ سامنے آیا ہے وہی دراصل تقدیم ہوتی ہے۔ ہم دعا اور علاج تقدیر برلنے اور نظام قدرت میں

مداخلت کے لیے نہیں کرتے ' بلکد اس لیے وعااور علاج کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو راحت اور شفاء ہمارے لیے مقدر کی ہے اس کو وجود میں لا سکیں۔ای طرح صبط تولید کا عمل تقدیر کو بد تنے یا اللہ تعالیٰ کے نظام خلق میں یہ اصلت کے لیے نہیں ہے (اور اگر کوئی اس نیت ہے کرے تو اس کے کفریں کوئی شک نمیں) بلکہ ضبط تولید کا پیر عمل اس رکاوٹ اور پیدائش ہیں اس و تف کو وجود میں لانے کے لیے ہے ،جس کو اللہ تعالی نے حارے لیے مقدر کیا ہے۔ صحابہ کرام رسول اللہ مٹیں کے زمانہ میں عزل کرتے تھے اور بچہ کی پیدائش سے احزازی کے لیے کرتے تھے۔ کیا کوئی

مخص ہے گمان کر سکتا ہے کہ محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کواللہ تعالی کی رزاتیت پر توکل نہیں تھا' اس لیے عزل کرتے تھے' یا محابہ کرام کا تقدیر پر امیان نمیں تھا' اس لیے عزل کرتے تھے' یا محابہ کرام اللہ تعالیٰ کے نظام خلق میں مداخلت کے لیے عزل تے تھے۔ پس جان لیجئے کہ جس ملرح محابہ کرام کاعزل کرناان خزابیوں کی نیت سے نہیں تھا' بلکہ نیت محیحہ کی بناء پر تھا' اس

طرح دو سرمے مسلمانوں کے اس عمل کو بھی نیت صحیحہ پر محمول کرنا چاہیے۔ یاد رکھنے اسباب وعلل کو اختیار کرنا رسول اللہ ﷺ جڑپیر کی تعلیم اور آپ کی سیرت ہے۔ آپ کی گئی دنوں کے لیے کھانا لے

كرغار حراميں جاتے تھے 'ازواج كواكي سال كے ليے خرج ديتے تھے؟ زرہ ميں ملبوس ہو كرميدان جنگ ميں جاتے رہے ہيں' بیاری میں مختلف انواع سے آپ نے علاج کیا ہے اور صحابہ کرام اور عام مسلمانوں کو علاج کرانے کی ہدایت دی ہے' اس لیے كى ضرورت ك وقت ضبط توليد كرنا تعليمات اسلام ك طلاف نهيل ، بكد عين مطابق ب-

ہم نے صبط تولید کے مسلم پر جو بحث کی ہے اور اس کی اباست کی جو صور تیں بیان کی ہیں ' میہ خالص علمی اور فقهی نوعیت کی بحث ہے۔ادراس کو اس بتا ظرمیں پڑھناادر سمجھنا چاہیے اور یہ بحث اسلام کے اس عموی فلنفے پر مبنی ہے کہ اسلام دین پسر ہے' اور اس کے مبادیات اور اصولوں میں اتنی جامعیت اور ہمہ گیری ہے جو ہردور کے پیش آمدہ مسائل اور پیجیدیگوں کامثبت

ص پیش کر سکتے ہیں۔ اس سے خالص مادہ پر ستانہ اور سیکولر فلنفے پر بنی خاندانی منصوبہ بندی کی اس بین الاقوامی تحریک کی مائید و حمایت یا حوصلہ افرائی ہر گز مقصود نہیں ہے ' جو موجودہ دور میں پراپیگنڈے کے محراور ترغیب و تحریص کے مختلف طریقوں کو جلدسوم

ئېيان القر ان

برد ئے کار لا کر چلائی جا رہی ہے' بلکہ امارا مقصد ہیہ ہے کہ کمی اضطراری صورت حال 'کمی فرد کی ایسی خالص مخصی وجوہ جو معقولیت پر بنی ہوں یا واقعی ضرورت کے پش نظراسلام کی دی ہوئی رخصتوں کو بیان کردیا جائے۔

جمال تک دور جدید کے مادہ پرستانہ نظریہ خاندانی منصوبہ بندی کا تعلق ہے تو یہ خالص الحادیر منی ہے اور اسلام میں اس کی قطعا کوئی مخبائش نہیں ہے۔ اس نظریہ کا مرکزی فقط اور محوریہ ہے کہ انسانی آبادی کے پھیلاؤ کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت محدود کردیا جائے' تا کہ وسائل معاش اور اسباب معیشت کی تنگی کا سامنانہ کرتا پڑے ' یہ خالص خود غرضی پر بینی فلسفہ ہے۔ جبس کی اساس یہ ہے کہ ہم اپنی آسائش کے لیے دو سرے انسانوں کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بارخ انسانیت کا مطالعہ اور دور عاضر کے انسانوں کامشاہرہ اور تجربہ یہ بتا آئے کہ ہرنے دور میں نسل انسانی کی افزائش کے باوجود بحیثیت مجموعی' انسان نے اپنے گزشتہ ادوار کے مقابلہ میں زیادہ سل اور پر آسائش زندگی بسرکی ہے اور وہ وسائل رزق کے اعتبار ہے بھی مرفد الحال رہاہے۔اس سے معلوم ہو تاہے کہ یہ قانون قدرت ہے اور وسائل واسباب سے برتر اور بالاتر رزق مخلوق کی حقیقی منصوبہ بندی قادر مطلق نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔البتدایہ ضرور ہے کہ جب اور جہاں طاہری طور پر جغرافیائی موحمی یا سائنسی اور علمی و فنی وجوہ کی بناپر وسائل رزق انسانوں کے سمی گروہ یا سمی ملک یا قوم کے پاس ان کی ضرورت ہے زیادہ مجتمع ہوئے تو بعض او قات یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ انہوں نے اس سے تلوق خدا کو فیض پاپ کرنے کی بجائے لاکھوں ٹن غلہ سندر میں مبادینا' یا اے ضائع کر دیٹا (Damping) زیادہ مناسب سمجھا' در حقیقت میں وہ اقوام میں جو فلاح انسان اور انسان دو تی کے پر کشش نام پر زر کشر صرف کر کے خاندانہ منصوبہ بندی کی مهم کو پس ماندہ اقوام اور تیسری دنیا کے ممالک میں پھیلاری میں ' علانکہ آج بھی ایک سادہ بوح دیماتی ہے یو چھاجائے تو وہ سی کمتا ہے کہ انسان کھانے کے لیے ایک منہ اور کمانے کے لیے دوہاتھ لے کرپیدا ہوا ہے۔ گویا قدرت اللی اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اگر تم محنت اور مشقت کرد گے تو روزی کے دروازے بھی تم پر تک سُمْس بُول گُ ؛ بلكه الله تقالي فرمانا به و من يستق الله بحعل له محرحا و يررقه من حيث لا يحتسب طلاق ۴) جس مخص کے دل میں خوف خدا ہو کو اللہ تعالی اس کے لیے (عالم غیب سے ارامیں کھول دے گااور وہاں سے رزق عطا فرمائے گا'جہاں اس کاوہم و گمان بھی نہیں تھا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور انہوں نے کمایہ مویثی اور کھیتی ممنوع میں 'ان کو وی کھائے گاجس کو ہم چاہیں گے (یہ پاہندی ان کے زعم باطل میں ہے اور بعض مویشیوں پر سواری حرام کی گئی اور بعض مویشیوں پر بیر (زیج کے وقت)اللہ کانام نمیں ليت الله ير افتراء كرت بوك وه عنقر يب ان كوان كي افتراء يردازيوں كي مزادك گا- (الانعام ١٣٨) شرکین کے خود ساختہ احکام کار داور ابطال

کفار اور مشرکین نے زمانہ جابلیت میں اپنے مویشیوں اور اپنے کھیتوں کی تین قسمیں کردی تھیں: ا۔ وہ مویش اور کھیت جن کے متعلق وہ کتے تھے ان سے نفع اٹھانا کی فخص کے لیے بھی جائز نہیں ہے 'یہ ان کے باطل

معودوں اور بتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ وہ کہتے تھے ان کو وہی مخص کھا سکتاہے جس کو ہم کھلانا چاہیں اور ان کو صرف بتوں کے مرد خادم کھا کتے ہیں عور تیں نہیں کھا سکتیں اور ان کے اس خود سافتہ قول پر کوئی دلیل نہیں تھی ، عقلی نہ نقلی۔

۲ وه مویش جن کی پشت حرام کردی گئی تھی 'ان پر کوئی سواری کر سکتا تھااور نہ ان پر سلان لاد سکتا تھا ان جانوروں کو وہ البحارُ الوائب اور الحوامي كتر تقيد ان كي تفسيل المائدة ١٠٣ مي گزر چي ب-

٣- وه جانور جن پر ذرع کے وقت وہ اللہ کانام نہیں لیتے تھے 'وہ ان پر ذرج کے وقت مرف بتوں کانام لیتے تھے اور ان ہے

طبيان القر أن

کوئی نفع نہیں اٹھاتے تھے ' حتی کہ حج میں بھی اس ہے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔

انہوں نے جو یہ تقتیم کی تقی یہ محض اللہ تعالی پر افترا تھی۔اللہ تعالی نے ان کے لیے اس کو مشروع نسیں کیا تھااور ان کے لے بیا جائز نہیں تھا کہ وہ از خود اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر کی چیز کو طال یا حرام کریں ' جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔

آپ کئے: کہ بھلا! پتاؤ تو سمی! ابتد تعالی نے تمہارے کیے قُلُ اَرْبُكُمُ مَنَا اَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رَزُقٍ جو رزق ا آارا تھا'تم نے اس میں ہے بعض کو حرام کر لیا اور فَحَعَلْتُم مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلُ ٱللَّهُ ٱ ذِنَ لَكُمُ

بعض كو طال كرليا- آب يوجيئ كيا تهيس الله ف (اس كى) أمُ عَلَى اللَّهِ تَفْتُرُونَ (يونس:٥٩)

ا حازت دی تقی یا تم الله بریستان باند هنته بو -

پھراللہ تعالی نے وعید سالی کہ عظریب اللہ ان کو ان کی افتراء بردازیوں کی سزادے گا۔ الله تعالی کاارشاد ہے: اور انسوں نے کماجو کھے ان مویشیوں کے چیوں میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص

میں اور ہماری عورتوں پر حرام میں اور اگر وہ بچہ مروہ پیدا ہوا تو اس میں مرد اور عور تیں سب شریک ہیں' وہ ان کی من گفزت باتوں کی عنقریب مزا دے گا' بے شک وہ بہت حکمت والا بہت جاننے والا ہے۔(الانعام: ۱۳۹)

جو کچھ ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے اس ہے کیا مراد ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا اس ہے مراد دود ھ ہے۔ عامرنے کما بحیرہ کا دودھ صرف مرد ہیتے تھے اور آگر بحیرہ مرجائے تو اس کاگوشت مرد اور عور تیں دونوں کھاتے تھے۔ نیز

حضرت ابن عباس رصنی اللہ عنماے ایک روایت ہے کہ جو پچھے ان کے بیٹیاں میں ہے' اس سے مراد دودھ ہے۔ وہ اس دودھ کو عورتوں پر حرام قرار دیتے تھے اور اس دودھ کو صرف مرد پیتے تھے اور بکری جب نر کو جنتی تو اس کو صرف مرد کھاتے اور عور تیں نہیں کھاتی تھیں اور اگر وہ مادہ کو جنتی تو اس کو ذیح نہیں کرتے تھے اور اگر وہ مردہ جنتی تو اس میں مرد اور عورتیں سب شریک

ہوتے توانلہ تعالی نے اس سے منع فرادیا۔ (جامع البیان ، Ar، مس ١٣٠٦ مطبوعه دار الفکو 'بيرت '١٥٥هاء) اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی عظریب ان کو ان کے اس جھوٹ کی سزادے گا جیسا کہ اس تب میں فرمایا ہے:

وَلاَ مَنْ فُولُوا لِيمًا تَصِيفُ ٱلْمُسِتَّكُمُّ الْكَذِبُ الدرجن فِيزول كَ مَعْلَق تَمَارَى زانين جم عُلِق میں ان کے بارے میں یہ نہ کمو کہ یہ طال ہے اور یہ حرام ہے '

هٰذَا حَلَالٌ وَ هٰذَا حَرَامٌ لِّيتَفُتَرُوا عَلَى اللَّهِ یّا که تم الله پر جموٹ باندھو' بے شک جولوگ اللہ پر جموٹ الْكَدْبُ إِنَّ الَّذِيْرَ يَفْتُرُونَ عَلَمَ اللَّهِ الْكَذِبُ

> باندھتے میں 'وہ فلاح نہیں یا نمیں گے۔ لَايُفَلِحُونَ (النحل:١١١)

خود ماخته شربعت سازی کار دادر ابطال

ان آیات میں بددلیل ہے کہ اپنی طرف سے بغیر شرع دلیل کے کمی چیز کو فرض یا واجب قرار دینا کی بغیر شرع دلیل کے کسی چیز کو ناجائز اور حرام کمنا اللہ تعالی پر افترا باندھنے کے متراوف ہے۔ مثلاً یہ کمناکہ امام جعفر صادق کی نیاز کی کھیریو ریوں کو اس

جگہ بیٹے کر کھایا جائے اور اس کو وہاں ہے منتقل کرنا جائز نہیں ہے' یا جیسے لوگ بغیر کمی شرعی دلیل کے قبضہ بھردا زھی کو واجب کتے ہیں' یا جیسے بعض لوگ میلاد شریف محمیارہویں شریف' سوئم اور چہلم وغیرہ کو ناجائز اور حزام کتے ہیں اور بعض لوگ

يارسول الله الكميخ كوحرام كمتے بيں اور بعض لوگ ائمه كى تقليد كو ناجائز اور حرام بلكه شرك كہتے بيں 'اور بعض لوگ يارسول الله! کنے کو بھی شرک کہتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں اس پر وعید ہے۔ حضرت حذیفہ میں ٹین اس کرتے میں کہ رسول اللہ سی تیجر نے فرایا جن چیزوں کا بچھے تم پر سب سے زیادہ خوف ہے ان میں سے یہ ہے کہ ایک مخص قرآن پڑھے گا حتی کر جب تم اس پر

<u>ئىيان القر ان</u>

قر آن کانور دیکھو گے اور وہ اسلام کی پشت یناہ ہوگا تو قر آن اس سے جا آبر ہے گااور وہ اس کو پس پشت پھینک دے گااور اپنے روی پر تلوارے حملہ کرے گا اور اس پر شرک کی تهمت لگائے گا۔ بین نے بوچھا یارسول اللہ ان بین سے کون شرک کا مصداق ہوگا ، جس پر شرک کی تهمت لگائی گئی ہے ایا شرک کی تهمت لگانے والا۔ آپ نے قربایا بلکہ شرک کی تهمت لگانے والا۔ اس حدیث کوامام ابو بعلی موصلی نے روایت کیا ہے۔

( مُتَقَرَا تَحَافَ البادة الممرة يزد اكد العشره 'ج٨' رقم الحديث ٢٦٩٢ مطبوعه دار الكتب العلميه 'بيروت' ١٣١٤هـ) الله تعالی کا ارشاد ہے: بے شک ان لوگوں نے خمارہ پایا جنموں نے جمالت اور ممالت کی وجہ ہے اپنی اولاد کو قتل کردیا اور جو رزق اللہ نے دیا تھا اللہ پر افترا پردازی کرکے اس کو حرام قرار دیا' بے شک پیر گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے تھے بی نہیں۔(الانعام: ۲۰۰۰)

بیٹیوں کو قتل کرنے کی شقاوت

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں نے اپنی اولاد کو قتل کیااور ان کو زندہ درگور کر دیا' ان لوگوں نے نقسان اٹھایا۔ ان لوگوں نے اپنی جہالت سے اپنی اولاد کو قتل کیا۔ یہ تنگ دستی اور قلت رزق سے ڈرتے تھے اور یہ لوگ اس ات ے جامل تھے کہ رزق دینے والا تو اللہ تعالى ہے اور اللہ تعالى نے ان کوجو پاكيزه رزق ديا تھا اس كو انہوں نے اللہ تعالى پر افتراء بانده کر حرام کردیا اور بید کھلی گمرای میں پڑ گئے "کیونکد انہوں نے دین اور دنیا کی سعادت کو کھو دیا اور بید ہدایت کو حاصل کرنے والے تھے بھی نہیں۔

علامه قرطبي الكي متوني ٢١٨ ه في بيان كياب كه روايت بك نبي يتيم كاسحاب من عد ايك فخص بيد مغموم ربتا تھا' آپ نے اس سے بوچھاکیا بات ہے؟ تم کیوں مغموم رہتے ہو؟ اس نے کہایار سول اللہ ایس نے زمانہ جاہلیت میں ایک بہت برا گناہ کیا تفااور میں ڈر آبوں کہ اللہ میرے اس گناہ کو نہیں بخشے گا مؤاہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا جھے بتاؤا تمهمارا گناہ کیا تھا؟اس نے کما یار سول اللہ ایمس ان لوگوں میں ہے تھاجو اپنی بیٹیوں کو زندہ در گور کردیتے تتھے۔ میرے ہاں ایک بٹی پیدا موئی اس کی مال نے مجھ سے سفارش کی کہ میں اس کو چھو ڈروں حتی کہ وہ بڑی ہوگئ ، حتی کہ وہ عورتوں میں حسین ترین لڑی تی۔ لوگوں نے اس سے نکاح کرنے کا پیغام دیا ، مجھے اس پر عار آیا اور میرے دل نے یہ برداشت نہیں کیا کہ ہیں اس کا نکاح کر دوں کیا اس کو بغیر نکاح کے رہنے دوں۔ میں نے اپنی بیوی ہے کہا میں اس کو فلاں فلاں قبیلہ میں اپنے رشتہ داروں سے ملانے ك ليے ليے جار ماہوں' وہ يہ س كر خوش ہوئى۔ اس نے اس كوا يقھے كيڑے اور زيور پہنائے ميں اس كو لے گيا حتى كه ميں ايك کنو کمیں پر پہنچا اور میں نے کنو کمیں میں جمانک کر دیکھا' وہ لڑکی مجھ گئی کہ میں اس کو کنو کمیں میں ڈالناچاہتا ہوں' وہ مجھے جےٹ گئ اور رونے گی اور کئے گی 'اے میرے باب! تهمارا کیاارادہ ہے؟ تم میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ بجھے اس پر رقم آیا 'پجر میں نے کو کیس کی طرف دیکھا اور جھے پر چرعار غالب آگیا۔ وہ لڑی چر جھ سے چٹ گئ اور کہنے گئ اے میرے باب میری مال کی امات کو ضائع نہ کر۔ میں نے بھردو سری مرتبہ کنو کمیں کی طرف دیکھااور پھراس کی طرف دیکھا۔ چھے اس پر رحم آیا لیکن جھے پر شیطان غالب آگیا' میں نے اس کو پکڑا اور اس کو اوندھے منہ کنو کمیں میں ڈال دیا اور وہ کنو کمیں میں چلا رہی تھی' اے میرے باپ اتو نے جمعے مار ڈالا؟ میں اس کنو کس پر ٹھمرا رہاحتی کہ آواز آنی برند ہوگئ' پھر میں واپس آگیا۔ رسول اللہ مرتبیر اور آپ کے اسحاب یہ من کررونے کے۔اور آپ نے فرایا آگر میں کمی مختص کو زمانہ جالمیت کے فضل پر سزاویتا تو تهمیں دیتا۔ (الحيام الاحكام القرآن عجر ٤٠ م ٨٨ مطبوعه داد الفكو عبروت ١٣١٥ هـ)

بيان القران

طبیان القر ان

گُنْنُدُ شُهُکا ءَ اِذُوصْکُمُ الله بِهِنَا عَمَنُ اَظُکُمُ مِثِنَ اَفْکُرُنِ اَفْکُرُنِ اَفْکُرُنِ اَفْکُرُن ونت و مزت ب الله تین عظم دیا تھا ، برای سے بڑا تھا ، اور کون بر کا براشر علی الله کرن بالیفن التکاس بغیر علیم الله کری مُوری کے الله کری کو برات پر انزا پردازی کرسے تاکہ وہ بیز م سے دوں کو گرہ کرسے ، بیٹ الله تا وی کر ہرات

## الْقُوْمُ الظُّلِمِينَ شَ

ښين ديتا 🔾

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور وی ہے جس نے بیلوں والے باغ پیدا کیے اور جس نے در ختوں والے باغ پیدا کیے اور آ تھجو رکے در خت اور کھیت اگائے 'جن کے کھانے مختلف ہیں اور زیتون اور انار اگائے جو ایک دو سرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی۔ جب وہ در خت پھل دار ہوں تو ان کے پھلوں ہے کھاؤ اور جب ان کی کٹائی کادن آئے تو ان کاحق اوا کرواور جب جا خرج نہ کردِ ' بے تیک اللہ تعالی ہے جا خرج کرنے والوں کو پہند نسیں کرتا۔ (الانعام: ۱۳۱۲)

مشکل الفاظ کے معانی

معروضات: یہ لفظ عرش سے بنا ہے 'عرش کامعن ہے چست۔جس چنر پادشاہ بیٹھتا ہے 'اس کو بھی بلندی کی وجہ تسے عرش (تخت) کتے ہیں۔ عرب کتے ہیں عرضت ال کرم میں نے انگور کی چست بنادی ایپنی انگور کی بیلیں اس طرح پھیلاریں کہ ان سے چست بن گئی۔ اس آیت میں حسات معروضهات سے مراد وہ باغ ہیں جن میں پھلوں کی بیلیں ہوں' مثلاً انگور کی با خریز داور تریوز کی۔

غبر معروشات: جن پھوں کے درخوں کو زہن پر چھوڑ دیا گیا ہو'جواپے تنے اور شاخوں کی وجہ ہے کمی چھت پر ڈالے جانے ہے متعنی ہوں۔

حصاد: بدلفظ معد سے بناہے اس کامعنی ہے نصل کاٹا۔ در خوں سے پھلوں کے تو ڑنے کو بھی مصاد کتے ہیں۔ وجود باری اور تو حید پر ولیل

قرآن مجید کاموضوغ توحید ' رسالت 'ادکام شرعیه 'معاداور جزاء و سزا کو بیان کرناہے۔اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے ان کفار کو سرزنش کی تھی جو شرک کرتے تھے اور از خودادکام بنا لیتے تھے 'اس کے بعد اب پھراصل مقصود کی طرف متوجہ ہوا اور وجود ہاری اور توحید پر دلائل دیئے۔

اس آیت میں بیہ بنایا ہے کہ اللہ تعالی نے بیلوں اور درختوں والے باغات پیدا کیے اور محجور کے درخت اور کھیت پیدا کیے۔ ان پہلوں کی شکل و صورت' ان کا رنگ ' ان کی خوشبو اور ان کا ذائقہ ایک دو سرے سے مختلف ہے۔ ای طرح تھیتوں سے جو غلہ پیدا ہو تا ہے' ان کی ایٹ ان کا ذائقہ اور ان کے فوائد ایک دو سرے سے مختلف میں۔ یہ چیزس از خود تو پیدا شمیس ہو کیں' اور نہ یہ چیزس سورج' چاند اور ستاروں نے پیدا کی ہیں۔ کیونکہ جب وہ غروب ہو جاتے ہیں تب بھی یہ چیزس ای طرح بر قرار رہتی ہیں۔ پجرد نیا بھر کے لوگ جو اللہ کے سوا اور چیزوں کی خدائی کے قائل ہیں' ان چیزوں میں سے کسی نے بھی یہ دموی کی

ئبيان انقر ان

بلدسوم

نہیں کیا کہ وہ ان باغوں اور کھیتوں کے پیدا کرنے والے ہیں۔ بلکہ اللہ کے سواکوئی بھی ان کے پیدا کرنے کا دعویٰ دار نہیں ہے تو پھر ہم کیوں نہ مانیں کہ اللہ ہی دنیا بھر کے باغوں 'کھیوں اور ہرے بھرے جنگلوں کا خالق ہے اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ نبا آت کا خالق ہے تو جمادات 'حیوانات 'انسانوں 'جنوں اور فرشتوں اور ساری کا کتاب کا بھی وہی خالق ہے اور وہی عمبادت کا مستحق ہے۔

نصل کی کٹائی کے حق ہے مراد عشرہے یا عام صدقہ؟ الله تعالى نے فرمایا ہے جب نصل كى كٹائى كادن آئے تواس كاحت ادا كرو-

علامه ابو بكراحمه بن على را زي جصاص حنى متوفى ١٠٥ه ه كلصة بن:

حضرت ابن عباس' جابر بن زید محمد بن حنفیه 'حسن بصری' سعید بن مسیب' طالاس' زید بن اسلم' قماده اور ضحاک کابیہ قول ے کہ اس حق سے مراد عشر (پیداوار کا دسوال حصہ) اور نصف العشر (پیداوار کا بیموال حصہ) ب اور حضرت ابن عباس سے دو سری روایت یہ ہے کہ اس حق کو اس حدیث نے منسوخ کر دیا جس میں عشراور نصف عشر کو فرض کیا گیا 'اور یہ قول اس اصول پر جن ہے کہ قرآن کے علم کو سنت سے منسوخ کرنا جائز ہے ،حسن بھری سے روایت ہے کہ اس تھم کو زکو ۃ نے منسوخ کردیا ، ضحاک نے کماہے کہ قرآن میں نہ کور ہر صدقہ کو زکو ۃ نے منسوخ کر دیا 'اور حضرت ابن عمراور مجاہدے روایت ہے کہ یہ آیت محکمہ (غیرمنسوخ) ہے اور نصل کی کٹائی کے وقت اس حق کو اواکر ناواجب ہے اور بید حق زکو قائے علاوہ ہے اور روایت ہے کہ نبی م المجير نے رات كے وقت تحجور تو رئے اور فصل كانے سے منع فرمايا ہے۔ مفيان بن عيند نے كماكہ يه ممانعت اس ليہ ب یا کہ دن میں کٹائی کے وقت مساکین آ سکیں۔ مجاہر نے کہاجب نصل کانی جائے تواس میں ہے کچھ حصہ مساکین کو دیا جائے اس طرح جب درخت ہے تھجوریں تو ڈی جائیں تو بچھ تھجوریں ان کو دی جائیں۔ اس طرح جب ان کو صاع کے حساب سے ملا

جائے توان کو کچھ تھجوریں دی جائیں۔(احکام القرآن 'جس'ص ہ مطبوعہ سیل اکیڈی 'لاہور' ۵۰۰۱ه) خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماک نزدیک اس آیت میں نصل کی کٹائی کے حق سے مراد عشریا نصف عشرب اور حضرت ابن عمر رضی الله عنما کے نزدیک اس حق سے مراد عام صدقہ ہے اور یہ حق زکو قالے علاوہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنما کا قول اس لیے رائج ہے کہ احادیث میں بھی ارضی پداوار کی زکو ق عشریا نصف عشریان کی گئی ج-

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ جہیز نے فرمایا جو باغ یا کھیت بارش سے یا چشموں سے یا بارش کے جمع شدہ پانی سے سیراب کیا گیا ہو اس میں عشرہ اور جن کو کئو ئیں سے پانی حاصل کر کے سیراب کیا گیا ہو اس میں نصف عشرہ۔

(صحح البغاري٬ ج١٬ رقم الحديث: ٤٩١ منسن الترزي ج٣٬ رقم الحديث: ١٣٣٠ صحح مسلم٬ زكز ٦٥ (٩٨١) ٢٣٣٦ منس ابوداؤه٬ ج٣٬ رقم الحديث: ١٥٩٤ سنن النسائي "ج٥" رقم الحديث: ٢٣٨٩)

عشركے نصاب میں نداہب نقهاء

الم ابوصیفہ کے نزدیک زمین کی پیداوار قلیل ہویا کثیر اس میں عشریا نصف عشروا جب ہورائمہ علایڈ کے نزدیک پانچ و مق (تقریباً تمیں من) ہے کم کی مقدار میں عشرواجب نہیں ہے۔

ائمه څلاڅه کې دليل په حديث ب:

حضرت ابوسعید خدری بولٹو بیان کرتے ہیں کہ نبی رہیم نے فرمایا پنج وسی ہے کم میں صدقہ نہیں ہے اور نہ پانج اونوں ہے کم میں صدقہ ہے اور نہ یانچ اواق دوسود رھم '۱۱۲٬۳۷ گرام' ساڑھے بادن تولہ جاندی ہے کم میں صدقہ ہے۔

نبيان القران

(صحيح البغاري' ج۴' رقم الحديث: ١٣٧٧٬ صحيح مسلم' زكو ة ١٬ (٩٧٩) ١٣٢٧٬ سنن ابوداؤد' ج۴٬ رقم الحديث: ١٥٥٨ سنن الترزي 'جع' وقم الحديث ١٣٦٤ سن النسائي 'ج٥٥' وقم الحديث ٢٣٣٥، سنن ابن ماب 'جها' وقم الحديث: ١٤٩٣) امام ابو حنیفہ کے موقف پر دلا کل

امام ابوصنیفہ کی دلیل قرآن مجید کی زیر تغییر آیت ہے۔امام فخرالدین رازی نے اس کی یہ تقریر کی ہے۔ ا ام ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا تلیل اور کثیر میں عشرواجب ہے اور جمهور نے کماجب زمین کی پیداوار پانچ وس کو پہنچ

جائے۔ام ابو صنیفہ رحمہ اللہ نے اس آیت ہے استدلال کیا ہے۔ اللہ تعالی فرما آہے:

وَاتُواحَقَّهُ بَوْمَ حَصَادِهِ (الانعام:١٣١) اور فعل کی کٹائی کے دن اس کاحق ادا کرو۔

یہ آیت قلیل اور کثیر میں حق کے ثبوت پر دلیل ہے اور جب یہ حق ذکو ۃ (عشر) ہے تو قلیل اور کثیر میں وجوب زکو ۃ کا قول كرناواجب إ- (تغير كبير ع ٥٠م ١٦٥ مطبوعه دار احياء التراث العل بيروت)

نیزاالم ابو صنیف نے اس صدیث ہے بھی استدال کیا ہے جس میں نبی چھیم نے فرمایا جس زمین کو بارش ، چنشے یا بارش کا

جع شدویانی سراب کرے اس میں عشر ہے اور جو زمین کنو کی کے پانی سے سراب کی جائے اس میں نصف عشر ہے۔

(صحح البخاري٬ رقم الحديث: ١٣٨٣؛ سنن ابوداؤ٬ وقم الحديث: ١٥٩٦ سنن الترذي٬ وقم الحديث: ٦٣٠ سنن الترذي٬ وقم الحديث: ۲۳۸۷ منن ابن ماجه ٔ رقم الحديث: ۱۸۱۷ منن دار تعني ٔ رقم الحديث: ۴۰۱۳ ميح ابن حبان ٔ رقم الحديث: ۴۲۸۷ ۴۲۸۷)

اس صدیث سے وجہ استدلال میہ ہے کہ نبی بڑتی نے زمین کی پیداوار پر برسمبیل عموم عشریا نصف عشرواجب کیا ہے اور اس کو پانچ وست کے ساتھ خاص نہیں کیااور عام' خاص پر مقدم ہو تاہے' لٹذا جس مدیث میں آپ نے پانچ وست پر وجوب زکو ۃ کا عم فرایا ہے ؛ وہ مال تجارت پر محمول ہے ، لینی جس شخص کے پاس پانچ دست سے کم مال تجارت ہو 'اس پر زکو ۃ فرض نہیں ہوگی اور اس دنت یانچ وس دو سودر ہم کے برابر ہوتے تھے۔

نیزامام ابو حنیفد رخمه الله کااستدلال اس آیت سے بھی ہے:

لَّايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا النَّفِقُوا مِنْ طَيِّبْتِ اے ایمان والوا اپنی کمائی ہوئی پندیدہ چیزوں کو (اللہ کی مَا كَسَبُنُهُمْ وَمِينًا أَخْرَخْنَا لَكُمُ مِينَ الْأَرْضِ. راہ میں) خرج کرواور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہار ہے

> لیے زمین سے پیدا کی ہیں۔ (البقره: ١٤٢٥)

وجه استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے برسمیل عموم فرمایا ہے کہ زمین سے ہم نے جو کچے بید اکیا ہے اس میں سے خرچ کرو اور اس کو اللہ تعالی نے کمی مقدار اور نصاب کے ساتھ مقید نہیں فرمایا اور اس میں امام ابو صنیفہ کے موقف کی بائدے محمد زمین کی بیدادار خواہ قلیل ہو پاکٹراس میں عشرواجب ہے۔

فلی صدقه کرنے میں کیا چیزا سراف ہے اور کیا نہیں؟

نیزاللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اور بے جا خرج نہ کرد ہے شک اللہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نمیں کر تا۔ ابل لغت کے اسراف میں دو قول ہیں۔ ابن الاعران نے کماصدے تجاوز کرنا اسراف ہے اور شمرنے کمامال کو لغو اور بے

فائده كامول مين خرج كرنااسراف ب- السان العرب عه من ١٣٨٥ مطبور ايران)

انسان جب انا تمام مال صدقه كردك اور اين الل وعيال كے ليے مجمد نه چمو رث توبيد بھى اسراف ب\_الله تعالى كا

عبان القران

جلدسوم

وَلاَ تَبْسُطُهَا كُلِّ الْبَسْطِ فَتَقُعُدَ مَلُوْمًا

اور ندا پناہاتھ بوری طرح کھول دے کہ بیٹھارے ملامت كيابوا تعكابارا-

مَحْسُورًا٥ (الاسراء:٢٩) ابن جریج نے کماید آیت ثابت بن قیس بن شماس کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے ور فت سے محجوریں

تو زیں اور کہا آج جو خض بھی آئے گا میں اس کو کھلاؤں گا' بھروہ لوگوں کو تھجو ریں کھلاتے رہے۔ حتی کہ شام ہو گئی اور ان کے پاس ایک مجور مجی باقی سیس کی۔ تب اللہ تعالى نے يہ آيت نازل كى كر ب جاخرج ند كرو ، ب شك اللہ ب جاخرج كرنے والول كويسند شيس كرتا- (جامع البيان مريم مسلم مطبوعه هاد الفكو ميروت ١٥٥ الماه)

حفرت عکیم بن حزام بولیند. بیان کرتے میں که رسول الله مینتی نے فرمایا بهترین صدقه وه ب جو خوشحال کی حالت میں دیا

جائے 'اور اور والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ ہے بمترہے اور صدقہ کی ابتداء اپنے عمال ہے کرو-(صح مسلم الوكوة "۴۳، ۱۰۳۴) ۴۳۳۸ من السائل عد" وقم الحديث: ۲۵۳۳ صح البخاري عج ۱٬ قم الحديث ۲۵۳۱)

حصرت ابو برره بوالير بيان كرتم ميس كدني تربيب في فرمايا افضل صدقه وه بدو فوشحال چمو رس اور والا إتف نجل التھ ہے بعتر ہے۔ صدقہ کی ابتداء اپنے عمال ہے کو 'یوی کے گی جمھے کھلاؤیا مجمعے طلاق دو 'نوکر کے گا مجمعے کھلاؤاور مجھ سے کام نو' بیٹا کے گامجھے کھلاؤ' مجھے کس پر چھو ڈتے ہو؟

(صحح البخاري ٢٥٠ قر آلديث:٥٣٥٥ مسند احمد ٢٠٠ص ٢٣٥ العنتقى " و قم الحديث: ٢٥١ مسند القضاع " و قم الحديث: ١٣٣٢) حضرت ابو ہربرہ وہایش بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ میں تاب اصحاب سے فرمایا صدقہ کرد' ایک مخص نے

کما یار سول اللہ! میرے پاس ایک دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اپنے نفس پر خرج کرد۔ اس نے کمامیرے پاس ایک اور دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اپنی بیوی پر خرج کرد۔ اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اپنی اولاد پر خرج كرو-اس نے كما ميرے پاس ايك اور وينار ب- آپ نے فرمايا تم كو زيادہ معلوم ب ايعنى تم كو زيادہ معلوم ب تممارے

رشته دارون می کون زیاده ضرورت مندب؟اس کودو-(سنن ابوداؤد' ج٢٬ رقم الحديث: ١٩٩١ سنن النسائي' ج٥٬ رقم الحديث: ٣٥٣٣ سند الثافعي' ج٢٬ ص١٣- ٢٣، سند احمر' ج٢٬

ص ۲۵۱٬۳۵۱ میچ این حبان ٔ ج۸٬ رقم الحدیث ۳۳۳۸ المستد رک ، ج۱٬ ص۱۵ سنن کبری کلیسعتی ، ج۷٬ ص۳۹۷) حضرت طارق محادثی جاہیے. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہیجیہ نے کھڑے ہو کرلوگوں کو خطبہ دیا اور فرایا دینے والے کا

ہاتھ بلند ہو تا ہے اور صدقہ کی ابتداء اپنے عمال ہے کرو۔ اپنی مال 'اپنے باپ' اپنی بهن اور اپنے بھائی کو دو۔ پھرجو تهمارے زیادہ قریب ہوں اور جوان سے قریب ہوں۔

(منن النسائي "ج٥" وقم الحديث: ٢٥٣١ صحح ابن حبان "ج٨" و قم الحديث: ٣٣٣١ "منن دار تطني "ج٣" و قم الحديث: ٢٩٥٧ مصنف ابن ابي شيه ، ج٣٠ ص ٢١٢ المعجم الكبير ؛ ج٨٠ وقم الحديث: ٨٤٥ سنن كبرئ لليمتني ، ج٨٠ ص ٣٣٥ سند احمر ، ج٣٠ ص ١٨٧)

ان احادیث میں ماں باب اور بوی بچوں پر جو صدقد کی ابتداء کرنے کا تھم ہے اس سے مراو صدقہ نفلیدہے کو نکه صدقه واجبہ کو ان پر خرج کرنا جائز نہیں ہے۔ جس مخص کاول مضبوط ہواور اس کانٹس مستنتی ہو 'اور وہ اللہ تعالیٰ پر متوکل ہواور وہ ا كيلا ہو' اس پر ماں باپ ' بيوى' بچوں اور بهن بھائيوں كى ذمه دارى اور ان كى پرورش كابار نہ ہو اور دہ مال حقوق سے متعلق الله تعلل کے تمام فرائض ادا کرچکاہو تو وہ اگر اللہ کی راہ میں اپناسارا مال خرچ کردے تو یہ جائز ہے اور اسراف نہیں ہے-الم عبدالرحمن بن محربن ادریس رازی ابن الی حاتم متوفی ۳۲۷هدایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

نَّبِيْنَ القر أن

جلدسوم

عابد نے کمااگر تم ابو قیس (ایک بہاڑ) کے برابر سونا بھی اللہ کی اطاعت میں خیرات کر دو تو یہ اسراف نہیں ہے اور اگر تم ایک صاع (چار کلو) بھی اللہ کی معصیت میں فرج کر تو یہ اسراف ہے۔ (رقم الحدیث: ۵۹۳)

( تغییرا مام این الی حاتم 'ج۵'ص ۱۳۹۹ مطبوعه مکتبه نزار مصطفیٰ 'مکه نکرمه '۲ ۱۳۱۱ه)

الم ابوالشخ نے سعید بن جبعد سے روایت کیا ہے کہ ابو بشرنے بیان کیا کہ لوگوں نے ایاس بن معادیہ سے بوجھا اسراف کیا ہے؟ انہوں نے کما جب تم اللہ کے تکم سے تجاوز کر د تو یہ اسراف ہے۔ مفیان بن حسین نے کما جب تم اللہ کے تکم میں کی

الله تعالیٰ کاارشادہے: اور اس نے بعض قد آور مویٹی پیدا کیے جو پوجمد اٹھانے والے ہیں اور بعض زمین سے گئے ہوئے کو آوقد) مویٹی پیدا کیے' اللہ نے تمہیں جو رزق ویا ہے اس سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو' ہے شک وہ تممارا کھلا ہوارشمن ہے۔(الانعام: ۱۳۲)

مویشیوں کے وجود میں اللہ تعالیٰ کی نعتیں

وَإِنَّ لَكُمْ مِنِي الْكُنْعَامِ لَعِيْرَةٌ يُسْقِيدُكُمْ مِنْشًا

فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمٍ لَبَنَّا حَالِعتُا

سَآئِغًالِلشْيربِيْنَ٥ (النحل ٢١)

اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی مزید رحمّوں اور برکتوں کابیان فربایا ہے کہ اس نے سواری اور بوجھ لادنے کے لیے بڑے بڑے اور قد آور جانور پیدا کیے بھیے گھوڑے 'اونٹ' نیل اور جینینے وغیرہ اور چھوٹے جانور پیدا کیے جن کو زمین پر بچھاکرزع کیا جا سکتا ہے 'جیسے بھیز' بمرکی اور دنبے وغیرہ۔ ان جانوروں ہے دوردھ حاصل کیا جاتا ہے جو بماری غذائی ضرورت پوراکرتے ہیں اور

ن ب ب ب المرابط وروب و روب و برون ب ورون ب روس ما باب ب ورون مدى مرورت وورا رب ين ور ان ساون بى حاصل كياجا آب و دارى باس كى ضرورت بوراكرت بين بسياكدان آيات من فرمايا ب: اَوَلَـمُ يَسَرُوا اَنْنَا حَلَـفَتَمَا لَهُهُمْ يِسْمَا عَسِلَتُ كَالْمُون فيه نين و يكاكر بم في البياد مت الدرت ب

آیڈیکٹ آنگاما فَهُم لَها مالک کُون ٥ وَ ذَلَنها ان کے لیے موٹی پیدا کیے جن کے وہ الک میں اور ہم نے ان لَهُم مَن مُن اَلْ مُکُون وَ وَ ذَلَنْهَا مَا مُن اَلْ مُرَد وَا مُوهِ بِعَلْ بِمواری کرتے میں اور فران کے اللہ کرد وا مورد مورد مورد میں مورد میں اور مارد میں مورد میں م

بعض کو وہ کھاتے ہیں 'اور ان کے لیے ان مویشیوں میں بہت فائدے ہیںاور پینے کی چیزیں ہیں ڈکیاوہ شکر نمیں کرتے۔

ما سائے میں و دبیے ن جیری ایان یود مری ساز اور بے شک مویشوں میں تسارے لیے مقام فور ہے ،ہم حسیس اس چیزے پاتے ہیں جو ان کے چیٹوں میں ہے کو بر اور

حميں اس چزے پلاتے ميں جو ان كے بيٹوں ميں ہے موبر اور خون كے در ميان سے پينے والوں كے ليے خالص خوش موار .....

بھراللہ تعالیٰ نے جس طرح غلہ جات اور پھلوں ہے کھانے کا تھم دیا تھا اس طرح اب ان مویشیوں سے کھانے اور ان کا دودھ پینے کا تھم دیا۔ خلاصہ سے ہے کہ در خت اور کھیت ہوں یا مویش مب کو اللہ تعالی نے انسان کے منافع اور فوائم کے لیے پیدا

فرایا ہے ' سواس کو چاہیے کہ ان سے نفع حاصل کرے اور شیطان کے قدموں پر نہ چلے ' کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا وشمن ہے 'جیساکہ ان آنتوں پیر ارشادے:

اِنَّ السَّنْسُطَانَ لَكُمْ عَدُّوْ فَالصَّحَدُوهُ عَدُواً بِعُلَاثِ السَّنْسُطَانَ تمارا و ثمن به م مي اس كور ثمن

إِنْهَا يَدُعُوا حِزْنَهُ لَبِكُونُوا مِنْ أَصَّحٰبِ عَلَىما عُرَموا وه آج كروه كواس لي بالآب كروه ووزخ السّيعير من السّيعير

بيان القر أن

جلدسوم

شیطان تم کو صرف برائی اور بے حیائی کا تھم دیتا ہے اور

و لو اننا ۸ إنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالنُّسَوَّءَ وَالْفَحُشَاءَ وَانْ

اللہ کے متعلق الی بات کنے کاجس کوتم نسیں جانتے۔ تَعُولُواعَلَى اللَّهِ مَا لَاتَعُلَمُونَ ٥ (البقره:١٦٩) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ نے آٹھ جو ڑے پیدا کیے' دو بھیڑی تتم ہے' اور دو بحری کی قتم ہے' آپ کئے کہ کیا اس نے دو تر ترام کیے یا دو مادہ ترام کیں 'یا وہ جے دونوں مادہ اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ جھے ملمی ولیل سے خبردو اگر تم ہے ہو 0 اور اللہ نے اونٹ کی تسم سے دواور گائے کی قسم سے دو پیدا کیے۔ آپ تھے کہ کیااس نے دو نر حرام کیے ' یا دو مادہ حرام کیں ' یا وہ جے وہ دونوں مادہ اپنے بیٹ میں لیے ہوئے میں ' یا تم اس دقت حاضرتھے

جب اللہ نے تنہیں میہ تھم دیا تھا' مواس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ جواللہ پر افترا پر دازی کرے' تا کہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو عمراہ کرے ' بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت شیں دیتا۔ (الانعام: ۱۳۳۰-۱۳۳۰) مناظرہ اور قیاس کی اصل

وہ موٹٹی جو دراز قدادر کو ناہ قدمیں ان کی آٹھ قسمیں ہیں۔ان میں سے ایک اونٹ اور او نٹنی کاجو ژاہے' دوسرا بمل اور گائے کا جو ڑا ہے ' تیسرامینڈ ھااور بھیڑ کا جو ڑا ہے اور چوتھا برے اور بکر کی کا جو ڑا ہے اور بید کل آٹھ عدد ہیں۔

مشرکین عرب نے مویشیوں میں سے بحیرہ ' سائبہ' وصلہ اور حام بنار تھے بتنے اور عام لوگوں کے لیے ان پر سوار کی کرنا' ہو جھ لاد نان کو کھانا اور ان کا دودھ بینا حرام کر دیا تھا۔ اللہ تعالی فرما آئے اے رسول مکرم پڑھیج آپ ان سے پوچھتے "کیا اللہ تعالی نے ان میں سے دو نر حرام کیے ہیں' اگر اللہ تعالیٰ نے نرکی صنف حرام کر دی ہے تو تم نر جانور کیوں کھاتے ہو اور اگر اللہ نے مادہ کی

صنف حرام کر دی ہے تو تم ہادہ کیوں کھاتے ہوادراگر اللہ نے دونوں حرام کردیے ہیں تو پھرتم نرادر مادہ دونوں کیوں کھاتے ہو؟ اور الله تعالی نے ان میں ہے تھی صنف کو حرام نسیں کیا۔ یہ تحریم کے دعویٰ میں محض جھوٹے ہیں۔ پھراللہ تعاتی نے اس انکار کو مزید مؤکد کرنے کے لیے فرمایا کیاتم اس وقت اللہ تعاتی کے سامنے حاضرتھے جب اللہ تعاتی نے ان جانوروں کو حرام کرنے کی وصیت فرمائی تھی؟ سویہ محض تمهارا جھوٹ اور افتراء ہے اور اگر تم سیح ہو تو بتاؤ اللہ تعالی نے س نبی کی کماب میں ان

جانوروں کی تحریم نازل کی تھی یا کس نی بروحی آئی تھی؟اگر تمهارے پاس کوئی نقل ہے تو پیش کرد 'ان آیتوں میں علمی مباحث اور مناظرہ کے جواز پر دلیل ہے اور اس میں قیاس کی بھی اصل ہے گ آگر اللہ نے ذکر کو حرام کیا ہے تو ہر ذکر حرام ہے اور اگر

في مَا أَوْرِي إِلَىٰ مُحَرَّمًا

طرت ہو دی کی گئے ہے یں يَكُوْنَ مَيْنَةً ۗ أَوْدُمًا مَّسْفُوْحً

ادركون چيز حرام منيس يانا : ده مرازير يا بها برا خول بو ، يا خزير

کیوں کم وہ مجس ہے یا بہ طور نافرمان کے اس پر ( ذرج کے وقت) فیرانشد کا نا کیارا کی ہو، سرج تفس مجرم

<u>ئبيان القر ان</u>

نبيان القران

قُلْ هَلْمُ شَهَدًا وَكُمُ الَّذِينَ يَشَهُدُ وَنَ آنَ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا أب بحيارة إين الأبول كويش كروجويا كابى ديركر الشرف اس كو علم كيا ہے ، بل اگر ده

كِانْ شَهِلُ وْا فَلَا تَشْهُلُ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعُ ٱهْوَ ٓ عَالَّذِيْنَ كَنَّابُوا پر (محوقی) گوا ہی دیں تو ( اسے مخاطب ہی تم ان کے ساتھ گوا ہی نہ دینا اور جدان لوگوں کی نف ان نواسٹوں کی بیروی کرنا

ڽؚٵؘڮٳڷۜۑؚڔؽؘؽؚڮڒؽٷؚڡٮؙٛۏؽڔٵڶڵڿؚڒٷؚػۿؙؠؚڗؾٟٞٛٛؗۻؠؘۼۑؚڷۏۛؽؖ جنوں نے ہمادی آبات کی مکذیب کی ہے اور ج آخرت پر ایان نہیں رکھتے اور ج ( دوسروں کو ) اپنے رہے برابر قرار فیتے ہیں 🔿

الله تعالی كاارشاد ب: آپ كئے كه ميرى طرف جودى كى كئى ب ميں اس ميں كمى كھانے والے إن جزوں كے سوا اور کوئی چیز حرام نسیں پا آوہ مردار ہو' یا بهاہوا خون ہو' یا ہند ہو کا کوشت ہو کیونکہ وہ نجس ہے یا بہ طور نافرمانی کے اس پر (ذئ کے وقت) غیراللہ کا نام پکار آئمیا ہو۔ سوجو فخص مجبور ہو اور نہ وہ سر کشی کرنے والا ہو نہ حدے بڑھنے والا ہو' تو بے شک تأپ کا رب بهت بخشے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔(الانعام ۱۳۵)

قر آن اور حدیث میں حرام کیے ہوئے طعام کی تفصیل زمانہ جاہیت میں کفار اور مشرکین بعض اشیاء کو از خود حلال کہتے اور بعض اشیاء کو از خود حرام کہتے 'اللہ تعالی نے ان کار د

فرایا ممکی چیز کا طال کرنا اور کسی چیز کا حرام کرنا صرف وجی سے معلوم ہوتا ہے اور رسول الله سی تیج سے فرایا کہ آب کہے کہ مجھ پر جو وی کی گئی ہے اس میں صرف چار چزیں حرام کی گئی ہیں'وہ چار چزیں یہ ہیں۔ مردار' مباہوا خون' خنز پو کا گوشت اور جس جانور پر ذریج کے وقت غیراللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ان کی تغییر ہم البقرہ: ۳ کا اور الما کدہ: ۳ میں تفصیل ہے کر بیکے ہیں' ان کا وہاں مطالعہ فرمائیں۔ یہ سورت کمی ہے' اس لیے اس میں صرف ان چار چیزوں کاذکر فرمایا ہے۔ بعد میں نازل ہونے والی سور توں میں اور بھی کئی چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام فرمایا اور رسول اللہ میتی ہے بھی کئی جانوروں کو حرام فرمایا ہے ' بعض دیگر جانوروں

اور شراب كى حرمت كابيان الماكده يسب

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْسَةُ وَالذَّهُ وَلَحَمُ اليخنزيبرومآااكيل لغبراللوبه والمنكينقة الْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِيَةُ وَالنَّبِطِيْحَةُ وَمَآاكُلَ السَّبُعُ إِلَّامَاذَ تَحَيَثُمُ وَمَاذُيتَ عَلَى النُّصُبِ وَ

اَنُ تَسْتَقُسِمُوا بِالْازَلَامِ ذَٰلِكُمُ فِسُنَّ (المائده: ۳)

بْمَا يُنْهَا الَّذِينَ الْمَنْوَ النَّمَا الْحَمُرُوالْمَيْسِرُو لانصَابُ وَالْآزُلَامُ رِجْسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيُطَانِ

(يه چزم ) تم پر حرام كردى كى بين مردار ' فون ' . نسنزيس کا کوشت اور جس پر ذیج کے دت فیراللہ کانام پکار اگیا ہواور جس كا كلا كحث كيا يو اورجو ضرب سے مارا كيا بواورجواوير ہے گر کر مراہواور سینگ ماراہوااور جس کودر ندے ہے کھالیا ہو سوااس کے جس کوتم نے ذیح کرلیا ہوا در جو بتوں کے تھان پر ذی کیا گیا ہو اور جوئے کے خیروں سے این قست معلوم کرنا

بمی تم پر حرام کیا گیاہے۔ یہ سب کام گناہ ہی۔ اے ایمان دالوا شراب 'جوا'بت اور قست معلوم کرنے

کے تیر (سب) تایاک ہیں۔ شیطانی کاموں سے ہیں ' سوتم ان

ئىيان القران

فَاجْنَيْبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفُلِحُونَ ٥٠(المائده:٥٠) ے بچ آ کہ کامیاب ہوجاؤ۔ اورنی بڑھیر نے بھی کی جانوروں کو حرام فرمایا ہے۔

( متح البواري ع ع " رقم الحديث: ٥٤٨٠ مع مسلم العبيد والذبائح ١٩٣٢ (١٩٣٢) حصرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ چھپیم نے ہر کچلیوں والے در ندے اور ہر ناخن والے

رندے ہے منع فرمایا۔

(صحيح مسلم العبيد والذبائح) ١٦ (١٩٣٣) ١٨ (٣٩٠٨) منن البوداؤد 'ج٣ 'رقم المديث: ٣٨٠٣ سنن ابن ماجه 'ج٣ 'رقم المديث: ٣٣٣٣ موطالهم مالك "رقم الحديث: ١٠٧٥)

حفرت ابو تعلید بن بین کرتے میں که رسول الله بین پیر نے پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام فرمادیا۔

( صحح البغاري ، ج٠ ، و قم الحديث: ٥٥٢ معج مسلم الصيد والذبائح ٢٠٠٠ (١٩٣١) ١٩٠٠م من النسائي ، ج ٤ ، و قم الحديث: ٣٩٢٠)

حفرت عبد الرحمٰن بن شبل بورش بيان كرت مين كدني يهيم نوكوه كاكوشت كهاف عد منع فراديا-

(سنن ابوداؤ د 'ج ۳ 'رقم الحديث:۳۷۹۱) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنمابیان کرتے ہیں که رسول الله بیتی نے فرمایا تنمارے لیے دو مردار اور دو خون طال

کے گئے ہیں۔ دو مردار مجملی اور ٹڈی ہیں اور دو خون کلجی اور تلی ہیں۔ (سنن ابن ماج عن ٢٠ وقم الحديث: ٣٣١٣ مند احد عن ٢٠ وقم الحديث: ٥٧٢٧)

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنما بيان كرت بين كد رسول الله ترجيم في فرمايا جن جانورول كوسمندر پيينك دك يا

جن سے پیچھے ہٹ جائے ان کو کھالواور جو جانور سمندر میں مرجا کیں اور مرکراوپر آ جا کیں ان کو نہ کھاؤ۔ (سنن ابوداؤ و 'ج۳' و قم الحديث:۴۸۱۵ منن ابن ماجه 'ج۳' و قم الحديث: ۳۲۴۷)

کانے والے کتے 'سانپ 'مجھو' چیل اور کوے کو نبی جیم نے حرم اور غیر حرم میں قبل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسمجے البخاری' ج ۲ ' رقم الحديث: ۱۲۸۲) اس ليے ان کو کھانا بھي حرام ہے۔

حشرات الارض اور بول و براز اور دیگر مرقتم کی نجاست کے حرام ہونے پر تمام امت مسلمہ کا اتعام ہے۔

مچھلی کو کھانا باراخاق حال ہے اور مچھلی کے علاوہ باتی دریائی جانوروں میں اختلاف ہے۔ اہام ابو صنیفہ کے زدیک وہ حرام ہیں 'کیونکہ وہ سب خبیث ہیں 'بعنی طبع سلیم ان سے متنفر ہوتی ہے اور خبیث چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے۔

(مدایه اخیرین 'ص ۴۴۴) وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّلِيْبَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ وہ نمی امی ان کے لیے طیب چزیں طلال کرتے ہیں اور الْخَبَالِثُ (الاعراف:١٥٤)

خبیث چزوں کو حرام کرتے ہیں۔ الم مالک کے نزدیک تمام سمندری جانور طال ہیں ' ماموا ان کے جن کی مثل ختکی میں حرام ہے۔ مثلاً خنو ہد (حاثیہ

الدسوقی ٔ ج۴ مص۵۱۱ امام احمد کے نزدیک بھی **چھلی** سیت تمام جانور حلال ہیں۔البنته ان کے نزدیک مینڈک کو کھانا جائز نہیں ہے ' کو نکہ نبی بڑتیں نے اس کو قتل کرنے ہے منع قربایا ہے۔ (سنن انسانی) اور یہ اس کی تحریم کی دلیل ہے اور عمر چھ اور کو تج (ایک متم کی مچھلی جس کی سونڈ پر آوا ہو تاہے) کو کھانا بھی جائز نسیں ہے " کیونکہ بید دونوں آدمیوں کو کھاجاتے ہیں۔ (مغنی این قدامہ '

نبيان القران

جلدسوم

تمهارے ملیے سندری شکار اور اس کاطعام طال کردیا کیا

ہے 'تمہارے اور مسافروں کے فائدہ کے لیے۔

ر میں جہ' ص۲۳۸ مطبریہ داوالفکو ' بیروت) امام شافعی کے نزدیک مینڈک کے سواتمام سندری جانوروں کو کھانا جائز ہے اور بعض ائمہ شافعیہ نے مینڈک کے کھانے کو بھی جائز کھا ہے۔(للمذب' ج۴'ص۲۵)

ائمه ثلاثة كى دليل قرآن مجيد كي به آيت ہے:

أُحِلَّ لَكُمُّمُ صَيْدُ الْبَحْرِوَ طَعَامُهُ مَنَاعًا لَكُمُ وَلِلسَّبَارَةِ (العائده:٩١)

اور اس مدیث ہے بھی ان کا استدلال ہے:

حضرت ابو ہریرہ بڑیش بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے رسول اللہ بڑھیں سے سوال کیا کہ ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس پائی کم ہو آ ہے۔ اگر ہم اس پانی سے وضو کرلیں تو پیاسے رہ جائیں گے جمیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کرلیں؟ آپ نے فرمایا سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار طال ہے۔

پ نے فرمایا سمندر عبول پات مرحب و دست و دور من سال میں ہے۔ (سنن الترزی ع) رقم الحدیث: ۹۹ سنن ابوداؤ و کیا ، رقم الحدیث: ۸۳ سنن انسانی کیا مرقم الحدیث: ۵۰ سنن این اجه کیا رقم مردد کیا کہ قرمان میں المرد کیا کہ میں اللہ میں میں محمولات کے دور کی قبر اللہ میں ۱۳۳۳ المدینی کی قران میں ۳۳

الحديث:٣٨٦ موطالهم مالك ' رقم الحديث: ٣٣٠ المستدرك ' ج) ص ١٣٠ صبح ابن حبان ' رقم الحديث: ١٣٣٣ العنتفي ' رقم الحديث: ٣٣ م سند احر ' ج ٣ ' رقم الحديث: ٧٣٧ علي جديد ' مند احد ' ج٢ ' ص ١٣٠ طبح قد كم)

علامہ ابن فدامہ نے کہا ہے کہ عطاء اور عمرو بن دینار ہے روایت ہے کہ نبی پڑتین نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابن آدم ک لیے ہمندر میں ہرچز کو ذیح کر دیا ہے۔(امنحن ، ۴۴ مس ۳۳۸ مطبوعہ داد الفکو ' بیروٹ ۴۵۰٪)ھ)

کیے سندر میں ہرچنے کو ذیج کردیا ہے۔(امنی جه می ۳۳۸ معبورہ دادالفکو پیروت ۴۰۵ه) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یمودیوں پر ہم نے ہر نائن والا جانور حرام کردیا تعاادر ہم نے ان پر گائے اور بمری کی چربی

حرام کردی تھی گرجہ چربی ان کی پیٹیوں پر ہو 'یا اُن کی آنتوں پر ہو 'یا جو چربی ان کی بٹری پر ہو 'یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی اور بے شک ہم ضرور ہے ہیں۔(الانعام: ۳۶) بعض الفاظ کے مفنی

معن سل مساح سے میں در ایسے مراوا سے جانور ہیں 'جن کے ناخن ان کی انگلیوں سے الگ ند ہوں۔ جیسے اون اور دیگر مورثی 'اس سے مراوا سے جانور ہیں 'جن سے ناگلیوں سے الگ ہو جاتے ہیں 'جن سے دہ شکار کرتے ہیں۔ مورثی 'اس کے برخلاف پھاڑنے والے ورندوں کے ناخن ان کی انگلیوں سے الگ ہو جاتے ہیں 'جن سے دہ شکار کرتے ہیں۔ شدھی ہے کا معنی ہے جہاں کا معنی ہے آت 'انتری۔

شبعت کامٹنی ہے چینی اور البحتواییا 'الحادیہ کی جمع ہے' اس کامٹنی ہے آنت' انتزی۔ سید نامجھ میں بھیر کی ثبوت پر ایک ولیل امام ابن جریر متوفی ۱۳۰ھ نے حضرت ابن عمامی رضی اللہ تعالیٰ عنماے روایت کیاہے کہ ناخن والے جانوروں ہے مراد میں ویشید کے بعد کشری سے میں میں میں میں میں اللہ تعالیٰ عنماے روایت کیاہے کہ مار اس مالنہ میں جسک مارو

اونٹ 'شرم غ اور اس ضم کے دیگر چوپائے ہیں۔ حضرت سعید بن جبید نے کمااس سے مراد ایسے جانور ہیں جن کی انگلیاں کھی ہوئی نہ ہوں۔ قادہ نے کمااس سے مراد اونٹ 'شرم غ اور پرندے ہیں۔ (جامع البیان 'جز ۸'می ۵۲-۹۵ مطبوعہ دار الفکو 'بیروت)

پھراللہ تعالی نے فرمایا ہم نے ان پر گائے اور بکری کی چربی حرام کردی تھی۔ اس سلسلہ میں میہ حدیث ہے:

حضرت ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رمنی الله تعالی عند کو یہ خبر پنجی کہ فلاں مخص نے خمر (شراب) فروخت کی ہے۔ حضرت عمرنے کما الله تعالی فلاں مخض کو قتل کرے' وہ نہیں جانیا تعاکد رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا تعااللہ تعالی بیود کو ہلاک کرے ان پر چربی حرام کی گئی تھی' انہوں نے اس کو پکھلایا اور پھر

غبيان القرأن

فروخت کردیا۔ (میح البخاری 'جس' و قم الدیث: ۴۲۲۳ میح مسلم 'الساقاۃ '۲۲' مند المین جا' و قم الدیث: ۱۷۰ المی وخت الله تعالی نے ان جانوروں کو بنواسم کیل پر ان کی سرکٹی کی او جہ سے بطور سزا حرام کیا۔ کیونکٹڈ و انبیاء علیم السلام کو ماحق قل کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ کے داستے سے روکتے تھے اور سور کھاتے تھے اور دیگر ناجائز طریقوں سے لوگوں کا ہال کھاتے تھے 'اور بیہ اس لیے ذکر فرایا ہے کہ یہود میہ کتے تھے کہ اللہ تعالی نے ان پر کمی چیز کو حرام نمیں کیا ہموااس کے جمس کو حضرت یعقوب نے خود اپنے نفس پر حرام کیا تھا'اور چو نکہ اللہ تعالی نے بیاضی کی خبر دی تھی جس کا کسی کو علم نمیں تھا'اس لیے اللہ تعالی نے فرایا ہے شک ہم اس خبر میں ضوور سے جیں اور بیہ سرما فحمہ شہیج کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے یہود کو ہاضی کی ایسی بات کی خبر دی جس کا کسی کو علم نمیں تھا اور جس کو جانے کے لیے وہی کے سوااور کوئی ذرید نمیں تھا۔

. الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کپل اگر وہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ کئے کمیہ تسارا رب بہت وسیع رحمت والا ہے 'اور اس کاعذاب جرم کرنے والے لوگوں ہے ثلا نمیں جاسکتا۔ (الانعام: ۲۲۷)

اں ماہد ہبر ہر سے واقعے ہو ووں ہے مالا یہ جائے۔ اس مالی اللہ علی اگریہ یہود اس نجر جس آپ کی تکذیب کریں جو ہم نے آپ کو ابھی اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے مجما سلی اللہ علیک و سلم آگریہ یہود اس نجر جس آپ کی تکذیب کریں جو ہم نے آپ کو ابھی ایمان کی سم تشی میں کا منہ کہ اور دست میں منہ کے تماد ارب سب پر رحیم ہے۔ اس کی رحمت تمام تکلوق پر محیط ہے۔ خواہ وہ اس پر ایمان لائے ہوں یا نہ لائے ہوں نے بیا ہوں یا بدکار۔ وہ نہ کافروں کو جلد پکر تا ہے نہ گئہ گاروں کے بعد میں چھوڑ دیتا اور ان کو ایمان لائے دائوں اور اطاعت گزاروں کو بو نمی نمیں چھوڑ دیتا اور ان کو ایمان کے قواب سے محروم نہیں کر آ۔ کین جب مجرموں کی بدائلاں کی سزا دیے کاوقت آئے گاتہ پھراس کے عذاب کو کوئی ان سے نال نہیں سکے محروم نہیں کرتا۔ کین جب مجرموں کی بدائلایوں کی سزا دیے کاوقت آئے گاتہ پھراس کے عذاب کو کوئی ان سے نال نہیں سکے سے

الله تعالیٰ کارشادہے: اب مشرک یہ کمیں گے کہ اگر اللہ چاہتا ہ ہم شرک کرتے کنہ ہمارے باپ دادااور نہ ہم کمی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ای طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی تحذیب کی تھی جتی کہ انسوں نے ہمارا عذاب چکھا۔ آپ کئے کیا تسمارے پاس کوئی علم ہے؟ (اگر ہے تو) اس کو ہمارے مانے چش کرد تم صرف ظن کی بیروی کرتے ہو اور تم محض انگل بچو سے باتے کرتے ہو۔ (الإنعام: ۴۸)

مشرکین کے شہمات کا جواب عابد نے کما کہ کفار قریش نے کما کہ اگر اللہ چاہتاتو ہم اور ہمارے باپ داوا شرک نہ کرتے اور نہ دہ بحیرہ ' مائیہ اور دمیلہ وغیرہ کو حرام قرار دیتے۔ اس کا متنی ہے ہے کہ اگر اللہ چاہتاتو ہمارے آباء وابیداد کی طرف رسول بھیجا 'جو ان کو شرک سے متع کر آبادر ان جانوروں کو حرام قرار دیتے ہے متع کر آباور وہ ان کاموں ہے رک جاتے ' بھر ہم بھی ان کی ابتاع کرتے۔ اللہ تعاتی نے ان کا رد کیا اور فربایا تمارے باس کیا دلیل ہے کہ جس طرح تم کہ رہے ہو ماضی میں ایسابی ہوا تھا اگر تمہارے باس کوئی دلیل ہے تو اس کو چش کرد۔

الله تعالی نے ان کے اس شبہ کارو فرمایا ای طرح ان ہے پہلے لوگوں نے بھی تحذیب کی تھی، حتی کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا۔ یعنی جس طرح کفار مکہ نے نبی ہی ہی گئی کہ تعالی کی توحید پر دیے ہوئے دلا کل کی تحذیب کی ہے، ای طرح پہلے نبی مشرکین نے اپنے رسولوں کی تحذیب کی تھی اور اس کی ہنیاو بھی کوئی علم اور عقل کی دلیل نمیں تھی۔وہ بھی محض فل اور انگل بچو ہے اپنے رسولوں کی تحذیب کرتے تھے اور اگر ان کا بیہ قول صبح ہو آتو اللہ تعالی ان پر اپناعذاب کیوں نازل فرما آباور ان کو صفحہ بتی سے کیوں منازیا، مینی جب انہوں نے رسولوں کی تحذیب کی تو ان پر عذاب آیا اور بید اس کی دہل ہے کہ اللہ نے

بيان القر أن

ان کی طرف رسول بھیج تھے جنوں نے ان کو شرک اور خود ساختہ تحریم سے منع فرمایا تھا۔ الله تعالى كاارشاد ب: آپ كئے كه قوى دليل تو صرف الله ي كے پاس ب كس اگر وہ چاہتا تو وہ ضرور تم س كو

برایت دے دیا۔ (الانعام: ۱۳۹)

جربه كارداد رابطال اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ الی دلیل جو تمام شکوک وشبہات کو پنٹے دین ہے اکھاڑ دے ' صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔اس

آیت میں سے تنبیہ ہے کہ اللہ واحد ہے 'اس نے رسولوں کو دلا کل اور معجزات دے کر بھیجااد ر ہرمکلٹ پر اپنے ادکام کو لازم کیا ہے اور ان کو مکلٹ کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو کام کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تحک ہی ہے کہ بندے اپنے اختیار ہے اس پر ایمان لا تعمیں اور اس کے احکام کی فٹیل کریں 'ورنہ اگر وہ چاہتا تو جرا سب انسانوں کو مومن بنا دیتا 'لیکن بیہ اللہ تعالٰی کی حکمت میں نہیں ہے۔ اس لیے ان کامیہ کمنا بالکل نغو ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک کرتے 'نہ المارے بلپ دادا'نہ وہ محائز وغیرہ کو حرام قرار دیتے' کیونکہ اس قسم کاایمان اللہ تعالیٰ کامطلوب نمیں ہے۔ اللہ تعالی بیے چاہتا ہے کہ لوگ اپنی عقل سے کام لیں 'حق اور باطل کو جانچیں تکھرے اور کھوٹے کو پر تھیں۔ انبیاء علیم السلام کی تعلیمات اور شیطان کے وسوسوں میں فرق محسوس کریں اور اپنے اختیار ہے برے کاموں اور بری باتوں کو ترک کریں اور شیطان کا انکار کر کے اللہ پر ا یمان لانے کو اختیار کریں۔ وہ جس چڑ کو اختیار کریں گے 'اللہ ای چیز کو پیدا کر دے گا۔ ان آجوں میں بید دلیل بھی ہے کہ اللہ

تعالی نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا عنار بنایا ہے اور ان میں جرید کے فدہب کارد ہے۔ الله تعالی کاارشاد ہے: آپ کئے کہ تم اپنے ان گواہوں کو پیش کر جو یہ کوای دیں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے 'پس اگر وہ (جمعوثی) گوائی دیں تو (اے مخاطب) تم ان کے ساتھ گوائی نہ دینااور نہ ان لوگوں کی نفسانی خواہشنوں کی پیروی کرنا جنہوں

نے حاری آیات کی تکذیب کی ہے اور جو آخرت پر ایمان نمیں رکھتے اور جو (دو سرول کو) اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ (الانعام: ١٥٠)

اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے رسول معلی اللہ علیہ و آلد وسلم کو یہ تھم دیا ہے کہ وہ مشرکین سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ جو بید دعویٰ کرتے ہیں کہ بحیرہ ' سائیہ وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیاہے' وہ اس پر کوئی گواہ لا کی اور کوئی شادت پیش کریں مکہ اللہ تعالی نے فلاں نبی پر اس تھم کو نازل کیا تھا یا فلاں کتاب میں بیہ تھم نازل ہوا ہے اور اگر بالفرض **وہ کو کی ج**ھوٹی شمادت پیش کر دیں تو اے مسلمانو! تم ان کی تصدیق نہ کرنا اور جو لوگ فوا کد اور منافع کے حصول اور مصائب اور نقصانات ہے بچنے کے معالمہ میں اپنے بھوں اور جھوٹے معبودوں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہں'ان کی موافقت نہ کرنا۔

قل تعالوا اتل ماحرّم م بلار عليْلُمُ الأنشر آپ کیے کہ آؤی تم پر تلادت کوں کرتبا ہے رب نے تم پر کیا چیزیں مرام کی یں دیر کتم اس کے ساخہ کسی کوٹر کی قرار 

دور اور مال باب کے مائد اچا سؤک کرد ، اور اپن اولاد کر رزق میں کی کی وجرے قل نرکو ،

ئىيان القران

Marfat.com

Marfat.com

ئىيان القر ان

ولواننا ٨

بعض مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیال مانتے تھے۔ جیساکہ اس آیت میں ہے: وَ حَرَمُوا اَنَّهُ بَنِيْنَ وَ بَسَنَاتِ مِنْ هَنِّهُ رِعِيلَتِهِ اور بیٹیال گوڑ

(الانعام: ١٠٠) لين-

الله تعالی کے لیے ہر تشم کا شریک ماننا حرام ہے۔ اور یہ ایما گناہ ہے جس کی آخرت میں معانی نمیں ہوگ ۔

دھزت عبداللہ بن مسعود وہوئی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ جی سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے زدیک سب سے براگناہ کون ساہے؟ آپ نے فرمایا میں کہ آماللہ کے لئے شرک قرار دو ' طلا نکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا ہے تک سہ بردا گناہ ہے۔ بھر کون سابراگناہ ہے؟ آپ نے فرمایا بھر یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف ہے قبل کرد کہ وہ تمہارے ساتھ کھنا کھا کی بیوی سے زم کو جو تھا بھرکون ساکناہ براہے؟ فرمایا بھر یہ کم تم اپنے دوی کی بیوی سے زماکرہ۔

( سیح البواری 'ج۵' رقم الحدیث: ۴۳۵٬۵۲۷ میج سلم ایمان ۴۵۱٬۵۸۱٬۳۵۱ سن ایوداو د'ج۴' رقم الحدیث: ۴۳۱۰ سن الترزی ' ج۵' رقم الحدیث: ۳۱۹۳ سن نسائل 'ج۲' رقم الحدیث: ۴۳۳ سن کم بی للنسائل 'ج۲' رقم الحدیث: ۴۹۸۷) و الدین کے ساتھ پر سلوکی کا حرام جو نا

یں کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا تھم ہے "کیونکہ انسان پر سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کاہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد انسان کے اوپر ماں باپ کا احسان ہے "کیونکہ انسوں نے اس کی پرورش کی اور جب وہ بہت چھوٹا اور پکھ نمیس کر سکتا تھا' اس وقت اس کو ضائع ہونے ہے بچایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی انتمائی تعظیم اور تو قیر کا تھم ویا ہے 'اور اپنا شکر اداکرنے کے بعد ماں باپ کا شکر اواکرنے کی تلقین فرمائی ہے:

وَبِالْوَالِدَيْنُ الْحُسَانَا اِللَّا يَبُلُكُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ آحَدُهُمُنَا أَوْكِلَاهُمَا فَلاَ نَفُلُ لَهُمَا أَوِّ وَلاَ نَنْهُرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا فَوُلاَ كَوِيْمًا 0َوَ الْحِيْضُ لَهُمَا حَنَا تَالدُّلُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَتَيْنِي صَغِيرًا 0

(بىنى اسرائىيل: ٢٣٠٢٣) : وَوَضَّىٰبُكَاالَٰإِنُسُكَانَ بِوَالِدَ بُعِرَّمَدَكَنُهُ **كُمُّمُّءُ وَهُ**نَّا عَلَى وَهُنِ وَقَيْصِتَالُهُ فِي عَامَيْسِ أَذِ اشْكُرُّلِى ... وُلِوَالِدَ يَكُذَّ لِكَنَّ الْمَيْسِئُرُ (لفسان: ١٣)

اف تک ند کمناور ند انسی جمر کمناور ان کے ساتھ اوب سے
بات کرناور نرم دلی کے ساتھ ان کے سامنے عاج ی ہے جھکے
رہناور بید دعا کرنا اگر اے میرے رہ ان دونوں پر رخم فرمانا
جیسا کہ ان دونوں نے بجین میں بجھے پلا۔
اور ہم نے انسان کو اس کے دالدین کے متعلق (میکا کا) تھم
دیا ہے۔ اس کی ماں نے کزوری پر کروری پر داشت کرتے
ہوئے اس کو چیٹ میں اضایا اور اس کا دودھ چھو نادو پر میں میں
ہوئے اس کو چیٹ میں اضایا اور اس کا دودھ چھو نادو پر میں میں
ہوڑوہ تھم ہیہ ہے کہ ) میرا اور اپنے والدین کا شکر اوا کرو (تم

اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک رکھو' اگر تمہارے

سامنے ان میں ہے ایک یا دونوں بڑھایے کو پہنچ جا کمیں توانسیں

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنمایان کرتے میں کہ ایک شخص نے ہی تو پہر کی خدمت میں آگر عرض کیا' میں آپ ہے جبرت اور جماد پر بیعت کر ناہوں اور اللہ ہے اج چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھاکیا تممارے ماں باپ میں ہے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کماہاں بکہ دونوں زندہ میں۔ آپ نے بوچھاتم اللہ ہے اج چاہتے ہو؟ اس نے کماہاں! آپ نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ہاں جاذ اور ان سے نیک سلوک کرد۔ (صحیح سلم الہر والعد ۲۵۰۱۵) ۱۳۸۸

نے)میری می طرف لو ثناہے۔

طبيان القر أن

400 الأنعام ٢: ١٥٨\_\_\_[۵] ولواننا ٨ والدین کے ساتھ نیکل یہ ہے کہ ان کی فرمانبرداری اور اطاعت کی جائے ان کا دب اور احترام کیا جائے۔ ان کی ضروریات یوری کی جائیں اور ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر مقدم رکھاجائے۔ اگر وہ ظلم کریں 'مجر بھی ان کی اطاعت کی جائے۔ البنة اغیر شرعی احکام میں ان کی اطاعت نہ کی جائے 'چیر بھی ان کے ساتھ نری رکھی جائے اور اگر وہ نوت ہو جا کمی تو ان کی قبر ک ے میں ہے۔ زیارت کی جائے 'اور ان کے لیے استعفار کیاجائے۔ قبل ل اولاد كاحرام ہونا زمانہ جاملیت میں بعض مشرکین رزق میں کی کے ڈر ہے اپنی اولاد کو قتل کردیتے تھے اور بعض عارکی وجہ ہے اپنی بیٹیوں کو قتل کرویے تھے۔ اللہ اتعالی نے اس کو حرام فرمادیا 'اور بعض لوگ عمل نزویج کے وقت عزل کرتے تھے۔ (لینی از ال کے وت اندام نمانی سے آلہ باہر نکال لینا) بعض ملمان بھی عن کرتے تھے منی بیتیر نے عزل کو ناپندیدہ قرار دیا ہے۔ حضرت ابوسعید خدری والیر بیان کرتے میں کہ ہم رسول اللہ وہ بیر کے ساتھ غزوہ بنو مصلق میں گئے۔ ہم نے عرب کی خوبصورت مورتوں کو قد کرلیا، ہمیں اپنی بیویوں ہے الگ ہوئے کافی دن گزر چکے تھے 'ہم نے چاہا کہ مشرکین ہے ندیہ لے کر ان غورتوں کو چھو ژدیں اور ہم نے بیا بھی چاپاکہ ان عورتوں ہے جسمانی فائدہ بھی حاصل کریں اور عزل کرلیس ایعنی انزاں کے وقت آله باہر نکال لیں' تا کہ حمل قائم نہ ہو) پھر ہم نے سوچاکہ ہم عزل کر رہے ہیں اور رسول اللہ پر چیز ہمارے در میان موجود ہیں تو کیوں نہ ہم آپ ہے اس کا تھم معلوم کرلیں۔ ہم نے رسول اللہ پڑتیج سے پوچھاتو آپ نے فرمایا تم پر کوئی حرث نسیں ہے کہ تم ایبانہ کرد میں تک آلمنہ تعالیٰ نے جس روح کے پیدا ہونے کے متعلق لکھ دیا ہے 'وہ پیدا ہو کر رہے گی۔ (صحيح البخاري' ج٥٬ وقم الحديث: ٥٢١٠ صحيح مسلم' فكاح ١٣٠٥ (١٣٣٨) ٣٣٨٠ منن ابوداؤد' ج٢٬ وقم الحديث: ١١٤٢ منق كبرئ للنسائي' جس و قم الحديث: ۵۰۴۳) حضرت جابر بواپٹیز، بیان کرتے ہیں کہ ایک محض رسول اللہ تہیج کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میری ایک باندی ہے 'وہ حاری خادمہ ہے اور حارے لیے پانی لاتی ہے۔ میں اس سے اپنی خواہش بوری کرتا ہوں اور اس کے حاملہ ہونے کو ناپند کر آا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس سے عزل کراو' بے شک جو کچھ مقدر کیا گیا ہے وہ عقہ یب ہو جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ محض آیا اور اس نے کہادہ باندی صالمہ ہوگئ ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تہمیں بتایا تھا کہ جو کچھ مقدر ہوگیا ب كوه بوكررب كا- (صحيح مسلم كناح ١٣٠١، ١٣٠٩) ١٣٩٢ سنن ابوداؤد عمر أرقم الحديث: ١١٤٣) حصرت جابر بوہٹی بیان کرتے ہیں کہ ہم عزل کرتے تھے اور قرآن نازل ہو رہاتھا۔ سفیان نے کہا اگریہ کوئی ممنوع چیز ہوتی تو قرآن ہمیں اس ہے منع کر دیتا۔ (صیح البخاری' ج۵٬ رقم الحدیث: ۵۸۰۰ صیح مسلم' ذکاح' ۱۳۲' (۱۳۳۰) ۱۳۹۵ سنن الترزی' ج۴٬ رقم الحدیث: ۱۳۰۰ سنن کبری للنسائي' ج۵٬ رقم الحديث: ۹۰۹۳ منس ابن ماجه ' ج۲٬ رقم الحديث: ۱۹۲۷) حضرت جابر وہاہینے، بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ پڑتی ہو کے عمد میں عزال کرتے تھے 'بی پڑتیہ کو اس کی خبر پُٹی تو آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ (صحیح مسلم ' نکاح '۱۳۸ (۱۳۳۰) ۳۳۹۵) عزل کیا جائے یا تھی اور جدید کھبی طریقہ سے ضبط تولید کا عمل کیا جائے تو بلا ضرورت شرعی وہ تکرو، ہے' اور اگر تنگی رزق کے خوف کی وجہ سے یالڑ کیوں سے عار کی بنابر عزل کیا جائے ' تو حرام ہے اور اگر کوئی نیک مسلمان ڈاکٹر ہید کے کہ اگر صبط تولید پر جلدسوم ئبيان القر اَنْ

Marfat.com

عمل نہ کیا گیا قوعوت کی جان کو خطرہ ہے ' تو پھر یہ عمل داجب ہے اور اگر اس کے بیار ہونے کا خدشہ ہو تو پھر عزل کرنا جائز ہے۔ اس كى يورى تفصيل جم (الانعام:١٣٦١) كى تفسيريس لكه يك بس-بے حیائی کے کاموں کا خرام ہوتا

حضرت ابو ہریرہ جائیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس وقت کوئی زانی زناکر باہے تووہ مومن سیس ہو یا اور جس وقت کوئی چورچوری کر آب تووه مومن نمیں ہو نااور جس وقت کوئی شرال شراب پیا ب تووه مومن نمیں ہو آ۔

(صحح البخاري على من الحديث: ٥٥٧٨ صحح مسلم "ايمان ١٠٠٠ (١٩٩(٥٤)

حفرت ابن عباس رضى الله عنما بيان كرتم مين كه رسول الله رجيب في فرمايا الله تعالى اس شخص بر لعنت كرب جو كمي جانور کے ساتھ بدکاری کرے اور تین بار فرمایااللہ اس مخض پر لعنت کرے جو قوم لوط کاعمل کرے۔

(شعب الايمان 'ج ۴ 'رقم الحديث: ۵۳۷۳ مطبوعه دار الكتب العلمه 'بيروت '۱۳۱۰)

حضرت ابن عباس رضی الله عنمامیان کرتے میں که نبی ترتیبر نے فرمایا فاعل اور مفعول یہ کو قتل کر دو اور اس کو جد کسی جانور کے ساتھ بدکاری کرے۔ (شعب الایمان ، جس، رقم الدیث:۵۳۸۷ مطبوعہ دار الکتب اعظمیہ ، بیردت ، ۱۳۱۰)

حضرت ابو مربرہ ریاش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھیجر نے فرمایا تمن مخصوں سے اللہ تعالی قیامت کے دن بات نمیں کرے گااور نہ ان کا تزکیہ کرے گا'اور نہ ان کی طرف نظر (رحمت) کرے گااور ان کے لیے در دناک عذاب ہوگا۔ بو ژھاڑانی

اور جھوٹا حکمران اور متکبرنقیر۔

(صحح مسلم 'ايمان' ٢٢١ 'السن الكبري 'ج٣' وقم الحديث: ١٣٨٨ 'شعب الايمان 'ج٣' وقم الحديث: ٥٣٠٥) حضرت ابوسعید ضدری برایش بیان کرتے ہیں که رسول الله بیجین نے فرمایا دنیا سرسبز میٹھی ہے اور بے شک الله تسمیس اس میں خلیفہ بنانے والا مجرد مکھنے دالا ہے کہ تم اس میں کیسا عمل کرتے ہو؟ سنوا دنیا کے فتنہ سے بچو اور عور توں کے فتنہ سے بچو- (سنن ترفدي مجيم و قم الحديث: ۱۹۹۸ سنن ابن ماج مجموع و قم الحديث: ۴۰۰۰ سمج ابن حبان محم الرقم الديث: ۴۳۲۱ مند احمه ج ۴٬ رقم الحديث: ۱۱۱۲۹)

حضرت ابو هريه بن بن بيان كرتے بين كه ني يہيم في فيليا الله في اين أدم براس كے زناكا حصد لكي ديا ب حس كووه لا محالہ بائے گا' آ کھوں کا زیار کھنا ہے اور زبان کا زیابولناہے اور نفس تمناکر آباور اشتماء کر تاہے اور شرمگاہ اس سب کی تصدیق اور تکذیب کرتی ہے۔

( منج البخاري ، ج ٧ ، و قم الحديث: ٩٣٣٣ ، صنج مسلم ، قدر ، ٢٠ و ٢٩٥٧ ، ١٩٦٣ ، سنن البود اؤد ، ج ٢ ، و قم الحديث: ٢١٥٣ ) حضرت ابوالمد بن برائد بال كرت بين كه جو مسلمان كى عورت كے كان كود كيے اور پرائي نظر پيرے تواللہ اس ك دل ميس عبادت كى صاوت يد اكرديتا ب- (شعب الايمان ،جس، رقم الحديث:٥٣٣١)

حسن بن ذکوان کتے تھے کہ خوبصورت بے ریش لڑکے حسمین دوشیزاؤں سے زیادہ فتنہ انگیز ہیں۔

(شعب الايمان عم ارتم الحديث: ٥٣٩٤) قتل ناحق كاحرام مونااور قتل برحق كي اقسام

تل ناحق کو سم صنااس پر مو توفّ ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ قل پر حق کون کون سے ہیں۔ جو محض نماز پڑھنے یا ز کو قاریخ ے انکار کرے اس کو قبل کردیا جائے گا۔ ای لیے حضرت ابو بکر صدیق بن فیز نے ماجمین ذکو قدے قبل کیا تھا۔

نبيان القران

ولواننا ٨ حضرت عبداللہ بن عمر رمنی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے لوگوں سے قبال کرنے کا تھم دیا گیا ہے حتی کہ وہ یہ شیادت دیں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کامستحق نہیں اور محمداللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکو قادا کریں۔ اگر انہوں نے یہ کرلیا تو انہوں نے مجھ ہے اپنی جانوں اور مالوں کو بچالیا' ماسواان کے حقوق کے اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ (صحیح البخاری 'جا'ر قم الحدیث:۲۵ صحیح مسلم 'ایمان '۳۲ (۱۳۸ (۱۳۸) اور مرتد 'شادی شده زانی اور سلمان کے قاتل کو بھی قتل کرنا برحق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جائیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بیجیم نے فرمایا کسی مسلمان مخص کو جواس بات کی شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کامستحق نہیں ہے 'اور میں اللہ کارسول ہوں(اس کو) قتل کرنا صرف تمین میں ہے ایک وجہ سے جائز ہے۔ شادی شدہ زانی ہو 'ممی مسلمان کا قاتل ہو اور دین اسلام کو ترک کرکے مسلمانوں کی جماعت ہے نکلنے والا ہو۔ (صحح البواري، ج٤، وقم الحديث: ١٨٧٨، صحح مسلم عدود ٢٥، (١٦٧٦) ٣٢٩٦، سنن البوداؤد، ج، وقم الحديث: ٣٥٦، سنن الترزي 'ج ۱۳ و قم الحديث: ١٠٠٧ سنن النسائي 'ج٤ ' وقم الحديث: ١٦٥ ٣ سنن ابن ماج 'ج٣ ' وقم الحديث: ٢٥٣٣) ا یک خلیفہ کے انعقاد کے بعد اگر دو سرے خلیفہ کے لیے بیعت کی جائے تو اس کو تمل کر دیا جائے۔ حضرت ابوسعید خدری جائین بیان کرتے ہیں که رسول الله اللہ اللہ علیہ بعب دو ظینوں کے لیے بیعت کی جائے تو دو سرے کو قتل کردو۔ (صحیح مسلم الامار ة ١١٠ (١٨٥٣) ١١٧٣) جو فمخص قوم لوط کا عمل کرے اس کو بھی قتل کردیا جائے۔ حضرت ابن عباس رمنی الله عنمها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله جہازینے نے فرمایا تم جس کو قوم لوط کا عمل کرتے دیکھو تو فاعل اور مفعول به کو قتل کردو۔ ( سنن ابوداؤد'ج ۴٬ رقم الحديث: ۴۲۳ ۴٬ سنن الترزي'ج ۴٬ رقم الحديث: ۴۱۱ ۴٬ سنن ابن ماجه 'ج۴٬ رقم الحديث: ۴۵۷۱) جو شخص جانور کے ساتھ ید فعلی کرے'اس کو بھی قتل کردیا جائے۔ حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ جو محفص جانور کے ساتھ بد فعلی کرے' اس محف کو کل کر دواور اس جانور کو بھی قتل کردو۔ (سنن ابوداؤ د' جس 'رقم الحدیث: ۱۳۳۳ منسن الترندی' جس 'رقم الحدیث: ۱۳۶۰) اس مدیث کی سند قوی نہیں ہے۔ ڈاکو کو قتل کر دیا جائے۔ قرآن مجید میں ہے: إِنَّكُمَّا جَرًّا وُالَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنُ يُفَتَّلُوا ۖ أَوُ يُصَلِّبُوا او تُقَقَّلَعَ آيُدِيبِهِم وَ ارْجُلُهُمُ يِّنُ

جولوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں'ان کی میں سزا ہے کہ ان کو قتل کیا حائے' یا ان کو سولی دی جائے' یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف خِلَافٍ أَوْيُنْفَوُامِنَ الْأَرْضِ (المائدة:٣٣) چانبوں سے کاٹ دیئے جائمیں یا ان کوشمرید ر کر دیا جائے۔ اگر ڈاکوؤں نے مال بھی لوٹا ہواور قتل بھی کیاہو تو ان کو قتل کر دیا جائے اور اگر انہوں نے صرف مال لوٹا ہو تو ان کے ہاتھ اور پیر مخالف جانبوں سے (مینی سیدها ہاتھ اور النا پی) کاث دیئے جائیں اور اگر انہوں نے صرف دھمکایا ہو تو ان کوشر بدر کردیا

جائے۔ جو لوگ مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کریں ان کو بھی قل کر دیا جائے۔ قرآن مجید میں ہے: اگر ایک جماعت دو سری جماعت کے خلاف بغاد ت کرے فَإِنْ لِنَعَتْ إِحُدُهُمَا عَلَى الْأُخْرِي فَفَا تِلُوا

طبیان القر ان

الَّنِهُ تَبْغِمُ حَتْنِي تَفِيِّنَيُّ إِلَى آمُرِ اللَّهِ تو یافی جماعت سے قال کرو' حتیٰ کہ وہ اللہ کے تھم کی طرف لوث آئے۔ جو مخفع ، چو تھی بار شراب ہے اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ حضرت معاديد بنايش بيان كرتم بي كدرسول الله يتيه في فرماياجو فخص فمر (شراب) ين اس كوكو رس لكاؤ اور اكروه چوتھی بار شراب ہے تو اس کو قتل کر دو۔ (سنن الترزدي' جسو' رقم الحديث: ۴۳ ۱۴ مصنف عبد الرزاق' جهو' رقم الحديث: ۱۷۰۸ مند احمد ' جهو' رقم الحديث: ۱۲۸۵۹ منن ابوداؤه 'ج» ، رقم الحديث: ٣٨٨٢ صحح ابن حبان 'ج» ، رقم الحديث ٣٣٣٦ سنن كبري للنسائي 'ج» ، رقم العديث: ٥٣٩٧ سنن كبري ليهم عنى 'ج٨'ص ٣١٣ منن ابن ماجه 'ج٣'ر قم الحديث: ٣٥٧٣) ذمی کو ممل کرنا ناجائز ہے اور ذمی کے قاتل کو ممل کر دیا جائے گا۔ عمرہ بن شعیب این والدے اور وہ اپنے واوا ، روایت کرتے میں کد رسول الله رجین نے فرمایا تمام مسلمان (وجوب تصاص میں) ایک دو سرے کی مثل ہیں۔ ان میں ہے اونیٰ اپنے حق کی سعی کرے گا (بینی کمی کویناہ دے گا) اور ان میں ہے بعمر بھی کمی کو پناہ دے سکے گا'اور وہ ایک دو سرے کی معاونت کریں گے۔ان کے قوی کو ان کے ضعیف کے پاس لوٹایا جائے گا'اور نشکری کو پینے والے پر لوٹایا جائے گا اور کسی مومن کو کافر (حمل) کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ ذی کو اس کے عمد میں قُلِ كيا جائے گا۔ (سنن ابوداؤو' ج۴'رقم الحديث: ٢٤٥١ مطبوعه داد الفكو 'بيروت) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ پہنچیز نے ایک مسلمان کو ایک ذی کے بدلہ میں قبل کر دیا اور فرمایا جو لوگ اپنے عمد کو پور اکرتے ہیں میں ان میں سب سے زیادہ کرتم ہوں۔ (سنن دار تطنی 'ج ۳ ' رقم الحدیث: ۳۲۳۳ منن کبری للیمتی 'ج ۸ 'من ۴۰) قرآن مجیداور احادیث کی روشنی میں ہم نے قتل برحق کی بید صور تیں بیان کی ہیں: (۱) نمازیز صنے سے انکار کرنے والے کو تمل کرنا۔ (۲) زکو ۃ دینے سے انکار کرنے والے کو قبل کرنا (۳) مرقد کو قبل کرنا۔ (°) شادی شدہ زانی کو سنگسار کر کے قتل کرنا۔ (۵) مسلمان کے قاتل کو قتل کرنا۔ (۱) ایک خلیفہ منعقد ہونے کے بعد دوسرے مدی طلافت کو قتل کرتا۔ (۷) قوم لوط کے عمل کرنے والے کو قتل کرتا۔ (۸) جانور کے ساتھ بد فعلی کرنے والے کو قل كرنا - (٩) واكوكو قل كرنا (١٠) يوقعى بأرشراب يين والي وقل كرنا (١١) ذي ك قال كوقل كرنا-مسلمان اور ذی کے قاتل کو قصاص میں قتل کیاجائے گااور باقی (۹) کو تعزیرِ اقتل کیاجائے گا اور ان کو قتل کرنا حکومت کا منصب ، عوام میں سے کمی محص کو انہیں قل کرنے کا اعتیار نہیں ہے اسلمان کے قاتل پر قرآن مجید اور احادیث میں سخت وعيدين بين عم ان ميس المعنى كاذكر كرر الم بين: ل مومن پر د عید

مَنْ تَفْسُلُ مُؤْمِنًا مُنْعَيِّدُا فَيَحَرَآءُهُ جَهَيَمُ

حَالِدًا مِبْهَا وَعَصِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَمَهُ وَ أَعَدُنُهُ عَدَالًا عَطِيمًا (النساء: ٩٢)

جو شخص کسی مومن کوعمر اُقتل کرے تواس کی سزاجنم ہے جس میں دہ بیشہ رہے گااور اللہ اس پر نمفیناک ہو گااور اس پر لعنت فرمائے گااور اللہ نے اس کے لیے برداعذ اب تیار کر رکھا

بيان القرآن

- جلدسوم

(در مشور 'ج۲۲ ص ۶۲۸ '۱۲۳ ملحصا" مطبوعه داد الفکو 'بیروت)

یمیم کے مال میں بے جاتصرف کا حرام ہونا اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اور ایسچے طریقہ کے بغیرمال میتم کے قریب نہ جاؤ حتی کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور سورہ نساء میں فرمایا ہے اور بتیموں کو جانچتے رہو' حتی کہ جب وہ نکاح (کی عمر) کو پہنچ جائیں اور اگر تم ان میں عمل مندی (ک آثار) دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو' اور ان کے اموال کو نفول خرچی اور جلد بازی ہے نہ کھلؤ' اس ڈرے کہ وہ بڑے ہوجا میں میں حالتها ہوں۔

سور ہوناء کی اس آیت میں ان کی بدنی قوت کا بھی اعتبار کیا ہے جیسا کہ بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے ذکر سے ظاہر ہو تا ہے اور ان کی ذہنی صلاحیت اور قوت کا بھی اعتبار کیا ہے جیسا کہ اس قید سے ظاہر ہو تا ہے کہ تم ان میں عقل مندی کے آغار دیکھو' کیونکہ اگر جوان ہونے کے بعد میتم کا لمل اس کے حوالہ کر دیا جائے اور وہ ذبین اور عقل مند نہ ہو تو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ اپنی خواہشوں اور شوق کو پورا کرنے میں سارا ال ضائع کر دے گا اور اس کے پاس کچھے نمیں رہے گا' اس لیے جب تک وہ سمجھ وار نہ ہو جائے۔ اہل وار نہ ہو جائے اللہ اس کے حوالے نہ کیا جائے۔ اس عمر کے تعیین میں علاء کا اختلاف ہے۔ ابن زید نے کماوہ بائغ ہو جائے۔ اہل میں سمجھ واری کے آغار بھی ظاہر ہوں۔ امام ابوضیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے عمر چکیس سال

إِنَّ الَّذِيْنَ يَاكُلُونَ آمُوَالَ الْبَيْمَلَى ظُلْمًا بِ ثَلَ جُولُ بَيْمُونَ كَالَ نَا فَى كَمَاتَ مِن 'ووا بَ إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُلُونِهِمْ نَازًا وَسَيَعْمَلُونَ بِيُونَ مِن مُصْ آكَ بَمِرَ بِمِ مِن اوروه فَهْ يب بُرُقَ بَولَى سَعِيمُونَ اللهِ مَنْ يَعْمِلُ مَا اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّ

امام ابن الی شیبہ 'امام ابو بعلی 'امام طبرانی 'امام ابن حبان اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ وہوئیؤ، سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ میڑ پیر نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی قبروں ہے اضیں گے در آنحالیکہ ان کے مونموں سے آگ کے شعلے فکل رہے ہوں گے۔ عرض کیا گیا؛ یارسول اللہ ! وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کیا تم نے نمیں ویکھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے جو

ئبيان القر أن

وگ بتیموں کامال ناحق کھاتے ہیں' وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھررہے ہیں۔

امام ابن جریر اور امام ابن الی حاتم نے حضرت ابو سعید خدری بڑاٹند سے روایت کیا ہے کہ نبی میزیسر نے ہمیں ثب معراج کے واقعات میں بیان فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھاان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے اور ان بر ایک مخف ،

مقرر تھاجو ان کے ہو نوٰں کو پکڑ آاور ان کے منہ میں آگ کے بڑے بڑے پٹھرڈال دیتا' بھروہ پھران کے نیکے دھڑے نکل جاتے اور وہ زور زور سے چلاتے تھے۔ میں نے یوچھااے جبرا کیل اپ کون لوگ ہیں؟انہوں نے کمایہ وہ لوگ ہیں جو ناحق تیموں کامال

امام بہتی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہربرہ جاپٹیہ ہے روایت کیاہے کہ رسول اللہ پینپیر نے فرمایا جار ایسے مخض

ہیں کہ اللہ یر حق ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے اور نہ ان کو کوئی نعت چکھائے۔ دائم الخر' سودخور' میتیم کابال ہاحق کھانے والااور مال باب كانافرمان-(در مشور 'جسم صهمهم مطبوعه داد الفكو 'بيروت '١٣١٥هه)

ناپ ټول میں کمی کاحرام ہونا ادر ناپادر ټول ميں کي نه کرو۔ وَلَاتَنْقُصُواالُمِكْيَالَوَالُمِيْزَانَ (هود: ٨٣)

وَلِقَوْمِ كُونُواالْبِكِيَالُوَالُمِينَ انَ بِالْقِسُطِوَ · اے میری قوم! ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ بور اگرو

لَاتَبْحُسُواالنَّاسَ أَشْبَاءَهُمُ (هود:٨٥) ا در روگوں کی چیزیں کم کرے انہیں نقصان نہ پنجاؤ۔ حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جس قوم میں خیانت ظاہر ہوگی ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا

جائے گا' اور جس قوم میں بہ کشرت زنا ہو گان میں بہ کشرت موت ہوگی' اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی ان کار زق کاٹ ویا جائے گا'اور جو قوم ناحق نیصلے کرے گی ان میں بہت خون ریزی ہوگی'اور جو قوم عمد فکنی کرے گی اللہ تعالی ان پر دغمن کو مسلط

كردے گا۔ (موطانام مالك' رقم الديث: ٩٩٨)

ناحق بات كاحرام ہونا

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُوُّنُوا فَوَّامِيْنَ اے ایمان والوا انساف پر انچھی طرح قائم رہنے والے ہو

بِالْقِسُطِ شُهَداآءُ لِللهِ وَلَوْعَلْى انْفُسِكُمْ آوِ جاؤ' در آنحالیکہ اللہ کے لیے گوای دینے والے ہو' خواہ (وہ الْوَالِدَيْنِ وَالْآفْرِبَيْنَ آنُ يَكُنُ غَينيًّا اَوْ فَفِيبُرًا گوای) خود تمہارے خلاف ہویا والدین کے پارشتہ داروں

کے (جس کے متعلق کواہی دی ہے) خواہ وہ مالد ار ہویا فقیر' اللہ فَاللَّهُ أَوْلَلَى بِهِمَا فَلَا تَنَّبِعُوا الْهَزِّي أَنَّ ان دونوں کاتم سے زیادہ خیرخواہ ہے 'لنذاتم اپنی خواہش کی تغدلوا (النساء: ١٣٥)

پیروی کرکے مدل ہے گریز نہ کرو۔ فَلَا تَخْشُواالنَّاسَ وَانْحَشُونِيُ پس تم لوگوں سے نہ ڈرواور مجھ سے بی ڈرو۔

(السائده: ۱۳۳

حضرت طارق بن شماب رہائٹے. بیان کرتے ہیں'ا یک شخص نے رکاب میں پیرر کھتے ہوئے نبی رہیج ہے یوچھا' کون سا جهاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق كمنا

(سنن النسائي 'ج ٤ 'رقم الحديث: ٣٢٠ ، مطبوعه دار المعرف 'بيردت ١٣١٢ه )

حضرت ابوسعید خدری بن شند. بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا طالم حکران کے سامنے کلمه

نبيان القرأن

حق کمناافضل جہاد ہے۔

(سنن ابوداؤد 'ج مه' رقم الحديث: ٣٨م ٣٨م سنن الترزي 'ج مه' رقم الحديث: ٢١٨١ سنن ابن اج 'ج ٢ ' رقم الحديث: ١١٠٩ ' مند احمد ' ج ٢٠٠٥ م ١١ ج ٢٠ ص ١٥ ٣٠ ١١٨ ح ٥ ص ١٥١ طبع قد يم)

حضرت ابو معید خدری براور بیان کرتے میں کہ ایک ون رسول الله برا پیر نے خطبہ میں جو باتیں فرائیں'ان میں یہ بھی

فرمایا کہ جب کمی مخص کو کسی حق بات کاعلم ہو تو وہ لوگوں کے دباؤگی وجہ سے اس کو بیان کرنے سے بازنہ رہے۔ (سنن الترزي كريمه رقم الحديث: ١٩٥٨ سنن ابن باجه ٢٠٦٠ رقم الحديث: ٢٠٠٥ صحح ابن حبان ٢٨٠ ، رقم الحديث: ٣٢٢١ سند احمه و جه من ۱۴ مه ۱۴ مه ۱۵ ۱۴ ۲۰ ۵۰ ۵۰ ۲۲ ۱۳ ۱۴ ۱۹ طبع تدیم مند احمه و چه رقم الحدث: ۱۹۱ الطبع جدید واد الفکو و المجمم

الاوسط عس رقم الحديث: ٢٨٢٥)

اللہ تعالیٰ ہے بدعمدی کرنے کاحرام ہونا

اور جب تم عمد کرو تواللہ ہے کیے ہوئے عمد کو بورا کرو وَآوَتُوابِعَهُ لِواللَّهِ إِذَا عَاهَدُتُهُمُّ وَلاَ تَنْقُضُوا اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ تو ژو۔ الْآيْمَانَ بَعُدُنُّو كِيُدِهَا (النحل:٩١) مواللہ ہے **ملا قات کے** دن تک ان کے دلوں میں نفاق رکھ فَاعْقَبَهُمُ يِفَاقًا فِي قُلُوْبِهِمْ اِلِّي يَوْمُ

دیا کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدہ کی خلاف ور زی يَلْقَوْنَهُ بِمَا آخُلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُّوهُ وَبِمَا کی تھیاوراس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ كَانُوُايِكُذِبُونَ (التوبه:٤٤)

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنما بيان كرت بيس كه رسول الله مرتيبر نه فرمايا قيامت كه دن جب الله اولين و تمخرين کو جمع فرمائے گاق ہر عمد شکن کے لیے ایک جمنڈ البند کیا جائے گا اور کہا جائے گاکہ یہ فلال بن فلال کی عمد شکنی کا جمند ا ہے۔

(صحح البغاري٬ جے٬ رقم الحدیث: ۱۵۸۷٬ صحح مسلم٬ جهار٬ ۴٬ (۱۵۳۵/ ۴۳۳۸٬ سنن الترزی٬ ج۳٬ رقم الحدیث: ۱۵۸۷٬ سنن ابوداؤو٬ ج٢ وقم الحديث: ٢٧٥٦ صحح ابن حبان ج٦٠ وقم الحديث: ٣٣٣٠ سند احمد ' ج٢ وقم الحديث: ٣٦٨٨ سند احمد ' جها ص ٢١١) " ١٩٣١ ج٢٠ ص ١٥١ ١٩٠٨ ١٩٠ ٢١ اطبع قديم مسند احمد ٢ ج٢ ، رقم الحديث: ١٩٧٨ اطبع جديد " سن كبر كي لليصتى ، ج٨ من ١١٥٠١٥)

حضرت انس بین پیشیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ پر تیزیز نے خطبہ میں فرمایا سنوا جو امانت دار نہ ہواس کا بیمان نہیں اور جو عمد بورانه كرے وہ دين دار نهيں۔ (شعب الايمان 'جم' رقم الديث: ٣٣٥٣)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: بے شک یہ میراسیدهارات ہے سوتم ای راہتے کی پیروی کرداور دو مرے راستوں پر نہ جلو'

وہ راہتے تمہیں اللہ کے راستہ سے الگ کردیں گے۔ ای بات کااللہ نے تمہیں موکد تھم دیا ہے تا کہ تم (گرای سے) بچو۔ (الانعام: ١٥٣)

یدعات ہے اجتناب کا ح

اس سے پہلی دو آبنوں میں اللہ تعالی نے تفسیل سے احکام بیان فرائے تھے کہ شرک نہ کو ' ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرد وغیرہ۔ یہ نو تفصیلی اور جزئی احکام تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے تفصیلی اور کلی تھم بیان فرمایا ہے جس میں یہ نو احکام اور باتی تمام شری احکام داخل ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ میری صراط متنقیم ہے اور سی دین اسلام اور منج قدیم ہے، تم اجما فا اور تفصیلا" ای راستہ کو افقیار کرد اور اگر اس راستہ ہے ادھرادھر ہوئے تو گمرای میں یڑ جاؤ گے' اس ہے معلوم ہوا کہ حق کا راستہ صرف ایک ہے اور باطل کے بہت راہتے ہیں۔

نبيان القر اَن

حفرت عبدالله بن مسعود براثير بيان كرتے ميں كه ايك دن رسول الله ميتيم نے ايك خط تحييجااور فرمايا بيرالله كاراسته ے' پھر آپ نے اس کے دائمیں اور بائمیں جانب متعدد خطوط تھنچے اور فرمایا سے مختلف راہتے ہیں اور ان میں ہے ہر راہتے کی طرف شیطان دعوت دے رہا ہے۔ بھر آپ نے یہ آیت پڑھی' بے ٹیک یہ میراسیدها راستہ ہے' سوتم ای راہتے کی بیروی کرو اور دو مرے راستوں پر نہ چلو۔ (الابیہ) (الانعام: ۱۵۳)

(سنن داری 'ج ا'رقم الدیث: ۴۰۳ مند احمه 'ج۳'رقم الدیث: ۳۳۳ ۷ مسنن این باجه 'ج ا'رقم الدیث:۱۱)

عابد نے اس آیت کی تغیریں کماس آیت میں دو سرے راستوں سے مراد بدعات ہیں۔

حضرت عبدالله بن معود نے کہا علم کے اٹھنے ہے پہلے علم کو حاصل کر لواور علم کا اٹھنا یہ ہے کہ اصحاب علم اٹھ جا کمی گے۔ علم کو حاصل کر ایمیونکد تم میں ہے کوئی شخص نہیں جانا کہ اے کب علم کی ضرورت پیش آئے گی۔ تم عنقریب بچھ لوگوں کو دیکھو گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ تہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلارہ میں ' حالا نکہ ان لوگوں نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ لنذا تم علم حاصل کر اور بدعات سے بچو اور تم مبابغہ آرائی سے اور محرائی میں جانے سے بچو اور قدیم نظریات کے ساته وابسته ربو- (سنن داري من ح) و قم الحديث ١٣٦٦ مطبوعه دار الكتاب العربي ميروت ٤٥٠١هـ)

حضرت عرباض بن ساريد بور رضي بيان كرتے بين كه ايك دن فجرى نماز كے بعد رسول الله برتي يے بسي نصيحت كى اور وہ بت مور نصیت تھی جس سے آتھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل خوفردہ ہو گئے۔ ایک مخص نے کمایہ تو الوداع ہونے والے شخص کی نصیحت ہے۔ آپ ہم کو کیاوصیت فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم کو اللہ ہے ڈرنے کی وصیت کر آبوں اور عالم کا تھم ننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کر آبوں 'خواہ وہ حبثی غلام ہو۔ تم میں ہے جو مخص بعد میں زندہ رہے گا'وہ بهت اختلاف دیکھیے گا۔ تم نی نی باتوں میں پڑنے سے بچنا کیو نک نی نی باتیں محرابی ہیں۔ تم میں سے جو محص دین میں نی نی باتیں د کھیے 'وہ میری سنت کو لازم کر لے اور خلفاء راشدین مھلدین کی سنت کو لازم کرے اور اس سنت کو دانوں سے پکڑ لو 'پی مدیث حسن صحیح ہے۔

لاسنن الترفدي' جهم' رقم الحديث: ٣٦٨٥' سنن ابوداؤه' جهم' رقم الحديث: ٧٠٢ه، سنن ابن ماجه' جه' رقم الحديث: ٩٣ سنن داري عنا وقم الحديث: ٩٥ مند احمر عنه وقم الحديث: ١٥٣٥ المستدرك عنا م ١٩٦٠٩٠

بدعت کی تعریف اور اس کی اقسام

علامه مجد الدين ابن الاثير محد جزري متوفي ٢٠١٥ لكت من

حضرت عمر بن الله: ن قيام رمضان كم متعلق فرمايايه كياي المجهى بدعت بإ (صحيح البغاري : ٢٠٠ رقم الهديث: ٢٠٠٠) بدعت کی دو قشمیں ہیں بدعت حدی اور بدعت ضلال' جو نیا کام اللہ تعالی کے تھم اور اس کے رسول میں ہو ہے تھم کے خلاف ہو وہ ندموم ہے اور لاکت انکار ہے اور جو شئے کام افلہ تعالی کے بیان کیے ہوئے عموم استحباب میں واخل ہوں اور جن پر الله اور اس کے رسول میزین نے برانگیجتہ کیا ہو 'وہ کام لائق مدح ہیں آور جن کاموں کی پہلے مثال موجود نہ ہو جیسے جود و سخا کی اقسام اور دیگر نیک کام تووہ انعال محمودہ ہے ہیں اور یہ جائز نسیں ہے کہ وہ کام احکام شرع کے طاف ہوں میمونکد نبی چھیر نے ا پسے کاموں کے لیے تواب کی خبردی ہے ' مو آپ نے فرمایا جس مخص نے اسلام میں نیک طریقہ کو ایجاد کیااس کو اس کاا جر ملے گا اور جو اس طریقہ پر عمل کرے گا' اس کا جر بھی اس کو لیے گا (میچ مسلم' رقم الدیث: ۱۵۷) اور اس کی ضد کے متعلق فرمایا جس فخص نے اسلام میں کمی برے طریقہ کو ایجاد کیا اے اس کا گزاہ ہو گاور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی گزاہ ہو گااور یہ اس وقت

ئىيان القر ان

49 1

ہوگا جب وہ نیا کام اللہ اور اس کے رسول میں جھر کے طریقہ کے خلاف ہو۔ حضرت عمر جہائیں نے جو یہ فرمایا تھا یہ کیا ی امجی برعت ہے ' یہ پہلی قتم ہے ہے اور جب کہ ٹیک کام لا تق میں میں تو حضرت عمر نے اس تراوت کو برعت فرمایا اور اس کی تعریف کی۔ تراوت کو حضرت عمر نے برعت اس لیے فرمایا کہ نبی میں بھی نے تراوت کو مسلمانوں کے لیے سنت نہیں کیا ' آپ نے چند راتی تراوت کو چھیں ' پھر اس کو ترک فرمادیا اور اس کی حفاظت کی ' نہ اس کے لیے مسلمانوں کو جمع کیا ' اور نہ یہ حضرت ابو بکر رہائیں تراوت کو چھیں ' پھر اس کو ترک فرمادیا اور اس کی حفاظت کی ' نہ اس کے لیے مسلمانوں کو جمع کیا ' اور نہ یہ حضرت ابو بکر حضرت عمر نے اس کو بدعت فرمایا اور بید در حقیقت سنت ہے ' کیو تک نبی میں چھر نے فرمایا میری سنت کو لازم رکھو اور میرے بعد ظفاء راشدین کی سنت کو لازم رکھو۔ (سنمن ابو دائو ' رقم اللہ ہے ' بھر پھر اپنے فرمایا میرے ابور کرکی اقداء کرداور یہ جو آپ نے فرمایا ہے برنیا کام بدعت ہے اس سے مراودین میں وہ شئے تام بیں جو شریعت کے قواعد کے خااف بوں اور سنت کے دافق

نہ ہوں اور برعت کا زیادہ تر استعمال نہ مت میں ہو تا ہے۔ (نمایہ 'ج' صے ۱۰۹-۱۰' مطبوعہ ایران ۱۳۲۷ء) علامہ مجمہ طاہر بنئی متوفی ۱۹۸۲ھ نے بھی برعت کا معنی بیان کرتے ہوئے بھی لکھا ہے اور مزید یہ لکھا ہے کہ بعض بدعات واجب ہوتی میں 'جیسے متکلمین کا اسلام کی حقائیت اور گمراہ فرقوں کے روپر دلائل قائم کرنا اور بعض بدعات مستحب ہوتی میں جیسے علم سمال کی تصدیر کے بازی نے بریاری باطان تراہ بحوالی بعض یہ عات مماح ہوتی میں 'جیسے انواع واتسام کے نئے نئے

ے پ (روالمتار 'جامس ۲۵ مطوعہ دارا دیاءالتراث العربی 'میردت' ۹۹'مطوعہ دارا دیاءالتراث العربی 'میردت' ۹۹'ماھ) رشادے: گجرہم نے موی کو کمال دی' اس محنص بر نقت بوری کرنے کے لیے جس نے نیک کام کیے

الله تعالی کا ارشاد ہے: پرہم نے موئ کو کتاب دی اس مخض پر نعت پوری کرنے کے لیے جس نے نیک کام کیے در آنحالیک دہ ہرچیزی تفسیل اور ہواہت اور رحمت ہے تاکہ دہ اپنے رب سے طاقات پر ایمان نے جسکس - (الانعام: ۱۵۴) الله تعالی نے نو احکام ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہم نے موئی کو کتاب دی اس میں سے رمزے کہ انبیاء ملیم اسلام کی

شریعتوں کے اختلاف سے ان ادکام میں اختلاف نمیں ہوا' بلکہ یہ ادکام تکلیف کے ابتدائی عمد سے لے کر قیامت تک ثابت اور مشریں۔ اور یہ جو فرایا ہے اس محض پر فعت یوری کرنے کے لیے جس نے نیک کام کیے 'حس بھری نے اس کی تغییر میں کہا: بی

اسرائیل میں محن (نیک) بھی تھے اور غیر محن (غیر نیک) بھی تھے تو اللہ تعالی نے تحسین پر اپی نعت پوری کرنے کے لیے یہ کتاب نازل کی۔ اس کی دو سری تغییریہ ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دیجے ہوئے علم کے مطابق نیک کام کرتے

طبيان القر أن

491

تے اس لیے اللہ تعالی نے ان پر نعمت ہوری کرنے کے لیے ان کو کماب (تورات) دی۔ پراللہ تعالی نے فرمایا کہ اس نے تورات میں دی کیانوتیں رکھی ہی؟ فرمایا اس میں ہر چزکی تفصیل ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں دین کے تمام احکام' مقائد اور مسائل کی تفصیل ہے۔ لنڈا اس میں ہمارے نبی سیدنامحمہ میتین کی نبوت اور رسالت کا بیان ہے اور آپ کی نبوت کے تمام دلا کل جیں اور یہ جدایت اور رحمت ہے ' ماک مید لوگ اللہ سے ملاقات پر ایمان ك آكس الله علاقات كامعنى يه بك الله تعالى في واب اور عماب كاجو وعده كياب اس علاقات يرايمان ك

بن دوگردېون پرکتاب نازل کې "

یاتم یه رنه انجو کم اگر یم پر رنبی اکتاب

تر مم ان سے زیادہ ہایت یافتہ ہونے ، او اب تبارے یا تمااے رب

ہم عنقریب ان وگوں کو بُرے مذاب کی سزا دیں گئے جو ہماری آیتوں کی ''

بيان القر أن



Marfat.com

نیں کی گئی تھی جس کی ہم بیردی کرتے، ہمیں کوئی تھم ویا گیا تھا تنہ کمی چیزے رو کا کیا تھا۔ ہم ہے کوئی وعدہ کیا گیاہ نہ ہم پر کوئی وعمید نازل ہوئی اور اللہ کی جمت تو صرف ان دو گروہوں پر قائم ہوئی جو ہم ہے پہلے تھے جن پر تورات اور انجیل نازل ہوئی۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: یاتم به (نه) کمو که اگر جم پر (مجمی) کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، وا اب تمهارے پاس تمهارے رب کی طرف سے روش دلیل آگی اور ہدایت اور رحمت تو اس سے زیادہ کون طالم ہو گاجواللہ کی آیوں کی تحذیب کرے اور ان سے اعراض کرے، ہم عقریب ان لوگوں کو برے عذاب کی سزادیں گے جو ہماری آیتوں کی

تكذيب كرتے تنے كونكه وہ اعراض كرتے تنے - (الانعام: ١٥٧)

اس آیت کامعن ہے یہ کتب جس کو ہم نے نازل کیاہے برکت والی ہے، تاکہ مشرکین مکہ اور قریش قیامت کے دن میہ نہ ئیس کہ ہم سے پہلے یہود اور نصار کی پر کتاب نازل کی گئی تھی، اور وہ یہ نہ کمیس کہ جس طرح ان پر کتاب نازل کی گئی تھی، اگر اس طرح ہم پر کتاب نازل کی جاتی اور ہم کو تھم دیا جا آباور منع کیا جا آباور بتایا جا ناکہ فلاں راستہ صحیح ہے اور فلال غلط ہے، تو ہم ان سے کمیں زیدوہ صحیح راستے پر قائم رہتے اور احکام پر عمل کرتے اور ممنوع کاموں سے باز رہتے۔ انڈر تعالی نے فرمایا لو! اب

تمهارے پاس تمهاری ہی عربی رہان میں کتاب آگئی ہے ' اور اس میں میجز کلام ہے جس کی نظیر قیامت تک کوئی نہیں لاسکتا ' اور بیہ ہدایت ہے اس میں طریق مستقیم کا بیان ہے اور جو اس پر عمل کریں اور اس کی اتباع کریں ' ان کے لیے بیہ رحمت ہے۔

مجہ امند عزو بٹل نے فرمایا اس سے زیادہ طالم، خطاکار اور صد سے بڑھنے والا اور کون ہو گاجو اللہ تعالیٰ کے ان واضح ولا کل اور حجتوں کا انکار کرے ان کی تحکم میں اور ان سے اعراض کرے اور اللہ تعالیٰ عنقہ یب ان مکنہ بین کو دوزخ کے سخت عذاب کی سزا دے گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیوں سے منہ چھیرتے تھے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: وہ صرف یہ انتظار کررہ ہیں کہ اُن کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کارب آئے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کوالمیان لانے سے نفع نسیں ہو گا رب ک کوئی نشنی آئے، جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کوالمیان لانے سے نفع نسیں ہو گا جو اس سے پہنے ایمان نہ لایا ہو، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کی ہو، آپ کئے کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر

قیامت ہے پہلے دس نشانیوں کاظہور

رب بين- اللانعام: ١٥٨)

اس آیت کامٹن ہیہ ہے کہ ہیہ مشر لیمن جو ہتوں کو اپنے رہ کے مساوی قرار دیتے ہیں اور باوجود آپ کی بسیار کوشش اور تبنیغ کے ایمان نسیں لات وہ صرف اس کا تنظار کر رہ ہیں کہ موت کے فرشتے آئیں اور ان کی روحوں کو قبض کرلیں، یا حشر کے دن آپ کا رب مخلوق کے سامٹ اپنی شمان کے مطابق آئے یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں جن کے بعد قیامت قائم جو جائے کی۔ آپ کیے کہ تم بھی انتظار کروا اور جم بھی انتظار کر رہے ہیں۔

حضرت حذیف بن اسید غفاری رضافتی بیان کرتے ہیں کہ نبی سائی آجا بمارے پاس تشریف لاے، ہم اس وقت آپس میں مستقط کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک تاثم نمیں ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دکھے لو، پھر آپ نے دحو سمیر کا ذکر کیااور دجال کا اور دانون دابالارش کا اور مخرب سے سورج کے طوع ہونے کا اور حضرت عیلی این مریم علیما السلام کے نزول کا اور یاجون اور ماہون کا داور تین بار ذہن کے دھنے کا۔ ایک بار مشرق کا دھنے ایک بار مشرق کی طرف کے جائے گی۔ آٹ جیس کی دو دھنے کا۔ ایک بار مشرق کی طرف لے جائے گی۔

تبياز القرآن

(صحيح مسلم الفتن ° ۲۹ ' (۲۹۰۱) ۲۱۵۲ سفن ابوداؤد ' ج۴ م و الحديث: ۴۳۱۱ سفن الترزي ' ج۴ م و آم الحديث: ۲۱۹۰ سفن كبرى للنسائي' ج٧٬ رقم الحديث: ١٣٠٨ سنن ابن ماجه ' ج٣٬ رقم الحديث: ٣٠٣ مند احمر' ج۵٬ رقم الحديث: ١٩١٣ صبح ابن حبان' ج١٥/ رقم المديث: ١٧٤١ النعم الكبير و ٣ أو قم الديث: ٢٥ م مند احمد أو قم الحديث: ٨٢٤ مستف ابن الياشيه ٢٥٥ ص ١٦٢ اس مدیث میں جس دھو کیں کاذکر ہے حضرت ابن مسعود ہوہتی نے اس کی یہ تغییر کے کہ جب کفار قریش پر قحط مسلط کیا گیا تو اسمیں زمین اور آسان کے درمیان دھو نمیں کی شکل کی کوئی چیزد کھائی دی اور حضرت حذیف اور حضرت ابن عمر رضی الله معنم نے یہ کماہے کہ قیامت کے قریب ایک دھوال ظاہر ہوگا'جس ہے کفار کادم گھٹنے لگے گاادر مومنوں کو صرف زکام ہوگا' بیہ وهواں ابھی تک طاہر میں ہواہے 'اوریہ وحواں چالیس روز تک رہے گا۔ قرآن مجیدیں بھی اس کاذکر ہے۔

سو آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسان داضح دھواں فَارْتَقِبْ بَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ

لائے گا۔ (الدخان: ۱۰)

اور جب ان ير (عذاب كا) قول واقع مو جائے گا' و ممان وَإِذَا وَفَعَ الْقَولُ عَلَيْهِمْ أَخُرَحْنَا لَهُمْ وَآتِنَةً کے لیے زمین ہے ایک جانور (وابنالارض) نکالیں گے جوان يِّنَ الْأَرْضِ لُكَلِّمُهُمُ أَنَ النَّاسَ كَانُوْ إِنا يُسْتَالَا ہے باتیں کرے گا' یہ اس لیے کہ لوگ ہاری باتوں پریقین يُوقِنُونَ (النمل: ٥٢)

المل تغییرنے ذکر کیا ہے کہ یہ ایک بہت بوی مخلوق ہے جو صفا پیاڑ کو بچاڑ کر نکلے گی محولی محض اس سے بچے نسیں سکے گا' مومن پر ایک نشانی لگائے گی تو اس کا چرو ٹیکنے گئے گااور اس کی آنکھوں کے درمیان مومن لکھ دے گی کافر پر نشانی لگائے گی تو اس کا چرو سیاہ ہو جائے گا اور اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھ دے گی۔ اس کی شکل وصورت میں انتلاف ہے اور اس میں

بھی اختلاف ہے کہ یہ کس جگہ سے نکلے گی۔ ان میں سے کسی جزکے متعلق حدیث مرفوع نہیں ہے، بعض متاخرین نے یہ کما ہے کہ بید دابد انسان کی شکل میں ہو گااور اہل بدعت اور کھارے مناظرہ کرے گااور ان کو دلائل ہے ساکت کردے گا۔ (العقم 'ج٤ع ص ٣٠٠-٢٣٩ مطبوعه دارابن كثير 'بيردت'٤١٣١ه)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو تکڑے کرڑے کر دیا اور وہ بہت ہے فرقے بن گئے ا ، کاان ہے کوئی تعلق نسی ان کامعالمہ اللہ کے سروے مجروہ ان کو خبردے گاجو کچھ وہ کرتے تھے۔ (الانعام: ۱۵۹) فرقه بندی کی ندمت

اس آیت کی تفسیر میں کئی قول میں: تگادہ اور مجاہدے مردی ہے کہ اس سے مرادیمود اور نصار کی ہیں۔ سیدنامحمہ میتین کی بعثت سے پہلے وہ ایک دو سرے سے

اختلاف کرتے تھے اور بعد میں مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ حضرت ابو بربرہ جواشی بیان کرتے ہیں که رسول الله ساتیج نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا مید اس امت کے اہل بدعت اور الم الشبهات بين اور الل الفلاله بين - (مجمع الزوائد ع ٤٠م ٢٢-٢٢ مطبوعه بيروت ٢٠٠٠هه)

حضرت عمر من لیز. بیان کرتے میں کہ رسول اللہ میں پیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اے عائشہ! یہ لوگ اصحاب الاهواء اور اصحاب بدعت میں اور اہل بدعت کے سوا ہرگئہ گار کی توبہ ہے' ان کی توبہ مقبوں نہیں ہے' ، ،

مجھ ہے بری ہیں اور میں ان سے بیزار ہوں۔ جلدسوم ئبيان القر أن

الانعام ١: ١٢٥ -----ولواننا ٨ حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنمانے اس آیت کی تغییر میں کمااللہ تعالی نے مومنین کو جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کا تھم دیا ہے اور ان کو اختلاف اور فرقہ بندی سے منع فرمایا ہے اور یہ خبردی ہے کہ اس سے پہلے لوگ اللہ کے دین میں جھڑنے کی وجہ ہے ہلاک ہوگئے۔ ( تغییرا ما این الی حاتم 'ج۵'ص • ۳۳ ما مطبوعه مکتبه نزار مصطفی نکه مکرمه '۱۳۱۷هه) ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد مشرکین کے فرقے میں اجھل مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بٹیاں کتے تھے ابھی مشرکین بوں کو الله کا شریک کتے تنے اور ابعض مشرکین ستاروں کو۔ دو سما قول یہ ہے کہ بعض لوگ قرآن جمید کی بعض آیوں کو مانتے تے اور بعض کا انکار کرتے تھے اور تیرا قول یہ ہے کہ اس سے مراداس امت کے بدعتی اور محراہ فرقے ہیں۔ ظاصہ: اس آیت سے مرادیہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک نظریہ پر شغق ہونا چاہیے اور دین میں تفرقہ نمیں کرنا چاہیے اور - نی مے کرآنے گا اس کے لیے اس مبسی دی نیکوں کا ا الشرى كے ليے ہے جرتا جان كارك و اس كا

اکرنی ادر رب تلاش کروں ؛ حالانکہ وہ سر بیجیز کا رہ

نبيان القر أن



الكالم

Marfat.com

ے ؟ انہوں نے کماوہ اس سے بہت زیادہ ہے اور یہ آیت پڑھی: إِنَّ اللَّهَ لَا يَظَلِهُمُ مِثْقَالَ ذَرٌّهُ وَإِنْ تَكُ حُسَنَةً يُصعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّكُنَّهُ أَجْدًا عَظِيمًا

بے ٹک اللہ کمی پر ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گااور اگر کوئی نیکی ہوگی تواس کو بڑھا تارے گا'اور اپنیاس ے اجرعظیم عطافر مائے گا۔

اور جب الله کمی شے کو تنظیم فرمائے تو وہ بت بزی ہوگی۔ (جامع البیان' جز۸' میہ۱۳۲-۱۳۲ مطحعہ مطبوعہ **داد الفکر '** بیروت)

نیزاللہ تعالی نے فرمایا ہے: إِسَمَا يُوفِي الصِّيرُونَ آجُرَهُمْ بِغَيْرِحِسَابٍ صبر کرنے والوں کا جربے حیات ی ہو گا۔

نیک عمل کرنے والوں کو دس گنا جر بھی ملتاہے' سات سو گنا جر بھی ملتاہے اور اللہ اس سات سو گنا کو و گنا بھی فرمادیتا ہے: جولوگ اینے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں'ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس نے سات بالیں اگا کمی 'ہر یالی میں سودانے میں اور جس کے لیے جانب اللہ برهاویتا ہے

مَشَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُون آمُوَالَهُمْ فِي سَيِيل اللُّهِ كَمَثَيل حَبُّهِ آئْنَتَتْ سَنْعَ سَتَالِلَ فِي كُلّ سُتُسُلُهِ قِائَهُ حَمَّةِ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يُسَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيتُم (السقرة ١٦١١)

اور الله بزي وسعت والا 'بهت علم والا ہے۔ اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالی ہے حساب اجر عطافرما تاہے۔

اور اگریہ اعتراض کیاجائے کہ جب ایک نیکی کادی گنا اجر ملتا ہے تو اگر انسان ایک دن نماز پڑھ لے اور دی دن نمازند یڑھے یا رمضان کے تین دن روزے رکھ لے اور ہاتی ستائمیں دن روزے نہ رکھے توکیایہ اس کے لیے جائز ہو گا؟اس کاجواب میہ ہے کہ انسان اس نماز کا مکلف ہے جس کا دس گناا جر ہے اور اس روزے کامکلف ہے جس کا دس گناا جر ہے اور اجر کی پیہ کثرت اں عمل کو ساقط نہیں کرتی جس کا اے مکلٹ کیا گیا ہے' اور اجر کی دس مثلوں میں جو ایک مثل ہے اس کو حاصل کرنے کاوہ ملات نہیں ہے' بلکہ اس نیکی کو کرنے کاملات ہے جس کا جر دس نیکیوں کی مثل ہے۔

ایک اور اعتراض بیر ہے کہ کافر کا کفر تو محدود زمانہ میں ہو تاہے اور اس کو سزالامحدود زمانہ کی ہوتی ہے ' توبیر اس جرم کے برابر سزانسیں ہے؟ اس کاجواب بیہ ہے کہ سزا ہیں یہ لازم نسیں ہے کہ وہ زمانہ جرم کے برابر ہو' مثلاً اس زمانہ میں ایک فخص کی کو ایک منٹ میں قتل کر دیتا ہے اور اس کو سزا عمر قیدگی دی جاتی ہے۔ دو سراجواب یہ ہے کہ یہ سزااس کی نیت کے امتبار ے بی کیونکہ کافری نیت یہ ہوتی ہے کہ دہ دانما تفرکرے گااس لیے اس کو دوام کی سزا دی جاتی ہے۔

حضرت ابوذر بورتند بیان کرتے میں که رسول الله بروجیم نے فرمایا الله تعالی ارشاد فرما تا ہے جو مخص ایک نیکی لے کر آئے گاس کواس کی مثل دی یا اس سے زائد نیکیوں کا جریلے گااور جو برائی لے کر آئے گااس کو صرف ای کی مثل برائی کی سزا لطے گی' یا میں اس کو بخش دوں گا۔ اور جو ایک باشت میرے قریب ہو تاہے' میں اس کے ایک ہاتھ قریب ہو تاہوں اور جو میرے ایک ہاتھ قریب ہو تا ہے میں اس کے چار ہاتھ قریب ہو تا ہوں 'اور جو میرے پاس چل کر آتا ہے 'میں دوڑ تا ہوا اس کے پاس آتا ہوں اور جو شخص روئے زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور میرے ساتھ کمی کو شریک نہ کیا ہو' میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ ای ہے ملاقات کردں گا۔

(صحيح مسلم الذكر والدعا ٢٣٠ سن ابن ماجه "ج٣٠ رقم الحديث ٣٨٢١ مستد احمد "ج١٥ "رقم الحديث: ١٣٨٨ مليج قا هره)

ئىيان القر ان

حضرت ابوذر من شینہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا' یار سول اللہ! میٹیجیم بیٹھے وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا جب تم کوئی ممناہ کرو تو اس کے فور ابعد کوئی نیکی کرو' وہ نیکی اس گمناہ کو مٹادے گی میں نے عرض کیایا رسول اللہ کمیالاالہ اللہ بھی نیکیوں میں ہے ہے؟ آپ نے فرمایا یہ توافضل نیکی ہے۔ شخ احمد شاکرنے کمااس کی سند ضعیف ہے۔

(منداحمه مجها أرقم الحديث: ۴۱۳۷۷ عام البيان مجرام ١٣٥٥ تغييرالم ابن البي حاتم وقم الحديث: ٨١٧٨ ، مجمع الزوائه ومجرام ١٠٨١٠ حضرت ابوذر جائشے بیان کرتے ہیں کہ نبی میتی باغ فرمایاتم جہال کمیں بھی ہو اللہ سے ڈروادر گناہ کے بعد نیک عمل کرو' وہ اس گناہ کو منادے گا'اور لوگوں کے ساتھ اجتمعے اخلاق کے ساتھ بیش آؤ۔ شخ احمد شاکرنے کھااس صدیث کی سند صحح ہے۔

(مسند احد ' ج۱۵ ' رقم الحديث: ۱۳۵۹ مشن الترذي ' ج۳ ' وقم الحديث: ۱۹۹۳ منن داوي ' ج۳ ' رقم الحديث: ۲۷۱ المستد رک ' ج ا

ص ۱۵۰ ام زہبی نے اس کی موافقت کی ہے)

ا جر میں جو زیادتی کے بیر مختلف مراتب ہیں ان کی توجیہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ لیکی کرنے والے کے احوال اور اس کے اخلاص کے مراتب بھی مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک بھوکے کو کھانا کھانا نیکی ہے، کیکن اگر ایک کروڑ پی کسی بھوکے کو کھانا کھلائے توجیے اس نے سمندر سے ایک قطرہ خرچ کیااگر ایک لکھ پتی کھلائے تو وہ اس کے احتبار سے زیادہ خرچ ہو گااور آگر ایسا مخص تمی جموے کو کھانا کھلائے جس کے پاس صرف وی کھانا ہو اور اس شخص کو کھانا کھلا کروہ خود بھوکا رات گزارے تو یہ تواپیا ہے جیسے کوئی کروڑ جی اپنی ماری دولت راہ خدا ہیں خرج کردے 'کیونکہ اس کی کل دولت تو دہی کھانا تھا۔ اس لیے ان کے اجر کے مراتب بھی مختلف ہوں گے اور کروڑتی کو دس گنا اجر لیے گا'لکھ تی کو سات سوگنا اور اس تبیرے مخص کو اللہ تعالی بے حتاب اجر عطا فرمائے گا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: آپ کئے کہ بے شک میرے دب نے جھے صراط متنقیم کی ہدایت فرائی ہے۔متحکم دین' طت ابراہیم ہرماطل سے ممتاز 'اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ (الانعام: ١١١١)

اس سورت میں پہلے اللہ تعالیٰ نے تو حید کے دلا کل بیان فرمائے۔ پھرمشر کین اور منکرین تقدیر کارو فرمایا 'اب اس کلام کو اس پر ختم فرمایا که متحکم دین اور صراط متنقیم تو ملت ابراهیم ہے جو اللہ کی تو حید اور اس کی عبادت پر مبنی ہے اور ہدایت صرف الله کی عطامے حاصل ہوتی ہے'اور ہر مخص اپ اعمال کا خود ذمہ دار ہے اور ہر مخص کو اس کے عمل کی جرا لیے گی-

اس آیت میں اللہ تعالی اپنے نبی سیدنا محمد پر ہیں ہے یہ فرما آ ہے کہ اے محمہ اصلی اللہ علیک وسلم آپ ان بت پر ستوں اور مشركوں سے كئے اكد مجمع ميرے رب نے صراط متعقم كى بدايت دى ب اور يمى لمت حفيف مستقيمه ب-الله نے مجمع دين تھم کی ہدایت دی ہے جو حضرت ابراهیم کی ملت ہے 'اور حضرت ابراهیم علیہ السلام تمام باطل ادیان سے اعراض کرنے والے تھے اور وہ مشرکین اور بت پرستوں میں سے نہیں تھے۔

الله تعالی کاا پرشاد ہے: آپ کئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب الله ہی کے لیے ہے جو تمام جمانوں کا رب ہے۔ (الانعام: ۱۲۲) .

يسكئه كامعني

صلوة مرادياتو تبجد كي نماز بي نماز عيد ب اور نسك نسك كي جمع ب اور اس كامعنى ب زيجه اور اس كامعنى ب حج اور عمره **میں مینڈھازئ کرنااور نماز اور ذب**یحہ کو اس آیت میں اس **طرح جملا کیا ہے جیسے ف**یصیل لیربٹ وانسحراالکو ثر:۲) میں جمع کیا ہے۔ حسن بھری نے کمانسسکی ہے مراد ہے میرادیں۔ زجاج نے کمااس سے مراد ہے میری عبادت۔ ایک قوم نے کما اس آیت میں نے کے مراد تمام نیک کام اور عباوات ہیں۔

محسای: اس سے مراد ہے میں ذندگی میں جو عمل کروں گااور مساتی: اس سے مراد ہے میں وفات کے بعد جن چزوں کی وصیت کروں گا۔

نماز کاافتتاح انبی و حیت سے واجب ہے یا تکبیر سے

ا مام شافعی نے اس آیت سے بیہ استدلال کیا ہے کہ نماز کو اُس ذکرے شروع کرنا چاہیے ' کیونکہ اللہ تعاتیٰ نے نبی م تھیں میں میں کی ایک تات سے در اور ایک کے ایک نماز کو اُس ذکرے شروع کرنا چاہیے ' کیونکہ اللہ تعاتیٰ نے نبی میٹی

اس کا حکم ویا ہے اور اس کو اپنی کماب میں بازل کیا ہے اور اس کی تائید صدیث میں بھی ہے:

حفرت على بن الي طالب والتي بيان كرت بين كدجب في التي المائد كه المحرك بوت تو فرمات وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا و ما انامن العشر كين ١٥٥ صلاتى ونسكى ومحياى و مماتى للذ وبدالك أمرت وانا اول المسلمين (الحدث)

( منح مسلم مسلوة المسافرين ١٠٥١/١١٤) ١٨٤١ من ايوداؤد عن أرقم الحديث ٤٢٠ من نسائل ٢عن و الماليديث ١٨٩٠)

امام مالک اور امام ابوصنیف کے زویک اس ذکر کے ساتھ نماز کو شروع کرناواجب شیں ہے، بلکہ نماز کا افتتاح تجمیر کے ساتھ اور جب اور اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے اور اس کے در میان اس ذکر کو بھی پڑھنامتھ ہے اور دگیر اذکار کو بھی سے سانسکٹ الملہ میں و سحمد ک کے وک حضرت عمر جہیز، نماز میں سبحانسکٹ الملہ میں و سحمد ک و تسارکٹ اسمسکٹ و تعالی حد ک و لاالمہ غیر ک پڑھتے تھے۔ (صحح مسلم مواد ۲۵۰ موادی میں بھیر نے و سیارکٹ اسمسکٹ و تعالی حد ک و لاالمہ غیر ک پڑھتے تھے۔ (صحح مسلم مواد ۲۵۰ موادی میں بھیر نے

جب اعرالی کو نمازی تعلیم دی تو فرایا جب تم نماز کے لیے گئرے ہو تواند اکبر کمو، پھر قرآن پر حو- (میح البناری ، تا، رقم الدیث: ۱۹۳۵) آپ نے انسی و صیصت کا ذکر نمیں فرایا اس سے معلوم ہواکہ اس سے افتتاح واجب نمیں ہے، بلکہ تحبیرے افتتاح

واجب ادراس سے افتتاح کرناستحب ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اس کا کوئی شریک نہیں ہے ادر جمعے یی حکم دیا گیاہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ (الانعام: ۱۲۳)

نبي ﷺ كااول المسلمين ہونا

اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ سیدنا محمد جی سب سے پہلے مسلمان ہیں۔اگریہ اعتراض کیاجائے کہ کیا آپ سے پہلے حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء علیم السلام مسلمان نہیں تھے؟تو اس کے حسب ذیل جوابات میں:

ا- عارے نی سیدنامحد میں معنی اول العلق میں - جساکد اس مدیث میں ب

حضرت ابو ہریرہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ رہیں نے فرمایا ہم آخر ہیں اور ہم قیامت کے دن سابق ہوں گے۔ (مجم سلم ۹٬۸۵۰ سیج البعاری ، جا اس قر الحدید: ۸۵۵)

٠٠ نې رتيب سب پلے ني بين جيساكدان احاديث مين ب

حضرت ابد بریرہ من اللہ بیان کرتے ہیں کہ محلبہ نے بوچھایار سول اللہ ا آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ فرمایا اس وقت آدم روح اور جسد کے درمیان تقے (سنن التر فری ع) من رقم الحدیث ۳۷۹۰ دلا کل البوقلاق فیم ع) رقم الحدیث، ۸)

حضرت ابو ہررہ برایش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھتی نے فرمایا میں طلق کے اعتبار سے تمام نمیوں میں اول ہوں اور بعثت کے اعتبار سے آخر ہوں۔ (کنز انعمال 'جا' رقم الدیث: ۳۴۲۹ کال این عدی 'جس' می ۲۰۹۹)

ئېيان القر ان

قادہ بیان کرتے میں کہ رسول اللہ میں ہیں نے فرایا میں خلق میں سب سے اول ہوں اور بعثت میں سب سے آخر ہوں۔ (كنزالهمال وجراا و قم الحديث: ٣١٩١٧ كالل ابن عدى وجه ص ٩١٩ طبقات ابن سعد وجرا مس ٩٧٩)

حضرت عویاض بن سارید روایش بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سی کی یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں اللہ کے پاس

خاتم النبيين لكهابوا تحااور آدم بنوزمني ادر گارے ميں تھے-

(ولا كل النبو ة لابي نقيم 'ج) و قم الحديث: ٩ 'المستدرك 'ج٣ ص ٢٠٠ مستد احمد 'ج٣ مص ١٣٨-١٣٨ ' طبقات ابن معد 'ج) مص ١٣٩ ا مجمع الزوائد 'ج۸'ص ۲۲۳)

من تنظيم ابن امت مين اول المسلمين مين - بية قاده كا قول ب- (تغيير امام ابن ال حاتم عنه م د أقم الحديث: ٨١٨٣)

الله تعالی کا ارشاد ہے: آپ کئے کیا میں اللہ کے سواکوئی اور رب خلاش کروں؟ طالا تک وہ ہر چیز کا رب ہے اور ہر مخص جو کیچے بھی کر تا ہے اس کاوی ذمہ دار ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دو سرے کا بوجھ نسیں اٹھائے گا' بھرتم نے اپنے رب کی طرف بوٹنا ہے ، تو وہ تنہیں ان چیزوں کے متعلق خبروے گاجن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ (الانعام: ۱۹۳)

فتنہ کے زمانہ میں نیک علاء کا گوشہ نشین ہونا روایت ہے کہ کفار نے نبی پہلے سے کمااے محمدا مرتبی المارے دین کی طرف آئیں اور ہمارے خداؤں کی عباوت

کریں' اور اپنے دین کو چھو ژدیں اور ہم دنیا اور آخرت میں آپ کی ہر ضرورت کے کفیل ہوں گے۔اس موقع پریہ آیت نازل ہوئی۔ آپ کیئے کیا میں اللہ کے سواکوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہ ہرچیز کارب ہے! (الجامع لاحکام القرآن 'جز ۸'ص ۱۳۱۱

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اور ہر شخص جو کچھ بھی کر تاہے 'اس کاوی ذمہ دار ہے۔ ر بیج بیان کرتے ہیں کہ عبادت گزار علماء کے لیے اس زّمانہ میں صرف دوصور تنبی ہیں اور ہرصورت دوسری سے افضل

ہے۔ وہ لوگوں کو نیکی کا تھم دیں اور حق کی دعوت دیں کیا فتند انگیزلوگوں کو چھو ژکر گوشد نشین ہو جا کیں اور بد کردار اور بدعنوان

لوگوں کے اعمال میں شریک نہ ہوں اور اللہ کے احکام کی پیروی کرتے رہیں اور فرائض بجالا کمیں اور اللہ کے لیے عمبت رکھیں

اوراس کے لیے بغض رکھیں۔ (جامع البیان جز ۸ من ۱۳۹ مطبوعہ داد الفکو 'بیروت ۱۵۱۱ه) تضول کے عقد اور ولیل کے تصرفات میں نداہب نقهاء فضول کی تج ہیہ ہے کہ ایک فخص تمی دو سرے مخص کے لیے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرید لے۔اس تج کاجواز

اس مالک کی مرضی پر موقوف ہے۔اگر وہ اس کو جائز قرار دے توبیہ بچ جائز ہے' ورند نہیں۔ای طرح نضول کاکیا ہوا عقد نکاح بھی او کے یا لڑکی کی بعد میں رضامندی سے جائز ہو تا ہے ، ہمارے دور میں اکثر نکاح ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لڑک سے نکاح کی اجازت و کیل لیتا ہے الیکن لڑکے ہے ایجاب و قبول و کیل کی بجائے نکاح خوان کر آ ہے۔ یہ بھی نضول کا عقد ہے ، کیلن جب لڑکی ر خصت ہو جاتی ہے تو کو یا وہ اس فضولی کے عقد پر پر امنی ہو جاتی ہے اور یہ نکاح نافذ ہو جاتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک فضولی کا

عقد جائز نہیں ہے۔ وہ اس آیت ہے استدلال کرتے ہیں اور ہر شخص جو کچھ بھی کر آئے 'اس کا دی ذمہ دارے (الانعام: ۱۹۳) لینی دو مرااس کاذمہ دار نہیں ہے'اور اس آیت کے بیٹی نظروہ نضول کے عقد کو ناجائز کتے ہیں۔ امام مالک اور امام ابو صنیفہ کے نزدیک نضولی کی بیج جائز ہے اور ان کی دلیل مدیث ہے:

عود میان کرتے ہیں کہ نبی رہیں نے ان کو ایک دینار عطاکیا ' ناک وہ آپ کے لیے ایک بمری خریدیں۔انہوں نے اس دینارے دو بحمیاں خریدیں ' پھرایک بحری کو ایک دینار کے موض فروخت کر دیا اور نبی چیور کے پاس ایک بحری اور ایک دینار

نبيان القر أن

لے کر آگئے' آپ نے ان کے لیے زخ میں برکت کی دعائی' گھریہ ہوا کہ وہ مٹی بھی خریدتے تو ان کو نفع ہو یا۔ صحیح مادید ، میں میں اور ان کے لیے ترج میں برکت کی دعائی' گھریہ ہوا کہ وہ مٹی بھی خریدتے تو ان کو نفع ہو یا۔

( صحیح البخاری ' ج۴ ' رقم الدیث: ۳۶۴۴ ' سن الإداؤد ' ج۳ ' رقم الدیث: ۳۳۸۳ ' سنن التروی ' ج۳ ' رقم الدیث: ۱۳۷۴ سنن این ماجه ' ج۴ ' رقم الدیث: ۴۳۰۲ مند احم ۴۶ ۲۶ ' رقم الدیث: ۱۳۳۸ ' ۱۳۳۸ طبح عدید ' مند احمد ' ج۳ من ۲۳ سامع قدیم)

الی جب میں بیر دلیل ہے کہ فضول کاعقد صحیح ہے اور اصل شخص کی رضامندی کے بعد اس کاعقد نافذ ہو جائے گا۔ نیز اس صدیث میں بیر دلیل بھی ہے کہ وکیل کا تقرف صحیح ہے اور اس کے تقرف ہے جو منفعت اے عاصل ہوگی وہ اصیل کے

اس صدیت بیں بید دیں ، بی ہے نہ ویں ۵ صرف ج ہے اور اس سے سعرف سے بو سعت سے عاس ہوں وہ ایس سے لیے ہوگی۔ امام مالک 'امام ابو یوسف 'اور امام ٹیرین حسن کامیمی قول ہے اور امام ابو صفیفہ رحمہ اللہ بیے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مثلاً میہ کیے کہ سوروپے کا ایک کلو بکری کا گوشت ترید کرلاؤ اور وہ سوروپے کا دو کلو بکری کا گوشت لے آئے تو وہ زائد ایک کلو

گوشت و کیل کاہوگا۔ ہو سکتا ہے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ تک میہ حدیث نہ پنجی ہو 'کیونکہ اس زمانے میں احادیث کی نشروا شاعت کے اِس قدر وسائل نمیں تھے' جینے اِسِ میسر مِیںِ اور اب اور ایک کی اشاعت میں تدریجا "وسعت ہوئی ہے۔

برائی کے موجد کو اس برائی کے مرتقبییں کی مزامیں سے حصہ ملے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کوئی ہوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا پوجھ نہیں اٹھائے گا۔اس پریہ اعتراض ہو تاہے کہ قرآن مجید کی بعض آنیوں اور بعض احادیث سے معلوم ہو تاہے؟کہ بعض لوگوں کے گناہوں کاعذاب بعض دوسروں کو ہو گا اور '' میں سے سید سے سید

یاں آیت کے ظاف ہے: وَلَیَکْ مِلُنَّ اَنْفَالَهُمْ وَاَنْفَالُامَّعَ اَنْفَالِیهِمْ اور دہ ضرور اپنج بوجھ انھائی گے اور اپنج بوجموں کے

(العنكبوت: ۱۳) ساتدادر كل بوجدا فاكس كـــ لِيَسُحُمِلُوْ اَلْوَارَهُمُ كَامِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَهَامَةِ وَ لَا كَدوه (حكيم كافر) قيامت كـ دن ايخ (كنابون كر)

مِنْ أَوْزَارِ اللَّذِيْنَ يُنْفِسْلُونَهُمْ يَعْمَرُ عِلْم الْاَسَأَةُ بِيرِهُ إِلَى الْعَاكِمِ الْوَلِ عَلَا سَايِرِدُونَ (النحل:۲۵) جنس دواجي جالت مراء كرتے مح سنواده كيا براہ ج

ہے جے وہ اٹھاتے ہیں۔

ای طرح بعض احادیث میں بھی ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود جوائیر بیان کرتے ہیں کہ رسول الله بیتی نے فرمایا جس شخص کو بھی ظلمات قل کیاجائے گااس کے خون کی سزا سے ایک حصہ پہلے ابن آدم (قائیل) کو بھی لمے گائیو نکہ وہ پہلا شخص تھاجس نے قل کرنے کی رسم اور گناہ کو ایجاد کیا۔

( نفج البلاري "ج"، رقم الديث: ٣٣٣٥ ع.٦ أرقم الديث: ٢٣١١ ع. ح. " رقم الديث: ١٨١٧ صيح مسلم"، رقم الحديث: ١٨٢٧ سنن ترندي "ج" وقم الديث: ٢٦٨١ سنن نسائي " وقم الحديث: ٣٩٩٦ سند احد "ج" وقم الحديث: ٣٣٣٠ مصنف عبدالرزاق " وقم الحديث: ١٩٤٨ المصنف بين الي شيبه "جه" مس ٣٣٣ مسيح ابن حجال "حجالا في الحديث: ١٩٤٨ مسنف بمرئ لليعقى "ج٨ مس ١٥)

اس سوال کا جواب بیہ ہے کہ جن لوگوں نے کسی برائی اور گناہ کو ایجاد کیا تو قیامت تک جتنے لوگ اس برائی پر عمل کریں گے' تو ان کے گناہوں کی سزا میں اس برائی کے ایجاد کرنے والے کا بھی حصہ ہوگا کیو تکہ وہ ان سب لوگوں کے لیے اس برائی کے

ار تکاب کاسب بنا تھا'اور بعد کے لوگوں کی سزامیں کوئی کی نہیں ہوگی' جیساکہ اس حدیث میں ہے: حضرت انو سررہ حاشہ سان کرتے ہوں کہ رسل اللہ یعید نے فریالاجس شخصے نے ایس کی عجہ

حفزت ابو ہریرہ بڑاٹیز، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بڑتھیں نے فرمایا جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی تو اس کو ہدایت پ طبیعاتی المقور آن

Marfat.com

تمام عمل کرنے والوں کے برابر اجریلے گااور ان متبعین کے اجروں میں ہے کوئی کی نسیں ہوگ اور جس نے کسی گرای کی دعوت دی' تو اس کو اس تگرای پر تمام عمل کرنے والوں کے برابر سزا طے گی اور ان متبعین کی سزاؤں ہیں کوئی کی نہیں ہوگ۔ (سنن ترندي 'ح٬۴ رقم الحديث: ٣٦٨٣ ، معيح مسلم ' رقم الحديث: ٣٦٧٣ ' سنن ابوداؤد 'ج٬۴ رقم الحديث: ٣٦٠٩ ، موطا الم مالك '

قم الحديث: ٥٠٤ مند احد 'ج٣ و وقم الحديث: ٩٤١)

کوئی تخص دو سرے کے جرم کی سزانہیں پائے گا'اس قاعدہ کے بعض مستشیات

کسی مخص کو دو سرے کے گناہ کی سزانسیں طے گی' یہ قاعدہ اس صورت میں ہے جب وہ شخص دو سروں کو اس گناہ ہے منع کر تارہے 'لیکن آگر کوئی مختص خود نیک ہواور اس کے سامنے دوسرے گناہ کرتے رہیں اور وہ ان کو منع نہ کرے تو اس نیک مخص کواس لیے عذاب ہو گاکہ اس نے ان دو سروں کو برائی سے نہیں روکا۔ قرآن مجید میں ہے:

وہ ایک دو سرے کو ان برے کاموں ہے نہیں رو کتے تھے كَأْنُوالْا يَنَنَاهُونَ عَنْ مُّنْكِرِ فَعَلُوهُ لَبِشْسَ

جوانہوں نے کیے تھے 'البتہ وہ بہت براکام کرتے تھے۔ مَا كَأْنُوا يَفْعَلُونَ (المائده:٤٩) حضرت زینب بنت مجش رمنی اللہ تعافی عنها بیان کرتی ہیں کہ ٹی شہیر غیندے یہ فرماتے ہوئے بیدار ہوئے لاالہ الااللہ

رب کے لیے تبای ہواس شرے جو قریب آپنجا' یاجوج اجوج کی رکادٹ کے ٹوٹنے ہے' آج روم فتح ہوگیا۔ مفیان نے اپنے باتھ ہے دس کاعقد بنایا میں نے عرض کیا' یار سول اللہ اکیا ہم ہلاک ہوجا کیں گے ' علاا نکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے آپ نے فرمایا ہاں جب برائیاں زیادہ ہو جا کیں گی۔

(صحيح البخاري٬ ج٣٬ رقم الحديث: ٣٣٣٣ صحيح مسلم٬ فتن ١٬ (٢٨٨٠) ٢٥٠٢ سنن الترزي٬ ج٣٬ رقم الحديث: ٣١٩٣ مصنف عبدالرزاق وقم الحديث: ٢٠٤٢م مند الجريدي وقم الحديث: ٣٠٥٨ مصنف ابن الي شيه وقم الحديث: ١٩٠٦ مند اتد كرم وأم الحديث: ٢٧٨٧، سنن كبري لليعقى عن ج١٠ ص ٩٣)

ای طرح اس قاعدہ ہے بعض احکام بھی مشتنیٰ ہیں 'مشلؤا آگر کوئی مسلمان دو سرے مسلمان کو خطا" تمل کردے یا اس کا تمل شبہ عمد ہو آقل شبہ عمدیہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو سزا دینے کے تصدے لائطی 'کو ڑے یا ہاتھ سے ضرب لگائے اور اس کا قصد نل کرنا نہ ہو) تو اس کی دیت عاقلہ پر لازم آتی ہے' آ کہ اس کاخون رائیگاں نہ ہو' اب یساں جرم تو ایک شخص نے کیا ہے اور اس کا آوان اس کے عاقلہ اوا کریں گے۔ عاقلہ سے مراد مجرم کے باپ کی طرف سے رشتہ دار بیں جن کو عصبات کتے ہیں اُ صديث شريف بي ب:

حضرت مغیرہ بن شعبہ واپٹی بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنی سو کن کو خیمہ کی ایک چوب سے مارا در آنحالیک وہ مفزو بہ حالمہ تھی اور (اس ضرب ہے) اس کو ہلاک کر دیا۔ ان میں ہے ایک عورت بنولحیان کی تھی۔ رسول اللہ میتی بیز نے قاتلہ کے عصبات (باپ کی طرف سے رشتہ دار) پر مقولہ کی دیت لازم کی'ادر اس کے بیٹ کے بچہ کے تاوان میں ایک باندی یا ایک

غلام كادينالازم كيا\_ (صحيح مسلم' القسامه' ٢٣٤ ' ٢٣١٤' ٢٣١٨' سنن ابوداؤه' جه٬ رقم الحديث: ٣٥٦٨ ' سنن الترزي' ج٣٬ رقم الحديث: ١٣١٥ سنن النسائي' ج٨٬ رقم الحديث: ٣٨٣٢٬٣٨٣٢٬٣٨٣٢ من ابن ماجه 'ج٢٠٬ رقم الحديث: ٣٢٣٣)

اس طرح اگر مسلمانوں کے محلّہ میں کوئی مسلمان متقول پایا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا قاتل کون ہے؟ تو اس محلّہ کے پچاس آدی مید قتم کھائیں گے کہ نہ ہم نے اس کو قتل کیا ہے' نہ ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں اور ان کے قتم کھانے کے بعد الل مخلديد ديت لازم آئے كى " ناكد مسلمان كاقل دائيكان ند جائے اس كو قسامت كتے بين بيال بحى قتل كى اور نے كيا ب اور اس کا باوان یہ محلّہ والے اداکریں گے۔ مدیث میں ہے:

حضرت ابن عباس رضى الله عنما بيان كرتے ميں كه انسار كا ايك فخص يهودكى ربث والى زمين ميں متعزل بايا كيا۔ انهوں نے اس کا نبی میزیم سے ذکر کیا' آپ نے میود کے پہلی جنے ہوئے لوگوں کو بلایا اور ہرایک سے یہ قتم لی کہ اللہ کی قتم انہ میں نے اس کو قتل کیا ہے اور نہ جھے اس کے قاتل کاعلم ہے چران پر دہت لازم کر دی۔ یمود نے کما یہ خدا یہ وی فیصلہ ہے جو موی

(عليه السلام) كي شريعت من تحا- (سنن دار تغني عن عن أرقم الحديث: ٣١٩ مطبوعه دار الكتب انعليه عبروت ما الاهام) الله تعالی کا ارشاد ہے: وہی ہے جس نے تم کو زمین میں طیفہ بیٹا اور تم میں ہے بعض کو بعض پر کی درجات بلندی

عطا فرائی' یا کہ اس نے جو تچھ تنہیں عطا فرمایا ہے اس میں تمہاری آ زمائش کرے۔ بے ٹیک آپ کارب بہت جلد سزا دینے والا ب اورب شك وه بحت بخشخ والاب مد مران ب- (الانعام: ١٦٥)

مسلمانوں کو خلفہ بنانے کے محامل

اس آیت میں اللہ تعالی نے فرملیا ہے کہ اس نے مسلمانوں کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے' اس خلافت کے حسب ذہل محال

١٠ سيدنا محمر شيير خاتم النبسين بين اس لي آپ كي امت خاتم الام ب اورچو تله به امت يچيلي تمام امتول كي بعد ب ایں لیے یہ تمام امتوں کی خلیفہ ہے۔

۲- اس امت کا ہر قرن دو سرے قرن کے بعد ہے اس لیے ہر قرن دو سرے قرن کا ظیفہ ہے۔

 الله تعالى نے مسلمانوں کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے ' تاکہ وہ زمین میں اللہ کے احکام جاری کریں۔ قرآن مجید میں ہے: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل

کے ان سے اللہ نے وعدہ کیاہے کہ وہ ان کو زمین میں ضرورب

ضرور خلیفہ بنائے گا'جس طرح ان سے پہلے نوگوں کو خلیفہ بنایا

تعااور ان کے لیے اس دین کو مضبوط کر دے گاجس کو ان کے

لیے پند فرالیا ہے اور ان کی حالت خوف کو امن سے عل

دے گا۔ وہ میری عبادت کرس کے اور میرے ساتھ کسی کو

شریک نہیں کریں مے اور جس نے اس کے بعد ناشکری کی تو

قائم کریں اور زکو ۃ اوا کریں اور نیکی کا بھم دس اور پرائی ہے

روکیں اور سب کاموں کا نجام اللہ ی کے اختیار میں ہے۔

الصَّلِحْيِت لَبَسَّتَحُيلِفَنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ كَمَّا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ وَلَبُمُكِنِّنَنَّ

لَهُمْ وِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضِي لَهُمْ وَلَيْبَيِّ لَنَّهُمُ يِّنُّ بَعُدِ نَحُوفِهِمُ آمُنَا يَعْبُدُ وُنَنِيْ لَا يُشْرِكُونَ

بِي شَيْقًا وَمَنْ كَفَرَبَعُدَ ذَالِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ المُفِسقُونَ ٥ (النور:٥٥)

وى لوك فاست يس\_ ٱلَّذِيْنَ إِنْ مَّكَنَّلُهُمُ فِي الْأَرْضِ ٱقَامُوا ين لوكون كو بهم زين من سلطنت عطا فرما كي ' تو وه نماز

الصَّلَوْةَ وَأَتَوْا الرَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلْهِ عَاقِبَهُ الْأُمُورِ

(الحج: ۱۳۱)

مىلمانوں كى آزمائش

اس کے بعد فرمایا تم میں سے بعض کو بعض پر کئی درجات بلندی عطا فرمائی ' ٹا کہ اس نے جو بچھ حسیس عطا فرمایا ہے' اس البيان القران

Marfat.com

و مع میں ہماری آزمائش کرے ' یعنی عزت اور شرف ' عقل اور بال ' رزق اور شیاعت اور سخاوت میں اور تم میں یہ فرق مراتب اور سخاوت در جات اس وجہ ہے نمیں ہے کہ اللہ تعالی تم سب کو برا ہم کا درجہ ویے ہے عابز تھا' بلکہ اس نے تمیس آزمائش میں والے کے لیے تم کو ان مختلف ورجات میں رکھا' تا کہ ونیا والوں پر اور قیامت کے دن سب نوگوں کو معلوم ہو کہ بال اور رزق کی فراوانی ہے کون دولت کے نشہ میں اللہ تعالی کے ایکام کو بھا چیٹھا اور کیش و عشرت میں چگیا اور نفسانی خواہشوں کی اجزاع میں فواحش و منکرات میں چھلا ہوگیا اور کون ایسا ہے جو روپ میسے کی رقم تیل کے باوجود خدا ہے ڈرتا رہا' اور اپنے بال کو اللہ کے احکام کی اطاعت اور خلق خدا کی خدمت میں صرف کرتا رہا' اور اللہ تعالی کا شکر بھالا آر اہا۔ ای طرح کس نے اپنی صحت کو عبادت میں شرح کیا اور کون اللہ ہے میں خرج کیا اور کون اللہ ہے میں خرج کیا اور کون اللہ ہے میں خرج کیا اور کون اللہ ہے کہ کو واور شکاجت کرتا رہا؟ اور عبادت کے خوتی ادا کرتا رہا؟ اور کون اللہ ہے کہ کو واور شکاجت کرتا رہا؟ اور کون بناری میں عبادت کرتا رہا؟ اور کون بناری میں مجلو شکوے کرتا رہا؟ اور اللہ کیا طاعت ہے کر بناں رہا۔

ہا؟اوراللہ کیاطاعت ہے گریزاں رہا۔ سلمانوں کے گناہوں پرِ موافذہ اور مغفرت کا بیان سلمانوں کے گناہوں پرِ موافذہ اور مغفرت کا بیان

پھر فرایا "بے شک آپ کارب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت بختے والا بے مد ممران ہے"۔

یعی اللہ تعالیٰ فساق و فجار کو بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہو آ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فاستوں کو ذھیل دیتا ہے

کہ وہ تر ہر کرلیں؟ اور عذاب بھی آخرت میں ہوگا پھر کس طرح فرایا کہ وہ بہت جلد سزا دینے والا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر

مدر سال میں اور عذاب میں کہ اور میں کہ اور اس میں کہ جواب ہے ہے کہ ہر

کہ وہ توبہ کریں؟اور عذاب بی احرت میں ہو 5 چرس حرج عربایا ندوہ بت جد سروحیہ وسب میں مار ب یہ ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے ' وہ اس کے اعتبار سے بہت قریب ہے اور بہت جلد ہونے والا ہے ' جیسا کہ قیامت کے متعلق فرمایا

وَمَا آخُرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَسْجِ الْبَصِرِا وَهُوَ ادر قيات مَمْن پِكَ بَهِئِ مِن واقع بوجاءً كَى الله وه فَرَبُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَسْجِ الْبَصِرِا وَهُوَ الرَّاعِينَ مِن قَرِيبَ تِهِ -فَرَبُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَسْجِ الْبَصِرِا وَهُوَ السَّعِ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ا

رُوْدُ وَ يَرُوْنَهُ بَيْمِيدُ الْآوَ تَرَامِهُ فَرِيبُّانَ مِنْ اور بَهَ السِيدِ مِنْ اور بَهِ السِيدِ اللهِ (السماح: ۱۰۷) بهت قريب د کیون مين-

نیز بعض او قات الله تعاقی بعض مسلمانوں کی خطاؤں پر جلد ہی دنیا ہیں ہی گرفت فرالیتا ہے اور ان کو کسی مصبت یا بماری - بر مصرف سے مسلم میں مسلمانوں کی خطاؤں پر جلد ہی دنیا ہیں ہی گرفت فرالیتا ہے اور ان کو کسی مصبت یا بماری

یں جلا کردیتا ہے جو ان کے گناہوں کا کفارہ او جاتی ہے: وَمَنَا أَصَابَكُمُ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَيسِمَا كَسَبَتُ اور تم کو جو معيت مَنِى قوه تسارے كرقول كے سب

آیٹدیڈ کٹم وَیَتَعَفُّوْاعَتُ کَیٹیر (المشوری:۴۰) میں اور بہت می خطاؤں کو تووہ معان فرادیتا ہے۔ حصرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ عظیم نے فرایا مسلمان کو جو بھی تکلیف پنچتی ہے 'خواہ کاٹنا چھیے یا

اس سے بھی تم ہو'اللہ اس تکلیف کے سبب اس کاایک درجہ بلند کرتا ہے' یا اس کاایک گناہ منادیا ہے۔ ( مجھ مسلم 'البرواصلہ' کے سنب استعمام 'البرواصلہ' ۲۳۵۲) مسمن الزیدی' ج۴'رقم الحدیث: ۹۲۷)

رو - - او جریره اور حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنما بیان کرتے میں که انہوں نے رسول الله علی کو به فرماتے معنب مرا اس مرحم مدر برجمت مرحم الله عنما الله عنما تعلق مدر خداد تعلق مرحم الله کار الله علی کار خواہ عمر کار

ہوئے ساہے کہ مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے خواہ دائمی ہو' خواہ تھنکاوٹ ہو' خواہ کوئی اور بیماری ہو' خواہ پریشائی ہواللہ تعالی اس مصیبت کواس کے گمناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ہواللہ تعالی اس مصیبت کواس کے گمناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔

(صحح البخاري "ج" وقم الحديث: ٩٦١ "مح مسلم "البرواصل ٢٥ " ١٣٣٧ "منن الرّدي "ج" وقم الحديث: ٩٩٨)

تبيان القر أن

نیز فرایا "وہ بت بخشے والا بے حد مریان ہے" وہ محمالہوں کو بخش دیتا ہے اور اپنے فضل د کرم اور رحمت ہے دنیا میں کناموں پر یردہ رکھتا ہے اور آخرت میں انواع واقسام کی نعتیں عطافرہا آہے۔

(صحیح البماری 'ج۵' دقم الحدیث: ۳۳۳۱ صحیح مسلّم' التوب ۵۲' (۱۸۷۳ ۳۸۸۸ مسنوں این باب 'ج) وقم الحدیث: ۱۸۳ السنو الکبری دلنسانی ٔ ج۲' دقم الحدیث: ۱۳۳۳)

وف آخر

آج ۱۵ رجب ۱۸ الاه / ۱۷ نومبر ۱۹۹۷ء بروز اتوار بعد از نماز ظهرسور ۃ الانعام کی تفییر کومیں اس حدیث پر ختم کر رہا ہوں اور اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ ہے امید رکھتا ہوں کہ وہ میری لفزشوں پر پردہ رکھے گااور آخرت میں میرے تمام گمناہوں کو بخش رے گا۔

الله العالمين اجس طرح آب نے مجھے سور ۃ الانعام تک تفریر لکھنے کی معادت بخشی ہے 'اپنے فضل ہو کرم ہے مجھے ہاتی قرآن مجید کی تغیر کلھنے کی معادت بخشی ہے 'اپنے فضل ہو کرم ہے مجھے ہاتی قرآن مجید کی تغیر کلھنے کی جس عزید کے اور محض اسے فضل فرا کا مجھے اس تغیر میں خطا اور نفزشوں سے مجانو فرا کو 'اور محض اسے فضل فرا کا مجھے دنیا اور آخرت میں مربریشانی مصببت اور عذا ہے محفوظ رکھ اور دارین کی خوشیاں عطا فرا۔ اس تغیر کو موثر اور مغیر بنا اور اس کو تاقیام قیامت فیض آخریں اور ہاتی رکھ 'اس کے مصنف 'مھی کیوزر' ناش' قار کین' معجبین اور معاونین کو در ناور آخرت کی مربدا اور محمود میں کو دنیا اور محمود میں اور باتی رکھ 'اس کے مصنف 'مھی کیوزر' ناش' قار کین' معجبین اور معاونین کو دنیا اور آخرت کی مربدا اور مربدا ہوں یا در اور اس کو مربدا اور مربدا کا مربدا کی کا میابیاں اور کا مرانیاں ان کا مقدر کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔

واخرد عوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد الغر المحجلين شفيع المذنبين رحمة للعلمين و على آله الطاهرين واصحابه الكاملين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين و على اولياء امته وعلماء ملته من المحدثين والمفسرين والفقهاء والمحتهدين والمسلمين احدمه.



## مآخذو مراجع

كتبالهيه

. قرآن مجيد

ا- تورات

۳. انجيل

كتب احاديث

٧- الما ابوطنيفه نعمان بن ثابت متونى ١٥٠ مند الماعظم مطبوعه محرسعيد ايند سنز تراجى ٥- الم الك بن انس اصبى متونى ١٥٥ موطالهم الك مطبوعه دار افكر ميروت ١٩٠٠ اله

۲- الم عبدالله بن مبارك موقى الماس ممتب الزحد مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت

2. المابولوسف يقوب بن ابرايم متونى ١٨١٥ ممل الأثار مطبوعه مكتبه اثرية ما كله ال

٨- الم محمرين حسن شيباني محق ١٨٥ه موطالهم محمر مطبوعه نور محمد كار خاند تجارت كتب كراجي

٥- الم محمين حس شياني موني ١٨٥ مراب الأثار مطبوعه ادارة القرآن مراجي ٤٠٠٥م

۱۰- امام و کمیع بن جراح متونی نگه اه محملب الزمد نکستید الدار مدینه منوره مهم مهمانه ۱۱- امام ملیمان بن داد دین جار در طیالس حفی متونی ۱۳۰۳ هه مند هیالسی مسطوعه ادار ۱۶ افتر آن محراجی ۱۴ ۱۳ اهد

١٢- المام فهم بن ادريس شافعي متونى ١٣٠٣ هذا المسند معطبويه دار الكتب العلمية ميروت ٥٠٠٠ه

۱۳- المام محمرين عمرواقد متونى ٢٠٠ه متماب المغازى مطبوعه عالم الكتب ميروت مهم ١٣٠٠ ما ۱۲- المام عبد الرزاق بن هام صنعاني متونى الهرية المصنف مطبوعه مكتب اسلامي بيروت ١٣٩٠ هـ

۱۵- امام عبد الله بن الزبير حميدي متوني ۲۱۹ عناكم الكتب بيروت

١١- الم معيد بن منصور فراساني كي موني ٢٢٥ه منن معيد بن منصور معطوعه دار اكتب العلمية بيروت

الم ابو بكر عبد الله بن محمد بن الي شيه متوتى ٣٣٥هـ المصنت مطبوعه ادارة القرآن أكراحي ٢٠٣١هـ

۱۸- المام احمد بن خبل متوفى ۱۳۱۵ ألمسند مطبوعه مكتبه اسلائ بيروت ۱۳۹۸ و دار الفكر بيروت ۱۳۱۵ ه

نبيان القرآن

جلدسوم

```
 الم احمد بن صنبل متونى اسم التاب الزحد مطبوعه مكتبد دار المازيك المكرمه مهما سماه.

    ۱۰- امام ابوعبد الله بن عبد الرحمٰن دار مي محتوفي ۲۵۵ هي مسنون داري معطوعه دار الكتاب العرلي ميروت ۲۰۰ مااه

                            ٠١٠ الم ابوعبد الله محمد بن اساعيل بخاري موفي ٢٥٦ه ، معج بخاري مطبوعه دار الكتب الطبيه بيروت ١٣١٢ ه
                               ٢٢- امام ابوعبدالله محمدين اساعيل بخاري ممتوفي ٣٥٧هه والادب المفرد ممطبوعه دارالمعرفه ببروت ١٣١٢ه
                       ٢٠- الم ابوالحسين مسلم بن فجاج تشيري منوني ٢١١ه ، صحيح مسلم عمطبوعه مكتبه مزاد مصطفى الباذ كله مكرمه ١٣١٤ه
                                 ٢٠- امام ابوعبدالله محمين يزيدا بن ماجه ممتوفي ٢٠٠ تاه مسنس ابن ماجه مطبوعه دار الفكر بميروت ١٣٠٥٠ه
                               ٢٥٠ الم أبوداؤ وسليمان بن اشعث مجستاني متوفي ١٥٥ ته مسنن ابوداؤ ومعطبوعه دار العكر بيروت مهامهاه
                     ٢٦٠ الم ابوداؤ دسليمان بن اشعث بحستاني متوفى ٧٥ تاهه مراسل ابوداؤ دمه طبوعه نور محير كارخانه تجارت كت كراجي
                                      ٢٠ الم ابوعيني محمين عيني ترزي متوفي ١٤٧ه منن ترزي مطبوعه دار الفكر بيروت مها ١٦٠ه
                                ۲۸- امام ابوعیسی محمدن عیسی ترندی متوفی ۱۲۹ه مثما کل محمدیه معطوعه المکتبه التحادیه مکه مکرمه ۱۳۱۵ اهد
                                 ٢٩٠ الم أبو بمرعمروبن الي عاصم الشياني متوفى ١٨٠ه ممثلب السنر معطبوت كمتب اسلامي بيروت ١٠٠٠ه
                                   ٣٠٠ امام على بن عمروار تعني متوفي ٢٨٥ ه سنن دار تعني مطبوعه دار الكتب العليه أبيروت ١٣١٤ه
              ٣١- المام احمد عرد بن عبد الخالق يزار 'متوني ٢٩٣ه البحوالز خار المعروف عسند البرار مطبوعه معسنة القرآن ببروت ١٠٠١ه
                              ٣٢- امام ابوعبد الرحمٰن احمد بن شعيب نسائي متوفى ٣٠٠٣ه مسنن نسائي مطبوعه دار المعرفيه مبيروت ٣١٣١ه
           ٣٣- الم ابوعبدالرحن احدين شعيب نسائي متوفى ٣٠٠ه ، عمل اليوم د الليلة "مطبوعه مؤسسة الكتب الثقافيه "بيروت ٨٠٠٨ه
                        ٣٠٠ امام ابوعبد الرحمٰن احمد بن شعيب نسائي متونى ١٠ - ١٦ و مسنى كبرى مطبوعه دار الكتب العلميه ويروت والهواه
                      ٣٥- المام احمد بن على المشنى التميمي ؛ لمتو في ٤ - موء مند ابويعل موصلي بمطبوعه دار المامون تراث بيروت بهم مهماه
                      ٣٦٠ المام عبدالله بن على بن جار دونميشايوري متوفى ٤٠٠ه المرتبعي المستعي المطبوعه وارالكتب العلمه ابيروت اكاماه
                              ٢٣٠ الم الو بكر محمين بإرون روياني متوفى ٢٠٠٥ مند الردياني مطبوعه دار لكتب العلمه ميروت ١٢١٤ ما
                                   ۳۸- امام محمد من اسحاق بن فزیمه مهمتوفی ااساعه مسیح این فزیمه مهطبوعه کمتب اسلامی میبروت ۱۳۵۰ اهد
                     ٣٩٠ أم ابو بكر محمين محمين سليمان باغندى متوفى ٢١٣ه مند عمرين عبد العزيز مطبويه موسسه علوم القرآن ومثق
                                              • ٨٠- الم ابوعوانه ليقوب بن اسحاق متوفى ٣١١هـ مسند ابوعوانه مطبوعه دار الباذ مكه مكرمه
                            ٠٠١ ام ابوعبدالله محمد الحكيم الترذى المتونى ١٠٠٠ فاور الاصول مطبوعه دار الريان التراث القابره ٨٠ سماه
                               ٣٢- أمام ابو جعفرا حد بن محمد المحاوى متوفى ٣٦ه ومشكل الاثار معطوعه مكتبه وارالباذ ككه المكرمه ١٥١٧ه
                          ٣٣٠ الم الإجعفرا حمر بن محمد الطحادي ممتوني استهامته مشرح مشكل الاثار معطبويه مؤسسته الرساله أبيروت ١٣١٥ه
                          ٣٨٠ الم ابو جعفراحمد بن محمد اللحادي متونى ٢١١ه مشرح معانى الاثار معطيويه مطيح مجتبائي كاكتان لا بور مهاه هاه
                                  ٣٥٠- امام محمد بن جعفرين حسين آجري متوفى ٢٠٦ه مكادم الأخلاق معطبوعه مطبعه المدنى معمر أاهماه
             ٣٦٠- لمام ابو حاتم محمدين حبان البستى معتوني ٣٥٣ هه مصحح ابن حبان ترتيب ابن بلبان معطوعه مؤسسته الرساله ميروت مهمامهاه
                                    ٧٨- الم ابو براحمد بن حسين آجري منوني ١٠ مهده الشريعة معطوعه مكتب وارالسلام وياض اسلاماه
٣٨٠ الم ابوالقاسم سليمان بن احمد اللبراني المتونى ٣٦٠ و "مجتم صغير معطبوعه مكتبه سلفيه كديند منوره ١٣٨٨ اله مكتب اسلامي ميروت ٥٠٧ه
                                                                                                            ئېيان القر ان
```

٩٨٠ الم ابوالقاسم سليمان بن احد اللبراني ولمتوفى ١٣٠٥ ومجم اوسط معطبوعه مكتبد العارف وياض ٥٠٠٥ ه ٥٠- الم ابوالقاسم سليمان بن احمد اللبراني المتوفى ١٠٧٠ ما مجم كبير مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ۵۱- الم ابوالقاسم سليمان بن احد اللبراني المتوفى ٢٠ هـ مند الشامين مطبوعه مؤسسة الرساله بيروية ٢٠٩١ه ٥٢- الما ابوالقاسم سليمان بن احمد الليراني المتوفى ٢٠٠٠ه أكلب الدعاة مطبوعه واداكستب العلمية أبيروت ١٣١٣ه ap. الم الويكراجير بن اسحاق ديوري المعروف باين الني معتوفي ١٣٧٥ه عمل اليوم واللكة مطبوعه نور محمد كار خانه تجارت كت أكراحي ٥٠٠ الم عبدالله بن عدى الجرحاني المتوفى ١٦٥ عد الكال في شعفاء الرجال مطبوعه دارالكر مجبروت ٥٥- الم عبدالله بن محمر بعفر المعروف بالي الشيخ متوفى ٣٩٦ه "كآب العلم مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٥٦- الم ابوعبدالله محدى عبدالله حاكم نيشالورى متوفى ٥٥ مهم المستدرك مطبوعه دارالباز مكم مكرم ۵۷ ام ابونعیم احد بن عبدالله امبهانی متوفی ۴۳۰۵ و ملیته الادلیاء مطبوعه دار الکتاب العربی میروت که ۱۳۸۰ ۵۸- امام ابونعيم احمد بن عبد الله اصبالي متوفى ٢٠٠٠ ولا كل النبوة معطوعه دار النفائس بيروت ۵۹- امام ابو بكراحمه بن حسين بيهي متوفي ۵۸ سمه منن كبري مطبوعه نشرالسنه المكان-٧٠- الم ابو بكراحيه بن حسين بيهي متوفي ٣٥٨ ها ممثلب الاساء والصفات مطبوعه واراحياء التراث العربي ميروت ١١- امام ابو بكراحمة بن حسين يهي متوفى ٥٨٨ مد معرفة السن والأكار مطبوعه داز الكتب العليه بيروت ٦٢- امام ابو بكراحي بن حسين بيمق متوفى ٢٥٨ هد المماب فضائل الاوقات مطبوعه مكتبه المنارة ١٣١٠ه ١١٥ الم ابو بكراحمد بن حسين بيعق متونى ٨٥٨ هـ ولا كل النبوة مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۱۲۰ امام ابو براحد بن حسين بيمل متوفي ٥٥ مه ممثلب الأداب مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٢٠ مهاه ٧٥- امام ابو بكراحير بن حسين بيهن متوفي ٥٨ مهر ، شعب الايمان مطبوعه دار الكتب العلميه ، بيروت ١٠٠١ه ٦٦- الام ابوعمر يوسف ابن عبد البرقر فبي متوفى ٣٦٣ ه ، جامع بيان العلم و فضله مطبوعه دار الكتب العلميه ، بيروت ٧٤ الم حسين بن مسعود بغوى متوني ١٥٥٥ و مشرح السنه مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٦١٢ ه ۱۱م ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متوفى ١٤٥ه مختصر آمار يخد مثق معطبوعه دار الفكر ميروت مهه مهاهد ٩٩٠ الما إبوالقاسم على بن الحسن ابن عساكر متوفى ٥٤١ه "تمذيب مارئ دمثق" مطبوعه دار احياء التراث العربي أبيروت ٤٠٠ ماه ٥٠- الم ضياء الدين محمد من عبد الواحد مقدى صبلي متوفى ١٨٣٠ ه الاحاديث المخارة معطبوير مكتبد انهضته العديثية وكمرمه واسماه ا٤- المم زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذري المتونى ٢٥٦ه الترغيب والتربيب مطبوعه وار الحديث وقامره ٤٠٣١ه 21- المام ابوعبد الله عجرين احمد ماكل قرطبي متوفى ٢٦٨ ه التذكرة في امور الأخرة مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت ٤٠٠ اه عد- المولى الدين تمرزى متوفى عدد مفكوة مطبوعه دار الفكر ميروت اسماه ۷۷- حافظ جمال الدين عبد الله بن يوسف زيلعي متونى ۶۲ سے انصب الرابية مطبوعه مجلس علمي سورت بهند ۴۵۷ اله 20- حافظ نور الدين على بن الى بكراليشمى المتوفى ٥٠٠ه مجمع الزوائد معطبوعه دار الكتاب العربي ميروت ٣٠٠١ه 24 - حافظ نورالدين على بن الي بكراليشي 'المتوفى ٤٠٨ه ، كشف الاستار معطبويه موسسه الرساله 'بيروت ٬٣٠٣ ماه 22- حافظ نور الدين على بن الى براليشي التوفى ٤٠٠ه موار دالطمان مطبوعه دار الكتب العلميه أبيروت ۱۸- امام محدين محد جزرى متوفى ٨٣٣ه وصن حصين مطبوعه مصطفى البالي واولاده معر ٥٠٠٠ اه

مآخذو مراجع

۵۷- امام ابوالعباس احمد بن ابو بكرلوميري شافعي متوفي ۴۸۰ه و زوائد ابن ماجه معطبوعه دار الكتب العلميه ببيروت مهامهاه ٠٨- حافظ علاء الدين بن على بن عثمان مار ديني تركمان متوفى ٨٣٥ه و الجوير النتمي ممطبوعه نشر السنة "مكمان ٨٠ - حافظ مثم الدين محمين احمد ذهبي ممتوفي ٨٣٨ه و تلخيص المستد رك مطبوعه مكتبه دارالباز ، مكه مكرمه ٨٠- حافظ جلال الدين سيوطي متوفي ١١١ه ع البدور السافرة في امور الأخرة مصطبوعه دار الكتب العلمه ببردت ١٣١٢ اهـ ، ٨٨- حافظ جلال الدين سيوطي متوفي االهيه الحامع الصغير ممطبوعه دار المعرفيه بسروت الامهاب ٨٥- حافظ جلال الدين سيوطي متوفي ااهمة وامع الإحاديث الكبير ممطيوعه دار الفكر بسروت مهامهماه ٨٧- عافظ جلال الدين سيوطي متوفى الاهر المششره في الإحاديث المششره مطبوعه دارا الفكر ببروت ١٣١٤م ٠٨٧ حافظ جلال الدين سيوطي متوني ٩١١ه و الحسائص الكبري مطبوعه مكتبه نوربير رضوبيه مسكمر ٨٨- حافظ حلال الدين سيوطي متوفي ١٩١١ه و 'شرح الصدور معطبوير دار الكتب العلمه 'بيروت 'مه ۴٠)اهد ٨٩- علامه عبدالوباب شعراني متونى ٩٤٣ه أكشف الغمه ممطبوعه مطبعه عامره عثانيه مهم ١٣٠١ه ٩٠- علامه على متقى بن حسام الدين بندي بربان يوري متوفى ١٤٥٥ه تنز العمال مطبوعه مؤسسته الرساله بيروت ٥٠-١٣٠ه ٩١ الم حسن بن عبدالله البعري المتوفي اله ، تغييرالحن البعري معطبوعه مكتبه الداديه ، مكه مكرمه مها ١٣١٠ه ٩٢- امام ابوزكريا يحيى بن زياد فراء متوفى ٢٠٠٥ معانى القرآن معلبوء بيروت ٩٠٠ ﷺ أبوالحن على بن ابرابيم لتى متوفى ٤٠٠٥ و تغيير في مطبوعه وارالكتاب ابران ٢٠٧١هـ ٩٠٠ الم ابو جعفر محدين جرير طبري متوفى ١٠١٥ ، جامع البيان مطبوعه دار المعرف بيروت ٥٠ مهاد وار العكر بيروت ١٨١٥ ٩٥- الم ابواسحاق ابرائيم بن محمد الزجاج متوفي الساه واعراب القرآن مطبوعه مطبعه سلمان فارى ممران ٢٠٠٧ه ٩٧٠ امام ابو بكراحمد بن على رازى جصاص حنى متونى ٤٠ مو انكام القرآن مطبوعه سهيل أكيدى الابور ١٠٠٠ اله ٩٤- علامه ابوالليث نصرين محمة سمرقذي متوني ٢٥٥ مه و تغيير سمرقذي مطبوعه مكتبه دار الباز مكه مكرمه ١٣١٣ه ٩٨٠ فيخابد جعفر محمن حس طوى متوفى ١٨٥ه والتيبان في تغيير القرآن مطبوء عالم الكتب بيروت ٩٩٠ علامه كمي بن الي طالب متوفى ٢٣٠ه ، مشكل اعراب القرآن ، مطبوعه انتشارات نور اير ان ٢٣١٢ه •• العلامة ابوالحن على بن محمد بن صبيب ماور دى شافعي متونى • ٣٥ مهمة النكت والعيون مطبوعه وار الكتب العلمية مبيروت ١٠١- علامه ابوالحس على بن احمد واحدى نيشايوري متوفي ٥٨ مهمة الوميط مطبوعه وار الكتب العربية ميروت ١٠٥١هم ۱۰۲- علامه جارالله محمور بن عمرز محضوى متوفى و من كشاف مطبوعه نشرالبلانه اقم ايران ۱۳۱۳ ه ٣٠١- علامه ابو بمرحمد بن عبد الله المعروف إبن العربي الكي متوفي ٥٨٣هـ الحكام القرآن مطبوعه دار المعرف بيروت ١٠٠٨ه ١٠٠٠ علامه ابو بكرقاضي عبدالحق بن غالب بن عطيه اندلسي متوني ٥٦٣٠ والمحر والوجيز مطبوعه مكتبه تجاويه أمكه مكرمه ۵۰۱- شخ ابو علی نضل بن حسن طبری متونی ۵۳۸ ۱۵ و مجمع البیان مطبوعه انتشاد ات ناصر خسرد کابران ۴۰ ۱۳۰ ۲۰۱۰ علامه ابوالفرج عبدالرحمٰن بن على بن محمه جو ذي حنبلي متوني ۵۹ه و ` ذادالمسير مطبوعه مكتب اسلاي ميروت ۲۰۰ مهاه ٧٠١- خواجه عبدالله انصاري من علاءالقرن السادس أكشف الاسرار وعدة الابرار مهطبوعه انتشارات امير كبير متهران كاستاه <u> بيان القر أن</u>

جلدسوم

مآحذومراجع

۱۰۸ ام مخوالدین محمین ضیاءالدین عمروازی معتوفی ۴۰۱ه "تغییر میسطیوعه داراحیاءالتراث العربی میروت ۱۵۴ه ۱۹۵۰ علامه می الدین این علی معوفی ۱۳۸۸ و تغییر القرآن الكريم مطبوعه انتشارات ناصر خرو ار ان ۱۹۷۸ء ١٠٠ علامه اوعبدالله محرين احر ماكل قرطي متوفى ٩٢٨ ع الجام الدكام القرآن مطبوعه داد الفكر أبيروت ١٦٥٠ ا ۱۱۱. قاضی ابوالخیرعبدالله بن عمر مضادی شیرازی شافعی متوفی ۲۸۵ هه انوار انتیزیل مطبوعه دارالفکر نبیروت ۲۱۷ ۱۱ه ١١٢- علامه ابوالبركات اجمد بن محمد تسفى متوفى ١١٥ه كدارك الترسيل معطوعه دار الكتب العربيه كيثادر ١١٣- علامه على بن محمر خازن شافعي منوفي ٢٥٥ه ولبب الناديل معطبوعه دار الكتب العربية ويثادر ۱۱۲- علامه نظام الدين حسين بن محر لتي متوفي ۲۸ که نه تغيير نيشايو دي مطبوعه دار المعرف مبروت ۴۰۳ ه ١١٥- علامه تقى الدين ابن تعميه متوفى ٤٢٨ ه التغسير الكبير مطبوعه دار الكتب العلميه أبيروت ٩٠٣٠ ه ١٦٠ علامه متس الدين محدين الي بكراين القيم الجوزي متوفي ٢٥١ه ؛ والكا انتفير بمطبوعه داراين الجوزي مكه تمرمه ١٣١١ه 211- علامه ابوالحيان محيين يوسف اندلي متوفى ٢٥٢ه ألبحرالمحيط مطبوعه دارالفكر مبيردت ماااه All- علامه ابوالعباس بن بوسف اسمين الشافعي "متوفى CAYه " الدر المصطون "مطبوعه دار الكتب العلميه "بيروت " ١٣٠٣ه ١١٩- حافظ عمادالدين اساصل بن عمر بن كثير شافعي متوفى عماعه م تغيير القرآن معطبوعه اداره اندلس مبيروت ٥٨٥١ه ۱۳۰ علامه عبدالرحمٰن بن محمد بن مخلوف محالي متوفي ۸۷۵ تا تغییرانشعالی مهمطبوعه مؤسستذالاعلمی للمبطبوعات مهبروت ri- علامه ابوالحن ابرائيم بن عمراليقاعي المتوفى ٨٨٥ه نظم الدر د مطبوعه دار الكتب الاسلامي كابه و منه اسماه ۱۴۲ حافظ حلال الدين سيو طي متوني الاه الدر المشور "مطبوعه مكتبه دار العكر بيردت" ١٣٢٠ه ١٢٠- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ١١٥ ه عبالين مطبوعه قد يم كت خانه الراحي ٩٢٣- علامه محي الدين محمرين مصطفل قوجوى متوني ٩٥١هـ كاشيدشخ زاده على الييضادي مطبوصه مكتبه يوسني ويوبند ١٢٥- شيخ فتح الله كاشاني متوفى ١٤٥ه منج الصادقين مطبوعه خيابان ناصر ضرو الران ۱۲۶- علامه ابوالسعود مجربن مجر تمادي حنني متوني ۹۸۳ ۵ تغييرابوالسعود مطبوعه دارانقكر 'بيروت ۹۸٬ ۱۳۹۳ ٢٥- علامه احد شماب الدين ثفاجي معرى حنى موفى ١٩٥ه وعملية القاضي مطبوعه دارصادر أبيروت ٢٨٣٠ اه ١٢٨- علامه احد جيون جو نيوري متوفى ١٣٥٥ التفسيرات الاجرب الطيع كري بميكي ١٢٩- علامه اساعيل حقى حنى متوفى ٢-١١١ه أروح البيان معطبوعه مكتبه اسلاميه أكوئفه • ١٣٠ شيخ سليمان بن عمرالمعروف بالجمل منوني ١٣٠ اله 'الفقة حات الابسه 'مطبوعه الملبعة البيته 'مصر' ١٣٠ اله ۱۳۱- علامه احمد بن محمد صادی مالکی متونی ۱۲۲۳هه " تغییر صادی "مطبوعه دار احیاء اکتئب العربیه ممصر ١٣٢- قاضى تناءالله بإنى تي متوفى ١٣٢ه و تغيير مظرى مطبوعه باوچتان بك وي كوئه ۱۳۳ شاه عد العزيز محدث راوي متوفي ۱۳۳ه تغيير عزيزي مطبوعه مطبخ فاروقي وبلي ٣٠٠٠ شخ محرين على شو كاني متوفى ١٢٥٠ه و نتخ القدير مطبوعه دار المعرف بيروت ٣٥٠- علامه ابوالفننل سيد محمود آلوي حنى متوفى مع تله 'روح المعاني مطبوعه داراحياء التراث العربي 'بيروت ١٣٦- نواب صديق حسن خان بهويالي متوفى ٤٠٠٥ه ، فق البيان مطبوعه مطيح اميريه كبري بولاق مفر ١٠٠١ه علامه محمر جمال الدين قاكى متوفى ١٣٣٢هـ "تغيير القامى معطوعه دار القكر "بيروت ١٩٩٨هـ

نبيان القر أن

٣٨٠- علامه محروشد دضا متوفئ ٣٥٣١ه ، تغييرالمناد معطوعه دادالمعرف بهروت

١٨٠٠ شيخ اشرف على تعانوي متوفى ١٣٠٨ اه أبيان القرآن مطبوعه تاج كميني كايمور ١٩٩١ - سيد محمد نعيم الدين مراد آبادي متوفي ٣٤٧اه مخزائن العرفان مهطبوعه بآج مميني لميثيثه كابهوم

۱۳۳ علامه محمه طاهرين عاشور متوفي ۳۸۰ اه التحرير والتنوير مطبوعه تونس

١٣٩٠ علامه حكيم فيخ منطادى جو جرى مصرى متوفى ١٣٥٩ ه اجدا جرني تغيير القرآن المكتب الاسلامية وياض

٣٨٧١- سيد محمد قطب شهيد متونى ١٣٨٥ه في ظلال القرآن مطبوعه واراحياء التراث العربي ميروت ٢٨٧١ه ۵۳۱- مفتى احمد يارخان نعبى متوفي ۱۳۹۱ه نورالعرفان مطبوعه دار الكتب الاسلامية همجرات ١٣٦- مفتى محمد شفية ديوبندي متوفى ١٣٦٦ منارف القرآن مطبوعه ادارة المعارف كراحي ٢٩٤٠ اهد ٣٤٨- سيد ابوالا كلي مودودي متوني ٩٩ ١٣١ه ' تفنيم القرآن مطبوعه ادار وترجبان القرآن كابور

١٣٢٠ شخ محمودالحن ديوبندي متوفي ١٣٠٩هـ دشخ شبيراحيه عثاني محتوفي ١٣٠٩هـ ماشية القرآن ممطبوعه بآج مكيني لميشفه كاهور

۱۳۸ علامه سيد احمد سعيد كاظمي متوفي ٢٠ ١٠ه الشيبان مطبوعه كاظمي بل كيشيز كماكن ٩٥١- علامه محرامين بن محمد متار بمكني شقيطي اضواء البيان مطبوعه عالم الكتب بيروت ١٥٠ استاذا حمد مصطفى المراغى "تغيير المراغى ممطبوعه دار احياء التراث العربي ميروت ۱۵۱- آیت الله مکارم شیرازی تغییرنمونه مطبوعه دار الکتب الاسلامیه تایران ۲۹۰ ۱۳۳ ۱۵۲ جسٹس پیر کرم شاہ الاز ہری 'ضیاءالقرآن 'مطبوعہ ضیاءالقرآن بیلی کیشنز 'لاہور ۱۵۳- فيخ امين احسن اصلاحي "تدبر قر آن ممطبوعه فاران فاؤ تدثيثن الابور ۱۵۳۰ علامه محمود صافی ۴ عراب القرآن و صرف و بیانه مطبوعه انتشارات زرین ۴ مران ۵۵۱- استاذ محی الدین در دیش اعراب القرآن دبیانه مطبوعه دار ابن کیژ میروت ١٥٦٠ و اكثروهيه زحيلي تفييرمنير مطبوعه دار العكر بيروت ١٣١٢ه ١٥٤- سعيد حوى الاساس في التغسير معطبوعه وار السلام ب علوم قر آن ۱۵۸- علامه درالدین محمدین عبدالله زر کشی متونی ۷۹۳ه البرهان فی علوم القرآن مطبوعه دار العکر میروت ١٥٩- علامه جلال الدين سيوطي متوفي ١٩١١ه الانقان في علوم القرآن مطبوعه سميل أكيري الابور ١٦٠- علامه مجمد عبد العظيم زر قاني منابل العرفان مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت لت شروح حدیث ١٢١- حانظ ابو عمرو ابن عبد البرمالكي متوني ٣٦٣ه الاستذكار مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ١٣١٣ه ١٦٢- حافظ ابو عمروا بن عبد البراكلي متونى ٦٣٠ من منتبيد مطبوعه مكتب القدوسية كل وومع ومعاه مهاه ١٦٣- علامه ابوالوليد سليمان بن خلف بالى اندلى منوفى ١٣٠٣ه والمستعلى مطبي المساوة معمر ١٣٣٢ه ١٩٢٠ علامه الإ بكر محمد تن عبد الله ابن العرل بالكي مع وفي ٥٥٣٦ عارضة الاحوذي مطبوعه وارامياء الراش العربي ميروت ١٣١٥ هد ١٦٥- الم عبد العظيم بن عبدالقوى منذرى متوفى ١٥٦ه و مخترسن ابوداؤد مطبوعه دار المعرف بيروت

ئبيان القر ان

مكخذو مراجع

١٧٦- حافظ علامد ابوالعباس اجرين عمرايراتيم القرطبي المتوقى ١٥٧٥ والمعقم شرح مسلم معطور دار ابن كثير بيروت ١١٧١ ١١٤- علامه يجي بن شرف نودي متوفى الاه عنرج مسلم معطوعه مكتبه نزار مصفي المياز عاساه ۰۱۸ علامه شرف الدين حسين بن مجمو الليني منوفي ۴۳ عده مشرح الليني مطبوعه ادارة القرآن ۱۳۳ ه 149- علامه ابوعبد الله محدين خلفه وشتاني إلي الكي متوفي ATA و محكل أكمال المعلم معطبوعه واوالكتب العطب ميروت ١٢٥٠ اه ١٥٠ عافظ شباب الدين احمد بن على بن حجر عسقاني معتوفي ٨٥٦ه و النج الباري معطوعه دار نشر الكتب الاسلامية كابهور ١٥٠٨ها هد اكا- حافظ بدرالدين محود بن احمد يمني حنى محتوني ٨٥٥ه عمرة القاري مطبوعه ادارة اللباعة المنيرب معر ٨٠ من الد ۱۷۲- علامه محمد من محمر سنوی الکی متونی ۸۹۵ تا نمل اکمال المعلم مطبوعه دار الکتب العلمیه نیروت ۱۵۳۱ ه ٣١٠- علامه احمد قسطاني متوفى ١٩١١ه أرشاد الساري مطبوعه ملبعه ميمنه مصر ٢٠٣١ه ١٤٠- علامه عمد الرؤف منادي ثنافعي متوني ٣٠٠ه عنيض القدير بمطبوعه دار المعرف بيروت ١٣٩١ه 144 علامه عبد الرؤف مناوي شافع "متونى ١٠٠ه "شرح الثمائل "مطبوعه نور محمه السح المطالع "مراحي ١٧٤- علامه على بن سلطان محمر القارى متوفى مها واله بجم الوسائل مطبوعه نور محمد اصح البطابع مراحي ١٧٤- علامه على بن سلطان مجمه القاري متوفى ١٢٠ه و شرح مند الي صنيف مطبوعه واو الكتب العليه ويروت ٥٥٠٠ ALA- علامه على بن سلطان محرالقارى معتونى ١١٠ الد الحرز الشمين معطوعه مطيعة اميريد كمد محرمه ١٣٠ الد 24- شيخ محرين على بن محرشو كاني متوفى ١٢٥٠ه "تحفة الذاكرين "مطبوعه مطبع مصطفى البالي واولاده ممسر • ١٣٥٥ه ١٨٠ فيخ عبد الحق محدث دالوي متوني ٥٢ الداشة اللمعات مطبوعه مطبعة تح كمار ' لكفائه AAI فيخ عبد الرحمٰن مبارك بورى معوفى ٣٢٥ اله متحقة الاحوذي معطوعه نشرالسنه 'ملتان ١٨٢- يضخ انور شاه كشميري متوفى ١٣٥٢ ه ونيض البارى مطبوعه مطبع حجازي معر ٤٥٠ ١١٥ ه ١٨٠- فيخ شبيراحر عثاني متوفى ١٣٦١ه انتخ الملم مطبوعه مكتبد الحجاز اكراجي ١٨٨٠ في محداد ريس كاند هلوى متوفى ١٩٣٠ الد التعليق النسبي مطبور مكتب عثانيه الابور لتب اساء الرجال ١٨٥- علامه ابوالفرج عبدالرحمن بن على جوزي متوفي ٥٩٧هه العلل المتناهيه ممطبوعه مكتبه اثريه وفيصل آباد أومهماه ۱۸۷- حافظ جمال الدين ابوالحجاج بوسف مزى متوفى ٣٣٢ء و 'تهذيب الكمال مطبوعه دارالفكر 'بيروت' ١٣١٣ء ١٨٥- علامه شمل الدين عجرين احمد ذيمي متوفي ٥٣٨٥ ه ميزان الاعتدال مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ١٢١١ه ۱۸۸- حافظ شباب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني معتوني ۸۵۳ عنتريب التهذيب مطبوعه دار الكتب العلميه ، بيروت ۱۵۴ع ١٨٩- حافظ شماب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٦هـ تقريب اتبذيب مطبوعه دار الكتب العلميه أبيروت مسامهماه ١٩٠٠ علامه على بن سلطان محير القارى المتونى ١٢٠ اله موضوعات كبير مطبوعه مطبع مجتبائي وبلى

۱۹۱- علامه اساعمل بن حمادالجو هری متوفی ۳۹۸ هه العماح معطوعه دار العلم بیروت ۴۰۰م)ه ۱۹۲- علامه حسین بن مجدراغب اصفهانی متوفی ۵۰۰هه المغروات معطوعه المکتبه الرتضویه امران ۳۲ ۱۳ ه

١٩٣٠ علامه جارالله محودين عمر معفشري متوني ٥٣٨ه الفائق مطبوعه دار الكتب العلميه أبيروت ١٩٢٢ه

تبيان القر أن

مآخذومراجع

۱۹۴۰ علامه محمد بن اثیرالجزری متونی ۱۰ ۱۳ و نمایی مطبوعه مؤسسته مطبوعات ایران ۱۳۲۴ ه ١٩٥- علامه يخيٰ بن شرف نووي متوفي ٦٤٧ه من ترزيب الاساءواللغات ممطبوعه دار الكتب العلمه ، بيروت ١٩٧٠ علامه جمال الدين محمد بن منظور افريقي متوفي الده انسان العرب مطبوعه نشراوب الحوزة " قم الران ٥٥ سماه ١٩٧- علامه محد الدين محمد بن يعقوب فيروز آبادي متونى ١٨٨ه القاموس المحيط مطبوعه دارا مياء التراث العربي ميروت ۱۹۸ - علامه مجمه طام صديقي متوفي ۹۸۲ه م مجمع بحاد الانوار مطبوعه مكتبه دار الايمان ؛ ميند منوره ۱۳۱۵ه ١٩٩٠ علامه سيد محمد مرتضي حسيني زبيدي متوني ٥٠ تلاه ، تاج العروس مطبوعه الملبعة الخبرية معمر ٠٠٠٠ لو كيس معلوف اليسوعي المنجد عمطبوير المطبعة الغاثوليكه ببروت كالمسلاه ٠٠٠ شيخ غلام احمد يرويز متوفى ٥٥ ٣٠ اه ألغات القرآن ممطبوعه اداره طلوع املام الابهور r·r ابونتيم عبدا تحكيم خان نشتر جالند هرى "قائد اللغات "مطبوعه حامد ايند سميني "لا بور لت تاریخ'سیرت و فضائل ٠٢٠٣ أمام عبد الملك بن بشام 'متوفى ٣١٣ه 'السيرة النبويية معطبوعه دار احياء التراث العربي 'بيروت ١٣١٥هـ ٢٠٠٠ أمام محمد بن سعد متونى ٢٣٠٥ الفيقات الكبري مطبوعه وارصاد وبيروت ١٣٨٨ ٠٠٥٠ امام ابوجعفر محمين جرير طبري متوفى ١٣٠٥ ، تاريخ الامم والملوك مطبوعه وارالقلم عبروت ٣٠٦- حافظ ابوعمره يوسف بن عبد الله بن محمد تن عبد البريمة في ١٣٧٧ه والاستيعاب مطبوعه دار العكر بيروت -r+- قاضى عياض بن موئ ما كلي متوفى ١٣٠٥هه الشفاء مطبوعه دار العكر 'بيروت ١٥٣١هه ٣٠٨- علامه ابوالقاسم عبد الرحمٰن بن عبدالله سهيلي متوفي ١٤٥هـ الروض الانف ككتبه فاروقيه مكمان ٠٠٩٠ - علامه عبدالرحمان بن على جو زي متوفي ١٩٩٨ه و الوفا مطبوعه مكتبه نوريه رضويه "سكهر ٢١٠ علامه ابوالحن على بن الى الكرم اشيباني المعروف بابن الاثير متز في ١٣٠٠ هه اسد الغابه مطبوعه دار العكر بيروت ٣١٠ - علامه ابوالحن على بن الى الكرم اشيراني المعروف يبن الاشير متوفى ٣١٠ هـ الكال في الناريخ معطوعه واو الكتب العربيه وبيروت ٣١٣- علامه مثم الدين احمد بن محمد من الي بكرين خلكان ممتوفي ١٨١هـ وفيات الاعميان مطبوعه منشورات الشريف الرمني امريان ٣١٣- حافظ عمادالدين اساعيل بن عمرين كثير شافعي متوفي ٣٤٧ه البدابيه والنهابية مطبوعه وارالغكر ببروت ٣٩٣٠ه ٢١٣٠ - حافظ شماب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوني ٨٥٣هـ الاعباب مطبوعه دار العكر ميروت ٣١٥- حافظ نور الدين على بن احمر مهودي متوفي ٩١١هه و ذاء الوفاء ممطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت ومهماه ٢١٧- علامه احمر تسلاني متوفي ٩١١ه المواهب الله نيه مطبوعه دار الكتب العلم أبيروت ٢١٤- علامه محمد بن يوسف السالحي الشامي متوفي ٩٣٢ هه مسل الحدي والرشاد ممطبوعه وار الكتب العلميه ميروت مهما مماه ٢١٨- علامه احمد بن حجر كمي شافعي متوفي ٩٧٣ه و الصواعق المحرقة مطبوعه مكتبه القابره ٩٨٥ ١١٥٠ ۲۱۹- علامه على بن سلطان محمد القاري متوفى ۱۴۰ه مشرح الثفاء مطبوعه وار العكر ميروت ۲۲۰ شخ عبدالحق محدث دالوی متونی ۵۲ اه ندارج النبوت مطبوعه مکتبه نوریه رضویه مسکم ٢٢١- علامه احمد شهاب الدين خفاجي متوفى ٩٩ •اهه انسيم الرياض معطبوعه دار الفكر ميروت ۲۲۲- علامه محرعبد الباتي زر قاني متوفى ١٤٣٨ه مثرح المواهب اللدنيه معطبوعه دار الفكر ميروت ٩٣٠٠ه

نبيان القر أن

-rrm فيخ اشرف على تفانوى متونى استاك انشر الليب معطوعه التي يميني لميند ميراحي ٣٢٧. تنم الائمه مجمد تن احمد سرخي متوفي ٣٨٣هـ المبسوط معطبوعه وارالمعرفه أبيروت ١٣٩٨ اله ٢٢٥- تنمس الائمه محمدين احمد مرخى متوفى ٣٨٣هه ، شرح سر كبير معطبوعه المكتبه الثورة الاسلاميه 'افغانستان °٠٠٥ه ٢٢٦- علامه طاهرين عبد الرشيد بخاري متوفى ٥٣٣هـ وثلات الفتادي مطبوعه امجد أكيدي كابه و ١٣٩٧هـ ٣٢٧- علامه ابو بكرين مسعود كاساني متوفى ٥٨٧ه و بوائع الصنائع مطبوعه ايج-ايم-سعبدا يذكميني \* • ٣٠١ه ٣٢٨- علامه حسين بن مفهوراو زجندي متوفى ٥٩٢هـ 'فآوي قاضي خال مطبوعه مطبعه كبري أميريه بولاق مصر'١٣١٠ه ۲۲۹. علامه ابوالحس على بن ابى بكر مرغيناني متوفى ۵۹۳ه معد ايدادلين و آخرين مطبوعه شركت علميه مكمان ٠٣٠٠ علامه محمين محمود بابرتي متوني ٧٨٦ ه عنايه مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٥٣١٥ه ٣٣٠ علامه عالم بن العلاء انصاري وبلوي متوفى ٨٦٧ ه نقادي ما نارخانيه مطبوعه ادارة القرآن كراحي '١٣١١ه ٢٣٢- علامه ابو بكرين على حداد متوفى ٥٠٠ه الجوم ة التيره معطوعه مكتبه أمداديه مكتان ۲۳۳- علامه محمد شهاب الدين بن بزاز كوري متونى ۸۲۷ه و نقادي بزازييه مهطبوعه مطبع كبري اميريه ، بولاق مصر' ۱۳۱۰ ٠٢٣٠ علامه بدرالدين محمودين احمد يمني معتوفي ٨٥٥ه ؛ بنايه مطبوعه دارالفكر ؛ بيردت ١٣١١ه ٠٣٥٥ علامه كمال الدين بن حام متوفى ٨١١ه ، فتح القدير مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٥ه ٢٣٦٠ علامه جلال الدين خوارزي كفايه "مكتبه نوربه رضوبه "سكهر ٣٣٧٠ علامه معين الدين العروى المعروف به مجير لما مسكيين متوفى ١٥٨٣ه و شرح الكنز مطبوعه جمعيته المعارف المعربية معسر ١٢٨٧ ه rra- علامه ابراهيم بن محمد حلى متوفى ٩٥٦ه كانفيته المستملي مطبوعه مهيل أكيد مي الابور 'الهماه ٢٣٩- علامد ابراهيم بن محرملي متوفي ٩٥١ه مغيري مطبوعه ميرمحدكتب خانه كراجي-٠٢٨٠ علامه محمد خراساني متوفى ٩٦٢ه و عامع الرموز بمطبوعه مطبع منثى نوا كتشور ١٣٩١ه ٣٣٠- علامه زين الدين بن نجيم متونى ٩٧٠ ألجوالرا أنّ مطبوعه مليعة معر أاسلاه ۲۳۲۰ - علامه ابوالسعود عجيين مجمد عمادي متوفي ۹۸۲ هه 'حاشيه ابوسعو د على لمامسكين ممطبوعه جمعيته المعارف المعربيه مصر ۴۸۷ اه ٢٢٠٠ علامه حارين على تونوى روى متونى ٩٨٥ ه وقادى حارب مطبوعه مطبعه ميت مصر ١٣١٠ ٢٢٧٠٠ علامه خيرالدين و في متوفي ٨١٠ه فأوى خربيه مطبوعه مطبعه محمد ممعر ١٣١٠ ٣٣٥- علامه علاءالدين محمرين على بن محمد حصكني متوفى ٨٨٠ه اله الدرالخذار مطبوعه دارا حياءالتراث العرلي بيروت ٤٠٠ الد ٢٣٦- علامه ميداحد بن محير حموى متوني ٩٨ واه ، غزعيون البصائر مطبوعه دار الكتاب العرب بيروت ٤٠٠٠ه ٢٣٧- للانظام الدين متونى ١١١١ه و نقادي عالم كيرى مطبوعه مطبع كبرى اميريه بولاق مصر ١٣١٠ه ٢٣٨- علامه سيد محرابين ابن عابرين شاي متوفى ٢٥١ه منحة الخالق مطبوعه مطبعه ملمه مصر "اسات ٢٣٩- علامه سيد محرامين ابن عابدين شاي متوفي ١٣٥٢ه " ستقي الفتادي الحامه به مطبوعه وارالاشاخة العربي كوئية ۱۳۵۰ علامه سيد محمد امين ابن عابدين شاي متوفى ۱۳۵۲هـ 'رسائل ابن عابدين مطبوعه سيل اكيثري 'لابور ۲۹ ۱۱هـ ٢٥١- علامه سيد محمد امين ابن عابد من شامي متوفى ١٣٥٢ه و دالمحتار مطبوعه دار احياء التراث العربي ميروت ك•١٣٥ه

نبيان القر أن

۲۵۲- امام احمد رضا قادري متوفي ۴ ساه و نآوي رضوبه مطبوعه مكتبد رضوبه أكراحي ۲۵۳- الم احمد رضا قادري متونى ۱۳۴۰ه و نآوي افريقيه مطبوعه مينه بيلتنك تميني كراحي ۲۵۲- علامه امحد على متونى ٢٥٦ اله عبرار شريعت مطبوعه في غلام على ايند سنز كرا حي ٢٥٥- علامه نور الله نعبي متوفى ٣٠٠ ١١٥ و قاوى نوريه معطبوعه كمبائن ير مرز كابور عهماماه تب نقه شافعی ۲۵۱ علامه ابوالحسين على بن مجمه حبيب ماور دى شافعي ممتونى ۵۰ مهمة الحادي الكبير معطبوعه وار الفكر ، بيروت ١٣١٧ه ٢٥٤- علامه ابواحاق شيرازي متوفى ٢٥٥ه الهذب مطبوعه دارالمعرف يبروت ١٣٩٣ه ۲۵۸. امام محد بن محد غزالي متوفي ۵۰۵ والدياء علوم الدين معطبوعه دار الخير بيروت اساساله ۲۵۹ · علامه یخیٰ بن شرف نووی متونی ۴۷۷ ه ، شرح المهذب مطبوعه دار الفکر میروت ٠٣٧٠ علامه يحيٰ بن شرف نووي متوفي ٦٤٦ه ، رونته الطاليين مطبوعه كمتب اسلامي مبروت ٥٠ ١٣٠هـ ٣٦١- علامه جلال الدين سيوطي متوفي ٩١١ه ٥ الحادي للفتاوي بمطبوعه مكتبه نوريه رضويه افيعل آباد ٣٦٢- علامه مثم الدين محمين الى العباس و في متوفى ١٠٠هـ نهاية المتاج مطبوعه دار الكتب العلميه ، بيروت مهما ١٠١٣-٣٦٣- علامه ابو اغيباء على بن على شبرا لمي متو في ٨٤٠ اه مناشيه ابوانغيباء على نماية المحتاج مطبوعه دار الكتب العلمه ، ببروت لتب نقبه مالكي ٢٦٧٠ امام محنون بن معيد تنوخي ما كلي متوني ٢٥١ه العدوينة الكبري مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٣٦٥- قاضى ابوالوليد محمين احمد بن رشد ما كلي اندلس متوني ٥٩٥هـ أيد البته المجتبد مطبوعه دارالفكر أبيروت ٢٧٢٠ علامه خليل بن اسحال مالكي متوفى ٧٤٧ هـ المختصر خليل مطبوعه وارصاد ربيروت ٢٦٧- علامه ابوعبدالله محمين محمد الحطاب المغربي المتونى ٩٥٨٠ ه مواهب الجليل مطبوعه مكتبه النجاح اليبيا ٠٢٨٠ علامه على بن عبدالله على الخرشي المتوفي الاه اله مم الخرشي على مختفر خليل مطبوعه وارصاد ومبروت ٣٦٩٠ علامه ابوالبركات احمد در دير ماكلي متوفئ ١٩٧٤ه والشرح الكبير مطبوعه دار الفكر ببروت ٠٢٤٠ علامه مش الدين محدين عرفه دسوتي متوني ١٢١٥ه والشيد الدسوتي على الشيح الكبير مطبوعه واو الفكر مبيروت ا ۲۷- علامه موفق الدين عبد الله بن احمد بن قد امه ممتوفي ۱۲ هه المغني معطوعه دار الفكر ميروت ۵۰ مهله ٣٢٢٠ علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قد امه مو في ٦٢٠ هـ الكافي مطبوعه وار الكتب العلمه بيروت ١٣١٨م ٢٧٣- شخابوالعباس تقى الدين بن تيميه متوفى ٧٢٨ه ،مجموعه الفتاوي مطبوعه رياض ۴۷۴ علامه ابوالحسين على بن سليمان مرداوي متوني ٨٨٥ه الانساف مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٢٠٠٧ه ٠٢٧٦ فيخالو جعفر محمر بن يعقوب كليني متوفي ٣٢٩ه الاصول من الكاني معطبوعه وار الكتب الاسلامية متمران ٣٧٧٠ فيخ ابو جعفر محمد من يعقوب كليني متوني ٣٢٩ه الفروع من الكاني مطبوعه وار الكتب الاسلامية متهران ٢٧٧- شخ كمال الدين ميثم بن على بن ميثم الحراني المتوني ١٤٧ه و شرح نبج البلاغه ممطبوعه موسسة اتصر مهران ١٣٨٧هه

عدان القر أن

٢٧٨- لاياقرين محرتقي مجلسي متوفي الاهر مق اليقين ممطبوعه خيايان ناصر خسرو مميران ٢٧٨٠ ٢٧٩- الما قربن محمر تقي مجلسي متوني الله و حيات القلوب مطبوعه كماب فروش اسلاميه متران لتب عقائد و كلام ١١٥ محمين محدغز الى متوفى ٥٠٥ه المنقذ من الشال مطبوعد لا بور ٥٠ ١٨ه ٢٨١- علامه سعد الدين مسعود بن عمر تغتاز الى متوفى ١٩٧٥ منرح عقائد نسفى مطبوعه نورمجر اصح الطابع مراحي ۲۸۲- علامه سعدالدين مسعودين عمر تغتازاني متوفي ا24 ه شرح المقاصد معطبويه منشورات الشريف الرضي اراي ٩٠ ١٠ه ٢٨٨٠ علامه كمال الدين بن حام منوفي الا ٨٥ ه مسائره معطبوعه مطبعة السعادة مصر ٢٨٥- علامه كمال الدين محمد بن محمد المعروف باين الى الشريف الشافعي المتوفى ١٠٠ ه مسامره المطبوعه مفعد السعادة مصر ٢٨٦٠ علامه على بن سلطان مجرالقاري المتوفي ١٠١٣ه ثرح نقد أكبر معطوع مصطفى البالي واولاده مصر ٤٥٠ ١١٣ه ٠٢٨٠ علامه سيد محير هيم الدين مراد آبادي معتوني ١٣٦١ه ممثلب العقائد معطبويه مآجد ارحرم ببلنسك تميني تراجي ئے اصول فقہ ٣٨٨- علامه علاءالدين عبدالعزيز بن احد البغاري المتوفى ٥٣٠٥ وتخشف الاسرار بمطبوعه دار الكتاب العرلي ١٣١١ه ٢٨٩- علامه محب الله بهاري متوفى ١١١٥ ومسلم الثبوت مطبوعه مكتبد اسلاميه كوئشه • ٢٩- علامه احمد جونيوري متونى • ١١١ه انورالانوار مطبوعه انج-ايم-سعيد ايند كميني كراجي ٢٩٠ علامه عبد الحق خير آيادي متوفى ١٣١٨ه ، شرح مسلم الثبوت مطبوعه مكتبه اسلاميه ، كوئد ٢٩٢٠ فيخ ابوطالب عيم بن الحسن المكي المتوني ٢٨٨ه وتوت القلوب بمطبوعه مطبعه محنه معمر ٢٥٣١ه ۱۹۹۰ ام ايو حار محيرين محير غزالي متوفي ٥٠٥ ما حياء علوم الدين مطبوعه دار الخير بيروت ماساء ۲۹۴- علامه ابوعبد الله محيين احمد ماكلي قرطبي متوفي ٦٦٨ ه التذكره مطبوعه وار الكتب العلميه أبيروت ٤٠٠٧ه ٢٩٥٠ فيخ تق الدين احمد بن تهد صلى متوفي ٢٨٥ هه قاعده جليله مطبوعه مكتبه قامره مصر ٢٧٠ اله ٢٩٧٠ علامد شس الدين محمر والمروبي متوفى ٢٨٨ عدا كبار مطبوعه دار الغد العرفي قامره مصر ٢٩٧- علامه عيدالله بن اسديا فعي متوفى ٧٨ ٧ هـ 'روض الرياحين مطبوعه مطبع مصطفىٰ البالي واوالاه ممصر مهم ٢٣٠ هـ ٢٩٨- علامه ميرسيد شريف على بن محمر جرجاني متوفي ٨١٧ه "كتاب التعريفات مطبوء المفيعة الخيرية مصر ٤٠٠١ه ٣٩٩- علامه احد بن حجر يستى كى متونى ١٤٨٥ و الصواعق الحرقة مطبوعه مكتبه القابره ١٣٨٥ و ۰۳۰۰ علامه احمد بن حجرايتني كمي متوني ١٧٥٥ الزواجر مطبوعه دار الكتب العلمه مبيروت ١٣١٢م ٣٠٢- علامه سيد محمر من محمر مرتضي حسيني زبيدي حنفي متوفي ١٥٠٥ه اله المتخاف السادة المستقين مطبوعه ملبعه معمد مصر الاحلاه ۳۰۳- فيخ رشداحه منكوي متوني ۱۳۲۳ه نزادي رشد به كال مطبوعه محرسعدا نذسز كراحي ١٠٠٧- علامه مصطفيٰ بن عيدالله الثمير بحاجي خليف أكشف الطنون معطبوعه مضبعة اسلاميه عطهران ٢٨ ١٣٥٥

۰۰۵ الم احمد رضا قادری متوفی ۱۳۷۰ هه مملفوظ مطبوعه فوری کتب خانه کلهود ۱۳۷۶ - شخخ دحید الزمان متوفی ۱۳۷۸ هه مدیته المهدی معطوعه میدور پریس دیلی ۱۳۲۵ هه ۱۳۰۷ - شخخ اشرف علی قعانوی متوفی ۱۳۷۱ هه به مثنی زیور معطوعه ما شران قر آن لیشد کلهود ۱۳۰۸ - شخخ اشرف علی قعانوی متوفی ۱۳۷۱ هه محفظ الایمان معطوعه مکتبه تقانوی آرا چی ۱۳۰۹ - علامه عبدا نکیم شرف قادری نششیندی نمداعیاد سول الند معطوعه مرکزی مجلس دخیال دور ۴۵ میماه



## سرثيفكيث

میں نے تبیان القرآن جلد سوئم تصنیف شخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی، مطبوعہ فرید بک سٹال اُر دوبازار لاہور کے پروف بغور پڑھے ہیں۔ میری دانست کے مطابق اس تغییر کے متن اور تغییر میں درج آیات قرآنی کے الفاظ اورا عراب میں کوئی غلطی تمیں ہے۔ میس نے اطبینان کے بعد یہ سعد شیف کیدٹ جاری کیا ہے۔

محراد اہیم فیض ظهود احد فیضی





Marfat.com

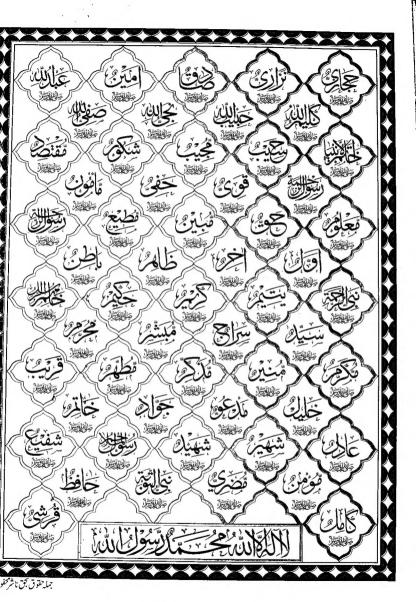

Marfat.com



